

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بير

Marfat.com

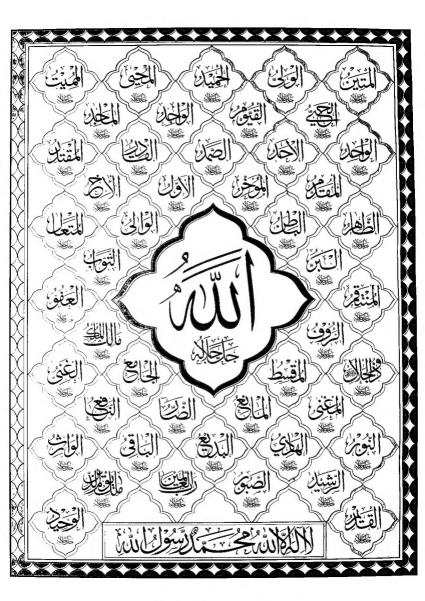

Marfat.com





Marfat.com





علامه غُلام رسُولس عبدى ښخالوَريث دارالغلوم نعيمبَرکراچي-۳۸

ناشر فرمدیناب شال ٔ ۳۸-اُردوبازار ٔ لا ہور ۲

Marfat.com

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above

جملہ حقوق مجھوظ ہیں بیہ کتاب کا لِی رائٹ ایک کے تحت رجٹر ڈ ہے ، جس کا کوئی جملہ، بیرا ، لائن یا کسی تتم کے مواد کی نقل یا کا لِی کرنا تا نونی طور پر جرم ہے۔



تشجي : مولانا ها فقائم ابرات فيفي الدي بيلي يشتر النام برترز لا بور المعين الاقل : منيستال 1420 مرار ر 2000م العين الألث عشر: بينط الها 1434 مرابر يل 2013م

## Farid Book Stall

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فرید کاروپازازلایور فرین م ۹۲.٤٢.۷۳۱۷۱۷۳۷۱۲۴۲۵ . میر میر ۹۲.٤٢.۷۲۲٤۸۹ . ۱۵. سال ۱۳۵۵ . info@faridbookstall.com

info@ faridbookstall.com: איביילי: www.faridbookstall.com

#### Marfat.com

|          |                                                                                  |            | <i>/</i> •                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر  | عنوان                                                                            | صفحتربر    | عنوان                                                                  |
|          | اصل تورات کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق                                          | 12         | سوره آل عمران                                                          |
| ۳۳       | قر آن مجید کے ارشادات<br>موجودہ تورات کے محرف ہونے کے متعلق قرآن                 | <b>r</b> 4 | .l.d C .d.e. 18                                                        |
| ~~       | وہورہ ورف کے رک برے کے س مراب<br>بجید کے ارشادات                                 | , ,        | سورہ آل عمران کے اساء<br>سورہ آل عمران کی سورہ بغرہ کے ساتھ وجہ اتصال' |
|          | بید سے مربر<br>موجودہ تورات کی تصدیق کے متعلق قرآن مجید کی                       | ۳.         | ار تباط اور مناسبت<br>ار تباط اور مناسبت                               |
| ۳۳       | آيات                                                                             | m          | ر ہا ہوں ہے۔<br>سورہ آل عمران کے مضافین کا خلاصہ                       |
|          | موجووہ تورات کی بعض وہ آیات جن کا قرآن                                           | ro         | الم الله لا اله الاهو الحي القيوم (١-١)                                |
| 2        | معدق ہے                                                                          |            | سورہ بقرہ کی آخری اور سورہ آل عمران کی ابتدائی                         |
| ٥٣       | انجيل كالفظى معنى مصداق اور لفظى تتحقيق                                          | ro         | آیتوں میں مناسبت                                                       |
| ٥٣       | انجیل کی آریخی حیثیت اور اس کے مضمولات                                           |            | سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول اور                         |
| 00       | انجیل کے متعلق قرآن مجید کی آیات                                                 | m          | نصاری نجران کے ساتھ آپ کے مناظمو کا بیان                               |
|          | موجوده البجيل کی بعض وه آيات جن کا قرآن                                          |            | موجودہ انجیل کی شمادت سے حضرت مسیح کا خدا یا                           |
| ٥٣       | مدت ہے                                                                           | r2         | خدا کا بیٹا نہ ہونا                                                    |
| ra       | ادكام اسلام به مقابله تعليمك الجيل                                               | ۳۸         | قرآن مجيد کا کتاب حق ہونا                                              |
|          | علم محیط اور قدرت کلله پر الوہیت کی بناء کی وجہ                                  | PA         | تورات كامعني مصداق اور لفظي هخفين                                      |
| 24       | سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاخدانہ ہونا                                           | PA         | رانے عد نامہ کے مشمولات                                                |
|          | هوالذى انزل عليك الكتاب منه ايات                                                 | P-9        | اصل تورات کے مشمولات                                                   |
| 4.       | محکمات(۹-2)                                                                      |            | موجودہ تورات کے متعلق یہودی اور عیسائی علا اور<br>یب مین               |
| ۱۰.      | آیات محکمات اور مثنابهات کے ذکر کی مناسبت<br>محکم کردن میں میں میں معن           | P9         | مفكرين كالنظرية                                                        |
| 1        | هم کانفوی اور اصطلاحی معنی<br>۱۳۶۶ کانشد بر اوسطلاحی معنی                        | ۴۰         | حوادث روزگار کے ہاتھوں تورات کا تلف ہو جانا<br>** یہ ک نیمانیہ مد      |
| 4r<br>4r | متشابہ کالغوی اور اصطلاق معنی<br>اصولین کے نزدیک محکم اور متشابہ کی تعریفیں      | h.•        | تورات کی نشأة نائید                                                    |
| ۱۳<br>۱۳ | اصویتن کے بڑویک علم اور مشابہ فی عربیں<br>زانغین (جن کے دلوں میں کجی ہے) کامصداق |            | موجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے ۔                               |
|          |                                                                                  | , M        | ثبوت میں داخلی شہاد تیں<br>ایک ویہ                                     |
| ſ        | ملددو                                                                            |            | العلاقة<br>تبيان القرآن                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ۴                                            |      | بالرث                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| المنا  | منونير | عنوان                                        | صغخر | عنوان                                                  |
| المنافر التحديد المنافر المن   | AI .   | اعتدال کے ساتھ مل کی طرف رغبت کا ستجاب       | 41"  |                                                        |
| المنافر التحديد المنافر المن   |        | اعتدال کے ساتھ مھوڑوں اور مویشیوں کی طرف     | Ale  |                                                        |
| الما الم التحون كو الله تعالى كا الله تعالى كا الله الله الله الله كا الله تعالى كا كا الله الله كا كا الله تعالى كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ar     | دغبت كااستجاب                                |      |                                                        |
| ال الله المراق الله المراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | اعتدال کے ساتھ نکیتی بازی کی طرف رغبت کا     | Ala  |                                                        |
| ال الذين ي المواد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ar     |                                              | 77   |                                                        |
| ال الذين كفروال به المعالى ا   | ٨٣     |                                              |      |                                                        |
| ال النين كفروالن تغنى عنهم الموالهم و لا استغفار كي فتيل پر استغفار كرن كي فعمومت لور الحالات كفروالن تغنى عنهم الموالهم و لا استغفار كي فتيلت الله اور اولاد كي ذكر من حن ترتيب كابيان الم الور اولاد كي ذكر من حن ترتيب كابيان الم الم كافوي كي فغيلت المالام (۲۰۰۹) المالام الم كافوي كي فغيلت المالام الم الم كافوي كي فغيلت المالام (۲۰۰۵) المالام كافوي كي فغيلت المالام كافوي كي فغيلت المالام المنافي كي تركي و المنافي كي تركي كي المنافي كي    |        | کوئی مخص بھی توبہ اور استغفار سے مستنفی نہیں | 44   | •                                                      |
| ال النين كفروالن تغنى عنهم الموالهم و لا المناف ال  | ٨٣     | 4                                            | 14   | دل کو دین پر ثابت رکھنے کی دعا کے متعلق احادیث         |
| اولادهم (۱۳-۱) اولادهم (۱۳-۱) اولادهم تراب الله المراولاد ك ذكر من حن ترتيب كابيان المحافل الفاظ كے معافل المحافل المحافل المحافل الله الا الله الا الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              | AF   | خلف وعد كامحل مونا اور خُلف وعيد كا جائز بهونا         |
| ال اور اولاد کے ذرکر میں حسن ترتیب کابیان اور اولاد کے ذرک میں حسود اقوال اور اولاد کے ذرکر می حسود اقوال اور افراد کے ذرکر کی خصوصیت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FA     |                                              |      | انالذين كفروالن تغنى عنهم اموالهم ولا                  |
| قد کان لکم اید فیضیت فیضیت از الله از کان کی فیضیت از الله از عندالله الاسلام (۱۹-۱۹)  قد کان لکم اید فیضنین النقنا (۱۳)  قد کان لکم اید فیضیت از الله از الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M      |                                              | 79   |                                                        |
| ف کان لکم ایند فی ف ننین النقنا (۱۳)  املام کا افوی اور اصطلامی معنی النقنا (۱۳)  النبین عند اللّه الاسلام (۱۹۰۹)  النبین یکفرون بایات اللّه ویقتلون الاسلام کا افوی اور اصطلامی معنی النبین بخیر حق (۱۹۰۷)  النبین بغیر می شفر تو این که کام تا تیوں کا النبین بغیر می شفرت النبین المنافل بحد الله می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۸     | آیت مذکورہ کے شان نزول میں متعدد اقوال       | ۷٠   | مال اور اولاد کے ذکر میں حسن تر تیب کابیان             |
| فی کا مدار عددی برتری اور اسلح کی زیادتی پر شیس  الله تعالی کی انکید اور تعرب برجی و الله تعالی کی انکید اور تعرب برجی اور تعرب برجی الله ویقتلون کا الله ویقتلون کا الله ویقتلون کا تعرب کا الله ویقتلون کا تعرب کا   | A9     |                                              | 4    | · ·                                                    |
| اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر ہے۔  ان اللہ نیں یک فرون بایات اللّه و بقت الون کا محکم کہ بر میں الله تعالیٰ کی تدرت کی نشاتیں کا النبین بغیر حق (۲۱–۲۲)  النبین بغیر حق (۲۱–۲۲)  النبین بغیر حق (۲۱–۲۲)  الکار ہے  الکار ہے  محکم الفاظ کے معالیٰ کی تمام آجوں کا محل اللہ تائیج کی انکار اللہ تعالیٰ کی تمام آجوں کا محل الفاظ کے معالیٰ محرکی شادت معالیٰ محل ہے کا جواز ہوا محل الفاظ کے معالیٰ جواز ہوا کہ محل اللہ اور مناسبت ہوائے کی تر تمین اور آرائش اللہ کی جاتب ہوائے ہوائے ہوائی تر تمین اور آرائش اللہ کی جاتب ہوائے ہوائی ہوائ  | 91     |                                              | ۷'   |                                                        |
| معرکہ برر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا النبین بعضر ون بایات اللہ ویقتلون اللہ ویقتلون اللہ ویقتلون النبین بغیر حق (۲۱-۲۱)  ۱۵۵ حسل اللہ نظام کا انگار اللہ تعالیٰ کی تمام آجوں کا انگار اللہ تعالیٰ کی تمام آجوں کا الکار اللہ تعالیٰ کی تمام آجوں کا الکار ہے مشکل الفاظ کے معالیٰ امتحال اور مناسبت حصل اللہ نظام کام کے سامنے تریان کرنا افضل جواد ہو متحال اللہ کام کے سامنے تریان کرنا افضل جواد ہو کہ معالیٰ اللہ کام کے سامنے تریان کرنا افضل جواد ہو کہ معالیٰ کے تمام ترین کو رقال اللہ کام کے سامنے اللہ کو متحال کام ترین اور وزیا میں وازن اور اعتمال تائم رکھنا اسلام میں خور اللہ کام کے سامنے وروں کی طرف رخبت کا معالیٰ کے سی خور توں کی طرف رخبت کا سیمان کے اعتمال کے سیمانے کرنا ہوں کے اعتمال کے سامنے اعتمال کے سامنے اور وزیل کی طرف رخبت کا سیمان کے اعتمال کے سامنے وروں کی طرف رخبت کا سیمان کے اعتمال کے سامنے وروں کی طرف رخبت کا سیمان کے سیمانے کرنا ہوں کے اعتمال کے سامنے اور وزیل کی طرف رخبت کا سیمان کے سامنے وروں کی طرف رخبت کا سیمان کے سامنے وروں کی طرف رخبت کا سیمان کے سامنے اور وزیل کی گرفت کی جو کے جو ان کی موروں کی طرف رخبت کا سیمان کے سامنے اور وزیل کی گرفت کی جو کے جو ان کی ہوئے کر خوال کے سامنے کر اور کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91     |                                              |      |                                                        |
| النبین بغیر حق (۲۱-۲۷)  رسول الله طائع کا انکار الله تعالی کی تمام آجوں کا انکار الله تا تعالی کی تمام آجاد ہوں کے معالی میں شاوت کے معالی استان اور مناسبت کے ماجھ ارتباط اور مناسبت بہت کے کے کلہ حق نہ کئے کا جواز بھا کور انتخا اور آزائش الله کی جائب ہے بہت کے جرائم پر مراؤل کا ترتب کور انتخا اور آزائش الله کی جائب ہے بہت کے جرائم پر مراؤل کا ترتب کی اور آزائش الله کی جائب ہے بہت کی مرافل کا ترتب کی مناسب کی مناب ہے انتخال کے ماتھ حورتوں کی طرف رغبت کا میں استخال کے ماتھ حورتوں کی طرف رغبت کا سیدنا محمد الله الله کی جوٹے پر خالفین کے اعتزاش استخال کے ماتھ حورتوں کی طرف رغبت کا سیدنا محمد الله کی جوٹے پر خالفین کے اعتزاش استخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97     |                                              | 4    |                                                        |
| رین للناس حب الشهوات من النساء و انگار ہے انگار اللہ تعالیٰ کی تمام آیتوں کا انگار ہے انگار ہے انگار ہے معالیٰ الفاظ کے معالیٰ موں شادت معالیٰ الفاظ کے معالیٰ مری شادت معالیٰ الفاظ کے معالیٰ ارتباط اور مناسبت متاع دنیا کی تر کمین اور آراکش اللہ کی جانب ہے ہے معلیہ تعالیٰ کر کمین اور آراکش اللہ کی جانب ہے ہے معلیہ تعالیٰ کر کمین اور آراکش اللہ کی جانب ہے ہے معالیہ اور آزائ کر کمین اسلام معالیہ میں اور دنیا میں توازن اور اعتمال کا تم کمین معالیہ ہے کہ اور دنیا میں توازن اور اعتمال کا تم کمین المناس کے معالیہ ہو کہ انتہاں کا تم کمین کی مواز کی گھڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | •                                            |      | معرکه بدر میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشا <u>نیوں</u> کا |
| البنين (۱۰ - ۱۲ )  الکار ہے معانی الفاظ کے معانی اور آدا کا اور مناسبت حداد ہے است حق بیان کریا افضل جداد ہے معانی استحد مناسبت حداد ہے استحد ارتباط اور مناسبت ہے ہے کہ حق ند کئے کا جواز ہو معانی کر آدا کی اور آدا کش اللہ کی جانب ہے بہ طور انتااء اور آذا کش ہے۔  احمد انتااء اور آذا کش ہے۔  احمد انتااء اور آذا کش احداد ہی محد استحد ہے ہے کہ مور نے والے مومن کی منفرت ہیں اور دنیا میں قوازن اور اعتدال کا تم رکھند اسلام ہی مندا ہے۔  احمد انتخد استحداد کی موروں کی طرف رغبت کا محداد ہیں ہوئے ہی گائی ہوئے ہی گائی ہے کہ ہوئے ہی گائی ہی ہوئے ہی ہوئی ہی گائی ہی ہوئے ہی گائی ہی ہوئے ہی گائی ہی ہوئے ہی گائی ہی ہوئی ہی گائی ہی ہوئے ہی گائی ہی ہوئی ہی گائی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی گائی ہی ہوئی ہی گائی ہی ہوئی ہی ہی ہوئی  | 95     |                                              | 41   | אַט                                                    |
| مشکل الفاظ کے معالیٰ المتحال المتحال کا معالیٰ المتحال کے محال المتحال کے اعتراض کے اعتراض استحال کے اعتراض کے   |        |                                              |      |                                                        |
| مابقہ آیات کے ساتھ ارتباط اور مناسبت مابقہ آیات کے ساتھ ارتباط اور مناسبت متاع دنیا کی تر کین اور آراکش اللہ کی جانب ہے بہ طور انتظاء اور آزباکش ہے۔ دین اور دنیا میں توازن اور اعتبال قائم رکھن اسلام ہود کے جرائم پر سراؤں کا ترتب دین اور دنیا میں توازن اور اعتبال قائم رکھن اسلام ہود کے جرائم کی جی گوئی جی گوئی ہوئی گوئی استحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90     | •                                            |      |                                                        |
| متاع دنیا کی تزکین اور آراکش اللہ کی جانب ہے بہ المور انتظاء اور آزاکش اللہ کی جانب ہے بہ المور انتظاء اور آزاکش اللہ کے جانب ہے بہ المور انتظاء اور آزاکش ہے۔  دین اور دنیا میں توازن اور اعتدال قائم رکھ اسلام  ہو میں قدایب  میں قدایب  احتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا محتواض  احتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا حسین ہوئے پر خالفین کے اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90     |                                              |      | _                                                      |
| طور ابتلاء اور آزائش ہے۔<br>دین اور دنیا میں توازن اور اعتدال قائم رکھنہ اسلام<br>ہود کے جرائم پر سراؤل کا ارتبار<br>میں غداجیہ<br>اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا<br>استجاب  24 میں غداجیہ سرکھی چیش موتی ہے۔<br>موم اور فارس کی فیج کی چیش موتی ہے۔<br>استجاب کی ہونے پر مخالفین کے اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41     |                                              | 24   |                                                        |
| دین اور دنیا میں توازن اور اعتدال قائم رکھ اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91     |                                              | 1    | ا ممان دنیا می تر مین دور ارایس الله می جانب ہے بہ     |
| ے۔<br>اعتدال کے ساتھ حورتوں کی طرف رغبت کا<br>استجاب کی ہوئے پر خالفین کے اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92     |                                              | 24   |                                                        |
| اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا وہ مار کار کی دھی چیٹ موکی ہے۔ اعتراض استجاب کے میں ہوئے پر مخالفین کے اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                              |      | دین اور دیا یک نوازن اور احتدال قام رکھنز اسلام        |
| استجاب عدما محمد العلم ك نبي بون ير خالفين ك اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                              | 22   | الاستان كرمانة في آن كرمانا في الا                     |
| 0   -0 - 1   -1   -1   -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jee.   | ·                                            |      |                                                        |
| 10   Y 95.0   A0   Y 10   Y 10 | إ      | •                                            |      |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | ه برواب                                      | ^•   | المراك على يول فالمرك المبتية                          |

| 440050°             | . ۵                                                   |        | نېرىت                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| مفر کرد<br>مفحه کرد | عوان                                                  | متخرنر | عزان                                          |
| 1 119               | المحقيق                                               |        | لا ينخذ المؤمنون الكافرين اولياء              |
|                     | الله کی محبت کا حصول جن نفوس قدسیه کی محبت پر         | ۱۰۲    | (ra_r·)                                       |
| 110                 | موقوف ہے                                              |        | کفارے دوئ کی ممافت کا آیات سابقہ سے           |
| ll in               | جن افعال اور عبادات سے اللہ محبت كريا ہے              | 141    | ار باط اور شان نزدل                           |
| IFF                 | جن افعل سے اللہ تعالی محبت نہیں کر آ                  | 1      | کفارے موالات (دوستی) کی ممافعت کا معنی اور    |
|                     | اناللهاصطفىادم ونوحا والابراهيم                       | lels.  | محمل                                          |
| ar-                 | (rr_rr)                                               |        | کفار اور بدعقیدہ لوگول سے موالات کی ممانعت    |
| 1                   | خاص انسانوں کا خاص فرشنوں سے اور عام انسانوں          | fels.  | کے متعلق قرآن مجید کی آیات                    |
| ırr                 | کاعام فرشتوں سے افضل ہونا                             |        | بد عقیدہ لوگوں سے موالات کی ممانعت کے متعلق   |
|                     | حفرت آدم' حفرت نوح وغیرہم کے خصوصی ذکر                | PY     | احادیث اور آثار                               |
| ro                  | کی توجیه اور ان کی فضیاتوں کا ہیان                    |        | کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مواسات (انسانی |
|                     | انبیاء کرام علیهم السلام کی جسمانی اور روحانی         | 102    | ہدردی) کے متعلق آیات اور احادیث               |
| F6                  | خصوصیات                                               |        | کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مجرد معالمہ    |
|                     | ا ذ قالت ا مراة عمران رب ا ني نذرت                    | PA     | (معاشرتی بر ہاؤ) کے متعلق احادیث              |
| H'A                 | (20-22)                                               |        | کفار اور بدعقیدہ لوگول کے ساتھ مدارات (نرم    |
| 179                 | عمران کی بیوی کی نذر ماننے کی تفسیل                   | 1+9    | منقتکو اور ملائمت) کے متعلق احان              |
|                     | حضرت عیلی کامس شیطان سے محفوظ رہنا ہمارے              | #•     | مراہنت کی شختیق                               |
| ip                  | نی ماہلم کی افضلیت کے منانی شیں ہے                    | **     | بدا منت اور بدارات كالصطلاحي فرق              |
|                     | بچہ کا نام رکھنا' اس کو مھٹی دینا اور بچہ کی ولادت کے |        | تنیه ی تعریف اس کی اتسام اور اس کے شرق        |
| 11-11               | ويكرمساكل                                             | #7"    | الكام                                         |
| 100                 | عقیقہ کے متعلق احادیث مثار اور اقوال تابعین           | W-     | تقیہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ                   |
| 100                 | عقیقہ کے متعلق نقهاء حنبلیہ کا نظریہ                  | KC"    | تقیہ کے بطلان پر نعلی اور عقلی دلائل          |
| Hand .              | عقیقہ کے متعلق نقهاء شافعیہ کا نظریہ                  | #A     | تقیہ کے متعلق ائمہ اہل سنت کے غرابب           |
| 12                  | عقیقہ کے متعلق فقهاء ما کلیہ کا نظریہ                 | WZ     | . وعداور وعيداور ترغيب اور ترهيب              |
| <b>1</b>            | عقیقہ کے متعلق فقہاءا حناف کا نظریہ                   | - 1    | قل ا ن كنتم تحبون ا لله فاتبعوني              |
| m'A                 | عقیقہ کے متعلق احکام شرعیہ اور مسائل                  | KA     | (mlm)                                         |
| 11-4                | عقیقہ کو منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و نظر        |        | اتباع رسول عليهم ك حكم كاشان نزول اور آيات    |
| 11-4                | لهام احمد رضا كالحاديث كو اقوال فقهماء پر مقدم ركھنا  | KA     | مابقه سے مناسبت                               |
| 100                 | ن كربعض إد كامران بال مكي اولاد مرواات                | - 1    | ا<br>هم من محمد الشار الطول مي من ك           |

لمددوم

|       | 4 <u></u>                                           |       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| صغربر | عنوان                                               | منخمر | عنوان                                                           |
| M∙    | توجيه                                               | K41   | حعزت ذكريا عليه السلام كي سوانح                                 |
| 141   | مسيح كامعنى                                         |       | حفرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم کی کفالت                    |
| UI    | حضرت عيلى عليه السلام كي وجاهت كابيان               | m     | €/                                                              |
| Mr    | حضرت عيسى كا پخت عرض كلام كرنے كامعجره مونا         | ICC.  | هنالكدعازكرياربه(٣٨ـ٣٨)                                         |
| nr    | حعنرت عيسى عليه السلام كاميلاد                      |       | معفرت زکریا علیہ السلام کے اولاد کی دعا کرنے کا                 |
|       | مائدہ کا نزول اور اس میں شک کرنے والوں پر           | 100   | سبب                                                             |
| no    | عذاب آنا                                            | m     | نمازی کو ندا کرنے کی بحث                                        |
|       | حضرت عینی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے             | Mad   | محراب میں نماز پڑھنے کی بحث                                     |
| rn    | Select                                              | W2    | حضرت یجی علیه السلام کی سوانح                                   |
| 14.   | حعنرت عيسلى عليه السلام ير انجيل كانزول             |       | خعنرت ليجيٰ عليه السلام كالحفزت عيسى عليه السلام كي             |
| 14*   | حفرت عیسیٰ علیه السلام کا آسانوں پر اٹھایا جانا     | 60.   | تقىدىق كرنا                                                     |
|       | حضرت عيسى عليه السلام كا زهن ير نزول اور ان كي      |       | حضرت لیجیٰ کی ولادت کو حضرت زکریا کے مشبعد                      |
| 121   | تدفين                                               | 161   | مستجصنے کی توجیہ                                                |
|       | حفرت عيسيٰ عليه السلام اور دمير انبياء عليهم السلام |       | تین دن کے لیے حضرت ذکریا کی زبان بند کرنے                       |
| 121   | کے درمیان برت کا شار                                | Ю     | کے فوائد اور ملمیں                                              |
| 144   | حفرت مریم کے حمل کی کیفیت                           | ļ     | واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله                               |
|       | ويعلمه الكناب والحكمة والنوراة و                    | ior   | اصطفاک(۲۳–۲۲)                                                   |
| 120   | الانجيل(٨٥ـ٨٩)                                      | 10P   | زر بحث آیت می حضرت مریم کے فضائل                                |
| 120   | حعرت میسیٰ علیہ السلام کے علوم                      | 10°   | معنرت مريم كي فغيلت مين اماديث                                  |
| 120   | معنرت عینی علیہ السلام کے معجزات                    |       | زیر بحث آیت یں مجدہ کے ذکر کو رکوع کے ذکر پر                    |
|       | فلمااحس عيسلي منهم الكفر قال من                     | 100   | مقدم کرنے کی توجیهات                                            |
| 144   | انصارى الى الله (٥٢-٥٢)                             | rai   | بچہ کی پرورش کرنے کے حقد اروں کا بیان                           |
| 129   | معفرت عینی علیہ السلام سے میود کی خالفت کاسب        | ЮА    | سيدنا محمد المفالم كي نبوت پر دليل                              |
| 129   | حواريمين كامعني اور مصداق                           | IOA   | رسول الله طاعام علم غيب كابيان                                  |
|       | الله کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک فہنم پر مفرت        |       | اذقالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك                            |
| W•    | عینی کی شبه ڈالنا                                   | IG9   | (50-52)                                                         |
| $\ $  | اذقال الله ياعيسلي اني متوفيكو                      | l4•   | خلاصه آیات اور وجه ارتباط                                       |
| N K   | را فعكالى(٥٨ـ٥٥)                                    | 1     | د عزت عینی علیه السلام کو الله کا کلمه قرار دینے کی<br>معرب سید |
|       | I                                                   |       |                                                                 |

تبيانالقرآن

| WEDGING!         |                                                      |        | برت                                              |
|------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| صفح نمبر المعالم | عنوان                                                | منحنبر | عنوان ر                                          |
| rei              | نبوت كادمى مونالور باتى فضائل كالحسبي مونا           |        | معزت میلی کے ساتھ وفات کا تعلق بہ معنی موت       |
|                  | ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار                    | w      | نه ہونے کی تحقیق                                 |
| ror              | (40-44)                                              | IAT    | ان مثل عيسلي عند الله كمثل ا دم                  |
| rer              | لل كتاب كے امانت داروں اور خائوں كابيان              | No     | (69_41")                                         |
| rom              | کفار کی نیکیوں کے مقبول یا مردود ہونے کی بحث         | M      | حضرت عینی کے ابن اللہ ہونے کی دلیل کا رد         |
| r•r              | میودی غیر بمودی کا بال کھانا کیوں جائز مجھتے تھے     |        | انسان کومٹی سے پیدا کرنے کی حکمتیں               |
|                  | غیر معروف طریقہ سے نالفین کا مل کھانے کا عدم         | l<br>I | حفرت آدم کے بلے سے کن فیکون کے خطاب              |
| r-0              | <i>جو</i> از                                         | PA1    | ا کی وضاحت                                       |
|                  | غیر معروف اور غیر قانونی طریقوں سے کافر اتوام کا     |        | حضرت عینی اور حضرت آدم کے درمیان دجوہ            |
| r•2              | مال کھانے کے دلائل پر بحث و نظر                      | ra .   | مماثمت                                           |
| P+9              | حضرت ابو بحركے قماركى وضاحت                          | NΔ     | نصاریٰ نجران کو دعوت مبالمه کی تفصیل             |
| rı•              | دار الحرب وار الكفر اور دار الاسلام كي تعريفات       | M      | ا سيدنا محمد ينا كالم كا نبوت بروليل             |
|                  | دار ا کنفر میں فیر قانونی طریقوں سے کافروں کا مل     | 644    | مبالمه کالغوی اور اصطلاحی معنی لور اس کا شری تھم |
| r#-              | كحاني كاعدم جواز                                     |        | الوبيت مسيح كے ابطل ير أيك عيسائي عالم سے الم    |
|                  | عمد فکنی کرنے اور مشم توڑنے والوں کے متعلق           | 14+    | راذی کامنا عمرو                                  |
| 110              | آیت کانزول                                           |        | . قل يا هل الكتاب تعالوا الى كلمة                |
| m                | عمد هلی کرنے اور قتم توڑنے والوں کی سزا کابیان       | 191    | (1/-11)                                          |
|                  | و ا ن منهم لفريقاً يلون ا لسنتهم                     | 197    | آیات سابقدے مناسبت اور شان نزول                  |
| M                | (∠ <b>\-\^•</b> )                                    | 191    | عقيده تثليث ادراس كالطل                          |
| r <del>1</del> 4 | ربط آیات اور شان زول                                 | 191"   | الل كتاب كو دعوت اسلام كا طريقه                  |
|                  | "لى" كامعنى اور تورات مِن لفظى يا معنوى تحريف        |        | بهود و نصاریٰ کی حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کا     |
| r19              | کی تحقیق                                             | 191~   | باطل ہونااور مسلمانوں کی نسبت کا برحق ہونا       |
| ttr              | بشر کامعنی                                           |        | ماكان ا براهيم يهود يا ولا نصر انيا              |
| rrr              | تحكم كامعني                                          | RO     | (14-41)                                          |
| rrr              | ر با نسن کامعنی                                      | 199    | عوام ابل كتاب كارسول الله المهيلم كى مخالفت كرنا |
| rro              | ربط آبات اور شان نزول                                | 192    | علاء الل كتاب كا رسول الله عليام كى مخالفت كرا   |
|                  | انبياء عليهم السلام كا وحوىٰ الوبيت كرنا عقلاً ممتنع |        | وقالت طائفة من ا هل الكتاب ا منوا                |
| rrı              | 4                                                    | MA     | بالذى انزل (٢٣ـ٤٢)                               |
| 2A.—             |                                                      | i      | 48                                               |

بيانالقرآن

|        | ^                                              |         | فررت                                             |
|--------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| امتونه | عنوان                                          | صفحتمبر | عزان                                             |
| 147    | چیزوں کو صدقہ کرنا                             | mz      | کفرطت واحدہ ہے                                   |
| rma    | لبنديده أور محبوب مال كامعيار                  |         | واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم            |
|        | كل الطعام كان حلا" لبني اسرائيل الا            | · PPA   | (ALAM)                                           |
| rai    | ماحرم(۹۵-۹۳)                                   | PYA     | ربط آیات اور خلاصه تغییر                         |
| rar    | مناسبت أورشان نزول                             |         | تمام نبوں سے آپ پر ایمان لانے کے میثاق کی        |
|        | حفرت بعقوب عليه السلام نے اونٹ کے گوشت کو      | 179     | تحقيق                                            |
| ror    | شرعا" حرام كيا تفايا عرفا"                     | rr•     | سیدنا محمه ناها کی نبوت کاعموم اور شمول          |
| ror    | اسلام میں احکام آسان میں                       | 1       | زمینول اور آسانوں اور تمام مخلوق کی اطاعت کا     |
| ran    | ان اول بيت وضع للناس (١٤- ١١)                  | rrr     | بيان                                             |
|        | كعب ك اول بيت مون ك سلسله مين روايات           | rrr     | قل إمناب الله وما انزل علينا (٨٥-٨٥)             |
| ro4    | لور ران <sup>ح</sup> روایت کابیان              | rro     | زیر تغیر آیت کی آیات سابقہ کے ساتھ مناسبت        |
| 109    | تغیر کعبہ کی آماتی                             | rm      | انبیاء سابقین علیهم السلام پر ایمان لانے کامفہوم |
| n      | کعبہ کے فضائل                                  | rrz     | اسلام کے لغوی اور شرعی معنی کابیان               |
| ma     | کمه کمرمه کو بکه اور کمه کہنے کی مناسبت        | 172     | اسلام قبول نه کرنے کے نقصان کابیان               |
| mo     | بیت اللہ کے اساء                               | FFA     | زر تغیر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال          |
| m      | كعبدكى بركت اور بدايت كامعنى                   | 1779    | الله تعالى كے مرايت دينے كامطلب                  |
| n2     | كعبه لورمقام ابراميم كي نشانيان                |         | مرمدوں کو ہدایت نہ دینے کے اشکال کے جوابات       |
|        | حرم میں داخل ہونے والے مجرم کے مامون ہونے      | 1779    | اور بحث و نظر                                    |
| m      | مِين مُدارِب نِتِهاءِ<br>مِين مُدارِب نِتِهاءِ |         | ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم اردادوا            |
| 12.    | حرم میں قال کے کویا" منوع ہونے پر بحث و نظر    |         | (44)                                             |
| 72.    | قرامد كاكمه فيح كرك جراسودكو اكها ذكرك جانا    |         | مرتدین کے کفریس زیادتی کابیان                    |
| 1      | کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے امحاب لیل      |         | مرتدین کی توبہ تبول نہ ہونے کا محمل              |
| 12     | كى طرح قرامد يرعذاب كول نهيس آيا؟              | . 1     | ایمان کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتبارے        |
| 121    | قرامد کی تعریف                                 |         | کفار کی تین قشمیں                                |
| 120    | فرامد کے مقائد                                 | ;       | لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون              |
|        | في كى تعريف 'شرائط فرائعن واجبات من اور        | rro     | 1                                                |
| 120    | أواب منوعات اور محمدات                         |         | ¥                                                |
| 1/20   | فی کے نشائل                                    |         | نیکی کے حصول کے لیے محلبہ کرام کا اپنی محبوب     |
| r≤4.   |                                                | 1       | 40                                               |

تسانالقآن

| NATIONAL PARTY | 9                                                  |             | فرست فرست                                         |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| سخمبرك         | عوان                                               | صغخم        | عنوان                                             |
| rea            | (I+l,-I+d)                                         | r_a         | ج کی استطاعت کی تنسیل                             |
| r9∠            | ربط آیات اور مناسبت                                | r29         | قدرت کے بادجود فج ند کرنے والے پر دعید            |
|                | امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كے متعلق قرآن       |             | طال مل سے مج كرنے كى نغيلت اور حرام مل سے         |
| 19Z            | مجيد کي مزيد آيات                                  | <b>FA</b> • | ج کرنے کی ندمت                                    |
| li .           | امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق احادیث     |             | قل ياهل الكتاب لم تكفرون بايات الله               |
| rgA            | اور آثار                                           | <b>7</b> A• | (9/_+1)                                           |
| P***           | ام مالمعروف اور نهى عن المنكر كي تفصيل اور تحقيق   | PAI         | كغرپر ندمت بي الل كتاب كى تخصيص كى وجه            |
|                | برائی سے روکنے کے لیے تاریب اور تعزیر کے           | rar         | الل كتاب كے محراہ كن خيلے                         |
| r•1            | مراتب                                              |             | شاس بن قیس کا مسلمانوں میں عداوت کی آگ            |
| ۳۰۳            | بغیرعلم کے وعظ اور تبلیغ کرنا حرام ہے              | PAP         | بحز کانے کی ناکام سعی کرنا                        |
|                | امر بالعروف اور ننی عن المنكر كے ليے خود نيك       |             | محابہ کرام اور بعد کے مسلمانوں کے لیے دین پر      |
| ۲۰۳            | ہونا ضروری نہیں ہے                                 | 7A1"        | استقامت کے ذرائع                                  |
|                | ہتھیاروں ہے امر پالمعروف اور نئی عن المنکر کو فتنہ |             | يايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته             |
| P+1            | كهنه كابطلان                                       | rar         | (1+1'_1+1')                                       |
|                | سمى فخص سے محبت كى وجد سے امر بالمعروف كو          | 7/4         | ا ربلا آیات                                       |
| m•2            | ترک نه کیا جائے                                    | 140         | آیا اللہ سے کماحقہ وُرنے کا تھم محکم ہے یا مفسوخ؟ |
| r.2            | امر پالمعروف میں ملائمت کو اختیار کیا جائے         | PAY         | تقویٰ کے متعلق احادیث                             |
| P+4            | ی اسرائیل کے اختلاف کی ندمت کاسب                   | ۲۸۷         | لفظ تفتوی کالغوی اور شرعی معنی                    |
|                | قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کی وہ علامات         |             | آمیات املام پر قائم دہے کے تھم کا ایک طاعث        |
| P*+9           | جن سے وہ بہجان کیے جائیں مے                        | raa         | ے تعارض اور اِس کاجواب                            |
|                | حوض پر دارد ہونے والے مرتدین کے متعلق علم          | raq         | الله كى رس كابيان                                 |
| P-9            | رسالت اور بحث و نظر                                | 190         | عقائد حقه میں اختلاف ہے ممانعت                    |
| rır            | عذاب كاعدل اور ثواب كافضل مونا                     |             | باہمی بغض مد اور عمیت کی وجہ سے اختلاف            |
| PHP            | كنتم خير امة(١١٢-١٠)                               | 1'91        | کی ممانعت                                         |
| rr             | ربط آیات مناسبت اور شان نزول                       | rgr         | فری اور اجتمادی مسائل میں اختلاف کی مخبائش        |
| rm             | تمام امتوں سے افضل امت ہونے کا مدار                |             | اوس اور فزرج پر اللہ تعالی کے دنیاوی اور اخروی    |
| rir            | صحح مهادق اور کامل ایمان کا معیار                  | 190         | احانات                                            |
| 712            | مدینہ کے بمودیوں کی ذلت اور خواری کابیان           |             | ولتكن منكم امة يدعون الى الخير                    |
| Ba             |                                                    |             |                                                   |

يسانالقرآن

|        | 1.                                              |         |                                                  |
|--------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| صغرنبر | عنوان                                           | صفختمبر | عنوان                                            |
| rri l  | بدريس مسلمانول كے ضعف كابيان                    |         | مسلمانوں یا غیر مسلموں کے سمارے کے بغیر پرودی    |
| rm     | مسلمانوں کی مفاویت کے اسباب                     | rız     | رياست قائم نبين كريكة                            |
| "      | جگ بدر میں قال ملا مکہ کے متعلق اعلامت اور      | MA      | ليسواسواءمناهل الكتاب (١١٥-١١٢)                  |
| m/m    | آفار                                            | r#      | ربط آیات اور مناسبت                              |
|        | جنگ بدریں قال ملائکہ کے متعلق مغرین اسلام       |         | الل كتاب ميس سے ايمان لانے والوں كي صفات كي      |
| rry    | کی آراء                                         | 1719    | تنصيل اور تحقيق                                  |
|        | غزوہ بدر میں فرشتوں کے قال کے متعلق مصنف        |         | ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم              |
| ror    | کی تحقیق                                        | rn      | (IM_HZ)                                          |
| ror    | ليس لكمن الامر شيح (١٣٨ـ١٣٩)                    | rrr     | آخرت یس کفار کے اعمال کا ضائع ہونا۔              |
|        | لیس لک من الامر کے ثان نزول میں متعد            | rrr     | يايها الذين امنوالا تتخذوابطالة (١٣٠هـ١٨٠)       |
| ror    | اتوال                                           | mr      | کفار کو را زدار بنانے کی ممانعت اور اس کی سکمتیں |
|        | آپ کو گفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا آپ کی       |         | المسلمانوں کے کافروں سے مجت کرنے اور ان کے       |
| ros    | مسمت کے خلاف نہیں ہے                            | m       | محبت نہ کرنے کے محال                             |
|        | بعض کافرول کے خلاف دعاء ضرر کرنے اور لعنت       |         | مسلمانول کے خلاف کافرول کے غیظ و غضب کا          |
| r04    | كرنے كے متعلق احاديث                            | rn      |                                                  |
|        | بعض كافرول ير لعنت كرنا أور دعائے ضرر كرنا آپ   |         | نیک اور مقی سلمانوں کا کفار کی سازشوں سے         |
| FOT    | کی رحمت کے غلاف نہیں                            | PTZ     | • .                                              |
| 1      | رسول الله عليدة كو دعاء ضررے روكنے كى توجيه لور |         | 0-0-1                                            |
| POA    | بحث و نظر                                       |         | واذ غدوت من الهلک تبوئ المؤمنين                  |
| m      | نوت نازله کا <sup>مع</sup> نی                   | i rr    |                                                  |
| Pro    | نُوت نازله مِين فقهاء ما كيه كا نظريه           | rr      |                                                  |
| p=1+   | ۇت نازلە <u>م</u> ى فقىماء شافعيە كا نظرىيە     | rr      | غزده امد کا مخفر تذکره                           |
| ru     | وت نازله میں فقهاء سنبلیه کا نظریه              |         |                                                  |
| mar    | ات نازله میں نقهاء احناف کا نظریہ               |         | غردہ احد کے لیے نی التام کا محاب سے مشورہ اور    |
| mm     | ت نازله مِن غير مقلدين كا نظريه                 |         |                                                  |
| m      | كاب بير معونه كي شاوت كابيان                    |         | غزوہ احد کے متعلق احادیث اور آثار<br>۔           |
| mar    | رسالت پر اعتراض کاجواب                          |         | ربط آیات اور مناسبت                              |
| P mm   | بهاالذين امنوالاتاكلواالربوا (١٣٠١-١٣٠٠)        |         | بدر کالغوی معنی اور جغرافیائی محل و قوع          |
|        |                                                 |         | مر تبيان القرآن                                  |

|   |   |    |       | ٠ |
|---|---|----|-------|---|
|   | ٠ | ٠. | ٠.    |   |
| • | _ | _  | <br>_ | 7 |

|              | 11                                                                                         |         | فرنت                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| مفحمبرك      | عنوان                                                                                      | صغخرتبر | عنوان                                                  |
| <b>77.49</b> | کابیان                                                                                     | male    | آیات سابقہ سے مناسبت                                   |
|              | ورایت اور روایت سے لوح محفوظ سے تمام امور                                                  | ma      | سود مفرد اور سود مرکب کابیان                           |
| rar          | کے لکھے جانے کا بیان                                                                       | ma      | ربا الغمشل كابيان                                      |
| r97          | نیت اور اخلاص کابیان                                                                       | m       | رباالغضل میں علمت حرمت کی تحقیق                        |
| r92          | وكاين من نبي قتل (١٣٨ـ١٣٨)                                                                 | mz      | سود میں منهمک رہے والا کفرکے خطرہ میں ہے               |
| P9A          | مصائب میں ثابت قدمی پر سابقہ امتوں کا نمونہ                                                |         | ووزخ کا کفار کے لیے تیار کیا جانا آیا فساق مومنین      |
| rga          | آیات ندکورہ سے مشبط مسائل                                                                  | mz      | کے وخول سے مانع ہے یا نہیں؟                            |
|              | يايها الذين امنواان تطيعوا الذين كفروا                                                     | PYA     | رسول الله مثاییا کی اطاعت اور منصب رسالت               |
| r-99         | (malor)                                                                                    | PZ.     | وسار عوالى مغفرة (١٣٣١)                                |
| ۰۰۳          | دینی معالمات میں کفار کی اطاعت ہے ممانعت                                                   | 120     | ربط آیات                                               |
| L,e!         | اللہ کے سواکسی اور کی خدائی پر دلیل کا نہ ہونا                                             | 12      | مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ                         |
| P*1          | جنگ احد میں مسلمانوں کی پسیائی کا بیان                                                     | 74      | غصه منبط کرنے کا طریقہ اور اس کی نعنیلت                |
| r•r          | "الله نے تم کو ان سے چھیردیا" کی تغییریں                                                   | 11/211  | معاف کرنے کی نضیات                                     |
|              | مسلمانول کو غم اٹھانے اور مصائب برداشت کرنے                                                |         | مناہوں پر عادم ہونے اور توبہ کرنے والوں کے لیے         |
| ۱۳۰۳         | كا عادى ينانا                                                                              | P20     | مغفرت کی نوید                                          |
| \r\•\\r\     | ثمانزلعليكم(١٥٥ـ١٥٥)                                                                       | m2A     | گناہوں پر اصرار کالغوی اور شرعی معنی                   |
|              | رسول الله ما الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                | FLA     | نوبه کی تعریف ارکان اور شرائط                          |
| r.s          | اور منافقول کا پریشانی سے جائے رہنا                                                        | r29     | کیا گناہوں کو معین کر کے توب کرنا ضروری ہے             |
| P+4          | الله تعالى ك آزمانے كامعنى                                                                 | ۳۸۰     | قدخلت من قبلكم سنن (١٣٣١)                              |
| ٧٠٧          | جنگ احدیش بھاگنے والے مسلمانوں کابیان                                                      | PAI     | ربط آیات                                               |
|              | جنگ احد میں بھاگنے کی وجہ سے حضرت عثمان بر                                                 | TAT     | قرآن مجيد مين منت كاملموم                              |
| ۷٠۷          | طعن كاجواب                                                                                 | PAF     | سنت كالغوى اور اصطلاحي معنى                            |
|              | جنگ احد میں مسلمانوں کی جس خطاکی وجہ سے                                                    | MAP     | مسلمانوں کے اعلی اور غالب ہوئے کے معنی                 |
| ρ·Λ          | شیطان نے ان کو لغزش دی                                                                     |         | شهید کی تعریف اس کا شرعی عظم اور اس کی وجه             |
| ۳۰۹          | ييان من و عرب وي<br>يايها الذين امنو الاتكونو ا (١٠٠–١٥٧)                                  | PAS.    | شيہ ا                                                  |
| (n)          | ویها معنین معنوانه محکوروا (۱۰۰۰ تا ۱۵)<br>ربط آیات اور خلاصه تغییر                        | PAY     | فتح اور فکست کو گردش دینے کی اصل عکمت                  |
| "            | ربعہ بیت و رحماصہ<br>یوں کمنا منع ہے کہ اگر <u>ہی</u> قلاں کام کر لیتا ت <sub>و</sub> فلاں | MAA     | ومامحمدالارسول(۱۳۵-۱۳۲)                                |
| ا ۱۰۰        | ین من رہیں تو بھال<br>مصیت نہ آتی                                                          |         | رسول الله المايام كي وفات اور آپ المايام كي نماز جنازه |
| <b>A</b> ""  | يبت نه ان                                                                                  |         |                                                        |

تبيبان القرآن

|   | . 1.9   |
|---|---------|
| _ | יות זיי |

| صفحرتب  | عنوان                                             | صغرتبر | عنوان                                                    |
|---------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 777     | فنح کمد کے بعد عرمہ بن الى جمل كومعاف كروينا      |        | منعتل کے لیے اگر کالفظ کئے کاجواز اور مامنی کے           |
| rro     | دی میں اور اطائف میں) وحثی کو معاف کر دینا        | (°)    | لیے اگر کالفظ کنے کی ممانعت<br>مار کالفظ کنے کی ممانعت   |
| m       | بهارين الاسود كومعاف كردينا                       | r*it   | اس کی تحقیق کہ جہاد کی نیت نہ کرنا نفاق ہے               |
| rri     | منافقول اور دیماتیوں ہے در گزر کرنا               | ra.    | منافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات                    |
| 774     | عنواور درگزر کے متعلق قرآن مجید کی آیات           | (°13°  | الله تعالی کی راه میں مرنے کابیان                        |
| rrz     | عنو اور درگزر کے متعلق احادیث                     |        | الله كي مغفرت اور رحمت كادنيا كي نعمتول اور لذتول        |
| ۳۲۸     | نی مانظ کے عنو و در گزر کے مختلف محال             | (*H~   | ے افضل اور بمتر ہونا                                     |
| mr9     | مشوره كالغوى لورعرني معني                         |        | ووزخ سے نجلت مجنت کے حصول اور دیدار اللی                 |
| rra     | مشورہ کے متعلق احادیث                             | (r.Kr. | کی طلب کے مدارج میں امام رازی کا نظریہ                   |
|         | رسول الله مان کو محاب سے مشورہ لینے کا علم کیون   |        | ووزخ سے نجات مجنت کے حصول اور دیدار اللی                 |
| m.      | ريأكيا                                            | rio .  | کی طلب کے مدارج میں امام غرالی کا نظریہ                  |
| m-      | سن مس مس کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے               |        | روزخ سے نجلت منت کے حصول اور دیدار النی                  |
| וייויין | تؤكل كامعني                                       | rn.    | کی طلب کے مدارج میں مصنف کا نظریہ                        |
| משי     | و کل کے متعلق قرآن مجید کی آیات                   |        | دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں                  |
| ~~~     | توکل کے متعلق احادیث                              | m      | قرآن مجید کی آیات                                        |
| ~~~     | توکل کی صحح تعریف                                 |        | ووزخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں                  |
|         | کیا اسباب کو ترک کرنا اور مال جمع کرنا توکل کے    | m      | اماديث                                                   |
| ٥٣٥     | خلاف ہ؟                                           |        | ووزخ سے نجلت اور جنت کے حصول کی طلب                      |
| rry     | اسباب حاصل كرنے كا تھم                            | MIA    | اخلاص کے منانی نہیں ہے                                   |
|         | اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی مطلوب ہے اور |        | نی مالویا کے عفو و در گزر کے متعلق قرآن مجید کی          |
| mm.     | توکل کے خلاف شیں ہے                               | L.N    | آيات                                                     |
| 44      | اگر الله مددند كرے تو كوئى مدوكار شيں             |        | نی مان کا کا کا عنو و در گزر اور حسن اخلاق کے متعلق      |
| L.L.+   | وماكان لنبي ان يغل (١٣٣ـ١١١)                      | (*19   | اطویث                                                    |
| וייף•   | متاسبت اور شان نزول                               | 14.    | سراقه بن مالک کو معاف کر دینا                            |
| ا۳۳     | مل غنیمت میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعید           | 44.    | عمير بن و بب كو معاف كروينا                              |
| ۳۳۲     | مل غیمت سے متعلق دیگر مسائل                       | rrr    | عبدالله بن ابی کی نماز جنازه پڑھانا                      |
| ۳۳۲     | اموال مسلمین میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعید       | יזויין | فئے کمہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو معاف کروینا<br>دست یہ |
| 4 666   | نکوکارول کابد کارول کی مثل نه ہونا                | mm     | فتح کمہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف کر دیٹا<br>میں      |
| 200     | L., -                                             | 4      | العصر تبيان القرآن                                       |

|        | if                                                  |        | فهرست                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| مفحمبر | عثوان                                               | صغرنبر | عنوان                                                  |
| ٣2٠    | مطلع ہونا                                           | ۳۳۵    | ہے۔<br>اور عذاب کے مختلف درجات                         |
|        | ائی کامیابی سے زیادہ ایے مسلمان بھائی کی کامیابی پر | ۳۳۵    | آیات مابقہ سے مناسبت                                   |
|        | خوش ہونا جائے                                       |        | نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا عام انسانوں اور            |
| r21    | الذين استجابو الله والرسول (١٤٦-١٥٥)                | rry.   | مومنوں کے لیے رجت ہونا                                 |
| r21    | آیات فد کورہ کے شان نزول میں دو روایتیں             |        | سیدنا محمد مالهیم کی نبوت پر دلا کل اور مومنین پر دجوه |
| r2r    | ائيان مِس زيادتي كالمحمل                            | mm2    | احبان                                                  |
| 424    | دین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی                       |        | سیدنا محمد منابیا نوع انسان اور بشرسے مبعوث کیے        |
| m2m    | رسول الله على علم الله تعالى كى محبت كابيان         | rai    | ₹                                                      |
| ٣٧٥    | ونیامیں کافروں کی خوشحالی ہے دحوکانہ کھلیا جائے     | rom    | حلاوت 'زکیه اور کتاب و حکمت کی تعلیم کابیان            |
| r20    | انالذين اشتر واالكفر (١٤٩١١)                        | ۳۵۳    | اولمااصابتكم مصيبة (۸۸ـ۵۸)                             |
| 1727   | ایمان کے بدلہ میں کفر کو خریدنے کا محمل             |        | ا بعض مسلمانوں اور منافقوں کے شہمائت اور ان کے         |
|        | ذندگی اور موت میں کون بمترے اور موت کی تمنا         | 100    | ا جوابات                                               |
| r22    | کرنا جائز ہے یا نہیں                                | ۲۵۲    | ولاتبحسبن الذين قتلوا (١٤١١-١٩٩)                       |
| r2A    | کا فرول کو گناہ کے لیے ڈھیل دینے کی توجیحات         | 607    | مناسبت اور شان نزول                                    |
|        | اصحاب رسول (مطایع) کے مومن اور طبیب ہونے پر         | 102    | حیات شداء کے متعلق احادیث                              |
| 42م    | وليل                                                | ۳۵۸    | حیات شداء کی کیفیت میں فقهاء اسلام کے نظریات           |
|        | انبیاء علیم السلام کو علم الغیب ہے یا غیب کی خبروں  |        | شمید اپ دنیادی جم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یا              |
| ۳۸۰    | کاعلم ہے                                            |        | جم مثل کے ماتھ یا سزر بندوں کے جم کے                   |
|        | انبیاء علیم السلام کو غیب بر مطلع کرنے کے متعلق     | MA+    | 521                                                    |
| r'AI   | علاء امت کی تقریحات                                 |        | شداء کی حیات جسمانی میں مصنف کا موتف اور               |
|        | رسول الله مطايخ کے علم غيب اور علم ما کان و ما      | my.    | بحث و نظر                                              |
| ۳۸۳    | یکون کے متعلق احادیث                                | MA     | شادت کے اجر و ثواب کے متعلق اعادیث                     |
| ۳۸۳    | ولايحسبن الذين يبخلون (١٨٠)                         | lu.Alm | حکمی شمداء کے متعلق احادیث و آثار                      |
| ~A3    | بنل كالغوى معنى                                     | MZ     | حكمي شمداء كاخلاصه                                     |
| ۳۸۵    | بخل کا شری معنی اور اس کی اقسام                     | MV     | عسل شداء کے متعلق غداہب فقہاء                          |
| ray    | بن کی ندمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات               | MA     | شداء کی نماز جنازہ کے متعلق نداہب نقہاء                |
| MAZ    | بل کی ندمت کے متعلق اعادیث و آثار                   | (Ma    | شداء کے رزق کابیان                                     |
|        |                                                     |        | 1                                                      |

تبيانالقرآن

فوت شدہ مسلمانوں کا اپنے اقارب کے اعمال پر

لقدسمع الله قول الذين (١٨١١م١)

| WDDIO! | . 10                                           |        | فهرست                                           |
|--------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| موربر  | عنوان                                          | صفحتبر | عزان                                            |
| or a   | نیکی کی تعریف جایخ پر عذاب کی دعمید            | سوب    | اسلام کے نظام ذکوۃ پر یمودیوں کا اعتراض         |
| or     | ان في خلق السموت والارض (١٩٥-١٩٠)              | المالم | یبودیوں کے اعتراض نہ کور کاجواب                 |
| na     | الله تعالی کی الوہیت اور وحدت پر دلیل          |        | نخاف کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کرکے          |
| کاک    | به کثرت ذکر کرنے کے متعلق اصادیث               | مالاما | اں کو ساکت کرنا                                 |
|        | كوث كے بل نماز بڑھنے كے متعلق فقماء احناف      | mgs    | الله تعالی کی شان میں توہین آمیز کلام کفرہے     |
| ۸۱۵    | کے مسلک کی وضاحت                               | [F41   | حفرت ابو بمرصديق والوكي تفيديق معراج كاصله      |
|        | مخلوق میں غور و فکر کرنے کی مدایت اور خالق میں |        | تجيلي امتول مين قرباني مهد قات اور مال غنيمت كو |
| ۵۲۰    | غورو فکر کرنے کی ممافعت                        | (°94   | آسانی آگ کا کھا ہانا                            |
| or•    | من عرف نفسه فقد عرف ربه کی تحقیق               | 1°9A   | یمود کے دو سرے اعتراض کاجواب                    |
|        | ایمان کے ساتھ گناہوں پر موافذہ نہ ہونے کے      | ۳۹۸    | رسول الله متاجزام كو تسلى دينے كابيان           |
| ۵rr    | نظریه کارد                                     | P*44   | بینات <sup>،</sup> زبراور کتاب منبر کامعنی      |
|        | گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کے منانے میں تحرار   |        | جنگ احد کی ہزمیت پر مسلمانوں کو تسلی دینے کا    |
| orr    | کے جوابات                                      | 1799   | بيان                                            |
|        | صالحین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے کی       | (*44   | موت سے مشفیٰ رہنے والے نفوس کا بیان             |
| orr    | كوشش كرنا                                      |        | روزخ سے پناہ مانگنے اور جنت کو طلب کرنے کے      |
|        | رعا قبول ہونے کے علم کے باوجود دعا کرنے کی     | ۵۰۰    | متعلق احادیث اور بحث و نظر                      |
| ۵۲۵    | ملمتیں                                         |        | ونیا کی رنگینیوں اور ول فرمیبوں سے ب ر فبتی     |
| ort    | وعاکے تبول ہونے کا ایک طریقہ                   | ۵٠٣    | پیدا کرنے کے متعلق آیات                         |
| ۵۲۷    | تمام صحابہ کے مومن ہونے کی دلیل                |        | دنیا کی رجمینیوں اور دل فرمیوں سے بے ر خبتی     |
| 0r2    | لايغرنك تقلب الذين (٢٠٠-١٩١)                   | ٥٠٢    | پدا کرنے کے متعلق احادیث                        |
| OPA    | غرور کامعنی اور شان نزول                       | - 1    | کافروں اور بے دیوں کی زیاد تیوں کو خندہ پیشانی  |
|        | کفار کے لیے دنیا میں عیش اور مسلمانوں کے لیے   | ٥٠٧    | ے برداشت کرنا                                   |
| ara    | تنگی کے متعلق احادیث                           | ۵-۸    | واذاخذاللهميثاق الذين (١٨٩-١٨٠)                 |
| or.    | الله تعالی کے دیدار اور اس کے قرب کا جنت سے    | ۵۰۹    | ربط آیات اور شان نزول                           |
|        | افضل ہونا                                      | ₽ł•    | علم چھپانے کی ذرمت کے متعلق احادیث              |
| ۱۳۵    | شان نزول                                       | OH-    | عبدالله بن لميعه كي روايت كي تحقيق              |
| orr    | عاب ميت كي نماز جنازه راعي من ذاب ائمه         |        | بعض آیات میں عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت         |
| orr    | ربط آیات                                       | O#     | م مورد کا اعتبار<br>نیم                         |

سيانالقرآن

|             | 10                                                                                  |         | <u>نرىت</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنح مبر الح | عنوان                                                                               | صفحرتبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | قبل از اسلام جارے زیادہ کی ہوئی موہوں کے                                            | مهر     | مبر کالغوی اور شری معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| raa         | متعلق اعاديث                                                                        | orr     | مبرك متعلق اعاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | قبل از اسلام جارے زیادہ کی ہوئی بیویوں کے                                           | oro     | صابروا كالغوى معنى اور مبراور مصابره ميس فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 002         | متعلق مذاهب ائمه                                                                    | محم     | مصابرہ کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 002         | احاديث محيحه صريحه كااقوال ائمه پر مقدم ہونا                                        | am      | مرابطہ کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۵۸         | نی تازیا کی ازواج مطهرات کابیان                                                     | ary     | آیت بذکورہ میں رابطوا کے محال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۵۹         | تعدد ازدواح کا آپ مطابیم کی خصوصیت ہونا                                             | 052     | اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے متعلق احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | رسول اللہ ﷺ کے تعدد ازدداج کی تفصیل وار                                             | ۵۳۹     | ا سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 221         | ملمتين                                                                              | ۵۳۱     | سورة النساء كا زمانه نزول لور وجه تسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .           | نی منابع کا تعدد ازدواج کمل صبط ب یا حظ نفسانی                                      | ۵۳۱     | سورة النساء كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rra         | کی بہتات                                                                            |         | سورة النساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ררם         | نحله کامعنی                                                                         | orr     | ا اور ارجاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | مر کا مقرر کرنا صرف ندہب اسلام کی خصوصیت                                            | ٥٣٣     | سورة النساء كے مضافين كاخلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 247         | <u>ئے</u>                                                                           | مام     | يايهاالناس القواربكم (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240         | مهرادا کرنے کی ناکید اور مهرادانه کرنے پر وعید                                      | orr     | خالق کی عظمت اور تلوق پر شفقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AFG         | رسول الله منافظ کی ازواج کے میر کابیان                                              | arr     | اسلام میں رنگ ونسل کا اقباد نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 649         | رسول الله مٹائیلا کی صاحبزادیوں کے مسر کا بیان                                      |         | رشة داروں سے تعلق توڑنے پر وعید اور تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02.         | مرکے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات                                                     |         | جوڑنے پر بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 020         | مرکے شبوت میں احادیث<br>مرک مدور سے متعالد خور میں میں                              |         | واتواالینمی اموالهم (۲۰۰۳)<br>یتم کابل اواکرنے کا حم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 821         | مرکی مقدار کے متعلق فقهائے منبلہ کا زہب<br>میں جہ میں متعاقبہ فتریں ہوئے میں        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02r         | ہرکی مقدار کے متعلق فقهائے شافعیہ کا زہب<br>کسک مقدار کے متعلق فقهائے شافعیہ کا زہب | 1       | یتم کابل کھانے اور اس کے ساتھ برسلوکی کرنے<br>کی ندمت اور حن سلوک کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ہر کی مقدار میں غیر مقلدین اور علائے شیعہ کا<br>نظ                                  | ۵۳۷     | 190 0 1 2 1 20 6 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مدم         | سریہ<br>ہرکی مقدار میں فقہائے ما کیہ کا نظریہ                                       |         | نکاچی مکمتسرانه فرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 020         | ہری مقدار میں فقهائے احناف کا زیب                                                   |         | في كشرط ولاء كروا و المراد الم |
| 02A<br>02A  | اری حدورین ساع می می بادیب<br>لیلی فون پر نکاح کا شرع تھم                           |         | كفيف والمراج والمراجع المحالة من المراجع المرا |
| BZA         | یں وق پر ص میں سری ہے۔<br>پولوں کے درمیان عدل کا حکم اور بعض دوسرے                  |         | أسران الاستان الاستان المستان  |
| ال محم      | بدون کے در حیان عدل کام طور مامل دو سرمے<br>سائل                                    |         | 3 ( 13 million la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                     | 001     | تبيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | جـــــــــددوم                                                                      |         | مهياكالقراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Marfat.com

ت

| مغرنرك      | عنوان                                                            | صفحربر | عزان                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>∆9∠</b>  | شو ہراور بیوی کے احوال                                           | 029    | ولانؤنواالسفهاءاموالكم (٧-٥)                                        |
| 294         | کالہ کامٹی اور اس کے مصدان کی تحقیق                              |        | و یو تو تو تو تو تو تو تا اور پیتم کے مل کو دل کا                   |
| 1           | آیت فدکورہ میں بھائی بمن سے اخیاتی بھائی بمن                     | ۵۸۰    | مل فرمانے کی توجیہ                                                  |
| 400         | مراد ہونے پر دلائل                                               | ۵۸۰    | مال کم عقل کی ملک کرنا اس آیت کے منافی نہیں                         |
| Y++         | ادکام وراثت کی اطاعت پر جنت کی بشارت                             | ואם    | جر ( تولی تصرف ہے رد کنا) کا لغوی اور شرعی معنی                     |
|             | احکام وراثت کی نافرانی کرنے والے پر دائی عذاب                    | ΔAI    | ججرے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلا کل                                |
| 74          | کی وعید اور اس کی توجیسہ                                         |        | جو کسی منعب (آسای) کے ناالی ہوں ان کو اس                            |
| 74          | والتي ياتين الفاحشة (٢٢-10)                                      | ۵۸۲    | کی ذمہ داری نہ سوٹی جائے                                            |
| 400         | عورتوں کی بدکاری پر ابتدائی سزا کابیان                           | ۵۸۲    | الرے اور اڑک کی بلوغت کامعیار                                       |
| 400         | حدود میں عور تول کی گواہی تامعتبر ہونے پر ولا کل                 | ٥٨٣    | يتيم كامل كمانے ميں نداہب فقهاء                                     |
| 1.0         | حد زنا میں چار مرددں کی گوائی پر اعتراض کا جواب                  | OAT    | تعليم قرآن اور ديكر عبادات پر اجرت لينے كى تحقيق                    |
|             | کیا زانی کے خلاف استغاله کرنے والی لڑی پر حد                     | ٥٨٢    | للرجال نصيب مما ترك الوالدان (١٠٠٠)                                 |
| 4+D         | و قذف لکے گا؟                                                    | ۵۸۵    | زمانه جاہلیت میں بچوں اور عورتوں کو وارث نه بنانا                   |
| Y•Y         | ود مخصول کی بے حیائی کی تغییر میں متعدد اقوال                    | PAG    | تقسيم وراثت ميں ور ٹا کا اقرب ہونامعیار ہے                          |
| 707         | اغلام کی حرمت پر قرآن مجید کی آمات                               | ۵۸۷    | ورثاء کی ترکه کی تنسیم کی تنسیل                                     |
| <b>Y+</b> ∠ | اغلام کی حرمت پر احادیث اور آثار                                 |        | رشته داردن اور ضرورت مندون کو دینااحسان نهیں                        |
| Y+A         | عمل قوم لوط کی حدیا تعزیر میں مذاہب اربعہ                        | ۵۸۸    | ان کاخق پنچانا ہے                                                   |
| Ale         | جمالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت توبد کی تشریح                      | ٥٨٨    | میں واپی اولاد کی طرح سمجما جائے                                    |
| 111         | غرغرو موت کے وقت توب کا قبول نہ ہونا                             | ۵۸۹    | ظلما" مل يتيم كمانے پر انتهائی شخت عذاب كي وجہ                      |
| 48"         | زمانہ جاہلیت کے مظالم سے عور توں کو نجلت والنا                   | PAG    | علما" بیبوں کا مال کھانے والوں کے متعلق احادیث                      |
| 4117"       | زیادہ سے زیادہ مرر کھنے کی کوئی صد نمیں ہے                       | △4•    | يوصيكم الله في اولادكم (١١١١)                                       |
| YK"         | قنظار كامعني                                                     | 297    | وراثت کے تنصیلی احکام                                               |
| 7117        | حضرت عمرہ کا زیادہ مهر د کھنے ہے منع فرمانا                      | ۵۹۳    | اولاد کے احوال                                                      |
|             | حفرت عمر ﴿ وَكُو كَ عَلَم بِرِ شَيعِه كا اعتراض اور اس كا        | ∆97°   | مرد کوعورت ہے دگنا حصہ دینے کی وجوہات                               |
| 110         | ا جواب<br>دا موس مها م                                           | 295    | ا والدین کے احوال<br>قرض میں میں میں کا روکا                        |
|             | خلوت محیحہ کی وجہ سے کال ممر کے وجوب پر<br>فقہائے امناف کے ولائل | ۵۹۵    | قرض کو دمیت پر مقدم کرنے کے دلاکل<br>حارث اعور کے ضعف کابیان        |
| 111         | کھیائے اختاف نے ولا مل<br>ابپ کی منکوحہ سے بیٹے کے نکاح کے متعلق | A94    | ا حارت المور کے معلق قابیان<br>الل علم کے عمل سے حدیث ضعیف کی تقویت |
| <b>}_</b>   | باپ ل مطود سے بیے کے لان کے اس                                   | 292    | ا ہل م کے س سے مدیت مسیف کی تعویت<br>معرب                           |

تبيانالقرآن

| ا در ال دارات المراب الميان                       |       |                                                |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| خود تحقی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کا شرع     | Yra   | متعلق احاديث                                   |
| اعم                                               |       | مسلمان قیدیوں سے جولہ میں جنگی قیدی آزاد       |
| مغیرہ اور کبیرہ مناہوں کی تحقیق                   | רונד  | کرنے کے متعلق امادے                            |
| امرارے گناہ مغیرہ کے کبیرہ ہونے کی وجہ            |       | جنگی قیدیوں کو اصانا" بلا معلوضہ آزاد کرنے کے  |
| الله تعالى كى تنتيم أور اس كى عطاك خلاف تمنا      | 474   | متعلق احاديث                                   |
| کرنے ے ممافت                                      |       | جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کے متعلق فقمائے اسلام |
| الرجال قوامون على النساء (٣٣١/٣٣)                 | ALV.  | کی آراء                                        |
| قرآن مجیدے عورتوں کی حاکمیت کاعدم جواز            |       | کیا بغیر لکات کے لونڈیوں سے مباشرت کرنا قتل    |
| قوام کامعنی                                       | 414   | ا اعتراض ہے                                    |
| عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں اصادیث           | 41-0  | مرکے مل ہونے پر دلیل                           |
| عورتول کی حاکیت کے عدم جواز میں فتماء اسلام       | Ah.*  | جواز متعه برعلائے شیعد کے دلائل                |
| ک آراء<br>ک آراء                                  | TTP   | علائے شیعہ کے نزدیک متعہ کے فقتی احکام         |
| ملک بلتیس کی حکومت سے استدلال کا جواب             | 427   | علائے شیعہ کے جواز متعہ پر دلائل کے جوابات     |
| جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی مربرای بر             | 1     | ومت منعه برقرآن مجيدے دلائل                    |
| بعث می سربران پر استدال کا جواب<br>استدال کا جواب | 41-11 | حرمت منعد پر احادیث سے ولائل                   |
| بیویوں کو مارنے کے متعلق اصادیث                   | 4124  | ا مادیث شیعہ سے حرمت حد پر داا کل              |
| بروی کو مارنے کے متعلق فقہاء کا نظریہ             | YPY   | بعض مغسرين كا تسامح                            |
| اختلاف ذن و شوہر یں دونوں جانب سے مقرر کردہ       | 422   | الل كتاب بانديون سے فكاح ميں فقهاء كے غراب     |
| منعف آیا حاکم ہیں یادیل                           |       | فیرسد کافاطمی سیدہ ہے نکاح                     |
| علف ایا مام بیل یا و یل                           |       |                                                |
| <del>م</del> ـــلدرو                              |       | بيان القرآن                                    |
| M - C 4                                           |       |                                                |
| Marfat.                                           | .co   | m                                              |
|                                                   |       |                                                |

|             |                                                     | _      | 797                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| مغرنبر      | عنوان                                               | صفحتبر | عنوان                                                                |
| W           | المنازك علم كى بحث                                  |        | اگر شو ہر بیوی کو خرج دے نہ طلاق تو آیا عدالت                        |
| 1AF         | مدیث تیم ہے استغلاشدہ مسائل                         | 441    | اس کا نکاح فنخ کر عتی ہے یا شیں؟                                     |
| 1AF         | جنبی کے لیے جواز تیم میں محلبہ کا اختلاف            | 444    | عدالت کے ننخ نکاح پر اعتراضات کے جوابات                              |
| 1/1         | تیم کی تعریف 'شرائط اور ندابب فقهاء                 | ma     | قضاء علی الفائب کے متعلق مذاہب ائمہ                                  |
| 1AG         | تیم کے بعض مسائل                                    | 111    | تضاء علی الغائب کے متعلق احادیث                                      |
| PAF         | يبودكي تحريف كابيان                                 |        | دفع حرج مصلحت اور ضرورت کی بنا پر ائمه ملاشه                         |
|             | لعنت کی اقدام اور کمی مخص بر لعنت کرنے کی           | 412    | کے ذہب پر فیصلہ اور فتوے کاجواز                                      |
| PAF         | تغين                                                |        | جو مخص این بیوی کو نه خرچ دے نه آباد کرے اس                          |
| 11/4        | شرک کی تعریف                                        | AFF    | بو من ہی ایوں والہ رہی وقت کہ جبور رہے ہی ا<br>کے متعلق شریعت کا تھم |
| 100         | رے ہی ہے۔<br>کیا چز شرک ہے اور کیا چز شرک نمیں ہے   |        | الله کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ                            |
| 190         | ائی باکیزگی اور فضیلت بیان کرنے کی ممانعت           | 444    | کرنے کا بیان<br>کرنے کا بیان                                         |
| }           | غرض منح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی فضیلت بیان |        | ے میں ہیں ہے۔<br>مل باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا          |
| 191         | کرنے کا جواز                                        | 120    | مان<br>مان                                                           |
| 197         | المترالى الذين اوتوانصيبا (١٥٠١٥)                   |        | ر<br>پروسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا                     |
| 197         | مبت اور طاغوت کامعنی<br>مبت اور طاغوت کامعنی        | 14     | پيد در اور دو                    |
| COPF        | یمود کے بخل کی ندمت                                 | 121    | یں<br>غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیکی کرنے کا بیان                    |
| 190         | يمود كے حمد كى غرمت                                 |        | اظام سے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنے والوں                            |
|             | ودارخ میں جلی ہوئی کھالوں کو ود سری کھالوں سے       | 14     | کے لیے وعید                                                          |
| <b>19</b> ∠ | بدلنے پر تعذیب بلامعصیت کی بحث                      | 121    | جبريه كاردادر ايمان ميس تقليد كاكاني هونا                            |
| <b>49</b> ∠ | روح اور جمم دونول پر عذاب کی دلیل                   | 140    | اللہ کے ظلم نہ کرنے کامعنی                                           |
| <b>44</b> ∠ | تعذیب بلامعصیت کے اشکل کے صیح جوابات                | 140    | الله تعالى كے اجرو ثواب برحانے كامعنى                                |
| 1           | روح اور جم دونوں کے مستحق عذاب ہونے کی              | YZY    | تمام جیوں کے صدق پر رسول اللہ علیمام کی شادت                         |
| APF         | ایک عل                                              | 141    | قیامت کے دن کفار کے مخلف احوال                                       |
| APF         | اخروی او تول کے لیے نیک اعمال جائیں                 |        | يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة                                   |
| 799         | ربط آياب اور شان نزول                               | 444    | (~~-0.)                                                              |
| 199         | المانت اوا کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات          | 1/4    | مالت نشدیس نماز پڑھنے سے ممانعت کاشان نزول                           |
| ۷••         | المانت ادا كرنے كے متعلق احادث                      | 140    | تیم کی مشروعیت کاسبب                                                 |
| ۷.۰         | الله کے ساتھ معالمہ میں اہانت داری کادائرہ کار      |        | معنرت عائشہ کے تمشدہ ہار کے متعلق رسول اللہ<br>کھ                    |
| 30.00       | مسلدوع                                              |        | و الماران العران                                                     |

| مورود | عنوان                                             | صفخربر   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219   | ورجول میں مساوات کو متلزم نہیں                    |          | علق خدا کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کا دائرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZI9   | نی مدیق شهید اور صالح کی تعریفات                  | ۷4       | کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | معفرت ابو بكر صديق داكو كى بعض خصوصيات اور        |          | ا پنے نفس کے ساتھ معالمہ میں لیانت داری کاوائرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ∠r•   | نفائل                                             | ۷٠٢      | کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ∠r•   | يايهاالذين امنواخنواحنركم (٧١ـ١١)                 |          | تضاء کے آداب اور قاضی کے ظلم اور عدل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2rr   | دبط آیات اور خلاصه مضمون                          | 208      | متعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ∠rr   | جملو کی تیاری اور اس کی طرف رغبت کابیان           | 2.0      | كتاب اسنت اجماع اور قياس كي جيت پر استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ∠rr"  | اخردی اجر و ٹواب کے لیے جماد کرنا                 | 4-0      | اولى الامركي تغيير من متعدد اقوال اور مصنف كامخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 288   | مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جماد کرنا            |          | الله اور رسول مالهام كالطاعت مستعمل ب اور لول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | مسلمانوں اور کافروں کی ہاہمی جنگ میں ہر ایک کا    | 4.4      | الامركى اطاعت بالتع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | يدف اور نصب العين                                 | İ        | قرآن مجید اور احادیث محیحه اقوال محابه پر مقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 211"  | ،<br>قرآن مجید کی ترغیب جہاد کے نکات              | 44       | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200   | رٌ غیب جہاد کے متعلق احادیث                       | 1        | ائمہ اور فقہاء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250   | الم تر الى الذين قيل لهم كفوا (٨٥-٢٤)             | 4.V      | ان کی بے اوبی شیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2M    | م المان خوال اور ربط آیات<br>شان خول اور ربط آیات |          | ولا کل کی بناء پر اکابر سے اختلاف کرنا ان کی بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2rq   | اچھائی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور برائی         | ۷٠٨      | اولی شیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۳۰   | المارے گناہوں کے نتیجہ میں                        |          | علاء اور مجتدين حضرات معصوم نبيس دلائل ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 211   | منعب دمالت                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277   | قرآن مجيد من اختلاف نه مونے كابيان                | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244   | مان زول                                           |          | حضور المايل كا فيعلد ند مان والي منافق كو حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200   | یاس اور تعلید کے جمت ہونے کابیان                  | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200   | مان خود المور ربط آیات<br>مان خود المور ربط آیات  |          | نی المالم کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200   | ل المائلة اسب سے زیادہ شجاع اور بمادر بیں         | <u>:</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200   | غاعت کامعنی اور اس کی اقسام                       | 4 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200   | ل کے کاموں میں شفاعت کے متعلق اعلایث              |          | رسول الله ملاهلا كا فيصله نه مان والا مومن شيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200   | ملام مل سلام کے مقرر کردہ طریقہ کی انفیلیت        | 4 W      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | مافی اور معانقہ کی فغیلت اور اجر و ثواب کے        | ا م      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | فلق اعلان                                         | 20       | الل جنت كا أيك وو مرے كے ساتھ ہونا ان كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2m    |                                                   | 1        | وكون مرابع المران القرآن القرآ |

| HITT       | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <i>فهرت</i>                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| سفرنبر     | عزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مغفهر | عنوان                                                                |
| ]]         | لل خطا على شبه عمد اور قل عمد مين دعت كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252   | كن لوكول كوسلام كرفي ميس كيل كرني جائي                               |
| 201        | مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28A   | ئن نونوں و علمام نسیں کرنا چاہئے<br>جن مواقع پر سلام نسیں کرنا چاہئے |
|            | نت کی ادائیگی کی مت اور جن لوگوں کے ذمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ∠٣9   | ان توان پر تعام کی ان چه <del>ر به</del><br>اقداع کذب کابیان         |
| 202        | رت کی اوائیگی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200   | امن مرب بین<br>امتاع کذب پر امام رازی کے دلائل                       |
| 201        | عورت كي نصف ديت كي شخفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400   | امتاع کذب پر علامہ تفتازانی کے والائل                                |
|            | مل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷۳۰   | امتاع کذب پر میرسید شریف کے دلائل                                    |
| 209        | کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | شرح مواقف کے ولائل پر علامہ میرسید شریف                              |
| 209        | ور ٹاء متقول میں دہت کو تقسیم کرنے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481   | کے اعتراضات<br>کے اعتراضات                                           |
|            | دار الحرب میں سمی مسلمان کو خطاو " قتل کرنے ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 281   | علامه میرسید شریف کے اعتراضات کے جوابات                              |
| 209        | دیت لازم ند کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200   | امتاع كذب برعلامه ميرسيد شريف كي تصريحك                              |
| 204        | ذى كافرى دىت يى غدابب ائمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | امتراع كذب كے متعلق دير علاء كى تصريحات اور                          |
|            | ذی کافر کی نصف دیت پر ائمہ ٹلاٹہ کی دلیل اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   | ولائل                                                                |
| ۷۲۰        | كاغير معتمام هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200   | امتاع كذب كے متعلق علائے ديوبند كاعقيدہ                              |
|            | ذی کافر اور مسلم کی دیت کے مساوی ہونے پر امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ۔<br>خُلف و عید کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے کذب کو منتلزم               |
| ∠¥I        | ا اعظم کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAL   | نیں ہے .                                                             |
| <b>41</b>  | محل خطا کے کفارہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200   | فمالكمفى المنافقين فئتين (٨٨٠٩)                                      |
| 244        | قل عدى تعريف اوراس كے متعلق احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .     | کفار اور برعقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LMA   | ممانعت                                                               |
| ۷۲۶۰       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46V   | ہجرت کی تعریف اور اس کی اقسام                                        |
| 240        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z64   | قيامت تك بجرت كامشروع مونا                                           |
|            | ا سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.d  | امل جرت گناہوں کو ترک کرنا ہے                                        |
| 240        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰ ا  | ہجرت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات                                  |
| 240        | ا دکام شرعیہ کا مدار صرف ظاہر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | جن کافروں سے جنگ نہ کرنے کا معلمہ ہواس کی                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰ ا  | پابندی کی جائے گ                                                     |
| ∠ <b>\</b> | برابر نمیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20r   | وماكان لمؤمن (٩٢-٩٣)                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∠۵?″  | قل خطاکی آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال                             |
| 242        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۵ ا  | تخلّ خطاء کامعنی اور اس کی دیگر اقسام                                |
| 247        | غنی شاکر افضل ہے یا نقیر صابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201   | کا ریت کامعنی<br>انگھر                                               |
|            | Carrier and Carrie |       | 400                                                                  |

| HOW    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |              | - Voca                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| مغرنبر | عثوان                                               | صغختمبر      | عنوان                                              |
| 24     | آپ الفال کی صعبت کے خلاف نہیں ہے                    | <b>∠</b> \19 | ان الذين توفهم الملائكة (١٠٠-٩٧)                   |
|        | طعمه کے معالمہ میں ئی عاملا کو استغفار کا حکم دیے   | 220          | فرمنيت اجرت كى آيات كاشان نزول                     |
| ∠97    | کی توجیهات                                          | 22Y          | اجرت کا شری تھم                                    |
| 295    | ولولافضل الله عليك (١٥٥-١٣٠)                        | 44°          | مدید منورہ کی طرف اجرت کی فرضیت کے اسباب           |
| ∠9۵    | ماكان ومايكون كاعلم                                 | 228          | دفع مرر کے لیے جرت کی اقسام                        |
| ∠91    | ماکان ومایکون کے علم کے متعلق اصادیث                | 448          | حصول نفع کے لیے ہجرت کی اقسام                      |
| ∠9∧    | طعمہ بن ابیرق (چوری کرنے والے منافق) کا انجام       | 248          | واذاضربتم في الارض(١٠١٠)                           |
|        | من يشاقق الرسول الايه كو منسوخ قرار رينا<br>م       | 444          | نماز خوف كاشان نزول                                |
| ∠99    | منجے نمیں ہے                                        | 444          | فماز خوف پڑھنے کا طریقہ                            |
|        | اجماع کا جحت ہونا نبی البلام کا معصوم ہونا اور دیگر | 441          | سنر شری میں نماز کو تصر کرے پڑھنے کا وجوب          |
| ۷99    | مباكل                                               | 449          | مسافت شرمی کی مقدار می زابب ائمه                   |
| ∠99    | ان الله لا يغفر ان يشرك به (۱۲۱–۱۱۱)                | 449          | مسافت قعر کااندازه بحساب انگریزی میل و کلومیشر     |
| ۸۰۲    | مشرکین کے ہتوں کامونث ہوتا                          | ۷۸۲          | سندري سفريس مسافت شرعيه كامعيار                    |
| ۸۰۳    | شیطان کے محراہ کرنے کامعنی                          |              | كرف موئ بيٹے موئ اور پہلوك بل لين                  |
| ۸۰۳    | جموتی آرزو کیں ڈالنے کامعنی                         | 2AP          | ہوے اللہ كاذكركنا                                  |
| ۸۰۳    | مویشیول کے کان چیرنے کامعنی                         | LAF          | مات جنگ میں نماز پڑھنے کے متعلق زاہب فقهاء         |
| A+1"   | تغيير خلق الله كامعني                               | ۷۸۳          | المازول کے او قات                                  |
|        | شیطان کو کیے علم ہوا کہ اس کے پیرو کار بہت زیادہ    |              | ایک نماز کے وات میں دو سری نماز ادا کرنے کا عدم    |
| ۸۰۵    | Lun                                                 | ۷۸۳          | بواژ                                               |
| ۸•۵    | شیطان کے کیے ہوئے وعدہ کے غرور ہونے کابیان          | د۸۵          | قطبين ميس فمازول اور روزول كاستله                  |
| Y•V    | مر کناہ پر سزا ہونے کے اشکال کاجواب                 | ۷۸۵          | مناسبت اور شان نزول                                |
| ۸۰۸    | منامگاروں کے لیے نوید مغفرت                         | <b>∠</b> ∧γ  | المائزلناليكالكتاببالحق(١٣٠١)                      |
|        | دین اسلام کے برحق اور واجب القبول مونے پر           | ۷۸۷          | ربط آیات                                           |
| A-9    | دلائل                                               |              | منافقول کے چوری کرنے اور بے قصور پر اس کی          |
|        | ظیل کا معنی اور حفرت ابراہیم کے ظیل اللہ            | ۷۸۸          | تهمت لگانے کے متعلق مختلف روایات                   |
| ۸-9    | ہونے کی وجوہات                                      |              | نی ٹاکام کا مجمی دلیل فاہر اور مجمی علم غیب کے     |
|        | حعرت ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا اور آپ مالھام کا     | ۷۹۰          | معابق فيمله كرنا                                   |
| AI-    | حبيب الله مونا                                      |              | الله تعالى كا آب كو منافقول كى حمايت سے منع فرمانا |
| Des.   | مِــلدرومُ                                          |              | ريب القرآن                                         |

| г |
|---|
|   |

| معتوان معتونی معتوان معتونی معتوان معتونی معتوان معتونی معتونی معتونی معتونی معتونی معتونی معتونی معتونی معتوان کاروں کا سلمانوں پر غلبہ ند ہونے نے فتمانو کاروں کا سلمانوں پر غلبہ ند ہونے نے فتمانو کاروں کا سلمانوں پر غلبہ ند ہونے نے فتمانو کاروں کا سلمانوں پر غلبہ ند ہونے نے فتمانو کاروں کا معتون کاروں  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| اله کافرون کا مسلمانوں پر غلب ند ہونے سے فتماء کا مسلمانوں پر غلب ند ہونے سے فتماء کا مسلمانوں پر غلب ند ہونے سے فتماء کتاب مسلمانوں پر غلب ند ہونے سے فتماء کتاب کافرون کا مسلمانوں پر غلب ند ہونے کی دیل کا احتفاد کا کہ استفاد کا کہ کہ کہ کا میں اسلمانوں پر غلب ند ہونے کی مرا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| احاف اور شوائع کا استاد استال الله احتاد اور شوائع کا استاد استال استان اور شوائع کا استاد استا |                      |
| نک فی النساء (۱۳۳۳ اس ۱۳ مالا می السنافقین یخادعون اللّه (۱۳۳۵ ۱۳۷۵ کا ۱۳۷۰ اللّه الله (۱۳۳۵ ۱۳۳۵ کا ۱۳۷۰ کا ۱۳ کا ۱۳۳۸ کا ۱۳ | خلت کا فرق<br>سر میر |
| نکل میں عور توں کے حقوق کا بیان ملک اور شان کر دھوے کا استی ان کے دھوکے کی سزا اللہ ملک اور شان نرول اللہ کا اور شان نرول اللہ کا اور ساتی ہے نماز پڑھنے کے متعلق اللہ ملا اللہ عن حقوق کو ساتھ کر کے مرو ہے اللہ اللہ تعالی کا ذکر کم کرنے کا معنی اللہ ملک اللہ کہ اللہ تعالی کا ذکر کم کرنے کا معنی اللہ ملک اللہ کہ اللہ تعالی کا ذکر کم کرنے کا معنی اللہ اللہ تعالی کا ذکر کم کرنے کا معنی اللہ ملک کرنے کا معنی کر چھوڑ تا اللہ اللہ تعالی کا ذکر کم کرنے کا معنی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| اس کے نقاضے اور مسائل ملک اور شمان زول کے مقتلت اور مسائل ملک اور شمان زول کے مقتلت احتیان کے مقتلت احتیان کے مقتلت احتیان کے مرد سے احتیان احتیان کے مقتلت احتیان احتیان کے مقتلت احتیان احتیان احتیان کے مقتلت احتیان عمل کرنے کا مقتل احتیان عمل کرنے کا مقتلت احتیان عمل کرنے کی مقتلت احتیان عمل کرنے کے کہ کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی  |                      |
| کے حقوق کا بیان کے محقوق کا بیان اور سنتی ہے نماز پڑھنے کے محقلق المحادث کے اپنے اپنی حقوق کو چھوڑ تا محقا کی اللہ محتال المحقوق کو چھوڑ تا محتال کا فرکم کرنے کا محقل محتال المحقوق کی جھوڑ تا محتال المحقوق کی جھوٹ کی محتال المحتال المحتا |                      |
| بے بین حقق کو ساتھ کر کے مرد ہے ۔<br>۱ ساتھ کی گئی کہ میں میں میں میں میں کہ میں میں میں میں میں میں کہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| ۱۹۸۸ ریاکاری ہے عمبات کرنے کے متعلق اصادیث ۱۹۸۸ میرات کرنے کا متعلق اصادیث ۱۹۳۵ میرات کرنے کا متعلق اصادیث ۱۹۳۵ میرات کے لیے اپنی است اسلام کی ایک است ۱۹۳۹ میرات کی اسلام کی ایک اسلام کا ایک کا ایک اسلام کی ایک اسلام کا ایک کار ایک کا ایک کا ایک  |                      |
| کے لیے اپ بعض حقوق کو چھوڑٹا ۸۹۹ اللہ تعلق کا ذکر کم کرنے کا معنی ۸۳۵ میں ۸۳۹ میں بنائی کا ذکر کم کرنے کا معنی بن یویوں میں درمیان عدل کرنا ممکن میں معافق کا غیذب ہوتا ۸۳۹ میں ۸۳۹ برایت کے دو معنی لوران کے محمل ۸۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| یں یوبوں میں درمیان مدل کرنا ممکن میں منافق کا غیزب ہونا میں میں میں میں میں میں اور ان کے محمل میں المسلم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلح کرلینا<br>صل    |
| ۸۳۹ برایت کرد منی اوران کے جمل ۸۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وکی محبت<br>نه       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هين _                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| طاعت اور ان کے شکرے اللہ کے غنی اور ک کے معنی اور دونے کے طبقات مسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہونے کا بیا          |
| ی اجر طلب کرنے کی زمت اور ونیا و انتخاب کی عاب کی عاب شرمیس معمل ۱۳۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| اج طلب کرنے کی مت ملا کا کھرکوایان پر مقدم کرنے کے اسرار ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| ن امنوا كونوا قوامين بالقسط شاكر عليم في ربط اور مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-MI)               |
| ۸۲۵ کسی کی برائ فیبت اور چغلی کی ممافت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ربط آیات             |
| گوای دینے کامنی ۸۳۲ اصاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    |
| ن پر مقدم كرنے كى دجره مهم اللہ معلوم كرنے كام كرنے كا جواز مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| ک رعایت کی وجہ سے گوائی نہ دینے کی فیست کرنے کی میاح صور تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کسی فریق             |
| ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ممانعت               |
| کوایمان لانے کے عظم کی توجیہ ۱۸۷۷ نی تاکا کے ساتھ یمود کی سر مثلی اور حداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| سیت پر رامنی بونا بھی گفرادر معصیت عصرت موی علیہ السلام کے ساتھ یمود کی سر کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لغراور م             |
| ۸۲۹ اور عزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    |
| سلمانوں اور کافروں کو فریب رہنا مربع استی میں کو کی مرسمی کور مند ماتھ میں درکی سرسمی کور مند ماتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |

سرب

| 1997        | عنوان                                              | عقد     | عزان                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| علقحه تمبرك |                                                    | ا فر بر |                                                 |
|             | یکبارگ کتاب نازل نه کرنے کے اعتراض کا ایک          | Aôi     | چاروجوہ سے يمود كاكفر                           |
| M           | اور جواب                                           | A2r     | بود کا کفرکہ انہول نے حصرت مریم پر بہتان باندھا |
|             | ر سول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانے کے             |         | یبود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عینی کے قتل کا     |
| M           | وجوب يل نداهب                                      | ADT     | وعویٰ کیا                                       |
| M           | رسول الله مطابط كى نبوت پر الله تعالى كى شهادت     | ۸۵۳     | یمود کا حضرت عینیٰ کے مشابہ کو قتل کرنا         |
| ۸۸۳         | سيدنا محمد خليزا كي دعوت پر دليل                   |         | یمود کا کفرا حضرت عیمیٰ کے قتل کے متعلق شک      |
| M           | معنرت عیلی کی شان میں افراط و تعربط سے ممانعت      | ۸۵۳     | یں جٹلا ہونا اور آپس میں اختلاف کرنا            |
| Ma          | حضرت عیسیٰ کے کلمت اللہ ہونے کامعنی                | ممم     | الم رازی کے اعتراض کاجواب                       |
| Ma          | حضرت عیسیٰ کے روح من اللہ ہونے کامعنی              |         | حفرت عینی علیه السلام کے آسان کی طرف            |
| PAA         | تشييث كابطلان                                      | 1       | الشائے جانے کا بیان                             |
| raa         | ا • نیت مسے کا بطلان                               |         | ابن تیمیے کے افکار اور ان پر علمائے امت کے      |
| MZ          | لن يستنكف المسيح (١٢١-١٢٢)                         | ۸۵۸     | ا تبعرے                                         |
| AAA         | شاك نزول                                           | IFA     | حفرت عیلی علیہ السلام کے نزول کابیان            |
| AA9         | نبول کے فرشتوں سے افضل ہونے کی بحث                 | ATE     | حضرت عینی علیه السلام کے نزول کی ملمیں          |
| A9•         | سيدنا محد الأبيام كابربان اور قرآن مجيد كانور مونا |         | حضرت عینی علیہ السلام کے زول کے متعلق           |
| A97         | آ فری سورت اور آ فری آیت کی شخین                   | AYP     | احاديث                                          |
| Agr         | كلاله كالغوى معتى                                  | AZM     | انالوحينااليككمالوحينا (١٢٦١٨)                  |
| ۸۹۳         | كلاله كاشرى معنى                                   | AZY     | سیدنا محدظ المال كنوت يريود ك اعتراض كاجواب     |
| Agr         | كالد كے متعلق حضرت جابر كى مديث                    | ALL     | قرآن مچید کو یکبارگ نازل ند کرنے کی محمین       |
| Agr         | منابت                                              | ٨٨٨     | نبیول اور رسولول کی تعداد کے متعلق احادیث       |
| 1 195       | کالہ کی وراثت کے جار احوال                         | ALG     | علم نبوت پر أيك اعتراض كاجواب                   |
| A97"        | ایک اشکال کاجواب                                   |         | حضرت مویٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں یمود      |
| Agr         | سورة النساء كے اول اور آخر ميں مناسبت              | A29     | کارد                                            |
| Agr         | اختای کلمات اور دعا                                |         | المرك في المعلم كا الله س مم كلام مونا اور تمام |
| A9∠         | ماقذ و مراجع                                       |         | معجزات كابدرجه اتم جامع بونا                    |
| ""          | الله و الران                                       |         |                                                 |
|             |                                                    |         |                                                 |
|             |                                                    |         |                                                 |
| <b>2</b>    |                                                    |         |                                                 |

تهيسانالقرآن

سلددوم

# بسيرالله الترخز التهيا

المحمد مله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تسانا لكل شئ عندالعارفين والصلوه والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالنرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليس اللشد حبيب الرحن لواءه فوقكل لواءيوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاوليين والأخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطببين الطاهرين وعلى اصعابه الكاملين الراشدين وازولجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امتد وعلماء ملتداجمين - اشهدان لاالد الاالله وحدة لاشربك لغواشهدان سيدناومولانا مجلاعبده ورسول ماعوذ باللهمن شرور نفسى ومنسيئات اعمالي من يهده الله فالامضل لدومن يضلله فالاهادى لداللهم ارنى الحق حقاوارزقني اتباعه اللهمرارني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القران على صراط مستقيم و ثبتني في معلى منهج قويم واعصمن عن النطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالح أسدين وزيخ المعاندين في تعريزالله حرالق في قلبى اسوارالقرأن واشرح صدرى لمعانى الفروتان ومتعنى بفيوض القرأن ونوم ني بانوار الغوقان واسعدني لتبيان القرأن، رب زدني عسارب ادخسلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانا نصيرا - اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا حندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستفيضا ومفيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقت جاريية إلى يوم القيامة وارزتني زيارة النبى صلى المصعليه وسلعوفي الدنيا وشعاعته في الاخرة وإحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لا الدالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بكمن شرماسنس ابوءلك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لايغفرال ذنوب الاانت أمين يارب السالمين. بسماللوالرّخمن الرّحيم

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف ہے مستعنی ہے جس نے قر آن مجد نازل کیاجو عارفین کے حق میں برچیز کا روش بیان ہے اور صلوۃ وسلام کاسیدنا محمد مظیم ایر زول ہوجو خود الله تعالی ے صلوق نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوق سیجے والے کی صلوق سے مستغنی میں۔ جن کی خصوصیت مید ہے کہ اللہ رب العالمين ان كو راضي كريا ہے اللہ تعالى نے ان يرجو قرآن نازل كيا اس كو انہوں نے ہم تك پينجا اور جو كھ ان ير نازل ہوا اس کا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھلا۔ ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے ہے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جھنڈا ہر جھنڈے سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بید ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل' ان کے کامل اور بادی اصحاب اور ان کی ازواج مطمرات امهات اکمومنین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ سید نامحمہ ماتا پیغ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بدا تمالیوں سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ مدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کراور مجھے اس کی اتباع عطا فرمااور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرا۔ اے اللہ المجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک یہ ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور نغزشوں سے بچااور مجھے اس کی تقریر میں عاسدین کے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے ول میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن ك معانى ك لئے كھول دے ، مجھ قرآن مجيد كے فيوض سے بسرہ مند فرمات قرآن مجيد كے انوار سے ميرے قلب كى تاريكيوں كو منور فرما- مجھے "تبيان القرآن" كى تصنيف كى سعادت عطا فرما- اے ميرے رب! مميرے علم كو زيادہ كر' اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائ) پندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہاں سے بھی باہراائ) پندیدہ طریقہ سے باہرلا' اور مجھے اپنی طرف ہے وہ غلبہ عطا فرہاجو (میرے لئے) مدد گار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کردے' اور اس کو اپنی اور اپنے رسول مڑھیام کی بار گاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' مقبول' محبوب اور اثر آفریں بنادے' اس کو میری مغفرت کا دربعہ ' میری نجلت کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کردے۔ مجھے دنیا میں نی طابیت کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بسرہ مند کر' مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرہا اے اللہ! تو میرارپ ہے تیرے سواکوئی عبادت کامستحق نسیں تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عمد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعالیوں کے شرت تیری بناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ ر جو افعالت میں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا راعتراف كرتابون- مجصے معاف فرما كيونكمه تيرے سوااور كوئي كنابوں كو معاف كرنے والا نهيں ہے۔ آمين يارب العالمين!

تبيسان القرآن





تهيانالقرآن

Marfat.com

بم الله الرحن الرحيم

### سورة آل عمران

یہ سورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد ہے ہیہ سورت مذنی ہے اور اس میں بلاانقاق دو سو آیتیں ہیں اور میں رکوع ہیں۔

سورہ آل عمران کے اساء

اس سورت کانام آل عمران ہے کیونکہ اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے آل عمران میں حضرت علیمی اور حضرت یجی طبیمما السلام میں حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ بھی ان میں شامل ہیں۔ آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات اس سورت میں نازل ہوئی ہیں جن کی تعداد اس سے زیادہ ہے اس سورت کی جس آیت میں آل عمران کا ففظ ہے وہ یہ آیت ہے۔

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى الدَّمُونُوحًا وَ أَلَ إِبْرًاهِيْمَ وَ ال بيك الله في آدم نوح "آل ابراتيم اور آل عمران كو (ان

اِعِمْرَانَ عَلَى الْعَلَيمِيْنَ (العمران: rr) كنانه من المام جمان والول ير نسيات دي -

نی مالیجام نے سورہ آل عمران کانام سورہ زہراء بھی رکھاہے۔ لنام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ بابلی دی ہی میان کرتے ہیں کہ نبی مالی پیانے فرمایا۔ قرآن پڑھا کرد کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہراوین کو پڑھا کرو لیجنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح سمند کا مند میں کہ ہونت کے مسئد کا میں میں میں میں میں میں اس کے ایک میں میں میں کا میں کیا ہے۔

آئیں گی' یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جمت پیش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھو ژنا حسرت ہے' جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (حجے مسلم جماع سرعان معروب المطابع کراجی ۵۵۔ اسکان سے مسلم جماع سے ۵۰۔ مطبوعہ نور مجراصح المطابع کراجی ۵۵۔ساہ

ز جراء کا متن ہے صاف اور روش کی چک دار اور روش کرنے والی چیز۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو نور اور براجت ہوں اور اور براجت ہوں کی دیوں اسکی دیوں کو جو براجت ہوں کی دیوں کے متعلق میں دونوں کو ذہراء فرمایا ہے نیز حضرت عیدی علیہ السلام کی دیو شہمات تھے اور ان کے متعلق غلط مقائد تھے اس سورت سے ان کا ازالہ ہوجاتا ہے اور حضرت عیدی علیہ السلام کا اللہ کا برگزیدہ بندہ اور معزز نبی ہوتا واضح ہوجاتا ہے تو چونکہ میہ سورت آل عمران کے مقام اور ان کی عظمت کو مشخف کرتی ہے اس لئے آپ نے اس کو زبراء فرمایا۔

اس سورت کانام سورۃ ا لکنز بھی ہے۔ کنز کامعنی ہے تزانہ۔

الم دارى روايت كرتي ين

حضرت عبدالله بن مسعود وللح بیان کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب کنز (نزانہ) ہے۔ وہ اس کو رات

تبيانالقرآن

کے آخری حصہ میں پڑھتا ہے (سنن داری ج م ص ۴۳۵ مطبوعہ نشرالسنہ ملتان)اس سورت کو کنز اس لیے فرمایا کہ اس میں عیمائیت کے اسرار کا فزانہ ہے اور نبی ملاہیم نے نجران کے عیمائیوں ہے جو مباحثہ فرمایا تھا اس سے متعلق ای سے زیادہ

> اس کا نام سورہ طبیبہ بھی ہے' حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں : امام سعد بن منصور نے ابوعطاف سے روایت کیا ہے کہ تورات میں آل عمران کا نام طیبہ ہے۔

> > وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (آلعمران: ١٤)

(در منثور 'ج ۲ص۲' مطبوعه ایران)

نیزاس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں طبین کے تمام اوصاف کو جمع کرکے ذکر فرمایا ہے: مبر كرنے والے ' بج بولنے والے ' اللہ كى اطاعت كرنے لصبرني والضدقين والفنينين والمنفقين

والے اللہ كى راه من خرج كرنے والے اور رات كے آخرى حصہ میں استغفار کرنے والے۔

سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ وجہ اتصال 'اربتاط اور مناسبت

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی ابتداء حروف مقطعات سے کی گئی ہے اور دونوں میں ایک نوع کے حرف لائے گئے میں۔ یعنی الم (الف لام میم) اور دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی صفت بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان لانے والوں یا ایمان نہ لانے والوں کے احوال بیان کئے گئے ہیں اور سورہ آل عمران میں ان کج لکر خالفین کاذکر کیا ہے جو فتنہ پھیلانے کی غرض سے آیات متشابہات کے خود ساختہ معنی بیان کرتے ہیں اور ان علماء را محین کاذکر فرمایا ہے جو آیات محکمہ اور آیات متشاہمہ دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور سے کتے ہیں کہ بیر سب ہمارے رب کی طرف ے نازل ہوئی ہیں اور برحق ہیں۔

سوره بقره مين تخليق آدم كاقصه بيان كيا كياب اور سوره آل عمران مين تخليق عيني (مليم السلام) كاقصه بيان كيا كيا ے اور ان دونوں کے ذکر میں سے مناسبت ہے کہ دونوں کی تخلیق عام اور معروف طریقہ کے خلاف ہوئی ہے۔ حضرت آدم کو ماں اور باب دونوں کے بغیر بیدا کیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر ماپ کے بیدا کیا۔

ان دونوں سورتوں میں اٹل کتاب میوددنصاریٰ کے ساتھ مباحثہ کاذکر ہے ان کے شبمات زاکل کے گئے ہیں اور ان ك ظاف اسلام ك جمت مون ير دلاكل چيش كئ كئ جي بين ليكن سوره بقره مين يمود ك رومين زياده تفصيل بيان كى كئ ب اور سورہ اُل عمران میں نصاریٰ کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے کیونکہ وضع اور تر تیب میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران ير مقدم إ اور تخليق اور ايجاديس يهود نصاري ير مقدم بين-

دونوں سورتوں کے آخر میں دعاؤں کا ذکر ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعاکرنے کی تعلیم ہے سورہ بقرہ کے آخر میں ایسی دعاؤں کا ذکر ہے جن کا تعلق دین اور ادکام شرعیہ کے ساتھ ہے مشکل ادکام کا بوجھ نہ ڈالنے ' خطاء اور نسیان پر مواخذہ نہ کرنے ' تسانی اور سمولت میا کرنے ' وین ہر ثابت قدم رہے ' آخرت میں مغفرت اور اجروثواب عطا کرنے اور اعداء اسلام کے خلاف مدد کرنے کی دعائیں ہیں اور سورہ آل عمران کے آخر میں گناہوں کی مغفرت نیک لوگول کے ساتھ خاتمہ اور رسولوں کی و ساطت ہے گئے ہوئے وعدوں کو بورا کرنے کی دعاہے۔

سورہ بقرہ کی ابتداء میں فرمایا تھا: متی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے مدایت پر میں اور وہی لوگ فلاح یا۔

والے بیں۔ (الیقرہ: ۵-۴) اور سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا ہے: اور اللہ سے ذرتے رہو (تقویٰ پر قائم رہو) ماکہ تم فلاح پاؤ (آل عمران : ٢٠٠) اس طرح سورہ بقرہ کی ابتداء اور سورہ آل عمران کی انتہاء میں بکسانیت ہے۔

سورہ بقرہ میں جس طرح اصول اور فروع معقائد اور احکام کو بیان کیا گیا تھا ای طرح سورہ آل عمران میں بھی عقائد اور احكام شرعيد كوبيان كياكيا ب-عقائد من الله تعالى كى الوجيت أور وحد انيت كوبيان كياكياب اور عيسائي جو حضرت عيسى علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے اور تشکیث کے معقلہ تھے ان کے شہمات کو زائل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صدافت

كوبيان فرمايا ب اور قرآن مجيد كے كلام الله مونے ميں اہل كتاب كے جو شكوك اور شبهات تص ان كا ازاله كيا كيا ہے اور حفرت سیدنا محمد مثلیایم کی نبوت کو ثابت کیا گیاہے۔ تقریبا" نصف سورت عیسائیت کے رد پر مشمل ہے اور تهائی سورت میں میود کے قبائے اور جرائم بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے منا تشات کاذکر کیا گیا ہے۔ ادکام شرعیہ میں فرضت جج اور جماد کو بیان

فرملا ہے۔ سود کی تحریم کو بیان کیا ہے اور زکوۃ اوا نہ کرنے والوں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے اور منافقین پر زجروتو یح کی ہے۔ عقائد اور احکام شرعیه کی مناسبت سے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غورو فکر کرنے اور آسانوں اور زمینوں میں جو اسرار

اور عائبات میں ان میں تفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ جہاد پر صروا متقامت کے ساتھ ثابت قدم رے اور اسامی سرحدول

کی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے چنانچہ فرمایا ہے : اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنی سرحدول کی حفاظت کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو ماکہ تم فلاح پاؤ۔ (آل عمران : ۲۰۰)

سورہ آل عمران کی ابتدائی دس آیتی قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں کے احکام سے متعلق ہیں آیت : اا سے کے کر آیت: ۳۲ تک کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ ہے اور اس کا زمانہ نزول ۲ھ نے آیت: ۳۳ ہے آیت: الا تک اڑ تمیں آیات او میں نازل ہو کیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نی طائید کے پاس آیا ان آجوں میں عقیدہ تمثیث کو باطل کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام خدایا خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نبوت اور آپ کی وجاہت و کرامت کو بھی بیان فرمایا ہے اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل

کرنا چاہئے جو اللہ کی توحید کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے انبیاء علیم السلام کی وجاہت اور اولیاء عظام کی کرامت میں کی آتی ہے اور وہ نبیوں اور ولیوں کی شان کم کرنے کو ہی اللہ کی تعظیم اور کبریائی گردانتے ہیں۔ آیت : ۷۲ سے آیت ۱۹۹ تک کازماند نزول بھی او ب ۲۲ سے ۸۰ تک آٹھ آیول میں یبود کارد کیا گیاہے آیت : ۸۳ تک حفرت سدنا محد

ما الميلم من نوت كابيان فرمايا ب اور تمام عمول اور رسولول س آپ ر ايمان لانے اور آپ كى نفرت كرنے ك ميثال لينے كا ذكر فرمايا ہے۔ آيت ٩٢ تك يه بيان فرمايا ہے اسلام كے سوا اور كوئى دين قابل قبول شيں ہے اور اسلام قبول نه كرف والوں

كے لئے وعيد شديد اور افروى عذاب كو بيان فريل ب- آيت ١٩٠ ت آيت ٩٩ تك پيريبود كارو فريل ب آيت ١٠٠ ي یت ۱۳۰ تک مسلمانوں سے خطاب ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اسے انعالمت اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مختلف

گردہوں میں بع ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان سب کو اسلام کی ڈوری سے مسلک کردیا اور وہ روز نے ک تری کنارے ب پنتی چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی۔ ان کو تبلیغ کرنے کا تھم دیا اور یہ فرمایا کہ وہ آپس میں متحد رہیں اور ان المن فیر امت قرار دیا اور ان کو بار بار بید ماکید کی ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنا کمیں اور اپنے راز کی باتوں ہے انہیں مطلع نہ کریں اور ان ہی آجوں کے ضمن میں موقع اور محل کی مناسبت سے جگہ جگہ یہود کا رد بھی فرمایا ہے آیت ۱۲۱ سے ۱۲۷ تک جنگ بدر سے متعلق میں آیت ۱۲۸ میں ہی مطابع کو کفار کے خلاف دعاء ضرو کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ آیت ۱۲۹ تک بھی اس کا تحمہ ہو تھا ہے۔ آیت ۱۳۹ تک پھر مسلمانوں سے خطاب ہے ان پر سودی کاروبار کو حرام فرمایا ہے اور صد قرفیات کرنے کا تحقیق کی ہے۔ آیت ۱۳۹ سے لے کر آیت ۲۰۰۹ تک کا تعلق جنگ احد ہیں مسلمانوں کو اس لغزش پر سنبیمہ کی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کو جنگ احد میں ہمیں ہوئے تھے ان کی جمت بندھائی ہے اور ان کو ہزیک احد میں جریرے افرائم کیا ہے۔ اور ان کو جنگ احد میں جو طد فرائم کیا ہے۔ اور ان کو جنگ احد میں جو طد فرائم کیا ہے۔ اور ان کو جو سے ان کو جنگ احد میں جو صد فرائم کیا ہے۔

جنگ برر کے متعلق زیادہ تفصیل سورہ الا نقال میں ہے ظاصہ یہ ہے کہ رجب کے معینہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر عمرو بن الحفری قبل ہوگیا تھا بی مائی کا علم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور سحابہ نے بھی حضرت عبداللہ بن محض بنائی ہے منابت برہمی کا اظہار کیا اور کما کہ تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو تھم نہیں دیا گیا تھا اور تم ماہ حرام میں لائے حالا نکہ اس مہینہ میں تم کو لائے کا تھم نہیں ویا گیا تھا۔ حضری کے قبل نے تمام الل مکہ کو جوش انتقام سے لبرز کردیا تھا اس النائی ہیں ابو سفیان قائلہ بر الناف کی تاریاں مشہور ہوگئی کہ مسلمان قافلہ بر حملہ کرنا چاہتے ہیں ابو سفیان نے وہیں سے کمہ خبر بھنے دی قریش نے لائن کی تیاریاں شروع کردیں اور مدینہ ہیں ہے خبر بھنے گئی کہ قریش ایک لنگر جرار کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آرہے ہیں رسول اللہ میں تھی جہ دافعت کا قصد کیا اور محرکہ بدر بیش آگیا۔

جنگ کے خاتمہ پر معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے صرف چورہ نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں جن میں سے چھ مماجر اور آٹھ انسار تھے لیکن دو سری طرف قرابش کی کمر نوٹ کی اور صفائیہ قریش میں سے جو لوگ بمادری اور مردا گی میں نام آور تھے سب ایک ایک کرے مارے گئے ان میں شیہ عتبہ ابوجمل ابوالبختری ومعہ بن الاسود عاص بن ہشام امیہ بن طف و غیر هم تھے۔ سر کافر قبل کے گئے اور سر گرفتار ہوئے امیران جنگ کے ساتھ نی ساتھ بنے بہت رحم دالنہ سلوک کیا حضرت عمر بیٹو کی رائے تھی کہ ان تمام کافر قبدیوں کو قتل کر دیا جائے اس کے برعکس حضرت ابو بر محدیق بی گھی کی رائے کو پند کیا اور ان کو فدید لے کر تھی کہ ان تمام کافر قبدیوں کو قتل کردیا جائے اور بر تفصیلی بخت انشاء اللہ سورہ الانفالی کی تغیریں آئے گی۔
چھوڑ دیا۔ ان تمام امور پر تفصیلی بخت انشاء اللہ سورہ الانفالی کی تغیریش آئے گی۔

معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے تمام خالفین اسلام چونک پڑے۔ وہ اسلام کی دعوت اور تحریک کو اتنا قومی اور موثر خیال نمیس کرتے ہو دیاں ہور خیال نمیس کرتے تھے۔ بجرت کے بعد نمی موثر خیال نمیس کرتے تھے۔ بجرت کے بعد نمی سٹھیئیا نے اطراف مدینہ کے بہودیوں سے جو معاہرے کئے تنے ان لوگوں نے ان کا مطلقاً کھانا نمیس کیا اور جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی تمام ہر ردبیاں کفار اور مشرکین کے ساتھ تھیں۔ جب ان لوگوں کی عمد سکٹیاں صدسے تجاوز کر گئیں تو نمی سٹھیئیا نے مدینہ کی عمد سکٹیاں صد سے تجاوز کر گئیں تو نمی سٹھیئیا نے مدینہ تھا کہ کہا ہور ان کو عدید سے ایم زنکال دیا۔ بدیم یودیوں کا سب سے زیادہ شریر قبیلہ تھا کہا تھا کہا کہ آ آ ش عزاد اور بھڑک اٹھی اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں اور مجازے کے لیے ان اہل کی آ آش عناد اور بھڑک اٹھی اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں اور مجازے کے

تسسان القرآن

ا الرک قبیلوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کرویں ادھربدر ک کمہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی یہودیوں نے اس پر مزید تیل چھڑکا' اس کے بتیجہ میں معرکہ بدر کے ایک ، بعد مکہ سے تین ہزار مشرکول کا زبردست لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا اور احد پیاڑ کے دامن میں وہ جنگ برما ہوئی جو غروہ ہ نام سے مشہور ہے۔ مدینہ کی مدافعت کے لئے نبی مالیکا کے ساتھ ایک ہزار نفوس نکلے تھے مگر راستہ سے تین سو منافق اچانک بلیٹ گئے اور آپ کے ساتھ جو سات سو نفوس رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک جھوٹی ہی تعداد شامل تھی جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی سعی بسیار کی ' جنگ احد میں مسلمانوں کو جو ہزیمیت اٹھانی پڑی اس میں منافقوں کی فتنہ انگیزیوں کے علاوہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ قرآن مجید کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے اور اصلاح کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ نبی مٹائیلا نے احد میاڑ کے ایک درہ پر حضرت عبداللہ بن جیبر دہائھ کی قیادت میں بچاس کے قریب تیراندازوں کا ایک دستہ متعین فرما دیا تھا اور یہ تھم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست وہ لوگ اس جگہ ہے نہ ہٹیں' مسلمانوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے کفار کے یاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواس میں پیچیے ہے اور مطلع جنگ صاف ہو گیا لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ مار شروع کردی بیہ ساں دیکیے کرجو تیرانداز پشت پر مقرر کئے گئے تھے وہ بھی اس درہ کی حفاظت چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لیکے حضرت عبداللہ بن جسر ہابھ نے ان کو بہت روکا کین وہ نہ رکے خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حملہ آوروں میں تھے جب انہوں نے تیراند ازوں کی جگہ خال دیکھی تو عقب سے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جمیر دبی ہے جند جانبازوں کے ساتھ جم کر لڑے لیکن ب کے سب شہید ہوگئے مسلمان لوٹ مار میں مصروف تھے اچانک مڑ کردیکھا تو ان پر تکواریں برس رہی تھیں بدحواس کا ب عالم تھا کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اس دوران بد افواہ مچیل گئی کہ نبی مظہیم شہید ہوگئے اس خبرے برے برے بمادروں کے یاؤن اکھڑ گئے ، قریش نے جوش انقام میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا اور ان کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ ھندنے حضرت حمزہ دہائھ کا پیٹ جاک کرے کلیجہ ڈکلا اور کیا چیا گئی اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور نی ملاکیلا کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا' اس سورت میں جنگ احد کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے'' تاہم لا اُق غور چیز ہیہ ہے کہ پچاں سے فرشبالال نے نبی مٹلویل کی تھم عدولی کی تو اللہ نے مسلمانوں کو بیہ سزا دی کہ ان کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا' اور بیا تھم عدولی صرف ایک بات میں تھی تو سوچنے کہ جب لاکھوں بلکہ کرو ژوں مسلمان ون رات سینکٹوں باتوں میں نمی مٹاہیل کی علی الاعلان تھم عددلی کریں گے تو وہ کس طرح کفار پر غالب آسکتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں مسلم اقوام دات اور پسپائی کی زندگی گزار رہی ہیں مسلمانوں کے بیشترعلاقے کافروں کے قبضہ میں ہیں بنو اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور لعنتی قرار دیا ہے جن پر ذلت اور مسکنت کی ممرلگا دی ہے آج اس لعنتی مغضوب اور ذلیل قوم کے ہاتھوں مسلمان مسلمل خوار ہورہ ہیں اسرائیل نے مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرلیا ہے اور مسلمان عددی برتری اور دولت کے تفوق کے باوجود اپنے مقبوضہ علاقوں کو اس سے نہیں چھڑا سکے۔ آج امریکہ تمام دنیا کی واحد سپرپاور ہے اور تمام مسلم ممالک اس کے اشارہ ابرد کے مطابق اپنے کار سلطنت چلانے پر مجبور میں کافر غالب ہے اور مسلمان مغلوب ہیں ا احد کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے ہی ماٹھیا کے احکام سے روگر دانی کی ان سے غلبہ جا بار ہا اور وہ محروی ت سے دوجار ہوگئے اور کفار ان ہر غالب آگئے آج اگر ہم کفر کے غا

مُّوُّمِندُ إلى عمر إن: ١٣٩)

محتموضہ علاقے کافروں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں اور کافروں کی اجارہ داری اور بالا دی ختم کرنا چاہتے ہیں ق جمیں اجتابی طور پر اور فتح ہوئے در آخر کرنا ہو گا در اس کے رسول ما جائے ہیں اور تھی در تو منا ہو ہوئے در اس کے رسول ما جائے ہیں اور تھی جہ ہوئے در اس کے رسول ما جائے ہیں اور تھی جہ مناشرت کی اور قال در ایان معیشت معاشرت کی احتمام کی جو خلاف و رزیاں اپنا معمول اور دستور بنائی ہوئی ہیں ان کو یکسر ترک کرنا ہوگا اور ایمان محکم کے تقاضوں نے اپنی نجی اور تھی کہ اس کا کہ دائے ہوئی ہو انداز کو جاری کرنا ہوگا اور ایمان محکم کے تقاضوں سے اپنی نجی اور تو کی زندگی کو آرامت کرنا ہوگا اپر کا باور کا پھر کوئی اور فلا ای کی ذخیرین خود بخود کٹ جائیں گی مسلمان کی دنیا کی واحد سپراور کے جو عوب ہوگ کی جو مرف مسلمان ہی دنیا کی واحد سپراور ہوں گے۔ غزوہ احد میں نہی مالیوں کے اللہ تعلق نے بور گا ہوں کہ مستی نہ کو دو خوصلہ ہارے ہوئے مسلمان سے اللہ تعلق نے کی فربایا تھا۔

کی فربایا تھا۔

مستی نه کرو اور عمزه نه ہو تم بی سب سے مریلند اور سب عالب رہو کے بشرطیکہ کرتم کال مومن ہو۔

تهيانالقرآن

| سُورَةُ الْ عَرْانَ مَكَ الْمَا تَعْرَا الْمَا الْ | 2992                              |                     |                      |                        |                  |                     | 77700     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| الكُورِيَّ اللَّهُ الْمُلْكُورُ الْمُلْكِورُ الْمُلْكِرُ الْمُلِكِيْ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ | نَ رُكُونَكُ ا                    | ؆ۣۊۜۼۺؙۯؙۅ۫ۯ        | وي مِائتا أي         | )مَكَنِيْتُمُّوْ       | العنزد           | سُوْرُهُ            | 4         |
| الكُورِيَّ اللَّهُ الْمُلْكُورُ الْمُلْكِورُ الْمُلْكِرُ الْمُلِكِيْ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكِرُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُورُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ | ع بیں                             | اور پس رکو          | ی دو تو آیش          | ہے، ال                 | عران مدنی        | مورة آل             |           |
| روال المال من الله المال الما | الَيَاتُهَا ٢٠٠ أَزُكُنَاتُهَا ٢٠ | يني                 | الخياج               | البنيال                | لِبنُ            | اع در دیگر          | ورق       |
| التي الشهرة الله الآله الآله والهو المحين الفيتو من التي عكيك التي التي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أينس برا ركوع ٢٠                  | ابہت بریان ہے       | وزبابت ثم فرانے والا | ے (تروع کرتا ہول)      | انثری کے نام سے  | عران مرن ہے         | سورة أ    |
| در الله المراق  | ال عكيك                           | ۯؙڡؙٛ۞ڹڗؖٳ          | حَيُّ الْفَيْثُ      | ٳڷڒۿؙۅؙٚڶٲ             | عُلِرَ إِلَّهُ   | ڲٙ۞ٳڶڷ              | 1         |
| المنت بالکوق مصد قالها بین یک یک و انزل التو رک و این کا التو رک و این کا التو رک و کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اللا عا كوقا م كرف والاب ٥        | ع زنده م اورتا م كن | ن بنین، وهمیشی       | ا<br>اکوئی میادت کاستخ | ے ، ای کے ہو     | م ميم ٥ الله        | الف لا    |
| المن المن المران الموان المران الموان الموا | )التُّوُّرٰٰ لِهُ وَ              | وأنزل               | الألكيان             | اقالماب                | <b>ق</b> مُصُرِّ | ٢                   | ألك       |
| دِنْجِيلُ ﴿ مِنْ قَبْلُ هُلَى لِلنَّاسِ وَانْزُلِ الْفُرْقَانَ الْمُرْفَانَ الْمُرْفَانَ الْمُرْدَانِ الْمُرْفَانَ الْمُرَادِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُونَ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل | زل بوعلی بی ادراس نے تورات        | براس سے پہنے نا     | بن كرت والى          | جران کتابوں کی تصد     | برئ ب نازل ي     | وق كدراقداب         | ای نے     |
| رائیں کا زائد کی دائر کہ سے بید وٹوں کہا ہے کے بید دو قال دی اور اس کا گرا کے اور اللہ کا گرا کی ایک کے اور قال کا گرا کی کا کہ انسان کے کا ایک نشاب کا گرا کہ کا ایک نشاب کا گرا کہ کا کہ کہ کا ایک نشاب کے اور اللہ کا کہ کہ کہ کا ایک کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>ۗ</u> ٱلۡفُرُقَانَ             | وأنزل               | كِلتَّاسِ            | لُ هُلُّهُ وَلَ        | مِنْ قَبْهُ      | ئِجيل ﴿             | الِّلا    |
| ت الذرين گفرو إبايت الله له محت اب نسب يكاوالله الذري الله الدري الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ما متیا زکرنے والا) نازل کیا ،    | ان (حق اورباعل م    | ت کے بیے اور فرقا    | بیہے ورگوں کی ہرا پر   | س (کتاب)سے       | ں کو تازل کیا 🔾 ا   | اوراسج    |
| الله المراق المراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نفره يكاواللا                     | ناك                 | ر<br>پولهور          | بالبالا                | كفرواد           | البرنين الم         | رات       |
| ب افتقام والا ہے ، بیک اللہ ہر کوئی پیز مخنی نہیں ہے زمین یں کر فی الکر کیا ہے۔  الکی السکا ہ ہ ہو اگن کی بصر درگئ فی الکر کیا ہمگیف کے اسکا ہو ہو گئی ہے۔  د آسمان یں و دی ہے ہو اور کے بیٹ یں جن عزی جاہیہ ہے تماری موریں بنایم بیٹ کا کھی ہے۔  بیشائی کو الکر اللہ اللہ ہو الکر بیٹ بین ہے دو بہت ناب بڑی عمت والا ہے وہ بیت ناب بیت کی اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیزوں میں مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اور الله                          | ب ہے                | بیے تعنت مذا         | ذکفری ان کے            | آیات کے ساتھ     | ن نوگول ستے اللہ کی | بيثك      |
| ب افتقام والا ہے ، بیک اللہ ہر کوئی پیز مخنی نہیں ہے زمین یں کر فی الکر کیا ہے۔  الکی السکا ہ ہ ہو اگن کی بصر درگئ فی الکر کیا ہمگیف کے اسکا ہو ہو گئی ہے۔  د آسمان یں و دی ہے ہو اور کے بیٹ یں جن عزی جاہیہ ہے تماری موریں بنایم بیٹ کا کھی ہے۔  بیشائی کو الکر اللہ اللہ ہو الکر بیٹ بین ہے دو بہت ناب بڑی عمت والا ہے وہ بیت ناب بیت کی اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیزوں میں مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عَ فِي الْأَرْضِ                  | ليُوشَى             | ريخفيءَ              | اَعْلَاقًا             | ब्रोक्ष है।      | <u>ز</u> َدُوانْرِ  | عن        |
| مر آمان ین و دی ہے ہو اؤں کے پیٹ میں جن طرح چاہت ہے تماری مورتیں بناتا میں است کی است میں است کے بیٹ میں جن طرح چاہتا ہے تماری مورتیں بناتا میں است کا مران کی ابتدائی آئیزں میں مناسبت اللہ اللہ عملان کی ابتدائی آئیزں میں مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زمن میں                           | ، نہیں ہے           | دنی پیز مخنخ         | یک اللہ پر ک           | :0 4             | الثقام والا-        | فائب      |
| مر آممان میں و دہی ہے ہو اؤں کے پیٹ میں جن طرح جاہت ہے تھاری مورتیں بناتا میں است کے بیٹ میں جن طرح جاہت ہے تھاری مورتیں بناتا میں است کے بیٹ کا گراک کا الکھر کا الکھر کا الکھر کی الکھر کی ہوا ہے است کا مران کی ابتدائی آیتوں میں مناسبت و بیت ناب بڑی عمت والا ہے وہ بیت ناب بڑی عمل کے دور اللہ ہوں کے دور بیت ناب بڑی عمل کے دور بیت ناب بیت کے دور بیت ناب بڑی اللہ ہوں کے دور بیت ناب بڑی عمل کے دور بیت ناب بڑی کی دور بیت ناب بڑی کے دور بیت ناب بڑی کے دور بیت ناب بڑی کیا ہوں کی دور بیت ناب بڑی کے دور بیت ناب بڑی کی دور بیت ناب بڑی کے دور بیت ناب ہوں کے دور بیت کے دور بیت ناب ہوں کے دور بیت ک | ِّحَامِرگیف                       | فىالدُرُ            | مروركم               | ِالَّذِي               | اَءِ۞ۿُو         | فيالسَّه            | Y's       |
| بِشَا اَعْ الْرَالْ فَ الْرِهْ وَالْحَنِ يُزُو الْحَكِيدُ ﴿ الْحَكِيدُ ﴿ الْحَكِيدُ ﴿ وَ الْحَكِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا  | تمعارى صورتين بناتا               | ارح جابتا ہے        | پیٹ میں جس ط         | ہے جو ماؤل کے          | و دی -           | أسمال يم (          | اور نه    |
| ہے۔ اس کے مواکوئی عبادت کامستی نہیں ہے وہ بہت ناب بڑی محکمت والا ہے ⊙<br>بقرہ کی آخری اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                 | الحكية              | والحزيرا             | لةرالأهر               | المُ والرا       | بَيْنَ              |           |
| ہ بقرہ کی آخری اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آ <u>ن</u> توں میں مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا<br>احکمت والا ہے O              | بېبت غالب بۇي       | ستی نہیں ہے وہ       | واكوني عيادت كأ        | ای کے۔           | 4                   |           |
| سورہ بقرہ کی آخری آیت سے تھی : "تو ہماراموٹی (مالک اور مددگار) ہے سو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما"۔ اس<br>متبدیاں العقاق مسلم دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                     | رامناسبت             | ابتدائی آیتوں میر      | رہ آل عمران کی   | ا کی آخری اور سو    | موره بقره |
| مر تبيان القرآن جسلد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اف حاری مرد فرما"۔ اس             | سو کافرول کے خلا    | اور مردگار) ب        | "نو حارا مولی (مالک    | آيت بير تقي :    | ورہ بقرہ کی آخری    | ·         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسلدروم                           |                     |                      |                        |                  | تبيانالترآن         | , est     |

Marfat.com

ادعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران پیش کردی جس میں ہی المجھام اللہ تعالیٰ نے ایس آیات نازل فرمائیں۔ جس کی وجہ سے بی سلم بھارے اس طام بھری ہوئی۔ اس کی تفصیل سے کہ وہ میں نجران سے ساتھ عیسائیوں پر غلبہ عاصل فرطیا۔ اس طرح اس عالی استجابت ظاہر ہوئی۔ اس کی تفصیل سے کہ وہ میں نجران سے ساتھ عیسائیوں کا آیک و فد آیا۔ ان کا سروار عاقب عبدا کسی تفاور ان کا عالم ابو عارف بن ملتم تفا انہوں نے کی روز مدینہ میں تیام کیا اور رسول اللہ ملم بھی کتے کہ وہ تین میں کے تیسرے ہیں اور رسول اللہ ملم بھی کتے کہ دھرت عیسیٰ من میں میں کسے وہ اللہ علاور اس کی اللہ بیں کہ تیسرے ہیں اور رسول اللہ اللہ اللہ ان کو بہ بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کی بیہ صفات ہیں اور بی صفات حضرت عیسیٰ میں نہیں ہیں۔ وہ بیہ تشلیم کرتے اور عنوا" انگار کرتے ۔ آخر انہوں نے کہا کیا آپ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ اور اس کی (پہندیوہ) روح نہیں مانے ؟ آپ نے فرمایا کیوں کرتے ۔ آخر انہوں نے کہا کیا آپ حضرت میسیٰ کو کلمت اللہ اور اس کی (پہندیوہ) دوح نہیں مانے ؟ آپ نے فرمایا کیور حسرت نہیں۔ دو میں ای سے ذیادہ آپ ان کا روح نہیں اور عیسائیوں کی برعقید گیوں کا دو فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جو وہ بیٹے اور بیوی کا عقدر کھتے ہیں اس کا قوی دلا کی سے دو فرمایا اور دھرت میں علیہ کرنے کی جوات نہ درجی ان تمام دلائل کے باد جوہ عسائی اپنی مریم اور ان کے بیئے حضرت میسی علیہ اسلام کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور جب ان تمام دلائل کے باد جوہ عسائی اپنی مریم اور ان کے بیئے حضرت میں علیہ کرنے کی جرات نہ درجی کی تات نہ درجی کی تات نہ درجی۔

دوسرن مناسبت کی وجہ بیہ ہے کہ سورہ بعرہ کی آخری آیتوں میں فربایا تھا : "رسول پر ان کے رب کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے" اس لئے آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور آپ کے علاوہ دیگر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات اور آپ کے علاوہ دیگر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات بیان کی گئیں۔

سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول اور نصاری نجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کابیان جیساکہ ہم پہلے بیان کریکے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نجران کے عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں

الم ابن حرير طري متونى ١٠١٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

گدف (وضو ٹوٹنا) لاحق ہو آ ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عینی اپنی ماں کے فو پیٹ میں اس طرح رہے جس طرح عورتوں کو حمل ہو آ ہے۔ پھران کو وضع حمل ہوا جس طرح عورتوں کو وضع حمل ہوآ ہے جب حضرت عینی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کو غذا دی گئی جس طرح پچہ کو غذا دی جاتی ہے۔ پھروہ کھانا کھاتے تھے پانی پیتے تھے اور ان کو حدث (وضو ٹوٹنا) لاحق ہو آ تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرایا پھر جس شخص کی بیر صفات ہوں وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ (آپ پہلے فروا چکے تھے کہ ہر بیٹا باپ کے مشابہ ہو آ ہ اور آپ نے جو بعد میں تقریر کی اس سے واضح ہوگیا کہ ممکن واجب کے 'حاوث تدہم کے لور مختاج مستعنی کے مشابہ نہیں ہو سکتا) آپ کی اس تقریر ہے وہ جان گئے کہ حضرت عینی خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے عندا" انکار کیا تب اللہ عزوجل نے بیر آیات نازل فرمائیں الف لام میم ن اللہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ بھشہ سے ذعرہ ہے اور تمام نظام عالم کو

الله تعالی کارشادہ : الف الام میم (آل عمران : ۱)

الف الام ميم حروف مقطعات ميں بعض علاء في كما مورت كى ابتداء ميں ان حوف كو تنبيه كے لئے اليا گيا ہے بيان الله ورثيا تكو خاطب كى تنبيه كے لئے اليا عائے۔ بعض دو سرے علاء في ان حدف كى اور الویلات كى ميں۔ كين تحقيق ميں ہے كہ يہ حدف الله تعالى اور اس كے رسول ماليولا كے درميان ایك راز ميں اس كے الله اور اس كے رسول ماليولا ايك رائ كا مال كا الله اور اس كے رسول ماليولا ايك وان كا علم عطا ہوا۔ اس كى يورى تحقيق اور مفصل ماليولا ايك مورى تحقيق اور مفصل بين كونى ماليولا كي مورى تحقيق اور مفصل بين كونى ماليولا كي مورى تحقيق اور مفصل بين كريكي ميں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ بھیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے (آل عمران : ۲)

سورہ بقرہ میں آیت الکری کی تغییر میں اس آیت کی تغییر بیان کی جاچکی ہے عظاصہ سے ہے کہ اللہ کا معنی ہے مستحق عبادت "حی" کا معنی ہے صاحب حیات اور حیات کا معنی ہے ایسی صفت جو احساس عرکت بالدارہ اور علم سے ساتھ اتصاف کو مستوم ہو اور "قیوم" کا معنی ہے جرچیز کو قائم کرنے والا اس کے وجود اور بقاء کی حفاظت کرنے والا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے والا۔

موجودہ انجیل کی شمادت سے حضرت مسیح کاخدایا خدا کابیٹانہ ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے بمیشہ زندہ رہے گاوہ تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے لہذا سب اس کے مختاج ہیں وہ کسی کا مختاج نہیں ہے۔ موجودہ انجیل میں کھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھوک گئی تھی ان کوسول دی گئی اور وہ درد سے چلائے۔ اور ظاہرہے جس کابیہ حال ہو وہ ضدانہیں ہو سکتا۔ متی کی انجیل میں ہے:

سی می اجیل میں ہے: اور میج کو پھر شرمجارہا تھا اسے بھوک گلی۔ متی باب: ١٦ آیت: ١٨

تبيانالقرآن

بسلددوم

ور میرے پرکے قریب بیوٹ نے بزی آواز کے ساتھ چلا کر کماکہ المی۔ الی لما شفتنی؟ بینی اے میرے خدااے میرے فداتونے مجھے کوں چھوڑ دیا؟ متی بلب: ۲۷ آیت: ۴۹

يوع نے چربرى آواز كے ساتھ چلاكرجان دے دى۔متى باب : ٢٧ آيت : ٥٠

ان اقتباسات کو پڑھ کر کوئی صاحب عقل ہے باور نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدایا خدا کے بیٹیے تھے البتہ ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج شیں ہے۔

قرآن مجيد كأكتاب حق ہونا

الله تعالی کا ارشاد ب : اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چک ہیں اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ) اس کتب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور فرقان (حق اورباطل میں اتنیاز کرنے والا) نازل کیا بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے تخت عذاب ے اور اللہ غالب منتقم ہے۔ (آل عمران سم-۳)

جمور مفرین کاس یر اجماع ہے کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور تنزیل کامعیٰ ہے کی چیز کو بقدرت ازل کرنا۔ اور قرآن مجید آپ پر ضرورت اور مصلحت کے اعتبارے ۲۳ سال میں نازل ہوا ہے حق کامعنی ہے صدت ' قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیش گوئیاں سب صادق ہیں اور قرآن مجید کے وعد اور وعید بھی صادق ہیں۔ اس لئے قرآن مجید حق ہے ، حق کا دو سرامعنی سے ہے کہ جب کوئی چیز اس وقت اس مقدار اور اس کیفیت میں آئی ہو کہ جس وقت مقدار اور جس کیفیت میں اس کو ہونا چاہئے اس لحاظ سے قرآن کریم کے احکام بھی حق ہیں کیونکہ وہ ادکام صحیح وقت میں نازل ہوئے 'صحیح مقدار (مثلاً' کتنے فرائض ہوں) اور صحیح کیفیت (مثلاً' کون می چیز فرض کی جائے اور کون می حرام) کے ساتھ نازل ہوئے اس لئے قرآن مجید کی خبریں اور وعدے اور وعیدات بھی حق میں کیونکہ وہ صادق ہیں اور قرآن مجید کے احکام بھی حق ہیں کیونکہ وہ صحح وقت محج مقدار اور صحح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں اس آیت میں تورات اور انجیل کاذکر ہے پہلے ہم قورات کی تحقیق کریں گے اس کے بعد انجیل کابیان کریں گے نیقول

وبالله التوفق وبه الاستعانة يليق-تورات كامعن مصداق اور لفظي تحقيق

بعض علاء نے کما ہے کہ تورات کالفظ توریہ سے ماخوذ ہے ، تورید کنایہ کو کہتے میں چونکہ تورات میں زیادہ تر مثالیں جیں اس لئے اس کو توریہ کما گیا اور بعض علاء نے کما ہے کہ یہ عبرانی زبین کالفظ ہے اور عبرانی زبین میں قورات کامعنی شریت ہے۔ یہ دو سری رائے زیادہ صحیح ہے۔

تورات موجودہ بائبل (كتب مقدس) كالك حصه ب كتب مقدس كروانهم حص بين- (١) برانا عهد نامه (٢) نيا عمد ناسم- براناعمد ناسد نے عمد نامے سے نسبتا" زیادہ مختم ہے اکل ہائیل تمام عیسائیوں کی ذہبی کماب ہے لیکن بمودیوں کی ذہبی کتاب مرف پراناعمد نامہ ہے۔

برانے عہد نامہ کے مضمولات یرانا عهد نامه یمودیوں کے مختلف مقدس محیفوں کا مجموعہ ہے علاء یمود نے عهد نامه قدیم کو تین حصول میں تقتیم کم

Marfat.com

ہے۔ () تورات (۲) محائف انبیاء (۳) محائف مقدمہ۔ قورات کو حضرت موئی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جا گاہے ہو اس میں بی نوع بشر کی پیدائش سے لے کر بی اسرائیل کی آمریج نتک اور اس کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کی وفات تک بحث کی گئی ہے 'بی اسرائیل کے لئے بو معاشرتی قوانین اور عبادات کے طربیقے وضع کئے گئے تھے وہ سب اس میں مندرج بیں۔ اصل قورات حسب ذیل پانچ محیفوں پر مشتل ہے۔ اصل قورات کے مشمولات

(r) خروج: اس میں حضرت موئ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے اعلان نبوت اور کوہ طور پر جانے اور ان کو احکام دیئے جانے تک کے احوال فرکور ہیں۔

(۳) لاویلی ؛ اس میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کی عبادوں کے طریقہ کا ذکر ہے اردو کی کتاب میں اس صحیفہ کا نام احداد ہے۔

نام احداد : اس میں خردج کے بعد کے بن اسرائیل کے احوال ندکور ہیں کہ کس طرح بن اسرائیل نے اردن اور ماوراء اردن اعداد : اس میں خردج کے بعد کے بن اسرائیل کے احوال ندکور ہیں کہ کس طرح بن اسرائیل نے اردن اور ماوراء اردن کا علاقہ فتح کیا نیزاس میں تدریجی احکام اور قوانین کا بھی ذکرہے اردو کی کتاب میں اس صحیفہ کا نام گنتی ہے۔

(۵) تشنیہ : اس میں تاریخی بی منظر پر نظر والی گئی ہے لور قوانین کا ایک مجموعہ پیش کیا ہے 'یہ صحیفہ حضرت موسی علیہ السلام کی دفات کے ذکر پر ختم ہو تا ہے۔ یہ پائی صحائف اصل قورات ہیں اس کے علاوہ عمد نامہ قدیم میں حضرت موسی علیہ السلام کے بعد میں آنے والے افزیاء پر افزیل ہونے واقعے لو محمول کو بھی شامل کیا گیا ہے مثلاً پر شع و قضاۃ صویل اور ملوک الموام کے بعد میں شامل ہے بعض صحائف بیا شروع میں ان ۲۵ صحائف کی فہرست ہے یہ تمام صحائف شامل ہیں شروع میں ان ۲۵ صحائف کی فہرست ہے یہ تمام صحائف

موجودہ تورات کے متعلق میںودی اور عیسائی علاء اور مفکرین کا نظریہ مرا

پہلی صدی عیسوی تک تمام میودیوں اور عیسائیوں کا میہ متفقہ عقیدہ تھا کہ تورات باتی تمام صحائف سیت یعنی ممل عمد نامہ تقدیم لفظا" لفظا" اور عیسائیوں کا میہ متفقہ عقیدہ تھا کہ تورات باتی تمام صحائف سیت یعنی ممل عمد نامہ اور جو کچھ بھی بین الد فین (اس جلد میں) ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جین متونی عالم تعسائی عالم تعسائی عالم تعسائی عالم بعد علم اللہ عیسائی عالم بعد عمر اللہ عیسائی عالم بعد فری متونی معساء نے بید خیاں فاہر کیا کہ صحفہ دانیال عالم کیا جا معلی متونی عالم این بل کی جلاوطفی کے زمانہ میں تعسیل کیا گھا کہ جوار صدی بعد صبط تحریر میں آیا اس طرح ایک ہسپانوی میدوی عالم ابن عفراء متوفی عالم ابن عفراء متوفی عالم ابن عالم کے بعد کی آلیف میں اس نے بائیل کے منزل من اللہ ہونے سے الکار کیا اس طرح اور بہت سے محتقین نے بید فاجت کیا ہے کہ قورات معزت مولی کی وفات کے بعد آلیف کی گئی ہے اور موجودہ قورات مع بقیہ محائف وی اللی تمیس ہیں۔

تبيانالقرآن

حوادث روز گار کے ہاتھوں تورات کا تلف ہوجانا

آری نے خابت ہے کہ حوادث زمانہ کے ہاتھوں تورات کی بار تلف ہوئی ۵۰۵ قبل مسیح ہے ۱۳۵۵ تک فلسطین مسلسل مختلف مملک منظف ملک ورون اور وادور رو خلم کا محاصرہ کیا۔ ۵۰۱ میں مسلسل منظف مملک آور ہوا اور رو خلم کا محاصرہ کیا۔ ۵۰۱ میں منظف میں بخت نصر مملک آور ہوا اور رو خلم کو جاہ کردیا۔ اس جاہی میں قورات خاکسرہوگئ اور بہودیوں کو مملکت باتل میں جااوطمن کردیا گیا۔ ۵۳۸ ق م سے لے کر ۱۳۳۳ ق م سک کردیا گیا۔ ۵۳۸ ق م سے لے کر ۱۳۳۳ ق م سے لے کر ۱۳۳۳ ق م سے لے کر ۱۳۵۵ میں منظفت روما کے ذیر اقتدار رہا۔ اس فلسطین سکھنت روما کے ذیر اقتدار رہا اور ۱۳۳ ق م سے لے کر ۱۳۵۵ مین شاخ میں منظفت روما کے ذیر اقتدار رہا۔ اس تفسیل سے ظاہر ہوگیاکہ بہودیوں کے اصل صحائف مقدرے دوادث زمانہ کی نذر ہوگئے۔

تفسیل سے ظاہر ہوگیاکہ بہودیوں کے اصل صحائف مقدرے دوادث زمانہ کی نذر ہوگئے۔

اس بات کا کوئی محقق آریخی جوت نہیں ہے کہ موجودہ محائف تورات کب مرتب ہوئے عام خیال یہ ہے کہ موجودہ محائف تورات کب مرتب ہوئے عام خیال یہ ہے کہ عزرا نبی (حضرت عزیر) نے ان کو دوبارہ مرتب کیا ایک موجہ روایت کے مطابق حضرت عزرا نے مہہ محائف ہم روز میں پانچ کا تجوں کو لکھوائے جن میں ہم محائف ہم روز میں پانچ کا تجوں کو لکھوائے جن میں ہم محائف فیر متند قرار دیے گئے (انسائیکلو پیڈیا آف برنائیکا)۔ عمد قدیم کاقدیم ترین لنخہ ۱۹۹ء کا تحریر شدہ ہے دو سمری صدی عبدوی سے پہلے جو مخطوطات سے وہ ایک دو سرے سے بہت مختلف سے عبرانی متن میں ایسے آفار بھی پانچ جائے ہیں جن سے یہ بھی فایت ہوتا ہے کہ اوا کل زمانہ میں عبارت میں رودیدل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اثناتو خود علاء یمود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قورات میں ۱۸ مقالمت ایک بیان جائل زمانہ میں کا تجوں نے عبراس ہم حکول سے گزر نے کید موجودہ شکل میں سینچ ہیں۔

یرود اصل تورات کو گم کریجے تھے اور موجودہ تورات بعد میں حرتب کی گئی ہے اس کی شمارت پرانے عمد نامے میں بھی موجود ہے 'کیونکہ پرانے حمد نامے میں لکھا ہے کہ جب یوساہ بادشاہ کے اٹھارویں برس میں بیکل سلیمانی کی دوبارہ مرمت ہوئی تو تورات اچانک مل کئی۔

اور سردار کائن طقیاء نے سافن خثی ہے کہا کہ جھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے اور طقیاہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا کی اور شاہ کے پاس آیا اور بلوشاہ کو خبروی کہ تیرے خاد مول نے وہ انقدی جو بیکل میں ملی کے اس کو اور سافن ختی ہے انقدی جو بیکل میں ملی کے کر ان کار گزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی تگرافی رکھتے ہیں کا ور سافن ختی نے بادشاہ کے حضور پڑھا کہ بودشاہ کے حضور پڑھا کہ جب اور سافن ختی اور سافن کے لئے اٹی قام بادشاہ نے خاتیاہ کائن اور سافن کے لئے اٹی قام بادشاہ نے خور اور سافن ختی اور عسایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا ہے تھم دیا کہ کہ سال کی باتوں کے اور میکایاہ کے جب اس کی باتوں کے بادشاہ کے بیادشاہ کی باتوں کو نہ سنا کہ جو بچھ اس میں امارے بارے میں کلما کا سبب سے جم پر بھڑکا ہے کہ امارے باپ داوائے اس کہا توں کو نہ شاکہ جو بچھ اس میں امارے بارے میں کلما کے اس سبب سے جم پر بھڑکا ہے کہ امارے باپ داوائے اس کہا کی باتوں کو نہ سنا کہ جو بچھ اس میں امارے بارے میں کلما کے اس کے مطابق عمل کرتے۔

فر ٢- سلاطين-باب: ٢٢ آيت: ١٨-٣)

وجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے ثبوت میں داغلی شہادتیں موجودہ تورات میں حضرات انبیاء علیمم السلام کے متعلق بہت ہی ناز بااور توہین آمیز عبارات لکھی ہیں جس کتاب

کے متعلق الهای بلکہ کلام اللہ اور رشد وہدایت کا درایعہ ہونے کا دعویٰ کیا جا یا ہو وہ کتاب یقیدیا " ایس نہیں ہو سکتی ا

حفرت نوح عليه السلام كے متعلق لكھا ب

اور نوح کاشتکاری کرنے نگا اور اس نے ایک انگور کا باغ نگایا اور اس نے اس کی سے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیر يس برينه بوكيا- (بيدائش: باب: ٩ آيت: ١١-٥٠) (عمد نامد قديم ص المطبوعه باكتان باكبل سوساكي)

حفرت لوط عليه السلام كے متعلق لكھا ب

اور لوط مغرے نکل کر بہاڑ پر جابسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اے صغر میں بہتے ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غاریس رہنے گئے 🔿 تب پہلوٹھی نے چھوٹی ہے کماکہ جمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے 🔘 آؤ ہم اپنے باپ کو سے پلائمیں اور اس سے ہم آغوش ہوں ماکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں 🔾 سوانہوں نے اس رات اپنے باپ کو سے پلائی اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ ہے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی 🔿 اور دو سرے روز ایوں ہوا کہ پہلو تھی نے چھوٹی ہے کہا کہ د کچھ کل رات کو میں اسپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آؤ آج رات بھی اس کوے پلائس اور توہمی جاکر اس سے ہم آغوش

ہو ماکہ ہم اپنے باپ سے نسل باتی رکھیں 🔾 سواس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جاتا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی 🔾 سولوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے صالمہ ہو کیس (پیدائش باب : ۱۹ آیت : ۲۳۹-۳۰) (عمد نامه قدیم ص ۱۹ مطوعه پاکستان با کس سوساکل)

حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق ہے

اور جب لوگول نے دیکھا کہ مویٰ نے پہاڑے اترنے میں دیر لگائی تو وہ بارون کے پاس جمع ہوکر اس سے کہنے نگے کہ اٹھے ا المارے لئے دیو نابنادے 'جو امارے آگے آگے جلے کیونکہ ہم نہیں جانئے کہ اس مرد مویٰ کو جو ہم کو ملک مصرہ نکال کر

لایا کیا ہو گیا ○ ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو ا آر کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کاٹول سے سونے کی بالیاں اٹار اٹار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے 🔿 اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا جس کی صورت چینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے

ا سرائیل میں تیراوہ دیو تاہے جو تھے کو ملک مصرے نکال کراایا 🔾 یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کردیا کہ کل خداوند کے لئے عید ہوگی 🔿 اور دو سرے دن صبح سورے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھا کمیں

اور ملامتی کی قربانیاں گزرانیں 🔾 پھران لوگوں نے بیشہ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کو بیس لگ گئے 🔾 (خردج : باب : ۳۲ آیت : ۱-۱) (عمد نامه قدیم ص ۸۴ مطبوعه پاکستان با تبل سوسائی لابور)

حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے:

اور شام کے وقت داؤد اپنے پانگ پر سے اٹھ کر باوشای محل کی چست پر شکنے لگا اور چست پر سے اس نے ایک یورت کو دیکھاجو نمارہ ہی تھی اور وہ عورت نمایت خوبصورت تھی 🔿 تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت

Marfat.com

کیا اور کسی نے کما کیاوہ العام کی بٹی بنت سیع نہیں جو حتی اور ٹاہ کی ہیوی ہے؟ 🔿 اور داؤد نے لوگ بھیج کراہے بلالہا وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی (کیونکہ وہ اٹی ٹلاکی ہے پاک ہو چکی تھی) مجروہ اپنے گھر کو چلی مجڑ 🔾 اور وہ عورت حاملیہ ہوگئی سو اس نے داؤد کے پاس خبر جمیعی کہ میں حاملہ ہوں 🔿 لور داؤد نے یو آپ کو کملا بھیجا کہ حتی لورماہ کو میرے پاس جھیج دے سوبو آب نے حتی ادریاہ کو داؤد کے پاس جھیج دیا 🔾

(٢- مول ياب : ١ آيت : ٧-٢) (عدر نامه قديم ص ٣٠٣ مطبوعه ياكتان بائبل سوسائل لابور)

یند آبات کے بعد ذکور ہے:

میح کو داؤد نے یو آب کے لئے ایک خط لکھااور اسے لوریاہ کے ہاتھ بھیجا ○ اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اور یاہ کو تھسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا ماکہ وہ مارا جائے اور جاں بی ہو 🔾 اور بوں ہوا کہ جب یو آب نے اس شر کا ملاحظہ کرلیا تو اس نے اور یاہ کو ایس جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ مبلور مرد ہیں 🔾 اور اس شر کے لوگ نکلے اور یو آب ہے لڑے اور وہاں داؤو کے خادموں میں ہے تھو ڑے ہے لوگ کام آئے لور جتی اور ناہ بھی مرکبا 🔾 (٣- سمويل ابب ١١ أيت : ٨- ١٥) (عد نامه قديم ص ١٠- ١٠٠ مطبوعه ياكتان باكبل سوسائي الامور)

اس کے بعد نہ کورے:

جب اوریاہ کی بیوی نے سناکہ اس کاشو ہر اور یاہ مرگیا تو وہ اپنے شو ہر کے لئے ماتم کرنے لگی ) اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا لور وہ اس کی ہوی ہوگئی لور اس سے اس کا ایک لڑکا ہوا پر اس کام ہے جے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا 🔾

(١- سمويل ابب اتت : ١٥- ٢١) (عمد نامه قديم ص ١٥- ١٣ مطبوعه ياكتان بائبل سوسائل الهور)

حضرت سليمان عليه السلام كم متعلق ب:

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے لیٹی مو آلی معونی اووی میدانی لور حتی عورتوں ہے محبت کرنے لگا 🔾 میہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی ابسرائیل ہے کما تھا کہ تم ان کے پیج نہ جاتا اور نہ وہ تمهارے نیج آئیں کیونکہ وہ ضرور تمهارے ولوں کو اپنے ویو آئوں کی طرف ماکل کرلیں گی 🔾 سلیمان ان بی کے عشق کا دم بھرنے لگا ○ اور اس کے پاس سات سوشنرادیاں اس کی بیویاں اور تین سوحرمیں تھیں اور اس کی بیویوں نے اس کے ول کو بھیرویا 🔾 کیونکہ جب سلیمان بڑھا ہوگیا تو اس کی بیوایوں نے اس کے ول کو غیر معبودوں کی طرف مائل کرلیا اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کال نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا 🔿 کیونکہ سلیمان صیدانیوں کی دلوی عستارات اور عمونیوں کے نفرتی ملکوم کی بیروی کرنے لگا 🔾 اور سلیمان نے خدا کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی بوری بیروی نہ کی جیسی اس کے بلب داؤدنے کی تھی۔

(السلاطين بب : الآيت ١١٠) (عد نامد قديم ص ١٣٥٠ مطبوعه ياكتان باكبل سوساكي الامور)

اس کے بعد نہ کورے:

اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ جس نے اسے دوبارہ د کھائی دے کر 🖯 اس کو اس بات کا تھم کیا تھا کہ وہ غیرمعبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا تھم خدلوند

نے رہا تقان اس سب سے خد لوند نے سلیمان کو کما چونکہ تجھ ہے میہ فعل ہوا اور تونے میرے عمد اور میرے آئین کو جن کامیں نے تخبے تھم دیا نہیں مانا اس لئے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا( (ا-سلاطين-باب : ١١ آيت : ٧-١) (عمد نامه فديم ص ٣٣ مطبوعه ياكتان بائبل سوسائل لابور)

قورات سے جو اقتبامات ہم نے چیش کئے ہیں ان میں اس بات کی قوی شمادت ہے کہ موجودہ تورات ممل وی النی

نیں ب بلکہ اس میں بری صد تک تحریف کردی می ہے یہ کمنا قوضیح نیس کہ قورات تمام تر انسانی تالیف ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور ان بی آیات کی قرآن جیدئے تقدیق کی ہے جیماکہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان

كريس كك أن شاء الله العريز- مروست بم يه بتانا چائة بين كه تورات كم متعلق قرآن مجيد ك كياار شادات بين : اصل تورات کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات قرآن مجیدے بھی ہے معلوم ہو آہے کہ تورات چند محائف کامجموعہ بے:

أَمْلَمُ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صُحُفِمُوسِي. کیا اے اس چیز کی خبر نہیں دی مٹی جو مویٰ کے محیفوں

(النجم: ۳۱) ش -قرآن مجیدے معلوم ہو آ ہے کہ تورات میں اصول اور معقدات بھی بیان کئے گئے تھے اور تمام فروی مسائل اور احکام شرعیہ کے لئے بھی ہدایت دی گئی تھی اور وہ بنوا سرائیل کے لئے کمل دستور حیات تھا۔

وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابُوحَعَلْنْهُ هُدَّى لِّبَنِيَّ اور ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور اسے بنو اسرائیل کے اِسُرَآلِيْلُ(بنواسرائيل: ٢) کے برایت بنایا۔

وَكُتَبِّنَالَهُ فِي الْأَلُواجِ مِنْ كُلِّ شَيْعٌ مَّنُوعِظَةً وَ اور ہم نے ان کے لئے تورات کی تختیوں میں مرشے ہے نعیحت اور ہر چز کی تغصیل لکھ دی۔

تَفْصِيْلًا لِكُلِّلْشَى ﴿ الْاعراف: ١٥٥) قرآن مجيدنے تورات كوضياء 'هيحت' فرقان 'بدايت اور نور فرملا:

وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوسَى وَهَارُوْنَ الْفُرْقَانَ اور بے شک ہم نے موی اور ہارون کو حق اور باطل میں

وَضِيَا ۚ وَذِكْرًا لِّلُمُنَّقِبُنَ (الانبياء: ٣٨) امتیاز کرنے والے کتاب دی جو متقین کے لئے روشنی اور نصیحت

وَلَقَدُ أَنَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَآ اور بینک ہم نے پہلے زمانہ کی قوموں کو ہلاک کرنے کے ٱهۡلَكۡنَا الۡقُرُونَ الۡاُولِي بَصَآلِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى بعد موی کو کتاب دی در آن حالیکه اس میں لوگوں کی آنکھیں وَّرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَرُونَ (القصص: ٣٣) كھولئے كے لئے وليليں بين اور بدايت اور رحت ہے ماكه وه نفيحت قبول كريں۔

قرآن جیدے یہ بھی معلوم ہو آہے کہ حفیرت مویٰ کے بعد کے انبیاء بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوَالَةَ فِينَهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ ہے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُ وَا نور ہے اس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے رہے جو ہمارے تابع

تَرَبَّانِيُّونَ وَا لَا حُبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ فرمان تھے ' (ان لوگوں کا فیصلہ کرتے زہے) جو یمودی تھے اور اس

Marfat.com

تلكالرسلس کے مطابق اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے کیونکہ وہ اللہ کی كتاب الله (المائده: ٣٣) كماك كے محافظ بنائے محتے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید کا امتیاز ہے ورنہ کسی لور نہ ہمی کتاب نے کسی دوسری نہ ہمی کتاب کی اس قدر تعریف اور ستائش موجودہ تورات کے محرف ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات قرآن مجيدنے بيان كيا ب كه يمودى خود كتاب كو تصنيف كرتے تھے اور كتے تھے كه بدالله كاكلام ب: فَوْيِلٌ لِلَّذِينَ يَكْنُبُونَ الْكِتَابِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمٌّ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يُقُوْلُوْنَ هٰنَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْنَرُ وَابِهِ ثَمَنَّا قِلْيُلَّا ﴿ كَابِ تَعْنِفَ كِينٍ مِ كِينَ ل فَوَيْلٌ لَّهُمْ رِّمَّنَا كَتَبَتُ ٱيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمْ ﴿ كَالِمَهُ مُورُى قِيتَ مَاصَلَ كُلِينَ مُوان كَ لِحُاسَ سِب ﴾ عذاب ہے کہ انہوں نے کتاب تصنیف کی اور ان کے لئے اس کے تِمَّا يَكْسِبُوْنَ. (البقره: ۵۹) معادضہ میں کمائی عاصل کرنے کے سبب سے عذاب ہے۔ بعض او قات یہود آیات کوبدل دیتے تھے اور بعض لو قات آیات کو چھیا دیتے تھے۔ وَلَا نَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَنَكْتُمُوا الْحَقَّ -اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ (البقره: ٣٢) بعض او قات یمود تورات کامطلب سجھنے کے باوجود اس کی عبارت تبریل کرتے تھے۔ بے شک ان (پیور) میں ہے ایک گروہ تھا جو اللہ کا کلام وَقَدْكَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلاَ مَاللَّهِ ثُمَّ سنتے تھے پھراس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تحریف کردیتے نُحَةِ فُوْنَهُمِ إِنَعْدِمَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \_ (البقره: ۵۵) يُحَرِّرُ فُونَ الْكِلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهُ وَنَسُوْا حَظًّا وہ کلام میں اس کی جگوں سے تحریف کردیتے ہی اور جس حصہ کے ساتھ ان کو نفیحت کی گئی تھی وہ اس کو بھول گئے' يِّمَّا أُذِّكِّرُ وَابَّهُ وَلَا نَزَالُ نَطَّلِهُم عَلَى خَالِئَةٍ مِّنْهُمْ اور آپ بیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ (المائده: ١٣) الله كے كلام ميں اس كے مواقع سے تحريف كردية بن-يُحَرِّرُفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (M. altal) اور بے شک ہم نے موٹیٰ کو کتاب عطا فرمائی سو اس میں وَلَقَدْ أَنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلِفَ فِيْهِ. اختلاف كياكيا

(حمالسجدة: ۲۵)

موجودہ تورات کی تقید بق کے متعلق قرآن مجید کی آیات وَامِنُوا بِمَا أَنْزُلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ (البقره: ١١) ورأل ما ليكدوه اس كتاب كي تقديق كرف والاب جو تمارك

اور اس (قرآن) ير ايمان لاؤجس كويس في نازل كيا ب

سلددوم

فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِنْنِ اللَّهِ مُصَبِّقًا لِّمَا اس (جرل) نے اللہ کے عکم سے (قرآن کو) آپ کے بَيْنَ يَكَيُو(البقره: ٥٤) ول پر نازل کیا در آن حالیک وہ اس سے پہلی کتابوں کی تقدیق كرنے والا ب\_

وَٱنْزَلْنَا الَّهِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَيِّقًا اور ہم نے آپ یریہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے لِمَابَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيُّرِمِنَّا عَكَيْهِ ـ ور آل حالیکہ یہ اس کتاب کی تقدیق کرتی ہے جو اس کے

سامنے ہے اور اس کی محافظ اور جمسیان ہے۔ (ra: asilal)

رِانَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَ آئِيلَ بیثک میہ قرآن بنو امرائیل کے سامنے اکثروہ باتیں بیان أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . (النمل: ٢١) کر تاہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

موجودہ تورات کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے ہم پہلے بیان کریچکے میں کہ اصل قورات تلف ہو چکی تھی حضرت عزیر نے لوگوں سے من کر قورات کی آیات کو جمع كيا تھا ، بعد ميں ان محائف ميں حضرت موى عليه السلام اور ان كے بعد آنے والے نبوں كے حالات زندگى اور ان كى

سیرت کے واقعات کو بھی لکھا گیا، جن پانچ صحائف کے مجموعہ کو قورات کما جاتا ہے بعنی پیدائش، خردج احبار "گنتی اور استثناء۔ ان میں سے پیدائش میں تو انبیاء سابقین کے حالات درج ہیں اور دو سمرے چار محیفوں میں حضرت موی اور ان کے بعد کے انبیاء علیم السلام کے حالات درج بیں اور ان ہی صحائف میں تورات کی آیات بھی ہیں ان میں سے بعض آیات بالكل اصل حالت ميں موجود ميں وران مجيد في جو فرمايا ہے كه وہ تورات كامصدق ہے اس كا تعلق ان بى آيات سے ب

ہم نے تورات کامطالعہ کرے بعض ان آیات کو تلاش کیا ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اتر تی ہیں اور ہم اب ان آیات کو بیان کررہے ہیں باکہ واضح ہوجائے کہ قرآن مجید کی تقدیق کا تعلق کن کن آیات سے بنزیہ بات ذہن میں رکھنی چاہے کہ قرآن مجیدنے تورات کو محرف اور موضوع بھی فرمایا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے اس کاواضح مفہوم یہ ہے

کہ کل موجودہ قوات کو قرآن مجید محرف اور موضوع نہیں فرمانا اور نہ کل کی تعدیق کرتا ہے ، ہم نے تورات کی بعض محرف عبارات کی مثالیں پیش کی تھیں اور اب بعض اصل آیات کی مثالیں چیش کررہے ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ محرف آیات اور اصل آیات کی میہ بعض مثالیں ہیں کل نہیں ہیں۔

س اے اسرائیل! خداوند اماراخدا آیک ای خداوند ب- (استفاءبب: ۵ " تبت: ۳) (عمد ناسد دیم: ص ۱۵۲) اس کی تقدیق اس آیت میں ہے:

وَالْهُكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَالرَّحْمِنُ اور تمهارا معبود ایک معبود ہے' اس کے سواکوئی عبادت کا الرَّحِيْمُ (البقره: ١٩٣)

مستحق نهیں 'وہ نهایت مهرمان بهت رحم فرمانے والا ہے۔ و کمی آسان اور آسانوں کا آسان اور زمین اور جو کچھے زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔

(استناء باب ١٠ آيت ١٥) (عهد نامه قديم ١٤١) لِلْهِمَافِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ.

جو کچھ آسانول میں ہے اور جو کچھ زمینول میں ہے وہ (البقرم: ٢٨٢)

سب الله ہی کا ہے۔

ושאטיוו צ-ו تلك الرسل تم اپنے لئے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراثی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لئے کمڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پقر رکھنا کہ اسے سحدہ کرد اس کئے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ (احبار 'باب: ۲۲'آیت: ۱)(عمد نامہ قدیم: ۳۰) اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بٹاؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا أَخَرَ (الناريات: ۵۱) وَاتَّحَدُوْامِ دُوْنِهَ إِلِهَةً لَّا يَخُلُقُونَ شَيًّا وَهُمُ اور مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کراور معبود بنا لئے جو کسی چز بُخُلَقُونَ وَلا يَمُلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمُ ضَرًّا وَلاَنَفْعًا ﴿ وَبِيدَانِي كَعَ اورو، فوبيدا كَ ع بن اوروه اي كَ سن نقصان کے مالک میں اور نہ سمی نفع کے اور نہ وہ موت کے وَلا يَمْلِكُونَ مَوْنًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا-(الفرقان: ۳) مالک ہیں اور نہ حیات کے اور نہ مرتے کے بعد اٹھنے کے۔ حضرت سيدنا محمد رسول الله ماليينام كے لئے موجودہ تورات ميں بھي بيد بشارتيں موجود ہن : خداوند تیراخداتیرے لئے تیرے ہی درمیان سے بعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نی برا کرے گا-تم اس کی سنٹا) یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہو گاجو تونے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سنی بڑے اور نہ الی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو ماکہ میں مرنہ جاؤں 🔾 اور خداوند نے مجھ ہے کما کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں ) میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برما کمدل گااور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالول گااور جو کچھ میں اسے تھم دول گادبی وہ ان سے کیے گا🔾 وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قد سیول میں سے آیا۔ اس کے دہنے ہاتھ بران کے لئے آتش شریعت قعی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ (اسٹناء باب: ۳۳ آیت: ۲) (عمد نامد قدیم: ۲۰۱) جو اس رسول ٹی ای کی پیروی کرتے میں جن کو وہ اینے ٱلَّذِينَ يَتَمُّونَ الرَّاسُولَ النَّبِينَ ٱلْأَيْمَ الَّذِي یاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔ يَحِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيُلُ ۚ (الاعراف: ١٥٥) لَقَدْ حَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ

ب شک تمارے اس تم می سے ایک عظیم رسول الیا اس ير تمهارا مشقت مين يرنا سخت كران به وه تمهاري بعلائي چاہنے میں بت حریص ہے اور مومنوں پر نمایت مشفق اور بت

> (التوبه: ۱۲۸) مریان ہے۔

وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوٰئُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوُخِّي ّ وہ اپنی خواہش سے کلام نمیں کرنا وہی کہتا ہے جس کی اس پروی کی جاتی ہے۔ (النحم: ٣-٣)

خداوند تیرے خدانے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں ہے چن لیا ہے ماکہ اس کی خاص امت تھمرے۔

(اشٹناء'باب : ۷'آیت : ۲)(عمد نامه قدیم : ۱۷۳)

مَاعَنِنَّمُ حَرِيُصُ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفُ

ו ונשאטין : ד-ו لَيْنَ أَسُرُ أَنْدُمُ أَنْكُرُو أَنِعْمَتَ مِ الَّذِي أَنْعُمْتُ اللَّهِ مِنْ أَمَّا الله عَلَيْهِ الله ومن الم عَلَيْكُمُ وَازِّني فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْطَمِينَ-ر کیا ہے اور سے کہ جس نے تم کو (اس زماند کی) تمام قوموں پر (المقره: ۳۷) فضلت دي خداوند تم کو اپنے زوردار ہاتھ سے نکل لایا اور غلامی کے گھر اینی مصرکے بادشاہ فرعون کے ہاتھ ہے تم کو مخلصی (استثناء باب: عراً آيت: ٨) (عمدناس قديم: س١١) وَإِذْنَكَتْ يَاكُمْ مِنْ إِلِوْرَ عَوْنَ (البقره: ٣٠) اور یاد کرد جب ہم نے تہیں آل فرعون سے نجلت دی۔ اور اس نے مصرے لفکر اور ان کے محمو ڈول اور رخوں کا کیا حال کیا اور کیسے اس نے بحر قلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمارا پیچھا کرمے تے اور خداوند نے ان کو کیساہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابور ہیں۔ (استثناء على: ١١٠١ ي ١٠٠٠) (عدنام تديم : ١٤٤) وَاذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْحَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا اور جب ہم نے تمارے لئے سندر کو چرویا سوتم کو نجلت دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کردیا در آل حالیک تم دیکھ الَّ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُ وَنَ (البقره: ٥٠) اوریس نے تہمارے گناہ کو لیعنی اس بچھڑے کو جوتم نے بنایا تھالے کر آگ میں جانیا بھراہے کوٹ کوٹ کر ایبا پیسا لہ وہ گردی مانند باریک ہوگیالور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو بہاڑے نکل کرنیچے بہتی تھی ڈال دیا۔ (استثناء على : ٩ "آيت : ١١) (عدنام تديم : ١٤٥) وَانْظُرُ اللِّي إِلَهِ كَالَّذِي غَظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا \* (مویٰ نے سامری سے کما) اینے اس معبود کو رکھے جس کی لَنْحِيرَ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْكِيِّمِ نَسْفًا (طه: ١٥٠) یوجامیں تو ہم کر بیٹھا رہا ہم اس کو ضرور جلا ڈالیں گے پھراس (ک راکھ) کو دریا میں ہمادیں گے۔ اور اس نے ان سے کما خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرما آ ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تکوار لاکا کر پھائک بھائک تھوم کر سارے لشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے بھرو۔ اور بی لاوی نے موی کے کئے کے موافق عمل کیاچنانچہ اس دن لوگوں میں سے قربا "تین بزار مرد کھیت آئے۔ (فروج اب : ۳۲ أيت : ۲۸-۲۷) عدنامه قديم : ۸۵) وَاذُ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمُتُمُ اور جب موی نے اپنی امت سے کما اے میری امت ٱنْفُسَكُمُ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوْاَ الى بَارِنِكُمْ بے شک تم نے بچٹرے کو معبود بناکر اپنی جانوں پر ظلم کیاسوایے فَاقْتُلُوا الْفُسَكُمُ نَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ خالق کی طرف تو۔ کرو' تو انی حانوں کو قتل کرو' تمہارے خالق فَتَاتَعَلَيْكُمُ (البقره: ٥٠) کے نزدیک بہ تمهارے حق میں بہتر ہے' سواس نے تمهاری توبہ

ابناب اورانی مل کی عزت کرناجیے فداوند تیرے فدانے محم ریا ہے۔

(استناء على الله على الله على المدنام ولا على الكا)

لعنت اس برجو اپنے باپ یاں کو حقیرعانے اور سب لوگ کمیں آمین۔ (استثناء 'باب: ۲۷' آیت: ۱۵)(عمد نامہ قدیم: ۱۹۲) اور آپ کے رب نے تھم فرملیا کہ اس (اللہ) کے سواسی کی عبادت ند کرو اور مال باب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمهارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں برمھانے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف (تک) نہ کمنا اور نہ ان کو جھڑ کنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا⊖ اور نرم دل کے ساتھ ان کے سامنے عابزی سے بھکے رہنا اور کمنا کہ اے میرے رب ان دونوں ہر رحم

وَقَضِي رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُ وَالزَّلَّايَّا وُوبِالْوَالِكَيْنِ إخسانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغُنَّ رِعَنْدُكَ الْكِبَرَ ٱحَدُ هُمَآ اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقْلُلَهُمَا أَفِّ قُلَا تَنْهَز هُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كِرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَا حَالذَّلِ اللَّهِمَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رُبَّيلِنِي صَغِيْرًا (بنواسرائيل: ٢٣-٢٣)

فرما کیونکہ ان دونوں نے بچین میں میری پرورش کی ہے۔ تو اپنی مال کے بدن کو جو تیرے باب کا بدن ہے بے بردہ ند کرنا کیونکد وہ تیری مال ہے تو اس کے بدن کو بے بردہ ند کرنا 🖰 تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے بروہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے 🗅 تو اپنے بمن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری مال کی اور خواہ وہ گھرمیں پیدا ہوئی ہو خواہ اور کسیں بے پردہ نہ کرنا⊖ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے یردہ نہ کرنا کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے 🔾 تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوتی ہے' تیری بهن ہے ' تو اس کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا⊖ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ دہ تیرے ہاپ کی قریبی رشتہ دار ہے 🔾 توایٰ خالد کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیو نکہ وہ تیری مال کی قریبی رشتہ دار ہے 🔾 تواپیے باپ کے جمائی کے بدن کو بے بردہ نہ کرنالیعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جاناوہ تیری چچی ہے 🔿 تو اپنی بمو کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے سوتو اس کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا⊖ تو اپنی بھادج کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بھا**ئ** کا بدن ہے 🔾 تو کسی عورت اور اس کی بٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا اور نہ تو اس عورت کی بوتی یا نواس سے میاہ كركے ان ميں سے كى كے بدن كو بے يرده كرنا كيونكه ده دونوں اس عورت كى قريبى رشته دار بيں سے برى خبائت ہے 🔾 تو انی سالی سے بیاہ کرکے اسے اپنی بیوی کی سو کن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے بردہ کرے۔

(احبار اب : ۱۸ آیت : ۱۸ میرنامد قدیم : ۱۱۱ ا۱۱۱) جن عورتوں سے تمهارے بلي واوانے تكاح كيا ہے ان ے تکال ند کو گر جو گزر چکا ہے بے شک ایسا کام بے حیائی موجب غضب اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئیں ہیں تماری ماکی اور تماری بنیان اور تماری بینین اور تماری بعو پهيال اور تهاري خالائي اور بعتبيال اور بهانجيال اور تماری وہ ماکی جنوں نے تمیں دودھ پایا ہے اور تماری دوده شریک مبنیں اور تههاری بیوبوں کی مائیں اور ان کی وہ بیٹیاں جو تمادے ذریرورش میں جو تماری ان یوبوں سے ہیں جن ے تم محبت کر بچے ہو سو اگر تم نے ان سے صحبت نمیں کی ہے

وَلَا نَنْكِحُوا مَانَكُمَ ابَّا وُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْسَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْنًا وْسَاءَ سَينيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَآخَوا تُكُمُّ وَعَمَدُكُمُ وَخُلْتُكُمُ وَ بَنْتُ الْأَرْحِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهِ ثُكُمْ الَّذِي آرْضَعْنَكُمْ وَآخَوَا تُكُمْ مِّنَ الرَّصَاعَةِ وَأُمَّهَتُ رِسَالِكُمْ وَرَبَالِبُكُمُ الْتِنِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِن تِسَآئِكُمْ الَّتِني دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فِإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوا دَحَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاَّ زُلُ ؙڹٮۜٳٚڹػ۠ؠ۫ٳڷٙۮؚڹڹؘڡؚڹ۫ٲۻڶ*ڒؠػؙؠٞ۠ۅٲڹ۫ؾؘڿڡؘۼۏٳڹؽڗ* 

رَّحِيمًا (النساء: ٢٢-٢٢)

هُنَّ حَتَّى يُطَهِّرُنَ (البقره: ٢٢٢)

لْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا نَقْرَنُهُ

جو جانور آپ بی مرجائے تم اسے مت کھانا۔

تو (ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں) تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور (تم ير حرام ك كئ بن) تهارے صلى بيوں كى يويال اوريه

کہ تم دد بہنوں کو (نکاح میں)جمع کرد مگرجو گزر چکا ہے' بے شک

الله بهت بخشفے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور توعورت کے پاس جب تک وہ جیش کے سب سے تلاک ہے اس کے بدن کو بے پروہ کرنے کے لئے نہ جانا۔

(احبار باب : ۱۸ آیت : ۱۹ (عدنام قدیم : ۱۳)

عورتول سے حالت حیض میں الگ رہو اور جب تک وہ

ماك نه بوجائي ان سے مقاربت نه كرو-

(استناء على: ١٨٠ أيت: ٢١) (عدنام تديم: ١٨٠) فقط اتن احتیاط ضرور رکھناکہ تو خون کونہ کھاٹا کیونکہ خون ہی توجان ہے سو تو کوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا۔

(استثناء على: ١١٠ آيت: ٢٣) (عمدنام تديم: ١٤٩)

اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤل الگ اور چرے ہوئے ہیں پروہ جگالی شیس کرتا وہ بھی تممارے لئے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نه کھاتا۔ (احبار 'باب: ۱۱' آیت: ۸-۷) (عمد نامه قدیم: ۱۰۳)

اور مرداریا درندہ کے بھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اینے آپ کو نجس نہ کرلے۔

(احبار باب: ۲۲ آیت: ۸) (عدنامه قدیم: ۱۱۵)

حُيِرٌ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ تم ير حرام كياكيا ب مردار اور (ركول سے بمايا: دا) خون وَمَا أُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ اور خزیر کا گوشت اور جس پر وقت ذیج غیرالله کا نام یکارا گیا اور وَالْمُتَرَذِيَةُ وَالنَّبِطِيْحَةُ وَمَآاكُلُ السَّبُّعُ إِلَّا مَا

گلا گھٹ جانے والا اور جوٹ سے مارا ہوا' اور کر کر مرا ہوا اور ذَكَّنِتُمُ (المائده: ٣) سینگ مارنے سے مراہوا اور جس کو ورندے نے کھایا ہو مگر جس

كوتم نے اللہ كے نام ير ذريح كرايا مو-اور تجھ كو ذرا ترس ند آئے جان كابدلد جان " كھ كابدلد آكھ وانت كابدلد وانت التي كابدلد باتھ اور پاؤس كابدلد ياول مو- (استناء ابب: ١٩٠ آيت: ٢١) (عددنام قديم: ١٨٥)

اور اگر کوئی فخص اپنے ہمسلیہ کو عیب دار بنائے توجیسا اس نے کیا دیساہی اس سے کیا جائے ) یعنی عضو تو ژنے کے بدلے عضوتو ژنا ہواور آگھ کے بدلے آگھ اور دانت کے بدلہ دانت۔ جیساعیب اس نے دوسرے آدی میں بیدا کردیا ہے

ویہائی اس میں بھی کردیا جائے۔ وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اور ہم نے ان ير تورات ميں فرض كيا تھا كہ جان كا بدلہ

جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان وَٱلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنْفَ بِالْآنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالرِسنَ بِالسِّرِ وَالْجُرُو حَقِصاص المائده: ٢٥) اور دانت کا برلہ دانت اور زخموں میں بدلہ ہے۔ تو کسی گھناؤنی چیز کو مت کھانا∪ جن جویایوں کو تم کھاسکتے ہو وہ سہ ہیں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری ○اور ہرن اور کھ

Marfat.com

تلكالرسل٣ . چکارا اور چمونا برن اور بز کونتی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیٹر۔(اسٹناء ' ہاب : ۳۰'آیت : ۳-۳)(عمدناسه قدیم ص ۱۸۰) پاک پرندوں میں سے تم جے جاہو کھا کتے ہو ) لیکن ان میں سے تم ممی کو نہ کھانا یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحرى عقاب (اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام ( بر تھم کا کوا۔ (اشتناء على: ١١٠ آيت: ١١٠) (عمد نامد قديم ص١٨٠) وَيُجِانُ لَهُمُ الطَّلِيِّبْتِ وَيُحَيِّرُ مُعَكَيْهِمُ الْحَبَالَيْتُ وَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال (الاعراف: ١٥٤) تايك چين حام كتين تواین بھائی کو سودیر قرض مت دینا خواہ وہ رویے کاسود ہویا اتاج کا یا کس آلی چیز کاسود 'جو بیاج پر دی جلیا کرتی ہے۔ (استناء علب: ۲۳ آیت: ۱۹ (عدنامه قدیم: ۱۸۸) اور الله نے رہیج کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ وَأَحَرَّ اللَّهُ البَّيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبُوا (البقره: ٢٥٥) جب تو خداوند اینے خدا کی خاطرمنت ملئے تو اس کو یورا کرنے میں دہر نہ کرنااس لئے کہ خداوند تیراخدا ضرور اس کو تجھ ہے طلب کرے گات توگنہ گار ٹھیرے گا⊖ لیکن اگر تومنت نہ مانے تو تیما کوئی گناہ نہیں۔ (استناء الب : ۲۳ آیت : ۲۲) (عدنامه قدیم ص : ۱۸۸) اور (الله کے لئے مانی ہوئی) اپنی نذریں بوری کریں۔ وَلُيْوَفُوا نُنُورُ هُمْ (الحج: ٢٩) تو این قبیلہ کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خداتچھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں 🔾 تو انصاف کا خون نہ کرنا تونہ تو کسی کی رورعایت کرنا لور نہ رشوت لینا کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھوں کو اندها كرديت ب اور صادق كي باتول كو يك ويت ب- (استثناء عباب: ١٩٠ آيت: ١٩-١٨) (عمد نامه قديم ص١٨١) اور جب تم لوگوں کے درمیان فیمله کرو تو عدل کے ساتھ وَإِذَا حَكَمْنُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا (النساء: ۵۸) فيمله كو-وَلَا نَاكُلُوٓا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الدرآبِ مِن ايك دوسرے كامال نافق نه كھاؤ اور ند (به وَنُذَلُوْلِ بِهَا ٓ إِلَى الْحُكَّامِ لِنَاكُلُوْلَ فَيرِيْقًا لِيتِنْ لِمُورِ رشوتَ) وومل عامون تك بهجاد الدلوكول كعل كالجمير آمُوَالِ التَّاسِ بِالَّا ثُمُ وَأَنْتُمْ مَّعْلَمُونَ (البقره: ١٨١) حدثم كناه كساته (ناجاز طوري) جان بوجه كاك اگرتم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کو 🔾 تومین تهمارے لئے بروقت مینہ برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت بھلیں گے ) یہل تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم واوتے رہو

گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کمو گے اور پہیٹ بھراپنی روٹی کھلیا کو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے ○اور میں ملک میں امن بخشوں گااور تم سوؤ کے اور تم کو کوئی نمیں ڈرائے گا۔

(احبار علي: ٢٦٠ آيت: ١٦٠) (عمد ناسقديم: ٣٠٠) اور آگر وه تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور ان (احکام) کو قائم رکھے جو ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے نازل کے گئے تو وہ ضرور اپنے اوپر سے اور پاؤں کے بنچ سے کھاتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا النَّوْلِيةَ وَالْإِنْحِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرْ حِلِهِمْ (المائده: ١١)

جب تو کسی شرے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پنچ تو پسلے اے صلح کا پیغام دینا اور اگر وہ تھ کو صلح کا جواب جو رہے ہوں کے جو اس کے نزدیک پنچ تو پسلے اے صلح کا پیغام دینا اور اگر وہ تھ کو صلح کا جواب جو دی اور ایک عمل دے قوبل کے سب باشندے تیرے یا جگرارین کر تیری فدمت کریں اور اگر وہ تھے ہے صلح نہ کرے بلکہ تھے ہے لڑنا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا (اور جب فداوند تیرافدا اے تیرے بقد میں کردے تو وہاں کے ہرمرہ کو توارے قبل کر دالنا کی لین اور اول بچوبایوں اور اس کے شرک سب مال اور لوٹ کو اپنے لئے رکھ لیمنا اور تو اپنے دشنوں کی اس لوٹ کو جو خدلوند تیرے خدائے تھے کو دی ہو کھانا (ان سب شہوں کا بی حال کرنا جو تھے ہے ہدت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں (پر ان قوموں کے شہوں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تھے کو دیتا ہے کی ذی نقش کو جیتا نہ بچار کھنا () کی لین تی اور اموری اور کعانی اور فرزی اور حوی اور کے موموں کو جیسا خداوند تیرے خدائے تھے کو حکم دیا ہے بالکل نیست کرینا (انکار وہ تھی کو تاکو کیا۔ گو۔

(استناء 'باب: ۲۰ آیت: ۱۸ ـ ۱۰) (عدنامه تدیم: ۱۸۵ ـ ۱۸۵)

واضح رہے کہ عیسائیوں کے نزویک بھی کفار کے ظاف جماد کا بیہ تھم باتی ہے منسوخ نسیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

یہ نہ سمجھو کہ بیں توریت یا بمیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں ○ کیونکہ بیں تم سے بچ کتابوں کہ جب تک آسان اور ذہین ٹل نہ جائیں ایک نظلہ یا ایک شوشہ توریت ہے ہرگزنہ لئے گا جب تک سب چچے یورانہ ہوجائے۔ (متی' باب: ۵'آیت: ۱۵۔۱۵) (نیاعمدنامہ: ۸)

جو غیر مسلم مستشرقین اسلام کے نظریہ جماد پر اعتراض کرتے ہیں انہیں تورات اور انجیل کے ان اقتبابات کو غور

ر مر المراب المراب الموادي المام كانظريه للاظه كري : ع يرهنا عام المبارك متعلق اسلام كانظريه للاظه كري : فَا قُنْلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْنُهُوْهُمْ

سو مشرکین کو جهال پاؤ قمل کردد اور انهیں پکڑو اور ان کا کرلو اور ان کی ماک میں برگھات کی جگہ میٹھو کیں اگر وہ تو ہہ

وَخُخذُ وُهُمْ وَاحْصُرُ وُهُمْ وَاقْعُدُنُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ \* للحامه كرلوادران كى ناك مِيں برگھات كى جگه بيمُوپس أكر دو توبه فَإِنْ نَا بُوْا وَآفَامُوا الصَّلُوءَ وَانْتُواالزَّرِكُوةَ فَخَلُّوا للسَّرِي اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ مِعود دو-- وظهر اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

جب تمهارا كافرول سے مقابلہ ہو تو ان كى گرونيں مارو حتى كه جب تم ان كا اچھى طرح خون بها چكو تو (قيديوں كو) مضوط باندھ لو چھر خواہ ان پر احسان كركے انسيں (بلا معاوضه) چھوڑ دويا ان سے فديد لے كر چھوڑو حتى كه لاائى اپنے بتھيار ركھ دے

(کلم) یی ہے۔

اور اٹل کتاب میں ہے جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نمیں لاتے اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو حرام قرار نمیں دیتے اور دین حق کو قبول نمیں کرتے ان سَيِيْلَهُمْ (النويه: ٥) فَإِذَا لَقِيْنُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَنِّى إِذَا ٱلْتَخَيْنُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِقَا مَنَّا

بَعْدُ وَإِمَّا مِفَدَّاءً" حَتَّى تَضَعَ الْحَرُبُ اَوْزَارَهَا ذٰلِكَ (محمد: ٣)

قَانِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوُمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتَابَ حَتَّى

تبيانالقرآن

لَّهُ مُصَلُوا الْمِبِزِيدَةَ عَنْ يَدِيَوَهُمُ طَيعُرُونَ (النوبه: ۲۹) ۔ قل کردحی که ده مطیح ہوکراپنہ اتھے ہیزیہ دیں۔ اسلام کے نظریہ جماد کی زیادہ وضاحت اس مدیث ہے ہوتی ہے ، للم مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ ذیابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الما پہلے جب کی مختص کو کمی بیٹ یا چھوٹے لئکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ ہے ور نے کی وصیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ الما پہلے ہے۔ اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستہ میں جداد کرد وقت اس کو حص اللہ کے ساتھ جنگ کی وصیت کرتے ہیں جہ اللہ کا نام کے راستہ میں جداد کرد وقت اس کے ساتھ جنگ کرد خیات نہ کرد وقت نہ کرد وقت کہ کہ اللہ کو قتل نہ کرد بحب تہمارا اپنے مشرکیین دشمنوں کے ساتھ مقالم بھوتو ان کو تین چیزوں کی دعوت ویناوہ ان میں ہے جس کو بھی مان لیس اس کو قبول کرلین اور جنگ سے رک جانا ہیلے ان کو اسلام کی دعوت ور اگر وہ اسلام لے آئیس تو ان کا اسلام قبول کرلو لور ان سے جنگ نہ کرد اور ان سے بیہ کمو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر مہا جرین کے شریس آجا کی ور مہاجرین کو اسلام کی وہ مہاجرین کے شریس آنے سے انکار کریں قران کو یہ جبر اور ان کو وہ سولتیں ملیس گی جو مہاجرین کو جبری کے شریس آنے سے انکار کریں قران کو یہ جبر کہ اس کو جب خبر سے آنکار کریں قران کو یہ جبر کو جب جبر کہ بی جبرین کے شریس آنے سے انکار کریں قران کو یہ جبرین کے شریس آنے سے انکار کریں قران کو یہ جبری کے شریس آنے سے انکار کریں قران کو یہ جبرین کے شریس آنے سے انکار کریں قران کو یہ جبری

ی ہیں تور ان پروہ دمہ وریاں ہوں کا بھو ہو ہوں ہونے ہیں گورا مروہ منا برین سے سمرس اسے سے انکار کریں ہوئی ہو ہر رے دو کہ پھر ان پر دیماتی مسلمانوں کا تھم ہوگا ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے لیکن ان کو مل غنیت اور مال ف ہے جہاد کے بغیر کوئی حصہ نہیں ملے گا' اگر وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھران سے جزیہ کا سوال کرد' اگر وہ اس کو تسلیم کرلیں تو تم بھی اس کو قبول کراو اور ان سے جنگ نہ کرو اور اگر وہ اس کا انکار کریں تو پھراللہ کی مدد کے ساتھ ان سے

جنگ شروع کردو' اور جب تم سمی قلعه کا محاصره کرو اور قلعه والے الله اور اس کے رسول کو (کمی عمد پر) ضامن بناتا چاہیں تو تم الله اور اس کے رسول کو ضامن نہ بنانا بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ضامن بناتک الدیث۔

(صحح مسلم ج٢ص ٨٢ مطبوعه نور محيراصح المطابع كرا چي- ٢٥٣١هـ)

اسلام کے نظریہ جہاد کی وضاحت ہے یہ معلوم ہوگیا کہ تورات میں جس طرح کفار سے جزیبہ لینے ورند ان کو قتل کرنے کا تھم ہے اسلام میں بھی بمی بمی تھم ہے اور قرآن مجید اس کامصدق ہے باتی تصیلات میں کچھ فرق ہے اسلام نے جہاد کو زیادہ بھتر اور معتدل انداز میں بیش کیاہے اس حمنی وضاحت کے بعد ہم پھراصل موضوع کی طرف آرہے ہیں :

اگر تیری بستیوں میں کمیں آئیں کے خون یا آئیں کے دعویٰ یا آئیں کی مارپیٹ کی بلیت کوئی جھڑے کی بات المضے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لئے نمایت ہی مشکل ہو تو تو اٹھ کراس جگہ جے خداوند تیرا خدا پنے گاجاتا⊖ اور لاوی کاہنوں اور

ان ونوں کے قاضوں کے پاس پنج کران سے وریافت کرنالور وہ تھھ کو فیصلہ کی بات بتاکیں گے۔

(استثناء على المستقديم ص ١٨١) (عدد ناسه قديم ص ١٨٣) اكرتم نهيل جائة توعلم والول س يوجهو-

فَسْلُوْآاهُلَاللِّدُكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

(النحل:۳۳)

اگر کوئی کنواری لڑی کسی شخص سے مغسوب ہو گئی ہو اور کوئی ود مرا آ دمی اسے شریش پاکر اس سے محبت کرے ○ تو تم ان دونوں کو اس شرکے بھائک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کردینا کہ وہ مرحائیں۔ لڑک کو اس لئے کہ وہ شریس ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لئے کہ اس نے اپنے ہسامیہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایمی برائی کو اپنے ورمیان سے ردفع کرنا۔ (۳۲ ایس ۲۳ ایت : ۳۲ آیت : ۳۳ آیت : ۳۳ ایت : ۳۳ آیت : ۳۳ آیت : ۳۲ آیت : ۳۲ آیت : ۳۲ آیت اس معرف

اس آیت کی تقدیق میں قرآن مجید کی بیر آیت نازل ہوئی:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُهُمُ التَّوْلِيَّةُ فِيْمَا وہ كيے آپ كو منعف بناتے ہيں ملائد ان كے پاس

حُكُمُ اللَّهِ (المائده: ٣٣) تورات باوراس من الله كاعم مودود ب

سوی موجودہ تورات کی وہ آیات ہیں جن کا قرآن مجید معدق ہے قرآن مجید کل موجودہ تورات کا مصدق نہیں ہے۔ اور نہ کل موجودہ قرات کو محرف قرار دیتاہے اور ہم نے موجودہ قورات سے دونوں فتم کی مثالیں پیش کردی ہیں۔ انجیل کالفظی معنی مصداق اور لفظی تحقیق

بیں ۔ کی سیس کر کر گئی ہیں ۔ اخیل عبر ان دون نہیں ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے بعض علاء نے کما اخیل عبر ان برائی زبان کا لفظ ہے عربی کے کمی لفظ سے مشتق نہیں ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے بعض علاء نے کما ہے کہ یہ یہ نہیں اور چشر کے فراخ کرنے کو بھی کہتے ہیں اور چشر کے فراخ کرنے کو بھی کہتے ہیں اخیل بھی ادکام اللی کا سرچشر ہے اور اس میں تورات کے مشکل ادکام کو آسان کیا گیا ہے اس لئے اس میں نبل کی مناسبت پائی جاتی ہے اور اس کے د تورات اور اخیل دونوں عجی زبان کے لفظ ہیں حضرت عیلی علیہ السلام اور ان کے حواری نسائ اور فرہا سے عیسائی تھے اور ان کی فرہی زبان عبرانی تھی یا معربی آرای ' یونانی زبان میں انجیل کے معنی شارت ہیں انجیل کو بشارت دی۔ قرآن مجید میں ہے :

ا مرد و الما المول جي المام المرد المول كي بشارت وين والا يول جس كانام احمد إلى المول جس كانام احمد المول عن المول جس من المول المول جس من المول المو

انجیل کی ناریخی حیثیت اور اس کے مضمولات

سی می بعد کی سید کرد اصل انجیل اب من و عن باتی نہیں ہے اور موجودہ انائیل حفرت عینی علیہ السلام کے بعد تالیف کی گئی ایس حضرت عینی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری تین سلوں میں جو خطبات اور کلمات طیبات ارشاد فرائے تھے 'آپ کے نندہ آسان پر اٹھائے جانے کے کافی عرصہ کے بعد آپ کے مختلف حواریوں اور شاردوں نے آپ کی سیرت کو مرتب کیا اور اس سیرت میں انجیل ہے ' مجران پر اٹھائے جانے کے کافی عرصہ کے بعد آپ کے مختلف حواریوں اور شائردوں نے آپ کی سیرت کو مرتب کیا اور اس سیرت مور زمانہ کے ساتھ تخیرات بور اس سیرت میں انجیل ہوتی رہی ، عبرانی زبان سے اس کو سوے زیادہ زبانوں میں منتقل کیا گیا' اس وقت دنیا میں جو تے رہے اور آخری میٹی اور تحریف ہوتی رہی ، عبرانی زبان سے اس کو سوے زیادہ زبانوں میں منتقل کیا گیا' اس وقت دنیا میں افرا نجیل موجود ہیں۔ می کی انجیل مرقس کی انجیل ' لوقا کی انجیل اور بوحان کی اعمال ہیں لیخی حواریوں کے اور پولس ' بوطرس کے مکات بیں اور بو کما مناظ ہور بول کے اور جو مجموعہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے اس کو نیا عمد نامہ کتھ بیس ایس کو نیا عمد نامہ کتھ بیس ' باس کو کتاب مقدس اور بائیل مجموعہ کے بیس اور بائیل مجموعہ کے بیس بول اور بائیل کے نوشتوں کی تعداد پر وٹسٹنٹ بول کی کو دوستوں کی تعداد سے زیادہ ہورت کی جو تفصیل درج کی ہو مید شینشنٹ بائیل کے نوشتوں کی تعداد پر وٹسٹنٹ بائیل کی تعداد سے زیادہ ہو تفصیل درج کی ہو عدر کو ششین کی مطابق ہے۔

تبيانالقرآن

<del>نجل کے متعلق قرآن مجید کی آیات</del>

ہم نے ان کے پیچے ان کے قدموں کے نثان پر علیٰ بن مريم كو بهيجا در آن حاليكه وه تورات كي تفيديق كرنے والے تقے جو ان کے سامنے تھی اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں برایت اور نور ب اور تورات کی تقدیق کرنے والی ب جو اس

ك سائ ب اور (اصل انجيل) مدايت اور نفيحت ب متقين

اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے مطابق فیملہ نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔

اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو (احکام) ان کے لئے ان کے رب کی طرف نازل ہوئے کو قائم رکھتے تو وہ ضرور اپنے اویرے اور اینے یاؤں کے نیچے سے کھاتے۔

آپ کئے اے اہل کتاب! تمہارا دیندار ہونا اس وقت تک غیرمعترے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرد اور ان احکام کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف

ے نازل کے گئے ہیں۔

وَقَفَّيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَيِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْلِيةِ وَأَنَّيْنَهُ الْإِنْحِيْلَ فِيهِ هُدَى قَنُوْرٌ وَمُصَيِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّهُ إِنَّهُ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

وَلْيَحْكُمْ آهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَاۤ ٱنْزَلَ اللَّهُ فِينِهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِّيكَ هُمُ الْفليقُونَ (المائدة: ۲۵)

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْارِيَّةَ وَالْإِنْحِيْلَ وَمَا أُنْزِلُ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِهِمْ لَاكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْ تُحلهم (المائده: ٢٧)

قُلُ يَاهُلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلَى شَمْعٌ حَتْنَى تُقِينُمُوا التَّوْرَبَةُ وَالْإِنْجِينَلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّ تَكُنُّهُ (المائده: ١٨)

موجورہ انجیل کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے

اس نے جواب میں کماکہ میں امرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی جھیڑوں کے سوائسی کے پاس نہیں جھیجا گیا۔ (متى 'بل : ١٥ أيت : ٢٠) (نياعمد نامه ص ١٩مطبوعه ياكتان بائبل سوسائلي لا بهور)

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي السُرَآثِيلُ ﴿ عمرِلْ : ٣٠) (مسے عیسیٰ بن مریم) بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اور ایک بردی بھیٹر کنگروں' اندھوں' کو نگوں' شنڈوں اور بہت ہے بیاروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور

ان کو اس کے پاس پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے اشیں اچھا کردیا۔

(متى كياب : ١٥ أيت : ٣٠) (نياعمد نامه : ١٩

اور ایک کوڑھی نے اس کے پاس آگر منت کی اور اس کے سامنے گھٹے ٹیک کر اس سے کمااگر تو جاہے تو جھے پاک ماف کر سکتا ہے ⊖اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کما میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہوجا ○

اور فی الفور اس کا کو ژھ جا آ رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ (مرقس'باب: ۱'آیت: ۴۰)(نیاعمد نامه: ۳۵)

وہ یہ کمہ ہی رہاتھا کہ عبادت خانہ کے مردار کے ہل سے لوگوں نے آگر کما تیری بٹی مرگئ (الی قولہ) وہ اس پر ہننے لگے لیکن وہ سب کو نکال کر جہال لڑکی پڑی تھی اندر گیاO اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کما تلیتا **قوی۔** جس کا ترجمہ

۵۵ ہے اے لڑی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ 🔾 دہ لڑی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے تکی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ (مرقن باب: ۵ أيت: ۳۵-۳۵) (نياعمد نامه: ۳۹) بہت ہی حیران ہوئے۔ وَأَبْرِ ثُمِي الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرِصَ وَأَحْيِي الْمَوْنِي فِي ادرزاد اندهے كو ادر كو زهى كو شفا ياب كرنا موں ادر (العمران: ۲۹) الله کے تھم سے مردوں کو زندہ کر تاہوں۔ بدند سمجھو کدمیں تورات یا بنیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔منسوخ کرنے نہیں بلکہ بورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہر گزنہ للے گا جب تک که سب کچھ پورانہ ہو۔ (متى كب : ۵ أيت : ۱۸ ـ ۱۷) (نياعمد نامه : ۸ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْزِيةِ یں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے اس نے ایک اور تمثیل ان کو سائل کہ آسمان کی بادشاہ اس رائی کے دانے کی مانند ہے جے کسی آدی نے لے کر سینے کھیت میں بودیا⊖ تو وہ سب پیجوں ہے چھوٹا تو ہے گر جب بڑھتا ہے تو سب تر کاریوں سے بڑا اور ایسا در نت ہو جا پاہے کہ ہوا کے یرندے آگراس کی والیوں پر بسرا کرتے ہیں۔ (متی اب : ۱۳ آیت : ۳۱-۳۱) (نیاعد نام ص ۱۷) وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلُ كُورُ عِ أَخُرَجَ شَطْاء الْجِيلِ مِن ان كي مثل ايك مين كي طرح برس نے فَأَرَّرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَلَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الى بارىك ى كونبل نكال تواسطات دى چروه مونى بوكى اور الزَّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ (الفتح: ٢٩) اینے شنے پر سیدھی کھڑی ہوگئی جو کاشتکار کو بہت اچھی لگتی ہے ماکہ کافروں کا دل جلائے۔ ما تكولة تم كوديا جائے گا' ڈھونڈو تو ياؤ كے' دروازہ كھنكھناؤ تو تمهارے واسطے كھولا جائے گا۔ (متى كاب : ٤٠ آيت : ٤) ( نياعمد نامه : ١٠) وَقَالُكُرُبُكُمُّا دُعُونِيَّ اَسْنَجِبْلُكُمُ اور آپ کے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعاکرو میں ضرور (المومن: ۲۰) قبول كرون كا اسے واسطے زمین یر مال جمع نہ کرو جمال کیڑا اور زمگ خواب کر تاہے اور جمال چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ (متى اب : ٢ آيت : ٩) (نياعمد ناسه : ٩) ٱلَّذِي حَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدُهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ جس نے مال جمع کیا اور اسے محن محن کر رکھاوہ مگان کر ہا آخُلَدَ ٥٥ كَلَّا لَيُنْبَنَّنَّ فِي الْحُطَمَةِ ے کہ اس کا مال (دنیا میں) اے ہیشہ (زندہ) رکھے گا۔ ہرگز (r\_r: 5 inal ) نہیں! وہ چورا جورا کرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ بكدا ي كئ آسان يرمل جمع كوجهال ندكم الحراب كراب ند زنك اورند وبال چور نقب لكت اورج ات بي-(متى 'باب: ۲' آيت: ۲۰) (نياعمد نامر ص٩) ٱلْمَالُ وَالْبُنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّ نُيَا ۚ مل اور بیٹے ونیاوی زندگی کی زینت میں اور باتی رہنے والی مِّيْتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَرَتِكَ ثَوَانًا وَ نکیاں آپ کے رب کے حضور نواب کے لئے برتر ہی اور امیر

Marfat.com

دَيْ أَمَلًا (الكيف: ٣١) یں نے یہ باتیں تمهارے ماتھ رہ کرتم ہے کمیں ○ لیکن مدد گار لینی روح القدس شے بلپ میرے ہام ہے بیسیم گا وہی تہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم ہے کہاہے وہ سب تھیں یاد ولائے گا 🔿 میں تمہیں اظمینان دیے ا جا ا ہوں اپنا اطمیمان حمیس دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے جس حمیس اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ محبرائے اور نہ ؤرے نئم من جے ہو کہ میں نے تم ہے کما کہ جانا ہوں اور تمهارے پاس مجر آنا ہوں-اگر تم جمع ہے مبت رکھتے تو اں بت سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے 🔾 اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے سلے کمہ دیا ہے اگ جب ہوجائے تو تم لیقین کو اس کے بعد میں تم سے بہت کی باتمی نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آباہ اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ (اوحنا لب: ۱۲ آيت: ۲۰-۲۵) (نياعد نامه: ۹۹)

ٱلَّذِيْنَ يَتِّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النِّبِيَّ الْأُرْمِيَّ الَّذِي جو اس رسول نی ای کی پیروی کرتے ہیں جن کو وہ اینے یاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔ يَجِدُ وْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرُو وَالْإِنْحِيْلِ ﴿

(الاعراف: ١٥٤)

احكام اسلام به مقابله تعليمات انجيل

تم بن چکے ہو کہ کما گیا تھا کہ زنانہ کرنا 🖯 لیکن میں تم ہے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش ہے کسی عورت یر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کرچکا ک بس اگر تیری دہنی آ تکھ تجھے ٹھو کر کھلائے تو اسے نکل کراپنے پاس سے پھینک رے کیونکہ تیرے لئے میں بمتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے آیک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جنم میں نہ والا جائے اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کلٹ کر اپنے پاس سے چھینک دے کیونکہ تیرے لئے می بهتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جا آرہے اور تیراسارا بدن جنم میں نہ جائے۔

(متى اب : ۵ أيت : ۳۰ ـ ۲۷) (نياعمدناسه : ۸)

اسلام کی تعلیم بیہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی عضو کو کاشنے کامجاز شمیں ہے آگر اس کے کسی عضوے گناہ ہوجائے تووہ صدق دل ے توبہ کرلے اللہ تعالی غفور رحیم ہے معاف قرمادے گا۔

یہ بھی کما گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے 🗅 کیکن میں تم سے مید کمتا ہول کہ جو کوئی اپی بوی کو حرام کاری کے سواکسی اور سب سے چھوڑے وہ اس سے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ (متى باب: ۵ أيت: ۳۱.۳۲) إيا عمد ناسة: ٨ کرے وہ زناکر آہے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگریوی کوبد چلنی کے علاوہ کمی اور سب سے طلاق دی تو پھر بھی جائز ہے اور عدت کے بعد

کوئی شخص اس سے نکاح کرلے تو یہ جائز ہے جائز نکاح کرئے کے بعد اس کے شوہر کا فعل زمانہیں ہے۔ تم بن مج ہو کما گیا تھا کہ آ کھ کے بدلے آ کھ اور دانت کے بدلے دانت کیکن میں تم سے بید کمتا ہوں کہ شریر کا

مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گل پر طمانچہ مارے دو سراہمی اس کی طرف چھیردے 🔾 اور اگر کوئی تیھے پر نالش کرکے تیرا کر آلینا جاہے تو چوفہ بھی اسے لینے دے 🔾 اور جو کوئی تھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ وو کوس چلاجا۔

اسلام کی تعلیم بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو اس سے انتابی بدلہ لینا جائز ہے لیکن اسے معاف کردینا زمادہ

العمان ٢: ١-١ تلك الرسل ز ہے اور برائی کے جواب میں نیک کرنالور بھی زیادہ بھتر ہے 'لیکن کمی زیادتی اور برائی کرنے والے کو مزید زیادتی اور برائی نے کاموقع دینا صح نمیں ہے بلکہ یہ اس فخص کے ساتھ بد نوائ کرنے کے متراوف ہے -برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے پھرجو معاف کردے اور وَحَزَا أَوْسَيْكُ وَسَيّاةً مِّثُلُهُما فَكُنّ عَفَا وَأَصْلَحَ نیکی کرے تواس کا جراللہ (کے ذمہ کرم) یہ ہے۔ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشورلي: ٣٠) وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَكِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو مبر کرے اور معاف کردے تو بقینا سے ضرور ہمت (الشورى: ٣٣) كالمول على عب-اس لئے میں تم ہے کتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے؟ اور نہ اپ بدن کی کہ کیا بہنیں گے؟ کیا جان خوراک ہے اور بدن پوشاک ہے برمھ کر نمیں؟ C ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کانتے نہ كو خيوں ميں جمع كرتے ہيں تو بھى تمهارا آسانى باب ان كو كھلا آ ہے كيا تم ان سے زيادہ قدر نسيس ركھتے ؟ تم ميں ايساكون ہے جو فکر کرکے اپن عمر آیک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ ۞ اور پوشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوس کے در ختوں کو غورے دیکھووہ کس طرح برمصتے ہیں وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاتتے ہیں۔(متی ابب:۲) آیت: ۲۵-۲۸) (نیاممدناس: ۹) اسلام میں کھانے پینے اور ٹیننے کی فکر کرنا اور اس کے لئے حلال ذرائع سے کسب معاش کرنا پندیدہ تعل ہے بہ شرطیکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کر تارہ اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی اطاعت کر تارہ۔ سو جب نماز بوری ہو جائے تو زمین میں تھیل جاؤ اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي (كاردباريس) الله كافضل تلاش كرو-اللا رُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضِلِ اللهِ (الجمعه: ٩) الم عبد الرزاق بن هام متونى ٢١ه دروايت كرتے بين : حفرت ابوب بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آدمی کو آتے و یکھا۔ محاب نے کمایہ مخص کتنا طاتور ہے کاش کہ اس کی طاقت اللہ کے رائے میں خرج ہوتی! اس پر نبی مال پیم نے فرمایا کیا صرف وہی مخص اللہ کے رائے میں ہے جو قتل کردیا جائے؟ پھر فرملیا جو مخص اپنے اٹل کو سوال سے رو کئے کے لئے حلال كى طلب مين نكل وہ مجى اللہ كے رائے ميں ب اور جو هخص اپنے آپ كو سوال سے روكنے كے لئے طال كى طلب ميں نظے وہ بھی اللہ کے راتے میں ہے البتہ جو فخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے گاوہ شیطان کے راتے میں ہے۔ (المصنف ج٥ص ٢١٤-٢١مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٩٠٠ه) جب شام ہوئی تو وہ ان بارہ کے ساتھ آیا 🔾 اور جب وہ میٹھے کھارہے تھے تو پیوع نے کہامیں تم سے سج کہتا ہوں کہ تم میں ے ایک جو میرے ماتھ کھانا ہے جمعے پکڑوائے گان وہ و لگیر ہونے لگے اور ایک ایک کرے اس سے کئے لگے کیا

میں ہوں؟○اس نے ان سے کماوہ بارہ میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طبیق میں ہاتھ ڈالتا ہے ○ کیونکہ ابن آدم تو جیااس کے حق میں تکھا ہے جا آبی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جا آ ہے! اگر وہ آدمی (مرقس اب : ۱۲ آیت۲۱ ۱۱ (نیاعمد ناسه ۲۸) پیدانہ ہو آتواس کے لئے اچھا ہو تا 🔾 وہ یہ کمہ بی رہا تھا کہ یہوداہ جو ان ہارہ میں سے تھالور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تکواریں اور لاٹھیاں لئے ہوئے سردار ا کا بنوں اور فقیموں اور بزرگوں کی طرف سے آپٹی (اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں بیر نشان دیا تھا کہ جس کا میں

تبيانالترآن

پوسلول وہی ہے اے پکڑ کر تفاظت سے لے جانا 🔾 وہ آگر فی الفور اس کے پاس گیا اور کما اے رنی! اور اس کے بو سے انهوں نے اس پر ہاتھ ڈال کراہے پکولیا ان میں ہے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تکوار کھینچ کر مردار کائین کے نوکر پر چلائی اور اس کاکان اڑا دیا ) یوع نے ان ہے کماکیاتم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر جھے ڈاکو کی طرح کرنے نکے ہو؟ ) میں ہر روز تمہارے پاس بیکل میں تعلیم ویتا تھا اور تم نے چھے نمیں پکڑا لیکن بیہ اس لئے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں 🔿 اس پر ب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے 🔾 مگر ایک جوان اپنے نگھ بدن پر مہین چادر او ڑھے ہوئے اس کے پیچیے ہولیا اسے لوگوں نے پکڑا ﷺ مگروہ جادر چھوڑ کر نٹکا بھاگ گیا۔ (مرقن باب: ۱۳۰ أيت: ۵۲-۳۳) (ناعد نامه: ۲۹) انجیل کے اس بیان کے مطابق مفرت عیلی کے حوار یوں میں سے ایک نے مفرت عیلی کو پکڑوایا اور جب مخالفین پکڑنے آئے تو تمام حواری حضرت عیلی کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے برعش جب کفار قراش نے سیدنا حضرت مجمد مثانیظ کے گھر کا نگی تلواروں کے ساتھ محاصرہ کیاتو حضرت علی آپ کی جگہ آپ کے بسترپر لیٹ گئے غار ثور میں معزت ابو بمرنے پ کے بل پر اپنی ایزی رکھ دی سانپ نے متوار ڈیک مارے گر حضرت ابو بکرنے اپنی ایزی ند بنائی مبادا آپ کو کوئی گزید تیج مسلم میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر خزرج کے مردار حضرت سعد بن عبادہ بڑا و نے اٹھ کر کہا خدا کی فتم! آپ فرائیں تو ہم سندریں کو پڑیں مسجے بخاری میں ہے کہ حصرت مقدادنے کماہم مویٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بیہ نمیں کسیں گے کہ آب اور آپ کا خدا جاکر اؤس ہم تو آپ کے داہنے سے بائس سے سامنے اور چیھے سے اوس کے الم میماق نے روایت کیا ہے جب اہل مکہ حضرت زید بن وزر کو قتل کرنے کے لئے حرم سے باہر لے جانے لگے تو ابو مغیان نے کما اے ابو زیرا میں تم کو اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں ہے بناؤ کہ کیا تم پیند کرتے ہوکہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ مجمہ (مُلْتَهِیم) ہوتے اور تسارے بجائے ان کی گرون ماری جاتی؟ حضرت زید نے کہا خدا کی فتم! مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ

میں اپنے اہل میں عافیت سے مول اور رسول الله طافیوم کے بیر می کافا چھ جائے۔ اور تیرے پسرے قریب بیوع نے بزی آواز کے ساتھ جلا کر کماالی۔ الی لما شفتنی بیعیٰ اے میرے خدااے

مير فدانون مجمع كول جمورويا؟ (متى عبب ٢٤٠ آيت: ٣١) إناعمد نامه: ٣٣) انجیل کی اس عبارت میں بیہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے چھوڑ دیا اور سید نامجمہ ماہیما کے متعلق

قرآن مجيد ميں ہے۔ مَا وَدَّعَكَرَ يُكَوَمَا قَلِي

آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ ہے

(الضحلي: ٣) بيزار مواـ

انبیاء علیم السلام کے متعلق کتاب مقدس میں لکھاہے:

کہ نبی اور کابن دونوں نلاک ہیں۔ ہاں میں نے اپنے گھرکے اندر ان کی شرارت دیکھی خداوند فرما آہے ○اس لئے ان کی راہ ان کے حق میں الی ہوگی جیسے تاریجی میں مجسلنی جگہ وہ اس میں رگیدے جائیں گے اور وہال گریں گے کیونکہ خداوند فرما تا ہے میں ان پر بلا لاؤں گالیعنی ان کی سزا کا سال 🔿 اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں حمافت و یکھی ہے انہوں نے بعل کے نام سے نبوت کی میری قوم اسرائیل کو گراہ کیا ک میں نے برو حکم کے عمیوں میں ایک ہولناک بات ویکھی وہ زنا کار جھوٹ کے پیرو اور بد کاروں کے عالی ہیں یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آیا۔ پیر

تبيانالقرآن

زيرمياه أب : ٢٣٠ أيت : ١١٠١) (عد نام قديم : ٢٠٠١)

قرآن مجيد حفرت المحق عضرت العقوب عفرت نوح محفرت واؤد عضرت سليمان محفرت اليب مصرت اليب عضرت اليسف محضرت موئ معفرت الياس كاذكر كرنے كے بعد فرما آب : حضرت موئ معفرت المادون محضرت ذكريا محضرت يجي محضرت علي اور حضرت الياس كاذكر كرنے كے بعد فرما آب : كُلَّ يَّسِنَ الصَّلَ الِحِيْنَ (الا نعام : ٨٥)

کس من الصدار جین (الا تعام: ۸۵) اور حفرت اسلنیل معنرت الیس معنرت بونس اور حضرت لوط کاذکر کرنے کے بعد فرما آ۔۔۔

وَكُلًّا فَصَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ (الانعام: ٨١) اور بم ن ان سبكوان ك زماني بن تمام جمان والول

ىر قىنىلت دى

الله تعالی كا ارشاو ہے: بے شك الله يركوئى چيز مخفى شيں بے زيين ميں اور نه آسانوں ميں وہى ہے جو ماؤں كے پيك ميں جس طرح چاہتا ہے تممارى صور تيں بنا آ ہے اس كے سواكوئى عبادت كامستحق شيں ہے وہ بست غالب بزى عكمت والا ہے۔ (آل عمران: ٢-۵)

علم محیط اور قدرت کالمه پر الوہیت کی بناء کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ ہونا

اللہ تعالیٰ تمام کلیات اور جزئیات اور جربری اور چھوٹی چیز کا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آسان اور ر زمین کا ذکر فرمایا ہے حالانکہ اس سے کوئی چیز تحفی ضمیں ہے اور وہ جرچیز کا جانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان میں سب سے بری چیز آسان اور زمین ہے سویہ آیت اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر دالات کرتی ہے اور یہ جو فرمایا ہے وہ ادان کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تماری صور تیں بناتا ہے تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پ دلالت کرتی ہے اور کمال علم اور کائل قدرت پر ہی الوہیت کا بدار ہے کیونکہ مخلوق کو پیدا کرتا اس کو قائم رکھنا ان کی ضروریات اور ان کی بھری کی چیزوں کو فراہم کرنا اور ان کے انتمال کا محابہ کرنا اور اس کے مطابق ان کو جزاء اور سرادینا یہ تمام امور وہی انجام دے سکتا ہے جس کا علم جرشے پر محیط ہو اور اس کو جرچیز پر قدرت ہو۔

اس آیت میں عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کتے تھے اور ان کا شہریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کتے تھے یہ کمل قدرت ہے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے یہ ان کا کمل علم ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ کمل قدرت ہے، اللہ اور علم اور قدرت کے کمل پر بی مدار الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس شبہ کو زائل فرمایا ہے کہ اللہ (خدا) وہ ہو جس کو ہر چیز کا علم ہو دوچار غیب کی باتیں جان لینے سے کوئی شخص خدا نمیں ہونا، جب کہ وہ وہ چار باتیں بھی خدا کی بنائی ہوئی ہوں۔ اور یہ بالکل بدی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی مورک وہوئی قدرت سے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی مل کے بیٹ میں ان کی صورت بنائی مورک ہوئی اللہ تعالیٰ نے علم اور اور جس طرح چاہا ان کی صورت بنائی اس عمل میں ان کا کوئی اختیار نمیں تھا بھروہ خدا کیسے ہوئے جی اللہ تعالیٰ نے علم اور اور جس طرح کے بیان کے بعد فرمایا اس کے سواکوئی عبارت کا مستحق نمیس بسلے دلیل بیان کی بھرد موئی کا ذر فرمایا بھر فرمایا وہ عزیز کا معنی ہے عالب اور عزیز کا معنی ہے عالب اور عزیز کا معنی ہے غالب اور بیاس کی قدرت کا مقاضا ہے وہ عزیز کا معنی ہے غالب اور میں کی قدرت کا مقاضا ہے۔

تبيبانالقرآن

كون الدي وقت كاتر ملى إنه عليه وسلع قرقف منزا

متثابہ کامحل نکالنے کے لیے اُیت آبات محکمات اور متثایمات کے ذکر کی مناسبت عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ب إنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى إِنُّ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسج عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے 'جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاکیا اور اللہ

تبيانالقرآن

سلددوم

کی طرف سے روح ہے۔

عیمائیوں نے یہ کما کہ قرآن نے حضرت عینی کو اللہ کا کلمہ اور اس کی روح کماہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عینی ابن اللہ بیں اللہ تعالی نے اس کے ردیس ہر آیات نازل فرمائیس کہ قرآن مجید میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی بیں اور ہر آیت متشابهات میں سے ہے اور متشابهات کی اصل مراو کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ محکم کالفوی اور اصطلاحی معنی

ا یک مرت مرت کے میں ہوں۔ علامہ سید محمہ مرتضی ذبیدی حنفی متوفی ۱۳۰۵ھ نے لکھا ہے کہ محکم کے معنی ہیں منع کرنا' محکت کو حکت اس کئے کہتے ہیں کہ عقل اس کے خلاف کرنے کو منع کرتی ہے' اس کئے محکم کا معنی ہے جس میں اشتباہ اور نفاء ممنوع ہو اور محکم وہ آیات ہیں جن میں آدیل اور شخ ممنوع ہو۔ (آج العروس ۸۲س ۱۳۵۳ کمبغة الخبیہ معر۱۴۸۰۰)

علامہ حیمین بن محدراغب اصلمانی متونی ۱۹۰۲ھ لکھتے ہیں : محکم وہ آیت ہے جس میں لفظ کی جت سے کوئی شبہ پیدا ہونہ معنی کی جت ہے۔

(المفردات ص ۱۲۸ مطبوعة المكتبة المرتضوبيه ايران ۱۳۴۲ه)

علامہ میرسید شریف علی بن محر جرجانی متونی ۸۸۱ و لکھتے ہیں :
جس لفظ کی مراد تبدیل ، تغیر مخصیص اور آدیل سے محفوظ ہووہ محکم ہے اس کی مثل وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر واللہ کرتی ہیں جیسے "اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے" اس آیت کے منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہے۔
(اکتاب التعریفات من ۸۵ مطبوعہ المصد الخریم معراق ۱۳۰۷ وی

الم الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمائے فرمایا ہے محکمات وہ آیات ہیں جو ناتخ ہیں اور ان میں طال اور ام ، رود اور ا فرائض کا میان ہے اور یہ کہ کس پر ایمان لایا جائے اور کس پر عمل کیا جائے اور مشابسات وہ آیات ہیں جو منسوخ ہیں وہ مقدم اور مو خرجیں ان پر ایمان لایا جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔

محمد بن جعفر بن زبیرنے کما محکم وہ آیات میں جن کا صرف ایک معنی اور ایک محمل ہے اور اس میں کسی اور آدیل کی مخبائش نہیں ہے اور مقطاب، وہ آیات ہیں جن میں کئی آدیلات کی مخبائش ہے۔

ابن زید نے کما محکم وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں اور ان کے رسولوں کے واقعات اور فقص بیان فرمائے اور سیدنا محمد طلبیخ اور آپ کی امت کے لئے ان کی تفصیل کی 'اور منتابہ وہ آیات ہیں جن میں ان واقعات کو بار بار ذکر فرمایا ہے اور ان کے الفاظ اور معانی میں اختلاف ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان فربایا محکم وہ آیات ہیں جن کے معنی اور ان کی آویل اور تغییر علماء کو معلوم ہے اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور تکلوق میں ہے کسی کو بھی ان کا علم نہیں ہے، آیات متشابهات میں حروف مقطعہ ہیں جو لوائل سور میں فہ کور ہیں جیسے الم الر المص وغیرہ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت اور سورج کب مغرب سے طلوع ہوگا کور قیامت کب واقع ہوگا۔

(جامع البيان ج ٣ ص ١٦١° ١٥٥ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٩٠٠٩هـ )

تسان القرآن

متثابهه كالغوى اور اصطلاحي معني

علامه سيد محر مرتضى حيني زيدي متوفى ١٥٠٥ه لكهت إن جس لفظ کامعنی اس لفظ سے معلوم نہ ہوسکے وہ مشابہ ہے' اس کی ووقتمیں میں ایک قتم وہ ہے کہ اس کو محکم کی طرف لوٹانے ہے اس کامعنی معلوم ہوجائے دوسری قتم وہ ہے جس کی حقیقت کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور جو شخص اس کے معنی کے دریے ہو وہ بدعتی اور فتنہ پرور ہے' بعض علاءنے یہ کہاہے کہ اگر لفظ ہے اس کی مراد ظاہر ہو تو اگر وہ منسوخ ہونے کا احتمال نہ رکھے تو وہ محکم ہے اور اگر وہ منسوخ ہونے کا احتمال رکھتا ہو لیکن اس میں ناویل کی مختجائش نہ ہو تو مضرے اور اکر اس میں باویل کی تنجائش ہو لیکن عبارت اس کی وجہ سے لائی گئی ہو تو نص ہے ورنہ وہ طاہرے اور اگر کی عارض کی بناء پر لفظ ہے اس کی مراد مخفی ہو تو وہ خفی ہے لور اگر اس لفظ کی دجہ ہے اس کی مراد مخفی ہو **تو وہ مشکل ہ**ے ادر اگر عقل یا نقل ہے اس کا ادر اک ہوسکے تو وہ مجمل ہے اور اگر کسی وجہ ہے اس کا ادارک نہ ہوسکے تو وہ متثل ہے۔ ( تاج العروس ج ٩ ص ٣٩٣ مطبوعه المفعه الخيريه مصر ٢٠٠١١ه )

علامه حسين بن محرراغب اصفهاني متوفى ٥٠٠ه لكصة بين:

متشابہ کی تین قشمیں ہیں : (اول) جس کی معرفت کا کوئی ذرایعہ نہ ہو جیسے وقت وقوع قیامت اور دابتہ الارض کے نگنے کا وقت ' وغیرہ (ٹانی) جس کی معرفت کا انسان کے لئے کوئی ذرایعہ ہو جیسے مشکل اور غیرمانوس الفاظ اور مجمل احکام (ٹالث) جو ان دونوں کے درمیان ہو علاء را عین کے لئے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے اور عام لوگوں کے لئے ممکن شیں ہے' رسول اللہ مان پیل نے حضرت علی جائجہ کے متعلق دعائی تھی : اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما اور اس کو ماویل کا علم عطا فرہا' اس دعا ہے اس قتم کی متثابہ آیات کا علم مراد ہے آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے لئے بھی اس قتم كي دعاكي ہے۔ (المفردات ص ٢٥٥ مطبوعه المكتبة الرتضوية امران ١٣٣٢ه)

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوفى ٨١١ه كصة جن

جس کامعنی نفس لفظ کی وجہ ہے تخفی ہو اور اسکی معرفت کی بالکل امید نہ ہو جیسے اوا کل سور میں حمو**ن** 

بن- (كتاب النعريفات ص ٨٦ ، مطبوء المطبعة الخيريية مصر ٢٠ ١٣٠٠) اصولین کے نزدیک محکم اور متثابہ کی تعریفیں

علامه عبد العزيز بن أحمد بخارى متوفى ١٠٠٥ ه لكهت بين

لفظ ہے جس معنی کاارادہ کیا گیاہے اگر اس میں ننخ اور تبدیل متنع ہو تووہ محکم ہے' اس ہے معلوم ہوا کہ لفظ محکم ا ب معنى كافائده بنچانے ميں انتائي واضح ہو با ب اور چونكه وہ معنى منسوخ نبيس ہوسكا اس لئے اس كو محكم كتے ہيں ا الرے عام اصولین کی ہی رائے ہے اس کی تغییر میں اور بھی اقوال ہیں۔ (۱) جس میں صرف ایک محمل کی مخباکش ہو۔ (۲) عقل کے نزدیک وہ واضح ہو۔(۳) وہ ناتخ ہو۔ (۴) اس کے معنی کاعلم اور اس کی مراد معلوم ہو۔ (۵) تمام الل اسلام کے نزدیک اس کامعنی ظاہر ہو اور کسی کا اس معنی میں اختلاف نہ ہو۔ (۱) جو فرائض لور حدود کے بیان پر مطعمّل ہو۔ (۷) جو حلال اور حرام کے بیان پر مشتمل ہو۔ محکم کی یہ متعدد تعریفیں ہیں لیکن صحیح تعریف پہلی ہے۔

(كشف الاسرارج اص ١٣٦١ مطبوعه وارالكتاب العرلي ١٣١١هـ)

علامه عبد العزيز بن احمد بخاري متوفى وسوء مشلب كي تعريف من لكت بن

جب کسی لفظ سے اس کی مراد مشتبہ ہو اور اس کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہ ہو حتیٰ کہ اس کی مراد کی طلب ساقط ہوجائے اور اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد واجب ہو تو اس کو متشاہر کہتے ہیں۔

(كشف الاسرارج اص ١٣٩ -- ١٣٨ مطبوعه دار الكتاب العرلي ١١٧١١)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : موجن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی کے لئے اور متشابہ کا محمل نکالنے کے لئے آیت **متثلہ کے درپے رہتے ہیں حالانکہ متثلب کے محمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانیا اور ماہر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان** لاے سب ہارے رب کی طرف سے ہے۔ (اُل عمران : ٤)

زا نغین (جن کے دلول میں بجی ہے) کامصداق

"جن لوگوں کے دلول میں کجی ہے" اس سے مراد نجران کے عیسائی ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات ہے حفرت علی علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے پر استدالال کیا میر رہے کا قول ہے اور حفرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد يهود ييس كيونكم يهودى عالم حى بن اخطب اور اس كے اصحاب كے سامنے رسول الله طابية من مختلف سور توں كے اوائل ے حروف مقطعات پڑھے تو وہ ابجد کے حماب ہے ان کے عدد نکال کر اس دین کی مدت کا حماب کرنے لگے 'اور جب آپ نے کئی حوف پڑھے تووہ کنے گئے ہم پر حملب مشتبہ ہوگیا کہ ہم قلیل عدد کا امتبار کریں یا کثیر کاتب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل کی کہ اس کتاب میں آیات محکمات بھی ہیں اور تشابهات بھی ہیں۔ قادہ نے کما کہ ان لوگوں سے مراد محرین بعث ہیں اور ابن جریج نے کمااس سے مراد منافقین ہیں ایک قول سے ب کہ اس سے مراد تمام مبتدعین ہیں و آن جید کا ظاہر لفظ عموم کانقاضا کر تاہے اور اس کے عموم میں ہروہ فرقہ داخل ہے جس کے دل میں کجی ہے۔

لا يعلم ماويليه الاالله مين وقف كي تحقيق

"طلائكم قطاب ك محمل كوالله ك سواكوكي ضيل جائيا" اس من اختلاف ب كد آيت ك اس حصه بروتف كيا جائے گایا والرا عون فی العلم کو اس کے ساتھ طاکر پڑھا جائے گااور اس پر وقف کیا جائے گا' دو سری صورت میں بید معنی ہوگا حال مكه تشابه ك محمل كو الله اور ما برعام علاء ك سواكوكي اور شيس جانيا- حفرت عبدالله بن مسعود ومفرت الى بن كعب حضرت ابن عباس \* حضرت عائشه رمض الله عنهم \* حسن \*عوه \* عمر بن عبد العزيز \* ابي نئيك اسدى \* مالك بن انس \* كسائي \* فراء \* جلبائی<sup>، امخف</sup>ش اور ابوعبید کے نزدیک الااللہ پر وقف ہے اور اس کامعنی ہے اللہ کے سوا اور کوئی متشابرہ کے علم کو نہیں جات<sup>ہ</sup> علامه خطالی اور اخرالدین رازی کا مجی بی موقف ہے۔ مجلد او بیج بن انس محمد بن جعفر بن زبیر اور اکثر متکلمین کے زدیک والراعون فی العلم پر د تف ہے اور معنی ہے ''حلائکہ متثلبہ کے محمل کو اللہ اور ماہر علاء کے سواکوئی نہیں جانتا'' پہلی تغییر راج بے کیونکہ اللہ تعالی نے متنابات کے علم کے دریے ہونے والوں کی فرمت کی ہے ' نیزوقت و قوع قیامت ' حفرت عینی کے مزول اور دجال کے خروج اور دابتہ الارض کے ظہور کاوقت بھی متشابہات میں ہے اور اس کو ماہر علاء نہیں جانتے نیز الله تعالی نے ماہر علماء کی مدح اس بات میں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ "ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف ہے ہے" حضرت ابن عباس نے فرمایا قرآن مجید کی تغییر کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) وہ تغییر جس میں جمل نہیں ہے۔ (۲) وہ برجس کو عرب این زبان دانی کی دجہ سے جان لیتے ہیں۔ (۳) وہ تغییر جس کو صرف علاء ماہرین ہی جانتے ہیں۔ (۳) دب

تغییر جس کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی شیں جائے۔ قرآن مجید میں ہے:

اَلرَّ حُمْلُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَولى (طله : ٥) رمَن عرش ربطوه فراج

یہ آیت بھی متشابات میں ہے ہے امام مالک ہے اس آیت کے متعلق پوچھا کیا آنہوں نے فرمایا استوی کامطلب (قائم ' قرار گزیں) معلوم ہے اور اسمکی کیفیت مجمول ہے اور اس پر ایمان امانا واجب ہے 'اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا برعت ہے' امام الگ کے اس جواب ہے بھی اس کی آئید ہوتی ہے کہ اس آیت میں وقٹ الااللہ برے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٣٣ ص ٣٨-٣٦ مطبوعه انتشارات نامر خسرو امران ٢٨٨٥هـ)

آیات متشابهات کو نازل کرنے کافائدہ

علماء متقذین کا کی نذہب تھا کہ آیات قشابیات کے معنی کا اللہ تعالی کے سوا اور کمی کو علم نہیں ہے ان پر سے اعتراض ہوا کہ بچو آب دیا کہ اس میں علماء کا استحان ہوا کہ بچو آب دیا کہ اس میں علماء کا استحان ہے جس طرح جائل کے لئے تحصیل علم مشکل ہے اس طرح علماء کے لئے کمی لفظ کے معنی میں تدیر اور تفکر نہ مشکل ہے اس طرح علماء کے لئے کمی لفظ کے معنی میں تدیر اور تفکر کرنا مشکل ہے ' سو آیات متشابات کو نازل کرکے لفذ تعالی نے علماء کو اس کا سمحلت کیا ہے کہ وہ ان آیات میں تدیر اور تفکر کرنے ہے باز رہیں ' نیز علماء است کو ان آیات مقتابات کے معنی معلوم نہیں جیں لیکن ٹی مطابع کو ان آیات کا معنی قطعی طور پر معلوم

ملا احمد جيون جون پوري متوفي ١١١٠ه لکھتے ہيں:

آیات مقتابات کے متعلق بید عقیدہ رکھنا جاہئے کہ اس کی مراد جن ہے اگر چہ قیامت سے پہلے ہمیں اس کاعلم نہیں ہوگا اور قیامت کے بعد ان کامعنی ہر مخض پر منکشف ہوجائے گا انشاء اللہ نعالی اور بید امت کے جن میں ہے لیکن نی مالی کامن اللہ علی طور پر معلوم ہے ورنہ آپ سے خطاب کرنا ہے سود ہوگا اور پہ مممل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنے کے مترادف ہوگا یا لیے ہوگا چیے عبثی کے ساتھ کوئی محض عربی میں گفتگو کرے

(التفسيرات الاحدييه ص ٩٣ مطبوعه مكتبه حقانيه پثاور)

آیات متشابهات میں غورو فکر کرنے والے علماء متاخرین کا نظریہ

علماء متقد مین آیات متطابهات میں خورد کلر نہیں کرتے تھے اور نہ کی کو ان کا معنی بیان کرتے تھے 'کین متاخرین علاء احناف نے جب یہ دیکھاکہ بدفد ہب لوگ ان آیات کے ظاہری معنی بتا کر لوگوں کو گراہ کر رہے ہیں مثلا " وجہ اللہ سے اللہ کا چھر " وجہ سے اللہ کا چھر " وجہ سے اللہ کا چھر اللہ سے مقائد کو محفوظ کرنے کے لئے ان آیات کی تحدیلات کیں اور یہ تصریح کردی کہ یہ تو اوات طفی ہیں اور ان آیات کی اس ماری جہ اللہ سے مقائد کو محفوظ کرنے کے لئے ان آیات کی تو بلات کیں اور یہ تصریح کردی کہ یہ تو بلات طفی ہیں اور ان آیات متابات کے میچ محمل اور حقیقی مراد کو اللہ تعالی کے سوالوئی نہیں جاتا۔

المام ابوبكر حمد بن حسين آجرى متونى ١٣٩٠ه اپنى سند كے ساتھ حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روايت كرتے ہيں كه جب تم ان لوگوں كو ديكھو جو آيات قشابهات ميں بحث كررہے ہيں تو يمى وہ لوگ ہيں جن سے بچنے كالله نے حكم ويا ہے 'نيز وصفرت عمر بن الحفاب نے فرمایا عنقریب لوگ قرآن كے قشابہ ميں بحث كريں گے تو تم سنت كاعلم ركھنے والے لوگوں كولازم

تبيانالقرآد

يكوليما - (الشريعة ص٧٦-٢٧) مطبوعه كمتبه دارالسلام رياض "١٣١١هه)

ملا احمه جونپوري متوفی • ۱۱۱۰ه کصتے ہیں 🖫

متاخرین علاء نے جب بید دیکھا کہ طورین آیات صفات کے ظاہری معانی ہے اللہ تعالی کے لئے جت مکان اور اعضاء طابت کررہ میں اور اعضاء طابت کررہ میں اور حضرت آوم کو اللہ کی روح کا عین طابت کررہ میں اور انہوں نے دیکھا کہ عوام کا شریعت پر اعتقاد ضعف کا شکار ہورہا ہے تو انہوں نے ان آیات کی ایسی آدیل کرنے کے جواز کا فتوی دیا جس سے ان آیات کے ذریعہ فاسد عقائد نہ بیان کے جائیں اور وہ معانی ائل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق ہوں 'متاخرین کے بیان کردہ معانی کی ممالی حسب ذیل ہیں :

ونفخت فیدمن روحی (الحجر: ۲۹) اس کا ظاہری معنی ہے: اور میں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں متاخرین نے اس میں یہ آدیل کی: اور میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح سے پھونک روں۔

الله نورالسموات والارض (النور: ٣٥) اس كاظاهرى معنى ہے: الله آسانوں اور زمينوں كى روشنى ہے الله آسانوں اور زمينوں كى روشنى ہے اس كى تاويل ہے الله آسانوں اور زمينوں كو روش كرنے والا ہے۔

یدالله فوق ایدیمم (الفتح: ۱۰): ان کے ہاتھوں پر الله کا ہاتھ ہے۔ اس کی تاویل ہے: ان کی قدرت بے

فشم و جه الله (البقره: ۱۵) سووی الله کاچره به اس کی تاویل به: سووی الله کی ذات به و جا در کرالفجر: ۳۰) : اور آپ کارب آیا اس کی تاویل به : اور آپ کرب کا تخم آیا۔ الرحمٰن علی العرش استوی (طه: ۵) : رحٰن عرش پر الله کی کومت اور اس کی تاویل به : عرش پر الله کی کومت اور اس کا تسلط به

یحسر نئی علی ما فرطت فی جنب الله (الزمر : ۵۷): بائ افوس ان کو تابیوں پر جو میں نے اللہ کے پہلومیں کیں۔ لینی اللہ کے جوار رحت میں اللہ کے حضور کے قرب میں کیا اللہ کے متعلق۔

اگرید اعتراض کیاجائے کہ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کی تادیل کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور جو ان آیات کی تلویل کے درپے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے ' تو چران متا ٹرین کو ان آیات کا معنی کیسے معلوم ہوگیا؟ اور کیادہ اس وعید کے مصداق نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے حقیقی معنی اور ان کے قطعی محمل کو اللہ کے سواکوئی

تهينانالقرآن

المبیں جانا' اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اپنے غیرے نفی کی ہے اور علاء متا ترین نے جو باویل کی ہے وہ ظفی ہے اور وہ ان مج کے محال میں سے ایک محمل ہے' اور کجی ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو ان آیات کے ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید اور احادیث کی تصریحات کے خلاف ہیں اور اٹل سنت و ہماعت کے عقائد کے منافی ہیں۔

(التفسيرات الاحمرية ص ١٩٤- ١٩٥مطبوعه مكتبه حقانية ببناور)

علاء را غین کی تعریف

علماء را عین سے مراد ایسے علماء میں جنول نے دین کا پیٹنہ علم حاصل کیا اور قرآن اور حدیث میں ممارت حاصل کی اور تمام اصول اور فروع پر حادی ہول ان سے عقائد اسلام اور احکام شرعیہ کے متعلق جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینے بر قادر ہوں۔

امام فخرالدین محد بن ضیاء الدین عمر دازی متوفی ۲۰۶ه و تکھتے ہیں:

علماء را عین سے مراد ایسے علماء ہیں جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کو دلائل یقینیہ تطعیہ سے جانتے ہوں' اور ان کو
دلائل یقینیہ سے معلوم ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کام ہے اور جب وہ کی آیت کو دیکھیں کہ اس کا ظاہری معنی قطعی طور پ
مراد کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے یہ وہ لوگ
مراد نیس ہے تو وہ قطعیت سے جان لیس کہ یہ آیت تھٹابہ ہے اور اس کی مراد کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے یہ وہ لوگ
ہیں جو اپنی مقل سے قرآن مجید میں غور کرتے ہیں اور جس آیت کا معنی ظاہری دلائل شرعیہ کے مطابق ہو آ ہے اس کو
محکم قرار دیتے ہیں اور جس کا ظاہر دلائل شرعیہ کے ظاف ہو آ ہے اس کو قشایہ قرار دیتے ہیں' اس آیت سے متکلین کی
محرف محکم قرار دیتے ہیں اور جس کا عقید سے بحث کرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات 'صفات اور افعال کی معرفت
ماصل کرتے ہیں اور دلائل عقید ' لغت ' قواعد عربیہ اور اصادیث اور آ طار سے قرآن مجید کی تغییر کرتے ہیں' اس سے یہ
معلوم ہوا کہ تغیر کرنے کے لئے لغت ' قواعد عربیہ اور اصادیث اور آ طار ہیں تجمرور کار ہے اور جو محض ان علوم میں تجم
ماصل کے بغیر قرآن مجید کی تغیر کرے گاوہ اللہ تعالیٰ ہے بہت دور ہوگا' اور اس لئے نبی مطبوعہ دارا لیکر ہوت خرایا ہے۔ جس شخص
طاصل کے بغیر قرآن کی تغیر کی دہ نی تغیر کی وہ اپنا ٹھکانہ دونرخ میں بنا ہے۔

ذا پی رائے سے قرآن کی تغیر کی دہ نی میں کے لئے یہ بھی ضوری ہے کہ وہ علم کے نقاضوں پر عامل ہوں اور جس شخص کو اصول

اور امام ابن جرير افي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابودرداء اور حضرت ابوامامہ رضی الله عظم میں الله عظم میں مصنوب الله مظاہیم سے سوال کیا گیا کہ علم میں رائح کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنی قسم پوری کرے اور اس کی زبان مچی ہو اور اس کا دل (حق پر) مستقیم ہو اور اس کا پیٹ اور اس کی شرم گاہ حرام سے محفوظ ہو۔ (جاس کا بیان ج سم سے معمس سے محفوظ ہو۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ ھے اس حدیث کو امام طبرانی اور امام ابن عساکر کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

(الدر المنتورج ٢ص ٤ مطبوعه مكتبه آية الله العظمي إيران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیٹرھانہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس

ے رحمت عطا فرمائے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ (آل عمران : ۸)

را عین فی العلم بید دعا کرتے ہیں کیا رسول الله ملکیا اور آپ کی امت کو الله تعالی نے بید دعا کرنے کا تھم دیا۔ یا اس دعا کی وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھاجن کے دلول میں کجی ہے اور وہ فتنہ جو کی کے لئے آیات متشابرات کے درہے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو بید دعا تلقین کی کہ اللہ تعالی ان کے دلول میں کجی پیدا نہ کردے۔

داول کو نیرها کرتے کی اللہ تعالی کی طرف نبت میں ذاہب

معتزلہ سے کتے ہیں کہ الغد تعالی صرف خیر کا پیدا کرنے والا ہے شرکا خالق نمیں ہے اور اہل سنت سے کتے ہیں کہ اللہ ا تعالی خیراور شردونوں کا خالق ہے کمی محض کے ول میں بھی اور گمرای کو پیدا کرنا شرہے اور معتزلہ کے زدیک اللہ تعالی کے خور ہی طرف اس کی نمیست سے اس آیت میں اہل سنت کی دلیل ہے باتی رہا ہے اعتراض کہ جب اللہ تعالی نے خور ہی انسان کے دل کو فیٹرھا کردیا تو اب اس کے گمراہ ہونے اور بدعقیدہ اور بدعمل ہونے میں اس کا کیا تصور ہے اس کا بواب سے انسان کا مب اور احمد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں برائی پیدا کردیتا ہے 'انسان کا مب اور قصد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں برائی پیدا کردیتا ہے 'انسان کا مب اور قصد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں برائی پیدا کردیتا ہے 'اس کی وضاحت اس خالق ہے 'جب انسان کج ردی کا کسب اور قصد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو فیٹرھا کردیتا ہے 'اس کی وضاحت اس

فَلَمَّنَا زَاغُواَ اَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمُ وَاللهُ لَا يَهْدِى بِهِرجب انهوں نے بجودی افتیار کی تواللہ نے ان کے دل الْقُوْمُ الْفَاسِيقِيْنَ (الصف: ۵) ثیر ہے کردیے اور الله قاس لوگوں کو ہوایت نہیں و ۲۔

اس دعا کا ایک محمل میہ ہے : ہمیں شیطان اور اپنے نغوں کے شرسے محفوظ رکھ ماکہ ہمارے دل ٹیٹر ھے نہ ہوں ایک اور محمل میہ ہے : ہم کو ایسی آفات اور بلاؤں میں مبتلانہ فرماجس کے نتیجہ میں ہمارے دل ٹیٹر ھے ہوجا کیں یا ہم پر لطف وکرم کرنے کے بعد ان الطاف اور عنایات کو ہم سے سلب نہ کر جس کے نتیجہ میں ہم فتنہ میں پڑ جا کیں اور ہمارے دل ٹیٹر ھے ہوجا کیں۔

بہ کشرت احادیث میں ہے کہ نبی ملطوی ہے دعا فرماتے تھے : اے انٹد! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ' اور اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے : اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیٹر معانہ کر۔ اس

ول کووین پر ثابت قدم رکھنے کی دعاکے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

لام ابن ابی شید الم احمد الم ترزی الم ابن جری الم طرانی اور الم ابن مردوید حصرت ام سلمه رضی الله عندا سے روایت کرتے ہیں که رسول الله طاقیظ ہید وعابت زیادہ کرتے تھے: اے الله اولوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ میں نے عرض کیا: یا رسول الله اکیا دل بدل جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الله تعالیٰ کی مخلوق میں ہے جس قدر بنو آدم اور بشر ہیں سب کے دل اللہ کی دو الگلیوں کے درمیان ہیں اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں منتقیم رکھتا ہے اور اللہ رچاہتا ہے تو انہیں شیر حاکر دیتا ہے اتو ہم اپنے اللہ سے جو امارا رہ ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہوایت ویے کے بعد

تبيبانالقرآن

آثارے دلوں کو شیرُھاند کرے اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرائے بے شک وہ و بمت عطا کرنے والا نے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ جھے ایک وعا سکھادیں جو میں اپنے لئے کیا کروں! آپ نے فریایا تم یہ دعا کیا کو : اے اللہ! محمد ہی کے رب! میرے گناہ کو پخش وے میرے دل کے غیظ کو دور کردے اور جب تک تو جھے زندہ رکھے جھے گراہ کرنے والے فتوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ (مصنف این ابی شیدج اس ۲۰۱۰ منداحد ج۲م ۲۰۰۳) جامع تذی ص ۵۰۵ جامع البیان جسم ۲۵۵ المجم الکیبرج ۳۲۵ ۲۳۸)

امام ابن شید امام احمد اور امام بخاری نے الادب المفرد میں امام ترفذی نے سند حسن کے ساتھ اور امام ابن جریر نے حضرت انس بڑا تھے : اے دلول کے بدلنے والے! میرے حضرت انس بڑا تھے : اے دلول کے بدلنے والے! میرے ول کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ ہم نے عرض کیا : یارسول انٹد! ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لے کر آئے اس پر ایمان لا پچکے میں کہ جارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا : بال! تمام دل انٹدکی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے در میان ہیں اور وہ ان دلول کو بدائر ہتا ہے۔

(مستف ابن ابی شید م ۱۰ م ۲۰۱۰ الادب المفرد م ۲۵۱ م ۱۳۹ م تقدی م ۱۳۳ م ابنان م ۱۳۳ میج مسلم م ۲۳ م ۱۳۳ میج مسلم امام حاکم نے تضیح سند کے ساتھ اور امام بیعتی نے شعب الایمان میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ الماجیز نے فرایل ابن آدم کے دل کیڑیا کی طرح دن میں سات مرتبہ الٹ پلیٹ ہوتے ہیں۔

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ٩١١ه ككصة بين

امام احمد اور امام ابن ماجد نے حصرت ابو موی اشعری ویاد سے روایت کیا ہے رسول الله مال بین ماجد نے فرمایا : بدول جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا اللتی پلتی رہتی ہے۔

(سنن ابن ماجه ص ١٠) (الدرا لمنثورج ٢ص ٩-٨عمطبوعه مكتبه آيته الله العظمي ايران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ہمارے رب!بے شک تولوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کر آ۔ (آل عمران : ۹) ه.

خُلف دعد كامحالِ جونا اور خُلف وعيد كاجائز بيونا

علماء را عین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ہدایت دینے کے بعد ان کے ولوں کو میر مھانہ کرے اور ہدایت یافتہ ہونے اور دلوں میں کجی نہ ہونے کا تمرہ قیامت کے دن طاہم ہوگا اس لئے انہوں نے کما کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں' اور بڑاء اور سزا کے جاری ہونے کے لئے مرنے کے بعد ووبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں' اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ وعالی تھی کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیمڑھانہ کرنا۔

تبيانالقرآن

" بے تک اللہ اپنے وعدے کے ظاف شمیں کرنا" اللہ تعالی نے صالحین کو نیک کاموں پر انعام دینے کی جو خردی اسے اس کو وعد کتے ہیں اور فساق موشین کو برے اتحال پر سزاویے کی جو خردی ہے اس کو وعد کتے ہیں 'اس پر انقاق ہے کہ فلف وعد محل ہے بعن اللہ تعالی نے نیکو کاروں ہے جو ثواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے ظاف شمیں کرے گا 'کو نگہ کریم جب کی انعام کا وعدہ کرلے تو اس کے ظاف شمیں کرتا اور اگر وہ اس وعدہ کے ظاف ترب تو یہ اس کا عیب شار کیا جاتا ہے اور اللہ وہ اس وعدہ کے ظاف ترب نے اور اپنی وعید کے ظاف کرے تو اس کا عیب اور اگر کریم کم می مجرم کو سزای خبرے اور اپنی وعید کے ظاف کرے تو اس پر اس کی مدح کی جاتی ہے اور اس کے عامن میں شار کیا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے لئے خاف وعید جائز ہے مثلاً" اللہ تعالیٰ نے مود خوروں 'قالوں اور جھوٹوں پر عذاب کی وعید سائی ہے لیکن اس کے باوجود ہو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کا کافر بہ بونا لازم آئے گائور اللہ تعالیٰ کے کام کا کافر بہ بونا کا کا ب بونا لازم آئے گائور اللہ تعالیٰ کے کام کا کاذب ہونا حال ہے اس کا بجوب ہیں عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے وہ عدم عفو کے ساتھ مقید ہیں کہ گفت و عید سے کہ اللہ تعالیٰ نے فعاتی کہ گفت وعید سے کذب لازم شمیں آئی گئی ہونا شہیں ہوگا۔

موشین کو معاف کردیا اور عذاب شمیں ویا تو اس کا کام جھوٹا شہیں ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُ وَالنَّ تُغْنِي عَنْهُ مُ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلِادُهُمْ

میک بن وگوں نے کفر کیا انہیں اللہ دمے عذاب) سے نہ ان کے مال سرگز بی عیں گے نہ ان کی اولاد میں سر اللہ ہے دیکا طام کو سال ہے وہ سے وہ وہ دیکی لاسے میں اس میں اولاد

ور د بی وگ دوزخ کا ایندس یی ۱ ان کا طریقه بی وی دروز کا

ۘۘۘۘۘۯڷڒؠؽڹٷؿؙڸڡۣڂ؆ػڎٞڹۅؙٳۑٳؽؾٵ<sup>؞</sup>ٛٷٵڂۮۿڿٳۺ۠؋ؠؽؙڹٛۅٛ<sub>ٛ</sub>ڗٟڰٟؗ

ان سے سپی اقدام مے طریقرل کی طرح ہے جمنوں نے ہاری گیات کو جسلایا تواند نے ان کوان کے گئی ہوں کے میسے پکرٹریا

و الله تشربابی العقاب العلامی للراین نفرواستغلبون و درالله تنت عذاب دسته دالات 0 آب کاذول سے کمہ دیے کرتم عنویب مندب ہوگے اور

تُحُشَّرُون إلى جَهَنَّكُ ويِئُس الْمِهَادُ اللهُ

جمنم کی طرف ایک جاؤ کے اوروہ کیای بڑا تھکانا ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے کفر کیاانسیں الله (کے عذاب) ہے نہ ان کے مال ہرگز بچا عیس گے نہ پر ان کی اولاد اور وہی لوگ دو زرخ کااپید هن ہیں۔ (آل عمران : ۱۰)

الالقراق

Marfat.com

ا ال اور اولاد کے ذکر میں حسن تر تیب کابیان

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مومنوں کے احوال بیان فرمائے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدایت ر طابت قدم رہے کی دعاکرتے ہیں اور قیامت کے وقوع اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پریقین رکھتے ہیں' اب اس آیت ہے کفار کے احوال کاذکر شروع فرمایا کیونکہ ہر چیزانی ضدے پیچانی جاتی ہے اور قرآن مجید کااسلوب ہے کہ وہ مومنوں کے بعد کافروں کا

اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ جن بمودیوں اور مدینہ کے منافقوں نے نبی طابیتا کی نبوت کے برحق ہونے کی معرفت کے باوجور آپ کا انکار کیا اور اپنے ولول کی کجی کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات مشابهات کی خود سافتہ العطات کیس ان لوگوں کو قیامت کے ون اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکے گا اور ان کے پاس دنیا میں جو مال اور اولاد کی کشت ہے وہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گی۔

علامہ ابوالحیان اندلی نے لکھا ہے کہ روایت ہے کہ ایک نصرانی ابوصار شین علتمہ نے اپنے بھائی ہے کہا کہ مجھے يقين ب كديد الله ك رسول بين (ماليوم) ليكن أكريس في لوگول يران كى نبوت كے برحق مون كو ظاہر كرديا تو روم ك بادشاہ مجھ سے وہ سب مال واپس لے لیس کے جو انہوں نے مجھے دیے ہیں اس روایت سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہیہ آیت بنو قرید اور پنو نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنے مل اور اولار ر فخر کیا کرتے تھے اور تحقق یہ ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کو شامل ہے اس آیت میں مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ انسان مصائب ہے خود کو بچانے 'فتنہ پھیلانے اور کسی کا قرب حاصل کرنے کے لئے اولاد کی نسبت مال سے زیادہ کام لیتا ہے اور مال پر زیادہ اعتماد کر تا ہے۔ اسی طرح اور آیتوں میں بھی مال کے ذکر کو اولاد ير مقدم فرمايا ب :

وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلاَ أَوْلا دُكُمْ بِالَّيْنَي ثُقَرِّ مُكُمُ اور (اے لوگو!) نه تمهارے مال اور نه تمهاري اولاد ايي عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا: چیزیں ہیں جو تم کو ہمارا مقرب کردیں ہاں! جو مخص ایمان لایا اور (mu : Lm)

اس نے نیک عمل کئے۔

وَاعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاوْلَا دُكُمْ فِتْنَةً ٩ اور یقین رکھو کہ تمارے مال اور تماری اولاد محض آزمائش ہیں۔ (Ital) : (IX)

لِعُلَمُوا أَنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِكَ وَلَهُوا یقین رکھو کہ ونیا کی زندگی صرف کھیل تماثنا (عارضی) وَّزِيْنَةٌ وَّنَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْآمُوالِ زينت اور تمهارا أيك ووسرے ير فخراور مال اور اولاد ميس زيادتي

> طلب كرنا ب\_ (الحديد: ٢٠) يَوْمَلا يَنْفَعُمَالُ وَلا بَنْوْنَ (الشعراء: ٨٨) جس دن نه مال نفع دے گانہ بیٹے۔

البته انسان طبعی طور یر مال کی به نسبت اولادے زیادہ محبت کرتاہے اس لئے جمال انسان کی محبت کاذکر فرمایا وہاں مل ير اولاد كے ذكر كو مقدم فرمايا:

لوگول کے لئے عورتوں سے خواہشات کی اور بیوں کی اور

وَّالْبَيْيِنَ وَالْقَنَا رِطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ اللَّهَ هَبِ سونے اور جائدی کے نزانوں کی اور نثان زوہ گھوڑوں کی اور وَالْفِطَّةِ وَالْحَبْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ \* مَعَيْدِن اور كَيْنَ الري كام عب وش نما بنادي كن ي-(العمران: ۱۳)

سوجس جگہ مصائب سے خود کو بچائے و قرب حاصل کرنے اور فتنہ جوئی کاذکر تھا وہاں مال کے ذکر کو اولاد کے ذکر پر مقدم فرمایا اورجس جگه محبت کابیان تفاویل اولاد کے ذکر کومال کے ذکر پر مقدم فرمایا اور یہ انتمائی کلته خیز ترسیب اور اعاز

آ فرس بلاغت ہے جو سوااس قادر قیوم کے ادر کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : ان کا طریقہ بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام کے طریقوں کی طرح ہے جنوں نے ہماری آیات کو جھٹالیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکر لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (آل عمران : ۱۱) قوم فرعون کے ذکر کی خصوصیت

اس سے پہلے ذکر فرمایا تفاکہ جن لوگوں نے کفر کیا اور املنہ تعالی کی آیات کی تکفیب کی ان کا ٹھکانا دو زخ ہے اور ان کا مل اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے جرگز شیں بچا کے اب یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے سید نامحیر ماثانیم کی رسالت کی تھذیب کی ہے ان کا طریقہ پہلے زماند کے کافروں کی مثل ہے سوجس طرح اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے باعث اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ان کو عذاب دیا تھا سو اس طرح ان پر بھی گرفت کی جائے گی اور ان کو بھی عذاب ہوگا۔ بچپلی امتوں میں سے اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ قوم فرعون کاذکر اس لئے فرمایا ہے کہ بدال بنو اسرائیل کے ساتھ کلام ب اور ان کو معلوم ہے کہ جب قوم فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کی محذیب کی قواللہ تعالی نے ان کو غرق کردیا بن اسرائیل کو ان پر مسلط کرایا اور قوم فرعون کے ملک کا بنو اسرائیل کو دارث کردیا اور انجام کار فرعون کا ٹھ کانہ دوزرخ ہے مو ی مل سیدنا محمد طابع کے مخالفوں اور کافروں کا ہو گا دنیا میں اللہ تعالی ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں فکست ہے دوجار کرے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو گا۔

الله تعالی کا ارشاد ب : آپ کافروں سے کمہ دیجے کہ تم عقریب معلوب ہوگے اور جنم کی طرف ہائے جاؤ کے اور وہ کیای برا ٹھکانہ ہے۔

الم ابن جرير طبري ائي سند كے ساتھ روايت كرتے بيں:

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابیدا نے جنگ بدر میں قرایش کو شکست فاش وی تو مدینہ سینچ کے بعد آب بنو تینقاع کے بازار میں گئے اور آپ نے یمود کو جمع کرے فرمایا : اے جماعت یمود! اسلام قبول کراو ورنه تهمارا بھی قریش کی طرح حشر ہوگا مود نے جواب دیا : اے محما (طابع) آپ خود فرجی میں جتلانه موں آپ کا ہم ایسوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا جب ہم ہے معرکہ ہوگا تو پیتہ چل جائے گا' اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرائی: آپ کافروں سے کمہ دیجے کہ تم عقریب مغلوب ہوگے اور جنم کی طرف بائے جاؤ گے۔

بینک تھا اے لیے ان دوجاعوں میں ایک ن ٹی تی جر (میدان برمیر) باہم صف آرا ہوئے ایک جاعت الله کی راہ می

## اللهِ وَأَخُرِى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمُ <del>وَثَ</del>لَيْهِمُ مَا أَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ

جنگ کرری متی ادر دوسری جاعت کافریخی، وه (کافر) ان (ممانول) کو کعلی انکھول سے اینے سے دگن دیجے تسب تقے اوراند

## يُؤَتِدُ إِنفُرِهُ مَن يُشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِنْ كُولِ اللَّهُ وَالْكُلُولِ اللَّهُ الْكُلُمُ السَّ

این مرد کے درید جس کی جا باہے ائید کرتا ہے ، بیل اس واقع می انھوں والوں کے بیے مزور عرت ہے 0

نچ کامدار عددی برتری اور اسلحه کی زیادتی پر نہیں اللہ کی آئید اور نقرت پر ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فربلا تھا : تم عفریب معلوب کئے جاؤ گے کیونکہ میود نے سیرہا محمہ مطابط کے سامت بہت اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کے سامنے بہت اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کہا تھا کہ آپ کا ہم الیوں سے سابقہ شمیں پرا تھا اللہ تعالی نے اس آیت میں اس سلمہ بھی بہت تھا کہا تھا ہے جہ بہت تھا اس کے بلودہ واللہ تعالی نے کفار کو تکست نا اس کے مقاب کے بلودہ واللہ تعالی نے کفار کو تکست فاش دی اور مسلمانوں کی تعراو بہت کم تھی اور اسلح بھی بہت کم تھا اس کے بلودہ واللہ تعالی نے کفار کو تکست فاش دی اور مسلمانوں کو مظفر اور منصور کیا اور یہ اس پر دلیل ہے کہ غلب اور فتح کا دارو مدار صرف اللہ تعالی کی فتح وضوت پر ہے ، میں دور یہ بھت تھے کہ ان کے پاس اسلحہ کی فراوانی ہے اور ان کو عددی برتری صاصل ہے اس لئے وہ غالب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذعوم کو باطل کریا۔

مفرین کا اس پر اجماع ہے کہ ان دو جماعتوں سے مراد رسول اللہ طاہبی اور آپ کے اصحاب اور مشرکیین کمہ کی جماعتیں ہیں اور اس آیت میں جس جس جسک کا ذکر ہے وہ معرکہ بدر ہے ' دوایت ہے کہ جنگ بدر میں مشرکوں کی تعداد نوسو پہلی مقیات ہے کہ جنگ بدر میں مشرکوں کی تعداد نوسو پہلی مقیات ہے گاہ گھڑ سواروں کی تعداد میں مارونٹ تھے تمام گھڑ سوار لوہ میں غرق سے ان کے علاوہ پیادوں میں بھی زرہ بوش تھے' اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی اور موگورٹ سوار تھے۔ (البدایہ والنہ یہ سوتیرہ تھی اور موگورٹ سوار تھے۔ (البدایہ والنہ یہ سوتیرہ تھی کور جماعتوں کی ان صفات کو سامنے رکھ کرجب ہم بدر میں مسلمانوں کی فتح کو دکھتے ہیں تو یہ کے بیٹیراور کوئی چارہ کار شہیں ہے کہ اس فتح سال کا بیداولین معرکہ برپا ہوا تھا۔

وجھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بست بدی نشائی رکھی تھی۔ اور مضان اور کو تی اور باطل کا لیداولین معرکہ برپا ہوا تھا۔

معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشائیوں کا بیان

معركه بدريس الله تعالى كي قدرت كي نشاني يرحسب ذيل وجوه بين :

(۱) مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کم تھا اس کے مقابلہ میں کفار کی تعداد تین گنا زیادہ تھی اور اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا ااس معرکہ میں ساٹھ سے پچھ اوپر مہاجر اور دوسو چالیس سے پچھ اوپر انصار تھے (سیح بخاری ن مسلم ۵۷۲) ان کا جنگ سے پہلا سابقہ تھا خصوصا "انصار زیادہ تر ذراعت پیشہ تھے اور ان کا کوئی جنگی تجربہ نمیس تھا اس برخلاف مشرکین مکہ میں سب جنگ کے ماہر اور تجربہ کارتھے اور ماہر اور جنگ کا تجربہ رکھنے والی زیادہ قعداد اور زیادہ اسلحہ پر مشتمل جماعت پر ایک کم تعداد کم اسلحہ اور ناتجربہ کار جماعت کا غالب آ جاتا اللہ کی بہت بڑی نشانی اور مجرہ ہے۔

(۲) جس روز جنگ ہونی تھی اس سے پہلی شب کو قریش کے لفکر میں شراب کے جام لنڈھائے جارہے تھے ' ساتھ

تبيان الترآد

آنے والی لوعذیاں ناچ گاری تھیں۔ (دلائل البوۃ ج سم سهر) دو سری جانب مسلمانوں کے لفکریس نمازیں پڑھی جاری گھیں م تھیں صبح روزہ رکھنے کی تیاریاں تھیں اللہ کے حضور فتح اور نفرت کے لئے دعائیں اور التجائیں تھیں مب سے زیادہ خود بی ملائظ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ امام محمدین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں :

وید این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابقات بیٹ کے دن دعاکی: اے اللہ النبی عمد اور وعدہ کو پورا فرما اے اللہ ااگر تو چاہے تو تیری عباوت شمیں کی جائے گی مصرت ابو بکر دیا تھ نے آپ کا ہاتھ کیار کرکما: آپ وعدہ کو بورا فرما اے اللہ ااگر تو چاہے تو تیری عباوت شمیں کی جائے گی مصرت ابو بکر دیا تھ نے آپ کا ہاتھ کیار کرکما: آپ

ك ليتيد وعاكانى ب آب إبر آئ ور آل حاليك آب يد آيت تلاوت فرارب تح

عنقریب کافروں کا میہ جھا فنکست کھائے گااور یہ سب بیٹے

سَيْهُزُ مُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُر

(القسر: ۵۵) کھیر کر بھالیں گے۔ (صحح بخاری جمع ۵۷۳مطبوعہ نور مجد اصح الطالح کراچی ۱۳۸۱ھ)

الم مسلم بن حجاج تخسري متونی ۱۳۶۱ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عمر بن الحفاب والله بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی ملاقیا نے مشرکین کی طرف دیکھاتو وہ آیک ہزار سے اور آپ کے اصحاب تین مو انہیں نفر تھے۔ پھر نبی ملاقیام نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ پھیلا کر مسلسل اللہ ہے دعا مراح حتی کہ آپ دعا فرما رہے تھے اے اللہ تو نے جھے ہے و دعدہ کیا ہے اس کو پوراکر' اے اللہ او نے جھے ہی کہ دعلی گئی' آپ دعا فرما رہے تھے اے اللہ تو نے جھے ہو دعدہ کیا ہو اس جماعت کو ہلاک کردیا تو زیمن پر تیری عبادت میں کی جائے گئی حضرت ابو بحر آئے انہوں نے آپ کے شانوں ہے و ملک ہوئی چادر کو کو کر کر آپ کے کندھوں پر ڈالا پھر آپ سے لیٹ گئے اور کھا اے نبی اللہ! آپ نے اپنے رب سے کانی دعا کرلی ہو وہ محمدہ عشریب آپ سے سے بوئے لیٹے دور کو اور کھا اے نبی اللہ! آپ نے اپنے رب سے کانی دعا کرلی ہے وہ عظریب آپ سے سے بوٹ گئے کا سواللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی :

(صحیح مسلم ج ۲ص ۹۳ مطبوعه کراچی ۷۵ ۱۱ه)

اذُ تَسْتَغِفْيُثُوْنَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى جب تم اپن رب ے فراد كررہ تے تو اس نے مُعِدُّكُمْ مِالْفِي مِّنَ الْمَكْرُ فِكُوْمُ مُو فَالْمَكُمْ أَنِّى مُعَلَّمُ مُعَلِّدُكُمْ مِالْفِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِالَّا مِنَّانِ مَا عَلَى كَلَى كَدَ مِن تَمَادَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعْمُولُولُ اللْمُعْمِمُ اللْمُعْمِمُ اللْمُعْم

مطمئن ہول اور مدد صرف الله كى طرف سے ہے-

(جامع ترفدي ص ٢٣٩م مطبوعه كراجي مند احد جاص ٢٣٠-٣٠ مطبوعه بيروت)

نبی مٹائیلا کا دعائیں کرنا اظہار عبودیت کے لئے تھا ورنہ اللہ تعالیٰ نے نبی مٹائیلا کو بہت پہلے کافروں کی شکست سے طلع کردیا تھااور آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ معرکہ بدر میں فلاں کافر اس جگہ گرے گااور فلاں کافر اس جگہ گرے گا۔ لمام مسلم بن عجاج تشیری متونی ااسماھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مٹاہیا نے فرمایا یہ فلال کافر کے گرنے کی جگہ ہے آپ زمین پر اس جگہ اور اس جگہ ہاتھ رکھتے محضرت انس کتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مٹاہیا کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے کوئی کافر متجاوز نہیں ہوا

مسلددوم

تبيبانالقرآن

( یکنی جس جگہ آپ نے جس کافر کا نام لے کر ہاتھ رکھا تھا وہ کافراس جگہ گر کر مرا)۔ (میچ مسلم ۲۲ میں ۱۰۲ مطبوعہ نور مجہ اسم اللہ کرا ہی جس کے اسم اللہ کرا ہی اسم اللہ کرا ہی اسم اللہ کرا ہی اسم اللہ کرا ہی اسم ۱۳۵۰ مطبوعہ کرا ہی اللہ تعالیٰ نے خلاصہ یہ سے داکر نے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ یہ ہے کہ معرکہ پدر میں بیہ نشائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باد جود کثرت اور تو سے فتح عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے باد جود کثرت اور تو سے مخلست کی ذات میں جتلا کیا اور اس میں دو سری نشائی ہے کہ اس میں سیدنا مجمد طاقع کے خبرت کا خبرت ہے کیونکہ آپ نے باد جود کثرت اور تو سے کہا ہے تا ہے کہ کہ کون کافر کس جگہ کر کر مرے گا اور اس میں اس علم غیب کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اللہ اللہ کا اللہ کا کر کر مرے گا اور اس میں اس علم غیب کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا

(٣) معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تیسری نشانی ہے تھی کہ مشرکین مکھ کو مسلمان اپنے ہے دگنی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے بینی ان کو مسلمانوں کی تعداد دو ہزار دکھائی دے رہی تھی جس کی دجہ ہے ان پر مسلمانوں کی ہمیت طاری ہوگئی اور وہ خوف زدہ ہوگئے۔

(٣) چوتی نشانی ہے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشارت در: کے لئے جنگ بدر میں فرشتوں کو نازل کیا اکین ہے واضح رہے کہ فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کو طمانیت اور ان و بشارت دینے کے لئے تھا کا فروں ہے لائے نہیں تھاورنہ ایک بزار فرشتوں کو نازل کرنے کی کیا وجہ تھی صرف ایک فرشتہ ہی کا فروں کو تس سس کرنے کے لئے کانی تھا۔ اور اگر فرشتہ کا فروں ہے لائے ہوں تو بھر کفراور اسلام کے اس پہنے معرکہ اور بدر کی تاریخ مسلم کے لئے کانی تھا۔ اور اگر فرشتہ کا فروں ہے لئے ہوں تو بھر کو اسلام کے اس بھید نے فرشتوں کو نازل کرنے کی ساز جنگ میں سے ایک کیا دور نشان کے فرشتوں کے دوجہ صرف مسلمانوں کے لئے طمانیت اور بشارت بیان کی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اکونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کی وجہ کو طمانیت اور بشارت میں متحصر کرکے بیان کیا ہے اس کی مکمل تفسیل اور شحیق ہم نے شرح صحیح مسلم جلد خاص میں بیان کی ہے۔

رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُ وَتِمِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِيْنَ وَ وَلَيْنِيْنَ وَ وَلَا لِنَسْاءَ وَالْبَنِيْنَ وَ وَلَا عَلَا مِن عَلَا مِن عَلَا مِن عَلَا مِن عَلَا مِن عَلَا اللَّهُ هَا وَالْفَعْلَةِ وَالْخَيْلِ الْفَعْلَا وَالْفَعْلَةِ وَالْخَيْلِ اللَّهُ هَا وَالْفَعْلَةِ وَالْخَيْلِ اللَّهُ هَا وَلَا اللَّهُ هَا وَلَا اللَّهُ هَا وَلَا اللَّهُ هَا وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللْمُلْ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

"حب" کے معنی ہیں : کمی چیز کی طرف دل کامائل ہونا۔ شہوت : جس چیز کی طرف نفس کی تحریک اور تر غیب ہو- قاطیر: تنظار کی جمع ہے ، تنظار ایک مخصوص وزن ہے اس کی تعبیر ۵۰ کلوگرام کے ساتھ کی گئی ہے۔

تنظرہ كا اسم مفعول ب تعظرہ كامعنى بل ب ال كے بهت برك دهير كو بھى قنظرہ كتے ہيں۔ زهب : سونا نضه اندی' خیل : جمع ہے اس کاواحد فرس ہے جو من غیر لفلہ ہے اس کامعنی ہے تھوڑے۔ تعم : اونٹ' اس کی جمع انعا

ہے اور جمع کا اطلاق اون 'گائے اور بکری سب پر آ آ ہے۔ نعامہ شتر مرغ کو کہتے ہیں 'رضوان : رضا' جنت کے خازن کا مج نام بھی رضوان ہے 'اسحار : سحر کی جمع ہے اس کا اطلاق طلوع فجرے پہلے وقت پر ہو آ ہے۔ سابقہ آبات کے ساتھ اور تالط اور مناسبت۔

اس سے پہلے ہم نے علامہ ابوالحیان اندلی کے حوالہ سے تکھا تھا کہ ایک تھرانی ابو حارثہ بن ملتمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بچھ یقی ہے کہا کہ بچھ یقی ہے کہا کہ بچھ یقی ہے کہ ان ہے جہائی ہے کہ ان بچھ یقی ہے اپنا تمام دیا ہوا اللہ وولت والیس نے بسل اور دیا کی اور چیزوں کی محبت فائی ہے اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ مال اور دینا کی اور چیزوں کی محبت فائی ہے اور اللہ تعالی کے پاس دائی اجروثواب ہے تو تم فائی چیزوں کی خاطروائی چیزوں کو ترک نہ کرد و دسری وجہ ہے ہے کہ اس سے پہلی آتیت کے اخریس فرمایا تھا کہ معرکہ برریس آنکھوں والوں کے لئے ضرور عبرت ہے اس آیت میں عبرت کی تفصیل کی ہے کہ دنیا کی عارضی لذتوں میں منهک ہو کر آخرت کی دائلی تعموں ہے عافل نہ ہو۔

متاع دنیای تزئین اور آرائش الله کی جانب ہے بہ طور اہتلاء اور آزمائش ہے

عورتوں' بیٹوں اور مال ودولت کو انسان کی نظر میں بہت خوش نما اور حسین بنا دیا گیا ہے اور اس کے دل میں ان کی عجت پیدا کردی گئی ہے اور بید محبت اور اس کا فطری نقاضا بن عجت پیدا کردی گئی ہے اور اس کا فطری نقاضا بن گئی ہے' اب اس چیز میں بحث کی گئی ہے کہ انسان کے لئے ان چیزوں کو مزین کرنے والا کون ہے' بعض علماء نے کما ہے کہ اس کو مزین کرنے والا کمیون ہے اور ان کا استدلال اس آیت ہے ہے:

(الانفال: ٣٨) كرديا-

شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور باطل چیزوں کی شہوات کو انسان کی نگاہ میں حسین اور خوشنما بنا کر پیش کر آے جیسا کہ خود شیطان نے اللہ تعالیٰ ہے کہا ۔'

ين ديم. إن المُحَوِّدِينَ اللهُمُ فِي قَالَ رَبِّينَ لَهُمُ فِي الْكَرْضِ وَكَا لَكُمُ فِي الْكَرْضِ وَكَا غُورِيَتُهُمُ الْجُمِعِينَ [الْكَرْضِ وَلاَ غُورِيَتُهُمُ الْجُمِعِينَ [الْكَرْضِهُمُ الْمُحْلَصِيْنَ (الْمُخْلَصِيْنَ (الْمُخْلَصِيْنَ (الْمُخْلَصِيْنَ (الْمُخْلَصِيْنَ (الْمُخْلَصِيْنَ (الْمُخْلَصِيْنَ (الْمَحْرِ: ٥٠-٣٥)

ان بندول کے جو ان میں سے اسحاب اخلاص ہیں۔

شيطان نے كما: اے ميرے رب! كيونك تو في مجھے

مراہ کیا (ق) میں ضرور ان کے لئے زمین میں (برے کاموں کو)

مزین کردوں گا اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوا تیرے

اور جمهور اہل سنت کا میہ فدہب ہے کہ خیراور شر ہر چیز کا اللہ تعالی خالق ہے شیطان کا مزین کرنا بھی اللہ تعالی کا دی ہوئی قدرت ہے ہے اور انسان کے دل میں ان چیزوں کی شہوت کو مزین کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہیر تزمین ابتااء اور استحان کے لئے ہے باکہ اللہ تعالیٰ ہے ظاہر فرمائے کہ کون لوگ ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کریاد اللی ہے عافل ہوجاتے میں اور وہ کون لوگ ہیں جنمیں ان چیزوں کی محبت اللہ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت سے نمیں روکی اور جن کے دلوں میں ان سب سے بردھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو اپنی میٹھی نیز اور اپنی اوراج کے قرب کی لذت کو چھوڑ کر رات کے پچھلے ہیں المحت ہیں اور مجدوں اور قیام میں صبح کردہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے :

إِنَّا حَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَّهُمْ ﴿ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِهِ مِهِ الله وَيُن كَ كَ

تهيانالقرآن

أُهُمْ أَحْسَرُ عَمَلًا - (الكيف: 2)

مَّرْجِعُهُمْ فَيُنِبَّهُمُ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ.

كَنَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمُّ إلى رَبِّهِمْ

دین اور دنیایس توازن اور اعتدال قائم رکھنااسلام ہے

فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يُوْمَ الْفِيَامَةِ كَذَالِكَ

نُفَصِّلُ الْايْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا حَرَّ مَرَتِي

الفواحش ماظهر منها وما بكل والإثم والبغي

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشُرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلْ بِهِ

(الاعراف: ٢١٠٣٣)

سُلُطَانًا وَآنُ نَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

زينت بنايا ناكه بم انهيس آزمائش مِن دالين (اوريه ظاهر كرين)

كدان مي س كون سب س التص كام كرف والا ب-

ای طرح ہم نے ہر جماعت کے لئے اس کا عمل مزین کردیا ہے۔ پھرانہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں

ان کاموں کی خبردے گاجن کو وہ کرتے تھے۔

زر بحث آیت میں یہ فرمایا ہے کہ انسان کے لئے ان چیزوں کی شموات کی محبت کو مزین کردیا گیا ہے اور یہ سب دنیا کی زندگی کاسلان ہے اور ان ہے بھتر چیز آخرت کی نعتیں ہیں اور سب سے براھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اس آیت کا بید مطلب نہیں ہے کہ ان چیزول سے محبت نہیں کرنی چاہئے یا ان سے نفرت کرنی جائے یا ان کو چھوڑ دینا چاہئے

(1Kista: 1+1)

بلکہ اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ اشتغال اور اشماک نہیں ہونا چاہئے حتیٰ کہ انسان دنیا کی زینت اور خوشمانی میں دوب کر الله تعالی کو اور آخرت کو فراموش کریشف، بلکه انسان معتدل طریقه پر گامزن بو اسلام دین فطرت ب اس میں دین اور دنیا دونوں کے احکام موجود ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے:

لَيْنِنَى ادَمَ خُدُوا زِيْنَتَكُمُ عِنْدَكُلِّ مُسْجِدٍ اے ہو آدم! ہر نماز کے وقت اپنالباس زیب تن کرلیا کرو' ُوَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسُرِفُواهُ إِنَّهُ لَايُحِتُ<sup>مَ</sup>

اور کھاؤ اور بیو اور فضول خرچ نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچ المُسْرِفِيْنَ ٥ قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّيْنَيَ اَخْرَجَ كرفي والول كو دوست نهيس ركھتا آپ كھنے كه الله كى اس لِعِبَادِهِ وَالْقَلِيِّبَاتِ مِنَ الرِّرُّ قِ ْقُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوُا زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے

پیدا کی ہے اور اللہ کے رزق میں سے یاک اور لذیذ چزیں (کس نے حرام کی ہیں) آپ کتے یہ چیزیں ایمان والوں کے لئے اس دنیا کی زندگی میں (بھی) ہیں اور آ ثرت میں تو مرف انبی کے لئے یں جمعلم والوں کے لئے ای طرح آیات کی تفصیل کرتے ہیں

آپ کئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے خواہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہویا نچھیتی ہوئی اور گناہ کو اور ناجق سركشى كو اوريدك تم الله ك ساتھ شرك كروجس كى

الله في كوئى وليل ضيس نازل كى اوربيك تم الله ك متعلق اليي بلت كهوجے تم نميں جانے۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے وضاحت فرادی ہے کہ اللہ تعالی نے زینت کو اور پاک اور لذیذ چروں کو اپنے بندوں پر حرام نہیں فرمایا بلکہ ان چیزوں میں اسراف اور حدے بردھنے کو حرام فرمایا ہے اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں فسق وفجور اور شرک کو حرام فرمایا ہے۔

احادیث میں نبمی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جائز طریقے ہے اعتدال کے ساتھ دنیا کی زیب وزینت کو حاصل کرینا تبيبان القرآن

Marfat.com

موجب اجرو ثواب ہے۔

الم مسلم بن تجاج تشرى متوفى المام مسلم بن تجاج تشرى متوفى المام

حصرت عبداللہ بن مسعود ویڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹلینظ نے فریلا جس مخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی عظم بند کر اسپ کہ اس کا لباس حسین ہو اور اس کی عظم بند کر آپ کہ اس کا لباس حسین ہو اور اس کی جوتی حسین ہو اور اس کی جوتی حسین ہو؟ آپ نے فرملا اللہ تعالی حسین ہے اور حسن کو پیند فرما آپ مکتبر حق کا افکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے۔

( صحیح مسلم جامی 6) مطبوعہ نور محد کا رضائہ تبارت کس کراجی 2008ء

الم ابوعيسى محربن عيسى ترفدى متوفى ١٥٥ه روايت كرت بين:

عمرو بن شعیب اینے والدے اور وہ اپنے واوا بڑائھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طائع کے فرمایا : الله تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر دیکھنے کو پسند فرما آہے۔ (جامع ترفدی ص ۴۰۰ مطبوعہ نور محد کار خانہ تجارت کتب کراچی)

امام مسلم بن تجاج تشیری متوفی ۱۳۱۱هه روایت کرتے ہیں : حصرت الدن طلع مان کہ ترج کی بیدا اللہ طلع ملا نہ

حضرت ابوذر بیٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹی اے فرمایا تم میں ہے کمی مخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل ترویج کرنا بھی صدقہ ہے 'ترویج کرنا بھی صدقہ ہے 'صحابہ نے پوچھا : یارسول اللہ! ہم میں ہے کوئی مخص محض اپنی شوت پوری کرنے کے لئے مید عمل کرے تو بھی اس کو اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہ بتاؤ اگر وہ حرام طریقہ ہے اپنی شوت پوری کرآ تو آباس کو گناہ ہو آ؟ سو اس طریقہ سے اپنی شوت بوری کرے گاتو اس کو اجر لئے گا۔

(صيح مسلم ج اص ١٣٦٥ - ٣٢٣ مطبوعه نور محر اصح المطالع كراجي)

ان احادیث سے یہ واضح ہوگیا کہ جائز طریقہ سے اعتدال کے ساتھ متل کی نیا ہے بسرہ اندوز ہونا ممنوع نہیں ہے بلکہ موجب اجرو ثواب ہے' ہاں ممنوع میہ ہے کہ انسان صرف دین کے حقوق اواکرے اور دنیا کے حقوق فراموش کر دے۔ امام محمد بن اسامیل بخاری متوثی ۴۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو جینفہ بیٹی بیان کرتے ہیں کہ نی ماتیجائے نے حضرت سلمان اور حضرت ابودرواء بیٹی کو آپس میں بھائی بنا دیا
حضرت سلمان 'حضرت ابو درواء سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا تہمارے بھائی ابو درواء کو دنیا ہے کوئی ولیپی کیٹے

ہے دیکھا تو ان سے کما بیہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا تہمارے بھائی ابو درواء کو دنیا ہے کوئی ولیپی نہیں ہے پھر
حضرت ابودرواء آئے اور حضرت سلمان کے سامنے کھانا رکھا اور حضرت سلمان نے کہا آپ کھا تھی میں روزہ وار ہوں '
حضرت ابودرواء کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے 'حضرت سلمان نے کہا سوجاؤ سووہ سوگئے۔ پھر تھوڑی ویر کے بعد نماز کے لئے
حضرت ابودرواء کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے 'حضرت سلمان نے کہا سوجاؤ سووہ سوگئے۔ پھر تھوڑی ویر کے بعد نماز کے لئے
د انہوں نے بھر کہا سوجاؤ۔ جب رات کا آٹری حصہ ہوگیا تو حضرت سلمان نے کہا اب نماز کے لئے اٹھو اور دونوں نے
د تب انہوں نے بھر کہا سوجاؤ۔ جب رات کا آٹری حصہ ہوگیا تو حضرت ابودرواء نے بی مالیج کے پاس جاکر ہے ماجر ابیان کیا
تہماری بوی کا تم پر حق ہو ہر حق دار کو اس کا حق اوا کہ 'حضرت ابودرواء نے بی مالیج کے پاس جاکر ہے ماجر ابیان کیا
تب نے فریایا سلمان نے چے کہا۔

(معرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تی مطبعیا نے بچھے فریایا! اب عبداللہ کیا تھے
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تی مطبعیا نے بچھے فریایا! اب عبداللہ کیا تھے
دھرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تی مطبعیا نے بچھے فریایا! اب عبداللہ کیا تھے

تبيانالقرآن

ی خرنیں دی گئی کہ تم (ہر روز) دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نیس یا رسول النداع آپ نے فرمایا ہے نہ کو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرہ قیام بھی کرہ اور نیند بھی لوئکو نکہ تممارے جم مائم پر حق ب اور تمماری آ تھوں کا تم پر حق ہے اور تمماری یوی کا تم پر حق ہے اور تممارے مممان کا تم پر حق ہے اور تممارے لئے یہ کاف ہے کہ تم ممینہ میں تین دن روزے رکھ لیا کرہ ہر تیکی کا دس گنا اجر ہو آ ہے تو تممیس بھرو ہر (زمانہ ) کے روزوں کا اجر مل جانے گا۔

جائے 8۔

دخترت انس بڑائی بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیلم کی ازداح مطرات کے گھروں میں تین شخص (حضرت علی منازی الاسانی) عبداللہ بن عمرو بین العاص اور حضرت علی مٹائیلم کی ازداح مطرات کے گھروں میں تین شخص (حضرت علی مضرت علی مخترت ان منازی منازی بین العاص اور حضرت عثمان بین مظعون رضی اللہ عنم ، مصنف عبدالرزاق ج ۲ م ۱۵۷) آئے اور انہوں نے نبی مٹائیلم کی عبادت کو کم سمجھااور کہا کہ ان انہوں نے نبی مٹائیلم آپ کے انگلے اور پچھلے ذب (بہ ظاہر ظاف اولی کاموں) کی تو مفرت کردی گئی ہے 'ان میں سے ایک آم اور کہاں نبی ملائیلم آپ کے انگلے اور پچھلے ذب (بہ ظاہر ظاف اولی کاموں) کی تو مفرت کردی گئی ہے 'ان میں سے ایک کہا میں بھشہ روزے رکھوں گا اور بھی افظار نہیں کردں گا۔

نیمرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور بھی نکاح نہیں کردں گا۔ سو رسول اللہ مٹائیلم ان کے پاس آئے اور فربایا تھرے نہ اس اس طرح کہا تھا سنوا بہ فدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈر آ ہوں اور تم سب سے زیادہ متی ہوں لیکن میں روزے بھی بوں اور عورتوں سے نکاح بھی میں روزے بھی روزوں سے نکاح بھی کر آ ہوں اور رات کو سو آ بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کر آ ہوں نماز بھی کر آ ہوں اور رات کو سو آ بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کر آ ہوں وہ وہ شخص میری سنت سے اعراض کرے گاوہ میرے طریقہ پر شمیں ہوگا۔

(صحح بخارى ج ٢ص ٥٥٨ ـ - ٥٥٧ مطبوعه نور محمر اصح الطالع كراجي)

ان احادیث سے واضح ہوگیا کہ عورتوں ' بچوں' ملل ودولت اور اسباب زینت سے جائز طریقہ سے اعتدال کے ساتھ معتمتع اور مستفید ہونا اسلام میں مطلوب ہے اور اس میں افراط اور تفریط ممنوع ہے ' نہ یہ کرے کہ دن رات عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو کر راہیوں کی طرح تارک الدتیا ہوجائے' نہ دنیا داروں کی طرح ان چیزوں کی عجبت میں ڈوب کردین اور شریعت میں مشغول ہو فراموش کردے' اسلام نے دین اور دنیا دونوں کے متعلق ہدایات دی ہیں' اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر اوا کرنے کا تھم دیا' اسلام وہریت اور رہبائیت دونوں کے خلاف ہے اور عبادت مولیات دونوں کے خلاف ہے اور عبادات معالمات اور سیاسیات کا عبام ہے۔

قرآن مجید نے اس آیت ہیں چھ چیزوں کے متعلق قرمایا ہے کہ انسان کے لئے ان کی شہوات کی محبت مزین کی گئی ہے عور تیں ' بیٹے ' سونے چاندی کے ڈھیر ' نشان زدہ گھوڑے ' مورثیل اور کھیتیاں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے اور اللہ ہی کہاں چھا کہ اس کے متعلق قرآن مجید اور احادیث محجہ ہے ادکام بیان کریں گے ' سب سے پہلے عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مالھیکا کی ہدلیات کو بیان کرتے ہیں :

اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا ستجباب اپنی منکوحہ عورتوں سے اعتدال کے ساتھ انس اور محبت کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما آہے:

بی سوحہ کوروں سے احمد ال سے ساتھ اس دور حبت رہے ہے حسل القد تعدال حرباہ ہے: وَمِنُ اَیَانِهُ اَنْ حَلَقَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا اور الله کی نتاتیوں میں سے بید ہے کہ اس نے تمارے کے اِنْسَکُنُوْ اَلِیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمُ مِّوَدَّةً وَرَحْمَهً اِنْ سَامِی بی جن سے جوڑے بیدا کے اکدتم ان سے سکون باؤ

تبيان القرآن

```
(الروم: n) اور تمهارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔
```

اور رسول الله ما الله على عن عورتون كي متعلق فرمايا:

الم ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۳۰۳ هدروایت کرتے ہیں:

حفرت انس بیا محد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مثلی بیا نے فرملا : ونیا کی تین چیزوں کی محبت میرے دل میں

ر کھی گئی ہے۔ عورتیں ، خوشبو اور میری ہی تھوں کی ٹھنڈک نمازییں ہے۔

(سنن نسائي ج ٢ ص ٩٣ مطبوعه نور محمه كارخانه تجارت كتب كرايي ١٨٣١٥)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الههه روايت كرتي بين:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی بمترین متاع نیک عورت ہے۔ (صحیح مسلم جام ۵۵ مسلم عنام اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

عورتوں پر زیادہ اعتاد اور ان کے ساتھ زیادہ انتخال سے منع کرنے کے لئے فرمایا :

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين

حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نی مظیمی اے فرمایا میں نے اسپے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ (سمج بناری ۲ مس ۱۲۵ مطبوعہ نور مجراس الطائع کراجی ۲۵ ۱۳۱۵)

حضرت ابو سعید خدری واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملا عید الفطریا عید الاضخی میں عید گاہ سے۔ آپ عور تول کے پاس سے گزرے تو آپ نے فربلا : اے عور تول کی جماعت صدقہ کیا کرد کیو کئد جمیعے یہ دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ تر ووز ٹی ہو۔ عور تول نے پوچھایا رسول اللہ! کس وجہ سے؟ آپ نے فربلا تم لعنت بہت کرتی ہو اور خالوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ ایسی ناتھات عقل اور ناقصات دین خیس دیکھیں جو بہت زیادہ ہوشیار مردکی عقل کو بھی سلب کرلیں انہوں نے بچھایا رسول اللہ! ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فربلا کیا عورت کی شماوت مو کی شمادت کا نصف خیس ہے؟ انہوں نے کما کیوں خیس! آپ نے فربلا یہ ان کی عقل کے نقصان کی وجہ سے ہے۔ (پھر فربلا) کیا ہویات خیس ہے کہ جب عورت کو حیض آجائے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ دوزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کما کیوں خیس؟ آپ کیا ہے بات خیس ہے کہ جب عورت کو حیض آجائے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ دوزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کما کیوں خیس؟ آپ

نے فرمایا بیہ ان کے دین کا نقصان ہے۔(صحبح بخاریجام ۴۳ مطبوعہ نور مجمہ اصح المطابع کرا ہی ۳۵۰ساہه) اعتدال کے ساتھ بدیوں کی طرف رغبت کا استحباب

الله تعالی نے بیٹوں کے وجود کو انسان کے حق میں فعت قرار دیا ہے کیونکہ بیٹے کے وجود سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے اور دنیا میں باپ کاذکر اور چرچا بیٹوں سے ہو تا ہے اللہ تعالی فرہا تا ہے :

وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ لِورالله نِي مَهارى يويان ينائس اور تهارى يويان په مِنْ أَزُوا حِكْمَ بَنْنِهُ وَ حَفَدَةً (النحا: 21)

مِّنُ ازُوَا حِكْمَ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً (النحل: 21) بيخ 'بِيتَ لور نواب پيدا كهـ اَمَدَّكُمُ بِأَنْعُلِم قَيَنِيْنَ (الشعراء: ٣٣) اس نے چيابي اور يؤل = تمارى دو فوائل ـ

وَيُمْدِدُكُمْ بِالْمُوالِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتِ وربل اور مِن ت تمارى دو فراع كاور تمارى لے باغ

خَعَلَ لَكُمْ أَنْهَا رًا (نوح: ۱۲) الكائة كالور تهمارے لئے دریا بنادے گا۔ معل

تبيانالترآن

لام ابوداود سليمان بن أشعث متوفي ٢٥٥ه روايت كرتے إل :

حضرت ابو ہریرہ دی وی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ م المجام نے فرمایا جب انسان مرصا کا ہے تو تین چیزوں کے سوااس کا

عمل منقطع ہوجاتا ہے صدقہ جاریہ کیا وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے یا نیک بٹیا جو اینے مال باب کے لئے رعاکر تا ہے۔ (سنن ابو داؤدج ۲ص ۳۲ مطبوعہ مطبع مجیلائی پاکستان لاہور ۵۰ساھ)

اولاد کے ساتھ محبت میں افراط اور شدت اشتغال سے رو کئے کے لئے فرمایا:

لَيَاتُهَا الَّذِينَ أَمَنُو اللَّهُ تُلْهِكُمُ أَمُوالُكُمْ وَكَآ أَوْلاَدُ لِيهِ الدِّينِ والا تماري مل اور تماري اولار تهي الله يه زكر

ہے غافل نہ کردیں۔ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (المنافقون: ٩)

إِنَّمَّا اَمْوَالُكُمُ وَأُولَا دُكُمْ فِتُنَةً (التغابن: ۵) تهارے مال اور تمماری اولاد محض آزمائش بس۔ اعتدال کے ساتھ مال کی طرف رغبت کا استحیاب

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرْقِ<sup>عَ</sup> اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دو سروں یر رزق میں

فضیلت عطا فرمائی ہے۔ (النحل: ١٤)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال میں زیادتی کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے نیز فرمایا : وَسُلُوا اللَّهُ مِنْ فَضِّلِهِ (النساء: ٣٢) اور اللہ ہے اس کے فضل کا سوال کرو۔

المام مسلم بن تحال تشري متوفي المهم روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ دہاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الطبیلم کی خدمت میں فقراء مهاجرین نے آکر عرض کیا: یا رسول

الله! مالدار لوگ تو بلند ورجات اور دائمی نفتوں کو لے گئے آپ نے فرمایا وہ کیے؟ انہوں نے کماوہ ماری طرح نماز پر سے ين ماري طرح روزك ركعة بين وه صدقة كرت بين اور بم صدقه نيس كركة وه غلام آزاو كرت بين اور بم غلام آزاد نمیں كر كے - سورسول الله ماي م فيلاكيا من تهيس الى چزى تعليم نه دول جس كى وجد سے تم سبقت كرنے والول كا اجر پالواور اس کی دجہ سے تم اپنے بعد والوں پر سبقت کرولور کوئی فخص تم سے افضل نہ ہو مگروہ جو تمہاری مثل اس کام کو کرے۔ انہوں نے کماکیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم ہرنماز کے بعد تینتیں تینتیں بار سجان اللہ اللہ اکبر اور المحدالله كو- ابو صالح نے كما چرفقراء مهاجرين دوباره رسول الله طابيع كياس آئے اور عرض كيا مارے مالدار بعائيوں كو

ہماری تسیحات پڑھنے کاعلم ہوا تو انہوں نے بھی ہماری طرح تسیحات پڑھنا شروع کردیں (لینی وہ بھربالی عباوت کرنے کی وجد سے ہم سے براء گئے) آپ نے فرملیا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جے چاہے عطا فرمائ (سيح مسلم ج اص ٢١٩-٢١٨ مطبوعه نور محراصح الطابع كراجي ٤٥٠ ١١١٥)

اس مديث من ني الأيام في مل ودولت كو الله كافضل قرار ديا ب اوريه اس وقت ب جب مل ودولت كو الله تعالى اور اس کے رسول مالیجا کے احکام کی اطاعت میں خرچ کیا جائے اور اگر مال و دوات کو محض مال و دوات کی خاطر جمع کیا جائے تواس کی اللہ اور اس کے رسول الليام نے قدمت فرمائی ب- اللہ تحالی فرماتا ب

ٱلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْنُمُ الْمَقَابِرُ متہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے عافل کردیا۔ حتیٰ کہ تم

الَّذِي جَمَعَ مَا لاَّ وَّعَدَّدُهُ كِمُسَبُّ أَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدُهُ ٥ جَسِ نِهِ بِي كِيالور اس كو مُن مُن مُر مَاده مُلن مُراّب مُهُ كَلَّا كَيْنَكِذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ٥ اس كالل اس كو دَيا مِن عِيد زور ركم كله مِرُون مِن ورويرا

(الهمرة: ۲۰۲۱) يوراكردين والي من ضرور بهينك ويا حائج كار

ای طرح رسول الله مطاویا نے بھی مال میں شدید اشتفال اور استفراق کی غدمت فرمائی ہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

سل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنمانے مکہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگوا بی مطابقیم فرماتے تھے کہ اگر این آدم کو سونے ہے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ اسے دو سری وادی بھی مل جائے اور اگر اس کو دو سری وادی بھی دے دی جائے تو وہ چاہے گا اسے تیسری وادی بھی مل جائے این آدم کے پید کو مٹی کے سواکوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو اللہ سے تو ہہ کرے اللہ اس کی تو ہہ قبول فرمالیتا ہے۔

(میح بخاری ۲۶ص ۹۵۳–۹۵۲ مطبوعه نور محرا**مح** المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

اعتدال کے ساتھ گھوڑوں اور مویشیوں کی طرف رغبت کا ستجب

تَأْكُلُونَ۞ وَلَكُمْ فِيُهَا جَمَالٌ حِيْنَ ثُويْحُونَ

وَحِيْنَ نَسْرَ حُونَ ٥ وَنَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى مَلَدِ**لَهُ** 

تَكُوْنُوا الِعِيْوِالاً بِشِقِ الْأَنْفُسْ إِنَّ رَبَّكُوا } وْفُّ

رَّحِبُمُ ۗ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِنَرْكَبُوْهَا

وَرِيْنَةً وَيَخُلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ (النحل: ٨-٥)

الله تعالى فرماتا : وَالْكَ نُعَامَ حَمَدَهُمَا لَكُمْ فِيهَا رِدْفُ ۚ وَمَنَافِهُ وَمِنْهَا

اور اس نے چوہاں کو پیدا کیا جن میں تسارے لئے گرم لباس ہے اور (مزید) فوائد میں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ( اور ان میں تسارے لئے زینت ہے جب تم شام کو ان کو چرا کر دالیں لاتے ہو اور جب انسیں چرنے چھوڑ جاتے ہو () اور وہ مویش تسارا وزئی سلان افحا کر ان شہوں میں لے جاتے ہیں جمال تم جسائی مشقت انصائے بغیر نہیں پہنچ کئے تتے ہے شک تسارا دب نمایت ممران بہت رحم فرمانے والا ہے() اور اس نے تساری سوادی اور زینت کے لئے گھوڑے ٹجر اور گدھے بیدا تساری سوادی اور زینت کے لئے گھوڑے ٹجر اور گدھے بیدا

کے لور وہ ان چیزوں کو پیدا کر نام جنیں تم نیں جائے۔ لور (اے مسلمانو) ان کے خلاف جنتی تم میں استطاعت ہے جنسیاروں کی فراہمی اور گھوڑے باتد سے کی تیاری کرلوان سے تم اللہ کے دشمن لور اپنے دشمن پر وحاک بٹھاڑ اور ان کے سوا

دو سرول پر مجی جن کو تم نهیں جانتے۔

وَاَعِتُّوُالُهُمُّ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَقِمِنْ رَبَاطِالْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْحَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمُّ لَا نَعْلَمُونَةِ (الانفال: ۴)

المام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۳۵۱ هدروایت کرتے ہیں : جھنرت ابو ہریرہ دی گھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال پیلائے فریا گھوڑے تین قتم کے ہیں ایک گھوڑا کمی شخص کے ساعث احرے ایک گھوڑا ماع کے رسول اللہ مال کھیڈا اور ہریز ال سرحر گھرڈ رک ارسے زیانے کی ارسے زیانے کی استعمال

یے باعث اجر ہے ایک گھوڑا باعث سرّے اور ایک گھوڑا باعث عذاب ہے۔ جس گھوڑے کو اس نے اللہ کی راہ میں پاندھادہ اس کے لئے باعث اجر ہے اس کو دہ کسی چراگاہ یا باغ میں چرنے کے لئے چھوڑ دے تو جتنی دور وہ جرنے کے لئے

تهيانالقرآن

جائے گاا*ں کے لئے ا*تی نکیاں لکھی جائیں گی لور وہ یانی پینے کے لئے یالید کرنے کے لئے جتنے قدم چلے گاا*ں کے* لئے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی' اور جو گھوڑا انسان کے لئے باعث ستر ہے (یعنی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ) یہ وہ گھوڑا ہے جس

کو اس نے لوگوں سے مستغنی ہونے اور سوال سے بینے کے لئے باندھا ہو بھراس گھوڑے پر سواری کرنے اور اس پر بوجھ لانے میں وہ اللہ کے حق کو فراموش نہ کرتا ہو (یعنی اس کی زکوۃ اوا کرتا ہو) اور جو گھوڑا انسان کے لئے باعث ضرر اور

عذاب ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے تکبر' ریا کاری اور مسلمانوں سے دشنی کی دجہ سے باندھا ہو۔ الدیث

(صحیح بخاری جام ۳۱۹ مطبوعه نور مجرامح المطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

خلاصہ سے ہے کہ گھوڑوں اور مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے اور انسان کے دل میں ان کی محبت ودیعت فرمائی ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق اوا کرنے اور بندوں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے لئے ان کو اعتدال کے ساتھ جمع كرے توب متحب ہے اور باعث اجرو ثواب اور سبب مغفرت ہے اور اگر ان كو نمودونمائش اور لخر اور تكبرك لئے جمع

کرے تو ان کا جمع کرنا باعث ضرر اور گناہ ہے۔

اعتدال کے ساتھ کھیتی ہاڑی کی طرف رغبت کااستحاب

کھیتی باڑی کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کاارشادے:

أَفَرَءَ يَشْمُ مَّا نَحْرُ ثُونُ۞ ءَ ٱنْتُمْ نَزُرَ عُونَهُ أَمْ نَحُنُ ﴿ وَرامَاهُ تَوْسَى! جَوْ كِي تم كاشت كرتي هو آيا اے تم الگاتي هويا (الواقعة: ١٣٠- ٢٣) تم أكانے والے بين؟

المام محربن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے بن :

حضرت انس بن مالک واقع بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیتا نے فرمایا جو مسلمان کوئی بودا اگا تا ہے یا تھیتی ہاری کرتاہے اور

اس سے کوئی پرندہ کھا آہے یا انسان یا جانور تووہ اس کے لئے صدقہ ہوجا آ ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی مالیظ نے اہل خیبرے معاملہ طے کیا کہ تھیتوں سے جو نھمل کی پیدلوار حاصل ہوگی اور ہاخات ہے جو پھل حاصل ہوں گے تو (ان کے کام کرنے کے عوض) نصف وہ کیں گے اور (زمین کی ملیت کی وجہ سے) نصف نبی مال ایم ایس کے۔ نبی مال میں سے اپنی ازواج مطرات کو اس وس (۲۸۵ من)

تھجوریں اور بیں وسن (۱۴۰ من) جو عطا فرماتے تھے۔ حضرت عمرنے اپنے دور خلافت میں نبی مانیزیم کی ازواج مطهرات کو اختیار دیا خواہ خود زمین میں کاشت کریں یا غلہ کی مقدار فہ کور لیں ' بعض نے (حساب سے ) غلہ لیا اور بعض نے خود کاشت کا

انظام کیا۔ حضرت عائشہ نے کاشت کاری کو افتدار کیا تھا۔

نی مالیکانے ذراعت اور کیتی باڑی میں زیادہ انهاک اور شدت اشتغال سے منع کرنے کے لئے فرمایا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالمه بالمل دافوے نے ایک مرتبہ بل کی بھالی اور کچھ آلات زراعت دیکھے تو کما میں نے رسول اللہ ٹانجایل کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم کے گھر میں بھی ہیں آلات داخل کئے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس قوم کو زات میں جتلا کردے گا۔ (صحیح بخاری ج اص ۱۳۳۳ مطبوعه نور محمد اصح المطابع کراجی ۵۵ ۱۳۱۵)

Marfat.com

خلاصہ یہ ہے کہ جن چیہ چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی شہوات کی محبت انسان کے لئے مزمر

الکوی گئی ہے اس کا مقصد میہ نہیں ہے کہ انسان ان چیہ چیزوں کو با لکلیہ ترک کردے بلکہ اس کا بیہ مطلب ہے کہ انسان ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کو فراموش نہ کرے اور توازن اور اجتزال کے

ساتھ ان چیزوں کی محبت میں مشغول رہنانہ صرف جائز ہے بلکہ مشخب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ کئے کہ کیا میں تم کو ان (سب) سے بھتر چیزوں کی خبر(نہ) دوں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے

لئے ان کے رب کے پاس ایسے بلفات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں جن میں وہ بیشہ رہیں گے اور پاکیزہ ہویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے )جو ہیہ کہتے ہیں کہ اے جمارے رب! بیٹک ہم ایمان لائے سو جمارے

اخردی نعمتوں کا دنیادی نعمتوں سے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرایا تھا اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے اس اجھے ٹھکانے کی تفصیل بیان فرہائی ہے کہ اس میں بلفات ہیں جن میں مسلمان بھٹ رہیں گے اور حیش اور نفاس اور برائیوں سے پاک اور صاف بیویاں ہیں یہ انسان کے جم کی لذھیں ہیں اور روح کی لذت کے لئے اللہ کی رضا ہے اور یہ سب سے بڑی نعت ہے۔

المام مسلم بن محاج تشري متوفى الماه روايت كرتي ي

حضرت ابو صعید خدری دی جی جدین کرتے ہیں کہ نبی میں ایک اند عروم الل جنت سے فرمائے گا: اللہ اللہ جنت سے فرمائے گا: اللہ اللہ جنت! وہ کمیں گے لیک اسے ہمائے ہوں ہیں ہے۔ اللہ اللہ جنت! وہ کمیں گے لیک اسے ہمائے کا اللہ جنت! وہ کمیں گے اسے رب! ہم کیوں راضی منیں ہوں گے! تو نے ہمیں وہ تعتیں دی ہیں ہو تو اللہ فاللہ فرمائے گا کیا ہیں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کمیں گے اسے اپنی مخلوق میں سے اسے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کمیں گے اسے رب! اس سے زیادہ افضل جیز اور کیا ہوگی؟ اللہ تعدیل فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا طال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجمعی تم پر بابی رضا طال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجمعی تم پر بابی دوران میں ہمائے۔ اللہ علی تعرفی کا اللہ عراق کا اللہ عرفی کا دوران کا اللہ ہمائے۔ اللہ عرفی کا دوران کی اللہ ہمائے۔ اللہ عرفی کا دوران کی اللہ ہمائے۔ اللہ عرفی کا دوران کی تعرفی کا دوران کی دور

اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تعتوں کو دنیا کی تعتوں ہے افضل فربلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تعتیں فائی ہیں اور آخرت کی تعتیں باتی ہیں انسان کو جس وقت دنیا کی تعتیں حاصل ہوں اس وقت بھی اس کو یہ گلروامن کیررہتی ہے کہ نہ جانے کب یہ تعتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں' نیز دنیا ہیں انسان کو اگر کمی ایک وجہ سے راحت میسر ہوتی ہے تو کسی اور طرف سے مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور دنیا ہیں کوئی شخص بھی رنج اور تکرسے خالی نمیں ہے' اس کے بر تکس آخرت کی تعتوں میں کسی اعتبار سے فکر اور رنج کی آمیزش نمیں ہے۔

ای موں میں منابورے سروروں کی میری کی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے آخرت میں بلغات ہیں پاکیزہ یویاں ہیں اور اللہ کی رضا

ہے' اللہ سے ڈرنے والوں سے ہمراد متقی لوگ ہیں اور متقی وہ مومن ہے جو گناہ کبیرہ کے ار تکاب اور صفائز پر اصرار سے مجتنب ہو اور کال متقی وہ ہے جو خلاف سنت اور خلاف اولی سے بھی محترز ہو۔ ریمر و

کوئی شخص بھی تو ہہ اور استغفار ہے مستغنی نہیں ہے

دو سری آیت میں ہے وہ متی ہے کتے ہیں کہ: کے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے سو ہارے گناہوں کو

Marfat.com

ش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا! لام رازی نے اس آیت کی تغییریں لکھا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ ۔ بندہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہو تاہے محموظت جو هخص تمام عبادات کا حال ہو اور کال متق ہو اس کی مغفرت کانہ ہونا عبث اور فتیج ہے لنذا اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لئے ہوتی ہے اور جو صرف ایمان سے متصف ہو اور اس ك پاس نكيال ند مول وه گنامول كى معانى كے لئے دعاكرے گا كيونك الله تعالى نے صرف ان كے ايمان كے بعد ان ك استغفار کاذکر کیا ہے امام رازی نے اپنے موقف پر اس آیت کو بھی پیش کیا ہے:

رَبِّنَكَ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَارِدِيًّا يُتَكَرِى لِلْإِيمَانِ أَنْ العامد رباب ثكم في ايك مادى يداي كر امِنُوْ اِبْرَبَّكُمْ فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَيْقِرْ (اے لوگو) اینے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لائے سواے عَنَّا سَيِّنَا رِنَا وَنُوفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ٥ مارے رب! تو مارے گناموں کو بخش دے اور ماری خطاؤں کو (آل عمر ان: ۱۹۳) مثادے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہارا خاتر کر\_

الم رازی کا استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں بھی یہ ذکرہے کہ ان لوگوں نے صرف اینے ایمان لانے کا ذکر کرکے گناہوں سے استغفار کیا ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جمع طاعات کرنے کے بعد استغفار کیا ہو۔

(تغییر کبیرج ۲ص ۳۱۳ مطبوعه دارا لفکه بیردت ۱۳۹۸ ه

المارے نزدیک سے بات تو صحیح ہے کہ اگر انسان صرف ایمان لایا ہو اور اس کو عبادت کا موقع نہ ملا ہو یا موقع ملنے کے باد جود اس نے عبادت ند کی ہویا گناہ کے ہول تب اس کا استعفار کرنا صحح ہے اور اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم اس کی مغفرت کا وعدہ فرمالیا ہے؛ لیکن میہ کمنا صحح نہیں ہے کہ جو کال متقی ہو اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لئے ہوگی گناہوں ک مغفرت کے لئے نہیں ہوگی کیونکہ انسان زندگی کا ہرسانس اطاعت النی میں گزارنے کے باد جود اللہ کی دی ہوئی نعتوں کے هشرسے عهد برآ نہیں ہوسکتا اور بیر عدل وانصاف ہے ہرگز بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص ہے شکر میں کو آہی کرنے پر گرفت کرے اور اس کوعذاب دے' اس لئے برے سے بڑا عبادت گزار بھی استغفار کرنے اور تقصیر طاعت برمعانی مانگنے ے متعنی نیں ہے- امام مسلم بن حجاج تخیری متوفی ۲۹۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو جریرہ واللہ بیان کرتے ہیں که رسول الله ماليكم نے فرماياتم ميں سے كسى مخص كو اس كاعمل جركز نجات منیں دے گالیک فخص نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کو بھی منیں؟ آپ نے فرایا منیں مگریہ کہ اللہ مجھے اپی رحت سے ڈھانے کے البتہ تم بیشہ نیک کام کرتے رہو۔ (صحیح مسلم ج ۲ص ۷۷ ۳ مطبوعه نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

حضرت زید بن ثابت بڑا ی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع کم وید فرماتے ہوے سا ہے کہ اگر الله تمام آسلن والول اور تمام زهین والول کوعذاب دے تو دہ ان کو ضرور عذاب دے گا در آں حالیکہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہو گا اور

اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال ہے بھتر ہے۔ (سٹن این ماجہ ص مطبوعہ نور محمد کار خانہ تجارت کتب کراپی) نیزاس آیت کے بعد جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں صاف اور صری طور پر نیک اوگوں کے استعفار کرنے کا ذکر

جو مبر كرنے والے " بج بولنے والے "اللہ كى اطاعت كرنے والے اور (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور رات کے اكضيرين والضييقين والفينيين والمنفهقين مُسْتَغْفِرينَ بِالْأَسْحَارِ (العمران: ١٤)

```
آخري حصه مي استغفار كرنے والے
```

۔ سیدنا محمہ طابیع سے برجھ کر کون اطاعت شعار اور عبادت گزار ہے اور آپ دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے' کام محمد بن اسائیل بخاری روایت کرتے ہیں :

۔۔ حضرت ابد ہرر دلتا میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مظاملاً کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک دن میں ستر مرتب سے زیادہ اللہ سے استغفار کر تاہوں اور اس کی طرف تو ہر کرتا ہوں۔

(صیح بخاری ۲۶م سه۴۰ مطبوعه نور محراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

نی مظامیکا معصوم ہیں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کوئی صغیرہ 'کمیرہ گناہ سموا'' یا عمدا'' صورۃ '' یا حقیقتا'' آپ سے بھی صادر نہیں ہوا' پھر آپ کا استففار کرنا اور توبہ کرنا اس کئے تھا کہ ٹی نف قیہ اور استففار عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

فَسَيْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُوهُ وُلِأَنَّهُ كَانَ تَوَّابًا آپ آپ آپ دب ي حرك ماته اس ي تنج كري اور اس

(النصر: ۳) استنفار كريس به شك وه بهت توبه قبل كرنے والا ب

یا آپ نے بہ فاہر خلاف اوٹی کاموں یا ترک اوٹی کی وجہ سے استغفار کیا 'یا بعض او قلت آپ امت کی تبلغ' کھانے پینے اور سونے جاگئے کے معمولات' ازواح مطمرات کے حقق' جہاد اور اس نوع کے دیگر کاموں میں مشغول ہوتے اور آپ کاجو خاص مقام تفاکہ اللہ کے حضور میں اس طرح متوجہ ہوتے کہ اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے' ان امور میں اشغال

ک وجہ سے اس مقام میں فرق آجا کا آپ اس پر توبہ اور استغفار کرتے ، ہرچند کہ ان امور میں مشغول ہونا ہمی عظیم عبادات میں سے ہے' یا آپ کا حال وائما'' ترقی پذیر تھا اور آپِ اگلے حال کو دیکھ کر چھلے حال پر استغفار کرتے یا آپ اس لئے

استغفار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کماحقہ عبارت جمیں ہوسمی آگرچہ آپ سب سے برے عبارت گزار سے یا آپ اس لئے استغفار کرتے کہ اللہ کی تمام نعتوں پر کماحقہ شکر اوا نمیں ہوسکایا اس لئے کہ اللہ کی جیسی حمدوثاء ہونی چاہئے تھی نمیں ہوسکی یا تواضعا" استغفار کرتے یا تعلیم امت کے لئے استغفار کرتے۔ بسرحل مید واضح ہوگیا کہ کوئی محض بھی اللہ سے توب

اور استغفار کرنے سے مستغنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : جو صبر کرنے والے 'چ بولنے والے' (اللہ کی) اطاعت کرنے والے' (راہ خدامیں) خرچ کرنے

والے وات کے پچھٹے بسراٹھ کراستغفار کرنے والے ہیں۔

رات کے چھلے پراستغفار کرنے کی خصوصیت اور استغفار کی فضیلت

مبر کا منی ہے ہردہ ناگوار اور ناپندیدہ چیز جس کو برداشت کرنا مشکل اور وشوار ہو اس کو برداشت کرنا اس آیت میں مبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مشقت کو برداشت کرتے ہیں ' حرام کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو رد کتے ہیں جن کی نیتوں میں ضدق اور اخلاص ہے۔ جن کے دل ایمان پر طابت قدم ہیں جو ہر ہروقت کج بولتے ہیں' خلوت اور جلوت میں اللہ کے فرہاتہوار ہیں اور رات کے آخری پسراٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور

تبيانالقرآن

"قاتين" ، مرادوه لوگ بين جو بروقت الله ، ورت بين اس كى عبادت ير كمريسة رج بين الله تعالى ، گڑ گڑا کر پناہ مائتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرض واجب اور متحب ہر فتم کے صد قات ظاہر اور خفیہ ہر طریقہ ہے اوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں " قانتین " لینی اطاعت گزاروں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر استعفار کرتے ہیں اس میں یہ نکتہ ہے کہ بندے سے وہ استعفار مطاوب ہے جو ترک معصیت اور انگل صالحہ کے ساتھ مقرون ہو اور آگر انسان اپنی معصیت پر پر قرار رہے اور خالی زبان سے استغفار کر آ رے تواس کا بداستعفار کافی نہیں ہے کیونکہ وہ محض جو گتاہوں پر اصرار کرتا رہے اور زبان سے استعفار کرتا رہے تو وہ گویا ایے رب سے استز اکر دہاہ۔

استنفار کے کئے رات کے آخری حصہ کی تخصیص کی گئے ہے کیونکہ اس وقت سکون اور سنانا ہو با ہے اور بندہ خدا کے سلمنے جو آہ وزاری اور نالہ و فریاد کر باہے اے دیکھنے والا کوئی تیسرا نہیں ہو تا' نیزیہ تجولیت کاوقت ہو باہ اوراس وقت اللہ تعالی کی بندول پر خصوصی توجہ ہوتی ہے ' دو سری وجہ میر ہے کہ سحرے وقت رات کی ظلمت جارہی ہوتی ہے اور مبح کانور آرہا ہو آہے اور ظلمت کے مقابلہ میں نور اس طرح ہے جس طرح موت کے مقابلہ میں حیات ہوتی ہے اور بیام کمبر کی حیات ہے اور انسان عالم صغیر ہے جب وہ سحری کے وقت اٹھتا ہے تو نیند کے بعد اس کی بیداری بھی موت کے بعد بد منزلہ حیات ہے اور ب دہ وقت ہے جب انسان کے دل میں اللہ کانور ظاہر ہو آہے۔ تیری وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کو بہت میٹی نیند آتی ہے اور اس کا انتهائی میشی بنیز کوچھوڑ کر اللہ کی بادے لئے کھڑا ہوجاتا اس پر دلالت کریا ہے کہ وہ اللہ سے انتہائی محبت کرنے والا اور اس کابہت اطاعت گزارہے اس لئے اس وقت استغفار کرنے والوں پر اللہ بہت مرمان ہو تاہے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بي:

حضرت او ہررہ والله بیان کرتے ہیں که رسول الله طالع الله غراما مارا رب تبارک و تعالی ہررات کو جب تیسرا حص بلق رہتا ہے آسمان دنیا کی طرف نازل (متوجہ) ہو آ ہے اور فرماتا ہے : کون ہے جو مجھ سے دعاکرے اور میں اس کی دعا قبول کولیا کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں<sup>،</sup> اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت كردول! (صحح بخارى ج اص ١٥٣ مطبوعه نور محير اصح المطالع كرايي ١٨٨ ١١٥٠)

الم ابوجعفر محمر بن جرير طري متوفى اسم روايت كرت إن

جعفر بن محمیان کرتے ہیں کہ جس نے تبجد کی نماز پڑھی اور رات کے آخری حصہ میں استغفار کیا اس کا نام سحرکے وقت استغفار كرنے والول ميں لكھ ديا جاتا ہے۔ (جام البيان جسم ١٣٥) مطبوء دار المعرف بيروت ١٩٠٠هه) استغفار بلکہ ہردعاکی قبولیت کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان حضور قلب اور خشوع اور خضوع سے دعاکرے یہ نہ

موك دل اور دماغ كسيل اور مول اور الله سے دعاكر رہا ہو۔ امام ابو عيلي محمدين عيلي ترفدي متوفى ١٧٥٥ وروايت كرتے ہيں: حضرت ابد جریرہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیل نے فرمایا : اللہ تعالیٰ سے اس حال میں وعا کرو کہ تم کو قبوليت كالقين مواور يقين ركھو كه الله تعالى امو ميں مشغول اور غافل قلب كى دعا قبول نهيں كريا۔

Marfat.com

(جامع ترغدی ص ۵۰۱ مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کن کراجی)

یوں تو اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرنے کے لئے قرآن لور حدیث میں بہت می دعائیں میں لیکن جس دعا کو جی مالیکیا۔ سيد الاستغفار فرمايا بوه يهب :

الم محدين اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حفرت شداد بن اوس و الله بيان كرت بيس كمه في مالينام في فيلا : سيد الاستغفاريد ب كه بنده وعاكر : ال اللّٰد تو میرا رب ہے! تیرے سوا کوئی عوات کا مستحق شیں ہے تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت ك مطابق تيرك عمد اور وعده بر قائم مول من إلى بداعاليول ك شرك تيرى پناه من آنامول تيرى محمد برجو نعتين مين میں ان کا اعتراف کر تا ہوں اور تیرے سلمنے اپنے گناہوں کا قرار سر کرتا ہوں سومیری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی لور گناہوں کی مغفرت کرنے والا سیں ہے۔ آپ نے فرالیا جس مخف نے صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا کی اور اس دن شام سے پہلے وہ فوت ہو کیا تو وہ اٹل جنت ہے ہو گا اور جس نے رات کو یقین کے ساتھ بیہ دعا کی اور وہ اس رات کو میج ہوئے ے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت ہے ہو گلہ (محج بخاری ج مس ۱۹۳۳ مطبوعہ نور مجر اصح المطابح کرا ہی ۱۳۸۴ھ)

عافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں :

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله ما ينا في فيا جس مخفص في استغفار كو لازم كرايا الله تعالى اس كى مريشانى كو حل كردك كا مرتقى ش اس كے لئے فراخى كرد كا اور جال اس كا مكان بھي نه موگا

اس کو دہل سے رزق عطا فرمائے گا۔ (مختر آرج دمثل جسوم ۱۵۲ مطبوعه دارا لفكر بيروت موسيد) الله تعالیٰ کاارشاد ہے ؛ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں اور فرشتوں نے اور علاء نے (گواہی

دی) در آں حالیکہ وہ (اللہ) عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والاہے اس کے سواکوئی عبادت کامستحق شیں وہ بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے۔ (آل عمران: ۱۸)

مشکل الفاظ کے معانی

شمادت كامعنى بي كسي يقيى بلت كي خبرويناياكس امرواقعي كالظهار اوربيان كرناميد اظهاريا تومشلده صيد يرجني موتا ب یا مشابده معنوید پر بنی ہو آ ہے۔ مشابده معنوید سے مراد دلا کل اور برابین ہیں۔ اولوالعلم۔ امحاب علم۔ بدوہ اوگ بیں جو ولائل اور برابین سے لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ اس کامصداق انبیاء علیم السلام و فقهاء مجتندین اور علاء بیں۔ قائما بالقسط اس سے مراد ہے اپنی تدبیرے نظام عالم کو کیفیت متوسط پر قائم رکھنے والا لور دین اور شریعت میں متوسط عقائد اور ادکام کا مكلت كرنے والا۔

آیت ندکور کے شان نزول میں متعدد اقوال

علامد ابوالیان محرین بوسف اندلی متوفی ۱۵۲ه اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں : شام کے دو عالم مدیند منورہ آئے تو ایک نے دو سرے سے کمایہ شمراس نبی کے شہرے بہت مشابہ ہے جو آخر زماند میں طاہر ہونے والا ہے؟ بجرانموں نے رسول الله مطابط کا اپنی کتاب میں لکھی ہوئی نعت سے بچپان لیا ان دونوں نے آپ کو د کھ کر کماکیا آپ محمدین؟ (طابیم) آپ نے فرلل-بال-انهوں نے کیا آپ احمدین؟ آپ نے فرملا-بال-انهوں نے کما ہم آپ سے ایک شمارت کے متعلق سوال کرتے ہیں اگر آپ نے اس کا صبح جواب دے وا وہم ایمان لے آئیں گے

تبيانالقرآن

آپ نے قربا تم بھے سے موال کرو۔ انہوں نے کہا یہ بتلائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون می ہے؟ اس اوقت یہ آبت نازل ہوئی : اللہ نے گوائی دی کہ اس کے مواکوئی عمادت کا مستحق نمیں اور فرشتوں نے اور علاء نے (اللّه) تو وہ دونوں مسلمان ہوگئے این جیسر نے کہا ہیت اللہ میں تین سوساٹھ بت تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام بت مجدے میں گر پڑے۔ ایک قول میر ہے کہ یہ آیت تجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے حضرت علیٰ کو فدا کا بیٹا عابت کرنے کے لئے مناظرہ کیا اور ایک قول میر ہے کہ یہ آیت یمود اور نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے دین کو اسلام کی بیائے یمود اور عیسائیت کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کردیا۔

(البحرالمحيط ج ٣٥ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣١٢هه)

علماء دين كى فضيلت

الله تعالی کے شمارت دینے کا معنی ہی ہے کہ الله تعالی نے اس کا کنات میں اور خود انسان کے نفس میں اپنی الوہیت اور وحد انبیت پر دلا کل قائم کردہیے بین لور فر هنتوں اور رسولوں کو اپنی الوہیت اور وحد انبیت کی خبردی ہے اور رسولوں نے علماء اور عوام کو خبردی ہے۔ اس طرح اللہ نے فرشتوں نے اور علماء نے اللہ کے واحد لور مستق عبادت ہونے کی خبردی ہے۔

اس آیت میں علاء دین کی بہت بری نعیلت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی اور فرشتوں کی شمادت کے بعد علاء دین کی شمادت کا ذکر فرمایا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی اورآیات میں بھی علاء کی فضیلت فدکورہ ان میں سے بعض آیات یہ ہیں:

وَقُلَّ رَبِّنِ ذِنِيْ عِلْمًا (طه: ۱۳) اور دعا يَجِعُ كدات ميرت رب ميرت علم كوزياده فرا-اگر علم كے علاوه كى اور چيز ميں فضيلت موتى تو الله تعالى آب كو اس چيز ميں زيادتى كے حصول كى تلقين فرما آ۔

قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آپَ كَحَ كَرَكِيا جَولُوكَ جَائِةٍ مِن اور جو سَن جائِ وہ برابر (الزمر : ١) مِن-

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَل

(الفاطر: ٢٨)

وَیلُکَ الْاَمْتَالُ نَضُرِبُهَا رِللنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهُا ۖ اوریه مثلی بِنْ جن کو بم لوگوں کے لئے بیان فراتے ہیں ان کو الْاَالْعَالِمُوْنَ (العنكبوت: ٣٣) صرف عموالے تجھتے ہیں۔

بت زیادہ احادیث بیں جن میں علماء دین کی نضیات کابیان ہے۔ ان میں ابتض یہ ہیں:

الم محرين الماعل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بن

حضرت معاویہ دی گھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مڑھ کیا ہے یہ سٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس فخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما آہے اس کو دین کی فقہ (سمجھ)عطا فرما آب۔ (میج بخاری ہم ۲۸ مطبوعہ نور مجراضح المطابع کراپی ۱۳۸۱ھ)

الم مسلم بن تجان تشري متوني المهاهد روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہررہ وہائو میان کرتے ہیں کند رسول اللہ طائیدائے فرمایا جو مختص علم کی حلاش میں کسی راستہ پر جا آ ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسمان کردیتا ہے 'اور اللہ کے گھروں میں ہے کسی گھر میں جو قوم کتاب اللہ کی حلات کرے کے اور ایک دو سرے کے ساتھ درس کا تکرار کرے ان پر سکیٹ نازل ہوتی ہے 'انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے ہے

تبيانالترآن

سلدون

| ۹٠                                                               | 16-14:400AD                                                  | - POGE                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| رکاعمل پیچیرک بر تراس کام                                        | راپنے پاس فرشتوں میں کر آب اور جس مخص کو اس                  | محمر ليتے ہيں اور اللہ تعالیٰ ان کاذکر             |
| المارين المارين المارين المارين المارين                          | ع الم الم الم الم المعلم على الموالي المطالع كرا في 24 ساوه) | المسب المسيد المحالة المحاسمة                      |
|                                                                  | ری متوتی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں :                               | الم الوصيتي محمد بن عليني ترمذ                     |
| الك نقسر خارمان بيرن                                             | ند عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے فرما             | حفرت ابن عباس رضی الهٔ                             |
| ی یا اگر میکروں سے ریاد                                          | ں ۱۳۸۴ منامطبوعہ ٹور محمد کارخانہ تجارت ک <i>ت کر</i> احی)   | سیفان پر بفاری ہے۔ (جائع ریڈی مو                   |
|                                                                  | نه متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :                               | امام ابو داؤد سليمان بن اشعث                       |
| رے ساتے کی ایک آدمی کوں ایر ہو                                   | ن کرتے ہیں کہ نی طبیعانے فرملانہ خدااگر ان تمیا              | خفرت سل بن سعد والله بيار                          |
| مع جسائی ماکستان الامن 'دوسور)<br>مع جسائی ماکستان الامن 'دوسور) | سؤل سے بمتر ہے۔ (سمن ابوداؤدج ۴ ص ۱۵۹ مطبوعہ مط              | ا وعے دعے ووا مہارے سے من او                       |
|                                                                  | نا ماجه متوتی ۱۲۷۳ه و روایت کرتے ہیں :                       | الماسم بلو عبدالله حمد بن يزيد ابن                 |
| ن مخص نے قرآن محد رمعالیہ اس                                     | بیان کرتے ہیں کیہ رسول اللہ طائع کیے فیلا 🔹 جس               | خضرت على بن اني طالب والكور                        |
| باقارك لمقطعين ويبر                                              | یں داخل کرنے کا اور اس کو اس کے کھ کے لادن م                 | ا و خلط ترثیا الله تعالی این توجست یا              |
| ی روسه بیات که روسه<br>فبارت کنه کرای)                           | ہے ہول کے – (سنن ابن ماجہ ص ۱۹ مطبوعہ نور مجمہ کارخانہ ت     | ابات المرسب م سے می ہو ہ                           |
|                                                                  | یا متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں:                                | امام ابو میسی حمد بن میسی ترمذی                    |
| ؛ كاذكر كما كما أبك علد فقاره سراعالم                            | کرتے ہیں کہ رسول انٹد طاہونا کے سامنے وہ آ، معدل             | خضرت ابو امامه بابلی در نفر بیان                   |
| مرانأ فخور فروا م                                                | الدبرانكي تضيلت ہے جس طرح مدى تم میں سہ کم                   | ا سے کر حول اللہ سالیتم سے فرمایا عام می عا        |
| دل والے حتی کہ چونی بھی اسے                                      | نا اور اس کے تمام فرینے کو رتمام آسانوں کی جمد               | ا ر ول الله عليه إست فرمايا ، الله تعالى           |
| ÷002.0                                                           | والے کے لئے دعا کرتی ہے۔                                     | سوراخ میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے              |
| عه نور محمر کارخانه تجارت کتب کراچی)                             | (جامع ترندی م ۷۷۲ مطو                                        |                                                    |
| ين ايس و و فخد علي                                               | تے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماہودار کو یہ فیا تر مہ           | محضرت ابو درداء دباطه بیان کر_                     |
| الله علم کی مناح کی این                                          | ناتی اس کو جنت کے راستہ ہر حلایا ہے اور پر دیجا              | سان ک کا راستہ پر چھما ہے اللہ تو                  |
| ريمالم كي مغفر سرك با كا تربيد                                   | ا اور زمینوں کی تمام چیزس حتی کے پائی کی محصلہ اس بھی        | ارسے کے بر مجاتے ہیں اور احمالوں                   |
| شربوران اندار کس کا ما ا                                         | <sup>ی</sup> جاند کی متاروں پر اور ہے شک علاء انساء کر ماں   | ارزنا کا کامار پر این تقلیک ہے بیتے                |
| رلیاس نے عظیم حصہ کو حاصل                                        | ا قاوارت بنائے ہیں سوجس محص نے علم کو حاصل کر                | رو المورث ين بنامة وه حرف م                        |
|                                                                  | ر کارخانه تجارت کتب کراچی)                                   | ريب ابال ريدل ال ١٨١٠ الطبوعة لورج                 |
|                                                                  | ٣٥ه روايت كرتے ہيں:                                          | امام احمد بن حسین بیهی متوفی ۵۸<br>در حقق زیر ماری |
| -4                                                               | ۔<br>ں کے نزدیک سترعلبدول کی موت سے زیادہ محبوب۔             | ابو بمفرنے کہاعام کی موت البیم                     |
| عه دار الكتب العلميه بيردت '۱۳۱۰هـ)                              | (شعب الايمان ج ٢ص ٢٧٥ مطبو                                   |                                                    |
|                                                                  |                                                              | <del></del>                                        |
|                                                                  |                                                              | مر<br>تبيان القرآن                                 |
| مسلددوم                                                          |                                                              | مهيسانالتقراق                                      |
|                                                                  |                                                              |                                                    |

Marfat.com

مجھے کومیں نے اور جی نے بھی میری پیروی کی ہے اس الدی بیاسات اسلام كالغوى اور اصطلاحي معنى اس سے پہلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالی وشتوں اور علاء نے یہ شادت دی ہے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا ستحق نمیں ہے اور سیدنا محمد طافی کا عمد سے لے کر آج تک اسلام کے سوا اور کوئی دین توحید کا واعی نمیں ہے اور اس سے یہ نتیجہ ثکا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اصطلاح شرع کے اعتبار سے اسلام کا معنی ہے نبی مطابع اللہ کے پاس سے جو خبریں اور ادکام لے کر آئے ان کی تعدیق کرنا اور ان کو ماننا اور یمی ایمان کا اصطلاحی معنی ہے اور اس اعتبارے ایمان اور اسلام واحد ہیں البتہ لغت کے اعتبار ہے ان میں فرق ہے ایمان کالغوی معنی ہے کمی چیز کو مامون اور بے خوف کرنا۔ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاکر ایے آپ کو دوزخ کے دائمی عذاب سے محفوظ کرلیتا ہے اور اسلام کا لغوی معنی ہے اطاعت کرنا سلامتی میں واخل ہونا اور اخلاص 'جب انسان اسلام قبول کرلیتا ہے تووہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کریا ہے ونیا میں اس کی جان اور مال سلامتی میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب ہے سلامت رہتا ہے اور جو شخص جتنا پکامسلمان ہو باہے اس کے دین

تبيانالقرآن

سلددوم

ر میں اتنا زیادہ اخلاص ہو تا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تقسیر میں ہم نے وضاحت کے ساتھ دین کا معنی بیان کیا ہے' خلاصہ یہ ہے کہ

تمام انبیاء علیم السلام کی تعلیم میں جو عقائد اور اصول مشترک رہے ہیں ان کا نام دین ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور اہل کلب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیاوہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا اور جو الله كى آيتوں كے ساتھ كفركرے توب شك الله جلد حسلب لينے والا ب- (آل عمران: ١٩)

اہل کتاب کے اختلاف کابیان

اس آیت میں جن الل کتاب کے اختلاف کاذکر ہے اس کے مصداق کی تعیین میں حسب زیل اقوال ہیں:

(۱) اس سے مراد یمود ہیں اور ان کے اختلاف کامیان میہ ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انهول نے تورات کو ستر علماء کے سیرد کیا اور ان کو تورات پر اٹین بنایا اور حضرت بوشع علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر کئ قرن گزرنے کے بعد ان سرعلاء کی اولاد در اولاد نے تورات کا علم رکھنے کے باوجود باہمی حمد اور عناد کے باعث ایک دوسرے

ہے اختلاف کیا۔

(٢) اس سے مراد نصاری بیں اور باوجود انجیل کی تعلیمات کے انہوں نے حضرت علیلی علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیااور انہیں عبداللہ کی بجائے ابن اللہ کما۔

(٣) اس سے مراد یہود اور نصاری ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف یہ تھاکہ یمود نے کماکہ عزر ابن اللہ ہیں اور نصار کی نے کہا کہ مسیح ابن اللہ ہیں' اور ان دونوں نے سید نامحمہ مٹاتی کا بنوت کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ قریش مکہ کی بہ نسبت نبوت کے ہم زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ ان پڑھ لوگ جیں اور ہم اٹل کتاب جیں باد جود اس کے کہ ان کے پاس سید نا محمد الماین العدیق کے متعلق علم آچکا تھا'ان کی کم ابول میں آپ کے متعلق اوصاف علامات اور پیش کوئیاں تھیں۔ قرآن مجید میں الی آیات نازل ہورہی تھیں جن کی آئید اور تصدیق ان کی کتابوں میں تھی اور نبی مالی یا ہے ایے معجزات کاظمور

ہورہاتھاجن سے آپ کے دعویٰ نبوت کاصدق ظاہر ہورہاتھا۔ الله تعالیٰ کو ان کے کفر کا اور ان کی تمام بد اعمالیوں کاعلم ہے اس نے این حکمت سے ان کو و هیل دی موتی ہے وہ

بت جلد ان كاحساب لے كا اور ان كو ان كے جرائم كى سزاوے گا۔ الله تعالی کاارشاد ب : اور (اے محبوب!) اگر چربھی یہ آپ سے جھڑا کریں تو آپ کئے کہ میں نے اور جس نے بھی

میری بیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کرلیا ہے۔

ب آیت سیدنا محمد المجیم کے دین کے تمام مخالفین کو شال ہے عام ازیں کہ وہ میرو ونساری ہوں۔ مجوس ہول یا بت پرست ہوں اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے علم آنے کے باوجود سیدنا محد مطابع کی نبوت میں اختلاف کیا اور اپنے كفرر اصراركيا اب اس آيت ميں الله تعالى في فرمايا نے كه ان كے جواب ميں بيد كميں كه ميں نے تو اللہ كے حضور ميں اپنا سرنیاز خم کردیا ب کیونکد اس سے پہلے نبی مالی اپنی نبوت کے صدق پر معجزات کو طاہر کر بھے تھے ور فت آپ کے بلانے بر کیلے آئے۔ ہن نے آپ سے کلام کیا۔ گوہ نے کلمہ شمادت پڑھا۔ پھر آپ پر سلام عرض کرتے تھے چاند اور سورج آپ ك ذير تصرف تے نيزاس سے پہلے جن آيات كاذكر كيا كيا ہے ان ميں بھى آپ كے دين كے صدق كابيان تعلد جب الحي القيوم فرمايا توعيسائيول كاميه وعوئ باطل ہو گيا كہ حضرت عيسيٰي خدا ميں يا خدا كے بيٹے ہيں كيونكہ خداوہ ہے جو ہيشہ ہميشہ زندہ حفزت عینی پہلے نہ تھے چرپیدا ہوئے اور مسیحی عقیدہ کے مطابق ان کو سول دی گئی اور وہ فوت ہوگئے اور بسرحال

ا قیامت سے پہلے ایک دن انہوں نے فوت ہونا ہے اس سورت میں اللہ تعالی نے بدر کے اس مجرہ کاذکر فرمایا کہ مسلمانوں م کی جماعت قلیل تھی لیکن کافروں کو دوچیند نظر آتی تھی مجراللہ تعالی نے اپنی توحید پر اپنی شمادت کاذکر کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالی نے یہود ونصاری کی پدعقید گیوں اور ان کے تمام شہمات کا رد فرمایا اور سیدنا محمد ملٹائیلم کی نبوت اور دین اسلام کے حق

الله تعلق کاارشلا ہے: اور آپ الل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کئے کیاتم نے اسلام قبول کرلیا؟ بھراگر انہوں نے اسلام قبول کرلیا قودہ ہدایت پاگئے ہیں اور اگر انہوں نے روگر دانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے اور الله ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔

چو تک اللہ تعالی نے نمی ملطح کو اس آیت میں ان پڑھ لوگوں کو بھی مخاطب کرنے کا تھم دیا ہے اس لئے ہم نے تکھا تھاکہ اس آیت میں تمام کفار سے خطلب ہے اللہ تعالی نے فریلی ہے : کیا تم نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ اللہ تعالی نے یوں نمیس فربلاکہ آپ ان سے کئے کہ تم اسلام قبول کرلو۔ امر کے بجائے استفہام سے خطاب فربلیا اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا مخاطب بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے اور وہ انصاف پٹد نمیس ہے کیونکہ منصف مزاج مخص کے سامنے جب کوئی چیزولم لسے ثابت ہوجائے تو چھروہ خیل و ججت نمیس کر آاور اس کو فورا "قبل کرلیتا ہے۔

اِنَّ الَّذِيبُ يَكُفُنُ وَنَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ فِي اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ فِي اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ النَّبِينَ بَيْرَ أَرْتُ بِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُولِي الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الل

الرخورة ومالهُ وَقِنْ نَصِي بَنَ ﴿ الْمُ تَدِرِ لَى النِّينِ اوتوا و كَ اور ان كاكُونُ مدكار بين به ٥ كيا آب خان وكرن كوئين دكيا بغيري الله المراجعة والله المراجعة والله المراجعة الم

عم دیا گیا انھیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اکتاب) ان کے بانجی اختلافات پی فیدار

ب کی فر خری سے دیجئے نے وہ وک میں جن کے اعمال دنیا اور آخرت

یں رکھاجردہ انڈریا نرصفے تھے o اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کواس دن جمع کریں کے میں یے ہوئے کاموں کی بوری بوری بروادی جائے گی اوران ریکو فی ظمیس کیا جائے گا آب بور موش کیم ت میں جملا کرتا ہے اسب معلائی تیرے می دست قررت میں -ررت رکھے والا ب 0 تورات کو دن میں واغل کرتا ہے۔ اور دن کو رات میں واخل کرتا . اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور اگر انہوں نے روگر دانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا الله اس آیت میں بیہ تلایا ہے کہ وہ اعراض کرنے والے کون لوگ ہیں "آل عمران کی اس آیت : ۲۱ میں اللہ تعالیٰ

سَبِيسان السّرآق

سلددوم

ا کو کوں کی تین صفات بیان کی بیں : (ا) یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں (۲) نمیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں (۳) عدل وانصاف كاحكم دين والے علاء ونا محن كو قل كرتے ہيں۔ لام ابن جرير ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں : حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کے دن کن لوگوں کو

۔ تیادہ عذاب ہوگا؟ آپ نے فرملیا جس مخض نے ہی کو قل کیایا نیکی کا تھم دینے والے اور برائی سے رو کنے والے كو قتل كيا بحررسول الله طالعظ في اس آيت كى حلوت فرائى: ب شك جولوگ الله كى آيتوں كے ساتھ كفركت بين اور انبیاء کو ناح قل کرتے ہیں اور عدل وانساف کا تھم دینے والوں کو قل کرتے ہیں (الآب) پھر آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ!

ہو اسرائیل نے صبح کے اول وقت میں تینتالیس جمیوں کو قتل کردیا او ہو اسرائیل کے ایک سوبارہ عبادت گزار علاء کوٹے ہوئے انہوں نے ان کو نیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا تو ہنو اسرائیل نے اس دن کے آخری حصہ میں ان سب کو قتل

كرديا- (جامع البيان ج ٣٥ ص ١٣٥ ١٣٨ مطبوعه وارالمعرف بيروت) رسول الله طاليط كالكار الله تعالى كى تمام آيتون كالكارب

اس آیت پر ایک اعتراض مید ہو تا ہے کہ اس آیت میں یہود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا كفر كرتے ہیں علائكه بيود الله تعالى كو٬ فرشتول كو٬ آساني كمايول كو٬ انبياء سابقين كو٬ قيامت٬ حشرو نشر٬ حساب وكتاب اور عذاب وثواب كو ملنے والے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا محد مانی کا کی نبوت کا انکار کیا اور تورات اور قرآن مجید میں آپ کی

نبوت کے متعلق جو آیات ہیں ان کا افکار کیا اور کتاب اللہ کی ایک آیت کا افکار اس کی تمام آیتوں کے افکار کو مستخرم ہے کیونکہ جس خدانے باق آیات نازل کی ہیں سیدنا محمد طالعینا کی نبوت کے متعلق آیتیں بھی اس نے نازل کی ہیں اس لئے آپ کی نبوت کا انکار کرنا تمام آیات البید کا انکار کرنا باس وجدے فرمایا بدلوگ الله کی آیتوں کا كفر كرتے ہیں۔

رسول الله ما اليلام كى سرى شهادت

اس آیت پر دو سمرا اعتراض میہ ہے کہ اس آیت میں میمود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور عدل وانصاف کا تھم دینے والے علاء ناصحین کو قتل کرتے ہیں' حلائلہ سے قتل تو ان محاطین بیود کے آباد اجداد نے کیا تھا تو اس فعل پر ان کی ندمت کیوں کی جارہی ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ رسول الله مالیجائے کے زمانہ میں جو یمووی تھے وہ اپنے آباؤ اجدلوکی سیرت کو لاکق محسین اور قاتل تقلید گردانتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے 'اس لئے ان افعال پر ان یہودیوں کی بھی ندمت كى گئى دد مراجواب يد ب كه ايخ آباد اجدادكى روش ير چلتے ہوئے ان لوگوں نے بھى سيدنا محد ماليوم كو قتل كرنے ك

مازشیں کیں اور مشرکین کے ماتھ ماز باز کرکے نبی مالیکیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور خیبر میں ایک یمودی عورت نے بی مال پیا کو ذہر آلود گوشت کالقمہ کھلایا آگرچہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس زہر کے اثر کونی الفور روک لیا لیکن تین سال بعد ای زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے بھی سری شماوت پائی۔ امام محربن اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حفرت عائشہ رضی الله عنما بيان كرتى بين كه جس مرض سے نبي الفيظ كى وفات بوكى اس ميس آپ نے فربلا: اے عائشہ! میں بیشہ اس طعام کے درد کو محسوس کرنا رہا ہول جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اور اب اس زہر کے اثر ہے میرے قلب کی رگ کے منقطع ہونے کاوقت آگیاہے۔ (میج بخاری ۲۲ص ۲۳ مطور کراچی)

ظالم دکام کے سامنے حق بیان کرنا افغل جہادہے اس آیت میں بید بھی فرایا ہے کہ نیک کا تھم دینے اور برائی سے روئنے کی دجہ سے بنو اسرائیل نے ایک سوہارہ علاء کو قمل کردیا' اس آیت سے بید معلوم ہواکہ عزمیت اور شریعت میں اصل بیہ ہے کہ مسلمان جان کی پرواہ کئے بغیر حق کا اظمار کرے اور نیکی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے کے راست میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے۔ لمام ابو عبدالرحمان احمد بن

رے دریں ۔ اور در بران کے در بران کے در استان میں میں میں استان کی اور استان کی اور استان کی اور استان کی اور ا شعیب نبائی متوفی ۱۹۳۳ میں دوایت کرتے ہیں :

طارق بن شماب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نمی مالی کا سے سوال کیا اس وقت آپ نے رکاب میں پیرر کھا ہوا تھا: کون ساجماد سب سے افضال ہے؟ آپ نے فرایا۔ طالم ہاؤشاہ کے سامنے کلمہ حق کمنانہ

(منن نسائی ج ۲ص ۱۸۱مطبوعه کراجی)

اس صدیث کو المم ابوداؤد (ج ۲ ص ۴۱) للم ترندی (ص ۳۸) ابن ماجه (ص ۲۸۹) الم حمیدی (ج ۲ ص ۳۳۱-۳۳۲) للم بیمتی (شعب الایمان ج ۲ ص ۹۳) لور للم احمد (ج ۱۳ ص ۱۳) نے بھی روایت کیاہے 'اور یہ حدیث صحیح

حافظ نورالدین علی بن ابی برا البشمی متوفی ۵۰۸ه بیان کرتے ہیں :

حفرت ابو عبیدہ بن الجراح وہ بی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ اللہ کے نزدیک کون سے شہداء سب سے زیادہ مکرم ہیں؟ آپ نے فریا وہ محض جس نے کسی طالم حاکم کے سامنے کھڑے ہوکر اس کو یکی کا تھم دیا اور پرائی

سے روکااور حاکم نے اس شخص کوشہید کردیا۔ (سند ہزار) حصر سال میں میں ماطلب کی ترین کی ایک المبلات نیز اس تا جا میں کی فخص اس سی رک

حفرت ابوسعید خدری دی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فربلا۔ تم میں سے کوئی مخص لوگوں کے دباؤ کی اوجہ سے حق فاہر ہونے کے دباؤ کی اوجہ کے دباؤ کی اوجہ کے بعد اس کو بیان کرنے سے اور کمی بڑی بات کا ذکر کرنے سے باز نہ رہے کیونکہ لوگوں کا دباؤ موت کو قریب کرتا ہے۔ موت کو قریب کرتا ہے۔

( مجمع الزوائد جريم ٢٧٣) (منداحمه ج ٢٠ ص ٩٢- ١٨ - ١٣٧ - مندابو يعلى ج ٢ص ٢٧)

نیز حافظ نورالدین علی بن ابی بکرا کشی متونی ۱۰۰ه میان کرتے ہیں : حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماہیع نے فرمایا سید الشداء حزہ بن عبدا لمعلب ہیں اور

مسترے ہیں عبال دیں اللہ سمانیان مرہے ہیں قد رسوں اللہ سماییم ہے مربیا سیدہ سرہ ہو ہن سب ہیں مور وہ خفس ہے جو کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو (نیکی کا) تھم دیا اور (پرائی ہے) منع کیاتو اس حاکم نے اس کو شہد کردا۔ (المجممالادسد)

حضرت ابد ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فریلیا تم ضرور سکی کا تھم وو اور ضرور برائی سے منع کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے برے لوگوں کو تم ہر مسلط کروے گا کچر تمہارے تیک لوگ (مجی) وعاکریں گے تو ان کی وعا قبول

ور المعلق المواجع برات و وول و ما برات معلم الموسعة والمحربين من المرابع المواجع المواجع المحربين المرابع المعلم 
تصیبت سے بچنے کے لئے کلمہ حق نہ کہنے کاجواز

اصل' عز بیت اور افضل تو تی ہے کہ مسلمان کو اپنی جان کا خطرہ ہو پھر بھی وہ اظہار حق سے باز نہ رہے لیکن پُریعت میں یہ رخصت بھی دی گئ ہے کہ جب حق بات کھنے ہے اس کی اپنی یا کسی اور کی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنے آپ کو

Marfat.com

سيلدروم

طره میں نہ ڈالے۔

عافظ نور الدين على بن الى بكرا اليتى متوفى ١٥٨٥ه ميان كرتے إي :

حضرت ابوسعید خدری و الله بیان کرتے ہیں که رسول الله والهيام نے فرمايا کسي مسلمان کے لئے خود کو ذات ميں والنا

جائز نہیں ہے آپ سے یو چھا گیا کہ ذلت میں ڈالنے ہے کیامطلب ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس مدیث کو امام ابو یعلی نے روایت کیاہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائدج ٢ ص ٢٤٣-٢٤٢ مطبوعه دار الكتاب العزبي بيردت ١٣١٠هـ) حضرت ابن عورضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ میں نے تجاج سے خطبہ میں الیی چیزیں سنیں جن کامیں انکار کرتا تھا

میں نے اس کا رو کرنے کا ارادہ کیا چھر مجھے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا مدیث یاد آئی کہ مومن کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کو ذکیل نہ کرے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اوہ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ایس مصیبت

میں والے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث کو لهام بزار نے اور امام طبرانی نے المجم الاوسط اور المعجم الكبير ميں روایت کیا ہے۔ المعم الكبير كى سند جيد ہے اور اس كے راوى صحح ميں۔

الم طبرانی نے اس مدیث کو المجم الاوسط میں حضرت علی ہے بھی روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقه بیں۔

(مجمع الزوائدج ٢ ص ٢٧٥، ٢٧٣ مطبوعه وارالكتاب العزني بيروت ١٠١٠ه

الم ابو براحد بن حسين بيهي متوفى ٥٨ مهدروايت كرتے إلى : سعید بن جسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے یوچھا آیا میں اپنے امام کو نیکی کو حکم دوں؟ حضرت ابن عباس نے فرملیا اگر تم کومیہ خوف ہو کہ وہ تم کو قتل کردے گاتو پھرنہ دو۔

(شعب الايملن ٢٥ ص ٩٦ مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت '١٣١٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ ان کو درو ناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے ⊂ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور

آ خرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مدد گار نہیں ہے۔ ﴿ آل عمران ] : ٢١-٢١) یمود کے جرائم پر سراؤں کا ترتب

ان میںودیوں کے تیمن جرائم بیان کئے گئے تھے 'اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا' نمیوں کو ناحق قبل کرنا اور علاء نا صحین کو قل كرنا اب اس كے مقابلہ ميں ان كے لئے تين سزاؤں كاؤكر فريلا ہے۔ ان كے اعمال كاونيا ميں ضائع ہونا۔ آخرت ميں ضائع ہونا اور ان کے لئے کمی مددگار کا فہ ہونا۔ دنیا میں ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے کئے ہوئے ایتھے کامول کی دنیا میں تحسین نہیں ہوگی ، جماد میں ان کو قتل کردیا جائے گا اور میدان جماد میں ان کاجو مال ہاتھ آئے گاوہ بطور مال غنیمت ضبط کرلیا جائے گا اور جو لوگ میدان جنگ بیس گر فقار ہوں کے ان کو غلام بنانا جائز ہو گا' اور آخرت میں اعمال ضائع ہونے کی تفصیل میہ ہے کہ آخرت میں ان کی شکیوں پر ان کو اجرو اُواب کے بدلہ عذاب ہو گا'اور تیسری سزا بیے کہ بیر برقتم کی شفاعت سے محروم ہول گئ انسی جو عذاب کی خبردی گئی ہے اس کو خوش خبری سے تعبیر فرایا ہے کو مک جن کاموں پر اسیں عذاب ہوگا یہ ان کامول کو اچھا سمجھ کر کرتے بتھے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اگرید اجھے کام بیں

آتند تعالیٰ کاارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کو شمیں دیکھاجنیں کتاب کاعلم دیا گیا' انس کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے ناکہ وہ (کتاب) ان کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرے' مچران میں ہے آیک قریق روگروانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگروانی کرنے والے۔

۔ اس سے پہلی آیات میں یہ فربایا تھا : اگر وہ آپ سے جھڑاکریں تو آپ کئے کہ میں نے اور جس نے بھی میری اس سے پہلی میری کی ہے اس نے اسلام قبول کرلیا ہے اور سے بتایا تھاکہ انہوں نے عنادا "اعراض کیاس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انہوں کی کا طرف عمل کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بھی اعراض کے عناد کی انتہاء یہ ہے کہ انہوں ان کی آسائی کہاوں کی طرف عمل کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بھی اعراض کے عناد کی انتہاء یہ ہے کہ انہوں ان کی آسائی کہاوں کی طرف عمل کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بھی اعراض کے عناد کی انتہاء یہ ہے کہ انہوں ان کی آسائی کہاوں کی طرف عمل کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بھی اعراض کے عناد کی انتہاء یہ ہے کہ انہوں ان کی آسائی کہا

امام الإجعفر محمد بن جریر طبری متوفی اسم اس آیت کے شائ نزول بیں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابقیا بیدویوں کے مدرسہ میں گئے اور انہیں اللہ کی طرف وعوت دی تو ان بیوویوں بیں ہے تعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے آپ ہے یو چھااہ جمرا (مطابقیام) آپ کس دین کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابراہم کے دین اور ان کی لمت پر۔ انہوں نے کما ابراہیم تو بیدودی سے آپ نے فرمایا تورات کی لمت پر۔ انہوں نے کما ابراہیم تو بیدودی سے آپ نے فرمایا تورات کا اور اس سکلہ بیس وہ ہمارے اور تممارے ورمیان قیمل ہے۔ انہوں نے اس سے انکار کیا تب یہ آیت نازل ہوئی : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنیس کتاب کا علم دیا گیا انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے باکہ وہ (کتاب) ان کے بات ان ان کے انہوں نے اس فیصلہ کرے تو بھران میں ہے ایک فریق روگروائی کرتا ہے۔

(جامع البيان ج ١٣٥٥ مطبوعه وار المعرفت بيروت ١٩٠٩)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اس (سرکشی کی جرأت) کا سب سے کہ انہوں نے کما کہ گنتی کے چند دنوں کے سوادو زخ کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو وہ اللہ پر ہاندھتے تھے۔ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھاجو وہ اللہ پر ہاندھتے تھے۔
(آل مران : ۲۳)

یمود جو اللہ پر افتراء بائد سے تھے اس کے متعلق کی اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں' دو سرا قول میہ ہے کہ ہمیں صرف گنتی کے چند دن آگ جلائے گل وہ کہتے تھے کہ انہوں نے چالیس دن کچھڑے کی عبادت کی تھی سوان کو چالیس دن کاعذاب ہو گائیزوہ کہتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد میں اس لئے ان سے گناہوں پر مواخذہ نہیں ہو گا اور وہ سیدنا محد ملڑھیم سے کہتے تھے کہ ہم حق پر میں اور آپ باطل پر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور کیا حال ہو گاجب ہم ان کو اس دن جم کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر مخض کو اس کے کئے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزادی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(آل عمران: ۲۵)

اس آیت میں بود کے افعال پر تنجب کا اظهار کیا گیاہے لیمن قرآن مجید کے مخاطبین کو اس پر تنجب کرنا چاہئے کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن بیود کو جمع فرائے گاجس دن نسب منقطع ہوبائیں گے اور کمی مخص کے کام نہ اس کا مال آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزادی جائے گی اور کمی مخص کو اس کے پیرم سے زیادہ سزانمیں دی جائے گی اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

تبيان القرآن

وَنَصْعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَرُومُ الْقِيَامَ وَفَلَا تُطْلَمُ قَامَت كون بم انعاف كى مرانيں رئيس كرس كوك وقتى وقتى مُعْنَى الله مَنْ مَنْ الله مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

بلاقوبه مرتکب کبیرہ مرنے والے مومن کی مغفرت میں قدام ب

معتزلہ اور خوارج نے اس آیت ہے یہ استدالل کیا ہے کہ جو مومن گناہ کیرہ کا مرتکب ہو اور وہ توبہ کے بغیر مرحائے وہ بھر ہے بغیر مرحائے وہ بھر ہمائے ہوئے ہوئے کہ بغیر مرحائے وہ بھر ہمائے ہوئے ہم ہم ہوئے وہ بھر ہمائے کہ بھر ایک کی جزا پھر ایک کی جزا بھی تو دی ہے اب یا تو وہ ایمان کی جزایا نے کے بعد جنت ہے ذکال کر جنم میں ڈالل دیا جائے گایا گناہ کیرہ کی سزا بھٹنے کے بعد اس کو جنت میں واضل کیا جائے ' دو سری صورت میں ہمارا مدعا ثابت ہے اور پہلی صورت اجماعا '' باطل ہے' نیز قرآن جمید میں ہے کی مختص کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کو جنت ہے ذکال نہیں جائے گا۔

ال و المسلم و المسلم ا

اس لئے یہ نہیں ہوسکتا کہ مرتکب کبیرہ مومن کو جنت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیا جائے اس لئے یا تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم یا نبی مٹلیجیز کی شفاعت ہے اس مومن کو بخش دے گاجو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کے مرگیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمالے :

یہ سامہ من سے رہے۔ اِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ بِعَلَى الله اس كو نيس بخشے كاكه اس كے ساج شرك كيا لِمَنْ يُشَا اَوْاللهَ اللهِ عَلَى الله

بخش دے گا۔

اور یا چراللہ تعالی اس کو گناہوں کی سزا کے لئے دو فرخ میں ڈالے گالور پھراس مخص کو اس کے ایمان کی جزادیے کے لئے جنت میں داخل کردیا ہے۔ اس کا ایمان میں ہو جو سکتا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان صائع کردیا جائے تو تم کسیں گئے کہ بید ہو ہو ہو ہے۔ کی بین معاذر حمتہ اللہ علیہ کتے تھے کہ ایک کھٹے کا ایمان سر سال کے کفر کو ساتھ کرتا ہے تھے کہ ایک کھٹے کا ایمان سر سال کے کفر کو ساتھ کرتا ہے تھے کہ ایک کھٹے کا کہنا ہے : کمٹری کے کھڑے کا کہنا ہو جائے 'نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے : کو سرت کے ذرہ برابر (بھی) نکی کی وہ اس کی جزایا ہے گا۔

اگر کی مومن کو آس کے ایمان کی جزائد دی جائے تو اس آیت کے ظاف ہو گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : آپ ہوں عرض کیجئے اے اللہ! ملک کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ (آل عمران : ۲۹)

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عنقریب کفار مغلوب ہوں گے اور بہ ظاہر ایسا ہو نامعلوم نہیں ہو تا تھا کیو نکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ونیا کے اکثر ویڈشتر ملوں میں کافروں کی حکومت تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہی طام پیر یہے فرمایا کہ آپ بیر وعاکریں : اے اللہ! ملک کے مالک! قوجس کو چاہتا ہے ملک ویتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھیں

تبيانالقرآن

آ بیتا ہے بعنی ملک اور بادشان اللہ کے اختیار میں ہے اس پر بندول کا اقتدار نہیں ہے۔

روم اور فارس کی فنخ کی پیش گوئی

الم فخرالدين محدين ضياء الدين عمر رازي متونى ٢٠٠٧ه اس آيت كے شان نزول ميں لکھتے ہيں :

روایت ہے کہ جب نی سلین کے مکم فتح کیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کی سلطنوں کا وعدہ کیا تو

يموديوں اور منافقوں نے كما كمال روم لور فارس كے ملك لور كمال محما الليام بيد بهت بعيد بات ہے اور ايك روايت بيرے

کہ جب غروہ احزاب میں ہی مٹاہیم نے خدل کے فتان نگائے اور ہروس آدمیوں کی جماعت کو چالیس ہاتھ خندتی کھودنے کا تھ دیا تو خندق کھودتے ہوئے ایک ایس پٹل آئی جو کسی کدال اور پھاوڑے سے نہ ٹوٹی تھی تب صحابہ نے معرت سلمان

فاری بڑاو کو بی مالیدیم کے پاس بھیجا اور انہوں نے آگر آپ کو بتایا۔ نبی مالیدیم نے حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر چنان پر ایک ضرب لگائی تو آپ کی ضرب سے چنگاریاں اثریں اور اندھری رات میں بجل کی طرح روشن بیدا ہوئی آپ نے

نعرہ تکبیر باند کیا مسلمانوں نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کما۔ رسول الله مان علام نے فرمایا اس روشنی میں جھے جرو کے محلات نظر آئے ، پھر آپ نے دو سری ضرب لگائی تو فرایا کہ اس کی روشنی میں مجھے روم کے محلات نظر آئے ، پھر تیسری ضرب لگائی

تو فرمایا اس روشی میں جھے صنعاء کے محلات نظر آئے اور جھے حطرت جرائیل علیہ السلام نے آگر خردی کہ میری امت ان تمام ملكول پر قابض اور غالب ہو گی سو تهمیں خوش خبری ہو۔ یہ سن كر منافقوں نے كما تم كو اپنے نبي پر تعجب نميں ہو ماوہ تم

ے بھوٹے وعدے کرتا ہے اور وہ تمہیں خبردیتا ہے کہ وہ بیرب سے جرہ اور بدائن کسری کے محلات کو دیکھ رہاہے اور وہ

مك تمهارے لئے فتح موں كے حالاتك تم مارے خوف كے خدوتي كھود رہے ہو اور تم ميں اتن طاقت سي بے كه ان

خند قوں سے باہر نکل کر اپنے وشمنوں کا مقابلہ کر سکو " تب ہیر آیت نازل ہوئی : آپ دعا کیجئے اے اللہ ملک کے مالک! تو جس کو چاہ ملک ریتا ہے اور جس سے جاہے ملک چھین لیتا ہے۔ حسن بصری نے کما: اللہ تعالیٰ نے نبی ملاہ پیم کو یہ حکم دیا

کہ آپ سے دعاکریں کہ اللہ آپ کو فارس اور روم کے ملکوں پرغلبہ عطا فرمائے 'اور اللہ تعالیٰ کا بیہ تھم وینا اس بات کی دلیل

ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیر دعا قبول فرمائے گا اور انبیاء علیهم السلام کے مقلات ای طرح میں انہیں جب کسی دعا کا تھم دیا جا آب تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ (تغیر کیرج عص ۲۲۳ مطبوعہ دارا لفکر پیروت ۱۳۹۸ھ)

اس صدیث میں آپ کے کئی معجوات کا بیان ہے جو چٹان کسی ہے نہ ٹوٹتی تھی وہ آپ کی ایک ضرب ہے ٹوٹ کر بھر گئی آپ نے اپنی ضرب سے پیدا ہونے والی چیک میں دوروراز ملکوں کے محلات دیکھیے آپ نے اپنی امت کو روم لور

فارس پر فتح کی جو بشارت دی تھی وہ پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ستجاب فرمائی۔

سیدنا محمر مراتیا کے نبی ہونے پر مخالفین کے اعتراض کاجواب "الك الملك" من ملك ع مراد سلطنت اور غلب ايك قول ب اس عراد مال اور غلام بين اور مجلد في كما

اس سے مراد نبوت ب علام سے نبوت مراد ہونے کی تفصیل میہ ہے کہ علاء رباشین کی مخلوق کے باطن پر حکومت ہوتی ہے اور بارشاہوں کی مخلوق کے ظاہر پر حکومت ہوتی ہے اور انبیاء علیم السلام کا حکم مخلوق کے ظاہر اور باطن دونوں پر نافذ ہو تا

ہے اور علماء ہوں یا حکام دونوں تی علیہ السلام کے حکم کے مالع ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا ملک بادشاہوں کے

تبيان القرآن

ملک ہے نیادہ عظیم اور وقع ہے۔ او هر مشرکین نی خلید کا کی نیوت کا اس کے انکار کرتے تھے کہ وہ بشرید کو نبوت کے منائی سیحتے تھے وہ تجب ہے کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالی نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے رد میں فربایا اگر اللہ تعالی فرشتہ کو رسول بنا تا تب بھی اس کو کمی پیکر انسانی میں بھیجا اور وہ پھر اس شبہ میں جتل ہوتے اور بعض مشرک یہ خط کہ اگر کمی بشرید نے ہی رسول ہونا تھا تو اللہ تعالی کی بہت برے دو اسمان میں ہم قراری ایک بست برے مردار کو رسول بنا تا ایک نظر کی بیت برے مردار کو رسول بنا تا ایک خاص نوی کہتے تھے کہ نبوت تو ہمارے آباء اور اسمان میں تھی قرایش ان بڑھ لوگ بیں ان میں نی کیے مبعوث ہوگیا؟ اللہ تعالی نے بہاو کی نما مشکروں کا در کرتے ہوئے فربایک اللہ سبانہ مالک الملک ہے 'نبوت بیں ان میں نی کیے مبعوث ہوگیا؟ اللہ تعالی کی نی ہے نبوت سلب نمیں فربا یا! اس کا بواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نی ہے نبوت سلب نمیں فربا یا! اس کا بواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک آئی ہی ہے نبوت سلب نمیں فربا یا! اس کا بواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک نئی میں نسل میں نبوت رکھی اور اس میں نسل در نسل نبی نسل سے نبوت رکھی اور پھرید نبوت بنواسا عمل کی نسل میں موت میں کہ اللہ تعالی نے بہلے بنواسرائیل کی نسل میں نبوت رکھی اور پھرید نبوت بنواسا عمل کی نسل میں موت سید تا کہ اللہ تعالی نے کہ بیا اس میں نسل میں نبوت رکھی اور پھرید نبوت بنواسا عمل کی نسل میں میں سر میں سیر نا گھر مطاکردی۔

الله تعالی خیر اور شرود نول کا خالق ہے لیکن یہال فربلا ہے کہ سب خیر تیرے ہی دست قدرت میں ہے اور شرکا ذکر نمیں فربلا کیونکہ اوب کا نقاضا ہے اللہ کی طرف شرکی نبت نہ کی جائے بلکہ شرکی نبت اس کے کاسب کی طرف کی حائے۔ حائے۔

الله تعالی کی قدرت کے عظیم مظاہر ش سے سے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کردیتا ہے مردیوں میں بقدرت کے مطلع موقا برقتا ہے اور مردیوں میں بندرت کی اب ہوتا رہتا ہے اور مردیوں میں دن بندرت کی اب ہوتا رہتا ہے اور رات میں بہت فرق ہوتا ہے اور کبھی دونوں معتدل ہوتے ہیں اور قطبین میں سے فرق بحت نیادہ ہوجاتا ہے وہاں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے اور بلغاریہ میں سورج غروب ہونے کے ایک محمند میں معتدل ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے عظاء کی نماز کا وقت شمیں پاتے۔

الله تعالى زنده كو مرده به فكالنام يا قواس به ادى طور ير نكالنا مراوب جيد الله تعالى بج به ورخت كو زكالاب الطفه سه الله تعالى وبلا بالل به عالم كو پيداكرة الطفه سه السن كولور اند به بعد الله تعالى جائل به عالم كو پيداكرة به اور كافر به مومن كو پيداكرة به كور مرده كو زنده به نكالناس كر بريكس به جيد بيج كو درخت به نطفه كو انسان اور وبائل كو عالم سه اور كافر كو مومن به پيداكرة به أورجس كو چابتا به بال اور درق به جرحب عطا فرمات به الدارق اس به تواسل كر بواسائيل به نوت به حراب عطا فرمات به الله الله الور بيوامرائيل به نوت به كربواسائيل معالم به كربواسائيل به نوت به كربواسائيل دور والمائل به نوت به كربواسائيل به نوت به كربواسائيل به نوت به كربواسائيل به نوت به كربواسائيل به كربواسائيل به كوعطا فرماد به كوعطا فرماد به يوامرائيل به نوت به كربواسائيل به كوعطا فرماد به كوعطا فرماد به يوامرائيل به نوت به كربواسائيل به كوعطا فرماد به كوعطا فرماد به يوامرائيل به نوت به كربواسائيل به كوعطا فرماد به كويابه كوعطا فرماد به 
المم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ٢٠سور ابي سند ك ساته روايت كرت بين

تبيانالقرآن

تبيانالقرآن

حضرت ابن عباس رضى الله عثمابيان كرتے ميں كه في مال يكم نے فرمايا الله كاوه آ توده دعا قبول بوآل عران كى اس آيت يس ب: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من نشاء الكية -(المعجم الكبيرج ١٣ ص ١٣٣١ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

اس مدیث کی سند میں جسرین فرقدضعیف راوی ہے۔

(مجمع الروائدج ١٠٠ رقم الحديث: ١٤٢٦٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١١١١ه)

وه الله کی حایت میں بالکل نہیں -ناصلہ برتا ، اور الشر تعبین اپنی ذات ( کے عندن ) سے اور انسب اور الشریندوں پر نہایت مربان سب 🔾

Marfat.com

ا تفارے دوسی کی ممانعت کا آیات سابقہ سے ارتباط اور شان نزول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تنظیم اور حمد شاء اور اس نے دعا کس طرح کرنی چاہئے 'سودہ اللہ کے ساتھ معاملہ کابیان تھا اور اس آیت میں بندوں کے ساتھ معاملہ کابیان ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت رکھیں اور کفار کے ساتھ دوستی اور محبت نہ رکھیں 'نیز اس سے پہلی آیت میں کفار کابیان تھا اور اس آیت میں کفار کے ساتھ محبت اور ان سے رغبت رکھیں کے حکمہ دن مالک الملک ہے وہ جس کو چاہتا ہے ملک رہتا ہے اور جس سے جاہتا اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت رکھیں کیو تکہ دن مالک الملک ہے وہ جس کو چاہتا ہے ملک رہتا ہے اور جس سے جاہتا

ہے ملک بھین بیتا ہے وہ ہے چاہتا ہے عزت ریتا ہے اور ہے چاہے ذات میں جما الروبتا ہے۔

اس آیت کے شان نرول میں اللہ الجو جعفر محمد بن جربہ طبری متونی اسماھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما میان کرتے ہیں کہ میں ودیوں میں سے کعب بن اشرف ابن ابی الحقیق اور قیس بن نید کی بعض انصار صحابہ سے باطنی ووتی تھی ناکہ وہ ان مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کریں ، حضرت رفاعہ بن منذر ،
مضرت عبداللہ بن جسر اور حضرت سعد بن خشمہ نے ان انصار سے کما کہ وہ ان میرودیوں کے ساتھ باطنی دوستی رکھنے سے
اجتناب کریں لیکن میں مسلمان نمیں مانے اور ان میرودیوں کے ساتھ باطنی دوستی رکھنے پر مصررہے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ
اجمان دالم مومنوں کے سواکافروں کو دوست نہ بنائی اور جس نے الیاکیا وہ اللہ کی جمایت میں (یا اللہ کی عبارت میں یا اللہ اللہ کی جماعت اور اللہ کے عبارت میں یا اللہ اللہ کی جماعت اور اللہ کے حقویات میں یا اللہ اللہ کی جماعت اور اللہ کے حقویات میں یا اللہ اللہ کی جماعت اور اللہ کے حقویات میں یا لکھ اللہ کی جماعت اور اللہ کے حقویات میں یا لکھ اللہ کی جماعت اور اللہ کے حقویات میں یا لکھ نہیں ہے۔ (جامع البیان ج می ادا المحدد بروٹ بوت اللہ کی جماعت اور اللہ کے حقویات میں یا لکھ اللہ کا حقویات میں بالکل نہیں ہے۔ (جامع البیان ج می ادا المحرد بیروٹ بوت اللہ کی جماعت اور اللہ کے مقربیان میں بالکل نہیں ہے۔ (جامع البیان ج می ادا اللہ کی جماعت اور اللہ کے مقربیان میں بالکل نہیں ہے۔ (جامع البیان ج می ادا اللہ کی جماعت اور اللہ کے مقربیان میں بالکل نہیں ہے۔ (جامع البیان ج میں ادا میں اللہ کھورٹ کی جماعت اور اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت اور اللہ کے مقربیان میں اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت اور اللہ کے اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت اور اللہ کے اس کی بالک کی حدود کو اللہ کی حدود کے اس کی بیا کی دو تو اللہ کی دو تو کی دو ت

والول کی جماعت اور اللہ کے مقربین میں) پالکل نہیں ہے۔ (جامع البیان جسم ۱۵۲ مطبوعه دار السرف بیروت ۹۰ سماری) بعض مفرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت حاطب بن الى بلتد كے متعلق نازل ہوئى ہے۔ امام بخارى نے بھى اس آیت کواس صدیث کاعنوان بنایا ہے وہ حدیث بد ب : الم محمد بن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱ مدروایت کرتے ہیں: حفرت علی بڑائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیئام نے مجھے ، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا اور فرمایا روضہ خلخ (کمہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام) میں جاؤ وہاں ایک عورت سفر کررہی ہوگی اس کے پاس ایک خط ہوگاوہ اس سے لے لو۔ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم روضہ میں پہنچ گئے تو وہاں وہ مسافرہ تھی ہم نے اس سے کماوہ خط نکاو اس نے کما میریے پاس کوئی خط نسیں ہے۔ ہم نے کماوہ خط نکانو ورنہ تمہارے کپڑے انار دیے جائیں گے انتب اس نے اپنے بالوں کے ملے سے وہ خط نکالد جم وہ خط کے کررسول الله مان پیلم کے پاس آئے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ اس خط میں حضرت حاطب نے مکہ کے شركول كو رسول الله ما المجيل ك بعض القدامات كي خبردي تقى - رسول الله ما الميلات فرمايا اس حاطب! يد كيا معامله ب؟ انهول نے کما۔ یا رسول اللہ! میرے متعلق فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں میں قرایش کے قرابت داروں میں سے نسیں ہوں' میں ان سے مل جل کر رہنے والا ہوں ' آپ کے ساتھ جو مماجرین ہیں ان کی مکہ والوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں جس کی وجہ ہے وہ مکہ میں اپنے رشتہ داردن اور اپنے اموال کی حفاظت کرلیں گے تو میں نے میہ جاہا کہ جب مکہ والوں کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو میں ان پر کوئی احسان کردول اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں میں نے یہ فعل کسی کفریا ارتدادیا اسلام کے بعد کفر کو پیند کرنے کی وجہ سے نہیں کیا۔ رسول اللہ ماہیئم نے فرمایا اس نے تم سے بچ کها ہے۔ معزت عمر دی او نے کہایا رسول اللہ الجھے اجازت و پیجئے ناکہ میں اس منافق کی گرون اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا

تبيانالقرآن

می بدر میں حاضر ہوچکا ہے تنہیں کیا پٹا ہے کہ بے شک افٹد اٹل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فہلا تم جو جاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ (صحح بخاری جام ۳۲۲، ۲۲ص ۵۱۷ مطبوعہ نور محراصح الطالع کراتی ۱۳۸۱)

کفار سے موالات (دوستی) کی ممانعت کامعنی اور محمل

اس آیت میں کفار کے ساتھ موالات سے منع فرمایا ہے۔ موالات کامعن ہے محبت اور قلبی لگاؤ۔ یہ محبت رشتہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے یا برانی ووت کی وجہ ہے ہوتی ہے یا نئی شناسائی کی وجہ سے ہوتی ہے جو غیرافقیاری ہوتی ہے اور جو چیز غیرانهاری او وه شرعا معاف ب اور ورجه اعتبار سے ساقط ب اس لئے پهل نفس محبت سے ممانعت مراد نہیں ب بلکہ انسان محبت کی بناء پر جومعالمہ اپنے محبوب کے ساتھ کر آہے اور محبت کے جن تقاضوں پر عمل کر آہے ان معاملات اور تقاضول پر عمل کرنے سے ممافعت مراد ہے۔ شاا" محبوب کی تعظیم اور تکریم کرنا 'محبوب کے تھم کو باتی ادکام پر ترجع دینالور اس کی تعریف و توصیف کرنا' اس کا به کثرت ذکر کرنا اور اس کی رضاجوئی کی کوشش کرنلہ سو کفار کی تعظیم و تکریم کرناان کی تعریف و توصیف کرنا ان کاب کشت ذکر کرنا اور ان کے احکام کوباتی احکام پر ترجیح دینا ان کی رضاجوئی کی کوشش کرنا اپ دین اور عمادت کے معالمات میں ان ہے مدد حاصل کرنا اور ان کو ہم راز بناتا ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق استوار کرنا میہ تمام امور ان کے ساتھ جائز نہیں ہیں۔ البتہ کفار کو اپنا نوکر اور غلام بنانا اور ان سے اس طرح مدد لیناجس طرح مالک نوکروں ے مددلیتا ہے اور تفوق اور برتری کے ساتھ ان سے تعلق ر کھناجائز ہے اس وجہ سے اہل کتاب کی مورتوں کے ساتھ فکاح کرنا جائز ہے اور ان کے مردول کے ساتھ مسلمان عورتوں کا فکل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح ایغیر کسی معاشی مجبوری اور اضطرار کے ان کی نوکری اور ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ اہام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طائية بدركي طرف جارب تھے جب آپ بحرة الوره (مدینہ سے جار میل دور ایک مقام) پر مینے تو ایک مخص ملا جس کی جرات اور طاقت کابہت جرجا تھا' رسول اللہ اللہ کا کہا ہے اسحاب اس کو دیکھ کربہت خوش ہوئے اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دینے آیا ہوں باکہ مال غنیمت میں ہے جمجھ بھی حصہ طے رسول اللہ مطبیئلے نے اس سے بوچھاتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کما نیس! آپ نے فرالیا: واپس ملے جاؤ میں کسی مشرک کی مدد جرگز طلب نہیں کوں گا وہ دوبارہ پھر آیا اور مدد کی چیش کش کی آپ نے چریمی فرمایا میں کسی مشرک سے مدد ہرگز طلب نہیں کروں گا بالاً خروہ مسلمان ہوگیا اور آپ نے اس کو ساتھ لے لیا۔ خلاصہ رہے کہ عزت' و قار اور غلیہ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ معالمہ کرنا جائز ہے اور ذات اور خواری کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کمی بھی قتم کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(صحح مسلم ج ٢ص ١١٨ مطبوعه نور محد اصح المطابع كراجي ٤٥ ساله)

اس تفصیل کے ساتھ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ موالات جائز نسیں ہے البتہ ان کے ساتھ مواسات (انسانی بدردي كامعالمد كرنا) مدارات (تفتكو اور برياؤش ري كرنا) لور مجود معالمه (معاشرتي برياؤ) كرنا جائز ب اور مدا بنت (دنيا داری کے لئے حق کو چھپلنا) جائز نہیں ہے۔ ہم ان تمام امور پر قر آن مجید اور متند احادیث ہے استدال کریں گے ، پہلے موالات كى ممانعت ير قرآن جيدكى مزيد چند آيات پاش كرتے بيل فنقول وبالله التوفق وب الاستعانة سليق-کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے موالات کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

والله تعالی فرما آہے:

إخوانهماً وُعَشِيْرَتَهُمُ ۖ

اے ایمان والو! میرے اور اینے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ' تم ان کو کھ دوستی کا پیغام بھیجتے ہو طالائکہ انہوں نے اس حن کا انکار کیا ہے جو تمارے یاس آیا ہے۔ اے ایمان والو! ایسے لوگوں سے دوسی نہ کرو جن ہر اللہ نے غصّب فرالیا' بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے' جیسے کفار قبر والول سے ماہوس ہو سے میں۔ (اے محبیب!) جو لوگ اللہ ير اور قيامت كے دن ير ايمان ركھتے میں آپ اس مال ير نه ياكي كے كه وه ان لوكول سے محبت كري جو الله اور اس كے رسول سے عداوت ركھتے موں

قری رشته دار! ابیان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں' اور جو ایسا كرے اس كاللہ ہے كوئى تعلق نهيں 'البت اگرتم ان سے جان بچانا عابو (تو دوستی کے اظمار میں حرج نہیں) اور الله حميس اين (غضب) ہے ڈرا تا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے محکم کیا ہے ان کی طرف ماکل نہ ہو ورنہ تهمیں دوزخ کی آگ بنیجے گی۔

خواہ وہ ان کے بلی ہول یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے

اے ایمان والوا غیروں کو اپنا رازدار نه بناؤ وہ تمهاری تابی میں کی نہیں کریں گے۔

اور (امے خاطب) جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو حاری آیتوں میں عج بحثی كرتے بيں تو ان سے منہ بھير لے حتى كدوه كى اور بات میں بحث کرنے لگیں اور اگر تجھے شیطان بھلادے نویاد آنے کے بعد ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ نہ بیٹھ۔

جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جارہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جارہا ہے تو ان کے ساتھ نہ جیفو حتی کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول موجائیں (ورند) بلاشبہ اس وقت تم (بھی) انهی کی

مثل ہوجاؤ گے۔

آخر الذكر دو آيتوں سے معلوم ہوا كه كفار اور برعقيدہ لوگوں كے ياس اس وقت بيسمنا منع ہے جب وہ اسلام ك تیں کررہے ہوں ان کی مجلس میں مطلقاً بیٹیھنا منع نہیں ہے۔ البیتہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں ہے محبت اور دوستی رکھنا

لَّاتُهَا الَّذِيْرَ امَنُوا لَا تَنَجَدُوُ اعَدُوِي وَعَدُوَكُمْ ٱۅٚڸۑٙٵٚءؙؿؙڶڨؙۅؙڹٳڷؠۿؠؠٵڷڡؘۅؘۮٙۊۅۘڡۘٙۮ۬ػؘڡؘٛۯؙۅٳۑڝٙٵجٵٚۼ كُمُونَ الْحَقِّ (الممتحنه: ١) نَاتُهَا الَّذِينَ امُّنُوا لَا نَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ فَذَيْئِسُوا مِنَ الْأَخِرُوٓ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُمِنُ آضحاب القُبُور (الممتنحه: ٣) لَا نَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَرْجِرِيُوٓ الْدُوْمِ مَنْ حَآدَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَا وَآابَا نَهُمُ وَأَبْنَآ ءَهُمْ أَوْ

(المحادلة: ٢٢)

لَا يَتَخِذِ الْمُؤُمِنُونَ الْكِفِرِيْنَ ٱوْلِيَا أَءُ مِنْ دُونِ الُمْوَّمِينيُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْخُ إِلَّا أَنْ تَتَقُوْا مِنْهُمْ ثُقْةً وَيُحَذِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيْرُ - (العمران: ٢٨) **ۅَلَا تَرُكَنُوۤ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَشَّكُمُ ا**لتَّارُ<sup>لا</sup>

(هود: ۱۳۳) يَّا يُّهَا الَّذِينَ أَمُّنُوا لَا تَنَّخِذُ وْا بِطَانَةً مِّنْ دُ وُنِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَّا (العمران: ١٨)

وَإِذَا رَآيَتَ الَّذِيْنَ يَنْخُوضُونَ فِيَ أَيَارِتُنَا فَٱغْرِضُ عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا فِيْ حَدِيْثِ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَالُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الَّذِكْرِي مَعَ الَقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ (الانعام: ١٨)

إِذَا سَمِعْتُمُ الِيتِ اللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْتُهُزُّ أَبِهَا فَلَا نَقْعَلُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا وَثُلُّهُمْ (النساء: ١٣٠)

مطلقاً حرام اور ممنوع ہے 'جیسا کہ باقی ذکر کردہ آیات سے واضح ہوگیا۔ بد عقیدہ لوگوں سے معاملات کی ممانعت کے متعلق احادیث اور آ ڈار

المام مسلم بن تحاج تشرى متوفى الهوا أني سند كے ساتھ روايت كرتے بين:

حفرت او بررہ دیات برا کرتے ہیں کہ رسول الله مطاع اے فرمایا میری است کے آخر میں کچھ ایسے لوگ طاہر مول

ك جو تمهارك سائن الي حديثين بيان كريس كع جن كوتم في سنامو كانه تمهارك بلب دادان تم ان سے دور رہناوہ تم ے دور رہیں - (صح مسلم ج اص ۹ مطبوعہ نور محراصح المطابع کراجی ۵۰ساار)

حفرت ابو بریرہ بی لی بیان کرتے میں که رسول الله مالی این فرمایا آخر زماند میں وجال اور کذاب ہول کے جو تمهارے پاس ایس احادیث لائیس کے جن کو تم نے ساہوگانہ تمهارے باپ دادائے عم ان سے دور رہنادہ تم سے دور رہیں

امیں وہ تم کو گمراہ نہ کردیں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ (مقدمہ صحیح مسلم جامل ۱۰ مطبوعہ نور محمداصح المطابع کراچی '۵۵ ۱۳۱۳) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۵۵ مه روایت کرتے ہیں:

حصرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مان کا این عنوایا 💲 جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابہات کی تادیل کرتے ہیں تو یک وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرملا ان کے دلوں میں کجی ہے ان سے اجتناب کرو۔

حصرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی میلینا نے فرمایا : قدریہ اس امت کے مجوس ہیں وہ اگر پیار

ہوں تو ان کی عیادت نہ کرد اور اگر وہ مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔ حفرت صدیفہ بی علی کرتے ہیں کہ رسول الله مطاعظ نے فرایا : جرامت کے بچوس میں اور اس امت کے بچوس

وہ لوگ ہیں جو مشر تقدیر ہیں وہ اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیار ہوں تو ان کی عمارت نہ کرو۔ حضرت عمرین الحطاب بی می بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابية الله علمان : مسكرين تقدير كے ساتھ بيفو اور ند ان

ے بحث كرو- (سنن ابو داؤد ج ع ص ٢٥٣-٢٥٥ ملتقطاً مطبوعه عطيع بجبائي بإكستان المهور ٥٠٠٥)

عافظ نور الدين على بن الي بكر يشي متوفى ٢٠٨٥ الم طبراني ك حوالے سے بيان كرتے إلى :

حضرت عمرین الحطاب ولی وایت کرتے ہیں کہ رسول الله میلیکانے حضرت عائشہ سے فرمایا جن لوگول نے دین میں تفریق کی وہ ایک گروہ تھا اس سے مراد بدعتی اور گمراہ لوگ جیں ان کی توب نمیں ہے میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے برى بين - (ميم صفير) (مجم الزوائدي اص ١٨٨ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٠٨٣)

علامه احمد بن تجريشي مكى متوفى ١٥٥٥ ه لكست بي :

الم عقیل نے کتاب الفعفاء میں حضرت الس فیادے روایت کیاہے کہ رسول الله ماہیکا نے فریلا: الله تعالی نے جیحے نتخب فرمالیا اور میرے لئے اصحاب اور سسرال کو منتخب فرمایا' عنقریب ایسے لوگ آئمیں گے جو میرے اصحاب اور سرال والوں کو براکسیں گے اور ان کے عیب نکالیں گے تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا ان کے ساتھ بیمنا نہ کھانا اور نہ ان کے سائه نكاح كرناله (كتاب الفعفاء ج اص ١٣١) مطبوعه دار الكتب العلم بيروت ١٣١٨ها

المام عبدالله بن عبدالرحمان دارى متوفى ١٥٥ه ودايت كرتے بين :

ایوب بیان کرتے ہیں کہ ابو قلاب نے کہا گراہ فرقوں کے پاس نہ بیٹھو'نہ ان سے بحث کرو' کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے

وہ اپنی مگرای میں تم کو جٹلا کریں گے یا تهارے عقائد کو تم پر مشتبہ کریں گے۔

(منن دارى ج اص ٩٠ مطبوعه نشرالسه ملتان مشعب الايمان ٢٥ ص ٢٠ مطبوعه بيروت)

نیزلام ابو براحمہ بن حسین بہتی متوفی ۵۸ مهم روایت کرتے ہیں : یہ جعف کنتر بسر کا گافتان کر باتر ، جھمد کہ باک میں بیدا گا ہیں جدالتہ انتہائی کا آپار میں کر بجشر کہ تر میں

ابو جعفر کتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کے ساتھ نہ ٹیٹھو کیونکہ بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں نج بحثی کرتے ہیں۔ (شعب الایمان جے من ۱۹۰مطبوعہ دارانکت العلمہ بیردت ۱۹۳۰ء)

و منین بن عطاء میان کرتے ہیں کہ اللہ عزو جل نے حضرت او شع بن نون کی طرف وی کی کہ میں تماری قوم میں

ے ایک لاکھ چالیس ہزار نیکو کاروں کو اور ساٹھ بزار بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں ، حضرت بوشع نے عرض کیا: اے میر میرے رب! قوہر کاروں کو توہلاک فرمائے گا نیکو کاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بدکاروں کے پاس جاتے

میرے رب: بو ہد فاروں و موہلا ک مراہے ہ میوں دوں و یوں ہا ک مرہے د، سد سن ہے سروید دہ ہر سردں ہے ہ ں جے تھے ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی دجہ ہے ان پر غضب ناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمان ۲۲ ص ۵۳ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۰ه)

کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مواسات (انسانی ہدردی) کے متعلق آیات اور احادیث

کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی کے تعلقات قائم کرنا اور ان کی نقطیم اور تحریم کرنا تو مطلقا حرام اور ممنوع ہے البتہ غیر حمٰ کافروں اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کے جذبہ سے نیکی اور صلہ رحمی کرنا جائز ہے۔

قرآن مجیدیں ہے:

لا يُنْهُكُمُّ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُفَازِلُوْ كُمْ فِي الدِّيْنِ اللهُ تعالى حمين ان لوگوں كے ماتھ نى اور عدل كرنے سے وَكُمْ يُخْرِجُوْ كُمْ مِّنْ دِيّارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَنُفْسِطُواً مَين روكا جنوں نے تم سے دين مِن جُك نس ك اور حميل الْدِهِمُ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ.

(الممتحنة: ٨) كويند قراآب-

امام محدین اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت اساء بنت ابو بكر رضى الله عنها بيان كرتى جي كه رسول الله الخيط ك عهد مين ميرى والده ميرك پاس آئي وه اس وقت مشركه تقيس مين في رسول الله الخيط سے بوچها : ميرى والده اسلام سے اعراض كرتى جين كيا مين ان سے صله رحى كوك؟ آب في الله عن بال الحق مال سے صله رحى كرو- (ميح تفارى ناس ٢٥٥) مطبوعة نور مجراضح الطابح كراتي)

الم احد بن طنبل متوفی اسماه روایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن الزبير والطح بيان كرتے جين كه قليله بنت عبدالعزى اپني بينى اساء بنت الى بحركے پاس كوه 'ترس (ايك قتم كى سنرى) اور تكى كا بديہ لے كر آئى حضرت اساء نے اس كا بديہ لينے سے انكار كيا اور اس كو اپنے گھر آنے سے بحى منع كرديا۔ حضرت عائشہ نے ہى ملائيلام ہے اس كے متعلق بوچھاتو الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى : الله تعالى تميس ان لوگوں كے ساتھ عدل اور نيكى كرنے سے شيس روكتا جنوں نے دين ميں تم سے جنگ شيس كى۔ رسول الله ماتي يوم اس كا بديہ جول كرنے اور اس كو گھريس آنے كى اجازت دينے كا حكم ديا۔

(مند احدج ۳ ص ۴ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ٔ ۴۹۸ اه

تبيان القرآن

الم ابواتير عبدالله بن عدى برجاني متوفى ۱۳۹۵ه اي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حفزت ابوسعید خدری دیگھ بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے رسول الله مثلظ کو کچھ ہوسیے بیسیج جن میں ایک رونٹھ کا گھڑا تھا آپ نے اس کو اپنے اصحاب میں تقتیم کردیا " آپ نے جرانسان کو آیک گلزار یا اور جھے ہی آیک کلزاریا

حضرت انس بین بین کرتے ہیں کہ دومتہ الجندل کے ایک عیسائی سردار نے آپ کو گوند کا ایک گھڑا ہدیہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کو اس کا ایک ایک مکزا عطاکیا۔ (اکال فی ضعفاء الرجال نے مص ۱۸۵۷مطوعہ دارا لکارپروت)

حضرت جایر بی جی بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے رسول الله ملطح کا و مشک عفراور کانورے مرکب خوشبو کی ایک شیشی بدیہ کی اور مسلمان ہوگیا۔ (اکامل فی شعفاء الرجل ۲۱،۴ ص ۴۱،۴ مطبوعہ بیروت)

حافظ نورالدین علی بن ابی بحرا المشمى متوفى ١٠٨٥ الم برار كے حوالد سے بيان كرتے إلى:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما روایت کرتے ہیں کہ قریش کو تخت قبط سائی پہنی حتی کہ انہوں نے سوتھی ہوئی سنیاں بھی کھالیں اور اس وقت قریش میں رسول اللہ طاقیع اور عباس مین عبدالمعلب سے ذیادہ کوئی خوش حال شہیں تھا۔ رسول اللہ طاقیع اس عباس سے کہا اس چیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعائی ابوطاب کشوالسیال ہیں اور قریش کو جس قبط سائی کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ آسے ان کے پاس چیلیں اور عن ہے ان کے بعض بچوں کو لے لیس پس وہ گئے اور کما اے ابو خالب! آپ کو اپنی تو م کا حال معلوم ہے اور جمیں معلوم ہے کہ آپ کی بھی ہی کیفیت ہے ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ کو اپنی تو زو اور جو کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ لیچ اپنی بچوں کو جسیں دے دیں 'ابوطاب نے کما میرے لئے عمیل چھو زو اور جو کہاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ لیچ اپنی مستنی نہ سمین پند ہو وہ کرو۔ رسول اللہ طاقیع نے حضرت علی جاتھ کو لیا اور عباس نے جعفر کو لیا وہ وہ کو دونوں جب تک مستنی نہ ہوت کا کہ انہوں نے عبشہ کی طرف ہجرت

ک- (جُع الردائدج ۸ ص ۱۵۳ را الکتب العلی بیروت) کفار اور بدعقیده او گول کے ساتھ مجرد معالمہ (معاشرتی بر آؤ) کے متعلق اصادیث

ذی کافروں اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی بر آؤ کرنا ' خریدو فروخت ' قرض کالین دین 'پیار پرسی اور تعزیت وغیرہ کرنا جائز ہے البتہ مرتدین سے کمی قتم کاکوئی معالمہ کرنا جائز نہیں ہے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه وروايت كرتي بي :

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ ہم نبی طابیقائے ساتھ تھے کہ ایک طویل القامت لیے اور بھرے ہوئے باوں دالامشرک آیا جو بکری لے جارہا تھا' نبی طابیقائے اس سے پوچھامیہ بکری فروخت کو گے یا بطور تحف ددگے؟ اس نے کما بلکہ میں فروخت کروں گا۔ نبی طابیقائے اس سے بکری خرید لی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی ملائیلم نے ایک یمودی ہے بدت معینہ کے اوحار پر طعام خریدا اور لوہ کی ایک زرہ گردی رکھ دی۔

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی الله بیام نے پاس جو کی روثی اور چربی لے کرگئے در آن حالیکہ نبی الله بیا شیر الک مهودی کے باس ان ندر کر دی رکھ رسائی تھی الدر آئے۔ زاح اللہ سر کر کتر ہیں ہے۔ وہ کر تھ

خب میں ایک یمودی کے پاس اپنی ذرہ گردی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے اٹل کے لئے اس سے جو لئے تھے۔ (محج بڑاری ۱۹۵۵–۲۷ مسلطان مراج بڑاری ۱۹۵۵–۲۷۵ ملتظا" مطبوعہ نور مجرامع الطالع کراجی ۱۳۸۱ھ)

تبيان القرآن

الم بخلرى نے عيادة المشرك كاعوان قائم كياہے اور اس كے تحت بير حديث ذكر كى ہے:

حضرت انس بڑام بیان کرتے ہیں کہ ایک بیودی کا اڑکا نبی مٹھیل کی خدمت کرتا تھا وہ بیار ہو گیا تو نبی ٹالپیلم اس کی عیادت کے لئے گئے۔ آپ نے اس سے فرملیا اسلام قبول کراو۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ سعید بن مسب اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب مرض الموت میں جتلا ہوئے تو نبی مٹائیز ان کی عمیادت کے لئے گئے۔ (صحح بخاري جهم ٨٣٥ - ٨٣٨ مطبوعه كراجي ١٣٨١ه)

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی بیان کرتے ہیں کہ سل بن حنیف لور قبیں بن سعد قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ے ایک جنازہ گزرا وہ دونوں کھڑے ہوگئے انسیں ہلا گیا کہ یہ ذمی کا جنازہ تھا' انسوں نے کما نبی مٹائیلم کے پاس ہے ایک

جنازہ گزرا آپ سے کماگیا کہ یہ ایک یمودی کاجنازہ ہے آپ نے فرمایا کیا یہ روح نہیں ہے۔ (تعجيع بخاري ج اص ١٥٥) مطبوعه كراجي ١٣٨١ه)

کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مدارات (نرم گفتگو اور ملائمت) کے متعلق احادیث کافروں' طالموں اور برعقیدہ لوگوں کے شرید بینے کے لئے ان کے ساتھ زم رویہ اور ملا مُت کے ساتھ ڈیش آنا'

ان سے میٹھی بائنس کرنا اور ان سے بیٹے مسکراتے اور خوشی سے ملنا مدارات ہے باکہ انسان ان کی اذبیت رسانی' بد زبانی اور ان کے ہاتھوں بے عزتی سے محفوظ رہے اور یہ کفار سے دوستی محبت اور موالات کے حکم میں نہیں ہے جو کہ ممنوع ہے یہ نہ صرف جائزے بلکہ مسنون ہے۔

المام ابوبكر احد بن حسين بيهي متوفى ٥٥٨ صدر ايت كرت بن

حضرت جابر بن عبد الله وضى الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله طابيام في فرمايا لوگون ك ساته مدارات كرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماليجائے فرمايا عقل کی اصل مدارات ہے اور جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آخرت میں بھی نیک ہول گے۔

ابن المسيب بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاور الله طرا الله ير ايمان لانے كے بعد برى عقل مندى بير ہے كه لوگوں کے ساتھ مدارات کی جائے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماہ پیل نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتوں میں ہے کوئی خصلت بھی نہ ہو اس کے عمل میں کسی قابل ذکر چیز کا گمان نہ کرد۔ (ا) خوف خدا جو اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں ہے روکے۔ (۲) حکم جس کی وجہ سے وہ جاتل ہے باز رہے۔ (۳) وہ خلق جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت

دہیب کی بیان کرتے ہیں کہ جس مخص میں تین صفات نہ ہوں اس کے عمل کا اعتبار نہ کرد۔ (۱) خوف خداجس کی وجہ سے وہ حرام کامول سے باز رہے۔ (۲) علم جس کی وجہ سے وہ جاٹل کو لوٹا دے۔ (۳) وہ خلق جس کی وجہ ہے لوگوں کی مدارات کرے۔ (شعب الایمان ۲۶ ص ۳۳۹ - ۳۳۹ ملتقظا"مطبوعه دار الکتب العلمه بیروت)

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال پیل نے فرمایا : اللہ پر ایمان لانے کے بعد عقل کا کمال یہ ہے کہ کیا

وگوں کے ساتھ محبت سے رہاجائے 'اور کوئی فخص مشورہ سے مستغنی نہیں ہے اور جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آ خرت میں بھی نیک ہوں گے اور جو لوگ ونیا میں برے ہیں وہ آخرت میں بھی برے ہوں گے۔

(شعب الايمان ج٢ص ٥٠١ - ٥٠٠ مطبوعه بيروت)

الم ابو برعبدالله بن محد بن الى شبه متوفى ٢٣٥ه بيان كرتے بن

سعيد بن مسب بيان كرتے جي كه رسول الله مايلا نے فرمايا ايمان لانے كے بعد عقل كا كمال بير ب كه لوگول ك ماتھ مدارات کی جائے<sup>،</sup> مشورہ کے بعد کوئی محتص ہلاک شمیں ہوگا' جو لوگ ونیا میں نیک ہیں وہی آخرت میں نیک ہوں

گے- (المصنف ج ۸ ص الاسم مطبوعه ادارة القرآن کراجی ۲۰ ۳ اله)

اس مدیث کو حافظ ابن عساکرنے بھی روایت کیا ہے۔

(تهذیب آاریخ دمشق ج ۲ص ۱۳۰۱- ۳۰۰ مخفر آاریخ دمشق ج ۳ص ۱۸۲ مطبوعه بیروت) امام محمرین اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ مالیکم سے ملاقات کی اجازت طلب کی اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ اللہ بال اللہ علیا یہ اپن قوم کا برا آدی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اجازت رے دی اور اس سے بہت نرم گفتگو کی جب وہ چلا گیا تو میں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کے متعلق جو فرمایا تھا پھر آپ

نے اس کے ساتھ ملامت کے ساتھ بات کی؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ الوگوں میں سب سے برا مخص وہ ہے جس کی بد کلامی کی وجہ ہے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔

حضرت ابودرداء بالخویمیان کرتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں ہے ہس کر ملتے ہیں اور جمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ (صحح بخاري ج ٢ص ٩٠٥ مطبوعه نور محمراصح المطالع ، كراحي ١٣٨١هـ)

مدارات کے جواز میں اور بہت احادیث میں تاہم اتنی مدارات نہیں کرنی جائے جس سے دبنی حمیت جاتی رہے اور مدارات کرنے والے کے متعلق مدا ہنت کا گمان کیا جائے۔

مداہنت کی تحقیق

الله تعالى ارشاد فرماتا ب

وَ دُوا لَوْنَدْهِرُ فَيُدْهِنُونَ انہوں نے میں جاباکہ (دین کے معاملہ میں) آب ان سے ب جا (القلم: ٩) زمی اختیار کریں تووہ بھی نرم ہوجا کیں۔

علامه سيد محمد مرتضى حسيني زبيدي حنفي متوفي ٥٥-١١ه لكصة بين:

دل میں جو بات چھیائی ہے اس کے خلاف بیان کرنا مداہنت ہے۔ ابوالیٹم نے کما کہ مداہنت کامعنی ہے قول میں نری اور کلام میں کسی کی موافقت کرنا' ہارے شیخ نے کمااصل میں دا بنت کامعنی ہے کسی چیز کو تیل لگا کر حسی طور پر نرم کرنا' بعد میں اس کا استعمال معنوی نرمی میں ہوا اس کا مجازا'' استعمال بہ طور تحقیر کیا جا آہے کیونکہ جو فمخص اپنے وین یا اپنی رائے میں منعلب نہیں ہوتا وہ اس میں مداہنت کرتا ہے اور اب مداہنت کا لفظ ای معنی میں حقیقت عرفیہ ہے اور ارات کامعنی کلام میں مطلقا" نرمی کرنا ہے۔ ( تاج العموس جوم ۲۰۵ مطبوعہ المضغرالخیریہ معر ۴۰ ۱۳۰۰)

تسانالقاق

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفي ٨٥٥ ه لكھتے ہيں :

کی کی ناحق طَرف داری کرنا مداہنت ہے جو شخص نیکی کا تھم دے نہ برائی کو مٹائے حقوق کو ضائع کرے اور دکھاوا ے وہ مدائن ہے۔ (عمرة القارى جساص ٢٩٣ مطبوعہ اوارة الطباعة المسريه معر ٨٣٣٨هـ)

ي عبد الحق محدث دالوي متوفي ۵۲ اه لكهة بس: مدا ہنت یہ ہے کہ کوئی مخض برائی دیکھے اور اس کو نہ مٹائے اور باوجود قادر ہونے کے شرم کے سبب دین بے غیرتی اور بے تمیتی ہے رشوت لے کریا کسی کی جانب داری کے سبب اس ہے منع نہ کرے۔

(اشعته اللمعاتج ٣ص ٤٤٠ مطبوعه مطبع تبج كمار لكصنة)

الم محربن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے بن حضرت تعمان بن بشر والحدين كرتے بين كه رسول الله طابيام نے فرمايا كه الله كى حدود ميں مدا منت كرنے اور الله كى حدود کو تو ڑنے والوں کی مثل میہ ہے کہ بحری جہاز میں قرعہ اندازی کے ذریعہ کچھ لوگ بلائی منزل میں بیٹھے ہوں اور کچھ نیلی منزل میں ' کیل منزل والے یانی کے لئے بالائی منزل میں جاتے ہوں جس ہے ان کو تکلیف ہوتی ہوتب محلی منزل والوں نے ایک کلماڑی لے کر جماز کے نچلے جھے کو تو ڑنا شروع کیا (الک سندر سے یانی لے لیں) بھر بالائی مزل والوں نے توڑنے والول سے کمامیہ تم کیا کرے ہو؟ انہول نے کما کہ تم کو جمارے یانی لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور جمیں یانی کی ضرورت ہے' اب اگر انہوں نے توڑنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تو وہ ان کو بھی بچالیں گے اور خود کو بھی' اور اگر انہوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ ان کو بھی ہلاک کردیں گے اور خود کو بھی۔

(صحیح بخاری تاص ۱۳۹۹ مطبوعه نور محمر اصح المطابع کراین ۱۳۸۱ه)

بدا ہنت اور بدارات کااصطلاحی فرق

ملاعلي بن سلطان مجر القاري متوفي ١٠١٧ه لكت بس : مداہنت ممنوع ہے اور مدارات مطلوب ہے اور ان میں فرق بیہ ہے کہ مداہنت کا شرعی معنی بیہ ہے کہ کوئی فخص

برائی کو دیکھے اور وہ اس کو روئنے یر قادر بھی ہو لیکن برائی کرنے والے یا کسی اور کی جانب داری کی وجہ سے یا خوف کے سبب یا طمع کی وجہ سے باوین بے حمیتی کی وجہ سے اس برائی کو نہ روکے 'اور مدارات سے بے کہ اپنی جان یا مال یا عزت کے تحفظ کی خاطراور متوقع شراور ضرر سے بیخنے کے لئے خاموش رہے 'خلاصہ یہ ہے کہ کسی باطل کام میں بے دینوں کی حمایت کرنا مداہنت ہے اور دین داروں کے حق کی حفاظت کی خاطر نرمی کرنا مدارات ہے۔

(مرقات ج 9 ص ۳۳۱ مطبوعه مکتبه ایدادیه مکتان - ۳۹۰اه )

شخ عبدالحق محدث رالوي لكصة بن:

مدارات اور مدا ہنت میں فرق بیہ ہے کہ دین کی حفاظت اور ظالموں ہے بیچنے کے لئے جو نرمی کی جائے وہ مدارات ہے اور ذاتی منعت طلب دنیا اور لوگوں ہے فوائد حاصل کرنے کے لئے دین کے معاملہ میں جو نری کی جائے وہ مدا ہنت ے- (اشعته اللمعات ج ۴ص ۱۲۲ مطبوعه مطبع تیج کمار لکھنٹہ)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جس نے ابیا کیاوہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے ہاسوا اس (صورت) کے کہ تم ان سے

Marfat.com

وَ كُرِنا جِابُو- (آلِ عمران: ٢٨)

تقیہ کی تعریف اس کی اقسام اور اس کے شرعی احکام

اس آیت میں تقیہ کی مشروعیت پر دلیل ہے۔ تقیہ کی تعریف یہ ہے : جان عزت اور مال کو دشمنوں کے شریے

پیلا اور و مثن دو قتم کے بیں ایک دہ جن کی دشنی دین کے اختلاف کی وجہ سے ہو چیسے کافر اور مسلمان دو مرے دہ بیں جن كي دشنى اغراض دنيوى كي وجد يه و شنا" مال متاع كك لور المارت كي وجد ي عداوت مو اس وجد ي تقيه كي

بھی دو قتمیں ہو گئیں۔

تقیہ کی بہلی قتم جو دین کے اختلاف کی وجہ ہے عداوت پر بنی ہو اس کا حکم شرعی ہیہ ہے کہ ہروہ مومن جو کسی ایسی عِگه ير ہو جهال مخالفين كے غلبه كى وجہ سے اس كے لئے دين كا اظمار كرنا ممكن ند ہو اس پر اس عِگه ہے ابى عِگه ہجرت كرنا

واجب ہے جمال وہ دین کا ظمار کریکے اور اس کے لئے میہ بالکل جائز نمیں ہے کہ وہ دی دشمنوں کی سرزمین میں رہے اور اپنے ضعف کاعذر طاہر کرکے اپنے وین کو چھیائے کیونکہ اللہ تعالی کی زمین بہت وسیع ہے اگر جمرت نہ کرنے میں ان کا

کوئی عذر شری ہو مثلاً وہ لوگ بیج عورتیں اور تابینا ہوں یا قیدیس ہوں یا ان سے مخالفین نے یہ کما ہو کہ اگر تم نے ا بجرت کی تو ہم تم کو قتل کردیں گے یا تمہاری اولادیا تمہارے مل باپ کو قتل کردیں گے خواہ ان کی گردنیں اڑا دیں یا ان کو قیدیں رکھ کر بھو کا مار دیں اور اس بات کا ظن غالب ہو کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامد پہنائمیں گے اس صورت میں ان کے

لئے کافروں کی سرزمین میں رہناجائز ہے اور یہ قدر ضرورت تقید کر کے ان کی موافقت کرناجائز ہے اور ان پر واجب ہے کہ وہ اس علاقہ سے نظنے کا حیلہ تلاش کریں اور اپنے دین کی حفاظت کے لئے وہاں سے نکل بھاکیں اور اگر مخالفین کی منعت

کو سلب کرنے کی دھمکی دیں یا ایسی مشقت میں ڈاتنے کی دھمکی دیں جس کا برداشت کرنا ممکن ہو شاہ تید میں ڈال دیں اور قید میں کھانا دیں یا ان کو ماریں لیکن ایسی ضرب نہ ہو جس ہے انسان مرجائے تو پھر تقیہ کرنا اور ان کے دین کی موافقت کرنا جائز نہیں ہے اور جس صورت میں تقیہ جائز ہے اس صورت میں بھی ان کی موافقت کی رخصت ہے اور عزیمت ہیر ہے کہ

وہ اس صورت میں بھی تقیہ نہ کرے اور اپنے دین کا اظہار کرے اور اگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے تو وہ شہید ہے۔

جب کوئی مسلمان کفار کے علاقہ میں ہو اور اس کو دین کے اظہار کے سبب اپنی جان 'مل اور عزت کا خطرہ ہو تو اس پر اس علاقہ سے جرت کرنا واجب ہے اور تقیہ کرنا اور کفار کی موافقت کرنا جائز شیں ہے اس پر ولیل سے کہ :

قرآن مجيد ميں ہے :

إِنَّ الَّذِيْنَ نَوَفَّهُمُ الْمَلَا إِنَّ أَظُالِمِنْ ٱنْفُسِمِمُ قَالُوا ب شك جن لوگول كي جانين فرشة اس حال مين قبض كرت فِنْمَ كُنْنُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھ 'فرشتے (ان سے)

قَالُوْاَ اَلَمْ نَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ قَتُهَا حِرُوا فِيْهَا کتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فَأُولَٰذِكَ مَا وَلِهُمْ جَهَنَّهُ ۚ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ۞ ب بس تضا فرشتے کتے میں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم

الْأَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْيِرْجَالِ وَالنِّسَاءِ اس میں جرت کرجاتے؟ یہ وہ لوگ میں جن کا ٹھکانہ جنم ہے اور وہ براٹھکانہ ہے۔ گروہ لوگ جو (دافقی) بے بس اور مجبور ہیر

سَبِيْلًا لَى فَاُولِنِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ مِنْ عُورِ مِن عُورِ مِن اور يَح بِو نَظَيْ كَا كُولَ حِلْد نه بائي اور نه رائة اللَّهُ عَفُوًا وَالنِّسَاءَ : ٩٩-٩٤)

اللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا (النِّسَاءَ : ٩٩-٩٤)

الشُّ بمت معاف قراف واللهِ عد بخش واللهِ-

جراور اکراہ کی صورت میں جان بچانے کے گئے تقیہ پر عمل کرنا رخصت اور تقیہ کو ترک کرنا عزبیت ہے اس پر

جرور ایرہ فی سورت میں ہوں جانے ہے جیے پر ان روز سے در سے دار ایر اور ایران اور ایران اور ایران اور ایران اور ا دلی یہ حدیث ب : دلی یہ حدیث بات کے دار کردار کردار کیا اور ان اور ایران کی کاران اور ایران کا دوران کی دوران کی دوران اور اوران

حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ مسیلہ کذاب نے رسول الله طائبیلم کے دو اصحاب کو گر فرآر کرایا ان میں ہے ایک سے پوچھا ؛ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں الله کا رسول ہیں اس نے کما ہاں چر پوچھا کیا تم ہے گواہی دیتے ہو کہ میں الله کا رسول ہوں؟ اس نے کما ہاں ' قواس کو رہا کردیا ' چر روام مرے کو بلا کر پوچھا کیا تم ہے گواہی دیتے ہو کہ میں الله کا رسول ہوں؟ اس نے کما میں بسرا ہوں اور تین رسول ہیں؟ اس نے کما میں بسرا ہوں اور تین بارسول ہوں؟ اس نے کما میں بسرا ہوں اور تین بارسول ہوں؟ اس نے کما میں بسرا ہوں اور تین بارسول کے جواب میں کی کما میں بمرا اس کا سرتن سے جدا کردیا ' جب رسول الله طائبیلم تک بے خربی تو فرمایا جو شخص قل ہوا اور ایشن پر گامزن رہا اس نے فضیلت کو حاصل کیا اس کو مبارک ہو' دو سرے نے رخصت پر عمل کیا اس کو مبارک ہو' دو سرے نے رخصت پر عمل کیا اس پر اسے کوئی طامت نہیں ہے۔(اعام القرآن ج عمل والجماعی)

تقید کی دوسری قتم یعنی جب مل ومتاع اور امارت کی وجد سے لوگوں سے عداوت ہو تو اس میں عاماء کا اختلاف ب کد اس صورت میں آیا ججرت واجب ہے یا نہیں؟ لیعض علماء نے کما اس صورت میں بھی بجرت واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فیلے نے فیلا ہے۔

نے فروا ہے: وَلَا تُلْقُوا بِكَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلِ كَتِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ آپ كو الاكت من دوالو

دو سمری دلیل ہیہ ہے کہ مال کو ضائع کرنے کی بھی شریعت میں ممانعت ہے۔ اور بعض علاء نے یہ کما کہ کمی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے ہجرت واجب '

اور بعض علاء نے یہ کہا کہ کی دنیادی مصلحت کی وجہ سے جمرت واجب نہیں ہوتی اور بعض علاء نے یہ کہا کہ جب اپنی جان اللہ بیت ہوتی جان کا یا اپنی اور ان کی عزت کا خطرہ ہو تو حق یہ ہے کہ جمرت واجب ہوتی ہے لیکن یہ عبادت اور قرب اللی نہیں ہے جس کی وجہ سے ثواب حاصل ہو کی وخکہ اس جمرت کا وجوب محض دنیاوی مصلحت کی وجہ سے ہوات میں مات کیو خلہ حقیق یہ ہے کہ ہرواجب عبادت نہیں ہو نا بلکہ بہت سے کہ ہرواجب عبادت نہیں ہو نا بلکہ بہت سے واجبات پر ثواب نہیں ماتا جس کی وقت کچھ کھانا واجب ہو اور اس پر ثواب نہیں ہے اس موری علیہ بہت سے اور اس پر ثواب نہیں ہے اس مرح تیاری میں جن چیزوں کے کھانے سے ضرح کا یقین ہویا اس پر ظن غالب ہو اون سے احراز کرنا واجب ہے اور اس صحت کی حاص میں محت اور زہر کی اشاء کو کھلنے سے احراز کرنا واجب ہے۔ یہ جمرت بھی اس قسم کی ہے۔ یہ اللہ صحت کی حاص میں مرح کے مرد جمرت نہیں ہے لیکن یہ جمرت نہیں ہے لیکن اور اس کے رسول مالیکیل کی طرف جمرت کی مشل نہیں ہون کو کہ کے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول مالیکیل کی طرف جمرت کی مشل نہیں ہے 'پرچند کہ یہ بالغیل کی طرف جمرت کی حالے سے احراز کرنا واجب ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کی جمرت نہیں ہے لیکن کی جمرت نہیں ہے گوت کہیں ہے۔ یہ جمرت نہیں ہے کھوں کیا

ا برونواب سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح مفید اشیاء کو کھانا اور مصراشیاء سے ایتناب کرنابھی ا برونواب سے خالی نہیں اور بعض علاء کا بیہ کہنا کہ ہرواجب پر نواب نہیں ملتا ضیح نہیں ہے۔ تقیبہ کے متعلق شبیعہ کا نظریہ شبیعہ علاء کی تقیبہ میں بہت مختلف اور مضطرب عبارات ہیں بعض علاء نے بیہ کہا کہ ضرورت کے وقت تمام اقوال

تعيانالقرآن

قیں تقیہ کرنا جائز ہے اور بعض او قات کمی مصلحت کی وجہ سے تقیہ وابد ہونا ہے اور ایسے کمی قعل میں تقیہ کرنا جائز گو نہیں جس سے موم کا قتل ہویا اس کے قتل کئے جانے کا ظمل خالب ہو۔ مفید نے کہا بھی تقیہ کرنا وابد ہونا ہے اور کمی وقت میں تقیہ کرنا افضل ہو آ ہے اور کمی وقت میں تقیہ نہ کرنا افضل ہونا ہے۔ ابو جعفر کے وقت بھی تقیہ کرنا وابد ہے ، ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو تقیہ کرنا واجب ہے اور بعض علماء نے یہ کہا مال کے خطرہ کے وقت بھی تقیہ کرنا واجب ہے ، اور عزت کی حفاظت کے لئے تقیہ کرنا واجب ہے وار بعض علماء نے یہ کہا بال کے خطرہ کے وقت بھی تقیہ کرنا واجب ہے ، کر درہ اور ہاتی وی امور اہل سنت کے مطابق کریں 'انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت سے روایت کیا ہے کہ جس خفص نے کمی من کی اقتداء میں تقیہ ''ماز پڑھی اس نے گویا ہی (مثابیط) کی افقداء میں نماز پڑھی 'اور بعد میں اس نماز کے اعادہ میں ان کے خطرہ اور ابدہ میں ان کا اختیاف ہے بعض نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے ہو تھی۔ کی افضیات میں ان کا اختیاف ہے بعض نے کہا ہے جاتھ ہے کہا ہے بعض نے کہا ہے ہوں کہا ہے ہوں کہا ہے ہوں کہا کہا ہے ہوں کہا گھیا ہے اور بعد میں اس کی تقیہ منسوب کیا ہے 'ان کی تقیہ سے انہ کی خاف ہے انہم غرض نے کہا ہے بیا ہے ملیم السلام کی طرف بھی تقیہ منسوب کیا ہے 'ان کی تقیہ سے انہ کی خاف ہے ۔ انہم غرض نے کہا میں رہنی بائد عنہم کی ظاہرت کو باطل کرنا ہے۔ اللہ کی عرف سے باہم میں رکھے۔

"قیہ دین کی عظیم اصل ہے حق کہ الون کے باطل کرنا ہے۔ اللہ ان کی تقیہ منسوب کیا ہے 'ان کی تقیہ سے انہ کی رہا ہے گاہ میں رکھے۔

"قیہ دین کی عظیم اصل ہے حق کے باطل کرنا ہے۔ اللہ ان کی باہ میں رکھے۔

تقیہ کے بطلان پر نقلی اور عقلی دلائل

کتب شیعہ سے حفزت علی دہلی اور ان کی اولاد انجاد کا تقیہ نہ کرنا ثابت ہے اور اس سے تقیہ کی وہ فغیلت بھی باطل ہوتی ہے جس کا انہوں نے اپنی کمآبوں میں بیان کیا ہے۔ نج البلاغت جو ان کے نزدیک کماب اللہ کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین کتاب ہے اس میں لکھا ہے : حضرت علی بڑاونے فرایا : ایمان کی علامت سے ہے کہ جہاں تم کو صدق سے نقصان اور کذب سے نفتے ہو وہاں تم کذب پر صدق کو ترجے وو۔ رِنج البلاغت میں ۲۹۲ مطبوعہ انتثارات ناصر ضرواریان)

کمال حفرت علی و فرائد کا پید ارشاد اور کمل آن کا "آن اکر کم عند الله انظام" کی بید تغییر کرنا "الله ک نزدیک مرم وه به جو زیاده تغیید کرم ده به جو زیاده تغیید کرم" دو این به البیلاغت بیس به که حفرت علی و فرای تنه قربا تنه خدا کی قرم اگر و محراد شنوں به مقابلہ مود رس حالیک میں اکیا ہوں اور ان کی تعداد بن بین ہمری ہو تو جھے کوئی پرواہ نمیں ہوگی 'نہ گھراہٹ ہوگی کیو نکہ جس محرای بین وہ جتاع بین اور اس کے مقابلہ میں جس ہوایت پر ہوں اس پر جھے بصیرت به اور جھے اپنے رب پر ایس بین وہ جتاع بین اور اس کے مقابلہ میں برس بواب کی امید به حضرت محرات امیر الشافید میں بدوالت به که حضرت امیر الشیخ مول اور دشمن بهت ہوں تب ہمی وہ نمیں ورتے تو یہ کسید مصور ہو سکت کہ تقید نہ کرتا به دبنی ہو 'نیز عیا خی نے درات کی گھری پر اعلی موزی برب کہ ایک شخص نے وضو کیا اور موزوں پر مس کرکے مجد میں داخل ہوا حضرت علی تابھ اس کا ہاتھ پکڑ کر روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور موزوں پر مسیح کرے مجد میں داخل ہوا حضرت علی تابھ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی دیا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر کر میا اندوس کی تو بے وضو نماز بڑھ دہا ہے! اس نے کما جمعے عمر نے کما تھا۔ حضرت علی دیا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر کو میں نے موزوں پر مسیح کرنے کا تھم ویا تھا۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت علی دیا ہو نے حضرت عمر دیا ہو جو حضرت علی دیا ہو ہے ہو آئا کی اس کے کہ تو کر دیا ور تقہ نمیں کیا۔

تقیہ کے بطلان پر واضح دلیل میہ ہے کہ تقیہ خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور خوف دو قسم کا ہے ایک جان کی ہلاکت اور دو سرا تکلیف انت 'مشقت بدنی اور سب وشتم کلہ اول الذکر لیمنی جان کا خوف حضرات ائمہ میں دو و جموں ہے۔ استی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزویک ائمہ کی طبیعی موت ان کے افتیارے واقع ہوتی ہے جیسا کہ علینی نے کافی میں اس سنلہ کو طابت کیا ہے اور اس سنلہ کے لئے ایک باب منعقد کیا ہے اور اس پر تمام المار کا اجماع بیان کیا ہے ، وو سری وجہ یہ ہے کہ ان کی مدت حیات کتی ہے اور موت کی کیا گیفیت ہے اور کس وقت میں موت واقع ہوتی وہ تمام نقاصل اور کیفیات پر مطلع ہوتے ہیں النذا موت کے وقت سے پہلے ان کو موت سے خو فردہ نہیں ہوتا چاہئے اور نہ تقیہ کرنا چاہئے۔ ٹانی الذکر خوف کی وجہ بدن کی تکلیف کے وقت سے پہلے ان کو موت سے خو فردہ نہیں ہوتا چاہئے اور نہ تقیہ کرنا چاہئے۔ ٹانی الذکر خوف کی وجہ بدن کی تکلیف کو اون انجب وہ اللہ تعالیٰ کے ادکام کی اطاعت میں بھیشہ مشقول کو پرداشت کرتے رہے ہیں اور با او قات انہوں سے جاپر سلطانوں سے مقابلہ کیا اور اپنے جد کریم طابح ہے دین کی نفرت کے لئے حضرات اہل بیت کا اذبیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتا اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے برداشت کرتا اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے برداشت کرتا اور تاطل کی موافقت کرنے کی کیا جائیت ہیں۔

بنیز اگر تقید واجب ہو آ تو حضرت علی دائد ابتداء " تقید کر لیتے اور حضرت ابو بکر دائد سے بیعت کرنے میں چھ ماہ تک توقف ند کرتے۔ اور حضرت حسین دائد تعما کو سے تعم ترید کی بیعت کر لیتے اور اپنے رفقاء سمیت کربلا میں شمید ند ہوتے 'کیا حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنما کو سے علم نمیں تھا کہ جان کی حفاظت کے لئے تقید کرنا واجب ہے اور کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ امام الائمہ تارک واجب تھے۔

علائے نہ اہم الائمہ مار ت واجب ہے۔ علاء شیعہ نے انبیاء علیم السلام کی طرف جو تقیہ کی نسبت کی ہے اس کے بطلان کے لئے قرآن مجید کی یہ آیات کافی

ين . ٱلَّذِيْنَ يُتِيَلِّغُوْنَ رِسلاتِ اللَّوْوَيَخْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشُوْنَ آحَدًارالَا اللَّهُ وَكُفْي بِاللَّهِ حَسِيْبًا.

بَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِـغُمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبَكَ وَإِنْ لَمُ

باً۔ اللہ کے سوائمی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی ہے صاب لینے (الا حزاب: ۲۹) والا۔

والا۔ اے رسول! جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے الدا آیا

جولوگ اللہ کے پیغالت پنجاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور

نَفُعَلُ فَمَا بَلَغَتَ رِسَلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ كَمِنَ النَّاسِ. بهاس كو پئچا و بَحَ اور أكر آپ نے (ايما) نه كيا تو آپ نے (الما ذدہ: ١٤) اپنے رب كا پينام نيس پئچايا اور الله آپ كو توگوں (ك شراور ضرر) سے بچائے گا۔

> اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید میں آیات ہیں جو تقیہ کے بطلان پر ولاات کرتی ہیں۔ تقیہ کے متعلق ائمہ اہل سنت کے غراب

الم الوبكراحد بن على رازي جصاص حفى متوفى ويسوه لكصة بين:

اضطرار کی حالت میں تقیہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رخصت ہے 'اوریہ واجب نہیں ہے بلکہ تقیہ کو ترک کرنا افضل ہے ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جس شخص کو کفرپر مجبور کیا گیا اور اس نے کفر نہیں کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہوگیاوہ میں شخص ہے افضل ہے جس نے تقیہ کیا' مشرکین نے حضرت خسیب بن عدی بڑاتھ کو گر فقار کرلیا حتیٰ کہ ان کو شہید کردیا

Marfat.com

سلددوم

ملمانوں کے نزدیک وہ حضرت عمارین یا سرے زیادہ افضل تھے جنموں نے تقیتہ " کفر کو ظاہر کیا۔

(اجكام القرآن ي ٢ص ١٠ مطبوعه سبيل أكيدي لامور ٢٠٠٠ اله)

علامه ابوالحيان اندلسي لكصة بين:

ام ابوصیف کے اصحاب نے یہ کما ہے کہ تقیہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور اس کو ترک کرنا افضل ہے ، کسی مخص کو کفر بر مجبور کیا جائے اور اس کو ترک کرنا افضل ہے ، جو جان بچانے کے تقیہ "مخص کو کفر بر مجبور کیا جائے اور وہ کفر ہر وہ کام جس میں دین کا اعزاز ہو اس کو بہروے کار لانا خواہ تم ہم جا برا پرے کے لئے تقیہ "کفر کو ظاہر کرے اس طرح ہروہ کام جس میں دین کا اعزاز ہو اس کو جو دے کار لانا خواہ تم ہم جو اب ہوا پرے رخصت کی بہ نسبت افضل ہے ، امام احمد بن صغیل سے بوچھا گیا اگر آپ کو تھوار پیش کیا جائے تو آپ تقیہ "جواب دیں گے؟ فرمایا نسیں۔ امام احمد نے فرمایا جب عالم تقیہ سے جواب دے اور جائل جمالت کا اظہار کررہا ہمو تو حق کیسے ظاہر ہوگا اور ججڑے ام کمان کو احمد کی داہ میں اپنی جانوں کو خرچ جو بڑے ام کمان کو ادار اور تابعین عظام نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو خرچ

کردیا اور انسوں نے اللہ کی راہ میں بھی کمی ملامت کرنے والے کی پرواہ کی اور نہ کمی جابر کے ظلم کی۔ امام رازی نے کماکہ ضرورت کی بناء پر تقیہ کی رخصت کا تعلق صرف اظهار حق اور دین کے ساتھ ہے اور جس چیز میں ضرورت کا تعلق دو سرون کے ساتھ ہو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے شٹا "جان بچانے کے لئے کمی کو قمل کرنا' زناکرنا' کمی کا مال چھینٹا' جموثی گوائی ویٹا۔ پاک دامن مورتوں پر تہمت لگانا اور مسلمانوں کے رازوں سے کفار کو مطلع کرنااں قتم کے اسور کو تقستہ "انجام دینا بالکل جائز نہیں ہے۔

رب اس است است بن ارب من بار ین بار ین بار این بار این بار این بار این بار این است کا است کا است کا است کا است ا اس آیت سے یہ معلوم ہو آئے کہ جب کفار غالب ہوں تو ان کے ساتھ تقیہ کی رخصت ہے، گر امام شافعی کا ند ب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں ایمی صورت حال پیدا ہو جات اور مال کی حفاظت کے لئے ان کے در میان بھی تقیہ کرنا جائز ہے۔ (تغیر کیرج ۳ ص ۹۵ مطورہ دارا لفکر بیروت ۱۹۳۸م)

علامه ابوعبدالله محدين احد قرطبي ماكلي متوفي ١٩٨٥ علصت بين :

جب مسلمان کافروں کے درمیان گھر جائے تو اس کے آگئے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے، فرمی ہے جواب دے در آں حالیکہ اس کا دل تقدیق ہے مطمئن ہو اور جب تک قمل کا اعضاء کالئے تحت ایڈا کہ بنچانے کا خطرہ نہ ہو تقیہ کرنا جائز نہیں ہے' اور جس شخص کو کفرپر مجبور کیا جائے تو صحیح ڈمب سیر ہے کہ وہ جاہت قدمی ہے دین پر جمارہ اور کفریہ کلمہ نہ کے آگر چہ اس کی رخصت ہے۔ (الجائ لادکام القرآنج ۴ ص ۵۵ مطبوعہ انتثارات نامر ضروا ران ۴۸ سے اس

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي حنبلي متوفى ١٩٥٥ و لكصة بين :

تقیہ کرنے کی رخصت ہے میہ عزمیت نہیں ہے۔ امام احمد سے پوچھا گیا کہ آپ کے سربر تکوار رکھ دی جائے تو کیا آپ تقیہ سے جواب دیں گے فرمایا نہیں! آپ نے فرمایا جب عالم تقیبہ سے جواب دے اور جائل جمالت پھیلا رہا ہو تو حق کیے طاہم ہوگا۔ (زادا کمیرن اص ۳۷۲ مطبوعہ کتب اسلامی ہیروٹ ۲۵۰۲ھ)

الم لخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي شافعي متوفى ٢٠١ه كلصة بين :

جب کوئی شخص کافروں میں رہتا ہو اور اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہو تو وہ ان سے نری کے ساتھ بات کرے اور وشخی ظاہر نہ کرے بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ان ہے اس طرح باغیں کرے جس سے ان کی محبت اور ووسی ظاہر ہو لیکن دل

تبيانالقرآن

....لددوم

ہے محت نہ رکھے بلکہ دسمن جانے 'نیز جس صورت میں جان بچانے کے لئے تقیہ کرنا جائز ہے وہاں بھی حق کا اور ایمان آ اظهار كرنا افضل ب- (تفيركبيرج ٢ص ٣٢٩، مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣٩٨)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کہنے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھیاؤیا ظاہر کرواللہ کو اس کاعلم ہے اور جو

کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اے اس کا (بھی) علم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ○ (آل عمران: ۲۹)

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ ظاہری اور بالنی موافقت اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا تھا اور جان' مال اور عزت کے خطرہ کے وقت ان سے تقیتہ "ظاہری موافقت کی اجازت دی تھی اب الله تعالی نے اس یر وعید فرمائی ہے کہ تقیہ کے وقت اگر ان سے باطنی موافقت کی تواللہ تعالیٰ علیم وخبیرہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے قدرت کا بھی ذکر فرملی ہے کہ وہ ولول کے حال کو جانے والا بھی ہے اور محصیت یر موافدہ کرنے پر قاور بھی ہے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے : وہ دن جس میں ہر محض اپنی کی ہوئی نیکی کو (بھی) حاضریائے گااور اپنی کی ہوئی برائی کو (بھی) حاضریائے گا اور وہ بیہ خواہش کرے گا کہ اس شحص کے اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ' اور اللہ تہمیں اپن ذات (کے غضب) سے ڈرا آ ہے اور اللہ بندوں پر نمایت مہران ہے۔ (آل عمران : ۳۰)

اس آیت کے پہلے حصہ میں تربیب ہے اور دوسرے حصہ میں ترغیب ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ہر فخص قیامت

کے دن اپنی کی ہوئی نیکی اور برائی کو حاضریائے گا۔ اس پر بیہ سوال ہے کہ انسان کے کئے ہوئے اعمال تو اس سے صادر ہونے کے بعد باتی نہیں رہتے پھر قیامت کے دن یہ اعمال کیے موجود ہول گے؟ اس کا جواب سے سے کہ قیامت کے دن صحائف

ائل موجود ہوں گے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے۔

إِنَّا كُنَّانَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (الجاثيه:٢٩) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ٱخْصَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَدِّ شَهِيْدٌ ٥

جس دن الله سب کو جمع کرے گا پھران کے کئے ہوئے کامول کی ان کو خبروے گا' اللہ نے ان سب کو محفوظ کرلیا ہے' اور وہ انہیں

(المحادله: ١) بعول حكي بن اورالله برچيزير گواه --

مومن جن گناہوں سے توبہ کرلیتا ہے اللہ تعالی ان کو محیفہ اعمال سے مناویتا ہے اس کئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے سے متوقع ہے کہ جن گناہوں پر بندے نے توبد کرلی ہے وہ اس عموم سے مشتنیٰ ہول گے۔

اس کا دو سراجواب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہرانسان اینے کئے ہوئے عمل کی جزایائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَمَنْ يَغْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ ۞ وَمَنُ يَعْمَلُ موجس نے زرو برابر نَك كي وواس (كي جزا) كو وكيم كا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس (کی سزا) کو دیکھے گا۔ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًّا تَيْرُهُ (الزلزال: ٨-٤)

الله تعالى نے فرمایا الله تهمیں اپنی ذات کے غضب سے ورا آہے اس میں وعید کابیان ہے اس کے ساتھ ہی فرمایا الله عباد (اینے بندوں) ہر نمایت مہمان ہے' وعید کے بعد وعد کا ذکر فرمایا کیونکہ ایمان خوف اور امید کے مامین ہے اور وعد میں رؤف مبابغہ کامیغہ ہے جوبیہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاوعدہ اس کی وعمید پر اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور وسعت فدرت کا ذکر کرکے میہ طاہر فرمایا کہ وہ ہر ظاہر ادر ہریاطن چیز کے مواخذہ یہ قادر

ہ سواس کے غضب سے ڈرنا چاہئے اس کے ساتھ اپنے رؤف ہونے کاڈکر کیا کیونکہ وہ بندہ کے گناہوں پر فوری گرفت نیس کریا بلکہ وہ بندوں کو اللہ سے توب کرنے اور اس کناہ کی حالی اور تدارک کی صلت رہتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے عباد كالفظ استعمال فرمايا ہے كه وہ عبادير رؤف ہے اور قرآن مجيد ش عباد كالفظ زيادہ تر كيكو كاروں ير آيا ہے: وَعِبَا دُالرَّ خُمِنِ الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا رَحْن كينك (ووين) جونثان ير آسة طِية مِن-

(الفرقان: ۳۳)

الله تعالى في شيطان كا قول تقل فرما :

وَلَا غُو يَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ۞ إِلَّا رِعْبَادَكَ مِنْهُمُ اورین ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا ماموا تیرے ان بندوں کے لُمُخُلَصِينَ (الحجر: ٣٩-٣٩) جوان میں سے چن لئے گئے ہیں۔

غلاصہ بیہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے کفار اور فساق کی وعید کاذکر کیا پھر مومنین اور صالحین کے لئے وعد کوذکر کیا اور بیہ

ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کفار اور فساق کو سزادینے والاہے اس طرح مطبعین اور محسنین کو جزا دینے والا ہے۔

پ بھیے اگرتم الٹرسے مجت کے دعو بدار ہوتو میری پیروی کرو الشرتمیں اپنا مجرب بنا ہے گا اور تھا اسے گاہوں مدنوبلم والله عفورت حيم صفا

ر عبيق ف كا اورا فدر بهت بعض والانبايت رع فطف والاب و أب تجييا الله فاعت كروا وريول كي

## فَإَنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكِفِي يُنَ ﴿

پر اگرده رو گردانی کربی تو بیشک الله کافرول کو دوست بنیس رکفتا 🔾

اتباع رسول کے حکم کاشان نزول اور آیات سابقہ سے مناسبت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار ہے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرمادیا تھااور صرف اہل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی 'اور جب کہ بعض کفار بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا که الله تعالیٰ سے محبت کی علامت سیدنا محمد اللہ کیا کہا کہ اتباع اور آپ کی پیروی کرنا ہے جو آپ کا پیرو کار ہے وہ الله کا محب ب اور جو آپ کی بیروی سے محروم ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے۔

مخلوق کے کمال کی معراج میہ ہے کہ وہ اللہ ہے محبت کرے اور اللہ کی ان پر عنایت میہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرے کین الله تعالی نے اپنی محبت کے حصول کے لئے تمام مخلوق پر مید واجب کردیا ہے کہ وہ سیدنا محمد مظاہیم کی انباع اور آپ کی اطاعت كرين الم احمد حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنما ب روايت كرت بين كه رسول الله ما اليان فرمايا: أكر موی تمهارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لئے کوئی امر جائز نہ ہوتا۔ (مند احمد ج مع ٣٣٨) مطبوعه بیردت) تو جسب حضرت موی علیه السلام پر بھی سیدنا محمد مالیویم کا اتباع واجب ہے تو جو لوگ حضرت موی کی طرف

تميانالقرآن

وب اور ان کے امتی ہیں ان پر تو سیدنا محد مالیکا کی اتباع بطریق اولی واجب ہوگ۔ ای طرح جب حضرت علینی علیہ السلام كا آسان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ كی شريعت كى التباع كريں كے المام بخارى فے روايت كيا ہے: حضرت ابو ہریرہ دبی ایس کرتے ہیں کہ رسول الله طالع اللہ علی اس وقت تمهار اکیا مرتبہ ہو گاجب تم میں ابن مریم کازول ہو گالور امام تم میں سے ہوگا۔ ( سیح بناری جام ۴۹۰ مطبوء کراجی ۱۸۱س) سوجب حضرت عینی علیہ السلام بھی ہمارے نبی سیدنا محمد مالایظ ک اتباع کریں گے تو ان کی ملت کے بیرو کاروں پر بہ طریق اوئی واجب ہے کہ وہ امارے رسول سیدنا محمد ماہیم کم میروی

الم فخرالدين محمر بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠٠٧ هه لكهت بين :

الله تعالى نے بہلی آیوں میں بطور تهدید اور وعید لوگوں کو تبی اللہ الم الله الله کی دعوت دی اور اب ایک اور طریقہ سے ان کو آپ پر ایمان لانے کی وعوت وی ہے ، وہ یہ ہے کہ یمودیہ کتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب میں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کیئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری انباع کرد۔ دو سری روایت یہ ب کہ نی مٹایم مجد حرام میں مکے وہل قریش بتول کو مجدہ کردہے تھے ای نے فرمایا اے جماعت قرایش! به خداتم لمت ابراہیم کی مخالفت کردہے ہو۔ قریش نے جواب ویا ہم اللہ کی محبت میں ان کی عباوت کردہے ہیں ماکہ بد بت ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرد۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کی محبت میں مسیح کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی فلاصہ یہ ہے کہ جو فریق بھی اللہ کی محبت کا مرع ہو اور اس کی رضا اور اس کی اطاعت کا طالب ہو تو آپ اس سے کئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعویٰ میں صادق ہو تو اللہ کے حکم کو مانو اور اس پر عمل کرو 'اور اللہ کا حکم بیر ہے کہ میری اتباع کرد۔ محبت کامعنی اور اللہ اور رسول کی محبت کی شحقیق

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني لكهية بين :

انسان جس چیز کو اینے گمان کے مطابق اچھا گمان کرے اس چیز کے ارادہ کرنے کو مجت کتے ہیں اس کی تین صور تیں ہیں۔ انسان لذت کی دجہ سے محبت کر ناہے جیسے انسان عمرہ کھانوں لور حسین عوروں سے محبت کر ناہے 'اور مجھی انسان نفع کی وجدسے محبت كرتاہے جيسے انسان اطباء اور حكماء سے محبت كرتاہے اور كبھى انسان فضل اور كمل كى وجدسے محبت كرتاہے جيسے انسان علماء اور اولیاء اللہ سے محبت کرتاہے ، مهاوروں اور سخیوں سے محبت کرتاہے ، ملک اور قوم کے لئے نمایاں کام کرنے والے

ے محبت كرتا ہے - مجى ايك چرو كورد سرى چرز رتي دين كو بھى محبت كتے ہيں۔ قرآن مجيد من ي الكذين يستعيثون الحكاة التنياعكى الاجرق

جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ (ابراهیم: ۳)

الله تعالی جو ہنرہ سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ہے وہ ان پر انعام واکرام کرتا ہے اور اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز باہے۔

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ المُعمران: ٣٣) الله نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے (معنی ان کو تواب عطا

فرما تاہے۔)

اور جو بندہ اللہ نے محبت کریاہے اس کا معنی ہے بندہ اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا طالب ہے۔

(المفردات ص٥٠ مطبوعه المكتبة الرتضويه ايران ١٣٣٢هه)

علامه ابو عبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوني ١٩٨٥ ه لكهي بين

ابن عرفہ نے کما اٹل عرب کے نزدیک کمی شے کے اراوہ اور اس کے قصد کو عمبت کتے ہیں 'از ہری نے کما اللہ اور کے سال کی محت کا معنی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی صابحے اور ان کے احکام پر عمل کیا جا جو کی اور اور اور ان اور ان

اس کے رسول کی محبت کا معنی میہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے ادکام پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بنرہ سے محبت کا معنی میہ ہے کہ وہ اس کو اپنی مغفرت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "بیٹک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔" محبت کا معنی میں ہے کہ وہ اس کو اپنی مغفرت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "بیٹک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔"

ب کامنی بیہ کہ وہ کافرول کو نہیں بخٹے گا۔ سل بن عبد اللہ نے کما اللہ سے مجت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے اور قرآن سے محبت کی علامت نبی مطابع سے محبت کرنا ہے اور نبی مطابع سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے اور

ان سب سے محبت کی علامت آ ثرت سے محبت کرناہے اور آ ترت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھے۔ (الجامع لادکام القرآن تام مل 11-14 مطبوعہ انتشارات ناصر خبروامے ان ۱۳۸۷ھ)

الله کی محبت کا حصول جن نقوس قدسیه کی محبت پر موقوف ہے امام محمدین اسائیل بخاری متوفی ۳۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بنافر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیدائے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نمیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی الواد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

حضرت انس بی جائز بیان کرتے ہیں کہ نبی مطبی تا تین خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مضاس پالے گا۔ یہ کہ اے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسواسے زیادہ محبوب ہوں اور وہ جس شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے محبت کرے اور اس کے نزدیک تفریس لوٹنا آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکروہ ہو۔

حضرت انس دلیجہ بیان کرتے ہیں کہ نی مانٹوینم نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا اور نفاق کی علامت

انصارے بغض رکھنا ہے۔ (صحح بخاری جام ک مطبوعہ نور محراضح المطابح کراچی '۱۳۸۱ھ)

الم ابو عيني محد بن عيني ترمذي متوفي ١٥٥٩ه روايت كرتي جين

حضرت عبداللہ بن مغفل بیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاپیئم نے فربلیا میرے اسحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو طعن اور تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا' اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا' جس نے ان کو ایڈ اوی اس نے مجھ کو ایڈا دی اور جس نے مجھے ایڈا دی اس نے اللہ کو ایڈا دی اور جس نے اللہ کو ایڈا دی تو وہ عنقریب اس کو اپٹی گرفت میں

لے کے گا۔ (جامع ترزی ص ۵۳۹ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ابو عبدالله محمد بن بزيد ابن ماجه متوفى عديد الله ووايت كرتم بين

حضرت ابو ہریرہ ڈپائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیائم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین (رمنی اللہ عنما) سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے جھے سے بغض رکھا۔

(سنن ابن ماجه من ۱۳ مطبوعه نور محمر کارخانه تجارت کټ کراچی)

مر تبيان القرآن

الم محدين اساعيل بخارى متونى ٢٥١ه روايت كرتي بين :

حصرت ابو ہریرہ و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله بیائے الله فرمایا الله فرمایا ہے جو شخف میرے ولی سے عداوت رکھتا بے میں اس سے اعلان جنگ کرویتا ہوں۔ ( مجمع بناری ۲ مس ۹۵۳ مطبوعہ نور مجد اصح المطائع کراچی)

یں اس سے اعلان بعث مرویا، وں اور ان میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اللہ فلال بندہ محضرت ابو ہریا دیا گئے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے تو جرائیل ندا کرتا ہے کہ اللہ فلال بندہ

ے محبت رکھتاہے تم اس سے محبت رکھو تو جرائیل اس بندہ سے محبت کرتاہے 'چرجرائیل آسان والوں میں ندا کرتاہے کہ الله فلال بندہ سے محبت کرتاہے تم اس سے محبت رکھو تو آسان والے اس سے محبت رکھتے ہیں چراس بندہ کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (میچ بنادی جمع ۸۵۲ مطبوعہ کراجی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کے لئے رسول اللہ طابیلے سے مجبت رکھنا آپ کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا اور آپ کی امت کے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا اور جو شخص ان نفوس قدسیہ کی محبت سے محبت رکھنا وو مجب کا محبت حاصل نہیں کرسکا۔

اس آیت میں میہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ طالع بیل انتباع کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنالیتا ہے سوہم قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ افعال بیان کرنا چاہتے ہیں جن کو کرنے سے اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا آے اور وہ افعال جن کو کرنے ہے

اور نیکی کو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کر تا ہے۔

پس بے شک اللہ اللہ اللہ ہے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

حاصل کرنے والوں سے محبت کر آ ہے۔

اور الله صبر كرنے والوں سے محبت كرتا ہے۔

بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کر آ ہے۔

بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کر آ ہے۔

سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہوکر لڑتے ہیں۔

یے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں

ب شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگ

بنرہ اللہ کی محبت سے محروم رہتا ہے۔ جن افعال اور عبادات سے اللہ محبت کر تا ہے

جَن افعال اور عبادات الله محب كرمائ وَآخْسِنُوْ أَلْنَ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (البقره: ١٩٥)

والمستورن معيرت مستورين المتطهرين. ران الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ.

(البقره : ۲۲۲) فَا زَّاللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِقِيْنَ (العمران : ۲۷)

فإن الله يحِبّ المتوميّن (العمران: ۲۷) وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّايِرِيْنَ (العمران: ۲۸)

إِنَّ اللَّهِ يُحْبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (العمران: ١٥٩)

إِنَّاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائده: ٣٢)

إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَانِلُوْنَ فِي سَيِيْلِهِ صَفَّا كَانَّهُمُّ بُنُيَانَّ مَرْصُوْشُ (الصف : ٣)

ألم محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہریرہ ڈٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعیٰ نے فرمایا اللہ فرما آہے جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کردیتا ہوں' جن چیزوں سے بندہ میرا تقرب حاصل کر تاہے ان میں ان سے بردہ کر اور کوئی چیز نمیں ہے جن کو میں نے اس پر فرض کیاہے' اور بندہ نوافل کے ساتھ بجشہ میرا قرب حاصل کر تا رہتا ہے حتی کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں پھر میں اس کے کان ہوجاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آ تکھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پھراور اس کے ہاتھ ہوجاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے بیر ہوجاتا ہوں جن سے وہ چات ہوں اگر وہ بجھ سے سوال

تبيانالقرآن

يسسلددوم

کے قویس اس کو ضور رہتا ہوں اور آگر وہ جھے ہے پناہ طلب کرے تویس اس کو ضور پناہ دیتا ہوں اور میں کسی کام کے ا کرنے میں اتن آخر نہیں کرنا جھنی بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں تاخیر کرنا ہوں وہ موت کو تابیند کرنا ہے اور میں اے رنجیدہ کرنے کو نابیند کرنا ہوں۔ (میج بخاری جمع ۲۵۰مطبور کراتی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ بیود کی ایک جماعت رسول اللہ طابیع کے پاس آئی انہوں نے کہا۔ السام علیم (تم پر موت ہو) حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے اس کو سمجھ لیا ہیں نے کہا تم پر موت اور لعنت ہو او رسول اللہ

اللهيم نے فرمايا۔ تھروا اے عائشرا اللہ تعالى جرمعالمه ميں نرى كرنے سے محبت كرتا ہے۔

( صحیح بخاری ۲۶ ص ۸۹۰ مطبوعه نور محمه اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱س) ک

الم ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه متوفی سويم تله روايت كرتے ہيں : حضر بر سل سر بسر طلع بران كر تر بدى كر بران كا كس ابرائي

حضرت سل بن سعد بڑبھر بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہیدام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگایا رسول اللہ! جمعے ایسا عمل ہمائیئے جب میں وہ عمل کرلوں تو اللہ بھی جمعے سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں۔ رسول اللہ ماہیجائے فرمایا دنیا سے ب رخبتی کرد اللہ تم سے محبت کرے گالور لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں ان سے بے رخبتی کرد تو لوگ تم سے محت کریں گے۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله طالعظم نے قرملا الله تعالی اس بندہ مومن سے محبت کر آب ہو تک دست ہو اسوال سے بچتا ہو اور عمال دار ہو۔

(سنن ابن ماجه ص ۱۳۰۳-۳۰۲ مطبوعه نور محير كارخانه تجارت كتب كراجي)

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَكِيْنَ. اور مدے نہ برحوا ہے شک اللہ مدے برصے والوں سے مجت (البقدہ: ۱۹۰) نہیں کرآ۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيبُمِ البقره: ٢٥٦) اورالله كى ناشر عالى عبد مين مرا الله لا يُحِبُّ الطّلِيمِينَ لا العمران: ٥٤) اورالله كالون عميت مين كرتا

والله لا يحب معنويس واعمر النساء: ١٠) درست والله كي فائن اور براء كنه كاراء من من كريد

لَا يُحِتُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشَّهْ وَمِنَ الْقَوْلِ الْاَ مَنْ ظُلِمٌ . الله اس فخص سے مجت نہیں کر آجو بری بات کو آشکارا کرے (النساء: ۱۳۸۰) مادان فخص کے جس بر ظام کیا گیاہو۔

وَاللّهُ لاَ يُحِتُّ الْمُفْسِدِيْنَ (المائده: ٣) اورالله فعاد كرنے والوں سے محبت نيس كرتا۔ وَلاَ تُسْرِ فُوالِنَّ اللّهُ لاَ يُحِتَّ الْمُسْرِوفِيْنَ اور ضول شرح نه كوب في الله فعول شرح كرنے والوں سے

> الاعراف: ۳۱) مجت نمیں رکھتا۔ بائلَا يُحِتُ الْمُسْنَكَبِريْنَ (النحل: ۳۲) كِ شِك وه تَجْبِر كِيْ والوں سے مجت نمیں كر آ۔

لِّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ (القصص: ٢٦) بِ مَن اللهُ الرَّانَ والول عمِت سَمِي كربَّد لِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْمَدًا لِلهُ خُورِ (القمان: ١٨) بِمَن اللهُ كَا الرَّنِ والمَستَبرِ عمِت سَمِي كربَّد

تبيان القرآن مسلمان المسلمان القرآن مسلمان المسلمان 
Marfat.com

بـــــلددوم

حافظ نور الدين على بن الى بكر السفى متونى ١٠٥ه بيان كرتے بن

حفرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں که رسول الله اللہ بیا نے فرمایا الله مال ضائع کرنے سے وزارہ سوال کرنے سے اور

بحث كرنے سے محبت نہيں كر آ۔ اس مديث كو لهم ابديعل نے روايت كياہے اور اس كى سند صحيح ہے۔ (مجم الزوائدج اص ۲۰۰۲ مطبوعه دار الكتاب العربي ۲۰۰۲ اص

حفرت على ابن طالب و الله بيان كرت بين كه رسول الله ما ييا نه فرمايا الله جائل بو رُعي عالم امير اور متكبر فقير ي مجت نہیں کر آاس حدیث کو امام بزار نے روایت کیاہے اور اس میں حارث نام کاراوی ضعیف ہے۔

(مجمع الزوائدج ٨ ص ٢٥ مطبوعه بيروت)

الم ابو برعبدالله بن محدين الى شيبه متوفى ١٣٥٥ ووايت كرت بين:

بنو ممرہ کے ایک فخص نے اپنے والدے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مانیا اللہ عالی اللہ عالی باپ کی نافرمانی ہے ميت نهيل كرياً- (المصنف ج م ص ٣٩ مطبوعه ادارة القرآن كرايي ٢٠ ملاه)

الم سلیمان بن احمر طرانی روایت کرتے ہیں:

حصرت اسلمہ بن زید ویلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا نے خرمایا اللہ عزوجل بدخلق اور بد زبان سے محبت نهيل كرتك (المعجم الكبيرج اص ١٩٥ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ کھتے اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کی 'پھر اگر وہ روگر دانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نهیں رکھتا۔

ب آیت اس تھم کی ماکید ہے "میری اتباع کو" علامہ ابوالیان اندلی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رص اللہ

عنمانے فرملا جب یہ آیت نازل ہوئی : "آپ کئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرواللہ تہیں اپنا محبوب بنالے گا"۔ تو عبداللہ بن الی نے اپنے اصحاب سے کما کہ محمد (ملڑ پیلم) اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی مثال قرار ویتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے الی محبت کی جائے جیسی عینی بن مریم سے محبت کی گئی تھی او یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کہنے کہ اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کی پھراگر وہ روگروانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

(البحرا لمحيط جساص ١٠٠ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٢ه)

## إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ادْمَرُ ذَنْوُكًا وَ الرَّابِلَوْيُمُوالَ

ا الشرف آدم كو اور نوج كو اور آل ايرابيم كو اور آل عمران كو (ان كوزمازيم) تمام جهاؤل يربزرگ

 ان میں سے مین ، ابعض کی اولاد ہیں اور الله يهمت سننے والا ، نوب جاننے والاسب

خاص انسانوں کا خاص فرشتوں ہے اور عام انسانوں کا عام فرشتوں ہے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسولوں کی انتائے سے حاصل ہوتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے

Marfat.com

مسلدوم

نے رسولوں کی فشیلت اور ان کے ورجات کی بلندی کو بیان فرایا ہے 'کیونکہ الله تعالیٰ کی مخلوق کی دو فتمیں ہیں مخفین اور غیر مکلفین اور بلاشبہ مکلفین غیر مکلفین سے افتعل ہیں' اور مکلفین کی چار فتمیں ہیں ملا کد' شیطان' جن اور انسان شیطان اور اس کی ذریات تو کافر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرایا :

وَإِنَّ الشَّبَاطِيْنَ كَيُوْحُونَ الْآي اَوْلِيَالَهُمُ الرَّبِ ثَكَ شَيْطان النِي دوسَوْنَ كَدون مِن وسو : والت لِيُجَادِلُوْكُمُّ وَانَ اَطَعْنُمُوْهُمْ اِلْكُمُ لَمُشْرِكُونَ () رج بِن الدوه تم سے بھڑا کریں اور اگر تم نے ان کی پیروی (الانعام: ۱۳) کو تو شک تم شرک بوداؤگ۔

اَ فَنَتَحَدُ وَنَهُ وَدُرِّ تِنَّهُ أُولِيا آعُمِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمُّ عَدُّوً ﴿ كَمَا مِمِ سِوا شَيْطَان اور اس كَى زريت كو دوست بنات مو؟ بنْسَ لِنظْلِمِنِينَ بَدَلًا (الكهف: ٥٠) حالة محدود تمارے وشن بِن طَالُون كے لئے كيما برايول ہے۔

اور جنات میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں ، قرآن جمید میں ہے:

وَأَنَّا مِنَا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْفَاسِطُونَ فَكُنُ أَسُلَمَ اور بم مِن بعض الله ك فرانبروار اور بعض (نافران) ظالم فَا وَالِّذِى نَحَرِّوْا رَشَدًا ا وَاَمَّا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوًا بِنَ موجنوں نے فرانبرواری کی انہوں نے بعدائی کا راستہ طاش لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَالحَدَ : ١٥-١٣)

بشر' شیاطین اور جنات سے بالانفاق افضل ہیں اور طل تک اور بشر کے در میان افضلیت میں افتلاف ہے۔ معتزلہ طلا کہ کو افضل قرار دیتے ہیں حتی کہ وہ طلا کہ کو رسل بشر سے بھی افضل کمتے ہیں اور اہل سنت کے زدیک رسل طلا کہ تو عوام بشر سے عوام بشر سے افضل ہیں لیکن رسل بطلا کہ سے افضل ہیں اور عوام بشر سے موشین صافعین مراد ہیں کفار اور فساق سے بال جماع ملا کہ افضل ہیں) رسل بشر کا عوام ملا کہ سے افضل ہونا تو بالبداہت ہو اور رسل بشرک رسل ملا کہ سے افضل ہونا تو بالبداہت ہو اور رسل بشرک رسل ملا کہ سے انفسل میں اور عملت کا یمی نقاضا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو بید تھم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہ طور تعظیم کا تحم دیا جورہ کریں اور عملت کا یمی نقاضا ہے کہ اوٹی کو اعلیٰ کی تعظیم کا تحم دیا جائے دو سری دلیل سے بے کہ اللہ تعالی نے قربانی :

وَعَلَّمَ أَدُمُ الْأَسْمَاءَكُلْهَا - الآيه (البقره: ٢١) ووالله ن أوم كوب (يزول ك) نام كماك-

اس آیت کو بیان کرنے سے بھی مقصود ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی اور ان کے علم کی زیادتی کو بیان فربا اور ان کی تعظیم اور تکریم کے استحقاق کی وجہ بیان فرمائی۔ اور عوام بشری عوام ملا کہ سے افغیلیت پر ویل یہ ہے کہ انسان فضا کل اور علمی اور عملی کمالت حاصل کرتا ہے جب کہ اس کی طبیعت میں اس کے خلاف شوائی اور غضبائی موافع اور عوائی موجود ہیں اور اس کو اپنی بھوک مٹانے می وحالی خوار سرچھپانے کے لئے کسب محاش کی احتیان ہوتی ہوتی ہو اور اس میں کوئی شک منسب کہ موافع اور حملی کمال حاصل کرتا زیادہ اس میں کوئی شک منسب کہ موافع اور سے فرشتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے کیونکہ ان کی عبادت میں کوئی مافع اور شام نہونکہ میں ایک معادت میں کوئی مافع اور مسلم کوئی مافع اور شملی منسب اور چو تھی دیل قرآن مجید کی ہے آجہ میں اللہ تعائی برزگی دی (آل عمران : ۳۳) اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کوران کے اپنے اپنے دیانہ میں) تمام جمانوں پر برزگی دی (آل عمران : ۳۳) اور میانوں میں فرشتہ ہیں داخل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عوام ملا کہ سے عوام بشرافعنل ہیں اور ملا کہ کے اس عموم

تبيانالقرآن

ہے رسل ملا تکہ بلاجماع مشتیٰ میں اس طرح آل اہراہیم اور آل عمران کے عموم سے کفار اور فساق عقلاً مشتیٰ ہیں اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آوم ' حضرت نوح اور حضرت ابراہیم تو تمام فرشتوں سے افضل ہیں خواہ رسل ملا تکہ ہوں یا عوام ملا تکہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کی اولاد میں سے مومنین اور صالحین عوام ملا تکہ سے افضل ہیں۔ حضرت آدم ' حضرت نوح وغیرتم کے خصوصی ذکر کی توجیہ اور ان کی فضیاتوں کا بیان

حضرت آدم ، حضرت نوح وعيرتم كے حصوصي ذكر كي توجيد اور ان كي حضياتوں كابيان
اس آيت ميں الله تعالى نے ان فضيات يافت اور بزرگ شخصيتوں كاذكر فرما ہے جن كي اتباع كرناواجب ہے اور جن كي اتباع كرناواجب ہے ہور جن كي اتباع كرناواجب ہے ہور جن كي اتباع كرناواجب الله كاذكر فرما ہوتى ہے ، سب ہے پہلے حضرت آدم عليه السلام كاذكر فرما ہوتى ہے ، سب سے پہلے دعفرت آدم العزبي اور دنيا ميں دہنے والے تمام انسان ان بى كي اصل ہے ہيں۔ اس كے بعد آل ابراتيم كاذكر فرما الور رسول الله طابع الم ابراتيم ميں مندرج بيں ، تن كي اتباع اور اطاعت كا خصوصيت كے ساتھ اس سے پہلى آيت ميں حضرت مرم اور حضرت موئى عليه السلام مندرج بيں ، آل ابراتيم كا بين اور اس ميں حضرت مرم اور حضرت عينى عليه السلام مندرج بيں ، آل ابراتيم كا خصوصيت كے ساتھ ذكر كيا كي يہودى اپنے آپ كو حضرت ابراتيم كے ساتھ خصوص كرتے تے اور آل عمران كا خصوصيت كے ساتھ ذكر عيا يُور كي الله تعالى نے بيان فرما يہ وہ اوگ ہيں جن كو الله تعالى نے ختن فرماليا ان خصوصيت كے ساتھ ذكر عيا يُور كي وجہ سے كيا الله تعالى نے بيان فرما يہ وہ اوگ ہيں جن كو الله تعالى نے ختن فرماليا ان كو بزرگى دى اور فضيلت عطا فرمائى۔

حضرت آوم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کئی وجوہ سے فضیلت عطا فربائی اشیں بنی نوع انسان کا مبدء بنایا۔ وہ پہلے نی بیں۔ ان کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی علمی برتری ظاہر فربائی 'انہیں مجود ملا تک بنایا ' ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے الجیس رائدہ ورگاہ ہوا' ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا 'ان کو جنت میں رکھا' اس کے علدہ حضرت آدم کی اور بہت فضیلتیں ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی فعنیاتوں میں سے بہ ہے کہ زمین پر وہ پہلے تشریعی نبی ہیں۔ بیٹول' بہنول' کھو بھیول' فالاؤک اور دیگر تمام ذوی الارحام کے ساتھ نکاح کی تحریم کا تھم سب سے پہلے ان پر نازل ہوا۔ حضرت آدم کے بعد روئ زمین کے تمام انسانوں کے وہی والد ہیں۔ آل ابراہیم کی بیر فضیلت ہے کہ ان کو نبوت اور کتاب عطاکی۔ اس آیت میں جو آل عمران کا لفظ آیا ہے اس میں عمران سے مراد کون ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عمران بیں عافان ہیں جو حضرت ملیمان بن واؤد کی اولاد میں ہیں اور وہی حضرت مریم بتول' حضرت عیلی علیہ السلام کی والدہ کے باب ہیں۔ یہ حسن اور وہ عمران بن واؤد کی اولاد میں قول یہ ہے کہ بید وہ عمران بین جو حضرت موٹی اور حضرت بارون کے والد ہیں اور وہ عمران بن فیصر ہیں۔ یہ مقاتل کا قول ہے کیکن پہلا قول رائے ہے کیونکہ اس آیت کے بعد والی آیتوں میں جس عمران کاؤ کر ہے وہ قطعی طور پر حضرت مریم کے والد ہیں۔

انبیاء کرام علیهم السلام کی جسمانی اور روحانی خصوصیات

اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام عالمین پر انبیاء علیهم السلام کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ امام رازی نے علامہ علیمی ک کتاب المنهان سے یہ نقل کیاہے کہ افہاء علیهم السلام کی جسمائی قوتیں عام انسان کی جسمائی قوتوں سے بالکل مختلف ہوتی حسم از مدر از ممالہ اور خوسم کا کری اور اور کا اور جسم مار میں اور اور اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور

() قوت باصرہ: ہمارے نی سیدنا محمد شاپیظ کی قوت باصرہ منشاء کمال کو پیٹی ہوئی تھی کیونکہ رسول اللہ طاپیظ نے فرمایا : اللہ تعالی نے تمام روئے زمین کو میرے لئے سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ (صحیح مسلم) نیز رسول اللہ طاپیظ نے فرمایا اپنی صفوں کو قائم کرد اور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں تم کو پس پشت ہے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ (صحیح بتناری)۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا :

و کند الک این این این این است کا کوت السفوت و این این این این این کا این اور این اور زمین کی ساری و کا کوت اور وَالْاَرْضِ وَلِیَکُوْنَ مِنَ الْمُوْقِینِیْنَ (الانعام: ۵۵) یادشای (کل مخلوقات) و کھائل اور اس لئے کہ وہ و کھی کر بھین کرنے والوں ہے (می) ہوجائیں۔

اس "یت کی تغییر میں ذکر کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھراتی قوی کردی کہ انہوں نے تحت الثر کی ہے لے کر عرش علیٰ تک تمام تلوق کو دکیو لیا۔

(۲) قوت سامعہ : ہمارے نبی سیدنا محمد سلطینیا کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ قوی تھی کیونکہ رسول اللہ ملطینیا نے فرمایا تسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانے کا حق ہے۔ آسمان میں ہمرقدم پر ایک فرشتہ اللہ کے حضور مجدہ ریز ہے۔ (ترزی) اس حدیث سے معلوم ہواکہ نبی سلطینیا نے آسمان کے چرچرانے کی آواز من نیز نبی ملٹھینا نے پھروں اور درختوں کا کام شااوٹ گوہ اور ہرنی کا کلام سا مجنات اور فرشتوں کا کلام شا۔ اور سب سے بڑھ کرریہ کہ اللہ عزوج کی کا کلام شا۔ اس طرح قرآن مجید میں فہ کور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کا کلام شا :

حَثَّى إِذَا اَتُوْاعَلَى وَادِ النَّفِلِ قَالَتُ بَفَلَةٌ بَّا يُهَا حَيْ كه جب (سلیمان اور ان ك تشكر) چونیوں كے ميدان پر لَتَمُلُ اَذْخُنُوا مَسَاكِنَكُمُ لَا يَخْطِمُنَكُمُ مَلَيْمِلُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَوْخُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا كَشْعُوْ وَنَ وَفَنَبَسَمَ صَاحِكًا مِّنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ان كالتَكر حمي كِل نه والله اور آن قَوْلِهَا - (النمل: ١٨-١٨)

(٣) قوت شامد : جس طرح حضرت يعقوب عليه السلام كي سوتكيف كي قوت تقي كيونكه جب حضرت يوسف عليه السلام نے اپنے بھائيوں سے كما :

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اوھر قافلہ مصرے روانہ ہوا اور اوھر حضرت بعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے کرتے ہے ان کی خوشبو آئی۔

(m) قوت ذا لقه : المارے نبی سیدنا محمد طابیدا کو خیبر میں ایک یمودی عورت نے زہر آلود لقمہ کھلایا تو اس لقمہ نے

تهيانالقرآق

آپ ہے کما جمھ میں زہر طلا ہوا ہے۔ لور ای باب ہے یہ واقعات ہیں کہ جب آپ نے اپنالعاب دہن حضرت ابو بگر کی زہرخوردہ ایزی میں ' حضرت علی کی دکھتی ہوئی آ تھموں میں ' حضرت رافع بن خدتئ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اور حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں ڈالا تو ان کو شفاء ہوگئ۔ حضرت جابر کی ہنٹریا میں لعاب دہن ڈالا تو کم کھانا بہت زیادہ آدمیوں کو کافی ہوگیا اور اس طرح کے بہت ہے واقعات ہیں۔

ر) قوت لامہ: جینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گزار ہوگئ حضرت عینی علیہ السلام برص کے مریضوں اور مادر زاد اندھوں پر ہاتھ بھیرتے تو وہ شفایاب ہوجاتے اور ہمارے نبی سیدنا محمہ طابیع نے مجمور کے ستون سے نیک لگائی تو اس میں حیات آگئ جب آپ اسے چھوڑ کر منبرپر جیشے تو وہ آپ کے فراق میں او نمنی کی طرح چینے لگا۔ جب آپ نے احد بھاڑ پر قدم رکھاتو اس میں حیات آگئ وہ ملئے لگا آپ نے فرملیا اے احدا پرسکون ہوجاتو وہ ساکن ہوگیا۔ یہ تو حواس خمسہ ظاہرہ کا بیان ہے اور آپ کے حواس باشہ کی غیر معمولی توت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان حواس

. میہ تو حواس خمسہ ظاہرہ کابیان ہے اور آپ کے حواس باطنہ کی غیر معمولی قوت کا اندازہ اس ہے ہو باہے کہ ان حواس باطنہ میں سے ایک قوت حافظ ہے اس کی کیفیت میہ ہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے :

سَنُقْرِ ثُکَ فَلَا یَنْسلٰی الاعلی: ۱) اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولیں گے۔ اور ان حواس میں سے ایک قوت وکلوت ہے۔ حضرت علی طرفی فرماتے ہیں ججھے رسول اللہ ملڑھیلا نے علم کے ایک

اور ان مورس من سے ایک و ت و موت ہے۔ سرت می جوہ مرات ہیں سے رسوں اللہ سرویہ سے سے سے ہے۔ ہزار باب سکھائے ہیں اور میں نے ہرماب سے ایک ہزار باب مستنبط کرلئے ہیں جب ایک ولی کی قوت ذکاوت کا یہ عالم ہے تو نی مالیکا کی قوت ذکاوت کا کیا عالم ہوگا۔

قوت محرکہ : نی ملطبیع کا معراج پر جانا' مصرت عیسی علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھالیا جانا' مصرت ادریس اور مصرت البیاس کا آسانوں پر اٹھایا جانا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے' اور قرآن مجید میں جیصرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب نے پلک جھیکنے سے پہلے تخت ان کے سامنے حاضر کردیا :

فَالُ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمَ تِنَ الْكِتَابِ اَنَا اْدِيْكَ بِهِ قَبْلَ جَسَ كَ بِلِى كَلَبِ كَامُ قَالَ نَ كما مِن اس (تخت) كو آپ اَنْ يَنْزَ تَكَوْلِكُ كُلُوفُ كُلُولُونُ كَا النمل: ٣٠) كى پلى جَمِيْنے سے پيلے آپ كے باس كے آبوں

اور جب نبی کے محلل اور ان کے دلی کی قوت محرکہ کامیہ حال ہے تو خود نبی ملائظ کی قوت محرکہ کا کیا عالم ہو گا۔ میں مصلمہ ماران کے حید فیڈ قات میں میں میں ان میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں میں میں میں میں می

جب انجیاء علیم السلام کی جسمانی قوتی اس قدر کال ہوتی ہیں تو ان کی روحانی اور عقلی قوتیں بھی منتہاء کمال پر ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انجیاء علیم السلام کانش قدیر تمام انسانوں کی نفوس سے اپنی ہاہیت میں مختلف ہوتا ہے اور ان کے نفس کے کمل کے لوازم سے بہ ہے کہ وہ ذکلوت وہات اور قوت عقلیہ میں عام انسانوں سے بہت بلند و برتر ہوں اور جسمانیات اور شموات سے تنزہ میں بھی عام اوگوں سے بہت فائق ہوں اور جسمانیات اور شموات سے تنزہ میں بھی عام اوگوں سے بہت فائق ہوں اور جب ان کی روح انتمائی صاف اور مشرف ہو اور بدن قائل جمال ہوں گئ کیوں کہ روح قائل ہے اور بدن قائل بدن بھی بہت منزہ اور پاکیزہ ہو تو آئی اور جب فاعل اور قائل دونوں کائل ہوں تو ان کے آغار بھی بہت قوی اور بہت مشرف ہوں گئ اب اس آیت کامتی ہے کہ اللہ تعالی عام علوی کے سائمین پر حضرت آوم کو نشیات دی پھر قوت روحانی کے کمل کو ان کی لولاد میں سے حضرت نوح میں پھران کی اولاد میں سے حضرت نوح میں پھران کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم میں اس کمل کو رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیس ظاہر ہوئیس حضرت اسائیل اور سے حضرت ابراہیم میں اس کمل کو رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیس ظاہر ہوئیس حضرت اسائیل اور سے حضرت ابراہیم میں اس کمل کو رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیس ظاہر ہوئیس حضرت اسائیل اور بسے حضرت ابراہیم میں اس کمل کو رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیس ظاہر ہوئیس حضرت اسائیل اور پسے حضرت ابراہیم میں اس کمل کو رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیس ظاہر ہوئیس حضرت اسائیل اور

تمسانالقآق

تعفرت اسحاق ' پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد رسول الله ملطیقا کی روح قدسیہ کے ظہور کے لئے حضرت اسائیل علیہ ا السلام کو مبدء بنایا ' اور حضرت اسحاق کو دو شاخوں کا مبدء بنایا حضرت بیھوب اور عیسو ' حضرت بیھوب علیہ السلام کی نسل میں نبوت رکھی اور عیسو کی نسل میں ہاوشاہت رکھی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ظہور تک میہ سلسلہ چلتا رہا اور جب سیدنا محمد طابع کا ظہور ہوا تو نبوت کا نور اور ہاوشاہت کا نور دونوں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ طابع می طرف ختل کردیئے گئے اور قیامت تک کے لئے دین کی امامت اور ریاست کی فرمازوائی آپ کی امت کو سونپ دی گئی ' چنانچہ آپ کے بعد آنے والے ظفاء ریاست کے مربراہ بھی تنے اور دین کے لمام بھی تھے۔

(تفیرکیرج ۲ص ۴۳۳ (مع زیادة) مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸ اه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ان میں سے بعض 'بعض کی اولاد ہیں اور اللہ بہت بننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ ان میں سے بعض 'بعض کی حقیقی اولاد ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے سوابلق سب

ای کو فضیلت عطافرہ آئے ، جس طرح الله تعالی نے فرایا ہے: الدہ اَعلیہ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الا نعام: ۱۳۳) الله این رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے

(الانبياء: ٥٠) كرت تق اور مار على عابزى كرف والحق

## إِذْقَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ مَ رِسِ إِنَّ نَنَارُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

ب الله كان كا يون كالما الما يورك الما يون الكان الكان الما يون ا

تبيانالقرآن

الله بع ياب بدراب رزق عط فرانا م

ممران کی بیوی کی نذر ماننے کی تفصیل حیثہ میں میں اور ایک

علامه ابو جعفر محمد بن جرير طبري لکھتے ہيں :

عمران کی بیوی حضرت حریم کی ہل میں اور حضرت عیلی بن حریم صلوات اللہ علیہ کی نانی ہیں 'ان کا نام حنہ بنت فاقوز بنت قتیل ہے اور ان کے خاوند کا نام عمران بن یا تھی ہے ہیہ حضرت سلیمان بن واؤد علیما السلام کی اولاد سے ہیں۔ مجہ بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت ذکریا اور حضرت عمران نے دو بہنوں سے شادی کی 'حضرت ذکریا کی بیوی سے حضرت بیکی بیدا ہوئے اور حضرت عمران کی بیوی سے حضرت حریم پیدا ہو تھیں۔ جب حضرت عمران فوت ہوئے تو ان کی بیوی حنہ حضرت مریم سے حالمہ تھیں۔ مور حمین نے بیان کیا ہے کہ وہ عمر سیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ان کے گھرکے پاس ایک در خت تھا ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرغدہ اپنی چور تجے سے بنے بچکے کو وانہ کھا رہا تھا اس وقت ان

تبيانالقرآن

العديد: ٣٠٠ إلى دا تلكالوسل٣ کے دل میں بچہ کی تمنایدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ وہ ان کو بچہ عطا فرمائے تو انہیں حضرت مریم کاحمل ہوگا اور حصرت عمران فوت ہو گئے 'جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو انہوں نے اس کی اللہ کے لئے نذر مان لی لینی وہ اس کو عبادت گاہ کے لئے وقف کردیں گی لوروہ کیے دنیا کی کمی چڑے نفع نہیں اٹھائے گا اور جب ان کے بل حضرت مریم بیدا ہوئیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے کمااے اللہ! میرے باں لڑکی پیدا ہوئی ہے ' کونکہ انہوں نے بیت المقدس کی فدمت کے لئے نذر مانی تھی اور اڑی اپنی کمزور طبیعت کی وجہ سے فدمت کے بہت ے کام سرانجام نہیں دے عتی اور بعض احوال میں (مثلاً حیض اور نقاس میں) مجد میں داخل نہیں ہو عتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم نے جس لا کے کے حصول کی وعاکی تھی وہ اس مرتبہ کاشیں ہے جس یائے کی میری دی ہوئی لاک ہے۔ (جامع البيان ج ١٥٩ ـ ١٥٨ ملحما مطبوعه دار المعرفيه ببروت ٥٩ ١٣٠٩) حضرت عیسیٰ کامس شیطان سے محفوظ رہنا ہارے نبی کی فضیلت کے منافی نہیں ہے عمران کی بیوی نے کہامیں نے اس کا نام مریم ر کھا ہے ان کی زبان میں مریم کا معنی عبادت کرنے والی اللہ کا قرب ماصل کرنے والی اور اللہ کے سامنے عاہری اور خشوع اور خضوع کرنے والی ہے' اور انہوں نے کما اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شرسے تیری بناہ میں دیتی ہوں۔ امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين : حضرت ابو ہررہ وی علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماليكم نے فريلا بنو آدم ميں سے جو محض بھي بيدا ہو آب اس كى پیدائش کے وقت شیطان اے چھو تا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے چیخ مار کر ردیا ہے ماموا مریم اور اس کے بیٹیے کے 'پیر حضرت ابو ہریرہ وہن نے قرآن مجید کی یہ آیت برطی- (صحیح بخاری عاص ۲۸۸ مطبوعہ نور محراصح الطالع راجی ۱۳۸۸ م علامه شرف الدين ليبي متوفى ١٩٣٣ه اس مديث كي شرح من لكهت بن : حضرت مریم اور حضرت عیسی کو واندت کے وقت مس شیطان سے متثنی کرنے سے ہمارے نبی یر ان کی فشیلت لازم نہیں آتی کیونکہ ہمارے نمی ملاہیم کے بہت ہے ایسے فضا کل اور معجزات میں جو حصرت میسیٰ کو حاصل تھے نہ کسی اور نی کو اور افضل میں مففول کی خصال کا ہونالازم نمیں ہے۔ (شرح الليبي جام ٢٠٠١) لما علی قاری نے کیبی کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھاہے اس کی نظیر طبرانی کی بیہ حدیث ہے ہر ابن آدم نے خطاکی ہے یا خطاکا ہم (ارارہ) کیا ہے سواحضرت کی بن زکریا ملیما السلام کے۔ (مرقات ج اس ١٣٩)

شخ عبدالحق محدث والوی متوفی ۵۳ اوه علامه طبی کی تحریر نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : مشہور ہیا ہے کہ فضیلت کلی فضیلت جزی کے منافی نہیں ہے لیکن بندہ ضعیف یہ کمتا ہے کہ نبی مال پیلم بنو آدم کے

اس عموم سے متنی ہیں اور اس حدیث میں آپ نے دو سرے فرزندان آوم کی خروی ہے اور طمارت میں آپ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت شیطان آپ پر کسی قتم کا تقرف کرسکے ، بعض شار حین نے کما ہے کہ جب سیکلم اس قتم کا کلام کر آئے تو اس کی ذات عموا "کلام سے خارج ہوتی ہے اور ذوق اور حال اس کا قرینہ ہو آہے۔ جن محمد اور لیس کاند حلوی نے شخ عبد الحق محدث والوی کی اس تقریر کو لمعات کے حوالے سے لکھا ہے۔

(اشعته اللمعلت جاص ۸۴ مطبوعه تمطيع تج كمار لكعنوا لشعلين الفسيخ جاص ۱۲۳ مطبوعه لامور)

تبيانالقرآ

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہیں:

قاضی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام اس فضیلت کے حصول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریکہ میں علامہ قرطبی نے کمایہ قادہ کا قول ہے۔ (عمرة القارى ج هامى عدائمطوعه اوارة الباء المنيريه معرا ١٣٠٨هـ)

علامه ابوعبدالله محربن احر مالكي قرطبي متوفى ٢١٨ ه لكصة إن

جارے علماء نے یہ کما ہے کہ اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا مستجاب ہوگی اور

شیطان تمام اولاد آدم کی کو کھیں انگلی چیمو آ ہے حتی کہ انبیاء لور اولیاء کے بھی انگلی چیمو آ ہے سوا حصرت مریم اور ان کے سینے کے۔ قادہ نے کماشیطان ہر نوزائیدہ بیچ کے بہلو میں انگلی چھو ماہے سوا حضرت عیمیٰی اور ان کی والدہ کے ان کے ورمیان مجاب کردیا گیاتو اس کی انگل مجاب پر گلی اور مجاب کے پار نافذ شیس ہوئی اور بچد کے انگلی چبھونے سے بدالذم نسیس

آ تاك شيطان اس يجه كو ممراه كرفي يا بمكافي يرقاد موكياب كونكه كتن انبياء عليهم السلام كوبهكاف اور ورغلاف كي لئ شیطان نے حملے کئے لیکن وہ اینے مقصد میں کامیاب نمیں ہوا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا :

إِنَّ وَمِيَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطًانُ (الحجر: ٣٠) بوئك ميرے فاص بندوں پر تيرا كوئى ذور نميں علاوہ ازیں ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان پدا کیا جاتا ہے تو مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ اگرچہ شیطان کے

انگلی چبھونے سے محفوظ رہے لیکن شیطان کے ہروقت ساتھ لور لازم رہنے سے محفوظ نہیں رہے۔ (الجامع لاحكام القرآن ج ٣ ص ٦٨ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران ٢٨ ١٣٨هـ)

خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کے انگلی نہ چھونے ہے زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ باتی انبیاء علیم السلام اس کے انگلی چھونے کے باوجود اس کے شرہے محفوظ رہے۔

میں کہنا ہوں کہ ہمارے نی سیدنا محمد طابیط کی بید فضیلت اور خصوصیت ہے کہ آپ کے ساتھ جو شیطان اور ہمزاو پیدا کیا گیا تھا آپ کی نگاہ کیمیا اثر ہے اس کی بھی کلیا پلٹ گئی وہ شیطان مسلمان ہو گیا اور بجائے ور فلانے اور برکانے کے آپ کو نیکی اور بھلائی کے مشورے دیے لگا۔

الم مسلم بن حجاج تخيري متوفى المهم روايت كرية بين :

حفرت عبدالله بن مسعود و الله بان كرت بي كه رسول الله طليكان فرماياتم من س برانسان كر ساته أيك شیطان لگاویا جاتا ہے (مغیان کی روایت میں ہے اور آیک فرشتہ لگاویا جاتا ہے) محلبہ نے بوچھایار سول اللہ آپ کے ساتھ می ؟ آپ نے فرمایا : بال میرے ساتھ مجی لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے بھلائی کے سوا

کوئی اور مشوره نهیں ریتا۔ (صحیح مسلم ج ۳۵ س۳۷ مطبوعه نور مجمه اصح المطابع کراچی ۵۵ ساله ۲۰ رسول الله ما يطام فيض آفرين نگاه سيطان كامسلمان بوجانابت عظيم فضيلت بوريه فضيلت بثمول حضرت

عیسیٰ کے کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

بچہ کا نام رکھنا' اس کو تھٹی دینا' اور بچہ کی ولادت کے دیگر مسائل

ان آیات میں ہمارے نی سیدنا محمد المنظام کی نبوت پر دلیل ہے اور یہود کے اس دعوی کا رو ہے کہ انبیاء صرف بنو اسرائیل سے مبعوث ہوں گے اور مشرکین کا رد بے جن کا زعم تھاکہ بشرنی نہیں ہوسکتا کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ

نے بی مطابط کو گذشتہ نمیوں اور امتوں کے ان احوال سے مطلع فرمایا جن کی تصدیق ان کی کتابوں میں موجود تھی اور یہ آپ کی نبوت کے صدق پر واضح دیل ہے۔

نبی کی ولادت اور اعلان نبوت سے پہلے جو امور ظاف عادت ظاہر ہوں ان کو ارباص کتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ایسی خاتون سے پیدا ہو ئمیں جو ہو ڑھی اور یا نجھ تھیں بیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارباص ہے "اس طرح حضرت مریم کو ہیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کر لیا گیا ہیہ بھی ان کے معمول کے خلاف تھا ماکہ ان کی پاکیزہ سمیرت ان کے میٹے کے روح النذ اور کلمتہ النذ ہونے کاعنوان بن جائے۔

عران کی بیوی فخد نے اپنی بٹی کے ولادت کے دن اُن کا نام مریم رکھا اس سے معلوم ہوا کہ ولادت کے دن نام رکھنا جائز ہے ہرچند کہ یہ شریعت سابقہ ہے لیکن ہماری شریعت میں بھی اس کی آئئد ہے :

امام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے جي

حضرت ابوموی اشعری بازخی بیان کرتے میں کہ میرے بال ایک بچہ پیدا ہوا ہیں اس کو لے کر بی مالی پیلی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو محبور کی تھٹی کھائی اور اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ یہ حضرت ابو موسیٰ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ (صحیح بخاری تا م ما ۸۵ مطبوعہ نور مجرات الطابح کراچی)

حضرت انس بن مالک بڑتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلح بڑتی کا بیٹا بیار تھاوہ سفر پر چلے گئے۔ اس انتاء میں وہ بیٹا
فوت ہوگیا جب واپس آئے تو حضرت ام سلیم سے پوچھا میرا بیٹا کیما ہے؟ حضرت ام سلیم نے نما پہلے سے زیادہ پر سکون
ہے۔ ان کو شام کا کھانا کھایا اور رات کو حضرت ابو طلح نے ان سے عمل زوجیت کیا۔ صبح کو حضرت ام سلیم نے کما اب بیٹے
کو دفن کردو۔ حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ مٹاہیئا سے ماہر ابیان کیا آپ نے پوچھا تم نے رات اس عمل میں گزاری؟
انہوں نے کما ہاں! آپ نے دعائی اے اللہ ان دونوں کو ہر کت عطا فرماتو ان کے ہل بیٹا پیدا ہوا۔ مجھ سے حضرت ابو طلح نے
کما تم اس بچہ کو نی مٹاہیئا کے پاس لے جاؤ میں اس بچہ کو نی مٹاہیئا کے پاس لے گیا اور میرے ساتھ بچھ تھجو ریں بھی
تجبیں۔ نی مٹاہیئا نے بچہ کو لے کر پوچھا کیا اس کے مابقہ کچھ چیز بھی ہوگوں نے کما ہاں بچہ تھجو ریں ہیں۔ نی مٹاہیئا نے
تھجوں کی اور اس کو چہا کر اس بچہ کے منہ میں رکھا ور اس کو تھٹی دی اور اس کا نام عیداللہ رکھا۔

(صیح بخاری ج ۲ ص ۸۲۲ مطبوعه نو رمجمه اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

اس مدیث کے مسائل میں ہے ہیہ ہے کہ جب کوئی فحض تھکا ہائدہ سفر ہے آئے تو فورا" اس کو غمناک فجر شیں سائی چاہئے۔ سائی چاہئے۔ بچہ کی موت پر ماں باپ کو پر سکون رہنا چاہئے۔ بچہ پیدا ہو تو کمی بزرگ ہے اس کے منہ میں گھٹی ڈلولٹی چاہئے اس ہے برکت کی دعاکرانی چاہئے اور بچہ کا ایجھانام رکھنا چاہئے۔ خصوصا" انبیاء علیم السلام اور بزرگوں کے نام پر اس کا نام رکھنا چاہئے۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ہے 18 مردایت کرتے ہیں :

حضرت ابو وہب بحثی و لی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طبیع نے فریلا انبیاء علیم السلام کے نام رکھو۔ الله کے خریک سب سے زائم میں میں اللہ کے خرد کیا تام میراللہ اور عبدالرحمان ہے اور سب سے برانام حرب اور سب سے برانام حرب اور مرہ ہے۔ حرب اور مرہ ہے۔

حضرت ابو درداء دناہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیلانے فرمایا قیامت کے دن تم کو تمهارے ناموں اور تمهارے

ا پوں کے نام ہے پکارا جائے گا اس لئے اپنے ایسے نام رکھو۔ (منن ابوداؤدج مس ۴۳۰ مطبوعہ مطبع مجبنائی پاکتان الاہور ، ۲۰۰۵ میرہ)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے آباء سے منسوب کرکے پکارا جائے گا شنا"
فلال بن فلال اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں کی طرف منسوب کرکے پکارا جائے گایہ صحیح نمیں ہے،
اس کی تحقیق ان شاء اللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ ولادت کے دن چید کے نام رکھنے کے علاوہ اور بھی شرعی ادکام میں ان ادکام میں سے ہم عقیقہ کا بیان کردہے ہیں ' پہلے ہم اس کے ثبوت میں احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد غداہب فقہاء بیان کریں گے۔

عقیقہ کے متعلق احادیث ٔ آثار اور اقوال آبعین

الم محمد بن اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت سلیمان بن عامر بی نی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیائم نے فرمایا لڑے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگی کو دور کرو۔ (صح بخاری ۲۲ ص ۸۲۴ مطبوعہ نور مجراصح المطابح کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابوعیسیٰ ترندی متوفی ۱۷۹هه روایت کرتے ہیں : حضرت ام کرز رضی اللہ عنیا روایت کرتی ہیں کہ انہوں

حفرت ام کرز رضی اللہ عنما روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملٹی یا سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا لاکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری (ذریح کرو) اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نر ہویا مادہ۔ امام ترفدی کہتے ہیں کہ بیہ حدیث صحیح ہے۔

اس حدیث کو امام داری (سنن داری ۲۶ص۸) اور امام احمد (سند احمد ۲۶ص ۳۵۱ ـ ۳۸۱ ـ ۳۸۱ کے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ دبڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاپیم نے فرایا اڑکا اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہے۔ و ـ دت کے ساقیں دن اس کی طرف سے ذرج کیا جائے 'اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال مونڈے جائیں۔ امام ترذی کہتے ہیں کہ بیہ حدیث حسن صبح ہے۔ (جامع ترذی ص ۲۵۰۵مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کراچی)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥٥ وروايت كرتے بين

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنما کی طرف سے ایک ایک مینڈھاذنج کیا۔ (سنن ابوداؤدج ۴۳ مطبوعہ مطبع مجبائی پاکستان لاہور ۴۵۰ساء) امام ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی متوفی ۴۰ساھ روایت کرتے ہیں:

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکا نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنما کی طرف سے دو دو مینڈھے ذرج کئے۔ (سنن نسائی ج مس ۱۹۸۸معلوعہ فور مجرکارخانہ تجارت کت کراجی)

صحح بخاری اور جامع تمذی میں جن احادث کا ذکر ہے وہ سب سنن ابود اؤد اور سنن نسائی میں بھی نہ کور ہیں۔ اگر بیہ اعتراض کیا جائے کہ سنن ابو داؤد میں حصرت حسن اور حضرت حسین کی طرف ہے ایک ایک مینڈھے کو ذریح کرنے کا تذکرہ ہے اور سنن نسائی میں دو دو مینڈھے ذریح کرنے کا ذکر ہے تو اس کی کیا توجیمہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ماٹھ پیل نے ان کی والدت کے دن ایک ایک مینڈھا ذریح کیا اور حسات میں دن ایک ایک مینڈھا اور ذریح کیا اور یہ بھی ہو سکا ہے کہ ایک مینڈھا آپ نے اپنی طرف سے ذریح کیا اور حصرت علی اور حصرت فاطمہ رضی اللہ عنما کو دو سمرا مینڈھا ذریح کرنے کا تھم دیا تو

تبيان القرآق

ــــــــددوم

تنك الرسل٣

نے ایک ایک مینڈھے کے زنم کی روایت کی اس نے آپ کی طرف زنم کی حقیق نبت کی اور جس نے دو دو کو زنم كرنے كى روايت كى اس نے آپ كى طرف مجازا" نبت كى۔

الم عبد الرزاق نے حضرت عائشہ اور عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مائیظ نے حضرت حسن دور حضرت حسين كى طرف سے دو دو مينڈ ھے ذرئ كئے۔ (المعنف ج٣٩م،٣٣٠)

امام ابن الی شبہ نے حضرت ابو درداء <sup>،</sup> حضرت جابر اور عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ملٹھیٹانے حضرت حسن اور حضرت حسين رضي الله عنما كاعقيقه كيا- (المصنف ج٨م ص٧٦-٣١)

امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي متوفي ٥٨٨مه ووايت كرتے بن

حضرت انس بڑا عدیان کرتے ہیں کہ نی مال بیا اے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنما کی طرف سے رو

ميندهے ذریح کئے۔ محرین علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول الله ماہیجام نے حضرت حسن اور حضرت حسین

رضی اللہ عنما کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی لور لیام مالک نے کچیٰ بن سعید سے روایت کیا ہے کہ آپ نے معفرت علی کے دو بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنما کاعقیقہ کیا۔ (سنن ٹمریٰج و م ۲۹۹مطبوعہ ملکن)

الم عبد الرزاق بن هام متوني ٢١١ه روايت كرتے بين :

حضرت انس ولا على بيان كرتے بيس كه رسول الله ماليكم في اعلان نبوت كے بعد خود اينا عقيقه كيا-

(المصتعنج ١٩ ص ١٣٢٩ مطبوعه بيروت) حافظ السنني نے لکھا ہے اس مدیث کو لهم بزارنے لور لهام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیاہے اور اس مدیث کے راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج مص٥٩)

اس حدیث کو امام بہتی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰج ٥ ص ٥٠٠ مطبوعہ ملتان)

امام ابو بكر عبد الله بن محمد بن اني شبه متوفى ١٢٣٥ ووايت كرت بين :

عطا بیان کرتے ہیں کہ ام اسباع نے رسول الله طامین سے سوال کیا کیا میں اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کروں؟ آپ

نے فرمایا بال لڑکے کی طرف سے دو بحریال اور لڑکی کی طرف سے ایک (المعنف ۲۶م ۵۰ مطبوعہ کراجی)

حصرت عائشہ رضی الله عنها بیان كرتى بین كه رسول الله ما الله علیم في ميس لؤك كى طرف سے دو يكريان اور لؤكى كى طرف سے ایک بمری کا عقیقد کرنے کا تھم دیا نیز حضرت عاکشہ نے فرمایا لڑے کی طرف سے دو بکریاں سنت ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بمری سنت ہے۔ (المصنف ج ۸ ص ۵ مطبوع کراچی)

المام عبدالرزاق روايت كرتے بيں:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے جو بھی عقیقہ کے متعلق سوال کر آوہ اس کو عقیقہ کرنے کا حکم ویتے۔ (المصنعتج ٨ ص ٣١ ١٣ مطبوعه مكتب أسلاي بيروت) ·

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠٠٠ه و روايت كرت بين:

حصرت اساء بنت بزید بیان کرتی میں کہ ہی ماہیم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو کریوں کا عقیقہ ہے اور لڑکی کی طرفہ مر مر مراد التران

Marfat.com

سے ایک بری کا۔ (المغم الكبيرج ٢٣ص ١٨١)

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت الس بن مالک اپنے بیٹوں کی طرف سے اونٹ ذری کرکے عقیقہ کرتے تھے۔ (المعجم الكبيرج اص ٢٣٣ مطبوعه بيروت)

حافظ الہشمی نے لکھا ہے اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔

( مجمع الزوائد ن مه ص ۵۹ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٬ ۴۰ ۱۳۰ ه

الم ابو برعبدالله بن محد بن الى شبه متوفى ١٣٥٥ وايت كرت بين

جعفران والدے روایت كرتے بين كم حضرت فاطمه نے جو عقیقه كيا تھااس ميں رسول الله ما بيلا نے بيد تھم ويا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ دائی کے پاس بھیجی جائے اور اس کی سمی بڈی کونہ توڑا جائے۔

ابن الی ذئب بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کما اس کی بڈیوں کو قر ڈا جائے نہ سرکو اور نہ بچہ کو اس کے خون میں لتھیزا جائے۔

ہشام بیان کرتے ہیں کہ حسن اور ابن سیرین عقیقہ میں ان تمام باتوں کو تکروہ کہتے تھے جو قریانی میں تکروہ ہیں اور ان ك نزديك عقيقه به منزله قرماني ہے اس كے كوشت كو كھايا جائے اور كھايا جائے۔

حصرت سمرہ دبڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیا نے فرمایا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے بچہ کا سرمونڈا جائے اور اس کا نام

ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ حصرت فاطمہ نے ساتویں دن اپنے بیٹے کاعقیقہ کیا۔ اس کا نام رکھا۔ اس کا سرمونڈا۔ اس کا فقت کیا اور اس کے بالول کے برابر چاندی صدقہ کی۔ (المصنعت، ۸م ۵۵-۵۲ ملتقطا "مطبوعه اوارة القرآن کراچی ۱۳۰۲ه)

الم عند الرزاق بن جهم متوفی ۲۱ هدروایت کرتے ہیں :

عطا کہتے تھے کہ ساتویں دن بچہ کا عقیقہ کیا جائے اگر اس دن نہ کر سکیں تو الگلے ساتویں دن موخر کردیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ساتویں دن ہی عقیقہ کا قصد کرتے ہیں اور عقیقہ کرنے والے خود بھی گوشت کھائیں اور لوگوں کو ہدیہ بھی

دیں۔ ابن عید نے کمامی نے پوچھاکیا یہ سنت ہے؟ کما نی مطابع نے اس کا تھم دیا ہے ابن عید نے کما کیا اس کے گوشت کو صدقه کردی؟ کهانمیں اگر چاہیں تو صدقه کریں اور چاہیں تو خود کھالیں۔

(المصنت جماص ٣٣٣٢ مطبوعه كمتب اسلاي بيروت ١٩٠٠ه) الم ابو بكراحمد بن حسين بيعقي متوني ٥٨ ٢٥ه ورايت كرتي بين:

حضرت بریدہ دی اور میں کرتے ہیں کہ نی سال بیا سے فرمایا عقیقہ سائزین دن کیا جائے اور چود طویں دن اور اکیسویں دن۔

(سنن كبري ج م ۴۰۰۳ مطبوعه نشرالينه ملتان) جو دن مجی سلت سے تقییم ہوجائے اس میں عقیقہ کرناست ہے اگر بچیہ مثلاً منگل کو پیدا ہوا ہے تو جس بیر کو بھی عقیقہ کیا جائے وہ سات دن ہے تنا

عقيقه كے متعلق فقهاء منبليه كالظربير

امد عبدالله بن احد ابن قدامه حنبلي متوفى ١٣٠ و لكصة بين :

عقیقه کرناسنت ہے۔ عام اہل علم کا نہی نہ ہب ہے۔ حضرت ابن عباس ' حضرت ابن عمر' حضرت عائشہ ' فقها آباجیور اور تمام ائمہ کا یمی نظریہ ہے ماسوا فقهاء احناف کے انہوں نے کما میہ سنت نہیں۔ بلکہ امر جالمیت سے ہے۔ می مالم پیلم سے روایت ہے کہ آپ سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی عقوق کو ناپند کرا ہے کویا آپ نے لفظ عقوق کو ناپند فرمایا۔ (اس کامعنی قطع کرنا اور مال باپ کی نافرمانی ہے) اور فرمایا جس کے باں بچہ بیدا ہو اور وہ جانور ذریح کرنا جاہے تو جانور ذیج کرے۔ (سنن ابو داؤدج ۲ ص ۲۳۵-۳۳۹ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۵ ابوداؤد اور نسائی میں اس کے بعد نذکور ہے لڑکے کی طرف سے دو بر کمیاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بمری)۔ لهام مالک نے اس صدیث کو اپنی موطامیں روایت کیا ہے۔ حسن بھری اور داؤد (ظاہری) نے کما عقیقہ کرنا واجب ہے حصرت بریدہ دیاتھ نے بیان کیا کہ لوگ یانچ نمازوں کی طرح عقیقہ کا اہتمام کرتے ہین کیونکہ حضرت سموہ بن جندب والحق نے مالیکیا ہے روایت کیا ہے کہ ہراز کا اپنے عقیقہ کے ساتھ گردی رکھا ہوا ہے۔ ساتویں دن اس کاعقیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کا مرمونڈا جائے۔ حضرت ابو ہررہ ہے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ امام احمد نے کہا اس حدیث کی سند جید ہے۔ عقیقہ کے استجاب پریہ احادیث دلیل ہیں اور حفزت ام کرزے مردی ہے کہ رسول اللہ مالئیام نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بگری کا عقیقہ کیا جائے اور عقیقہ کے استحباب پر اجماع ہے۔ ابوالزناد نے کما عقیقہ کو ترک کرنا مکردہ ہے۔ امام احمد نے کما عقیقہ کرنا رسول الله مان الله عن الله عنه الله عنه الله عنها الله عنها كاعتقاله كياب اور آب ك اصحاب نے عقیقہ کیا ہے اور نبی مالی پیلے نے فرمایا لؤکا عقیقہ کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کما کہ عقیقہ جاملیت کے افعال میں سے ہے اور ان کے ساتھ حسن طن سہ ہے کہ ان کو یہ احادیث نہیں پنچیں۔

(المغنى ج9ص ١٣٦٣ مطبوعه دارا لفكر بيروت ٥٠ ١٣٠هـ)

عقيقه كے متعلق فقهاء شافعيہ كا نظريه

علامه ابو المحق ابراہیم بن علی بن بوسف شیرازی شافعی متوفی ۵۵ مهھ لکھتے ہیں :

عقیقہ سنت ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ مولود کی طرف سے ایک جانور ذرج کیا جائے کیونکہ حضرت بریدہ وہالھ سے روایت ہے کہ نبی ملاہیلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنما کی طرف سے عقیقہ کیااور یہ واجب نہیں ہے کیونکد حضرت ابوسعید ضدری والی نے روایت کیا ہے کہ نبی مالی اس سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں عقوق کو پسند نہیں کر آ' اور جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ جانور ذرج کرنا چاہتا ہو تو کرے۔ آپ نے عقیقہ کو محبت پر معلق کیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ عقیقہ واجب شیں ہے نیز عقیقہ بغیر کسی جنایت (جرم) اور نذر کے خون بمانا ہے للذاب قربانی کی طرح واجب نہیں ہے (شوافع کے نزدیک قربائی بھی واجب نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ) اور سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذئے کرے اور لڑی کی طرف ہے ایک بکری ذئے کرے کیونکہ حضرت ام کرز رضی اللہ عنهابیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ طائع اللہ سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا لاکے کے لئے وو بکمیاں اور لڑی کے لئے ایک کبری' نیز عقیقد خوشی کی دجہ ہے مشروع کیا گیاہے اور لڑکے کی ولادت پر لڑکی کی بہ نسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لئے اس کی دالات یر دو بکریال ذیح کی جائیں گی- (المدنب جام ۲۳۱مطبوعه دارا الفربیروت)

تبيان القرآن

عقیقہ کے متعلق فقہاء ما لکیہ کا نظریہ

امام مالک بن انس السبحی متوفی ۱۵اده روایت کرتے ہیں :

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے الل سے جو شخص بھی عقیقہ کے متعلق سوال کرتاوہ اس کو عقیقہ کرنے کا عظم دیتے اور آپ اپنی اولاد کی طرف سے ایک ایک بکری کا عقیقہ کرتے تھے۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طف سے

محربن حارث تیمی بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنامتحب بے خواہ چڑیا سے کیا جائے۔ (یہ مبالغہ فرمایا)

المام مالک فرماتے ہیں ہمیں میہ حدیث کیٹجی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اٹٹائٹ کے دو بیٹوں حسن اور حسین رضی الله عنما کاعقیقہ کیا گیا۔

ہشام بن عروہ بیان کرتے میں کہ ان کے والد عوہ بن زبیرائی میٹوں اور بیٹیوں کا ایک ایک بکری کے ساتھ عقیقہ رتے تھے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ امارے نزویک عقیقہ کا تھم میہ ہے کہ جو شخص عقیقہ کرے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذرئے کرے اور عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن عقیقہ مستحب ہے اور جارے نزدیک یہ وہ کام ہے جس کو بیشہ لوگ کرتے رہے ہیں جو شخص اپنے بیٹی کی طرف سے عقیقہ کرے وہ بہ منزلہ قربائی ہے اس میں کانے الاغ مینگ ٹوٹے ہوئے اور بیار جانور کو ذرئے کرتا جائز نہیں ہے اس کی کھال اور گوشت کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس کی ہڑیوں کو توڑا جائے گا۔ گھروالے اس کے گون میں مناتھیزا جائے گا۔ گھروالے اس کے گون میں کہا کی کہتان لاہور)

امام مالک نے عقیقہ میں لڑکے اور لڑی وونوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذیح کرنے کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے سے
ان احادیث کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ مالیویا نے لڑکے کی طرف سے دو بحریاں ذیح کرنے کا حکم فرمایا ہے اور حضرت
این عمراور عروہ بن زبیر نے جو بیٹوں کی طرف سے ایک ایک بحری ذرج کی ہے وہ کسی عذر پر محمول ہے اس طرح بڈیاں تو ژنا
مجھی احادیث کے خلاف ہے۔
محتملی فقہ اع احزاف کا قطریہ
عقیقہ کے متعلق فقہاء احزاف کا قطریہ

امام محد بن حسن شيباني متوفى ١٨٩ه لكصة بين:

المام محمدان الم ابو يوسف از المام ابو حنيفه روايت كرتے جي كه لڑك كاعقيقه كيا جائے نه لؤكى كا۔

(الجامع الصغيرص ٣٣٣، مطبوعه ادارة القرآن كرا جي '١١٧١١ه )

نيزامام محمد لكصة بين:

ہمیں میں حدیث بینی ہے کہ عقیقہ زمانہ جاہلیت میں تھااور ابتداء اسلام میں بھی عقیقہ کیا گیا پھر قربانی نے ہراس ذیر کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور رمضان کے روزوں نے ہراس روزہ کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور منسل جنابت نے ہراس عسل کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور زکوۃ نے ہراس صدقہ کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھ' ہم کو اس طرح صدیث پینچی ہے۔ (موطالم محمد ۸۵-۸۸مطوعہ نور مجمد کارخانہ تجارت تس کراہی)

تبيانالقرآن

مسلددوم

علامه ابو بكرين مسعود كاساني حنفي متوفى ١٨٨ه لكهت بين

عقیقہ وہ ذبیحہ ہے جو بچہ کی پیدائش کے ساقیں دن کیا جاتا ہے ہم نے عقیقہ اور عیرہ کامنسوخ ہونا اس روایت سے بچپنا : حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فریا رمضان کے روزے نے ہم پہلے روزے کو منسوخ کردیا 'اور قربانی نے اس سے پہلے کے ہر ظسل کو منسوخ کردیا 'اور قربانی نے اس سے پہلے کے ہر ظسل کو منسوخ کردیا 'اور طاہر ہہ ہے کہ احتماد نے رسول اللہ طاہریا ہے اس مدیث کو ساتھا کیونکہ اجتماد سے کی چیز کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔ (الی قولہ) المام محمد نے جامع صغیریں ذکر کیا ہے۔ لڑکے کا عقیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا۔ اس عبارت میں عقیقہ کے محمودہ ہونا باتی رہ گراف

(بدائع الصنائع ج٥ص ٢٩ مطبوعه ايج ايم سعيد كراجي ٥٠٠١ه)

اور فناوی عالمگیری میں لکھاہے:

والات کے ساتویں دن لڑک یا لڑک کی طرف سے بحری ذرج کرنا اور لوگوں کی دعوت کرنا اور بچہ کے بال موندنا عقیقہ ہے یہ نہ سنت ہے اور نہ واجب ہے۔ ای طرح کردری کی و بین بیں ہے۔ امام مجمہ نے عقیقہ کے متعلق ذکر کیا ہے جو چاہم کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ اس کا اشارہ اباحت کی طرف ہے اس لئے اس کا سنت ہونا ممنوع ہے اور امام مجمہ نے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے لڑکے اور لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے اور یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے اس طرح بدائع کی کتاب الاضحیہ میں ہے۔ (ناوی عالمگیری ن۵م ۲۳۱ مطبوعہ مطبی کمری امیریہ بوان معر ۱۳۱۰ھ)

بعد سے مرحم مرحمید اور سب ن علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حفی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

تبيان القرآن

اللك بيني كاعقيقه إلى ما جانور كاخون ميرك بيني كه خون كم موض إدر اس كاكوشت اس كركوشت كم عوض كالموشة اس كركوشت كم عوض كالله الله كالمول الله كالمول ك

ت عقیقہ کی ہڈیوں کو قرانہ جائے اور اس کی ران دائی کو دی جائے اور گوشت پکالیا جائے اور بچیہ کے سر کو اس کے خون میں کتھیڑنا محروہ ہے۔(العقود الدرینہ: ۲۳ مسا۳۰-۴۳۳ مطبوعہ دارالاشاقہ العربیہ کوئیہ)

عقیقہ کو منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و نظر

امام محمد شیبانی نے فرمایا ہے کہ عقیقہ رسم جالمیت میں سے ہے اور یہ ابتداء اسلام میں بھی مشروع رہا ہے بعد میں قربانی نے اس کو منسوخ کردیا' اس لئے عقیقہ نہ کیا جائے' علامہ کاسانی نے اس پر متفرع کیا ہے کہ عقیقہ کرنا مکردہ ہے اور وجیزیں اس کی اباحت کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کار ثواب نہیں ہے۔

حضرت عبداللد بن عمررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله بلا نے دینہ منورہ میں دس سال قیام کیا اور قربانی کرتے رہے۔ الم ترخدی فراتے ہیں ہے صدے حسن ہے۔ (جامع ترخدی صدائر میں ۱۳۰ مطبوء نور مجد کارخانہ تجارے کراچی) اگر قربانی سے حقیقہ منسوخ ہوگیا تھا تو قربانی مشروع ہونے کے بعد عقیقہ نہیں ہونا چاہئے تھا صالا نکہ ہجرت کے پہلے سال سے قربانی مشروع ہوگئی تھی اور تین ہجری کو حسن جائو پیدا ہوئے۔ (اسد الغابہ ج۲م میں اسطبوء دارا لکارپروت) اور چار ہوگی کو حسن جائو ہیدا ہوئے۔ (اسد الغابہ ج۲م میں مطبوعہ دارا لکارپروت) اور چار ہجری کو حضرت حیان دونوں کا عقیقہ کیا۔ اگر قربانی کی بعد عقیقہ منسوخ ہوگیا ہو آتو آپ ان کا عقیقہ نہ کرتے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا اور حضرت ابو ہریوہ اور حضرت عاد ہوئی ہوگئی کے اگر عشباء کو ما ماور فتھاء کیا در حضرت اللہ میں اور فتھاء کیا میں عقیقہ کیا در ستعدد صحابہ کرام اور فتھاء تابعین عقیقہ کو سنت قراد دیتے تھے۔ لام مالک' الم شافعی اور الم احربی پرالفاق عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور مجمون عقیقہ کو سنت قراد دیتے تھے۔ لام مالک' الم شافعی اور الم احربی پرالفاق عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور جماع جماع کی عربی ہوئی ہوئی ہے۔

الم احمد رضا كالعاديث كواتوال فقهاء پر مقدم ركھنا

عقیقہ ولادت کے ساتویں روز سنت ہے اور یمی افضل ہے ورنہ چود ہویں اکیسویں دن او خصی جانو رعقیقہ اور قریانی میں ا افضل ہے اور عقیقہ کا گوشت آباء واجداد بھی کھا کتے ہیں۔ مثل قریانی اس میں بھی تین حصہ کرنامتحب ہے اور اس کی ہڈی تو ڑنے کی ممانعت میں علماء نفاولا "نہ تو ژنا بھتر جانتے ہیں۔ پسر کے عقیقہ میں دو جانور در کار ہیں اور یمی کانی ہے اگر چہ خصی

تبيان القرآن

نیز فرماتے ہیں:

باب اگر حاصراور ذرج پر قادر ہو تو ای کازی کرنا بھتر ہے کہ بید شکر نعمت ہے جس پر نعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ سے شکر ادا کرے وہ نہ ہویا ذرج نہ کرسکے تو دو سمرے کو قائم کرے یا کیا جائے اور جو ذرج کرے وہی دعا پڑھے۔ عقیقہ پسر میں کہ باپ ذرج کرے دعا یوں پڑھے :

اللهم هذه عقیقة ابنی فلان (فلان کی جگه بینے کا نام لے) دمها بلعه و لحمها بلحمه و عظمها بعظمه و جلله البهم هذه عقیقة ابنی فلان (فلان کی جگه بینے کا نام لے) دمها بلعه و لحمها ببعظمه و جلله البه البه البهم اجعلها فلاء لا بنی من النار بسم الله الله الله اکبر و فلان کی جگه بنر کا بونام و له و دو تربو و دو تو دو نول جگه بنی فلان کی جگه بنان کی جگه فلان بن فلان یا فلانه بنت فلان کے بچه کو اس کے بلپ کی طرف منت کرے و بنیاں تو نے میں حرج نمین فلان کی جگه فلان بن فلان یا فلانه بنت فلان کے بچه کو اس کے بلپ کی طرف نبیت کرے و بنیاں تو نے میں حرج نمین اور نہ تو نوابحہ افضال عقیقہ سافتی دن افضال ہے نہ ہو جگہ تو چود ہوت دن کا ہو رات کو ذرج کرنا کردہ ہے کم ایک تو ہے ہی اور پر کے لئے دو افضل ہیں 'استطاعت نہ ہو تو آیک بھی کافی ہے گوشت بنانے کی اجرت داموں میں مجرا کر سکتا ہے۔ مرک بائے خود کھائے خواد افراء یا مساکمین جے چاہ خواد سب تجام یا سب سقا کو دے دے شرع مطرنے ان کا کوئی خاص حتی مقرر نہ فروا۔ (فلائی رضویہ بن می مساکمین جے چاہ خواد سب تجام یا سب سقا کو دے دے شرع مطرنے ان کا کوئی خاص حتی مقرر نہ فروا۔ (فلائی رضویہ بن می مساکمی کا بی سب سقا کو دے دے شرع مطرنے ان کا کوئی خاص حتی مقرر نہ فروا۔ (فلائی رضویہ بن می می می میں استفاد کو اور کرائی)

نذر کے بعض احکام اور مال کی اولاد پرولایت علامہ ابو براحمہ بن علی رازی جصاص حنی متونی ۲۰سور لکھتے ہیں :

عمران کی بیوی کنڈ نے اپنے پیٹ کے بچہ کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کرنے کی جو نذر مانی تھی اس طرح کی نذر مانا ہماری شرکیت میں بھی صحیح ہے، شاہ "انسان سیہ نذر مانے کہ وہ اپنے پھوٹے بیٹے کی پرورش اور تربیت اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کرائے گا اور اس کے سوا اس کو اور کسی کام میں مشغول نہیں رکھے گا اور اس کو قرآن مجید' احادیث' فقہ اور دیگر علوم دینیہ کی تعلیم دے گا ئیر نذر صحیح ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی کا قرب اور اس کی

عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نذر سے کوئی چیزواجب ہوجاتی ہے اور جس عبادت کی نذر مانی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہے اور میر کہ نذر پورا کرنے کا تعلق مشتنل کے ساتھ ہو آئے اور میر کہ نمسی مجمول چیز کی نذر مانا جائز ہے کرنگا جورے آرا سے مدر سر کرنے کا مصری افریقس کے ساتھ ہو آئے اور میر کھی اور کی بھر میں معارب میں

کیونکہ ننے نے اپنے بیٹ کے بچہ کی نذر مانی تھی اور ان کو معلوم نمیں تھا کہ لڑکا ہوگایا لڑک۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا ۔ ماں کو بھی اپنی اولاد پر ایک قسم کی ولایت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کی تادیب تعلیم اور تربیت کا حق رکھتی ہے اگر وہ

اس کی مالک نہ ہوتی تو اپنی اولاد میں اس کی نذر نہ مانتی اور اس سے میہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی بچہ کا نام رکھنے کا حق ہے اور اس کا رکھا ہوا نام صحح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرملیا تو اس کے رہ نے اس کو اچھی طرح قبول کرلیا یعنی حذنے مریم کو ہیت اُن قد س کی عمادت کے لئے وقف کرنے کی جو اخلاص کے ساتھ نذر مائی تھی اس کو قبول کرلیا۔

(ادکام التر آن جسم المطبوع سیل آئیڈی لاہور ۱۰۰۰ها) الله تعالی کا ارشاد ب : تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول قرمالیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان

ر آل عمران : mu)

تبيان القرآن

سلدوم

الم ابن جریر طبری نے ابنی سند کے ساتھ ابن جرت کے سوایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو عمادت كى خدمت كے لئے وقف كئے جانے كو قبول فرماليا- (جامع البيان جسم ١٦٣ مطبوعه دار المعرف بيردت ٩٠٠١هـ)

حضرت مریم کی عمدہ پرورش کے متعلق الم رازی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں حضرت مریم کی نشودنما اتنی ہوتی تھی جتنی عام بچوں کی ایک سال میں ہوتی ہے اور دین داری میں بھی ان کی تربیت بہت اچھی تھی وہ بہت زیادہ نیک کام

کرتی تھیں۔ یا کباز رہتی تھیں اور عمادت کرتی تھیں۔ (تغیر کبیرج ۲ص۳۳۷مطبوعہ دارا نفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

الله تعالیٰ کاارشاد ب: اور زکریا کواس کا کفیل بنایا۔ حفرت ز کریا علیه السلام کی سوانک

عافظ الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ مد لكست بين

ذ کریا بن حنا اور ز کریا بن دان بھی کما جاتا ہے اور یہ بھی کما گیاہے ز کریا بن ادن بن مسلم بن صدوف۔ ان کا نب حفرت سلیمان بن داؤد علیهماالسلام تک پنچاہے۔ یہ حفزت کیجیٰ علیہ السلام کے دالد ہیں۔ یہ بنی اسرائیل ہے ہیں۔ بشنہ نام کی دمثق کی ایک بہتی میں اپنے بیٹے معزت کی علیہ السلام کو ڈھونڈنے گئے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت اُن کے بیٹے بیلی کو قتل کیا گیاتو یہ ومثق میں تھے۔

حضرت ابو ہررہ و باتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماتی کا نے فرمایا حضرت زکریا نجار (برحمی) تھے۔

مور خین نے بیان کیا ہے کہ حفرت کی علیہ السلام کے والد ذکریا بن دان ان انبیاء علیم السلام کے بیٹوں میں سے تھے جو بیت المقدس میں وتی لکھتے تھے 'اور عمران بن ماثان حصرت مریم کے والد تھے اور بنو اسرائیل کے بادشاہوں کے

میول میں سے تھے اور حضرت سلیمان کی اولاد تھے۔ (الکال لابن اثیرج اص ۲۹۸ البدايد والنهايد نام ۵۱ ايساً) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہنو اسرائیل کے انبیاء کے بیٹوں سے یا ان کی نسل اور ان کی جنس سے

کی نہ کی کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے دیگر کامول اور ذمہ داریوں سے الگ کرکے وقف کردیا جا تا تھا اور حضرت ز کریا نے حضرت مریم بنت عمران کی بمن سے شادی کی تھی اور وہ حضرت کیجیٰ کی ماں تھیں 'اور حضرت مریم بنت عمران آل داؤدے تھیں' جو بہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے نواسے تھے۔

مکول نے کما حضرت ذکریا اور عمران نے دو بمنول سے شادی کی تھی حضرت کیجی کی مال حضرت زکریا کے فکاح میں تھیں اور حضرت مریم کی مل عمران کے فکاح میں تھیں۔ وہ جب اولادے مایوس ہو گئیں تو ان کے ہاں مریم پیدا ہو کیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے حضرت ذکریانے رات کو اپنے رب سے چیکے چکے دعاکی اور کما اے میرے رب میری بڈی کنرور ہوگئ ہے اور میرا مرسفید ہوگیاہے 'اے میرے رب تونے اس سے پہلے میری دعا کو بھی مستود نہیں کیا اس لئے میری اس دعا کو بھی مستود نہ کرنا اور جھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے (کہ کمیں وہ میرے بعد دین میں فتنہ نہ پیدا کریں) اور میری بیوی بانچھ ہے ، تو جمجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما

ے جو میرا اور آل یعقوب کاوارث ہے اور اے میرے رب اس کو (اپنا) پندیدہ بنا۔ (مریمِ: ۲-۳) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں : حضرت ز کریا اور ان کی بیوی دونوں بوڑھے ہو بیکے تھے اللہ آلی ک ان کی دعا

، فرمائی سوجس وقت وہ محراب میں نماز بڑھ رہے تھے جس جگہ قربانی کو ذرج کیاجا تاہے تو ایک سفید ہوش مخص آئے بیہ

معفرت جرئیل تے انہوں نے کما اے ذکریا! اللہ آپ کو ایک لڑے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یجیٰ ہے ہم نے اس ہے پہلے کوئی اس کا ہم نام نمیں بنایا۔ (مریم : ۷)

بھروہ (یکی) اللہ کی طرف سے ایک کلمہ (حضرت عیلی) کی تصدیق کرنے والے ہوں گے (آل عمران : ۳۹) یعنی حضرت یکی حضرت عیلی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہوں گے ، مجر فرمایا کہ یکی سید اور حصور ہوں گے یعنی علیم ہوں گے اور عورتوں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔

یزید بن الی منصور بیان کرتے ہیں کہ حضرت کیچیٰ بن ذکریا علیهما السلام ہیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں عبادت گزاروں نے مونے کیڑے اور اونی ٹویال پہنی ہوئی ہیں اور جبتدین نے اپنے آپ کو بیت المقدس کے کونوں میں زنجیوں سے باندھ رکھاہے جب انہوں نے بیہ منظرہ مکھاتو اپنے مال باپ کی طرف لوٹے راستہ میں بجوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا اے کی آؤ ہمارے ساتھ کھیلو حضرت کیلی نے کہا میں کھیلئے کے لئے بیدا نہیں کیا گیا۔ وہ اپنے مل باپ کے یاں گئے اور کماکہ ان کے بھی اونی کپڑے بناویں انہوں نے بناویے اور وہ بیت المقدس کی طرف طلے گئے وہ دن کو اس کی . خدمت کرتے اور رات کو عبادت کرتے ، حتی کہ پندرہ برس گزر گئے پھران پر خوف کا غلبہ ہوا اور وہ جنگلوں اور غاروں کی طرف نکل گئے۔ حضرت کیچیٰ کے مال باب ان کی طلب میں نکلے تو ان کو بحیرہ اردن کے پاس غاروں میں دیکھاوہ ایک کھاڑی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیریانی میں ڈوبے ہوئے تھے ' قریب تھاکہ دہ پیاس سے ہلاک ہوجاتے اور دہ یہ کمہ رہے تھے کہ اللہ! تیری عزت کی قتم میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گاجب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہوجائے کہ تیرے نزدیک میرامقام کیا ہے۔ ان کے مال باپ کے پاس جو کی روٹی اور پانی تھا انہوں نے ان سے کھانے اور پینے کے لئے کما انموں نے قتم کا کفارہ دیا اور ماں بلب کا کہا مان لیا اور مال بلب ان کو بیت المقدس واپس لے آئے۔ حضرت محیٰ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ شجرو تجربھی ان کے ساتھ رونے لگتے 'ان کے رونے کی وجہ سے حضرت زکریا بھی روتے حتیٰ کہ بے ہوش ہوجاتے۔ حضرت کی اس طرح روتے رہے حتیٰ کہ آنسوؤں نے ان کے رخساروں کو جلادیا اور ان کی داڑھیں نظر آنے لگیں جن پر ان کی والدہ نے روئی کا نمدہ رکھا۔ وہب بن منیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریا بھاگے اور ایک کھوکھے درخت میں داخل ہوگئے اس درخت پر آرا رکھ کراس کے دو کلڑے کردیئے گئے۔ جب ان کی پشت پر آ را چلنے لگا تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اے زکریا! تم رونا بند کردو ورنہ میں تمام روئے زمین کو اس کے رہے والوں سمیت بلیث دول گا۔ پھر حضرت زکریا خاصوش ہوگئے لور ان کے دو ککڑے کردیے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ شب معراح آسان پر رسول الله ما الله علیظ کی حضرت ذکریا ہے ما ات ہوئی آب نے ان کو سلام کرکے فرایا اے ابو یکی جھے اپنے قل کئے جائے کی کیفیت کی خبرو بیج اور آپ کو بنو اسرائیل نے کیوں قل کیا تھا۔ انہوں نے کما اے مجمدا ہیں آپ کو بتا تا ہوں ' یکی اپنے زمانے کے سب سے نیک آدی تھے اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے الله تعالیٰ نے ان کے متعلق فرایا ہے سیدا و حصورا! اور ان کو محوروں کی ضوورت نمیں بھی بنو اور سب سے زیادہ حسورا! اور ان کو محوروں کی ضوورت نمیں بھی بنو اس محمد بند نے ان کو محفوظ اور سب کے باس جانے سے انکار کردیا۔ اس نے ان کو محفوظ اور کھا۔ یکی نے اس کے باس جانے سے انکار کردیا۔ اس نے ان کو قل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ان کی ہر سال عید ہوتی تھی اور ایک عادت یہ تھی کہ دو وعدہ کی خلاف ورزی نمیں کرنا تھا اور نہ جھوٹ پولٹا تھا ، بادشاہ عید کے دن باہر نکا اس کی مورت

نے اس کو رخصت کیا' بادشاہ کو اس پر تعجب ہوا کیوں کہ اس سے پہلے وہ اس کو رخصت نہیں کرتی تھی بادشا کوا تم نے جب بھی کمی چیز کا سوال کیا ہے میں نے تم کو وہ چیز عطا کی ہے اس نے کمامیں یحیٰ بن زکریا کا خون جاہتی ہوں۔ پادشاہ نے کما پچھ اور مانگ لو۔ اس نے کما جھے میں چاہئے۔ پادشاہ نے کما وہ حمیس مل جائے گا۔ اس عورت نے یجیٰ کے پاس ایک سپائل بھیجاوہ اس وقت محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کی ایک جانب نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کو ذریح کردیا گیا اور ان كا مراور خون ايك طشت مين ركه كراس عورت كو پيش كياكيانه بي مالينظ نے يوچها آپ كے صرى كياكيفيت تقى فريلا ميں نے اپن نماز نميں تو ثرى - جب حضرت يحيي كا سراس عورت كے سامنے پيش كيا كيا تو انفد تعالى نے اس بادشاه اس کے گھروالوں اور تمام درباریوں کو زمین میں وصنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنواسرائیل نے کیا ذکریا کا خدا زکریا کی وجہ ہے غضب میں آگیا۔ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے غضب میں آئیں اور ذکریا کو قتل کردیں ، وہ مجھے قتل کرنے کے لئے و هوندنے نکلے میں ان سے بھاگا۔ ابلیس ان کی قیادت کررہا تھا اور میری طرف رہنمائی کررہا تھا۔ جب جھے یہ خطرہ ہوا کہ میں ان کو باز نہیں رکھ سکول گانو میں نے اسپنے آپ کو ایک ورخت پر پیش کیا ورخت نے آواز دی میری طرف آؤ۔ میری طرف آؤ۔ وہ درخت شق ہوگیا' اور میں اس میں داخل ہوگیا' میں جب درخت میں داخل ہوا تو میری چادر کا ایک پلو باہر رہ گیا تھا اور درخت جڑ کیا تھا۔ اہلیں نے اس چادر کے پلو کو پکڑ لیا اور کہا کیا تم دیکھتے نہیں وہ اس درخت میں داخل ہو گیا ہے اور بیہ اس کی چادر کا پلوہے! وہ اپنے جادد کے زور ہے اس ورخت میں داخل ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہم اس ورخت کو جلا ویتے ہیں اس نے کمااس کو آری سے کلٹ کروو کلزے کروو تو جھے آری کے ساتھ کلٹ کروو کلزے کرویا گیا۔ نبی مالی پیلم نے پوچھا اے ذکریا! کیا آپ نے کوئی درد اور تکلیف محسوں کی۔ حضرت ذکریا نے کہا نہیں وہ تکلیف اس درخت نے سوس کی اللہ تعالی نے میری روح اس درخت میں منتقل کردی تھی۔

وہب بن منب سے ایک روایت ہے ہے کہ جس نبی کے لئے درخت شق ہوا تھااور وہ اس میں واخل ہوئے تھے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اشعباء نام کے نبی تھے اور حضرت زکریا نے طبعی موت یائی تھی۔

(مختر آرخ دمثق ج٩ص ۵۱-۳۵ ملحما"مطبوعه دارا لفكر بيردت مه ۱۳۰ه)

حفرت ز کریا کا حفرت مریم کی کفالت کرنا

الم ابو جعفر محمد بن جرير طبري اين سند ك ساته روايت كرت بين :

عکرمہ بیان کرتے میں کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں توانی کی مال نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ان کو کائن بن عمران کے بیٹے کے پاس لے مکئیں جو اس زمانہ میں بیت المقدس کے دربان تنے اور ان سے کمااس نذر میں مانی ہوئی لڑکی کو منبصاوید میری بٹی ہے میں نے اس کو اپنی ذمه داری اور اپنی ولایت سے آزاد کردیا۔ عبادت گاہ میں حائض واخل نہیں ہو سکتی تھی اور میں اس کو اپنے گھر شیں لے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے اور عمران ان کو نمازیں پڑھاتے تھے اور ان کی قرمانیوں کے منتظم تھے۔ حضرت ذکریا نے کمامیہ لڑکی مجھے دے دو کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ باقی لوگوں نے کہا ہم اس فیصلہ پر خوش نیس ہیں ہید ہارے امام کی بیٹی ہے ، پھر انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کے انے الموں کے ساتھ قرعہ اندازی کی۔ یہ وہ آلم تھے جن کے ساتھ وہ قورات لکھتے تھے۔ حصرت زکریا کے نام کا قرعہ نکل آیا ور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ سدی کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ دریا اردن میں گئے اور جن قلموں۔

Marfat.com

تورات لکھتے تے وہ دریا میں ڈال دیے کہ جس کا قلم پانی میں سیدھا کھڑا رہے گاوہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ باتی تمام لوگوں کے قلم پانی میں بہہ گئے اور حضرت ذکر یا کا قلم پانی میں اس طرح کھڑا دہا جس طرح زمین میں نیزہ گاڑ دیتے ہیں۔ ب انہوں نے حضرت مریم کو لے لیا لور ان کی کھالت کی۔ (جائع الدیان ج معن ۱۹۳۰ مطبوعہ دارالمرفہ بیروت ۱۹۳۹ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب بھی ذکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے تجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس مازہ رزق (موجود) پائے 'انہوں نے کھا : اے مریم ایہ رزق کھل سے آیا؟ مریم نے کھا بیر (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے بے شک اللہ دیجے چاہے بے حساب رزق عطافر ہاتے۔ (آل عمران : ۲۵)

الم ابوجعفر محد بن جرير طرى اپنى سند كے ساتھ روايت كرتے بيں:

نحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذکریا حضرت مریم کے پاس مردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں مردیوں کے پیل دیکھتے تھے کابد نے بیان کیا ہے وہ ان کے پاس بے مومی انگور دیکھتے تھے۔

(جامع البيان ج ساص ١٦٥ ، مطبوعه وار المعرف بيروت ٥٩ ١١٥ ه

## هُنَالِكَ دَعَازُكُرِ يَامَ بَهُ عَقَالَ مَ بِهِ هَبُ لِيُ مِنَ لَّهُ نَكُ فَكَ اللهُ ذَكِيا فَي الْحَارِ وَهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

تبيبان القرآن



اور کینے رب کا برکترت ذکر کرو اور اس کی باکیزی شام کو اور مبع ۔

تفرت ز کیا علیہ السلام کے اولاد کی دعا کرنے کاسب

المام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ۱۳۰ه اني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں : سدی بیان کرتے ہیں کہ جب مفرت زکریا نے حفرت مریم کا حال دیکھا کہ ان کے پاس گرمیوں میں سرویوں کے اور

مودیوں میں گرمیوں کے پھل آتے ہیں تو ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مجھے بے موسم کی لینی برمھاہے میں اولاد عطا فرمائے۔ تب وہ اللہ تعالٰی ہے اولاد کی دعا ول نے کھڑے ہو کر نماز بڑھی پھر چیکے چیکے اپنے رب سے دعاکی: اے رب میری بڈی کمزور اور میرا سرسفید ہوگیا ہے اور میں بھی تجھ سے دعا کرکے نامراد نہیں ہوا اور مجھے اپنے بعد اپنے وار توں سے (دین من فت ذالنے كا) خوف ب اور ميرى يوى بانچھ ب تو جھے اپنى طرف سے ايك وارث عطا فرماجو ميرا وارث بنا ور آل یعقوب کاوارث بنے اور اے میرے رب اس کو اینا پیندیدہ بنا۔

بعض علاء اس آیت میں یہ نکتہ آفریٰ کرتے ہیں کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس جاکر دعا کی تو ان کی دعا ل ہوئی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعالی قبولیت کے لئے ول کی بارگاہ میں جانا پر آ ہے اور جب نی

کے گئے بھی دل کے پاس جائے بغیر جارہ نہیں تو عام آدمیوں کا کیا ذکر ہے ' اور اس آمت سے دہ نبی پر دلی کی فغیلت ثابت کرتے ہیں اور سے فکر محض گرائی ہے ' حضرت زکریا کا دعا کرنا محض اس دجہ سے تھاکہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس ب موسم کے بھل دیکھے اور تب ان کا ذہن اس بلت کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جب بے موسم کے بھل دے سکتا ہے تو بے موسم کی اداد بھی دے سکتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : توجس وقت وہ عبادت کے جمرے میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں پکار کر کمااے زکریا! بے شک اللہ آپ کو یخیٰ کی خوش خبری رہتا ہے جو (عینی) کلمتہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے مروار '

المائے دریا: ب سک الله آپ و ی س میں ایت بول دی میں دور دی محمة الله می صدیب سے دورے ہوں سے مردار اور عور تول سے بہت بچنے دالے ہوں گے اور نبی ہول گے اور نبک بندول میں سے ہول گے۔ (آل عمران: ۳۹) طاہر یہ ہے کہ فرشتوں کی آیک جماعت نے آگر حضرت ذکریا علیہ السلام کو حضرت بچکی کی ولادت کی نوید سائل اور

عاہر میہ بہ سر موں میں بید ہمانت ، اس سرت رمیا علیہ اسلام و سمرت میں ملاوہ میں ہوید سان در جمهور نے بید ذکر کیا ہے کہ مید ندا کرنے والے حضرت جرائیل تھے اور چو نکہ حضرت جرائیل جماعت ملا ککہ کے رکیس ہیں اس لئے ان کو ملا ککہ ہے تعبیر فرملیا۔ یا اس وجہ ہے کہ حضرت جرائیل تمام ملا ککہ کی صفات جیلہ کے جامع ہیں۔ نمازی کو ندا کرنے کی بحث

بعض علاء نے اس آیت سے بیہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو ندا کرنا اور اس سے کلام کرنا جائز ہے' کین بیہ استدلال صحیح نمیں ہے کیونکہ یمال پر اللہ تعالی کے تھم سے فرشتوں نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے ندا کی اور ان سے کلام کیا اور اس پر عام آومیوں کے کلام کو قیاس نمیں کیا جاسکتا۔ علاوہ اذیں یہ شریعت سابقہ ہے ہمادی شریعت میں نماز میں کلام کرنا ممنوع ہے۔ امام ترذی روایت کرتے ہیں :

حفرت زید بن ارقم خالھ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طائع الى اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے ہاتیں کیا کرتے تھے ' ایک نمازی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے مخص سے ہاتیں کر آرہتا قلہ حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی ؛ وقو موا للّہ قاننین

را البقره : ۱۳۳۸) اور الله مح سامنے ظاموتی اور اوب سے کوئے رہو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم ریا گیا اور ہاتیں

کرنے سے منع کردیا گیا۔ (جامع ترزی ص ۸۵ مطبور نور محد کارخانہ تجارت کت کراچی) در سراح ال سرک سرای صلاقہ ،معنی مداجی موسکتی سریعی جیزیہ ہے ، ک

دوسرا جواب بیہ ہے کہ یمال صلاق معنی دعامجی ہو عتی ہے لیتی حضرت ذکریا اس وقت دعا کررہے تھے۔واضح رہے کہ فرض نماز میں رسول اللہ مائی خام کے سوالور کمی کے بلانے پر جاتا جائز نہیں ہے میمونکہ تھی بلانے پر جانے لور آپ سے باتیں کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا کور نفل نماز میں بال کے بلانے پر چلاجائے کور اس نفل نماز کو دوبارہ پڑھ لے لور

ا بھی رہے سے سازی وی حرف میں پڑی اور ان مدری ہیں ہوسے پر پیداجات اور ان ان مار ودور اور چوہ ہو باپ کے بلانے پر نفل نماز میں بھی جانا جائز نہیں ہے اس کی تفصیل اور تحقیق ہمنے شرح صحیح مسلم جلد سالع میں کی ہے۔ محراب میں نماذ پڑھنے کی بحث

اس آیت میں نہ کور ہے حضرت ذکر ما محراب میں نماز پڑھ رہے تھے علامہ ابوالحیان اندلی نے اس سے یہ استدالال کیا ہے کہ تحراب میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنا جائز ہے اور لہام ابو حنیقہ اس سے منع کرتے ہیں۔

(البحرالمحيط ج ٣٩ م ١٣٩ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣٧٢هه)

علامہ ابوالحیان اندلسی کا استدلال کئی وجہ ہے صحیح نہیں ہے اول اس لئے کہ لهام ابوصنیفہ مطلقاً"محراب میں کھڑے پروکر نماز پڑھنے کو مکروہ نہیں کہتے بلکہ جماعت سے نماز پڑھاتے وقت امام کے محراب میں کھڑے ہونے کو مکروہ کہتے ہیں کی و نکه عبادت میں امام کی مخصوص جگہ نصاریٰ کی عبادت کے مشلبہ ہے اور وہ یمال طابت نہیں ہے کہ حضرت زکریا اس کو وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تنے جبکہ یمال صلاق معنی وعاکا بھی اختال ہے اسپرا جواب بیہ ہے کہ یمال محراب کا معنی ہے عبادت کا تجرہ اور امام ابو حفیفہ نے اس معروف محراب میں کھڑے ہونے کو کمروہ کماہے جو محبد کے وسط میں ایک مخصوص شکل سے بنائی جاتی ہے اور چوتھا جو اب ہیہ ہے کہ بیہ شریعت سابقہ ہے ہم پر ججت نہیں ہے ہماری دلیل ہیہ ہے کہ بمشرت احادث میں نبی مطابقات نے عبادات میں میمود ونصاری کی تشبید ہے منع فرایا ہے۔ حضرت یکی علیہ السلام کی سوائح

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوني مهدر لكصة بين:

حضرت ذکریا علیہ السلام نے دعا کی اور فرشتوں نے حضرت بچی علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالی نے فربایا : اے
ذکریا جم جمیں ایک لاک کی خوشخبری ساتے ہیں جس کا نام بچی ہے۔ جم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا آ
ذکریا نے کہا : اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا صالا تکہ میری ہوئی بانجھ ہے اور میں بربھاپے کی دجہ سے سوکھ
جانے کی حالت کو پچھ گیا ہوں آفر فریا یوں بی ہوگا 'آپ کے درب نے فرایا وہ میرے لئے آسان ہے اور اس سے پہلے میں
تم کو پیدا کرچکا ہوں جب تم پچھ بھی نہ تھ آزکریا نے کہا اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشائی مقر کر دے فرمایا تمہاری
نشائی ہے ہے کہ تم تین رات (دن) لوگوں سے بات نہ کرسکو کے حالا تکہ تم تندرست ہوگ آٹو وہ اپنے (مانے والوں)
لوگوں کے سامنے عبادت کے جمود سے باہر لیکلے سوان کی طرف اشارہ کیا کہ منج اور شام اللہ کی شیچ کرتے رہوں

(مريم : ۱۱ ــ ۷)

مجر حفرت یجیٰ کے پیدا ہونے کے بعد ان کی طرف بدوجی کی:

یٰپی خینی خُینالُکتَنابَ بِیقَوَ وَّوَا اَنْینَناهُ الْحُکُم صَرِیتًا لَا اَنْ یَکِیاْ بوری قوت سے کتاب پکولواور ہم نے انہیں بھین میں ، وَحَنَانًا مِنْ اَلْکُنَا وَرَکُوهُ وَکَانَ نَقِیتًا لَ وَبَرَّا اَ مِن بوت دی اور اپ پاس سے نرم دل اور پاکی عطافه اَنَ بوالِلَدَیْهِ وَلَمْ یَکُنُ جَنَارًا عَصِیْبًا ۞ وَسَلَمُ عَلَیْهِ یَوْمَ اور وہ نمایت مِق شے اور اپ ماں باپ کے ساتھ نکی کرنے ولِلَدَوَیُوکَوَمُ یَکُمُوتُ وَیُوکَمْ یَنْعَدُ حُیّاً ۞

امریم : ۱۵-۱۳ سلام موان کی پیدائش کے دن ان کی وفات کے دن اور جس دن

دہ زندہ اٹھائے جائیں گے 🔾

ان تین لوقات میں سلام کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ ابن آدم پر سے تین لوقات بہت سخت ہوتے ہیں ان اوقات میں وہ الم مصر میں مال کا نام نشقا ہوتا ہے جو مصل انتہاں ہوتا ہے۔

ایک عالم سے دو مرے عالم کی طرف منتقل ہو آب حضرت علی کے فرایا تھا: والسّلامُ عَلَیّ يَوْمَ ولِدُتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ اور جھ پر سلام ہو ميري والدت كے دن اور ميري وفات كے دن

حَدَّا (مریم: ۳۳) اورجس دن میں اٹھایا جاؤں گا قلوہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ حضرت کیلی اور حضرت علیلی صلیما السلام کی ملاقات ہوئی حضرت علیلی نے

حضرت کی کے فرملا آپ مجھ سے بھتر ہیں آپ میرے لئے استغفار کریں ، حضرت یکی نے کما آپ مجھ سے بهتر ہیں آپ [میرے لئے استغفار کریں۔ حضرت عیسیٰ نے کما آپ مجھ سے بهتر ہیں کیو مکد میں نے اپنے اوپر خود سلام بھیجا ہے اور آپ پر

تسان القرآن

اللہ نے سلام بھیجا ہے ، تو حضرت یکی نے جان لیا اور اللہ تعالی نے ابن دونوں کو ہی فضیلت دی ہے۔ امام احمد نے اپنی شدر کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما ہے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے نے فطا کی ہے یا خطا کا ادادہ کیا ہے ماموا بی بن ذکریا کے اور کسی کے لئے سے مناسب شمیں کہ وہ کے کہ میں یونس بن متی ہے زیادہ افضل ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن فزیمہ اور امام دار تعلیٰ نے بھی دوایت کیا ہے۔ ابن دجہ بنے ابن شماب ہے روایت کیا ہے کہ اس موالہ تعلیٰ محالہ کے پہلی موالہ کی فضیلت کاذکر کر رہے ہے ، کسی نے کہامویٰ کلیم کہ ایک دون رسول اللہ طابیع محالہ کی فضیلت کاذکر کر رہے ہے ، کسی نے کہامویٰ کلیم اللہ ہیں۔ کسی نے کہا ابراہیم طلل اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا شمید کہاں ہے؟ شہید کہال ہے؟ جو اون کے کہام پہنتے تھے اور ور دفت کے پتے گھاتے تھے اور گناہوں ہے ذریح تھے ، اور جانظ ابن عسائر نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے دوایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کی بین ذکریا کے موا ہر فیص اللہ تعالیٰ ہے کسی نہ کسی ان کے بیاب بس اتی چیز محسی اللہ تھائی نے ان کو سید لور حصور فرمایا ہے پھر انہوں نے زیمن سے کوئی چیز اٹھا کر کسی ان کے پاس بس اتی چیز ہو تھی پھر ان کو ذریح کریا گیا۔

المام احمد ابنی سند کے ساتھ حضرت حارث اشعری ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاپیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کیٰ بن زکریا کوپانچ چیزوں پر عمل کرنے اور بنو اسرائیل کوان کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ قریب تھا کہ حضرت کی اس میں آخر كرتے كد ايك دن حفرت عيلي نے ان سے كما آپ كوپانچ چيزوں پر عمل كرنے اور بنو اسرائيل كوان كى تبليغ كرنے كا تھم دیا تھایا آپ انسیں تبلیغ کریں یا بجرمیں تبلیغ کر ناہوں۔ حضرت یجیٰ نے کہااے بھائی! مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے مجھ ہے یملے ان کلمات کی تبلیغ کردی تو مجھے عذاب ہو گایا مجھ کو ذمین میں دھنسادیا جائے گا۔ پھر حضرت کی نے بیت المقد س میں بنو اسرائیل کو جمع کیا اور کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ہاتوں پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں تم کو بھی ان بانچ چیزوں کی تعلیم دوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالٰی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو 'اس ک مثل میرے کہ کوئی شخص اپنے خالص مال سے سونے یا جائدی کے بدلہ ایک غلام خریدے اور وہ غلام اپنے مالک کے سوا کی اور کی خدمت کرے اور مالک کی آمدنی کمی اور شخص تک پنچاہئے۔ تم میں سے کون شخص پیند کرے گاکہ اس کاغلام اییا ہو۔ اس طرح اللہ تعالی نے تهیس پیدا کیا اور تم کو رزق دیا تو تم اس کی عباوت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو بالکل شریک نه کرد- جب تک بنده الله کی طرف متوجه رہتا ہے الله بھی اس کی طرف متوجه رہتا ہے اس لئے جب تم نماز پر حو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو' اور اللہ نے جمیس روزے رکھنے کا حکم دیا اس کی مثل ہدے کہ ایک آدمی کے پاس لوگوں کی ایک جماعت میں مشک کی تھیلی ہو جس سے مب لوگوں کومشک کی خوشبو آ رہی ہو' اور بے شک روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مثک سے زیادہ پندیدہ ہے' اور اللہ نے تهیں صدقہ کرنے کا تھم دیا ہے اور اس کی مثل یہ ہے کہ ایک محض کو اس ك دشنوں نے قيد كرليا اور اس كى كردن كے ساتھ اس كے ہاتھ بائدھ ديئے پھروہ اس كى كردن اڑانے كے لئے آئے تو اس نے کما تمہاری کیا رائے ہے میں تمہیں این جان کا فدید دے دول! مجروہ اپنا تھوڑا اور زیادہ مال انہیں دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے' اور میں تم کو اللہ کا ہے کثرت ذکر کرنے کا حکم ویتاہوں اس کی مثل یہ ہے کہ ایک مخص کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچیے اس کا دشمن دوڑ رہا ہو تو وہ ایک مضبوط قلعے میں آگر قلعہ بند ہوجائے اور جب کوئی مخص اللہ عزوجل کاؤکر کرتا ے ہے تو وہ ایک مضبوط قلعہ میں شیطان سے محفوظ ہوجا آہے۔ حضرت حارث اشھری نے کما اور رسول اللہ مال پیم نے فرمایا اور معلق میں مصبوط تعدمیں شیطان سے محفوظ ہوجا آہے۔ حضرت حارث اشھری نے کما اور رسول اللہ مال پیم نے فرمایا اور

تبيسانالقرآن

مور خین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت کی لوگوں ہے الگ رہتے تھے۔ وہ جنگلوں ہے انوس تھے۔ درختوں کے پتا کھاتے۔ دریاؤں کا پانی پیتے۔ بھی بھی کبھی مڈیوں کو کھا لیت اور کتے تھے اے کی ایم ہے نیادہ انعام یافتہ کون ہوگا۔ امام ابن عسار نے روایت کیا ہے کہ ان کے مل باپ انہیں وجویؤٹ نظلے تو وہ دریا اردن کے پاس لیے ان کی عبادت اور ان میس عسار نے روایت کیا ہے کہ ان کی عبادت اور ان میس روتے تھے۔ وہیب بن ورد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ذکریا ہی ہری گھاس کھاتے تھے اور خوف خدا ہے بہت روتے تھے۔ وہیب بن ورد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ذکریا ہے ان کے بیٹے کئی گم ہوگئے وہ تین دن ان کو وہوی ہوئی قبر میں لیے وہاں بیٹھے ہوئے خوف خدا ہے رو رہے تھے انہوں نے کہا اے بیٹے! میں آئم کو تین دن ان کو کہا ہے کہ بیٹے ہوئے دو رہے ہو! حضرت کی نے کہا اے میرے ابو! کیا آپ بی کی کے بحق مین دون ہے کہا ہوں اور تم یہاں قبر میں ہیٹھے ہوئے رو رہے ہو! حضرت کی نے کہا اے میرے ابو! کیا آپ بی کی لے جھے کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن عسار نے مجلد ہے روایت کیا ہے کہ حضرت کی نے کہا ال جنت جنت کی نعموں کی لذت کی وجہ سے نمیں سوتے 'مواس طرح صدیقین کو چاہئے کہ ان کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہے اس کی وجہ سے نہ و کس کی خرال ان دونوں نعموں میں کتنا فرق ہے۔ وہ بہت نیادہ روتے تھے حتی کہ مسلس آئو بینے کی وجہ سے ان کے دخدادں کو فریا ان دونوں نعموں میں کتنا فرق ہے۔ وہ بہت نیادہ روتے تھے حتی کہ مسلس آئو بینے کی وجہ سے ان کے دخدادں

میں نشان پڑھئے تھے۔
حضرت کی کے قل کے کئی اسباب ذکر کئے گئے ہیں کہ اس زمانہ میں دمشق کا ایک حکمران اپنی کسی محرم سے نکاح کرنا چاہتا تھا حضرت کی طیم السلام نے اس بادشاہ کو اس کام سے منع کیا اس وجہ سے اس عورت کے دل میں حضرت کی کے خلاف بغض پیدا ہوگیا جب اس عورت اور بادشاہ کے درمیان شاسائی پیدا ہوگی تو اس عورت نے بادشاہ سے حضرت کی کے خلاف بغض پیدا ہوگئی تو سے حضرت کی کے قل کا مطابہ کیا۔ بادشاہ نے حضرت کی کو قل کرکے ان کا سمر اس عورت کے سامنے پش کریا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بھی اس ساعت مرکئی۔ ایک قول ہے ہے کہ اس بادشاہ کی عورت حضرت کی بے فریقت ہوگئی اس نے حضرت کی سے اپنی مقصد بر آری چاہئ مصرت کی نے افکار کیا جب وہ حضرت کی سے مایوس ہوگئی تو اس نے بادشاہ کو حضرت کی کے قل پر تیار کیا اور ان کا سرمبارک کاٹ کر ایک طشت میں اس عورت کو پش کر کریا۔ (البدایہ والنہ ایہ بری کا مسموری البدایہ والنہ ایہ بری میں مس عورت کو پش

حضرت یجی کے قتل کا بو پالسب لکھا ہے موجودہ انجیل میں بھی اس کی تصدیق ہے:

کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر پوحنا کو پکڑوایا لور آپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب ہے اسے قید بلنہ میں ہاندھ رکھاتھا کیونکہ ہیرودیس نے اس سے زکار کرلیا تھا) اور بوحنانے اس سے کہا تھا کہ اسے بھائی کی بیوی رکھنا

تهيسانالقرآن

اليعمرن، ١٣٠٨ تلك الرسل تھے روا نہیں ) پس ہیرودیاں اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قبل کرائے گرنہ ہوسکا ∕ کیو فکہ ہیرودیس پوحنا کو راستباز اور مقدس آدمی جان کراس سے ڈر آلور اسے بچائے رکھتا تھااور اس کی باتیں سن کربہت جیران ہوجا یا قعامگر

سنتا خوشی سے تقا 🔾 اور موقع کے دن جب ہیرودلیں نے اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رینے میں کی ضافت ک ○ اور اس بیروریاس کی میٹی اندر آئی اور ناج کر بیرودیس اور اس کے معمانوں کو خوش کیا تو پاوشاہ نے اس لڑکی ہے کماجو چاہے بچھ سے مانگ میں تیجے دول گا اور اس سے تم کھائی کہ جو تو بچھ سے مائے گی اپنی آدھی سلطنت تک تیجے دول گا ○ اور اس نے باہر جاکرائی مل سے کما کہ میں کیا ماگوں؟ اس نے کما پوحنا ، پنتسمہ دینے والے کا سر 🔾 وہ فی الفور ماوشاہ کے یاں جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں جاہتی ہوں کہ تو بوحنا 'پشتمہ دینے والے کا سرایک تھال میں اہمی مجھے منگوا دے 🔾 پادشاہ بہت عمکین ہوا مگرایی قسموں اور مہمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاپار کہیں بادشاہ نے فی الفور ایک سابی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سرلائے۔ اس نے قید خانہ میں جاکر اس کا سر کاٹا 🖯 اور ایک تعل میں لاکر لڑی کو دیا اور لڑی نے اپنی مال کو دیا ) پھر اس کے شاگردس کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی 🔾

(مرقس: بلبدة ٢٠ آيت ٢٩- ١٨ أنياعمد نامه ص ٢٥- ١٣٩ مطبوعه بائبل سوسائي لاهور)

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک الله آپ کو یکی کی خوشخری دیتا ہے جو (عیلی) کلسته الله کی تصدیق کرنے والے ہوں گ- سردار اور عورتوں سے بہت بیخے والے بول کے اور نبی بول کے اور جارے نیک بندوں میں سے بول کے-

(آل عمران: ۲۹۹)

حضرت يحيى عليه السلام كاحضرت عيسلى عليه السلام كي تفعديق كرنا

يكى ك معنى بين زنده موتاب يا زنده موكال الله تعالى في ان كانام يكي ركها كيونك الله تعالى في ان كو ايمان ك ساتھ زندہ رکھا۔ یا وہ کلمہ حق کسنے کی پاداش میں قتل کئے جانے کے بعد بیشہ کے لئے زندہ ہوگئے۔ لام ابو جعفر طبری اپنی مند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجابد کتے ہیں کہ حضرت ذکریا کی بوی نے حضرت مریم سے کما میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے بیت میں جو پہر ہے وہ تمارے پیٹ کے بچد کے لئے حرکت کراہے ، پھر حضرت ذکریا کی بیوی کے بال حضرت کی پیدا ہوئے اور حضرت مریم کے ہال حفرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور حفرت کی حفرت عیسیٰ کے مصدق تھے اس لئے اس آیت میں فہایا ہے جو کلت اللہ

كى تقديق كرنے والے مول كے۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرت بين حضرت يحيى لور حضرت عيلى خاله زاو بهائي تق اور حضرت يحي كي

والدہ حضرت مریم سے ممتی تھیں کہ میں محسوس کرتی ہول جو میرے پیٹ میں ہے وہ اس کو سجدہ کر باہے جو تمهارے پیٹ میں ہے۔ حضرت یکی نے اپنی مال کے پیٹ میں حضرت عیلی کو تجدہ کرکے ان کی تقدیق کی وہ سب سے پہلے حضرت عیلی

ی تقدیق کرنے والے تھے عضرت کی حضرت عیلی سے عمر میں بوے تھے۔

الله تعالى نے حضرت يجى كوسيد فرمايا باس كامعنى بوء علم اور عباوت ميں سروار تھے۔ قاده نے كهاوه علم عطم اور تقویٰ میں عردار تھے۔ مجامد نے کماسید کامعنی ہے جو اللہ کے نزدیک کریم ہو۔ اللہ تعالی نے حضرت کی کو حصور مجی فربا ہے' حصور کا معنی ہے جو عور توں سے خواہش پوری نہ کرتا ہو۔ حضرت ابن العاص دبافت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

پیچانے فرملیا قیامت کے دن کیچیا بن زکریا کے سوا ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی گناہ ہو گا۔ الدیث۔ (جامع الدیان ج ۳ ص ۱۵۲۴مامطبوعہ بیروت)

حفرت کی کاعورتوں کی خواہش پوری نہ کرنا اپی پاکہازی کی وجہ سے تھا کسی مجزی وجہ سے نہ تھا' انبیاء کرام ہر

فتم کے عیب سے منزہ ہوتے ہیں۔ اللہ قدالاً، کالہ شاہ سری (زکرا۔ ز)کمالے میرے رہامے میں لڑکا کس طرح ہو گا ملازکہ جمجے رہ ملا پینج رکا ہے لو

الله تعالی کاارشاد ہے: (ذکریانے) کمااے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا عالا نکد جھے برصلا پنج چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا ای طرح (ہو آہے) اللہ جو چاہتا ہے کر آہے () حضرت یجی کی ولادت کو حضرت ذکریا کے مستعد تجھنے کی توجیہ

سرت ہی ورودت و سرب روے سیعد سے ف و بیسہ اس مقد کی اس مقد کہ کے گوں اس قدر مستعد سمجھا حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بیہ سوال ہو ہا ہے کہ حضرت ذکریا ہے اپنے ہاں بیٹے کو کیوں اس قدر مستعد سمجھا حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا بلکہ وہ بیت ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا بلکہ وہ بیت ہے کہ آبا اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کے بانجھ بن کو دو فرائے گا اور ان کی بیوی کے بانجھ بن کو دو فرائے گا نور سرا ہواب بیہ ہے کہ جب کوئی دور فرائے گا نور سرا ہواب بیہ ہے کہ جب کوئی مختص کی نوشخبری مل جائے تو وہ خوش سے ازخور رفتہ ہوجاتا ہے اور وہ کہتا ہے بیہ کس طرح ہوگا؟ تیسرا جواب بیہ ہے کہ انسان کو جب غیر متوقع طور پر کی نعمت کے مطنے کی خوشخبری المتی اور وہ کہتا ہے بیہ کس طرح ہوگا؟ تیسرا جواب بیہ ہے کہ انسان کو جب غیر متوقع طور پر کی نعمت کے مطنے کی خوشخبری المتی ہو اوہ اس

خمری باکید اور تقریر ہو اور اسے من کر اسے مزید اطمینان اور شرح صدر حاصل ہو ، چوتھا ہواب یہ ہے کہ ان کے دعاکر نے کے ساتھ سل بعد یہ بشارت دی گئی حتی کے بشارت کے وقت وہ اپنی دعا کو بھول بچکے تھے ، پھر جب انہوں نے سخت برحاب کی حالت میں یہ خوش خبری می تو قطری طور پر انہوں نے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، (ذکریانے) کما اے میرے دب! میرے لئے کوئی علامت مقرر کردیجئے فرمایا تماری علامت یہ ہے کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوالوگوں سے کوئی بات نہ کرسکو کے اور اسے نرب کا ذکر اور اسکی یا کیزئی شام کو اور صبح

کے وقت بیان کرد۔ تین دن کے لئے حضرت ز کریا کی زبان بند کرنے کے فوائد اور سمکمیس

ین ون کے سے سرت در موبی کی دہات ہو ہے ہوا مداور ۔۔ ن حضرت ذکریا علیہ السلام کو بیٹے کی والدت کی خوش خبری اور اپنی دعا کی قبولیت سے غیر معمولی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قدر انعام اور اکرام فرمایا اس لئے انہوں نے بیہ چاپا کہ اس کی کوئی علامت مقرر کردی جائے جو استقرار حمل پر دلالت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیہ علامت مقرر کردی کہ تم تین دائوں کا ذکر ہے اور ان دونوں آیتوں سے بیہ معلوم ہوا کہ بیہ گے۔ اس آیت میں تین دنوں کا ذکر ہے اور سورہ مریم میں تین رائوں کا ذکر ہے اور ان دونوں آیتوں سے بیہ معلوم ہوا کہ بیہ علامت تین دن اور تین راتیں حاصل رہی تھی۔ اس علامت کا بیان بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو تین دن اور تین رائوں تک لوگوں سے بات کرنے سے دوک دیا تھا اس کا ایک فائدہ بیر تھا کہ ان کی زبان کو بند کردیا اور شبع ' مثیل اور بین گیا۔ ودسمرا فائدہ بیہ ہے کہ دنیاوی امور میں باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کردیا اور شبع ' مثیل اور

تسانالقآن



Marfat.com

## نُوْجِيهِ اللَّهِكُ وَمَاكُنْتُ لَكَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ اَقُلامُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

آپىوندى ۋىدىنى دادرآپ (اس دىت) الى كى بىن خىتىب دە دۆرەندازى) كى يەلىپىغۇرلى دۇلىڭ يىڭ قۇڭ مۇرىيى قوماڭنىڭ كىك يۇمۇ راخ يېختىم مۇرى

تے کان یں سے کون مریم کی کفالت کرسے گا اور آب ان کے یاس نر سے حب وہ عبار سے منے 0

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے حضرت ذکریا علیہ السلام کاذکر فرمایا تھا جنوں نے حضرت مریم کی کھالت اور پرورش کی تھی اور اب اس آیت میں فود حضرت مریم کاذکر فرمایا ہے جن کی انہوں نے پرورش کی تھی۔ اس آیت میں فرملا ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم! یمال فرشتوں سے مراد حضرت جراکیل علیہ السلام ہیں اور ان کو فرشتوں کی جماعت سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ ان میں تمام فرشتوں کے کمالات موجود ہیں اور اس کی دلیل ہے ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی بیائے :

فَأَرْسَلْنَا ٓ الْكِيْمَا رُوِّحَنَا فَنَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًّا سَرويًّا فَ تَهُم إِن كَا طرف إن الخ

(مريم: ١٤) سائے كمل بشركي صورت ميس آيا-

زیر بحث آیت میں حضرت مریم کے فضائل اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل کو حضرت مریم کی طرف بھیجا اور ان کی طرف وحی نازل کی۔ اس ہے یہ شبہ نہ کیا

الله علی سے سرت بہر میں و سرت مرب مل عرف مردن کی سرت دی سرت دی سرت دی سرت کا سات میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا جائے کہ حضرت مربم جید تھیں کیونکہ الله تعالی نے نبوت کو صرف مردوں کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد

وَمُنَّا اَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَالَّارِ رِجَالًا نُّوْحِنَ لِلْيُعِمْرِّنُ اور بم ن آپ سے پہلے (بھی) مردوں ك موااور كى كو رمول اَهُل اَلْقُر لِي وَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اَلْمُ عَلَى اِللَّهُ مِنْ اللهِ اِللَّهِ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ 
رہنے والے تھے۔

اس لئے حضرت مریم کی طرف حضرت جرائیل کا آنا حضرت مریم کی کرامت اور ولایت کی دلیل ہے اور بید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاارباص اور حضرت ذکریا علیہ السلام کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔

اس آبت میں حضرت مریم کی تین قضیلتیں ذکر فرمائی میں اللہ تعالی نے ان کا اصففاء کیا (ان کو چن لیا۔ متخب کرلیا) ان کی تطمیر کی اور ان کا تمام جمانوں کی عورتوں پر اصففاء کیا (تمام جمانوں کی عورتوں میں سے چن لیا اور ان پر فضیلت دی) سواس آبت میں دو مرتبہ ان کو چن لینے کا ذکر ہے اور دونوں کامعنی الگ الگ ہے۔

سلے اسطفاء کامعنی سے ہے کہ عورت ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بیت المقدس کی فدمت کے لئے قبول کرلیا گیا ان کے علاوہ اور کمی عورت کو بیت المقدس کی فدمت کے لئے قبول نہیں کیا گیا مضرت مریم کی پرورش کے دوران

ان كے لئے جنت بے موسم كے بيل آتے تے اور حضرت مريم نے بالشاف حضرت جريل كاكلام سا۔

حفرت مریم کی تطبیری تغییر ہے ہے کہ اللہ تعالی نے حفرت مریم کو کفراور معصیت کی آلودگی سے پاک رکھا۔ اس

تبيانالقرآن

103-47 - 44. LOG-601 تلك الرسل 100 لرح مارے نبی سید نامحہ طابیع کی ازواج کے متعلق فرمایا: إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُلْهِبَ عَنُكُمُ الرِّرِجْسَ آهُلَ اے رسول کے مگر والو!اللہ می ارادہ فرمانا ہے کہ تم کو ہر قتم کی الْبَيْتِوَيْطَهِرَكُمْ نَطْهِيرًا لَالاحزاب: ٣٣) ناپائ ے دور رکھے اور حمیس پاک رکھے اور خوب یا کیزہ رکھے۔ نیز الله تعالی نے حفرت مریم کو مروول کے چھونے سے پاک رکھا نیز حفرت مریم کو حیض سے پاک رکھا۔ ب نعنیات حفرت سید تنا فاطمہ ز ہراء رضی اللہ عنما کو بھی حاصل تھی اللہ تعالی نے انہیں بھی چیف سے پاک رکھا۔ علامہ ابن جر متنی نے نکھا ہے کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مانجایلے نے فرمایا میری بیٹی آومیوں میں حور ہے اس کو حیض اور نفاس نہیں آیا اس کا نام فاطمہ اس لئے ہے کہ اللہ نے اس کو نارے الگ کردیا۔ (الصواعق المحرقية ص ١٦٠ مطبوعه مكتبة 'القابره مصر٨٥ ١٣٨٥) نیز الله تعالی نے حضرت مریم کو بری عاد قول اور برے کامول سے پاک رکھا اور میمودیوں نے حضرت مریم بر بد کاری کی جو تهت لگائی تھی اللہ تعالی نے ان کی تهت اور بتان سے حضرت مریم کو پاک اور بری کردیا۔ دو سرے استفاء کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تمام جمانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بغیر بلب ك الله تعالى نے ان كے بال حضرت عليكي عليه السلام كو پيداكيا اور حضرت عليكي عليه السلام نے پيدا ہوتے ہى كلام كيا این نبوت کا اعلان فرمایا اور این مال کی برات اور یاک دامنی بیان فرمائی۔ حضرت مریم کی نضیلت میں احادیث الم ابوعبد الرحمان احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠٣ هدروايت كرتي بين حضرت ابو موی بافی بیان کرتے ہیں که رسول الله ماليكم نے فرمايا مردول ميں بہت كال بين عور تول ميں صرف عمران کی بٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کال ہوئی ہیں۔ حضرت علی واجھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیوا نے فرمایا عورتوں میں سب سے نیک مریم بنت عمران ہیں اور عورتوں میں سب سے نیک فدیجہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح نے فرمایا۔ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل فديجه بنت خويلدين اور فاطمه بنت محمد الميلياجين اور مريم بنت عمران جي اور فرعون كي يوى آسيه بنت مزاحم بين-(سنن کبریٰ ج۵ص سهه مطبوعه دارا لکتب! لعلمیه بیروت 'امهاه) عافظ سيوطى لكھتے ہيں : الم احد الم ترذى تقبح سندك ساته الما ابن حبان لور لهم حاكم حضرت انس والحوس روايت كرت بين كه رسول الله ملهيم نے فرمایا تمام جمانوں کی عورتوں سے تهمیں میں کانی بیں : حربم بنت عمران خدیجہ بنت خویلہ 'فاطمہ بنت مجہ ملکھیم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ المام ابن جریر نے حضرت عمار بن سعد والح سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ماليكام نے فريلا ميري امت كى عورتوں بر ضد یجہ کو اس طرح نصیلت دی گئی ہے جس طرح مریم کو تمام جمان کی عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ الم ابن عساكرت حفرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كياب كه رسول الله ما الجيام نه فرمايا جن كي

Marfat.com

۔ توں کی سردار مریم بنت عمران ہیں ' مجرفاطمہ ہیں ' مجرخد بیرے ' مجر فرغون کی بیوی آسیہ ہیں۔

الم ابن عساكرنے ايك اور سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنماسے روايت كياب كه نبي الجيام نے فرمايا جمان کی سردار چار عورتی بین- مریم بنت عران اسید بنت مزاحم فدیجه بنت خویلد اور فاطمه بنت محد مرافظ اور ان میں ے افضل فاطمہ ہیں۔

المام ابن الي شيبه نے عبد الرحمان بن الي ليل سے روايت كيا ہے كه رسول الله طابيرا نے فرمايا مريم بنت عمران و غون

کی بوی آسید اور خدیجہ بنت خویلد کے بعد تمام جمانوں کی مردار فاطمہ ہیں۔ (مختصر تاریخ دمثق ج۲ص ۳۳ مطبوعه دارا لفکه بیروت ۳۰ ۱۳۰۰)

الله تعالی کاارشاد ب : اے مریم اپنے رب کی فرائبرواری کرواور بدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ (آل عمران : ۳۳)

زیر بحث آیت میں سجدہ کے ذکر کو رکوع کے ذکر بر مقدم کرنے کی توجیهات

اس سے پہلی آیت میں الله تعالی نے حضرت مریم پر این مخصوص انعالمت کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت میں ان انعالت ری شکر اواکرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ عمادت کرنے کا سم دیا ہے۔ اس آیت پریہ سوال وارد ہو تا ہے کہ نماز میں پہلے رکوع ہے اور پھر مجدہ ہے اس لئے بہ ظاہر پہلے رکوع اور پھر مجدہ کاذکر کرنا چاہئے تھا جبکہ اس آیت میں اس کے بر عكس پيلے تجدہ اور چرر كوع كاذكر ب اس كى كيا توجيد ب علاء اسلام نے اس كى متعدد توجيدات بيان كى بين بعض ازال

(۱) نمازے مقصود اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا اور ذات کا اظہار کرنا ہے اور سجدہ میں انتہائی عاجزی اور ذات کا اظمار ہے کیونکہ مجدہ میں انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ ویتاہے اور اپنے جسم کے مکرم اور مشرف عضو کو اس جگہ رکھ ویتا ہے جو لوگوں کے بیروں تلے آتی ہے اور چو نکد نماز کا اہم مقصود سجدہ سے ادا ہو تاہے اس لئے اس آیت میں پہلے سجدہ کا اور چرر کوع کاذکر فرمایا ہے۔

(٢) بندے كوالله تعالى كا زياده قرب سجده سے حاصل مو آب- الله تعالى فرما آب :

واسجدواقترب (العلق: ٩) حدہ کرد اور (اللہ سے مزیر) قریب ہوجاؤ

الم مسلم بن حجاج تشري متوفى الماهد روايت كرتے بين :

حضرت ابد جريره والد بان كرت بي كر رسول الله والهيل في ارشاد فرماياكه بنده كو الله كاسب سے زياده قرب اس وقت

عاصل ہو تاہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ (صحح مسلم ج اص ۱۹۹ مطبوعہ کراچی) معدان بن الی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میری الماقات رسول الله مالیما کے غلام حضرت ثوبان سے ہوئی میں نے کما

مجھے ایساعمل بتلایئے جس پر عمل کرنے کی وجہ ہے اللہ مجھے جنت میں داخل کردے یا میں نے کہا جو عمل اللہ کو سب ہے زیادہ محبوب ہو وہ جھے ہتلائے۔ آپ خاموش ہو گئے میں نے بھر سوال کیا آپ بھر خاموش ہو گئے میں نے تیسری بار سوال کیا

تو انموں نے کمامیں نے رسول اللہ مالی اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے بھرت محدے کو اکمونکہ جب تم الندك لئے ایک مجدہ كرتے ہو تو اللہ اس سے تهمارے ایک ورجہ كو بلند كرنا ہے اور تهمارے ایک گناہ كو مناویتا ہے۔

(صحیح مسلم ج اص ۱۹۳ مطبوعه نور څخه اصح المطالع مکراچی ۵۵ ساله)

اس آیت اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مجدہ وہ عمل ہے جو بندہ کو خدا کے قریب کر آہے اور میہ اللہ کے نزدیک مجوب عمل ہے اس لئے اس آیت میں مجدہ کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے۔

(٣) اعادیث میں نماز کو سجدہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ امام محمد بن اسامیل بخاری متونی ٣٥١ مد روایت كرتے ہيں: حصرت عائشہ رضي الله عنمانے عروه بن الزبيرے فرمايا كه است ميرے بعافيجا بي المهيم نے مجھی ميرے باس

معمرت عاسد ر بن الله حساب عروه ان الربير ب مراه و سه بدرت عاسب بن مهيد ب بن بيد بان مير بان مير بان مير بان معمر بان مير بان مير بان معمر بيد دو مجدول (دو رکعت نماز) كو ترک نهيل كياله (هيچ بخاري جام ۸۳۰ مطبوعه نور مجروض المطالع كرا بي ۱۳۸۱)

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مٹائیظ کے ساتھ ظہرسے پہلے وہ مجدے (ود رکعت نماز) کے اور ظہر کے بعد دو مجدے اور مغرب کے بعد وہ مجدے اور عشاء کے بعد وہ مجدے اور جعہ کے بعد دو محبدے۔ رہی مغرب اور عشاء تو وہ آپ نے گھر میں پڑھی۔ (میجی بخاری جام مے ۱۵۱۔۱۵۲ مطبوعہ کرا پی) یعنی مغرب اور عشاء

بدے۔ رہی مغرب اور عشاء تو وہ آپ نے کھر میں پڑھی۔ (سیح بخاری جام ۱۵۷۔۱۵۱مطبوء کراچی) یعنی مغرب اور عشاء کے نفل۔

اور کس چیز کو اس کے اعلیٰ اور اشرف جز کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور نماز کو بحدہ سے تعبیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مجدہ نماز کے اجزا اور ارکان میں سے اعلیٰ اور اشرف ر کن ہے اس لئے یماں سجدہ کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے۔ (۳) علاوہ ازیں واو مطلقاً" جمع کے لئے آتی ہے اس کا نقاضا ترتیب نہیں ہے اس لئے آبیت عبر سجدہ کا پہلے ذکور

ہونااس کو مشترم نہیں ہے کہ نماز میں بھی پہلے سجدہ ہو لور پھر رکوع ہو اور پہل مقدم ذکر کرنے کی وہ وجوہ ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں اور جن آیات میں پہلے رکوع کا اور پھر سجدہ کا ذکرہے وہ اصل کے مطابق ہے اور توجیسہ اس کی کی جاتی ہے جو

ر رکا ہیں تور من ایک مال ہے رقول مولو بر جدہ مور سے وہ من سے محدال ہے تور ہو میسہ میں جا جو ہے۔ غلاف طاہر ہو۔

(۵) بد بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ذکریا کی شریعت میں مجدہ رکوع سے پہلے ہو۔

(۱) اور یہ بھی اختال ہے کہ تحدہ کرد سے مراویہ ہو کہ تنا نماز پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرد اس سے مرادیہ ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو' اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہو کہ بیت المقدس کے مجاورین کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان میں مختلا نہ ہوں اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ تجدہ کے حکم سے مراد نماز پڑھنا ہو اور رکوع کے حکم سے مراد خضوع وخثوع ہو۔

بچہ کی پرورش کرنے کے حقد اروں کابیان

حضرت مریم کی پرورش ان کی خالد نے کی اس سے معلوم ہوا کہ دور کے رشتہ داروں میں پرورش کرنے کی زیادہ حقدار بچہ کی خالد ہے الم ترقدی روایت کرتے ہیں :

حصرت براء بن عاذب واله بيان كرت بي كر في ماليزات فرمايا خاله به منزله مل ب-

(جامع ترفدی می ۲۸۳مطومه نور محر کارخانه تجارت کتب کراچی)

نیز امام بخاری نے حضرت براء بن عازب وٹافوے روایت کیا ہے کہ جب نبی مظامیرا ملح صدیدیہ کے بعد مکہ ہے روانہ ہونے گئے تو حضرت حمزہ وٹافو کی بیٹی عمارہ بھی اے پچا اے پچا کہتی ہوئی آپ کے ساتھ چل پڑی محضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما ہے کما اپنی پچازاو بس کو لے او۔ انہوں نے اس کو اٹھالیا بھر اس کی پرورش کے

تبيان القرآن

تعلق حفرت علی محفرت زید بن حارمهٔ اور حفرت جعفر میں نزاع ہوا۔ حضرت علی دائھ نے کہا میں اس کا زیادہ حق دار ہوا یہ میرے پچاکی بٹی ہے۔ حضرت جعفرنے کمایہ میرے پچاکی بٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے حضرت زید نے کما یہ میرے بھائی کی بٹی ہے۔ نبی مطالط نے خالہ کے حق میں فیصلہ کردیا اور فرمایا خالہ (پرورش کرنے میں) یہ منزلہ ماں ب- (صحیح بخاری جام ۲ سمطبوعه نور محد اصح المطابع كرا حي ۱۳۸۱هـ)

علامه ابوالحن على بن الى بكرالرغيناني الحنفي لكهة بين:

جب خادند اور بیوی میں تفریق ہوجائے تو مال پرورش کی زیادہ حقد ارہے کیونکہ امام ابوداؤد نے حضرت عبد اللہ رضی الله عینہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے کمایا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لئے میرا پیٹ ظرف تھا اور میری گور خيمه تقى اور ميرايتان دول تحااور اب اس كاباب اس كو تجهد على تجيينا جابتا ب وسول الله ما يرا في الله على جب مك تم کسی شادی نه کرداس کی پردرش کی تم زیاده حقدار مو نیز مال زیاده شفق موتی به اور پرورش کرنے پر زیادہ قادر موتی ب اس لئے پرورش کرنے کے لئے وہ زیادہ منامب ہے اور پرورش کا خرج باپ پر ہو گا اور مال کو پرورش کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر بچہ کی مل نہ ہو تو دادی سے مانی اولی ہے اور اگر نانی نہ ہو تو بہنوں سے دادی اولی ہے اور اگر دادی نہ ہو تو پھو پھی اور خالہ سے مبنیں اولی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ خالہ لوالی ہے کیونکہ امام ابوداؤد نے حضرت علی بیڑھ سے روایت کی کہ خالہ والدہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ورفع ابو بیہ علی العرش (یوسف : ۱۰۰) حضرت بوسف نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بھلا۔ اس کی تغییر میں کما گیاہے کہ وہ ان کی خالہ اور ان کے والد تھے۔ پھر خالہ 'پھو پھی ہے اولیٰ ہے کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ قرابت ہے اور اگر بچہ کی مل کی طرف ہے کوئی رشتہ دار نہ ہو اور مرد پرورش کرنے میں نزاع کریں تو ان میں ہے جو پاپ کا زیادہ قریب رشتہ دار موگا دہ پرورش کرے گا' مل اور نانی بچہ کی پرورش کی اس وقت تک زیادہ حقد ار ہیں جب تک کہ اگر وہ لڑکا ہو تو خودے کھانے پینے اور کپڑے پہننے لگ جائے اور خودے استنجاء کرنے لگے اور اگر لڑکی ہو تو اس کے بالغ ہونے تک مال اور نانی کو پرورش کرنے کا حق ہے ' کیونکہ عورتوں کی تربیت وہی کر کتی ہیں اور اس کے بعد لڑکی کی حفاظت کی ضرورت ہوگی اور اس کی طاقت باپ زیادہ رکھتا ہے 'اگر مطلقہ عورت دپچہ کو لیے کر کسی اور شرجانا چاہے تو یہ اس ك لئے جائز نميں ہے كيونكہ اس ميں باپ كو ضرر ہے بال أكر اپنے وطن لے جانا چاہے جس شريس اس كى شادى ہوئى تھى تو چرجائزے \_ (بدایہ اولین ص ۲۳۹ مطبوعہ مکتبه شرکت ملمیه ملان)

اس آیت سے بیا بھی معلوم ہو باہے کہ حضرت مریم بہت عبادت کرنے والی اور اللہ سے بہت ڈرنے والی اور اس کی فرمانیردار بندی تھیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت میم م علاوہ اور کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس میں ان گراہ فرقول کالطیف رد ہے جو حضرت مریم کواللہ کی ہوی کہتے تھے اکو تکہ معروف یہ ہے کہ لوگ باتی عورتوں کا نام لیتے میں اور انی بیوی کانام نمیں لیتے۔ اس کا کنایتا " و کر کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے تمام عورتوں کا کنایتا" نام لیا سوا حضرت مریم ، الله تعالی کا ارشاد ب : یه غیب کی بعض خرس میں جن کی ہم آپ کی طرف وجی فرماتے ہیں اور آپ (اس وقت) ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرعہ اندازی) کے لئے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھڑ رہے تص(آل عران: ۱۳۳)

تسانالقان

سيد نامحر ما ايزاري نبوت ير دليل

ان آیات میں حضرت ذکریا مصرت یکی طبیحا السلام اور حضرت مریم رضی الله عنها کے گذشتہ واقعات کی خبردی گئی اور بر علیم قائد آپ کے وہ کا کہ آور بر علیم قائد آپ کے حتب میں جاکر کی ہے اور یہ غیب کی وہ خبرس ہیں جن پر آپ ازخود مطلع تھے نہ آپ کی قوم کا کہ آب ان کے ذمانہ میں موجود تھے کہ آپ نے ان کی سے ان کے متعلق پڑھنا تھا نہ کی کہ اس کے متعلق پڑھنا ہے ان کہ وہ خاصہ یہ ہے کہ کی چڑے علم کا ذرائیہ اس چڑکا مشاہدہ کرتا ہے یا اس چڑکے متعلق پڑھنا ہے یا اس کے متعلق پڑھنا ہے یا اس چڑکا مشاہدہ کرتا ہے یا اس چڑکے متعلق پڑھنا ہے یا اس کے متعلق کی متعلق کر صفح میں بیان کی ہیں ان کے علم کا ذرائیہ صرف الله تعالی کے تعرف جبرائیل کے صفح خبرس بیان کی ہیں ان کے علم کا ذرائیہ صرف الله تعالی کے معرف جبرائیل کے درائی ہیں ان کے علم کا ذرائیہ صرف الله تعالی کے نوب جا بہت ہوگی کیو نکہ آپ کے بیان کردہ واقعات ان کی کہاوں میں کھیے مشرکین اور اہل کتاب وہ نوب کے نزدیک آپ کی نبوت کا بہت ہوگی کیو نکہ آپ کے بیان کردہ واقعات ان کی کہاوں میں کھیے ہوے واقعات اور طالت سے بھی آپ کو وہ کے واقعات اور طالت سے بھی آپ کو وہ کے واقعات اور طالت سے بھی آپ کو وی نازل ہوئے اور آپ کی نبوت کا شوت کا شوت کا شوت کی کہا تھی آپ پر دی نازل ہوئے اور آپ کی نبوت کا شوت کا شوت کا شوت کا شوت کہا تھی آپ پر دی نازل ہوئے اور آپ کی نبوت کا شوت کو سے اس کے ان دائل کے ان واقعات کو بیان کر کے فریلیا :

نِلْكَ مِنْ ٱلْبَاآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْمَ أَلِالْمَكَ مَا كُنْتَ ي فيب كى بعض فرن بين بن كى بم آب كى طرف وى كرت تَعْلَمُهَا ٱلْتَوَلَا فَوَمُكَامِنَ قَبْلِ هٰنَا (هود: ٣٠) بين ت آب (ازفرد) انس جائة تاور داس عيل آب كى قم كوگ

ای طرح الله تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے واقعات کے آپ کو مطلع فربلا اور اس کے بعد فربلا: وَمَا كُنْتَ بِحَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيُناً إِلَى مُوسَى اور آپ طور کی جانب غربی میں موجود تے جب ہم نے موٹی کو الْاَ مُرَّوَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّيِهِ يُنِيَ (القصص: ٣٣) رمالت كاتھم بھیجا اور اس وقت آپ ماضرین میں ہے نہ تھ۔ رسول الله مظامیح کے علم غیب کا بیان

الله تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عینی علیہ السلام تک تمام نمیوں کے احوال سے آپ کو مطلع فرایا اور
یہ اطلاع صرف دی کے ذرایعہ حاصل ہوئی اور وجی کا ثبوت آپ کی نبوت کا ثبوت ہے نیز ان آیات میں یہ بھی تھری ہے
کہ اللہ تعالی نے دی کے ذرایعہ آپ کو علم غیب عطا فرایا ہے۔ ہم نے گیا مون یا نینے بھی تغییر میں علم غیب پر تفصیل سے
بحث کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کمنا صحیح ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے غیوب میں سے بعض کا علم عطا
فرایا ہے کیکن آپ کو عالم الغیب کمنا صحیح شمیں ہے۔ ای طرح مطلقا "یہ کمنا بھی درست نمیں ہے کہ آپ کو غیب کا علم
ہو اللہ ہے کیکن آپ کو عالم الغیب کمنا صحیح شمیں ہے۔ ای طرح مطلقا "یہ کمنا بھی درست نمیں ہے کہ آپ کو غیب کا علم
ہو آب ہے۔ (المملنوظ ج سم ہے سم مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور) ہاں یہ کمنا درست ہے کہ آپ کو غیب کا علم دیا گیا ہے یا آپ
خیر یا ہے۔ (المملنوظ ج سم ہے کہ بین قرآن مجید کی جن آب ہے کہ اور اللہ تعالی کی دی اور اس کی تعلیم سے ہریز آپ پر

تهيانالقرآن

عصف ہو گئ اور آپ نے اس کو جان لیا المام ترزی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذبن جبل بی الله عبان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کے قرمایا : الله تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنادست قدرت رکھا میں نے اس کی الگیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی بھر ہر چیز جمھے پر منتشف ہو گئ

'بهاوست مورف رصایات کی می میرون می پرون می سد کے چاہیں میں میرون کی سیار میرون کے سیار میرون کے برائیں کیا انہوں نے کہا ہے اور میں نے اس کو جان لیا' امام ترقدی کتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا ہے حدیث صحیح ہے۔ (جامع ترذی میں ۴۶۲ مطبوعہ نور تحرکار خانہ تجارت کتِ 'کراچی)

ند کور الصدر حدیث کو طابع تور محمد نے جامع ترفی کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے اور فاروتی کتب خانہ ملکن کے مطبوعہ نسخہ میں سے حدیث اصل کے مطابق کتاب کے متن میں موجود ہے۔ (جامع ترفی ج۲۵ سـ۱۵۹ –۱۵۵) مطبوعہ فاردتی کتب خانہ ملکان) ای طرح محمد سعید اینڈ منز قرآن محل کراچی کے مطبوعہ نسخہ میں بھی سے حدیث نہ کور ہے۔

ید اینڈ سنز قران س کراپی ہے سعبوعہ سخہ میں ہی ہے حدیث نہ لور ہے۔ (جائع ترنہ میں تام کہ کام کار میں میں اینڈ سنز قرآن محل کرا ہی)

اور تحقة الاحوذي شرح ترندي كے متن ميں بھي بيه حديث ندكور ہے۔

(تحفة الاحوذي شرح ترفدي جسم ص ١٤٥٥ مطبوعه نشرالسنه ملكان)

## ٳۮؙۊٵڸڗٳڶؠڵڸؚؚڲۊؙؽؠۯؠڿٳؾٳۺڰؽڹۺٚۯڮڔڲؚڸؠۊ۪ڡ۪ٚؽؙٷ

اسمه المسيح عيسى الن مربع و ديبا ادر أونت بن موزب

اورالشركے مقرمین میں سے ہے 0 وہ لوگوں سے مجدوارے میں بھی كلام كرے كا اور يخذ غري مي اور

الصِّلِحِينُ ﴿ قَالَتُ رَبِ إِنِّي يَكُونُ لِي وَلَكَّ وَلَمُ يَهُسُسُرِي

بَشَرُ وَ قَالَ كَنَالِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا بَشَاءُ إِذَا قَضَى آمُرًا

ہیں کیا ، فرمایا ای طرح (بوتاہے) اللہ جو جاہتا ہے بیدا فرما ہے وہ حب کی جیز کا نیصد فرمالیا ہے

فَاتُمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ®

زا من الله اور وه فرزا ہو جاتی ہے

تبيانالقرآن

ـــــــــدوم

Marfat.com

. غلاصه آمات اور وجه ارتباط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے حضرت ذکریا مصرت کی اور حضرت مریم کے احوال بیان فرمائے جو حضرت عینی علیہ السلام کے قرابت دار تھے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کے احوال اور واقعات بیان فرائ ان آیات کا طلاصہ یہ سے کہ اللہ تعالی فی مالھیام ارشاد فرمارہا : اے رسول مرم اس وقت کو یاد سیجے جب جرائيل نے مريم سے كماللد آپ كوعلينى كى بشارت ويتاہے جو الله كے صرف كلمه "كن" سے بيدا ہوئے ہيں۔ اس آيت میں اگر چد طل کد کالفظ ، مراس سے مراد حضرت جرائیل میں اور ان کو طل تک سے اس لئے تعبیر فرایا ہے کیونکہ وہ الما كدكى تمام صفات كماليد كے جامع ميں اور حصرت عليلى عليه السلام كى صفات بيان كرتے ہوئے فرمايا وہ اللہ كے زويك معزز اور مقربین میں سے میں اور وہ لوگوں سے پالنے میں بھی باتیں کریں گے اور پختہ عمر میں بھی باتیں کریں گے اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے میں۔ مفرت مریم نے متعجب ہو کر کماان کے بال بچہ کیسے پیدا ہو گاان کا تو خاوند ہی شیں ہے۔ الله تعالی نے جواب میں فرمایا اس کے نزدیک بغیریاپ کے بچہ کو پیدا کرنا کوئی مستعد اور تعجب خیز بات نہیں ہے اس نے ابندا" آسان اور زمین کو پیدا کیا و اکو بغیر عورت کے پیدا کیااور حصرت آدم کو عورت اور مرد دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ نیز اس ے پہلے اللہ تعالی نے حضرت یکی کی پیدائش کاؤکر قربایا تفاجن کو بوڑھے مرد اور بانچھ عورت سے پیدا کیا تھا یہ مجی عام معمول اور عادت کے خلاف پیدائش تھی لور اس وقت بھی میں فرمایا تھا اس طرح ہوتا ہے اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے اب اس سے بھی زیادہ معمول اور عادت کے خلاف پیدائش کی اور حضرت عینی کو بغیریاب کے پیدا فرمایا اور اس آیت میں بھی فرمایا ای طرح ہو آہے اللہ جو چاہے پیدا فرما آہے۔

نفرت عیسیٰ علیه السلام کوالله کاکلمه قرار دیئے کی توجیهه

الله تعالی نے اس کی تیت میں فرمایا ہے اللہ تهمیں اپنی طرف سے ایک (خاص) کلمہ کی خوشخبری ویتا ہے۔ (آل عمران

: ۵م) ایک اور آیت میں فرمایا :

لْمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مسے عیسیٰ بن مریم محض اللہ کارسول اور اس کا کلمہ ہے۔ (النساء: ١٤١)

اور رسول الله طال على فرمايا : عيسى الله كى (ينديده) روح اور اس كاكلم بين-

(جامع ترزی ص ۵۲۰ مطبوعه نور محد کارخانه تجارت کت کراجی)

حضرت عینی علیه السلام الله تعالی کے کلمہ "کن" ہے پیدا کئے گئے میں یوں قواس کا نکات کی ہرچیز الله تعالیٰ کے کلمہ "كن" سے پيداكى گئى بے ليكن ان چيزول كے مجھ مادى اور ظاہرى اسباب بھى ہوتے ہیں۔ مثلاً معزت أوم عليه السلام ك لئے منى كا بتلا بنايا كيا۔ عام انسانوں كى بيدائش كے لئے مرووزن كے اختلاط اور نطقہ كو ظاہرى سبب بنايا اور حضرت عيمىٰ علیہ السام کو بغیر کی ظاہری اور مادی سب کے محض الله تعالی کے کلمہ "کن" سے پیدا کیا گیااس لئے آپ کو کلمت الله فرمایا۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ جس طرح عادل سلطان کو ظل الله اور نور الله کماجاتاہے کیونکہ وہ الله تعالیٰ کے سایہ رحمت اور اس کے نور کے ظمور کا سبب ہو تا ہے ای طرح حضرت عینی علیہ السلام الله تعالی کی قدرت کے ظمور کا سبب میں اور کلمہ " کن" کے تصرفات کے مظہراور دلیل میں اس لئے ان کو کلستہ اللہ فرمایا اور چونکیہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس حضرت عیمی عليه السلام كے ظهور اور حدوث كاميدء ب اس كئے "كلية" اور "كلية منه" فرايا اور اين طرف اضافت فرمائى ب اور فو ا پیل "من" کالفظ تبعیض اور جز عمیت کے لئے نہیں ہے جیسا کہ بعض عیسائیوں کا گمان ہے 'بعض عیسائی یہ کتے ہیں کہ قرآن جمید میں کمکمتہ منہ (آل عمران ۵۷) ندکور ہے اور یہ اس بلت کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کاجز ہیں اور بیہ ان ك ابن الله بون كو متلزم ب- بم كت بين كريدل "من" تبعيض ك لئ نس بلك ابتداء ك لئ ب يعن حفرت عليلى عليه السلام كى بدائش كى ابتداء بغيرياب ك واسطى ك محف الله تعالى ك كلمه "كن" سے مولى ب جس طرح قرآن مجيد كى اس آيت يس ب:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمْوَاتِ وَمَا رِفِي الأَرْضِ اور اس نے تمہارے نفع کے لئے منخر کردیا جو کچھ آسانوں میں حَمِيعًا مِنْهُ (الحاثيه: ١٣) ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے تمام اس کی طرف سے ہیں۔

ظاہرہے یہاں بھی لفظ "من" کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چزیں اللہ کاجز ہیں اور اس کے بیٹے میں بلکہ یمال بھی لفظ "من" ابتداء کے لئے ہے یعنی سب چیزوں کے صدور کی ابتداء اللہ کی طرف ہے ہوئی ہے اور اس نے ہر چیز کو کلمیہ ''کن'' سے پیدا کیا لیکن ان سب چیزوں کو کلمتہ اللہ اس لئے نمیں فرمایا کہ ان چیزوں کو بعض ظاہری اور مادی واسطوں سے پیدا فرمایا ہے۔

سيح كامعني

مسے اور عیبیٰ کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں 'ابوعبیدہ اور کیٹ نے کما مسے عبرانی زبان میں مشیح تھا اور عربی زبان میں یہ مسیح ہو گیا۔ اور عیلی اصل میں بیٹوع تھاجیے کما ہے کہ موی اصل میں مو تکی یا بیٹا تھا۔ دو سرا قول سے ہے کہ مید عربی زبان کے الفاظ میں اور مشتق ہیں اکثر علماء کا ای پر انفاق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا حضرت عیمیٰ علیه السلام کو مسيح اس لئے کہتے ہیں کہ وہ باروں کے اور باتھ پھیرتے (مسح كرتے) تو دہ تدرست بوجاتے 'احمد بن مجی نے کما آپ کو مسے اس لئے کما گیا کہ آپ بہت جلد قطع مسافت کر لیتے تھے۔ بعض علاء نے کما کہ آپ بیموں کے سربر شفقت سے بہ کثرت ہاتھ چھرتے تھے اس لئے آپ کو مسے فرمایا۔ چو تھی وجہ یہ ب ک کتے کامنی رگڑ نا اور مٹانا بھی ہے ' چونکہ آپ کے مفروضہ گناہ رگڑ دیئے گئے تتے اس لئے آپ کو مسیح فرمایا 'پانچویں وجہ سے ے کہ جس مبارک تیل کے ساتھ انبیاء علیم السلام کے جسموں پر مالش کی جاتی تھی ای تیل کے ساتھ آپ کے جسم کی مالش كى گئى علاء نے كما ب كه الله تعالى نے اس تيل كو انبياء عليم السلام كى علامت بناويا ب- چھٹى وجديد بيا ب كه جس وقت وہ پیدا ہوئے ان کے جم پر تیل کی مالش کی ہوئی تھی 'ساتویں وجہ سے کہ جس وقت وہ پیدا ہوئے حضرت جبریل نے ان پر اپنے پرول کے ساتھ مسے کیا ماکہ وہ مس شیطان سے محفوظ رہیں یہ سات وجوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسے کالقب دینے کی میں ' اور وجال لعین کو جو میچ کها جاتا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ ممسوح العین ہو گالعنی اس کی ایک آنکھ رگڑی ہوئی یا مٹی ہوئی ہوگ۔

حفرت عيسى عليه السلام كى وجابت كابيان

حضرت علی کو علی بن مریم فرملا اور مال کی طرف ان کی نسبت کی ہے کیونکہ وہ بغیریاب کے پیدا کئے گئے ہیں۔ الله تعالی نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں وجیسہ ہول گے وجیسہ اس مخض کو کہتے ہیں جس مخض کے لئے عزت' شرف اور

تبيانالقرآن

144 . مدو منزلت ہو ' حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف بنو امرائیل نے ایک جسمانی عیب کی تنمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ا برأت كي اور ان كي دجابت بيان فرمائي: يَّاتَهُا الَّذِينَ الْمُنُوالَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ اذَوْا مُوسِي اے ایمان والوا ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے مویٰ کو

مَّبَرَ اهُ اللَّهُ مُمَّا قَالُوْ أُوكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَحِيْهًا. انت پہنچائی تو اللہ نے موٹ کو ان کی تہمت سے بری فرما دیا اور

(الاحزاب: ۱۹) وه الله كرويك معزويل\_

وجد كامنى ب چرو- وجيد اس فخص كو كت بين جو ائي نيكول اور متبوليت كي وجه سے سرخرو مو- معزت عيلي علیہ السلام کی وجوہ سے اللہ کے زویک ونیالور آخرت میں مرخ رو میں ایک سد کہ وہ اللہ کے برگزیدہ می میں - دو سری وجہ ے كدوه متجاب الدعوات بين اكلى وعا معرو كزنره موجات تھے اور ماور ذاو اندھے بينا موجاتے تھے۔ اور برص والے تندرست ہوجائے تنے۔ تیمری وجہ یہ ہے کہ وہ یمود کی لگائی ہوئی تمتوں سے دنیا میں بری ہوئے اور آخرت میں اللہ تعالی نے ان کے لئے تواب جزیل کا وعدہ فرمایا۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا وہ مقرین میں سے بیں اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جب انسیں میانی دی جائے گی تو الله تعالی ان کو آسانوں پر اٹھالے گا میود اور نصاری دونوں اس پر متنق تھے کہ حضرت عیلی علیه السلام کو پیمانسی دی گئی اور صلیب پر چڑھا کر سولی دی گئی اور جس مختص کو سولی دی جائے اس کو عیسائی لعنتی کہتے تھے حق كد مفرت عيلي كم متعلق بهي كتاب مقدس من لكهاب:

مسے جو ہمارے لئے تعنی بنااس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھاہے کہ جو کوئی ککڑی پر النكاياً كياوه لعنتى ب- (كليتول باب: ١٥٠ كيت : ١١٠ نياعمد نامدص ١٨٠ مطبوعه پاكستان باكبل سوساني لابور)

عيسائي حضرت عيسيٰ عليه السلام كولعنتي كت تنع الله تعالي في ان كارد فرماياكه الله كه زديك ده دنيالور آخرت مي معزز قدر د منزلت والے اور مقربین میں سے بیں۔ یبود اور عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریہ تهمت لگاتے ہتے کہ ان کو سولی دی گئی اسلام نے سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی برات بیان کی اور بید اعلان کیا کہ یمود نے حضرت علی علیہ السلام کے مشابہ کی اور شخص کو سولی دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی انسیں زندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا پختہ عمر میں کلام کرنے کا معجزہ ہونا

الند تعالٰی کاارشاد ہے : وہ لوگوں سے چگوڑے میں اور حالت کمل میں ہاتیں کریں گے اور ٹیکوں میں سے ہوں گے۔

(آل عمران: ۲۸) "كل"كامن بجب شبب يخته اور مام موجائ اوريه جاليس سے ساتھ سال كى عمر كا زمانہ مو ما ہے۔ اس آيت پر یہ سوال ہے کہ پنگو ڑے میں ہاتیں کرنا تو قاتل ذکر امرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پنیتہ عمر میں بات کرنا كون ى خصوصيت ب جس كاحضرت عيلى عليه السلام كے لئے ذكر كياہے اس سوال كے متعدد جوابات بين : ايك يدك اس آیت سے مقصود مجران کے عیسائی وفد کا رو کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوسیت کے مدمی تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھین سے کمولت تک کا ذمانہ گزاریں گے لور اس زمانہ میں ان پر جسانی تغیرات آتے رمیں گے 'اور خداوہ ہو تاب جس پر کوئی تغیراور تبدل نه آسکے کیونکد تغیر صدوث کو متلوم ب و دسرا جواب بد ب کد حضرت عینی علید السلام کو نینتیں سال کی عمر میں آسانوں پر اٹھالیا گیا مجر کی ہزار سال بعد جب وہ آسان سے اتریں گے تووہ کمولت اور پختہ عمر۔

ہوں گے اور بید حضرت عینیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ کئی ہزار برس گزرنے کے بعد بھی چاہیس سال کے ہون پگوڑے میں باتیں کرنا بھی مجوہ ہے اور پختہ عمر میں باتیں کرنا بھی مجوہ ہے کیونکد لیل ونہار کی گردش اور ہزاروں سال کا گذرنا ان کی جسمانی ساخت پر اثر انداز نمیں ہوا اور جس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اترنے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمرکے ہوں گے۔ حضرت عيسلي عليه السلام كاميلاد

عافظ الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده و لكصة بين :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں : الله تعالی نے فرمایا اور کتاب میں مریم کا ذکر سیجئے لعنی یمود نصاری اور مشرکین عرب میں حضرت عیسیٰ کے میلاد کو بیان سیجے عب مریم بیت المقدس سے فکل کر اس کی مشرقی جانب چلی گئیں' وہ ایس جگہ چلی گئیں جہل ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک پہاڑ تھا اللہ تعالی فرماتا ہے بھر ہم نے ان کے یاں ابن روح یعنی حفرت جرائیل کو جھیجا وہ ان کے سلمنے مکمل انسانی صورت میں آئے ان کا رنگ سفید تھا اور بال گونگھریالے تھے' مریم نے جب ان کو اپنے سامنے دیکھاتو کما۔ میں تم سے رحمٰن کی بناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے واليے جو تو اكيونك حفرت جريل كى صورت اس فخص كے مشابہ تھى جس نے ان كے ساتھ بى بيت المقدس ميں پرورش پائی تھی وہ قوم بن اسرائیل سے تھا اور اس کا نام پوسف تھا اور وہ بھی بیت المقدس کے خدام میں سے تھا' مریم کو خدشہ ہوا کہیں وہ شیطان کے ورغلانے سے تو نہیں آیا جبریل نے کمامیں تو محض تمہارے رب کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں باکہ تم کو ا یک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کما میرے ہال لڑکا کیے پیدا ہو گا جھے تو کسی خاوند نے نہیں چھوا اور میں کوئی بد کار عورت نمیں ہوں۔ جبریل نے کماای طرح ہوگا آپ کے رب پر یہ آسان ہے بعنی بغیر مرد کے پیدا کرنا کیونکہ وہ جو جاہتا ہے پیدا کر تا ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا اور ہم اس کو لوگوں کے لئے (اپنی قدرت پر) نشانی بنائمیں گے اور وہ ہماری طرف ہے اس تحس کے لئے رحمت ہوگا جو اس کی تقدیق کرے گا اور وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گالیمی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے گا اور حکمت کی لینی سنت کی تعلیم دے گا کور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گالور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہو گالور میں اس کے ہاتھ سے اپنی نشانیاں اور عجیب وغریب امور کو ظاہر کروں گا، بحر مریم حضرت عیسیٰ سے صالمہ ہو تکئیں، حضرت ابن عباس نے کما جبریل علیہ السلام قریب آئے اور انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ پھونک حضرت مریم کے پیٹ میں چلی گنی اور اس سے مریم کو اس طرح حمل ہو گیا جس طرح عورتوں کو حمل ہو تا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اى طرح بدا بوت جس طرح عور تول سے يچ بيدا بوت بي - (آل عران: ٢٥-٥٨) مريم: ٢٢ مريم: ١١) حفرت الى بن كعب والله بيان كرتے ميں كه حفرت عيلى بن مريم عليه السلام كى روح ان روحول ميں سے تقى جن سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں میثاق لیا تھا پھر اللہ تعالی نے بشر کی صورت میں حضرت مریم ک

پاس جرمِل علیہ السلام کو بھیجا پھروہ اس روح سے حالمہ ہو گئیں۔

علم روایت کرتے میں کہ حضرت مریم بیان کرتی میں کہ جب میں کی سے بات کرتی تو حضرت عیلی بید میں تبیع تے رہے تھے اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہو ما تھا تو وہ مجھ سے بات کرتے اور میں ان سے بات کرتی۔

حفرت ابو معید خدری اور حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو بجین میر

بار کویائی عطا فرمائی انہوں نے تین مرتبہ کلام کیا مجروہ اس طرح به تدریج بالغ ہوگئے جس طرح یج بالغ ہوتے ہیں جہ بچین میں کلام کرتے تھے تو وہ اللہ کی اس طرح حمد کرتے کہ اس سے پہلے کانوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمیمیس می تھی۔ وہ کہتے ا الله! تو قريب ہونے كے باوجود بهت بلند ب تو اپنى محلوق ميں سے جرچيز سے بلند ب- تو اپنى مارى محلوق كو ديكتا ب اور مخلوق تھے ویکھنے کے لئے جران ہے او نے ہی اند هرول کو اپنے نور سے روشن کیا تو نے عرش کے ارکان کو منور کیا کوئی شحض این صفت سے تیری صفت تک نہیں پینچ سکتا۔ اے اللہ تؤ برکت والا ہے ، تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور ای حکمت ے ہر چیز کی تقتریر بنانے والا ہے تو مخلوق کو ابتداء میں پیدا کرنے والا ہے بھراللہ تعالی نے ان کی گویائی کو روک لیا حتی کہ وہ مالغ ہو گئے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعمہ کا طواف کررہا ہوں۔ اس وقت میں نے سیدھے بالوں والے گندی رنگت کے ایک فخص کو ویکھا جس کے سمرے پانی کے قطرے نیک رہے تھے میں نے ہوچھایہ کون ہے؟ لوگوں نے کمایہ ابن مریم ہیں۔

حضرت ابو ہررہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیا نے اینے اصحاب سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا اور حضرت

ابرائيم عضرت موى أور حضرت عيلي كاوكركيا آپ في فرالا حضرت ابرائيم سب سے زيادہ تمارے پيغبر كم مشابير بين يا فرمایا ان کی اواد میں سب سے زیادہ میں ان سے مشلبہ ہوں و سے موئ تو وہ گندی رنگ کے لیے قد کے آدی ہیں گویا کہ وہ قبيله شنوءه سے بيں اور رب حضرت عيلي توه سرخ رتك كے بين اور ان كادرمياني قد بان كے بال سيد مع بين اور ان کے چرے پر مل زیادہ ہیں۔

جب ان کی عرصات سال ہوئی تو ان کی مال نے ان کو کتب میں داخل کردیا جب معلم حضرت عیسیٰ علیه السلام کو کوئی چیز بتا ماتو آب اس کے بتانے سے پہلے اس کو جان لیتے تھے۔

(مخضر آرخ دمثق ج ۲۰ص ۹۳ - ۸۵ ملتقطا"مطبوعه دارا لفكر بيروت ۲۲ ۴ ۱۹ اله)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که حضرت عیلی اپنے بجپین میں بہت عجیب وغریب امور کامشلدہ كرتے تھے اور انسيں اللہ تعالى كى طرف سے الهام ہو يا تھا يد بات يمود تك بھى يہنچ گئى اور بنو اسرائيل نے ان كو ضرر پھنچانے کا ارادہ کیا اور اکلی والدہ کو ان کے متعلق خوف وامن گیر ہوا' تب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں بیہ بات والی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو لے کرمصر چلی جائیں 'جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَأُوَيُنَاهُمَا إِلَى رُبُوةِ ذَايِتَ قَرَارِ قَمَعِيْنِ. اور جم نے ان کو ایک اونجی ہموار زمین کی طرف بناہ وی جو استے

(المؤمنون: ۵۰) كائق تى اوراس مى چشے جارى تھے۔

وجب بن منبه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علیٹی علیہ السلام تیرہ سال کے ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصرے الميا (بيت المقدس كاشم) جانے كا حكم ديا۔ ان كے ماموں زاو بھائى ان كو دراز گوش پر سوار كرا كر ايلياء لات اور انهوں نے وہیں پر اقامت کی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور ان کو قورات کا علم سکھلیا اور انہیں مردے زندہ کرنے ' یاروں کو تدرست کرنے کے معجزات دیے اور لوگ جن چیزوں کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ان کے غیوب کاعلم ویا-اوگ ان کے آنے پر چہ میگوئیال کرنے لگے 'اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے عجیب وغریب کاموں کے صدوم

تبيانالقرآن

لود کھے کرخو فزوہ ہو گئے حضرت عیسیٰ نے ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان کابیغام لوگول میں چھیل گیا۔

حضرت عبادہ بن الصامت والح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالیجائے قرایا جس شخص نے بیہ شہادت دی کہ اللہ کے اللہ کے مواب میں اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کو غیرت کی عبادت کا مستحق نہیں اور اس کا اوہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح بیں اور بیٹ کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح بیں اور بیٹ میں اور بیٹ میں اور بیٹ کی میں اور بیٹ میں داخل کردے گا۔

بیں اور بیٹ میک جنت حق ہے اور نار حق ہے تو وہ شخص خواہ کوئی عمل کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔

(مختص آریز بار مشرق ہے میں دارا الکر بردے اس میں ایک میں ایک میں کا میں کو بیٹ میں دارا الکر بردے گا۔

ما کدہ کانزول اور اس میں شک کرنے والوں پر عذاب آنا

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے حوار یوں ہے کہاتم تمیں دن کے روزے رکھو چرتم اللہ سے جو دعا بھی کرو گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا' انہوں نے تمیں دن کے روزے رکھ لئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کما کہ اللہ ہے دعا بیجئے کہ وہ ہمارے لئے آسمان ہے دسترخوان نازل فرمائے۔ حضرت سلمان کی روایت میں سے کہ حضرت عیلی نے بہت خشوع اور تحضوع سے دعاکی اے اللہ! امارے رب! امارے اوپر آسان سے دستر خوان نازل فرماجو ہمارے پہلوں اور کچھلوں کے لئے عمید ہوجائے اور تیری نشانی ہوجائے اور تو ہمیں رزق عطا فرماتو سب سے بهتر رزق دینے والا ہے۔ (المائدہ : ۱۸۷) سو دو اوپر تلے بادلوں کے درمیان ایک دسترخوان نازل ہوا لوگ اس کی طرف د مکھ رب تنے عطرت ابن عباس نے کما فرشتے اس وستر خوان کو اٹھائے ہوئے تنے اس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں تمام لوگوں نے اس سے سیر ہو کر کھالیا۔ حضرت سلمان نے کمااللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اے عیسیٰ یہ مائدہ ہے اس کے بعد تم میں ہے جس نے کفر کیا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جمانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گلہ (المائدہ : ۱۵) حضرت عیسلی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کی تبلیغ کردی۔ حواریوں کو یہ خوف ہوا کہ کمیں اس مائدہ کا نزول اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہے ، چھر حضرت عیلی علیہ السلام نے بھوکوں النجوں اندھوں ، کوڑھیوں اور دیوانوں کو بلایا اور فرمایا اپنے رب کے رزق' اپنے نبی کی دعا اور اپنے رب کی نشانی سے کھاؤ اس کی برکت تمهارے لئے ہوگ اور اس کی نحوست دو سرول کے لئے ہوگ انہوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ تیرہ سو مرد اور عورتیں اس کھانے سے سیرہو گئے ' حضرت عیسلی نے دسترخوان کی طرف دیکھاتو وہ پہلے کی طرح بھرا ہوا تھا۔ پھروہ دسترخوان اوپر اٹھالیا گیا وہ اس کے سائے کو دیکھتے رہے حتی کہ وہ نظروں ہے او جھل ہوگیا، جس فقیرنے بھی اس دستر خوان سے کھایا وہ تادم حیات کھانے سے مستغنی رہا اور جس بارنے بھی اس وسترخوان سے کھایا وہ آدم حیات صحت مند رہا اس کے بعد حواری اور باتی سب لوگ نادم ہوئے' مچر دوبارہ جب مائرہ نازل ہوا تو امیر لور غریب مرد اور عورت بچے اور بو ڑھے بیار اور ت سب لوگ ہر جگہ ہے اس مائدہ پر ٹوٹ بڑے حتیٰ کہ حصرت عیملیٰ علیہ السلام نے ان کی باریاں مقرر کردیں' پھر ا یک دن مائدہ نازل ہو آاور ایک دن غائب رہتا۔ چالیس روز تک می معمول رہا مچراللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرایہ رزق صرف بتیموں 'کٹی اور فقراء کو رینا اور اغنیا کو نہ دینا۔ اس بات سے اغنیا ناراض ہوگئے انہوں نے برائیوں کو پھیلایا اور اس میں ثنک کیا حتی کہ ان میں ہے ایک فخص نے کمااے کلمتہ اللہ وروح اللہ! کیاواقعی پیہ ئدہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہو تاہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لئے تیای ہوتم ہلاک ہوگئے اور

تبيانالقرآن

تم پر عذاب نازل ہو گا الا یہ کہ اللہ حمیس معاف کرے اور تم پر رحم فرمائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے یہ دعا کی : اِنْ نُعَلِّمْهُمْ فِاَنَّهُمْ عِبَا دُکَّ وَانْ نَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ اَکْر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اَور اکر تو ان کو الْجَذِیْرُ الْحَکَمُنُہُ (المعائدہ : ۱۸) ﷺ بھی رہے تا ہے۔ بالہ بین کو بریال ہے۔

الکرزیز التحرکیم (المانده: ۱۱۱)

بخش دے تو تو بدت قالب بین محت والا ہے۔

پھر حضرت عینی علیہ السلام نے ان کو عذاب نازل ہونے کی خبردی اور اللہ تعالی نے ان میں سے تینیس آدمیوں کو

من کرکے خزیر بنا دیا ور وہ سمج کو گھاس میں لید اور گدگی تلاش کرکے کھا رہ بھے۔ رات کو وہ اپنے بستوں پر اپنی بیویوں

کے ساتھ بہ خوتی سے سوئے تھے اور صبح الشخے تو وہ منح ہوکر خزیر بن چکے تھے۔ حضرت عینی اور ان کے گھروالے ان کو

دیکھر کر روتے تھے۔ حضرت عینی علیہ السلام ان کانام لے کر کیارتے تھے اور فراتے تھے اے فلال! کیا میں نے تم کو اللہ

کے عذاب سے نمین ڈرایا تھا؟ وہ اثبات میں سم بلاتے تھے۔ (مختمر آلمن اور مشی ج ۲۰ میں ۱۹۱۱مبلورد دارا الفریبرد سرم ۱۹۱۲مبلورد دارا الفریبرد سرم ۱۹۱۲مبلورد دارا الفریبرد سرم ۱۹۱۲مبلورد دارا الفریبرد سے اس کی تھدیق ان آبات میں بے د

لُمِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ مَنِي السَّرَافِيلَ عَلَى لِسَانِ بوامرائيل مي بن لوگول في تفركيان بر داود اور ميني بن كَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَةُ ذَالِكَ بِمَا عَصَوَا وَكَانُوا مَهُ كَا نَبان بِ لعنت كَا كُلُ يُوعَد انهول في نافراني كي اوروه يَعْتَدُونَ (المائده: ٨٤)

مَنْ لَكَنَهُ اللّهُ وَغَصِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ جن رِالله في لعن كو اور فضب فرايا اور ان مي سے بعض كو وَالْحَنَا رِيْرَ المائده: ١٠) بندر اور بعض كو خزير بناديا۔

حفرت عیسی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے مواعظ

جعفرین برقان بیان کرتے ہیں کہ حفرت عینی علیہ السلام یہ دعاکرتے تنے اس اللہ ایند! میں نے اس مال میں مع کی بے کہ میں اپنی باتیندیدہ چیز کو دور نہیں کرسکتا اور جس کی ججھے امید ہے اس کے نقع کامالک نہیں ہوں منے کو معالمہ میرے غیر کے ہاتھ میں ہے کوئی فقیر بھو سے نیادہ محتاج نہیں ہے۔ اسے اللہ میرے دشتوں کو میری وجہ سے خوش نہ کر اور میری معیبت میرے دین میں نہ وال اور بھی پر ایسے محض کو مسلط نہ کرجو میرے دون میں نہ وال اور بھی پر ایسے محض کو مسلط نہ کرجو بھرے دین میں نہ وال اور بھی پر ایسے محض کو مسلط نہ کرجو

یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ بن مریم کتے تھے اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نمیں پاسکا جب تک کہ وہ اس سے بے پرداہ نہ ہوجائے کہ کون شخص دنیا کھارہا ہے۔

فضل بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فریلا ہے : اے رسولوا پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ (المومنون : ۵۱) یہ عیلی بن مریم ہیں جو اپنی مل کی سوت کا سے کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت عیلی علیہ السلام درختوں کے پتے کھاتے اون کالباس سنتے جمال شام ہوجاتی وہیں رات گزار لیتے ان کی لولادتی جس کے مرنے کا ڈر ہو نہ ان کا کھر تھاجس کے اجزنے کی گلرہو۔ منبح کا کھنا رات کے لئے بچاکر شیس رکھتے تھے اور رات کا کھنا میم کے لئے شیس رکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہردن اپنے ساتھ رزق لا آ ہے۔

سن بقری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام پانی پر چلتے تھے۔ ان سے حواریوں نے کما: اے روح اللہ!

تبيبانالقرآن

آپ پائی پر چلتے ہیں؟ آپ نے فرللا : ہل سے محض اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اللہ پر یقین رکھنے والوں میں سے ہیں۔ معزت عینی نے ان سے پوچھا آگر تم کو راستہ میں موتی اور پھر وونوں ملیں تو تم کس کو اضاؤ گے؟ انہوں نے کہا موتی کو۔ معزت عینی نے فرملا نہیں خدا کی قسم جب تک تمہاری نظر میں موتی کیا توت اور پھر برابر جق ہوجا میں۔ حین نے کہا اگر اللہ ہمیں صرف اس وجہ سے عذاب دے کہ ہم و نیاسے محبت رکھتے ہیں تو اس کاعذاب دینا برحق ہے کو تک اللہ تعالی فرماتہ ہم کم اس چیزہے محبت رکھتے ہوجس سے میں بغض رکھتا ہوں! اور قرآن مجید میں ہے : تُرِیْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْکِ اَوْلَالْهُ مُیْرِیْدُ الْاَرْ حَرَرَةً

(الانفال: ١٤)

سفیان بن عید کہتے ہیں کد حفرت علی بن مریم نے کہا اے حوارید! جس طرح بادشاہوں نے تہمارے لئے حکمت کوچھوڑ دیا ہے تم ان کے لئے دنیا کو چھوڑ دو۔

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اے حوار یو! اللہ کا ڈر اور جنت کی محبت مشقت پر صبر کو پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی رونن سے دور کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ بن مریم نے کہا اے حواریو! جو کی روٹی کھاؤ اور ملوہ پانی پیے اور امن اور عافیت کے ساتھ ونیا ہے گزر جاؤ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ ونیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے 'اور ونیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے 'اور اللہ کے بندے نازو فعت سے شمیں رہتے 'میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ تم میں برترین مختص وہ عالم ہے جو اپنی خواہش کو اپنے علم پر ترجے وہتا ہے۔

عتب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے کہا اے ابن آدم توضعیف ہے ' تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر' اور اپنی طال کی کمائی سے کھا اور محبور کو گھرینا' اور دنیا ہیں مہمان کی طرح رہ اور اپنے نفس کو رونے کا عادی بنا اور دل کو غورو فکر کااور جم کو مبرکا' اور کل کے رزق کی فکرنہ کر کیو تکہ یہ تیرا گناہ لکھا جائے گا۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے تھے : میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے' اور دیکھنے سے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور مال میں بزی بیاری ہے۔ ان کے اصحاب در میں معرف میں میں اسل ہے' اور دیکھنے سے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور مال میں بزی بیاری ہے۔ ان کے اصحاب نے پوچھا مل میں کیا بیاری ہے۔ فرمایا فخراور تکبر انہوں نے کمااگر وہ تکبرنہ کرے تو فرمایا مال کی اصلاح اے اللہ کی یاد ہے۔ غافل رکھے گی۔

نیز سفیان نوری بیان کرتے ہیں حضرت علیلی بن مریم نے کمادنیا کی مجبت اور آخرت کی محبت مومن کے قلب میں جمع نسیں ہوسکتیں چیے پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نسی ہوسکتے۔

اس شوذب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے گناہوں پر رو رہے سے 'آب نے فریالا تم گناہوں کو ترک کروہ تمیس بخش ویا جائے گا۔

ا اب عبد الله صوفي بيان كرتے بيس كه حضرت ميسى بن مريم نے فريا دنيا كے طالب كى مثل سندر كا پانى بينے والے كى

طرح ہے۔ بتنا زیادہ پانی بینے گا آئ زیادہ بیاس برھے گی حتی کہ وہ پانی اس کو ہلاک کردے گئے۔ بزید بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے فرملا میں تم سے پچ کہتا ہوں تم جتنی تواضع کرو گے تم کو

ا تابلند کیا جائے گا' اور جتنائم رحم کرو گے اتنائم پر رحم کیا جائے گا' اور جس قدر تم لوگوں کی ضرور تیں پوری کرو گے اس قدر اللہ تمہاری ضرور تیں پوری کرے گا۔

القد تمهاری صرور میں یوری کرنے گا-ابن شابور بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا : وہ محض قابل رشک ہے جس نے عائب انعام کی ۔ وجہ سے حاضر خواہش کو ترک کردیا۔

سائم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے فرمایا وہ آگھ قاتل رشک ہے جو سوگئی در آل حالیک اس کے دل اس کے دل نے گئاہ کے بغیر بیدار ہوئی۔

شعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم علیہ اللام نے فریلائی یہ شیں ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کروجس نے تسارے ساتھ نیکی کی ہے یہ تو اس کی نیکی کا بدلہ ہے نیکی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کروجس نے تسارے ساتھ رائی کی ہے۔

مالک بن وینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم اور ان کے حواریوں کا ایک مرنے ہوئے کتے کے پاس سے گزر ہوا۔ حواریوں نے کما اس کی بدیو کتی سخت ہے۔ حضرت عینی نے فربایا اس کے دانت کتے سفید ہیں وہ ان کو فیبت کرنے ہے وہ کتے تھے۔

تبيانالقرآن

ر اس کی تعریف کی جائے۔ ا

پی میں ریسی بیسے کے بیسے کہ حضرت عیمیٰ بن مریم طیما السلام نے فربلا جب تم میں سے کوئی شخص (نظی)
روزہ رکھے تو اپنی داڑھی میں تیل لگائے اور ہونؤں پر ہاتھ بھیرے اور لوگوں کے سامنے اس طرح آئے گویا وہ روزہ سے
نہیں ہے اور جب دائیں ہاتھ سے بچھ دے تو یائیں ہاتھ سے مخفی رکھے اور جب تم میں سے کوئی شخص (نظی) نماز پڑھے تو
کموہ بند کرلے۔

ابن حبس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مربیم نے کها جو نیک کام کرے وہ ثواب کی امید رکھے اور جو برے کام کرے وہ سزا کو بعید نہ جانے 'اور جو محض بغیراستحقاق کے عزت حاصل کرے گا'اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے مطابق ذات میں مبتلا کردے گا' اور جو محض ظلم ہے کمی کا مال لے گااللہ تعالیٰ اس کو بغیر ظلم کے فقر میں مبتلا کردے گا۔

یں ہما تو اور ہوں ہے۔ اس مار میں سے مالیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہااگر تم میرے بھائی اور اصحاب ہو تو عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا آگر تم میرے بھائی اور اصحاب ہو تو اپنے آپ کو لوگوں کے بغض اور دیشنی کا سامنا کرنے کے لئے تیار رکھو 'کیو نکہ جب تک تم اپنی خواہشوں کو ترک نہیں کر اپنے مطلوب کو حاصل نہیں کرسکو گے' اور جب تک تم اپنی تالیندیدہ چیزوں پر مہر نہیں کردگے اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکوگے' وہ مخض لاکن رشک ہے جس کی آنکھ اس کے دل میں ہے اور اس کادل اس کی آنکھ میں نہیں ہے۔

مالک بن مغول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے کہا : اے حواریو! اللہ کے نافرہانوں سے بغض رکھ کر اللہ کے محبوب بن جاؤ' اور ان سے دور ہوکر اللہ کا قرب حاصل کرو انہوں نے پوچھا اے روح اللہ! ہم کس کی مجلس میں بیٹیس؟ فرمایا ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو جن کو دکھے کر حتمیں خدایاد آئے' اور جس کی ہاتیں سن کرتم نیک عمل زیادہ کرو اور جس کے کام حتمیں آخرت کی طرف راغب کریں۔

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے بنو اسرائیل کو وعظ کرتے ہوئے قربایا اے حواریوں کی جماعت! تم نااہل اوگوں کے سامنے محکمت کی باتیں نہ بیان کرو تم اس محکمت پر ظلم کرد گے اور اہل کے سامنے محکمت کو نہ چھپاؤورنہ تم ان پر ظلم کرد گے تین قتم کے امور ہیں ایک وہ جن کا ہدایت ہونا ظاہر ہے ان پر عمل کرد وہ جن محمدت ہیں ان کاعلم اللہ کے حوالے کردو۔ وہ جن جن کا کم اللہ کے حوالے کردو۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا خزیر پر موتی مت چینکو خزیر موتیوں سے کچھے نہیں کرے گا اور جو حکمت کا ارادہ نہ کرے اس کو حکمت کی بات نہ ساؤ کیونکہ حکمت موتیوں سے بہتر ہے' اور جو حکمت کا ارادہ نہ کرے وہ خزیر سے بدتر ہے۔

عمران کوئی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم سے پوچھا گیا سب سے بوا فتنہ کس شخص کا ہے؟ فرمایا عالم کی لغزش کا کیونکہ جب عالم لغزشِ کرتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کرتا ہے۔

سفیان بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فربلا ؛ اے علاء سوء تم پر افسوس ہے! تم چھلنی کی طرح نہ بنو اس سے صاف آٹا چس کر نکل جاتا ہے اور بھوسی باقی رہ جاتی ہے اور یمی تمہارا حال ہے تمہارے منہ سے حکمت کی ہاتمیں نکل جاتی ہیں اور تمہارے سینوں میں کھوٹ ہاقی رہ جاتا ہے 'تم پر افسوس ہے جو آدمی دریا میں نموطہ زنی کرتا ہے اس کے کپڑے ضرور بھیگتے ہیں خواہ وہ ان کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کرے ای طرح جو محض دنیا ہے مجبت کرتا ہے۔

Marfat.com

وہ گناہوں ہے نہیں پچتا۔ اے علاء موء! (بدعمل علاء) تم نے دنیا اپنے مروں پر رکھی ہے اور آخرت اپنے قدموں کے فیصل اس کے دنیا ہے۔ اس علاء موء! تم جنت کے دروازوں پر بیٹھے ہو تم جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے نزدیک سب ہے برا فخص وہ عالم ہے جو اپنے علم کے بدلے دنیا ظلب کرتا ہے۔ تم دنیا کے لئے عمل کرتے ہو اور تمہیں دنیا میں بغیر عمل کے رزق دیا جات ہو اور تمہیں دنیا میں بغیر عمل کے رزق دیا جات ہو اور تم تم ترت کے لئے عمل نہیں کرتے اور آخرت میں بغیر عمل کے رزق نہیں ملے گا اے علاء سوءا تم پر افسوس ہے تم اجر لیتے ہو اور عمل ضائع کرتے ہو ویر جب کہ مالک اپنا عمل طلب کرے گا اور عقر جب تم اس بحری دنیا ہو گا ہو اس بحری دنیا روز کے اندھیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ نے جس طرح تمہیں نماز اور روزے کا تحم دیا ہے ای طرح گا نہوں ہے اور کا ہو وہ خض کیے سے قبر کے اندھیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ نے جہ کہ واللہ علم میں شار ہو گا جو این نے ہو اور وہ خض کیے الل علم سے شار ہو گا جو دنیا کو آخرے پر ترجے دے اور وہ خض کیے الل علم سے شار ہو گا جو دنیا کو آخرے پر ترجے دے اور وہ خض کیے الل علم سے شار ہو گا جو دنیا کو آخرے کی طرف جاتے ہوئے بھی دنیا کی طرف متوجہ ہو اور جس کے نزدیک اس اور وہ خض کیے الل علم میں شار ہو گا جو تروں سے نیادہ مرغوب ہوں اور وہ خض لل علم میں شار ہو گا جس کا کرا میں ہوگا جس کے شار ہوگا جس کا کرا ہم کرغوب ہوں اور وہ خض لل علم میں شار ہوگا جس کا کرا ہم کیا ہوگا۔ سالم کرنے کے لئے ہو نہ کہ عمل کرنے کے لئے ہو نہ کہ عمل کرنے کے لئے ہونہ کہ اسلام پر انجیل کا نزول

امام ابن عساكر لكصة بين :

حضرت یعلیٰ بن شداد رہ بی مظامین سے روایت کرتے ہیں کہ چھ رمضان کو حضرت موی علیہ السلام پر تورات نازل بوئی اور باری رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل بوئی اور تورات کے نازل بونے کے چار سوبیای سال بعد زبور نازل بونے کے چار سوبیای سال بعد حضرت عیمی علیہ السلام پر اتصارہ رمضان کو انجیل نازل بوئی تھی اور زبور نازل ہونے کے آیک بزار پجاس سال بعد حضرت عیمی علیہ السلام پر اتصارہ رمضان کو انجیل نازل بوئی اور چوہیں رمضان کو بھارے نی سیدنا محمد رسول الله شاہی الم بھی تازل بوا۔

(مخفر آريخ دمش ج٠٢ص ٩٥ مطبوعه دارا لفكربيروت ٢٠٠٠هه)

حفرت عيسى عليه السلام كاآسانون يراثهلا جانا

المام ابوالقاسم على بن الحن ابن العساكر متوفى الماه لكية بين

گذشتہ انجیاء میں کمی نبی کے زمانہ میں اتنے مجیب و غریب واقعات نہیں ہوئے جتنے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے حتی کہ اللہ تعالی نے آپ کو آسانوں پر اٹھالیا کور آپ کے آسان پر اٹھائے جانے کا سبب یہ تھا کہ بنو اسرائیل کا ایک بڑا ظالم بارشاہ تھا اس کا نام واؤدین بوذا تھا کس نے حضرت عیمیٰ کو قتل کرنے کے لئے کمی کو روانہ کیا جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی عمرتیرہ سال تھی اللہ تعالی نے ان پر انجیل نازل کی اور جس وقت ان کو آسان پر اٹھیا گیا تو ان کی عمر

چونتیں سال تھی اور ان کی نبوت کا زمانہ ہیں سال تھا اللہ تعالی نے ان کی طرف یہ وحی کی :

اِتِّىٰ مُتَوَقِّبْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّى وَمُعَلِهُوْ كَ مِنَ الَّذِينَ بِي عَلَى مِن آبِ كَي عَم يورى كرف والا بون اور ابني طرف كُفَّرُوا (الله عن الله 
والأبهوب-

یعنی آپ کو بمود سے نجات دینے والا ہوں وہ آپ کو قمل کرنے کے لئے نہیں پہنچ سکیں گے ، حضرت ابن عباس نے

تبيانالقرآن

س کی تغیرین کمائیں آپ کو آسان پر اٹھالوں گا پھر آخر زمانہ میں آپ پر وفات طاری کروں گا۔ (ظاہر قرآن سے میہ معلوم ہو آپ کہ پیدا ہوتے ہی حضرت عینی علیہ السلام کو کتاب اور نبوت دے دی گئی تھی۔)

حضرت انس بن مالک و کی این کرتے ہیں کہ رسول اللہ الٹائیائے نے فرمایا جب یہود نے حضرت عیمیٰ بن مریم کو قتل کرنے پر انقاق کرلیا تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وی کی کہ میرے بندے تک پہنچو، حضرت جبریل علیہ السلام پنچے ازے ان کے پرکے اوپر ایک سطر میں لکھا ہوا تھا لا اللہ الاللہ مجمدِ رسول اللہ، حضرت جبریل نے کہا : اے عیمٰی

گر فار ہوں تو اس کو جمھ سے دور کردے۔ حضرت عیسیٰ نے میہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کی طرف مید وہی کی ک میرے بندے کو اوپر اٹھا او' پھر رسول اللہ اللہ کا میلے نے اسے اسحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا : اے بنو ہاشم! اے بنو

عبدالمطلب! اے ہو عبد مناف! ان کلمات ہے دعا کروقتم اس ذات کی جس نے جھے برحق نبی بنایا ہے جس قوم نے بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کی تو عرش 'سات آسان اور سات زمینیں ہلنے لکیس گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو وہ

اپنا اسحاب کے پاس گئے اور وہ ایک گھر میں بارہ آدی تھ ، حضرت عینی نے فربایا تم میں سے ایک شخص جھے پر ایمان النے
کے بعد بارہ مرتبہ میرا کفر کرے گا۔ پھر فربایا تم میں سے کون شخص ہے جس پر میری شبہ ڈال دی جائے اور اس کو میرے
بدلہ میں قبل کردیا جائے اور وہ میرے درجہ میں پہنچ جائے۔ ایک سب سے کم عمر کا نوبوان اٹھا اور اس نے کہا میں۔ آپ
نے دوبارہ پو چھا اس نے دوبارہ پیش کش کی پھر تیری بار پو چھا اس نے پھر پیش کش کی تو اس پر حضرت عینی علیہ السام کو ڈھونڈ نے ک
شبہ ڈال دی گئی اور تھرس عینی کو روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہود حضرت عینی علیہ السام کو ڈھونڈ نے ک
لئے آئے قانہوں نے اس محض کو پکڑلیا جس پر حضرت عینی کی شبہ ڈال دی گئی تھی اور اس کو قبل کیا اور اس کو سول ہے
دی اور ان میں سے ایک شخص نے حضرت عینی پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ ان کا کفریا 'پھران کے تین فرقے ہوگئے
ایک فرقے نے کہا ہم میں اللہ موجود تھا جب تک اس نے چاہا ہم میں رہا پھروہ آسان کی طرف پڑھ گیا۔ اس فرقہ کا نام
لیعقوبیہ ہے۔ دو سرے فرقہ نے کہا ہم میں اللہ کا بینا میں موجود تھا جب تک اس نے چاہا ہم میں رہا پھروہ آسانوں کی طرف پڑھ

تک چاہ ہم میں رہے بھر اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا ہیہ لوگ مسلمان میں بھر دونوں کافر فرقے مسلمانوں پر غالب آگ۔ بھر اسلام کا نور مدہم رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد ملاہیم کو مبعوث فریایا۔ پھر بنو اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت بدستور کفرپر برقرار رہی (الصیف : ۱۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وصیت ہے فارخ ہوئے اور شمعون کو اپنا خلیفہ بنایا اور بیود نے بوذا کو قمل کردیا اور کماوہ عیسیٰ ہے ' النہ نقائی فرہاتا ہے : انہوں نے اس کو نہ قمل کیانہ مول دی لیکن ان کے لئے (کمی کو عیسیٰ کا) ہم شکل بنادیا گیا اور بے شک جن لوگوں نے ان کے متعلق اختلاف کیاوہ ان کی چرف سے ضور شک میں ہیں انہیں یقین بالکل نہیں وہ صرف گمان کی پیردی کرتے ہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقینا'' قمل التین کیا بلد الله نے ان کو اپنی طرف (آسان پر) اٹھالیا لور الله بوا غالب بری عکمت والا ہے۔ (النساء: ۱۵۸۔ ۱۵۸۰) رہے یہود اور نواریوں کو یقین تھا کہ حضرت عیمیٰ کو قتل کردیا ہے اور حواریوں کو یقین تھا کہ حضرت عیمیٰ اقتی نہیں کئے گئے اور انہوں نے یہود اور نوارئی کے قول کا اٹکار کیا۔ لور الله تعالی نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو مجات دی اور الله نے آسان سے ایک بادل نازل کیا۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام اس باول پر چڑھ گئے ان کی مل ان سے چہٹ گئیں اور رونے گئیں۔ بادل نے کہا اس کو چھوڑ وو الله اس کو آسان کی طرف اٹھائے گا۔ پھر قرب قیامت میں ان کو زمین والوں پر شرف عطاکرے گا اور ان کو زمین والوں پر شرف عطاکرے گا اور ان کو زمین پر آئیں کے گا وہ زمین پر رہیں گئے اور ان کی وجہ سے الله تعالیٰ خرف دیکھی رہیں اور انگی ہے ان کی خرف دیکھی رہیں اور انگی ہے ان کی خرف اشارہ کرتی رہیں پھر حضرت عیمیٰ نے ان پر آیک چاور وائل دی لور کہا آپ کے لور میرے در میان قیامت کے دن سے خواد عامت ہوگی۔ (خشر کی در میرے در میان قیامت کے دن سے چاور عالمت ہوگی۔ (خشر کی در میرے در میان قیامت کے دن سے جادر عالمت ہوگی۔ (خشر کی در میرے در میان قیامت کے دن سے جادر عالمت ہوگی۔ (خشر کی در میرے در میان قیامت کے دن سے جادر عالمت ہوگی۔ (خشر کی در میرے در میان قیامت کے دن سے جادر عالمت ہوگی۔ (خر دیا دامت ہوگی۔ (خشر کی در میرے در میان قیامت کے دن سے جادر عالمت ہوگی۔ (دیا در میرے در میان قیامت کے دن سے جادر عالمت ہوگی۔ (خوادر 
. حضرت عيسى عليه السلام كا زمين ير نزول اور ان كي تدفين

حصرت ابو ہرریہ بہلائی بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹافیط نے فرمایا تم میں ابن مریم ناتل ہوں کے تھم' عادل' امام' انساف کرنے والے' صلیب کو توڑ ڈالیس کے' خزر کو قتل کریں گے ' جزبیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال کو تقتیم کریں گے حتی کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نمیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ ویا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی اللہ میں استادا عیمیٰ بن حریم کے اور میرے ورمیان کوئی ہی ہے اور نہ کوئی رسول۔ سنو وہ میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہوں گے 'سنووہ وجال کو قتل کریں گے صلیب کو تو ژالیس گے جزید کو مو توف کریں گے اور جنگ ختم ہوجائے گی۔ سنوتم میں ہے جو ان کو پالے وہ ان کو میراسلام کے۔

حضرت ابو ہررہ ویلی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطالح نے قربایا : الله عزوجل عیسی بن مریم کو ضرور زمین پر اتارے گادہ فیصلہ کریں گے عدل کریں گے المام اور مضف ہول گے وہ حرین کے راستہ میں جج اور عمرہ کے لئے سفر کریں گے اور وہ میری قبر پر ضرور کھڑے ہول گے اور وہ مجھ کو ضرور سلام کریں گے اور میں ان کو ضرور جواب دول گا اور ایک

روایت میں ہے اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر کس "یا محد" تو میں ان کو ضرور جواب دول گلد قرآن مجید میں ہے: وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِيَنَا بِالْاَ لَهُ فُومِنَنَ مِيهِ فَبَلْ مَوْفِهِ يَسَالُ مِنَ اللَّهِ مَالِ كَتَابِ مِن سے ہر محض مسلی کی

(النساء: ١٥٩) موت عيل ان يرضورب ضرور ايمان لے آئے گا۔

حفرت ابن عباس نے فرمایا ہے آیت حفرت عیلی کے خروج کے متعلق ہے۔ مجاہد اور حسن بھری نے کمااس وقت ہر شخص اپنی موت سے پہلے حضرت عیلی پر ایمان لے آئے گا۔

دهنرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله من بیا وہ امت کیے ہلاک ہوگی جس کے اول میں بین مرب ہیں اور میرے اللہ بیات کے مدی اس کے وسط میں ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میرا مگمان ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی کیا آپ جھے بیہ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پہلو میں وفن کردی جاؤں؟ آپ نے فرمایا تحمارے لئے وہاں

ر ہوں کی گیا آپ چھنے نیے انجازت دھیے ہیں کہ میں آپ ہے پیمو میں و کن مردی جاوں؟ آپ سے حرمیا مسارے ۔ کہاں جگہ ہے؟ اس جگہ صرف میری قبرہ ہوگی اور ابو بمراور عمر می قبرہوگی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قبرہوگی۔

تهيسان القرآن

حضرت عبداللہ بن ملام فاقع بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتابوں میں پڑھاہے کہ حضرت عینی بن مریم بی مائیدیا کے ساتھ وفن کئے جائیں گے۔ ابو مودود نے کما حضرت عائشہ کے جمرہ میں ایک قبر کی جگہ باتی ہے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے تورات میں سیدنا محمد ماٹیلیدا کی صفت میں یہ پڑھاہے کہ حضرت عینی بن مریم علیہ السلام ان کے ساتھ وفن کے جائیں گے۔ (مختر آریج و مثق ج مع م10- م11 معلوعہ دارا لنکر پروت ۱۴ مالھ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیم السلام کے درمیان مدت کا شار

شعی بیان کرتے ہیں کہ جھے یہ حدیث پنجی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسے علیہ السلام کی بیدائش تک تین ہزار دوسو پیدائش تک بین ہزار دوسو پیدائش تک بین ہزار دوسو چوالیس سال بین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی پیدائش تک دوہزار سلت سو تیرہ سال ہیں اور داؤد علیہ السلام ہے لئے سال ہیں اور حضرت مسے علیہ السلام کے آسانوں پر اضائے جانے سے لے کران کی پیدائش تک ایک بزار نوسو پیاس سال ہیں اور حضرت مسے علیہ السلام کے آسانوں پر اضائے جانے سے لے کر سیدنا محمد ملاحظہ کی ہجرت تک نوسو تینتیس سال ہیں۔ (مختمر اربح علیہ السلام کے آسانوں پر اضائے جانے سے لے کر سیدنا محمد ملاحظہ کی ہجرت تک نوسو تینتیس سال ہیں۔ (مختمر اربح عرص ۲۰ میں)

اور سلمان بیان کرتے ہیں کہ حفرت عینی اور سید نامجہ ما پیکا کے درمیان چھ سوسال کا عرصہ ہے اور میں صحیح ہے۔ (مختر باریخ دمشن ہے - ماس ۱۹۳۳)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: مریم نے کہا اے میرے رب میرے بچہ کیے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا' فرملا ای طرح (ہو آ ہے)اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما آ ہے'وہ جب کسی چیز کافیصلہ فرمالیتا ہے تو اسے فرما آ ہے'''ہوجا" اور وہ فورا" ہوجاتی ہے۔ (آل عمران: ۷۲)

فورا"ہوجالی ہے۔(ال عمران: حضرت مریم کے حمل کی کیفیت

جب کفترت جبریل آدمی کی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے اور ان کو ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوش جبری دی وقت حضرت جبری دی وقت حضرت جبری دی وقت حضرت جبری دی و حضرت مریم نے اس بچہ کی دلادت کے طریقہ کو جاننا چاہا کہ ان کا کس سے نکاح ہوا ہے نہ وہ فاحشہ اور بد کار ہیں بعنی ہہ فاہر کوئی طلال سبب میسر ہے نہ حرام تو پجر بچہ کیے ہیدا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہو آب اللہ جو چاہتا ہے بار فرمایا ہیں آپ کے رب کے لئے آسمان ہے' این جریج نے حضرت این عباس سے روایت کیا کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کی آسٹین اور گربیان میں پھونک ماری اور وہ اس وقت صالمہ ہوگئی' اور ایحض علاء نے ہم کمک حضرت جبریل نے جمعر سے بیدا ہونا جائز نہیں ہے ورنہ لازم آئے گاکہ بچہ فرشتہ اور انسان کے اجزاء سے مرکب ہو کہا ہوں اس کا مب بیہ ہم کہ جب اللہ توالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی ذریت سے مشاق لیا تو اولاد کے بعض بین کو ان کے اسمات کے ارحام میں رکھا اور جب بید دونوں پنی جمع ہوجاتے بین کو ان کے اسمات کے ارحام میں رکھا اور جب بید دونوں پنی جمع ہوجاتے

میں تو بچہ پیدا ہوجاتا ہے' اور حضرت عیسیٰ کے دونوں پانی حضرت مریم میں رکھ دیئے۔ بعض پانی ان کے رخم میں رکھا اور بعض پانی ان کی پشت میں رکھا۔ حضرت جبریل نے جب بھو تک ماری تو حضرت مریم کی طبیعت میں بجان ہوا اور جو پانی ان کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے منتقل ہوکر ان کے رخم میں آگیا اور جب بید دونوں پانی مختلط ہوگئے تو حضرت مریم حاملہ ہوگئیں۔

نیز کهاجب الله تعالیٰ کمی چیز کااراده فرمالیتا ہے تو فرما تاہے" ہوجا" اور وہ چیز ہوجاتی ہے' اس پر مفصل بحث تو البقرہ پیز که اللہ اللہ تعالیٰ کمی چیز کاارادہ فرمالیتا ہے تو فرما تاہے" ہوجا" اور وہ چیز ہوجاتی ہے' اس پر مفصل بحث تو

تعبيان القرآن

ها ذن تحرده کوزیده کزایمول اورم تقبیر اس چیز کی خبردنیا بموں توقع کھائے ہواو، ہے سوتم ای کی عبادت ک

Marfat.com

اس آیت میں کتاب کی مختار تفیریہ ہے کہ اس سے مواد لکھناہ الله ابن جریر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے که کتاب سے مراد ہاتھ سے لکھنا ہے اور قبادہ سے روایت کیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے علامہ ابوالحیان اندلی نے

لکھا ہے کہ کتاب سے مراد گذشتہ آسانی کتابیں ہیں بعنی اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کو گذشتہ تمام آسانی کتابوں کا علم عطا فرمایا اور خصوصا" تورات اور انجیل کاعلم عطا فرمایا۔

الم رازي متوفى ١٠١ه ه ن لكها بمرى زويك كلب عراد لكف ي تعليم دينا ب اور حكت ي مراد علوم اور تهذيب الاخلاق كي تعليم ب كيونكه انسان كاكمال مير ب كه وه حقيقت كوجائے نيك اعمال كاعلم حاصل كرے اور ان دونوں ك مجوعه ك علم كو حكمت كت بين اورجب حفرت عيلي كو كلبت اور علوم عقليه اور شرعيه كاعلم عطاكرويا توان كو تورات کاعلم عطا فرملا اور تورات کے علم کومو تر اس لئے کیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسرار عظیمہ ہیں ' اور انسان جب تک علوم کثیرہ حاصل نہ کرے اس کے لئے اللہ کی کتاب میں غورو خوض کرنا ممکن سیں ہے اپھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انبیاء سابقین علیم السلام پر نازل کی ہوئی کتابوں کے اسرار کو جان لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر انجیل

نازل فرمائي- (تفيركيرن ٢ص ٣٥٠ مطبوعه دارا لقد بيروت ٢٠٠١ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہو گاہیہ کہتا ہوا کہ میں تسارے پاس تسارے رب کی طرف ے ایک نشانی لایا ہوں۔ (آل عمران : ۲۹)

ب آیت اس پر دالات کرتی ہے کہ حضرت عیلی تمام بنو اسرائیل کی طرف رسول تھے اور اس میں بعض بیودیوں کے اس قول کارد ہے کہ حضرت عیلی ایک مخصوص قوم کے رسول تھے۔ اس آیت میں ایک نشانی سے مراد جنس نذنی ہے جو ان تمام نشانیوں کو شامل ہے جن کا ذکر اس آیت کے اعظے حصہ میں کیا ہے:

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : میں تمهارے لئے مٹی ہے پرندہ کی ایک صورت بنا آبوں۔ پھر اس میں پھونک مار تا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والی ہو جاتی ہے۔ حفرت عيسى عليه السلام كے معجرات

الم ابوجعفر محمين جرير طرى اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

حضرت عليلي عليه السلام بحين ميس مكتب ك لؤكول كرساته بيشے بوع تھے۔ حضرت عليلي عليه السلام في ملى ا شائی اور فرمایا میں تمهارے لئے اس مٹی سے ایک پر ندہ بناویتا ہوں۔ لڑکوں نے کماکیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہل! میں اپنے رب کے علم سے الیا کرسکتا ہوں مچر آپ نے مٹی اٹھا کر ایک پر ندہ کی ایک صورت بنائی اور اس میں چھونک مار دی۔ پھر فرمایا"تو اللہ کے اذان سے اڑنے والا ہوجا" وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر اڑنے لگا۔ لڑکوں نے جاکر اپ معلم ے اس واقعہ کاذکرکیا' انہوں نے لوگوں میں میہ خبر پھیلا دی۔ لوگ اس سے خوف ذرہ ہوگئے اور بنو اسرائیل نے ان کو قتل

کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ان کی مال حضرت مریم کو ان کی جان کا خوف دامن گیر ہوا تو وہ ان کو لے کر اس شرے جل گئیں اور یہ بھی ندکور ہے کہ جب حضرت علیمٰ نے پر ندہ بنانے کا ارادہ کیا تر انہوں نے پوچھاکون سے پر ندہ کو بنانا مشکل ہے تو بتایا يا حيگاد ژكو - (جامع البيان ت ٣ص ١٩٠ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٩٠ ١٣هـ)

تميان القرآن

امام رازی متونی ۲۰۱ هد نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ کی صرف صورت بناتے تھے اور اس کا پتلا بنات تے اور اس میں جان اللہ والتا تھا کیونکہ خالق صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

ذَ الكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ الْهُ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَنَّى اللهِ تهادا رب اس كه واكول عبارت كاستى مين وه

فَاغَبُدُوْهُ (الانعام: ١٠٢) هَلْ مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ ہر چز کا خالق ہے سوتم اس کی عبادت کرو۔

کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسان اور زمین ہے وَالْأَرْضِ (الفاطر: ٣) رزق بناے؟

یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت علیلی علیہ السلام نے نبوت کا وعویٰ کیا اور معجزات کو ظاہر کیا تو منکرین نے ہٹ دھری کی اور ان سے چگار ٹرپیدا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عینی علیہ السلام نے مٹی لے کرچیگار ٹر کی صورت بنائی اور اس میں چونک ماری تو وہ فضامیں اڑنے لگی۔ وہب بن منب نے کماجب تک لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے تھے وہ اڑتی رہتی تھی اور جب وہ ان کی نظرے غائب ہوجاتی تو مرکر زمین پر گرجاتی تھی۔ (تغییر کیرج ۲ م ۳۵۱-۳۵۱ مطبوعہ دارا لفکر بیروت) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور میں اللہ کے اون ہے مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفاء رہا ہوں۔

علامه ابوالحيان اندلسي لكصة بن:

اکثر اہل لغت کا قول میہ ہے کہ اکمہ وہ شخص ہے جو ماور زاد اندھا ہو' اور اس امت میں قبادہ بن وعامہ السدوی کے سواکوئی مادر زاد اندھانہیں ہوا' یہ صاحب تغیرتے ، حضرت ابن عباس ، حسن بھری اور سدی کا قبل یہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً" نابینا شخص ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عینی دعا کرکے بیاروں کو شفا دیتے تھے یا ان پر ہاتھ چھیر کر۔ روایت ہے کہ بعض او قات ایک دن میں ان کے پاس بچاس ہزار بیار جمع ہو گئے 'جو ان کے پاس آنے کی طاقت رکھتے تھے وہ آگئے اور جو نسیں آسك ان كے پاس حفرت عيلى عليه السلام خود چلے كے عضرت عيلى كے زمانے ميں طب كاغلبه تعانو الله تعالى نے اس جنس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر جھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماور زاد اندھوں اور برص کے مريضوں كاعلان كياجن كى يماريوں كو لاعلاج مجھاجا اتھا، جس طرح حضرت موى عليه السلام كے زمانے ميں سحركا چرچا تھا تو حضرت مویٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بینادے کر جیجا جس کامعارضہ کرنے ہے اس زمانہ کے تمام جادو گر عاجز رہے 'اور نی مظایم کے زمانہ میں بلاغت کاشہوہ تھا تو اللہ تعالی نے آپ کو قرآن مجید دے کر بھیجا۔ جس کی نظیرالنے سے تمام عرب عاجز رہے اور آج تک پوری دنیاعلوم کی ترقی اور اسلام کی مخافت کے باوجود عاجز ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب : اور من الله کے اذن سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ (آل عمران : ۲۹)

ائمہ تغیرے منقول ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے چار مردوں کو زندہ کیا۔ ایک فخص حضرت عیلی کا دوست تھا جس کا نام عازر تھا آپ نے اس کے مرنے کے تین دن بعد اس کو زندہ کردیا وہ کافی عرصہ زندہ رہا حتی کہ اس کی اولاد ہوئی۔ دو سرا شخص ایک بڑھیا کا بٹاتھ اوہ اپنے جنازہ ہے اٹھ کھڑا ہوا وہ بھی کافی عرصہ زندہ رہا اور اس کی اولاد ہوئی۔ تبسری بنت عاشر تھی وہ زندہ ہونے کے بعد اپنی اولاد سے نفع یاب ہوئی اور لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سام بن نوح کو ہے زندہ کریں باکہ وہ لوگوں کو کشتی کے حال کی خبروے۔ وہ قبرے نگلے اور یو چھاکیا قیامت قائم ہو گئ<sup>ی ا</sup>ان کے آدھے سریر

يان القرآن

پڑھانے کے آثار تھے ان کی عمریانچ سو سال تھی انہوں نے کہا مجھے قیامت کے خوف نے بوڑھا کردیا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ میت یا قبریا میت کی کھوپڑی پر اپنی لا تھی مار کراس کو زندہ کرتے 'وہ جس انسان کو زندہ کرتے وہ باتیں کر آباور كانى عرصه زنده ربتا اور ايك قول بيه عكه وه جلد مرجا آغل

الله تعالی کاارشاد ہے : اور میں تمہیں اس چیز کی خبرونیا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔

(آل عمران: ۲۹۹) الم فخرالدين محمه بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠٠٧ه كلصة بين : اس آیت کی تغییر میں وو قول ہیں ایک قول میہ ہے کہ حضرت علیٰ علیہ السلام بحیین ہی سے غیب کی خبری دیتے تھے۔ سدی نے روایت کی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کو ان کے ماں باپ کے کئے ہوئے کاموں کی خبردیے ' اور بچہ کو بتاتے کہ تمہاری ماں نے فلال چیز تم ہے چھپا کر رکھی ہے۔ بچر بچہ گھر جاکر رو تاحتی کہ وہ اس چیز کو عاصل کرلیتا۔ پھران کے گھروالوں نے کہا اس جادوگر کے ساتھ مت کھیلا کرو اور سب بچوں کو ایک گھر میں جمع کردیا ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ڈھونڈنے کے لئے آئے تو گھروالوں نے کہاوہ گھر میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا پھراس گھر میں کون ہے؟ انهوں نے کما خزیر ہیں۔ حضرت علیلی نے فرمایا تو پھر خزیر بی ہیں۔ سودہ سب خزیر بن گئے۔ دوسرا قول بیہ بے کہ غیب کی خبرس دینے کا واقعہ اس وقت ظاہر ہوا جب مائدہ نازل ہوا اکیونکہ لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس مائدہ سے کوئی چیز بچاكرند ركيس اور اس كو ذخيره ند كريس اور وه لوگ آپ كى حكم عدولى كركے ذخيره كرتے تقے تو آپ خردية تقے كه فلال مخص نے مائدہ سے کھانا بچا کر ذخیرہ کیا ہے۔ بعض لوگ مختلف آلات کے ذریعے غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں یہ معجزہ سیں ے۔ معجزہ یہ ب کہ بغیر کی آلہ اور ذریعہ کے محض وی سے غیب کی خبردی جائے۔

(تفسيركبيرج٢ص ٣٥٢ ، مطبوعه دارا لفكر بيروت)

الله تعالی کاارشاد ب : اگرتم مومن ہو تو بے شک ان سب چنوں میں تسارے لئے توی نشانی ہے۔ (اَل عمران ١٣٩)

یعنی مید فد کور الصدر پایٹی چیزیں فرردست اور قوی ترین معجزات ہیں جو میرے دعوی نبوت کے صدق پر داالت کرتے ہیں اور جو مخص بھی دلیل سے کسی بات کو مانیا ہو اس پر جمت ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تقدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لئے بعض الیمی چیزیں طال کروں جو تم پر حرام کردی گئی تھیں 'اور میں تہمارے پاس تہمارے رب کی طرف ہے نشانی امایا ہوں سو تم الله عدد واور ميري اطاعت كرد- (آل عمران : ٥٠)

ہر نبی پر واجب ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تقدیق کرے کیونکہ تمام خمیوں کی تقدیق کا زراجہ مجزہ ہے اور جب ہرنی نے اپن نبوت کے شبوت میں معجرہ پیش کیا ہے تو پھر ہرنی کی تصدیق کرناواجب ہے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے یہ غرض ہو کہ وہ تورات کو مقرر اور خابت رکھیں۔ منکرین کے شبمات کا ازالہ کریں اور غال یمودیوں نے دین میں جو تحریف کردی ہے اس تحریف کو زائل کریں۔

الم ابن جرير متوفى ١٣١٠ إني سند ك ساته روايت كرتي مين:

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام' حفزت مویٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔وہ ہفتہ کے

اوں کی تعظیم کرتے تھے اور نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ انہوں نے بنو اسرائیل سے کما کہ میں تم کو کو قورات کی کمی بات کی مخالفت کی دعوت نمیں دیتا البتہ بعض چیزیں جو تورات میں حرام کردی گئیں میں ان کو حلال کر تاہوں اور بعض مشکل احکام کو منسوخ کرتا ہوں۔ (جامع البیان ج ۳۳ میں ۱۹۹۔ ۱۹۵ معلود دارالسرفہ بیروت ۹۰ سمارہ)

علامہ ابوالیمان عبداللہ بن یوسف اند کسی متوتی ماہدے کلیتے ہیں : ابن جریج نے بیان کیا ہے کہ معرت عیلی علیہ السلام نے ان کے لئے اونٹ کا کوشت اور چربی کو حلال کردیا اور کئ شم کی مجھلیاں حلال کریں اور جس پر ندے پر شانات نہ ہوں ان کو حلال کردیا۔

(البحرالمحط جساص ١٨٨ - ١٦٤ مطبوع وارا لفكربيروت ١١٧١١ه)

اس جگہ یہ سوال ہے کہ جب حضرت عینی علیہ السلام تورات کے مصدق تنے تو انہوں نے تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال کیے فرملا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام تورات کے آسانی کتب ہونے کے مصدق تنے اور اس کے کہ تورات کے زمانہ میں تورات کے احکام برحق تنے گور حضرت عینی علیہ السلام کا اپنے زمانہ میں تورات ک حرام کردہ بعض چیزیں حلال کرنا اور تورات کے بعض احکام کو مشوخ کرنا اس کے مثانی نہیں ہے کیونکہ جزوی احکام میں ہر رسول کی شریعت دو سمرے رسول سے مختلف ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک الله میرالور تمهارارب ہے سوتم اس کی عبارت کو یہ سیدھارات ہے۔

(آل عمران : ۵۱)

صراط متنقیم سے مراد ہے اعتقاد حق اور اعمال صالحہ اور مید جو فرمایا ہے کہ اللہ میرا اور تمهارا رب ہے موتم ای کی عبادت کردیکی وہ بیغام ہے جس کی دعوت تمام انجیاء علیم السلام نے دی ہے اور اس کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوتمام انجیاء علیم السلام کا دین واحد ہے اور ان کے زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور معاملات کے طریقے الگ الگ ہیں اور اس کو شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

## فَكُمُّا اَحْسَى عِيْسَى مِنْهُ حُو الْكُفْرَ قَالَ مَنَ انْصَارِي إِلَى يَعْرَبُ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى يريب بينى نے ان ہے عز موس يہ تر كما الله كا عزب يرے كون مدالا الله فَالَ الْحُوامِ يُونَ حَنْ اَنْصَادُ اللّٰهِ اَمْنَا بِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اَمْنَا بِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

تبيانالقرآن

برباین کم ملان ہیں 0 اے ہانے دب ؛ جرکی تونے نازل کیا ہم اس پر ایان سے آئے ،اور بہنے رول

کی پری کی ، تومین تی گرای فینے والوں محساعة كلوے اور كافروں نے مكري اوراسدنے (ان كے خلاف) خفية مدير فرالئ

اور الله سے عدہ خیر تدبیر قرانے والاہ 0

حفرت عیسی علیه السلام سے یمودکی مخالفت کاسبب الله تعالى نے پہلے معرت عیلی علیہ السلام كى والدت كاذكر فريليا ور سورہ مريم ميں اس كو زيادہ تفصيل سے بيان فريل ہے۔ پھر حضرت عیسلی علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا لور لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کے پیش کرنے اور اپنی اطاعت کی دعوت دینے کا ذکر فرمایا کور بیشہ سے بیطریقد رہاہے کہ جب نی لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور پچھ لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں اور نبی کی تمایت اور نصرت کرتے ہیں ' سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایساہی ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ مخالفین آپ کے اٹکار پر اصرار کررہے ہیں اور انہوں نے آپ کو قتل کردینے کا ارادہ کرلیا ہے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا اللہ کے دین میں تم یس سے کون میری مد کرے گا؟ حواریوں نے کما ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے ہم اللہ پر ایمان لاتے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

مخلفت کی وجوہ میں بہت سے واقعات بیان کے گئے ہیں ایک واقعہ بد ہے کہ یمود کو بد معلوم ہوگیا تھا کہ جس مسح کی تورات میں بشارت دی گئی ہے وہ میں بیں اور وہ ان کے دین کے بعض احکام کو منسوخ کردیں گے۔ تو وہ ابتداء امرے حضرت عیسی علیه السلام کے مخالف ہوگئے اور حضرت عیسی علیه السلام کے قتل کے دربے ہوگئے 'جب حضرت عیسی علیه السلام نے اپنی دعوت کا اعلان کیا تو ان کا غضب اور زیادہ ہوگیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایذاء دبی شروع کردی اور آپ کو قل کرنے کی سازشیں شروع کردیں۔

حواربين كامعني اور مصداق حفنرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کتے ہیں۔ کلبی اور ابوروق نے بیان کیا ہے کہ یہ بارہ فخص تھے۔ امام

ابوجعفرطبری روایت کرتے ہیں: معید بن جیرنے بیان کیا ہے کہ حور کے معنی سفید ہیں ان کو حواری اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید

تھے۔ ابو ارطاۃ نے بیان کیا ہے کہ یہ کیڑے دھو کر سفید اور صاف کرتے تھے اس لئے ان کو حواری کتے ہیں۔ قمادہ نے بی لڑھا کے ایک محالی سے روایت کیا ہے کہ حواری اس کو کھتے ہیں جو نبی کا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھے۔ ضحاک نے کہ

۔ حواری انبیاء علیم السلام کے اصفیاء اور مخلصین کو کہتے ہیں۔ حواری کے ان معانی میں شختیق کے زیادہ قریب وہ قول ہے جس میں بیہ کما گیا ہے کہ ان کے سفید کیڑوں کی وجہ ہے ان کو حواری کما جا آ ہے ' کیونکد عرب بہت سفید چیز کو حور کہتے میں اور جو نکد حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو حواری کماجا آفاز پھر کسی فخص کے مخلص مصاحب کو حواری کماجانے لگا۔ ای لئے ہمارے نی سیدنامحد طافیظ نے فرمایا ہرنی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیرین عوام ہیں۔

(جامع البيان ج ٣٩ص ٢٠١\_ ٢٠٠ مطبوعه دار المعرفه ببروت ٩٩٣٠٩هـ)

الله تعالی کاارشاد ب : اور کافرول نے مرکیالور الله نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ (آل عمران : ۵۳) الله كى خفيه تدبيرك مطابق ايك مخص ير حضرت عيسى كى شبه ذالنا

مراس نعل کو کتے ہیں کہ جس کے سبب سے کسی مختص کو تخفی طریقہ سے ضرر پہنچایا جائے یا ضرر رسانی کو ملمع کاری ے نفع رسانی بنایا جائے 'اور جب اللہ تعالی کی طرف کرکی نسبت ہوتو اس سے مراد خفیہ تدبیر ہے۔ فراء نے بیان کیا ہے کہ کافروں کا تمریبہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی اور اللہ کا تکریہ تھا کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی۔ حضرت ابن عماس نے فرمایا جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالٰی ان کو ایک ٹی نعمت ریتا۔ زجاج نے کمااللہ کے مکر ے مراد انہیں ان کے مرکی سزا دینا ہے، جس طرح قرآن مجیدیں ہے اللّٰہ یستھزیج بھم یعنی اللہ ان کو ان کے استہزاء

امام ابوجعفر محدین جریر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدى بيان كرتے بي كه بنو اسرائيل نے حضرت عيلي عليه السلام اور ان كے افيس (١٩) حواريوں كو ايك كريس بند کردیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام نے فرمایا تم میں سے کون فخص میری صورت کو قبول کرے گا؟ سواس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گی ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیلیٰ علیہ السلام کی صورت کو قبول کرلیا اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام آسان کی طرف پڑھ گئے اور یہ اس کامعن ہے کہ کافروں نے مرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ (جامع البيان ج ٣٣ص ٢٠٢ مطبوعه دار المعرفه ببروت ٩٩٠٧ه)

علامه ابو عبدالله محربن احد ماللي قرطبي متوفى ١٩٨٨ ه لكست بين :

الله تعالیٰ کی خفیه تدبیریه ب که حضرت عیسیٰ کی شبه سمی اور پر وال دی گئ اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کو اپنی طرف اٹھالیا اور سے داقعہ اس طرح ہوا کہ جب بیودی حضرت عیملی علیہ السلام کو قتل کرنے پر متفق ہوگئے تو حضرت عیملی علیہ السلام ان سے بچنے کے لئے تعال کر ایک گھریس آئے۔ حضرت جبرل نے اس گھر کے روش وان سے ان کو آسمان کی طرف اٹھالیا۔ ان کے بادشاہ نے ایک خبیث محض یموذا ہے کہا جاؤ گھر میں واخل ہو اور ان کو قتل کردو۔ وہ روش دان ہے گھريس داخل جواتو وہال حضرت عيىلى عليه السلام كونه بليا اور الله تعالى في اس شخص بر حصرت عيملى عليه السلام كي شهد وال دی۔ جب وہ گھرے باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر پلیا انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کیالور سول پر چڑھا دیا۔ بھرانہوں نے کماکہ اس کا چرہ تو حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے اور اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مثله بارسياتي بو و المراساتي بالا محارت عيني عليه السلام كمال كع اور اكريد عيني بو ومارا ساتي كمال كيد بجران کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کردیا اور بیر اس آیت کی تفسیر ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے

تحسان المقرآن

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى مهدر ه كلصة بين:

صور عبور الرائيل نے حضرت عيني عليه السلام پر تهمت لگائي اور اس زمانه کے کافر باوشاہ کو حضرت عيني عليه السلام ک خلاف بحثر کليا اور کما يہ ضحض لوگوں کو گمراہ کر آہ اور ان کو باوشاہ کی اطاعت کرنے ہے منع کر آہ ہور رعايا کو خراب کر آ ہو اور باپ اور بينے کے در ميان جد ائی ڈالآ ہے ' اور کئي بہتان تراشے اور کما يہ صحفی ولد الزناہے ' حتی کہ انہوں نے بادشاہ کو عضب ناک کردیا۔ باوشاہ نے ان کی طلب بین اپنے المکاروں کو روانہ کیا گا۔ وہ اس کو گر فقار کرے مولی پر چنھادی۔ جب انہوں نے حضرت عينی عليه السلام کو ان کے گھر میں پکڑ ليا اور يہ گمان کيا وہ کامياب ہوگئے ہيں تو اللہ نے حضرت عينی عليه السلام کو ان کے درميان سے نجلت دے دی اور اس گھر کے روشن دان ہے گھر میں تھا۔ جب وہ لوگ گھر ميں واضل عليہ السلام کو ان کے گھر ميں نہوں بيں ہے آيک پر حضرت عينی کی شبہ ڈال دی جو اس وقت ان کے گھر ميں تھا۔ جب وہ لوگ گھر ميں واضل ہوگ تو رات کے اندھرے ميں انہوں نے اس محض کو حضرت عينی سمجھ کرگر فقار کرايا۔ اس کی المبات کی۔ اس کے مرب کا سنے ڈالے اور اس کو سوئی پر چڑھا دیا اور اس کو سوئی پر چڑھا دیا اور بید اللہ تعالیٰ کی ان کے خلاف خفیہ قد پر تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عينیٰ کو ان کے خلاف کو مصرت عينیٰ عليه السلام کو اٹھاليا اور ان کو ان کی گمرائی میں جھکنے کے لئے چھوڑ دویا۔ (تغيرائن کئي ہورائی میں جھکنے کے لئے چھوڑ دویا۔ (تغيرائن کئي ہوران کو ان کی گمرائی میں جھکنے کے لئے چھوڑ دویا۔ (تغيرائن کئي ہوران کے سامنے سے حضرت عينیٰ عليه السلام کو اٹھاليا اور ان کو ان کی گمرائی میں جھکنے کے لئے چھوڑ دویا۔ (تغيرائن کئي ہوران کے سامنے سے حضرت عينیٰ عليه السلام کو اٹھاليا اور ان کو ان کی گمرائی میں جھکنے کے لئے چھوڑ دویا۔ (تغيرائن کئي ہوران کے سامنے سے حضرت عينیٰ عليہ السلام کو اٹھاليا اور ان کو ان کی گمرائی میں جھکنے کے لئے

اذفال الله العربيسي إتى مُتوقيك ورافعك إلى و المناف الله العربيسي إتى مُتوقيك ورافعك إلى و المناف الله المناف الم

Marfat.com

| 1/                | <u> </u>                           | 00 0A 1 T                               | الحمين                              | رسن۲                       | 1000                                              |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| عملوا             | ر اردو<br>ن منواود                 | إَمَّا الَّذِي                          | ِمِينِين<br>عمرين                   | و مقرق فأ                  | كإماكة                                            |
| مول نے نک         | لائے اور ای                        | ورج لوگ ایال                            | 10 8 5                              | ننیں                       | מכלנ                                              |
| لمِيْنَ®          | ريخ آمراً<br>عُريمِيثُ الطِّ       | الله والله                              | <u>پو و ووور</u><br>پيهم اجور       | ىت قيور                    | الضلِح                                            |
| 05/11             | کالوں کو بیٹند ہن                  | محل ادر الله                            | پورا پرا اج سے                      | ان کو انٹر                 | عمل کیلے                                          |
| ئم 🔞              | لِنَّكُرالُحُكِ                    | لأيلت دا                                | يكون                                | تُلُونُهُ عَلَى            | ذٰلِكُنَ                                          |
| 0 0               | پ پر تلاوت کرتے                    | جن کر ہم آا                             | ، تقیمت ہے                          | ادر محمست والح             | بر وه آیات                                        |
| 11                |                                    | ه از کی تحقیق                           | تعلق ابه معنی موت نه م              | کے ساتھ وفات کا '          | مقرت سيتي _                                       |
| گالورتم کوایی     | عيني! ميں تم كووفات دور            | ے فرملاہے : اے                          | . حضرت عليني عليه السلام.           | ے میں اللہ تعالیٰ نے       | اس ایت                                            |
| یث کے خلاف [[     | <b>- اتھاؤں گائیلن س</b> ے معنی ص  | ی کروں کاکور این <i>طرف</i>             | ہے کہ میں م پر موت طار              | - این فاظاہر مسی بیہ       | حرف القاول 6.                                     |
| ى آلى دە قيامت    | سے فرمایا عیسی پر موت نمیر         | لِ اللَّهُ مِنْ أَيْرِيكُمْ نِنْ يُمودِ | سے روایت کیاہے کہ رسو               | ر ریطبری نے حسن            | ہے۔ امام ابن ج                                    |
| فور کرنا ضروری [[ | "توفی" کے معنی میں                 | ں ۲۰۳) اس کئے یہاں                      | ے کے۔(جامع البیان ج <sup>سو</sup> م | ا طرف لوث کر آمیر          | ے چیکے تمہاری                                     |
|                   | ، ذریعه عمر پوری ہو جاتی <u>-</u>  | ہ کہتے ہیں کہ موت <u>ک</u>              | وت کو جھی وفلت اس <u>لئے</u>        | تعنی ہیں پورا کرتا'م       | ہے'وفات کے'                                       |
|                   |                                    | <u>ب</u> :                              | صنهانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے۔            | بن بن محمد راغب!<br>ر      | علامه سن                                          |
|                   |                                    | رآن مجید میں ہے:                        | م اور کمل کو پینچ جائے ق            | چيز کو کہتے ہیں جو تما     | وافی اس                                           |
|                   | نابو                               | لور جب تم ناپوتو پورا                   | سرائيل: ٣٥)                         | لِأَذَارِكُلْتُمُ (بِنُوا، | رَاوُفُوا الْكَيْلُرِ<br>مُرَّدُّ مِنْ أَوْمِهُمْ |
| _6                | کے اعمال کا بورا بدلہ ویا جائے'    | لور ہر فخص کو اس _                      | لزمر : ۲۰)                          | سِيرِمُّا عَمِلَتُ(        | زوقيت كل نه                                       |
| موت کی بهن 📗      | ی ہوجاتی ہے' اور نبیند بھی         | ربعہ زندگی کی مدت بور                   | 'ماہے کیونکہ موت کے ز <sub>ا</sub>  | وفات كالطلاق كياجا         | موت پر ا                                          |
| رِ بھی وفات کا    | وجاتے ہیں اس کئے نیند              | <i>ں اور مشاعر معطل ہو</i>              | میلے پڑ جاتے ہیں اور حوا            | ين بھي أعصاب وُ:           | ہے کیونلہ نینز                                    |
| 11                |                                    | رتصوبه ابران ۳۲٬۳۳۴هه)                  | ۵۲۸-۵۲۸ مطبوعدا کمکسنة ال           | ہے۔ (المفردات ص            | طلاق كرديا جأما                                   |
| ہے اور جنیں       | ہوت کے وقت قبض کرلی <sup>ت</sup> ا | الله جانوں کو ان کی •                   | نِهَا وَالَّذِي لَمْ نَكُمُ تُكُثُ  | ؙؙڶڡؘؙۺڿؽؙڹؘؘؙٛٛڡؙۏ        | للهُ يُتَوَفَّى الإ                               |
| 11 .              | ان کی نیند میں۔                    | موت نہیں آئی انہیں                      |                                     | رمر : ۳۲)                  | بى منامِها (الز                                   |
| پ کو زمین پر      | یوری کرنے والا ہوں اور آ           | ، عیسیٰ میں آپ کی عمرا                  | اس کا معنی ہیہ ہے کہ اے             | )ئے ذکر کیاہے کہ           | آمام رازی                                         |
| ت49% (۱۳۹۸)       | ب٣٥٤ مطبوعه دارا لفكر بيرور        | د <b>ل گا</b> (تغییر کبیرج ۴ <b>م</b>   | كردين بلكه اين طرف اثفاا            | ماکه وه آپ کو حمل آ        | عیں پھو ژوں گا                                    |
| 1                 | بیان کئے ہیں :                     | ا آیت کے متعدد محال                     | ی اپنی سند کے ساتھ اس               | مرمحدین جرمہ نے ج          | امام ابو جعنا                                     |
| 1                 | میں آسان پر اٹھائے گا۔             | لرے گا <b>لور آپ کو بنین</b> د          | پ پر نیند کی وفلت طاری              | کرتے ہیں کہ اللہ آ         | رزهی بیان                                         |
| ل گالور آپ        | م مع روح کے قبض کر لوا             | ن کی کہ میں آپ کو جس                    | رنے آپ کی طرف یہ و                  | رنے بیان کیا کہ اللہ       | لعب احب <u>ا</u>                                  |

Marfat.com

کو اپنی طرف اٹھالوں گا' اور میں عقریب آپ کو کانے دجل کے خلاف بھیجو نگا آپ اس کو قتل کریں گے بھراس کے بعد کا آپ چو بیس سل تک زندہ رہیں گے۔ بھر میں آپ پر موت طاری کروں گا۔ کعب احبار نے کہا یہ معنی رسول اللہ طابیقائی اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے آپ نے فرایل وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور جس کے آخر میں عینی میں۔ اور بعض علاء نے کہا داو مطلق تبح کے گئے آتی ہے ترتیب کا تقاضہ میس کرتی اس کئے اس آیت کا معنی ہے : اے عینی! میں تمہیس اپنی طرف اٹھاؤں گالور میں تمہیس کا فرول (کی تحست) سے پاک کروں گالور اس کے بعد دنیا میں نازل کر کے تم پر وفات طاری کروں گا۔

ر و و السام ابو جعفر طبری کتے ہیں کہ ان اقوال میں میرے نزدیک صحیح قول میہ ہے کہ میں آپ کو روح مع جم کے قبض کرلوں گا پھر آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ طالعیا ہے متوانز احادیث میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم زمین پر نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے پھرائیک مدت تک زمین پر رہیں گے پھر دفات پائیں گے پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کریں گے۔ پھر لام ابو جعفر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

و ان مرین سے برمان ہا ہو مربی سند سے ماھ روایت سے ہیں ۔

حضرت ابو ہریرہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط نے فربایا تمام انبیاء عاتی (باپ کی طرف ہے) بھائی ہیں۔ ان
کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے اور ہیں عینی بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے
درمیان کوئی بی نہیں ہے اور وہ میری امت پر میرے غلیفہ ہوں گئے وہ ذہین پر نازل ہوں گے جب تم ان کو دیمو گ و ان
کو بچپان لو گے۔ وہ متوسط الحمل ہیں ان کا رتگ سرخی مائل سفید ہوگلہ ان کے بال سیدھے ہوں گ کویا ان سے بانی نیک
رہا ہے آگر چہ وہ بھیتے ہوئے نہیں ہوں گ۔ وہ صلیب و قر ڈالیس گے۔ خزیر کو قتل کریں گے۔ فیاضی سے بال تقسیم کریں
کے اسلام کے لئے لوگوں سے جملا کریں گے حتی کہ ان کے زمانہ میں تمام باطل دین مث جائیں گ اور اللہ ان کے زمانہ
میں مسیح الدجال کو ہلاک کردے گا اور تمام روئے زمین پر اس ہوگا لوٹ سانچوں کے ساتھ کھیل رہ بورس گ تیل چیتوں
کے ساتھ چہ رہ ہوں گ اور تمام روئے زمین پر اس ہوگا لوٹ سانچوں کے ساتھ کھیل رہ بورس گ تیل چیتوں
کے ساتھ چہ رہ ہوں گا دو بم باس تک زمین میں رہیں گے گھروفات پائیں گ اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان
کو دفن کردیں گے۔ وہ جائیں سل تک زمین میں رہیں گے گھروفات پائیں گ اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان
کے وہ برتی فیصلہ کریں گے لور تیک لام ہوں گ مسلیب کو قر ڈوالیس گ خزیر کو قتل کریں گ لور جزیہ موقوف کریں
گے وہ برتی فیاض سے مال تقسیم کریں گے حتی کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والا نمیں ہوگا اور وہ مقام روحاء پر جج یا عمرہ کریے

بین مصل اور پاران کو زندہ کردیا گیا بعض روایات میں ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام پر چند گھنٹوں کے لئے موت آئی تھی اور پھران کو زندہ کردیا گیا کین بیر روایات صحیح نہیں ہیں۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اضالیا گیا اور وہ زمین پر

نازل ہونے کے بعد طبعی وفات یائیں مے۔

الله تعللی کا ارشاد ہے: سوجن لوگول نے کفر کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مد گار نہیں ہوگا۔ (آل عمران: ۵۲)

۔ ونیا کاعذاب سیہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کئے جائیں گے <sup>ج</sup>اڑ فقار ہوں گے لور ان کو بڑنیہ دینا ہوگا' نیز

تهيانالقران

ن کے حق میں مصائب اور آلام بھی دنیاوی عذاب ہیں اس وعید کے بعد مسلمانوں کو بشارت دی : اور جو لوّ نے نیک عمل کئے ان کوانلہ پورا پورا اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پیند نہیں کر آ ( آل عمران : ۵۵) پھر یہ وہ آیات اور حکمت والی تفیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں (آل عمران : ۵۸) اس آیت میں حضرت ز کریا حضرت بچیٰ اور حضرت عیسیٰ علیهم السلام کے ان حلات کی طرف اشارہ ہے جن کا گذشتہ آیات میں تفصیل ہے ذکر کیا

میا لمه ( عاجزی کے ساتھ دعا) کریں اور جھوٹوں پر اللہ اگردہ اعام کری تواللہ فساد کرنے والول کو توب جاننے والا ہے 0

انالترآن

منرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی دلیل کارو

امام ابوالحس على بن احمد واحدى نيشا يورى متوفى ٥٥٨ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں : حسن بیان کرتے ہیں کہ نجران کے دو راہب (سید اور عاقب: الدر المنتورج ٢ ص ٣٥) رسول الله الله يلم كے ياس

آئے آپ نے ان پر اسلام پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کماہم اس سے پہلے اسلام قبول کرچکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اسلام قبول کرنے سے تہمیں تین چیزیں مانع ہیں۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو۔ تم خزر کھاتے ہو اور

تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے کما چرعیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی : ب شک عیسیٰ کی مثال الله ك نزديك آدم كي طرح ب- (الوسط جاص ٢٥٣٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

اس آیت میں قیاں ہے استدلال کرنے کا جواز ہے۔ عیسائی معفرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا میٹا اس کئے کہتے تھے کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہوئ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت آدم کی پیدائش اس سے بھی غیر معمولی طریقہ سے ہوئی ہے کیونکہ حضرت عیلی تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے 'اور حضرت آدم باپ اور مال دونوں کے

بغیر پیدا ہوئے' اور دونوں میں وجہ مشترک سے ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ 'دکن'' سے پیدا ہوئے اور جب حضرت آرم علیہ السلام بھی کلمہ ''کن'' سے پیدا ہونے کے باوجود ابن اللہ نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیریاپ کے پیدا ہونے کی وجہ ے ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے مباحثہ ہوا ان سے بوچھاتم عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے

ہو؟ انہوں نے کما کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا۔ علماء نے کمانو پھر حضرت آدم عبادت کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ان کے باپ اور مال وونول نہیں ہیں ۔ انہوں نے کما حضرت عینی مردول کو زندہ کرتے تھے۔ علاء نے کما حضرت عینیٰ نے چار مردے

زندہ کئے ہیں اور حضرت حزقیل نے آٹھ ہزار موے زندہ کئے تھے۔انہوں نے کہاوہ مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں

کو شفادیتے تھے۔ علاء نے کہا چھر جر جیس عبادت کے زیادہ ستی ہیں کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح وسالم نکل آئے اور جمارے نبی مالی علی نظرت قلدہ کی فکل ہوئی آگھ دوبارہ لگادی اور آپ کی دعاہے ایک نابینا بینا ہوگیا۔

(البحرالمحيظ ٢٣٥ م ١٨٦ ١٨٥ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٢١٢ه)

الله تعالی کاارشاد ب : اس کو مٹی سے بنایا بھراس سے فرمایا ہوجا سووہ ہو کیا۔

انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی حکمتیں۔

حضرت آدم کو مٹی ہے بنانے کی ایک حکمت رہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکسار ہو کیونکہ عناصر اربعہ میں سے مٹی سب سے نیچے ہوتی ہے ' دو سری حکمت یہ ہے کہ مٹی دو سری چیزوں کو چھپالیتی ہے اس سے انسان کی اصل فطرت میں ستر (لوگوں کے عیوب پر پردہ رکھنے) کی صفت آئے گی۔ تیسری تحکمت یہ ہے کہ حضرت اوم کو زمین کا خلیفہ بنانا تھااس لئے ان کو مٹی کا بنایا گیا ٹاکہ ان کی مٹی کے ساتھ قوی مناسبت ہو۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا ماکہ وہ اس مٹی ہے شہوت حرص اور غضب کی آگ کو بچھا سکے۔ پانچیس حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالٰی کی قدرت کا اظمار ہے کیونکہ عناصراربعہ میں سب سے روش آگ ہے اللہ تعالیٰ نے آگ سے شیاطین کو پیدا کیا اور انہیں گراہی کے اند هیروں میں مبتلا کردیا اور سب سے لطیف ہوا ہے۔ (ایک قول کے مطابق) فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتمائی شد ت اور قوت عطا فرہائی اور پانی جو بہت رقیق ہے اس ہے آسانوں کو پیدا کیااور ان کو فضاء میں معلق کردیا اور مٹی جو عناصرار بعہ میر

ے سے کثیف ' ناریک لور ٹیلے درجہ میں تھی اس سے انسان کویراکیالور اس کوائی معرفت 'بدایت 'نورانیت اور محبت ہ فرمائي اوراس كوسب يرفاكن اور مرمانند كرديا اورتمام بخلوقات مين انسان كو سرخرو اور بلند كبيا-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كَينَيْ أَدُمٌ وَحَمَلُنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لِور بِحَثْكَ بَم نِيزًام كريز مل طافراني اور بم ناان كوفظي وَرَزُفْ أَهُمْ مِنَ الطَّلِيمَاتِ وَفَصَّلْنَا هُمْ عَلَى كَيْمَيْرِ الورسندرين موادكالوران كوبكره يزوى مدرن والورم مِّمَّرُ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ۞ (بنواسرائيل: ٥٠) ئے ان کو اپنی مخلوق میں بہت سی چیزوں پر واضح فضیلت دی۔

حفرت آدم کے یتلے سے "کن فیکون" کے خطاب کی وضاحت

اس آیت پر یہ سوال ہو آئے کہ اس آیت میں نہ کورے: اس کو مٹی سے بنلیا پھراس سے فرمایا "کن" (ہوجا)

" فیکون" (سووہ ہوگیا)۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت آدم کی تخلیق کی گئی لور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے «کن" فرايا- عالانك تخليل "كن" ، ي بي بوتى ب- اس سوال كاليك جواب يه بك " خلق من تراب" كامعى ب الله تعالى ئے حضرت آدم کی مٹی سے تخلیق کا ارادہ کیا۔ پھر فرلما "کن" تو وہ ہوگئے دو سرا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مٹی سے

ایک بتلا بنایا پھر 'دکن' فرما کر اس میں جان وال دی۔ تیسرا جواب میہ ہے کہ الله تعالی نے پہلے فرمایا۔ " خاقہ من تراب" آدم کو مٹی سے بنایا پھر اللہ تعالی نے اس کی تغییر اور وضاحت کی کہ اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے کیسے بنایا تو فرمایا ہم نے اس سے " کن" کماتو وہ ہوگئے خلاصہ میر ہے کہ لفظ " مثم" باخیرواقع کے لئے شیں ہے بلکہ تاخیر بیان کے لئے ہے۔

دوسراسوال سے سے کد " فیکون" مضارع کا صیف ہے اس کا معنی ہے ہو ماہ یا ہوگا۔ بد ظاہر فکان فرمانا جاہے تھا

جس كامعنى به وكياس كاجواب يدب كه تقذير عبارت اس طرح ب: ات محدا (صلى الله علي وسلم) آب كارب جس چیز کے لئے "کن" فرما آہ وہ لامحالہ ہوجاتی ہے۔

تیسراسوال یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور ہے چواس سے (آدم سے) فرملیا "کن" تو وہ ہوگئے۔ "کن" فرمانے سے پہلے تو حضرت آدم وجود میں آئے ہی نہ تھے پھر اللہ تعالی نے سے فرمایا کہ اس سے کما'دکن'' اس کا جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم ازل میں جو حضرت آدم کا وجود علمی تھا اللہ تعالی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایاتم اب علم تفصیل اور وجود خارجی میں بھی آجاؤ۔

حضرت عیسی اور حضرت آدم کے درمیان وجوہ مماثلت

اس آیت میں اللہ تعالی نے فریایا ہے کہ اللہ کے نزویک عیلی کی مثل آدم کی طرح ہے۔ یہ مماثلت کی وجوہ سے ے۔ (ا) یہ دونوں بغیرباب کے پیدا ہوئے۔ (۲)دونوں کلمہ "کن" سے پیدا ہوئے۔ (۳)دونوں نی ہیں۔ (۴)دونوں اللہ كى بندے ہيں- (۵) دونوں كى خالفت كى كئى حضرت أوم كى الليس فے خالفت كى اور حضرت عيلى كى يبود نے خالفت كى۔ (٢)اس خافت كى وجر سے حضرت آدم آسانوں سے زمين كى طرف آئے اور حضرت عيلى زمين سے آسانوں كى طرف گئے۔ (۷) حفرت آدم پھر کامیاب ہو کرجنت میں جائیں گے اور حفرت عینی پھر کامیاب ہو کر زمین پر آئیں گے۔ (۸) اللہ تعالی نے دونوں کے علم کا ظہار فرمایا مفترت آدم کے علم کے متعلق فرمایا و علم ادم الاساء کلها (البقرہ: ۲۱) اور مفترت عیلی کے علم کے متعلق فرمایا و بعلمه الکتاب والحکمة (آل عمران : ۴۸) (۹) دونوں میں اپنی بندیده روح پھو کی د حضرت آدم علیه السلام کے متعلق فرمایا ونفخت فید من روحی (المجر: ۲۹ من : ۲۲) اور حضرت عیلی کے متعلق

قر لما : نفخنا فیه من روحنا (الانجماء : ٩١ التحريم : ١٣) (١٠) دونوں الله تعالی کے محتاج ہیں دونوں کھاتے بیتے سے اور دونوں کے لئے موت مقدر ہے۔

اور دونوں کے نئے موت مقدر ہے۔ اللہ تعلقٰ کاارشاد ہے : یہ تہمارے رب کی طرف ہے حق (کابیان) ہے سوتم شک کرنے والوں میں ہے نہ ہوجانا۔ (آیا عمران میں جو میں

(آل عران: ١٠) اس آيت سے به ظاہريه معلوم ہو آئے كه ني المجيل قرآن جيديں شك كرتے تھے مواللہ تعالى نے آب سے فرمايا

ر ایک سے بہ ماریہ سر اردائے ہیں ایدا ہر ان میدان سے دے است ماریہ اس کے است میں ہے گئیں۔ اس کے دخطاب ہے لیکن م تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہوجانا' اس کے دوجواب میں ایک ہیہ ہے کہ اس آیت میں بہ ظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن دراصل یہ آپ کی امت کے افراد سے خطاب ہے ورسرا جواب ہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب شہیں ہے کہ آپ قرآن مجید

دراس میر اب ماست مرد سب بدر در برب بیب مدن مید سب من سب من به برای بید می منت بردائم اور مسر میں شک ند کریں بلکد اس کامطلب میر بحک آپ قرآن مجید پر لقین رکھنے اور شک ند کرنے کی صفت پردائم اور مسر رہیں۔

الله تعلل كاارشاد ہے: چر (اے رسول محرم!) جو لوگ علم حاصل ہوجائے كے بعد بھى آپ ہے عينى كے متعلق ك جَى كريں تو آپ كور تر اللہ على اللہ على اللہ اللہ بيٹوں كو لور تهمارے بيٹوں كو لور اپنى عورتوں كو لور تهمارى عورتوں كو لور اپنى آؤ ہم باللہ (عاجزى كے ساتھ دعا) كريں لور جمعوثوں پر اللہ كى لعنت بيجيں۔ (آل عمران : ١١) آپ كو لور تهميں چرنم مبالم (عاجزى كے ساتھ دعا) كريں لور جمعوثوں پر اللہ كى لعنت بيجيں۔ (آل عمران : ١١) نصارى فجران كو دعوت مبالم كى تفصيل

نجران کے وقد کے سامنے پہلے ٹی مٹائیا نے اس پر دلائل پیش کئے کہ حضرت عینی علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں اور اس سلند میں مسائیوں کے تمام جمہات کو تممل طور پر زائل کیا اور جب ٹی مٹائیا نے یہ دیکھا کہ وہ ہٹ دھری سے کسی دلیل کو نہیں مان رہے تو انہیں عاجز کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ان سے مباہر کرنے کا تھم دیا۔ امام ادالحمہ علی میں اصد ماری خوالدی معتاق ۲۵۰۸ء این سے کہ اس ماری کے کئے تعدیدہ

حسین و بی گورش اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن دی گور کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عثما آپ کے بیچھے پیچھے چھل رہے تھے اور آپ فرمارے تھے جب میں دعا کروں و تم آمین کہنا۔ نصاری کے سردار استف نے کما آپ کے بیچھے پیچھے چھل رہے تھے اور آپ فرمارے بھے جب میں دعا کروں و تم آمین کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ ہے ہٹا وہ اللہ سے بد دعا کریں کہ وہ بہاڑ کو اپنی جگہ ہے ہٹا ور کہ قار دہ اللہ سے میابلہ نہ کو ورنہ تم ہال کہ وجاؤ کے اور قیامت تک دوئے ذمین پر کوئی عیمائی باتی نہیں جبح گا بھر انہوں نے جزید دینا قبول کرایا اور اپنے علاقہ میں واپس چلے گئے اور دسول اللہ مل کھیا نے فرایا : حتم اس ذات کی جس کے قبضہ و تدرت میں میری جان ہے اللہ کا عذاب اہل تجران کو دور سول اللہ مل کھیا ہے نہیں اور آگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور خزیر بناویا جاتا اور ان کی ولوی میں آگ بھڑ کی رہتی اور اہل تجران کو ملی عیمائی فنا کے گھان از میا میدائی فنا کے گھان از میلے میرے اللہ میران کے اس خاتے در سمال ختم ہونے سے پہلے تمام عیمائی فنا کے گھان از جاتے کہا تھا ہے۔

(المستدرك ج ۲ ص ۵۹۳ ولا كل النبوة لا بي تعيم ج ۲ ص ۴۹۸ طبري ج ۲ ص ۸۹۳ الد ر المنوّر ج ۲ ص ۳۹ – ۳۸ ، د كنزالعمل ح۲ م م ۴۳۰)

تبيانالقرآر

الم حاكم نے لكھا ب كريد حديث لام مسلم كى شرط كے مطابق صححب ور المم ابوعينى ترزى متونى ١٤٥٥ وروايت الله المراحة كرتے جن :

۔ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ملاکیا نے حضرت علی محضرت فاطمہ محضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ مم کو بلایا اور فرمایا : اے اللہ ابیہ میرے امل ہیں۔ بیہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

(جامع ترندی ص ۴۲۹ مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی)

قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنما پر الله تعالی نے رسول الله ما الله علیم کے بیٹوں کا اطلاق کیا ہے اور اس کی ائرید اس مدیث میں ہے۔ لیام ترفدی روایت کرتے ہیں :

حصرت اسامہ بن زید بڑتی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کی کام ہے نبی مڑائیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی مطاقیا ہا ہم تشکیل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی سائیلا ہا ہم تشریف لائے در آن حالیکہ آپ نے کی کو چاور میں لیا ہوا تھا جس کا مجھے پتہ شمیں چلا جب میں اپ کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا آپ نے چاور میں کس کو لیا ہوا ہے؟ آپ نے چاور کھول تو آپ کے زانو پر حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت منسل ہوئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ ایم ان دونوں سے محبت کرا در تو اس سے بھی محبت کرجو ان دونوں سے محبت کرا در تو اس سے بھی محبت کرجو ان دونوں سے محبت کرا در تو اس سے بھی محبت کر بوان میں مصرے مطبوعہ کرا جی ا

واضح رہے کہ آپ کی دیگر صاحبزادیوں سے اولاد کا سلسلہ قائم اور جاری نہیں رہا۔ آپ کی آل کے سلسلہ کا فروغ صرف نسب فاطمی سے مقدر تھا۔ نیز آپ کی اولاد کی خصوصیت میں بید دلیل ہے۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عمرابن الحظاب پیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول انٹد مٹھیئلم نے فرملیا قیامت کے دن ہرسبب اور نسب منقطع رکھ ہیں۔

ہوجائے گا ماموا میرے سبب اور نسب کے۔ ( کمستدرک ج سم ۲۳۷ منس کبری ج م ص ۱۳ البدایہ والنہ ایر ج ع ص ۸۱ آرخ بغدادج ۱۰ ص ۲۵ المطالب العالیہ ج سم ۱۷۷ )

(المعجم الكبيرة ٣ ص ٣٣ ئ جـ ه ص ٣٣٣ مطبوعه دارا حياء التراث العبل بيروت ٥٣ ١٣٠٠ ه بجمع الزوائد ج مه ص ٣٧٤ '١٧٢ مطبوعه بيروت ) سيدنا مجمد طافيزيل كي نبوت ير دليل

مناظرہ اور مجادلہ میں مبابلہ کرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن امرے کیونکہ اس میں جھوٹے فریق پر احت امامت ہوجاتی ہے اور اس میں سیدنا محمد رسول الله ماليكم كى نوت پر وو دليس میں اول بيد كر آگر آپ كو اپني نبوت پر يقين

ا میں اوبوں ہو روس میں میروں میں ماہم میں اور دائی ہے کہ فریق خالف کے سروار عاقب نے مباہم کرنے سے انکار واثن نہ ہو آتو آپ ان کو مباہم کی دعوت نہ دیتے اور دائی ہے کہ فریق خالف کے سروار عاقب نے مباہم کرنے سے انکار کردیا اور جزنے دینے پر راضی ہوگیا اور وہ اس شرط پر واپس چلے گئے کہ ہر سال ایک ہزار مطے صفر میں اور ایک ہزار مط

کردیا اور جزیے دینے پر راضی ہو کیا اور وہ اس شرط پر واپس چھے ہے کہ ہر سال ایک ہزار سطے سفر میں اور ایک ہزار سے رجب میں جیجیں گے۔ امام ابو جعفر مجمد ابن جربر طبری متوفی ۱۳سھ اپنی سند کے ساتھ عامرے روایت کرتے ہیں :

نی طخامیر نے ان سے فرمایا اگر تم مباہر سے انکار کرتے ہو تو اسلام قبول کرلوجو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تممارے ہوں گے اور جو چیزیں ان پر فرض ہیں وہ تم پر فرض ہوں گی لور اگر تم کو بیہ منظور نمیں ہے تو پھر ذات کے ساتھ جزیہ اوا کرد اور اگر یہ بھی منظور نمیں ہے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے کماکہ ہم عرب کے ساتھ جنگ کی طاقت

تبيانالقرآن

میں رکھتے لیکن ہم جزیہ ادا کریں گے سو رسول اللہ طاقیام نے ان پر دو ہزار طے مقرر کئے ایک ہزار صفر کے مہینہ میں اور ایک بزار رجب کے ممینہ میں- (جامع البیان جسم اسم مطبوعہ دار المعرف بیروت ۹۹ سام مبالمه كالغوى اور اصطلاحي معني اور اس كاشرى حكم

علامه راغب اصفهانی لکھتے ہیں: مباہر کامعیٰ بے عاجزی کے ساتھ وعا کرنا۔

(المفردات ص ١٣ مطبوعه المكته الرتضويه ايران ١٣٣٢ه)

المام ابن جریر نے لکھا ہے مبابلہ کامعن ہے فریق مخالف کے لئے ہلاکت اور لعنت کی دعا کرنا۔

(جامع البيان جسوص ٢٠٩ مطبوعه دار المعرفيه بيروت ٩٠ ١٦هه)

ام ابوالحن على بن احمد واحدى نيشابورى متوفى ٥٨ ١٨ه الصح جين :

لغت میں ابتال کے دو معنی ہیں۔ عابزی کے ساتھ اللہ ہے دعا کرنا اور لعنت کرنا اور بید دونوں قول حضرت ابن عباں رضی اللہ عنماہے موی ہیں' کلبی ہے روایت ہے بہت کوشش کے ساتھ دعاکرنااور عطاء نے اس آیت کی میہ تفییر

كى ہے كى جم جھوٹول ير الله كى لعنت بھيجيں۔ (الوسيط جام ٢٣٥٥م مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت) مبللہ کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جس کو اپنے حق پر ہونے کا یقین واثق ہواور فریق خالف کے کفرپر ہونے کا

لقین ہو کیونکہ مباہلہ میں یہ دعا کی جاتی ہے:

اے اللہ! ہم میں ہے جو فریق جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما اور لعنت صرف کافر پر جائز ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا اب بھی مباہر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ امام عبد بن حمید نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ے که حضرت ابن عباس رضی الله عنما کا کسی مخص سے اختلاف ہوا تو آپ نے اس کو مباہلہ کی دعوت دی اور یہ آیت پڑھی اور معجد حرام میں جحراسود کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرکے دعا کی' اس صدیث میں بیر دلیل ہے کہ اب بھی مباہلہ

كرناجائز ب- (روح المعانى ج سص ١٩٠ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت) جمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز کا گوجرانوالہ کے مولوی عبدالعزیز سے علم غیب پر مناظرہ ہوا

آپ نے ملحکوۃ سے میر صدیث پیش کی کہ رسول اللہ مطبیع کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنادست قدرت رکھاجس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی سومیں نے جان لیا جو کچھ تمام آسانوں اور زمینوں میں ہے: مولوی عبدالعزیز نے کمامشکوۃ بے سند کتاب ہے میں اس کو شیں ماننا حفرت نے جامع ترزی سے یہ حدیث نکال کر د کھائی اس نے طیش میں آگر ترفدی شریف کو چھینک دیا مصرت نے فرمایا تم نے حدیث کی بے ادبی کی ہے اب میں تم سے مناظرہ نہیں کر آ جھے سے مباہلہ کرلو۔ چھردونوں نے بید الفاظ کے کہ ہم میں ہے جو فریق باطل ہو وہ دو سرے فریق کے سامنے ایک سال کے اندر خدا کے قہوغضب میں مبتلا ہو کر مرجائے مولوی عبدالعزیز جب گوجرانوالہ پننچ اور صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس دینے بیٹے اور بولنا جاہا تو الفاظ منہ سے نہ نکلے زبان باہر نکل آئی کافی دنوں تک علاج کی کوشش کی گئی لیکن ڈ اکٹروں نے کمہ دیا کہ کوئی مرض ہو تو علاج کیا جائے یہ تو اللہ کاعذاب ہے بالاُ خرسال پورا ہونے ہے پہلے ہی وہ عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔

الوہیت میچ کے ابطال پر آیک عیسائی عالم سے امام رازی کامنا ظرو امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متونی ۲۰۷ ھو کھتے ہیں :

جن دنوں میں خوارزم میں تھا جھے معلوم ہوا کہ ایک عیمائی بہت تحقیق اور تدقیق کا مدی ہے۔ ہم نے علمی تحقیق شروع کردی اس نے بچھ سے بوچھا کہ (سیدنا حضرت) مجھ سائیلا کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا جس طرح ہم تک حضرت موک اور حصرت عیمیٰ کے مجزات کی خبرقاتر ہے کیچھ ہے اس طرح ہم تک تواتر سے سیدنا مجھ سائیلا کے مجزات کی خبر پنجی ہے 'موجس طرح ہم اس خبر متواتر کی وجہ سے حضرت موکی اور حضرت عیمیٰ کو نبی مائے ہیں اس طرح ہم اس خبر متواتر کی وجہ سے سیدنا مجمد سائیلا کو نبی مائے ہیں۔ اس عیمائی عالم نے کمالیکن میں حضرت عیمیٰ کو نبی ضیس خدا مائی ہوں میں نے کہا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متعلق الوہیت کا وعویٰ متعدود وجوہ سے باطل ہے۔

(۱) خدا اس کو کہتے ہیں جو گذانہ واجب الوجود ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ جمم ہونہ کسی جزمیں ہونہ عرض ہو' اور وہ تغیر اور حدوث کی علامات سے منزہ ہو اور حضرت عیلی جمم اور متحرِنتے وہ پہلے معدوم تنے چرپیدا ہوئے ان پر بجین' جوانی اور اوچڑعمری کے جسمائی تغیرات آئے 'وہ کھاتے چیتے تنے' بول وہراز کرتے تنے 'سوتے جاگتے تنے اور تمارے قول کے مطابق ان کو بہودیوں نے قمل کردیا اور صلیب پر چڑھادیا اور بداہت عمقل اس پر شاہد ہے کہ جس مختص کے یہ احوال ہوں وہ خدا نہیں ہوسکیا۔

(۲) تہمارے قول کے مطابق حصرت عینی میںودیوں سے چھپتے بھرے اور جب ان کو سولی پر پڑھلیا گیا تو وہ بہت جیتے اور چلائے۔اگر وہ خدا سے تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی اور چیننے جلانے کی کیا ضرورت تھی؟

(٣) اگر حضرت علیلی خداشتے توجب بیود نے ان کو قتل کردیا تھا تو بغیرخدا کے بید کا نئلت کیسے زندہ رہی۔؟

(٣) یہ تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے جو فحض خود خدا ہو وہ عبادت

کیوں کرے گا

پھریس نے اس عیسائی عالم سے بوچھا تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ سے بہت مجیب وغریب امور کا ظہور ہوا۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ، اور ازدوس اور برص کے مریفوں کو شفا دی ' میں نے اس سے کہالا تھی کو مائپ بناوینا عشل کے نزدیک مردہ آدی کے بدن اور زندہ آدی کے بدن میں مشاکلت ہوتی ہے جب کہ لاتھی اور سائپ میں کوئی مشاہت نہیں ہے اور جب لاتھی کو سائپ بناوینے کے بادجود حضرت مولیٰ علیہ السلام کا غدا ہونا لازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غدا ہونا لازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غدا ہونا لازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غدا ہونا لازم آئے گا؟

(تغيركبيرن٢ص ٣٦٣-٣٦٣، مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣٩٨)

الند تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک ہی بیان حق ہے اور اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق شیں اور بے شک اللہ ہی غلبہ واللہ سے محمت واللہ ہے کچر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانے واللہ ہے (آل عمران ۱۳۰۳ ۳۳) اس میں ان دلائل کی طرف اشارہ ہے جو بیان کئے جانچکے سووہ دلائل اور مباہلہ اور جو ذکر ان کے بیان پر مشتل ہے

وہ سب حق ہے اور رشدہ ہدایت ہے' چھران دلائل ہے یمی مطلوب ثابت ہو تا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستح

یں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ہی غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں جمی عیسائیوں کا رو ہے کیونکہ چند مردوں کو زندہ کرنے اور چند پیاروں کو شفادینے کی وجہ سے وہ حضرت علیلی کو خدا کہتے تھے۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ صرف اتن قدرت ے کی کا خدا ہونا ثابت نہیں ہو آ۔ تم کو خود اعتراف ہے کہ حضرت عیٹی یمود یوں سے چھیتے پھرتے تھے اور یمودیوں نے ان کو قتل کردیا تھااور خدا کی ہے مغلوب نہیں ہو تا خداوہ ہے جس کاتمام کائنات پر غلبہ ہے' اور اس کی قاہر قدرت ہے تمام نظام عالم جاری وساری ہے۔ اس طرح نصاری حصرت عیسیٰ کو اس لئے خدا کیتے تھے کہ انہوں نے چند غیب کی خبرس ویں اللہ تعالی نے اس کا رو کرتے ہوئے فرما صرف استے علم سے کمی کا خدا ہونا ثابت سیس ہو یا بلکہ خدا وہ ب جو تمام معلومات اور تمام عواقب امور کاعالم ہو اور کائنات کے ماضی اور مستقبل کی کوئی چیزاس کے علم ہے باہر نہ ہو' اور اگر وہ اس ے اعراض کریں کہ خداکے لئے تمام مقدورات پر قادر اور غالب ہونا اور تمام معلومات غیر تماہیہ کاعالم ہونا ضروری ہے اور حضرت عینی علیہ السلام کے اس طرح عالب اور عالم نہ ہونے کے بلوجود ان کو خدا مانیں تو پھر آپ ان ہے بحث نہ کریں اور ان کامعالمہ اللہ رپھوڑ دیں کیونکہ اللہ ان کے فساد اور ان کے اغراض فاسدہ کو خوب جانتا ہے اور وہی ان کی خبرلے گا۔

سنو ؛ تم دی لوگ ہو جنموں نے اس چیز میں بحث کی جن کا تمیں کچھ انہ کچھ

Marfat.com

## المرلانعليون ٠

م کیوں بحث کر اے ہوجن کا تعییں مجتری علم نہیں ہے اور انٹر کو علم ہے اور تعییں علم نہیں ہے 0 آبات سابقتہ ہے مناسبت اور شان نزول

اس سے پہلی آیات میں بدیان فرمایا تھا کہ نبی مگڑیا نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوبیت کے بطلان اور اللہ تعالی کی توحید کے احقاق اور اثبات پر والا کل پیش کیے اور جب عیسائیوں نے ان وال کل کو تشلیم نہیں کیا تو پھر آپ نے ان کو مباہر کی دعوت دی وہ مباہر کرنے سے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے ذات اور پیمائی کے ساتھ جزیہ دینا قبول کرلیا' اور نبی طال ایم اس پر حریص تھے کہ وہ ایمان لے آئمیں اور اسلام قبول کرلیں' تب اللہ تعالیٰ نے مناظرہ اور مباہر کے بجائے ایک اور طریقہ ہے ان کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کرنے کا تھم دیا اور یہ ایبا طریقہ ہے جو ہر عقل سلیم رکھنے والے فتحض کے نزدیک قاتل قبول ہے اوروہ میہ ہے کہ آپ ان سے میہ کمیں کہ اے اہل کماہ! آؤ ہم اور تم ایس چیز کو مان لیں جو ہم دونوں کے درمیان متنق علیہ ہے اور وہ سیہ کہ ہم اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کرس اور ہم اس کے ساتھ کی کو بالکل شریک نہ تھیرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے میاق و سباق کے مطابق یمال الل کتاب سے مراد نجران کے عیسائی میں اتاہم یمال دو اور قول میں ایک یہ ہے کہ اول کتاب سے مرادیمور بین اور ایک قول بد ب که اس سے مرادیمور اور عیسائی دونوں بین - امام ابن جریر طبری متوفی ۱۹۹۰ این سند کے ا ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جرت جیان کرتے ہیں کہ ممیں یہ حدیث مینی ہے کہ نی مانتیا نے مدید کے میروبوں کو اسلام کی وعوت دی جب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیاتو آپ نے فرالا : آؤ ایک ایس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہمارے

سدی بیان کرتے ہیں کہ نی مالھ پیلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی اور فرمایا آؤ ایک ایسی بات کی طرف جارے اور تمهارے درمیان برابر ب- (جامع البیان جسم سام مطبوعه دارالمعرف بیروت ۹۰ سام)

الم ابن جرير طري نے اس قول كو ترجى دى ہے كه اس آيت ميں الل كتاب سے مراديمود اور عيسائي دونوں بيں كيونك قرآن مجيديس كى ايك كومعين نيس كياكيا اى طرح المم واحدى متوفى ٥٨ مهم ن بهي اى قول كوترجى دى ب اور لکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دو سرے کو رب نہ بنائے 'اس کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا جیسے نصاریٰ نے حضرت عیسلی کو رب بنایا اور بنوامرائیل نے حضرت عزیر کو رب بنایا۔

(الوسط ج اص ۲۳۲ مطبوعه وار الكتب العلمه بيروت)

عقده تثكيث ادراس كالبطال

الله تعالی نے عیسائیوں کو اس آیت میں تین چیزوں کی وعوت دی ہے کہ (ا) اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور عیمائی حفرت عیلی کی عبادت کرتے تھے۔ (۲) اللہ کے ساتھ کمی کو شریک نہ کریں اور عیمائی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک براتے تھے' وہ کہتے تھے کہ یہاں تین اقایم ہیں (تین اسلیں یا تین چیزیں) باپ 'میٹا اور روح القدس' اور یہ تیزن ذوات

نَّذَيْهِ بِينَ اور اقنوم كلمه ناسوت مسيح مِين داخل هو گيالور اقنوم روح القدس ناسو<del>ت</del> مريم مِين داخل هو گيا' اس نے ان دونوں اقاینم کو دوات قدیمہ مان کر اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھیرالیا۔ (۳) اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ مامیں سو ے وروں انہوں نے اپنے علماء اور راہیوں کو رب مان لیا یعنی ان کے ساتھ رب کامعالمہ کیا میونکد وہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیے میں ان کی اطاعت کرتے تھے میزوہ اپنے راہیول کو حیدہ کرتے تھے اور وہ سے گئتے تھے کہ جو راہب زیادہ مجاہدہ کرتا ہے اس میں لاہوت کا اثر حلول کر جاتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرنے اور مادر زاد اندھوں کو بینا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

عیسائیوں کے یہ تینوں عقائد باطل ہیں مصرت عیلی کا خدا ہونا اس لیے باطل ہے کہ حضرت عیلی کے ظہور ہے پہلے ان کی خدائی کا نام و نثان تک نہ تھا اور صرف الله وحدہ لاشريك له على معبود تھا۔ اس ليے واجب ب ك حضرت عيلى ك ظهور ك بعد بهى وبى معبود اوروبى خدا بو اى طرح ان كادوا قائم كوالوبيت ميس شريك كرا بهى باطل ب كونك ايك

چیز کا دو سری چیز میں حلول کرنا تغیر کو مستکزم ہے اور تغیر صدوث کو مستکزم ہے اور جو حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا' اس لیے ان كا كلمه اور روح القدس كي اقايم كو قديم كمنا باطل بي اور جب مرجيز كاپيدا كرنے والا اور مر نعمت كاعطا كرنے والا الله

تعالیٰ ہے تو احکام شرعیہ کے حلال اور حرام کرنے کا بھی ای کو اختیار ہے اور اس میں ای کی اطاعت ہوگی اور عیسائیوں کا اشیاء کی صلت اور حرمت میں اپنے علماء اور بیروں کی اطاعت کرنا اور ان کے ساتھ رب کامعاملہ کرنا باطل ہے۔

ابل كتاب كو دعوت اسلام كاطريقه نی مظامیر اسے امراء اٹل کتاب کوجو اسلام کی وعوت دی ہے آیت اس دعوت کی اصل عظیم ہے ' نی مٹاہویر نے ہر قل کو جو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اپنے مکتوب میں اس آیت کو لکھا المام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حصرت ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ ابوسفیان نے خردی کہ برقل نے رسول اللہ مائیلم کے کتاب کو منگوایا جو حضرت دحیہ کلبی بیلئو کے ہاتھ بھرئی کے امیر کی طرف بھیجا گیا تھا' بھری کے امیرنے وہ مکتوب ہرقل کو دیا اس میں لکھا ہوا تھا' کیم اللہ الرحمٰ الرحیم' میہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے امیر ہرقل کے نام ب'

اس پر سلام ہو جو ہدایت کا تنبع ہے' اللہ کی حمد و ثناء کے بعد واضح ہو کہ میں تنہیں اسلام کی وعوت دیتا ہوں' تم اسلام قبول كرلوسلامت رہوكے اور اگر تم نے روگروانی كي تو تهمارے پيرو كارول (كے اسلام قبول نه كرنے) كا گناہ بھى تم پر ہو كا'اے الل كتاب! آؤ ايك الي بات كي طرف آ جاؤجو مارے اور تهمارے ورميان برابر (مسلم) ب (وه يه ب ك) بم الله ك سوا کی کی عبادت ند کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک ند ٹھیرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دو سرے کو

ب نه بنائ ' چراگر ده اعراض کریں تو تم کهه دو که (لوگو) گواه رہو ہم مسلمان میں 🔾 (صحیح بخاری ناص ۵- ۳ مطبویه نور محمد اصح المطابع کرایی ۱۳۸۱ه)

الله تعالی کاارشاد ہے : اے اہل کتاب!تم ابراہیم کے متعلق کیوں بحث میں پڑتے ہو' حالانکہ قورات اور انجیل ان کے بعد بى نازل بوئى بين كياتم نبين سجيحة (آل عمران: ١٥)

يمود و نصاري کي حضرت ابراجيم کي طرف نسبت کاباطل ہونااور مسلمانوں کي نسبت کابرحق ہونا

يوديد وعوى كرتے تھے كه ابرائيم ممارے دين پريس اور نصاري بيد وعوى كرتے تھے كه ابرائيم ممارے دين بريس الله تعالی نے ان کارد فرمایا کہ تم دونوں میہ وعویٰ کس طرح کر رہے ہو حالانکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام

کھنے کافی زمانہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ایک قول میہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موئی طبیماالسلام کے درمیان سات سوق سال کا عرصہ ہے اور حضرت موٹی اور حضرت عینی طبیماالسلام کے درمیان آیک ہزار سال کا عرصہ ہے ' نیز حضرت ابراہیم یمود کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ حضرت ابراہیم موصد تھے اور یمود عزمے کی عبادت کرتے ہیں اور عیسائیوں کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ وہ موصد تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی عمادت کرتے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ملت ابرائیمی کا پیروکار کتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان حضرت ابرائیم کو اپنے دین کا آباد اس کی دجہ یہ ہے کہ توحید رسالت اور معاد اور دی اللہ خیر کے اس کی دجہ یہ ہے کہ توحید رسالت اور معاد اور دعاد اور دیگر اصول جمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں جب کہ یہود اور نصار کی توحید کے قائل نمیں اور معاد پر بھی ان کا صحح ایمان نمیں ہے۔ یہود صرف چند دن عذاب کے قائل ہیں اور نصار کی کفارہ مس کی وجہ سے مطلقا سمزاب کے قائل ہیں اور نصار کی کفارہ مس کی وجہ سے مطلقا سمزاب کے تاکل نمیں نے خود اپنے کو مسلم فرالیا ہے وحضرت ابرائیم علیہ السلام وعاکرتے ہیں :

اور الله تعالى فرما آب :

مِلَةً إَيْكُمْ الْبُرَاهِيَّ الْهُ مُسْلِمِيْنَ لَهُ مَسْلِمِيْنَ لَهُ مَسْلِمِيْنَ لَهُ مَسْلِمِيْنَ لَهُ مَسْلِمِيْنَ لَهُ مَسْلِمِيْنَ لَهُ مَسْلَمَانِ اللهِ الرَاتِيمِ كَاوِنِ السِ (اللهُ) فَي مَسْلَمَانِ اللهِ 
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : تسنو! تم وی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا حمیس (پچھ نہ پچھ) علم قعاسو اپ تم اس چیز میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تنمیس کچھ بھی علم نمیں ہے اور انٹد کو علم ہے اور حتمیس علم نمیں ہے۔

(آل عمران: ۲۲)

یمود اور نصاری کو اس کاعلم تھا کہ تورات اور انجیل کی شریعت قرآن مجید کی شریعت سے مختلف ہے، ان کے اس زعم کی تو ایک وجہ ہے لیکن ان کو اس کا قربائل علم نہیں تھا کہ قرآن کی شریعت حضرت ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہے، لہذا ان کے اس قول کی کوئی صحح توجید نہیں ہے کہ قرآن مجید کی شریعت حضرت ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہے اور اللہ ہی کو اس کاعلم ہے کہ کون می شریعت کس شریعت کے موافق ہے اور کس شریعت کے مخالف ہے۔

اگر سے اعتراض کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کا دین ہمارے موافق ہے تو اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟
اصول اور عقائد میں موافقت یا احکام شرعیہ میں موافقت اُگر تمہاری مراو اصول اور عقائد میں موافقت ہے تو تمام انبیاء
علیمم السلام کا دین واحد ہے اور سب کے اصول اور عقائد واحد ہیں اس لحاظ سے حضرت موٹی اور حضرت علیٰی کا دین بھی
حضرت ابراہیم کے موافق ہے اور اگر اس سے مراو احکام شرعیہ میں موافقت ہے تو لازم آئے گاسیدنا محمد طابعیل صاحب
شریعت نہ ہوں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے آبائع ہوں اُس کا جواب سید ہے کہ ہم دونوں صور تیں اختیار کر
سے بیں این عماری مرافق ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں موافق ہے جب کہ موجودہ
بیودیت اور نصرانیت ان کے موافق نہیں ہے 'کیو نکہ بیودی عور کے اُللہ کو بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی میتے کو اللہ کا بیٹا کتے ہیں
بیودیت اور نصرانیت ان کے موافق نہیں سے 'کیو نکہ بیودی عور کے اُللہ کو بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی میتے کو اللہ کا بیٹا کتے ہیں

تبيانالقرآن

ور آخرت کے متعلق بھی حضرت ابراہیم کے اصول اور عقائد اسلام کے موافق میں یہودیت اور نفرانیت کے اص عقائد کے موافق نہیں ہیں اس لیے اصول اور عقائد کے لحاظ سے میہ کما جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کارین اسلام موافق ہے اور حضرت ابراہیم کا خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ بیہ کہ یمودی اور عیسائی ان کی موافقت کے وعوی ا دارتے اور فروع اور احکام شرعیہ کے لحاظ سے بھی کما جاسکتا ہے کیونکہ سیدنا محد ماہیکا کی شریعت کے بعض احکام شریعت ابراہیم کے موافق ہیں مثلاً منامک ج ، قرانی وضو کی سنتیں ، ختنہ اور غیرضروری بالوں کا کاٹنا ، ناخنوں کو تراشنا وغیرہ بد ملت ابراہیم کے احکام ہیں جن کو اسلام نے مقرر اور ثاب**ت** رکھااس لیے فرد<sup>ع</sup> کے اعتبار سے بھی کماجا سکتاہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت سیدنا محمر مالیکا کی شریعت کے موافق ہے۔

Marfat.com

## الحقواتتم تعلمون@

يميات بو ؛ مالانكم تم جانت بو - 0

یہ آیت' آیات سائقہ کا تمہ ہے' یہود و نصاری رسول الله مالینام ہے اس بلت میں بحث کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم يمودي تنه يا نفراني تنه الله تعالى في ان كي دعوول كي تكذيب كي اور فرمايا سيدنا محد مالينام اور ان كي امت بي حفرت ابرائیم کے دین اور ان کی شریعت پر میں اور ان کے علاوہ کوئی دین اور کوئی الت ان کے طریقہ پر نمیں ہے۔ خواہ وہ یمودی ہوں یا نصرانی یا مشرکین ہوں جو بت برستی کرتے ہیں محضرت ابراہیم تمام ادیان باطلم سے اعراض کرنے والے اور خالص سلم تھے اور یمی سیدنا محمد طافیط کی وعوت "آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہے" اہم ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : عامریان کرتے ہیں کہ یمود نے کماار اہیم حارے دین پر ہیں اور نصاریٰ نے کماوہ حارے دین بر ہیں تو الله عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ؛ ابراہیم نہ یمودی تھے نہ نصرانی لیکن وہ ہر باطل نظریہ سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے اور وہ مشر كيين عيں سے نه تھے۔ (بامع البيان ج ٣٥ ص٣١٤ مطبوعه دار المعرفه بيروت ٩٥٠١ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کی اتباع کی اور بیہ نی اور جو (ان یر) ایمان لائے اور اللہ ایمان والوں کا مدد گار ہے ( آل عمران : ۱۸)

الله عزو جل فرما آ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کے دعویٰ کاحق ان ہی لوگوں کو ہے جو حضرت ابراتیم علیہ السلام کے دین' ان کی شریعت اور ان کے طریقہ کی بیروی کرتے ہیں اور وہ میہ نبی ہیں یعنی سیدنامچر ملٹی پیم اور آپ کے متبعین اور آپ پر ایمان لانے والے اور جو سیدنا محمد مالیوا مرا اللے الله تعالی نے فرمایا الله ان کی مدو

الرف والا ب الم ابن جرير ائي سند كي سائق روايت كرت بن

حضرت عبدالله بن مسعود برالم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی پیانے فرمایا ہر نی کے غیوں میں سے مجھ مدد گار ہوتے بیں اور ان جمیوں میں سے میرے مددگار میرے باب اور میرے رب کے خلیل میں ، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی- اس صدیث کو امام ترندی نے بھی روایت کیا ہے۔

(جامع البيان ج ٢١٣ ص ٢١٨ مطبوعه دار المعرف بيروت ٩٠٣١ه ، جامع ترندي ص ٣٢٩ ، مطبوعه كراحي)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اہل کتاب کاایک گِردہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تنہیں گمراہ کر سکیں حالانکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو کمراه کررہے ہیں۔ (آل عمران: ٦٩)

عوام ابل كتأب كارسول الله المهييم كي مخالفت كرنا

اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ یمود و نصاریٰ دلائل ہے روگر دانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے' اور اس آیت میں بیر فرمایا ہے کہ وہ صرف ای پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبهات ڈال کر ان کو دین سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں' مثلاً وہ کہتے تھے کہ جب (سیدنا) محمر (ماہیم ا) حضرت مویٰ اور حفرت عینی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو پھراپنے نبی ہونے کادعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہ ک<sup>ے حض</sup>رت موکٰ کی شریعت دائمی ہے اور قیامت تک رہے گی<sup>ء</sup> اور مسلمان جو کہتے تھے کہ اسلام نے سابقہ شریعتوں کو

المنوع كرديا ہے اس پر بيد اعتراض كرتے تھے كہ اللہ كى تھم كو نازل كرنے كے بعد اس كو منسوخ كردے تو اس سے بيد ازم آئے كہ اللہ تعالى كو پسلے بيہ معلوم شيس تھا كہ اس تھم ميں كيا خرابياں ہيں اور اس سے اللہ تعالى كے علم پر اعتراض ہو تا ہے اللہ تعالى نے فرمایا ہے كہ وہ صرف اپنے آپ كو گمراہ كر رہے ہيں۔ اس كامطلب بيہ ہے كہ ان كے گمراہ كرنے سے مسلمانوں كو تو كوئى فرق نہيں پڑے گانہ ان پر اثر ہو گا البتہ اس گمراہ كرنے كائناہ اور ويل انہيں ہو گائن نزيمال فرمايا ہے كہ اہل كتاب كانك كروہ بير چاہتا ہے كوئكہ تمام الل كتاب ايسے نہيں تھے يبود و نصار كی هيں سے بعض اہل كتاب ايمان لے آئے تھے اور ان كى اللہ تعالی نے تعریف فرمائى ہے :

اے سے اور ان ن است علی ہے۔ مِنَ اَهُلِ الْکِمَنَا بِالْمَةُ قَالَيْمَةُ يَتَلُونَ أَيْتِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلِمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمِ

مِنْهُمْ أُمَّةً مُفْتَصِدَةً ﴿ وَكَيْدِيرٌ مِنْهُمْ سَلَاءً لِعَنْ الل كَابِ معتدل بِن اور زياده تر اوك كيابى برے مَا يَعْمَلُونَ فِي اللهِ الله : ١٦) كام كرتے بن-

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اشیں اس کا شعور نہیں ہے ایتی انٹیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کے گمراہ کرنے کا وبال صرف ان ہی کو الاحق ہوگا کی وہ دین اسلام کے برحق ہونے کا شعور نہیں رکھتے ' حالانکہ اسلام کی صداقت پر اس قدر کشر ولا کی اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے ' یا انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ سلمانوں کو گمراہ کرنے کے کی محرو فریب کے جو طریقے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے مطلع فرما دیتا ہے اور یوں ان کی سعی رائیگال جاتی ہے

علامه ابوالحيان محمد بن يوسف اندلسي متوفى ١٥٥٢ه لكصة بين:

مفرین کا اس پر اجماع ہے کہ بیہ آیت حضرت معاذ مضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنم کے متعلق نازل ہوئی ہے ' میون جوئی ہے ' میودیوں میں سے بنونفیم' بنو قریند اور بنو قینقل نے ان کو اپنے دین کی دعوت دی ' ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں اور بعض میودیوں نے ان کو اپنے اپنے دین کی دعوت دی ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فریلا: میود نے حضرت معاذ اور حضرت عمار سے کما تم نے اپنے دین کو چھوٹر کر دین مجمد کی اتباع کرلی تو یہ آیت نازل ہوئی ' اور ایک قول یہ سے کہ یمود نے مسلمانوں کے ماہنے احد کا واقعہ ذکر کرکے ان کو عار دلیا۔

(الحرالحيط ج سوم سوم من منظوم وارا لفكر بيروت مساسل ) بنير تعالياً كال شار مر و الراما كال تقريب كريستان كريستان كالمراح المحاص سوم كالمراح المالية كالمراح المساسل كالمراح المراح الم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ حلائکہ تم خود گواہ ہو۔

د آیا علیہ

(آل عمران: ۵۰) علماء اہل کماب کا رسول اللہ ملھ پیلم کی مخالفت کرنا

اس نے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عوام اٹل کتاب کا ذکر فرمایا تھا جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمہ مٹاہویم نبوت کے دلا کل کاعلم اور شعور نہیں تھا اور دہ بغیر علم اور شعور کے محص عنادے نبی مٹاہویم کی نبوت کا ازکار کرتے تھے' اس آیت میں علماء اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمہ مٹاہویم کی نبوت کے دلا کل اور آپ کی علامات

تبيانالقرآن

کے متعلق آیات کا علم تھا اور وہ ان آیات اور علامات پر شلہر اور گواہ تھے لیکن جب عوام اہل کمکب یا عوام مسلمین ان سے خ ان آیات کے متعلق سوال کرتے تو وہ صاف انکار کرویتے حالا نکہ ان کو ان آیات کا علم تھا' وہ اصل قورات کا کفر نہیں کرتے تھے بلکہ ان آیات کے سیدنامچہ سائیط پر اطلاق اور افعباق کا کفر کرتے تھے۔

اس آیت کی دو سری تغییریہ ہے کہ دہ اس بلت کے معترف تھے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے اور نبی مان پیلے نے ان کے سات ب سامنے بہت سے معجزات کو ظاہر کیا گھر چاہتے تھا کہ جن معجزات کا وہ مشاہرہ کر چکے جیں ان کی بناء پر سیدنا محمد مان پیلے کی نبوت کو مان لیتے لیکن انہوں نے عنادا" انکار کیا اور آپ کی نبوت کا انکار اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اس کی آیات کا انکار کرنا ہے۔

اوراس کی تیسری تقریر بیر ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی نظیر کوئی فخص نہیں لاسکاتھا اس لیے اس کا مجورہونا ظاہر ہو چکا مصاب کر محبوم نز کرشان اند گراد شھراس کر ایس کہ قرآن میں کہ آیا ہیں۔ ایک کر تر تھے

تھا اور وہ اس کے مجز ہونے کے شاہد اور گواہ تھے اس کے باوجود وہ قرآن جمید کی آیات سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے اہل کتاب! تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اور کیوں حق کو چھیاتے ہو؟

(آل عمران: ا۱)

اس آیت کا معنی سے ب کہ اے الل کتاب انبیاء علیم السلام جس حق کو لے کر آئے ہیں تم اس میں اس باطل کی آئے۔ بین تم اس میں اس باطل کی آئیزش کیوں کرتے ہو جس کو تمہارے احبار اور ربیان نے اپنی فاسد کا ویلات سے وضع کیا ہے اور اسلام کے خلاف جو شہمات ڈالے ہیں اور آیات میں جو تبدیلی اور تحریف کی ہے تم (سیدنا) محمد طاق کا کی صفات آپ کی طالت اور شمن کے بیان کو چھپاتے ہو 'حالا نکہ یہ سب کچھ تو رات اور اخیل میں لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ بٹارت ہے کہ بواساعیل سے ایک نی مجموث ہو گاجو لگا جو گا حالا نکہ تم کو علم ہے کہ ان آیات کے چھپاتے میں اور ان میں مجموث ہو گئے کر رہے ہواس کا سبب صرف حمد اور عناد ہے۔

علاء اہل کتاب کی واردات کے دو طریع سے ایک بیٹ کہ وہ سیدنا مجمد مظیمیم کی نبوت پر دالات کرنے والی آیات کا انکار
کرتے سے حالا نکہ دہ اس پر شاہد سے کہ تو رات اور انجیل میں ایسی آیات ہیں اللہ تعالی نے اس سے پہلی آیت میں ان کے
اس طریقہ کی فدمت کی ہے اور دو سرا طریقہ سے تھا کہ وہ نبی مطیمیم کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کو چھپاتے سے اور بھی
ان آیات میں تحریف کر دیت اور بھی ان کی باطل آدیل کرتے اور بھی مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبسات
پیدا کرتے والی تکہ انہیں علم تھا کہ وہ جو پچھ کر رہے ہیں وہ غلط اور باطل ہے اس وو سرے طریقہ کی فدمت اللہ تعالی نے
اس آیت میں کی ہے۔ الم ابن جربہ طبری متونی اسوھ انجی سندے ساتھ روایت کرتے ہیں :

ابن زید نے کماحق وہ آیات ہیں جو اللہ نے حضرت موئ پر تورات میں نازل کیں اور باطل وہ ہے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ (جامح البیان جسم ۴۲۰ مطبعہ دارالمعرفہ بیروت ۹۴۰سھ)

وَقَالِتُ طَا بِفَةً مِّنَ اهْلِ الْكِتْبِ امِنْوُ ابِالَّذِي أُنْزِلَ

اور ال كتب كے ايك كرده نے كما تم جى كو اس پر ايان لاؤ جر ملان ب

Marfat.com

نص کی بات مانو جو تصایے دین کا بیر اللَّه ي كي برايت ہے (اورائفول نے كہا ہم برهي مز مانو كر) حوكحة تم

لیاہے اور اللہ بڑے فض

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کس طرح یہود مسلمانوں کو ورغلانے اور ا ن کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ان کے دلول میں شبهات ڈالتے ہیں اس آیت میں بھی ان کی اس نوع کی سازشیں اور تلیس کاذکر

علامه ابوجعفر محد بن جرير طرى متوفى ١١٠٥ اني سند ك ساته روايت كرت بن

عرینہ (مدینہ کی بہتی) کے بارہ علماء بمود نے ایک دو سرے سے کماون کے اول وقت میں وین محمد میں واخل ہو جاؤ اور یہ کمو کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ محمد حق اور صادق ہیں اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو ان کا کفر کر دو اور بیان کرو کہ ہم نے اسين علماء اور احبار كى طرف رجوع كيا اور ان سے سوال كيا تو انهول نے يديمان كياكم محمد (طابعيم) جھو في وي (العياذ بالله) اورتم نے جس دین کو افتیار کیا ہے وہ بالکل غیر معتبر ہے اور اب ہم نے اپنے سابق دین کی طرف رجوع کر لیا ہے اور بید مارے دین سے بھترے 'شاید اس ترکیب سے مسلمان شک میں بڑ جائمیں اور کمیں کہ بدلوگ صبح مارے ساتھ تھے 'اب کیا ہوا جو بید اسلام کو چھوڑ گئے ' تب اللد عزو جل نے اپ رسول مٹائیٹا کو ان کی اس سازش سے بروقت خروار کر دیا۔ (جامع البيان ج ٣ ص ٢٢١ مطبوعه دار المعرفه بيروت ٩٠ ١٣هه)

الله تعالى نے يموديوں كى اس سازش سے نى سائيدام كو بروقت خبردار كرويا اس ميس حسب ديل محكميس بين :

(۱) یمودیوں نے مخفی طور پر بیہ حلیہ کیا تھا اور کسی احنبی کو اس حلیہ سے مطلع نہیں کیا تھا اور جب رسول اللہ مطاقط نے ان کی اس سازش کی خبردی ' توبیہ غیب کی خبرہوئی اور اس سے آپ کا مطلع علی النبیب ہونا ثابت ہوا اور بیر آپ کا معجرہ ہے۔

(۲) جب الله تعالى في مومنين كوان كى اس سازش سے مطلع فرماديا تو آب ان كاس سازش پر عمل كرماً ب سود مو كيا اور جس كاايمان ضعيف تقال پر بھى اس كاكوئى اثر نه موا-

میں میں ہے ہے گئی ہوئی ہوگیا تو آئیدہ اس قتم کے مکرو فریب اور سازشیں کرنے کے لیے ان کے ... (۳) جب میودیوں کی اس سازش کا راز فاش ہو گیا تو آئیدہ اس قتم کے مکرو فریب اور سازشیں کرنے کے لیے ان کے ...

حوصلے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : (اور انہوں نے کہاٴ تم یہ بھی نہ مانو کہ)جو تم کو دیا گیااس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتاہے' یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی ججت قائم کر سکتاہے۔ لاکتید (آل عمران : ۲۳)

اس آیت میں بھی یہود کے کلام کا تھہ بیان کیا گیا ہے چونکہ یہود کا یہ زعم تھا کہ نبوت صرف بنواسرائیل کے ساتھ مختص ہے اس لیے انہوں نے آپس میں کما بھلا یہ کیے ہو سکتا ہے کہ جیسادین اور جیسی کتاب جہیں دی گئی ہے وہ کی اور کوئی دی جائے اور خد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مختص تمہارے خلاف تمہارے درب کے سامنے کوئی جحت چش کر سکے اس کو بھی دی وسری تغییر یہ کی گئی ہے کہ اپنے ہم فد بب یہودیوں کے سوالیٹ اسراد اور رازگی ہاتیں اور کی پر ظاہر نہ کو اور سک اور کی باتیں اور کی پر ظاہر نہ کو اور کہ اور کا اور خلات اس آخری ہی عنص جو گا اور خلات اس آخری ہی سے متعلق جو چش گوئیاں ہماری کہتا ہیں وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو ورنہ وہ تم سے بو گا اور تعمین کی باتیں ہی وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو ورنہ وہ تم اور حکمت کی باتیں ہی وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو ورنہ وہ تم ہے سے باتیں سکھ لیں گئا اور تعمین کے اور وہ تم سے علم اور حکمت کی باتیں ہی کہ کرانہ ہو جائیں گئا اور دوہ تم سے علم اور حکمت کی باتیں ہی کہ کرانہ ہو جائیں گئا ہو ایک کی درمیان یہ جملہ محترضہ ہے کہ اصل ہدایت تو الند کی ہوایت ہے۔ الللہ تعالی نے وال میں طرف ہدایت دینا چاہے اسے کوئی دوکنے والا نمیں ہے اور اسلام اور سیدنا محمد کے درمیان یہ جملہ محترضہ ہے کہ اصل ہدایت تو الند کی ہوایت ہے۔ الللہ تعالی نے فریلا جو اسماری ماز شیس محمد کو فرے ہواروں ور تلیس کوئی اثر نمیس کر سکتا کی جمالئہ تعالی نے فریلا :

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ کئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قیضہ میں ہے وہ جس کو جاہتا ہے فضل عطا فرما آہے اور اللہ بہت وسعت والابہت علم والا ہے۔ (آل عمران : " 24)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہود کے اس ذعم فاصد کا رد کیا ہے کہ نبوت صرف نبواسرائیل میں رہے گی اللہ تعالی نے خاہر فرایا نبوت ہو جس کو چاہ ایمان اور علم و حکست سے خاہر فریا نبوت ہو یا کوئی اور نعت ہر چیز اللہ تعالی کے قبضہ و قدرت میں ہے ، وہ جس کو چاہ ایمان اور علم و حکست سے نواز تا ہے ، اور جس کو چاہ گرائی میں پڑے رہنے دیتا ہے ، اس کی بصر اور بصیرت کو سلب کر لیتا ہے اور اس کے دل اور کانوں پر مراکا دیتا ہے ، کل خیر اور فضل مطلق اس کے ہاتھ میں ہے ، اور نبوت بنواسرائیل میں مخصر شیں ہے اور نہ کی کے نسب اور شرف کی نبوت پر اجارہ داری ہے ، نیز اللہ تعالی نے فریا کہ وہ بہت علم والا ہے اس میں یہ ظاہر فرما کہ اللہ کے نبوت کہ اور اس کا اہل ہے جس کووہ اپنا فضل عطافرائے ، اللہ تعالی نے فریا یا :

اَللَّهُ اَعْلَمْ حَيْثَ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ \* (الانعام: ٣٣) الله اين رمالت رك ي كروب جانا -

لله تعالی کاار شاو ب : وہ جے چاہتا ہے اپن رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور الله بردے فضل والا ہے-(آل عمران: ۲۰۰۷)

نبوت کاوہبی ہونااور ہاقی فضائل کا کہی ہونا

جس مخص کے متعلق اللہ تعالی کو علم ہو کہ بیہ اس کی رحت کے لائق ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپی رحمت کے ساتھ خاص کرلیتا ہے۔ خصوصا" وہ رحمت جس سے مراد نبوت ہے،کیونکہ اللہ تعالیٰ این مخلوق سے اس شخص کو نبوت کے ساتھ

مختص کرتاہے جو نبوت کے قاتل ہو وہ اس شخص کو صفاء باطن اور پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کرتاہے تاکہ اس پر بہ تدریج وحی نازل فرمائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

اور چېږوه (پوسف) ایني پوري قوت کو پښیج تو ہم نے انسیں وَلَمَّا بِلَغَاشُّتُهَا تَينُهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا طُ (يوسف: ۲۲) تمكم اورعلم عطافرمايا-

نیز الله تعالی نے فرمایا- "الله این رسالت رکھنے کی جگه کو خوب جائتا ہے-" (الانعام: ١٢٣) يى وج بے كه نبوت كسب سے حاصل نميں ہوتى كونكه الله تعالى جس كونى بنانا جاہتا ہے اس كى الميت ركھنے والا شخص بيدا فرما ديتا ہے بلكه عام انسانوں کے اعتبارے نبی کی حقیقت میں ایک زائد خصوصیت ہوتی ہے اور وہ ہے حصول وحی کی استعداد اور صلاحیت عام انسان صرف دواس اور عقل سے شمادت اور ظاہر کا اوراک کرتے ہیں اور نبی میں ایک ایک خصوصیت ہے جس سے وہ غیب کا اور اک کر ہاہے ' جنات اور فرشتوں کو دیکھتاہے اور فرشتوں کا کلام سنتاہے ' سوائلہ تعالیٰ جس کو نبی بنا تاہے اس میں الیی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے جس کی بناء پر اس پر وحی نازل کی جا سکے اور عام انسانوں میں یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی فرما آ<u>ا</u>ہ :

اگر ہم اس قرآن کو کسی میاڑر بازل فرماتے تو (اے مخاطب) لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَ اللَّقُرْانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايْنَهُ تو ضرور اے (اللہ کے لیے) جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف ہے پھٹتا ہوا خَارِشُكًا مُّنَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (الحشر: ١١)

نبوت کے علاوہ دیگر فضائل مثلاً علم و حکمت' نیکی اور تقویٰ وغیرہ کو کسب سے حاصل کرنا ممکن ہے' اس کے باوجود ان صفات کی بھی پہلے صلاحیت اور استعداد کا حاصل ہونا ضروری ہے ' پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نظر عنايت ہو تو يہ صفات حاصل ہوتی ہيں اور جب كر رحمت نبوت اور ديكر تمام نيك صفات كوشال ب تو الله تعالى في ان كى تفصیل ذکر نہیں کی ' بلکہ اجمالا'' فرملیا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو جاہے خاص فرمالیتا ہے بینی اس کے علم کے مطابق جو

مخض جس رحمت کاایل ہواور اس کو اس رحمت ہے نواز نااس کی حکمت کا تقاضا ہووہ اس کو اس رحمت ہے نواز دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے اس میں یہ تنبیہہ ہے کہ جو محض اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے کا ارادہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف متوجہ اور راغب ہو تاہے باکہ اللہ اس پر اینے فضل اور رحمت سے جملی فرمائے

اس کو برائیوں اور گناہوں ہے پاک اور صاف کرے اور اس کو نیکیوں اور خوبیوں ہے مزین فرمائے۔

ڻا اور ښال کو يا کيزه *ک* ابل كتاب كے امانت داروں اور خائوں كابيان اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے کہا یہ مجمعی ضمیں ہو سکتا کہ جو پچھے ہمیں ویا گیاہے اس آیت میں الله تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ لال کتاب کی دو قشمیں ہیں ابعض معالمات میں ایماندار ہیں اور بعض

تهيسان القرآق

گافتان ہیں ناکہ مسلمان ان سے تعلق قائم کرنے میں ہوشیار رہیں کیونکہ اہل کتاب خائن ہیں وہ مسلمانوں کا ہال ہرپ کرنا ہو اور تھے ہیں۔

امام داصدی ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرایا کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن سلام

دباتھ کے پاس بارہ سو اوقیہ (ایک اوقیہ چوتھائی چھٹانک کے برابر ہے) سونا رکھا انسوں نے وہ سونا اس کو اداکر دیا تو اللہ تعالی نے

ان کی مدح فرمائی اور ایک فخص نے نتحاس میں عاز دراء عام کے ایک یمودی عالم کے پاس ایک دینار امانت رکھا تو اس نے

ان میں خیانت کی (الوسط ج اص ۵۵) اللہ تعالی نے فرمایا سوا اس کے کہ تم ان کے سربر کھڑے رہو اس کا یہ مطلب

نمیں ہے کہ وہ مملاً "اس کے سربر کھڑا رہے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ اس سے مسلسل مطالبہ کرتا رہے خواہ کھڑا ہویا

نہ ہو 'سدی وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ اس کا بیچھانہ چھوڑے ' ہروقت اس کے ساتھ رہے اور اس سے مطالبہ کرتا رہے 'امام

ابوطیفہ نے اس آ یت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قرض خواہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس وقت تک مقروض کا بیچھا نہ

چھوڑے جب تک کہ وہ اس کا قرض اوا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کی وجہ بیان فرائی کہ یمودی ہے کہتے تھے کہ ان ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہو گی میمودی اسلام اور قرآن کے بخالف تھے اس کے بادجود ان میں جو نیک لوگ تھے اور امانت اوا کرتے تھے قرآن مجید نے ان کی نیک کو ظاہر فرمایا 'اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید نے یمودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے صلائکہ اور قوموں میں بھی ظائن موجود ہیں 'اس کا جواب ہے ہے کہ یمودی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کو جائز بچھتے تھے بلکہ اس کو کار قواب قرار ویتے تھے۔ کشار کی ٹیکیوں کے متبول یا مرود ہونے کی بحث

مفتى محد شفيع ديوبندى متونى ١٣٩٦ه اس آيت كى تفير من لكهيت بين :

اس سے بیہ بتلانا مقصود ہے کہ انچھی بات گو کافر کی ہووہ بھی کسی درجہ میں انچھی ہی ہے ،جس کافا کدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کی۔(معارف القرآنج ۲ ص ۹۳ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراجی ، ۱۳۹۷ھ) ہمارے نزدیک بیہ تغییر صبح نس سے۔ آخرت میں کفار کے معالمہ میں کمی معنا صداحہ ''قرآن دی سر کرخانافی سے۔ آخرت میں کفار فرما ہی ہے۔

سی میں ہے۔ آخرت میں کفار کے عذاب میں کی ہونا صراحتہ "قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَا بُولَا هُمْ مِنْظُرُ وَنَ نَ نَان کے عذاب میں کی کی جائے گی نہ انہیں مملت دی (البقرہ: ۱۲۲) جائے گی۔

البقرة: ١٩٣) جائل

شیخ محمودالحن متونی ۱۳۳۹هداس آیت کی تغییر میں کلصته بیں : لینی ان پر عذاب کیسال اور مقصل رہے گا اور بید نہ ہو گا کہ عذاب میں کسی قتم کی کمی ہو جائے یا کسی وقت ان کو عذاب سے مہلت مل جائے۔

فيخ اشرف على تعانوي متونى ١٣١٧ه الصح بين :

داخل ہونے کے بعد کسی وقت ان پر سے جنم کاعذاب ہکا بھی نہ ہونے پائے گا اور نہ واخل ہونے سے قبل ان کو کسی میعاد کی مملت دی جائے گی۔

تبيانالقرآن

گرشتہ داروں سے حسن سلوک کر تا تھا مشکین کو گھانا کھلا تا تھا کیا اس کو اس کا فائدہ ہو گا آپ نے فرمایا ان نیکیوں ہے اس کو نفع نہیں ہو گا اس نے ایک دن جھی ہیہ نہیں کہا۔ اے اللہ! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ (میج مسلم جا میں ۵۳) علامہ نودی نے قاضی عمایض سے نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان اعمال سے نفع نہیں ہو گا' ان کو نواب ہو گانہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگ۔

علامہ مینی نے علامہ قرطبی سے نقل کیا ہے کہ ابولہب اور جن کفار کے متعلق تخفیف عذاب کی تصریح ہے وہ ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے- (عمدۃ القاری ج ۴۰ص ۹۵)

ے سم کھ معنوں ہے۔ ریدہ معدوں کا مال کھانا کیوں جائز سمجھتے تھ؟ یمودی غیر بمبودی کامال کھانا کیوں جائز سمجھتے تھے؟

(۱) یمودی اینے دین میں سخت متعقب تھے وہ کتے تھے جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کو قمل کرنا بھی جائز ہے اور جس طرح بن بڑے اس کامال لوٹنا بھی جائز ہے۔

(۲) یبودی کتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ساری مخلوق ہماری غلام ہے اس لیے وہ ہر غیر پیودی کا مال اپنے لیے جائز سجھتے تھے۔

(۳) یبودی مطلقاً میرکے مال کو حلال نہیں سمجھتے تھے بلکہ عرب کے جو لوگ نبی مطابق پر ایمان لے آئے تھے ان کے مال کو کھانا اپنے لیے جائز گردانتے تھے۔ (تغییر بریزع ۴ مره ۲۵ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

یمودی ہو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے' اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی تحقیر اور اپنا تفوق بیان کرنا تھا' وہ اس پر تنگیر کرتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی اس لیے وہ خود کو اہل کتاب اور مسلمانوں کو امین کہتے تھے' اور جو مختص دین ہیں ان کا مخالف ہو اس کے حقوق کے استحصال کو جائز سبھتے تھے' اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جو مختص جائل ہویا ای ہو اس کے حقوق کو ضائع کرنا جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قورات میں اسرائیلی اور غیراسرائیلی کے ساتھ معالمات میں تفریق تو کی ہے لیکن سے نہیں تکھا کہ غیراسرائیلی کی مال کو ناجائز طور پر ہڑپ کرلیا جائے لیکن انہوں نے اپنے سوء فیم اور کم عقلی سے یہ سمجھ لیا کہ غیراسرائیلی کا مال کھانا جائز ہے' تورات کی عبارت یہ ہے:

تو پردلسی (اجنبی' غیراسرائیلی) کو سود پر قرض دے تو دے پر اسپ بھائی کو سود پر قرض نہ وینا تاکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبصہ کرنے جارہاہے تیرے سب کاموں میں جن کو قوباتھ لگائے تچھ کو ہرکت دے۔

(استناءباب: ۲۳ آیت: ۲۰ راناعد نامه ص ۱۸۸)

تبيانالقرآن

المام ابن جریر اس آیت کی تغییر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : قلاد بیان کرتے ہیں کہ سود نے کہاء اوں کامل اور شخیر بھی سر کوئی میداننہ نہیں میں گا

قلاہ بیان کرتے ہیں کہ یمود نے کماعربوں کامال لوشنے پر ہم ہے کوئی مواشدہ نہیں ہو گا۔ سدی بیان کرتے ہیں کہ یمود ہے کما گیا کہ تم اپنے ماس رکھوائی ہوئی ایانشن ایس کموں نہیں کرتے وانہیں نے زکی

سدی بیان کرتے ہیں کہ میمود سے کہا گیا کہ تم اسپتے پاس رکھوائی ہوئی امانتیں وائیں کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ عمود کا مال کھانے پر ہماری گرفت نہیں ہوگی کیو نکہ اللہ نے ان کا مال جمارے لیے حامال کر دیا ہے۔

این جرت بیان کرتے ہیں کہ قبل از اسلام کی لوگوں نے یمودیوں کے ہاتھ کچھ مال فروخت کیا مجروہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یمودیوں سے اپنے مال کی قیمت کا فقائشا کیا میرویوں نے کہا ہمارے پاس تھماری کوئی امات نہیں ہے، موری کے اور انہوں کے یمودیوں کے اپنے مال کی قیمت کا فقائشا کیا میرویوں نے کہا ہمارے پاس تھماری کوئی امات نہیں

نہ ہم نے تمہارا کوئی مال اوا کرناہے 'کیونکہ تم نے اپنا سابق دین ترک کر دیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جہاری کتاب میں ای طرح لکھا ہے 'اللہ تعالیٰ نے ان کا رو فرایا کہ یہ لوگ اللہ پر وانستہ جھوٹ بائد جھتے ہیں۔

میں سرم ساہر میں ماں میں مور رہ ہے رہ سے برح سدہ رہے بیرہ ہیں۔ غیر معروف طریقہ سے مخالفین کامال کھانے کاعدم جواز سعید بن جیر روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی ماڑھیائے نے فرمایا اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں۔ زمانہ

جابلیت کی مرچیز میرے ان دو قد موں کے یفجے ہے کا موالیات کے کیونکہ وہ اوا کی جائے گی۔ (جامع البیان عسم ۲۲۵-۲۲۹ مطبوعہ دار العرف بیروت)

اس حدیث کو حافظ ابن کیٹرنے بھی روایت کیاہے (تغیرالقرآن ج۲ص۵۹)اور حافظ سیوطی نے اس حدیث کا امام عبد بن حمید' امام ابن منذر' امام ابن جریر اور امام ابن الی حاتم کے حوالوں سے ذکر کیاہے۔(الدر المنتوّر جام ۴۳،مطبوعہ ای<sub>ران</sub>) امام رازی نے بھی اس حدیث سے استدلال کیاہے (تغیرکیرج ۲۳ ۵۲۸م)مطبوعہ بیروس)

لام ابن جریر کے علاوہ باقی ائمہ نے اس اضافہ کے ساتھ اس مدیث کو روایت کیا ہے: نیک ہویا بر ہر مخص کی المات اوا کی جائے گی-

نیز لهام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : مصر الدیک ترجہ کی طرف از حصر ساز عرب مصرف منا عند اللہ عند اللہ میں ہو

معد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے بوچھا کہ ہم اہل کتاب سے جماد کرتے ہیں تو ان کے باغوں سے پھلوں کو کھالیتے ہیں انہوں نے کہا تم اس طرح آویل کرتے ہو جس طرح اہل کتاب نے کہا تھا کہ اسین کامال کھانے میں ہم سے کوئی موافذہ جیس ہو گا۔

معد بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے سوال کیا کہ ہم اہل ذمہ کے اموال میں مرغیاں اور بکریاں دیکھتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر تم کیا گئتے ہو؟ اس نے کہا ہم یہ کتے ہیں کہ ان کا مال کھانے میں ہم میں کوئی حمز تنہیں ہے محضرت ابن عباس نے فرمایا یہ الیاہے جس طرح یہودی یہ کتے تھے کہ امین کا مال کھانے میں ہم سے کوئی موافذہ شمیں ہو گا، حقیق ہے کہ جب اہل کتاب جزیہ اواکر دیں تو ان کی اجازت کے بغیران کا مال کھانا جائز شمیں ہے ۔ (جائ البیان ج سم ۲۲۷مطوعہ دار القربیروت ۹۰۶سے)

بعض یورلی ممالک میں بعض علماء اسلام بیہ فتوئی دیتے ہیں کہ یورپ' امریکہ اور افریقہ کے کافر ممالک میں سود کالین دین جائز ہے اور غیر معموف طریقہ سے کافروں کا مال کھانا جائز ہے مثلاً ایک شخص شهر میں خود کو بے روز گار طاہر کرکے حکومت سے بیروز گاری کاوظیفہ لے اور دو سرے شمر میں کوئی ملازمت کرے اور حکومت کو فریب دے کروظیفہ لیتا رہے تع

تبيانالقران

کیے جائز ہے' یا خادند اور بیوی جموٹ بول کر طلاق خاہر کریں اور دونوں الگ الگ رہائش حکومت ہے حاصل کرلیں اور آیک رہائش کو خفیہ طور پر کرامیہ پر اٹھادیں' یا آیک فخص کسی ادارہ سے شخواہ زیادہ وصول کرے اور کاغذات میں شخواہ کم دکھائے ناکہ حکومت ہے کم آمدنی کی مراعات حاصل کرے تو یہ قمام امور شرعا" جائز ہیں کیونکہ کافر کامال کھانا جائز ہے۔ ' یہ طریقہ بالکل میںودیوں کا طریقہ ہے جو سے کتے تھے کہ مسلمانوں کا مال کھانے میں کوئی حربح نہیں ہے' اسملام آیک عالم ' گیروین ہے' اسلام نے ایمان داری اور راستبازی کی تعلیم دی ہے' ایک دیانت اور امانت کی تعلیم دی جس ہے متاثر ہو کر

یروین ہے جمان مصلے بین وروں مورور جموں کے اور ہے جس دو سرے فرص کے اور اس کے مورور کا دور اس کے مورور کا دور کے اور د دو سرے نداہب کے بیروکار بھی حاقد بگوش اسلام ہو جائمیں 'ند ہید کہ اسلام میں دو سرے فرہب کے لوگوں ہے دھوکے اور فریب سے رقم بٹورنے کا جواز بیان کیا جائے جس سے دو سری اقوام متنظر ہوں۔ اسلام کی ہدایت تمام بن نوع انسان کے لیے ہے مدان جنگ اور جہاد میں جو قوم مسلمانوں سے بالفعل بر سریکار ہو ان کی جان اور ان کے اموال محترم نہیں جس۔ ان کو

ہے 'میدان جنگ اور جہادییں جو قوم مسلمانوں سے بالفعل بر مریکار ہو ان کی جان اور ان کے اموال محترم نہیں ہیں۔ ان کو دوران جہاد قتل کرویا جائے گا اور جو زندہ بھیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور میدان جنگ میں کافروں کا جو مال ملے گاوہ مال غنیمت ہے' امام اس مال کا پانچواں حصہ بہت المال کے لیے روانہ کرے گا اور باقی چارجے مجاہرین میں تقسیم کر دیئے

مال تقیمت ہے' امام اس مال کا پانچواں حصہ بیت المال نے سیے روانہ کرے کا اور بانی چار مصے مجابدین میں مسیم کر دیے جائمیں گے۔ یا کا فرانی املاک چھوڑ کر چلے جائمیں اور مسلمان ان املاک پر بغیر جنگ کے قبضہ کرلیں جیسے فدک تصااس کو مال نے

سمتے ہیں' اس کے علاوہ کافروں کا مال لینے کی کوئی جائز صورت شیں ہے' جو کافر جزنید دے رہے ہوں ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جن کافر ملکوں ہے ان کے معاہدے ہوں ان کے مال بھی کمی غیر معروف طریقہ سے لینا جائز شیں ہے۔ یہ صرف یمودیوں کا نظریہ تھا کہ جو لوگ دین میں ان کے مخالف ہوں ان کا مال غیر معروف اور غیر قانونی طریقہ سے لینا جائز ہے۔

و اکثروہبہ زحیل لکھتے ہیں:

حقوق اور امانات کی او آئیگی میں اللہ کے دین میں مومن اور غیرمومن کی مطلقاً" تفریق نہیں ہے 'کیونکہ حق مقدس ہے اور کسی شخص کے دین کی وجہ سے اس کا حق بالکل متاثر نہیں ہو آا اور رہے یہوو تو وہ عمد پورا کرنے کو حق واجب نہیں کہتے تھے اللہ تعالی نے یہود کے اس قول کے بعد فرایل :

وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

لوروه دانسته الله پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

(العمران: ۵۵)

اس آیت میں ان کافروں کا رد ہے جو ازخود پیزوں کو حرام اور حلال قرار دیتے تھے اور ان کو شریعت اور دین بتاتے

اللہ کے ساتھ عمد پوراکرتا ہیہ ہے کہ اس کے احکام پر وجویا "عمل کیا جائے اور جن چیزوں ہے اس نے روکا ہے ان سے لازما" اجتناب کیا جائے۔ اور لوگوں ہے معالمات عقود اور امالات کی اوائیگی کا جو عمد کیا ہے اس کو پوراکیا جائے۔ اس عمد کو پوراکرنا بھی ایمان ہے ہے بلکہ یہ ایمان کی اعلیٰ خصال میں ہے ہے اور اس ایمان کی وجہ ہے بندہ اپنے رب کے قریب تر ہوتا ہے اور اس کی محبت اور رضا کا مستحق قرار پاتا ہے "اور جو خمص عمد شکنی کرے وہ بالکل اللہ ہے ڈرنے والا نس ہے بلکہ وہ گروہ منافقین میں ہے ہے اور باطل اور غیر معروف طریقہ ہے مال کھانے کی وجہ ہے افریان اللہ کے غضب

تبيانالترآن

اور اس کی ناراضگی کا مستحق ہو تا ہے الم احمد نے حضرت ابن مسعود دی ہے ۔ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماجیع نے فرایا جس محض نے کسی مسلمان کا مال عافق کھلا وہ جب اللہ سے طاقات کرے گاتو اللہ اس سے ناراض ہوگا اور امام بخاری امام مسلم الم ترخدی اور امام نسائی نے حضرت ابو ہر برہ دی ہی ہے ۔ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طاقیع نے فرمایا منافق کی تین نشائیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بواتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکمی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے اور امام طبرانی نے مجم اوسط میں حضرت انس بڑاؤ سے مید صورت روایت کی ہے کہ جو محض امانت دار نہ ہو وہ مومن نمیں اور جو محض عمد پورانہ کرے اس کا کوئی دین نمیں اور عمد تو زئے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے کی مزا اللہ تعالی کے زدیک زنا چوری شراب نوشی 'جوئے اور مال باپ کی نافرانی اور دیگر

(تغییرمنیرج ۴۲ ص ۲۷۰-۲۲۹ مطبوعه دارا لفکر بیردت ۱۳۱۴هه)

غیر معروف اور غیرقانونی طریقول سے کافر اقوام کامال کھانے کے دلائل پر بحث و نظر

جب مسلمان کمی کافر قوم سے برسم بنگ ہوں اس وقت کافروں کا ملک دارالحرب ہوتا ہے اور اس وقت دارالحرب کے کافروں کی جان اور اموال مباح میں لیکن جن ممالک سے مسلمان برسم بنگ نہیں ہیں۔ ان سے سفارتی تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں پاسپورٹ اور ویزے سے آنا جانا جاری اور معمول ہے اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان والی اور عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے بلکہ وہاں انہیں اسلای ادکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیے امریکہ ، برطانیہ کے کینڈ ااور جرمی وغیرہ السے ملک دارالحرب نہیں بلکہ وارا کلفر ہیں اور ایسے ممالک کے کافروں کے اموال مسلمانوں پر مباح نہیں ہیں۔ بعض علاء کا بہ خیال ہے کہ کافروں کا مال ان پر مباح ہے خواہ جس طرح حاصل ہو بشرطیکہ اس سے مسلمانوں کا دیں ور تاریخ مورح ناصل ہو بشرطیکہ اس سے مسلمانوں کا وقاد مجروح نہ ہو۔ ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہے و

اِیَا یَنُهُا الَّذِیْنَ امْنُوْ الا تَاکُلُوْ اَ اَمُوالکُمْ بَیْنَکُمْ الله ایان والوا تهی میں اپ اسوال نامن نه کھاؤ الا یہ که بالمباطل الآآن تکوُنَ نِجَارَةً عَنْ نَرَاضِ مِنْکُمْ اِللهِ تسلماری آئیں کی رضامندی سے تجارت ہو۔

(النساء: r9)

اس آیت سے بدلوگ اس طرح استدالل کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو آپس میں ناجاز طریقے ہے بال کھانے سے منع منیں کا آپان میں ناجاز طریقے ہے بال کھانے سے منع منیں کا آبا مسلمان کا فرون کا مال ناجاز طریقے ہے کھائیں تو اس سے منع منیں کا آبا مسلمانوں کے افغار کے اموال عقد فامید سے یا ناجاز طریقے سے کھانا جائز ہے۔ اولا " تو یہ استدالل اس لئے صبح منیں کہ یہ منہوم مخالف سے استدالل ہو اور وہ جائز منیں ہے ، خانیا " یہ استدالل اس لئے صبح منیں ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالی مکارم اخلاق سے مسلمانوں کے ساتھ فطاب کرتا ہے لیکن اس سے قرآن مجید کا منتاء یہ منیں ہے کہ نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ وار کھار کے ساتھ سلوک میں مسلمان نیکوں کو چھوڈ کر بدترین برائیوں پر اتر آئیں حتی کہ کھار کے مزد کے مسلمان ایک خائن اور بدکردار قوم کے نام سے معروف ہوں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے :

وَلَا تُكْرِهُوْا فَنَيْهَازِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنُّ آرَدُّنَ لِيْ بِلَدِينِ كو بدكارى پر مجبور نه كر جب كه وه پاكدامن رہنا عَلَيْحَصُّنَا لِتَنْهُنُوْا عَرَضَ الْحَيْدُ وَاللَّذُنْيَا . عليه عَلَيْ مِونِ مَاكُهُ تَمْ (اس بدكارى كے كاروبار كے دربيه) دنيا كا

تبيان القرآن

## (النور: ٣٣) عارض قائده طلب كرو-

اس آیت میں مسلمانوں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور کریں تو کیااس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لئے یہ مسلمانوں کے لئے یہ مائز ہے کہ وہ کسی دارا کفر میں کا فرائی قبہ خانہ کھول کر اس سے کاروبار کرنا شروع کردیں؟ یَا یَنْهَا الَّذِیْنَ اَمَنْوْا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لِی ایمان والوا الله اور رسول سے خانت ند کرو اور ند ابنی و تَخُونُوا الله مَنْ مُعَالَمُونَ (الانفال: ۲۵) لائوں میں خانت کرودر آن حالیک تم جانتے ہو۔

کیاس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لئے یہ جائزے کہ وہ کافروں کی امائوں میں خیات کرلیا کریں؟ وَلَا نَتَحَدُوْا اَیْصا اَکْمَ دَحَد لَا بَیْنِ کُمْ بَیْنِ کُمْ اِللّٰ بِیْنَدُکُمْ مُ

(النحل: ۹۳)

کیااس آیت کا بیہ معنی ہے کہ کافروں ہے دروغ حلفی میں کوئی مضا کقد نہیں؟

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ ﴿ ﴾ ثَكَ بُولُوكُ مَلَمَانُون مِن ﴾ حيال بهيلانا پند كرتے مِن امْنُوا لَهُمْ عَذَابَ اَلِيُمُّ فِي النَّذَيْبَ وَالْأَخِرَةِ \* ﴿ اِن كَ لِنْهُ وَيَاوَر آخرت مِن رونك مذاب ﴾ ـ

(النور : ۱۹)

کیا اس آیت ہے بد استدلال کیا جاسکتا ہے کہ کافروں میں بے حیائی اور بدکاری کو پھیلانا جائز اور صواب ہے اور اخروی تواب کا موجب ہے؟

الله تعالی اور اس کے رسول کا منتا ہے ہے کہ اغلاق اور کردار کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان ایک آئیڈیل قوم کے لحاظ سے پہچانے جائیں مسلمان ایک آئیڈیل قوم کے لحاظ سے پہچانے جائیں غیراتوام مسلمانوں کے اعلیٰ اغلاق اور بلند کردار کو دکھ کر متاثر ہوں۔ مسلمانوں کی امانت اور دیا ت کی ایک عالم میں دھوم ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کفار قریش ہزار اختلاف کے باوجود نبی بلی بالم ایک بارسائی المانت اور دیا ت کے معرف اور مداح ہے۔ اسلام کی تبلیغ واشاعت میں تکوار اور جماد سے زیادہ نبی بلی بارک سیرت کا دھمہ ہے۔ مسلمانوں کی کافر سے لڑائی تیرو تفنگ کی نہیں اصول اور اظارت کی لوائی ہے۔ اس کا نصب العین زر اور زمین کا حصول نہیں مسلمانوں کی کافر سے اسے اصول اور اقدار بھیلانا ہے۔ اب آگر اس نے اسے مکارم اظارت ہی کو کھو دیا اور خود ہی ان اصولوں لور تعلیمات کو قربان کردیا جس کو بھیلانے کے لئے وہ گھڑا ہوا ہے تو بھراس میں لور دو سری اقوام میں کیا فرق رہے گااور کس چیز تعلیمات کو قربان کردیا جس کو بھیلانے کے لئے وہ گھڑا ہوا ہے تو بھراس میں لور دو سری اقوام میں کیا فرق رہے گااور کس چیز کی دجہ سے اس کو دو سروں کو معرفر کرسکے گا؟

جو لوگ دارا ککفریں حربی کافروں سے سود لینے کو جائز کتے ہیں اور حربی کافروں کے اموال کو عقد فاسد کے ساتھ لینے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس ممل کی فدمت کی ہے کہ انہوں لینے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس بر کیوں غور شیس کرتے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے اس ممل کی فدمت کی ہے کہ انہوں نے سلمانوں کا حق کھانے کے لئے یہ مسئلہ گھڑایا تھا کہ عرب کے این جائے تو کچھ گناہ شیس خصوصا "وہ عرب جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر سامان بن کے خدانے ان کابل المارے لئے طال کردیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے :

وَ مِنْهُمْ مَّنْ إِنْ نَاْمَنُهُ بِدِيْنَا لِا لَا يُوَدِّهَ إِلَيْكَ إِلَا لَا لَهِ الران (مودِين) من بعض اي بين كه أثرتم ان كها بين مِمَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَالْنِمَا لَا الكَّ بِأَنَهُمْ قَالُوا لَيْسَ الكِ الرقى الت ركو توجب تك تم ان كسر برير كرے ربو

تبيسانالقرآن

اعْلَيْمًا فِي الْأُمِّيتِيْنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ وهِ مَ كودلِس مَين دين كيداس لئے ہے كه انهوں نے كه دوا الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. كدامين (مسلانوں) كامل لينے عادى كار ميں موگا دريد

(أل عمر ان: ۵۵) لوگ جان بوجه كرانند تعالى پر جموث باندھتے ہیں۔

غور کیجئے جو لوگ دارا کففر میں حبلی کافروں سے سود لینے لور عقد فاسد پر ان کے معالمے کو جائز کہتے ہیں ان کے عمل اور یمود ہوں کے اس ندموم عمل میں کیا فرق رہ گیا؟

میں اور بیوویوں کے اس ندموم عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ حصرت ابو بکرکے قمار کی وضاحت

جو اوگ کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابو برنے مکہ میں ابی بن خلف سے اہل روم کی فتح پر شرط لگائی تھی اس وقت مکہ دارالحرب تھا حضرت ابو برنے ابی بن خلف سے شرط جیت کروہ رقم وصول کرلی اور رسول اللہ طال بیٹا نے انہیں رقم لینے سے منع نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ حربی کافروں سے قمار اور ویگر عقود فاسدہ کے ذرایعہ رقم بٹورنا جائز ہے۔

یہ استدلال بالکل ہے جان ہے کو تکہ حضرت ابو برکے شرط لگانے کاذکر جن روایات میں ہے وہ باہم متعارض ہیں۔
قاضی بیفادی 'بنوی' عامہ آبوی اور دیگر مضرین نے بغیر کس سند کے اس واقعہ کاذکر کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر کے
شرط جینے کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے ابل بن خلف سے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تین سال کے اندر روی ایرانیوں سے ہار
گئے تو وہ دس اونٹ دیں گے اور اگر تین سال کے اندر روی ایرانیوں سے جیت گئے تو ابل کو وس اونٹ دیے ہوں گے پھر
جب حضور سے اس شرط کاذکر کیا تو آپ نے فرطا یہ تم نے کیا کیا ہے۔ مض کا لفط تو تین سے لے کر نو تک بولا جا آ ہے تم
شرط اور مدت دونوں کو برحمادو پھر حضرت ابو بکرنے نو سال میں سو اونٹوں کی شرط لگائی جب ساتواں سال شروع ہوا اور ابن
ابل حاتم اور ابن عساکر کی دوایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن روی امرانیوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکرنے ابل کے ور خانے
ابل حاتم اور ابن عساکر کی دوایت میں وہ اونٹ لے کر آسے تو آپ نے فرایا یہ بحت (مال حرام) ہے اس کو صدقہ کردو
صال تکہ اس وقت تک حرمت تمار کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ (درح المعائی ۱۲۲م ۱۸ معروء دارانیاء اتراث العربی بیوت)

علامہ آلوی نے ترندی کے حوالے ہے جمی حضرت ابو بکر کے جیت جانے کا واقعہ لکھا ہے لیکن یہ علامہ آلوی کا تساع ہے 'جارح ترندی میں حضرت ابو بکر کے شرط ہارنے کا ذکر ہے حافظ ابن کیشر نے بھی ترندی کے دوالے ہے ہارنے ہی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آبھین کی ایک جماعت نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور مضرین کی ذکر کردہ ندکور الصدر روایت کو عطاء خراسانی کے حوالے ہے بیان کیا ہے اور اس کو بہت غریب (اجنبی) قرار دیا ہے۔

( تغییر القرآن العظیم ج۵ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعه دار الاندلس بیروت )

جائح ترزی کی روایت کامتن ہیہے: نیار بن اسلمی بیان کرتے ہیں جب سے آیت نازل ہوئی الم غلبت الروم فی ادنی الا رض و هم من بعد غلبسه سیغلبون فی بضع سنین کی الم اٹل روم قریب کی زمین میں (فارس سے) مغلوب ہوگئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے چند سالوں بعد غالب ہوجائیں گے۔ جن وٹول ہیہ آیت نازل ہوئی ان وٹوں میں ایرانیوں کو رومیوں پر برتری تھی اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ رومی امریانیوں پر فتح پا جائیں کیونکہ وہ اور رومی اٹل کتاب تھے اور ای بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الله کی مدوسے خوش ہوں گے الله تعالیٰ جس کی جاہتاہے مدد کرتاہے اوروہ عزیز درجیم ہے۔ اور قریش بید چاہتے تھے کہ ایر ان مسلمان کو کا مدوسے خوش ہوں گے الله تعالیٰ جس کی جاہتاہے مدد کرتاہے اوروہ عزیز درجیم ہے۔ اور قریش بید چاہتے تھے کہ ایر ان خالب ہوجائیں کیونکہ وہ دونوں نہ اٹل کتاب تھے نہ بعث پر ایمان رکھتے تھے جب بیر آبے تانل ہوئی حضرت ابو بکرنے کہ اطراف میں به اعلان کردیا۔ الم اہل دوم قریب کی زشن میں (قارس ہے) مغلوب ہوگے اوروہ اپنے مغلوب ہوئے ہیں کہ چند بعد چند سالوں میں عالب ہوجائیں گے۔ قریش کے کچھ اوگوں نے حضرت ابو بکرے کما تممار بی تغییر بیر کتے ہیں کہ چند سلوں میں دوی ایرانیوں پر عالب ہوجائیں گے کہا ہم اس پر شرط نہ لگائی مشرکین نے کما آبوں جیس اور یہ قمار کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تقالیم حضرت ابو بکر اور مشرکین نے شرط لگائی مشرکین نے کما "بنصع سنین" تین مالوں سے لے کر نو سالوں تک ہے تم ہمارے درمیان اس کی درمیانی مدت طے کرلو پھر انہوں نے یہ مدت تچھ سال طے کی مالوں سے لے کر نو سالوں تک ہے تم ہمارے درمیان اس کی درمیانی مدت طے کرلو پھر انہوں نے بید مدت ہو تالوں سال طے کی مشرت ابو بکریم تقید کی کہ انہوں نے "بضع سنین" کو چھ مشرط ہوران ہوئی اور دوی غالب ہوگے تو پھر مسلمانوں نے حضرت ابو بکریم تقید کی کہ انہوں نے "بضع سنین" کو چھ مسلسک کیوں قرار دیا کیونکہ الله تعالیٰ نے تو "بضع سنین" قربایا تھا (اوروہ نوسال تک کو کمتے ہیں) امام ترفدی کہتے ہیں کہ بسرک میں قراد دیا کیونکہ الله تو ترفی کو جو ہوں کرنے میں انام ترفدی کھتے ہیں کہ بسرے حدن شیخ غریب ہے۔ (جائی ترفی کا ۲۰۰۵ معلوں کو کھند تجارت کریا تھار دی کو کھتے ہیں) امام ترفدی کھتے ہیں کہ بسرے حدن شیخ غریب ہے۔ (جائی ترفی کو ۲۰۰۷ معلوں کو کھتا ہیں) امام ترفی کتے ہیں کہ بسرے حدن شیخ غریب ہے۔ (جائی ترفی کو ۲۰۰۷ مطبوعہ نور مجد کھر کو کھتے ہیں) امام ترفی کتے ہیں کہ بسرے حدن شیخ غریب ہے۔ (جائی ترفی کو ۲۰۰۷ مطبوعہ نور محمر کھر کار فائد تجارت کردی کو کھتے ہیں) امام ترفی کتے ہیں کہ بسرے حدن سے تو تو تو دور کو کیکٹ جو کہ کار کو ترفی کو کھتے ہیں) امام ترفیک کی کو کھتے ہیں)

ریٹ حسن سیج غریب ہے۔ (جامع ترندی می ۴۰۰ مطبوعہ نور مجد کار طانہ تجارے تب آرا جی) حصریت ابو بکر کے قمار ہے جو یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حربی کافروں کا مال ناجائز طریقے ہے بھی لینا جائز ہے اس

روایت کی تحقیق کے بعد اس کے حسب ذیل جواب ہیں : '
(۱) حضرت ابو برکے قمار کا واقعہ جن روایات سے طابت ہے وہ مصطرب ہیں لینی ابعض روایات میں حصرت ابو برکے

جینے کاذکرے اور بعض میں ہارنے کاذکرے اور مضطرب روایات سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(۲) قمار کامید واقعہ بالانفاق حرمت قمار سے پہلے کا ہے کیونکہ میہ شرط فتح مکہ سے پہلے لگائی گئی تھی اور قمار کی حرمت مورہ مائدہ میں نازل ہوئی ہے جو مدینہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔

(۳) نی طبیری نے اس مال کونہ خود قبول فرمایا نہ حضرت ابو بکر کو لینے دیا بلکہ فرمایا یہ مال حرام ہے اس کو صدقہ کردو۔ (اس میں یہ دلیل ہے کہ جب انسان کی بال حرام ہے بری ہونا چاہے تو برات کی نیت سے اس کو صدقہ کردے) دارالحرب دارا کلفر اور دارالاسلام کی تعریفات

مض الائم مرفى متوفى ٨٨٥ مه دار الحرب كي تعريف بيان كرت بوع كلصة بين :

خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب کی تمین شرطیں ہیں ایک بید کہ اس پورے علاقے میں کافروں کی حکومت ہو ادر درمیان میں مسلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو' دو سری بید کہ اسلام کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان' مال اور عزت محفوظ نہ ہواسی طرح ذی بھی محفوظ نہ ہو' تیری شرط ہیہ ہے کہ اس میں شرک کے احکام ظاہر ہوں۔

(المسوطرج ١٠ص ١١٣ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٩٨٨)

علامہ سرخی نے دارالحرب کی تیری شرط بر بیان کی ہے کہ اس میں مشرکین شرک کے ادکام ظاہر کریں علامہ شای اس کی تشریح میں تصح بیں :

Marfat.com

یعنی شرک کے ادکام مشہور ہوں اور اس میں اہل اسلام کا کوئی تھم ٹانڈنہ کیا جائے۔ (ھندیہ) اور طاہریہ ہے کہ اگر

تبيانالقرآن

ں میں مسلمانوں اور مشرکوں دونوں کے احکام جاری ہوں تؤ پھروہ دارالحرب نہیں ہو گا۔

(ردا لمحتاديج ٣ ص ٢٥٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٧هـ)

یہ تعریف اس ملک پر صادق آئے گی جس ملک ہے مسلمان عملاً" بر سرجنگ ہوں اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ ہوں اوروہل نمی مسلمان کی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو جیسا کہ ی زماند میں انہین تفاوہل ایک ایک مسلمان کو چن چن کر قتل کردیا گیادہاں فدہب اسلام پر قائم رہنا قانونا" جرم تھاایے ملک سے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ فتماء احناف نے حربی کافروں کی جان اور مال کے مباح ہونے کی جو تصریح ک

ہے اس سے ای دارالحرب کے باشندے مراد ہیں۔

کافرول کے وہ ملک جن ہے مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہیں تجارت اور دیگر انواع کے معلم است ہیں پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ ایک دو سرے کے ممالک میں آتے جاتے ہیں مسلمانوں کی جان 'مال اور عزت محفوظ ہے بلکہ مسلمانوں کو وہاں اپنے ند ہی شعائر پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریکہ برطانیہ بالینڈ جرمنی اور افریقی ممالک بید ملک دار الحرب نہیں ہیں بلکہ دارا کفرچیں۔ فتہاء احناف نے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی آزادی کے پیش نظرایے ممالک کو دار الاسلام کماہے لیکن بیہ حكما" وارالاسلام بين حقيقتاً" دارا ككفر بين بعض او قات فقهاء دارا ككفر بر عبازا" دارالحرب كالبحي اطلاق كردية بين ليكن بيه ملک حقیقتاً"دارالاسلام بین نه دارالحرب بلکه به دارا کلفرین مخافرون کی حکومت کی وجه سے بھی ان پر دارالحرب كااطلاق كرديا جانا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کی آزادی کی وجہ سے بھی ان پردار الاسلام کا اطلاق کردیا جا تا ہے۔

علامه ابن عابدين شامي حنفي لكصة بين:

معراج الدرابيين مسوط كے حوالے سے لكھا ہے جو شركفار كے ہاتھوں ميں بين وہ بلاد اسلام بيں بلاد حرب شيں ہیں کیونکہ کفار نے ان شرول میں کفرے احکام ظاہر جمیں کئے بلکہ قاضی اور حاکم مسلمان ہیں جو ضرورت کی وجہ سے یا بلا ضرورت کفار کی اطاعت کرتے ہیں اور ہروہ شرحن میں کفار کی طرف سے حاکم مقرر ہو اس میں جعہ اور عیدین برحنا اور صد قائم كرنا اور قاضول كو مقرر كرنا جائز ب كونكه شرعا" مسلمان كافرول ير غالب بين اور اگر حاكم كفار بول يحر بمي سلمانوں کے لئے جعد کو قائم کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کی رضامندی سے تھی مختص کو قاضی بنا دیا جائے گا اور مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ کسی مسلمان حاکم کو تلاش کریں۔ (ردالمحتارج اص ۵۳۰-۵۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربي بيروت ٤٠٠١ه) مبسوط کی اس عبارت میں کافروں کے ملک کو جو بلاد اسلام یا دار الاسلام سے تعبیر کیا گیا ہے طاہر ہے یہ حقیقی اطلاق منیں ہے کیونکہ دارالاسلام وہ ملک ہے جمال مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہاں اسلامی شعار اور احکام اسلامیہ کاغلبہ ہو لیکن کافروں کے جس ملک میں مسلمانوں کو اسلامی احکام پر عمل کی آزادی ہو وہاں جعد اور عید کا قیام جائز ہے اور اس وجہ ہے وہ علاقه حكما" دارالاسلام ب حقيقتاً" دارالاسلام ب نه حقيقتاً" دارالحرب ب، قبل از تقيم مندوستان كو جو علاء نے وارالاسلام قرارویا تھا اس کا میں مطلب تھا ورنہ طاہرہے کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی نہ احکام اسلامیہ کاغلبہ تھا اس لئے ہندوستان حقیقتاً" دارا ککفر بی تھا اور حقیقتاً" دارالحرب اس لئے نہیں تھا کہ وہاں مسلمانوں کو جان اور مال کا تحفظ

ل الائمه محربن احمد سرخي حنى متوفى ١٨٨٣ هو لكھتے ہيں :

مسلمان تاجر جب گھوڑے پر سوار ہوکر اور اسلح کے ساتھ المان لے کر دارالحرب جائیں در آل حالیکہ وہ اس کھوڑے اور آل حالیکہ وہ اس کھوڑے اور آل حالیکہ وہ اس کھوڑے اور اسلحہ کو کافروں کے ہاتھ بیچئے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو ان کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ تاجر کو اپنے مصالح کے لئے ان چیزوں کا ضرورت ہوتی ہے ہیں جس طرح تاجر کے لئے یہ چیزیں دارالاسلام میں ممنوع نہیں ہیں ای طرح دارالحرب میں بھی ممنوع نہیں ہیں۔ (شرح السرائلمبرج میں ایمان مطبوعة المکتب للحرکۃ الوّدہ السلامیہ انفائت ان ہو مال محرح دارالحرب میں تجارت کے لئے سواری اور اسلحہ کو دارالحرب میں تجارت کے لئے جاکر فروخت کرنا جائز نہیں البتہ کھانے بینے کی اشیاء اور جن چیزوں کا تعلق آلات حرب سے نہ ہو ان کو دارالحرب میں لئے جاکر فروخت کرنا جائز ہے۔

. سر رسی المان کی دیا ہے۔ اور اس کے نقل کی ہے کہ قساء دارا ککفر پر بھی مجازا" دارالحرب کا اطلاق کردیتے ہیں کیونکہ وارالحرب کی تو یہ تعریف ہے جہل مسلمان اور ذمی کو جان' مل اور عزت کا تحفظ حاصل ند ہو اس لئے ایسی جگہ مسلمان آجروں کا تجارت کے لئے جانے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس لئے یہ دارالحرب نہیں ہے اب تک کی بحث ہے جو تعریفات حاصل ہوئی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

دارالاسلام: وه علاقه جهل مسلمانون کی حکومت جو اور شعائر اسلامی اور احکام اسلامیه کاغلبه جو-

دارالحرب: وہ علاقہ جمال کافروں کی حکومت ہو اور کفر کے احکام کاغلبہ ہو اور کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی میشیت سے جان 'مال اور عزت کا تحفظ حاصل نہ ہو' اس طرح ذی کو بھی تحفظ حاصل نہ ہو۔

دارا لکفر : وہ علاقہ جمال کافروں کی حکومت ہو اس علاقے کے ساتھ مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہوں مسلمان وہاں تجارت کے لئے جاتے ہوں مسلمانوں کو وہاں جان کا اور عزت کا تحفظ حاصل ہو اور ادکام اسلامیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔

ان تعریفات کے اعتبار سے امریکہ 'برطانیہ کینیڈا' ہلینڈ مغربی جرمنی اور افریق ممالک جہل مسلمان امان اور آزادی کے ساتھ رہتے ہیں یہ دارا کفر ہیں بیسا ہیں اس لئے کے ساتھ رہتے ہیں یہ سب دارا کفر ہیں بیسا ہیں اس لئے کہ ساتھ رہتے ہیں یہ سب اس لئے کہ ساتھ ہوں کے ساتھ مسلمانوں کے لئے سود کالین دین کمی طرح جائز نہیں ہے اس طرح بیساں کافروں کے مال لینے کو جائز کما ہے تو وار الحرب میں کما ہے اور یہ ممالک دار الحرب نہیں ہیں۔ فتماء نے ایسے ممالک پر مجازا" وار الحرب کا اطلاق کیا ہے اور مجازا" وار الاسلام کا اطلاق بھی کیا ہے۔ لیک حقیقت میں یہ ممالک دار الکرم ہیں' دار الاسلام۔

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حصلتي حنى متوفى ٨٨٠ه الع المعتم بن

اگر دارالحرب میں اہل اسلام کے احکام جاری کردیئے جائمیں تو وہ دارالاسلام بن جاتا ہے مثلا" جمعہ اور عید پڑھائی جائے۔ خواہ اس میں کافراصلی باتی رمیں اور خواہ وہ علاقہ دارالاسلام ہے مقصل نہ ہو۔

یہ دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریفیں ہیں اور دارا کففر کی تعریف علامہ شامی کی اس عیارت سے متنفاہ ہوتی ہے: رہے وہ ممالک جن کے والی کفار ہیں تو مسلمانوں کے لئے ان ملکوں میں جمعہ اور عید کی نماز قائم کرنا جائز ہے اور سلمانوں کی باہمی رضا مندی سے وہاں تاضی مقرر کرنا جائز ہے اور مسلمانوں پر داجب ہے کہ وہ مسلمان والی کو (بہ شرط

تبيانالقران

متطاعت) طلب کریں اور ہم اس سے پہلے جمعہ کے باب میں اس کو برازیہ سے نقل کر چکے ہیں۔

(ردا لمحتارج ۴۵۳ مطبوعه داراحیاء الراث العربی بیروت - ۷۰ ۴۳هه)

(ردا معان میں تعیر قانونی طریقہ سے کافروں کامال کھانے کاعدم جواز دارا ککفر میں غیر قانونی طریقہ سے کافروں کامال کھانے کاعدم جواز

وارا تعربی میرفاوی طریعہ سے محروں مہاں صاب معت معدم ہوار خلاصہ بیہ ہے کہ اسرائیل کے سواتمام کافر ملکول کے ساتھ حکومت پاکشان کے سفارتی تعلقات ہیں اور پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ مسلمان ان کافر ملکول میں جانگتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ملکول میں آئےتے ہیں اور جو لوگ ویزہ لے کر کمی ملک میں جائیں ان کو اس ملک میں امان حاصل ہوتی ہے اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا اس حکومت کی ذمہ واری ہوتی ہے اور وہ محض کی مال کو غیرمعوف اور غیرقانونی طریقہ سے حاصل نہیں کرسکا اور اگر اس نے ایساکیا تو وہ مال حرام ہوگا اور اس بر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اس کو شرعی اصطلاح میں مشامن کتے ہیں :

علامه مسكفي حنى لكصة بين:

عدام منامن کا متن ہے جو الن کا طالب ہو اور سے وہ شخص ہے جو کی دو سرے ملک میں المان لے کر داخل ہو خواہ وہ منامن کا متن ہے جو الن کا طالب ہو اور سے وہ شخص ہے جو کی دو سرے ملک میں المان لے کر داخل ہو خواہ وہ شخص مسلمان ہویا جہا، مسلمان وار الحرب (بینی وارا کشر) میں المان لے کر داخل ہوا تو اس پر ان کی جان الی اور ان کی جو تکہ مسلمان ہوگا جب المان لے کران کے ملک میں واغل ہوا تو وہ اس بات کا ضامن ہوگیا کہ وہ ان کی جان مال اور عزت کے دریے نہیں ہوگا جب المان لے کر ان کے ملک میں واغل ہوا تو وہ اس بات کا ضامن ہوگیا کہ وہ ان کی جان مال اور عزت کے دریے نہیں ہوگا اور عمد شخفی کرنا حرام ہو ہوں کا ملک میں وائل کا فروں کا عمر ان عمد شخفی کرے اور اس مسلمان کا مال لوث لے یا اس کو قدر کرلے یا کوئی اور کا قرابیا کام کرے اور تحکمران کو اس کا علم ہو اور وہ اس کو متع نہ کرے تو پچر مسلمان یہ بھی ان شرائط کی پایندی نہیں ہے کوئی اور کا قراب اکام کرے عمد شخفی کی ہے۔ وہ اس کا صد قد کرنا واجب ہے ' اور اگر وہ ان سے کوئی مال لے کر دار الاسلام میں آیا تو وہ اس کی ملکیت میں حرام چیز ہے اور اس کا صد قد کرنا واجب ہے ' اور اگر وہ ان سے کوئی مال لے کر دار الاسلام میں آیا تو وہ اس کی ملکیت میں حرام چیز ہے اور اس کا صد قد کرنا واجب ہے ' اور اگر وہ ان سے کوئی مال کو دائیس کرے۔

. (در مخار على بإمش ردا لمحتارج ٣٣ ص ٢٣٥ - ٢٣٥ ملتقطا مسطوعه دارا حياء التراث العلى بيروت ٢٠٠٧ه)

علامه سيد محد اين ابن عابدين شامى حفى متوفى ١٣٥٢ ه لكصة بين :

علامہ حاکم نے کافی میں کھا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کافروں کے ملک میں ایک درہم کو دو درہموں کے عوض نقذیا ادھار فروخت کیایا کوئی چیزان کے ہاتھ خمر (انگوری شراب) یا خزریا مردار کے عوض فروخت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مسلمان کے لئے بیہ جائز ہے کہ وہ کافروں کی رضامندی ہے ان سے مال حاصل کرلے ' بیہ امام ابو صنیفہ اور امام مجمہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک ان میں سے کوئی چیز جائز شمیں ہے۔

ره المحتارج ٣٣ **م ٢**٣٧ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ٢٠٠٤هـ)

ہمارے نزدیک المام ابو بوسف کا قول ہی صحح ہے کیونکہ اسمام عالم گیرند بہب ہے اور اس کے ادکام قیامت تک تمام انسانوں کے لئے ہیں اسمام نے شراب ٹونرین مردار اور سود کو مطلقاً حرام کیاہے ٹر آن مجید اور احادیث صحیحہ میں ان ک حرمت کے لئے کوئی استثناء نمیں ہے وارالاسمام ہو'وارا ککفر ہویا وارالحرب ہو ہر جگہ شراب نونرین مردار اور سود حرام پین' اور جو لوگ غیرقانونی طریقہ سے کافروں کے مال لینے کوجائز کتے ہیں وہ بھی وارا ککفر میں مسلمانوں کے لئے خزیر اور ہا

تبيانالقرآن

راب کی نیچ کو جائز کھنے کی جرات نہیں کریں گے۔

پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں نے جن کافر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ اور دینے کے ساتھ ایک دوسرے کے ملکوں میں ان کے ہاشمدوں کی آمدورفت رہتی ہے اور ان کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات بھی ہیں سوبیہ ان کے ساتھ معالمہ امن و سلامتی اور بھاناء ہاہمی کے وعدہ کے قائم مقام ہے اس لیے کمی مسلمان کا ایے کمی کافر ملک میں جاکردھوکے اور فراؤ کے ذریعہ ان کا بیبہ ہؤرنا جائز نسیں ہے۔

علامه محر بن احمد سرضى حفى متونى ١٨٨٥ هد لكهة بين:

(المبرطن ١٠ص ١٩- ٩١ مطبوعه وارالمعرف بيروت ١٩٨٠)

نيز علامه سر خسى حنفي لكصة بين:

علامه ابوالحن على بن ابي بكر مرغيناني حنق متوفى ١٩٩٥ كصة بين :

جب مسلمان دارالحرب (دارا ککفر) میں تجارت کے لیے داخل ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی جانوں ور مالوں کے دربے ہو 'کیونکہ وہ ان سے امان طلب کرنے کے بعد اس بات کا ضامن ہو گیاہے کہ وہ ان کی جان اور مال میں

تبيانالقرآن

<u> مِن میں کرے گا'اور صانت کے بعد تعرض کرناغدر (عمد علی) ہے اور غدر حرام ہے۔</u>

(بدایه اولین ص ۵۸۴ کمتبه ایدادیه ماتان) علامہ بدرالدین مینی نے اس کی شرح میں بیا حدیث ذکر کی ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنما دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالینیا نے فرمایا عمد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک

جھنڈانسب کیاجائے گااور کماجائے گاکہ یہ فلال کی عمد شکنی ہے۔ (میج بخاری ج م ۱۹۳)

(البتلية ٢٥ ص ١٦٨ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١١٣١ه)

احادیث اور فقهاء کے ان کثیر حوالہ جات ہے یہ واضح ہو گیا کہ دارا ککفر میں غیر قانونی طریقہ سے کافروں کا مال کھانا

الله تعالی کاارشاد ہے : کیوں نہیں جس نے اپنے عمد کو پوراکیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔

(آل عمران: ۲۱) اس آیت میں اللہ تعالی نے یمود کے اس قول کا رد کیا ہے کہ ''ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے پر ہماری گرفت نہیں ہو گ" الله تعالى نے ان كارد فرمايا كيول شيس ان كى اس ير كرفت وه كى عمد شكى كرنے والوں كى ندمت كرنے كے بعد الله تعالی عمد پوراکرنے والوں کی مدح فرماتا ہے کہ جس شخص نے عمد پوراکیا اور عمد شکنی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا تو وہ

الله تعالی کے زریک محبوب ہے۔

عمد پورا کرنے کی فشیلت میہ ہے کہ اطاعت دو چیزوں میں مخصرہ ' اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت ' اور عمد پورا کرنا ان دونوں چیزوں پر مشتل ہے اللہ تعالی نے عمد پورا کرنے کا تھم دیا ہے اس لیے عمد پورا کرنے ۔۔ اس کے م پر عمل ہو تاہے اور میہ اللہ کی تعظیم ہے اور عمد پورا کرنے سے مخلوق کو فائدہ پینچتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی نظیم کے ساتھ ساتھ تلوق پر شفقت بھی ہے اور جو مخض بندوں سے کئے ہوئے عمد کو پوراکرے گاوہ اللہ سے بھی کیے

ہوئے حمد کو پورا کرے گا اور بندہ کا اللہ سے حمد سیر ہے کہ وہ اس کے تمام احکام پر عمل کرے اور اس کی عبادت بجالائ اور ان تمام کاموں سے باز رہے ، جن سے اللہ تعالی نے اس کو منع کیا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کئے ہوئے

مود کو پوراکرے گاتووہ کال متقی بن جائے گااور اننی لوگوں ہے اللہ تعالیٰ محبت کر تاہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے : بے شک جولوگ اللہ کے عمد اور اپنی قیموں کے عوض تھوڑی قیت خریدتے ہیں ان لوگوں ك لي أخرت مي كوئي حصه منين ب اور نه آخرت مين الله أن س كوئي كلام كرك كا أور نه قيامت ك ون ان كي طرف نظر (رحمت) فرمائے گالور نہ ان کو پاکیزہ کرے گالور ان کے لیے در دناک عذاب ہے ( آل عمران : ۷۵)

مد شکنی کرنے اور قتم توڑنے والوں کے متعلق آیت کانزول الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن مسعود والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالینیا نے فرمایا جس مخف نے حاکم کے فیصلہ سے حلف المحلا ناکہ اس فتم کے ذریعہ کسی مسلمان فحض کامال کھالے وہ جس وفت اللہ سے ملاقات کرے گاوہ اس پر غضبناک ہو گا'

الله تعالی نے اس کی تقدیق میں ہے آیت نازل کی : ان الذین یشترون بعهداللَّه وایمانهم ثمنا قلیہ

الله و (آل عدر ان : 24) چر حفرت اشجث بن قیس آئے اور پوچھا حفرت ابوعبد الرحمان نے تم سے کیا حدیث بیان مجلی ہے ان کے اس کے بیا حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے بہان کی ہے؟ انہوں نے بہان ہوئی تھی میرے عم از ان کی زمین میں میرا کنواں تھا میں نے رسول اللہ طابع ہے کہ سامتے مقدمہ چیش کیا آب نے فرطیا تم اس کے جبوت میں گواہ الاؤ کر ان میں میرا کنواں تھا میں نے رسول اللہ طابع ہے میں کیا تھا ہے ہے کیا رسول اللہ اوہ کا میں کہ اس کی قسم پر فرطیا کے اس کے جبوت میں کیا تھا ہے کیا ہے کہ اس کی تعلقہ ہے کہ میں کہ اس میں کہ اس میں کی میں کی ان کی اس کی ان کی اس کی ان کیا کہ اس میں کہ ان کی ان کیا کہ اس میں کہ ان کی ان کی ان کہ اس میں کے ذریعہ وہ مسلمان کا مال کھا لے وہ جب تیا مت کے دن اللہ سے ان کے ان کی کہ کہ کے دریعہ وہ مسلمان کا مال کھا نے وہ جب تیا مت کے دن کے دن کے دن کے ان کے

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ه روايت كرت بين:

عدى بن عميرہ بيان كرتے ہيں كہ امرء القيس اور حضر موت كے ايك شخص كے در ميان كوئى تنازعہ تھا' دونوں نے اپنا مقدمہ نبي مائيجيا كے سامنے چيش كيا آپ نے حضرى سے فريلا تم كواہ چيش كردورنہ اس كی تتم پر فيصلہ ہو گا' حضرى نے كمايا رسول اللہ اگر اس نے قتم كھالى تو پھر بيرى زمين لے لے گا' رسول اللہ اللجيئا نے فريلا جس شخص نے اپنے بھائى كامل كھانے كے ليے جھوٹى قتم كھائى وہ جب اللہ سے ملاقات كرے گا تو اللہ اس پر غضبناك ہو گا' امرء القيس نے كما : يا رسول اللہ جو شخص حق پر ہونے كے ياد جود قتم نہ كھائے اور اپنا حق ترك كردے اس كى كيا جزاء ہے؟ آپ نے فريلا جنسا اس نے كمايار حول اللہ اللہ اين آپ كو گواہ كر آبوں كہ ميں قتم كو ترك كر آبوں 'عدى نے كما پھر ہے آب ہوئی۔

(جامع البيان ج ٣٣ ص ٢٢٨ مطبوعه وارالمعرف بيروت ٩٠ ١٩٠٠)

اس آیت کی تغییر سے کہ اللہ تعالی نے اپنی نازل کی ہوئی کتب کے ذریعہ جن لوگوں سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ سیدنا مجمد طلیجا کی اتباع کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام لائے ہیں ان کی تصدیق اور ان کا آقرار کریں گے' ان میں سے جو لوگ اس عمد کو پورانمیں کرتے' اور وہ جموثی قسمیں کھا کر لوگوں کا بال کھاتے ہیں' اور اس عمد شکنی اور جموثی قسموں کے ذریعہ دنیا کا تھوڑا مال خریدتے ہیں' ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نمیں ہے' اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی جو نعتیں تیار کی ہیں' ان سے وہ محروم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسی بات نمیں کرے گاجس سے ان کو خوثی ہو اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور نہ ان کو ان کے گناہوں کے میل اور زنگ سے پاک فرمائے گا اور ان کو ور دناک عذاب میں جتا فرمائے گا۔

عهد شکنی کرنے اور قتم تو ژنے والوں کی سزا کابیان

مرچند کہ اس آیت کاشان نرول چند خاص لوگوں کے متعلق ہے لیکن اس آیت کے الفاظ عام ہیں : جو لوگ اللہ کے عمد اور اپنی تسموں کے عوض تھو ڈی قیمت خریرتے ہیں " اور اعتبار خصوصیت مورد کا نہیں عموم الفاظ کا ہو آ ہے " اس لیے ہر عمد شکنی کرنے والے اور مال دنیا کی خاطر جھوٹی تھی کھلے والے کا یمی حکم ہے " اللہ تعالی نے ایسے فیض کی پانچ کے ہر عمد شمیل ہے۔ (۲) آخرت میں اللہ ان سے کلام نہیں فرائے گا۔ (۳) ان کے لیے آخرت میں کوئی حصد نہیں ہے۔ (۲) آخرت میں اللہ ان سے کلام نہیں فرائے گا۔ (۳) ان کا تزکیہ نہیں فرائے گا۔ (۵) ان کے لیہ دردناک عذاب ہے " ان کی طرف نظر نہیں فرائے گا۔ (۳) ان کا تزکیہ نہیں فرائے گا۔ (۵) ان کے لیہ دردناک عذاب ہے " ان کی طرف نظر نہیں فرائے گا۔ (۳) سے کا درناک عذاب ہے " ان کی طرف نظر نہیں فرائے گا۔ (۳) ان کا تزکیہ نہیں فرائے گا۔ (۵) ان کے لیہ دردناک عذاب ہے " ان کا تزکیہ نہیں فرائے گا۔ (۳) گا۔ (۳) سے کا درناک عذاب ہے " ان کا تزکیہ نہیں فرائے گا۔ (۳) گا۔ (۳) کا درناک عذاب ہے " ان کا ترکیہ نہیں فرائے گا۔ (۳) کا درناک عذاب ہے " ان کا ترکیہ نہیں فرائے گا۔ (۳) کا درناک عذاب ہے " ان کا ترکیہ نہیں فرائے گا۔ (۳) کے دردناک عذاب بے " ان کا ترکیہ نہیں فرائے گا۔ (۳) کا درناک عذاب ہے " کا درناک عذاب بے " کی تصریح حدید کی تصدید کی ترکیہ خصوصیت کی کا درناک عذاب بے " کا درناک عذاب بے " کردناک عذاب کی ترکیہ کے دردناک عذاب کی خوالے کا درناک عذاب کے ان کا ترکیہ کی حدید کی تحدید کی تحدید کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کا کردناک خوالے کا کہ کی خوالے کی خوالے کی کردناک خوالے کی خوالے

() ان کے لیے آخرت کی خیراور نعتول میں ہے کوئی حصہ نمیں معتزلہ ای آیت ہے استدلال کرتے تھے کہ عمد شکی

مهيانالقرآن

کرنا اور جھوئی قسم کھنا گاناہ کیرہ ہے اور جو محض گناہ کیرہ کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مرجائے وہ آخرت میں اجرو کو اور جھوئی قسم کھنا گاناہ کیرہ ہے اور جو محض گناہ کیرہ کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مرجائے وہ تاخرے مناقد اور عدم عفو کے ساتھ مقیر ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالی ہے محاف نہ کرے تو اس کو دائی عذاب دے گایا آگر اللہ تعالی اس کو معاف نہ کرے تو اس کو دائی عذاب دے گایا آگر اللہ تعالی ہے ذریائی فی الواقع ایسا نمیں کرے گا اور وعید کے خلاف کرنا عین کرم ہے یا اس آیت میں اللہ تعالی نے ڈرائے کے لیے فرمائی فی الواقع ایسا نمیں کرے گا اور وعید کے خلاف کرنا عین کرم ہے یا اس آیت میں اللہ تعالی نے استحقاق بیان فرمائیا ہے یعنی عمد شکنی اور جھوئی قسم کھانے والے اس مزاک مستحق ہیں یہ نمیں فرمائی کہ وہ ان کو ضرور میہ مزادے گا یا یہ عام مخصوص عنہ البعض ہے یعنی یہ آیت کافروں کے ساتھ خاص ہے اور کافروں میں ہے جو عمد شکنی کرے گا یا جھوئی قسم کھائے گا اس کی یہ سزا ہوگی۔

(٢) الله تعالى ان سے كلام مبيں فرمائے گا اس پر يه اعتراض بے كه قرآن مجيدكى دوسرى آيات سے معلوم مو آب كه قيامت كدون الله تعالى مر مختص سے كلام فرمائے گا اور ان سے يو چھے گا :

پس ضرور ہم ان لوگوں ہے ہو چھیں گے جن کی طرف رسول

بھیج گئے تھے اور ہم ضرور رسولوں سے بھی یو چھیں گے۔ -

مو آپ کے رب کی قتم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں میں میں میں مقالہ

گے 'ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔

فَلَنَسْتُكُنَّ الَّذِيْنَ أُرُسِلِ النَّهِمْ وَلَنَسْتُكُنَّ

الْمُرْسِلِيْنَ(الاعراف: ٦) فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمُ ٱجُمَعِيْنَ ۚ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ(الحجر: ٣-٣)

اور ظاہر ہے کہ سوال بغیر کلام کے متصور نہیں ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے کنایہ ہے کیونکہ جو شخص کی سے ناراض ہووہ اس سے بات نہیں کرتا و مراجواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا بلین اور اولیاء عارفین سے براہ راست اور بالمشافہ بات کرے گا اور کفار اور ساق اور فجارے بالمشافہ بات نہیں کرے گا بلکہ فرشتوں کے وساطت سے بات کرے گا اور تیسراجواب یہ ہے کہ اس آیت کا

حمل بیہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے خوشی سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان سے الی بات کرے گاجس سے وہ خوش ہوں۔ (۳) قیامت کے ون ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا : اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کو دیکھے گانہیں کیونکہ کا تکات کی کوئی چز اللہ سے او جھل اور مخفی نہیں ہے بلکہ اسکا ہے محق ہے کہ اللہ تعالی ان کی طرف محبت اور رحمت

ے نہیں دیکھے گا۔

(٣) الله تعالی ان کا تزکیه نمیں فرمائے گا: اس کا ایک معنی میہ ہے کہ الله تعالی ان کو ان کے گناہوں کے میل اور زنگ سے پاک اور صاف نمیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کی ان کو سزادے گا اور ان کو معانف نمیں کرے گا' اور سرامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی جس طرح اپنے نیک بندوں کی تعریف اور ستائش کرے گا۔ ان کی تعریف نمیں کرے گا' اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف فرشتوں کے واسطہ سے بھی کرے گا اور بلاواسطہ بھی ان کی تعریف فرمائے گا فرشتوں کے واسطہ سے میہ تعریف

اور فرشتے (جنت کے) ہر دروازہ ہے (یہ کتے ہوئے)ان پر داخل ہوں گے' تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیاسو کیاہی اجھا

عبی الدار و الاوات: : ۲۳**-**۲۳) ہے آفرت کا گھر.

وَالْمَكَزِّنِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابِ ٥ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيَغْمَ عُقْبَى التَّارِ

تبيانالقرآن

سلدوق

ا محدہ کرنے والے میں انکی کا حکم دینے والے بیں ا برائی سے رو کئے

الله تعالى نے خود اسے نیك بندول كى دنيا ميں بھى تعريف فرمائى ب جو توبه كرنے والے بن عبادت كرنے والے بن الله كى حمد

التَّأَنِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّايْحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاحِدُ فِنَ الْأُمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ كَنِ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَكَيْ وَالْمِينَ

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْخِفِظُونَ لِحُدُ وَدِ اللَّهِ \*

وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (التوبه: ١١)

والے بیں اور اللہ کی صدود کی حفاظت کرنے والے بیں اور مومنوں كوبشارت ديجئ\_

اور الله تعالى آخرت ميس بهي ان كي تعريف فرائ كا:

سَلَمْ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيْمٍ (يَلْسَ : ٣١) ان يررب رحيم كافراليا مواسلام موكا

(۵) ان کے لیے دردناک عذاب ہے: پہلے چار امور میں اللہ تعالی نے ان سے تواب کی نفی کی ہے اور اس آخری امر میں اللہ تعالیٰ نے ان کوعذاب کی وعید سائی ہے۔

9

التربي كورية تے جس سے اس كامعنى بدل جا آقا على ميں بھى اس كى بہت مثاليں بيں اس طرح عبرانى ميں بھى اس كى اللہ ا مثاليں بيں 'خاص طور پر تورات كى جو آيات سيدنا محد طابينا كى نبوت پر ولالت كرتى بيں وہ اس بيں اس قتم كى تحريف كرتے تے۔

ام رازی کی تحقیق ہیے کہ یمود قورات میں لفظی تحریف نمیں کرتے تھے کیونکہ قورات کا متن مشہور تھا اگر وہ اس میں ان کی تحقیق ہیں ہوتی اس لیے اس سے مراد اس میں ان کی تحقیق ہوتی اس لیے اس سے مراد ہیں ہوتی اس لیے اس سے مراد ہیں ہوتات کی جو تیات سیدنا محمد مثل تالم کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں وہ ان پر اعتراضات کرتے تھے اور ان کی باطل آدیل اور تشریح کرتے تھے اور ان کی باطل آدیل اور تشریح کرتے تھے اور ان کی باطل آدیل اور تشریح کی بھر میں ہوتا ہوتا ہے کہ تھے۔

الم رازی کی علمی عظمت اور جلالت فدر کے ہم معترف ہیں اس کے باوجود ہمیں ان کی اس تحقیق ہے اختلاف ہے۔ صبح بات یہ ہے۔ صبح بات یہ ہے۔ صبح بات یہ ہے۔ سبح بات یہ ہوں اوقات وہ الخاظ بدل دیے بعض اوقات وہ الخاظ بدل دیے بعض اوقات وہ الخی طرف سے عبارت بنا کر یہ کہتے کہ یہ اللہ نے فربایا ہے اور بعض اوقات وہ بعض آیات کو چھپا لیتے یا قررات سے هذف کر دیے 'اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ قورات میں انبیاء علیم السلام کی طرف شراب پیٹے اور زنا کرنے کی نسبت بیان کی گئی ہے حتی اور بنا کرنے کی نسبت بیان کی گئی ہے حتی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی 'اور اس میں کوئی عاقل شک نمیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام نمیں ہے 'بلکہ ان کا خود ساخت کا مام ہے ' ہم نے آل عمران کی آیت : ۳ کی تشریح میں ان محرف آیات کو باحوالہ بیان کیا ہے۔ نیز قورات میں سیدنا محمد ملتی بیا ہو اللہ بیان کیا ہے۔ نیز قورات میں سیدنا محمد ملتی بیا اور آپ کے اسحاب کا صواحت ' بیان ہے جس کو ان فرات میں صدف کر دیا ' اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

يَا مُرُ هُمْ بِالْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِوَيُحِنَّلُهُ مُ اور ان كوبرائى مدوكة مِن اور باك چزي ان كے ليے طال الْقَابِيْتِ وَيُعَرِّمُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ مَنْ الْمُنْكَرِوَيُ مُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ الْمُعْلَمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ مُعْمُ مَنْ مُعْمُ مِنْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الل

ادکام کے)جو ہوجھ اور طوق تھے اُن کو ا مارتے ہیں۔

محد الله كرسول بين اوران كر اسحاب كفار پر بهت خت بين آيس بين بزك نرم دل بين (اك خاطب!) تو انسين دكوع كرتے بوك حجده كرتے بوك ديكتا به وه الله كاففتل اوراس كي رضا بياجے بين محدول كرائے سان كي نشاني ان كے جرول ميں

(الفتح: ٢٩) بان كي مفات تورات مي بير-

یمود نے قورات میں سے سیدنا محمد مل ایکا کو آگر اور آپ کی ان صفات کا ذکر حذف کر دیا اور اس طرح آپ کے اصحاب کا ذکر اور ان کی صفات کا ذکر حذف کر دیا اور اس طرح اور بہت سے ادکام کو چھپالیا' اس کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت معمد میں م

ىں ہے: يَا هَلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ

وَالْأَغْلَالَ الَّنِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ١٥٤)

الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا تَيْبَعُوْنَ

فَضَلًا يِمْنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا ﴿ سِيتُمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ

يِّنْ أَثِرِ الشُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْلِيةِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ أَن

مُحَتَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهَ اَشِدَاءُ عَلَى

اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس مارا رسول آگیاءو تم ہے بہت می ایس چیزوں کو بیان کر آ ہے جن کو تم چھیاتے تتے اور

دم دِشْنِرًا رِمْمَا كُنتمُ

سلددوم

تلكالرسل٣

يَعْفُواْ عَرْ كَيْشِيرِ (المائده: ١٥)

قرآن مجيد كى جن آيتول ميں يہ تصريح كى گئ ہے كہ يهود تورات ميں لفظى تحريف كرتے تھے وہ حسب زمل ہن : مِنَ الَّذِ يْنَ هَادُ وَا يُحَيِّرُفُونَ الْكَلِمَ عَنْ

مُّوَاضِعِهُ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ﴿

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَالْوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لكَانَ خَيْرًالُّهُمْ وَاَقْوَمُ وَلِكِنْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

فَلا يُوْمِنُونَ إِلَّا قِلْيَلَّا (النَّسَاء: ٣)

يُحَرِّرُ فُونَ الْكِلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظُّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا يَهْوَلَا نَزَالُ نَظَلِمُ عَلى خَآيِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا

قَلْيُلَا مِنْهُمْ (المائده: ١٣)

يُحَرِّ فُوْنَ الْكِلْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَا ضِعَةً يَقُولُونَ إِنْ وَتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنَّ لَّمُ تُؤْتُوهُ وَافْاحْذُرُوا

وَقَدْكَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّرُ فَوْنَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

(البقره: ۵۵)

فَبَدُكَ الَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ.

(البقره:٥٩)

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُنُّبُونَ الْكِتَابِ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمُّ

يَقُولُونَ هٰنَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ (البقره: 29)

دلیل ہے کہ یمود تورات میں لفظی تحریف کرتے تھے۔

علامه ابوالحن ابرائيم بن عمرالبقاعي متوني ٨٨٥٥ اس بحث من لكهت بن :

بعض اوقات وه اس طرح تحريف كرتے تھے كہ مثلًا لا تقتلوا النفس الا بالحق كوالا بالحديزھے' اصل آیت کا معنی تھا کی شخص کو ناحق قبل نہ کرد اور ان کی تحریف سے بید معنی ہو گیا کہ کمی شخص کو صد کے سوا قبل نہ

بہت ی باتوں ہے در گذر فرما آہے۔

بعض یمودی اللہ کے کلموں میں اس کی جگسوں سے تحریف کر وية ين اور كت بن كه بم ن سااور نافراني ك '(اور آب ي

كتے بيں كم) سنے در آل حاليك آپ نه سنائے گئے ہوں اور اپني زباتیں مروز کروین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں'اور اگروہ کہتے کہ ہم نے سنااور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری ہاتیں

سنیں اور ہم یر نظر فرمائی تو بدان کے حق میں بہتر اور نمایت ورست مو آاليكن الله في ان كے كفرى وجه سان ير اعت فرمائي

توان میں ہے کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ کے کلمول کو ان کی جگہوں ہے محرف کر دیتے ہیں اور

جس (کلام) کے ساتھ انہیں نفیحت کی گئی تھی وہ اس کے ایک برے مصے کو بھول گئے ' بجوان میں سے چند آدموں کے۔

وہ اللہ کے کلموں کو ان کی جگہوں سے محرف کر دیتے ہیں وہ كتے بيں كه أكرتم كو (جمارا تحريف كيا ہوا) يہ تھم ديا جائے تواہے مان

لو اور اگرتم کو یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے احتراز کرو۔

ب شك ان ميں سے أيك فريق الله كاكلام سنے اور اس كو مجھنے کے بعد اس میں دیدہ دانستہ تحریف کر دیتا تھا۔

تو ظالموں ہے جو قول کما گیا تھا اس کو انہوں نے دو سرے

قول ہے تبدیل کردیا۔

سوان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب تھنیف کرس پھر کہیں کہ یہ اللہ کی جانب ہے ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات کے علاوہ ہم نے امام ابن جرم طبری کے حوالے سے جو احادیث ذکر کی بیں ان میں بھی اس پر

کو 'ای طرح من دنی فار حمو ۵ کوف حمدوه پرھتے تھے۔اصل آیت کامنی ہے جس نے زناکیاس کورجم ک

اور ان کی تحریف سے یہ معنی ہو گیاجس نے زنا کیااس کامنہ کالا کرو۔

( نقم الدررج مه ص ١١٠ مم مطبوعه وارالكتاب الاسلامي قابره مسامه

خلاصہ یہ ہے کہ یہود کی تحریف کی حتم کی تھی بعض او قات وہ زیان مرو اُر کر لفظ کو کچھ کا پچھ پڑھ ویتے تھے 'جس سے معنی بدل جا ما تھا' جیسے راعنا کو راعنیا پڑھ دیتے تھے ' بعض او قات آیات کو حذف کردیتے اور ادکام چھپا لیتے تھے اور بعض او قات آیات کو تبریل کردیتے تھے ' بعض او قات خود ایک مضمون تصنیف کرکے گئے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے انبیاء علیم السلام کے متعلق انہوں نے تو بین آمیز واقعات کلھے بیں اور بعض او قات تورات کی آیت میں باطل آویل کرتے تھے جس کاذکر اس آیت میں ہے :

وَلاَ نَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَنَكَتْمُوا الْحَقَّ لور ق كو باطل كرماته نه طاؤ اور ديده وانته ق كونه

وَأَنْتُمْ مَعْلَمُوْنَ (البقره: ٣٢) كِياوً-

اس تعصیل اور تحقیق سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کمنا درست جمیں ہے کہ یمود تورات کی آیات میں لفظی تحریف نہیں ا ارتے سے 'بلکہ تورات کی آیات کے صحح منحی اور درست محمل پر اشکالت اور خدشات وارد کرتے ہے۔

الله تعالی کا کلام اپنی فصاحت اور بلاغت اور حلاوت اور جلالت کے اعتبارے انسان کے کلام ہے کسی صاحب فعم پر ملتس اور مشتبہ نہیں ہو سکتا ،البتہ عام لوگوں کو مخالط ہو سکتا ہے، اس لیے الله اقتالی نے فریلیا کا کہ ہے ممان کرد کہ بید کتاب کا حصہ ہے، حالا تکہ وہ الله کی طرف سے (نازل کردہ) ہے، حالا تکہ وہ الله کی طرف سے (نازل کردہ) نہیں ہے، چرائلہ تعالی نے اس پر تنبیہ فربائی کہ یہ تحریف کوئی نئی بات نہیں ہے، بیکہ الله کر جھوٹ باند هنان کا بھشہ سے وظیرہ رہاہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ الله اس کو کتاب عظم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے یہ کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ لیکن (وہ یمی کمے گاکہ) تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم

دیے ہواور تم پڑھتے پڑھاتے ہو- (آل عمران: 29) اس آیت کے اہم الفاظ کے معانی حسب ڈیل ہیں:

بشركامعنى

علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١١٨ه لكصة بين

بشرانسان کو کہتے ہیں' واحد ہو یا جمع ہو اس کی جمع ابشار ہے' بشر کامعنی انسان کی ظاہری کھال ہے' اور کھال کو کھال میں کہ

ے طانامباشرت ب اور بشارت اور بشری کامعنی خوشخری ویتا ہے۔

(القاموس المحيط ج اص ١٩٨ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

بشر' انسان اور آدی میں فرق ہے' ظاہری کھال اور چرے' مرے کے اعتبارے بشر کتے ہیں' حقیقت کے اعتبارے انسان کتے ہیں اور نسل اور نسب کے اعتبارے آدمی کتے ہیں۔

علامه حسين بن محدر اغب اصفهاني متوفي ٢٠٥٥ ه لكعة بس:

کھال کے ظاہر کو بشرہ کہتے ہیں اور کھال کے باطن کو اومہ کہتے ہیں' انسان کو اس کی ظاہری کھیل کے اعتبار ہے بشر

Marfat.com

سسلددوم

العمان ١٠٠٨م ١٨٠٨ تلك الويسل کتے ہیں کیونکہ جانوروں کی کھالوں پر برے بوے بال ہوتے ہیں یا اون ہو تاہے ' قرآن مجید میں جب انسان کے جم اور اس کے ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے تو پھر اس پر بشر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُآءِبَشُرًا اوروبی ہے جس نے پانی سے بشر کو بید اکیا۔ (الفرقان: ۵۳) اِنِّيْ خَالِقٌ بُشَرًا مِّنْ طِيْنِ (ص: 4) بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ کفار جب انبیاء علیم السلام کی قدر و مزات کو گھٹانا چاہتے تھے تو ان کو بشر کتے تھے و آن مجید میں ب فَقَالَ إِنْ هٰذَا رِالَّاسِحْرُ يُؤُثُّرُ وَإِنَّ هٰذَا اس (كافر) نے كمايہ (قرآن) تو وى جادد ب جو يملے سے جلا اِلْاَقُولُ الْبَشَرِ (المدرّر: ٢٥-٢٣) آرہاہ ) یہ صرف ایک بشر کا قول ہے۔ فَقَالَ الْمَلَا ۗ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ ٠ الله قوم نوح كے كافر سرداروں نے كما: (اے نوح!) ہم الَّا بَشَرَّا مِثْلَنَا (هود: ٢٧) تهمیں اپنی مثل بشری دیکھتے ہیں۔ قَالُوْا اَنعَتَ اللَّهُ نَشَرًا إِنَّ سُولًا انہوں (کافروں) نے کماکیا اللہ نے بشرکو رسول بناکر بھیجا۔ (بنواسرائيل: ٩٣) قرآن مجيد ميس ب آپ كئے كد ميس محض تهمارى مثل بشرووں اس كى دجد يد ب كد تمام انسان بشريت ميں انبياء علیهم السلام کے مساوی ہیں اور علوم و معارف اور اعمال حسنہ کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ب اس وجه سے اللہ تعلق نے اس کے بعد یو حسی السی "میری طرف وی کی جاتی ہے۔" کاؤکر فرمایا ہے تاکہ اس پر تنبیسہ ہو کہ برچند کہ انبیاء علیم السلام بشریت میں عام انسانوں کے مساوی بین لیکن وی کی خصوصیت کی وج سے عام انسانوں سے متیز ہیں۔ (عام انسانوں اور انہیاء علیم السلام میں بشریت به منزلہ جنس ہے اور استعداد نزول وحی اور ادراک غیب انبیاء علیم السلام کے لیے بہ منزلہ فصل ممیز ہے ، حواس اور عقل ہے اور اک کرنا عام انسانوں اور انبیاء علیم السلام میں مشترک ہے جس سے وہ عالم شہادت میں اوراک کرتے ہیں اور عالم غیب کا اوراک کرنا ' جنات اور فرشنوں کو دیکینا اور

ان سے کلام کرنا اور حال وجی ہونا ' یہ انبیاء علیم السلام کی خصوصیت ہے ' الله تعالی نے ورج ذیل آیت میں اس کو بیان قُلْ انْهَا اَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوْخَى إِلَيَّ انَّمَا آب کئے کہ میں بشری ہوں تمہاری طرح (خدانہیں ہوں)

الهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدُ (الكهف: ١٠٠م النجرة: ٢) مجھ پروحی کی جاتی ہے کہ (میرااور) تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے۔ حفرت جرائل جب حفرت مریم کے سامنے بشری صورت میں آئے تو فربایا فَنَصَمَّلُ لَهُا بَسُرًا سُوِیًّا (مریم:

١٤) يمل مرادي ب كد حضرت جرائيل بشرى صورت من آئ اورجب مصرى عورتول في حضرت يوسف كو اچانك ب علب دیکھاتو بے سافتہ کما حاش بالمجھ ما هذا بسکرا (بوسف: ١٦) يهل مراويه ہے كه مصرى بورتوں نے حضرت یوسف کو بہت عظیم اور بلند جانا اور ان کے جو جروّات اور حقیقت کو بشرے بہت بلند سمجھا بشارت اور ممباشرت کے الفاظ بھی ای لفظ سے بنے ہیں جب انسان کوئی خوشخبری سے تو اس کے چرے کی کھل پر خوشی کی امردوڑنے لگتی ہے' اس لیے

ا کو بشارت کتے ہیں اور مباشرت میں مرد اور عورت اپنے جسموں کی کھال کو ملاتے ہیں اور ایک دو سرے میں پوس

رُ تے ہیں ' قر آن مجید اور احادیث میں ان دونوں لفظوں کا بھی استعمال ہے۔

(المفردات ص ٨٧-٧٤ مطبوعه المكتبة الرتضوية اريان ٢٣٣٢هه)

عكم كامعنى

تھم کامعنی ہے شریعت کی فقہ (سمجھ) اور قرآن کی فھم اور اس کا تقاضا شریعت پر عمل کرنا ہے۔ معنی میں میں نہ ہوں

علامه راغبِ اصفهاني لكصة بين :

سدى نے كماس سے مراد نبوت ہے اليك قول ميہ كه اس سے مراد حقائق قرآن كى فهم ہے ابن زيد نے كمااس سے مراد الله كى آيات اور اس كى حكمتول كو جانا ہے البعض علماء نے كما اس سے مراد وہ علوم اور معارف بيس جن سے اولوالعزم رسل مختص بيں اور باتى افرياء ان كے ذائع ميں۔ (المفردات ص١٣٨مطبوء اربان)

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلس متوفى ٢٥٨ه ه لكيمة بين. :

بعض علاء نے کما تھم سے مرادیسل سنت ہے کیونکہ اس آیت میں کتاب کے بعد تھم کا ذکر فربایا ہے ، اور طاہر سے کہ تھم سے مرادیسل قضاء ہے بیتی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یمل تدریجا "مرات کا ذکر فربایا ہے ۔ کہ تھم صاصل ہو تا ہے ، پھر اس سے ترتی کرکے تفاکا ذکر فربایا کیونکہ جب انسان کو علم میں ممارت تامہ حاصل ہو جائے تو بھر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے ، پھر اس کے بعد سب سے بلند مرتبہ کا ذکر فربایا جو نبوت سے اور تمام فیرات کا مجمع ہے۔ (المحرالحمد عنم میں ۱۳۵ میورٹ ۱۳۲۴ھ)

اس تغییر کا یہ مطلب نمیں ہے کہ انسان پہلے عالم بنآ ہے پھر قاضی بن جا آ ہے پھر نبی بن جا آ ہے بلکہ اس کا مطلب میں ہے کہ انسان پہلے عالم بنآ ہے پھر اس کے ایک صفات مخصوصہ کے ساتھ پیدا کر آ ہے جو نبی کے لیے ضووری ہیں ، بھر پہلے مرتبہ میں اس کے علم کو ظاہر فرما آ ہے ، پھر اس کی قضاء کے مرتبہ کو ظاہر فرما آ ہے پھر اس کو مقام بعث پر فائز کر آ

> ہے اور اس کو اعلان نبوت کا حکم دیتا ہے۔ ریا نیبن کا معنی

ر بانین کا واحد ربانی ہے' یہ رب کی طرف منسوب ہے' اس طرح مولوی وہ فخص ہے جو مولا کی طرف منسوب ہے' اس کا معنی ہے مولا والا' اسی طرح ربانی کا معنی ہے رب والا' ربانی اس عالم کو کتے ہیں جو علم کے تقاضوں پر ہیشہ عمل کرے۔ فرائض' واجبات' سنن لور مستجبات پر عامل ہو اور ہر تھم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو' جب حضرت این 'باس رضی الند عنمانوت ہوئے تو تھے بن حفیفہ نے کہااس امت کے ربانی فوت ہو گئے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه ميان كرتے بين :

حفرت ابن عباس رض الله علمان "دریانین بن جادی" (آل عمران : 24) کی تغییر میں فرایا : حملاء علماء اور نقهاء بن جاؤ ربانی اس مخص کو کستے ہیں جو لوگوں کو برے علوم (تفائق اور و قائق) سے پہلے چھوٹے علوم (مسائل) کی تعلیم : ب - ( سیح بناری ناص ۲۱ مطبوعہ نور مجراضح الطائع کرایی ۱۳۸۱هه)

علامه حسين بن محرراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكصة بين:

ربانی' ربان کی طرف منموب ہے ربان عطشان اور سکران کی طرح صفت مشبہ ہے' بعض نے کهامید رب کی طرفہ منتقب میں میں میں میں میں میں اور سکران کی طرح صفت مشبہ ہے' بعض نے کہا میں ربانی کا طرف

نبيانالقران

مشموب ہے جو مخص علوم کی تعلیم دے وہ ربانی ہے "بعض نے کہا جو مخص علم سے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کرے وہ فع ربانی ہے "بعض نے کہا بیر رب لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور اس میں نون زائد ہے جیسے جسمانی میں نون زائد ہے "سو ربانی مولوی کی طرح ہے۔ حضرت علی بڑا ہونے فرمایا میں اس امت کا ربانی ہوں" اس کی جمع ربائیون ہے۔

کا خیا ہے جسم معرض اس کی جمع ربائیوں ہے۔

کا کہذا ہے جسم معرض اس کی جمع ربائیوں ہے۔

(المفردات ص ۱۸۲ مطبوعه المكتبة الرتضويه ايران ۱۳۳۴هه) علامه ابو عبدالله محرين احمد ما كل قرطبي متوفي ۲۲۸ هه كليمة چي :

مطابق مجر برسد مدن مده می مربی وی دی این الله جو اور این علم کے مطابق عمل کرے " کیونکہ جب وہ علم کے مطابق عمل کرے" کیونکہ جب وہ علم کے مطابق عمل نمیں کرے گاتہ ہیں جو رہ کے دین کا عالم جو اور این عالم حکیم کو کتے ہیں مضرت عبداللہ بن مسعود ڈبائو نے فریلا رہائیں علم علیم کو کتے ہیں مضرت عبداللہ بن مسعود ڈبائو نے فریلا رہائیں حکماء علماء ہیں ابن جیر فی کما حکما اقتیاء ہیں شخاک نے کما کمی شخص کو جمعی قرآن مجید حفظ کرنے میں مشقت کو ترک کرنا شیس جائے کیونکہ اللہ تقائی نے فریلا ہے لیکن تم رہانی وہ عالم ہے جو سیاست پر نظر رکھتا ہو ابوعبیدہ اور علماء ہیں ، عبلا نے کما رہائی وہ عالم ہے جو سیاست پر نظر رکھتا ہو ابوعبیدہ کے کما رہائی وہ عالم ہے جو سیاست پر نظر رکھتا ہو ابوعبیدہ کے کما رہائی وہ علم ہے جو صال اور حرام اور امر اور نمی کا عالم ہو اور اس امت کی خبروں اور ماکان وہ ایکون کا عارف ہو ؟ حضرت ابن دو حس کا بدخت ہو کہا ہم شخص خواہ مرد ہویا عورت 'آزاد ہویا غلام 'اس پر اللہ عز و جس کا بدخت ہے عباس سے روایت ہے کہ نبی مالیون رہائیں برائی مقت حاصل کرے پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فریلا کیکن رہائیں برنائیں برنائی کہ مالے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فریلا کیکن رہائیں برنائی کہ مالے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے لور آئیں تام سے ۱۳۲ مطبوعہ انتخارات نامر خبرواری ان کہ ۱۳۲ کے دوستان کا مرد اور اس کی انس کی تعلق کرائیں کہ ۱۳۲ کے دوستان کیا کہ دور اور ان کا علم حاصل کرے پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فریلا کین رہائیں بن بی مائے۔

ربط آمات اور شان نزول

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تحریف کو بیان فربایا تھا اور فربایا تھا کہ اہل کتاب کی عادت اور ان کا طریقہ کتاب میں تحریف اور تبدیل کرنا ہے اور اس آیت میں فربایا ہے کہ ان کی من جملہ تحریفات میں سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے خدا ہونے کے دعویٰ وار تھے اور وہ اپنی امت کو اپنی عبادت کرنے کا حکم ویتے تھے صالا نکہ کسی بشرکے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب محکم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے یہ کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔

المام الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى اسمه اني سندك ساته عكرمد يروايت كرت بين:

کسی بشرکے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب ' حکم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں ہے یہ کے کہ تم میر بر بر بر

للہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ م ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ اہل کتب کا ایک گروہ اپنی کتب کی تحریف کرنے کے سلسلہ میں لوگوں کی عبارت کریا جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ علیہ کہ اللہ کا ایک گروہ اپنی کتاب کی تحریف کرنے ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ میں معتبع ہے۔ انجیاء علیم السلام کا دعویٰ الوہیت کرنا عقلاً محمقتع ہے۔ اوہیت کا دعویٰ کرنا عقلاً محمکن نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں بہم نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے کہ نبی کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرنا عقلاً محمکن نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں

اللہ تعالیٰ نے نصاری کے اس ایت ہیں ہیا ہے یہ ہی ہے ہے اوہیت ہو دموی برنا عطات مین ہیں ہے یونلہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بھے اللہ تعالیٰ نے نصاری کے اس دعویٰ کی محلایہ کی ہے کہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام نے یہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے بھے معبود بنالو 'اور اگر اس آیت کا ہم محقیٰ کیا جائے کہ ہی کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے لینی حرام ہے تو اس سے عیسائیوں کی تکذیب نہیں ہو گی مثلاً ایک شخص کی کے متعلق سے دعویٰ کرے کہ قلال شخص شراب چیتا ہے اور آپ یہ کسی کہ شراب پیتا ہے اس سے اس کے دعویٰ کی تحقیب نہیں ہوگی اس کے دعویٰ کی تحقیب اس وقت ہوگی جب آپ یہ نام کردیں کہ شراب پیتا اس کے دعویٰ کی تحقیب نہیں ہوگی اس آیت کی نظیروری ذیل آیات ہیں :

ب آپ یہ ناب رویں کہ سراب بیٹا اس کے میے عقلات میں ہیں ہے اس آیت کی تطرورج ذیل آیات ہیں: ماکا کُلِنْ اِنْ یَنَفِخِذَ مِنْ وَّلِدِ (مریم: ۲۵) اللہ کے لیے ممکن نمیں ہے کہ وہ کی کو ایابیا بات ہے۔

مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ يُنْبِينُوا شَجَرَهَا تَمارك لِي يه مَكن سِين قالم تم (ازنور) بانوں ك

اً ل عمر ان: ۱۳۵۵) ای نیج پر الله تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے: ممی بشرکے لیے یہ ممکن شمیں ہے کہ الله اس کو کتاب عظم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے یہ کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ اس امتناع عظی پر حسب ذیل اولا کر جن :

() رسول ہد دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بذریعہ وی اللہ تعالیٰ کے احکام حاصل کرکے ان کی تبلیغ کرتا ہے 'اور اپنے صدق پر معجزہ کو پیش کرتا ہے 'اگر وہ خود الوہیت کا دعویٰ کرے تو اس کے صدق پر معجزہ کی والات پاطل ہو جائے گی اور لازم آئے گا کہ وہ صادق ہو اور صادق نہ ہو اور سے محال ہے۔ معجزہ کے اظہار کا نقاضا ہے ہے کہ وہ صادق ہو لور الوہیت کے دعویٰ کا نقاضا ہے کہ وہ صادق نہ ہو اور یہ اجتماع تعقیمیں ہے۔

(۲) اگر رسول الوہیت کا دعویٰ کرکے اللہ تعالی پر افتراء بائد ھے تو اللہ اس کی شہر رگ کو کاٹ وے گا اور ماضی کے واقعات شاہد میں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے :

وَلَوْ نَمُوَّلُ عَدَّيْنَا بَعُضَّ الْاَقَاوِيْلِ الْاَلَاَ حَدُنَا اللهِ اللهِ اللهِ المَّمَا عَلَيْنَا بَعُضَّ الْاَقَاوِيْلِ اللهُ الْوَيَنِيْنَ فَمَا اللهُ اللهِ اللهُ 
(الحاقه: ۲۷-۲۲)

اس آیت کا نقاضایہ ہے کہ اگر رسول الوہیت کا وعولی کر آباتو وہ مغلوب ہو جاتا اور اس دو سری آیت میں فرملا: کَنَبُ اللّٰهُ کَا غَلِبُرَا أَنَا وَرُ سُلِیٰ ﴿

تبيانالقرآن

(المحادله: ۲۱) غاب بوكرس كـ

سو اگر رسول الوہیت کا دعویٰ کرکے اللہ پر افتراء باندھے تو لازم آئے گا کہ وہ مغلوب ہو اور مغلوب نہ ہو اور بید اجتماع نقیضین ہونے کی وجہ سے محال عقلی ہے۔

(٣) امام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ١٠٦ لكيمت بين:

انبیاء علیم السلام ایس صفات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں کہ ان صفات کے ساتھ الوہیت کا دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے' اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور وحی عطا فرما آپ اور کتاب اور وحی صرف نفوس طاہرہ اور ارواح طیبہ کو ہی دی جاستی ہے'

الله تعالى فرما يا -

(IK is ) : mm)

الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَا زَبْكَة رُسُلًا وَمِنَ الله چن ليتاب رسولوں كو فرشتوں مِن عاور انسانوں مِن

النَّايِس(الحبر: ۵۵) اور نفس طاہم ہے اس قشم کادعویٰ متبتع ہے ' دو سری وجہ

اور نفس طاہرہ سے اس قتم کا دعویٰ ممتنع ہے ، دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی دو قوتیں ہیں نظری اور عملی اور جب تک قوت نظریہ علام اور معارف حقیقیہ کے ساتھ کال نہ ہو اس وقت تک قوت عملیہ اطلاق ذیمہ سے طاہر نہیں ہوتی ، اور نہ اس میں وتی اور نہوت کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوگی اور قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال الوہیت کا دعویٰ کرنے سے مانع ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے کمی ہندہ کو نبوت اور رسالت ہے مشرف فرماتا ہے جب اسے بیہ علم ہو کہ در ہندہ اس فتم کا عربا خمد کر سے گزائش میں میں میں اور اس اس کر ہے ہوں ہیں۔

دعوی شیں کرے گا- (تغییر کیرج ۴۵ م۴۵ مطبوعہ دارا لفکر پیروت ۱۳۹۸ھ) اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور نہ وہ تمہیں ہے تھم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لوکیا وہ تمہارے مسلمان ہونے

کے بعد تنہیں کفر کا حکم دے گا؟

كفرملت واحده ب

بعض مفسرین نے کمااس کا فاعل سیدنا محمد الطبیط جیں العینی نہ محمد تم کو یہ تھم دیں گے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو البض نے کما اس کا فاعل حضرت علی جیں اور بعض نے کما اس کا فاعل انبیاء جیں ' اس آیت میں فرشتوں اور نبیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے 'کیونکہ صابیٹین فرشتوں کی عباوت کرتے تھے اور بعض اہل کتاب حضرت عزر ہے کی اور بعض حضرت علینی کی عباوت کرتے تھے۔

نیزاس میں فربایا ہے کیاوہ تہمارے مسلمان ہونے کے بعد تہمیں کفر کا حکم دے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا زیادہ فتیج ہے 'کیونکہ کفر کا حکم ویٹا ہر حال میں ندموم ہے' اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اس آیت کے مخاطب مسلمان تھے' اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے' کیونکہ جنہوں نے فرشتوں کو رب بنایا وہ صابئین اور بہت پرست تھے' اور جنہوں نے نبیوں کو رب بنایا وہ یہود' نصاریٰ اور بچوس تھے اس افتلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ ہے ان سب کو کافر فرایا ہے۔

تبيانالقرآن

## اللہ کے وہن کے علاوہ کمی اں مورت کے شروع سے اب تک جتنی آیات ذکر کی گئی ہیں ان میں اہل کتاب کی تحریفات اور خیانتوں کاذ کر کیا گیا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور ان کی کتابوں میں سیدنا مجمہ مٹاہیئے ہے جو اوصاف ذکر کیے سیدنا محمد التخیام کی نبوت پر ایمان لانے بر برا سکیجند کیا جائے ' زیر تفییر آیت میں بھی اس مقصود کی ماکید کی گئی ہے اور بیہ فرمایا حفرت آدم عليه السلام ے لے كر حفرت عيلى عليه السلام تك تمام انبياء عليم السلام ے عالم ارواح یا بعثت کے بعد بذریعہ وحی سے میثاق اور پختہ عمد کیا تھا کہ ہر نبی سیدنا محمد ماہیجام پر ایمان لائے گا اور آپ کی رسالت کی یق کرے گااور آپ کی مهمات میں آپ کی نفرت اور مدد کرے گا۔ اللہ تعالی نے یہ عمد لینے کے بعد اس کی ماکید کے

سی آن سے صراحتہ" اقرار کرلیا پھراس کی مزید ماکید کے لیے فرہایا تم سب اس پر گواہ رہنا اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں' پھراس کے بعد فرہایا" پھراس کے بعد جو عمد سے پھراوی لوگ نافرہان ہیں"اکثر مفسرین نے کما ہے کہ یہ کلام انہیاء علیم السلام کی امتوں کی طرف متوجہ ہے"کہونکہ اللہ تعالیٰ سے عمد کرنے کے بعد اس عمد سے بھرنا انہیاء علیم السلام متصور نہیں ہے' اور چونکہ ہرنی نے اپنی اپنی امت سے یہ عمد لیا تفاکہ اگر اس امت کے زمانہ میں وہ نبی ای مبعوث ہو جانم مقاور زنہیں الذہ میں گھاک درای نمیانا میں المان کے انہیں کے عمد لیا تفاکہ اگر اس امت کے زمانہ میں وہ نبی ای مبعوث ہو

متصور نہیں ہے 'اور چو تکہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت ہے یہ عمد لیا تھا کہ اگر اس امت کے زمانہ میں وہ نبی ای مبعوث ہو جائیں تو ان پر لازم ہو گا کہ وہ اس نبی ای پر ایمان لے آئیں جس نبی کی امت نے بھی اس عمد ہے روگر دانی کی وہ فاسق اور نافرمان ہو گی۔ علامہ سید محمود آلوی نے لکھا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ کلام انبیاء علیم السلام کی طرف متوجہ ہو یعنی ہم فرض محال آگر نمیوں میں ہے بھی کوئی اس عمد ہے بھراتو وہ بھی فاسق ہو جائے گا اور اس میں ان کی امتوں ہے تعریفا" خطاب ہے یعنی صراحتہ "انبیاء علیم السلام کی طرف اساد اور کتابتہ" ان کی امتوں کی طرف اساد ہے' جیسا کہ اس آبے میں

ا آخیسیر نینَ (الزمر: ۱۵) ضائع ہو جائیں گے اور البتہ آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو جائیں گے۔

لیکن رائج میں ہے کہ سے کلام امتوں کی طرف متوجہ ہے کام ابو جعفر محد ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت نام

حفزت علی بن ابی طالب دیلی اس آیت کی تفییر میں فراتے ہیں : اے محمد! (مطابیم) تمام امتوں میں ہے جو شخص بھی اس عمد کو پکا کرنے کے بعد یو را نہیں کرے گاتو وہ فائق ہو گا۔

تمام مبول سے آب پر ایمان لانے کے میثاق کی تحقیق

اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے یہ عمد اہل کتاب سے لیا تھا' یا عبوں سے ایک دوسرے کی تصدیق کے متعلق لیا تھالینی ہرنی بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق کرے یا تمام عبوں سے سیدنا محمد مظامیم پر ایمان لانے کا پختہ عمد اور مشاق لیا تھا۔

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠٥ وروايت كرتے بين

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس میثاق کو انبیاء علیم السلام نے اپنی قوموں سے لیا لینیٰ جب ان کی قوم کے پاس سیدنا محد مطابیئا آ جائیں تووہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی فیوت کا اقرار کریں۔

قبادہ نے اس کی تفییر میں کما اللہ تعالی نے عمیوں سے یہ عمد لیا کہ بعض نی بعض دو سرے نہیوں کی تقدیق کریں اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کریں مجھر انہیاء علیم السلام نے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کی اور اپن امتوں سے یہ پختہ عمد لیا کہ وہ سیدنا محمد طابیع پر ایمان لائمیں گے اور ان کی تقدیق کریں گے اور ان کی نفرت کریں گے۔ لیکن رانج قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام خبوں سے عالم ارواح میں یا پذرابید و تی یہ عمد لیا کہ اگر ان کے زمانہ میں

سرما محمد طابع المبعوث ہو گئے تو وہ آپ را ایمان لا کس کے اور آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی نفرت کریں گے۔ معمد ما محمد طابعتا مبعوث ہو گئے تو وہ آپ را ایمان لا کس کے اور آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی نفرت کریں گے۔

امام ابن جربر طبری روایت کرتے ہیں :

حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کربعد تک جس نی کو بھی بھیجا اس سے بیہ عمد لیا کہ اگر اس کی حیات میں تھر (ٹاٹیٹر) مبعوث ہو گئے تو وہ ضروبہ ضرور اس پر ایمان لائے گا اسٹرینسٹرنسلوں کی فقد کے سے گانا کو میں نے مائٹ کے تھا ہوں نے تاریخ اسٹرینسٹر

اور ضرور بہ ضرور اس کی نفرت کرے گا اور بھروہ نی اللہ کے حکم ہے اپنی قوم سے بیر عمد لیتا تھا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نبی کو بھی بھیجا اس سے بید میثال لیا کہ وہ سیدنا مجمد طالبی الم بیان لائے گالور ان کی نصرت کرسے گابہ شرطیکہ وہ اس وقت زندہ ہو ورنہ وہ اپنی امت سے بید عمد لیتا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں وہ مبعوث ہو جائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں' ان کی تصدیق کریں اور ان کی نصرت

ریں۔ (جامع البیان تا علم ۲۳۹-۳۳۹ 'ملتقطا"مطبوعہ دارالعرفہ بیروت '9۰ میری) اگریہ شریح کی این آیت میں ان افراء علیم السلام سرید شرق کی لیز کازکر سرجی

اگر یہ شبہ ہو کہ اس آیت میں ان انبیاء علیم السلام سے میثال لینے کاذکر ہے جن پر کملب نازل کی گئی ہے اور وہ صرف تین سو تیرہ رسول بین اس سے یہ لازم نہیں آباکہ تمام نیوں سے یہ میثال لیا گیاہے ، اس کا جواب یہ جن

نہیں پر کتاب نازل نہیں کی گئی وہ بھی ان نہیوں کے تھم میں ہیں جن پر کتاب نازل کی گئی ہے کیونکہ ان کو نبوت اور حکت دی گئی ہے' نیز جن انبیاء علیہم السلام کو کتاب نہیں دی گئی ان کو یہ تھم دیا گیا کہ وہ سابق نبی کی کتاب پر عمل کریں' نیز اس

آیت میں کتب اور حکمت سے مراد وین ب اور تمام انبیاء علیم السلام کادین واحد ب اور توجید ' نبوت' تقدیر' قیامت' مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے ' حشرو نشر' حساب و کتاب اور جزا و مزایر ایمان رکھنے میں تمام نبی آیک دو سرے کے مواقق میں۔

ر سے بھر دوبان کے سرو کر ساب وہ باب در برو کر پر بیان رہے ہیں۔ البتہ شریعت ہر نبی کی الگ الگ ہے۔ امام محمد بن اسامیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہررہ طبیعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیعیا نے فرمایا تمام انبیاء علاقی بھائی میں ان کی مائی (شرائع) مختلف ہیں اور ان کارین واحد ب- (صحیح بخاری نام ۴۵۰ مطبوعہ نور محداصح الطائع کراجی ۱۳۸۱ھ)

حفزت آدم علیہ السلام سے لے کر حفزت عیمیٰ علیہ السلام تک تمام نبوں نے جس دین کو پیش کیا اور اللہ کی طرف سے جو پیغام سایا سیدنا محمد مطابیم اور قرآن مجید نے اس کی تقدیق کی 'اس لیے تمام نبوں اور ان کی امتوں پر یہ واجب تفاکد اگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو وہ آپ کی تقدیق کرتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نفرت کرتے۔

سيدنا محمر الخاييم كي نبوت كاعموم اور شمول

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ تمام افہاء علیم السلام سیدنا محد سلائیا کی تقدیرا" امت میں اور ہم آپ کی تحقیقا" امت بیں' اگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی نفرت کرنا ان پر ضروری تھا اور ہم آپ پر بافعل ایمان لائے ہیں' نیز قر آن مجید میں ہے :

وَمَا اَرْسَلْمَاكَ اللهَ كَالَّهُ قَلِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَلَذِيرًا (سِا: ٢٨)

مبعوث کیا ہے ور آل حالیکہ آپ بشارت دینے والے میں اور

ۋرا<u>نے</u>والے ہیں۔

المام مسلم بن حجاج تشیری متوفی اا الاه روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ ڈپٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا مجھے تمام نمبین پر چھ اوصاف کی وجہ سے فضیات

تهيسانالقرآن

اور ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام لوگوں کے لیے

دی گئی ہے' جھے جوامع النکم دیئے گئے' رعب سے میری مدد کی گئی' میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا' اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مادہ تیمم اور معجد بنادیا گیا' اور جھے تمام مخلوق کارسول بنلا گیا اور جھر پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ (معجم سلم جام 190) مطبوعہ نورمجر اصحال طالع کر آئی۔ 2010 میں معلام جام 491مطبوعہ نورمجرامح المطابح کراجی' 20ساھ

الم احد بن طبل متوفى اسماه روايت كرتے بين:

حفرت جابر والله بیان کرتے ہیں که رسول الله طالعظم نے فرمایا بے شک (حضرت) موی اگر تهمارے سامنے زندہ ہوتے تو میری انباع کرنے کے سوالان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

(منداحدج ٣٣٨ مطبوعه كمتب اسلامي بيردت ١٣٩٨)

اس صدیث کو امام بو یعلی (متد ابو یعلی ج ۲س ۲۳۷-۳۲۹ مطبوعه بیروت) اور امام بیمتی نے بھی روایت کیا ہے۔ (شعب الایمان جام ۱۹۰۰ مطبوعه بیروت)

حافظ السینی نے اس مدیث کو اہام ہزار اور اہام طرائی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور کھا ہے کہ اہام ہزار کی سند میں جابر جعنی ہے وہ ضعیف ہے اور اہام طرائی کی سند میں قاسم بن مجمد اسدی ہے اس کا حال مجھے معلوم نمیں 'البت سند کے باق راوی لُقد ہیں۔ (جمع الزوائد برا من مد)

حافظ سيوطى نے اس حديث كو لهام احمر الهام وسلى اور الهم ابونصر بحرى كے حوالوں سے درج كيا ہے-

(الدر المنتورج ۵ص ۲ ۱۲ مطبوعه ایران)

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ما ١٥٥ و لكيت بين

بعض احادیث میں ہے آگر موئی اور عیمیٰ دونوں زندہ ہوتے تو میری پیردی کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا' سو سیدنا محمد طاقیتی میں ہم جو ہوئے ہوئے تو آپ تھا' سو سیدنا محمد طاقیتی دائمار آئی ہم مجوث ہوئے تو آپ ہی امام اعظم ہوئے' اور تمام انبیاء علیم السلام پر آپ کی اطاعت مقدم اور واجب ہے' میں وجہ ہے جب سب نبی مجد اقصی میں ترح ہوئے تو آپ ہی نے سب کی امامت فرمائی اور جب اللہ عزو جل میدان حشریں اپنے بندوں کے در میان فیملہ کرے گاتو آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سائٹ شفاعت کریں گے' اور مقام محمود صرف آپ ہی کے سزاوار ہے۔

(تفییرالقرآن ج۲ص ۱۵ مطبوعه بیروت)

حد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو گا' حضرت آدم ہے لے کر حضرت عینی تک تمام انبیاء اور مرسلین آپ کے جھنڈے کے بنتی ہوں گے' آپ مار رسولوں کی آپ قیادت فرمائیں گے' تمام لولین و آخرین میں آپ مکرم ہوں گے' آپ ہی کوڑ کے مماتی ہوں گے' سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی اور دخول جنت کا افتتاح آپ سے ہوگا!

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٥٥ الصنية بن

اس آیت کی تغییر میں عارفین نے کما ہے کہ سیدنا محمد مطابیع ہی نبی مطلق مرسول حقیقی اور مستقل شارع ہیں اور آپ کے ماسوا تمام انبراء علیمم السلام آپ کے آلام ہیں۔ (روح المعانیٰن ۴۳م ۲۰۰مطبوعہ بیروت)

ي محمد قاسم نانونوی متونی ۱۲۹۷ه لکھتے ہیں:

مسلددوم

کی اس آیت کے خلاف ہے:

باقی رہا آپ کا دصف ثبوت میں واسطہ فی العروض اور موصوف بالذات ہونا اور انبیاء ماتحت علیم السلام کا آپ کے تعمیر فیض کا معموض اور موصوف بالعرض ہونادہ تحقق معنی خاتمیت پر موقوف ہے۔ (تحذیر الناس ۲۵۰م مطوع کراچی) واسطہ فی العروض اس واسطہ کو کہتے ہیں جو وصف کے ساتھ حقیقتہ "مضف ہو اور موصوف بالذات ہو اور ذوالواسطہ اس وصف کے ساتھ مجازا" متصف ہو مثلاً جب کشتی جل رہی ہو تو تشی حرکت کے ساتھ حقیقتہ "متصف ہے' اور کشتی میں بیضا ہوا مخص کشتی کے واسطہ ہے مجازا" حرکت کے ساتھ متصف ہے' حقیقتہ " حرکت کے ساتھ متصف نہیں ہے اگر سیدنا محمد مطابقیا کو وصف نبوت کے لیے واسطہ فی العروض قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ باتی انبیاء علیم السلام نبوت کے سیدنا محمد مطابقیا کو وصف نبوت کے لیے واسطہ فی العروض قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ باتی انبیاء علیم السلام نبوت کے

لاَنْفَرِقُ يُنْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ (البقره: ٢٨٥) بم رسواول من على من فرق نس مريد

اس لیے تحقیق ہے ہے کہ سیدنا محمد ملطیط اور باقی انبیاء علیم السلام سب حقیق نی ہیں اور آپ باقی انبیاء علیم السلام کی نبوت کے لیے واسط فی الشوت ہیں غیر سفیر محض ہیں ' ہی اس واسطہ کو کتے ہیں جس میں واسطہ اور ذوالواسطہ دونوں وصف کے ساتھ حقیقتہ " متصف ہوں ' پہلے واسطہ متصف ہو واور مجر زوالواسطہ متصف ہو جسے کاتب کے ہاتھ میں تعلم حرکت کرے اور مجر او قعلم کی حرکت ہے اور مجر اس کے ساتھ حقیقتہ" متصف ہیں پہلے ہاتھ حرکت کرتا ہے اور مجر اس کے واسطہ سے قالم حرکت کرتا ہے اور مجر اس کے واسطہ سے قالم حرکت کرتا ہے واسطہ سے باتھ مرکت کرتا ہے داسطہ سیدنا محمد ملائے بھر انہوت کے ساتھ متصف ہوئے گھر آپ کے واسطہ سے باقی اس کے واسطہ فی الشوت غیر سفیر محص ہیں اور آپ اور باقی انبیاء ختیق نی ہیں۔

اور باتی انبیاء ختیق نی ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کمی اور دین کو خلاش کرتے ہیں طلائکہ آسانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی ہے اس کی اطاعت کی ہے اور اس کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ (آل عمران : ۸۳) : مندن اور آسانوں اور تھارہ مخلوق کی اداء = کیا اور

صون سے خوتی اور ناحوی سے آئی کی اطاعت کی ہے اور آئی کی طرف وہ سب لوٹائے جاتلیں گے۔(آل عمران: ۸۳) زمینوں اور آسانوں اور تمام مخلوق کی اطاعت کا بیان اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ تمام انبیاء علیمم السلام اور ان کی امتوں پر یہ واجب اور لازم کر

ریا ہے کہ وہ سدنا تھہ طبیع ہر ایک ان کیں النذا طاب ہوا کہ اللہ کاوین سیدنا تھے طاقید کا کالیا ہوا دین ہے اور جو محص اس دین کو نالیند کرے گا۔ اس کے اللہ تعدالی نے یمود و قصار کی ہے فرہایا : کیا یہ اللہ کہ کا کہ اس کے اللہ تعدالی نے یمود و قصار کی ہے فرہایا : کیا یہ اللہ کہ دین کے علاوہ اور کمی دین کو طاش کرتے ہیں اس کے ابعد فرہایا : حال تک آسانوں اور زمینوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے علاوہ اور کمی دین کو حالت کی اسلام کا اصطلاحی معنی ہے : سیدنا مجھ طلبیع اللہ تعدالی کے پاس سے جو کچھ لے کر آنے اس کو مانا اجوالی کرنا اور اسلام کا لغوی معنی مراو ہے ، المعام کا اور اس کی تصدیق کرنا اور یسل نغوی معنی مراو ہے ، اسانوں اور زمینوں پر مخلوق نے بیان فرمایا ہے: اس کو ماطاعت کا معنی لهام رازی نے یہ بیان فرمایا ہے: اللہ سجانہ کے مانوا ہر چیز ممکن لذا عد ہے اور ہر ممکن اسٹی وجود اور عدم میں اس کا مختاج ہے اور اپنے وجود اور عدم میں اس کا مختاج ہے اور اپنے وجود اور عدم میں اس کا مختاج ہے اور اپنے وجود اور عدم میں

اللہ کا مختاج ہونا یمی اس کے اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے کہ اس کے ایجاد کرنے ہے ممکن موجود ہو جانے اور اس کے فنا پیرکنے سے ممکن معددم ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہے اور

تچو نکہ اللہ تعالیٰ نے حصر کردیا ہے کہ سب ا**ی** کے اطاعت گزار ہیں' اس کامعنی ہے کہ اللہ ہی خلاق واحد ہے اس کے سوا اور کوئی نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتاہے اور نہ کسی چیز کو فٹا کر سکتاہے اور قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں کا بھی ہی معنی ہے۔ (تغییر کبیرج ۲م س۸۷۵ مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸) اور آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی ہے اللہ ہی وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكُرْهًا (الرعد: ١٥) کو سجدہ کرتی ہے۔ وَإِنْ مِّنْ شَوْعُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنُ لَّا اور ہر چیزاللہ کی حمد کے ساتھ اس کی شبیج کرتی ہے' کین تم ان کی تنبیج نہیں سمجھتے۔ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (بني اسرائيل :٧٧)

المام رازی نے آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کی اطاعت کی تفسیران کے امکان اور احتیاج ہے کی ہے یہ بہت عمدہ تفسیرہے تاہم یہ کمنابھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کاجو تحویٰ نظام بنایا ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اس نظام کے مطابق عمل کر رہے ہیں 'کواکب سیارہ کی گردش' مرو ماہ کا طلوع اور غروب' زمین کی حرکت' بارش کامونا' سمند رول اور دریاؤں کی روائی' نباتت کی روئیدگی' طوفانوں کا اٹھنا' زلزلوں کا آنااور ہر ذی روح کا مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور مرجانا' تمام جواہر' موالید اور عناصراس تکوین نظام کے تحت اپنا اپنا کام خوش یا ناخوش

سے انجام دے رہے ہیں۔

انسان کے جسم کی رگوں میں خون گروش کر رہاہے انسان غذا کو کھا کر حلق کے پنچے اتار لیتا ہے پھراس کھائی ہوئی غذا کو خون مگوشت اور ہٹریوں میں منشکل کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اس تکوینی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دل' مھیھڑے ' جگر اور معدہ ایک مقررہ وقت تک ہے کام انجام دیتے رہتے ہیں 'غرض انسان کے باہر جو پھیلی ،وئی کا مُنات اور عالم كبير ب وہ اللہ تعالى كے احكام كى اطاعت ميں لگا ہوا ہے۔ لور انسان كے اندر جو عالم صغير ب وہ بھى اللہ تعالى ك احکام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے کوئی چیزاس کی اطاعت سے باہر نمیں ہے ایک در میان میں یہ خاک کا پتلا ہے جس کو الله تعالیٰ نے اختیار دے کر انسان بنا دیا پھراس کو یہ موقع دیا کہ وہ عالم کبیر کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھ کر اس ہے عبرت حاصل کرے یا خود اپنے نفس اور عالم صغیر میں جھانک کر دیکھ لے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ جب اس کا اپنا نفس اور کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے باہر نمیں ہے تو وہ خود اس کے حضور اطاعت سے مرتشکیم خم کیوں نہیں کر آا!

سَنُرِيْهِمُ ايَاتِنَا رِفِي الْأَفَارِقِ وَفِيَّ أَنُفُسِهِمْ عنقریب ہم عالم کے اطراف میں انہیں اپنی نشانیاں دکھا ئیں حَتْى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (خَمَّ السجدة: ۵۳) گے اور ان کے نفسوں میں حتی کہ ان پر منکشف ہو جائے گاکہ یقیناً

وى (قرآن) ح ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ أَيَاثُ لِّلُمُوْقِنِيُنَ۞ وَفِيُ اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود

نَفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُ وُنَ O (الذاريات: ۲۰-۲۰) تمهارے نغول میں کیاتم (ان سے)بھیرت عاصل نہیں کرتے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کے خوشی یا ناخوش سے اطاعت گزار ہونے کے دو معنی میں ایک

وہ جو امام رازی نے بیان فرمایا کہ ہر مخلوق کا اپنے وجود اور عدم میں اللہ تعالیٰ کا مختاج ہونا اس کی اطاعت گزاری ہے اور دو سرا

## ڵؖٳؽؙڂڡٚ*ڰ۫*ؘؙؙؙٛۼڹٛۿؙۄؙٳڶؙۼڹٳۘڣۅٙڒۿؙۄؙؽڹؙڟٚۯۏٛؽ۞۫ٳڷڒٳڷۜڒؚؠؽ۫ؽ

نران کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نران کو مہلت دی جائے گی 🔿 موا ان وگوں کے

تَابُوْامِنُ بِعُرِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْرُ مَ حِبُّمُ ١٠

جنول نے اس کے بعد توبر کر لی اور وہ نیک ہوگئے سو الله بہت بخشے والا بے صدرم فرمانے والا ب

زیر تغییر آیت کی آیات سابقہ کے ساتھ مناسبت سات میں میں انداز میں انداز میں میں انداز میں میں ا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام نہیں سے بید مشاق اور بخت عمد لیا تھا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جا کیں جو ان پر نازم ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لازم ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لازم ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لازم اور اس کی نصرت کریں اور اس آیت میں بے فرمایا ہے : "آپ کئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراتیم اور اساعیل اور اسحاق اور ایعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو موٹ اور عملی اور اسحاق اور ایعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو ابراتیم اور اساعیل اور اسحاق ہو جائے کہ سیدنا محمد میں ہی وہ رسول ہیں جن پر ایمان لائے در در ایمان کا بیت عمد ایا گیا تھا اور آپ کے زمانہ میں جس قدر اہل کتاب شے ان سب پر ضوری تھا کہ وہ آپ کیا تھا کہ ایمان لائے۔

دو سری مناسبت یہ ہے کہ اس آیت ہے مقصل پہلی آیت میں بیہ فرمایا تھا : کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ سمی اور دین کو خلاش کرتے ہیں؟

اور الله تعالی نے الله کے دین کے علاوہ کی اور دین کو افقیار کرنے کی فدمت فرمائی ہے تو بھریہ سوال پیدا ہوا کہ الله کادین کون ساہے؟ اور کس دین کو افقیار کیا جائے النا الله تعالی نے اس آیت میں یہ جالیا کہ جو کتاب سیدنا محمد مشاہیم پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں اور احکام نازل کئے گئے تھے ان سب پر ایمان لانا یمی اللہ کادین ہے اور یمی اسلام ے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ کئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ (آل عمران : ۸۸۳)

"آپ کئے" یہ واحد کا صیفہ ہے اور وہ ہم اللہ پر ایمان لائے" یہ جمع کا صیفہ ہے ' بہ ظاہر ہوں ہونا چاہئے تھا "آپ
کئے میں اللہ پر ایمان لایا" اس ظاف ظاہر اسلوب کی وجہ یہ ہے کہ اس پر متنبہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت
کی طرف پیغام لانے والے صرف واحد ہیں اور وہ سیدنا محمہ ٹائیز ہم ہیں ' اس لیے پسلے صیفہ واحد سے خطاب کر کے فرمایا آپ
کئے۔ چوہم اللہ پر ایمان لائے۔" صیفہ جمع کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ اس پیغام پر ایمان لائے کے صرف آپ مکلت
میس ہیں ' بلکہ تمام امت اس کی مکلف ہے۔ وہ سراجواب یہ ہے کہ واحد کا صیفہ تواضع اور منازی کے اظہار کے
لیے لاتے ہیں اور جمع کا صیفہ تعظیم اور اجلال کے لیے لائے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ معظم اور محرم اور صاحب طال ہیں ' اس لیے فرمایا آپ امت سے
کے صیف سے فرمایا آپ کئے اور امت کے سامنے آپ معظم اور محرم اور صاحب طال ہیں ' اس لیے فرمایا آپ امت سے
کے سیف سے فرمایا آپ کئے اور امت کے سامنے آپ معظم اور محرم اور صاحب طال ہیں ' اس لیے فرمایا آپ امت سے
کے سیف سے فرمایا آپ کئے اور امت کے سامنے آپ معظم اور محرم اور صاحب طال ہیں ' اس لیے فرمایا آپ امت سے
کے سیف سے فرمایا آپ کئے اور امت کے سامنے آپ معظم اور محرم اور صاحب طال ہیں ' اس لیے فرمایا آپ امت ہے کہ سے کہ سے خود کو جمع کے صیف کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

اسري

. القد تعالیٰ کاارشاد ہے : (اور ہم اس پر ایمان لائے) جو ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور بیقوب اور ان کی لولاد پر نازل کیاگیا اور جو موی اور عیسیٰ اور (دیگر) جمیل کو لان کے رب کی طرف ہے دیا گیا۔ (آل عمران : ۸۳)

> انبیاء سابقین علیهم السلام پر ایمان لانے کامفہوم اور فخوال پر محریہ نہ اورال مرحم برای مزرق معرد

الم فخرالدين محمر بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠١٧ه لكصة بين:

اس میں اختلاف ہے کہ جن انبیاء علیم السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے ان پر کس طرح ایمان لایا جائے ابعض

علاء نے یہ کما کہ جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تو ان کی نبوت بھی منسوخ ہو گئ اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ دہ انبیاء اور رسل تھے اور اس پر ایمان نسیں لاتے کہ وہ اب انبیاء اور رسل ہیں اور بعض علاء نے یہ کما کہ ان کی شریعت کا منسوخ ہونا ان کی نبوت کے منسوخ ہونے کو مستلزم نہیں ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اب بھی انبیاء اور رسل

ې - ( تفسر کېر ۲۲ ص ۴۸۸ مطبوعه دارا لفکرېږوت ۱۳۹۸هه )

اس مسئلہ میں تحقیق دو سرا قول ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انجیاء سابقین اب بھی نی اور رسول ہیں اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسائی کتابیں ہیں ، ہرچد کہ اب وہ کتابیں بعینہ باقی نمیں ہیں اور اہل کتاب نے ان میں لفظی اور معنوی تحریف کر دی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے وہاں پر ارشاد ہے :

اس می در من رہے درو ہے اس میں اس میں اس میں ماہم ہوں یہ مدرب اس اس میں اس میں اس کے درب کا المرف ان کے رب کی ا

(البقرة: ٢٨٥) جانب تازل كياكيا-

اور یمال ارشاد ہے:

قُلُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا.

(ألعمران: ۸۳) كيا

سورہ بقرہ میں "الی" کالفظ ہے اور یہل "علی" کالفظ ہے۔ "الی" کامتیٰ اللہ کی طرف سے اور "علی" کامعیٰ رسول پر ہے' اس کی توجیہ ہے ہے کہ اللہ کا کلام اور اس کی کتابیں اللہ کی طرف سے رسول پر بازل ہوتی ہیں سورہ بقرہ میں اللہ کی جانب کا اعتبار کیا اور فریلا جو ان کی طرف ان کے رہ کی جانب سے نازل کیا گیا اور یہلی رسول کا اعتبار کیا اور فریلا اور اس

پر جو ہم پر نازل کیا گیا' خلاصہ ہیہ ہے کہ پہلی آت میں منزل اور وہ سری آیت میں منزل علیہ کامتبار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہم ایمان لانے میں ان میں ہے کمی آیک کے درمیان فرق نمیں کرتے۔ ا

اس میں یہود کی طرف تعریض ہے کہ وہ بعض نبول پر ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نمیں لاتے تھے اس کے بر عکس ہم تمام نبول پر ایمان لاتے ہیں اور نفس نبوت میں کمی ہی کے درمیان فرق نمیں کرتے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تووہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ (آل عمران: ۸۵)

الم الوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٣٥٥ ائي سندك ساته روايت كرت بين

عرمد بیان کرتے ہیں کہ جب ہے آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا ہم مسلمان بیل " تب اللہ تعالی نے نبی ماٹھیط پر جج نے کا حکم نازل کیا مسلمانوں نے جج کر لیا اور کفار بیٹھے رہے۔

تبيانالقرآق

نیزال آیت نے درج ذیل آیت کے مفہوم کومنسورخ کردیا:

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالنَّصَارِي ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یمودی ہوئے' اور وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَعَمِلَ نصاری اور صابئین جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایل راس

صَالِعًا فَلَهُمْ آجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ نے نیک عمل کیے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے نہ ان پر عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (البقره: ٣) کوئی خوف ہو گااور نہ وہ ٹمگین ہوں گے۔

اس آیت سے بہ ظاہریہ معلوم ہو باہے کہ یمودیوں' عیسائیوں اور صابین کا دین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک متبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اسلام کے سوالور کوئی دین اللہ کے نزدیک مرکز قبول نہیں ہو گا'اور سورہ بقرہ کی ظاہر آیت ہے جو مفہوم نکل رہا تھا اس کو اس آیت ہے منسوخ فرمادیا۔

(جامع البيان ج ٣٩ س ٢٣١ مطبوعه دار المعرفه بيردت ١٩٠٩١هـ)

اسلام کے لغوی اور شرعی معنی کابیان

علامد ابوالحیان اندلی اور بعض ویگر مفسرین نے لکھاہے کہ اسلام سے مرادیمال اسلام کالفوی معنی ہے لیعنی طاہری اطاعت اور فرمانبرداری الیکن صحیح بیہ بھی میال اسلام سے مراد اسلام کا شری اور اصطلاحی معنی ہے یعنی وہ عقائد اور ادکام جن کے ساتھ نبی ملٹ یا کو مبعوث کیا گیا اور جس دین کی آپ نے تبلیغ کی۔

الم رازی نے اس آیت سے بد استدلال کیا ہے کہ ایمان اور اسلام مترادف ہیں کیونکد اگر ایمان اسلام کاغیر ہو تو لازم آئے گاکہ چرامیان غیرمعبول ہو- لیکن بداستدال صحیح نہیں ہے کونکہ اس آیت کامعنی بدے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول سیں ہے اس لیے یہ جائز ہے کہ ایمان سے مراد عقائد اور احکام کی تصدیق ہو اور اسلام سے مراد ان عقائد کا اقرار اور ان احکام پر عمل کرنا ہو ' تاہم صحح می ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں اور دونوں سے مراد ان عقائد اور احکام کی تصدیق ہے جن کے ساتھ ہی مالھیا کو مبعوث کیا گیا البت درج ذیل آیت میں اسلام کا لغوی معن لعنی

الحاعت كرما مرادب: (تغيركبيرج عص ٢٨٩، مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣٩٨) قَالَتِ الْاعْرَابُ امَدًا قُلُ لَهُ نُوُمِنُوا وَالِكِنُ مِيهَ مِن عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا اللهِ اللهِ قُولُوا أَسْلَمُنَا (الحجرات: ١٣) لائے لیکن کہوہم نے اطاعت کی۔

الله تعالی کاارشاد ہے : ادروہ آخرے میں نقصان اٹھائے والوں میں سے ہو گا۔

اسلام قبول نه کرنے کے نقصان کابیان

نقصانِ كا معنى ہے اصل مال كا ضائع ہو جانا اور يهاں اس سے مراديہ ہے كہ اس نے اس فطرت سليمه كو ضائع كر ديا جس يروه بيداكيا گيا تھا۔

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو ہررہ بی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھایام نے فرمایا ہر مولود فطرت (اسلام) پر پیدا ہو تاہے ' بھراس کے ال باب اس کو ممودی 'نصرانی یا مجوی بنادیت میں جیسے جانورے مکمل جانور پیدا ہو آئے کیاتم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہوا اس مدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

صحیح بخاری جامی ۸۵ مطبوعه نور محیراصح المطابع کراحی ٔ ۱۳۸۱هه 'میند احمد ۳۳۶ ماس۳۵ ٬۳۳۲ مطبوعه بیروت) خلاصہ یہ ہے کہ ہرانسان کی فطرت میں اللہ تعالی قبول اسلام کی صلاحیت رکھتا ہے اور آخرت کی فوز و فلاح حاصل كرنے كے ليے اس كے ياس ميں اصل مرمليہ ہے اور جب اس نے اسلام كے سواكسي اور دين كو قبول كرليا تو اس نے اپنے اصل سرایہ کو ضائع کر دیا اور اب اس کے پاس اخروی کامیابی حاصل کرنے کا کوئی زراید سیس رہا اب وہ آخرت میں تواب ے محروم ہو گا اور عذاب میں متلا ہو گا'اے اسلام قبول نہ کرنے کا افسوس ہو گا اور دوسرے ادبان کے احکام پر عمل کرنے

کی مشقت اٹھانے کی وجہ سے پشمانی ہو گی۔ الله تعالى كاارشاد ب : الله اس قوم كوكي بدايت دے گاجو ايمان لانے كے بعد كافر مو كئ مالانكه وہ لوگ يملے بير گوائی دے بیکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

(آل عمران: ۲۸)

زبر تفییر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال

اس آیت کے شان نزول کے متعلق کئی اقوال جن 'امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ روایت کرتے جن عکرمہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک فمخص مسلمان ہوا' مجرمرتہ ہو کر مشرکین کے ساتھ لاحق ہو گیا' بھروہ نادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کے ذریعہ رسول اللہ ملٹ پیغ کو بیہ پیغام بھیجا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی اللہ اس قوم کو کیسے بدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی----سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور وہ نیک ہو گئے۔ان کی قوم نے ان کو پیغام بھیجا مجروہ مسلمان ہو گئے۔ عبلد نے بیان کیا کہ حارث بن سوید آئے اور نی مطابیلا کے باتھ پر مسلمان ہو گئے ، پھر حارث دوبارہ کافر ہو کرانی قوم کی طرف لوٹ گئے 'تب اللہ عزوجل نے ان کے متعلق سے آیات نازل کیں 'ان کی قوم کے ایک فخص نے ان کے سامنے ان آیات کو راھا' حارث نے کما بے شک تم نے سے کما' اور بے شک رسول الله مان پائم سے زیادہ صادق میں اور بے شک الله عز و جل تیزں میں سب سے زیادہ صادق ہے' حارث دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے اسلام میں نیک

حسن بھری نے کہا ہے آیتیں یہود و نصاریٰ کے متعلق نازل ہوئی ہیں 'جو این کتابوں میں سیدنا محمد ملط پیم کی صفات پڑھتے تھے اور ان کا اقرار کرتے تھے اور ان کے حق ہونے کی شہادت دیتے تھے اور جب آپ ان کے علاوہ دو سری قوم سے مبعوث ہو گئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کا اقرار کرنے کے بعد آپ کا کفر کیا۔

ا یک اور سند کے ساتھ حسن بھری ہے روایت ہے کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنی آسانی کتابوں میں سیدنا محمد ملاتیم کا ذکر پڑھتے تھے اور آپ کے وسلیہ سے فتح طلب کرتے تھے اور جب آپ مبعوث ہوئے تو وہ آپ ہر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔

المام ابد جعفرنے کما ان اقوال میں حق کے زیادہ مشابہ اور آیات قرآن کے زیادہ قریب وہ قول ہے جو حسن بصری سے منقول ب- (جائ البيان ج عص ٢٣٣ مطبوعه وارالمعرفه بيروت ١٩٠٩ه)

نند تعالیٰ کے مدایت دینے کامطلہ

الله تعالیٰ کے ہدایت دینے کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی نے خیرو شرکے راستوں کو پیدا کیا اور انسان کی عقل میں ہیہ

صلاحیت رکھی کہ وہ خبراور شرکو متیتر کرسکے 'چراللہ تعالی نے اپنی ذات کی معرفت اور اپنے بہندیدہ اعمال کی طرف رہنمائی كرفي فور نالبنديده اعمال سے روكنے كے ليے رسولوں كو مبعوث فرمايا اور تساني كتابوں اور صحائف كو نازل كيا اور ان كي

توضی اور تشریح کے لیے مردور میں علاء رہائین اور مجددین کو پیدا فرمایا-ورج ذیل آیات میں اس امرر روشنی برتی ہے:

ٱلمُ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۞ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ۞ کیا ہم نے اس کی دو آئکھیں نہیں بنائیں 🔿 اور زبان اور دو ہونٹ (اور ہم نے اے (فیراور شرکے) دو واضح راتے رکھا وَهَدَيْنَا وُالنَّجْدَيْنِ (البلد: ١٠-٨)

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَ أُنَّ وَكُوْاَلُقِي بلك انسان خود اين اوير شام ب حداد وه اين تمام عذر مَعَاذِيْرَهُ (القيامه: ١٥-١١) (بھی) پیش کردے۔

وَمَا كُنَّا مُعَلِّينِينَ حَتَّى نَيْعَتُ رَسُولًا اور ہم عذاب دینے والے نہیں حی کہ ہم رسول بھیج ویں۔

(بنواسرائيل: ۵)

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ نے خیراور شرکو متیز کرنے کے لیے انسان کو عقل اور شعور عطاکیا اور اپنی معرفت اور اپنے احکام سے واقنیت حاصل کرنے کے لیے رسول بھیج اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عام ہدایت ہے جو اس نے ہرانسان کو عطا کی ہے اور کوئی شخص اللہ کے خلاف میہ ججت نہیں پیش کر سکتا کہ چونکہ اللہ تعالی نے اس کو ہدایت نہیں دی اس لیے وہ

مرتدوں کو ہدایت نہ دینے کے اشکال کے جوابات اور بحث و نظر

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرملا ہے : "اللہ اس قوم کو کیو تکر ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی والا مک پہلے میہ لوگ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں' اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں

اس آیت پر میہ اشکال وارد ہو تاہے کہ جب اللہ تعالی نے ان ظالمین اور مرتدین کو ہدایت نہیں دی تو پھران کا دوبارہ اسلام کی طرف رجوع نه کرنا اور توبه نه کرنا اور اینے کفراور ارتداو پر برقرار رہنا کیوں کرلائق ندمت اور باعث عذاب ہو گا! الم رازی نے معتزلہ کی طرف سے اس اشکال کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد وہ الطاف اور عنایات ہیں جو اللہ تعالی ہدایت یافتہ مومنین کو عطا فرما تاہے اور اس کی ہدایت میں مزید ترقی عطا فرما تاہے جیسا کہ حسب ا ذکل آیات سے طاہر ہے:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَّنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم ضرور انہیں اپنی

للَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ (العنكبوت: ١٩) راہیں دکھا دس گے اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے

وَيَزِيْدُاللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدَّيٌّ اور جن لوگوں نے ہرایت پائی اللہ ان کی ہرایت کو زیادہ کر دیتا

(مریم: ۲۱) ہے۔

الله اس (رسول اور کتاب) کے ذراید ان لوگوں کو برایت ویتا ب جو سلامتی کی را بول کی اتباع کرتے ہیں اور ان کو اپنے اؤن سے آریکیوں سے نکال کر اور کی طرف لا آب اور ان کو مراط بَهْدِى بِهِ اللَّهُ مُن اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلُ السَّلَاعِ وَ يُحْرِرُ جُهُمْ مِنَ الطُّلُمُ تِ الْمَالْتُورِ بِإِذَٰهُ وَيَهُمُ يَهُمْ إِلَى صِرَ الِطَّشَسْتَقِيْمِ (العائده: ١١)

متنقیم کیدایت ریٹاہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ نمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خالموں اور مرتدوں کو اسلام کی طرف ہدایت نمیں ویتا' بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالموں اور مرتدوں پر وہ الطاف اور عنایات نمیں فرمایا ہو بدایت یافتہ مومنوں پر فرمایا ہے' کین یہ بواب اس آیت کے سیاق اور سباق کے خلاف ہے کیونکہ اس کے متصل بعد دو سری آیات میں اللہ نعائی نے فرمایا ہے: ''ایسے موگوں کی روہ بھٹہ اس لعنت میں رہیں گے نہ ''ایسے موگوں کی روہ بھٹہ اس لعنت میں رہیں گے نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مسلت دی جائے گی رسوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توہ کر لیا وروہ نیک ہو گئے' مو اللہ بے صدر حم فرمانے والا ہے صدر حم فرمانے والا ہے ۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اس آیت کا صرح مفہوم میں ہے کہ جن لوگوں پر کملی ہوئی نشانیاں اور دلائل اور مغزات سے ہدایت بالکل واضح اور غیرمشتبہ ہو گئی اور اس کو انہوں نے شلیم بھی کرلیا اور پھر کسی دنیاوی اور باطل غرض کی وجہ سے وہ مرید ہو گئے تو اللہ تعالی انہیں دوبارہ ازخود اسلام کی اور توبہ کی ہدایت نہیں دنیا الابیہ کہ وہ خود اسپنے اس ارتداو پر

نادم اور تائب ہوں' تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالیتا ہے اور معتزلہ کے جواب کا اس اشکال سے کوئی تعلق نمیں ہے۔ اس اشکال کا دو سراجواب امام رازی اور علامہ ابوالمیان اندلی وغیرھانے متکلمین امل سنت کی طرف ہے میہ نقل کیا

ے کہ بندہ جس فعل کو کرنے کا قصد (کسب) کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اس فعل کو پیدا فرمادیتا ہے تو جن مرحدوں اور خالموں نے ارتداد کے بعد دوبارہ اسلام کی طرف اوشئے اور وقبہ کرنے کا قصد ہی نئیں کیا تو اللہ تعالی ان میں ہدایت کیو تحربیدا فرمائے گاہاں جو مرتدین بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے ان میں ہدایت کو پیدا فرمادیا۔ معتزلہ نے اس جو اب پر بید اعتراض کیا ہے کہ اگر مومنوں میں اللہ تعالی جارت پیدا کرتا ہے تو کافروں میں کفر بھی اس کے پیدا کرنے ہے ہو گا اور پھر کافر اپنے کفر میں معذور ہو گا کین بید اعتراض اس لیے سمجے نمیں ہے کہ کافر جب کفر کا ادادہ کرتا ہے تب اللہ تعالی اس میں کفر کو بیدا کرتا ہے اور اس کو سزا اس کے کسب اور افتیار کی وجہ ہے دی جائے گئ دراصل معتزلہ اور اہل سنت میں بنیادی افتداف ہیہ ہے کہ معتزلہ ہیہ کتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے البتہ انسان جس ایٹ ایمان کا خالق ہے اور کافر اپنے کفر کا اور لئل سنت کا فہ تب یہ کہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالی ہے البتہ انسان جس

ں و اعلیار کرنا ہے توران ہیں سب اور ارادہ کرنا ہے اللہ تعالی ای میں کو پیدا فرماد غالق ہے اور انسان کو جزاء اور سزا اس کے کسب اور اختیار کی وجہ سے دی جاتی ہے۔

اس اشکال کا دو سرا جواب جس کی طرف میراذین متوجه ہوا وہ سد ہے کہ جو لوگ حق اور ہدایت کے بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہوئے اور پھراس کو قبول کرنے کے بعد اس سے مرمد ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی بہ طور سزا از خور ہدایت

نهیں دیتاالبسة اگر دہ اس ارتداد پر نادم اور تائب ہو جائمیں تو اللہ تعالی ان کی توبیہ قبول فرمالیتا ہے۔ ا

تبيانالقرآن

لور اس اشکال کا تیسراجواب بیہ ہے کہ جولوگ اسلام کی حقاتیت گودلا کل اور کھلی کھلی نشانیوں ہے جان چکے بھراس کومار چے اس کے بعدوہ کی باطل غرض کی بناء پر حرقہ ہو گئے تو اللہ تعالی ان کو جرا "بدایت نہیں ویتا کہ ان کو بہزور اسلام میں داخل د، أل إجواز خود تادم اور مائب مولور اسلام كي طرف يلث آئة الله تعالى اس كي توبه قبول فرماليتا ب-في المن احسن اصلاى اس آيت كي تغير من المعت بين :

بدایت کے تمن مرطے ہیں آخری مرحلہ اس کابدایت آخرت کا ہے۔ اس مرحلہ میں غایت مقصود کی طرف بدایت ہوتی ہے اور بندہ اپنی مسائل کے نثرو سے بسرہ مند اور اپنی جدوجمد زندگی کے حاصل سے بامراد ہو تا ہے۔ ہدایت كالفظ اس سن میں بھی قرآن میں مجکہ جگہ استعل ہوا ہے۔ مجھے بار بار خیال ہو آئے کہ " محدی"اس آیت میں اس معن میں ہے۔ (تدبر قرآن ج۲ص ۱۳۷)

اصلامی صاحب کی اس تغییر کاحاصل میہ ہے کہ اللہ تعالی مرتدوں کو دین اسلام کی طرف برایت تو دیتا ہے لیکن ان کو آ خرت میں جنت کی ہدایت نہیں ویتا جب کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں الله تعالی ان کو ازخود اسلام کی طرف ہدایت نہیں دیتا' الاب که وہ خود اسلام کی طرف پلٹ آئیں' نیزیمال پر اصل اشکال یہ تھاکہ جب اللہ مرتدوں اور طالموں کو ہدایت نہیں دیتا تو پھران کے توبہ نہ کرنے اور اسلام کی طرف نہ لوٹے میں ان کاکیا قصور ہے؟ اصلاحی صاحب کی تقریر میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔

نيز يخ اين احس اصلاى لكصة بين: استاذ مرحوم اس بدایت کاعام مفهوم ہی مولو لیتے ہیں ان کے نزدیک پیال بن اسرائیل کے لیے جس بدایت کی نفی كى بوه من حيث القوم ب من حيث الافراد نهي ب مطلب يد ب كدجو قوم ايس شديد جرائم كى مرتكب بوئى ب اس کے اسلام کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے۔ (تدبر قرآن ج ۲ ص سے مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن لاہور)

ش این احس اصلای کے استاد کرای فرای صاحب کی تغییر بھی صحیح نسی ہے کیونک اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگول کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ اسلام کی تقانیت کو دلائل اور کھلی کھلی نشانیوں سے جانے اور پھرمانے کے بعد کافر ہو گئے اور ظاہر ہے کہ بواسرائیل من حیث القوم پر ہے بلت صادق نہیں آتی کہ پوری قوم بنواسرائیل پہلے مسلمان ہوئی اور پھراس کے بعد کافر ہوگئی اور یہ بالکل بدی ہے البتہ ہوا سرائیل کے بیض افراد پر بید بات صادق آتی ہے کہ وہ اسلام کی صداقت کو پچپان کر مسلمان ہو گئے اور پھراغواض باطلہ کی دجہ سے پھر کفر کی طرف لوٹ گئے 'ان میں سے بعض مادم مرگ کفرپر بر قرار رہے اور بعض نادم اور تائب ہو کر اسلام کی طرف لیث آئے اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمالی-

مفتی محمد شفیع دیوبندی متونی ۱۳۹۱ و اس آیت کی تغییری اید استاد شیخ اشرف علی تعانوی سے نقل كرتے ميں: اس آیت سے بظاہر بیشبہ ہو آئے کہ کی کو مرقد ہوئے کے بعد بدایت نصیب شیں ہوتی عال تک واقعہ اس کے ظاف ہے کیونکہ بہت سے لوگ مرقد ہونے کے بعد ائیلن قبول کرکے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یمال جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثل ہمارے محاورات میں ایسی ہے جیسے کسی بدمعاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ ہے سزا دے اور وہ کے کہ جھے کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے خصوصی عزایت فرائی ہے اور اس کے جواب میں کما جادے کہ ایسے بدمعاش کو ہم و خصوصت کیول دینے گئے ایتی به امر خصوصیت ہی شیں اور به مطلب نہیں ہو ناکہ ایبا مخص کسی طرح قابل خصوصیت

٧

تخبیں ہو سکنا آگر شائستہ بن جادے۔ (بیان القرآن) (معارف القرآن ج م ۲۵ مطبوعہ کراچی) اس تغییر کاغیر سمجے ہونا پالکل واضح ہے اس آیت ہے یہ مطلب کمال لکتا ہے کہ کمی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتہ "استثناء بیان فرمایے ہے : سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توب کر کی اور وہ تک ہوگئے 'سو اللہ بہت بخشے والا ہے حد رحم فرانے والا ہے۔

رورہ یہ بوت و سرمری تغییر کرے گرار اصل بات یہ ہے کہ اکثر مغیرین نے اس آیت پر ہونے والے اشکال کو چیٹرا ہی نہیں اور مرمری تغییر کرکے گزر گئے 'طلا نکہ تغییر کرنے کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ قرآن مجید پر وارو ہونے والے اشکالات کو دور کیا جائے اور اس میں پیدا ہونے والی الجھنوں سے زہنوں کو صاف کیا جائے اور بعض مفسرین نے یمال قبل و قال کی اور موشکافیاں نکالیس کیکن ان کا زہن اصل اشکال اور اعتراض کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔

اَتَ الَّذِينَ كُفُرُوا بِعُكُوا يَبْكَانِهِمُ نُتَّرِازُدَادُ وَالْفُرُّاكُنُ عِيدِينَ وَرُن نَهِ اِينَ مَا يَعَدِيدَ مَوْ يَهِ ، يَبِرُ القَرْنَ فَالَّذَيْنِ مَوْ يَا انْ مَا تَدِيدِ تَقْمُكُنَ تَذَهُ يَتُوْجُهُ وَلُولًا لِكَيْهُمُ الشَّكَالِّذِينَ كَوْلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

تقبل توبتهم واوليك هُمُالضًا لُوْن ﴿إِنَّ الْمِنْ مِنْ مُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَنْ مُ بركز بَرل نِين كا جن كا در وي وكل الراه بين ﴿ بَيْكَ مِنْ وَلَنْ عَرَاهُ بِينَ ﴾ بيف بن ولان خ

گفَرُوْا وَ مَانْنُوْا وَهُوَ كُفّارٌ فَكُنُ يُّيْقُبِلُ مِنَّ آحَدِ هِمُ كَوْكِي الدِيهِ مَالتِ كُوْمِينِ مِرْكِمُ ، ان مِيسة الرِّكِنُ ثَنْنِ مَام دِينَهِ مِنْ مِرْمِيوَ

مِنْ الْرَبْ مِنْ وَهِ مَا كُلُوافَتُنَاى بِهُ الْوَلِيكَ لَهُمُ مِلُ الْرَبْ مِن دَهَبًا وَكِوافَتُنَاى بِهُ الْوَلِيكَ لَهُمُ

(بی) ندیریں مے تو دہ اس سے سرکز قبل جیس کیا جائے کا ان ہی وکوں کے بیا

عَنَا إِن اللَّهُ وَمَالَهُ مُوتِي ثُورِينَ وَمَا لَهُ مُوتِينًا فَعَلَمُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ مُلَّالًا مُعَلَّمُ اللَّهُ مُلَّالًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّلِي اللَّهُ مِن اللّلَّةُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِن ال

دردناک مذاب ہے اور ان کا کوئی مدد گار نہیں ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفرکیا 'پھرانہوں نے اور زیادہ کفرکیا۔

(آل عمران : ۹۰)

مرتدین کے کفر میں زیادتی کابیان

جولوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے ارتداد کے بعد اور زیادہ کفر کیاس کفرمیں زیادتی کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی

ين:

(ا) اہل کتاب سیدنا محمد مٹائیلام کی بعثت ہے پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے' پھر جب آپ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے م

آپ کا کفر کیا ' پھر و قا" و قا" آپ پر طعن کرکے اور مومنین کے دلول میں آپ کی نیوت کے خلاف شکوک و شبهات ڈال کا کر اکتاب میں تحریف کرکے 'اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے میثلق کو تو ڈکر اور کھلے ہوئے مجوالت دیکھنے کے باوجود ہٹ دھری سے آپ کا مسلسل انکار کرکے زیادہ کفر کرتے رہے۔

(۲) یبود پہلے حضرت موی علیہ السلام پر ائیمان لائے تھے 'پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرکے کافر ہو گئے' پھر سیدنامجمد شائیلا اور قرآن مجید کا انکار کرکے انہوں نے اور زیادہ کفر کیا۔

(٣) ہير آيت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مرتد ہو کر مکہ مرمہ چلے گئے 'مجران کا زيادہ کفریہ تھا کہ وہ مکہ میں آپ

کر کا گئیہ ایک من فوق کے '' کا کہ آپ کو نقصان پڑنچا ئیں۔ کے خلاف گھات لگا کر بیٹھ گئے' ما کہ آپ کو نقصان پڑنچا ئیں۔۔

(٣) اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرتہ ہو گئے اور کفرین ان کی زیادتی ہے تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے نظاقاً" مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں مرتدین کے کفرین زیادتی کے متعلق مطلقاً ہے بھی کما جا سکتا ہے کہ مرتہ کا اپنے ارتداو پر اصرار کرنا اور اسلام کی طرف رجوع نہ کرتاہے بھی اس کے کفرین زیادتی ہے۔

مرتدین کی توب قبول نہ ہونے کا محمل اس آیت میں فرمایا ہے : "بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفرکیا 'پھر انہوں نے اور زیادہ کفرکیا' ان

کی توبہ برگز قبول نمیں کی جائے گی۔ "اس سے معلوم ہوا کہ مرتدین کی توبہ قبول نمیں ہوگی ' طالا نکہ اس سے پہلی آیت میں مرتدین کے متعلق فرمایا تھا: ''صوا ان لوگوں کے جنوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور وہ نیک ہوگے' سو اللہ بہت بخشے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ "اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرلی جائے گی' اور یہ ان وہ آیوں

میں تعارض ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرئی جائے گی اور اس آیت میں جو فرمایا ہے ال کی توبہ برگز قبول نہیں کی جائے گی اس کی حسب ذیل توجیعات ہیں:

0) جولوگ غررہ موت اور نزع روح کے دفت توبہ کریں یا اخردی عذاب کو دکیر کر توبہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی' قرآن مجیدییں ہے :

ن مرت بيد ين به النَّوْرُ اللَّهُ إِنْ يَعْمَلُونَ النَّسِيّاتِ قَ ان الوَّول كاتب قبل نين بوگى و مسلس گناه كرته رتب حَتَّى إذَ احضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ مِينَ كَمَان مِن عَبِ مِن كَمَان مِن عَبِ مِن كَمَان مِن عَبِ مَن كَمَان مِن عَبِي مَن كَمَان مِن عَبْرَ الْعَمْنَ الْمُعَانِّ وَالْمَانِيْنَ عُمْنُونُ مِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

َ اللَّانَ وَلَاللَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفًّا رُزُّ أُولَئِكَ ٱعْتَدُنَا الباتِهِ كاورنه ان لوكوں كى توبہ قبول ہو كى و صالت كفر مس مر لَهُمْ عَذَابًا الْإِنْهُمَّا (النّساء: ١٨) علم علم على الله على الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند ا

(۲) جو لوگ حالت کفر پر مرجاتے ہیں ان کی توبہ مرنے کے بعد قبول شیں ہوگی جیسا کہ ندکور الصدر آیت کے آخر میں | فرما<u>ا</u> ہے-

(٣) جولوگ ایک کفرے تائب ہو کر دو سرے کفر کی طرف لوٹتے ہیں مثلاً میودیت سے نفرانیت کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی تو۔ قبول نہیں ہوگی۔

یں حال دہا ہوں ہیں ہیں۔ (۴) کفر پر مرمنا قوبہ قبول ند ہونے کا سب ہے' اس آیت میں مسب کا ذکر ہے اور اس سے سب کا ارادہ کیا ہے اور تو بہ وقبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے اور ہار بار کفر کرتے رہے (جیسے بعض معاندین یہود اور منافقین تھے)

تهيبانالقرآن

سلددوم

وہ کفریہ مریں گے۔

(۵) اس سے مرادیہ ہے کہ جن لوگوں نے طالت کفر اور ارتدادی اپنے گناہوں سے توبہ کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ گناہوں سے توبہ کے لیے ایمان شرط ہے 'اس آیت کابیہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے اپنے کفر اور ارتداد سے توبہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

٥٠٠ من دوليد يون يرها و دون يرها و دون المام ال

(2) جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا چر کفریس زیادتی کی چراس کفریس زیادتی ہے توبہ کی اور اصل کفرے توبہ میں

کی ان کی توبہ قبول منیں ہو گ۔

ایک سوال سد ہے کہ اس آیت میں حصر کے ساتھ فرملاہے ''وہی لوگ گمراہ بیں۔'' حالا تکد ان کے علاوہ دیگر کفار مجی گمراہ بیں' پچر سد حصر کیو تکر صحیح ہوگا' اس کا جواب سد ہے کہ جو لوگ بار بار کفر کریں وہ تمنل گمراہ بیں' آگرچہ دو سرے بھی گمراہ بیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے کفر کیادہ حالت کفر میں مرگئے ان میں سے اگر کوئی فخص تمام (روئے) زمین کو بھر کر سونا بھی فدیبہ میں دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان ہی لوگوں کے لیے در دناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (آل عمران : ۹)

ایمان کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتبارے کفار کی تین قشمیں

ند کور الصدر آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان کے ایمان مقبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتبارے تین قسمیں بیان

فرمائی ہیں:

(۱) جو هخص اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے اور آدم مرگ کفر پر قائم رہے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول نہیں فرہا تا اور اس کو جبرا" یا سزاء " ہدایت نہیں ویتا اس کے عذاب میں تخفیف اور اس کو جبرا" یا سزاء " ہدایت نہیں ویتا اس کے لیے سخت سزاہے ، وہ بیشہ جہنم میں رہے گا اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی نہ اس کو مسلت دی جائے گی البتہ ان میں ہے جو هخص نادم اور تائب ہو گیا اور اس نے بدا تاکیوں کی حالیٰ کی اور نیک عمل کر لیے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس کے لیے رحمت اور مغفرے کا دروازہ کھا ہوا ہے۔

(۴) جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور مسلسل کفر کرتے رہے اور موت کو دیکھ کر قوبہ کی یا صرف زبان سے قوبہ کی اور دل سے توبہ نہیں کی اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔

0 موروں سے دیہ یں میں مصد حق میں ہوں ہو ہوں میں سوسے ہے۔ (۳) جو کافر کفر پر فوت ہو گیا اللہ تعالی اس کی کمی نیکی کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گاخواہ اس نے عباوت کی نیت سے روئے زمین کے برابر سونا خیرات کیا ہو' اور نہ روئے زمین کے برابر سونا آخرت میں اس کے عذاب کا فدید ہو سکتا ہے قرآن مجید

40

اِنَّ الْلَاِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ آَنَ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرُضِ بِهِ ثَلَى بِهِ الْاَوْلِ نَ كَفْرِ كَالَّرُ ان كَالِ رَحْ دَيْن جَونَا اللَّا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ كَاتَم جِيْنِ بول اوراتن ال اورجين (مي) بول باكدوه ان كو الْيقبَا مَوْمَا نُقُولًا مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا كَالَا إِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ يَعِيْ

(المأثده: ۲۷)

قبول نہیں کی جائیں گی اور ان کے لیے نمایت دردناک عذاب

تبيان القرآن

الم محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں : حضرت انس بن مالک دی کھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیام فرماتے ہتنے قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور

. ملے اسے کماجائے گا جھ سے تو دنیا میں اس سے کمیں آسان چیز (الله تعالیٰ کو واحد مائے) کاسوال کیا گیا تھا۔ ( پیج بخاری یہ معرف معرف کو مقال کے اس کا معرف کراجی اسلامی کا مطبوعہ نور محمد اس مطبوعہ نور محمد اس معرف کراجی ۱۳۸۱ھ)

میں معمل متوفی ۱۳۸۱ھ نے بھی اس بیدیث کو روایت کیا اور اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ طالبیتا نے سورہ میں میں سے کا معمل متوفی ۱۳۸۱ھ نے بھی اس بیدیث کو روایت کیا اور اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ طالبیتا نے سورہ

مائدہ کی اس تریت کو تلاوت فرملا۔ (منداحمہ ۳۵ ص ۴۱۸ مطبوعہ کتب اسلای بیروت ۱۳۹۸) مائدہ کی اس تریت کو تلاوت کے دن کافرقو کسی محجور کی کھو کھلی تختیلی جیسی حقیق چیز کابھی مالک نہیں ہو گاتواس کے

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ قیامت نے دن قافریو تی جور بی تھوسی سے '۔ بی سیر پیری میں سے ، موروز سے مت متعلق تمام زمین بھر سونافد میں کیا کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اگر دنیا میں کافرنے اتنا سونا نجرات کیا ہو بھر بھی وہ قبول شیس کیا جائے گالور دو سراجواب میں ہے کہ اگر بالفرض قیامت کے دن کا فرکے پاس انتا سونا ہو اور وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدید دینا جائے قویہ فدیہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا۔

نیزاس سے پہلے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیہ حدیث بیان کر پچکے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنهائے ہی ملائظ سے بوچھاکہ ذمانہ چاہیت میں این جدعان بہت نیکیاں کر ناتھا ممانوں کو کھا تاتھا ، قدیوں کو آزاد کر انا تھا ، بھوکوں کو کھانا کھا تا تھا ، کیا اس کو اس سے نقع ہو گا؟ آپ نے فرطانے نہیں اس نے ایک دن بھی سے نہیں کہا : اے

تھا' محمولوں کو کھانا کھانا تھا' کیا اس کمو اس ہے طع ہو گا؟ آپ نے فرمایا سمیں اس نے ایک دن مجی سے سمیں اسا : اے میرے رب! قیامت کے دن میری خطاؤل کو بخش دیٹا۔ اس آیت کے اخیر میں فرمایا ہے کہ کفار کا کوئی مدد گار نہیں ہو گا' اور اس میں حصر فرمایا ہے یعنی صرف ان ہی کی

شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس آیت میں مومنین کے لیے شفاعت کے قبول ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ اگر مومنوں کے لیے بھی لیے بھی شفاعت قبول نہ ہو تو اول تو حصر صحیح نہیں رہے گا۔ فانیا "اگر مسلمانوں اور کافروں دونوں کے حق میں شفاعت کا مقبول نہ ہونا مشترک ہو تو یہ چیز صرف کافروں کے لیے کیوں کر حسرت و حمان اور وعید کا سبب بن سکتی ہے۔

ڵڹٛ؆ؽٵڵۅٳٳڵؠڗۘڂۺ۠ؿٷڣڠڎٳؠۻٵڴٚڿؠؖٛۏڹۿۅڝٵؿؙڣڣڠؖڎٳ ٢ ۾ ني بين ما سُر تو يَعْ تح اس بيزے فرق كرو بس كرت پيدكرت بر ادر تر بس بيز كبي فرق

مِنْ نَتَى عِنَاكَ اللهَ بِهِ عَلِيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلِيْمُ

کتے ہو ، اخد اس کو خوب جانئے والاہے ٥

اس سے پہلی آیت میں فرملا تھا کہ کافر اگر قیامت کے دن بالفرض روئے ذمین کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو وہ مقبول نہیں ہو گا' تب میہ سوال پیدا ہوا کہ صدقہ کب قبول ہو گا' کس کا قبول ہو گا اور کون سے صدقہ کی قبولیت زیادہ متوقع ہے' تب اللہ تعالیٰ نے بیان فرملا ہے کہ صدقہ کرنا ہر (ئیک) ہے اور ابرار کا صدقہ قبول ہو گا' اور ٹیکی تب حاصل ہو گی جب

ان چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو انسان کوسب سے زیادہ پیند ہوں۔

Marfat.com

تهيسانالقرآن

الجزعه

لمددوم

ر کالغوی اور شرعی معنی

علامه سيد محمد مرتضى حسيني زبيدي حفى متوفى ١٥٠٥ه كصفة بين:

بر کامعنی ہے صلہ 'جب کوئی فخص صلہ رحی کرے تو کہتے ہیں اس نے پر کی فرآن مجید کی فدکور ذیل آیت اس معنی

مين ہے:

جن لوگول نے تم ہے دین میں جنگ نہیں کی اور حمیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلا' اللہ تعالیٰ حمیس ان کے ساتھ بر کرنے یعنی عدل اور احسان کاسلوک کرنے سے منع نہیں فرمانا ہے لَا يَنْهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاٰ لِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ نَبَرُّوْهُمْ وَ نُفْسِطُوْ الدِّيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ .

صنه: ٨) شك الشرعدل كرف والون كويستد قراما --

اور الله تعالی کا ارشاد ہے:

كَنُ نَنَالُوا الْبِيَرَ حَتَى نُنُفِقُوْامِمَّنَا تُعِبِّونَ مَن اللهِ عَلَى مِن مِن مِن مِن مِن مَن مِن مِن م (العمران: ۱۹) الله بنده جزون من سريك فرج فرج ندكو-

ابو منصور نے کما پر دنیا اور آخرت کی خیر کو کتے ہیں اللہ تعالی نے بنرے کو جو بدایت افعت اور اچھی چیزس عطا

فرمائی میں وہ دنیا کی خیرہ اور جنت میں وائی تغمتوں کا حصول آخرت کی خیرہے (اللہ تعالی اپنی رحمت اور کرم ہے ہم کو دنیا اور آخرت کی خیرعطا فرمائے آمین) رسول اللہ طالبیم کا ارشادے ہمیشہ سچائی پر رہو کیونکہ سچائی بر کی ہدایت وی ہے مشرفے کما اس مصرف میں کی تقد مصرف تاتان ہے جو مصرف مالہ بین کی است میں اور ایک تین کر مصرف لوجند اندین

کہا اس حدیث میں برکی تغییر میں اختلاف ہے بعض علماء نے کما برسے مراد صلاح (در تیگی) ہے اور بعض نے کما بر سے مراد خیرہے 'اور میرے علم میں اس سے زیادہ جامع برکی اور کوئی تغییر نہیں ہے 'کیونکہ یہ تمام اقوال کو جامع ہے۔

اوگوں کے ماتھ حسن سلوک کرنا برہے ، ہمارے شخ نے بیان کیا کہ بعض اٹل افت نے کما کہ بر کااصل معنی وسعت بے بحرکے مقابلہ میں بر کا افظ اس سے ماخوذ ہے ، مجر کے مقابلہ میں بر کا افظ اس سے ماخوذ ہے ، مجر کے مقابلہ میں بر کا افظ اس سے اور صلہ میں مشاہر ہوگیا ، مصنف (صاحب قاموس) نے بصائر میں کما ہے کہ برکامعنی ہے افغل خیر میں توسع ، مجھی مید افظ اللہ عزو جال کی طرف منسوب ہوتا ہے اور

البر الرحيم كما جاتا ہے اور بھى بندے كى طرف منسوب ہوتا ہے اور بر العبدر به كما جاتا ہے يعنى بندے نے زيادہ عبادت كى 'ميد لفظ اللہ تعالىٰ كى طرف منسوب ہو تو ثواب عظا كرنے اور بندے كى طرف منسوب ہو تو اطاعت كے معنى ميں

ے اطاعت کی ایک قتم اعتقاد ہے اور دو سری اعمال و آن مجید کی فہ کور ذیل آیت ان دونوں قسوں کو شال ہے: کینس الْیِرَّ اَنْ نُولُوْلُ وَجُوْهُکُمْ فِیْبَا الْمُنْشِرِ ق اصل بر نیکی یہ نیں ہے کہ تم اینا مند مثرق ما مغ

وَالْمَكَازِنَكَةِ وَالْكِلْبِ وَالنَّبِيِّيْنِ وَاتَى الْمَالَ عَلَى آثرت وَشُون (آمانَ) كَتَوِل اور بيوں برايان لاك اور مال حُرِّمَ ذَوَى الْفَرْنِي وَالْيَسْفِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْبَنِ مَعَنُون وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَالِمُ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَالِمُ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَالِمُ وَالْمَسْلِكُونَ وَالْمَسْلِيْنَ وَالْمَسْلِكُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمَسْلِكُونَ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ

السَّبِينِ لَ وَالسَّالِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاوةَ مَا فَرُونَ مُولِ كَرَنَ وَالون اور غلام آزاد كرنے كے بل وے وَانَّى الرَّكُوةُ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُ وَا قَلْ لور نماز قَامَ كرے اور زکوۃ اوا كرے اور عد كرنے كے بعد عمد

الصّبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالصَّبَرَاءِ وَحِنِنَ الْبَالِينَ بِدِاكِرَةِ والحرارِ لَكِيف اور تَى مِس مركة والم- يي

وُلِينَكَ الَّذِينَ صَلَقُوا أُواُولِينِكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ لوك (ين) مان بين اوري اوك متى بين-

روایت ہے کہ نبی ماٹائیلم سے بر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی' کیونکہ یہ آیت اعتقاد'

اعمال ' فرائض ' نوا فل ' بروالدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشمل ہے۔

(المقرة: ١٤٤)

( آج العروس شرح القاموس ج ٣٩ ص ١٣٥٤ مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ٢٠٠١ م

یکی کے حصول کے لیے صحابہ کرام کا بن محبوب چیزوں کو صدقہ کرنا

الم محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک والی بران کرتے ہیں کہ حضرت ابو ملحہ والی مدینہ میں تھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ ملدار تھے' اور ان کاسب سے زیادہ پندیدہ مل بیرحا کا پلغ تھا' یہ مسجد (نہوی) کے سامنے تھا' رسول اللہ مان پیزم اس باغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھایانی یہتے و مفرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل موئی: "تم برگز نیکی نسیل حاصل كرسكو ك حتى كه اس چيزے خرج كروجس كوتم پيند كرتے مو" تب حضرت ابو طلحه بالله الله كر رسول الله ماليميم ك یاں گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ!ب شک اللہ فرماتاہے: تم برگزیکی حاصل نہیں کر سکو کے حتی کہ اس چیزے خمع کو جس کو تم پند کرتے ہو-" اور بے شک میراسب سے زیادہ پندیدہ مال بیرحاہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور میں اللہ کے نزدیک اس کی نیکی اور آخرت میں اس کے اجر کی توقع رکھتا ہوں' یا رسول اللہ! آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو رکھیں' تو رسول اللہ ملاکھیانے فرمایا چھوڑو' یہ نفع بخش مال ہے' یہ نفع بخش مال ہے' اور میں نے س لیا جوتم نے کمآ ہے' اور میری رائے بیہ ہے کہ تم اس کواینے رشتہ وارول کو وے دو' حضرت ابو طلحہ نے کہایا رسول اللہ میں ایر اہی کردں گا'

پھر حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے بچپاکے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ (صیح بخاری نے اص ۱۹۷ مطبوعه نو رمجراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

اس حدیث سے حسب زیل مسائل معلوم ہوئے:

(ا) زمینوں اور باغات کو اپنی ملکیت میں رکھنا جائز ہے' اس میں ان لوگوں کا روہے جو زمینوں کی شخصی ملکیت کو ناجائز کہتے ہیں' اور اس میں اس روایت کابھی رد ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑٹھ کی طرف منسوب ہے کہ زمینوں کو نہ رکھو در نہ تم دنیامیں رغبت کرو گے۔

(ب) دوست کے باغ سے پانی بینا اور پھل کھانا جائز ہے اس طرح اس کے مکان سے کھانا کھانا بھی جائز ہے بشر طیکہ اس کا دوست اس سے خوش ہو تا ہو' نیز اس مدیث ہے ہیے معلوم ہوا کہ علماء کا باغات میں جانا جائز ہے۔

(ح) علاء اور صالحین سے مشورہ لیما جائز ہے 'خواہ مشورہ صدقہ و خیرات سے متعلق ہویا کسی اور نفل عبارت سے 'یا دنیا کا

کوئی معاملہ ہو اور این محبوب چیز کو خرچ کرنے کے متعلق بھی مشورہ کرنا جائز ہے۔ (د) اگر کسی مل کو مطلق وتف کیا جائے اور اس کے خرچ کرنے کی مد کو متعین نہ کیا جائے پھر بھی وقف کرنا سیجے ہے' اور

جب تک تیول نہ کیا جائے و کالت صحیح نہیں ہے۔ اہ)' اپنے رشتہ داردں اور خاندان کے دیگرغریوں پر نفلی صدقہ کرنا دو سرے لوگوں پر صدقہ کرنے ہے افضل ہے' اور اس

کی تأثیر اس سے ہوتی ہے کہ نبی مالی کا نے فریا ۔ ووجمہارے لیے دو اجر ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا اور معرقہ او کا۔ " نیز صبح بخاری (کتاب الحبہ) ہیں ہے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہانے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تو آپ نے فریا اگر تم یہ اپنے مامووں کو دے دیتی تو تهمیس زیادہ اجر ہوتا۔

ام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١١٠٥ه روايت كريت بين:

ایوب بیان کرتے ہیں کہ جب بیر آیت نازل ہوئی لن تنا لوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو حضرت زید بن حارثہ دی گئر رسول اللہ کی خدمت ہیں اپنے مجبوب گھوڑے کو لے کر آئے اور عرض کیا ؟ یا رسول اللہ! بیا اللہ کی راہ میں ہے' رسول اللہ طاقیۃ نے بیر گھوڑا (ان کے بیٹے) حضرت اساسہ بن زید بن حارثہ واللہ کو دے دیا' حصرت زید بن حارثہ اس پر رنجیدہ ہوئے' جب بی طاقیۃ نے ان کی اس کیفیت کو دیکھاتو آپ نے فریلا سنو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقہ کو قبول کر لیا ہے۔ (جائع البیان ج مس ۲۰۰۲م معلومہ دارالموفہ بیروت ۲۰۹۴ء)

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى مهدر محصة بين:

امام بزار اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنما فراتے ہیں کہ جب جمعے یہ آیت یاد آئل ان تنالوا البر حتی تنفقوا معا تحبون تو میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں میں فور کیا کہ کون کا فتت جمعے سب سے زیادہ محبوب بن تو میں نے کہا یہ اللہ کی دوی کنیز تھی جو جمعے زیادہ محبوب تھی میں نے کہا یہ اللہ کے لیے آزاد ب سواب آگر میں اس کی طرف لوٹا تو اس سے نکاح کرلیا۔

( تغییرالقران ۲۲ص ۵ مطبوعه اداره اندنس بیروت ۱۳۸۵هه)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١٩٩١هـ لكصة بين:

۔ امام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے اپنی اپنی سندول کے ساتھ روایت کیاہے کہ حضرت عمرین الحفلب نے حضرت ابوموی اشعری کو لکھا کہ دو اس کے لیے قیریوں میں سے ایک کیز خرید لیں حضرت عمر نے اس کیز کو بلایا اور کما اللہ تعالی فرانا ہے: "عمر کرنے بھر آپ نے اس فرانا ہے: "عمر کرنے ہو۔" بھر آپ نے اس کیزکو آزاد کردا۔

کنیز کو آزاد کردا۔

المام عبد بن حميد البت بن حجاج سے روايت كرتے إيں كه جي سے حديث كنتى ہے كه جب بير آيت نازل ہوئى تو حضرت زيد نے كما اے اللہ! حضرت زيد نے كما اے اللہ! حضرت نيد نے ديكھاكہ وہ لوگ اس كھوڑے كو فروخت كررہے تھ، محضرت زيد نے دو كھاكہ وہ لوگ اس كھوڑے كو فروخت كررہے تھ، انہوں نے بى الجائيا ہے اس كھوڑے كو فروخت كررہے تھ، انہوں نے بى الجائيا ہے اس كھوڑے كو فريد نے محلق سوال كيا، آپ نے ان كو فريد نے سے مع فريا۔

الم احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعظ کے پاس ( کی ہوئی) گوہ لائی گئی آپ نے اس کو خود کھایا نہ اس سے منع فرایا ، ہیں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! آیا ہم سے مسکینوں کو کھلا دیں؟ رسول اللہ طابعظ کے نے فرایا جس چیز کو تم خود نمیس کھاتے وہ دو سموں کو بھی نہ کھلاؤ۔ لمام ابن المنزر نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عرشکر خرید کر اس کو صدقہ کردیتے " ہم نے مشورہ دیا اگر آپ اس شکر کے بدلہ طعام تربید لیس تو اس سے ان کو بہت فاکمہ ہو گا حضرت ابن عمرنے فرایا ہیں جانیا ہوں تم و بھی کہہ کمہ دہے ہو "لیکن ہیں نے رسول اللہ طابعتا ہے یہ سامے کہ اللہ تعلیٰ

تبيانالقران

ما آے۔ "تم ہر گونیکل حاصل نہیں کر سکو گے حتی کہ اس چیزے خرچ کروجس کو تم پیند کرتے ہو۔" (الدر المنثورج ٢٥ مع ١٥ مطبوعه كمتبنة آية الله العظمي ابران)

يبنديده اور محبوب مل كامعيار

مل محبوب میں محبت سے مراویہ ہے کہ جس چزکی طرف نفس کامیان ہو اور اس چزمیں اس کاول انکارے'ای

وجہ ہے اس چیز کو خرچ کرنانفس پر بہت شاق اور دھوار ہو آ ہے اور ای بناء بر ان مسلمانوں کی مدح کی گئی ہے جو اپنی محبوب چیزوں کو خدا کی راہ میں خرج کردیتے ہیں و آن مجید میں ہے:

اوروه طعام سے محبت کے باوجود مسکین سیتم اور قیدی کو کھلا ويُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى مُحِيِّهِ مِسْكِينُنَّا وَّيَنِيْمًا وَآسِيْرًا ﴿ إِنَّمَا أَنْطُعِمُكُمُّ لِوَجُو اللّهِ ﴿ دِيتِي (ادركت بِن) بم تمين مرف الله كي رضا كه لي

لَانْهُ يُدُمِنُكُمُ حَرَآءً وَلَا شُكُورًا (الدهر: ٩-٨) كلات بن بم تم الحك ملاج بين ساب-بعض علاء نے کمامال محبوب سے مراویہ ہے کہ انسان کو خود اس مال کی ضرورت ہو کیونکہ جو لوگ ای صروریات

کے باوجود مل کو دو سروں پر خرچ کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی مرح فرمائی ہے: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ رِبِهِمْ اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں (خود)

شدید حاجت ہو اور جو لوگ اینے نفس کے بخل سے بچائے گئے تو خَصَاصَةً مُوَمَنُ يُيُونَى شُكَّح نَفْسِهٖ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ۞ (الحشر: ٩) و ہی لوگ کامیاب ہیر

اور بعض علاء نے یہ کما کہ مال محبوب سے مراویہ ہے کہ وہ چیزٹی نفسہ سیح اور لائق استعال ہوا روی خبیث اور

ناقال استعال نہ ہو جیسے گلے سرے پھل ' فراب ہو جانے کے بعد بدیودار کھانا 'بہت زیادہ بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کیڑے ال کا استدلال اس آیت ہے :

لَا يُتُهَا الَّذِينَ المَنْوَا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے عمرہ چیزوں کو

مَاكَسَبُتُمُ وَمِتَا آخَرَجُنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ خرچ کرو' اور ان چیزوں میں ہے جن کو ہم نے تمہارے کیے زمین ہے پیدا کیا ہے اور جو ردی اور ناکارہ چیز ہواس کو دینے کاارادہ (بھی) وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيئَكِيمِنُهُ ثُنُفِقُونَ وَلَسُنُمُ بِالْحِذِيْهِ نه كروكه (راه خدامي) اس ميس ع فرج كرف لكو علا نكه تم خود إِلَّا أَنْ تُغُمِضُوا فِيهِ (البقره: ٢١٥)

بھی اس کو لینے والے نہیں ہو سوااس کے کہ تم چیٹم یو ثی کرد-الم محدین اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت الس وہ لی بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکا نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مخص (کامل) مومن نہیں ہو

سکتاجب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پیند نہ کرے جس کووہ اپنے نفس کے لیے پیند کر تا ہے۔ (سیج بخاری جاص ۱<sup>۱</sup> مطبوعه نو رمحمه اصح المطابع کراجی ۱۳۸۱ه)

اس مدیث کابھی میں محمل ہے کہ انسان اپنے لیے ردی اور ناقابل استعمال چز پہند نہیں کر آ مووہ اپنے بھائی کے

ہے بھی اس کو پند نہ کرے۔ بعض دفعہ ایک چیز کس کے مزاج کے موافق اور دو سرے شخص کی طبیعت کے خالف ہوتی ہے مثلاً ذیا بیطر

المریض کے لیے میٹھی چیز اور بائد فشار دم (بائی بلڈ پریشر) کے مریض کے لیے تمکین چیز اور کلٹرول اور برقان کے مریض کے لیے چکنائی اور گوشت منع ہیں۔ گردہ میں پھری کے مریض کے لیے چاول اور کیلٹیم پر مشتل دو سری اجناس منع ہیں جب کہ دو سرے تند رست شخص کے لیے ان چیزوں کا کھانا منع نسیں ہے اس لیے اس آیت اور اس مدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوگر کا مریض کی صحت مند شخص کو میٹھی اور نشاستہ وائی چیز نہ دے ' بلکہ وہ کی شوگر کے مریض کو کھانے کے لیے ایک چیز نہ دے جس کو وہ خود اس بجاری میں نقصان وہ سمجھتا ہے۔ البتہ صحت مند لوگوں کو ان چیزوں کا دینا اس آیت اور اس مدیث کے تحت داخل نہیں ہے۔

ای طرح اہل ثروت بعض چیزوں کے استعمال کو اپنے معیار کے اعتبارے لائق استعمال نمیں سیجھتے جب کہ ان کے نوکروں اور دوسرے غرباء کے لیے وہ چیزیں بسرصل فعت ہوتی ہیں مثلاً قاتل استعمال پرانے کپڑے ' پرانے بستر اور دوسری کار آمد چیزیں 'ہاں وہ اہل ثروت اپنے ہم مرتبہ دوسرے اہل ثروت کو ایسی چیزیں نہ دیں جن کو وہ اپنے معیارے کم تر خیال کرتے ہیں۔ امام مسلم بن تجابح تخسری متونی ۱۲۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملکے بائے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہر شخص ہے اس کی حیثیت اور اس کے رتبہ کے لحاظ سے سلوک کرو- (مقدمہ صبح سلم جام ۴ مطبوعہ نور مجہ اسم الطابع کرا چی ۱۳۵۵ھ)

مثلاً اگر کسی محف کے ہاں امیر تاجر معمان ہو تو اس کی معمان نوازی اس کے رشبہ کے لحاظ سے کی جائے گی اور اگر کوئی غریب یا مزدور معمان ہو تو اس کی معمان نوازی اس کی حیثیت کے لحاظ سے کی جائے گی۔ اس طرح رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی حسب حیثیت سلوک کیا جائے گا۔

علاء كا اس ميں بھى اختلاف ہے كہ اس آيت ميں صدقہ ہے مراد آيا صدقہ واجبہ ہے يا صدقہ نفله عظرت ابن عباس رضى الله عنماسے مروى ہے كہ اس سے صدقہ واجبہ مثلاً نواة مراد ہے اور حضرت حن بقرى سے مروى ہے كہ اس سے مراد عام صدقات ہيں خواہ صدقات واجبہ ہوں يا صدقہ نفله ' يعنى مسلمان جس چيز کو بھى الله كى راہ ميں خرج كرسے وہ الى چيز ہو جس كو وہ خود بحى اپنے ليے پندكر كم اہو لور وہ چيز ردى عكارہ لور ناقابل استعال نہ ہو 'اور اگر وہ چيزاس كى پنديدہ اور مجوب سے تو يہ برى فشيلت كى بات ہے ' خلاصہ يہ ہے كہ ناقابل استعال چيز كا تورينا جائز نميں ہے اور پنديدہ نفس اور محبوب چيز كا دينا فشيلت اور رضائے الى كاموجب ہے۔

اس آیت بل سے فرمایا ہے کہ ان چیزوں بی سے خرج کر جو تمهاری پندیدہ ہیں اس آیت میں "من" کا لفظ ہے اگر سے من تبعیف ہو تو معنی ہو گا تم اس وقت تک ہرگز نیکی حاصل خمیں کر سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی بعض پندیدہ چیزوں سے محبوب اور نغیس چیزس حراو ہوں گی اور اس آیت کا مطلب سے ہو گاکہ نیک حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی تمام پندیدہ چیزوں کو ویٹا ضروری خمیں ہے ' بلکہ آگر کی مطلب سے ہو گاکہ نیک حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی تمام پندیدہ چیزوں کو ویٹا ضروری خمیں تو اس کاابرار اور سکوں شخص نے زندگی میں دو چار بار بھی اپنی پندیدہ اور محبوب چیزی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی ہیں تو اس کاابرار اور سکوں میں شار ہو گا اور آگر ہے "مان خرج تمان کے جب تک تم ان چیزوں کو خرج نہ مارے زدی کے بندیدہ ہوں اور اب سے ضروری ہو گا کہ کی تالپندیدہ چیز کو خرج نہ کیا جائے اور اس محبوب شروری ہو گا کہ کی تالپندیدہ چیز کو خرج نہ کیا جائے اور اس

تميسانالقرآن

ا مجائے۔ حاصل بحث میہ ب کہ اس آیت میں «من" تبعیفید اور «من" بیانید دونوں درست ہیں اور «من" تبعیفید ہو تو تعلق پہندیدہ سے مراد محبوب چیزیں اور «من" بیانیہ ہو تو اس سے مراد قائل استعمال چیزیں ہیں ' بعض علاء اس گرائی تک نمیں پہنچ سکے اور انہوں نے یمال پر من کو مطلقاً " تبعیفید پر محمول کیا کور بعض نے «من" کو مطلقاً" بیانیہ پر محمول کیا۔

ی استان کی اختلاف ہے کہ اس آیت میں پر سے کیا مراد ہے البعض علماء نے کما اس سے مراد اعمال مقبولہ ہیں ا بعض علماء نے کما اس سے مراد ثولب اور جنت ہے اور بعض علماء نے کما اس سے مراد اللہ تعالی کا خصوصی فضل اور اس کا احسان نے۔ لیمنی جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پہندیدہ چیزول کو نہ خرج کرد اس وقت سک تہمارے اعمال مقبول نہیں ہو

سکتے یا تم کو جنت نہیں ملے گی یا تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اکرام اور احسان کو نہیں یا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم جس چیز کو بھی خرج کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانے والا ہے۔

اس آیت کا معنی ہے تم جو کھے بھی خرج کرتے ہو اللہ تعالی تم کو اس کی جزادے گا خواہ وہ چیز کم ہویا زیادہ کیونکہ اللہ تعالی اس آیت کا معنی ہے تم جو کھے بھی خرج کیا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور اس کو علم ہے کہ تم نے کس وجہ سے خرج کیا ہے اور اس خرج کا باعث اور محرک کیا چیز ہے۔ آیا تم محض اظامی سے اس کی رضاجوئی کے لیے خرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے خرج کر رہے ہو اور اللہ کی راہ میں عمدہ اور نفیس چیز خرج کر رہے ہویا ردی اور ناکارہ چیز خرج کر رہے ہوا سواللہ تم اور کا درہے ہوا سواللہ تم کو جزاءوے گا۔

Marfat.com

مستددوا

## مِنَ الْمُشْرِكِينَ @

## سے اور وہ مشرکین یم سے دستے 0

مناسبت اور شان نزول

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلسي متوفى ٥٥٨٠ه لكصة بين:

ابو روق اور این السائب نے بیان کیا کہ جب نی مظیم نے فرمایا میں ملت ابراہیم پر ہوں تو یہود نے کہااگر آپ ملت ابراہیم پر ہوں تو یہود نے کہااگر آپ ملت ابراہیم پر ہیں تو آپ اوٹ کا کوشت کیول کھاتے ہیں؟ اور او نشیوں کا دورہ کیول بیتے ہیں؟ نی مشیم نے ہیں اور ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں ' یہود نے کہا ہم جن چیزوں کو حرام کتے ہیں وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی شریعت سے مجام بھی آ رہی ہیں حق کہ ہماری شریعت میں بھی حرام ہیں ' تب اللہ تعالی نے ان کے در اور ان کی تکذیب میں ہے آیت نازل فرمائی کہ ہمر قسم کا طعام قورات کے نزول سے پہلے بنوا مرائیل کے لیے حلال تھا ' اموااس کے جس کو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ (الحوالمحدورت سے ۱۳۳ مطبوعہ دارا انگر ہیروت '۱۳۳هہ)

امام احمد بن طنبل متوفی الهم اله روایت كرتے ميں:

شربن حوشب نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ مالی اللہ علی اس آئی اور انہوں نے کہا اے ابوالقا ہم! آپ ہمیں چند الی بائیں جائیا جس کے جن کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جائیا ہم آپ سے ان کے متعلق سوال کرتے ہیں' انہوں نے جو سوالات کے ان میں سے ایک یہ تھا کہ قورات کے نازل ہونے سے پہلے بیتھوب نے کون سے طعام کو اپنے اور جس نے قورات کو موٹی پر نازل کیا ہے کہا کہ کہا تھا گئی ہم مالی ہمت خت بیار ہوگئے اور ان کی بیاری بہت طول پکڑئی' تو انہوں نے اللہ توالی کیا ہے کہا ہو اللہ کی مشاور بیان کو اس بیاری سے شفارے دی تو وہ اللہ کی رضائے لیے اپنے محبوب مشروب اور حص بے بینزر مالی کریں گے کور ان کے نزدیک محبوب طعام اورٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب اور نشیوں کا محبوب طعام کو اپنے اور جرام کریں گے کور ان کے نزدیک محبوب طعام اورٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب اور نشیوں کا دورٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب اور نشیوں کا دورٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب اور محبوب مشروب اور محبوب مشروب اور محبوب مشروب اور می کردیں گے کور ان کے نزدیک محبوب طعام کو اپنے اور جرام کریں گے کور ان کے نزدیک محبوب طعام اورٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب اور میں معبوب بیان ج میں معبوب بیاری میں دورٹ کا کوشت تھا اور محبوب مشروب اور دورٹ تو یہودیوں نے کہا ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ کہ جب تک انسان اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرج نہ کرے وہ نیکی نہیں پاسکنا' اور اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ایعقوب نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب طعام اور مشروب کو چھوڑ دیا۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے دین کے اصول اور بنیادی عقائد پر یہود کے شبہات کا جواب دیا تھا اور اس آیت میں دین کی فروع اور فقس مسائل میں یہود کے اعتراض اور شبہات کا جواب دیا ہے۔

نیز اس سے بہلی آیات میں سیدنا محمد ملائیلا کی نبوت کو مقرر فرمایا تھا اور اس آیت میں بھی آپ کی نبوت پر ولیل ہے اول تو اس لیے کہ یبود لنخ کے منکر تنے اور اپنی شریعت کو قیامت تک کے لیے نافذ ہائے تنے 'اس آیت میں ان پر میہ خات کیا گیا کہ پہلے اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ حصرت ایعقوب نے اس کو حرام کیا ہے' اس سے ننخ خابت ہو گیا اور جب شخ پھائز ہو گیا تو بدودی شریعت کا منسوخ ہونا اور سیدنا محمد ملائیلا کی شریعت کا نافذ ہونا جائز ہو گیا: "اس لیے کہ سیدنا محمد ملائیلا کی

تهيبان القرآن

ا می سے اس کے باوجود آپ نے ہما نہیں خواند کمی عالم کی همجت میں بیٹھے تھے اس کے باوجود آپ نے بتا دیا کہ حضرت يعقوب عليه السلام في اين اوير اونث كأكوشت اور اونتيول كاووده حرام كياتها-

حفرت يعقوب عليه السلام في اونيث كے كوشت كو شرعا" حرام كيا تفايا عرفا"

اس آیت سے معلوم ہو آہے کے حصرت معقوب علیہ السلام نے اپنے اور اوٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا' علا نکہ کس چیز کو حلال یا حرام کرنامید اللہ کے افتتیار میں ہے ' بندول کے افتتیار میں نہیں ہے ' امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی

نے اس کے حسب ذیل جواب دیے ہیں:

(1) یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی طال چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے اور اس کے بعد اللہ تعالی بھی اس کو حرام کردے مثلا

انسان اپنی بیوی کو طلاق مفلد دے کراپ اوپر حرام کرئے ، پھرائند تعالی بھی اس عورت کو اس پر حرام کردے۔ (ب) انبياء عليم السلام بحى اجتمادك ذريعه كى چيز كاطال يا حرام بونا معلوم كرت بين عضرت يعقوب عليه السلام ن

ا بنا احتمادے یہ معلوم کیا تھا کہ اوٹ کا کوشت حرام باس کی مثل ہد ب کہ امام شافعی نبید کو حرام قرار دیتے ہیں اور الم ابوصيفه اس كو حلال قرار ديت بين يا جو مجهلي دريا بين مركر سطح آب پر آجائ الم الزهنيفه اس كوحرام كت بين اور الم شافی اس کو حلال کتے ہیں اور مید حلت اور حرمت اجتمادی ہے اس طرح حضرت بعقوب علیہ السلام نے اوٹ کے گوشت کواپے اجتمادے حرام قرار دیا تھا۔

(ج) یه بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کا اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دینا ایسا ہو جیسے ہماری شریعت میں نذر ماننا اور جس طرح ہماری شریعت میں نڈر کو پورا کرنا واجب ہے اس طرح ان کی شریعت میں کسی چیز کی تحریم کو پورا کرنا واجب ہو۔

(تغییر کبیرج ۳م م) مطبوعه دارا لفکر بیرو ت ۱۳۹۸ه)

للم رازی کے میہ جوایات بھی بہت عمدہ ہیں تاہم میری تحقیق ہیہ ہے کہ اس اعتراض کی اس وقت گنجائش ہوتی جب حصرت يعقوب عليه السلام الله تعالى كے حلال كيے ہوئے كو شرعا" حرام قرار دے ديے 'جب كه في الواقع ايسا نسيس تھا بلكه حضرت يعقوب عليه السلام نے اللہ كا قرب حاصل كرنے كے ليے آپ كو اپنے طبعي مرغوبات سے روك ليا تها، جيساك حضرت عمر کوشمد طاہوا پانی پند تھا مگروہ خوف خدا اور حساب کی تختی کے ڈرے اس کو نہیں پیتے تھے اور جس طرح بہت سے زباد ریاضت اور مجاہدہ کے لیے اپ آپ کو طبعی مرغوبات سے روک لیتے ہیں اور ان کو شرعا" حرام نہیں کتے۔ اس

طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور او نثنی کا دووھ بہت پیند تھا لیکن انہوں نے اللہ کی رضاجوئی کے لیے ا اپنے نفس کے تقاضوں کی مخالفت کی اور اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور پیر شرع تحریم نہیں تھی۔ دو مراجواب یہ ہے کہ کمی چیز کو شرعا مال یا حرام کرنا ابلات تقابل الله کا اختیار ہے اور وہی متقل شارع ہے لیکن

اللد تعالی کی نیابت سے افیاء علیم السلام بھی اشیاء کو حال اور حرام کرتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے حال اور حرام پر عمل کرناای طرح لازم ہے جس طرح اللہ کے حلال اور حرام کتے ہوئے پر عمل کرنا و آن مجید میں سید نامحمہ ماہیزم کا یہ منصب بیان کیا گیاہے:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وہ یاک چزیں ان کے لیے طال کرتے ہیں اور نایاک چزیں

لَخَبَأَرِثُ (الأعراف: ١٥٧) ان پر حرام کرتے ہیں۔

تببانالقرآن

قر آن مجیدیں جانوروں میں سے خزیر کو حرام کیا ہے لیکن نبی ماٹیزائم نے کتے کو بھی حرام کر دیا اور کچلیوں سے بھاڑنے والے تمام در مدوں کو اور بنجوں سے بھاڑنے والے تمام پر مدوں کو اور حشرات الارض کو حرام کر دیا۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے بنواسرائیل کے لیے ہر قتم کاطعام طال تھا'اس پریہ سوال ہو آہے کہ کیابی اسرائیل کے لیے مردار اور خزیر بھی طال تھےا طالا نکہ کمی ذریعہ سے بین میں معلوم ہوا کہ ان کے لیے مردار اور خزیر بھی طال تھے'اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کل طعام سے مراد وہ طعام میں جن کے متعلق میوونے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت نوح اور ابراہیم کی شرایت سے لے کر آج تک طال چلے آ رہے ہیں' طاصہ یہ ہے کہ الطعام میں لام استفراق کے لیے نمیں ہے بلکہ عمد کے لیے ہے۔

الله تعالى نے چے فریایا کس کا مطلب سے بحد الله تعالی نے یج فریایا کہ طعام کی سے نوع (اونٹ کا گوشت اور دودھ) پہلے بن اسرائیل پر حال تھی اس کے بعد حرام ہوئی۔ اس سے بعض ادکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کا قول صحیح ہے 'اس کا دو سرا مطلب سے بے کہ اللہ تعالی نے سے بچے فریایا کہ اونٹ کے گوشت کو حرام کرنا ' حضرت یعقوب کی شریعت کے ساتھ مخصوص تھا اور سیدنا محمد ملج پیلا کا ملت ابراہیم کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانا صحیح ہے۔

الله تعالی کاارشاد ب : آپ کئے اگر تم سے ہو تو تورات کولا کراس کی حلات کرد- (آل عمران : ۹۳)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پھراس کے بعد جولوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں تووی لوگ ظالم ہیں۔ (آل عمران: ۹۳)

اسلام ميں احکام آسان ہيں

اس آیت کامنی میہ ہے جو لوگ ان باتوں کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کریں جو اس میں نمیں ہیں اس کا وو سرا منی میہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی حرام کر وہ چیزوں میں اپنی طرف سے اضافہ کریں اس کا تیمرامعتی میہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے عظم کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر لیا تو ان کے اس عظم کی وجہ سے اللہ تعالی نے بھی ان پر سخت احکام نازل فرائے :

فَيظْنْهِ مِّنَ الَّذِينَ هَا دُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيودين كَظَمْ كَاوِج بِهِ مَانِ رَكَى على چَرْن طَيْنِبُ أُحِلْنَكُهُ وَيَصَيِّهِ عَنْ سَبِينِ اللَّهِ كَيْنِيْرًا. حرام كرين بويمان ن كي على تمين اوراس وجب كدوه

(النساء: ۲۰۰) (لوگول کو) بهت زیاده الله کے راستہ ہے روکتے تھے۔

جب کہ ہماری شریعت اس کے خلاف ہے 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

تبيان القرآن

وَمَا حَعَلَ عَلَيُكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

اللہ نے دین میں تم پر کسی قتم کی تنگی نہیں رکھی۔

(الحج: ۵۸) يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسَرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

الله تمهارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرما یا ہے اور تم کو مشکل میں ڈالنے کاارادہ نہیں فرما ہا۔ (المقرة: ۱۸۵)

المام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حصرت ابو ہررہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیویل نے فرمایا دین آسان ہے کوئی محض دین میں مختی نسیں کرے گا مگر

دین اس یر غالب آ جلئے گا۔ حفرت ابو ہریرہ داللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکا نے فرمایا تم آسان احکام بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور اوگوں کو

مشكل مين ذالنے كے ليے نسي بيسير كئے - (صحيح بنارى جام ١٠٠ جام ٢٥٥ مطبوعة نور محراص الطابع كرا يي ١٣٨١هـ) قرآن مجید اور احادیث محیحہ کی ان تعلیمات کے خلاف ہمارے بعبض علماء ڈھونڈ ڈھونڈ کر' مشکل اور نا قابل عمل

ا حکام بیان کرتے ہیں : مثلاً وہ کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا جائز شمیں ہے ، سجدہ میں اگر الگلیاں اٹھ گئیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، قیمں کے کالر اور گھڑی کے چین کو ناجائز کتے ہیں'ا بلوچیتھک دواؤں سے علاج کرانا جائز نسیں ہے'انقال

خون جائز نسیں ہے' ایک مشت ڈاڑھی رکھناواجب ہے اگر کسی کی ڈاڑھی ایک مشت سے ایک سوت کے برابر بھی کم ہو تو وہ اور ڈاڑھی منڈانے والا برابر ہے' وہ فاسق معلن ہے' جس کی ڈاڑھی ایک مشت ہے کم ہو اس کے چیچے نماز پڑھنا مکروہ تحری اور ولاب الاعلوہ ہے' جس عورت کا شوہر مفقود الخبر ہو (لاپیۃ ہو) وہ اس شوہر کی ۹۰ نوے برس عمر ہونے تک انتظار

کرے' اگر کسی عورت کاشو ہراس عورت کو اپنے گھر ر تھے نہ خرچ دے نہ اس کو طلاق دے' تو جب تک اس عورت کو خود اس کا شوہر طلاق نہ دے وہ دو سرا نکاح نہیں کر علق اور عدالت کو اس کا نکاح فنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے' اس قتم کے

اور مسائل ہیں جن میں یہ انتها پیند علماء مشکل احکام بیان کرے پڑھے لکھے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف شکوک اور شبسات میں جتلا کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : تم ابراہیم کی ملت کی پیردی کرد جو باطل کو چھوڑ کرحق کی پیردی کرنے والے تھے۔

(آل عمران: ۹۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند کی عبادت کرنے سے منع کردیا تھا'اس طرح انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کردیا تھا ؟ جس طرح عرب بت برحی کرتے تھے یا یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کتے تھ اس سے غرض یہ ہے کہ سیدنا محد مالی اور علی اور عقائد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق میں اور دین کی فروع اور بعض احکام شرعیہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں' اصول میں موافقت اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تعالی کے سوا ہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے تھے' سوسیدنا محمد اللویظ بھی تو مید کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالی کے سوا ہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں' اور فروع میں موافقت بد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اونٹ کا کوشت کھانا اور اونٹنوں کا دودھ بینا جائز تھا ہو آپ نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے اس لیے یمود کو دعوت دی ہے کہ تم ابراہیم کی ملت کی پیردی کرو-



كَانَ امِنَا وَ لِلهِ عَلَى التَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مِن اسْتَطَاعَ

دافل برا اور بینون برگیا۔ بیت اللہ کا عج کرنان وگول پر اللہ کا حق ہے جو اس کے دائت کی انتظامت

الیہ سببلا و من کفر قات اللہ عَنی عن الْعلمین ﴿

اس آیت کی آیات سابقہ سے مناسبت کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) مابقہ آیات میں بھی یمود کے شہمات کے جوابات دیے گئے تھے اور اس آیت ہے بھی یمود کے ایک شہر کا جواب دینا معصود ہے جس کو وہ سیدنا محمد مطابعتا کی جوت میں بیش کرتے ہے جب بی مطابع نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنالیا تو یمود کتے تھے کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنالیا تو یمود کتے تھے کہ بیت المقدس کو حد ہے پہلے بنائیا گیا ہے کو اور ہی جگہ حشر ہوگا اور تمام انجیاء سابقین علیم الملام کا یمی قبلہ ہے لذا کو تک بیت المقدس کو کعبہ سے پہلے بنائیا گیا ہے کو اور می جگہ حشر ہوگا اور تمام انجیاء سابقین علیم الملام کا یمی قبلہ ہے لذا کعبہ کو بیت کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف تماذوں میں منہ کرنا زیادہ لائن ہے اللہ تعالی نے ان کے اس شید کا جواب ویت ہوے فیلی اللہ کی عبارت کے واسطے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیاوہ کعبہ ہے ،جو کمہ میں ہے سو کعبہ بیت المقدس ہے انداز کا فران اس شرف ہے انداز کا فران سے س ان کی اس شرف ہے انداز کا فران سے س ان المقدس ہے انسان اور اشرف ہے 'انداز کا فران سے س اس کی طرف منہ کرنا جائے۔

(۲) اس ب پہلی آیت میں نتے کو ثابت کیا گیا تھا کیونکہ اونٹ کا گوشت پیلے حلال تھا اور پھر حرام کر دیا گیا مواسی طرح سیدنا محمد طابیقها کی شریعت میں بھی بعض ادکام منسوخ کر دیے گئے اور بیت المقدس کی بھائے کھیہ کو قبلہ بنا دیا۔

(٣) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے لمت ابراہیم پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا اور لمت ابراہیم کاعظیم شعار ج ہے مسو

اس آیت میں الله تعالی نے ج کرنے کا تھم ویا ہے۔ (٣) یود و نصاری میں سے ہر فرقد اس کا مدی تھا کہ وہ ملت اہراہیم پر ہے اس آیت میں الله تعالی نے بیان فرمایا کہ وونوں کا دعوی جمونا ہے کیونکہ ملت اہراہیم میں ج کعبہ ہے اور یعود و نصاری وونوں ج نمیں کرتے الذا وونوں میں سے کوئی بھی

لمت ابراہیم پر نہیں ہے۔

(۵) مجاہد سے منقول ہے کہ یمود کتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے "کیونکہ وہ انبیاء کی اجرت کی جگہ ہے اور ارض مقدمہ میں ہے اور مسلمان کتے تھے کہ بلکہ کعبہ افضل ہے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عبادت کا پہلا گھر مکہ میں

Marfat.com

تبيان القرآق

نبہ ہے ل**لذاوہی افضل ہے۔** 

، تعدیب ہدووں '' س اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک سب سے پہلا گھرجو (اللہ کی عمادت کے داسطے) لوگوں کے لیے بنایا گیاوہ ی ہے جو مکہ سند تعدید کا میں ایک میں اس سے پہلا گھرجو (اللہ کی عمادت کے داسطے) لوگوں کے لیے بنایا گیاوہ ی ہے جو مکہ

میں ہے۔ (آل عمران: ٩٦)

کعدے اول بیت ہونے کے سلسلہ میں روایات اور رائح روایت کابیان

الم محرين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ميں:

حصرت ابوذر وہ اس کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مالی کیا ہے سوال کیا نشن پر کون می مجدسب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مجد حرام ' میں نے کما پھر کون می مجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مجد اقصی ' میں نے بوچھا ان کے درمیان کتاع مہ ہے؟ آپ نے فرمایا چالیس سال (مجج بخاری ج اس ۷۷۸)

اس مدیث کو امام مسلم (ج1ص ۱۹۹) امام نسائی (سنن نسائی ج1ص ۱۳) امام این ماجه ٔ (سنن این ماج ص ۵۵) امام احد (سند احرج۵ م ۲۲/۱۲) اور امام بیسی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبری ج ۳۰س ۲۰۰۱مطبوعہ کمان)

حافظ ابن حجر عسقلانی ککھتے ہیں

اس حدیث پر بدائكل ہے كد كعبد كو حضرت ابراہيم عليه السلام نے بنايا اور مسجد اتصى كو حضرت سليمان عليه السلام نے بنایا اور ان کے درمیان جالیس ملل نہیں بلکہ ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ یمال ان دونوں مسجدوں کے ابتداء" بنانے اور ان کی بنیادیں رکھنے کاذکرہے اور حضرت ابراتیم علیہ السلام نے ابتداء "کعبہ کو بنایا تھا اور نہ حضرت سلیمان نے ابتداء"مبر اقصی کو بنایا تھا کیونکہ پہلے حضرت آدم نے کعنبہ کو بنایا تھا ' پھران کی اولاد زمین میں مچیل گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے چالیس سال بعد ان کی اولاد میں ہے کسی نے معجد اقصی کو بنایا ہو 'اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس بنیادوں پر کعبہ کو اٹھایا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں فدکور ہے، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس صدیث کی اس پر ولالت نسیں ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان نے ان مسجدوں کو ابتداء" بنایا بلکہ انہوں نے ان کی بنیادول پر کعب اور معجد اقصیٰ کی عمارت کی تجدید ک علامہ خطابی نے کما ہے کہ معجد اقصیٰ کو بعض اولیاء اللہ نے حضرت واؤد اور حضرت سلیمان ملیماالسلام سے پہلے بنایا تھا چرانہوں نے اس کی عمارت میں زیادتی اور توسیع کی اجمع علماء نے لکھا ہے کہ سب ے پہلے معجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ سام بن نوح عليه السلام نے بنايا تھا' اور ايك قول بد ہے كه حضرت يعقوب عليه السلام نے بنايا تھا' جن كابيہ قول ہے كه حضرت آدم علیہ السلام نے معجد اقصیٰ کو بنایا تھا ان کی تائیہ اس سے ہوتی ہے کہ امام ابن مشام نے کتاب التیحان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیه السلام نے جب تعبہ کو بنالیا تو اللہ تعالی نے ان کو بیت المقدس کی طرف جانے کا تھم دیا اور یہ تھم دیا کہ وبل برایک مجد بنائمی اور اس می عبادت کرین اور حضرت آدم علیه السلام کابیت الله کوبنانا بهت مشهور ب اور حضرت عبدالله بن عمود رضى الله عنما سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے زمانہ میں بیت اللہ کو اٹھالیا گیا حتی کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراتيم عليه السلام ك لي اس كومياكيا اور المم ابن الي حاتم في فأوه ي روايت كياب كد الله تعالى ف حضرت آدم عليه السلام كے ساتھ ہى بيت كو بنايا تھا اور جب حضرت آدم عليه السلام كو زهين پر آبارا گيا تو ان كو فرشتوں كى آوازي اور ان كى سیحلت سنائی نہیں دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا : "اے آدم! میں نے ایک بیت کو زمین پر ا مارا ہے اس کے

تبيان القرآن

Cossi

رد بھی ای طرح طواف کیا جائے گاجس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے' آپ اس بیت کی طرف ع جائم ۔" حضرت آدم كو بند ميں اثار أكيا تھا چروہ مكه كي طرف رواند ہوئے اور بيت الله بہنچ اور اس كاطواف كنيا ور ايك قول یہ ہے کہ جب آنوں نے تعبد کی طرف مند کرکے نمازیوں کی تو انہیں بیت المقدس کی طرف جانے کا تھم دیا گیا اور انہوں نے وہاں ایک محد بنائی اور وہاں نماز پڑھی باک آپ کی بعض اولاد کے لیے وہ قبلہ ہو جائے۔

(فتح الباري ٢٢ ص ٥٩ ٣٠ ـ ٨٠٥) مطبوعه دار نسشر الكتب الاسلامية لابهور)

الم ابوجعفر محمر بن جرير طبري روايت كرتے ہيں :

ابن عرعرہ بیان کرتے ہیں کہ سمی محض نے حضرت علی بڑاہ ہے کمالوگوں کے لیے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا كياده كمه ميس تها معزت على بي و في الله في المال الله من المالم كي قوم كمال رائي متى اور مود عليه السلام كي قوم کمال رہتی تھی؟ لیکن جو گھرلوگول کے لیے برکت اور مدایت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیاوہ مکہ میں تھا۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ کوسب سے پہلے عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا ، بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ لوگوں کی رہائش کے لیے تو پہلے بہت ہے مکان بنائے گئے تھے لیکن لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا

گیادہ مکسیس کعبہ تھااس کی تائید اس روایت ہے ہوتی ہے جس کو لهام ابن جریر نے اس کے بعد ذکر کیا ہے: مطرے روایت ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بھی گھرتے لیکن یہ پہلا گھرتھاجس کو عبادت کے لیے بنایا گیا۔

حضرت عبدالله بن عمرو رمنی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نے زمین کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے بیت الله کو

بنایا' اس وقت الله کاعرش یانی پر قفا۔

مجابد بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے کعبہ کو بنایا چراس کے نیچے سے زمین کو پھیلا ریا۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیاہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کو زمین پر انارا گیا اللہ تعالى نے فرما میں تمہارے ساتھ آیک بیت کو یتے آبار رہا ہوں اس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گاجس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ پھراس کے گرد حفزت آدم نے طواف کیا اور آپ کے بعد مومنین نے طواف کیا۔ پھر جب طوفان نوح کے زمانہ میں اللہ تعلق نے قوم نوح کو غرق کرویا تو اللہ تعلق نے بیت کو اوپر اٹھالیا اور اس کو زمین والول ك عذاب سے محفوظ ركھا ، چربيت الله آسان ميں معمور رہا اس كے بعد جب حضرت ابرائيم عليه السلام كعب ك آثار تلاش كررى منے تھے تو انهول نے اس كو پہلے كى پر انى بنيادول پر تقمير كيا (جامع البيان جسم ع- ١ مطبوعه وار المعرفه يروت ١٠٠٧هه) المام ابن جریر طبری اور حافظ ابن کثیرنے مصرت علی دیات کی اس روایت کو ترجے دی ہے کہ زمین پر لوگوں کے رہنے کے لے پہلے اور بھی گھر بنے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالی کی عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے زمین پر بنایا گیاوہ مکہ مکرمہ میں کعب تھا الم بخاری نے حضرت ابوذر بڑ لی سے جو حدیث روایت کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی

ن الم بشام ، و حديث روايت كى ب اس من بھى يكى ب كم آدم عليه السلام نے كعبه بنايا اور اس كے چاليس سال بعد انہوں نے ہی بیت المقدس کو بنایا 'اور دمارے نزویک میں راج ہے ' باتی جن روایات میں بید ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرجے سے

پہلے ذین پر کعبہ بنایا ' یا کعبہ کو حضرت آوم کے ساتھ زین پر ا آرا' میہ روایات ہمارے نزدیک مرجوح میں ہم نے ان روایات کو ال ليه ذكركياب كرسب يمل كعبه كوينانے كے سلسلہ ميں تمام كليدي روايات كالمتبعاب ہوجائے۔

Marfat.com

94-96:40 1201 لنتنالوام علامہ مدرالدین محمود بن احمد بینی نے بھی میہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا' اور انہوں ۔ ابن مشام کی کتاب التیجان سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم نے پہلے مکہ میں بیت اللہ کو بنایا پھراس کے بعد بیت المقدس كوبنايا- (عدة القاريج ۵اص ۴۶۲ مطبوعه ادارة الطباعة المشربيه مصر ۱۳۳۸ه) فمیر کعبہ کی تاریخ الم محربن اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرت بن : حفزت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ کو بنایا گیاتو نبی مٹاہیئلے اور عباس پھراٹھا اٹھا کرلا رے تھے۔ عباس نے نبی ماٹا پیلے سے کمااین چادر اپنی گردن کے نیچے رکھ لیں ( باکہ آپ کی گردن میں پھرنہ چیمیں) آپ زمین پر ار كئ اور آب كى المحص آسان كى طرف لك كئين آب نے فرلما ميرى چادر مجمد دو ، مجر آب كى چادر آب ربانده دى-یہ حدیث ورانیہ "صحیح نہیں ہے کیونکہ جس وقت قریش نے کعبہ کی تقمیر کی اس وقت رسول اللہ مٹاپیزم کی عمر پینتیس سل تھی اور اس وقت حفزت عباس حضور کو چادر آبارنے کے لیے نہیں کہ کتے تھے! حضرت عائشہ رضی الله عنمابيان كرتى بي كه رسول الله اللي يان نے فرمايا: اے عائشہ اگر تمماري قوم زماند جالمیت سے نئی نگلی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو منهدم کرنے کا حکم ریتا 'اوراس میں اس حصہ ( عظیم ) کو واخل کر دیتا جو اس ہے خارن کردیا گیا ہے اور اس کو زمین ہے ملاویتا' اور اس میں دو دروازے بنا آبا کیٹ شرقی دروازہ' ایک غربی دروازہ' اور اس کو میں اساس ابراہیم کے مطابق کرویتا ہی وہ حدیث تھی جس نے حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنما کو کعب کے منسدم کرنے پر برا کلیختہ کیا' پزید بن رومان کتے ہیں میں اس وقت د کچھ رہاتھا کہ جب حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنمانے کعبہ کو منمدم کیا اور اس کو دوبارہ بنایا اور اس میں حطیم کو داخل کر لیا اور میں نے حضرت ابراہیم کی رکھی ہوئی نبیدد کے بتحرد کیھیے جو اون کے کوہان کے برابر تھے 'جربر کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ کیااس بنیاد سے عظیم تک پیم ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ (سیح بخاری تراص ۲۱۱\_۱۵۵ مطبوعه نور محمر اصح المطالع کراین ۱۳۸۱ه) کعبہ کی تغمیراور اس کی تجدید اور اصلاح کئی مرتبہ کی گئی ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے : (1) كيلى باركعبه كو حفرت آدم عليه السلام في تقير فرمايا علامه بدر الدين عيني للصح بين : المام بیعتی نے دلا کل النبوۃ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ رسول اللہ ماہیتیم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم اور حضرت حواء علیما السلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک بیت بناؤ' جرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالیے' حضرت آدم زمین کھووتے تھے اور حضرت حوا

میرے لیے ایک بیت بناؤ' جرا علی علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے' حضرت آدم زمین ھودتے سے اور حضرت دوا ملی نکالتی تھیں' انہوں نے اس قدر گرمی بنیاد ھودی کہ ذہین کے پنچے سے پائی نکل آیا' گھر بید ندا کی گئی کہ اے آدم یہ کافی ہے' جب حضرت آدم نے یہ بیت بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی کہ اس کے گرد طواف کریں اور ان سے کما گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا بیت ہے' گھر صدیاں گزرتی گئیں حتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا ج کیا۔ (۲) کتاب النیجان میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی اور انہوں نے تعبہ کو مندم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فریلیا اب تم ان کی ہلاکت کا انتظار کرو حتی کہ خور جوش مارنے گئے۔ ازرقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پر مضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا قربلندی میں اس کا طول نو ہاتھ تھا' زمین میں اس کا طول تمیں ہاتھ اور عرض ہائیس

تبيانالقرآن

آگاتھ تھا اور اس پر چھت نمیں تھی اور جب قریش نے اس کو بنایا تو باندی بی اس کاطول اٹھارہ ہاتھ رکھا اور زمین میں اس کا کے طول کو چھ ہاتھ اور ایک بالشت کم کرویا اور حظیم کو چھوڑویا اور جب حضرت این الزبیر نے اس کو بنایا تو باندی میں اس کا طول میں ہاتھ رکھا اور جب تجابع نے اس کو مندم کر کے بنایا تو اس میں تغیر شیں کیا اور بیہ اب سک اس طرح بنا ہوا ہے۔ (۳) جر ھم کے ایام میں کعبہ کو ایک یا دو مرتبہ بنایا گیا کیو تکہ سیالب سے کعبہ کی آئیک دیوار مندم ہوگئی تھی اور ایک قول بیہ ہے کہ اس کو بنایا نمیں گیا تھا صرف اس کی مرمت کی گئی تھی ، حضرت علی دیٹاتھ ہے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے کعبہ بنایا اور کائی زمانہ گزرگیا تو بیہ بوسیدہ ہو کر مندم ہوگیا بھراس کو جرھم نے بنایا اور کائی زمانہ کے بعد سہ پھر مندم ہوگیا تو اس کو قرایش نے بنایا اس وقت رسول اللہ مائی بھران تھے 'امام حاکم نے اس حدیث کی اصل کو صحیح قرار دیا ہے۔ (حضرت ابراہیم اور قرایش نے بنایا اس وقت رسول اللہ مائی عرصہ ہو

(۵) اس کے بعد ۱۴۲ھ یا ۴۵ھ ہجری میں حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنمانے کعبہ کو منہدم کرکے رسول اللہ ملکی پیل کی خواہش کے مطابق بناء ابراہیم پر کعبہ کو بناویا اور حظیم کو کعبہ میں شال کر دیا۔

(۱) پھر تمتر (۷سے ) میں عبدالملک بن موان کے تھم سے تجاج بن بوسف نے حضرت ابن الزبیر رضی الله عنما کی بناء کو منسدم کردیا اور دوبارہ قریش کی بناء پر کعبہ کو بنادیا اور آج تک کعبہ اسی بناء قریش پر قائم ہے۔

مافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكصة بين :

حافظ ابن عبدالبراور قامنی عیاض دغیرہ نے لکھا ہے کہ رشید یا مهدی یا مفصور نے دوبارہ کعبہ کو حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنما کی تقمیر کے مطابق بنانے کا ارادہ کیا اور اس سلسلہ میں امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کما مجھے ڈر ہے کمیں کعبہ کی تعمیراد شاہوں کا کھیل نہ بن جائے ' تو پھر اس نے بنانے کا ارادہ ترک کر دیا ُ فاکس نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن الزبیر کعبہ کو بنانے لگے تو حضرت ابن عماس رضی اللہ عنمانے ان کو اس وقت منع فرمایا تھا اور بہ فرمایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تمہارے بعد کوئی اور امیر آئے گاتو پھر اس میں تغیر کرے گائ کو اس طرح رہنے دو۔

(فخ الباريج ٣٣٨ ٣٣٨ مطبوعه وار نشرالکتب الاسلاميه لابور '٥٠ ١٣١ه )

تبيسان التقرآن

علامہ سیو للی نے نارخ کمہ میں لکھا ہے کہ کعبہ کو دس بار بنایا گیا ہیلی بار فرشنوں نے بنایا ، وہ سری بار حضرت آدم مجا علیہ السلام نے ، ٹینچویں بار محمالقہ نے ، چھٹی بار جر ہم نے ، سالم منے ، پانچویں بار محمالقہ نے ، چھٹی بار جر ہم نے ، سالویں بار نجائی ہے ۔ سالویں بار نجائی ہے ۔ سالویں بار نجائی ہیں ہوسف نے ۔ لیکن بیہ قول ضعیف ہے ۔ سیح قول وہی ہے جس کو عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنمانے اور دسویں بار تجائی بن بوسف نے ۔ لیکن بیہ قول ضعیف ہے ۔ سیح قول وہی ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے مدلل اور باحوالہ بیان کیا ہے ۔ سے کھنے کے فضائل

الم محرين اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حصرت ابن عباس رضی الله منما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابیط نے فتح کمد کے دن فریا : اس شرکو اللہ نے حرم قرار ویا ہے اس کے کانٹوں کو (ہمی) شیس کانا جائے گا نہ اس کے جانوروں کو بھایا جائے گا اور نہ املان کرنے والے کے علاوہ کوئی ضحض اس کی گری ہوئی چڑا تھائے گا۔ (سمج بخاری جام ۲۲ مطبور کراچی)

ری من من کا کرن کرن کرن کرن کرن کے من کے ایک اور روایت میں ہے نہ اس کی گھاس کائی جائے گی نہ اس کے درخت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے ایک اور روایت میں ہے نہ اس کی گھاس کائی جائے گی نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے۔ (منج بخاریج اص ۱۸۰مطبوعہ نور مجمواضح الطائع کراچی) ۱۳۸۱ھ)

سے بہیں ول علوں میں مکہ مکرمہ کی فضیلت ہے لیکن مکہ مکرمہ کی سے نضیلت کعبہ کی وجہ سے ہاور کعبہ بی کی دوجہ سے دوجہ س

امام عبدالرزاق بن حام متوفی ۴۴ هر دوایت کرتے میں : اس عبدالرزاق بن حام متوفی ۴۴ هر دولیت کرتے میں :

حعزت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس محض نے بیت اللہ کاطواف کیا اور دو رَ بعت نماز پڑھی اور سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر لیے گا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ ایک سال تک اس بیت کی زیارت نہ کریں تو وہ بارش سے محروم ہو جائیں گے۔

سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ کعب ہے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی فضیلت کے متعلق اصادیث بیان کیں 'شام کے ایک آدمی نے ان ہے کہا ، اے ابوعباس! آپ بیت المقدس کا بہت ذکر کرتے ہیں اور بیت اللہ کا آنا ذکر نمیں کرتے؟ کعب نے ان ہے کہا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں کعب کی جان ہے! اللہ تعالی نے تمام روئے زمین پر اس بیت ہے افضل کوئی بیت پیدا نمیں کیا' اس بیت کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں ' اللہ تعالی نے تمام کرتا ہے ' اور اس کا ایک دل ہے جس ہے دہ تعقل کرتا ہے ' میں کر ابو حفص نام کے ایک فخص نے کہا کہا چھر کام کرتا ہے ' کعب نے کہا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! کعب نے کہا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! کعب نے کہا حق دب سے میں شکلیت کی کہ میری زیارت کرنے والے اور میری طرف آنے والے کم ہو گئے ' اللہ تعالی نے کعب کی طرف ہو دی کی کہ میں مماری طرف ایک خوات ہوئے آئیں گئے ' اور جس نے تہمارے گرد سات طواف کیے اس کو ایک فراق میں روئیس کے اور تہماری طرف روز تے ہوئے آئیں گئے 'اور جس نے تہمارے گرد سات طواف کیے اس کو ایک فراق میں روئیس کے اور جس نے تہمارے گرد سات طواف کیے اس کو ایک فراق میں روئیس کے ور اس کو جربال کے بدلہ میں ایک فرد

تسان القرآن

عاصل ہو گا۔ (المصنف ن۵ص ۱۳ سامطبوعہ کتب اسلامی بیروت موساعه)

ام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوفى ٢٠ساهه روايت كرتي بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیع کے فرمایا الله تعالیٰ ہر روز کعبہ کے گرد ایک سو حجمت بدا نابات میں منا محت کے ساب ایک ایک ایک ایک ایک اللہ میں کا ایک اللہ میں کا ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ہیں رخمتیں نازل فرماتا ہے۔ ساٹھ رخمتیں کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے ' چالیس اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور ہیں رخمتیں کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ (المعجم الکیجی اص ۱۰۳مطبوعہ دار ادبیاء التراث العربی بیروت)

امام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حفرت ابو ہریرہ میرافتہ بیان کرتے ہیں کہ نی ماڑیکا نے فرمایا میری مبحد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے ماسوامسجد حرام (کعب) کے- (سمجے بناری تاص ۵۹) مطبوعہ نور مجراصح المطالع کراتی،۱۳۸۱ھ)

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بڑا ہو بیان کرتے ہیں کے رسول الله ماليوا نے فرمايا کسي شخص کا اپنے گھر ميں مماز پاحشا ايك مماز

ہے اور محلّہ کی معجد میں نماز پڑھنا' پچیس نمازوں کے برابر ہے' اور جامع معجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور میری معجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور معجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔

(سنن ابن ماجه ص ۱۰۲ مطبوعه نور مجد كارخانه تجارت كتب كراجي ن آع ص ۲۵۳ مطبوعه بيروت)

عافظ ابو عمرو ابن عبد البرمالكي متوفى عهم مهم الكفية بين : علم مند كرة بدري مستهديد في المنظم الله المنظم 
عام محدثین ہیا گئے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا رسول اللہ مطابیط کی مسجدے سو گنا افضل ہے اور باقی مساجدے آیک لاکھ گنا افضل ہے اور رسول اللہ مطابیط کی مسجد میں نماز پڑھنا باقی مساجدے آیک ہزار گنا افضل ہے۔

(الاستذكارج ٤ ص ٢٢٩ مطبوعه مئوسته الرسالته 'بيروت '٣١٣هه)

المام محمر بن اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں:

حفنرت ابو ہریرہ بڑٹی بیان کرتے ہیں کہ نمی ملٹیوا نے فریلیا صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جائے گا معجد حرام معمجد رسول اور معجد اٹھٹی۔ (صحیح بخاری ناص ۱۹۸۸ معلومہ نور مجراصح المطابح کراجی ۱۳۸۱ھ)

الم احمر بن صنبل متوفی ۲۲۱ه روایت کرتے ہیں:

شرین حوشب کتے ہیں کر کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری بڑھ کے سامنے طور پر جاکر نماز پڑھنے کا ذکر کیا قو انہوں

نے کمارسول اللہ مالیجائے نے قربایا کسی سفر کرنے والے کے لیے کسی معجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے ماموا معجد حرام معجد اقصیٰ اور میری معجد کے الحدیث (منداحمہ ن ۳۳ معرس ۱۴۳ معلومہ محتب اسلامی پیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ ابن جرعسقان اور حافظ بدرالدین مینی نے لکھاہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

عانظ ابن جرعسقلاني شافعي اور حافظ بدرالدين ميني نے اس مديث سے يه استدلال كيا ہے كه بي الدين في ان مين

مجدوں کے علاوہ مطلقا" سز کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ کسی اور مبور کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے کے۔ قصد سے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے' اس لیے روزگار' علم دین کے حصول اور سیدنا محمہ ماہیکا کی قبر کی زیارت کے لیے سفر

ے ق

عافظ ابن حجر عسقله في شافعي لك<u>ص</u>ة بين :

لنذا ان لوگوں کا قول باطل ہے جنتوں نے نبی ماہیلم کی قبر شریف اور دیگر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر نے ہے منع کیا ہے نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے جو مسائل منقول ہیں یہ ان میں سب سے فتیج مسلا ہے۔

(فخ الباري ج ١٦ ص ٢٦ مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه الهور '١٠ ١٣هـ)

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حفي متوني ٨٥٥ه ه لكسته بين :

معام بر ساری وربی مید می سام است کے ایک طلب علم "تجارت کی ایک اور متبرک مقالت کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نمیں ہے 'نیز لکھا ہے کہ قاضی

ابن کج نے کہا ہے کہ اگر کمی محف نے نبی مٹائیلا کی قبر کی زیارت کے لیے نذر مانی تو اس نذر کو پورا کرناواجب ہے۔

(عدة القاريج ع ص ۲۵۳ مطبوعه ادارة الطباعة المنيريه مصر ۲۵۳ اله)

ملاعلی قاری حنی نے تکھاہے کہ نبی ماٹامیلا کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کینے کی دجہ سے بیٹنے ابن تیمید کی تخفیر کی گئی ہے اور یہ تکفیر صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر انفاق ہو اس کو حرام کمنا بھی کفرے قو جس چیزے مستحب ہونے پر تمام علاء کا انفاق ہے اس کو حرام کمنا یہ طریق اولی کفرہو گا۔

(شرح الشفاءج ٣٣ ص ٨١١- ٨٠ مطبوعه دار لفكر بيروت)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ١٠٠٠ه روايت كرتيبين:

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کد رسول الله مل بيرا نے فريا جو محض يكى كرا ہوا بيت الله ميں افغل ہوو واضل ہووہ اپنے كناہوں سے بخشا ہوا بيت الله سے نكلے كا- (المعجم الكبيرج اس ١٩٣٧م مطبوعه دار احياء التراث العربي

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹیؤلم نے فرمایا جو شخص بیت الله میں داخل ہوا وہ بخشا ہوا <u>لکلے گ</u>ا۔

علامه عز الدين بن جماعه الكناني متوفي ١٢٥ه لكصة بين :

المام ابوسعید جندی فضائل مکہ میں اور المام واحدی اپنی تغییر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے اور مقام ابراہیم کے باس دو کرتے ہیں کہ رسات طواف کے اور مقام ابراہیم کے باس دو رکعت نماز پڑھی اور زمزم کا یائی بیا اس کے گراہ جنتے بھی ہوں معاف کردیے جائیں گے۔

الم ازرقی نے اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طاہری خیل جب کوئی مخص بیت اللہ میں طواف کے ارادہ سے ذکتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے ' اور جب وہ بیت اللہ میں داخل ہو تا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے ' اور جب وہ بیت اللہ میں داخل ہو تا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا وُڑھائپ لیج سو نکیاں لکھ ویتا ہے اور اس کے بائج سو ائدہ منادیا ہے '
لور اس کے لیے بائج سو درجات بلند کر دیتا ہے اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کرمقام ایرائیم کے چیچے دو رکعت نماز پڑھتا ہور اس کے لیے اواد اساعیل سے بیدا ہوا تھا اور اس کے لیے اواد اساعیل سے بیدا ہوا تھا اور اس کے لیے اواد اساعیل سے دس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ککھ دیا جاتا ہے اور جرامود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کرے کہتا ہے تم اپنے بچھلے عملوں سے فارغ ہو گئے ' اب از سرفو عمل شروع کرہ' اور اس کو اس کے خاندان کے ستر نفوس کے حق میں شفاعت اُلھ کرنے والا بنایا جائے گا۔ (افیار کہ جمع ہے ہے)

تبيانالقرآن

الله النه ابن ماجہ نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دبی ہے روایت کیا ہے کہ نبی مالی پیم نے فرمایا جس شخص نے آ آبیت اللہ کے سات طواف کئے اور اس نے ان کلمات کے سوالور کوئی کلام نمیں کیا : سبحان اللّه والحد مدللّه ، ولا اله الا اللّه واللّه اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللّه اس کے دس شمناہ منادیئے جائمیں گے اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جائمیں گی اور جس نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے طواف کیاوہ اللّہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا طواف کرے گا۔ امام فائمی حضرت ابن عباس رمنی اللہ عشما ہے روایت کرتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں نے کعبہ کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے استعفار کرتے رہتے ہیں۔

ر سے میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی۔ قاضی عیاض نے شفاء میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس محض نے مقام ابراہیم کے پیچیے دو رکعت نماز پڑھی اس کے اسکلے اور پیچیلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا امن والوں میں حشر کیا

۔ ہ-امام ترندی نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاپیوم نے فرمایا : جس شخص نے

میت الله کے گرد پچاس طواف کیے وہ گناہوں ہے اس طرح پاک ہوجائے گاجیے وہ اپنی مل کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس حدیث سے مراد پچاس مرتبہ سات طواف کرنا ہے 'کیونکھ صرف ایک طواف کے ساتھ عبادت نہیں کی جاتی'

امام عبدالرزاق اور امام فاکن نے بیر روایت کیا ہے کہ جس نے پچاس مرتبہ سات طواف کیے تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گاجس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو' اور بیر مراد نہیں ہے کہ وہ پچاس مرتبہ سات طواف ایک ہی وقت میں کرے

بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس کے صحیفہ انمال میں پچاس بار سات طواف کرنے کا عمل ہونا چاہیے۔ امام سعید بن منصور نے سعید بن جسرے روایت کیاہے کہ جس شخص نے بیت اللہ کا چج کیالور پچاس مرتبہ سات

الله معید بن مسورے معید بن بسیرے روہیت ایا ہے ند ، س سے بیت اللہ 8 م یا یور پیچ ں مرب سے طواف کے وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹے گاجس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

الم سعید بن منصور نے حضرت عمر دی ہے ۔ روایت کیا ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں آیا اور وہ اس بیت کا اراوہ کرکے آیا تھا بھراس نے طواف کیا تو وہ گناہوں ہے اس طرح یاک ہو جائے گاجس طرح اپنی مل کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

یں اور ہوں ہے اور اسان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آجان پر اس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو اس کے عرصہ علاق کرتے ہیں اور زمین ہر اس کے حرب سے معزز فروان کو اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور زمین ہر اس کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں جو اس کے بیت کے گرد طواف

ں کے کرد طواف کرنے ہیں اور ذھین پر اس کے نزویک مب سے معزز وہ انسان رتے ہیں-(بدایہ السالک الی المذاہب الاربعہ جام ۵۵مطبوعہ دارا الشائر الاسلامیہ بیروت)

نيز علامه عز الدين بن جماعه الكناني لك<u>صة</u> من :

میت اللہ کی آیات میں سے میہ میں کہ دلول میں اس کی جیب واقع ہوتی ہے اس کے پاس دل جمک جاتے ہیں اور آکھول سے آنسو جاری ہوتے ہیں 'پرندے اس کے اوپر نہیں اڑتے اور اس پر شیسے نہیں ہیں البتہ اگر کوئی پرندہ یمار ہو تو طلب شفاء کے لیے اس کے اور چیٹھ جاتا ہے۔

حفرت ابوالدرداء و فی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں منی پر تعجب ہو تاہے۔ یہ بہت تک جگہ ہے لیکن جب لوگ یمل آتے ہیں تو یہ وسیع ہو جاتی ہے رسول اللہ مڑھیا نے فرایا منی رحم کی طرح ہے ،جب عورت کو حمل ہو تاہے تو اللہ سجانہ

اس کووسیع کرویتا ہے- (ہدایہ السالک الی المذاہب الاربعہ ی اص ۳۹- ۳۷ مطبوعہ بیروت)

که مکرمه کو یکه اور مکه کینے کی مناسبت

اس آیت میں فرملا ہے ''ٹوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیادہ کمد میں ہے'' کمد اور مکہ ایک شرکے دونام میں' اور چونکہ باء اور میم دونوں قریب الحورج ہیں اس لیے کمد اور مکہ دونوں کمنا محیح ہیں' مکہ مکرمہ کو کمد کسنے کی حسب ذلل دجوہ بیان کی گئی ہیں :

ری دوروں ہیں ہے ایک دوسرے کو دھا دینا اور مکہ میں بہت رش اور ازدھام ہوتا ہے اس لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکا

را چونک مکرمد بوے بوے جار حکرانوں کی گرد نیس جمکاریتا ہے اس کے اس کو بکہ کہتے ہیں-

(٣) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیا نفظ بکاء سے بنا ہو اور چو تکہ یمال آکر لوگ پاد خدا میں اور خوف خدا ہے بہت روتے ہیں اس لیے اس کو سکہ تحتے ہیں 'اور مکہ کمنے کی ہیر دجوہ ہیں :

(1) تمک الذنوب کامنی ہے گئاہوں کو زائل کرنام چونکہ اس شہریں عبادت کرنے اور جج اور عمرہ کرنے سے گناہ زائل ہوجاتے ہیں اس لیے اس کو مکہ کتے ہیں۔

ہو جانے ہیں اسے ان و مدنے ہیں۔ (۲) تسک العظم کامعنی ہے ہڈی کے اندر جو کچھ ہو اس کو کھنچ لینا اور یہ شمردد سرے شہوں کے لوگوں کو اپنے اندر تھنچ لیتاہے اس لیے اس کو مکہ کتے ہیں

(٣) اس شرمي ياني كم ب كوياس كاياني تعييج لياكياس لياس كو مك كت بي-

بعض علاء نے کما کہ کہ پورے شرکانام ہے اور کمہ خاص مبجد حرام کانام ہے کیونکہ بک کا معنی ازد حام ہے اور ازد حام اور ایک دو سرے کو دھا دینا مبجد حرام میں طواف کے وقت ہو آئے اور بعض علاء نے اس کے بر سس کما کیونکہ قرآن مجید میں ہے سب سے پہلا گھرجو بنایا گیاوہ کمہ میں ہے اس سے متباور مہی ہو آہے کہ یماں کمہ شرکو فرمایا ہے۔ بت اللہ کے اساء

> بیت اللہ کے اساء حسب دیل ہیں : منا بروہ میں کر سے تاہیں :

> > لِّلنَّاسِ (المائده: ۵۷)

(۱) بيت الله كامشهور نام كعبب قرآن مجيد بين = : جَعَلَ اللَّهُ الكَمْبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ قِيامًا

الله نے معزز بیت کعبہ کو لوگوں کے قیام کاسب بنایا۔

کعبہ کامعنی شرف اور بلندی ہے اور بیت اللہ بھی مشرف اور بلند ہے اس لیے اس کو کعبہ کتے ہیں۔

(٢) بيت الله كواليت العتيق بهي كتية بين قرآن مجيد بين بين الله الميت العتيق كالحواف كرين-كولْمِيطَّاةُ فُواْ إِلْكِبَدِتِ الْعَبْدَةِ فِي (الحدم: ٢٩)

ر میں اس کے کہ اور میں ہے گئے کہ اور میں اس کے دریم ہیت ہے' اور میں کامعنی قدیم ہے بلکہ بعض علاء کے اس بیت کو میں مہل اور یہ کہ اور اس کے میں سے قدیم ہیت ہے' اور میں کا معنی قدیم ہے بلکہ بعض علاء کے سمار اور در میں مہل اور یہ کہ بال کا میں ان کا اس اس کے ایک کا اس کا میں کا اس کے میں اور اور کی اور اور کی کا

نزدیک آسان اور زمین سے پہلے اس بیت کو بنایا گیا عقیق کا دو سرامعن ہے آزاد اور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ ن اس بیت کو طوفان نوح میں غرق ہونے سے آزاد رکھا اور طوفان کے وقت اس کو اوپر اٹھالیا گیا عقیق کا معنی قوی بھی ہے

Marfat.com

المخض اس بیت کی زیارت کے قصد سے آئے اللہ اس کو جنم سے آزاد کرویتا ہے۔ دوری مدان کے مصد المرابع کا تاریخ کا تاریخ میں میں میں المرابع کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا

(٣) بيت الله كوميد الحرام بهي كتي بين قرآن مجيد من ب

سُبْحَالَ الْكِنَى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا رَمِّنَ جَانَ بِوه جوابِ (مرم) بندے كورات كے الله المد

المسيحيدالْحَرَام (بنى اسوائيل: ١) مى مجروام اليل

بت الله كومجد حرام ال لي كما كياب كم الله تعالى في السمجد كى حرمت كى وجد عداس شريس قتل كو حرام كر

دیا ہے 'اور بید دائی حرمت ہے' تیز اس شریل شکار کو حرام کر دیا ہے 'اس شمر کے در ختوں کو اور اس کی گھاس کا شنے کو حرام کر دیا ہے ' اس شمر کے جانو روں کو ستانا اور پریشان کرنا حرام ہے۔ اس میں عدود کو جاری کرنا حرام ہے اور اس شمر کے بیہ تمام

ادكام اس معجد كى حرمت كى وجدي يس-

الند تعالى كاارشاد ب : بركت والأكور تمام جمان والول كي بداعت كاسب ب (آل عمران : ١٦)

كعبدكى بركت اور مدايت كامعنى

برکت کا ایک معنی ہے کی چیز کا برهنا اور زائد ہونا' اس لحاظ ہے کعبد اس لیے برکت والا ہے کہ کعبد میں ایک نماز کا اجر دوسری مساجد کی نسبت ایک لاکھ درجہ زیادہ ہے ' جیسا کہ پہلے سنن ابن ماجہ اور الاستذکار کے حوالوں سے بیان کر چکے

ہیں' اور کعب میں جج کرنے کا اجرو تواب بہت زیادہ ہے' امام محرین اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ خیاص کرتے ہیں کہ نبی ملائیکیا نے فرمایا : جس نے اللہ کے لیے جج کیا اور اس میں جماع کیا نہ

جماع کے متعلق کوئی بات کی اور نہ کوئی کیرہ گناہ کیاوہ اس دن کی طرح (گناہوں سے پاک) لوٹے گاجس دن وہ اپنی مل کے بطن سے پیدا ہو آتھا۔ (سیج بناری من ۱۹۰۸مطومہ نور محد کارخانہ تجارے کت کراچی)

الم مسلم بن تحان تشري متوفى الماه روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ بیابخہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما پیمیا نے فرمایا ایک عمرہ سے دو سرے عمرہ تک کے گانہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور جج مبرورکی جزاء صرف جنت ہے۔ (صحیح سلم جام ۳۳۷ مطبوعہ نور مجراضح المطابح کراجی ۵۲ سام)

ہے اور ن جرور ک براہ سرف بست ہے۔ و س سن اس ۱۳۶ سیوم اور جرا س اطلاع را پی ۱۳۵ھ) قج مبرور کی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور تعریف ہیہ ہے کہ اس جج کے دوران کوئی گناہ نہ کیا ہو' ایک قول ہیہ ہے کہ ج

کرنے کے بعد انسان پہلے سے زیادہ نیک ہو جائے اور دوبارہ گناہوں کو نہ کرے ' دو سرا قول میہ ہے کہ جو ج ریا کاری کے لیے نہ کیا جائے ' تیسرا قول میہ ہے کہ جس ج کے بعد انسان گناہ نہ کرے۔

علام سيد محد المن ابن عابدين شاى متوفى ١٣٥٢ه ف كلها ب كه حديث مين ب جس في ج كيادور جماع ياس

متعلق باتیں نیم میں اور نہ کوئی کیرہ گناہ کیاوہ اس طرح ہو جائے گاجس طرح اس دن تھاجس دن اپنی ماں کے بطن سے متعلق باتیں نیس کیس اور نہ کوئی کیرہ گناہ کیاوہ اس طرح ہو جائے گاجس طرح اس دن تھاجس دن اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا' اس سے مرادیہ ہے کہ ج کے احرام سے لے کرج کھل ہونے تک۔

(ردا المحتارج ٢ ص ١٦١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٧ه)

برکت کادو سرامنن دوام اور بقاء ہے اور چونکہ روئے ذیمن پر ہروقت کسی نہ کسی جگہ نماز کاوقت ہو آہے اس لیے ہروقت کعبہ کی طرف توجہ کرکے عبادت کی جاتی ہے اور خود کعبہ میں بھی ہروقت نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کعبہ کی طرف ہیئے کرکے اور خود کعبہ میں دا نما'' عبادت کی حاتی ہے۔

تميسانالقرآن

كعبة تمام "العلمين" كي ليم دايت إس كي حسب ذيل وجوه بين :

(1) كعبه تمام روك زين ك نمازير من والول ك لي قبله ب اوروه اس كي طرف مندكرك نماز يرجع بين اس لي كعبه تمام جمان والول ك لي سمت قبله كى بدايت ب-

(٢) كعبه الله تعالى كى الوميت اور اس كى وحدانيت ير دلالت كربائ اور كعبه ميں جو عجائب اور غرائب ميں وہ سيدنا محمد ملتي يوم ك صدق اور آپ كى نبوت ير دلالت كرتے إلى اس اعتبار سے كعبہ تمام جمان والوں كے ليے بدايت بـــ

(m) کعبہ تمام جمان والوں کو جنت کی ہدایت ویتا ہے جو خلوص نیت سے کعبہ کی زیارت کرے 'کعبہ کا طواف کرے اور اس میں نمازیں پڑھے کعبہ ان کو جنت کی ہدایت ویتا ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب: اس مين واضح نشانيان بي مقام ابرابيم ب-

تعبد اور مقام ابراہیم کی نشانیاں ان نشانیوں کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(1) اس بیت کے بیت اللہ ہونے کی واضح نشانی ہے ہے کہ رہ بیت غیر آباد بیابان میں بنایا گیا جس کے اطراف میں پھلوں اور کھیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، چراللہ تعالی نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بهترین انتظام کرویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہروالوں کے لیے چھلوں کے حصول کی دعا کی تھی 'سوتمام دنیا کے کھل یہاں لائے جاتے

بی اوریه حضرت ابراجیم علیه السلام کی استجابت دعا کا تمریه-(r) اس بیت میں اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ میں وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا'اس مقام کو حضرت ابراہیم نے بجرت کے بعد اپنی رہائش کے لیے منتخب فرملا' ای کے پاس صفااور مردہ کی وہ بہاڑیاں ہیں جن کے ورمیان حضرت ہاجرہ بے قراری سے دوڑ رہی تھیں ، میس پر زمزم نام کاوہ کنواں ہے جو حضرت جراکیل کے پر مارنے سے جاری ہوا تھا، حضرت ہاجرہ نے اس بہتے ہوئے چشمہ کو رو کئے کے لیے زمزم کما تھا اس نام سے یہ کنواں آج تک موسوم ب- اى كى پاس منى ب جهل حضرت ابرائيم عليه السلام حضرت اساعيل عليه السلام كو الله كى راه يس قربان كرنے ك

کیے لے گئے تھے میس پر وہ جمرات میں جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنگریاں ماری تھیں۔ (٣) اى بيت ك شرك لي حضرت ابراتيم عليه السلام في وعاكى تقى-

وَلِذُقَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلِ هٰذَا الْبَلَدَامِنَّا -اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب! اس شہر کو امن (ابراهيم: ٣٥) والايناد-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پونے تین ہزار سال تک جالمیت کے سبب تمام ملک عرب بدامنی کاشکار رہا اور

اس شورش زده ملک میں صرف کعبہ کی سرزمین ہی انیا حصہ تھی جس میں ہمیشہ امن رہا' بلکہ اس کعبہ کی بدولت باتی ملک عرب میں بھی چار ماہ کے لیے امن ہو جا آ تھا۔

(٣) ميه کعبه کي بي قيض آفري ہے که حدود حرم ميں دہ جانور بھي امن سے رہتے ہيں جن کا دو سرى جگهوں پر شکار کر ليا جا آ ب علك سرزمين كعبد من كلف والى ورخت كثن ع محفوظ رجع بي اور حدود حرم من مجرمول يرحد منس لكائي جاتى-جب سے بیت اللہ قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزمین کو مخالفین کے حملوں ہے محفوظ رکھاسید نامحمہ ملاہویم کی بعثت ہے

الکینگے اربہ نے ہاتھیوں کی فوج کے کر کعب پر تملہ کیاتو اللہ تعالی نے المبلیوں کے ذریعہ ہاتھیوں کی اس فوج کو تباہ و بریاد کردیا۔ (۱) مقام ابراہیم ایک پھڑے ؟ جس میں مختوں تک معفرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں اور یہود و

(2) ید وہ پھرے جس پر کھڑے ہو کر حفرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبد کی تقیر کی تھی ایک قول بیرے کہ بدوہ پھرے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت باجرہ سے اپنا سرد حلوایا تھا دو سما قول بیرے کہ اس پھر پر کھڑے

> ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مج کالعلان کیا تھا۔ انٹر آنیا کا ایٹل سے قبل دو مجھے اس معربہ انظی معدادہ رحیفی معرکبات آیا عملان میں موجود

الله تعالى كارشاد ب : اور جو محض اس مين داخل مواوه ب خوف موكيا- (آل عمران : ٩٥) اَوَلَهُ يَرَوُا أَنَّا حَعَلْنَا حَرَمًا لُومِنًا وَيُعَتَّحَظَفُ كَانُون فِي مِهماكه بم في حرم كوامن كي جمه بناديا

النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (العنكبوت: ١٤) اور حرم والول كر آس پاس الوگول كواچك لياجاتا --

اَوَ لَهُ نُمُكِنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْنَى اِلَيْهِ كَيامَ خانس حم مِن مَين بِلا ؟ جوامن والا به اس كى ا مُمَرَاتُ كُلِّ شَنِّى زِزْقًا (القصص: ٥٥) عرف برخم من مجل التجاري .

وَإِنْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَا بَقُلِكَ أَسِ وَأَمْنًا اللهِ وَاللهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمَالِ المرج اورمقام اس ما

(البقرہ: ۲۵) ریا-حرم میں داخل ہونے والے مجرم کے مامون ہونے میں غدا ہب فقہاء

علامه ابو بكراحمه بن على جصاص رازي حنى لكھتے ہيں :

یہ آیت صور ہ " نجر ہے اور معنی " امر ہے ' ہمیں حرم میں قمل کرنے سے روکا گیا ہے ' اب یہ تھم وہ صلا سے خالی نسیں ہے یا تو ہمیں ظلما" قمل کرنے سے روکا گیا ہے یا عدلا" قمل کرنے سے روکا گیا ہے یعنی جو محض قمل کیے جانے کا مستق ہو اس کو بھی قمل کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر اس آیت میں صرف ظلما" قمل کرنے سے روکا گیا ہے تو پھر حرم کی کوئی فصصیت نمیں ہے کیونکہ ظلما" قمل کرنا کمی جائز نمیں ہے 'لندا اس سے متعین ہو گیا کہ جو محض اپنے جرم کی اور جہے قمل نمیں کیا جائے گا۔

وجہ سے حرم یں ان سے جائے ہ مسی ہو حرم میں اس بوق میں کہ یہ جائے ہے۔ جو شخص غیر حرم میں کوئی جرم کرے بھر حرم میں آگر پناہ لے اس کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے المام ابوصیفہ اور ان کے اصحاب یہ کتے ہیں کہ جب کوئی شخص غیر حرم میں قتل کرے بھر حرم میں آگر پناہ لے تو جب تک وہ حرم میں رہے گا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا' البنتہ اس کو کوئی چیز فروخت کی جائے گی نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے گی حتی

ک وہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آ جائے گھراس سے تصاص لے لیا جائے گا اور اگر اس نے حرم میں قل کیا ہے تو گھراس سے حرم میں مزائلفذ کردی سے حرم میں ہی جو گھراس سے حرم میں مزائلفذ کردی جرم میں ہوا تھند کردی جائے گا' اور ای طرح ایام احمد) ہے کتے ہیں کہ تمام صورتوں میں حرم میں تصاص لے لیا جائے گا۔

(احکام القرآن ج میں ای مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور ' وہ مسال) مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور ' وہ مہاں)

امام ابو جعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابن عباس رضی اللہ عنصائے فریلا جب کوئی محنص ایسا جرم کرے جس پر و

Marfat.com

مثلاً قبل کرے یا چوری کرے چمرحرم میں داخل ہو تو اس ہے بھتا کی جائے نہ اس کو پناہ دی جائے حتی کہ وہ زچ ہو جائے 'اور پر حرم سے باہر آ جائے پھراس پر مد قائم کی جائے کیونکہ حرم شدت کو زیادہ کر آہے۔

عطابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جس مخص نے حرم کے علاوہ کمیں جرم کیا مجراس نے حرم میں آ کر بناہ لی اس کو کوئی چیز پیش کی جائے گی اور نہ اس سے بچے کی جائے گی اور نہ اس سے کلام کیا جائے گا اور نہ اس کو پناہ دی جائے گی ، حتی کہ وہ حرم سے باہر آ جائے اور جب وہ حرم سے باہر آ جائے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر اس

ير حد قائم كى جائے گى-

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا جس شخص نے کوئی جرم کیا پھر بیت اللہ میں آ کر بناه لی وہ مامون ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چیزیر مزادیں حتی کہ وہ حرم سے باہر نکل آئ اور جب وہ باہر آئے تو اس پر حد قائم کرویں۔

عطابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا اگر میں حضرت عمرکے قاتل کو حرم میں دیکھوں تو اس کو کچھ نہیں کہوں گا**۔** 

عمرہ بن وینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جب کوئی شخص کوئی جرم کرے پھر حرم میں داخل ہو تو اس کو پناہ دی جائے نہ بٹھایا جائے' نہ اس کو کوئی چیز فروخت کی جائے نہ کھلایا جائے نہ پایا جائے حتی کہ وہ حرم سے باہر آ جائے معید بن جیر کی روایت میں ہے جب وہ حرم سے باہر آ جائے تو اس پر حد قائم کر دی جائے۔

(جامع البيان ج ٣ ص ١٠- ٩ مطبوعه دار المعرفه بيروت ٩٠٠٠١١ه)

یہ تمام آثار الم ابوطیفہ دحمداللہ کے مسلک کی واضح دلیل ہیں اور یمی آیت کریمہ "و من دخله کا ن امنا "کا صرى مدلول ب ائمه الله اس آيت كى يد تاويل كرت بي كد جو الخص حرم مين داخل بو كياده آخرت مين عذاب ي المون مو جائے گا امام رازی نے اس آیت کی ایک سے آبویل بھی کی ہے کہ جو مخف نبی مالی ایکا کے سماتھ عمرة القصاء اوا كرنے كے ليے جائے كادہ مامون موكا كيكن بير تمام الوطات ضعيف بين علامد الوكر بصاص نے اس آيت كي بير تقرير كى ہے کہ اگر اس آیت کو خبر پر محمول کیا جائے تو اس کامعنی ہو گا جو محتص بھی حرم میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا حالا نکہ حس اور مثلدہ اس کا کمذب ہے کیو َکنہ کئی لوگ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مار دیے جاتے ہیں اس لیے یہ خبرا مرکے معنی میں ب لینی ہمیں ہے تھم دیا گیا ہے کہ جو مخص حرم میں داخل ہو اس کو مامون رکھو اور اگر وہ جرم کر کے آیا ہو تو اس پر صد جاری نہ کو اور اس لحاظ سے اس آیت کا واقع کے خلاف ہونا لازم نہیں آنا اور اگر اہام رازی کی یاویل کے مطابق یہ کما جائے کہ جو مخص حرم میں داخل ہواوہ آخرت میں عذاب سے مامون ہو گیا تواس کے معارض یہ ہے کہ ابعض گنہ گار مسلمان کیا بعض منافقین حرم میں داخل ہونے کے باوجود عذاب سے مامون نہیں رہیں گے اور جو بدعقیدہ اور گراہ لوگ حرم میں رہتے ہیں وہ بھی عذاب سے مامون نہیں رہیں گے اور جو حج کرنے کے بعد العیاذ باللہ مرتد ہو گیاوہ بھی مامون نہیں ہو گا اس لیے اس آیت کی تقریر وہی ہے جو علامہ ابو بکررازی حفی نے کی ہے کہ بیہ آیت بہ ظاہر خبرہے اور حقیقت میں امر ہے اور ہمیں میہ تھم دیا گیا ہے کہ جو شخص حرم میں آ جائے اس کو مامون رکھو اور ہم نے جو آثار ذکر کیے ہیں ان کا ائمہ ثلاثہ کے

حرم میں قبل کے تکوینا" ممنوع ہونے پر بحث و نظر

حرم مك ميں تشريعا" قبال ممنوع بين أور وہال كوينا" قبال ممنوع نہيں ہے (حرم ميں قبال تشريعا" ممنوع ہونے كامطلب يہ ہے كہ الله تعالى نے خبردى ہے كہ دالله تعالى نے خبردى ہے كہ دالله تعالى نے خبردى ہے كہ در ميں قبال نے خبردى ہے كہ در ميں قبال نكويا" ممنوع ہونے كامطلب يہ ہے كہ الله تعالى نے خبردى ہے كہ حرم ميں حملہ كيا در ميں والله على الله 
مفتی محمد شفیع دیوبندی متونی ۱۳۹۷ه کصتی ب

دو سرے حرم میں داخل ہونے والے کا مامون و محفوظ ہونا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بحوبی طور پر ہر قوم و ملت کے دوں میں بیت اللہ کی تنظیم و عمریم ڈال ، کی ہے اور وہ سب عموا " ہزاردل اختلافات کے باوجود اس عقیدے پر متغق میں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دشمن ہی ہو تو حرم کا احرام اس کا مقتضی ہے کہ وہاں اس کو پکھے نہ تمیں ا حرم کو عام جھڑول لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔

عبان بن يوسف في جو حرم من قال كياس كے متعلق مفتى صاحب لكھتے ميں:

اور تونی طور بھی اس کو احترام بیت اللہ کے منافی اس لیے نہیں کمد سکتے کہ تجاج خود بھی اسپنے اس عمل کے حال ہونے کا معقد نہ تھاوہ بھی جانتا تھا کہ میں آیک شکین جرم کر رہا ہوں لیکن سیاست و حکومت کی مصالح نے اس کو اندھا کیا ہوائھا۔ (معارف القرآن مع الامارف کراچ) کے ۱۳۵ ھا۔

اس توجیہ کے ظاہر البطلان ہونے کے علاوہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کاسات میں قاہر محمد بن المعتند باللہ کے دور ظافت میں قرامد نے حرم مکد پر حملہ کیا اور بے شار حجاج کو یہ تیخ کیا کعبہ کی بے حرمتی کی اور جراسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ کے اور بائیس سال کے بعد اس کو واپس کیا اور انہوں نے حرم میں جو خون ریزی کی تھی وہ جرم سمجھ کر نہیں کی تھی' کہ وہ کوئی جرم کر رہے ہیں اس سے یہ بالکل واضح ہوگیا کہ حرم میں قبال کرنا تشریعا سمنوع ہے اور تکوینا سمنوع نہیں

فرامعہ کا مکہ فتح کرکے جمراسود کو اکھاڑ کرلے جانا

عادظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ١٥٧٥ و الصح مين

قرامد نے ۸ ذوالج کو مکہ پر حملہ کیا اور تجان کے اموال لوٹ لیے آور ان کو تہ تنج کیا' مکہ کے راستوں' گھاٹیوں'معجد حرام اور خانہ کعبہ کے اندر بے شار تجابی کو قتل کیا گیا اور قرامد کا امیر ابو طاہر لعنہ اللہ کعبہ کے دروازہ پر بیضا ہوا تھا' لور اس کے گرد تجان کی لاشیں گر رہی تھیں اور حرمت والے ممینہ ہیں'معجد حرام ہیں ۸ ذائج کے معظم دن مسلمانوں پر تکواریں چل رہی تھیں اور ابوطاہر ملعون کمہ رہا تھا کہ میں اللہ ہول' میں ہی مخلق کو پرداکرتا ہوں اور میں ہی مخلق کو فاکرتا ہوں' بوک اس سے بھاگ کر لعبہ کے پردوں سے لیٹتے تھے اور انہیں اس سے کچھ فائدہ نمیں ہوتا تھا' بلکہ وہ ای صل میں قتل رہے جا رہے تھے اور حالت طواف میں قتل کیے جا رہے تھے بعض محد شین بھی اس دن طواف کر رہے تھے ان کو بھی طواف ر

تبيانالقرآن

کے بعد قبل کر دیا گیا۔

جب قرملی ملعون حجاج کو قتل کرنے سے فارغ ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ مقتولین کو زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا جائے 'اور بہت سے تجاج کو حرم کی جگہول میں دفن کردیا گیا' اور بہت سول کو مبجد حرام میں دفن کر دیا گیا' ان تجاج کو عسل ویا گیا' نہ کفن دیا گیا' نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئ 'وہ سب حالت احرام میں شہیر ہوئے تھے' اس ملعون نے زمزم کا گذید گر ا دیا 'اور کعبہ کے دروازہ کو اکھاڑنے کا حکم دیا اور اس کے پردے اٹارنے کا حکم دیا' اس نے وہ پردے بھاڑ کراپنے اصحاب میں تعبیم کردیے 'اس نے کعبہ کے میزاب کو بھی اکھاڑنے کا حکم دیا گھردہ اس پر قادر نہ ہو سکا پھراس نے ایک بھاری آلہ ک ذريعه حجراسود كو اكها و كرىعب سے الگ كرليا أور وہ چلاكر كمه رہا تھاكه وہ ابليل ناي پرندے كمال بين اور وہ نثان زوہ تحکریاں کمال ہیں؟ پھروہ حجراسود کو اپنے ساتھ اپنے ملک (الاحساء علیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک شر 'جو مکہ کی راہ پر ے) میں لے گئے ' بائیس سال تک ان کے پاس حجراسود رہا اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس کیا جیسا کہ ہم ۲۳۹ھ کے *علات میں ذکر کریں گے-*انا للّهوانا الیهراحعون!

جب قرمطی حجراسود لے کراپنے ملک میں پمنچاتو امیر مکہ اپنے اہل بیت اور لشکر کو لے کر اس کے پیچیے گیا اور اس کی خوشلد کی کہ وہ مجراسود اس کو واپس کردے تاکہ وہ مجراسود کو اس کے مقام پر رکھ دے اور اس کے عوض اس کے پاس جس قدر بھی مال تھادہ اس کو پیش کردیا ' لیکن قرملی نہیں مانا' بھرامیر مکہ نے اس سے جنگ کی' قرملی نے اس کو اور اس کے اکثر اہل بیت کو قتل کر دیا' اور حجراسود اور حجاج کے دیگر اموال قرملی کے قبضہ میں رہے' اس ملعون نے مسجد حرام میں اس قدر الحاد کیاجو پہلے تبھی ہوا تھانہ بعد میں ہوا' اور عنقریب اللہ تعالٰی اس کو ایس سزادے گا جیسی اس ہے پہلے کسی کونہ دی ہو گ' قرامعہ نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ وہ کفار اور زنزیق تھے اور اس صدی میں افریقہ میں زمین کے مغرب میں جو فانممین نمودار ہوئے تھے انہوں نے ان کا بھیں بدل لیا تھا' ان کے امیر کالقب مہدی تھا' اس کا نام ابومجمد عبیداللہ بن میمون القدات تھا' میہ سلمیہ میں ر محریز تھا' میہ اصل میں میمودی تھا' مجراس نے مسلمان ہونے کادعویٰ کیا' مجرمیہ افریق ممالک میں واخل ہو گیا' اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بیہ فاطمی سید ہے' بربر کی آیک بزی جماعت اور دوسرے جابلوں نے اس کی تصدیق کر دی' اور اس نے حکومت قائم کرلی اور یہ مجلماسہ نامی شمر کا پاوشاہ بن گیا ، مجراس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام مهدیه رکھا اور قرامد اس ك ساتھ پغام رساني ركھتے تھے۔ يه سب ان كي سياست تھي۔ (البدايه والنهايه ١١٥ سا١٨ ١٦٠ مطبوعه دارا الفاريروت) اعبد کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اصحاب الفیل کی طرح قرامد پر عذاب کیوں نمیں آیا؟

يمال پريد سوال جو آئے كه اصحاب الفيل نصاري تے اور انهوں نے مكه مرمه ميں اس طرح كى خو زيزى نيس كى تھی جیسی قرامد نے کی اور یہ بھی معلوم ہے کہ قرامد "یہود" نصاریٰ" مجوس بلکہ بت پرستوں ہے بھی بدتر ہیں اور انہوں نے مکہ مکرمہ کی اور مسجد حرام کی ایسی بے حرمتی کی ہے جو کسی نے بھی نہیں کی تو پھران پر اس طرح جلد عذاب کیوں نہیں آیا جس طرح اصحاب الفیل پر آیا تھا؟ اس کا جواب سے ہے کہ اصحاب الفیل پر فوری گرفت بیت اللہ کے شرف کو ظاہر كرنے كے ليے كى گئ كيونكد ابلند تعالى نے اس عظمت والے شهرين نبي مالي يا كو مبعوث كرنا تھا اور جس زمين كے خط مباركه مين آپ كى تشريف آورى مونى مقى- اصحاب الفيل اس خطه زمين كى ابات كرنا جائي تن اس لي الله تعالى ف اِن کو فورا ہلاک کر دیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ تحرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحار

تبيبان القرآن

آلقیں اس شرمیں واخل ہو کر اس کو تباہ کر ویٹے تو پھر لوگوں کے لیے اس کی فضیات کا اعتراف کرنا ہت مشکل ہوتا' کور ج رہے یہ قرامد قرانہوں نے حرم شریف کی بے حرمتی شرقی ادکام اور قوائد کے مقرر ہونے کے بعد کی ہے اور جب سب کو بدا ہے۔ "معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین میں مکہ اور کعبہ محترم ہیں اور ہرمومن کو یہ لیتین ہے کہ انہوں نے حرم میں بہت برا الحاد کیا ہے اور یہ بہت بڑے ملحہ اور کافر ہیں۔ اس لیے ان کو فورا مزانمیں دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مزاکو روز قیامت کے لیے موخر کر دیا' جیسا کہ نی شاہیا ہے نے قرآن جمید کی ہے آیت بڑھی :

ے بینائے و پران و سفت مان دیا ہر اپ سے مران بیدن یہ ایک ہوں ۔ - وَلاَ نَحْسَبَنَ اللّٰهُ عَلٰولاً عَمَّا يَعْمَلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمَّا يَعْمَلُ اللّٰ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَجِّرُهُمُ لِلْهُومِ مَشْخَصُ فِنْهِ انْسِ مرف اس دن کے لیے وَسِل دے رہا ہے جس من آئس

الطالِمون إنما يؤجرهم ربيوم نشخص ويه بين مرف الدن عهد من دع ربع عن اسير الأَبْصَارُ ((ابراهيم: ۴۲)

لَا يَغُرَّنَكَ نَقَلُبُ الْفَيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِن (اے تاطب!) كانوں كا (تجرك مات ) عول مي چرنا تم مَنَا عُقِلِيْلَ ثُمَّةً مَا وَاهْم جَهَنَّمُ وَبِمْسَ الْمِهَا دُه كودهوك مِن نه وَال دع اليه عات فاني كا كاس فائده ب الجر

۔ اُل عمر اُن : ۱۹۷ – اُن کو تھوڑا فائدہ پہنچائس کے پھران کو تحت عذاب کی طرف تھینچ لیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ان کو تھوڑا فائدہ پہنچائس کے پھران کو تحت عذاب کی طرف تھینچ لیں گے۔

بر الله تعالی کے خرکایا ہے کم آن تو سو رافا مدہ چ یں کے چران تو حت عداب می حرف جی سے۔ (البدائیہ والنہایہ جااس ۲۲ مطلوعہ دارا لفکہ بیروت)

قرامد کی تاریخ

صحیح معنی میں عوبوں اور نبطیوں کی بافی جماعتوں کا نام قرامد تھا ، جو ۱۲۹۳ھ سے عواق زیریں میں ذریح کی جنگ غلامی کے بعد منظم ہو کیں جس کی بنیاد اشتراکی نظام پر رکھی گئی ، پر جوش تبلیغ کے باعث اس خفیہ جماعت کا دائرہ عوام ، کسانوں اور اہل حرفت تک وسیع ہو گیا، خلیفہ بغداد سے آزاد ہو کر انہوں نے الاحساء (خلیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک شہر جو مکہ کمرمہ کی راہ پر ہے۔ منہ) میں ایک ریاست کی بنیاد رکھ کی اور خراسان ، شام اور یمن میں ان کے ایسے اؤے قائم ہو گئے

> جمال سے بیشہ شورشیں ہوتی رہتی تھیں۔ نوس صدی عیسوی کے درمیان انہوں۔

نویں صدی عیسوی کے درمیان انہوں نے ساری اسلامی دنیا کو اپنی لییٹ میں لے لیا کچر اسامیلی خاندان نے اس تحریک پر اپنا قبضہ کرلیا انہوں نے ۱۹۵۸ھ میں خلافت قاطمیہ کے نام سے آیک حریف سلطنت قائم کی ہی تحریک ناکام رہی آثر کار دولت فاطمیہ کے ساتھ اس تحریک کابھی خاتمہ ہوگیا۔

ا شقاقی اعتبارے اس باغیانہ تحریک کے لولین قائد حمدان قرمط (یہ ایک طحد مخص قعا) کی طرف میں نام منسوب ہے' قراملہ کی تحریک بعذات کا آغاز حمدان نے واسط کے مضافات سے شروع کیا' کا کا معد عمل اس نے کوفہ کے مشرق میں اپنے رفقاء کے لیے دارا البجرت کی بنیاو ڈالی جن کے متعلق رضافارانہ چندے (مثلاً صدقہ فطراور خمس وغیرہ) جماعت کے مشترکہ خزانے میں جمع ہوتے تھے' عراق زیریں میں بردر شمشیر قراملہ کی تحریک ختم کردی گئی اور ۱۳۹۳ھ میں اس کی سیاس اہمیت بھی ختم ہوگئی۔

پچھ عرصہ بعد اس تحریک نے الاصاء میں پھر سراٹھایا ۲۸۲ھ میں عبدائقیس کے ربیعی قبیلہ کی اعانت سے البحالی نے

نبيانانهراي

الاصاء کے سارے علاقہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں ایک آزاد ریاست قائم کرلی جو قرامد کی بشت پناہ اور خلافت بغداد کے لیے ایک زبردست خطرہ بن گئ 'البخابی کے بیٹے اور جانشین ابوطاہر سلیمان (۱۰۳ھ تا ۱۳۳۴ھ) نے عراق ذبریں کی آخت و آراج کے ساتھ ساتھ تجاج (جج کرنے والوں) کے رامتے بند کر دیئے آثر ۸ ذوالحجہ ساتھ کو اس نے مکہ فتح کرلیا اور اس کے چھ روز بعد ججرامود کو اٹھاکر لے گیا تاکہ اے الاحماء میں نصب کر سکے 'اپنے باپ کی طرح ابوطاہر بھی آیک خفیہ انجمن کا داعی اور الاحماء میں اس کا ناظم امور خارجہ تھا۔

اور الانساء یاں مونا کی جور حادیہ ہے۔ اس نے پہل بزرگان قبیلہ (السادة) کی ایک نمائندہ مجلس قائم کی اور امور داخلہ کا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا۔ یہ تنظیم قرامد کی عسکری قوت کے زوال کے بعد ۱۳۲۴ھ تک بلق تھی' تا آئکہ اسا عملی دعوت کے احیاء نے ایک نئے خاندان تحرمیہ کی شکل اختیار کی جس کا مرکز المو منیہ تھا۔

قرامد کے عقائد میں عام ر جین یہ ہے کہ حضرت علی کے حق خلافت کے نظریہ کو ایک مقصد کے بجائے ایک ذریعہ سمجھا جائے 'ان کے نزدیک المت کوئی موروثی اجارہ نہیں جو ایک ہی خاندان میں منتقل ہو تارہے ' کے ۲۸۷ھ میں عبیداللہ نے فاطمی خاندانی لقب اختیار کیا تو ان میں ہے کسی ایک نے بھی واضح طور پر یہ نہیں کماکہ نسلی اعتبار ہے ان کا سلسلہ نسب حضرت علی کی اسا عیل شاخ ہے ملتا ہے۔

جب المغرب (توس) میں خلافت فاطمیہ قائم ہوگئ تو خراسان اور یمن کی طرح الاحساء میں بھی قراسد نے عام طور پر ان سے بہت می توقعات وابسة کرلیں 'ابوسعید ابتداء ہی سے صاحب الناقہ کو خمس اواکر تا تھا' چر جیلے بہانے کے بعد ابوطا ہرنے ہے رقم القائم کو بھیجنا شروع کروی 'لیکن وہ اس کے جائز استحقاق کے متعلق اس قدر بدگان تھا کہ 18 میں اس سے ایک دیوانے ابوالفصل الزکری التمامی کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے امام ختظر کی حیثیت سے تخت نشین کردیا '۴۲مه میں فاطمی خلیف المنصور کے تھی تحت نشین کردیا '۴۲مه میں فاطمی خلیف المنصور کے تھم سے مجراسود الل مکه کووالیس کردیا گیا۔

قرامد کے عقائد میں الوہیت محض ایک نصور واحد ہے جو تمام صفات سے مبرا اور منزہ ہے، حقیقی عبادت کا تعلق اس علم کے حصول پر ہے کہ ذات الہ ہے باہر کائنات کا حکیلتی ارتقاء کن کن مدارج سے گزرا ہے، ہر مرید کو بتدر تج اس علم سے آشنا کیا جاتا ہے حتی کہ اس میں سیہ استعداد پیدا ہو جائے کہ دہ معکوس عمل معرفت سے ان مدارج ارتقاء کو فراموش کرکے ذات اللی میں جذب ہو جائے۔

اگر قرامد کے اصول و عقائد کا مقابلہ ان کے چیش رو لہامیہ عقائد سے کیا جائے تو معلوم ہو جا آ ہے کہ فرقہ المه یہ ک نجسی اور تنفی تصورات اور حضرت علی اور ان کے اضاف کی پرسٹش کی بجائے قرامد کے ہاں ان عقائد کو محض عقایت کے رنگ میں اور مجرد تصورات کی شکل میں چیش کیا ہے۔ فلسفہ میں الفار ابن اور ابن سینا کے مثالی المت کے سیاسی نظریہ اور عقول عشریہ کا نظریہ صدور ' ان کے ذیر اثر تشلیم کئے گئے ' ایسے ہی اصول و عقائد میں بھی قر مطی اثر ات سرایت کر گئے ' مثلاً قرامد وحدۃ الوجود کو مانے تھے ' ان کا کہنا یہ تفاکہ حموف ابجہ محض عقلی علامات میں نام کسی شے کا تجاب ہے اس کا شہود نہیں۔ افہاء ' انکہ اور ان کے مریدان خاص کی عقول اشعہ نورانیہ کے شرارے چیں جو ابتدائی انوار و تجابیات کے د تفول کے مطابق نور ظلامی لینی غیر حقیقی اور اند ھے مادے میں گھری ہوئی ہوتی چیں اور یک بیک یوں منور ہو جاتی ہیں جیسے آئینہ

تسان القرآن

ميل عكس - (اردو دائره معارف الملامية ج٣٠/١٩مس ٣٣٠ـ ٣١. ملحمه المسطوعة دانش گاه ينحاب لا بور ١٣٩٤هـ)

الله تعالی کاارشاد ہے : بیت الله کا ج کرنالوگوں پر الله کاحق ہے جو اس کے راستد کی استطاعت رکھتا ہو۔

یکے اللہ تعالی نے بیت اللہ کے فضاکل اور مناقب بیان فرمائے اس کے بعد جج بیت اللہ کی فرضیت بیان فرمائی میز اس آیت میں لوگوں پر جج کا فرض ہونا بیان فرمایا ہے اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں کیا' اس ہے معلوم ہوا کہ کفار بھی جج اور دیگر اسلامی احکام کے مخاطب ہیں۔

ج کی تعریف' شرائط' فرائض' واجهات 'سنن اور آداب' ممنوعات اور مکروبات

ج كالغوى معنى ب كى عظيم شے كاقصد كرنالور اس كاشرى معنى حسب ذيل ب

نو ذوالحجہ کو زوال آفآب کے بعدے وس ذوالحجہ کی فجر تک جج کی نیت سے احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں و قوف کرنا اور دس ذوالحجہ ہے آخر عمر تک کسی وقت بھی کعبہ کا طواف زیارت کرنا ج ہے ؟ ج کی تعریف بیر بھی کی گئی ہے کہ و قوف عرفات اور کعبہ کے طواف زیارت کا قصد کرناج ہے۔

ع كى شرائط بيدين : ع ج اسلام كرنے والا مسلمان ہو' آزاد ہو' مسكان ہو' صحيح البدن ہو' بصير ہو' اس كے پاس ج کے لیے جانے 'سفر جج تک کے قیام' جج سے واپس آنے لور اس دوران جن کے خرچ کا وہ ذمہ دار ہے ان سب کا خرج ہو' نیز اس کے پاس سواری ہویا سواری کا خرج ہو اور راستہ مامون ہو اور اگر عورت نج کرنے والی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاوند ہو یا عاقل بالغ محرم ہو۔

ع کے فرائض : ع میں تین امور فرض ہیں۔ احرام ' ہ ذوالحجہ کو زوال آفاب سے دسویں کی فجر تک کمی بھی وقت میدان عرفات میں وقوف کرنا اور دس ذوالحجہ ہے اخیر عمر تک کسی بھی وقت کعبہ کاطواف کرنا' موخرالذ کر دونوں ر کن ہیں' ان میں ترتیب بھی فرض ہے یعنی پہلے حج کی نیت ہے احرام باند هنا مجروقوف عرفات کرنا اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا' حج کی سعی کو طواف زیارت سے پہلے کرنابھی جائز ہے۔

ج کے واجبات : مزدلفہ میں و توف کرنا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا (دوڑنا) ، جرات کو رمی کرنا طواف وداع كرنا وكم ميس رب والا اور حائف عورت طواف وداع سه مشتنى ب سرمندانا يا بال كوانا ميقات س احرام بإندها غروب آفاب تک میدان عرفات میں و قوف کرنا طواف کی ابتداء تجرامود سے کرنا اپنی وائمیں جانب سے طواف کرنا اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر طواف کرنا ' اوضو طواف کرنا (ایک قبل میہ ہے کہ وضوسنت ہے) ' پاک کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا ' شرم گاہ کو ڈھانپ کر رکھنا' صفالور موہ کے درمیان سعی کی ابتداء صفاہے کرنا' اگر عذر نہ ہو تو خود چل کرسعی کرنا' قرآن اور تتح كرف والے كے ليے ايك بحرى فرج كرنا مات چكر يورے ہونے كے بعد دو ركعت نماز يراحنا قوبانى كے دن رى جمرات مرمندانے اور قربانی کرنے کے افعال کو ترتیب وار کرنا و تریانی کے تین ونوں میں کمی ایک ون میں طواف زیارت کرنا علیم کے باہرے طواف کرنا طواف کے بعد سعی کرنا توپانی کے ایام میں اور حرم کے اندر حلق کرانا۔

ج کے سنن اور آداب : خرج میں وسعت افقیار کرنا بیشہ باوضو رہنا افضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا (گالی وغیرہ ے تفاظت کرناواجب ہے ') اگر مال باپ کو اس کی ضرورت ہو تو ان سے اجازت لے کرجج کے لیے جانا' قرض خواہ اور کفیل ے بھی اجازت طلب کرنا' اپنی محیریں دو رکعت نمازیڑھ کر نگلنا'لوگوں ہے کہاشامعانس کرانا' ان ہے وعاکی درخواست کے تعبانالقرآن

Marfat.com

. <u> گلتے وقت کچھ صدقہ و خمرات کرنا' اپنے گناہوں پر کچی توبہ کرے 'جن لوگوں کے حقوق چیس لیے تھے وہ واپس کر دے 'اپنے</u> وشمنوں سے معانی مانگ کران کو راضی کرے 'جو عبادات فوت ہو گئیں (مثلاً جو نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں) ان کی قضا کرے' اور اس کو بابی پر نادم ہو اور آئندہ البیانہ کرنے کاعزم کرے' اپنی نیت کوریا کاری اور فخرہے مبراکرے' حلال اور پاکیزہ سفر خرج کو حاصل کرے کیونکہ حرام مال سے کیا ہوا جج مقبول نہیں ہو تا 'اگر چہ فرض ساقط ہو جا تا ہے' اگر اس کامال مشتبہ ہو تو کسی سے قرض لے کرمج کرے اور اپنے مال ہے وہ قرض اوا کردے' راستہ میں گناہوں ہے بچتار ہے اور یہ کثرت اللہ تعالیٰ کا ذكركرے مسفرج ميں تجارت كرنے سے اجتناب كرے جرچند كه اس سے تواب كم نهيں ہو يا۔

جے کے ممنوعات : جماع نہ کرے احرام کی حالت میں مرنہ منڈائے اخن نہ کائے وشہونہ لگائے سراور جرونہ ڈھانے 'سلا ہوا کیڑانہ بنے 'حرم اور غیرحرم میں شکار کے دریے نہ ہو'حرم کے درخت نہ کائے۔

ج کے مردبات : اگر مال باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہ اس کے ج پر جانے کو ناپند کرتے ہوں تو اس کا جج کے لیے جانا مکرہ ہے' اور اگر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے' اگر ماں باپ نہ ہول اور دادا اوری ہول تو وہ ان کے قائم مقام میں اس کے الل وعیال جن کا خرج اس کے زمہ ہے آگر وہ اس کے تج پر جانے کو نالپند کرتے ہوں اور اسے ان کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو تو پھراس کے جانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کو بیہ خدشہ ہو کہ اس کی غیرموجود گی میں وہ ضائع ہو جائیں گے تو پھراس کا جج پر جانا مکردہ ہے ' اگر نمسی شخص کا بیٹا بے ریش ہو تو وہ واڑھی آنے تک اس کو حج کرنے سے منع کرے 'اگر حج فرض ہو تو وہ ماں باپ کی اطاعت سے اولیٰ ہے اور اگر جج نفل ہو تو ماں باپ کی اطاعت اولی ہے ،جس شخص کے ذمہ کمی کا قرض ہو تو قرض اداکرنے سے پہلے اس کا ج یا جہاد کے لیے جانا مردہ ہے ، ہاں اگر قرض خواہ اجازت دے دے تو چرکوئی حرج نہیں۔

(بية تمام احكام اورمسائل درمخار والمحتار اورعالم كيري سے ماخوذ من)

جج کے نضائل

ام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفي ٢٥٢ه و الصحة بن

حضرت ابو ہررہ دایھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا یا نے فرمایا جس نے ج کیا اور (اس میں) جماع یا اس کے متعلق باتیں نہیں کیں اور کوئی گناہ نہیں کیاوہ گناہوں ہے اس طرح (یاک) لوٹے گاجس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا (صحیح بخاری مصحیح مسلم مسنن نسائی مسنن ابن ماجه)

حضرت ابو ہررہ و ٹافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیانے فرمایا : ایک عموے لے کر دو سراعمواس کے درمیان کناہوں کا کفارہ ہے 'اور حج مبردر کی جزا صرف جنت ہے۔

(موطالهام مالك محيح بخارى محيح مسلم عامع ترفدى مسنن نسائى مسنن ابن ماجه علية الاولياء)

حفرت عمرو بن العاص والع ميان كرتے ميں كه جب الله تعالى نے ميرے ول ميں اسلام والا تو ميں نبي ماليديم كى فدمت میں حاضر ہوا امیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اپنا ہاتھ برهائے آکہ میں آپ سے بیعت کول "آپ نے ہاتھ برهالا تومین نے اپنا ہاتھ تھینے لیا اب نے فرمایا اے عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں؟ آب نے فرمایا جو چاہو شرط لگاؤ میں نے عرض کیا میری مغفرت کردی جائے " آپ نے فرمایا اے عمروا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اس

ے پہلے کے گناہوں کو منادیتا ہے اور جرت اس سے پہلے کے گناہوں کو منادیق ہے اور ج اس سے پہلے کے گناہوں کو منا ا رہتا ہے۔ (سیح مسلم و سیح ابن فرید) دھزت مائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! اہماری رائے میں جہاد افضل ہے کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرملیا لیکن افضل جج مبرور ہے۔ اہم نسائی نے اس حدیث کو مند حسن سے روایت کیا ہے۔ دھزت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابع الم نشارے فرمایا جم مرور آدی کا جہاد جے ہے۔ (سن ابن ابد) حضرت جابر جائی جیں ان کرتے ہیں کہ نی طابع الم فرمایا جے مبرور کی جزا صرف جنت ہے او چھا گیا ہر کیا ہے؟ فرمایا :

حضرت جار والله بيان كرتے بين كرتے بين كه في الله يل فرطاع مرور كى جزا صرف جنت ب او جھا كيا بركيا ہے؟ فرطا : كھانا كھانا اور اچى باتيں كرنا اس حديث كولم احمد نے روايت كيا ہے المام طرائی نے المجم الاوسط ميں سند حسن كے ساتھ روايت كيا ہے المام ابن خزيمہ نے اپنى صحح ميں روايت كيا ہے المام يہ في لور المام حاكم نے روايت كيا ہے اور كما ہے كہ بي شج الاساد ہے۔

ں مارہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ولی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیط نے فرمایا ج اور عمرہ کرد کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مناتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے 'چاندی اور سونے کے ذکک کو مناتی ہے اور ج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ (جامع تندی سنن ابن اج سنن بہتا)

حضرت عبدالله بن جراد والله عبان كرتے بين كه رسول الله ماليا ان فرملاج كرد كيونكه ج كنابوں كو دهو ذالتا ہے جس طرح پانى ميل كو دھو ذالتا ہے۔ اس حدیث كو امام طبرانى نے المعجم اللوسط ميں روایت كيا ہے۔

حضرت ابومویٰ والله بیان کرتے ہیں کہ نمی مالیکا نے فرایا ج کرنے والا اپنے خاندان کے چار سو آومیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جس ون اپنی مل کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت أبو ہررہ ولی بیان کرتے ہیں کہ ابوالقائم طاہیائے فرمایا بو مخص معجد حرام کے قصدے روانہ ہوا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا اس کے اونٹ کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ فعائی ایک نیکی لکھ دے گا اور اس کا ایک گناہ منادے گا اور اس کا ایک درجہ بلند کردے گا و حقالور معروہ کے درمیان سعی کرے گا پھر اس کا ایک درجہ بلند کردے گا تو ہو گناہوں ہے اس دن کی طرح یاک ہو جائے گا جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مرمنذوائے یا بال کنوائے گا تو ہو گناہوں ہے اس دن کی طرح یاک ہو جائے گا جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

(من بہتی)

حضرت زاذان ہڑتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بخت بیار ہو گئے 'انہوں نے اپنے تمام بیٹول
کو ہلا کر فرمایا میں نے رسول اللہ طاہیم کو یہ فرماتے ساہے کہ جو محض مکہ سے پیدل جج کے لیے روانہ ہوا جی کہ والہس مکہ
پنچ کیا 'اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ سات سو نکیاں لکھ دے گا' اور ہر نیکی حرم کی نکیوں کی طرح ہو گ' ان سے پوچھا
گیا اور حرم کی نکیاں کتی ہیں انہوں نے فرمایا ہر نکی ایک لاکھ نکیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی
صحیح میں روایت کیا ہے اور حاکم نے ' دونوں نے عیلیٰ بین سوارہ سے روایت کیا ہے' حاکم نے کما یہ حدیث صحیح الاسلامے'
امام ابن خزیمہ نے کما اگر حدیث صحیح ہو تب بھی عیلیٰ بین سوارہ کے متعلق دل میں تتوفیش ہے' امام بخاری نے کما وہ
مشرالحدیث ہے۔ (حافظ الہشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو لمام بزار اور لمام طبرانی نے روایت کیا ہے' لمام بزار نے اس

تبيانالقرآن

ے روایت ہے اور اس کو میں شیس پھانیا اور اس کے بقیہ راوی تقد بن-(جمح الزدائدج سرم ۲۰۹) میں کتا الم ابو يعلى كى سنديس سعيدين جيرے روايت كرنے والا مجمول ب اورية سند منقطع ب-)

حضرت ابن عمر رضى الله عنما بيان كرت جي كمه نبي ماليدا في فرمايا : الله كي راه من جهاد كرف وال عن حج كرف

والے اور عمو کرنے والے اللہ کے وفد بیں اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے لیک کما سر اللہ سے سوال کرتے میں تو اللہ انسی عطافرہا کے اس مدیث کو لمام ابن ماجد اور الم ابن حبان نے اپنی سنن اور سمج میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دیات بریان کرتے ہیں کہ رسول الله طال اید طال : ج کرنے والے کی مففرت کی جائے گی اور جس ك لي ج كرنے والا استغفار كرے كا اس كى مغفرت كى جائے گى-(الترغيب والتربيب ٢٥ص ١١٧- ١١٣ مطبوعه وارالحديث قامره)

عافظ شهاب الدين احد بن على ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهت بين

حضرت انس بن مالک والله بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله ماليكا كے ساتھ معجد فيت ميں بيام موا تھا كر ايك انصاری اور آیک ثقفی آئے ' انہوں نے آ کر رسول اللہ مٹائ کا کو سلام عرض کیا اور کمایا رسول اللہ! ہم آپ ہے ایک سوال لرنے آئے ہیں' آپ نے فرمایا اگر تم جاہو تو میں خود تمہارا سوال بیان کردں' اور اگر تم چاہو تو تم سوال کرد' انہوں نے کما یا رسول الله! آپ بیان فرمائیں جمارا ایمان اور زیادہ ہو گا! انصاری نے ثقفی ہے کماتم سوال کرد' اس نے کما بلکہ تم سوال کرد' انساری نے کمایا رسول اللہ! ہمیں بتائے! آپ نے فرمایا تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھرے بیت اللہ کے ليے روانہ ہو اوربيت الله كاطواف كروتواس ميں تهمارے ليے كيا اجر ہے؟ اور طواف كے بعد دو ركعت نماز يزھنے كاكيا اجر ہے؟ اور صفااور مروہ کے درمیان سعی کاکیا جرب اور و توف عرفه کاکیا اجربے؟ اور رمی جمار کاکیا اجرب اور نحر اقربانی کا کیا اجرے؟ اور سرمنڈانے کاکیا اجرے؟ اور اس کے بعد طواف(زیارت) کاکیا اجرے؟ انصاری نے کمایا رسول اللہ!اس ذات كى قتم جس نے آپ كو حق كے ساتھ بھيجا ہے ، ہم آپ سے يمي سوال كرنے آئے تھے ا آپ نے فرالا : جب تم اپنے گھرے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلہ میں اللہ تمہاری ایک نیکی لکھتا ہے ایک گناہ مثابا ہے اور ایک درجہ بلند کر آہے اور جب تم طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہو تو تہس اولاد اساعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے جو تو تہسیں سترغلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے اور جب تم زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو تو اللہ آسان دنیا کی طرف متوجہ ہو تاہے اور تمهاری وجہ سے فرشتوں پر فخرکر تاہے اور فرماتاہے میہ میرے وہ بندے میں جو دور دراز کے علاقول سے جمعرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ آئے ہیں یہ میری رحمت اور میری مغفرت کی امید رکھتے ہیں سواگر تسمارے گناہ ریت کے ذروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا' میرے بندو! عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائو' تمهاری مجمی مغفرت ہوگی اور جن کی تم شفاعت کرد گے اس کی بھی مغفرت ہوگی' اور جب تم رمی جمار (کنگری سینکتے ہو) کرتے ہو تو ہر کنکری کے بدلہ میں تمہارا ایک کیمرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے ' اور تمہاری قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کی جائے گی اور جب تم مرمنڈاتے ہو تو ہریل کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے' انساری نے کما: یا رسول اللہ ااگر اس کے گناہ کم ہوں؟ آپ نے فرمایا تو پھراس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائیں گی اور جب تم

تسان القرآن

اس کے بعد طواف (زیارت) کرو گے تو تم اس حل میں طواف کرو گے کہ تمہارا کوئی گناہ نمیں ہو گا' پھرا کی فرشتہ تمہارے

ود كذهول ك درميان باته ركه كرك كاجاز از مرنو عمل كرو تمهارك يحيط كناه معاف كروية ك بن-

(المطالب العاليه ج اص ١٣٣٠- ١٣٣ ) تو زيع عباس احمد الباز مكه مكرمه) حافظ الهينتي نے لکھا ہے اس حديث كو امام برار نے روايت كيا ہے اور اس ميں اساميل بن رافع نام كا أيك ضعيف

راوی ہے۔ (مجمع الزوائد نے ۳ ص ۲۷۱)

خفرت جابر والله يان كرت بين كد رسول الله ما الله علي على حمل في عبادات انجام وين اور مسلمان اس كي

زبان اور اس کے ہاتھ کے شرے محفوظ رہے اس کے اسکلے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔اس کی سند میں مویٰ بن عبیدہ ریذی ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت جابر طی یان کرتے میں که رسول الله مطابع نے فرالا بد بیت اسلام کاستون ہے ، جو محض جج عمره وارات کے قصدے اس بیت کے لیے روانہ ہو ' تو اللہ اس بات کا ضامن ہے کہ اگر وہ اس دوران فوت ہو گیا تو اس کو جنت میں

داخل کردے اور اگر اس کو لوٹائے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سندییں ایک متروک رادی ہے۔ (مجمع الزوائدج اس ۲۰۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالی کا خوالیا جو شخص ج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور راستہ میں مرگیا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس حدیث کو امام ابو یعظ نے

روایت کیا ہے۔

حافظ المنتى نے لکھا ہے كه اس حديث ميں أيك راوي عائذ بن بشير ضعيف ہے۔ (مجمع الزوائدج علام٥٠١)

حضرت او بررہ واللہ بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی الله علی الله عند الله عند الله موا اور مرکیا اس کے لیے قیامت تک جج کا اجر کھا جا تا رہے گا' اور جو مخض عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور مرگیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کا اجر

لکھا جاتا رہے گا' اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوا اور مرگیا' اس کے لیے قیامت تک منازی کا اجر لکھا جاتا

رب كا- اس حديث كو بهي امام إيو يعلى في روايت كياب- (المطالب العالية تاص ٣٣٧-٣٣٥ وزيع عباس احد الباز كمه محرمه) حافظ المینٹی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں جمیل بن الی میمونہ ہے اللم این حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا

ب اس حدیث کو امام طمرانی نے بھی روایت کیا ہے- (جمع الزدائر ج سم ٢٠٥٥)

الله تعالیٰ کاارشادے: جواس کے راستہ کی استطاعت رکھتا ہو ج کی استطاعت کی تفصیل

علامه ابوالحن على بن محمد بن صبيب ماوردي شافعي متوفى ٥٠ مهم لكهتة بين:

استطاعت میں تین قول میں : امام شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے اور یہ سفر خرج اور سواری ہے ، المام مالک کے نزدیک استطاعت بدن کے ساتھ ہوتی ہے لینی وہ فخص صحت مند اور تندرست ہو' امام ابو حذیفہ کے نزدیک

استطاعت مال اور بدن دونول کے ساتھ مشروط ہے۔ (ا لکت والعیون جام ۴۵ مطبوعہ دارالکتب انعلمیہ بیروت)

علامه ابن جوزی صبلی نے بھی استطاعت کی تغییر مال اور بدن دونوں کے ساتھ کی ہے۔

تبيان القرآن

فاوی عالم گیری میں استطاعت کی تفصیل میں حسب ذیل امور مذکور ہیں 🖫

(1) حج کرنے والے کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی رہائش 'کیڑوں' نوکروں' گھرکے سلمان اور دیگر ضروریات ہے اس قدر زائد ہو کہ مکہ مکرمہ تک جانے کے دوران حج تک وہاں رہنے اور پھرواپس آنے کے لیے اور سواری کے خرج کے لیے کافی

ہو اور اس کے پاس اس کے علاوہ اٹنا مال ہو جس ہے وہ اپنے قرفیہ جات ادا کر سکے اور اس عرصہ کے لیے اس کے اہل و عیال کا خرج بورا ہو سکے اور گھر کی مرمت اور دیگر مصارف ادا ہو سکیں۔

(۲) اس کو بیہ علم ہو کہ اس پر حج کرنا فرض ہے 'جو فخض دارالاسلام میں رہتاہے اس کے لیے دارالاسلام میں رہنا اس علم کے قائم مقام ہے اور جو فحض دارالحرب میں ہو اس کو دو مسلمان خبردیں یا ایک عادل مسلمان خبردے کہ اس پر جج فرض

ا ہے تو یہ اس کے علم کے لیے کافی ہے (٣) وہ محض سالم الاعضاء اور تندرست ہو نهتی کہ لولے اکٹکڑے امفلوج اکتے پیربریدہ 'بہار اور بہت بوڑھے مخص پر جج فرض نہیں ہے' اگر وہ سفر خرج اور سواری کے مالک ہول تب بھی ان پر جج کرنا فرض نہیں ہے اور نہ بیار <sup>شخ</sup>ص پر جج کی وصیت کرنا فرض ہے۔ (فتح القدریر والبحرالرائق) ای طرح ہو شخص قیدی ہویا جو شخص سلطان سے خاکف ہوجس نے اس کو چ کرنے ہے منع کیا ہواس پر بھی ج کرنا فرض نہیں ہے؟ (النهرالفائق) اور جو شخص نابینا ہواس پر بھی حج کرنا فرض نہیں

اور امام ابویوسف اور محمد کے نزویک اس میں دو روایتیں ہیں۔ (قاضی خال)

 اگر راسته میں سلامتی غالب ہو تو اس پر حج فرض ہے اور اگر سلامتی غالب نہ ہو تو پھر حج فرض نہیں ہے۔ (۵) اگر اس کے شہراور مکہ کے درمیان تین دن یا اس ہے زیادہ کی مسافت ہو توعورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے

ہے آور نہ اپنے مال سے مج کرانا فرض ہے 'اگر اس کو قائد میسر ہو قوامام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پر پھر بھی جج فرض نہیں ہے

ساتھ اس کا خاوند ہویا اس کا محرم ہو اور محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مامون 'آزاد اور عاقل اور بالغ ہو' محرم کا خرچ جج كرنے والے كے ذمہ ہے۔

(۷) عورت کے لیے ہیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس وقت میں عدت وفات یا عدت طلاق نہ گزار رہی ہو۔

(فاوئ عالمكيري جاص ١٦٩-١١٥ مطبوعه مطعد اميريه بولاق مصر ١١٠١٥)

آج کل استطاعت کے لیے میہ بھی ضروری ہے کہ حج کرنے والے کو حج پاسپورٹ اور حج ویزا مل جائے اس سے میہ مجمی واضح ہو گیا کہ جولوگ کہتے ہیں کہ شوال میں عمرہ کرنے والے پر جج فرض ہو جاتاہے ان کا قول باطل ہے۔ الله تعالی کاارشاد ب: ادر جس نے کفر (انکار) کیا توب شک الله سارے جمانوں سے بے برواہ ہے۔

قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے پر وعید

عافظ زى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفى ٢٥٧ه يان كرت بين : حضرت علی دی اور سواری کا مالک ہوجس کے مسول اللہ مائی کے فرمایا : جو محض سفر خرج اور سواری کا مالک ہوجس کے

ذربعیہ وہ بیت اللہ تک پننچ سکے اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس پر کوئی افسوس نہیں خواہ وہ یہودی ہو کر مرے خواہ وہ نعرانی ہو کر مرے اس مدیث کو امام ترزی اور امام بہتی نے حارث کی سندے روایت کیا ہے۔

تصرت ابو المه دہائھ نبی ماہین ہے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی شدید حاجت مانع نہ ہو' نہ کوئی شخت مرض

Marfat.com

مالع ہو' نہ ظالم پاوشاہ ماقع ہو اور وہ پھر بھی تج نہ کرے وہ خواہ یہودی ہو کر مرے خواہ نصرانی ہو کر مرے۔ اس حدیث کو بھی امام بہتی نے روایت کیا ہے۔

ان حدیثوں میں حج نہ کرنے والے پر تغلیظا" وعید کی گئی ہے۔

حضرت مذیف بیان کرتے ہیں کہ نی مطابط نے فرمایا : اسلام کے آٹھ جھے ہیں' ایک حصد اسلام ہے' ایک حصد اسلام ہے' ایک حصد نماز ہے' ایک حصد زکوۃ ہے' ایک حصد برائی ہے روکنا ہے' ایک حصد الله کی راہ میں جداد کرنا ہے' وہ محض نامراد ہے جس کا کوئی حصد نمیں ہے' اس مدیث کو امام بردار نے روایت کیا ہے۔ (خالیا" راوی آیک حصد کا ذکر کرنا بھول گیا۔)

حضرت ابوسعید خدری بی میان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیات فربلا : الله عز و جل ارشاد فرما آے : جس بندہ کا جم تندرست ہو اور وہ مالی اعتبارے خوشحال ہو اور وہ پانچ سال سک میرے پاس نہ آئے وہ ضرور محروم ہے۔

(صبح ابن حبان وسنن بيهق) (الترغيب والتربيب ٢٦ص ٢١٣ مطبوعه دارالديث قابره-٤٠٠١ه)

طال مال سے ج كنے كى فضيات اور حرام مال سے ج كرنے كى ندمت

حافظ منذری بیان کرتے ہیں : حضرت بریدہ وی کھ بیان کرتے ہیں کد رسول الله ما پیلا نے فرمایا ج میں خرج کرنا الله کی راہ میں سات سو گنا زیادہ خرج کرنے کی مثل ہے۔ اس مدیث کو امام احمد نے امام طبرانی نے مجم اوسط میں اور امام بیعتی نے روایت کیاہے امام احمد کی اساد حسن ہے۔

حفرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا نے فرملیا ج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثل ہے ایک درہم سات سوگنا زیادہ ہے، اس حدیث کو بھی لام طبرانی نے مجھم اوسط میں روایت کیا ہے۔

حضرت الا ہر رہ بڑی ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما اللہ غیاج نے فرمایا جب ج کرنے والا پاکرہ کمائی کے کر تکاتا ہے اور اپنا پر رکاب میں ڈالٹا ہے اور اپنا ہیں دائل ہے اللہ ہم لبیدک ہے تداکرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی کتا ہے لبیدک و سعدیک تمہادا سے مرود (متول) ہے اس میں گناہ نہیں ہے اور اسعدیک تمہادا سے مرود (متول) ہے اس میں گناہ نہیں ہے اور اپنا پاؤں رکاب میں ڈالٹا ہے اور لبیدک کتا ہے تو آسمان سے ایک منادی نداکرتا ہے تمہادا لیک کتا متول نہیں تمہادا اور اور حرام ہے تمہادا فرج حرام ہے تمہادا فج گناہ ہے متول نہیں ہے۔ اس مدیث کو اہم طبرانی نے مجم اوسط میں دوایت کیا ہے وار اہم اصبانی تے بھی روایت کیا ہے۔

(الترغيب والتربيب ج٢ص ١٨١-١٤٩ مطبوعه وارالحديث قابره ٢٠ مهاه)

قُلْ يَا هُلُ الْكِتْبِ لِمُ تَكُفُّ وُنَ بِالْبِينِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْ

إلى صِرَاطٍ هُسَتِقِيْدٍ فَ

اسے بیدسے داستر کی برایت دی جائے گ 0

کفرپر ندمت میں ال کتاب کی شخصیص کی وجہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کعبہ کے فضائل اور جج کی فرضت کو بیان فرایا ہے اور اہل کتاب کو اس بات کا علم تھا کہ اسلام ہی دین حق ہے اس اللہ کتاب کو اس بات کا علم تھا کہ اسلام ہی دین حق ہے اس اس سے پہلی کا علم تھا کہ اسلام ہی دین حق ہے ہو؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں باتی کفار کے بجائے فصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کا کیوں ازکار کرتے ہو؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں باتی کفار کے بجائے فصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کا کیوں ذکر فربایا ہے؟ اس کا جو اب کا جو اب کہ تھائیت ہو ان کو شہدات سے ان کو قرآن مجبد کیاں فراد سے سے کہ اللہ تعالی نے بو ان کو شہدات سے ان کو قرآن مجبد کی آیات سے دائل کر دیا تھا ، اور جب ان پر جمت تمام ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے ان کو خطاب کرنے فربایا : اے اٹل کی آیات کی کتاب اللہ تعالی کی آیات کی خراب اللہ تعالی کی آیات کی دیارہ معرفت کے اور نبوت کا اقراد کرتے سے اور ان کی کتابوں میں سیدنا فراد مراجع کی بیشت کے متعلق بشار تیں موجود تھیں۔

اس آیت میں اللہ کی آیتوں سے مراوسیدنا محمد مطبیع کی نبوت کی علامات بیں اوران کے کفر اور انکار سے ان

تبيانالقرآن

--لددوم

، علامتوں کی دلالت کا کفر اور انکار مراد ہے ' بھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے ' یعنی اللہ تم کو تمہارے اس اعمال کی سزادے گا۔

ل من الرب المنظم المنظم المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم المنظم الله المنظم 
اہل کتاب کے مگراہ کن حیلے

ر) وہ ضعیف مسلمانوں کے دلول میں اسلام کے خلاف شکوک اور شہمات ڈالتے تھے مثلاً وہ شخ پر اعتراض کرتے اور کہتے بیں کہ بیہ بداء ہے بعنی اللہ نے آیک تھم ویا بعد میں وہ اس تھم کی قباحت پر مطلع ہوا تو اس نے اس تھم کو منسوخ کرکے دو سراتھم نازل کردیا' ای طرح وہ کہتے کہ قورات میں تکھاہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی شریعت قیامت تک باتی رکھیے (۲) وہ اس بات کا افکار کرتے تھے کہ قورات میں سیدنا مجمد ماٹینیم کی نبوت کا ذکر ہے اور جب ان سے آخر زمانے میں آئے

والے نبی کی صفات پوچھی جاتیں تو وہ دجال کی صفات بیان کردیتے۔ ۱۳۰۷ سالگ کا کیک کا محت کے مصرف سے اللہ میں مار کا معرف میں میں۔

(٣) وہ لوگوں کو کتبہ کا ج کرنے سے روکتے تھے اوربیت المقدس کا جج کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ الله تعالیٰ نے فریلا : " دمتم ایمان والوں کے راستہ کو بھی ٹیٹرھا کرنا چاہتے ہو۔" یعنی اپنی تحریفات کے ذراید انہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو'یا اس کا معنی ہے کہ تم صراط متعقم کے دعویٰ دار ہو جب کہ تم جس راستہ پر چل رہے ہو وہ ٹیڑھا

راستہ ہے حالا نکہ تم گواہ ہو کہ تورات میں غرکور ہے کہ اللہ اسلام کے علاوہ اور کمی دین کو قبول نہیں کرنے گا کیا تم سیدنا محمد ملائیزا کی نبوت پر دلالت کرنے والے مجرات کے ظہور پر گواہ ہو 'یا تم اس پر گواہ ہو کہ اللہ کے راستہ ہے رو کنا جائز نہیں ہے ایم آپنے اہل غرب کے نزدیک لاکق اعتبار اور نیک ہو جس کی گواتی کو قبول کرنا واجب ہے اور جو محض ایسے منصب کا

حال ہو اس کا جھوٹ' باطل ادر گمراہی پر اصرار کرنا کیو تحر جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور اللہ تسمارے اعمال سے غافل نہیں ہے اس میں ان کی تعدید کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے کر توتوں سے واقف ہے اور عقریب ان کو سزا دے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو بیان کرکے اس کارد فرمایا تھا اور اس آیت میں ان کے گمراہ کرنے کو

میان کرکے اس کارو فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کو شمداء فرمایا ہے اس سے خابت ہوا کہ اہل کتاب کی ایک دو سرے کے

خلاف گوائی جائز ہے المام ابو حفیف کا یمی مذہب ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گوائی بالاجماع جائز نہیں ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والوا اگر تم الل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تہیں تہمارے ایمان

شاں بن قیس کا مسلمانوں میں عداوت کی آگ جوڑ کانے کی ٹاکام سعی کرنا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی اسم اس آیت کے شان نزول کے متعلق اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ شاس بن قیس ایک بو ڑھا یہودی تھا اور کم کافر تھا، مسلمانوں ہے سخت بغض رکھتا تھا' ایک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور فزرج کے پچھے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے الفت اور محبت ہے باتیں کر رہے ہیں' وہ یران کی الفت اور محبت کو دیکھ کر غصہ ہے جل بھن گیا' اس نے ایک یہودی کو وہاں بٹھا لیا اور اس کے سامنے پر لئے قصے

تبيبانالقرآن

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مسلمانوں کے گمراہ کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس پر عذاب کی وعید سائی تھی' اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے برکانے' ور غلانے اور ان ک محراہ کرنے سے خبردار رہیں اور ان کے بحرکانے میں نہ آ جائس ورنہ وہ ان کو کفر کی طرف لوٹا دس گے۔

پھر اللہ تعالی نے فرمایا : اور تم کیو تکر کفر کو کے حالاتکہ تم پر اللہ کی آیات کی خلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا

رسول موجود ہے۔ (آل عمران: ۱۰۱)

اس آیت میں سے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا کفر کی طرف لوٹنا دو وجہ ہے بہت بدید ہے 'ایک تو بدک ان کے سامنے دن رات رسول اللہ مٹائیلا پر قرآن مجید نازل کیا جانا ہے اور اس کی حلاوت کی جاتی ہے 'رسول اللہ مٹائیلا مسلمانوں میں قرآن کرے کی تبلغ فرات چین اور قرآن مجید کا مجز ہونا ان پر بالکل روش تھا کیونکہ رسول اللہ مٹائیلا ہے بار با چیلج کیا کہ اس قرآن کی چھوٹی می سورت کی مثال بناکر لے آؤ لیکن انسانوں اور جنوں میں ہے کوئی بھی اس چیلج کا مقابلہ میں کر سکا اور دو مری وجہ دی بی مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ مٹائیلا موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات طاہر ہوتے دین ہوتے دین مرک و دیکھتے ہوئے کوئی صاحب عقل اور صاحب انساف رسول اللہ مٹائیلا کے ہوئے دین ہوتے دین میں کر سکا تھا۔

اس کے بعد فرمایا جو مخف اللہ (کے دین) کو مضبوطی ہے پکڑے گاتو بے شک اسے سیدھے راتے کی ہدایت دی رجائے گی- (آل عمران: ۱۰۱)

اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ ان کے لیے دین پر استقامت اور المرائی سے حفاظت کی دو زبردست چیزیں موجود تھیں' قرآن مجید کا منتاجو ہر قسم کے شک اور شبہ کے ازالہ کے لیے کانی مر ر وانی تھااور رسول اللہ مٹاپیلے کی سیرت کے انوار کامشاہرہ جو ان کے صفاء باطن ' یا کیزگی اور کردار کی بلندی کابادی اور مرشد تھااور جب انہوں نے قرآن اور سنت کو مضبوطی ہے پکڑ لیا تو وہ صراط متنقیم کے سالک بن گئے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ ٹالھاپیل تو رفیق اعلیٰ ہے جالمے اور اللہ کی رحمت ہے واصل ہو گئے اب بعد کے ا لوگوں کے لیے دین پر استقامت اور صراط منتقیم کے حصول کا کیا ذریعہ ہے تو میں کہوں گا کہ ان کے ایمان پر استقامت اور گمرای ہے حفاظت کے لیے قرآن مجید موجود ہے' قرآن کریم جس طرح چودہ سوسل پہلے تمام دنیا کے فصحاء اور بلغاء کے لیے چیلنج تھا آج بھی چیلنج ہے' نہ اس وقت اس کی کسی سورت کی کوئی نظیرلاسکا تھانہ آج لاسکا ہے اور ان کے صفاء باطن' یا کیزگی اور کردار کی بلندی کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات موجود ہیں اور ان کی توضیح اور تشریح رسول اللہ مان کی سنت میں موجود ہے۔ آپ کی تمام سنتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور سینوں ہے

صحیفوں میں منتقل کر دیا اور صحاح ستہ اور دیگر کت احادیث میں رسول اللہ ماٹھیٹا کے اقوال ' آپ کے افعال اور آپ کے احوال مذکور ہیں اور جس مخص نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑلیا اس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑلیا اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی ہے پکڑ لیا تو اس کو بے شک صراط منتقم کی ہدایت دے دی گئی۔

ابیان والو! الله سے وُرو جس طرح اس سے ولینے کا حق سے اور تھیں سرگز موت

مسلان ہونے کی حالت میں 0 اور تم سب مل کرانٹر کی دی کومضبوطی سے پکر او اور تفرقہ نہ ڈالو ،

لینے اور اللہ کی نفت کو یا د کرو تب ثم (آپس میر) ونٹن سنے نواس نے تھالیے وال

یں الفت ڈال دی توتم اس محکوم سے آبس میں بھائی بھائی ہوگئے اور تم دوزے سے محرشعے سے کنامے پر

تھے تو اس نے تم کو اس سے بخات دی ، اللہ ای طرح تصالے بیے اپی اُیمَول کو بیان فراہ آ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے محمراہ کرنے سے خبردار فرمایا تھا اور اس کے بعد کی آیات میں الله تعالی نے تمام عبادات اور تمام خیرات کا جامع علم بیان فرمایا : ان میں سے ایک عظم یہ ہے کہ الله سے ڈرو' دد مراحکم بیہ ہے کہ اللہ کی ری کو مضوطی سے پکڑلو اور تیسرا تھم بیہ ہے کہ اللہ کی نعتوں کو یاد کرد' اور ان میں ترتیب بیہ ب كر انسان الله كى اطاعت عذاب كے خوف سے كرتا ہے يا ثواب كے شوق سے كرتا ہے ' اور عذاب كا خوف مقدم ب کیونکہ دفع ضرر حصول نفع پر مقدم ہو تاہے اس کیے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈروجس طرح ڈرنے کا حق ہے آگ عذاب سے بیخے کے لیے انسان اللہ کی عبادت کرے چراس کو موکد کرنے کے لیے فرمایا اللہ کی رس کو مضبوطی ہے پکڑلواس کے بعد اللہ کی نعتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ناکہ لوگ نعمت کے شوق میں عبادت کی طرف راغب ہوں۔اور جولوگ تصوف اور حال کے مدی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں ثواب سے غرض ہے اور نہ عذاب کی فکر ہے ہم مولی کی عبادت موالی کے لیے کرتے ہیں وہ اپنی چاور سے زیادہ بیر پھیلاتے ہیں وہ خود فریب خوردہ ہیں اور لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ الله تعالى كاأرشاد ب : ا ا ايمان والوالله س وروجس طرح الله عدرة كاحق ب- (آل عمران : ١٠٢) آیا اللہ سے کماحقہ ڈرنے کا حکم محکم ہے یا منسوخ؟

امام ابولتیم احمد بن عبدالله ا مبهانی متونی ۱۳۳۰ و روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال کیا نے فرمایا : اللہ سے ڈرنے کا حق بہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے ' اور اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری ند کی جائے۔ (طیتہ الاولیاءج عص ۲۳۸مطبوعہ بیروت)

لمام ابو جعفر محمد بن جرمر طبری نے بھی اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود وہام سے روایت کیاہے- (جامع البیان جسم ۲۰-۹۹)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام عبد الرزاق المام طبرانی اور امام حاکم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(الدرالمنثورج٢ص٥٩،مطبوعه ايران)

اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت، منسوخ ہے یا نہیں الم ابن جربر طبری اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے' اور اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس کا معنی ہد ہے کہ اللہ کی راہ میں کماحقہ جہاد کیا جائے اور اس سلسلہ میں انسان کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ نہ کرے' اور عدل و انصاف قائم کیا جائے' خواہ وہ فیصلہ اس کے ماں باپ اور اِس کی اولاد کے خلاف ہو' اور حق بات کینے میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے اور اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کی تمام نافرمانیوں سے اجتناب

معرت ابن عباس رضى الله عنماني "حتى نقاة" كى جو تفيركى باس ميس كون سى بات نا قابل عمل ب؟ بلكه ان تمام باتول پر عمل كرناواجب ب اس لي صحيح يى ب كه يد آيت محكم ب منسوخ نيس ب-بعض فقهاء تابعین نے کمایہ آیت منسوخ ہے الم ابن جربر طبری روایت کرتے ہیں:

قادہ نے کہا پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی مجراللہ تعالیٰ نے تخفیف اور آسانی کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انی مخلوق کے ضعف کی وجہ سے ان پر رحمت نازل فرمائی اور سے آیت نازل فرمائی :

سوجمال تك تم سے موسكے تم اللہ سے ڈرتے رمو-فَا تَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُهُ (التغاين: ١١)

(جامع البيان ج مهم ٢٠ مطبوعه بيروت)

کین میہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی ہے کماحقہ ڈرنے کامعنی میہ ہے کہ تمام گناہوں سے اجتناب کیاجائے اور اگر اس کو منسوخ مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ بعض گناہوں کا کرنامباح ہو' اور ان دونوں آنیوں میں کوئی تعارض نہیں ب کیونکہ تمام احکام پر عمل کرنا اور تمام گناہوں سے بچٹا استطاعت کے مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو استطاعت ے زیادہ ممکنت نہیں کرتا' مثلاً کس مخص کا پیرکٹا ہوا ہو اور وہ وضویس پیرنہ دھوئے تو وہ گنہ گار نہیں ہو گا' ای طرح بلغاربه میں رہنے والے عشاء کی نماز کاوقت نہیں یاتے تو وہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گنہ گار نہیں ہوں گے ' قرب قیامت میں جب کوئی زکوۃ لینے والانہ ہو گاتو کوئی تخص زکوۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے گنہ گار نہیں ہوگا' اور جو مخص سمی دائی مرض (مثلاً زیابطیس یا بلند فشار دم) کی وجہ ہے رمضان کے روزے نہ رکھے تو وہ گنہ گار نہیں ہوگا' اس طرح حلال دوائیں نہ ملنے کی وجہ ہے جو شخص حرام دواؤں سے علاج کرے وہ بھی گنہ گار نہیں ہو گا'معاشرتی' عمرانی اور دنی ضرورتوں (مثلًا جج اور عمرہ کے سفر) کی وجہ سے جو محتص پاسپورٹ سائز کا فوٹو تھنچوائے تو وہ بھی گنہ گار نہیں ہو گا' اس طرح ضرورت کی بناء پر ضبط ولادت کرنا یا اسقاط حمل کرانا یا نس بندی کرانا ان میں سے کوئی چیز بھی گناہ نہیں اور نہ تقوی کے خلاف ب کیونکہ انسان اللہ سے ڈرنے اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حسب استطاعت ہی ممکلٹ ہے۔ تقویٰ کے متعلق احادیث

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ وہالھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الطبیع ہے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کرکے فرمایا کہ تقویٰ يمال ب- (ميح مسلم ج ٢ص ١٣١٤ مطبوعه كراجي)

الم ابوعيسلي محربن عيسلي ترندي متوفي ٢٥٩ه روايت كرتے من

حضرت ابو ہریرہ دیائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیلم نے فربایا مجھ سے بید تعیمیں کون حاصل کرے گا آ کہ ان برعمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو ان کی تعلیم دے؟ حضرت ابو ہر رہ نے کہا میں یا رسول اللہ! آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ سیحتیں گنوائمیں' آپ نے فرمایا حرام کاموں ہے بچو تم سب ہے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے 'اللہ کی تقتیم پر راضی رہوتم سب ے زیادہ غنی ہو جاؤ گے' اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتم مومن (کال) ہوجاؤ گے 'لوگوں کے لیے وہی پیند کروجو تم اپ لیے پند کرتے ہوتم (کال) مسلمان ہو جاؤ کے 'زیادہ جسانہ کروکیونکہ زیادہ جسنے سے دل مروہ ہو جا اہے۔

عطیہ سعدی بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیئا نے فرملیا کوئی بندہ اس وقت تک منتقین میں شار نہیں ہو گاجب تک کہ وہ کی مباح کام کو بھی اس فدشہ سے ترک نہ کروے کہ شاید اس میں حرج ہو۔

میمون بن مهران بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک متع نہیں ہو گاجب تک کہ وہ اپنے نفس کا اس طرح محاسبه نہ کرے جس طرح وہ اینے شریک کا محامیہ کرتاہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا؟ اس کالباس کہاں سے آیا؟

مسلدوم

(جامع ترمذی ص ۳۵۴–۳۳۵ ملتقطا"مطبوعه نور محر کارخانه تجارت کت کراحی

ألفظ تقوي كالغوى اور شرعي معني

وقی اور و قابیہ کامعنی ہے کسی چیز کو ایذا اور ضرر سے محفوظ رکھنا' اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

اور الله تعالی نے ان کو دو زخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ وَوَقَهُمْ عَذَا كِالْجَحِيْمِ (الدخان: ۵۷)

تقویٰ کامعنی ہے نفس کو اُس چیز ہے محفوظ ر کھنا جس ہے اس کو ضرر کا خوف ہو' اور شربیت میں تقویٰ کامعنی ہے

نفس کو گناہ کے کاموں ہے محفوظ رکھنا' تقویٰ ممنوعات کے ترک کرنے ہے حاصل ہو باہے' اور اس کا کمال بعض مباحات

ك ترك سے حاصل ہو آ ب عيساك حديث ميں ب حلال ظاہر ب اور حرام ظاہر ب اور ان كے درميان كير مشتبه چیزیں ہیں جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے سوجس شخص نے مشتبہات کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو

محفوظ کر لیا' اور جو فحض مشتبهات میں واقع ہوگیاوہ اس چرواہے کی طرح ہے جو ممنوعہ چراگاہ کے گرد اپنے جانور چرا تاہے'

وہ اس خطرہ میں ہے کہ اس کے جانور ممنوعہ چرا گاہ میں منہ مارلیں' سنو! زمین پر اللہ کی ممنوعہ چرا گاہ وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالی نے حرام کردیا ہے-(صیح بخاری جاص ۱۳)

قرآن مجيد ميں ہے:

فَمَنِ اتَّقٰى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ جن لوگوں نے تفویٰ کیااور نیکی اختیار کی ان پر کوئی خوف ہو گالورنہ وہ ٹمگین ہوں گے۔ وَلاَ هُمْ يَخْزُنُونَ (الاعراف: ٣٥)

تقویٰ کے کئی مدارج ہیں جن کا قرآن مجید میں بیان ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله ما ينام في دايا : جو هخف يه جابتا ب كه وه لوگون میں سب سے زیادہ عزت والا ہو وہ اللہ سے ڈرے الیعنی متل بنے) اور جو فخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ

توی ہو وہ اللہ پر توکل کرے' اور جو مخص بیہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو اس کا اعتاد اپنے قبضہ سے زیادہ

الله تعالی کی عطایر ہو' حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا معصیت پر اصرار کو ترک کرنا اور این عبادات پر اعتاد نہ کرنا تقویٰ ہے۔ حسن بھری نے کما تقویٰ میہ ہے کہ اللہ کے سواکس اور کو اختیار نہ کرو اور یہ بھین رکھو کہ تمام کام اللہ کے قبضہ و

قدرت میں ہیں' ابراہیم بن ادہم نے کما تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو اس طرح تم خالق کے لیے اپنے باطن کو مزین کرو' ایک قول میہ ہے کہ تقویٰ میہ ہے کہ تم سیرت مصطفے کے راستہ پر چلو' دنیا کو پس

پشت ڈال دو' اپنے نفس میں اخلاق اور وفا کو لاڑم کر لو' حرام اور جفاہے اجتناب کرو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے' دو مرے مقام پر یہ فرمایا قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے' اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان وہی ہیں

جو صاحب تقویٰ ہیں اور جن میں تقویٰ نہیں ان میں انسانیت نہیں' یہ تقویٰ کی کیا کم فضیلت ہے! شرعا" متقی وہ شخص ہے جو ا پی ذات اور عذاب اللی کے درمیان اپنی عبادات اور طاعات کو حفاظت کا زریعہ اور آ ژینا دیتا ہے' تقویٰ کی اصل خوف ہے' وہ

خوف جو الله تعالیٰ کے جلال ذات اس کی عظیم قدرت اور اس کے عذاب کی معرفت ہے دل میں پیدا ہو تا ہے اور معرفت کا كل دل ب (لينى دماغ ب) اس ليه آپ في سينه كي طرف اشاره كرك فرمايا: تقوى يهال ب-

قرآن مجید اور احادیث میں سائنسی زبان استعمال نہیں کی گئی بلکہ ان میں عرف اور محاورہ کی زبان ہے اور عرف میر

الن تنالوا م

۔ (ماغ پر دل کا اطلاق کیا جا تا ہے لاس کی پوری تحقیق شرح صحیح مسلم جلد رابع ص ۳۱۳۔ ۳۱۳میں ہے) اور آنہ ال کالہ شانہ ہیں ہوں تمہیر ہے تا ہے ہوں میں برنگل مسلم میں زیر بال ہے ہور دیتا ہے ہو

الله تغالی کاارشاد ہے : اور تہیں ہرگز موت نہ آئے گر مسلمان ہونے کی حالت میں (آل عمران : ۱۰۲) اس آیت کامعنی اس کو مستزم ہے کہ تمہاری زندگی میں کسی لحمہ بھی کفرنہ آنے پائے اور تم ہیشہ اسلام پر ثابت

ال ایت ایت اور مرابعته اسلام پر خابت قدم رهوا انسان کو چاہئے که وہ مروقت الله تعالی سے اسلام پر خابت قدم رہنے کی دعاکر تاریب۔

ند ہاور و سان ریب مدہ ہور سے سے حکوم کا ایک مدیث سے تعارض اور اس کا جواب آحیات اسلام پر قائم رہنے کے حکم کا ایک مدیث سے تعارض اور اس کا جواب پر مسلم سے دیا ہے تقریب میں میں میں میں ہے۔

الم مسلم بن فحاج تشري متونى الأاهد روايت كرتي بي:

حضرت ابو ہریرہ بنڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول المند مٹاہیئا نے فرمایا ایک شخص طویل زمانہ تک اہل جنت کے عمل کرتا ہے پھراس کے اعمال کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے اور ایک شخص طویل زمانہ تک دوزخیوں کے عمل کرتا ہے پھر اس کا خاتمہ جنتیں کے اعمال پر کیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بالجو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیم نے فرایا تم میں ہے کی ایک جی کی خات کو اس کی مال کے بیٹ مسعود بالجو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیم نے فرایا تم میں ہے کی ایک جی کا کلوا بن اس کی مال کے بیٹ میں چاہیں دن بعد وہ گوشت کا کلوا بن جا ہے ، پھر چاہیں دن بعد وہ گوشت کا کلوا بن جا ہے ، پھر چاہیں دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشت کو بھیج کر اس میں روح پھونک رہتا ہے اور اس کوچار کلمات لکھنے کا تھم وہا ہے ، س کا رزق اس کی مدت حیات اس کا عمل اور بید کہ وہ شتی ہے یا سعید ہے اسواس ذات کی فتم جس کے سوالوئی عبادت کا مشتق نہیں ہے ، تم میں ہے ایک محتم میں ہے ایک محتم کے در میان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا ہے ، پھر اس پر وہ لکھا ہوا غالب آ جا آہ ہے اور وہ روز فیوں کے عمل کر تا رہتا ہے جتی کہ اس کے اور دوز رخے کے در میان راض ہو جا تا ہے 'اور می سے ایک محتم دوز فیوں کے ہمل کرتا رہتا ہے جتی کہ اس کے اور دوز رخے کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھر اس پر وہ لکھا ہوا غالب آ جا تا ہے اور وہ جنتوں کے عمل کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور دوز رخے کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھر اس پر وہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتوں کے عمل کرتا ہے اور رہنت میں داخل ہوجاتا ایک میں داخل ہوجاتا کے ایک ایک کا سے در صحور مسلم بنا میں مسلم بنا میں ہو انتا ہے اور وہ جنتوں کے علی کرتا رہتا ہے کن کرتا ہے اور رہنت میں داخل ہوجاتا ہوا غالب آ کا بالطائی کرائی ان کا سامی کا سے در صحور سلم بنا میں مسلم بنا میں است میں داخل سے میں موسل کی ایک کا سامی کی میں دور کیل کی ایک کا سامی کا سے در سے مسلم بنا میں مسام بنا میں میں میں کیا کہ کی دور کی کیا کہ کیا ہو کیا کہ کا میں میں کی کیا کہ کی دور کی کیا کہ کیا

بہ ظاہر اس حدیث سے یہ اشکال ہو تا ہے کہ اسلام اور اعمال صالحہ انسان کے افقیار میں نہیں ہیں بلکہ اس کے پیدا ہونے سے بیا ہوئے ہوگا، ہ

صدیت میں سور سے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے اراوہ اور افقیار سے اپنی عمر کے آخری حصہ میں کیا کرے گا اور وہ آخری عمر میں اہل جنت کے عمل کرے گا' یا الل دو زخ کے عمل کرے گا' ای علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے جیٹ میں تکھوا دیا' النہ اانسان اپنی آخری عمر میں جو عمل کرتا ہے وہ اپنے افقیار اور اراوہ ہے کرتا ہے جبرے نمیں کرتا' جراس وقت ہوتا جب وہ نیک عمل کرنا چاہتا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی غیر مرفی طاقت اس سے برے عمل کرالیتی جیسے کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق نہ وینا چاہتا ہو اور کوئی شخص اس کی کیٹی پر پستول رکھ کر جبرا " اس سے طلاق کملوا پلیٹا' اور خاہر ہے کہ انسان نہ صرف حیات کے آخری حصہ میں بلکہ پوری زندگی میں پوری آزادی کے ساتھ اپنے افتیار اور ر اوہ سے عمل کرتا ہے خواہ وہ عمل نیک ہویا بد اور جو پچھاس نے کرنا ہے وہی لکھا گیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ جو پچھ لکھا تھ میا ہے وہ اس نے کرناہے ، قرآن مجیدیں ہے:

وَكُلُّ شَنْيٌ فَعَلُوْهُ فِي الزَّيْرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَ ہروہ کام جس کو انہوں نے کیا ہے نوشتوں میں ہے 🔾 ہر

كَبِيْرِ مُسْتَطَرُ ٥ (القمر: ٥٢-٥٥) چھوٹالور بڑا کام لکھا ہوا ہ الله تعلل نے فرمایا ہے کہ جو مچھ بندوں نے کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے بیٹس فرمایا جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بندوں نے کرنا

- خلاصہ بیے کہ علم معلوم کے مطابق ب معلوم علم کے مطابق شیں ب- زیر بحث آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ب تمس مركز موت نه آئے كرمسلمان مونے كى حالت ميں اينى تم اپنے اختيار اور اراده سے تاحيات اسلام پر قائم رموداور الله تعالی کو ازل میں علم تھا کہ انہوں نے تاحیات اسلام پر قائم رہنا ہے یا نسیں ' اور ای علم کے مطابق ان کی پیدائش سے پہلے جب وہ مل کے پید میں تھے اللہ تعالی نے اس کو فرشتوں سے اکھوا دیا سوب صدیث قرآن مجید کی اس آیت کے منانی

اور معارض اور جرکی موجب نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع متونی ۱۹ میلات نے بھی اس بحث کو چھیڑا ہے لیکن ان کے جواب سے اصل اشکال دور نہیں ہو ہاوہ لکھتے

نض روایات مدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمراعمال صالحہ کرتے ہوئے گزر گئی آخریں کوئی ایساکام کر پیٹھے جس سے سارے اعمال صط و برپاد ہو گئے یہ ایسے ہی لوگوں کو چیش آ سکتا ہے جن کے عمل

يس لول اخلاص أور پختلي نهيس عني والله اعلم- (معارف القرآن ج من ١٣٨ مطبوعه ادارة المعارف كرا جي ٤٤٠١هـ) الله تعالی کاارشاد ہے : اور تم سب مل کراللہ کی ری کومضبوطی سے پکولولور تفرقہ نہ والو- آل عمران (۱۰۳) الله كى رسى كابيان

الله ك رى كى متعدد تفيري كى كئيس بين الم محدين جرير طبري متوفى ١١٥٥ اين سند ك سات كلي بين : حعرت عبدالله بن مسعود والمحدث فرملا الله كى رى سے مراوجماعت ب-

قادہ نے کما اللہ کی مضبوط رسی جس کو جمیں پکڑنے کا تھم دیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ نیز قادہ سے روایت ہے کہ اس ے مراد اللہ کاعمد اور اس کا تھم ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود واليح بيان كرتے بين كه صراط متنقم ير شياطين آكراني طرف بلاتے بيں سوتم الله كى رى کو پکڑلو' اللہ کی رس کتاب اللہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری وٹاہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیجا نے فرمایا کتاب اللہ' الله كى رى ب جو آسان سے زمن تك لكى موكى ب-

ابوالعاليد نے كما الله كى رى كول كامطلب يد كد اخلاص كے ساتھ الله كى عبادت كو-(جامع البيان ج مهم ١٩٥ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٩٠٩ اله)

الم ابوعيلي محدين عيلى ترفري متوفى ١٥١٩ هدوايت كرتے بين :

حضرت زید بن ارقم ڈپھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے <u> کو مضبوطی سے پکڑ لیا</u> تو تم میرے بعد ہرگز ممراہ نہیں ہو گے ان میں سے ایک دو سری سے زیادہ عظیم ہے کہ اللہ

Marfat.com

الکر کی ری ہے جو آسمان سے ذمین کی طرف لکلی ہوئی ہے 'اور میری عترت میرے الل بیت ہیں وہ دونوں ایک دو سرے لا سے ہرگز الگ نئیں ہوں گے حتی کہ میرے حوض پر آئیں گے۔ پس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ (جائع ترذی ص۶۵ مطوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام عبدالله بن عبدالرحمان دارى متوفى ٢٥٥ه روايت كرتي بين

حصرت عبدالله بن مسعود والمح بيان كرت بين كه اس راسته پر شياطين آتے بين اور نداكرتے بين اے اللہ ك

بندے راستہ یہ ہے ، تو تم اللہ کی ری کو مفبوطی ہے پکڑلو کی کونکہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔

(سنن داري ج٢ص ٢٦٠ مطبوعه نشرالسنه ملكان)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ری کی تفیر قرآن مجید اللہ کے عمد 'وین' اللہ کی اطاعت اخلاص کے ساتھ توبہ 'جماعت مسلمین اظام کے ساتھ وبہ 'جماعت مسلمین اظام کے ساتھ وجھ کویں میں اتر رہا ہو تا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ری کو پکڑتا ہے تا کہ کویں میں گر نہ جائے۔ ای طرح جو مسلمان قرآن مجید اللہ کے عمد 'اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو معبوطی ہے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے میں گرنے ہے محمد خوط رہے گارہے کی اللہ کے اللہ کے اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو معبوطی ہے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے میں گرنے ہے محمد خوط رہے گارہے کہ اللہ کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو معبوطی ہے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے میں گرنے ہے محمد خوط رہے گارہے کے اس مور کو اللہ کی رسی کما گیا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور تفرقہ نہ ڈالو۔

اس آیت میں تفرقد کی ممانعت سے مراد میہ ہے مقائد میں ایک دو سرے کی مخالفت کرے مختلف گردہ نہ بناؤیا اس سے مراد میہ ہے کہ ایک دو سرے کے ساتھ عداوت اور مخاصت نہ رکھو اور دنیاوی امور اور اغراض باطلہ کی وجہ سے ایک دو سرے کی مخالفت نہ کرد' اور فرومی اور اجتمادی مسائل میں مجتمدین اور ائمہ فتوئی کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

عقائد حقه میں اختلاف سے ممانعت

عقائد میں افتان کی ممانعت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرسید نامجی الطبیخ سک تمام افیاء علیم السلام کے عقائد واحد تھے۔ الوہیت ، توجید ، فرشتے ، آسانی کماییں ، نبوت اور رسالت ، تقدیر ، اللہ تعالی کے شکر اواکرنے کا واجب ہونا اور اس کی ناشکری کا حزام ہونا ، وجی سے حاصل شدہ ادکام پر عمل کرنے کا وجوب اور استجاب وغیرہ ، مرنے ک بعد المحنا اور جزاء اور مزاکو باننا بیدوہ عقائد ہیں جن کو اصول اور دین کما جاتا ہے ، حضرت آدم سے لے کر تمارے نبی سیدنا محمد ملتے لئم سک کی نبی کے دور میں ان میں افتان جائز شہیں رہا کیونکہ حق بات صرف ایک ہی ہوتی ہے اس میں افتان نہیں

ہو آاللہ تعالی فرماتا ہے: فَمَا ذَا بِعَدْ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَا لُّ فَا تَنْي تُصْرَفُونَ . موحق كے بعد مُراى كے مواكيا ہے؟ تم كمال حق ب

(يونس: ٣٢) پرے جارے ہو-

امام ابوعسیٰ محمر بن عیسی ترفدی متوفی ۱۷۵ هدروایت كرت بين :

حفرت ابو ہریرہ دٹی ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبیل نے فرمایا یہود کے اکہتریا بھتر فرقے تھے 'نصاریٰ کے بھی ای طرح تھے اور میری امت کے تهتر فرقے ہوں گے 'میہ حدیث حسن صحح ہے۔

تبيانالقرآن

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے برابر محل برابر عمل کرے گی حتی کہ اگر ان میں ہے کسی نے اپنی مال کے ساتھ تھلم کھلا یہ کاری کی ہو تو میری امت میں بھی لوگ اس طرح کریں گے 'اور بنی اسرائیل کے بھتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواسب

دوزخ میں جائیں گے، صحابہ نے پو چھایا رسول اللہ!وہ کونساگروہ ہو گا؟ فرمایا جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ دواجع ترزی میں جائیں گے، صحابہ نے پو چھایا رسول اللہ!وہ کونساگروہ ہو گا؟ فرمایا جس کا بیاد تراریت کی ایس کے

(جامع ترفدي ص٣٧٩-٣٧٨ مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراتي)

المام ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی اس صدیث کو روایت کیا ہے۔ (منن ابن ماجہ ص ۲۸۵ مطبور کرا ہی) المام عبدالله بن عبدالرحمان وار می متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت معاویہ بن الی سفیان رصنی الله عظما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله طائع مل میں تشریف فرما ہوئ تو ا آپ نے فرمایا سنو تم سے پہلے اہل کتاب کے بھتر فرقے تھے 'اور میری است کے تہتر فرقے ہوں گے' بھتر فرقے جسم میں ہوں گے اور آیک فرقہ جست میں ہوگا۔ (سنن داری ج م م ۱۵۵ مطوعہ نشرالیہ بلتان)

امام محمد ابن جرير طبري متوفى ١١٠٥ هه روايت كرتے بيں:

حضرت انس بن مالک والھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کے فرمایا بنی اسرائیل کے اکہتر فرقے تھے اور عنقریب میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواسب دو زخ ہیں ہوں گے 'عرض کیا گیایا رسول اللہ وہ کونسا فرقہ ہوگا؟ آپ نے مطبی بند کی اور فرمایا جماعت 'تم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔

(جامع البیان ج ۴ ص ۲۲ مطبوعه دارالمعرفه بیروت ۹۰ ۳۰۹ه)

ان احادیث میں جس امت کے اکمتریا بمتر فرقے بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد امت وعوت بھی : کتی ہے اور امت اجابت ہیں کی نیادہ تر طبای اور دیگر علاء نے بمتر فرقے ہیں کہ اس سے مراد امت اجابت ہے۔ پھر علامہ قرطبی اور دیگر علاء نے بمتر فرقے ہیں گوائے ہیں لیکن فیام ہے کہ علامہ قرطبی ساتویں صدی ہجری کے ہیں اور اب مزید سات سوسال گزر چکے ہیں اور اس عرصہ میں گئی نے فرقے وجود میں آنچی ہیں اور اس عرصہ میں گئی نے فرقے وجود میں آنچی ہیں اور اس کے رسول ماٹھیلا ہی کو معلوم ہیں اور وہ فرقہ نجات یافت ہے جس کو مصلول اللہ مظلی اور بعض احلایث میں فربایا جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقہ بہب اس کو کامل نجات ہوگی اور باتی فرقوں میں سے جن کی گمراہی کفر کی حد تک پہنچ گئی جیسے مرزائی یا شیعہ کے بعض فرقے وہ وہ بھیشہ دورخ میں دہیں گے اور جن فرقوں کن گمراہی کفر تک خیس پہنچی جیسے معتزلہ اور بعض شیعہ وہ اپنی بدعقید گی اور بدعملی کار دورخ میں دہیں گئی جیسے معتزلہ اور بعض شیعہ وہ اپنی بدعقید گی اور بدعملی کی مزایا کردوزخ کے عذاب سے نجات یا جا کس

ماہمی بغض صداور عصبیت کی وجہ سے انتقلاف کی ممانعت

اس آیت میں تفرقد کی ممانعت کا دو سرا محمل میہ ہے کہ مسلمان دنیاوی امور 'اغراض باطلہ ' بخض ' حمد اور عصبیت کی وجہ سے ایک دو سرے سے اختلاف نہ رکھیں اور تفرقہ میں نہ بٹ جائیں 'مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقد کا شکار ہوئے عنان حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور یا تو وہ صفحہ بہتی سے مناویے گئے یافیرقوموں کے حکوم اور غلام بن گئے ' اندلس میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی لیکن آبس کے تفرقہ کی وجہ سے

Marfat.com

تبيبانالقرآن

الحیبائیوں نے پورے اپین کر تبعنہ کرلیا اور مسلمانوں کے لیے صرف تین دائے رکھے اندلس سے نکل جاؤ عیبائی ہو جاؤیا ا پھر مرنے کے لیے تیار رہو حتی کہ ایک وقت ایبا آیا کہ پورے اپین میں آیک بھی مسلمان نہ رہا بغد او میں اس تفرقہ بازی اور شیعہ سی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کرور ہو گئے اور ہلاکو کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذائے الی ایک اور تاریخ کسی محی ' ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی لیکن جب مسلمان طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے اور شراب اور موسیقی میں ڈوب گئے تو انگریزوں کی غلامی ان کا مقدر بن گئی 'مشقی پاکستان میں جب مسلمان اردو اور بنگلہ کے اختلاف کا شکار ہوئے تو مشقی پاکستان ختم ہو گیا اور اب کراچی میں مماج اور غیر مماج کا اختلاف ذور پر ہے۔ اللہ جانے بہ قوم اس اختلاف سے نکل آئی ہے یا اپنی تباہ کاربوں کی آیک اور تاریخ رقم کرتی ہے 'بسرمال اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس متم کے

و المرابع من المرابع 
الم محربن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧هه روايت كرتے بن

حفرت نعمان بن بشیر دیا جو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیا نے فرمایا مسلمانوں کا ایک دو سرے پر رحم کرنا ایک دو سرے سے دوئی رکھنا اور ایک دو سرے پر نری کرنا تم دیکھو گے کہ اس کی مثل ایک جسم کی طرح ہے ، جب جسم کے ایک عضویس تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد اور تکلیف سے بے قرار رہتا ہے اور جاکنارہتا ہے۔

حضرت ابوموی اصفری و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابع نے فرایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کے بعض اجزاء بعض کو مضبوط کرتے ہیں کھر نبی مطابع نے اپنی انگلیاں انگلیوں میں والیں۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی شامیل نے منی میں فربلا یہ کون سادن ہے؟ محلبہ نے کما الله اور اس کا رسول بی زیادہ جائے ہیں ' آپ نے فربلا یہ جائے ہو کہ یہ کون ساشرہے؟ محلبہ نے کما الله اور اس کا رسول بی زیادہ جائے ہیں۔ آپ نے فربلا یہ شرح ام ہے 'کیا تم جائے ہو کہ یہ کون سامرید ہے؟ محلبہ نے موض کیا الله اور اس کا رسول بی زیادہ جائے ہیں ' آپ نے فربلا یہ مام حالہ حرام ہے ' آپ نے فربلا الله نے تم پر تمیں اس شریل میں میں اس شریل الله ہیں اس شریل اس مدید میں اس شریل اور تماری عزیم اس طرح حرام کردیں ہیں جس طرح اس دن کی اس مدید میں اس شریل حرمت ہے۔

حضرت انس بن مالک و بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹابیع نے فرملا ایک دو سمرے سے بغض نہ رکھو' ایک دو سمرے سے صدنہ کو ' ایک دو سمرے سے پٹیٹے نہ چیرو' اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ' اور کسی مسلمان کے لیے ب جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دہاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیاتا نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ (گناہ کبیرہ) اور اس کو قتل کرنا کفرہے۔

حضرت ابوذر دہائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیا کے فربلا کوئی ہمنص کمی دوسرے فمنص کو فسق کی تهمت لگائے نہ کفر کی- ورنہ اگر وہ ہمنص اس کا مستحق نہ ہوا تو وہ (فسق یا کفر) کئے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ ( صبح بخاری ۲۲م ۱۸۹۳ - ۸۸۹ ملتقطا «مطبوعه نور محمه اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

الم ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۱۷۵ه روایت کرتے ہیں : حضرت ابو بکن دیافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیکم نے فرمایا الله تعالیٰ بغلوت کرنے والے اور قطع رحم کرنے

رہ بر میں مار میں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں۔ والے کو اخروی سزاکے باوجود جس قدر جلد دنیا میں سزاویتا ہے سمی اور کو سزانسیں دیتا۔

(سنن الدواؤدج ٢ص٣١٠مطيوعه مطبع مجتباني پکتان الهور ٥٠٠٥هه) حضرت ابو ہررہ و الله يميان كرتے بين كه في مالينظ نے فرملا حمد كرنے سے بچ كيونك حمد نيكيوں كو اس طرح كھا جا با

ہے جس طرح آگ کنزی کو کھا جاتی ہے۔ (سن ابوداؤدج۲۳ م ۳۳۱ مطبوعہ مطبع مجبنائی پاکستان لاہور ۵۰۳هه)

حضرت ابو ہررہ دبی بیان کرتے ہیں کہ نبی طبیع نے فرملی ہر پیراور جعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں 'اور ان دونوں دنوں میں ہراس بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو مگران دو شخصوں کی مغفرت مبیس کی جاتی ہوں 'ان کے متعلق کما جاتا ہے ان کو مملت دو حتی کہ یہ آپس میں صلح کرلیں۔
جس کی جاتی جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں 'ان کے متعلق کما جاتا ہے ان کو مملت دو حتی کہ یہ آپس میں صلح کرلیں۔
(سنن ابوداؤرج ۲ میں سام کا دابور ۵۰۲س)

حعرت ابودرداء وہلا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما الله علیا کے فرمایا کیا میں تم کو اس عبادت کی خبر نہ دول جس کا نماز ' روزہ اور صدقہ سے زیادہ اجر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا! کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا رو الرے ہوئے مخصوں میں

ملح کرانا۔ (سنن ابوداؤدج ۲ م ۱۳۵۰ مطبوعہ دابو و ۴۵۰۰هه) حضرت ابو ہر رہ دیا ہی سان کرتے ہیں کہ نمی مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی ہے ترک تعلق رکھنا جائز آمیں ہے اور جس نے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور مرکیا تو وہ دو زخ میں جائے گا۔

(سنن ابوداؤدج ۲ص ۱۳۱ مطبوعه مطبع مجتبائي لامور ۵۰ ۱۳ه)

الم ابوعيلي محدين عيلى ترزى متوفى ١٥٧ه روايت كرتي بين :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تا اللہ عند منبر پڑھ کربہ آواز بلند نداکی : اے لوگوا جو زبان سے اسلام لائے ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کو ایڈ اء ندود ان کو عار ندولاؤ ان کے عیوب ند تلاش کرد کیونکہ جو محض ایم مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرد کیونکہ اور مسلمان ہمائی کے عیوب تلاش کرے گا اور

حیوب نہ تلاس کو یونلہ جو سمل اپ مسمان جان سے یوب تلاس کرے 8 اللہ اس سے یوب و عاہر کردے 8 اور جس کے عیوب کو اللہ ظاہر کردے گا اس کو رسوا کردے گا مؤاہ وہ کجارے کے اندر چھپا ہو، حضرت ابن عمرنے ایک دن کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کما تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت

> تحصے زیادہ ہے۔ (جامع ترزی م ۲۹۷ مطبوعہ أور محمد کار خانہ تجارت كت كراچى) الم ابن ماجہ روايت كرتے جن :

حصرت ابو ہریرہ دیا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیکا نے فریلا جو شخص اندھی حمایت کے جمنڈے سلے لڑاوہ کسی

عصبیت کی دعوت ریتا تھایا عصبیت کی آگ بھڑکا تا تھاوہ جالمیت کی موت مرا۔ (سنن ابن باج ص ١٨٨٠ مطبوع کراچی) فیلد کمتی بین کہ میرے والدیمیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابیا سے بوچھاکیا کمی شخص کا اپنی قوم سے محبت

ر کھنا عصیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! لیکن عصبیت یہ ہے کہ کوئی فخص ظلم کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے۔ اند

تبيانالقرآن

بـــلددوم

حضرت انس بن مالک وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیا نے فرمایا میری امت گرانی پر جمع نہیں ہو گی۔جب تم اختلاف دیکھوتو سواد اعظم کے ساتھ رہو- (سنن ابن ماجہ ص ۲۸۳ مطبوء کراچی)

امام مالك بن انس المبحى متوفى ١١٥٥ روايت كرتے ہيں :

حضرت ابو ہررہ وی الله میان كرتے ہى كد رسول الله مالي مائے فرايا الله تبارك و تعالى قيامت كے دن فرمائے كا آج وہ

لوگ كمال بين جو ميرى ذات كى وجد سے آيس ميں محبت كرتے تھے؟ ميں انسي آج اسينے سائے ميں ركھوں كاجس دن میرے سوا اور کسی کاسایہ نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل والله بيان كرت بين كد رسول الله ماليكم في فيايا جو لوك ميري وجد ، باهم محبت ركعت مين مجو میری وجہ سے ایک دو سرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دو سرے پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ (موطالهام مالک ص ۱۹۳۳ مطبوعه مطبع مجتبائی پاکستان لاہور)

فرى اوراجتادي مسائل ميں اختلاف كى مختائش

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اصول دین اور عقائد میں اختلاف جائز نہیں ہے اور نہ حسد اور بغض کی وجہ ہے ہاہم اختلاف كرنا جائز ب البته مسائل فرعيه مين أيك دو سرك سے اختلاف كرنا جائز به اور اس كي اصل بير حديث ب امام : فاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنمابيان كرت بين كه جب في المينام غزوه احزاب سے لوال و آب نے فرمایا: بنوقريند بي مين پنچ كرنماز راعنا واستدين نماز كاوت آگيابهن صحله نے كماجب تك بهم بنوقريند نه بيني جائي نماز

سیں پڑھیں گے اور بعض صحابے نے کما : شیں رسول اللہ ما پیلا کی ہم مراوشیں تھی ، ہم نماز پڑھیں گے ، بعد میں ہی مال پیلا کے سامنے اس کاذکر کیا گیاتو آپ نے ان میں ہے کسی فریق کو ملامت نہیں کی۔ (میچ بخاری جام ١٣٩)

بعض مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف رہاہے "حضرت عمر پہلی اور حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی جنبی کے لیے تیم کے جواز کے قائل نہیں تنے اور حضرت عمار بن یا سمراور حضرت ابومویٰ اشعری اور دیگر صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل تنے احرام باندھنے سے پہلے عسل کرکے خوشبو لگانے کو حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنما ناجائز كتے تنے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اس کو جائز کہتی تھیں ، حضرت عمر فرماتے تھے کہ میت پر نوحہ کرنے ہے اس میت کو عذاب ہو آہے ،

حضرت عائشہ فرماتی تھیں یہ نوحہ کرنے والوں کا گناہ ہے اس میں میت کو عذاب کیوں ہو گا؟ حضرت عمراور حضرت عثان رضی الله عنماج تمتع کو ناجائز کہتے تھے اور باتی صحابہ اس کو جائز کتے تھے ان تمام ندکورہ اختلافات صحابہ کی مثالیں صحح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہیں۔

نیز حافظ سیوطی نے بیر حدیث ذکر کی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ (الجامع الصغیری اص ۴۸ مطبوعہ بیروت) اس مديث كو نفر المقدى نے الحجة ميں اور امام بيهتى نے الرسالة الاشعرية ميں بغير سند كے ذكر كيا ہے اور حلى قاضى سین اور امام الحرمین وغیرونے بھی اس کو وارد کیا ہے اور شاید کہ حفاظ کی بعض کتب میں اس کی تخریج ہے جو ہم کو نمیں

) ایک امام کے نزدیک حرام میں اور دو سرے امام کے نزدیک حلال میں اس سے امت کے لیے عمل میر

وسعت پیرا ہو گئی مثلاً لهام مالک اور لهام شافعی کے نزدیک خزیر کے سواتمام سمندری جانور حلال ہیں (لهام شافعی کے بعض اقوال کے مطابق سندری خزیر بھی طال ہے المام مالک نے بعض اقوال میں سمندری خزیر کے متعلق توقف کیا ہے اور الم احد ك نزديك جو جانور صرف باني ميں زندہ رہتے ہول وہ سب حلال ہيں انهول نے سمندرى خزير كاستناء نهيں كيا-) اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک مجھلی کے سواتمام سمندری جانور حرام ہیں اتفاق سے ساحلی علاقوں اور جزائر (مثلاً اندونیشیا ماتشیا اور مراکش وغیرہ) میں رہنے والے اہم شافعی اور امام مالک کے پیرد کار بیں اور ان کے غدہب کے مطابق ان کے پروکاروں کے لیے سمندری جانوروں سے غذا حاصل کرنا آسان ہو گیا' اور امام ابو صنیفہ کے اکثر مقلدین خشکی کے علاقوں (مثل برصغير اترك وسط الشياء كى نو آزاد رياستيس) ميس ربخ والے بيس لنذا ان كے ليے سمندرى جانوروں كے حرام ہونے ے کوئی فرق نمیں پڑا۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرعی مسائل میں اختلاف امت کے لیے رحمت اور وسعت کا باعث ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ ای طرح بعض احادیث میں ہے نبی ملٹائیلا نے نماز میں سینٹر پر ہاتھ باندھے ' بعض میں ہے آپ نے ناف كے نيچ ہاتھ باندھ البعض احاديث ميں ہے آپ في صرف تحبير تحريمہ كوقت رفع يدين كيا اور بعض ميں ہے آپ نے ر کوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع بدین کیا اس طرح آپ نے نماز میں آہت آمین بھی کسی ہے اور بلند آواز سے بھی' اور ائمہ اربعہ میں ہرامام نے آپ کی تھی نہ تھی حدیث پر عمل کیا ہے آگر یہ اختلاف نہ ہو یا اور یہ سب ایک ہی طریقہ سے نماز پڑھتے تو آپ کے کئے ہوئے باقی اعمال متروک ہو جاتے اس اختلاف ائمہ کے سبب آپ کا کوئی عمل متروک نہیں ہوا اور آپ کا ہر عمل کمی نہ کسی اہم کا ند ہب بن کر قیامت تک کے مسلمانوں کی عبادات میں محفوظ ہو گیا تو اس اختلاف کی اس سے بردھ کر اور کیا رحمت ہوگی!

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ( آپس میں) دعمن تھے تو اس نے تسارے دلوں میر الفت وال دى توتم اس ك كرم س آيس ميس بعائى بعائى بوك- (آل مران : ١٠٣)

اوس اور خزرج پر الله تعالی کے دنیادی اور اخروی احسانات

اللد تعالی نے اس آیت کے پہلے حصہ میں مسلمانوں کو دین اسلام کی وحدت کے ساتھ متحد رہنے اور مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے اور تفرقد نہ کرنے کی تلقین کی تھی اور آیت کے اس درمیانی حصہ میں بیہ تایا کہ وہ پہلے افتراق اور انتشار کاشکار تھے اور مختلف ککزوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان کودولت اسلام عطا فرمانی اور وہ سب رشتہ

اسلام میں منسلک ہو گئے اور جو ایک دو سرے کی جان کے دشمن تقے وہ الفت اور محبت کے ساتھ آلیں میں بھائی بھائی ہو گئے سو اب ان کوچاہئے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور اس اتحاد اور انقاق کو قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کاشکراد اکریں۔

یہ لوگ پہلے شرک اور بت پرستی کرتے تھے اور ونیا میں کفر کی وجہ سے قتل کیے جانے کے مستحق تے اور آخرت

میں دائمی عذاب کے سزاوار تھے۔اب اسلام کی بدولت وہ دنیا میں قتل اور آ خرت میں دائمی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ بلق دنیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ہادی اور رہنما بن گئے۔ عرب کے دو برے قبیلے اوس اور فزرج تھے۔ زمانہ حالمیت میں ان کے درمیان ایک سو بیس سال سے شدید عداوت چلی آ رہی تھی اور دونوں قبیلے ایک دو سرے کو قتل کرنے کے موقع کی

حلاش میں رہتے تھے اور جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی دشمنیاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت' خیرخواہی اور تعاون میں بدل تکئیں اور بیران پر اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے 'اللہ تعالیٰ فرما آ ہے :

لن تنالوام

وَٱلْفَى مَيْرَ قُلُوبِهِمْ لَوُ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ اور (الله نے بی) مسلمانوں کے دلوں میں الفت بیدا کی اگر جَمِيْعًا مَا اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ الَّفَ آپ زمین کاسب کچھ بھی خرج کردیتے تو ان کے دلوں میں الفت مَنْ مَهُمْ إِنَّهُ عَزِيرٌ حَرَكِيمٌ (الانفال: ١٣) یدا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ید ای بے شک وہ بہت غلبہ والا ہے ' بزی حکمت والا ہے۔

الله تعالى نے يه آيات اس ليے نازل فرمائي بي كه مسلمان ان سے برايت حاصل كريں اور ان كى برايت دائى اور رتی یدیر رے حی کہ وہ چر جالیت اولی کی طرف نہ لوث جائمی اور اینے اتحاد اور جعیت کو لوٹے سے بچائے رکھیں ' کونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کوئی نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو سلب نمیں فرما اجب تک کہ وہ لوگ اینے عمل سے خود کو اس نعمت کا نالیل ثابت نہ کر دیں اس نعمت کی قدر نہ کریں اور اس نعمت کے نقاضوں پر عمل نہ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجلت دی' اللہ ای طرح تهارے لیے این آیوں کو بیان فرما آب آک تم بدایت یاؤ۔ (آل عمران: ۱۰۳)

اس سے پہلے اس آیت کے درمیانی حصہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو انتشار اور افتراق سے نکال کر اتحاد اور انقاق کے راستہ پر ڈال دیا اور دشمنوں کو دوستوں سے بدل دیا اور اب اس آیت کے اس آخری حصہ میں اللہ تعالی نے ان پر اپنا اخروی احسان یاد ولایا ہے کہ مسلمان دو زخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اللہ تعالی نے ان کواس گڑھے سے نکال کرجنت کے راہتے ہر لا کھڑا کیا۔

## م من اليا وكول كى ايب جاعت موقى جائية واليانى كاف باني ادريك كامول كالحم ول اور بُرے کا موں سے منع کریں ، ادر وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں 0 اورتم ان لوگوں نَكُفُوُ امِنَ بَعَدِهِ مَاجِ ل طرح من موجادُ جر متفرق مر محلف اور اعنول ف واضح داؤل آف سے ماوجود اخلاف کیا اور وی دل جن کے لیے بڑا مذاب ہے ٥ جى دن بعض جرك سفيد بول كے اور بعض

وُجُودٌ فَا مَا الّذِينَ اسُودٌ فَ وُجُوهُهُمْ مَنَ الْفَرْ الْعَنَ الْمَا لَكُونُ وَهُوهُمُ مَنَ الْفَرْ الْعَن الْمَا لَكُونُ وَهُوهُمُ مَنَ الْفَرْ الْعَن الْمَا لَكُنْ تُورِيَكُمُ وَن الْمَا لَا لَكُونُ وَالْعَن الْمَا لِيَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

إِلَى اللهِ تُرْجُعُ الْأَمُورُ ﴿

ادرالله ی کا طوت تمام چیزی برائی جائیں گ

ربط آيات اور مناسبت

اس نے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار اہل کتاب کی دو دجہ سے ندمت فرمائی بھی آیک ہید کہ وہ خود کافر اور مگراہ ہیں اس لیے فرملیا اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو (آل عمران: ۹۸) اور دوسری اس دجہ سے کہ وہ مسلمانوں کو مگراہ کرتے ہیں الذا فرملیا: اے ایمان والوا اللہ سے ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کا حق ب (آل عمران: ۱۲۲) اور چو نکہ مگراہ کرنے کی دجہ سے اہل کتاب کی فدمت کی تھی اس لیے مسلمانوں کو تھم دیا اور تم میں ایسے لوگوں کی آیک بھاعت ہوتی جائے جو نیک کاموں کا تھم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کے متعلق قرآن مجید کی مزید آیات

كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْيِرِ جَتْ لِلتَّامِ تَأَمَّرُوْنَ ان سِ امتوں میں جولوگوں کے لیے ظاہر کا گئی ہیں آ نُعْرُ وُفَوَ نَهُوْنَ مَیْ الْمُنْکَرِ (الْ الْمِعِدِ ان : ۱۰) ہمتری امت ہوتم کی کا حکم دیجے ہوادر برائی سے دوئے ہو۔

نْعُرُوفِوَ تَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (أل عمر ان: ۱۰) بهترين امت وتم نَكَ كاعكردية ووادر بانى عرد كته و-يُنْتَى آفِيم الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ابِي مِن بِيغِ نماز قائم رَهَ 'اور يَكَ كاعكر و اور برائى

الْمُنْكَرِ (لقمان: ١٤)

ان القرآن

يسلددوم

ان میں میں جگ کریں وہ جماعتیں آپس میں جگ کریں وہ ا ان میں صلح کرا دہ مجراگر ان میں ہے ایک جماعت دو سری پر نیادتی کرے تو اس جماعت ہے جنگ کرد جو زیادتی کرے حتی کہ دہ اللہ سے تھم کی طرف اوٹ آئے۔ بنواسرائیل ہے جنہوں نے کفرکیاوہ داؤداور عیمیٰ بن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے 'اس کی دجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرانی

الْأَخْرى فَقَارِتُلُوا الَّتِيْ تَبْنِيْ حَتَّى يَفِتِّيَ النَّيْ الْمَوْرِ اللَّهِ الحجرات: ٥) لَيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَنِيَّ السُرَافِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِنْسَى إِنْ مَرْيَمَ الْلِكَ بِمَا عَصُوْا وَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ كَانُوا الاَيْعَالَةُ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْكِرٍ فَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلَوْهُ لَنِشَا مَا كَانُوا الفَعْلَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ

وَإِنْ طَالَافُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوا

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فِأَنَّ بِغَتْ إِحْدَ اهْمَا عَلَى

کی' اور وہ حدے تجاوز کرتے تھے' وہ ایک دوسرے کو ان برے کامول سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیے تھے۔ یقیناُوہ بہت ہی مریکا کو ہے تھے۔

(المائدہ: ۱۹-۸۹) برے کام کرتے تھے۔ ری محملات اور اس

امریالمعروف اور نبی عن المنکر کے متعلق احادیث اور آثار

المام مسلم بن تجان تخری متوفی المماه روایت كرتے بین حفرت ابوسعید بیان كرتے بین كه رسول الله ما بین فرمایا: تم میں سے جس شخص نے برائی كو دیكھاوہ اپنے ہاتھ سے برائی كو منائے اگر وہ اس كی طاقت نه ركھتا ہو تو اپن زبان سے منائے اور اگر اس كى بھی طاقت نه ركھتا ہو تو ول سے اس كو براجائے اور سے سب سے كمزور درجه كا ايمان ہے۔

(صحیح مسلم ج اص ۵۱ مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کټ کراچی) ته

عافظ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی متوفی ۱۵۷ ه بیان کرتے ہیں :

حفرت ابوسعید خدری دائع بیان کرتے ہیں کہ نی مائی کا نے فرمایا سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کمنامب سے

افضل جہادے – (سنن ابوداؤد ' جامع ترقدی' سنن این ماجہ) حضرت جابر جیٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملائیڈیا نے فرمایا سید الشداء حزہ بن عبد المعلب ہیں' اور وہ شخص جس نے طاقم

صاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا تھم دیا اور برائی ہے رو کا اور اس ظالم حاکم نے اے قل کر دیا اس صدیث کو امام ترزی

اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند سیج ہے۔ دھنرت ابن مسعود بیٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله میں گیلا نے فربلا : الله نے جس نبی کو بھی مجھ سے پہلے کمی

امت میں مبعوث فرمایا اس بی کے اس امت میں حواری ہوتے تھے اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل مرتبے تھے اور اس کے محمل پر عمل کرتے تھے جس پر خود ایسے برے لوگ آئے جو ایسی باتیں کرتے تھے جس پر خود ممل نہیں کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا ' موجو ان کے ساتھ ہاتھ سے جماد کرے وہ

، ومن ب اور دو ان کے ساتھ زبان سے جماد کرے وہ بھی مومن ہے اس کے علاوہ ایک رائی کے والنہ کے برابر بھی ایمان نمیں ب- (میچ مسلم)

حفرت صدیفہ بڑٹی بیان کرتے ہیں کہ نی ماڑی کانے فرمایا : اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کی کا تھم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ عفریب اللہ تم سر انیاعذاب نازل فربائے گاتم اس سے رعا کرو گے اور

Marfat.com

حضرت ابوسعید خدری دی این کرتے ہیں کہ رسول الله طابعتائے فرایا : تم میں سے کوئی محض اپنے آپ کو حقیر مح نہ جانے محابہ نے عرض کیا : یا رسول الله اہم میں سے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آپ نے فرایا : وہ یہ مگمان کرے گاکہ اس کے اوپر کلام کی مختجائش ہے مجروہ کلام نہیں کرے گا اللہ عزو جل قیامت کے دن اس سے فرائے گا تمہیں میرے متعلق کس چیزنے کلام ہے روکا تھا؟ وہ کے گالوگوں کے خوف نے 'اللہ تعالی فرائے گامیں اس کا زیادہ حقد ار تھاکہ تم جھے سے خوف کھاتے 'اس مدیث کو لام این ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

یں میر سے میں ہوت کو گھائے اس مدیث کو لمام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقد ہیں۔
حضرت ابن مسعود ون کھائے اس مدیث کو لمام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقد ہیں۔
حضرت ابن مسعود ون کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہ کیا ہے نے فریا جب بو اسرائیل گناہوں میں جہا ہو گئے تو ان
کے علاء نے ان کو منع کیا وہ یاز نہ آئے وہ علاء ان کی مجالس میں چھتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے ہیئے رہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے ول ان جیسے کر دیے اور حضرت داؤد اور حضرت عیلی بن مریم علیما السام کی زبانوں
سے ان پر احدت کی کیونکہ انہوں نے نافرمائی کی تھی اور وہ صدسے تجاوز کرتے تھے اپیلے رسول اللہ الم تھیا تکیہ لگائے ہوئے
تنے پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرایا نہیں! اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے حتی کہ وہ اپنے نفس
کو اتباع جن پر لازم کر لیں اس حدیث کو لمام ترقد کی دورایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

واجبل کی پر قارم مرک من صدیت و امام مردی مودیت یاب در مناب سید مدیت می است.
حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله مظیمین فی فرمایا جو مخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر
رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیس تو الله تعالی ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا'اس حدیث کو امام ابوداؤد' امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے روایت کیاہے۔

لاَ يَضُتُرُ كُنْمَ مَّنْ ضَلَّ لِهٰذَا اهْنَدَيْنُهُمْ (المعائده: ۱۰۵) مى كى گرانى تئيس نفصان نہيں پنجائتی-اور میں نے رسول اللہ ملکی پیل کو یہ فرماتے ہوئے شاہے: جب لوگ کمی مخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس

مورین سے روس میں اور ہوں ہوتے رہے ارک ایک ایک اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ترخدی نے روایت کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا- اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ترخدی نے روایت کیا ہے اور امام ترخدی نے کما ہے حدیث حسن تھیجے ہے-

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطبیئیے نے فرمایا جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کئے سے ڈریس تو تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس حدیث کو لام حاکم نے روایت کیا اور کما ہیں صبح الاساد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطبیئیائے فرمایا ؛ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بروں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ وے اور برائی سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(منداحد 'جامع ترندی' میح ابن حبان) (الترغیب والتربیب به ۳۳ م ۲۳۳ ملتقطاً مطبوعه دار الدیث قابره ٬۵۵۳ه) علامه سید مجمه مرتضی حمینی زمیدی متوفی ۱۳۰۵ه کلصته بین :

علامہ سید مرسر ک میں ربیدی سول ۱۳ ملا ہے ہیں . امام ہزار حضرت عمر بن الحطاب بڑائوے اور امام طبرانی حضرت ابو ہر رہ دٹائوے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیز نے فرمایا : تم ضرور نیک کا حکم ویتے رہنا اور برائی ہے منع کرتے رہنا ورنہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائمیں گے بھر تمہارے نیک لوگ وعا کریں گے تو ان کی وعا قبول نہیں ہوگ' امام ترندی کی روایت میں ہے : ورنہ اللہ و

تبيانالقرآن

تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا پھر تم اللہ سے دعا کو محم تو تمہاری دعا تبول نہیں ہوگی۔ یہ صدیث حسن صحیح ہے الم ابن ماجد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیاہے:

الله تعالى بندے سے سوال كرے كا: جب تونے برائى كو ديكھا تواس كوردكنے سے تجھ كوكس چزنے منع كيا تھا؟ اور جب الله تعالى بنرے كو جمت كى تلقين كردے كا تووہ كيے كا: مجيع تجھ سے امير متى اور ميں لوگوں سے در آ تھا۔ الله

تعالى فرمائ كاميس زياده حقد ارتفاك توجيح سے دُر آزاتخاف البادة المتقين جدم ١١-١١ ملحمان مطبعه مين معر ١١٠١١) امام ابوبراحد بن حسين يهي متوفى ٥٨ مهدروايت كرتے بين :

حفرت بشير والله بيان كرتے بيں كد رسول الله ماليجيائے فرمايا تيكى كا حكم وينا اور برائى سے روكنا خاموش رہنے سے بمتر

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما روايت كرتے بين كه رسول الله ماليكا نے فريا جو مخص كمي مقام ير كموا موكر حق بات کمد سکتاہے اس کو حق بات کمہ دین جاہئے کیونکہ یہ (حق کہنا) اس کی موت کو مقدم کر سکتاہے نہ اس کو اس کے لکھے ہوئے رزق سے محروم کر سکتاہے۔

حضرت ابو المام بن في بيان كرتے بين كد افضل جماد طالم سلطان كے سامنے حق بات كمنا ب-

حفرت عبدالله بن معود ریافی فرماتے ہیں کہ جس نے نیکی کا تھم دیا نہ برائی ہے روکاوہ ملاک ہو گیا۔

حفزت ابن عباس نے سعید بن جیرے فرمایا اگر تم کویہ خوف ہو کہ نیکی کا تھم دینے سے تسارا المام تہیں قتل کر دے گاتو بھرچھوڑ دو۔

حضرت جابر والله على الله على الله علي الله علي الله عن وجل في الله عندت جراكيل عليه السلام كي طرف بد وى فرمائى كه فلال شركو شهروالول سميت الث دو معنرت جرائيل في كما اع ميرع رب ان من تيرا فلال منده مجى ب جس نے بلک جھیکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی اللہ تعالی نے فرمایا اس شرکو الف دو وہ بندہ میری وجہ سے آیک ساعت کے لیے بھی ناراض نہیں ہوا۔

مالك بن ريناركتے ہيں كہ ہم نے دنياكى محبت كى وجد سے دنياداروں سے صلح كرلى ہے ہم ميں سے كوئى كسي كو نيكى كا تھم ریتا ہے اور نہ برائی سے روکتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا کاش مجھے علم ہو ماکہ کون ماعذاب نازل ہو گا۔ (شعب الایمان ج ۲ ص ۹۲ – ۹۲ ملتقطا"مطبوعه وارالکتیب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۳۰هـ)

امرياكمعروف اورنني عن المنكر كي تفصيل اور تحقيق

برائی سے روکنا اور یکی کا تھم دینا فرض کفلیہ ہے" جب بعض لوگ اس فرض کو اوا کر لیس تو باتیوں سے اس کی فرضیت ساقط مو جاتی ہے اور جب تمام لوگ امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کو ترک کر دیں تو سب گنہ گار ہوں مے اور جس جًا الوقاد فنص برائي سے روئے والاند ہو اور وہال صرف ايك عالم ہو تو اس بربرائي سے روكنا فرض عين ب-مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی کو' اپنی اولاد کو یا اپنے ٹو کر کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھے یا کسی ٹیکی میں تقصیر کر تا ہوا پایے تو اس کے لیے نبی عن المنکر فرض ہے۔

امریالمعرد ف ادر نمی عن المنکرکے لیے بیہ ضروری شیں ہے کہ وہ محض خود کال ہوتمام ادکام شرعیہ پر عال اور تمام تبهان المرآق

Marfat.com

ر بلت شرعیہ سے مجتنب ہو اور نہ ہی ہیہ حکام کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی علاء کے ساتھ مخصوص ہے اس کی ا بے کہ جو احکام طاہر اور مشہور ہیں مثلاً نماز اوروہ کی فرضیت مجموث عمل انا اور چوری وغیرہ کی حرمت ان کاعلم بر مسلمان کو ہے اور ہرمسلمان پر لازم ہے کہ وہ مثلاً نمازنہ راھے اور جھوٹ بولنے پر ٹوک اور شکی کا تھم دے اور برائی سے روك اور جو احكام شرعيد غامض اور وقتي بين ياجن كا تعلق اجتماد سے عام لوگوں كان ميں و خل سي ب اور ندوه اس میں انکار کر کتے ہیں (مثلاً روزہ میں المجیکٹن لگوانے سے روزہ ٹوٹنا ہے یا نہیں مٹلی فون پر نکاح ہو تا ہے یا نہیں ' اعضاء اور قرنید کی پیوند کاری انقال خون وغیرہ) جو مسئلہ اجتہادی اور مختلف فیہ ہو امثلاً کسی مجتد کے زریک جائز اور کسی کے نزدیک باجائز ہو اور عمل کرنے والا کسی مفتی کے فتوی کے مطابق عمل کررہا ہو تو اس کو گناہ نمیں ہو گا خواہ وہ روسرے مجتد ۔ کے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہوالی صورت میں بھی عالم کو چاہیے کہ اس کو ٹوک ماکہ وہ الی صورت پر عمل کرے جس

میں کمی مجتند کا اختلاف نه بهو (مثلاً بیار روزه دار <sup>و</sup>اگر روزه میں انجیکشن لگوا تا ہے تو اس روزه کی قضا کر لے۔) برائی سے روکنے کے لیے تادیب اور تعزیر کے مراتب علامہ ابو بر جصاص حفی لکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

لَاَيُهُمُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ

اے ایمان والواتم اپن جانوں کی فکر کرو'جب تم ہدایت پر ہو و کوئی مراہ تم کو نقصان نہیں پنچا سکے گا۔ لَا يَضُرُ كُمْ مَّنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائده: ١٠٥)

حفرت الويمرف أيك خطبه مين اس آيت كو خلات كرك فرماياتم اس آيت كاغلط مطلب ليت بو مهم في ما يعام کو یہ فرمائے سا ہے کہ جب لوگ کسی ظلم کرنے والے کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان ب برعذاب نازل فرمائ ابواميه شعباني بيان كرت بين كه بم في ابو تعليه خشى سے اس آيت ك متعلق بوچها انهوں نے كما ميس نے رسول الله ماليكام اس آيت كے متعلق سوال كيا تھا، آپ نے فرمايا تم نيكى كا تھم ديتے رہواور برائى سے

روکتے رہو حتی کہ جب تم مید دیکھو کہ بل کی اطاعت کی جارہی ہے اور خواہش کی پیروی کی جارہی ہے ' دنیا کو ترجح دی جا رى ب اور جر محض ائى رائے براترا رہا ب اس وقت تم صرف ائى جان كى فكر كرد اور عوام كوچھوڑ دو كو نكد تمارے بعد مبرے ایام ہیں ان ایام میں مبر کرنا انگارے پکڑنے کے مترادف ہے اس وقت میں ایک عمل کرنے والے کو پیاس عمل کرنے والوں کا اجر لے گا۔

يه صديث اس چزېر دالات كرتى ب كه امريالمعوف اور نبي عن المئكر كے دو حال بين ايك حال ده ب جس مين برائي کوبدلنالور اس کومٹانا ممکن ہے اس حل میں جس شخص کے لیے برائی کو اپنے باتھوں سے مٹانا ممکن ہو اس پر اس برائی کو منانا فرض ہے اور اس کی کی صور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ برائی کو تلوارے منائے مثلاً ایک فخص اس کو یا کی اور فخص کو قتل کرنے کا قصد کرے اس کابل اوشے کا قصد کرے ایا اس کی بیوی سے زنا کرنے کا قصد کرے اور اس کہ یقین ہو کہ زبانی منع کرنے سے وہ باز نہیں آئے گا یا بغیر ہتھیار کے اس سے جنگ کی (مثل تھیڑیا مکہ مارا) تب بھی بازنہ آئ گاتب اس پر لازم ہے کہ اس کو قتل کردے کیونکہ ٹی مٹاپیم کا ارشاد ہے : "تم میں سے جو فحض برائی دیکھے اس کو اپنے

اتھ ے مطاعے۔" اور جو محض برائی کر رہا ہے آگر اس کو قل کے بغیر اس برائی کو مثانا ممکن نہ ہو تو اس کو قل کرنا اس بر ر فرض ہے، کور اگر اس کو ظن عالب ہو کہ بغیر ہتھیار کے بھی اس برائی کو منانا ممکن ہے (مثلاً تھیٹراور کے مارنے سے) تو بھر آس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ اب اگر اس کو بغیر ہتھیار کے مارا یا زبان سے منع کیا تو یہ باز م الا اجائے گا لیکن بعد میں اتنی سزا ہے باز نہیں آئے گا اور اس کو قتل کیے بغیریہ برائی نہیں مٹ سکے گی تو چراس کو قتل کرنا الازم ہے۔ ایک آدی کے لیے ملکی قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی مخض سمی مسلمان کی جان یا مال یا عزت پر تملہ آور ہو تو وہ اپنی یا دو سرے مسلمان کی جان کا ال اور عزت بچانے کے لیے مزاجمت کرے اور اگر اس مزاجمت کے دوران وہ تملہ آور اس کے ہاتھوں مارا جائے تو اس سے شرعا اس کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

این رستم نے امام محرے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے کئی کاسلان چیسن لیا تو تسمارے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے حتی کہ تم اس کاسلان چیزالو' اور اس آدمی کو واپس کر دو' اس طرح امام ابو صنیفہ نے فرمایا جو چور مکانوں میں نقب نگا رہاہو' تسمارے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے اور جو آدمی تسمارا وانت تو ٹرنا چاہتا ہو (مرافعت میں) تسمارا اس کو قتل کرنا جائز ہے ہہ شرطیکہ تم ایس جگہ پر ہو جمال لوگ تسماری مدو کو نہ پنچیس' اور ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے اس کی دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما ہے :

فَفَا رَنُلُوا الَّذِي نَبْغِيْ حَنِّى نَبِفِنَى لَا لِيَّالِيَّ الْهِي اللَّهِ عَلَيْ مَلِي اللَّهِ عَلَيْ مَ (الححرات: ٩) حَيْ كروالله كام كي طرف لوث آئے۔

ای طرح صدیث میں ہے: "تم میں ہے جو شخص کی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے منائے۔"اس لیے جب کوئی شخص کی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے منائے۔"اس لیے جب کوئی شخص کی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے منائے خواہ برائی کرنے والے کو قمل کرنا پڑے اور اگر وہ زبان سے منع کرے اپنے ہو اور اس پر اصرار کیا جا رہا ہو' مثلاً کوئی شخص ہوت اور جبری تیکس وصول کرے 'اور جب ہاتھ سے برائی کو منانا اور زبان سے منع کرنا ووزوں میں اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پر لازم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہو جائے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

عَكَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُوُّكُمْ مَّنْ صَلَّ إِذَ اللهِ مَهْ اِيْ جانوں كَ فَرَكُوجِ مَهِ اِيت رِبو تَوكَى مُراه مَ كَو سَنَدَيْنَمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَمْ يُوسُونُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ سَنَدَيْنَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَ

حضرت ابن مسعود بڑائو نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا ، جب تک تجہاری بات کو قبول کیا جائے تم نیکی کا تھم وو اور برائی سے روکو اور جب تماسک مورت اور تعلیہ بہائی نے اور برائی سے روکو اور جب تماسک مورت اور تعلیہ بہائی نے اس کیا جائے ہو تھے رہو اور برائی سے روکتے رہو حتی کہ جب تم سے دیھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے 'خواہم کی جاری ہے ویا کو ترجیح وی جا رہی ہے اور ہر حض اپنی رائے پر اترا رہا ہے تو چھر الحامت کی جا رہی ہے فرایا ہے ہو تھی اس حدیث کا مطلب سے ہے اور ہر حض اپنی رائے پر اترا رہا ہے تو چھر تم بان کی فرکر کو اور اور میں کو گر کو اور تراوی کی میں تو چھر تمارے لیے ان کو چھو زنے کی گاجائش ہے اور تم اپنی المنکر کو قبول نے کرائی پر ٹوئے کو ترک کرنا مبراک کروا۔

المنکر کو قبول نہ کریں اور اپنی خواجشات اور آراء کی چیروی کریں تو چھر تمہارے لیے ان کو چھو زنے کی گاجائش ہے اور تم اپنی فرکر اور اور گورائ کو ان کے طال پر چھوڑ دو اور جب لوگوں کا میہ صل ہو تو چھر آپ نے برائی پر ٹوئے کو ترک کرنا مبراک کروا۔

تبيان القرآن

سسلددوم

فیر علم کے وعظ اور تبلیغ کرنا ترام ہے وعظ' تقریر اور تبلیغ دین کے ذریعہ امریالمعروف اور نمی عن المنکر کرناعلاء دین کا منصب ہے اور علم دین کی حسب

ذيل شرائط بين :

() عبل افت' صرف اور نمو کاعالم ہونا کہ عربی عبارت بغیراعواب کے صبح پڑھ سکے اور قرآن مجید اور احادیث کا صبح تر:مد کر سکے۔

(r) قرآن مجید 'احادیث ' آثار صحابہ ' نبی ملتاییز اور خلفاء راشدین کی سیرت اور فقد کا عالم ، دو اور اس پر کال عبور رکھتا ہو۔ (r) مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقائمہ اور ان کے ولائل کا عالم ہو اور باطل فرقوں کے رد کی کال ممارت رکھتا

(ع) مسلک می ال سنت و بماعت سے معاملہ بور این ہے وقع ان علام ہو بور پان سر ون سے رو ن سن سرح

(٣) پیش آمرہ مسائل کا حل قرآن منت علم کلام اور فقد کی تنابوں میں دیکھ کر بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا ہو۔ الله تعالی فرما آہے :

وَیْلُکَ الْاَ مُثَالُ نَصْیر بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَمْقِلُهَا ﴿ یَمْقِلُهَا ﴿ یَمْقِلُهِ اَللَّهُ مِنْ اَللّ کو صرف علاءی تجھتے ہیں۔ قرآن مجیدی آیوں کا ترجمہ کرنا ان سے مسائل کا اسٹنبلا کرنا اور ان کی باریکیوں اور اسرار کو سجھنا نہ کور الصدر علوم

لے بغیر ممکن نمیں ہے ' اور اللہ اتحالیٰ نے ان ہی لوگوں کو عالم فرمایا ہے۔ امام ابوعیسیٰ تحمہ بن عیسیٰ ترندی متوفی 201ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی کے فرمایا جس نے بغیرعلم کے قرآن مجید میں مار دے کی روانا کھ کان وزخ میں بنالہ لہ دمامع تن میں موجود مطلعہ ندر محر کار ہناز تحاریت کئیں کرای ک

کوئی بات کمی وہ اپناٹھکانا دو زخ میں بنا لے۔ (جامع ترذی ص ۴۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کت کراہی) اعلیٰ حضرت فاضل برمادی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا :

> عرض: کیاواعظ کاعالم ہونا ضروری ہے؟ ارشاد: غیرعالم کو وعظ کهنا حرام ہے۔

ارشاد : عیرعام کو وعظ کهنا حرام ہے۔ عرض : عالم کی کیا تعریف ہے؟

ارشاد ؛ عالم کی تعریف بیہ ہے کہ عقائد ہے بورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپی ضروریات کو کتاب ہے نکل سکے بغیر کسی کی مدد کے – (الملغوظ جام ۸ مطبوعہ لاہور)

کتب سے مراد تغییر طریت اور فقد کی علی کتابیں ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اردو کی کتابیں پڑھ کروعظ کرنے سے مع فرمایا ہے جیسا کہ عنقریب فقادی رضوبیہ سے بیان کیا جائے گا-

مرہا ہے بعین کہ سفریب مادی رسویہ سے بیان ہے جانے گا۔ نیزاعلی حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں : صوفی بے علم منحوہ شیطان است وہ جانیا ہی نہیں 'شیطان اپنی باگ ڈور پر لگالیتا ہے' صدیث میں ارشاد ہوا بغیر فقہ کے

علیہ بننے والا ایباہے جیسے چکی میں گدھا کہ محنت شاقہ کرے اور عاصل کچھ نہیں-علیہ بننے والا ایباہے جیسے چکی میں گدھا کہ محنت شاقہ کرے اور عاصل کچھ نہیں-را کملفوظ جسم ۲۹،مطبوعہ نور کی کت خانہ لاہور ) د

تبيانالقرآن

نیز اعلیٰ حفرت رحمه الله ب علم داعظ کے متعلق لکھتے ہیں:

مسئله ۱۸ ذیقعده ۱۳۱۹ه

کیا فرہاتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اس زمانہ میں بہت لوگ اس فتم کے ہیں کہ تغییرو حدیث بے خواندہ و بے اجازت اسائذہ ' ہر سرمازار و محجد وغیرہ بطور وعظ و نصائح کے بیان کرتے ہیں حلائکہ منی و مطلب میں پچھے مس نہیں فقط اردو کیابین دکھے کر کہتے ہیں بیہ کہنا فور بیان کرنا ان لوگوں کا شرعا" جائز ہے یا نہیں۔ بینج الوجروا الحجہ ا

حرام ہے اور ایہا وعظ مثما بھی حرام رسول اللہ طابع فراتے ہیں من قال فی القران بغیر علم فلینہوا مقعده من النار - والعیا ذباللہ العزیز الغفار 'والحدیثر واہالٹر مذی و صححه عن ابن عباس رضی اللّہ تعالٰی عنهما واللّہ تعالٰی اعلم (فاقری رضوبہ جرم ۱۸۸۰مم مطوبہ کتبہ رضوبہ لاہور)

اعلی حضرت الم احمد رضا تلوری متونی مسهد سے سوال کیا گیاکہ اگر بے علم اپنے آپ کو مولوی کملوائے (آج کل توب علم ناخواندہ اور بے سندیافت اپنے آپ کو علامہ کملوائے بین!) اور منبر پیٹھ کروعظ کرے اس کا کیا تھم ہے تواس

كے جواب ميں لكھتے ہيں :

یو ننی آپ آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھتا بھی گناہ و مخالف تھم قرآن عظیم ہے قال اللّٰہ تعالیٰی هواعلم بكماذا نشاكم من الارض واذانتماجنة في بطون امهتكم فلا تزكوا انفسكم هواعلم بمن انتقى الله تميس غوب جانتا ، جب اوس في تميس زمن سے او افان دى اور جب تم الى ماؤں كے بيث من چیے تے تو آپی جانوں کو آپ اچھانہ کموخدا خوب جانا ہے جو پر بیزگار ہے۔ اور فرما آے الم نیر الی الدین بز کون انفسهم بل الله يركى من يشاء كياتم في ندويكمان لوكون كوجو آب افي جان كو سخرا بات بي بلك خدا سخراكراً ب من عاب - مديث من ب رسول الله ماييم قرات بين من قال انا عالم فهو جاهل جواب آپ كوعالم كه وه جال برواه الطبراني في الاوسط عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما .سندحن بن أكر كوكي فخص حقیقت میں عالم دین ہو اور لوگ اس کے فضل سے ناواقف اور یہ اس مجی نیت ہے کہ وہ آگاہ ہو کر فیض لیں ہدایت پائیں ا پناعالم بونا ظاہر کرے تو مضا كقد نهيں جيسے سيدنا يوسف على نسناوعليه السلوة والتسليم نے فرمايا تھا انبي حفيظ عليه ٥ پھر یہ بھی سچے عالموں کے لیے ہے۔ زید جاتل کا اپ آپ کو مولوی صاحب کمنا دونا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جموثي تعريف كاليند كرناجي ثال بواقال الله عزوجل لا تحسين الذين بفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفارة من العذاب ولهم عذاب اليم م مراز مرجة واتي واتي و اتراتے ہیں اپنے کام پر اور دوست رکھتے ہیں اے کہ تعریف کیے جائیں اس بلت سے جو انہوں نے نہ کی قو برگز نہ جانیو انس عذاب سے بناہ کی جگد میں اور ان کے لیے دکھ کی مار ہمعالم شریف میں عکرمد کا جی شاگر و عبداللہ بن عباس رضی الله تعالى عنما سے اس آیت کی تغیر میں معقل یفر حون با ضلالهم الناس و بنسبة الناس ایا هم الی العلم وليسوا باهل العلم خوش موتے بين 'لوگول كو پركانے پر لور اس پر كد لوگ انيس مولوي كيس طلائك مولوي رنیں۔ جال کی دعظ مولی بھی گزاہ ہے۔ وعظ میں قرآن مجید کی تغییر ہوگی یا ٹی مٹاپینل کی حدیث یا شریعت کا مسئلہ اور جامل کو

تبيسانالقرآن

. ان می<del>ں کی چیز کابیان جائز نمیں رسول اللہ مالیئ</del>ا فراتے ہیں من قال فی القران بغیر عمر فلینہوا مقعدہ مر النار جوبے علم قرآن کی تغیریان کرے وہ اپناٹھکا اورزخ میں بنا لے رواہ النر مذی و صححہ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما احاديث من اس صحح وغلط و ثابت وموضوع كى تميزنه بوكى اور رسول الله ما يا في الم عنهما من يقل على مالم اقل فليتبوا مقعده من النارجومجه يروه بات ك جوم في فن فرائي وه اينا هكانا ووزخ مين مناكے رواہ البخاري في صحيحه عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه اور قرات بين الهيم الفتوا بغیر علم فضلوا واضلوا ب علم مسله بیان کیاس آپ بھی گراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گراہ کیارواہ الائمة احمدوالشيخان والترمذي وابن ماجهعن عبداللهبن عمر ورضى الله تعالى عنهما وومري صديث مين آيا حضور اقدس للهيلات فرمايا من افتي بغيير علم لعنته ملئكة السماء والارض جوب علم فتوي و است آسان و زمین کے فرشتے لعنت کریں رواه ابن عساکر عن امیر المومنین علی کرم الله وجهه یونی جاتل کا پیر بنالوگوں کو مرید کرنا چادر سے زیادہ پاؤل پھیلانا چھوٹا منہ بڑی بات ہے پیر بادی ہو تا ہے اور جاتل کی نسبت ابھی حدیثوں ہے گزرا کہ ہدایت نہیں کر سکتانہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ فقد سے ع کہ بے علم نتواں خدارا شاخت ( فآوی رضوی**ت ۱**ص ۹۱ – ۹۵ مطبوعه مکتبه رضویه کراچی)

نیز بے علم کے فتویٰ دینے اور علاء کی توہین کرنے والے کے متعلق لکھتے ہیں :

الجواب : سند حاصل کرنا تو کچھ ضرور نہیں ہل باقاعدہ تعلیم پانا ضرور ہے۔ مدرسہ میں ہویا کسی عالم کے مکان پر اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جالل محض سے بدتر نیم ملا خطرہ ایمان ہو گالیے محض کو فتویٰ نویسی پر جرات حرام ہے حدیث میں ب في الليم المات إلى من افتى بغير علم لعنته ملككة السماء والارض جوب علم فوى واس ير آسان و زین کے فرشتوں کی لعنت ہے اور آگر فتویٰ سے آگرچہ صحیح ہو وجہ الله مقصود نہیں بلکہ اپنا کوئی دنیاوی نفع منظور ہو تو یہ دو سراسبب لعنت ہے کہ آیات اللہ کے عوض ثمن قلیل حاصل کرنے پر فرملاً کیاا واٹ کی لا خیلا ق لمهم فسی الا خیر ة ولا يكلمهم اللهولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عناب اليم ان كاتر ثرت من كوئي صم نمیں اور اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گالور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت کڑے گالور نہ انہیں پاک کرے گالور ان کے لیے دروناک عذاب ہے اور علمے وین کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ حدیث میں بے نبی طریق فراتے میں ثلثة لايستخف بحقهم الامنافق بين النفاق ذوالعلم وذوالشيبة في الاسلام وامام مقسط تين فخصول کا حق بلکا نہ جانے گا مگرجو منافق کھلا منافق ہو عالم اور وہ ہے اسلام میں برحملیا آیا اور سلطان اسلام عاول 'تخصیل زر کے لیے علاء و مسلمین پر پیجا حملہ کرنے والا ظالم ہے اور ظلم قیامت کے دن ظلمات واضی ندکور جیسے امام کے پیچیے بلاوجہ شری نماز ترک کرنا تفریق جماعت یا ترک جماعت ہے اور دونوں حرام و ناجائز۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فآوی رضویه ۲ر ۱۰ص ۴۰۸مطبوعه مکتبه رضویه کراچی)

ب علم کے وعظ کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الجواب : (۱) اگر عالم ہے تو اس کا میہ منصب ہے اور جاتل کو دعظ کنے کی اجازت نہیں وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ رِيگاڑے گا- واللہ تعالٰی اعلم.

اعلی حفرت رحمہ الله بیت کی شرائط کے متعلق فرماتے میں:

بیعت اس شخص سے کرنا چاہئے جس میں یہ چار پائیں ہول درنہ بیعت جائز نہ ہوگی۔ اول سی صحیح العقیدہ ہو تم از کم انتا علم ضروری ہے کہ بلا کمی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے خود نکل سکے۔ ٹالٹ″ اس کا سلسلہ حضور اقد س مطابیع سک متصل ہو کمیں منقطع نہ ہو' رابعا" فاسق معلن نہ ہو۔ (الملفوظ ص۵۳۳ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور) امرالمعروف اور نمی عن المئرکے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے

علامه ابو براحمد بن على رازى بساص حنى متونى ٢٥٠٠ هد فرات بين

قرآن مجید اور نبی ما پیلیا کی احادیث ہے ہم نے میہ واضح کردیا ہے کہ امریالمعروف اور نبی المنکر فرض کھائیہ ہے اور جب بعض لوگ اس فرض کو ادا کر لیں تو مجریاتیوں ہے ساقط ہو جا آئے ' اور اس فرض کی اوائیگی میں نبک اور بدکا کوئی فرق نہیں ہوتے ' کیا خرض کو قرک کردے تو اس کی وجہ ہے باتی فرائض اس سے ساقط نہیں ہوتے ' کیا ختم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس سے روزہ اور دیگر عبادات کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ اس طرح جو خص تمام نیکیاں نہ کرے اور کسی برائی ہے نہ رک تو اس سے امریالمعروف اور نمی عن المنکر کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی' مرسل اللہ! یہ بتائیے کہ اگر ہم تمام نیکیوں پر عمل کر لیا ہو اور تمام رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر ہم تمام نیکیوں پر عمل کر لیں حتی کہ کوئی نیکی باتی نہ ہیچ عمر ہم نے اس پر عمل کر لیا ہو اور تمام عن المنکر کو ترک کرنے کی اجازت ہے' آپ نے فریا نیکیوں کو کیا اس وقت ہمارے لیے امریالمعروف اور نمی عن المنکر کو ترک کرنے کو باق تمام فرائض کی اوائیگی کے مساوی خواہ تم برائی سے نہ رکتے ہو۔ نبی مائیکیا نے امریالمعروف اور نمی عن المنکر کی اوائیگی کو باتی تمام فرائض کی اوائیگی کے مساوی خواہ تم برائی سے نہ طرح بعض واجبات میں تعقیم کے باوجود دیگر فرائض کا اوائیگی کو باتی تمام فرائض کی اوائیگی کے مساوی تعقیم کے باوجود امریالمعروف اور نمی عن المنکر کی اوائیگی کو باتی تمام فرائض کی اوائیگی کے مساوی تعقیم کے باوجود امریالمعروف اور نمی عن المنکر کا فریضہ ساقط نمیں ہو تا۔

ہتھیاروں سے امریالمعروف اور ننی عن المنکر کو فتنہ کہنے کابطلان

علماء امت میں سے صرف ایک جائل قوم نے یہ کما کہ بافی جماعت سے قبال ند کیا جائے اور ہتھیاروں کے ماتھ امر بالمعروف اور نمی عن المسکر ند کیا جائے انہوں نے کما جب امر بالمعروف اور نمی عن المسکر میں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے تو یہ فتنہ ہے اطلانکہ قرآن مجید میں ہے :

فَقَا زِنْلُوا الْكَتِنْ تَبْغِیٰ حَنِّی یَفِیِّ لِلْیَا مُرِ اللَّهِ عَلَی اللَّهِ عَلَی اللَّهِ عَلی اللَّهِ امری طرف بوت آئے۔

ان لوگوں نے یہ کما کہ سلطان کے ظلم اور جور پر انکار نہ کیا جائے 'البتہ سلطان کا غیر اگر برائی کرپ' اس کو قول سے منع کیا جائے اور بغیر ہتھیار کے ہاتھ سے منع کیا جائے۔ یہ لوگ بدترین امت ہیں۔ امام ابوداؤو نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری بڑتھ سے روایت کیا ہے کہ رسول امثہ مٹاہیئا نے فرمایا : سب سے افضل جماد میں ہے کہ ظالم سلطان یا ظالم امیر کے سامنے کلمہ حق کما جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی امثہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیؤا نے فرمایا سید اضام امیر کے سامنے کلمہ جن کما جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی امثہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیؤا نے فرمایا سید

ميان القرآن

ر اس کی پاداش میں اس کو قتل کردیا گیا۔ (احکام القرآن ج ۲ص ۳۳۰-۳۰ ملحمه "مطبوعه سمیل آکیڈی لاہور) كى فخص سے محبت كى وجہ سے امريالمعوف كو ترك نہ كيا جائے

کی مخص ہے دوستی اور محبت کی وجہ ہے امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا چاہئے' نہ کسی مخص کے

نزد یک قدر و منزلت برهانے اور اس سے کوئی فائدہ طلب کرنے کے لیے دا ہنت (بے جانری اور دنیادی مفاد کے لیے نی عن المنكر كو ترك كرنا) كرني جائے- كيونكه كمي فحف سے دوستى اور محبت كانقاضاميە ہے كہ اس كے ساتھ خيرخواہي كى جائ اور اس کی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو آخرت کی فلاح کی ہدایت دی جائے اور اس کو آخرت کے عذاب سے بحیایا جائے اور

کسی انسان کا سچا دوست وہی ہے جو اس کے لیے آ ٹرت کی بھلائی کی سعی کرنے ' اور اگر وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں تقیم کر رہا ہو تو اے ان فرائض کی اوائیگی کا محم دے اور اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہو تو اس کو برائی سے رو کے۔ امر بالمعروف میں ملائمت کو اختیار کیا جائے

امر بالمعروف اور نني عن المنكرين نرمي لور ملائمت كو اختيار كرنا جائب تأكه وه موثر مو المام شافعي رحمه الله في فرمايا جس ممحض نے اپنے مسلمان بھائی کو تنمائی میں نصیحت کی اس نے خیرخواہی کی' اور جس نے کسی مفحص کو لوگوں کے سامنے تھیحت کی اور ملامت کی اس نے اس کو شرمندہ اور رسوا کیا۔

اگر کسی برائی کو اینے ہاتھوں سے مٹانے سے ملکی قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لیٹالازم نہیں آیاتو اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا جائے ورنہ زبان ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے' اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو پھراس برائی کو دل سے ناپیند کرے۔

یہ بھی کماگیا ہے کہ حکام اور ارباب اقتدار پر لازم ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹائیں۔ مثلاً تا آل کو قصاص میں قبل کریں اور چور کا ہاتھ کاٹیں' زانی کو کو ژے لگائیں یا رجم کریں ای طرح دیگر صدود البیہ جاری کریں۔ اور علاء پر لازم ہے کہ وہ زبان سے برائی کی ندمت کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا فریضہ انجام دیں اور عوام کو جائے کہ وہ ہر برائی کو دل سے برا جانیں' لیکن صحیح ہہ ہے کہ جس مخص کے سامنے ظلم اور زیادتی ہو' اس کو حسب مقدور مٹانے کی

کوشش کرے جیساکہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفق ہو گئے اور انہوں نے واضح ولا کل آنے کے باوجود اختلاف کیا اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض چرے سیاہ ہوں گے' سوجن لوگوں کے چربے سیاہ ہوں گے (ان سے کماجائے گا) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سواب تم عذاب (کا مزہ) چکھو اس سب ہے کہ تم گفر کرتے تھے 🖯 اور جن لوگوں کے چیرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں بیشہ رہیں گے 🔾 یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ یر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں اور اللہ جمال والول پر ظلم كااراده نهيس كرتا (آل عمران: ۱۰۸–۱۰۵)

بن اسرائیل کے اختلاف کی زمت کاسب

اس آیت کامعنی بیر ہے کہ اے مسلمانو! تم ان لئل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے ایک متحد جماعت تھے اور بعد میں ہت ہے فرقوں میں بٹ گئے' حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے جو ان کو صراط منتقیم کی ہدایت دیتے اگر وہ ان کی

ا آناع کر لیتے ' اور اس تفرقہ کاسب بیہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے رو کنا چھوڑ دیا تھا' اس وجہ ہے وہ دنیا اور آ خرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے' دنیا میں عذاب میہ قماکہ وہ ایک ود سمرے کے خوف میں مبتلا تھے اور مختلف جنگوں میں ان کو ذات اور رسوائی کا سامنا ہو یا تھا اور آخرت کاعذاب سے ہے کہ وہ جنم میں بیشہ رہیں گے اس آیت کی نظیریہ آیت ہے:

بنو اسمائل میں ہے جنموں نے کفر کیا ان پر داؤہ اور عیسیٰ این مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکد انہوں نے نافرمانی کی تھی لور وہ صدے تجاوز کرتے تھے' وہ ایک دو سرے کو اس برائی ہے نمیں روکتے تھے جو انہوں نے کی تھی' بقیناً وہ بہت برا کام کرتے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنِي إِسْرَالِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَ اوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَعَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْنَدُ وْنَ۞كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكِر فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

المائده: ٥٥-٨٥) کفار پر سے وعید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ دین کے اصول اور عقائمہ میں اختلاف کرتے تھے' اور اپنی نفسانی خواہشیوں کے مطابق عقائد کو ڈھال لیتے تھے کیکن فروی اور اجتمادی مسائل میں اختلاف پر سے وعید نہیں ہے جیسے ائمہ اربعہ کے فروعی مسائل میں مختلف ندا ہب ہیں اور اس کی وجہ سے کہ قرآن مجید کی بھض آیات کے متعدد معانی ہوتے ہیں مجیسے قرء کے معنی حیض اور طهرب اور نبی مالی اس سے عبارت کے مختلف طریقے مودی ہوتے ہیں جیسے آپ نے محبیر تحریر کے علاوہ نماز میں رفع یدین کیا اور اس کو ترک بھی کیا ً اس طرح قرات خلف الامام اور آمین بالجمر وغیرہ ' اور احادیث کے ثبوت میں بھی اختلاف ہو با ہے ' راویوں کے ضعف اور قوت کے لحاظ ہے بھی اختلاف ہو باہ اس لیے ایک حدیث ایک امام کے نزدیک مقبول ہوتی ہے اور دو سرے امام کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی مشلاً ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود دیا ہو کافقهاء احناف کے نزدیک اپنے والد حضرت ابن مسعود دلیجو سے ساع طابت ہے لور فقهاء شافعیہ کے نزدیک بیہ ساع طابت نہیں ہے المذا ابوعبیدہ کی اپنے والدسے روایت احناف کے نزدیک متصل اور مقبول ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی 'سواس طرح آیات کے معالی ، نبی مالی پیا کے افعال اور ثبوت روایات میں اختانات کی وجدے مجتمدین کا فروی مسائل میں اختاف ہے اور ب اختلاف جائز اور رحمت کاسب ہے اور اس میں ان کے لیے وسعت اور آسانی ہے اور بنواسرائیل کا اختلاف اس نوعیت کا نہیں تھاوہ دین کے اصول اور عقائد میں اپنی نفسانیت کی دجہ ہے ایک دو سرے سے اختلاف کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 🖫 جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض چرے سیاہ ہوں گے ' سو جن لوگوں کے چرے سیاہ ہوں گے (ان سے کما جائے گا) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سواب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم شرکتے تھے ⊖اور جن لوگوں کے چرے سفید ہوں گے سودہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں بیشہ رہیں گے۔

(آل عمران: ١٠١١-١٠١)

اس آیت سے پہلی آیت میں کفار اہل کتاب کو عذاب کی وعید سائی تھی اس آیت میں اس عذاب کی کچھ تفصیل بیان فرمانی ہے ، کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے چرے سفید ' روشن اور مسرور ہوں گے ، جیسا کہ اس آیت میں

هُتُومَنِذِنَا ضِرَةً ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَا ظِرَةً ۗ قَ

کتنے ہی چرے اس دن ترو آازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے

(القيامه: ١٢-٢٢) يوئے۔

کفار پر عذاب کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنے انعام و اکرام کابیان فرمایا کیونکہ کسی شخص کے دشمنوں پر انعام بھی اس شخص کے حق میں عذاب کاموجب ہو آہے ' پھران پر صراحتہ عذاب کابیان فرمایا۔ \*\*\* اساس میں سامند کے سامند کے سامند کے سامند کا اساس کا اساس کا سامند کی کا سامند کا سامند کا سامند کا سامند کی کا سامند کا سامند کا سامند کی کا سامند کا سامند کی کا سامند کا سامند کی کا سامند کا سامند کی کا سامند کا سامند کا سامند کی کا سامند کی کا سامند کی کا سامند کا سامند کا سامند کا سامند کا سامند کا سامند کی کا سامند کار

قیامت کے دن مومنول اور کافرول کی وہ علامات جن سے وہ پہچان کیے جائیں گے وَوُجُوہٌ یَوَمِیْذِ بَایسرَ ﷺ کُنظُنٌ اَنْ یُفْعَلَ بِهَا اللہ اور کتنے ی چرے مرجمائے ہوئے ہوں گے وہ یہ بجتے ہوں

فَاقِرَةٌ (القيامه: ٢٥-١٥) كَدُ ان كَ ماته مُروَوْمُ عالم كيامات كا-

نيز الله تعالى في فرليا : وُجُوْهَ تَوَمَيْذِ مُسُومَرَ أَهُ صَاحِكَةً مُّسُنَبْشِرَةً ۚ أَنْ الله عَلَى جَرِبَ كِلَتَهِ وَ مَكَراتَ هو عَاشَلَ بِثَاثَى وَوُجُوْةً يَوْمَيْذِ عَلَيْهَا غَبْرَ أَنَّ مُرْهَفُهَا قَنْرَ أَنَّ صَاحِكَ الرهون كَ الدر بون كالدرون كـ ال

وُوُجُوهٌ يَّوَمِيُّاذِ عَلَيْهَا غَبَرَةَ۞ تَرَهَقَهَا قَتَرَةً۞ ﴿ وَلِ اللَّهِ وَلَا تَكُومُ اللَّهِ اللهِ ا وَلِيْكَهُمُ الْكَفَرَ الْلَفَجَرَةُ (عبس: ٢٣٠ـ٣١) ﴿ يَهِالَى وَلَى وَيَالِوَكُ وَيَ لِوْكَ كَافِرِهِ كَارِينٍ

نیز فرایا: اِللَّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسُنِی وَزِیّا دُهٌٔ وَلاَ یَرْهَیُ جَن لوگوں نے ٹیک کام کے ان کے لیے انجی جزاب لور وُجُوهُهُمْ فَتَرُّ وَلاَ رِزَّةً اُولِیْکَ آصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ اس بی بی زیاد و اور ان کے چروں پر سابی چھاے گی نہ ذات ' منتخب منتخب میں موجد کی ایک میں میں منتخب میں منتخب میں منتخب میں منتخب میں منتخب میں میں منتخب میں میں منتخب

و بوسعه سر و و توسعه سر و و توسعه سر و و توسعه سر و و اس من ميشد رين ك اور جنون في برت الله و توسعه الله و ترك كام سينة بالم و ترك كام سينة بالم و ترك من الله و ترك من ا

مُظُلِمُنَا الْوَلِيكَ أَضَعَنا بُالنَّارِهُمْ فِينَهَا خَالِدُ وُنَ٥ جِرِ اندهِ مِن رات كَ كُولُولَ فَ وَهان وَي كَووَى وَوَرَقَى (يونس: ٢٠٠٤) بيروواس من بيشروين گـــــ (يونس: ٢٠٠٤)

نیز الله تعالی نے میدان حشر میں کفار کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَمَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ قَلَ مَا مَنِ طرف والے كيا بى اقتصى بِي وائي طرف والے ' وَاصْحَابُ الْمُشْتَمَةُ مُنَا اَصْحَابُ الْمُشْتَمَةِ مُنَّ اور بائي طرف والے كيے برے بي بائي طرف والے ( ) (الواقعہ: ۵-۸)

حوض پر وارد ہونے والے مرتدین کے متعلق علم رسالت اور بحث و نظر

ان آیات ہے معنوم ہوا کہ میدان حشر میں کفار کے چرب سیاہ اور مرتھائے ہوئے ہوں گے ان کو ذلت اور رسوائی نے گھیرا ہوا ہو گا' اور ان کا اعمال نامہ ان کے ہائمیں ہاتھ میں ہو گا' اور اس کے برخلاف مومنوں کے چرب سفید' روشن' ترو آزہ اور ہشاش بثاش ہوں گے اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائمیں ہاتھ میں ہو گا اور ان علامات کی وجہ ہے کفار پجپانے جائمیں گے جیسا کہ سورہ رحمٰن میں ہے اور ان علامات ہے میدان محشر میں موجود ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ کون مومن

تبيانالقرآن

ہ ہوں کا فرے 'لیکن جرت ہے کہ شخ خانوی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی مانی کا کہ بعض مرتدین کے متعلق یہ علم نہ تھا کہ وہ مرتد ہو بچے ہیں 'شخ اشرف علی تھانوی متونی ۱۳۳۲ھ کھتے ہیں :

صدیث شریف میں ہے کہ بعض امتیوں کی نسبت قیامت میں حضورا قدیں مٹائیلم ہے کماجائے گاانک لا تدری ما احد ثوا بعدک (آپ از خود نمیں جانئے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا تبریلیاں کیں) اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بعض ازمنہ تک بھی کہ آخر عمرے بہت متاخر ہے آپ پر بعض کو نیات فاہر نہیں ہوئے نہ بالذات نہ بالعفاء کیونکہ بالعفاء کے بعد آپ ان کونہ بلاتے صریح اس اطلاع کے بعد محقا" محقا فرمادیا۔

(حفظ الايمان ص ١٤ كمتبه تفانوي كراجي)

اس کی تفصیل ہے ہے کہ الم مسلم بن تجان تخیری متوفی ۱۳۱ھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابو ہریہ بہتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلیخ نے فرایا میری امت حوض پر آسے گی اور ہیں اس وقت دوسرے ابول کو حوض ہے رواک رہا ہوں گا میں مول اللہ طلیخ اسے حوض ہے پرائے اورفن کو دور کرنا ہے محلبہ نے پوچھا یا نبی اللہ! آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرایا ہاں کیونکہ تمہاری آیک ایس نشانی ہو گی جو کسی امت میں نہیں ہو گی تم میں دفت میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارا چرہ اور ہاتھ ہیر آفاد وضوء کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہون کے اور تم میں سے ایک گرد کی میرے بہت کی ایک میرے رہا! کے ایک تعدد بین بیخ سکیس کے میں کموں گا اے میرے رہا! میں میں میں کا کی آپ ہوئے جی کہ نہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی ہاتیں ہیں۔ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی ہاتیں نکال تھیں۔ (ایک روایت میں ہو کا کہ انہوں نے آپ کے وصل کے بعد ابنا دین بدل لیا تھا) پھر میں۔ گال تھیں۔ (ایک روایت میں ہو کہ آپ سے کما جائے گا کہ انہوں نے آپ کے وصل کے بعد ابنا دین بدل لیا تھا) پھر میں گاروں کا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ درجی مسلم جام میں ان اس کا معالے گا کہ انہوں نے آپ کے وصل کے بعد ابنا دین بدل لیا تھا) پھر میں گاروں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ درجی مسلم جام میں ان انہوں نے آپ کے وصل کے بعد ابنا دین بدل لیا تھا) پھر میں گاروں کا دور ہو جاؤ درجی جائے ہوں کہ انہوں کے ایک کا کہ انہوں کے دور کی انہوں کے دور کیا گھوں کے دور کی کا کہ انہوں کے دور کی کا کہ انہوں کے دور کی کا دور ہو جاؤ درجی مسلم کا میں ان کا تھوں کی کا کہ انہوں کے دور کی کا دور ہو جاؤ درجی میں کو کی کا کہ انہوں کے دور کی کا دور ہو جاؤ درجی میں کی دور ہو جاؤ درجی میں کہ دور ہو جاؤ درجی کے دور کی کی کا کہ انہوں کے دور کی کا دور ہو جاؤ درجی کی کی دور ہو جاؤ درجی کی کا جائے گا کہ انہوں کے دور کی کی کے دور کی کی کی دور کی دور ہو کا کر انہوں کے دور کی کی کی دور ہو کا دور ہو جاؤ درجی کی کی دور ہو کی کی دور ہو کا دور ہو کا کی دور ہو کا دور ہو

Marfat.com

تبيانالقرآن

ظمار فرمادیا ہے۔

في في المرعمان المديث كي تشري من لكهة من

ام برارنے سند جید کے ساتھ اپنی مسند میں روایت کیاہے۔

الله برات مد بیر من مدین سد میں دو ۔ یہ بیر کے جاتے میں دیا۔ یہ خیرے ممارے اعمال جھ پر بیش کے جاتے میں موجو ایش میں دیا۔ یہ خیرے اعمال ہوں میں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو یرے اعمال ہوں میں ان پر تممارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ حوض پر آنے والے بید لوگ مرتد ہو چک تھے اور صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بید علم نہیں تھا کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں "شیخ شبیر اجمد عثانی متوفی ۱۳۹۹ھ بعض ریگر علاء کے جو البات لقل کرنے کے بعد اپنی تحقیق کھتے ہیں :

میں کتا ہوں کہ مند بزار کی حدیث کے سیاق ہے ہیہ معلوم ہو تا ہے کہ نبی مٹاپیلا پر امت اجابت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ار تداوے وہ مخض امت اجابت سے خارج ہو جاتا ہے ' پس ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال آپ پر پیش نہ کئے جاتے ہوں' نیز اس حدیث میں ہے جو اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ ایتھے اعمال ہوتے ہیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کی حمر کرتے ہیں یا وہ برے اعمال ہوتے ہیں جن پر آپ استغفار کرتے ہیں اور ار تداولا کق حمد ہے نہ لاکن استغفار۔

(فتح الملهم جاص ١١٣-١١٣ مطبوعه مكتبه الحجاز كراتي)

شیخ عثانی کے کلام کا خلاصہ میہ ہے کہ نبی الکھیا کو ان لوگوں کے مرتد ہونے کا علم نہیں ہوا اس لیے آپ نے ان کو میدان محشرمیں نہیں بچانا کو اپنا سحائی گمان فرمایا ، ہمارے نزدیک شیخ عثانی کا کلام صحح نہیں ہے اولا ''اس لیے کہ اس حدیث کا محمل میہ ہے کہ جو اعمال لا کق استغفار نہ ہوں آپ ان پر استغفار نمیں کے بیان ان پر استغفار نمیں کے بیان اس کلا کق استغفار نمیں کرتے اور ارتداد لا کق استغفار نمیں ہے لیکن اس کالا کق استغفار نمیں کے بیش کیے جانے کے منافی نمیں ہے۔

تبيبانالقرآن

گا کھل بحث ہم نے شرح صیح مسلم جلد اول میں ذکر کردی ہے اس لیے اس بحث کو وہاں ضرور دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی کی

الند تعالی کا ارتباد ہے : کور اللہ ہی کی ملیت میں ہے جو پڑھ آسانوں میں ہے کور جو پڑھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی ک طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔(آل عمران : ۱۹۹) ۱۰ سمار کا بار نائب سمانیتا یہ سا

عذاب كاعدل اور تؤاب كافضل مونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرایا تھا اور اللہ جمان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرنا اس آیت میں اللہ اسکا نے اس کے پہلی آیت میں اللہ اسکا نے اس پر دلیل قائم فربائی ہے کو تکہ ظلم کا معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا کو رکائنات کی ہر چز اللہ کی ملک ہے اس لیے اللہ تعالی اپنی تخلوق کے ساتھ جو مطلمہ جاہے کرے 'وہ اس کا ظلم نہیں ہے ' بلکہ آگر وہ تمام آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کو انتحار جس کا اللہ اپنی ملیت میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے ' لیکن وہ الیا نہیں کرسے گا کیونکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کو اجر و ثواب دینے کا وعدہ فربالیا ہے اس لیے اہل سنت و جماعت کا نم بہ ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب دینا اللہ تعالی کا فضل ہے اور برے لوگوں کو عذاب دینا اس کا عدل ہے۔

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاهد روايت كرتے جين :

یعنی اعمال بحب الذات نجات اور تواب کا نقاضا حمیں کرتے۔ اللہ نعالی نے اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کو تواب کی علامت بنا دیا ہے' نیز تمام انسان اور ان کے اعمال اللہ کے پیدا کرنے سے ہیں اور اس کی تحلوق ہیں۔ وہ جو چاہ

ان كى ساتھ معالمد كرے اس سے كوئى بوچينے والا شيں ہے اس صدیث پريد اعتراض ہو آب كد قرآن مجيد بيس ہے: اُدْخُدُلُوا الْجَنَةُ بِمَاكُنْنُهُ مَعْمَلُونَ الْجِنَةُ بِمَاكُنْنُهُ مَعْمَلُونَ الْجِنَةِ بِمَاكُنْنُهُ

(النحل: ۳۲)

اس آیت ہے بہ ظاہریہ معلوم ہو باہ کہ اعمال کے سبب ہے نجات ہوگی اوریہ اس مدیث کے خلاف ہے'اس کا جواب یہ اس کا جواب یہ کہ اس کا محتی ہے ہوگی اوریہ اس مدیث کے خلاف ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تغییر کردی ہے'' کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحت اور اس کے نفض ہے جو تم نے نیک عمل کے اس کی وجہ ہے جنت میں واض ہو جاؤ نہ یہ کہ تم محض ان اعمال کی وجہ ہے دخول جنت کے محتی ہو' وہ سما جو اب یہ ہے کہ بایت دینا اور ان کا قبول فرمانا یہ محض اللہ تعالی کے قضل ہے ہے' تیمرا جواب یہ ہے کہ جنت کے دخول کے دو سبب ہیں ایک صورة" اور دو سرا حقیقتہ "میب اللہ کا فضل ہے' اس آیت میں سبب صوری مورة" اور دو سرا حقیقتہ "میب اللہ کا فضل ہے' اس آیت میں سبب صوری ایان فرمایا ہے اور مدیث میں سبب حقیق بیان فرمایا ہے۔

تهيبان القرآن

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا تمام کام اللہ ہی کی طرف اوٹائے جائمیں گے، جس کا تقاصا یہ بے کہ وہ

Marfat.com

. بنگر کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمران پر زہنے دے 'چھراس امت کی مدح کرتے ہوئے فرملا اللہ تعالیٰ نے تم کو جبلتہ ''و فطرۃ''سب سے بهتریلا کیونکہ تم تمام لوگوں کو ٹیکی کی ہدایت دیتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو۔

بلتہ "و فطرة" سب سے بمترلیا یونلم م مام لولول لوشل بی ہدایت دیتے ہو اور ان لوبرای سے روسے ہو-دو سری دجہ سے سے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے مومنین سے فرمایا تھاکہ تم اہل کتاب کی طرح سرکش اور

نافرمان نہ ہو جانا ' پھر ان کو نیکی اور اطاعت شعاری پر برا گلیختہ کرنے کے لیے آخرت میں مومنوں کی سرخ رونی اور ان کے ورجات کو بیان فرمایا اور کافروں کی روسیای اور ان کے عذاب کو بیان فرمایا ' اور اب ایک اور طریقہ سے مومنوں کو نیکی اور

ہوں۔ اطاعت شعاری کی ترغیب دی ہے اس لیے فرمایا تم بهترین امت ہو یعنی تم لوح محفوظ میں سب سے بهتر اور سب سے افضل امت ہو اس لیے منامب یہ ہے کہ تم اپنی اس فضیلت کو ضائع نہ کرو اور اپنی اس سیرت محمودہ کو زائل نہ کرو۔

الم ابو جعفر محمر بن جرير طبري متونى ١٠١٥ إنى سندك ساتھ روايت كرتے ہيں:

معید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرملا کہ اس آیت میں امت سے مرادوہ لوگ ہیں جننوں نے رسول الله مالیویم کے ساتھ مکہ ہے ہجرت کی۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحطلب نے فرمایا اس آیت سے خصوصیت کے ساتھ رسول الله مٹاہیم کے اصحاب مراد ہیں اور جو مسلمان ان کے طریقہ پر گامزن ہوں۔

. بنرین حَلیم اپنے والدہے اور وہ اپنے واداے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلائے فرمایا سنو تم نے ستر امتوں کو یورا کردیا تم ان کے آخر میں ہو اور تم اللہ کے نزدیک سب سے حکرم ہو۔

قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی ماٹی کے کعبہ سے نیک لگائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ستر امتوں کو یو را کر دیں گے ہم سترامتوں میں سب سے آخر میں ہیں اور سب سے بمتر ہیں۔

(جامع البيان ج م ص ٣٠ مطبوعه دار المعرفه بيردت ١٣٨٩ه)

تمام امتول سے افضل امت ہونے کامدار

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ خبردی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے افضل ہے 'اور جب تک یہ
امت نیکی کا حکم رتی رہے گی اور برائی سے روگی رہے گی اور اللہ پر صحیح مسابق اور کائل ایمان رکھے گی اس وقت تک یہ
امت تمام امتوں سے افضل ہی رہے گی اس آیت میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روئے کو ایمان پر مقدم کیا ہے 'اس
لیے کہ ان ہی دو وصفوں کی دجہ سے مسلمانوں کو دو مروں پر فضیلت ہے 'کیونکہ ایمان کا تو وہ سری امتیں بھی وعویٰ کرتی ہیں
لین دو سری امتوں نے ایمان کی حقیقت کو بگاڑ دیا تھا اور ان میں شر اور فساد غالب آچکا تھا 'اس لیے ان کا ایمان صحیح نمیں
تھا 'اور وہ نیکی کا حکم دیتے تھے نہ برائی سے دو کتے تھے۔

میخ<sup>چ '</sup>صادق اور کال ایمان کامعیار

تحسان القرآن

الله تعالى نے جس محج صادق اور كالل ايمان النے كا تھم ويا ہے اس كامعيار الله تعالى نے خود بيان فريل ہے: اِنَّمَا الْمُوْمِدُونَ الْكِنِيْنَ اَمْدُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ اِيمان والے تووى بين جو الله اور اس كے رسول پر ايمان كَمْ يَمْرَ نَا بُولُ وَ جَاهَدُ وَا بِهَا مُوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ لائ ، بِحراض ن فك نذكيا ورائي بل اور جان سے الله كى راہ

بِيْلِ اللَّهِ أُولَاكَ هُمُ الصَّارِدَوْنَ مِن اللَّهِ السَّارِدُونَ مِن اللَّهِ السَّارِدَوْنَ مَن اللَّهِ المُناوِي عِين

710

ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کاذکر کیا جائے توان کے

راتَهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ثُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ

دل خوف زوه ہو جا ئیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جا ئیں تو قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تِلِيَتْ عَلَيْهِمُ إِيَّهُ زَادُنْهُمْ لِيْمَانًا وَعَلَى وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دس ' اور وہ صرف اینے رب بر رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (الانفال: ٢)

بھروسہ کریں۔

الله اور اس کے رسول پر ایمان لانا تب سیح ہو گاجب ہراس چیز پر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔مثلاً آسانی کتابوں پر ' فرشتوں پر ' تمام ممیوں پر ' نقذیر پر ' مرنے کے بعد اٹھنے پر ' حساب و کتاب پر اور جزاء اور سزا پر ' اور جو مخص ان میں سے بعض پر ایمان الیا اور بعض پر ایمان میں الیا تو اس کا ایمان صحح میں ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا

یے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر رِانَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے ، رمیان جدائی کا ارادہ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ كرتے ميں اور كتے ہيں كہ ہم بعض ير ايمان لاتے ہيں اور بعض ير وَّنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يَتَخِذُ وَا بَيْنَ ذَالِكَ ایمان نمیں لاتے اور وہ کفراور ایمان کا درمیانی راستہ بنانے کا ارادہ سَبِيْلًا ۞ أُولَانِكَ هُمُ الْكَافِرُ وْنَ حَقًّا ۗ

(النساء: ١٥١-١٥٠) كرتے بين ورحقيقت وي لوگ كافرين-

نیز اللہ تعالی نے اس آیت کے آخر میں فرمایا اگر الل كتاب ايمان كے آتے تو ان كے حق ميں بهتر تھا؟ ان ميں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ اس کی وجہ یمی تھی کہ بیہ اللہ کی تمام تنابوں اور تمام رسولوں پر ایمان نسیں لائے تھے اور قر آن مجید کے کتاب اللہ ہونے اور سیدنا محمد ملٹا پیل کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر انموں نے سیدنا محمد طاجیم کی رسالت کو مان لیا تو ان کی ریاست جاتی رہے گی اور یمودی عوام جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے فکل جائیں گے اور ونیادی مال اور نذرانے ملنے بند ہو جائیں گے حالانکد اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ونیا میں بھی ان کی عزت و کرامت زیادہ ہوتی اور وہ آخرت میں بھی اجر عظیم کے مستحق ہوتے۔

یہ ایمان سیحج کامعیار ہے اور ایمان صادق کامعیار یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کو بے ورلغ خرج کریں' تاکہ ان کا دعویٰ ایمان صادق ہو' اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

کیالوگوں کا بیہ گمان ہے کہ وہ اس کہنے پر چھوڑ ویئے جائیں آحسب التَّاسُ أَنْ يُنْرَكُوا آنُ يَقُولُوا امْنَا گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی! وَهُمْ لَا يُفْتَنُّونَ (العنكبوت: ٢)

اور ایمان کائل کاب معیار ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو دوام اور الترام کے ساتھ ادا کیا جائے اور کی فرض اور واجب كو ترك نه كياجائ اورحتى الامكان تمام سنن اور مستجات كو اداكياجائ اوركسي حرام اور كمره تحري كالبهي بهى ار تکاب ند کیا جائے اور ہر قتم کے محروہ تنزیمی اور خلاف اولی کاموں سے حتی الامکان ابتناب کیا جائے اور اگر تقاضائے جشریت سے بھی کوئی فرض یا واجب رہ جائے تو فورا اس کی قضا کرلی جائے اور اگر غلبہ نفسانیت سے بھی کسی حرام یا مکروہ کری کار تکاب ہو جائے تو اس پر فور اتوبہ کرلی جائے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه بيان كرت مين :

لنتنالوام

م مربن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ایمان کے فرائض اور شرائع میں اور صدود اور سنن ہیں جس کے ان کو عمل کرلیا اس کا ایمان کال ہو گیا اور جس نے ان کو عمل نہیں کیا اس کا ایمان کال نہیں ہوا۔

حصرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما بيان كرتے بين كه في ماليدا خ فرمايا (كامل) مسلمان وه ب جس كى دبان اور باتھ سے دو مرسے مسلمان محفوظ ربين اور (كامل) مماجروہ بدوالله كى منع كى موكى چيزوں كو ترك كردے۔

حضرت انس دیگو بیان کرتے ہیں کہ نبی مان پیلے نے فرایا تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک (کال) مومن نمیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چزیئد نہ کرے جو اپنے لیے پیند کرتا ہے۔

(صیح بخاری ج اص ۲ مطبوعه نور مجمد اصح المطابع کرا چی ۱۳۸۱هه)

المام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۳۹۱ه روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ خاصح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہی کا سے فرایا کوئی زانی زنا کرتے وقت (کامل) مومن نہیں ہو تا' اور کوئی چور چوری کرتے وقت (کامل) مومن نہیں ہو تا' اور کوئی شرایی شراب پینے وقت (کامل) مومن نہیں ہو تا اور کوئی

حضرت عبدالله بن مسعود بی بین کرتے ہیں که رسول الله مان علیا ملمان کو گالی دینا فت ہے اور اس سے قال کرنا کفرہے۔

حضرت جابر بیٹی بیان کرتے ہیں کہ نی طالبیلم نے فریا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے ورمیان نماز کو ترک کرنا (میح مسلم جام ۱۱۳۵۵ ملتقطاء مراج مطبوعہ نور مجرام الطالع کراچی ۱۳۵۵)

حافظ نورالدين على بن اني بحراليشي المتوفى ١٠٥٥ روايت كرت مين :

حضرت انس بیٹنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیم ہر خطبہ میں یہ فرماتے تتے جو محض لمانت دار نہ ہو وہ (کامل) مومن نمیں اور جو محض عمد پورا نہ کرے اس کا دین (کامل) نمیں۔ اس حدیث کو امام احمد المام ابو یعلی' امام ہزار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود دلي عن كرت بين كر رسول الله ما يكافي فرايا جو الخص بحت طعند ويتا مو بهت العنت كرياً مو الد زباني اور ب حيائي كي باتيس كريامو و كال) مومن شيس ب-اس حديث كو امام بزارة روايت كياب-

(مجمع الزوائدج اص ٩٤- ٩٢ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٣٠هـ)

الم الإجتفراحمة بن محمد طحادي متوفى المسهد روايت كرتي بين :

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان كرت بين كه رسول الله الماييم في وه فخص (كال) مومن نمين بي جو

رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے اور اس کاپڑو می بھو کا ہو۔ (شرح معانی لات قارت امس ۲۸ مطبوعہ مطبع مجبنائی پاکستان لاہور مہر ۱۳ اللہ ) خلاصہ ہیہ ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان میہ ہے کہ ان تمام امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے ' اور صادق ایمان

ہیہ کہ اس کے دل میں اس کے خلاف شک نہ آئے 'وہ اللہ ہے ڈر آرہے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو بے در لغ خریج کے۔ اور کالی الیکن سے کہ تمام فرائض الور واجبات پر واغاس عمل کرہے اور سنن اور مستحلات پر بھی عالی ہو اور

خرج کرے۔ اور کال ایمان ہیہ ہے کہ تمام فرائض اور واجبات پر دائما" عمل کرے اور سنن اور مستجبات پر بھی عال ہو اور ہر حرام اور مکردہ تحری ہے دائما" مجتنب ہو اور مکردہ تنزیمی اور خلاف اولی ہے پچتارہے 'اور اس در ذبہ کے ساتھ جو مسلمان

تبيبان القرآن

بسسلددوم

ا بھی بھی کا تھم دیتے رہیں گے اور برائی ہے رو کتے رہیں گے وہ تمام امتوں میں بھترین امت ہونے کے مصداق ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر فات ہیں ، مومنوں سے دھزت عبداللہ بن سلام بڑا جو ایسے لوگ مراو ہیں جو پہلے یمودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فاس کا معنی ہم پہلے بیان کرچکے ہیں اس سے مراو مرتکب کمیرہ ہیں 'اور اس آیت کا مطلب سے کہ یمود میں ایسے لوگ تھے جو کافر ہونے کے

علاوہ دین اور ونیاوی معاملات میں بدعمل اور بداخلاق بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ تہمیں زبائی اذبت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے' اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے سے پیٹے چھیر کر بھاگیس گے۔ پھران کی مدد نہیں کی جائے گی۔ (آل عمران : ۱۱۱)

مدینہ کے یہودیوں کی ذات اور خواری کابیان "ازی"" کا متی دکھ اور تکلیف میں اس آیت میں نبی مظامیا کے زمانہ کے یہودیوں کا ذکر ہے 'نبی مظاہریم نے ابتداء" ان کے مختلف قبائل سے جو معلمے کیے تھے وہ ان کی عمد مکھنوں اور شرارتوں کی وجہ سے ختم کردیے گئے اور بعد میں یہ اپنی ریشہ دوانیوں اور جرائم کی سزامیں قمل کردیئے گئے یا جلاطن کردیئے گئے اور دو سرے قبائل سے جو انہوں نے

یہ اپنی ریشہ دوانیوں اور جرائم کی سزامیں قتل کر دیے گئے یا جلاوطن کر دیے گئے اور دوسرے قبائل ہے جو انہوں نے معلم کے ریشہ دوانیوں اور جرائم کی سزامیں قتل کر دیے گئے یا جلاوطن کر دیے گئے اور معلم ہے جم عملاً سے اثر ہو کر رہ گئے اور جس کر متعابدے بھی عملاً سے اثر ہو کر رہ گئے اور جس درخت کی تمام جڑیں کٹ چکی ہوں وہ محض سنے کے سمارے کب تک کھڑا رہ سکتا ہے اس آیت میں مدینہ کے یہودیوں کی ای حالت کا نقشہ محینچا گیا ہے کہ اب ان کی جڑ کٹ چکی ہے اور ان کے اندر اتن قوت نمیں رہی کہ وہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پنچا سکیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکا لئے کے لئے تم کو اپنی زبانوں سے چھ دکھ اور تکلیف پنچا کیں۔ سلمانوں کو طعن و تشنیح کریں ان کے خلاف افترا پردازی اور شمت تراثی کریں یا کلمات کفریہ کمیں مثلاً یہ کہ عزیر این انڈ ہیں کیا تو رات کی عوارات میں تحریف کریں یا کلموں مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف

شکوک اور شبهات ڈاکیں' اس سے زیادہ مسلمانوں کو کوئی جانی یا مالی نقصان پیٹیانے کی سکت اب ان میں نہیں رہی' اور پافرض سے اگر کمی مقابلہ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فکلے تو پیٹے دکھائیں گے اور ایسے ذکیل و خوار ہوں گے کہ کمی طرف سے بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مار میں ہے ۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذات لازم کر دی گئی ہے ، بجواس کے کہ وہ (بھی) الله کی رسی اور (بھی) لوگوں کی رسی (سے سارالیس) وہ الله کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتابی لازم کر دی گئی۔ (آل جمران: ۱۳)

ملمانوں یا غیرمسلموں کے سارے کے بغیریمودی ریاست قائم نمیں کر سکتے

یوودیوں پر اس طرح ذات لازم کر دی گئی ہے کہ وہ کرہ ارض پر ہر خطہ میں ذلیل و خوار ہیں 'اور اپنے زور بازو سے امیس کہیں کہ میں مسلمانوں نے ان کو امان دے دی اور کمیں غیر مسلموں نے امیس کمیس پر بھی غلبہ عاصل نہیں ہے۔ ماسوا اس کے کہ کمیس مسلمانوں نے ایہی اشتراک ہے فلسطین میں اسرائیل کے ان کا گرتی ہوئی دیوار کو سمادا دیا 'اس زمانہ میں انگلینڈ' امریکہ ان کا پشت پناہ ہے ' سے صرف اپنی انفرادی قوت سے کمیس عکومت قائم نمیس کر سکے 'ان کا ایشی قوت بناجی امریکی و دید ہے۔

تبيان القرآن

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بیہ ذات ' غضب التی اور مسکینی مسلط کے حانے کے مس یہ الله تعالیٰ کی آیوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیم السلام کو ناحق قل کرتے رہے تھے اور الله کی آیوں کا انکار اور انبیاء علیم السلام کانتل یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ بھٹ سے اللہ تعالی کی نافرانی اور اللہ تعالی کی حدودے تجاوز کرتے رہے ہیں ا اس آیت سے مسلمانوں کو بید اطمینان والیا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خدا کی مار اور لعنت پر رہی ہے وہ تمهارا کیا نگاڑ سكيں كے اور جو لوگ غيرول كے سارے كے بغيرائي حكومت قائم نسي كر سكتے وہ تمماري حكومت كو كيا نقصان بنجا كتے

مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تملی اور یمودیوں یر غلبہ کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مٹائیلے کے اطاعت گزار رہیں اور جب مسلمان اجنائی طور پر دبنی اقدار سے منحرف ہو جائمیں اسلامی اقدار یر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ اور عار ہو (سو آج کے ماڈرن معاشرہ میں سمی مسلمان نوجوان کا ڈاڑھی رکھ لینا مخنوں ے اور شلوار بننا اور سرر علم باند حناای طرح اس طبقه میں باعث مامت ب اور عورتوں کا برقد بننا المحرموں ہے یردہ کرنا اور گھر کی جار دیواری میں رہنا اس ترقی یافتہ مہذب معاشرہ میں گنوارین کی علامت سمجھا جا تا ہے) اور غیراسلامی تنديب و ثقافت كو اپنانا ان كے ليے فخر كا باعث مو مناز "روزه" زكوة " جج اور ديگر اسلامي احكام ان كو بوجھ معلوم مونے لكيس تو پھران مسلمانوں کا ان لعنتی اور مفضوب یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی جیزت اور تعجب کی بات شمیں ہے۔

## برار نبین یں ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ قیام کرتا ہے۔ رات کے اوقات میں اللہ کی آ نول کی تلادت کرا ہے اور وہ سجدہ کرتے ہیں ا بیان رکھتے ہیں

ے کاموں یں جلدی کرتے ہیں اور وی 0 10,000 نیکول میں سے میں

جی نبک کا کرنے بین ان کی اقدری سرکز مہیں کی جائے گی ادر الله متقین کو توب جاننے والا ہے 0

رط آیات اور مناسبت

ر ر با با الله الله تعالى في فريا تعالل كتاب من سے بعض مومن بين اور اكثر فاسق بين - بھر الله تعالى في كفار الل كتاب كى ذمت فرمائى تھى اب اس كے مقابلہ بين الل كتاب بين سے ايمان لاف والوں كى مرح فرما رہا ہے 'امام محمد بن جرير طبى متوفى ١٣١٥ه الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

میں وی ما اللہ بین سرے میں کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فریلاً جب عبداللہ بن سلام 'تعبہ بن سعیہ ' اسید بن سعید 'اسد بن عبید اور ویگر بیودی اسلام لے آئے' انہوں نے نبی طاقیا کی تصدیق کی اور اسلام میں رغبت کی اور قبول اسلام کے بعد اسلام کی راہ میں مال خرج کیا تو علاء بیود اور ان میں ہے دیگر کلفار نے کما جو لوگ (سیدنا) محمد (طاقیا ) پر ایمان لائے میں اور ان کی بیردی کر رہے ہیں وہ ہم میں بہت برے لوگ تھے 'اگر وہ نیک لوگ ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کے

ا کیان لائے ہیں اور ان می بیروی سررہے ہیں وہ م ہیں ہست برے ہوں سے سموہ بیسے وہ ،رسے و بیب جدر بعد رسے دین کو ترک ننہ کرتے اس کے علاوہ ان کی ندمت میں اور باتیں کیس تواللہ تعالیٰ نے ان کی مدر سرائی میں بیہ آیات مازل فرائیس اور ان کا رو کرتے ہوئے فرملا کہ بیہ لوگ ٹیکول میں سے ہیں۔ ۔ (جامع البیان جسم ۳۵ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت) اہل کمک بیں سے ایمان لانے والوں کی صفات کی تفصیل اور تحقیق

ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے اوصاف بیان کیے جین آیات سابقہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب می کتاب میں سے بعض مومن میں اور اکثر فاسق میں۔ چھرفاستوں کے احوال بیان فرمائے اور ان کا انجام بیان فرمایا اور ان آیات میں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے احوال اور ان کی صفات بیان فرمائیں۔ اگرچہ اسلام میں داخل ہونے والے اٹل کتاب بہت کم تعراد میں تھے۔

مومنین اہل کتاب کی کہلی صفت یہ بیان فرائی ہے کہ وہ قائم ہیں اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ الر تتجد کی نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی خلات کرتے ہیں اور حجدہ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے قربایا:

کر تھو کی تمازیں قیام کرتے ہیں اور ممازیں فر ان بجید فی تلاوت کرے ہیں اور بحدہ سے ہیں ہے اللہ تعلق سے مرہیا۔ وَالْکَدِیْنَ بَیْمِیْنُوْنَ لِرَبِیْمِ سُجَّدًا وَقِیما مَا ( (الفرقان: ۱۳) رات گزارہے ہیں۔

اس آغت کی دوسری تغییر بیہ ہے کہ یہ گروہ دین حق پر قائم ہے اور ثابت قدم ہے اور خانفین کی ریشہ دوانیاں اور اسلام مے خلاف ان کے شکوک و شبسات ڈالنے کی کوششیں ان حمیات ثبات کو متزلزل نہیں کرتیں۔
میں میں صفح میں سال ان ڈائم مرک میں اس کر کہ تا ہے میں ان شامال کی تابعی کی تناہ یہ کرتے ہیں اور سحدہ کرتے

ود سری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے او قلت میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس سے بہ ظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ سجدہ میں بھی خیفوع اور خشوع سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں' کین سجدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی 20سے روایت کرتے ہیں :

یہ ممانعت قر آن مجید کی تعظیم کی وجہ ہے ہے کیونکہ اُر کوع اور جود انتہائی ذلت کی حالت ہے اس لیے اس حال میں قرآن مجید پڑھنے ہے منع کیا گیا ہے۔ رہے ''اور وہ سحدہ کرتے ہیں'' یہ ان کی الگ اور مستقل صفت ہے اور پہلی صفت کی قبیر نہیں ہے اور آیت کا معنی یہ ہے

تبيانالقرآن

مسلددوم

۔ وہ نماز میں بھی قیام کرتے ہیں اور بھی تجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کا اطلاق نماز پر بھی کیاجاتا ہے اس لیے اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے وقت ٹماز میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔

تيري صفت يه بيان فرمائي ب كدوه الله ير اوريوم آخرت ير ايمان ركحة بين ماكديد ونهم ند كياجائ كداس آيت

میں یہودیوں کی تعریف ہے کیونکہ یہودی بھی تنجد کی نماز پڑھتے تھے لور رات کو اٹھ کر تورات کی تلاوت کرتے تھے 'سواس

وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ پر اور يوم آخرت پر ايمان رکھتے ہيں۔ اگر يد اعتراض كيا جائے كہ يمال رسول بر ا یمان لانے کا ذکر نمیں ہے' اس کا جواب رہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تب صحح ہو گاجب اس کی تمام تنوں پر ایمان لایا جائے

اور تمام آیتوں میں یہ آیت بھی ہے:

كُلُّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَ مَلَاَّنِكُتِهِ وَكُنُّيهِ وَرُسُلِهِ سب ایمان لائے اللہ یو' اس کے سب فرشتوں یر اس کی لأنفر قُبين آحدِ مِن رُسلِه (البقره: ٢٨٥) سب کتابوں ہر اور اس کے سب رسونوں ہر (پیر کہتے ہوئے کہ) ہم

ایمان لانے میں اس کے رسولوں میں سے کمی کے ورمیان فرق

اے ایمان والو! اینے آپ کو اور اینے گھر والوں کو دو زخ کی

اور بالخصوص سيدنا محد مالي ايمان لان اور آب كى اتباع كے متعلق فرمايا:

ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّي الْأُمِّيِّ الَّذِي جو لوگ اتباع كرتے ہيں اس رسول ' ني ' اي كي جس كو وه

يَحِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْزِيةِ وَالْإِنْجِيلِ. اینیاس تورات اور انجیل میں لکھاہوایاتے ہیں۔

(الاعراف: ١٥٥)

اور یہود تمام رسولوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا حضرت عیسیٰ کی رسالت پر ایمان نہ تھا اور بالضوص وہ سیدنا محمد مٹیجیم کی رسالت کے منکر نتنے اس لیے ان کا اللہ کی تمام آیتوں پر ایمان نہ ہوا' اور جب اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ ہوا تو اللہ پر

ایمان نہ ہوا' لنذا اس میں ایمان والوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں ' اس سے میمودی مراد شمیں ہو کتے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں انسان کا پہلا کمال یہ ہے کہ اس

کے عقائد صحح ہوں اور اس کے اعمال صالح ہوں' اور دو سرا کمال ہیہ ہے کہ وہ خود کال ہونے کے بعد دو سرے ناقصوں کو

کال بنائے 'جیساکہ قرآن مجید میں ہے:

لَكَايُهُا الَّذِينَ امُّنُوا قُوْاَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱهْلِيْكُمْ نَارًا (التحريم: ١)

سو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کامل ہونے کے بعد دو سرے ناقصوں کو کال بنائے اور یہ فریضہ نیکی کا حکم دیے اور برائی سے رو کئے سے اوا ہو گا بعض علماء نے کما ہے کہ نیکی کا تھم دینے سے مراوید ہے کہ اللہ کی توحید اور سیدنا محمد مٹائیم کی رسالت پر ایمان لانے کا تھم دیں اور برائی سے روکنے سے مراوید ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور آپ کی ر سالت کے انکارے رد کیں اکین تحقیق ہے کہ امر مالمعروف سے مرادیہ ہے کہ تمام عقائد محیحہ کے بانے کا حکم دیا جائے اور تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات پر حسب مراتب عمل کرنے کا حکم ویا جائے اور تمام محربات محروبات مہ ' تنزیمہ اور خلاف اولی کاموں سے حسب مراتب منع کیاجا

بانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نیکی کے کامول میں جلدی کرتے ہیں ایعنی ہر نیک کام کو اس کے وقت پر کر کیے تھو ہیں اور فرائض اور واجبات کو فوت ہونے ہے پہلے اوا کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کاموں کو خوشی اور سعادت سجھ کر کرتے ہیں 'بوجھ اور برگیار سجھ کر نہیں کرتے۔

اور علوت مل حرات بین و بعد در پیدر در بین رئید. اگر به اعتراض کیاجائے کہ مجلت سے کام کرناتو ممنوع ہے امام ابوعیسیٰ ترفری متوقی ۲۵۹ھ روایت کرتے ہیں :

حعزت سل بن سعد ساعدی ڈپانھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیکانے فرمایا اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ب ور جلدی کرنا شیطان کی طرف ہے ہے۔ (جائع ترفدی ص۲۹۵ مطبوعہ نور مجمد کارغانہ تجارت کتب کرا ہی)

ے کور جلدی کرناشیطان کی طرف ہے ہے۔ (جاس ترقدی ص ۱۹۵ میوری اور حجہ 6 دھند جارت تب راہی) اس کا جواب یہ ہے کہ سرعت اور گلت میں فرق ہے ، سرعت کا معنی ہے جس کام کو پہلے کرنا چاہئے اس کو پہلے کیا جائے اور گلت کا معنی ہے جس کام کو مو خر کرنا چاہئے اس کو مقدم کرویا جائے کنیز پہل سرعت سے مرادیہ ہے کہ دین کے کاموں کو انتمائی خوش دلی اور رغمت سے کیا جائے۔

، چھٹی صفت یہ بیان فرمائی : کہ وہ لوگ صالحین میں ہے ہیں 'یہ بہت عظیم صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ریم میں انبیاء علیم السلام کاصالحیت کے وصف کے ساتھ ذکر کیاہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

كان بيو المساملة وعيسلى وَإِلْيَاسَ مِكُلَّ رِينَ اور زكرا اور يكي اور الياس (يه) سب صالحين من

الصليحين (الانعام: ٨٥)

الصليح من الا تعدم - الله العدم - الله الدورة و بحدي نيك كام كرت بين اس كى ناقدرى برگر نسين كى جائ كى - يعن ان لوگوں كو ان كے نيك اعمال كى جزائ جو بھى نيك كام كرت بين اس كى ناقدرى برگر نسين كى جائ كى جزائد ان لوگوں كو ان كے نيك اعمال كى جزائے جرگر محروم نسين كياجائے گا كافر كامتى ہے چھپالينا اور كى شخص كى نيكى كى جزائد دينا كو كفر حينا اس كو چھپائے كے مترادف ہے اس تول الله شاكر عليم والبقرة : ۱۵۸) اس اعتبارے اس آيت ميں جزائد دينے كو كفر سے تعبير فرمايا - اور اس كى وليل بيد فرمائى كه الله متعين كو خوب جائے والا ہے تعبير فرمايا - اور اس كى وليل بيد فرمائى كه الله متعين كو خوب جائے والا ہے اس كے تيك كاموں ير ان كو اچھى جزائے محروم نسين فرمائے گا۔

اِنَّ النَّنِيْنَ كَفَرُ وَالَّنَ تَعَنِّى عَنْهُمُ اَمُوالْهُمُ وَلَا اَوْلادُهُمُ الْمُوالْهُمُ وَلِا اَوْلادُهُمُ الْمُوالُهُمُ وَلِلاَ الْمُوالِدُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

تبيانالقرآن

## فِيْهَا صِرَّا صَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓ النَّفُسُهُمُ فَاهُلَكُتُهُ ۗ

ہے جن میں (جد فینے والی) مخت سردی ہو جو ان وگوں کی کھیتیدں پر پہنچ جس نے اپنی ہاؤں رہو کہ ہے ہم وکا طلبہ ہو اللہ ولاکٹ انفسی ہے کہ پیظیلہ وک س

وہ برااس کھیت کومبلا دلیے اور اللہ نے ان ریظم نہیں کیا میں خود اپنی جانوں پر ظلم مرتبے ہیں 0

آخرت میں کفارے اعمال کاضالع ہونا

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے مومنین کی صفات بیان فرائی تھیں۔ اور اب ان آینوں میں ان کے مقابلہ میں کفار کے احوال بیان فرما ہے کہ وہ کفار کے احوال بیان فرما ہے کہ وہ کفار کے احوال بیان فرما ہے کہ وہ است میں کفار پر وعید بیان کی ہے اور ان کی آر ذوو کا انقطاع بیان فرما ہے کہ وہ است میں وزیا میں وزیا میں وو کچھ بھی نیکی کے راستہ میں فرج کرتے ہیں وہ سب رائیگاں جائے گا اور ان سے اللہ کے عذاب کو جرار در منیں کرتے گا۔

یوو' منافقین اور مشرکین نی طبیط کی عداوت میں آپ کو نقصان پیچانے کے لیے بال خرچ کرتے سے اور اپنے اس خرج پر خوش ہوتے سے اور اپنے اس خرج پر خوش ہوتے سے اور افخر کرتے سے اللہ تعلق نے فرمایا ان کے بال اور اولاد کا بالخصوص ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھی بال کافدیہ رہتا ہے اور بھی ادلاد کے ذریعہ اپنے آپ کو دکھ اور آزار سے بچائے ہے۔ انٹہ تعالی نے اور آچوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ال اور اولاد کی شخص کو انٹہ کے عذاب سے نہیں بچا عمیں گئ فرمایا ہے :

يَوْمَلا يَنفَعُمَاكُ وَلَا بَنُوْنَ (الشعراء: ٩) جرون مال فقر الله عليه

فَكُنْ يُفْبَلِ مِنْ آحَدِهِمْ مِّلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا موان من على عن يعن مرودان على المركز قبل المي

گَلِوا فَنَدْ نِيهِ الْ الْ عِمْرِ ان : ٨٨) وَمَا اَمُوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَا ذُكُمْ بِالْيَنِي تُقَرِّبُكُمْ تَهَا مَوَالُكُمْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَمَا أَمُواَلَكُمْ وَلَا أَوْلَا أُكُمُ مِالِينَى تَقَرِّرُ كُمْ مَا مُهَالِكُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال عِندَنَا زُلْفَى (سبا: ۲۷) كروس-

کفار اپنے اموال کو دنیا کی اغراض یاطلہ اور دنیادی لذتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں 'اور اگر وہ مال کو غریبوں کی مدد کے لیے اور نیک کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں تولوگوں کو دکھانے 'سانے ' اس پر تعریف چاہئے 'شہرت اور فخرک لیے خرچ کرتے ہیں ' اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے اور اگر اللہ کے لیے خرچ کرتے تو اس کی پہلی شرط اللہ اور اس کے رسول مالیمیم پر ایمان لانا ہے ' لیکن وہ زیادہ تر اپنے اموال کو اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روٹنے کے لیے اور سریدنا مجمہ مالیمیم کی اجاز کے

منع کرنے کے لیے خرج کرتے ہیں اور آپ کی عداوت اور آپ کی مخالفت میں اپنے اموال کو خرج کرتے ہیں۔ اور یہ کفار جو اللہ کی مرضی کے فلاف اپنے اموال کو خرج کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل اس طرح ہے جس طرح

ظالموں کے کھیت پر سخت سرد جلادینے والی ہوا پنچے اور اس کھیت کو جلاؤالے 'اس کی نظیر قر آن مجید کی میں آیتیں ہیں منگر نے کا اساس کرا کے افراد میں ایک م

وَقَدِ مْنَا الِّي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ لِورانوں نے (اپن مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ

بَا عَمَنَنُتُورًا (الفرقان: ٣٣) كى طرف قصد فرائي گے پر بم انس (نشايس) بمرے ہوئ (غبارے) باريك ذرے بنادي گــ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَهِ كَاوُوں كَاعَل نَيْنِ مِن كِلَة بوئ ريت كا طرح بين يَحْسَبُهُ الظَّمُانُ مَا يَهُ حَنَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ فَي إِمَالِيْلَ مَحْتَابٌ حَى كَه جبوواس ك إس آيا توا عَ يَهُمَ شَيْئًا ( النور : ۳۹) مجمن إلا-

جس طرح الله تعالی ظالموں کے ظلم کے سبب ان کے کھیتوں کو جا ڈالنا ہے ای طرح الله تعالی آخرت میں کافروں کے اعلل کو بریاد اور رائیگال کردے گا۔ اور ان کے اعمال کو قبول نه فرمانا الله تعالی کا ظلم نمیں ہے بلکہ الله تعالی نے ان کے برے اعمال کر سرا دی ہے ' انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ایمان کے ساتھ الیے اعمال کرکے نه لائے جنیں الله تعالی قبول فرما لیتنا کیو نکہ الله تعالی نیک عمل قبول نمیں قرادیا ہے کہ وہ ایمان کے بغیر کسی مخص کا کوئی نیک عمل قبول نمیں فرمانیا :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرَ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ جَس مردا مورت نَيَك عمل كياب شرطيك وه مومن بوتو فَكَنُحْيِيَنَهُ حَيْوةً طَيِبَةً \*وَكَنَجْزِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ جَم اس كو ضود باكن وندل ك ماته ذنده رجيس ك اورجم ان بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ آيَعْمَلُوْنَ (النحل: ٩٤) كبيرين كامون كاان كو ضود اج علافها سي ك-

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرما آ) اور ان کے تمام اعمال آ خرت میں ضائع ہو جا کمیں گے۔ نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ملامت رکھے اور ایمان پر ہمادا فاتمہ فرمائے۔

آیایها اگرنین امنوالات و اور المانه من دون کرونکو لا المانه و او او او این را دار در باد ده تماری برادی می کوئی کر این بالونکو فکر این را دار در باد ده تماری برادی می کوئی کر این بالونکو فکر فکر الماخونگو فکر الماخونگو فکر المعنون کا المنوف المونون کا المنوف کا المنون کا المنون کا المنون کا المنون کا المنون کا المنون کی میزا براج ده این می براج دو براج دو این می براج دو این می براج دو براج د

Marfat.com

# کتابول پر ایمان رکھتے ہو ، اور اکید موتے میں تو نخعا سے خلاف غفتہ سے ب الله ول كي باتون نے بیں ۱۰ور اگر نم صر کرو۔ اور الشرسے ڈیستے دہو تو ان کا محر و فریب ت<u>قس کوئی نقصان نہیں ہیٹ</u>جا *مک*ا بیٹکہ کفار کو را **زدار بتانے کی ممانعت اور اس کی** صلمتیر "بطانه" اس كيڑے كو كيتے ہيں جو انسان نے كيڑوں كے ينتي پہنا ہو آئے جو اس كے باطن سے ملا ہو آئے جيسے بنیان اور چونکه انسان کا کمرا دوست بھی اس کے تمام باطنی اوصاف اور خصائل پر مطلع ہو تاہے اس لیے اس کو بھی بطانہ

كتة بير-

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کی فتنہ انگیزوں 'رسول اللہ طاقیا سے ان کی عداوت اور مسلمانوں سے ان کی خالفت کو تفصیل سے بیان فرما دیا تھا' لیکن اس کے بلوجود مسلمان ان سے ابنی رضاعت کے رشتوں یا ان کو اپنا حلیف ے ان کے ساتھ ددئ رکھتے تھے کور ان کو اپنے راز کی باتیں بتادیتے تھے ان آیات میں اللہ تعالی نے مانوں کو بیہ تھم دیا کہ وہ کفار کو اپنا رازدار نہ بنائھیں ورنہ وہ الن کے رازوں پر مطلع ہو کر مسلمانوں کو تپاہ کرنے میں کوئی سمر نسیں چھوڑیں گے 'اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں جن کو رازوار بنانے سے منع فرمایا ہے اس کا مصداق کون میں ابعض مفسرین نے کہا اس کے مصداق یہود ہیں ابعض نے کہا اس کا مصداق منافقین ہیں اور بعض نے کہا اس کا صداق تمام کفار ہں۔

جن مفرین نے کمالس سے مراد میوو ہیں ان کی دلیل ہیہ ہے کہ مسلمان اپنے معالات میں میرودیوں سے مشورہ کرتے تھ سے اور ان کے رضائل رشتوں اور حلیف ہونے کی وجہ سے ہید گمان کرتے سے کہ ہم چند کہ میرودی دین میں ان کے مخالف ہیں لیکن دنیاوی معاملات اور معاشرتی امپور میں ان کے ساتھ فیرخواسی کریں گے۔ امام ابو جعفر محد بن جریر طبری متوثی ۱۳۱۰ھ روایت کرتے ہیں :

سعیدین جیربیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا بعض مسلمان یہودیوں سے میل جول رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے پڑوی تھے کیا زمانہ جاہلیت میں وہ ان کے حلیف بن پیچکے تھے 'جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہودیوں کو را زدار بنانے سے منع فرمایا اور ان کے فتول سے ڈرایا۔ (جاسح البیان جسم ۲۰۰ مطبوعہ دارالمرفہ بیروت ۴۰۹۱ھ)

اور بعض مفرین نے کہا اس آیت میں منافقین کے ساتھ رازداری کے تعلقات رکھنے سے منع فربایا کیونکہ مسلمان منافقوں کی ظاہری باتوں سے دھوکا کھا جاتے تھے، مسلمان ان کو ان کے دعویٰ ایمان میں صادق مگان کرتے تھے اور وہ مسلمانوں سے ان کے راز کی باتیں من کران کے دشمنوں تک پہنچادیتے تھے۔

المام الوجعفر محمر بن جرير طرى متوفى اساه روايت كرتے بين:

مجابد بیان کرتے ہیں کہ بیہ آیت مدینہ کے منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ قداہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں منافقین کے ساتھ افوت اور محبت رکھنے سے منع فرمایا ہے' رہتے نے کما اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ ملنے جلنے سے منع فرمایا ہے۔

(جامع البيان تسم ص ٢٠٠ مطبوعه وارالمعرف بيريت ٩٠٠١٠٥)

بعض مفسرین نے کما اللہ تعالی نے اس آیت میں مطلقاً" مشرکین کے ساتھ محبت رکھنے سے منع فرمایا ہے کیو مکد ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

يَّا يَّهُا الَّذِيْنِ الْمَنْوا لَا نَتَخِدُ وَا عَدُونِي الْمَاوِيِّةِ الْمَانِ وَالْوَمِيرِ الرَّالِيَّةِ مُنوَلَ وَوَسَتَ مَنَاوَتُمْ وَعَلَّوْكُمْ الْفِيهِ الْمَوْدَةِ وَقَدْكُمُّ وَالْمَانِي الْمَوْدَةِ وَقَدْكُمُّ وَالْمَاسِطِينَ الْمَعَلِيمِ الْمَعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ اللللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّالِمُ اللَّه

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۹۰ ہر روایت کرتے ہیں : حضرت انس بن مالک دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماتھ بیائے نے فرمایا مشرکین کی آگ ہے روشنی حاصل نہ کرد اور انگشت میں کسی میر کر برد فقت کی ہوجہ میں میں میں کا تقدیمات کیا ہوجہ ہے۔

نہ اپنی انگشتریوں میں کسی عربی کا نام نقش کراؤ۔ حسن بھری نے اس کی تغییر میں کہالیعنی مشرکیین سے اپنے امور میں مشورہ نہ لواور اپنی انگشتریوں میں سیدنا محمد مطابعیر کا نام نقش نہ کراؤ۔ (جامع البیان نامِی ۴۰ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت ۴۰ ma)

ان آیات میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دو تی اور محبت کے تعلق رکھنے ہے منع فرمایا ہے کہ وہ کفار کو تحفہ اور بدیہ وغیرہ دیں اور ایک دو سرے کی دعو تیں کریں اور اپنے دینی اور دنیاوی معالمات میں ان سے مشورہ کریں کیونکہ کفار مسلمانوں کو نقصان پنچانے اور ان کے معالمات بگاڑئے میں حتی المقدور کوشش کرتے ہیں اور ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مصائب اور آلام پنچیں اور ان کی دنیا اور آخرت تیاہ ہو جائے 'وہ جب مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں اس وقت

تبيانالقرآن

سسلددوم

بھی ان کی باتوں ہے دشمنی خلاجرہوتی ہے اور ان کے چہرے کیبیدہ خاطر ہوتے ہیں 'وہ مسلمانوں کی کتاب اور ان کے ٹی کے مكذب ہیں اور ان كے دلول ميں اسلام اور مسلمانوں كے خلاف جو كينہ اور بغض بحرا ہواہے وہ بيان سے باہر ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ب : سنوتم ان سے محبت کرتے ہو حلائکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم تمام کاپوں پر ایمان ر کھتے ہو۔ (آل عمران: ۱۱۹)

مسلمانوں کے کافروں سے محبت کرنے اور ان کے محبت نہ کرنے کے محامل

ملمان ان ے کونی محبت کرتے تھے اور وہ ان ہے کونی محبت نمیں کرتے تھے اس کے حسب ذیل محال بیان کیے

گئين:

(1) مسلمان یہ جائے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں کو تک دنیا اور آخرت کی سب سے بدی دولت اسلام ہے اور یہ ان کی محبت تھی اور بیودی میں جائیے تھے کہ مسلمان اسلام پر قائم نہ رہیں باک وہ دین اور دنیا میں ہلاک ہو جائیں اور بید ان کا محبت نه کرنا تھا۔

(r) مسلمان اپنی رشته داریول کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے اور وہ مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔

(m) چونکه منافقین نے با ظاہر اسلام قبول کر لیا تھا' اس لیے مسلمان ان سے محبت کرتے تھے اور چونکہ ان کے داول میں کفرتھااس لیے وہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔

(٣) مسلمان بد نہیں چاہیے تھے کہ وہ کسی تکلیف اور مصیبت میں گر فتار ہوں اس کے برخلاف وہ مسلمانوں کی بریادی اور

تای جائے تھے۔

(۵) مسلمان ان کو اپنے راز بتا دیتے تھے جب کہ وہ مسلمانوں کو اپنے راز نہیں بتاتے تھے اس کے برعکس مسلمانوں کے راز افثاء کردیے تھے۔

الله تعالى كا ارشاد ب : اور جب وه تم سے ملتے میں تو كتے ميں كه بم ايمان لے آئے اور جب اكيلے موتے ميں تو تمهارے خلاف غصہ سے انگلیاں کاشتے ہیں "آپ کھئے کہ تم اپنے غصہ میں مرجاؤ "بے شک اللہ ول کی باتوں کو خوب جانے والا ب- (آل عمران: ۱۹۹)

مسلمانول کے خلاف کافروں کے غیظ و غضب کابیان

اس آیت کامعنی سے ہے کہ جب وہ تنائی میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف شدید غیظ و غضب کا اظهار کرتے میں 'اور جب انسان بہت زیادہ غصہ میں ہو آ ہے تو وانتوں سے انگلیاں کافئے لگتا ہے۔ یہاں انگلیاں کافئے سے مراد ان کے انتمائی غيظ و غضب كابيان ب واه وه انگليال كائيس يانه كائيس الله تعالى فرمليا آب كئ كه "م اي غصريس مر جاؤ۔" یہ ان کے ظاف بہ ظاہر دعاء ضرر ہے کہ تمہارا غیظ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ تم اس کی زیادتی سے ہلاک ہو جاؤ اور حقیقت میں بد اسلام اور مسلمانوں کی عزت و کرامت میں زیادتی اور ان کی مرباندی اور سرفرازی کی دعاہے کیونکد ان کے غيظ و غضب كي وجه اسلام اور مسلمانول كي ترقي ب اورجول جول بير ترقي زياده بوگي أن كاغيظ و غضب زياده بوگا حي كه مسلمانوں کی بہت زیادہ سرمکندی اور سرفرازی ہے وہ جل بھن کر مرجائیں گئے المذا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کے

مورد الماف غیظ و غضب تو کفر ہے اور بیر دعا کرنا کہ تم اپنے غیظ میں مرجاؤ ان کو کفر پر بر قرار رکھنے کی دعا ہے اور بیہ آپ کی شان فو کے لاکق نہیں کیونکہ ہم نے جاریا کہ حقیقت میں بید اسلام کی سم بانندی اور سرفرازی کی دعا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا بے شک الله ولوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے ایعنی تم آگرچہ بہ طاہر اسلام کا وعویٰ کرتے ہو کین تم نے اپنے ولوں میں کفرکو چھپایا ہوا ہے اور تم اپنے ولوں میں اسلام کے خلاف جس قدر غیظ و غضب رکھتے ہو اللہ تعالی اس سب کو جانتا ہے اور تممارے ولوں کی تمام باتوں پر مطلع ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے:

اگر تهمیں کوئی اچھائی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تم کو کوئی برائی پنچے توبہ اس سے خوش ہوتے ہیں' اور اگر تم صبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا کرو فریب تمہیں کوئی نقصان شیں پنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ (آل عمران : ۱۳۰)

نیک اور منتقی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنے کا محمل

سے در سان الفت اور محبت کا حصول اور سند کا معنی منفعت مراد ہے مثلاً صحت و خوشالی و شنوں پر غلب اور دوستوں کے درمیان الفت اور محبت کا حصول اور سند کا معنی ہے برائی اور بیمال اس سے مراد ہے مرض فقر اجماد میں دوستوں کے درمیان الفت اور حبدائی قتل عالمت کی عبادت کلست و دستوں میں رجمش اور جدائی قتل عالمت کی عبادت کرنے میں تکلیف اور مشقت اور قدرتی آفوں اور مصائب پر مبر کرد اور اللہ کی نافرانی سے ڈرد اور الیخ تمام محاملات کو اللہ تعالی پر چھوڑ دو تو کفار اپنے تمام محاملات کو کا فرد اور اپنے تمام محاملات کو کا در تعدل پر چھوڑ دو تو کفار اپنے کرد فریب سے تممارے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اس سے تم کو کوئی ضرر الاحق نمیں ہو گا۔ در سے منافر کا معنی عداوت ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا رضی اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے سوجس محض نے اپنے اس مقصد تحلیق کو پوراکیا اور الم میں اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہمت کرتم ہے دہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور اس کے خلاف اس کے دشنوں کا کوئی حرب کارگر نہیں ہو گا اللہ تعالی میت کرتم ہے دہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور اس کے خلاف اس کے دشنوں کا کوئی حرب کارگر نہیں ہو گا اللہ تعالی اللہ تعالی ۔

وَمَنْ يَنَتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُوْقَهُ اور جوالله عنورے الله اس كى (مثكات سے) نجات كى راوپيدا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَنَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو كَرِفَ كُوبِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللَّهِ فَهُو (مِي اللهِ وَهُو اللهِ عِلَى اللهِ وَهُو اللهِ عِلَى اللهِ وَهُو اللهِ عَلَى اللهِ فَهُو (مِي اللهِ عِلَى اللهِ وَهُولِ عِلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمُولِ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہیں بہت ہے نیک اور متق لوگ اپنے دشمنوں کی تدبیروں اور اس کی سازخوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے حضرت زکریا اور حضرت کی کو شہید کر دیا گیا ، حضرت حسین دیٹھ اور ان کے رفقاء کو شہید کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن الزہیر دیٹھ کو شہید کر دیا گیا حالا نکہ سے نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے اوا مرو نوانی پر عمل کرتے تھے اور عبادت کی مشققوں پر صبر کرتے تھے اور اس کی معصبت کرنے ہے ڈورتے تھے ، اور اللہ پر توکل کرتے تھے ، اس کا جواب ہیہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے بمی قاعدہ ہے جو اوپر نذکور ہوا لیکن خاص مسلمانوں کو اور کالمین کو اللہ تعالیٰ آزائش اور امتحان میں والیّ ہے اور اللہ سے اور اللہ کے دین ہے ان کی عجبت کو ظاہر کرتا ہے کہ سے کالمین اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دیتے

تهيانالقرآن

یں کین دین کے معالمہ میں کمی فری اور مداہت کو افقیار شیں کرتے اس آزائش کا ذکر ان آبنول میں ہے: اَ حَسِبَ النّاسُ اَنْ یُنْوَکُوْاَ اَنْ یَقُولُواَ اَمَنّا کیاوگوں نے یہ کمان کرایا ہے کہ وہ ان کے اس کنے پر جموز

گا۔ وَكَنَبُلُونَكُمْ بِشَنْعٌ بِمِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ الْجُوْعِ لورتم تمين كِهِ دُر 'بوك لوربال' بان اور يعلون من كي

ولىبلوندم بسى مِن الحوفِ والجوج ورباء مردم من مودة ورباء من المحوفِ والجوج ورباء من المودة ورباء من المودة ورباء ورباء ورباء من المودة والمؤلف والمؤل

(البقره: ۱۵۵)

اس کے بعد فرمایا اللہ ان کے تمام کامول کو محیط ہے ایشیٰ ان کے تمام کام اللہ کے علم میں ہیں اور محفوظ اور کراہا" کانین کے باس لکھے ہوئے محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جزادے گا۔

غیرمسلموں سے دین اور دنیاوی کام لینے کی تحقیق

ان آیتوں میں بیر تھم دیا گیا ہے کہ مسلمان کفار ہے دو تق اور امن کا تعلق نہ رکھیں کیونکہ وہ مسلمانوں ہے کینہ اور بنیض رکھتے ہیں اور اپنے کس معالمہ میں کفار ہے مشورہ بھی نہ کریں اور نہ ان ہے تعلون جاہیں۔

ام مسلم بن ججاج تشري متوني المهم روايت كرتي بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاہیم برر کی طرف گئے جب آپ حرۃ الوبرۃ (مدینہ سے چار میل کے فاصلہ پر ایک جگہ کے بیار میل کے فاصلہ پر ایک جگہ کی ہماوری اور دلیری کا بہت چرچا تھا، رسول اللہ طاہیم کے اللہ سال کے اصحاب نے جب اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے جب وہ آپ کے پاس پڑچا تو اس نے رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ لاوں اور جو مال لے اس سے حصہ پاؤں وسول اللہ طاہیم کے ہمراہ لاوں اور جو مال لے اس سے حصہ پاؤں وسول اللہ طاہیم کی مشرک سے ہم گرز مدو میں لول گا۔ رسول طاہیم برایمان رکھتا ہے؟ اس نے کمانہیں اس نے نے فرمایا بحروایس جاؤ میں کی مشرک سے ہم گرز مدو میں لول گا۔

(صح مسلم ج ٢ص ١٨ مطبوء نور محير كارغانه تجارت كتب كراجي ٢٥٠ ١٨٣٠ه)

علامہ کی بن شرف نودی متوفی ۱۷۷ھ اس مدیث کی شرح میں نکیعتے ہیں : دو سری صدیث میں ہیے ہے کہ نبی سائی کیا نے صفوان بن امیہ کے اسلام لانے سے پہلے ان سے مدد کی بعض علاء نے | پہلی صدیث پر علی الاطلاق عمل کیا اور مشرک سے مدو لینے کو مطلقاً عاجاز کہا کور امام شافعی اور دو سرے فتماء نے یہ کما کہ |

بی سید کے بیات کی متعلق اچھی رائے ہو اور اس سے مدد لینے کی ضرورت ہو ' تو اس سے مددل جائے گی ورنہ اس سے مدد لینا کمردہ ہے ' محد ثین نے ان دونوں حدیثوں کو دو مختلف حالوں پر حمول کیا ہے ' اور جب مسلمانوں کی اجازت سے کافر جماد میں حاضر ہو تو اس کو عطیہ اور انعام دغیرہ دیا جائے گا اور بال غنیمت میں اس کا حصہ نمیں ہو گا' امام مالک' امام شافعی'

بهندین صاحر ہوں ان و تقیید اور مندم و دیو ہوں بیات میں دور میں بیست میں من مصر مور میں اور سے است میں است میں امام ابو صفیفہ اور جمہ ور فقهماء کا بھی مسلک ہے اور زہری اور اوزاعی نے یہ کماہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصہ ہو گا-(شرح مسلمین مع میں ان مطلب کے اور زہری اور افزاعی نے میں کمائے علم میں ان مطبوعہ نور مجمود کارخانہ تجارت کس کرای ۳۵۵اہ

> ملامه ابوعبدالله محمد بن خلفه وشتافی الی مالکی متوفی ۸۳۸هه اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں : تاضر عاض نے کیا ہے کہ اور الک کے تاہم علامہ زام ہے بیٹ میں کمل کیا ہے اس المام الک

قاض عیاض نے کما ہے کہ امام مالک اور تمام علاء نے اس مدیث پر عمل کیا ہے اور امام مالک نے یہ کما ہے کہ مسلم دور مسلم دورہ

سلموں کو صفائی اور خدمت کے لیے رکھنا جائز ہے ابن حبیب نے کماای طرح مجانیق سے پیخر پھینکوانے کے لیے انسیس ر کھنا بھی جائز ہے ' اور تمارے دو سمرے اسمحاب نے اس کو محمودہ کماہے ' ابن حبیب نے یہ بھی کہاہے کہ مشرک کو لڑائی میں شال كرنا جائز يب اور ان كو الشكر ك اندرند ركها جائ بلك الشكر كے باہر ركها جائے ابعض علماء نے كمايد اجازت كى خاص وقت کے لیے برسیل عموم نہیں ہے ، چراس میں اختلاف ہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصہ نکالا جائے گایا نہیں ، تمام ائمہ نے اس سے منع کیا ہے اور امام اوزائ اور امام زہری نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی طرح ان کابھی حصہ نکالا جائے گا اور تحون ماکلی نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے لشکر کو ان ہے قوت حاصل ہوئی ہے توان کا حصہ نکالا جائے گاورنہ نہیں' اہام شافعی نے ایک باریہ کما کہ ان کو فئی ہے بالکل نہیں دیا جائے گا اور ان کو خمس ہے دیا جائے گا اور قمادہ نے یہ کماان ہے جس چیز ير صلح بوجائے ان كووه دينا جائز ہے۔ (اكمال اكمال المعلم ج٥ص ٣٨٨،مطبوعه دار لباز كمه عمره، ١٣١٥هـ)

علامه محمد رشيد رضامتوني ١٣٨٠ه لكصة بين :

قر آن مجید میں یہود کو ہم راز بنانے اور ان ہے مشورہ لینے ہے منع کیا ہے میہ ممانعت ان یہودیوں کے ساتھ مختص ہے جو مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے تھے 'لوائل اسلام میں یمودی ایسے ہی تھے اس لیے ان سے اپنے دین کے مسی کام میں مدد لیمنا جائز نہیں تھالیکن بعد میں بیودیوں میں تغیر آگیا اور وہ بعض فتوحات میں مسلمانوں کے مدد گار بن گئے- جیسے فتح اندلس میں میروپوں نے مسلمانوں کی مدد کی' اور مصرمیں تعطیوں نے رومیوں کے خلاف مدد کی' اس لیے میروپوں بلکہ مطلقاً" غیرمسلموں سے مسلمانوں کا مدد لینا جائز ہے بہ شرطیکہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے عداوت نہ رکھتے ہوا ،-

الله تعالى ارشاد فرماتا ب

الله حميس ان كے ساتھ احسان اور عدل كرنے ہے نہيں لَا يَنْهَٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَارِنلُوْ كُمْ فِي رو کتاجنہوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تہیں تہارے گھروں سے نہیں نکالا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو يسند فرما آ ہے اللہ تہیں انبی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرما آے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی اور تہیں تمارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی اور جو ان سے دوستی كرے كا تو و بى اوگ ظالم ہیں۔

الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنُ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوۤ اللَّهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (النَّمَا يَتُهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَٱنْحَرَّجْنُوكُمْ مِّتِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ نَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يَنَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ۞(الممتحنه: ٩-٨)

اس نکتہ کی طرف حضرت عمر بن الحفاب بڑا اور متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنے لکھنے پڑھنے کے وفتری کامول کامعالمہ رومیوں کے سپرد کیا اور بعد کے دو خلفاء اور ملوک بنی امیہ نے بھی ان کی بیروی کی اور مسلمان باوشاہوں میں جیتے عباسیوں نے بھی اس پر عمل کیا اور یہود انصاری اور صابین میں سے اپنے عمال مقرر کیے اور دولت عثانید کے بھی اکتر سفراء اور و کلاء عیمائی تھے' اس تمام وسعت اور عالی ظرفی کے باوجود بورپ کے مستشرقین سے کتے ہیں کہ اسلام میں بہت تعصب اور تنگ تظری ہے۔ (المنارج ٢ص ٨٣-٨٨ مطبوعه دارالمعرفه بيروت)

ان تمام دلائل كاخلاصه بير ب كد أكر غيرمسلمول بريد اعتاد جوكدوه اسلام اور مسلمانوں كو نقصان نسيس بنجائيس ك ہے دینی اور دنیاوی مهمات میں مدولینا اور ان کو مختلف مناصب تفویض کرنا جائزے اور اگریہ معلوم ہو کہ وہ اسلام او



Marfat.com

うえ

### مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ

الله كى طوت برق بجريب قالب برى عمد اللب الداول دوكا بعث يب تاكر الله كافول ك ايك كرده كو

#### كُفُرُوا آوْيِكُنِتُهُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَالِبِينَ

(بڑے)کاٹ نے یا اغیں (شکست توردہ کرکے) دیواکرے تووہ نامراد بور لوٹ جانیں 0

ان آیات میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا مختصر تذکرہ کرنا جا ہے میں ماکہ ان آیات کاپس منظر اور پیش منظر معلوم ہو جائے اور ان کی تغییر بر قار کین کو بصیرت حاصل ہو۔ غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ

الم ابن ہشام بیان کرتے ہیں:

معرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مظیمیرائے بید سناکہ ابو سفیان شام سے مال تجارت کا آیک قافلہ کے کر آ رہا ہے او رسول الله طابعیرائے کے بیا اور فریا ہے ابو سفیان ہے جو اپنے قافلہ سیت واپس آ رہا ہے افکالی الله تعالی اس کے ماموال جمیں عطا فرادے اس قافلہ میں ابو سفیان کے ساتھ چالیس آدی سے اور مکہ کے سرواروں میں سے عمرو بن العاص سے جم و بن العاص سے ایک مالی بعد بارہ و مضان المبارک کو ہفتہ کے دن رسول الله طابعیل تین سو تین محالہ بیادہ سے ساتھ بو مسلم نے ساتھ در ہیں اور اس اونٹ سے ابی صحابہ بیادہ سے اسول الله طابعیل کے لیے آیک اونٹ مقرر کرویا جس پر وہ باری باری سواری کرتے اس نے اپنے آپ کو بھی اس اصول سے مشتنی شہیں رکھا آپ کے ساتھ جو دو صحابہ سے انہوں نے عرض کیا! یا رسول الله! ہماری باری عمر بھی آپ سوار رہیں جم بیدل چلیں گے ارسول الله طابعیل نے فرمایا یا سنو! تم دونوں نہ جم سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم میں جم نے دادہ جم سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم میں جم نے دادہ جم سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم میں جم بیدل چلیں گے اور الله طبیعیل نے فرمایا یا سنو! تم دونوں نہ جم سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم میں جس نے نیادہ الله علیہ کے اس کو الله میں جس تا نے دونوں نہ جم سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم میں تا میں دورہ کا دونوں نہ جم سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم میں تا میں دورہ کے دورہ کی اس اصول سے مستنی ہوں!

جب ابوسفیان جازے قریب پہنچا تو وہ آنے جانے والوں سے نی مظھیم کے متعلق خریں معلوم کر ناتھا اسے بعض سواروں نے بتای سراروں نے بی مظھیم کے سے روانہ ہو بچے ہیں اس نے فورا محمضم بن عمار کو مکہ روانہ ہو بچے ہیں اس نے فورا محمضم بن عمار النظام کی کہ مدوانہ کیا اور یہ پیغام ریا کہ وہ قریش کو جا کرکے کہ وہ اپنے اموال کی حفاظت کا انتظام کریں کیونکہ (سیدنا) محمد رطابیم ہم پر حملہ کے لیے روانہ ہو بچ ہیں 'و سری طرف مکہ میں عائلہ بنت عبد المحلب نے خواب و یکھا کہ قریش پر کو آٹ تھا اور مصیب آنے والی ہے اس نے یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبد المحلب کو بیان کیا اہمی اس خواب کا چ جا ہو رہا تھا اور اس کے متعلق چہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ مکہ والوں نے صحفم بن عمرو الففاری کی تی و پکار کی اس نے اپنے الی اور نے کا کہ وہ اس کی دور کئی کا رہ وہ تھے اس کو بیان کا اس کا مدور کے اموال لدے ہوئے ہیں 'رسیدنا) مجھر المطاب کو بیان کا اس پر حملہ کر دیا ہے اور جھے اسید خیس سے کہ تم اس کی مدد کے لیے بروقت بہنچ جاؤ گیا نہیں شہری نے دس مرکیا تو قریش کہ کہ فوج کی تعداد نو قریش کے اپنا تمام مل و متاع داؤ پر لگا کر جنگ کی تیاری کی جب انہوں نے عزم سفر کیا تو قریش کھر کی تو تو کئی تعداد نو

تهيانالقرآن

و پیاس تھی' ان کے پاس ایک سو گھوڑے تھے جن پر ایک سو ذرہ پوش سوار تھے' پیدل سپاہیوں کے لیے بھی ذرمیں میا ہ تھیں' ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنٹریں بھی تھیں جو دف بجارتی تھیں اور جوشلے گیت کا کران کی آتش غضب کو اور بحراکاری تھیں' سو قریش کا یہ لشکر جرار مٹھی بحر مسلمانوں کو صغیہ ست سے منانے کے لیے برے غور اور تکبر کے ساتھ

تمنعم غفاری کو بھیجنے کے بعد ابوسفیان نے مزید احتیاط کی خاطرعام راستہ چھوڑ کروہ راستہ افقیار کیا جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کو جا یا تھا اور اس نے بڑی سمزعت کے ساتھ مسلسل سفر کرنا شروع کیا اور جب اسے بیر اطمینان ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے حملہ سے محفوظ ہو گیاہے تو اس نے قیس بن امرء القیس کو یہ پیغام دے کر قرایش کے لشکر کے پاس جیجا کہ اب یہ قافلہ مسلمانوں کے حملہ سے محفوظ ہے اس لیے اب اس کی حفاظت کے لیے لٹکر کی ضرورت نہیں ہے اور تم لوگ واپس مکہ بطے جاؤ اس نے میہ پیغام لشکر کے مید سلار اور جمل تک پنچا دیا الیجن اور جمل نے والیس جانے سے صاف افکار کر دیا اور کہا بہ خدا ہم ضرور جائیں گے اور بدر پہنچ کر دم لیں گے اور مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے ' ہاکہ آئندہ وہ ہمیشہ ہم ے وب رہیں برچند کہ بعض متحمل مزاج لوگوں نے ابد جمل کی خلفت کی اور کچھ لوگ واپس بطے گئے لیکن اکثریت ابوجهل کے ساٹھ رہی۔

رسول الله ماليكيم جب ذفران كے مقام ير بني تو آپ كويد اطلاع لى كد قريش كالشكر برى تيارى كے ساتھ اين قالله ك دفاع ك لي أرباب اب صورت علل الجانك بدل جكل تقى مليك ملمان أيك قافله ير ممله ك لي روانه موئ تع جس ك ساتھ صرف چاليس آدى تھے 'اب معلوم ہواكہ قافلہ تو في كر نكل گيا ہے اور مسلمانوں ير مملہ كرنے كے ليے قریش کا ایک نشکر جرار چلا آ رہا ہے' رسول اللہ ملٹیؤام نے اس نئ صورت حال ہے اپنے اصحاب کو آگاہ فرمایا اور ان ہے اس سلسلہ میں مثورہ طلب کیا عمام صحابے نمایت گر جو تی سے آپ کے ساتھ جماد کرنے کے عزم کو ظاہر کیا حضرت مقداد بن عمو نے کمایا رسول الند! آپ کوالند نے جہل جانے کا حکم دیا ہے وہیں پیلیے ہم قوم مویٰ کی طرح نہیں جو بیہ کمہ دیں کہ جائے آپ اور آپ کا خدا ان سے جنگ کیجئے ہم تو یمال بیٹھے ہوئے ہیں اس ذات کی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ میجائے اگر آپ ہمیں برک الغماد تک بھی لے جائیں قوہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ ومٹمن کے خلاف جنگ كرتے رہيں كے يمال تك كد آپ وہال پيني جاكيں۔

حضرت سعدین معاذینے کما اس ذات کی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائمیں اور آپ اس میں واخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ نگادیں گے ارسول اللہ مطابع ان کے بید ایمان افروز کلمات من کرخوش ہوئے اور آپ نے فریلا روانہ ہو جاؤ اور تمہیں بیہ خوشخبری مبارک ہو کہ اللہ نے جھے وو گرو ہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ عطا فرمانے کا دعدہ فرمایا ہے " بخد امیں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہیں و کھ رہا ہوں۔

بدریس پنج کر سارے محابہ تھے بارے سو گئے صرف رسول اللہ مالی ارات بحرایک ورخت کے بنج نمازیں پر ہے رب اس رات خوب بارش ہوئی مسلمان ریتلے علاقہ میں خیمہ زن تھے اس بارش سے وہ ریت جم کر پختہ ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے چلنے چرنے میں آسانی ہو گئ اور جمال کقار قریش خیمہ ذن تھے وہاں بارش سے ہر طرف کیجز ہی کیجز ہو

ه کی 'صبح کو بی مثل پیمانے بید دعا کی کہ اے اللہ! بیہ قریش کالشکر ہے جو بزے غرور و سمبرے چلا آ رہا ہے' اے اللہ! اپنی وہ مدد

Marfat.com

ہے جس کا تونے بھے سے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ اکل ان کوہلاک کروے!

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول الله طابی آب قبر میں تشریف فرماتے اور بد وعاکر رہے تھے: اے الله میں تجھے تیرے عمد اور دعدہ کی ضم دیتا ہوں اے الله اگر تونے (بالفرض) اپنے دعدہ کو پورانہ فرمایا تو پھر بھی بھی تیری عمِادت نہیں کی جائے گی مصرت صدیق اکبر دیڑھ نے عرض کیایا رسول اللہ! بد دعا بست کانی ہے،

(القمر: ۳۵) گــ

رسول الله ملآولا نے رات ہی کوصف بندی کردی تھی اور تمام مجاہرین صحلیہ اپنے اسپنے مورچوں میں ڈٹ گئے تھے' جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیس ایک دوسرے کے بالمقائل تھیں اس دقت نی ملاجھائے بہت موثر خطبہ دیا جس میں اللہ عمر حل کردیں شائد کا اللہ علی مدا تکھو کہ اللہ اس سر مزال سے فرال

عزوجل کی حمرو ثناء کی اللہ کی اطاعت پر برا تکیفتہ کیااور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ کافروں کے لشکرے اسود بن عبدالاسد المخردی مسلمانوں کے حوض سے پانی پینے کا بلند بانگ دعویٰ کرے مسلمانوں کے لشکری طرف آیا مگر حضرت حزہ دبائھ نے اس کو مدینے کردیا 'جنگ بدر میں مارا جانے والا ب پیلا کافرتھا' بیہ منظرد کچھ کرعتبہ بن رہیعہ' اسپے بھائی شبہ اور اپنے بیٹے واید کو لے کر جوش غضب میں مسلمانوں کی طرف آیا اور یہ نعرہ لگایا کہ میرامقابلہ کون کرے گا؛ تین انصاری نوجوان ان کے مقابلہ میں نکلے گراس نے کہا ہمارے مقابلہ کے لیے ہماری قوم قرایش کے جوانوں کو سجیجو " تب رسول اللہ مالی یا نے حضرت عبیدہ ' حضرت حزہ اور حضرت علی رضی اللہ عسم کو بھیجا' مفرت علی اور مفرت حمزہ نے اپنے اپنے مدمقال کو موت کے گھاٹ اٹار دیا لیکن عتبہ کے ایک وار سے حفزت عبیرہ کی ٹانگ کٹ گئی مصرت مزہ اور حضرت علی ان کی امداد کو پہنیے تو ان کے حملہ سے عتبہ کی لاش خاک اور خون میں تزب ری تھی۔ معرت عبیدہ کو رسول اللہ اللہ یا کے پاس لذیا گیا انہوں نے آخری لمحلت میں اپنا رخسار رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا اور دونوں اشکر ایک دو مرے سے محتم گتھا ہو گئے ' یہ جنگ اس طرح جاری رہی اس دوران ابد جهل دو انصاری نوجوانوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں مارا گیا اور حضرت بلال کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا گیا' نبی ملٹیویل نے ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر کفار کی طرف تھینکیس اور فرمایا : اے اللہ ان کے چروں کو بگاڑ دے ان کے دلوں کو مرعوب کر دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے ا ان تککریوں کا لگنا تھا کہ جنگ کا نعشہ بدل گیا اور مشرکین میدان جنگ ہے بھاگنے لگے' مجاہدین اسلام نے جب یہ بھکد ڑ و کیمنی تو انہوں نے مشرکوں کو اپنا قیدی بناتا شروع کیا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے۔معرکہ بدر سترہ رمضان المبارک بروز جمعہ واقع ہوا<sup>،</sup> صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفاب تک جاری رہی جب سورج ڈھلنے لگا اس وقت کفار کے يقهم اكفر كئے- جنگ بدر ميں چوده مسلمان شهيد ہوئے اور ستر كافر مارے كئے اور ستر كافر كر فقار كيے گئے۔

یم الفرنے جنگ بدر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے 'اور ستر کافر مارے کے اور ستر کافر لر فمار ہے ہے۔ جنگ بدر میں جو فرشتوں کانزول ہوا اس کے متعلق ہم انشاء اللہ متعلقہ آیات میں بحث کریں گے۔ (الروش لاانف مع السرۃ النوبہ لاہن مشام ج ۲ ص ۱۸۔ ۲۱ مطحماً تاریخ لام والملوک للفری ج ۲ ص ۱۲۔ ۱۳۱۱ مطحساً ' اکامل فی

ر مرون خواست به مسيره مويد درن سعامان البدائيد به معن ۲۵۱-۱۳ معن مارن مارد النهايد به معن ۲۵۱-۲۵۱ معن البدائيد

. نزده احد کامخت*فر* تذ کره

غزوہ احد تمن جَری کو وقوع پذیر ہوا' قریش مکہ جو ایک سال پہلے پر رہیں شکست کھاکر گئے تھے' ایک سال تک برٹ جو تو و جو ش و خروش سے جنگ کی تیار می کرتے رہے ان کے سینوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی' پانچ شوال تین ہجری کو رسول اللہ طابعیا کو یہ اطلاع ملی کہ کفار قرایش کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب آپنچا ہے۔ می کو آپ نے مماجرین' افسار اور عبداللہ بن ابنی ابن سلول سے مشورہ کیا' مماجرین' اکابرین افسار اور عبداللہ بن ابنی کی میں رائے تھی کہ شریش پناہ گزین ہو کرمقابلہ کیا جائے' لیکن افسار ک نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر تکل کروشمن کامقابلہ کیا جائے' رسول اللہ طابعیا زرہ مین کر ہاہر تشریف لیے آئے' ان لوگوں کو بعد میں افسوس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ طابعیا کی مرضی کے خلاف اصرار کیا' ان نوجوانوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ لیکن آپ نے فرمائے کہ ٹی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تھیار بہن کر آثار دے۔

قرات کم نے برھ کے دن مینہ کے قریب کو احد پر پڑاؤ ڈالا اوسول اللہ مل کیا جعد کے دن نماز جعد کے بعد ایک ہزار محل کے ساتھ شرے باہر نکے عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کی جعیت لے کر آیا تھا لیکن یہ کمہ کروایس چلا گیا کہ (سیدنا) مجمد (سلولیس) کے میرامشورہ قبول نمیں کیا اب رسول اللہ مل کیا کے ساتھ صرف سات سو محلہ رہ گئے جن میں ایک سو کے پاس ندر بین تھیں ان میں بھی گئی کم عمر محلہ کو دائیس کردیا گیا ان میں معرت زید بن عابت و صفر میں ایک سو کے پاس ندر بین تھیں ان میں بھی گئی کم عمر محلہ کو دائیس کردیا گیا ان میں معرت زید بن عابت و صفر بنا کی ساتھ کی ساتھ کی میں ایک سو سالہ مل کی اس کے اور مصاب کو ایک سور کی اور ساتھ کی میں ایک سور کی اور سے محلہ نہ کردے اس لیے کی بیٹت پر صف بندی کی اصد بہاڑی پشت کی طرف سے میں خطرہ تھا کہ دشمن اس طرف سے محلہ نہ کردے اس لیے آپ نے دہاں حضرت عبداللہ بن جیس کی زیر کمان بچاس تیراندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور یہ محم فرایا کہ فتح ہویا تکست وہ این جگوں سے نہیں۔

جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ قریش کاعلم بردار طلحہ صف نے نکل کر پکارا جھے ہے کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی اس کے مقابلہ کے لئے 'اور اس زور ہے اس پر تموار سے تملہ کیا کہ دو سرے لیحہ میں اس کی لاش خاک دخون میں بڑپ رہی تھی' طعد کے بعد عالم جنگ شروع ہو گئی' حضرت بڑپ رہی تھی' طعد کے بعد عالم جنگ شروع ہو گئی' حضرت محرہ 'حضرت علی' اور حضرت ابودجانہ رضی اللہ عظم کا تحرہ 'حضرت علی' اور حضرت ابودجانہ رضی اللہ عظم کا ایک جبرت اس سے وعدہ کیا کہ اگر اس نے حزہ کو قبل کرویا تو اس آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک جنم شام کا زو پر آئے اس نے ماک کر بیزہ مارا جو آپ دہ حضرت سیدنا حزہ کی ناک میں لگا ہوا تھا ایک بار حضرت حزہ اس کے نشانہ کی زو پر آئے اس نے ماک کر بیزہ مارا جو آپ کی ناف کی آئر ہو گیا۔

کفار اس جنگ میں بہت بے جگری ہے جان پر تھیل کر لڑے۔ آیک کے ہاتھ سے علم گر آنو دو سرالے لیت' اس کے ہاتھ ہے علم گر آنو دو سرالے لیت' اس کے ہاتھ ہے علم گر آنو کوئی اور حضرت ابودجانہ کے شدید اس کے علم گر آنو کوئی اور حضرت ابودجانہ کے شدید حملوں ہے کفار کہ حوالی ہے چیچے ہے ' اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے مال غنیمت او شام شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر جن مسلمانوں کو رسول اللہ مظاہلاتے احد بہاؤکی پشت پر مامور کیا تھا' دو بھی مال غنیمت او شئے کے لیے دو ڈیزے۔ حضرت عبداللہ بن جیسے نے ان کو بہت روکا گروہ چاز نہ آئے۔ تیماندازوں کی خال جگہ دکھ کر خالد بن کے لیے دو ڈیزے۔ حضرت عبداللہ بن جیسر جانوں کے خالد بن جیسر جانوں کے ساتھ جم کر لاے لیکن سب شمید ہو

تبيانالقران

گئے' اب مشرکین کاراستہ صاف تھا' مسلمان مال لوٹنے میں مشغول تھے' اچانک پلٹ کر دیکھاتو ان کے سموں پر تلوارس ری تھیں' بدحواس میں دونوں فوجیں اس طرح مخلوط ہو گئیں کہ خود بعض مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے' حفزت مععب بن عمير' ابن تميہ كے ہاتھول شهيد ہوئے' وہ صورۃ" رسول الله ملطيقام كے مشابہ تھے اس ليے يہ افواہ جيل كئى كه رسول الله مالييم شهيد ہو گئے اس افواہ سے بدحواس اور مابعي اور بره كئي اور افرا تفري تھيل كئ ، مسلمان كھرا كئے بو کھلاہٹ میں دوست اور وستن کی تمیزنہ رہی' اس ہنگامہ میں حضرت حذیفہ کے والدیمان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے' رسول اللہ مٹاپیلم کے جانثار صحابہ برابر لڑ رہے تھے' کیکن ان کی آٹکھیں رسول اللہ مٹاپیلم کو تلاش کر رہی تھیں' سب ہے پہلے حضرت کعب بن مالک بڑنچو نے رسول اللہ کو دیکھا آپ کے چیرہ مبارک پر مغفر تھا' لیکن آ بھیں نظر آ رہی تھیں' حفزت کعب بن مالک والئے زور سے بیکارے اے مسلمانو! رسول الله مٹائیا پیمال میں ' بیرین کر ہر طرف سے جان نثار صحاب آپ کے گرو اعظمے ہو گئے 'کفار نے بھی ای طرف وہاؤ ڈالا' پانچ محابہ نے ایک آیک کرے جان دے دی لیکن کسی کافر کو آپ کی طرف برھنے نہیں دیا عبداللہ بن قمیہ مسلمانوں کی صفول کو چیرتا ہوا آگے بردھا اور رسول اللہ مان عبداللہ بن گیا اور چرو مبارک پر تکوار ماری جس کی چوٹ سے مغفری دو کڑیاں چرو مبارک میں چیھ گئیں ' چاروں طرف سے تکواروں سے حملے ہو رہے تھے اور تیر پھینکے جارہے تھے 'بیہ و کھے کر جانٹاروں نے آپ کو دائرہ میں لے لیا' حضرت ابودجانہ جن ہی ڈھال بن گنے اور جو تیر آتے تھے وہ ان کی پیٹر پر لگتے تھے 'ووسری طرف حضرت طلحہ آپ کی ڈھال ہے ہوئے تھے اور تکواروں کے وار کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے ای کیفیت میں ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گریزا' حضرت ابوطلحہ بھی آپ کی سیرہنے ہوئے تھے' صحیح بخاری میں یہ واقعہ نہ کورہے کہ رسول اللہ طابیقام بیاڑ کی جوٹی پر چڑھ گئے کہ وشمن ادھر نہیں آ سکیں گے لیکن ابوسفیان نے دیکھ لیا' فوج لے کر بہاڑی پر چڑھا' لیکن حضرت عمرادر چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنهم کے پھر برسانے کی وجہ سے وہ آگے نمیں برس سکے۔

قریش کی عورتوں نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں کو بھی نہیں چھو ڈا' ان کو مثلہ کیا یعنی ان کے چرے سے ناک اور کان کاٹ لیے 'مند نے ان کئے ہوئے اعتماء کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا حضرت سیدنا حزہ بیٹی کی لاش پر گئی اور ان کا چیٹ جاک کرکے کلیجہ نکالا اور کیا چہا گئی لیکن گلے سے نہ انز سکا اس لیے انگنا پڑا۔ غزدہ احد میں سر مسلمان شمید ہوئے اور با ٹیس کا فرمارے گئے۔ (تاریخ الام دا کملوک للفری ج مص ۲۰۔ ۱۵۵ انکال فی اناریخ ج مص ۱۱۱۔ ۱۵۳ البدایہ داشایہ ت

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اس وقت کویاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھرے نگلے در آں حالیکہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھار ہے ہتھے اور اللہ بہت مننے والا خوب جانئے والا ہے۔ (آل عمران : ۲۱۱)

سابقه آیات کے ساتھ ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور اگر تم صبر کرہ اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا کرو فریب تہیں کوئی نقصان نہیں پنچا سکنا اور ان آیوں میں جنگ بدر اور احد کا تذکرہ کیا گیاہے ' جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جنگ کی تیاری بھی کرکے گئے تھے لیکن چو نکہ بعض مسلمانوں نے رسول اللہ ملاہیم کے تھم کی خلاف ورزی کی تو وہ فکست کھا گئے 'اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وہ چالیس آدمیوں کے ایک تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے

تبيانالقرآن

ے لیے نکلے تھے کی بڑے لشکرے معرکہ آرائی کرنے کے لیے گھروں ہے نہیں نکلے تھے لیکن جو مُک الله الله يناكم يريوا يورا عمل كيا تفاس ليه الله تعالى نه ان كوفتح اور نصرت ہے نوازا 'اس ہے معلوم ہوا كہ فتح كا مدار عددی کثرت اور اسلحہ کی زیادتی پر نہیں ہے بلکہ اس کا مدار صبراور تقویٰ ہر ہے۔

غزوہ احد کے لیے نبی ماٹا پیل کاصحابہ سے مشورہ اور جنگ کی تیاری

یا نج شوال تمین جری کو بدھ کے ون قریش کھ 'مدینہ کے قریب پنچ تھ' نبی ماہیلانے نے ان سے جنگ کرنے کے لیے

صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔

امام عبدالله بن عبدالرحلن دارمي متوفي ٢٥٥ه روايت كرتے ميں:

حضرت جابر والله بيان كرتے ميں كه وسول الله طائعة إلى في فرايا ميں نے خواب ميں ديكھا كه ميں ايك مضبوط زره ميں ہوں اور میں نے دیکھا کہ آیک بیل ورج کیا جارہاہے میں نے زرہ سے میند کو تعبیر کیا اور بیل کی تعبیر بھاگناہے اور اللہ کے كام من بت فيرب اور أكر بهم ميند بي مين وين تووه أكر بهم عد قال كريس ك اقد بم ان عد قال كريس ك (نوجوان) صحابے نے کما بہ خدا وہ لوگ زمانہ جالمیت میں بھی بھی مدینہ میں واضل ہونے کی جرات نہیں کرسکے توکیا اب زمانہ اسلام میں ہم ان کو مدینہ میں واخل ہونے ویں گے! آپ نے فرملا پھرجس طرح تم چاہو کچر انصارنے ایک دو سرے سے کہا ہم نے نی مٹائیے کی رائے کو نئیں مانا انہوں نے آپ کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جس طرح تھم فرما کیں ' آپ نے فرمایا اب یہ که رہے ہو! نبی جب ہتھیار پہن لے تواس کے لیے جنگ کیے بغیر ہتھیار ا تارنا جائز نہیں ہے۔

(سنن داری ج اص ۵۵ مطبوعه نشرالیه ملتان)

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے بس:

حضرت ابدموی بی جی ان کرتے ہیں کہ نبی مالی ایلے نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تکوار بلائی تواس کا انگلا حصہ نوٹ گیا اس کی تعبیرہ ہے جو جنگ احد کے دن مسلمانوں کو بڑیمت کا سامنا ہوا میں نے تکوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے ہے بھی اچھی صورت میں بن گئ' اس کی تعبیروہ ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اور مسلمان متحد ہوئے اور میں نے خواب میں ایک تیل دیکھا اور اللہ کے کام میں بت بمتری ہے اس کی تعبیروہ ہے جو مسلمانوں کو جنگ اصد کے دن يريشاني لاحق بوئي- (صيح بخاري جهم ٥٨٠ مطبوعه نورمحداصح المطالع كراجي ١٣٨١هـ)

الم احمد بن حسين بيهقي متوفي ٥٨ مه روايت كرية بن

حضرت موی بن عقبی بناله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالعیرا نے جعہ کے دن صبح کو فرمایا میں نے خواب میں تیل کو ویکھا اس کو ذرج کیا جا رہا ہے اور میں نے اپنی تکوار کو دیکھا اس کا شروع کا حصہ ٹوٹ گیا' آپ نے تیل کی بیہ تعبیر فرمائی کہ ہم میں سے ایک جماعت بھاگے گی اور تکوار کا بالائی حصہ ٹوٹنے کی تعبیریہ تھی کہ آپ کے چرے پر زخم آیا اور آپ کے سامنے کا دانت شہید ہو گیا ' نبی مالیا یا کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں وہ کر کفار قریش سے جنگ کی جائے عبدالله بن الى سے بیلی بار مشورہ لیا گیا تھا اس کی رائے بھی ہمی تھی 'لین انسار کے پر جوش نوجوان مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے۔ نی ٹائیم ہمیار زیب تن فرماکر آ گئے محد میں ان نوجوانوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا لیکن نی ٹائیم کے فرمایا نبی جب وتصار بن لے تو جنگ کے بغیر نمیں آبار ہا' رسول اللہ اللہیلا احد کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ ایک ہزار مسلمان تھے

یکن عبداللہ بن الی اینے تین سو ماتھیوں کو لے کر نکل گیا کیونکہ اس کی رائے پر عمل نسیں کیا گیا تھا' حتی کہ آپ ساتھ سات سو نفوس رہ گئے اور مشرکین کی تعداد تین ہزار تھی۔

(دلا کل النوة ج ۴۰س ۲۰۸ – ۲۰۷ مطبوعه دار الکتب العلمه بیردت ۱۴۰۷ه)

امام نخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي متوني ٢٠١ه و لکھتے ہيں :

رسول الله مالييم جعد كے دن نماز جعد كے بعد احد كى طرف روانہ ہوئے اور ہفت كے دن احد كى كھانيوں ميں بہنے ،

آپ پیدل چل رہے تھے اور جنگ کے لیے اپنے اصحاب کی صفیں ہائدھ رہے تھے اگر کوئی شخص صف سے ہاہر نکلا ہوا ہو ت تو آپ اس کو صف کے اندر کردیتے آپ وادی کے نشیب میں اترے تھے اور آپ کی پشت اور لشکر احد کی طرف تھا۔

(تغییر کبیرج ۳ ص ۳) مطبوعه دارا لفکر بیردت ۱۳۹۸ه)

الم محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ه روایت کرتے میں:

حضرت براء بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ جس دن ہمارا مشرکوں ہے مقابلہ ہوا نبی مٹلیمینر نے تیراندازوں کا ایک لشکر (احد بہاڑ پر) بٹھا دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم کو ان کا امیر بنا دیا اور فرمایا تم اس جگہ سے نہ جانا' اگر تم ہیہ دیکھو کہ ہم

عالب آ گے ہیں چربھی تم یمال سے نہ جانا اور اگر تم دیکھو کہ مشر کین ہم پر عالب آ گئے ہیں تو تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔

الحديث – (صحيح بخاري ج٢ص ٥٤٩ مطبوعه نور محمراصح البطابع كراتي ١٨٣١ه ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب تم میں ہے دو گروہ پردلی پر تیار ہو گئے حالانکہ اللہ ان کا مدد گار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر

توكل كرنا جائية- (أل عمران: ١٢٢) غزوہ احد کے متعلق احادیث اور آثار

الم ابو بمراحمہ بن حسین بیعی متوفی ۸۵۸ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت موی بن عقبی بیلی بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن الی این تین سو ساتھیوں کو لے کروایس چلا گیا تو سلمانوں کی دو جماعتوں کے دل بیٹھگئے اور سہ دو جماعتیں بنوحاریثہ اور بنوسلمہ تھیں' لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچالیا' اور وہ رسول الله طاليط كم ساته عابت قدم رب- (دلاكل البوق ٣٠٥م مطبوعه دارا كتب العلميد بروت ١٠٠١ه)

نيزامام ابو براحمد بن حسين متوني ٥٨ مه روايت كرية بين :

مشر کین نے مسلمانوں پر تین بار جملے کیے اور ہر بار پسیا ہوئے جن بچاس تیراندازوں کو رسول اللہ ما خاجام نے احد بہاڑ پر کھڑا کیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مغلوب اور پسیا ہو گئے ہیں تو انہوں نے کما اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو فتح عطا کردی ہے ' بہ خدا اب ہم یمال بالکل نہیں بیٹھیں گے اور جس جگہ نبی مالپیکانے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا تھادہ وہاں ہے ہث گئے' اور یمی تھم عدولی ان کی فنکست کا سبب بن گئی۔ جب مشرکین کے لٹکرنے دیکھا کہ مسلمان متفرق ہو گئے اور بکھر گئے تو انهول نے احد بہاڑ کی بشت سے ان پر جملہ کردیا مسلمان ول غنیمت لوٹے میں مشغول تھے کہ وہ اجانک تیروں اور تکواروں کی زد میں آ گئے' اور کس پکارنے والے نے بلند آواز ہے پکار کر کما رسول اللہ قتل کر دیئے گئے' یہ خبرین کر مىلمانول كى ربى سى كمر نوث كى مبت سے مسلمان شهيد كرديئ كئے۔ جب بهت سے صحاب كے ياؤں اكفر كئے تھے الله المتعالٰ نے بی طابیط کو ثابت قدم رکھا۔ آپ مسلمانوں کو آوازیں دے کر بلاتے رہے آپ اس وقت احد کی گھاٹیوں میں

الممراس نام کی ایک گھانی کے قریب تھے۔ کئی صحابہ آپ کے پاس وہاں پہنچ گئے تھے 'ادھرود سری طرف جب مسلمانوں کو گھ رسول اللہ طاقیمیم نمیں ملے تو وہ بہت ہار بیٹھے ' بھن نے کہا جب رسول اللہ طاقیمیم نمیس رہے تو اب لانے سے کیافا کدوا بھن نے کہا اگر رسول اللہ طاقیمیم شہید ہوئے ہیں تو کیا تم اپنے دین کی جمایت میں نمیس لاو گے! تم اپنے دین کی حمایت میں لاتے رہو حتی کہ اللہ تعالیٰ سے شہید ہونے کی صالت میں لما قات کو ' یہ حضرت انس بن تغرف کما تھا' اور بنو تھر میں کس نے کہا اگر ہمارے دین میں بچھ بھلائی ہوتی تو ہم میں قمل نہ کیے جاتے!

نی مٹھیلا اپنے اسحاب کو وُھونڈ رہے تھے لور ان کو بلا رہے تھے 'صحابہ کی ایک جماعت ثابت قدمی ہے آپ کے ساتھ تھی 'ان میں حضرت علیہ بن عبیدائلہ اور حضرت زبیر بن عوام بھی تھے 'ان صحابہ نے آدم مرگ آپ کا ساتھ دینے پر بر بیعت کی تھی 'ان میں سے چھ یا سات صحابہ آپ پر بر بیعت کی تھی 'ان میں سے چھ یا سات صحابہ آپ پر بر بین بیت کی تھی 'انہوں نے آپ کو رسول اللہ مٹھیلا کے لیے وُھٹل بنایا ،وا تھا۔ ان میں سے چھ یا سات صحابہ آپ پر بر بنا ہوئے ہوئے میں میں اللہ مٹھیلا کا پتہ چلئے کے بعد سب سے بنا ہوئے شمید ہوگئ وہ آپ کی ساتھ مہراس نامی گھائی میں چل رہے جسے۔ رسول اللہ مٹھیلا کا پتہ چلئے کہ بعد سب سے بہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا آپ کا چمرہ مغفر (خور) میں چھیا ہوا تھا صرف آپ کی آپکس نظر آپ رہی تھیں۔ انہوں نے آپکھوں سے آپ کو بیچان لیا اور بلند آواز سے چلائے اللہ آبرا بیہ بین رسول اللہ مٹھیلا 'اس وقت آپ کا چرہ ذخی تھا اور ایک دانت کا ایک جز) شمید ہو چکا تھا۔

(دلا كل النبوت ج على الا- ١٤٠ ملحها" مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت الم ١٠٣٥)

الم ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے بين:

حضرت براء بینی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیل نے پہل سیرانداؤوں کو احد پر مامور کیا تھا اور فریا تھا کہ فتح ہویا گئست تم یسال سے نہ بٹنا ، جب مسلمانوں کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا تو مشرک بھاگ کے حتی کہ میں نے دیکھا عور تیں پندست تم یسال سے نہ بٹنا ہوا تو مشرک بھاگ کے حتی کہ میں نے دیکھا عور تیں پندست تم یسال سے کپڑا اٹھائے ہوئے ہوئے بہاڑ پر بھاگ رہی تھیں ان کی پازیب و کھائی دے رہی تھیں تو یہ لوگ بھی غنیمت ، غنیمت نفید نہ جانو وہ نمیں مانے نو فلکست میں ان کی پازیب و کھائی دے دوئے کے ابو مفیان نے سراٹھا نہا ہو اور جب وہ نمیں مانے تو فلکست ان کا مقدر بن گئی مشر مسلمان شہید کر دیۓ گئے ابو مفیان نے سراٹھا کہ کہا کہ تو میں این گئی تو مسلمان شہید کر دیۓ گئے ابو مفیان نے سراٹھا کہا تو میں (سیدنا) مجد (متابیع) ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب مت دو 'پھر کہا کیا قوم میں این لابا تو فو (مفرت ابو بکر بڑی ہیں) ہیں؟ آپ نے فرمایا مت جواب دیۓ گئے۔ آگر یہ رسونگی ہیں؟ آپ نے فرمایا مت جواب دیۓ گئے۔ آگر یہ رسونگی ہیں؟ آپ نے فرمایا متاب ہو تیں مٹائیل کے تیرے لیے ان کو باتی رکھا ہے جو تیری رسونگی نے بیانہ اور تمارے کہا مہا بہت و بریگا ہے فرمایا اس کو جواب دو عرض کیا اس کو جواب دو عرض کیا ہیں؟ فرمایا کی جواب دو تمارا کوئی مولی تھیں اللہ اس کا جواب دو عرض کیا گیا ہیں؟ فرمایا نے کہوائشہ ہمارا موئی ہے اور تمارا کوئی مولی تہیں مولیا ہوں نہ میارا موئی ہے اور تمارا کوئی مولی تہیں ' بی مٹائیلا نے فرمایا اس کا جواب دو عرض کیا گیا کہیں؟ فرمایا نے کہوائشہ ہمارا موئی ہے اور تمارا کوئی مولی تہیں ' بیت مٹائیلا نے فرمایا اس کا حکم دیا تھانہ جھے اس یا افسی ہوا۔
ابو سفیان نے کہا آن کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ کو تیں کے ڈول کی طرح ہے اور تم کچھ لائوں کے اعتماء کے اور کہا آپ کو بیا گیا گیا ہوا۔

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف روزہ واریتے (افطار کے وقت) ان کے پاس کھاٹالیا گیا' انہوں نے کها حضرت مصعب بن عمیر ڈیاٹھ (احد میں) شہید ہو گئے اور وہ جھ ہے بہت افضل ہتے 'ان کو ایک چاور میں کفن دیا گیا اگر ان کا سر ڈھانیا جا آ تو پیر کھل جاتے اور اگر پیر ڈھانے جاتے تو سر کھل جا آ' اور سیدنا تمزہ ڈٹائھ شہید ہو گئے وہ بھی ہے گو افضل تھے۔ بھر ہمارے یے دنیا کشادہ کر دی گئی اور ہمیں دنیا کی وہ چیزیں دی گئیں بود دی گئیں اور ہمیں ہے ڈر ہے کہ کمیں ہمیں نیکیوں کاصلہ دنیا میں ہی نہ مل گیا ہو' بھر حضرت عبدالرحمان روتے رہے حتی کہ کھانا چھوڑ دیا۔

حضرت جاہرین عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک شخص نے بی مظاہدا ہے ہو چھا یہ فرمائی است کے اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک شخص نے بی مظاہدات میں وہ اس نے فرمائی است کے باتھ میں جو محبوریں تھیں وہ اس نے مسک سے سے در اس کے داک تار احت کی شد ، مسال ا

پیسک دیں اور جا کر جداد کر نا رہا تھی کہ شمید ہو گیا۔
حضرت انس بیاتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے پچاجنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے بینے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے جمعے نی طال ہیں کے ماتھ دوبارہ جماد کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھادے گاکہ میں کس طرح جداد کر آ ہوں 'وہ جداد کر رہ بہ کے کہ مسلمان مشرکوں کے اجا تک جملہ کی وجہ سے بھاگ' انہوں نے کہا اے اللہ! میں ان لوگوں کی کاروائی سے تیری بارگاہ میں عذر بیش کر تا ہوں اور مشرکوں کے مملہ سے بیزار ہوں ' پھروہ تلوار لے کر آ گے برھے ' تو حضرت سعد بن معاذ بیاتھ ہی عذر بیش کر تا ہوں نے کہا اے سعد بن معاذ بیاتھ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ بیاتھ اس کے انہوں نے کہا ہے دہ کہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ لڑتے ہوئے شمید ہوگئے ' ان کی لاش پر اسے زخم تھے کہ پچائی نمیں جاتی تھی حتی کہ ان کی بمن نے انگلیوں کے پرروں سے ان کو بہچانا' ان کی الاش پر تلواروں اور تیروں کے اس سے زیادہ زخم تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین شکست کھا۔ لگے تو ابلیس اعند اللہ چایا اُ اے اللہ کے بندوا چھلے گروہ پر حملہ کرہ تو انگر کا اگا حصہ اور چھا حصہ ایک دو سرے میں سمتم آتھا ہو گئے ، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والد بمان کو قمل کر رہے ہیں ' انہوں نے چلا کر کما اے اللہ کے بندوا بہ میرے باپ ہیں ' بہ میرے باپ ہیں نائن نے مداوہ میرے باپ کو قمل کر رہا ہے باز نسیں آئے ، حتی کہ انہوں نے میرے والد کو قمل کر دیا ، حضرت حذیفہ نے کما انہوں نے میرے والد کو قمل کر دیا ، حضرت حذیفہ نے کما اند تمهادی مفغرت فرائے ، وجوزت مشاری منفرت فرائے کی سمتھ گزاری ۔) (مفزت بھیا نہ اس وجہ ہے قمل کردیے گئے کہ مسلمان اس قدر گھیرائے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے اور پر اے کی تمیز نہیں ہو رہے تھے کہ انہیں اپنے اور پر اے کی تمیز نہیں ہو

حفرت انس ڈیٹھ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی مٹاپیلا کا چرو زخمی ہو گیا' آپ نے فرمایا وہ قوم کیے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کا چرو خون آلود کر دیا۔ اس وقت میہ آیت نازل ہوئی گئیس لک من الا مر شنسی'' آپ کس چیز مر

تبيانالقرآن

کے مالک نہیں ہیں۔"

حضرت ابو ہریرہ دبائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیائی نے فرایا اللہ تعالی اس قوم پر بہت شدید عضبناک ہوتا ہے جو اس کے نبی کے ساتھ (یہ) کارروائی کرے آپ نے اپنے سامنے کے چار دانتوں میں سے دائمیں جانب کے خیلے دانت کی طرف اشارہ کیا' اور فربایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر شدید عضب ناک ہوتا ہے جو اللہ کے راستہ میں اس کے رسول کو قتل کر رے۔

حفزت ابن عباس رصنی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر شدید غضیب بٹاک ہو تاہے جس شخص کو نمی ملطیط اللہ کے راستہ میں قمل کر دیں' کور اللہ تعالیٰ اس قوم پر شدید غضب ناک ہو تاہے جو نمی ملطیط کا چرو خون آلود کر دے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۰-۵۷۹ ملتقطا"مطبوعه نور محمه اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

متب بن الی و قاص نے تیر مارا تھا جس سے نبی ماہیم کا نولا وانت شہید ہو گیا اور نولا ہون زخی ہو گیا ہو دانت بڑ سے نمیں نوٹا تھا بک کا نولا وانت شہید ہو گیا اور نولا ہون زخی ہو گیا ہو دانت بر وانت بر سے نمیں نوٹا تھا بلکہ اس کا ایک محرا انوٹ کی افوانت مبارک شہید ہونا اور چرہ اندی زخی ہونا اس لیے تھا تاکہ اللہ کی راہ میں خون بہانے اور زخی محالے کے عمل میں آپ کا اسوہ اور نمونہ ہو اور اس عمل میں آپ کی اقداء کا اجر و ثواب سے نون بہانے اور آپ کے زخی ہوئے کر کوئی شخص آپ پر الوہیت کا دھوکانہ کھائے اور آپ کے زخی ہوئے کا سنت ہونا کے متعلق الوہیت کے عقیدہ کی نفی ہو اور آپ نے جو زخم دھلولیا اور اس کا علاج کرایا اس سے علاج کرانے کا سنت ہونا مادے ہوا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور بے شک اللہ نے برو میں تمهاری مدد کی تھی ' در آن حالیکہ تم کرور تھے ' سوتم اللہ سے ذرتے رہو ماکہ تم شکر اداکرو- (آل عمران : ۳۳)

ربط آیات اور مناسبت

اس سے پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا تھا اور اب ان آیتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ فرمارہا ہے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان نمایت ہے سموسلائی کی حالت میں تھے اور کفار بہت تیاری اور اسلحہ کی فراوائی کے ساتھ آئے تھے' اس کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مشرکوں پر غالب کرویا' اور بیا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہیں کرنا چاہئے' اور نہ اس کے سوا اور کسی ہے مدد طلب کرنی چاہئے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اس آیت کو موکد کیا جائے کہ آگر تم اللہ کے ادکام (کی اطاعت) پر صبر کرو اور اللہ سے ڈرجو تو کا فروں کا کمرو فریب تعمیس بیا کل ضرر نہیں پہنچا سکتا' نیز اس بات کو موکد کرنا ہے کہ مومنوں کو اللہ دی پر توکل کرنا چاہئے۔

مهيسانالقران

كالغوى معنى اور جغرافيائي محل وقوع

کمہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام بدر ہے " شعبی نے کہا پہل ایک کوال تھاجس کا نام بدر تھا کیونکہ اس کے

مالک کانام برر تھا' پھرمالک کے نام سے وہ کوال مشہور ہو گیا-علامه ابوعبدالله يا قوت بن عبدالله حموى متوفى ١٢٧ه كسية بين

بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہل ہرسل میلہ لگنا تھا' بدر مدینہ منورہ ہے تقریباً ای میل کی مسانت پر واقع ہے' بدر کا

لغوی معنی ہے بھرنا ، چودھویں رات کے چاند کو بدر کما جاتا ہے کیونکہ وہ بھراجوا اور مکمل جو تاہے ، کمہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی میں مشہور کتوال ہے جس کو بدر کتے ہیں۔ (مجم البلدان جام ۵۷۷ مطبوعہ دار احیاء الزاث العملی بیروت ۱۳۹۹ ا

مدر میں مسلمانوں کے ضعف کابیان

آس آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمهاری مدد کی در آس ما ایک تم ذایل تھے۔ اور ایک اور جگه فرمایا ہے:

الله بي كے ليے عزت (غلب) ہے اور اس كے رسول كے وَلِلَّهِ الْعِزَّ أُولِرَ سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.

(المنافقون: ٨) لياورمومين كيا-

اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ذات کا لفظ استعمال فرمایا اور سورہ منافقون میں عزت کا لفظ استعمال فرمایا اور سرب ظاہر تعارض ہے اس کاجواب یہ ہے کہ یمال ذات سے مراد مادی ضعف ہے اور سورہ منافقون میں اس سے مراد ہے الله کی

نظر میں معزز ہونا' یا ولائل اور معقولیت کے لحاظ سے مسلمانوں کے دین کا باتی ادیان پر غالب آنا' یا اللہ اور اس کی اطاعت ک شرط پر دنیا مزیق بھی مادی غلبہ پانا اور سرفرازی حاصل کرنا۔ جنگ بدر میں مسلمان مادی طور پر ضعیف تھے کیونکہ ان کی تعداد تین سوتیرہ نفوس قدیبہ تھی اور کفار نو سو بچاس تھے۔ان کے پاس صرف دو گھوڑے اور اس اونٹ تھے ' اور کفار کے پاس مو محوزے ' بہ کرت اون اور وافر مقدار میں اسلحہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کفار کی نظروں میں مسلمان ضعیف تھے یا مسلمانوں نے مکہ میں کفار کی جو قوت اور شوکت دیکھی تھی اس کے مقابلہ میں وہ خود کوضعیف اور کمزور خیال

مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب ت ج بھی مسلمان مادی طور پر ضعیف اور مغلوب ہیں اور ان کے مقابلہ میں کفار مادی طور پر قوی اور غالب ہیں 'کیکن مىلمانوں كو اس لحاظ سے غلبہ حاصل ہے كہ ان كى كتاب اينے اصل متن كے ساتھ من و عن محفوظ ہے 'جب كہ تورات اور انجیل جس زبان میں نازل ہوئیں تھیں اس زبان میں وہ کتاب آج کمیں بھی موجود نہیں ہے ، قر آن مجید میں کسی ایک لفظ کی تبدیلی یا کمی اور بیثی نہیں ہوئی' جب کہ تورات اور انجیل محرف ہو چکی ہیں' متن قرآن کے ہزاروں بلکہ لاکھوں حافظ مودود میں جب کہ تورات اور انجیل کا کوئی ایک حافظ دنیا میں جمی بھی نسیں پلا گیا و آن کا چیلنج ہے کہ اس کی سمی ایک سورت کی مثل کوئی بنا کر نمیں لا سکتا' اور آج تک کوئی اس چیلنج کو نمیں نوڑ سکا'مسلمانوں کے نمی کی پیدائش ہے لے کر وفات تک کمل سیرت متند مآفذ کے ساتھ کمل محفوظ ہے ، جب کہ اور کی نبی کی کمل سیرت پوری سند کے ساتھ موجود نسیں ہے' مسلمانوں کے نبی کے تمام ارشادات (احادیث مبارکہ) اسانید کے ساتھ موجود ہیں اور کتاب کی تعلیم اور دین کح

ہرایت کے متعلق آپ نے جو کچھ بھی فرہایا وہ محفوظ کر لیا گیا اور سینوں سے محیفوں میں منتقل ہو کرونیا میں آج تک موجو ب اور وہی دین پر اتفار ٹی ہے ، جب کہ اور کمی نمی کے ارشادات اس طرح محفوظ میں کیے گئے ، ند ان کو دین میں جمت تنليم كياكيا ور آن اور حديث كي يش كوكيال اي صدق كو جر زماند من منواتي ربي مين مثلاً روم كالريانيون ير عالب آنا صدیاں گزر جانے کے بعد بھی فرعون کے جمد کا قرآن مجید کی چیش گوئی کے مطابق آج تک سلامت رہنا قرآن مجید کی

کی سورت کی مثال نه لاسکنا اس میں کمی بیثی اور تغیرنه ہونا و آن مجیدنے معیشت کا جو نظام بیش کیاہے اس کے مقابلہ میں تمام معاتی نظاموں کا ناقص ہونا ہے چند مثالیں ہیں جن سے واضح ہو اے کہ مسلمان اپن بے عملی اور برعملی کی وجہ ے خواہ مادی طور پر ضعیف اور مغلوب مول لیکن ان کادین تمام ادیان پر غالب ہے :

هُوَالَّذِي فَارْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدْى وَدِينِ الْحَقِّ (الله) وى جرس نائ رسول كوبرايت اورون حن لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا - كَ سَاتِهِ بَيْجًا لَكُ اس كُو تما اديان برغاب كرد، اور الله كان

(الفتح: ۲۸) گواه ب-

باقی مسلمانوں کے ضعف اور مغلوبیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الله اور اس کے رسول مالیکیا کی اطاعت سے اجتاى طور ير انحراف كيا الاماشاء الله وسول الله كى سنت ير عمل كرناوه باعث عار سجين لك اور مغرلي تهذيب إيان كو باعث نخر سمجھنے لگے 'وہ موسیقی اور راگ و رنگ میں ڈوب گئے 'اور مسلمان آپس میں افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئے '

سائنسی علوم اور عسکری تربیت حاصل کرنے کے بجائے تعیشات اور تن آسانیوں میں جتلا ہو گئے مضاربت کے اصول پر تجارت کرنے کے بجائے سودی کاروبار اور جوئے اور سے کو اپنایا بنتیج کے طور پر وہ معاشرتی بدھالی کاشکار ہوئے اور اپ وطن کے دفاع اور اس کی حفاظت کے قابل نہ رہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:

وَلاَ نَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبُ رِيْحُكُمْ

(الانفال: m)

موااکٹر جائے گی۔ وَلَا يَهِنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَآنَتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنَّ اور مستی نه کرد اور غم نه کرد اور تم بی غالب رمو کے به كُنْتُمْ مُّ وْمِنِيْنَ (العمران: ٣٩) علامه اقبال كهتة بين:

شرطيكه تم ايمان كالل ير قائم رمو-

مِن تجھ کو بتانا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنان ادل طاؤس و رباب آخر تيرے صوفے ہيں افرنگي تيرے قاليں ہيں اراني المو مجھ کو رالآتی ہے جوانوں کی تن آسانی الله تعالی کاارشاد ، (اے رسول مرم ا) یاد کیج جب آپ مومنوں سے فرار نے تھے کیا تممارے لیے یہ کافی نمیں

ے کہ تمهارا رب تین ہزار مازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمهاری مدد فربائے؟ ہاں کیوں نہیں! اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ ے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے ای آن اللہ (تین بڑار کے بجائے) پانچ بڑار نشان زوہ فرشتوں ہے تماری مدد فرمائ گا( اور اللہ نے اس فرشتوں کے نازل کرنے) کو محض تمہیں خوشخری دینے کے لیے کیا ہے اور ماک

ں سے تمہارے دل مطمئن رہیں اور (در حقیقت) مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت عالب اور بردی حکت تبيانالقرآن

اور آبس میں جھڑا نہ کرد ورنہ بزدل ہو جاؤ کے اور تمہاری

ولا ہے (اور اس مدد کا باعث یہ ہے کہ) تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو (جڑ ہے) کٹ دے یا انہیں (شکست خوروہ) کرکے) رسواکرے تاکہ وہ نامراد ہو کرلوٹ جائس۔

سورہ انقال میں اللہ تعالی نے ایک ہزار فرشتے نازل کرنے کاذکر فرمایا ہے:

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّى جَبِمَ لِي رَبِ فَوَادَ رَرِ مِنْ قَوَالَ فَتَمَادى مُمِدُّكُمُ بِالْفِ مِنَ الْمَلَا فِي كَوْمُرُ وِفِينَ مِنْ (فياد) مِنْ لَا تُمْ ايك بزار بِ دربِ آفوال فرشون

(الانفال: ٩) تمارى مدكر في والا بول-

پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بزار فرشحتہ نازل کرنے کی بشارت دی ، پھراس کو برمصا کر تین بزار تک بہنچادیا ، پھر تین شرطوں سے مشروط فرما کراس تعداد کو پانچ بزار فرشحتہ نازل کرنے کی بشارت دی میں ہوا۔
یک بارگی بلر بول دے ، پونکہ دشمن نے امھانک یک بارگی تملہ نمیں کیا تھا اس لیے پانچ بزار فرشتوں کا نزول نمیں ہوا۔
اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ فرشتوں کا نزول جنگ بدر میں ہوا تھا ، یا جنگ احد میں یا جنگ احزاب میں جس وقت مسلمانوں نے بنو قرید کا محاصرہ کیا تھا ، مبدور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول جنگ بدر میں ہوا تھا۔
بنگ بدر میں قبل ملا کہ کے متحلق احادیث اور آٹار

۔ قرآن مجید کی فدکور الصدر آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوا تھا اور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے ، قرآن مجید میں یہ فدکور نہیں ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے قال بھی کیا تھا' البتہ بعض احادیث سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قال بھی کیا تھا' ہم پیلے وہ احادیث

پی کریں گے 'چراس مسلم پر تفصیلی گفتگو کریں گے فنقول وبالله النوفیق وبه الاستعانة يليق \_ الم محربن اسائيل بخاري متوفي ٢٥٨هـ روايت كرتے ہيں :

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملطیقط نے جنگ بدر کے دن فرمایا یہ جرکیل ہیں جنہوں نے گھوڑے کے سرکو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں۔ (صحح بخاری جسم ۵۵۰مطبوعہ نور محداصح المطابع کرا ہی ۱۳۸۱ھ) امام مسلم بن تجام تتحیری متوفی ۴۱۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے بیتی دو ژر باتھا، جو اس سے آگے تھا استے ہیں اسٹے نیس الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے بیتی دو کہ رہا تھا ''اے جزوم آگے بڑھ" (جزوم اس فرشتے کے گھوڑے کانام تھا) بجراچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے جب گر پڑااس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چرہ اس طرح بھٹ گیا تھا جسے کو ژا گا ہو اور اس کا چرہ اس طرح بھٹ گیا تھا جسے کو ژا گا ہو اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا' اس افساری نے رسول الله شاہیل کی خدمت میں حاضرہ و کریہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرایا تم نے کہا کہ ایس تیسرے آسان سے مدد آئی تھی۔ (صبح مسلم ج ماس ۹۳) مطبوعہ نور محد کارغانہ تجارت سے کراچی ، ۱۳۵۵ میں اسلام محد بن عمرین واقد اپنی شعد کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

معاذین رفاعہ بن رافع اپنے والدہ موایت کرتے ہیں کہ فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے عماموں کے رشملوں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکلیا ہوا تھا ان کے عماموں کا رنگ سنز ' زرد اور سرخ تھا ' اور ان کے گھو ژوں کی پیشانیوں

تبيانالقرآن

مسلددوم

ر پنیاں بند سی ہوئی تھیں-ابو رہم غفاری اپن ابن عم سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میراعم زاد بدر کے کنوئیں پر کھڑے ہوئے تھے 'جب

ابو رہم عفاری اپنے این مم سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا مم زاد بدر کے کنو میں پر کھڑے ہوئے تھے 'جب اور قریش کی تعداد زیادہ ہے تو ہم نے کہا جب دونوں ہم نے دیکھا کہ (سیدنا) محمد (ماہینم) کے ساتھ لوگول کی تعداد کم ہے اور قریش کی تعداد زیادہ ہے تو ہم نے کہا جب دونوں لئنکروں کا مقابلہ ہو گاتو ہم (سیدنا) محمد (ماہینم) اور ان کے اصحاب کے لئکر پر ہملہ کریں گئ مجم (سیدنا) محمد (ماہینم) اور ان کے اصحاب کی ہائیں بائی ہو ہم ان ہم کہ رہے تھے کہ یہ تو قریش کے لئکر کا چوتھائی ہیں 'جس وقت ہم مسلمانوں کے لئکر کے بائیں جانب جا رہے تھے تو ایک بلول نے آگر ہم کو ڈھائپ لیا 'ہم نے اس بلول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ہمیں مردوں اور ہمیں ہائی دیں 'اور ہم نے سال کھٹوڑ کے دائیں جانب اترے ' بھران کی طرح ایک لور ہم نے ساور اللہ مثلین کے دائیں جانب اترے ' بھران کی طرح ایک لور ہماعت آئی' اور وہ نبی ماہین کے ساتھ تھی ' بھر جب ہم نے نبی مائینیا اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ قریش سے ہماعت آئی' اور وہ نبی مائینیا کے دائیں جانب اترے ' بھران کی طرف دیکھا تو وہ قریش سے ساعت آئی' اور وہ نبی مائینیا کے ساتھ تھی ' بھر جب ہم نے نبی مائینیا اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ قریش سے دیکھنے نظر آئے' میرا عم زاد فوت ہو گیا' اور میں نے اسل مربل کریا۔

حضرت سیم بن حزام و لی بیان کرتے ہیں (بید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے) میں نے اس ون ویکھا آسان ایک سیاہ چارد سے دھکا ہوا ہے۔ سیاہ چارد سے دھکا ہوا ہے اس وقت میرے دل میں بید خیال آیا کہ آسان سے کوئی چیز آ رہی ہے جس سے (سیدنا) محمد (المقدم) کی آئی کی گئی ہے اور اس وجہ سے فکست ہوئی اور سہ فرشتے تھے۔

امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو رسول الند مٹاہیئا ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ نفائی سے فتح کی دعائمیں کر رہے تھے اور یہ کہ دب تھے ۔ ''اے اللہ الگر آج یہ جماعت مغلوب میں تو اور یہ کہ دب تھے ۔ ''اے اللہ اگر آج یہ جماعت مغلوب ہوگ تو تجر شرک غالب ہو جائے گااور تیماوین قائم نمیں ہو سکے گا'اور حضرت ابو بکر آپ سے کمہ رہ بھے کہ بہ خد الللہ آپ کی در فرمائے گااور آپ کو مر خرد کرے گا' تو اللہ تا ہو جائے گا اور حضرت ابو بکر آپ سے کہ در ہے تھے کہ بہ موسلے اللہ تاہوئیم کی در فرمائے گااور آپ کو مر خرد کرے گا' تجرائٹ عن جو بور عمامہ باند ھے ہوئے ہیں 'ان کے داخوں پر غبار ہو ہ آسمان اور زمین نے در عمام باند ھے ہوئے ہیں 'ان کے داخوں پر غبار ہے وہ آسمان اور زمین نے در میان اپنے گھوڑے کی لگام چکڑے ہوئے آ رہے ہیں 'جب وہ زمین پر انرے تو ایک ساعت کے لیے جمع سے غائب ہو

تبيانالقرآو

ان میرفایر دو بخاور کمد رہے تھے کہ جب آپ نے مدوطلب کی توانند کی مدد آئی۔

امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تاہیم نے اپنی مقمی میں کنگریاں آیس اور سے کہ کر کفار کی طرف بھینکیس کہ ان کے چرب گبڑ جائیں 'اے اللہ اان کے ولوں پر رعب طاری کرا اور ان کے قدم اکھاڑ دے' بھراللہ کے دشمن شکست کھا مجے اور مسلمان قتل کر رہے تھے اور کفار کو قید کر رہے تھے اور مشرکوں کے چرب اور ان کی آنکھیں خاک میں اٹی ہوئی

تھیں اور ان کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ بیہ خاک کمال ہے آگی اور مومنین اور فرشتے ان کو قتل کر رہے تھے۔ (کتاب المفازی جامس ۱۵۸ میں مطابق اللہ المفازی جامس ۸۱۵ مطابع عالم اکتب بیروٹ القبعة الثاث ()

الم بیعق این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ہ ایس پی مدت مالک ہن رہید دیاتھ جنگ بدر کے دن حاضر تھے انہوں نے اپنی بینائی چلے جانے کے بعد کہا اگر میں تسمارے حضرت مالک بن رہید دیاتھ جنگ بدر کے دن حاضر تھے انہوں نے اپنی بینائی چلے جانے کے بعد کہا اگر میں تسمارے انھ اس وقت بدر میں ہو آباور میں بینا بھی ہو آباؤ میں تمہیں وہ گھائی دکھا آبجہاں ہے فرشتے نکلے تھے۔

(ولا كل النبوة جسم ١٨٠ عامع البيان جسم ٥٠ سرت ابن بشام جهم ٢٥٠)

الم ابن جوزي لكھتے ہيں:

حصرت ابوداؤد مازنی نے کما میں جنگ بدر کے ون مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کر رہاتھا آ کہ میں اس کو قل کروں سو میرے تکوار مارنے سے پہلے ہی اس کا سرکٹ کر گر گیاتو میں نے جان لیا کہ میرے علادہ کسی لورنے اس کو قل کیا ہے۔ (زادا کمسیرج اس ۳۵۳۔ ۴۵۳ میرت ابن بشام ج اس ۴۳۳ کا جائے البیان تاسم ۵۰)

امام ابن جرير طبري روايت كرتے بين :

عرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جنگ بدر کے بعد ابوسفیان مکہ کے لوگوں پس جنگ کے احوال بیان کر رہا تھا۔ اس نے کما ہم نے زمین لور آ سان کے در میان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو چنگہر۔ گھوڑوں پر سوار تنے وہ ہم کو قبل کر رہے تنے اور ہم کو قید کر رہے تئے 'ابورافع نے کماوہ فرشتے تئے۔

ما من الله الله الله الله عندالله الله على الله عندالله عن عباس رضى الله عنمان فرمايا يوم بدر ك سواطا كدن كسى وك بمن قال نهين كيا كياق ايام مين وه عددى قوت اور مددك ليه آتے تھے قال نهيں كرتے تھے-

تبيانالقرآن

الم محربن اساعيل عفاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتيبين:

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان كرتى بین كرجب ني ملائيظ غزوه خندق سے واپس آئے تو آپ نے ہتھيار آبار ديے

اور عسل فرمایا 'آپ کے پاس جرائیل آئے اور کما آپ نے ہتھیار آبار دیجے 'بہ خدا ہم نے ابھی ہتھیار نہیں آبارے 'آپ ان کی طرف نظئے' آپ نے یوچھاکس طرف؟ جرائیل نے کمالوهر اور بنو قرید کی طرف اثارہ کیا سونی مالویم ان کی طرف

حضرت انس بڑا عدیان کرتے ہیں گویا کہ میں و کھ رہا ہوں جرائیل کے چلنے سے بنو غنم کی مگیوں میں غبار بلند ہو رہا

تھا' جب رسول الله ماليكم ابنو قريندكي طرف روانه جو رہے تھے۔ (ميح بخاري ٢٢م ١٥٥٥ - ٥٥٠ مطبوعه نور محم اسح الطائع كرا تي) فرشتوں کے قبل کے متعلق جس قدر اہم روایات ہم کو رستیاب ہوئیں ہم نے ان سب کو پیل ذکر کر دیا ہے۔ رہا

فرشتوں کی مدد کامعاملہ تو کئی غزوات میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے الیکن فرشتوں کا نزول ان کے جنگ

كرنے كو متازم نيں ہے بلك مسلمانوں كى عددى قوت برسمانے كے ليے ان كى دلجمعى نے ليے ان كو مطمئن كرنے كے لي 'جنگ ميں ان كو ثابت قدم ركھنے كے ليے وشنول ير رعب طاري كرنے كے ليے اور ان كو فتح اور نصرت كى بشارت دینے کے لیے فرشتوں کا زول ہوا تھا' انہوں نے کفار کے خلاف جنگ میں عملاً "حصہ نہیں لیا کیونکہ انسانوں کا فرشتوں سے مقابلہ کرانا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی حکمت کے خلاف ہے مقابلہ ایک جنس کے افراد میں ہوا کرتا ہے ،جن روایات

میں یہ ذکرے کہ فرشتوں نے کفارے قال کیا تھا ان میں سے بعض سندا" ضعیف ہیں اور بعض میں ماویل اور توجیہ ہے ' اس سلسله مين بم يمل اس مسله مين مفرين كي آراء كاذكر كريس مع جراينا موقف پيش كريس مح- فنقول وبالله

النوفيق وبدالا سنعانةيليق-جنگ بدرين قال له كدك متعلق مفرين إسلام كي آراء

امام ابوجعفر محمد ابن جرير طبري متوفى ١١٠ه ه لكصة بن

ان آیات کی تغییر میں صحیح بات یہ ب کد الله تعالی نے اپنے نی سیدنا محمد ما اینا کی طرف سے بد خردی کہ آپ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی شیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری تین بزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے مو

الله تعالى نے تين بزار فرشتوں كے ساتھ ان كى مدد كاوعدہ فرماليا كيران سے بائج بزار فرشتوں كى مدد كاوعدہ فرماليابه شرطيك وہ دشمن کے مقابلہ میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ان آیتوں میں اس پر دلیل نہیں ہے کہ ان کی تمن ہزار

فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور نہ اس پر ولیل ہے کہ ان کی پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور نہ اس بر دلیل ہے کہ ان کی مدد نمیں کی گئی تھی' اس لیے فرشتوں کا مدد کرنا اور نہ کرنا دونوں امر جائز ہیں' اور ہمارے پاس کوئی صحح حدیث نمیں ہے جس سے بیہ معلوم ہو کہ تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یاپائچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئ

تتی' اور بغیر کی صحح صدیث کے ان میں ہے کسی چیز کا قول کرنا جائز نہیں ہے' البعثہ قر آن مجید میں بیہ ولیل ضرور ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اوروہ یہ آیت ب إِذْ نَسْتَغِينُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْتَى جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری

فریاد سن کی کہ میں تمهاری ایک ہزار لگا تار آنے والے فرشتوں ہے

مِّذُكُمُ بِالْفِ وَنَ الْمَلَا يُكَوَّمُ ( فِينَ : 0) مَدَكَ فَا وَاللَّهُ مِنْ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ (الانفال: 9) مدكر في الانواب

البته جنگ احد میں مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد نہیں کی گئی ورنہ وہ شکست نہ کھاتے۔

(جامع البيان جهم ص٥٠ مطبوعه دار المعرفه بيروت ٩٠٠٩هـ)

الم فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ٢٠١هه لكهتة بين : من تنزيب المعلم المسلم المسلم عليه بين المالية المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

اہل تغییر اور اہل سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا اور انہوں نے کفار اسک 4 حدید میں اس عامی مضی اللہ عنما نے فرطا فرشتوں نے حک بدر کے سوالور کسی دن قبل نہیں کیا اور ماتی

ہے قبل کیا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا فرشتوں نے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن قبال نہیں کیا اور باتی غزوات میں فرشتے عددی قوت کے اظہار اور مدد کے لیے نازل کیے گئے تھے لیکن انہوں نے عملی طور پر قبل میں کوئی حصہ

فردوات میں فرشتے عددی فوت کے اطہار اور مدد کے بیے نازل ہے تئے جے بین انہوں سے میں حور پر حمل ہیں ہوں سعہ نہیں لیا' اور یمی جمہور کا قول ہے لیکن ابو بکر اصم نے اس کا ہودی شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسب ذیل دلائل ۔

یں۔ (۱) تمام روئے زمین کو تباہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے ' حضرت جرائیل نے اپنے ایک پر سے مدائن کی سرزمین کو تحت الثر کی ہے لے کرآسان تک اٹھایا پھر اس زمین کو پلیٹ کر پھینک دیا اور قوم لوط تباہ ہو گئی تو پھر جنگ بدر کے دن ان کو

کافروں سے لڑنے کی کیا حاجت تھی؟ پھران کے ہوتے ہوئے باتی فرشتوں کی کیا ضرورت تھی-(۲) قمل کیے جانے والے تمام بڑے بوے کافر مشہور تھے اور بیہ معلوم تھا کہ فلال کافر کو فلال صحالی نے قمل کیا ہے تو پھر

(۲) گل کیے جانے والے تمام بڑے بڑے کافر مشہور تھے اور ریہ معلوم تھا کہ قلال کافر کو قلال سحابی ہے س کیا ہے تو چر فرشتوں نے سس کو قتل کیا تھا۔ .

(٣) اگر فرشتے کفار کو انسانی شکل میں نظر آ رہے تھے تو پھر مسلمانوں کے لفکر کی تعداد تیرہ سویا تین ہزاریا اس سے زائد ہو جائے گی حالا نکہ اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم تھی' اور اگر وہ غیرانسانی شکل میں تھے تو کفار بر سخت رعب طاری ہونا چاہیے تھا حالانکہ میر معقول نہیں ہے۔

ر ب فارون اور پہلے ہیں اس قتم کے شہمات وہی شخص پیش کر سکتا ہے جو قرآن مجید اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔
لین جو قرآن مجید اور احادیث پر ایمان رکھتا ہو اس ہے اس قتم کے شہمات بہت بعید ہیں ، موابو بکراضم کے لا ان نہیں ہے
کہ وہ فرشتوں کے قبال کرنے کا انکار کرے جب کہ قرآن مجید میں فرشتوں کی مدد کرنے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے قبال
کرنے کے متعلق جو احادیث ہیں وہ قوائر کے قریب ہیں، معرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب قریش
جنگ احد سے واپس ہوئے تو وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ چنکبرے گھوڑے اور سفید پوش
انسان نہیں دیکھے جن کو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا تھا، ابو بکراضم کے شہمات کاجب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ کے مقابلہ

ملی میں دیں ہے۔ میں جائزہ لیتے ہیں تو وہ زائل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہرچزپر قادر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کسی کام پر کسی کے سامنے جواب وہ نہیں ہے۔ (تغییر کیبرج سم ۴۵، مطوعہ دارا تفکر پیروت ۴۹۸،

علامہ ابو عبداللہ محمدین احمد ماکھی قرطبی متوفی ۲۱۸ھ کیصتے ہیں : حضرت سمل بن صنیف ڈیاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بنگ بدر کے دن دیکھا کہ ہم کسی مشرک پر تکوار مارتے اور

المارى الوار ينفي عديد الله المردهر عدالك وجانا الله تعالى فرما اس

L\_\_\_

إِذْ يُوْجِنِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّنِ مَعَكُمُ جب آپ کے رب نے فرشتول کو دجی کی کہ میں تمہاریہ فَتَنتُوا الَّذِينَ امَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو' عنقریب میں کافروں كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِ مُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ ﴿ كَوْلِ رَمْبِ طَارِي كُولِ كَانُولِ كَالْمُولِ كَ لُورِوار وَاضْرِ بُوامِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ (الانفال: ٣) كرواور كافرول كے ہرجو ڑكے اوپر ضرب لگاؤ۔ حفرت ربیج بن انس وی و بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھوں قبل کئے ہوئے کافر الگ پہانے جاتے تھے۔ ان کی گردنوں کے اوپر کلوار کے وارتھے اور ان کے ہرجوڑ پر ضرب تھی اور ہر ضرب کی جگہ الی تھی چیے آگ ہے جلی ہوئی ہو' الم بیہی نے ان تمام کافروں کاذکر کیاہے۔ اور اجھن علاءنے کماکہ فرشتے قتل کرتے تھے اور کافروں میں ان کی ضرب کی علامت صاف ظاہر تھی اکو تک جس جگہ وہ ضرب لگاتے تھے وہ جگہ آگ ہے جل جاتی تھی۔ حتی کہ ابوجهل نے حضرت ابن مسعود واللہ سے یو چھاکیا تم نے مجھے قتل کیا ہے؟ مجھے اس مخص نے قتل کیا کہ باوجود میری یوری کوشش کے میرانیزہ اس کے گھوڑے تک نہیں پہنچ سکا اور اس قدر زیادہ فرشتے نازل کرنے کاسب بیر تھا کہ مسلمانوں کے ول يرسكون رين اوراس ليه كد الله تعالى نے قيامت تك كے ليه ان فرشتوں كو مجاہد بنا ديا اسو ہروہ الشكرجو صبرو صنبط سے كام ك اور محض ثواب كى نيت سے ارك فرشتے آكراس كے ساتھ قتل كرتے ہيں مضرت ابن عباس اور مجلد نے كماك جنگ بدر کے سوا اور کی جنگ میں فرشتوں نے قتل نہیں کیا لور باتی غزوات میں وہ صرف عددی قوت کے اظہار اور مدو ے لیے آتے تھے 'اور بعض علماء نے کہا کہ بہ کثرت فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصدیہ تھاکہ وہ دعا کریں 'شیجے پر حیس اور لڑنے والوں کی عددی قوت میں اضافہ کریں اس قول کی بناء بر فرشتوں نے جنگ بدر میں بھی قتل نمیں کیاوہ صرف وعا کرے کے لیے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ لیکن پہلی رائے کے قاتلین زیادہ ہیں۔ قادہ نے کما پانچ بزار فرشتوں کے ساتھ جنگ بدر میں مدد کی گئی تھی، حسن نے کمایہ پانچ بزار فرشتے قیامت تک مسلمانوں کے مددگار میں ، تعبی نے کہا بی مالیو اور آپ کے اصحاب کو یہ خبر پہنی تھی کہ کرذین جابر محادبی مشرکین کی مدد كرنا چاہتا ب ولي الله يا اور مسلمانوں يربيه خبر شاق كررى تو الله تعالى فيد آيت نازل فرمائى : كيا تممارے ليے يه كافي نسیں ہے کہ تمهادا رب تین بزار نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمهاری مدد فرماے 🔿 بل کیوں نہیں! اگر تم جاہت قدم رہو اور الله سے درتے رہو تو جس آن و شمن تم پر چرهائی كريس كے اى آن الله (تين بزاركى بجائے) پائي بزار نشان دوه فرشتوں سے تہماری مدد فرمائے گا (آل عمران : ۱۲۵-۱۳۳) کرز کو جب بشرکوں کی شکست کی خبر پیٹی تو وہ ان کی مدد کے لیے نمیں آیا اور لوٹ گیا اور اللہ تعالی نے بھی مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتے نمیں بھیج اور ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ ان كى مدد كى كئى تقى ايك تول بيب كد الله تعالى في مسلمانون سے جنگ بدر كے دن بيد وعده كيا تھاكد اگر وہ الله تعالى ك ادکام کی اطاعت پر جابت قدم رئیں اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈریں اور بچیں ' تو اللہ تعالی ان کی تمام جنگوں میں مدد

ے ذرے تو جب انہوں نے قریند کا محاصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی (انزال ملا نکد) سے مدد فرمائی 'ایک قول یہ ہے کہ میہ آیت جنگ احد کے متعلق ہے کہ اگر وہ اس میں ثابت قدم رہتے 'اور نافرمانی نہ کرتے تو پائچ بزار فرشتوں سے ان کی مدد ک پیاتی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حصرت سعد بن ابی و قاص ڈٹائو سے بیے حدیث ثابت ہے کہ میں نے جنگ بدر کے ون دو

فرائ گا اور مسلمان جنگ خندق کے سوا اور ممی جنگ میں جایت قدم نہیں رہے اور صرف ای جنگ میں نافرمانی کرنے

میں ہوئی آدمیوں کو رسول اللہ طبیع کے دائیں اور ہائیں بہت شعب سے قبل کرتے ہوئے دیکھا' اور اس سے پہلے اور گھ اس کے بعد ان آدمیوں کو نمیں دیکھا قبا' اس کا ہواب میہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ نمی طبیع کے ساتھ مخصوص ہو اور عام صحابہ کی فرشتوں کے قبل سے مددنہ کی گئی ہو-(الجامع لادکام القرآن جسم ۱۹۵-۱۹۳ مطبوعہ انتظارات ناصر خرواران) مفتی مجہ عبدہ کھتے ہیں :

ے بہت زیادہ ہو گئی طال مکمہ قرآن مجید یس ہے : وَیَقَیْلَلْکُمْ وَفِی اَعْلَینِهِمْ (الا نفال ۲۳۶) دوراللہ تم کوان کی نگاہوں یس کم دکھار باتھا۔

لور آگر فرشتے انسانی شکلوں میں نظر نہیں آ رہے تھے تو لازم آئے گا کہ بغیر کمی فاعل کے سرکٹ کٹ کر گر رہے جوں' پیٹ چاک ہو رہے ہوں اوراعضاء کٹ کٹ کر گر رہے ہوں اور سے بہت عظیم مجزہ تھا اور اس کو تواتر سے نقل ہونا چاہئے تھا۔

الم رازی نے جو ابو بکراصم کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو بکراصم کا یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے تو قرآن مجید میں کمیں بیہ نص صرح نمیں ہے کہ فرشتوں نے بالفعل قبال کیا ہے "البتہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمائوں کی مدد کرے گا "اور اس مدد کا یہ منتی ہے کہ فرشتے مسلمانوں کو پرچنگ میں جاہت قدم رکھیں گے اور ان کی نہیت درست رکھیں گے کیونکہ فرشتے انسانوں میں الهام وغیرہ کے ساتھ تاثیم

تسانالقرآن

تے ہیں اور اس کی تائید اس آیت ہے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے اس (نزول ملا نکہ) کو محض تہمیں خوشخری دیے مج لے کیا ہے اور ناکد اس سے تمهارے ول مطمئن رئیں-(آل عمران: ۱۲۹ الانفل: ۱۰)

بلق ربایہ کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کی مدد آئی اور جنگ احد کے دن نہیں آئی تواس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے احوال ان ونوں میں مختلف تھے' جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ تعالی

کے سواان کی اور کسی پر نظر نہیں تھی اور انہوں نے اس جنگ میں رسول اللہ مانی پار کا ممل اطاعت کی اور جنگ احدیمیں س مسلمانوں نے رسول اللہ ماليكيم كى مكمل اطاعت نميں كى بلكه بعض مسلمان آب كى مقرركى بوئى جگه سے بث كئے

تھے – (المنارج ۴ ص ۱۵۱ - ۱۱۲° ملحماً مطبوعه دارالمعرفه بهروت)

قاضى ابوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ه و لكصة بس:

فرشتوں کے قال کرنے میں اختلاف ہے اور اجض احادیث فرشتوں کے قال کرنے مر دالات کرتی ہیں۔

(انوار التنزمل ص٣٣٣٥ مطبوعه دار فراس للشروالتوزيع مهر)

علامه احد شماب الدين خفاجي حنفي متوفي ٢٩٠ه و لكصة بن اس میں اختلاف بے کہ فرشتوں نے کفار کے خلاف قال کیا تھایا قال نمیں کیا بلکہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف ملمانوں کن تقویت کے لیے تھا اور ان کے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے تھا' اس کی تفصیل کشاف میں ہے۔

(عنائية القاضي ج ٢٥ ص ٢٥٦ مطبوعه وارصاور بيروت ٨٣ ١٥٥)

علامه سيد محمود آلوسي حنفي لکھتے ہيں :

الله تعالى ف فرمايا ب كه الله عزوجل في الله ادكو محض بشارت اور مسلمانوں كے دلوں كے اطبيان كے ليے نازل کیا ہے' اس آیت میں ہید دلیل ہے کہ فرشتوں نے قال نہیں کیا' اور سید بعض علاء کا ذہب ہے' اور بعض احادیث میں اس کی دلیل ہے حضرت ابواسید نے تابینا ہونے کے بعد کما اگر میں اس وقت بدر میں ہو آبانور بینا ہو آباتو تم کو وہ گھاٹی دکھا تا جس سے فرشتے نکل رہے تھے- (روح المعانى جه ص ١٥١ مطبوعه دار احياء التراث العرفى بيروت)

قرآن مجید میں صراحنٌ بیے ندکور شنیں ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قبال کیا البتہ سورہ انفال کی اس آیت ہے اس

یر استدلال کیا گیاہے: إِذْ يُوْجِنَ رَبُّكَ اللِّي الْمَلِّزِنْكَةِ أَيِّنْ مَعَكُمْ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وتی کی کہ میں تہمارے

فَثَيْنُوا الَّذِينَ امَنُوا سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ساتھ ہوں' توتم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو' عنقریب میں کافروں كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کے دلوں میں رعب طاری کروں گاتم کافروں کی گر دنوں کے اوبر وار

وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بِنَانِ (الانفال: ٣) کرو اور کافروں کے ہرجو ڑکے اوپر ضرب لگاؤ۔ علامه پیر محمد كرم شاه الاز جرى لكھتے ہيں:

اس آیت سے بظاہر رسی ثابت ہو آہے کہ فرشتوں نے بالفعل لڑائی میں حصہ لیا کیمن جن حفزات نے اسے مستعد جانا ہے ان کاخیال ہے کہ فاضربوا میں خطاب مومنین سے ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن اس آیت کے الفاظ فی اس کی تائید نہیں کرتے۔ (ضیاء القرآن ج ۲ ص ۱۳۴ مطبوعہ ضیاء القرآن بہلیکیشتر لاہور)

علامه ابو محمر ابن عطيه اندلسي متوفي ۵۴۶ه کلصتے ہیں : : اس آیت میں یا تو فرشتوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور یا بیر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کو قتل کرو- (المحر دالو جرئج ۸ص۲۷ مطبوعه مکتبه تجاریه مکه محرمه) علامه سيد محمود آلوسي متوفي ١٢٥٠ الص لكصة بين :

اس آیت میں ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قال کیا تھا اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قبل نہیں کیا تھاوہ اس کا بہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے قبل کی حکایت کی ہے وہ مسلمانوں کو جنگ میں ہابت قدم رکھتے تھے' ان کا حوصلہ بردھاتے تھے اور فرشتے مومنوں ہے رہے گئے تھے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور

كافرول كے مرجوڑير ضرب لكاؤ- (روح المعانى جەص ١٨٥ مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

علامه ابوالحیان اندلسی متوفی ۱۵۷ه کصتین :

جو معنی واضح ہے وہ یمی ہے کہ اس آیت میں فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کی تفییرہے اور فرشتے مسلمانوں ہے سے کتے تھے کہ کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہرجو ڑیر ضرب لگاؤ-(الحرالحيط ۵ص ۲۸۵،مطبوعه دارا القربيردت ١٣١١ه)

ينخ شبيراحمه عثاني متوفى ١٩٨٩ه اس آيت كي تفييريس لكصة بين: روایات میں ہے کہ بدر میں ملا نکہ کولوگ آ تکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل

کے ہوئے کفار ہے الگ شناخت کرتے تھے۔ (تفییر پر حاشیہ قرآن مطبوعہ سعودی عربہ)

صدر الافاضل سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي قدس سره اس آيت كي تفسيريس لكهت بين:

ابوداؤد مازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے دریے ہوا سرمیری تلوار کے پینچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیاتو ہیں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔

(تغییربرحاشیه قرآن مطبوعه آن تمپنی لمینڈلاہور)

سيد ابوالاعلى مودودي متونى ٩٩ ١١١٥ اس آيت كي تفيريس لكصة بي :

جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہیں الن کی بناء پر ہم یہ سیجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قال میں یہ کام نیں لیا ہو گاکہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں ' بلکہ شاید اس کی صورت بد ہو گی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتول کی مدد سے ٹھک بیٹے اور کاری گئے۔واللّه اعلم بالصواب

(تغییم القرآن ج ۲ص ۱۳۳۲ مطبوعه اداره تر جمان القرآن ٔ لامور)

مفتی محمد شفیع کا کلام اس مسلم میں واضح نہیں ہے انہوں نے دو ٹوک طریقے سے نہ تو فرشتوں کے قبال کا قول کیا ب اورنه صراحت "اس كى نفى كى ب- سوره آل عمران كى تغيير من قال الما كدكى بعض روايات نقل كرك كلهت مين : ہ سب مشاہدات اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں کہ ملا سکتہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا میقین دلانے کے لیے کچھ کچھ

کام الیے بھی کیے ہیں کہ گویا وہ بھی قال میں شریک ہیں اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تعلی اور تقویت قلب تھا'

فرشتوں کے ذریعہ میدان جنگ فتح کرانا مقصود شیں تھا اس کی داضح دلیل میہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض ا النانوں پر عائد کیے گئے ہیں اور اس وجہ ہے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں 'اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت بذہوتی کے

اس كارخانه قدرت مين الله تعالى كي به مشيت بي نهين - (معارف القرآن ج من ١٥٢ مطويد ادارة المعارف كراجي ١٣٩٧هـ) اور سوره انفال کی زیر بحث آیت کی تغییر می لکھتے ہیں:

اس میں فرشتوں کو دو کام سرد کیے گئے ایک مید کمسلمانوں کی جمت بردھائیں۔ بداس طرح بھی ہو سکتاہے کہ فرشتے

میدان میں آگر ان کی جماعت کو بردھائیں اور ان کے ساتھ مل کر قبل میں حصد لیس اور اس طرح بھی کد اینے تقرف سے مسلمانوں کے دوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پدا کردیں۔ دو مراکام بد بھی ان کے سپر د ہوا کہ فرشتہ خور بھی قبل میں حصد لیں اور کفار پر حملہ آور ہول- اس آیت سے ظاہر یمی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیتے مسلمانوں کے

دلوں میں تقرف کرے جمت و قوت بھی برهائی لور قبل میں بھی حصر لیا اور اس کی تائید چند روایات مدیث سے بھی ہوتی ب جو تفیرور منور اور مظمری میں تفسیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور قال مل کد کی مینی شادتیں صحابہ کرام سے نقل كى بير- (معارف القرآن تيم ص ١٩٥مطبوعه ادارة المعارف كراجي ٢٥٠هماه)

شيعه مفسر شيخ فتح الله كاشاني لكصته بن:

روایت ہے کہ جنگ بدر کے ون جراکیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ نازل بوے 'جبرائیل دائیں جانب تھے اور میکائل بائیں جانب تھے انہوں نے سفید لباس بہنا ہوا تھا اور عمامہ کا شملہ کندھوں ك در ميان ذالا بواتها النهول نے مشركوں كے ساتھ جنگ كي اور ان كو مغلوب كيا اور ماضي اور مستقبل ميں سے جنگ بدر

ے سوا اور کسی دن میں فرشتوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہلکہ حضرت رسالت بناہ مٹاپیئیا کے بلند مرتبہ کی وجہ ہے آئن کو **صرف** 

جنگ بدر کے دن جماد کا عظم دیا گیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنما) سے روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مثرک کے ساتھ جنگ کر باتو اس مشرک کے سرکے لوپر سے تازیانہ کی آواز آتی اور جب مسلمان مخص نظراوپر اٹھا باتو وہ

مشرک زمین پر پڑا ہو تا اور اس کے سرکے اوپر تازیانہ کا نشان ظاہر ہوتا اور وہ فخص کسی اور کو نہ ویکھا اور جب اس نے رسول الله ما ينام كواس واقعه كي خرساني تو آپ نے فريلا بيه فرشتے تتے جن كوحق تعالى نے تمهارى مدد كے ليے بھيجا تفاالور حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیدنے فرمایا جارے شهید اور قرایش کے مقتولین میں فرق بید تفاکد جارے شمداء پر زخمول کے نشانات تھے اور قریش کے مقولین پر زخوں کے نشانات نہیں تھے۔

(منج الصادقين ج م ص ٢٨ مطبوعه خيابان ناصر خسرو ايران)

آیة الله مکارم شیرازی لکھتے ہیں :

مغسرین کاس میں اختلاف ہے ، بعض اس کے معتقر ہیں کہ فرشتے اپنے مخصوص اسلحہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے ، اور انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیااور ان کی ایک جماعت کو خاک پر گرادیا 'اور اس سلسلہ میں انہوں نے کچھے روایات کو بھی نقل کیا ہے اور مغمرین کا دو مراگروہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے ان کے دلوں کو تقویت ویے اور ان کوفتی خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئے تھے اور سی قول حقیقت سے قریب ترہے اور اس کی حسب زیل وجوہ ہیں:

(١) آل عمران : ١٦١ اور الانفال : ١٠ يس بيه تصريح كي كئي ب كه فرشتون كانزول صرف مسلمانون كو دابت قدم ر كفية اور مان کو فتح کی بشارت دیے کے لیے ہوا تھا۔

امام ابومنصور محر بن مجرمحمود ماتريدي السمرقندي الحقى التو في ٣٣٣٣ ه لكهية بين

ملائکہ کے قال میں اختلاف کیا گیا ہے بعض مغسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں نے کفارے قبال کیا تھاادر بعض مغسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں نے قبال میں کیا بلکہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن رکھنے کے لیے آئے تھے۔ کیونکہ اند تعالیٰ نے ارشاد فر ما

ں نے جان میں ایا بیدوہ میں ویں سے دوں و سیار سے سے اور ایادکرو) جب تم سے مقابلہ کے دات تمہیں کفار کی تعداد وَإِذْ يُسِرِيْكُ مُوْهُمُ إِذِ الْسَفَيْمَةُمْ فِينَ أَغَيْبِكُمْ فَلِيْلاً اللهُ اور ایادکرو) جب تم سے مقابلہ کے دات تمہیں کفار کی تعداد

کینی سلمانوں کو کفاری تعداد کم دکھائی تا کہ اُن کی اصل تعداد جو بہت ذیادہ تھی' کودیکیر کرسلمان گھرانہ جا ئیں ادراگر بیر کہا جائے کہ فرشتوں نے قال کیا تھا تو فرشتہ تو کفار کی ذیادہ تعداد ہے گھرانے والے نہیں میں' کیونکدان ٹیں سے ایک فرشتہ بھی تمام شرکین کے لیے کافی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت جریل نے کیے حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کی بہتیوں کو اٹھا کر لیٹ دیا تھا' سویہ ہمارے قول پر

ولالت کرتا ہے۔واللہ اعلم۔اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے قال کیا تھا۔ا پی تول میرے کہانہوں نے غز وؤ بدریش قال کیا تھا غز وہ اصد میں نہیں کیا تھا' موہم کؤئیس معلوم کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ (تاویلا سائل البتہ جا"م وسمائٹ تاشرون' ۱۳۲۵ھ )

ل مياها حق كوين عنوم كوين عنوم كالمراق المراق المر

امام ابوانجائ مجاہد بن تھرانظر کا احزوں اسوں ۱۰۰ھ ہے ہیں. مشرکین کے ساتھ فرشنوں نے غزوہ اُ حد میں قبال کہیں کیا انہوں نے مشرکین کے ساتھ صرف یوم بدر میں قبال کیا تھا۔

(تفييرى المرام ١٣٢٥ مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ٢٣١١ه)

ا مام ابوالحن مقاتل بن سليمان بن بشيرالاز دي اللجي التوفى ١٥٠ ه لكهيته بين

جبر مل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور سحابہ کرام کے دائیں جانب پائج سوفرشتوں کے ساتھ کھڑے ہ ان صحابہ میں مصرت اپوہکروشی اللہ عد بھی تتے جب کہ حصرت دیکا ئیک علیہ السلام پانچ سوفرشتوں کے ساتھ صحابہ کے بائیں جانب کھڑے ہو کٹے ان صحابہ میں حصرت عمرضی اللہ تعالی عد بھی تتے۔ ان فرشتوں نے سفید لباس اور سفید تلاہے ذیب تن کیے ہوئے تتے اور انہوں نے

۔ عمامہ کے شملے کندھوں کے درمیان پیچیے چھوڑے ہوئے تنے فرشتوں نے جنگ بدریش قبال کیا تھااور جنگ احزاب و جنگ خیبر میں قبال پر بیٹ

مهیں کیا تھا۔ (تغییر مقاتل بن ملیمان ج مومے دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ' ۱۳۲۳ھ) ایا مالحسین بن مسعودالفرآءالبغوی الشافعی التو فی ۱۹۵ ھے کھیتے ہیں:

روایت ہے کہ بی سلی الشعلیہ دسلم نے جب غزد ہ پرریس رب عزوجل ہے بہت زیادہ دُعا کی تو حضرت ابو بکرصدیق رضی الشعند نے کہا: الشعنائی نے آپ سے جو وعدہ فریا ہے وہ ضرور پورافر ہائے گا 'رسول الند سلی الند علیہ وکم کو کریش میں میشنے معمولی سند آگئ 'پھرآپ بیدار ہوئے' پھرآپ نے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ کی مدوآگئ 'مید جریل میں جوابے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے قیادت کررہے ہیں اور الن بیدار ہوئے' پھرآپ نے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ کی مدوآگئ 'میدجریل میں جوابے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے قیادت کررہے ہیں اور الن

کے سامنے کے دانتوں پرگرد دغمار ہے۔( دلاک للہ یہ کلیجتی ج ۳ م ۱۸۰۸) حضرت این عماس رضی اللہ تعالی عنمہا بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ دللم نے جنگ بدر کے دن فر مایا: یہ جبریل ہیں جواہیے گھوڑے

ر سند ہوئی ہوئی ہے۔ کے سرکو پکڑے ہوئے ہیں ادران کے اور بر جنگ کے تھیار ہیں دھفرت این عباس رضی الله تعالیٰ عنمافر ماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشنوں کی علامت سفید عمامے تھے اور جنگ ختین میں سبز عمامے تھے اور فرشنوں نے جنگ بدر کے سواکس دن بھی قبال نہیں کیا اور باتی ایا م میں

فرشتے عددی برتری اور مدد کے لیے آئے تھے۔

اورابوأسيد مالك بن ربيد بيان كرتے ميں كه وه جنگ بدر ميں موجود تھاورانہوں نے اپني بيمائي زائل بونے كے بعد كہا كما أرميس

بسلددوم

تبييانالقرآن

م نسبار ۔ سماتھ آن دادی کبدر میں ہوتاادر میری بیسارت بھی ہوتی تو میں تم کودہ کھاٹی دکھا تا جہاں <u>۔ فرشتہ نکا ہتے۔</u> نسبار ۔ سماتھ آن دادی کبدر میں ہوتا ادر میری بیسارت کی اور میں تاہد ہے۔

( داال النبيت للبيتي من سهن ۵۳) ( معالم التولي من ۴۵ تر ۱۷ دادات التر التراث بيروت ۱۳۲۰ه ) مرجه و سه بيد الله بيد

قاض مُحمةُ تَناءاللهُ عَنَا فَي حَفَى مِظْهِرِي تَسْتَبندي متو في ١١٢٣ ه لِكُصة مِن

بعض فرشتے بعض مردوں کی صورت میں فلام ہوئے تھے۔ابوسفیان بن حارث کہتے میں کہ ہم نے جنگ بدر میں پچھ سفیدا نسان دیکھے جو جسکند ۔ گھوٹروں مرسوارآ سان اور ذیلن کے درمیان میتھے۔

ام مینیخی اورامام این صبا کرنے بہل بن خمر درمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیاہے کہ میں نے جنگ بدر میں کچھ مفیدرنگ کے انسانوں کو پہنٹیہ کے حوز والریز آسان اور زمین کے درمیان دیکھا وہ ختان زوہ تنے وہ کا فروں کوگر فارجی کررے جنے اور کس بھی کررہے جنے۔

پ عبہ سے حوروں پر اسخان اور رین نے درمیان دیچھا وہ نتان روہ سے وہ 6مروں اور قبار کی امر ہے سے اور کن بحی اررہے تھے۔ اہ مما بن عسا کرنے دعنرت عمیدالرنس بن موف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ بدر میں دوآ ومیوں کو دیکھا'ایک آ پ سے دوکمیں جہ نب تھا اور ایک آپ کے بالکمیں جانب تھا۔ وہ دونوں بہت شدت سے قال کر رہے تھے پھر میں نے ایک تیسر شخص کو

ا پ سدود یں جانب تعااور ایک اپ کے با کی جانب تھا۔ وہ دولوں بہت تندت ہے قال کررہے بیٹے پھر میں نے ایک تیمرے قص کو دیکھا جوآ پ کے چیجی تھا گیر ایک چو میٹے تحل کو دیکھا جوآ پ کے آ گے تھا۔ برا تیم خفاری اپنے عمراوے دوایت کرتے ہیں کہ میں اور میراعم زاد بدر کے بانی پر کھڑے ہوئے تینے جب ہم نے سیدنا محمل اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ لوگوں کی قائمت کو ویکھا اور قریش کی کمٹرت کو دیکھا تو ہم نے کہانہ لوگ تو قریش کے چوتھائی بین ای اثناء میں ہم نے دیکھا کہ ایک وران یا جس نے ہم کو ذھانپ لیا بھر ہم نے آدمیوں کی اور جھیاروں کی آوازیں شنیں اور ہم نے شنا ایک آدئ کہر ہاتھا:اے جزوم آتھے برھو۔ بھر دولوگ رسوں انتدائش انتدائیہ و کم کی وائیس بانب آتر آئے بھرائی طرح کی دوسری جماعت آپ کے بائیں جانب آتر آئی (الحدیث)

(تغییرمظبری جهم ۲۵ مطبویه مکتبه عنانیا کوئنهٔ ۱۳۲۵ه)

# ليسُ لك مِن الْكَمْرِينَى عُرَادَيْتُوْبَ عَلَيْهُمُ الْوَيْتِينِيهُمُ الْوَيْتِينِيِّهُمُ الْوَيْتِينِيِّهُمُ

آب اس بی سے کی بیز کے ملک ہیں ، اشد (جائے آن ان دکا زوں) کی توبہ تول فرائے یا وہ ان کومذائیے گانگاری ان کی انگاری نظر کے انگاری نظر کو انگاری نظر کے انگاری کے انگاری نظر کے انگاری 
کرن کر بیشک ده ظر کرنے والے ہیں O اور اشری کی طیب یں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمیوں میں ہے

يَغُونُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَرِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَفْرُرُ مَ حِيمٌ ﴿

وہ ہے چاہے بیش دِیا ہے اور وہ ہے چاہے مذاب دیتا ہے اور انڈر نہایت بیٹھے والا سمہت و قرطنے والا سے لیس لیک من الا مر شٹ کے شان زول میں متعدد اقوال

الم مخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ١٠١ه ه لکھتے ہیں

اس آیت کے شان زول میں کی اقوال میں ' زیادہ مشہور قول ہیہ ہے کہ بیہ آیت واقعہ احد میں نازل ہوئی ہے اور اس کی بھی کی تقریریں درج ذیل میں :

(۱) عنتب بن الى و قاص كى ضرب سے نبى مالينظ كا سرمبارك زخمى ہو گيالور سامنے كے چار دائنوں ميں سے دائيں جانب كا

تبيسانالقرآن

بسسلددوم

۔ کیل رانت شہید ہو گیا' آپ اپنے چرے سے خون صاف کر رہے تھے اور ابو عذیف کے آزاد کردہ غلام آپ کے چرے ۔ فن وهورے تے اس وقت آپ نے فریلاوہ قوم کیے فلاح پائ کی جس نے اپنے ہی کاچرہ خون آلود کردیا 'اس وقت آب نے ان کے لیے وعائے ضرر کرنا جاہی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (اس مدیث کابیان صحیح بخاری ۲۵ س ۵۸۲ میں ہے۔) (٢) سالم بن عبدالله بن عمر مضى الله عنما بيان كرت بي ك أي الليل في يحمد لوكول ك لي دعاء ضررك اور فرمايا: اے اللہ ابوسفیان پر لعنت فرما' اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت فرما' اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما' تب میہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان لوگوں نے مسلمان ہو کرنیک عمل کیے۔ (٣) نبی مالی پیل نے سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المعلب کو دیکھا ان کو مثلہ کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش کے اعضاء کاٹ دیئے گئے تھے تو آپ نے فرمایا میں تمیں کافروں کو مثلہ کروں گا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ نقال نے کما جنگ احد میں یہ تمام واتعات ا پیش آئے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نینوں واقعات اس آیت کے نزول کاسبب ہوں۔ (امام رازی اور بعض دیگر مفسرین کو یں وہم ہوا ہے 'رسول الله مال بیلائے ہے ہیے نمیں فرمایا تھا کہ میں تمیں کافروں کو مثلہ کروں گا' آپ نے فرمایا تھا میں بھی ان کو مثله کوں گا کتاب المغازی الواقدی ج اص ۱۳۰۰ کونکه قرآن مجید میں ہے: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به النحل: ٣٦ أكرتم انهي مزاووتو الي بي مزاووجين تهي تكليف بنچائي من الم رازي نے بغير كسي حوالہ کے اس روایت کو تفیر کبیر میں درج کیا ہے 'جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو میرے قلب و ضمیر نے یہ قبول نہیں کیا کہ رسول اللہ طابخیائے نے حضرت تمزہ کی لاش کو مثلہ کئے ہوئے دیکھ کریہ فرمایا ہو کہ میں اس کے بدلہ میں ان کے تمیں کافر مثلہ کروں گا' میں اس روایت کی اصل تلاش کر آر ہا بہرحال مجھے کتاب المفازی للواقدی میں بیہ روایت مل گئی جس میں ہے کہ میں ان کو مثلہ کروں گا' اور آپ کا بیر ارشاد قرآن مجید کے مطابق ہے کہ "برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے-" (الشوريٰ : ۴) الله كاشكر ہے جس نے مجھے یہ توفیق بخشی) ماس آیت کے متعلق دو سرا قول حضرت ابن عباس رضی الله عنماے مروی ہے کہ جن بعض لوگوں نے جنگ احد ہیں نبی ملٹاپیلم کی تھم عدولی کی تھی' اور اس وجہ سے شکست ہوئی تھی' نی مالئ کے ان کے خلاف دعاء ضرر کا ارادہ کیاتو یہ آیت نازل ہوئی۔

آپ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا آپ کی عصمت کے طاف نہیں ہے

اس آیت کے جوشان نزول بیان کیے گئے ہیں ان پر یہ اعتراض ہو آئے کہ ان سے معلوم ہو آئے کہ نی مٹاہیلم ایسے کام کرتے رہے تھے جن سے آپ کو منع کیا گیا ہو اگر یہ کام قبیع تھے تو آپ کو ان سے منع کیوں کیا گیا اور اگر یہ کام قبیع تھے تو یہ آپ کے معصوم ہونے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نی مٹاہیلم نے جو کفار پر لعنت کی یا دعاء ضرر کی یہ

رک اولی اور ترک افضل کے باب ہے ہے اس کی نظیر قرآن مجید کی ہے آیت ہے :

اوراگر تم ان کو سزارد تو اتنی می سزارد جتنی تم کو اذبت پنچائل گئ ہے اور اگرتم مبر کرو تو ہے شک مبر کرنے والوں کے لیے مبر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئْ صَبَرْنُمْلَهُوَ خَيْرٌ لِلصِّبِرِيْنَ (النحل: ٣١)

اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کمی کی انت پنچانے سے اس کابدلہ او او بدلہ لینا جائز ہے لیکن اگر تم بدلہ لینے کے بجائے مبر کرو تو دہ افضل اور اولی ہے' اس طرح نبی ملٹینیم کا کفار پر است کرنا اور ان کے خلاف دعاء ضرر کرنا جائز تھا لیکن اس کو ترک کرنا زیادہ افضل اور اولی ہے' سواللہ تعالی نے آپ کو افضل اور اولی کے ترک کرنے ہے منع فرمایا ہے اور ترک افضل اور ترک اولی عصمت کے خلاف نہیں ہے۔عصمت کے خلاف گناہ کیرہ یا گناہ صغیرہ ہے اور آپ نے مجھی بھی کسی گناه کاار تکاب نہیں کیا۔ نبوت ہے پہلے نہ نبوت کے بعد 'نہ سموا'' نہ عمدا'' نہ صورۃ '' نہ حقیقتہ ''- نبی مال کا بعض کفار پر لعنت کرنے اور دعاء ضرر کرنے کابیان ان حدیثوں میں ہے :

بعض کافروں کے خلاف دعاء ضرر کرنے اور لعنت کرنے کے متعلق اعادیث المام محربن اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ه دوایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنمابيان كرتے بين كه نبی مان پيل جب صبح كی نماز كی دو سرى و كعت كے وكوع سے س الله الله الله الله المن حمده اور ربنا لك الحمدك بعديد وعاكرت : ال الله افزا فلال اور فلال اور فلال كو لعنت كر ' تب الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي لييس لڪ من الا مر شيئي ' نيز حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما

بیان کرتے ہیں کہ نی ملط یک صفوان بن امیہ اسمیل بن عمرو اور حارث بن بشام کے خلاف دعائے ضرر کرتے تھے تو ب آيت نازل بوئي ليس لك من الا مر شئى (ميج بخارى جون ٥٨٢ مطوعه نور فيرامع الطائع كراي ١٣٨١)

حصرت انس بن مالك والحر بيان كرت ميس كد نبي الهيام اليك ماه تك قوت (نازل) يرمعة رب- آب رعل اور ذكوان کے خلاف وعاء ضرر کرتے ہتھے۔ (صحح بخاری جامس ۱۳۷ مطبوعہ نور عجد اصح الطالع کرا ہی ۱۳۸۱)

الم مسلم بن حجاج تشري متوفى المعهد روايت كرتے بين :

حفرت ابو ہررہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ نی مائیلم صبح کی نماز میں قرات سے فارغ ہو کرسمے اللہ اس حملہ اور ربنا لک الحمد کنے کے بعد کھڑے ہو کر دعاکرتے: اے اللہ ولیدین ولید اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن الی رہید اور ضعفاء مومنین کو نجات دے ' اے اللہ مصر کو شدت کے ساتھ پایل کردے ' اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زماند كى طرح تحظ نازل فرما ال الله! لحيان وعلى اور ذكوان ير اور عميد يرجس في الله اور اس ك رسول كى معصيت كى

يعد بهم فانهم طالمون توآپ نے اس دعاء ضرر کو ترک فرمادیا۔ (میح مسلم جام ٢٣٧ مطبور نور محرامح الطالح كراتي) بعض کافرول برلعنت کرنااور دعاء ضرر کرنا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں

رہا یہ اعتراض کہ نی ملیج او رحمتہ للعالمین ہیں تو اجتن کفار کے لیے آپ کا دعاء ضرر کرنا اور لعنت کرنا کس طرح مناسب ہو گا؟ اس كا جواب به طور نقض اجمالي ميہ ك الله تعالى رحمان اور رحيم ہے اس كے باوجود الله تعالى كاكفار كو زاب دینا جب اس کے رحمان و رحیم ہونے کے منافی نہیں ہے تو آپ کا ان کے لیے وعاء ضرر کرنا آپ کے رحمتہ لل

تسانالترآن

ا کو نے منانی کیو کر ہو گا۔ اور بہ طور تعف تفصیلی اس کا جو اب بیہ ہے کہ نبی طابخ کے رحمتہ للعالمین ہونے کا منی بیہ ہے گو کہ آپ کی ہدایت اور اسلام لانے کی دعوت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ آپ کسی خاص علاقہ ' قوم یا خاص زبانہ کے لیے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ کی بعث قیامت تک تمام جنول اور انسانوں کے لیے ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے تمام مخلوق دنیا میں عدل اور اسمین کے ساتھ رہے گی اور آخرت میں اس پر جنت کی تمام نعمتوں کا دروازہ کھل جائے گا' اور جس طرح دعوت اسلام کو رو کرنے والے کا فرول سے قبل کرنا' مرتدین کو قبل کرنا' زائیوں کو رتم کرنا اور ان کو کو شے لگانا' چوروں کے ہاتھ کا ٹنا اور ڈاکووں کو قبل کرنا لور ان کو چھائی دینا اور دیگر جمرموں کو سزائمیں دینا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ای طرح ابھن کا فرول کے لیے دعاء ضرر کرنا بھی آپ کی رحمت کے منافی نہیں ہے۔

جن کافروں نے نی مٹاہیم کے سراور چرہ کو زخی کیا آپ نے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا : وہ قوم کیے فلاح پائ گ جس نے اپنے نبی کاچرہ خون آلود کرویا اور جو کافر تبلیغ کانام لے کرستر صحابہ کو لے گئے اور ان کو قتل کردیا۔ ان کے خلاف نبی ملائیم آیک ماہ تک دعاء ضرر کرتے رہے کا طاہر ہے کہ آگریہ قعل ناجازیا نامزاب ہو گاتو اللہ تعالی روز اول ہی آپ کو اس سے منع

فرادیّا ایک کا ہر فعل نیک اور حن ہے اور ہر فعل میں امت کے لیے نمونہ اور ہرایت ہے الله تعالی فرما یہ : لَفَدْدَكَا نَ لَكُمْ فِوْدَ رُسُولِ اللّٰهِ اللّٰ

(الاحزاب: ۲۱) تمونہ۔

سونی ما این کافروں کے لیے دعا ضرر کرنا اور ان پر لعنت کرنا ہے بھی ایمان والوں کے لیے نمایت حسین عمل ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے دعاء ضرر کرنا چائز ہے 'اور جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ صح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں اس میں مسلمانوں کے لیے سامتی اور کافروں کے لیے ہاکہ میں فور کافروں کے لیے ہاکہ میں نوب کے بیا ہوا کہ اور کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ صح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ طابیۃ کاکوئی فعل بد نہیں ہے 'آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے 'اللہ تعالی نے فرمایا ہے بدوعا کھا ہے 'یاد رکھے رسول اللہ طابیۃ کاکوئی فعل بد نہیں ہے 'آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے 'اللہ تا آپ کی دعاء ضرر کو بدوعا کہ اللہ کے دسول میں تمہارے لیے نمایت حسین نمونہ ہے 'الذہ آپ کے کی فعل کو بد کمنا اور آب کی دعاء ضرر کو بدوعا کہ اس آب کی دعاء ضرر کو بدوعا کہ اس آب کی دعاء ضرد کو بدوعا کہ اس آب کی دعاء ضرد کو بدوعا کہ اس آب کے خلاف اور طاوت ایمان کے منافی ہے 'ان علماء نے زیادہ خور نہیں کیا اور اردو محاولے کی روانی میں آپ کی دعاء ضرد کو بدوعا لکھ گئے 'ہم ذیل میں ان علماء کی عبارات فقل کر رہے ہیں ''

اور بخاری سے ایک قصد اور بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بددعا فرمائی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (بیان القرآن جام ۴۵ مطبوعہ ماج کمپنی لمینڈ 'لاہور) شیخ محمود الحن متوفی ۱۳۸۹ھ لکھتے ہیں :

ے ۔۔۔ چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ بردعا کرتے تھے 'چند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ کے قد موں میں لا مصناعت میں میں رہ

وُالا- (عاشية القرآن ص ٨٥) مقتى محمد شفيع ديوبندي متونى ١٩٦١ه الصحة بيس:

بخاری ہے ایک قصہ اور بھی نقل کیا گیائے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بدوعاہمی فرمائی تھی۔

تسانالقرآن

سلدوق

(معارف القرآن ٢ص ١٤٥ مطبوعه ادارة المعارف كراحي '١٣٩٤)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١١١٥ كصح مين :

لن تتألوام

نی ماٹھیلے جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بدوعا نکل گئی۔

(تفيم القرآن خاص ٢٨٤ مطبوعه اداره ترجمان القرآن الابور)

مفتی احمہ یار خال نعیمی متوفی ۱۹۱۱ه لکھتے ہیں :

حضور طابيا ني بير معونيه والے كفار كے ليے بدوعاكى (نور العرفان ص ١٠٠٢ مطبوعه دار اكتب الاسلامية مجرات)

بير محمد كرم شاه الازهري لكھتے ہيں:

یعنی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بدوعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (ضیاء القرآن جامع ۲۷۲ مطبوعہ ضاء القرآن جامع ۲۷۲ مطبوعہ ضاء القرآن جامع

الم احد رضا قادري نے توت نازله كى بحث من بحت مخاط ترجمه كيا ہے وہ كلھتے ہيں :

ا رنماز مج میں قنوت ند پڑھتے مرجب کمی قوم کے لیے ان کے فائدے کی دعا فرماتے یا کمی قوم پر ان کے نقصان

کی دعا فرماتے – ( قادی رضویہ جسم ۱۵۳ مطبوعہ سی دار الاشاعت الا کل پور) رسول الله مشجیع کو دعاء ضرر سے روکنے کی توجیه اور بحث و نظر

رسول الله متاییم کو دعاء صررے رویے کی توجیہ اور جٹ و نظر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ اس میں ہے کسی چیز کے مالک نمیں اللہ (چاہے تو) ان (کافروں) کی توبہ قبول فرمائے' یا وہ ان

الله تعالی کا ارتباد ہے : آپ اس میں ہے سی چیز کے مالک سمیں اللہ (چاہے تو) ان (کافروں) کی توبہ قبول فرمائے ' یاوہ ان کوعذاب دے کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ (آل عمران : ۱۲۸)

نی طرای ایک ماہ تک نظام کافروں کے متعلق ہاکت اور نقسان کی دعاکرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے حصول رحمت کی دعا فراتے رہے اور مسلمانوں کے لیے حصول رحمت کی دعا فراتے رہے آگام کافروں کے لیے تبانی اور بریادی کی دعا کرتا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے' اس لیے فقماء نے یہ کماہے کہ جب مسلمانوں کو فقصان پہنچائیں آپ کی سنت ہے' اس لیے فقماء نے یہ کماہے کہ جب مسلمانوں کو قوت نازلہ پڑھی جائے' الم آہت آہت مسلمانوں کی کا نماز کی دو سری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائز ہے کہ الم بلند آواز سے یہ دعا کم کم اور میں اور جب مسلمانوں سے مصیب می جائز ہے کہ الم بلند آواز سے یہ دعا کر سے اور مسلمانوں سے مصیب می جائز ہے کہ الم بلند آواز سے اور کی کردیں اور کم معمول کے مطابق نمازیں پڑھیں' جس طرح ضوورت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمی مطابق کو اس دعا ہے روک راتھا۔

اس آیت کی دو سری تغییریہ ہے کہ جنگ احدیث عین معرکہ کارزار کے وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے تمین مسلمانوں کو ساتھیوں کو لے کر کشکرے نکل گیا ہو اور بعض مسلمانوں کو ساتھیوں کو لیے تکن علامی ہوا اور ابعض مسلمانوں کو کشک تعلیم کا سامنا کرنا پڑا 'کنی مسلمان گھرا کر کھاگ پڑے۔ نی مشلمانیا کا عابدا وزخی ہوا اور وائت مبارک شہید ہوا 'ان حالات کی وجہ سے قدرتی طور پر نبی مشلمانیا کو وقع ہوا 'واللہ تعالیم کیا ہے کہ وجہ کہ اسلام کا پیدا کہ ماری کا کم صرف زبان اور عمل سے ہدایت دیتا ہے۔ رہا ان کا کفرے تو ہر کرنا اور ان کے دلوں میں اسلام کا پیدا کرنا ان کو ان کے دلوں کی ہیدا کرنا ان کو ان کی کتاب اللہ کا پیدا کرنا یا ن کو ان کی کہتے ہوا اس کے آپ مالک و مختار نمیں میں 'اللہ جاہے تو ان کی توجہ

ببيسان القرآن

قبول فرمائے ی<mark>ا وہ</mark> ان کو عذاب دے کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں 🔿 اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو پچھ تسانوں مں ب اور جو کچھ زمینوں میں ہے 'وہ جے چاہے بخش ریتا ہے اور وہ جے چاہے عذاب دیتا ہے اور الله نمایت بخشے والا اور بہت رحم فرمانے والاہے۔

ہمارے نزدیک اس آیت کی بیہ تفسیر تھیجے نہیں ہے کہ نبی ماٹا پیلم ظالموں اور کافروں کی ہلاکت کی دعاکر ڈرہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعاہے منع فرمادیا کہ بیہ دعا آپ کی رحمت کے شلیان شان نسیں ہے 'ان کافروں اور طالموں میں ہے بعض نے اسلام قبول كرابيا اور بعض كي اولاد نے اسلام قبول كرايا كيونكه اگريد دعاكرنا آپ كي شان ك لا كُن نسيس تعانو الله تعالى روز اول بی اس دعاہے آپ کو روک ریتا' ایک ماہ تک کیوں آپ کو یہ دعاکرنے دی' ہمارے نزدیک نبی مظیم کا ہر فعل حسن ہے اور واجب الاتباع ہے' آپ کا کوئی قعل غیر متحن اور ناپندیدہ نہیں ہے۔ اب ہم بعض مفسرین کی تفییر کو نقل کر رہے ہیں۔ ہرچند کہ بیر مضرین بہت مشہور اور اپنے حلقول میں مقبول ٹیل لیکن ان کی بیر تفیر پیندیدہ اور مختار نہیں ہے۔

الم فخرالدين محمد بن ضياء الدين رازي متوفى ٢٠٦ه اس آيت كي تغييريس لكهة بين: اس وعات رو کنے کی تحکمت سے ہے کہ اللہ تعالی کو علم تھا کہ ان میں سے بعض کافر توبہ کرے اسلام لے آئمیں گے اور بعض آگرچہ ٹائب نہیں ہوں گے کیکن ان کی اولاد نیک اور مثقی ہو گی' اور جو لوگ اس قتم کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ر حمت کے لائق بیہ ہے کہ وہ ان کو دنیا میں مہلت دے اور ان ہے آفات کو دور کرے حتی کہ وہ توبہ کرلیس یا ان ہے وہ اولاد پیدا ہو جائے اور اگر رسول اللہ مالئیظ ان کی ہاکت کی دعاکرتے رہتے تو اگر آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصود حاصل نہ ہو آاور آگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی تواس سے آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کم ہو آا اس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو اس دعاہے منع فرما دیا نیز اس میں بیر بھی مقصود ہے کہ بندہ کے عجز کو طاہر کیا جائے اور بیر کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی الکوت کے اسرار میں غور و خوض نہیں کرتا جاہئے 'میرے نزدیک بیہ بہت احجی تغییر ہے۔

(تفيركبيرج ٣٨ ص ٨٨، مطبوعه دارا لفكربيروت ١٨٩ه لكصة بن)

ينخ محمود الحن متوفى ١٣٣٩ه لكصة بين:

لیس لک من الا مر شیئی میں آنخضرت ما ایکا کو متغبه فرمایا که بندہ کو اختیار نہیں نہ اس کاعلم محیط ہے۔ اللہ تعالی جو چاہے سو کرے 'آگرچہ کافر تہمارے دعمن ہیں اور ظلم پر ہیں لیکن چاہے وہ ان کو ہدایت وے چاہے عذاب کرے تم این طرف سے بددعانہ کرو- (حاشیة القرآن ص ۸۵ مطبوعه آج ممینی لمیند الهور) مفتى احمر يار خال تعيى متوفى ١٣٩١ه لكهية بن

اس آیت کاب مطلب شیں کہ اے محبوب تہیں ان کفار پر بدوعا کرنے کا افتیار یا حق نہیں 'ورنہ گذشتہ انمیاء کرام کفار پر بددعا کرکے انہیں ہلاک نہ کراتے ' بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ نیہ بددعا آپ کی شان کے لائق نہیں کیونکہ آپ رحمت للعالمين بير- (نورالعرفان ص ١٠٥٠ مطبوعه دارالكتب الاسلامية حجرات)

پير محمد كرم شاه الاز هري لكھتے ہيں:

یعنی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بددعا کرنے کے لیے اللہ تعالٰی ہے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی اور ضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ ان میں ہے کئی لوگ مسلمان ہوں گے چنانچہ ایک کثیر تعداد اسلام لائی' انہیر

میں حضرت خالد بھی تھے۔ (ضاء القرآن ج**امی ۲۷۳۔۲۷۳)** 

به تغير كس طرح صيح موسكتى بجب كه احاديث محيدس ابت بكد آب في ابعض كافرول يراعنت كي اور ان کے لیے دعاء ضرر فرمائی ہے۔

بسرحال مارے نزدیک مختار تغییر بی ہے کہ آپ کا کافروں اور منافقوں کے لیے دعاء ضرر کرنا اس لیے تھا کہ ظالموں

اور کافروں کے لیے دعاء ضرر کرنامشروع اور سنت ہو جائے اور قنوت نازلہ کا جواز ثابت ہو اور جب یہ حکمت بوری ہو گئی تو الله تعالى نے آپ كواس دعات روك ديا كور دوسرى تغيريہ ہے كه يہ آيت آپ كو تىلى دينے كے ليے نازل بوئى كه اگرچہ کافروں اور منافقوں نے ظلم کیا ہے لیکن آپ اس پر غم نہ کریں کیونکہ ان میں ہدایت اور توبہ کی تحریب پیدا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ چاہے تو ان میں ہدایت پیدا کرکے ان کی توبہ قبول فرمائے اور جاہے تو ان کو ان کے کفریر برقرار رکھ کران کو عذاب دے۔

قنوت نازله كامعني

تنوت كامعن دعا ب اور نازلد سے مراوب نازل مونے والى آفت اور مصيبت اگر مسلمانوں ير خدانخواسته كوكى مصيبت نازل ہو مثلاً دشمن كا خوف ہو ' قط ہو ' خشك سالي ہو ' وباء ہو ' طاعون ہو يا كوئي اور ضرر طاہر ہو تو آخري ركعت ميں ركوع سے يملے يا ركوع كے بعد الم آبسته دعاكرك اور مقترى بھى آبسته دعاكريں يا الم جرى نماز ميں جرا" دعاكرك اور مقتری آستہ آستہ آمین کمیں اور مسلمان اس وقت تک نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس مصیبت کو دور نہ کردے۔

قنوت نازله میں فقهاء ما لکیه کا نظریه

علامه ابوعبدالله محد بن احمد مألكي قرطبي متوفي ١٧٨ه لكصة بن :

الم مالك كا مختاريه بي كدركوع سي يملح قنوت نازله يرجع اوريي اسحاق كا قول ب اور الم مالك س ايك روايت یہ ہے کہ رکوع کے بعد تنوت نازلہ بر مطے عظفاء اربعہ سے بھی اس طرح مردی ہے محاب کی ایک جماعت سے یہ روایت ہے کہ اس میں پڑھنے والے کو افتایار ہے اور لمام دار تفنی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت انس بڑالھ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله طالعيم بيشه صبح كي نمازيس قنوت نازله يرصعة رب حتى كه آب دنياس تشريف لے كئے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج مهم ۴٠١ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران)

قنوت نازله مين فقهاء شافعيه كانظريه

علامه ابوالحن على بن محربن حبيب ماوردي شافعي متوفى ٥٠٥مه ه لكهت من

مزنی بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا جب صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد محرا ہو تو سمع الله لمن حمده کے بعد کھڑا ہو کریہ وعایز ہے:

اے اللہ اجن لوگوں کو تونے مدایت دی ہے مجھے ان میں ٱللَّهُ مَا هُدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَا فِنِنِي فِيْمَنْ

بدایت بر برقرار رکھ اور جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے ان میں عَافَيْتَ وَنُولِّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكُولِي فِيْمَا عاقبت سے رکھ اور جن چیزوں کا تو والی ہو چکا ان میں میراولل ہو' عْطَيْتَ وَقِينَ شَرَّمَا ۚ قَيْتَ إِنَّكَ نَقُضِي وَلَا

عَكَيْكَ وَانَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَالَّيْتَ تَبَّارَكُتَ اورجوجِين مجه عطافراني مِن ان من بركت د اور م چو شرمقدر کیاہے اس ہے مجھ کو محفوظ رکھ' تو قسمت بنا آ ہے اور تھے رمقوم میں کیاجا آاور جس کا او کارساز ہووہ رسوانیں ہوتا اے جارے رب تو برکت والا اور بلند ب ادلی ولیل سے کہ الم بخاری نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے روایت کیا ہے کہ نی مظاہد م کی نماز کی دوسری ر کعت میں رکوع سے سرا اٹھانے کے بعد میہ وعاکرتے: اے اللہ ولید بن ولید اسلمہ بہ جشام اور عیاش بن الی رہید اور كمد ك كزور مسلمانوں كو نجات دے الله مفزر إني كرفت كو مفيوط كر اور ان پر يوسف عليه السلام ك قط ك سالوں کی طرح قط کے سال مقرر کروے۔ اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ میہ دعاتو آپ نے صرف ایک ماہ کی تھی جب بیر معونہ کے پاس رسول الله مثاليا كے ستر اصحاب كو شهيد كرويا گيا تھا او جي مثاليا الله پانچول نمازوں ميں قنوت نازله پڑھى حى كه آب پریہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الا مرشئی (العمران: ۴۸) تو پھر آپ نے یہ دعا ترک کردی' اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا نام لے کروعا کرنا ترک کردیا تھا اور صبح کے علاوہ باتی جار نمازوں میں دعا کرنے کو ترک کر ویا تھا' اور حضرت انس بن مالک ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلام صبح کی نماز میں بیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ الله سجاند نے آپ کو فوت کروہا و ماحضرت ابن عمر کامید کمناکد قنوت بدعت ہے اس کاجواب مدے کہ حضرت ابن عمر خود اپنے والد کے ساتھ قنوت کرتے تھے لیکن وہ بھول گئے اور باقی نمازوں کو صبح کی نماز پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکمہ صبح کی نماز کئی احکام میں باقی نمازون ہے مختلف ہے۔ اس کی اوان وقت سے پہلے دی جاتی ہے اور اس میں تنویب کی جاتی ب والحادي الكبيرج م ص ١٩٩ - ١٩٤ مطبوعه دارا لفكر بيروت الهااه قنوت نازله مين فقهاء حنبليه كانظريه

و تر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت پڑھناسنت نہیں ہے ' صبح کی نماز میں نہ اور کسی نماز میں ' ہماری دلیل ہید ہے کہ امام ملم نے حصرت ابد ہریرہ اور حصرت ابن مسعود رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ نبی مظامین ایک ماہ تک عرب کے بعض قبلوں کے لیے دعاء ضرر کرتے رہے پھر آپ نے اس کو ترک کردیا' اور امام ترفدی نے تشیح سند کے ساتھ ابومالک ہے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے والدے پوچھا کہ آپ نے رسول الله مالیزیم ٔ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر الحضرت عثمان اور حضرت علی کی اقدّاء میں کوفیہ میں پانچ سال نمازیں پڑھیں ہیں کیا ہیا لوگ قنوت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اے بیٹے سے بدعت ہے الم ترزی نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر الل علم کااس پر عمل ہے ابراہیم تحتی نے کماسب سے پہلے جس نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی وہ حضرت علی تھے اکیونکہ وہ جنگ میں مشغول رہے اور اپنے دشمنوں کے خلاف میح کی نماز میں قنوت را مع تھ الم معید نے اپنی سنن میں شعبی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی تولوگوں نے اس پر تعجب کیا مصرت علی نے فرمایا : ہم اپنے وشمنوں کے خلاف مروطلب کررہے ہیں اور امام سعید نے روایت کیا ہے کہ رسول الله ماليكم صحى فى نماز ميں اس وقت تنوت پڑھتے تھے جب آپ كى قوم ك

لیے رحمت کی یا کسی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا فرماتے تھے۔ لور حضرت انس بڑھ سے جو مروی ہے کہ نبی مانا پیرا ماحیات صبح کی نماز میں قنوت کرتے رہے اس سے مراد طول قیام ہے۔ کیونکہ طول قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں' اور حصرت عمرے جو ، مردی ہے اس سے مراد مصائب کے دفت تنوت پڑھنا ہے " کیونکد اکثر روایات میں ہے کہ حضرت عمر قنوت نہیں

ھتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل نے یہ تصریح کی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام کے لیے مہم کی نماز میں قنوت پڑھنا جائز ہے۔ (المغنی جام ۴۵۰۔۳۳۹ ملحماً مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۰۵) قنوت نازله ميں فقهاء احناف كا نظربه

مش الائمه محد بن احمد سرخي حنى متونى ١٨٣ مه لكهة بين:

لنتنالوام

الم محمہ نے فرملاو تر کے سواکس نماز میں ہمارے نزدیک قنوت نہیں پڑھی جائے گ۔

(المسوطح اص ١٦٥ مطبوعه دار المعرفه بيروت)

علامه ابوالحن على ابن ابي بكرالمرغيناني الحنفي المتوفي ١٩٥٠ ه لكصة بين :

توت (نازله) اجتمادي مسلم ب الم الوحنيفه اور الم محمد فرات بي كريد منوخ وو چكاب-

( حدامیه اولین ص ۱۳۵ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان) متاخرین احناف نے مصائب کے وقت قنوت نازلہ پڑھنے کو جائز کہاہے 'علامہ کمال الدین ابن هام متوفی AMھ لکھتے ہیں : تنوت نازلہ پڑھنا دائی شریعت ہے اور رسول اللہ الم پینم نے جو تنوت نازلہ کو ترک کر دیا تھا اس کی وجہ سے تھی کہ اللہ

تعالی نے لیس لک من الا مرشئی (ا ل عمر ان: ۱۸) نازل فراکر آپ کو روک دیا تھا اور بعد میں مملمانوں پر کوئی آفت نہیں آئی۔ بعد میں جن صحابہ کرام نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی اس کی بھی یک وجہ تھی اور بعض محابہ نے حالت

دنگ میں توت نازلہ پڑھی ہے اس وجہ سے حالت جنگ میں قوت نازلہ پڑھنا جائز ہے۔

(فخ القديرج اص ٣٤٩ مطبوعه مكتبه نوريه رضويه سكمر)

علامه حسن بن عمار شربلالي حنى متوفى ١٩٠٥ه فرمات بين

مصبت کے وقت قنوت (نازلہ) پڑھنادائی شریعت ہے اور یی ہمارا اور جمہور کا زہب ہے۔

(مراتى الفلاح ص ٨٥ مطبوعه مطبع مصطفى البالي و اولاده مصر ٣٥٦ اهـ)

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شاي حنى متوفى ٢٥٢ه ليست بين :

البح الرائق اور دیگر کتب فقہ میں ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام جمری نمازوں میں قنوت پڑھے' الاشاہ اور شرح المنتہ میں لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت قنوت پڑھنادائی شریعت ہے ' رسول اللہ ساڑیل کی وفات کے بعد

صحابے توت پڑھی ہے اور میں ہمارا اور جمہور کا غد ہب ہے الم الوجعفر طحادی نے کہا کہ مصیت کے وقت صرف منح کی نمازیس تنوت پڑھے آور نمام نمازوں میں تنوت پڑھنا صرف امام شافعی کا قول ہے، صبح مسلم میں ہے کہ رسول الله ماليوم نے ظراور عشاء کی نمازوں میں قنوت پڑھی اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی 'یہ صدیث

منسوخ ہے کیونکہ اس عمل پر اتنی مواظبت نہیں ہے جتنی فجر کی نمازیں قوت پڑھنے پر سحرار اور مواظبت ہے اس عبارت میں یہ تقری ہے کہ مارے زدیک قنوت صرف فجری نماز کے ساتھ مخصوص ہے، فقماء نے یہ قید لگائی ہے کہ مجری نماز

میں الم تنوت بر سے اس کا تقاضایہ ہے کہ مقتری قنوت نہ برسے وہا یہ کہ قنوت رکوع سے پہلے برسے یا بعد- اس مسلم ميس ميرك زديك ظاهريد ب كه مقترى الين الم كى التاع كرك (أكروه مرا" قنوت يزهم) بال أكر الم جرا" قنوت يزهم تو مقدی آمین کے اور رکوع کے بعد قنوت پڑھے کیونکہ ای طرح صدیث میں ہے میں نے علامہ شربللل کی مراقی الفلاج

Marfat.com

میں دیکھا ہے کہ رکوع کے بعد تنوت پڑھے اور علامہ حوی نے یہ کماہے کہ ظاہریہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے اور زیادہ ف ظاہر وہ ہے جو ہم نے کما ہے (یعنی رکوع کے بعد قنوت پڑھے) (روالحتاری اص ۴۵۱ مطبوعہ دارادیاء الزاف العلی بیروت) قنوت نازلہ میں غیرمقلدین کا نظریہ

غیرمقلدین کے مشہور عالم حافظ عبدالله روپڑی متوفی ۱۳۸۳ ه لکھتے ہیں :

یر سمبریں ۔ پانچوں نمازوں میں ہمیشہ رعاقنوت پڑھنا بدعت ہے 'البعثہ فجر کی نماز میں بدعت نہیں کمدیکتے کیونکہ حدیث میں جب ضعف تھوڑا ہو تو فضائل اعمال میں معتبرہے ہاں ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ضعف ہے۔

(قلوي لل عديث ج اص ٦٣٣ مطبوعه دار احياء النشة النبويه سرگودها)

صیح بخاری اور صیح مسلم میں صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا ذکر ہے جیسا کہ ہم باحوالہ بیان کر بچکے ہیں' اللہ جانے محدث روپڑی نے صیح بخاری اور صیح مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کیسے کمہ دیا' ان حدیثوں کے منسوخ یا غیر منسوخ ہونے کی بحث کی گئی ہے ان کو ضعیف کسی نے نہیں کہا۔

نیز حافظ عبداللہ روپڑی للصتے ہیں : مقتریوں کا دعاء قنوت میں آمین کمنا ابود اور میں موجود ہے۔ مگر سے عام دعاء قنوت کے متعلق ہے و تروں کی خصوصیت نہیں آئی۔(فلوئیِ اعل حدیث جامی ۱۳۵)

اصحاب بیرمعونه کی شهادت کابیان امام محربن سعد متوفی ۴۳۰هد روایت کرتے ہیں :

ابو براء عامرین مالک بن جعفر کالی رسول الله میلین کی خدمت میں آیا اور نبی مظیریم کی خدمت میں ہدید پیش کیا۔
آپ نے اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا اور اس پر اسلام پیش کیاوہ مسلمان نہیں ہوا اور اسلام سے بیزار بھی نہیں ہوا اور کئے لگا،
یا محمرا کاش آپ صحابہ کو اٹل نجد کے پاس بھیج دیں مجھے امید ہے کہ وہ وعوت اسلام کو قبول کرلیں گے۔ رسول الله ملا پیلانے
فرایا مجھے اندیشہ ہے کہ نجدی محلیہ کو ہلاک کر دیں گے ، عامر نے کما میں ضامن ہوں انہیں کوئی شخص تکلیف نہیں
فرایا مجھے اندیشہ ہے کہ نجدی محلیہ کو ہلاک کر دیں گے ، عامر نے کما میں ضامن ہوں انہیں کوئی شخص تکلیف نہیں
بہنچائے گا۔ رسول الله ملا پیلانے نے اس کے ساتھ ستر قاری بھیج دیئے۔ یہ لوگ رات بھر نفل پڑھتے تھے۔ صبح کو کنزیاں اور پانی
تلاش کرکے لاتے اور سرکار کے جوہ میں پہنچا دیے۔ آپ نے ان ستر قاریوں پر منذر بن عمرو کو امیر بنایا اور ان سب کو روانہ

طفیل کے پاس بھیجا' جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے خط دیکھیے بغیران پر حملہ کرکے انہیں شہید کر دیا' پھر عمیہ ' ذکوان اور رعل کے قبائل مل کران ستر قاربوں پر حملہ آور ہوئے اور یہ تمام قراء ان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ سوا کعب بن زید کے ان میں کچھ رمتی حیات باتی تھی۔ اس لیے تجمدیوں نہیں چھوڑ دیا وہ بعد میں زندہ رہے اور غروہ خندتی میں شہید ہو گئے۔ (المعقلت الکبریٰ ج۲م ۱۵ مطبوعہ بیرت ۱۳۸۸ھ)

کر دیا۔ جب بیالوگ ہیرمعونہ پنچے تو انہوں نے حرام بن ملحان کے ہاتھ رسول اللہ طائعیلم کا مکتوب دے کر دشمن ضدا عامر بن در در

علامہ بدرالدین عینی نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ (عمرۃ القاری ۲۲ص ۱۹-۱۸مطبوعہ بیروت)

یہ واقعہ غزوہ احد کے چار ماہ بعد صفر ۴ جری میں پیش آیا۔ (عمرة القارى ع ع ص ١٨)

تبيانالقرآن

*سالت بر اعتراض کاجواب* بعض ال تنقیص کتے ہیں کہ اگر رسول الله ماليظ کو علم غيب حاصل ہو آاتو آپ عامر کے مطالب پر سر صحلب کو نجد نہ سیج اور اگر باوجود علم کے آپ نے ان کو بھیجاتو آپ پر العیاذ باللہ الزام آئے گاکہ آپ نے جان بوجھ کر انسیں موت کی طرف د تھیل دیا۔ اس کا ایک جواب سے ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم کو اٹل نجد کی اسلام دشمنی کاعلم تھا تبھی آپ نے فرملا تھا انی احسی علیهم اهل نحد (مجھے اندیشر بے کہ نجدی محلبہ کو ہلاک کردیں گے) اور باوجود اس کے کہ آپ کو ان کی شمارت کاعلم تھا۔ آپ نے الل جو کے مطالبہ تبلغ پر انس بحد بھتے ویا تاکہ کل قیامت کے دن وہ بیانہ کمہ تمیں کہ نے تو قبول اسلام کے لیے تیرے نی سے مبلغ ملکے تھے اس نے نمیں بھیج انیز آپ نے یہ تعلیم دی کہ جان کے خوف ے تبلیغ سے نمیں رکنا چاہئے "اگر جان کے خوف سے تبلیغ چھوڑنا جائز ہو آاقو جماد اصلا" مشروع نہیں ہو آ کیونکہ اس بات کا ہر شخص کو یقین ہو تا ہے کہ جہاد میں کچھ نہ کچھ مسلمان یقیبنا شہید ہو جائیں گے اور جان کے خوف ہے جہاد نہ کرمانہ مردائی ہے نہ مسلمانی! نیز جو موت شہادت کی صورت میں حاصل ہووہ الی عظیم نعمت ہے کہ خود رسول الله مالي الله مالي متم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میری تمناہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں قتل کیا جاؤں مجرزندہ کیا جاؤں ' پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ دو سراجواب یہ ہے کہ آپ کا تدریجی ہے اگر اس ونت علم نہیں تھاتو بعد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرماویا۔ 32

اور اند کی اطاعت کرد اور دول کی تاکه تم پر رح کی جائے

اس سے پہلی آبیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرملیا تھا کہ مومن کسی غیرمومن کو اپناووست اور ہم راز بنائے' اور اس کے بعد احد کا قصہ بیان فرمایا 'اور کفار اپنے کاروبار کے اکثر معالمات سود کے ذریعہ کرتے تھے 'اور یہ سودی کاروبار وہ لمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ کرتے تھے اور اس کاروباری معالمہ کی وجہ سے بھی مسلمان کافروں سے ملتے حلتے تھے ، ملمانوں کو سودی لین دین سے بالکل روک ویا گیا تا کہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات کی کوئی وجہ نہ رہے: ابنداء میں مسلمان ننگ دست سے اور کفار اور یہودی بہت خوش حل سے اور سری وجہ بیہ ہے کہ حرام مل کھانے کی وجہ ہے نیک اعمال اور دعائمیں قبول نہیں ہوتیں 'جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے جس مخص کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں

، اور المام طرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے جو مخص مال حرام سے جج کرتا ہے تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالی فرمانا ہے تمہار البیک کمنامقبول نہیں ہے اور تمہار انج مردود ہے۔

نیز جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست مال ونیا کی مالی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ مال دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ رسول الله ماليكم كا محم كو نظرانداز كرك مال غنيمت ير فوث يرب تھے "سواس آيت ميں ان كويہ عم ديا كيا ہے كہ تم مال ونیا کی محبت کی وجہ سے و گنا چو گناسود کھانانہ شروع کردینا اور مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمائی ہے اور دوزخ کے

ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشرکین مکھنے سودی کاروبارے اپنا سمبلیہ بڑھا کر مدیند منورہ پر حملہ کیا تھا اور

جنگ احد ازی تھی ہو سکتا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بھی سودی کاروبار کے ذریعہ اپنے سموایہ کو بردھانے کا خیال آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی منع فرما دیا کہ وگنا چو گناسود مت کھاؤ۔

سود مفرد اور سود مرکب کابیان

رباالفضل كابيان

زمانہ جاہلیت میں ایک محض دوسرے محض کو مثلاً ایک سال کی مت کے لیے دس رویے کی زیادتی پر سو روپے قرض دیتا' اور جب ایک سال کے بعد مقروض رقم اوانہ کر سکتا تواب قرض خواہ ایک سو دس روپے پر دس روپے فی صد کے حساب سے سالانہ سود مقرر کردیتا اس طرح مرسل کرآ' یا کہتا کہ تنہیں ایک سال کی مزید مسلت دیتا ہوں لیکن تنہیں سو روپے کی بجائے دوسو روپے دینے ہول گے اس طرح عدم اوائیگی کی صورت میں جرسال سو روپ کا اضاف کر آجا جا آ 'ب سود در سود ہے اس کو سود مرکب بھی کتے ہیں اس کے مقابلہ میں سود مفرد سہ ہے کہ اصل رقم سو روپے ہو اور قرض خواہ

اس رقم پر مقروض سے وس فیصد سالانہ کے حساب سے سود وصول کرے۔ .. اس آیت میں سود مرکب کو حرام کیا گیا ہے الیکن اس آیت میں اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے کہ صرف سود مركب حرام ب اور سود مفرد جائز ب كيونكه سوره بقره مين الله تعالى نے مطلقاً "سود كو حرام كرديا ب- الله تعالى كاار شاد

واكركر الله البيع وكجزم الزربواء اور الله نے تیج کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔

(البقره: ۲۲۵)

سورہ بقرہ میں ہم سود کے متعلق مفصل بحث کر چکے ہیں اس لیے اس بحث کو وہاں دیکھ لیا جائے۔ یہ بحث رہا انسیہ سے متعلق ہے اور رہا الفضل یہ ہے کہ دو ہم جنس چیزوں کی جب بھے کی جائے تو وہ دونوں نقذ ہوں اور برابر برابر ہوں اور ان من زیادتی سود ب المام مسلم بن تجاج تشیری متونی ۲۷۱ وروایت کرتے میں :

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا سونا سونے کے عوض واندی چاندی کے عوض گذم گذم کے عوض 'جو'جو کے عوض 'کلجور' کلجور کے عوض اور نمک 'نمک کے عوض فروخت کرد'

برابر 'برابراور نقذ به نقذ 'اور جب بيراقسام مخلف بول تؤجس طرح چاهو فروخت كوبه شرطيكه نقذ مول-للم رقم الحديث : ١٩٨٧ جامع ترةري٬ رقم الحديث : ١٣٣٠ سنن ابوداؤد٬ رقم الحديث : ٣٣٣٩ سنن نسالَي رقم الحديث ٣٥٧٥٠٠

Marfat.com

ری کا روحال کا است کے ۲۰۱۲ سن این ماجہ (۱۲۵۳) اور طبرانی (المعجم الکبیر: ۱۰۱۷) میں حضرت عمرے روایت

ہے اور اس میں چاندی کے علاوہ باقی پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یالفضل عمر علہ ہے ہر مہر کی محققۃ

ر باالفضل میں علت حرمت کی تحقیق احادث میں سونا' جازی' گندم' جو 'کھی راور نمک ان ح

احادیث میں سونا 'چاندی' گندم' جو 'محجور اور نمک ان چھ چیزوں کی بچھ ان کی مثل میں زیادتی اور اوھار کے ساتھ منع کی گئی ہے اور جب دو نوع مختلف ہوں تو بھر زیادتی کے ساتھ بچھ منع نہیں ہے' ائمہ مجمقدین نے ان چھ چیزوں میں علت مشترکہ نکال کر باتی چیزوں کی مثل میں بھی زیادتی کے ساتھ بچھ کو منع کیا ہے' ایام شافعی نے کماان چھ چیزوں میں شمنیت اور

سر کہ نال مربان پرون ک ک بل میں ویادی سے سماعہ ہے وہ سے مہم سابی ہے مہم سابی ہے ہاں چھ پروں میں سیت دور طعم مشترک ہے ' موجو چیز بخش ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو اس کی مشل میں زیادتی کے ساتھ بچھ منع ہے اور باتی چیزوں میں جائز ہے اِس پر یہ اعتراض ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی اور شن نہ ہوں ان کی مشل میں زیادتی کے ساتھ بچھ جائز ہوگی مثلا

ایک کڑے کا تھان اُس جینے دو تھانوں کے ساتھ بیچنا جائز ہو گا اہام مالک کے نزدیک شمینت اور خوراک کے لیے ذخرہ ہونے کی صلاحت علت ہے اُس کا مطلب یہ ہے کہ آنا ؟ بیتل او ہا اکثری اور دیگر عام استعمل کی اشیاء میں اپنی مثل میں زیادتی کے ساتھ بچ کرنا ان کے نزدیک سود نہیں ہے اہام احمد بن صلب کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہروہ چیز جو وزن یا ملپ

کے ذریعہ فروخت کی جائے اس کی اس جنس کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ بچ جائز نہیں ہے۔ ان کابیہ قول فقہاء احناف کی طرح ہے، دوسرا قول ہیے ہے کہ حرمت کی علت طعم اور شمیت ہے۔ یہ قول فقہاء شافعیہ کی طرح ہے، ان دونوں قولوں پر وہی اعتراض ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ذرہب پر ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرمت کی علت وزن اور کیل (ماپنا) ہے، صود و ایک جنس کی چزیں جو وزنی ہوں یا کیلی ہوں ان میں زیادتی کے ساتھ بچ ناجائز ہے اس پر اعتراض ہے کہ جو

چیزیں عددا" فروخت ہوتی ہیں مثلاً اندئے 'افروٹ 'صابن 'گلاس ' پلیٹی وغیرہ ان سب میں زیادتی کے ساتھ تج جائز ہوگی مثلاً ایک صابن کی کلیے کی تج دس صابن کی کلیوں کے ساتھ جائز ہوگی اور یہ سود نہ ہوگا' نیز جو عام استعمال کی چیزی ہیں صابن ' بلیٹیں' بین' بنسل' میز' کری وغیرہ جو عددا" فروخت کیے جاتے ہیں ان کی مثل میں اگر زیادتی کے ساتھ بج کی جائے تو وہ کی لام کے نزدیک سود نہ ہوگی۔

جن احادیث میں ان چھ چیزوں کا ذکرہ ان میں ایک جنس کی دو چیزوں کی پیچ میں جو مقدار مشترک ہے وہ و زن لور کیل ہے اکیو نکہ سونے اور چاندی کو و زن سے فروخت کیا جاتا ہے اور گذم اجز انکھور اور نمک کو کیل (پیانے سے ملپ کر) سے فروخت کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایام ابو حقیقہ اور ایام احمد نے ایک جنس کی دو چیزوں کی پیچ میں وزن اور کیل کو علت

قرار دیا ہے اور یہ کما ہے کہ ان دو چیزوں کا وزن اور کیل برابر ہو اور زیادتی سود ہے 'کیکن یہ کمنا بھی بعید نہ ہو گا کہ کسی مسئلہ کا تھم معلوم کرنے کے لیے اس سے متعلق تمام آیات اور اصادیث کو ساننے رکھ کر غور کرنا ضروری ہے اور بعض اصادیث میں نبی مٹابیلا نے ایک در ہم کی دو در ہموں سے ایک دیٹار کی دو دیٹاروں سے بچھ کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا

کہ جب ایک بینس کی دو چیزوں بیس تن کی جائے تو وزن اور کیل کے علاوہ عدد میں بھی مساوات ضروری ہے 'اور اگر ان بیس ان میں تبدیان القدان

Marfat.com

لن تنالوام

م کی اور زیادتی کے ساتھ تنج کی جائے تو پھر سود ہو گالور اگر ریاالفضل کی علمت میں وزن مکیل اور عدو تینوں کو ملحوظ رکھا جائے گا تو پھر حرمت سود کی علت جامع ہو جائے گی اور ہر صورت میں وہ ہم جنس چیزوں میں کی اور زیادتی کے ساتھ تیج ناجائز اور سود ہوگ۔وہ صدیث ہیں ہے :

ا ملم بیعی متونی ۱۵۸م و روایت کرتے بین که حضرت عثمان بن عفان بیان کیا که رسول الله طالبیل نے فرملا: ایک دینار کودو دیناروں اور ایک درجم کودو درجم کے بدلہ میں فروخت نہ کرو۔

(سنن كبرى ج٥ص ٢٥٨موطالهم مالك رقم الحديث ٢٢٨م

جرچند کہ مقدار کی مساوات میں عدد کا اعتبار کرتا مکمی المام سے طابت نمیں ہے لیکن اگر رہا الفضل کی علت و حرمت میں اس کا اعتبار کر لیا جائے تو چوریہ اعتراض نمیں ہو گا کہ کتنی عی ہم جنس چیزوں میں کی اور زیادتی سے ساتھ تھ کی جائے تو وہ چربھی سود نمیں ہو گا، میں نے اس پر بہت غور کیا ہے اور میرے نزدیک رہا الفضل میں حرمت کی علت ہی مدنول اور جامع ہے اور رسول اللہ ملاجیم کی صدیف کے مطابق ہے کہ دو ہم جنس چیزوں کی تھے وزن عمل اور عدد میں مساوی ہواور زیادتی سود ہوگ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اس آگ ہے بچوجو کافرول کے لیے بتیار کی گئی ہے۔ (آل عمران: ۱۳۱) سودیس منهمک رہنے والا کفر کے خطرہ میں ہے

سود سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرلما ہے : اور اس آگ سے بچ بو کافروں کے لیے تیاری گئی ہے اس جگہ یہ سوال ہو آ ہے کہ سود خوری کی وجہ سے مسلمان کافر تو نمیں ہو آ تو پھر اس کو اس آگ سے کیوں ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا جواب ہے ہے کہ سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد بیہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان اس کی تحریم کا انکار کرکے کافر ہو جائے گا ہمارے ملک میں وفلق شرق عدالت نے مہا نومبر ۱۹۹۹ء کو سود کی قانوا سم مانحت کردی کی اس تعاری حکومت نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں رث وائر کردی اور اس حکم پر عمل در آ مد کرنے سے روک دیا اس کے نتیجہ میں سودی کاروبار حکومت کی مربر سی میں اس طرح جادی و سادی رہا۔ سواس آ بے کا مطلب ہے ہے کہ سود میں شدت اشتفال کی وجہ سے تم سود کی تحریم کا انکار نہ کردینا ور نہ تم کافر ہو کر اس آگ میں واضل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

دوزخ کا کفارے لیے تیار کیا جانا آیا فساق مومنین کے دخول سے مافع ہے یا نہیں؟

تبيبان القرآن

ا آور دو سری جگہ اس کی کوئی قید 'صفت یا شرط بیان کی گئی ہو' سواس طرح بیل پر بیان کیا گیاہے کہ دوزخ کی آگ کافرون کے لیے تیار کی گئی ہے اور دو سری جگہ بعض دو سرے جرائم اور گناہوں پر بھی دوزخ کی وعید سانگ گئی ہے مثلاً فربلا: وَیُولَّ آلِکُلِّ الْهُمُورَّ اِلْهُورِیُ الَّذِی جَمَعَ مَالاً ہم طعنہ دینے والے اور چنغوری کرنے والے کے لیے وَیُولُ یَوْدُیْتُ اِنْدُورِی اِلْهُ اِنْدُیْ اِلْهُ اِنْدُورِی کا اِلْدِی ہے کہ اِل اِل اِن کے کا اِن اِس کا ک

وَّعَدَّدُهُ فَي يَحُسُبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ فَ كَلَا لَيُنْبَلَنَ اللهِ الاس به في الدور الم الله الموارد في الْحُطَمَةِ فَوَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ مَا لَالْ مِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

الْمُوْقَدَةُ (الهمزة: ١-١)

چوراچوراکرنے والی میں ضور بھینک دیا جائے گار) آپ کیاجائے میں کہ چوراچوراکردینے والی کیا چیزے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی عبر سے

آگ ہے ( ضحری منظم کنند کی ایس کی عرف

لنذا اس قتم کی آیات کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا ناکہ یہ واضح ہو کہ دونرخ کی آگ کافروں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے اور دیگر نافرہانوں اور فاسقوں کے لیے بھی ' رائع میر کہ آگر دونرخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہو پھر بھی اس میں دیگر گنہ گار مسلمانوں کے دخول سے کیا چیز مانع ہے - کفار اس آگ میں بہ طور اھانت بھیٹہ کے لیے داخل کیے جائیں گے اور جو فاسق مسلمان اس میں داخل کیے جائیں گے وہ عارضی طور پر تطبیر کے لیے داخل کیے جائمں گے۔

کا کی مسلمان کی این دو من سیے جائیں کے وہ عار تھی طور پر مسیر کے لیے واقع کیے جامعیں کے اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے ؛ لور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی ناکہ تم پر رحم کیا جائے۔

رسول الله ما الماعت اور منصب رسالت

رسول الله طابید کم اطاعت کرنابیینه الله تعالی کی اطاعت کرنا ہے الله تعالی کے احکام کا مافذ قر آن مجید ہے اور رسول الله طابید کے احکام کا مافذ احادث میں اور احادث میں رسول الله طابید نے قر آن مجید کی آیات کی تعلیم اور تعبین کی ہے ' اور قر آن مجید کے احکام پر عمل کرکے و کھایا ہے 'اور قر آن مجید میں جن احکام کا اجمالی ذکر تھا ان کی تفصیل کی ہے اس لیے رسول الله طابید کے احکام پر عمل کرنا دراصل الله تعالی کے احکام پر ہی عمل کرنا ہے۔

قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے لیکن نماز کے او قات کی تعیین اور اس کی شرائط کو نہیں بیان فرمایا اور نہ نماز کی رکھات بیان کی ہیں اور نہ بیہ بتایا ہے کہ ان رکھات میں کیا پڑھا جائے 'اذان اور اقامت کے کلمات کا بیان نہیں کیا مکن چیزوں سے وضو ٹوٹ جا آ ہے اور کیا چیزیں نماز کے منافی ہیں ان کو قرآن مجیدنے بیان نہیں کیا بیہ تمام چیزیں رسول اللہ مظاہیم

ے بیان فرمانی ہیں۔

قرآن مجید نے زکوۃ اداکرنے کا محم دیا ہے لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ مال کی کن اقسام سے زکوۃ اداکی جائے گی اور

کن سے ادا نہیں کی جائے گی اور مال کی مختلف اقسام میں سے کن اقسام کا کیا کیا نسلب ہے ' کتنی مدت کے بعد زکوۃ کا ادا

کرنا ضروری ہے ' اور کس کا مال اوائیگی زکوۃ سے مشتشیٰ ہے ' روزہ کا محم فرمایا ہے لیکن کن چیزوں سے روزہ نوٹ جا آ ہے

ادر کن سے نہیں ٹونٹا ' کس چیز میں قضا ہے اور کس چیز میں کفارہ ہے یہ بیان نہیں فرمایا ' جج کے ارکان اور شرائط ' اور اس

کے مفدات کا بیان نہیں فرمایا حتی کہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ جج کس دن اداکیا جائے گا قربانی کا ذکر فرمایا ہے ۔

لیکن قربانی کے جانوروں کی اقسام اور ان کی عموں کو بیان نہیں فرمایا ' تج زعدگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے ' تج

اور عمرہ میں ارکان اور شرائط کے لحاظ ہے کیا فرق ہے ' چور کے ہاتھ کا شنے کا کیا نصاب ہے ' اس کا ہاتھ کمال سے کانا جائے گا

تبيانالقرآن

کن طالت میں یہ حکم نافذ العل ہے اور کن طالت میں یہ حکم نافذ العل نہیں ہے عد قذف اور حد زنا میں جو کو رُ کے گوگا کے جائیں گے ان کی کیا کیفیت ہوئی چاہئے ' شراب کی حرمت کا ذکر ہے لیکن کس چیز ہے ہے ہوئے مشروب کو خمر کما جاتا ہے اور خمر کی حد کیا ہے ' خمر کے علاوہ دیگر نشہ آور مشروبات کی سزاکیا ہے ' غیر مسلموں کے ساتھ جماد کا ذکر ہے ' اور جزیہ لینے کا بھی ذکر ہے لیکن یہ سمیں جالا کہ جزیہ کی رقم محتی ہوگی اور کتن مدت میں واجب الادا ہوگی ' جب کفار کے خلاف جماد کیا جائے تو کا فروں میں ہے کس کس کو قتل کرنے ہے احراز کیا جائے گا ہد اور الیمی بہت می تفصیلات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نہیں بیان فرمایا بلکہ ان کا بیان رسول اللہ مالے بیام کے قبول کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی ا

ا کامت کرد بی ماییم کے ان سب و بین رہ، و سد س س رید ۔ وَانْزَلْنَا اَلْدِیْکَ الَّذِیْکِ اِلْنَبْیِیِّنَ لِلنَّاسِ مَانْزِلْکَ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہاکہ آپ لوگوں کو اِلَیْنِهِ (النحل: ۴۳) وضاحت کے ساتھ تادیں جو ان کی طرف نازل کیا تیاہ۔

۔ '' رسول اللہ ملطجیع نے بعض پاک چیزوں کو حلال کیا اور بعض ناپاک چیزوں کو حرام کیا' قرآن مجید میں ان کا ذکر شیں ہے' مثلاً رسول اللہ ملطجیع نے شکار کرنے والے ور ندوں اور پر ندوں کو حرام کیا ورازگوش اور حشرات الارض کو حرام کیا ہے' جو مچھلی طبعی موت سے حرکر سطح آب پر آ جائے اس کو حرام کیا ہے' بعیر ذرج کے مچھلی اور 'ڈی کو حلال فرمایا' کیجی اور آلی کے خون کو حلال فرمایا ہے اور اس میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں نمیں ہے' البتہ قرآن مجید نے منصب رسالت کا

میان کرتے ہوئے فریل: وَمُحِلُّ لَهُمْ الطَّنِينِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِم الْحَبَالَاثَ وه ان كے ليے پاک چيزوں كو حال كرتے ہيں اور ناپاك

(الا عراف : ۱۵۷) چیزوں کو حمام کرتے ہیں۔ ای طرح قرآن مجید نے بعض چیزوں کا عموی تھم بیان فرملا لیکن نبی مالی پیلے نن میں سے بعض چیزوں کے اسٹشیٰ کا ویں عقد قدم میں مصرف کا سے مسلم کا میں مصرف کا ایک میں ایک کا میں مصرف کا کہ میں ایک کا سیستان کا کا میں مصرف

بیان فرمایا مثلاً قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہرنماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے :

اس آیت کا نقاضا ہے ہے کہ ہرنماز اپنے وقت میں پڑھی جائے اکین نبی سال کے عرفات میں عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا اور مزدافد میں معر کو ظہر کے وقت میں پڑھا اور مزدافد میں مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا اس سے معلوم ہوا کہ عرفات اور مزدافد میں ہے دو نمازیں اس عام حکم اور قاعدہ کلیے ہے۔ اس کی اور بھی نظار ہیں معضرت خزیمہ بن خابت انساری کی ایک گواہی کو دو کو ایک کو دو سمار نکاح کرنے سے منع فربانا محضرت خالمہ درضی اللہ عنم عالم اللہ عنم کو وارث نہ بنانا ان خصوصی احکام کے ذریعہ نبی بالہ پیلا نے ان محفرات کو حقات مستشنی فرمادیا اور زمانہ امن کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا حکم بھی اس قبیل سے ہے وقتر آن مجید کے عام حکم سے مستشنی فرمادیا اور زمانہ امن کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا حکم بھی اس قبیل سے سے حالا لگہ قرآن مجید نے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم بھی اس قبیل سے سے حالا لگہ قرآن مجید نے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبی ملاقظ قرآن مجید کے کسی حکم کی تفصیل اور اس کی ادائیگی کی شکل و صورت بیان فرمائیں یا کسی نیز کے شرعا" حلال یا حرام ہونے کو بیان فرمائیں یا قرآن مجید کے کسی عام حکم سے کسی فردیا کسی چیز کا سنٹنی بیان فرمائیں ان پیز کے شرعا" حلال یا حرام ہونے کو بیان فرمائیں یا قرآن مجید کے کسی عام حکم سے کسی فردیا کسی چیز کا سنٹنی بیان فرمائیں ان

تبيانالقرآن

ہ امور میں نبی مظامیظ کی اطاعت لازم ہے اور میں آپ کا منا بلکہ احکام دینے والے بھی ہیں اور احکام پینچانے والے بھی ہیں۔ اور لوگوں (ی خطاؤل) کو معا*ت کرنے والے ہی* اور اللہ رنے دالوں سے مجنت فرفا کہ ہے 🔾 اور جن لوگوں نے جب کوئی ہے جبائی کا کام کیا 🐰 این جانوا اور الیی جنتیں (باغات) ہیں جن کے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے سود کھانے ہے منع فرمایا تھا اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ دنیا کے مل اور اس کی رینت کی طرف رغبت نہ کی جائے' کیونکہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں رغبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی

Marfat.com

مبرات سے غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے 'نیز اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم مبر کرہ اور اللہ سے ذرتے رہو تو تہ ارک پاس فرر اللہ تعالیٰ کی مدہ آئے گی 'ای سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو 'اور ونیا ک رنگینیوں اور اس کے مال و متاع میں رغبت نہ کرو 'اور اگر اللہ کی راہ میں تم قتل کیے جاؤیا تہماری اوارہ قتل کی جائیا تم زخی ہو تو تم اس پر مبر کد اور اگر تم کمی کے ساتھ احسان کرہ اور نیک سلوک کرہ اور وہ تہمارے ساتھ براسلوک کرے تو تم اپنی غصہ ضبط کر لو اور اس کو معاف کردہ بلکہ اس کے ساتھ احسان کرہ 'جس طرح کفار نے جنگ احد میں نبی مائی بیا سے مجب بچیا کو شہید کیا اور فتح تک کے موقع پر جب وہ نبی مائی بیا کے سامنے چش کیے گئے جب وہ مغلوب تنے اور نبی مائی بیا ان سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر تنے 'تو آپ نے غصہ ضبط کیا' ان کو معاف کردیا اور ان سب کو آزاد کردیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرد۔ (آل عران : ۱۳۳۳)

اس آیت کا معنی ہے : اس چیزی طرف جلدی کو جس سے جہیں اپنے رب کی مغفرت حاصل ہو اور رب کی مغفرت حاصل ہو اور رب کی مغفرت اس کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہنے سے حاصل ہوتی ہے اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس من اللہ عنما نے فربایا اس سے مراد ہے اسلام کی طرف جلدی کو کیونکہ وہ اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے 'حضرت علی دیا جھ نے فربایا اس سے مراد فرائض کی اوائیگی ہے 'حضرت عثمان بن عفان دیا جو نے فربایا اس سے مراد فرائض کی اوائیگی ہے 'حضرت عثمان بن عفان دیا جسر نے کہا اس سے مراد ہورت ہے ' مخاک نے کہا جہاد ہے ' سعید بن جسر نے کہا تجبیرہ اولی ہے ' عرمہ نے کہا تمام علی کہا تو ہورت ہے ' معادت ہیں 'اصم نے کہا تو ہو ہے۔

الله تعالی کاار شاوہ : اور اس جنت کی طرف جلدی کروجس کا عرض تمام آسان اور زینیں ہیں جو منقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (آل عمران : ۱۳۳۳)

اس کامعنی ہے ہے کہ اگر سات آسانوں اور سات زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلا دیا جائے تو وہ جنت کاعرض ہو گا اور جس کے عرض کی اس قدر و صحت ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا اس کی مثال ہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریا۔ بطا نہا اللہ ممن استبر ق (الر حسٰن: اور استر بیرونی غلاف ہے کم من استبر ق (الر حسٰن: اور استر بیرونی غلاف ہے کم خوب صورت ہو تا ہے تو جن تکیوں کا استر استرق کا ہے ان تکیوں کے بیرونی غلاف کے خوبصور تی کا کیا عالم ہو گا سوائی طرح سے مات کہ مات آسانوں اور سات زمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے اور جس کا عرض اتنا و سیج ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا۔" (تعمیر کیری سورے مادو الکیروت)

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متونی ۱۳۰۰ دوایت کرتے ہیں :

حضرت معلی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میری تمص میں ہرقل کے قاصد سے ملاقات ہوئی وہ اس وقت بہت ہو زھا ہو چکا تھا اس نے کہا میں رسول اللہ ملاکین کے پاس ہرقل کا مکتوب لے کر گیا تھا' میں نے کہا آپ اس جنت کی طرف وعوت وسیتے ہیں جس کاعرض سات آسان اور زمینیں ہیں تو پھردو فرخ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللّٰہ جب رات آتی ہے ہو دن کہاں ہو تاہے؟ (جامح البیان ج مع ۴۰ معلورے دارالعرف ہیروت)

تسانالقان

ر سول الله مانا پیم کے اس ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ جب فلک گردش کرتا ہے تو دنیا کی ایک جانب دن ہوتا ہے اور دو سری جانب رات ہوتی ہے' ای طرح جنت سات آسانوں کے اوپر ایک جانب بلندی میں ہے اور دوزخ سات زمینوں کے

ينيح پتى كى جانب ب محفزت النس دائو سے روایت ب كد جنت سات آسانوں كے اوپر عرش كے نيجے ب-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جولوگ خوش عالی اور خک دی میں خرج کرتے ہیں۔ (آل عمران : ۱۳۳)

خوشحالی اور ننگ دستی کے علاوہ سراء لور ضراء کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی آسانی اور مشکل ے' دوسرامعنی صحت اور مرض ہے' تیسرامعنی زندگی اور موت کے بعد وصیت ہے 'چوتھامعنی شادی اور عُمی ہے' پانچواں

معنی ہے اپنی اولاد اور قرابت داروں پر خرچ کرنااس ہے خوشی ہوتی ہے اور دشمنوں پر خرچ کرنا جو کوئی خوشی کا باعث نہیں ب عضامعی ب مهمانول ير خرج كرنالور مصيبت زده لوگول ير خرج كرنا-

ا بعد تعالیٰ کا ارشاد ہے 🖫 اور جو غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں (کی خطاؤں) کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والول سے محبت فرما تا ب- (آل عمران: ۱۳۲۳)

غصه ضط کے کا طریقتہ اور اس کی فضلیت

غصه صنبط كرئ كى حقيقت بدب كمر كمى غصه دلانے والى بات بر خاموش ہو جائے اور غيظ و غضب كے اظهار اور سزا دینے اور انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبرو سکون کے ساتھ رہے۔ نبی مٹاییم نے غصہ صبط کرنے اور جوش غضب مسندا کرنے کے طریقوں کی ہدایت دی ہے۔

امام ابود اؤد عليمان بن اشعث محساني متوني ٢٥٥ه روايت كرت بين:

حضرت معاذین جبل بالی بیان کرتے ہیں کہ وو آدمی نبی مالی بیا کے سامنے اور ب تھے۔ ان میں سے ایک محض بہت شدید فصدیس تھا اور یول لگنا تھا کہ فصدے اس کی ناک جسٹ جائے گی ' بی مٹاپیا نے فرمایا جھے ایک ایسے کلمہ کاعلم ہے اگر سے وہ کلمہ میرہ ملے گا تو اس کا غضب جا تا رہے گا مضرت معاذنے ہو چھایا رسول الله! وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سے کے الله مانی اعوذ بک من الشيطن الرجيم حضرت ابوزر رضی الله عنه بيان کرتے ہيں که رسول الله طابع نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی شخص غصہ ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے' پھر اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو قبہماورنہ پھروہ لیٹ

عطیہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ پالے الے فرمایا غضب شیطان (کے اثر) سے ہے اور شیطان آگ ے پیدا کیا گیا ہے اور آگ یانی ہے بجھائی جاتی ہے تو جب تم میں ہے کوئی مخص غضب تاک ہو تو وہ وضو کر لے۔

(منن ابوداؤدج ٢ص ٣٠٠٣-٣٠٠٣ مطبوعه مطبع مجتبائي پاکتان لابهور)

غصه صبط كرنے كى نفتيلت ميں بھى احاديث بين المام الإجعفر محدين جرير طبرى متوفى اسمه روايت كرتے بين : حضرت ابو ہررہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی الم پیلم نے فرمایا جس مخص نے غصہ صبط کر لیا حالا نکہ وہ اس کے

اظهار ير قادر تها الله تعالى اس كوامن اور ايمان سے بھردے گا- (جامع البيان جسم ١١٠مطبوعه وار المعرف بيروت ١٩٠٨هـ) امام ابوداؤد ملیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ مدروایت کرتے ہیں:

حفزت معاذ بنی خریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابینا نے فرمایا جس شخص نے غصہ کو ضبط کر لیا باوجود میکہ وہ اس کیے

ماریر قادر تھا اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گادہ جس حور کو جائے لیے لیے۔

حضرت عبدالله والله بيان كرتے ميں كد رسول الله طالية إلى فرمايا تمهارے نزويك بهلواني كاكيا معيار ب؟ صحاب نے كما جو لوگوں کو بچھاڑے اور اس کو کوئی نہ بچھاڑ سکے "آپ نے فرملا شیں" بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس

کو قابو میں رکھے۔ (سنن ابوداؤدج ۲ص ۴۰۰۳ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور ۵۰ ۱۳۰۰ ھ

مافظ نورالدين على بن ابي بكرالتيمي الموفى ١٠٠٥ هربيان كرتے بيں :

حفرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله یوا نے فرمایا جس نے اپنے غصہ کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کودور کروے گا اورجس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالی اس يحيوب يريرده رکھے گا- اس مديث كو امام طبرانى نے

جم اوسط میں روایت کیاہے اور اس میں عبدالسلام بن ہاشم ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائدج ٨ص ٦٨ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١)

اور غصہ نہ کرنے کی فضیلت میں بھی احادیث ہیں 'حافظ الهیتمی بیان کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمو رضی الله عنمابیان كرتے جن كه انهوں نے نبی ملی پیاست سوال كياكه مجھ الله عز و جل ك فضب ہے کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا تم غصہ نہ کو 'اس حدیث کو لهام احمد نے روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ابن لهده ضعیف ہے اور باتی تمام راوی ثقه ہیں۔

حضرت ابوالدرداء والله بيان كرتے ميں كه ميں نے عرض كيايا رسول الله! مجھے اليا عمل بتلائي جو مجھے جنت ميں داخل لر دے' رسول اللہ مطابیخ اپنے فرمایا تم غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے' اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم کبیر اور مجم اوسط میں روایت کیا ہے ' اور مجم کبیر کی ایک سند کے راوی تقد ہیں۔

(مجمع الزوائديّ ٨ص ٧٠-٦٩ مطبوعه دار الكتاب العربي بيردت ٢٠٣٠ه)

اور جبوه غضب ناک ہوں تو معاف کردیتے ہیں۔

دیا اوراصلاح کرلی تواس کا جراللہ (کے ذمہ کرم) پر ب-

اور برائی کابدلہ اس کی مثل برائی ہے ' پھرجس نے معاف ار

معاف کرنے کی فضلت

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُ وْنَ (الشوري: ٣٤) وَجَزَاء سَيْئَةٍ سَيِّئَة مِنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ

فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوري: ۴۰)

اور جس نے صبر کیا اور معاف کرویا تو یقیناً یہ ضرور :مت ک وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُوْرِ.

> کامول میں ہے۔ (الشورلي: ۳۳)

امام ابوعیسیٰ محد بن عیسیٰ ترزی متونی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں 🖫

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسبل اللہ ماٹیویل بے حیائی کی باتیں معا" کرتے تھے نہ "ککاغا" اور نہ بازار میں بلند آوازے باتیں کرتے تھے 'اور برائی کاجواب برائی ہے نہیں دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور در گذر

حفزت مائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی مطابیۃ ہر جو زیادتی بھی کی گئی میں نے کبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلیہ

Marfat.com

اللَّتِي ہوئے نمیں دیکھابہ شرطیکہ اللہ کی صدور نہ یامل کی جائمیں لور جب اللہ کی حدیلیل کی جاتی تو آپ اس پر س غضب فرمائے 'اور آپ کوجب بھی وو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ مو- (جامع ترزی ص ۵۹۱ مطبوعه نور **محمه کارخانه تجارت کت کراحی)** 

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث مجستانی متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ مٹائیام کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیاتو آپ ان میں ہے آسان کو اختیار فرماتے به شرطیکه وه کناه نه مو اگر وه کناه موتی تو آپ سب سے زیاده اس سے دور رہے "رسول الله ماليكم نے بھی این ذات کا انقام نیس لیا بل اگر اللہ کی صدود پایل کی جاتیں تو آب ان کا انقام لیتے تھے۔

(سنن ابوداؤدج ٣٥ م ١٠٠٠ مطبوعه مطبع مجتبائي ياكستان لابور ٥٠ ١٥٠٠ اله

امام احمر بن حنبل متوفی ۱۳۲ه روایت کرتے ہیں:

حفرت عقب بن عام والح يان كرت بين كه مين رسول الله طائيل سے ملائين في ابتدا" آپ كا باتھ كرا ليا اور مين نے عرض کیایا رسول اللہ مجھے فضیلت والے اعمال ہائے "آپ نے فرملا : اے عقب 'جوتم سے تعلق توڑے اس سے

تعلق جو ڑو ' جو تم کو محروم کرے ' اس کو عطا کرو ' اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔

(منداحدج ۲۰ ص ۴۳۸ مطبوعه دارا لفكر ببردت)

حافظ ابن عساکر متوفی اے0ھ نے بھی اس مدیث کو روایت کیا ہے' اس میں یہ الفاظ ہیں جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف كردو- (تنذيب تاريخ دمثق جساص ١١ مطبوعه دارا لفكر بيروت مسومهاه)

علامه ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكهت بن

میون بن مران روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی باندی ایک بالد لے کر آئی جس میں گرم گرم مالن تھا ان

کے پاس اس دفت مهمان بیٹھے ہوئے تھے 'وہ باندی لڑ کھڑائی اور ان ہروہ شور پاگر گیا' میمون نے اس باندی کو مارنے کا اراوہ كياتو إلى خ كماا عمر ح اقا الله تعالى كاس قول يرعمل يجيئ والكاظمين الغيظ ميون في كمايس في

اں پر عمل کرلیا (غمہ ضط کرلیا) اس نے کہاس کے بعد کی آیت پر عمل سیجیح والعا فیں عن الناس میمون نے کما میں نے تہیں معاف کردیا' باندی نے اس پر اس حصر کی خلات کی : "والله بحب المحسنیں میمون نے کما میں تسارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور تم کو آزاد کرویتا ہوں۔

(الجامع لاحكام القرآن جهم ص ٢٠٤ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو امران)

نیز علامہ قرطبی نے امام مبارک کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مال پیانے فرمایا جب قیامت کاون ہو گاتو الله عرو جل کے سامنے ایک منادی ندا کرے گاجس نے اللہ کے پاس کوئی بھی لیکی جمیعی ہووہ آگے برھے تو صرف وہ مخف آگے بڑھے گاجس نے کسی کی خطامعاف کی ہوگی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا گیا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اسنے گناہوں کی معانی مانگی اور اللہ کے سواکون گناہوں کو بخشے گا۔ (آل عمران: ۵۳۵)

گناہوں پر نادم ہونے والے اور توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی نویر اللہ اللہ علیات میں اور الکہ قاطمہ دوقہ فیروں کا کہتے ہیں۔

علامه أبوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢١٨ هه لكيتة بين:

عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابو مقبل نبدان محجور فروش کے متعلق نازل ہوئی ہے،
ان کے پاس ایک حسین عورت آئی انہوں نے اس کو محجور فروخت کی ،وہ اس سے لیٹ گئے اور اس کابوسہ لے لیا، بجر اس
فعل پر نادم ہوئے تو بی ملکی اس سے ٹیاس آئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس سے شان
نول میں یہ بھی کما گیا ہے کہ ایک ثقفی صحابی کی غزوہ میں گئے اور اپنے آیک انساری دوست کو گھر کی حفاظت کے لیے
چھوڑ گئے۔ انہوں نے اس ثقفی کی امانت میں خیانت کی وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے اس کی عورت نے مدافعت کی تو
انہوں نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا بھی نادم ہوئے اور روتے چیختے ہوئے جنگل میں چلے گئے ،جب وہ ثقفی واپس آیا تو
اس کی یہوی نے اس کو خبروی ،وہ اس کو ڈھونڈ نے نکلا ، اور اس کو خلاش کرکے حضرت ابو بکراور حضرت عررضی اللہ عنہا کے
پاس کے گیا کہ وہ شاید اس کی خبات کی کوئی صورت نکالیں ، بھروہ نی ملک بیا کیا گیا اور اپنے اس فعل کی خبروی اس

وقت سے آیت نازل ہوئی۔ اور اس آیت سے عموم مراد لیتا زیادہ اولی ہے۔ (الجامع الحکام القرآن ج عم ۲۰۹۰ مطبوعہ انتشارات ناصر ضروا ہران)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ هدروايت كرتے بيں :

حضرت علی دافع بیان کرتے ہیں : جب میں رسول الله طابیتم سے کوئی حدیث خود سنتا ہوں تو الله تعالی جو چاہتا ہے بھے اس حدیث سے نفع بنچا ہے اور جب آپ کے اسحاب میں سے کوئی حدیث محص جھے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس سے اس حدیث پر حلف طلب کرتا ہوں اور جب وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو میں اس کی تصدیق کردیتا ہوں اور جھ سے حضرت ابو بکرنے ہے کہ اگھ رسول الله طابیتا نے فرمایا جو محض بھی کوئی گناہ کرت ، چروہ اچھی ابو بکرنے یہ کہ الله سے استعفار کرے تو الله تعالی اس کو بخش دیتا ہے ، چر حضرت ابو بکر مے سے استعفار کرے تو الله تعالی اس کو بخش دیتا ہے ، چر حضرت ابو بکرنے یہ آیت پڑھی والذین افا فیاحدوا فیاحشال خ

اس صدیث کوالم ترفری کم این ماجه الم احد الم نسائی الم این جریر اور الم واصدی نے بھی روایت کیا ہے۔ الم ابو جعفر محدین جریر طبری معوفی ۱۳۳۰ دوایت کرتے ہیں :

عطاء بن الى رہاح بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا : یا رسول اللہ ا بنوا سرائیل اللہ کے نزدیک ہم سے
بہت زیادہ محرم سے کہ ضبح کو ان کے اس گناہ کا کفارہ ان کے وروازہ کی چو کھٹ پر تکھا ہوا ہو آ تھا۔ " ہم اپناکان کاٹ او " من اپنا
ناک کاٹ لو" رسول اللہ مالی خاموش رہے تب سے آیات نازل ہو کیں : اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف
جلدی کرد جس کا عرض تمام آسان اور زمینیں ہیں ، جو حقیق کے لیے تیار کی گئی ہے (الی قولہ) اور جن لوگوں نے جب کوئی
ہولی کا کام کیایا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو اوکیا اور اپنے گناہوں کی محافی ماگی اور اللہ کے سواکون گناہوں
کو بخشے گا؟ چررسول اللہ مالی جانے فرملیا کیا ہیں تم کو اس سے بہتر چیز کی خبرنہ دوں؟ پھر آپ نے ان آیات کو پڑھا۔
طابت بنانی روایت کرتے ہیں کہ ججے بیے صدیت کینچی ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تو الجیس رویا۔

جامع البيان ج مه ص ٩٢ ـ ٩٢ مطبوعه دار المعرفت بيروت ٩٠ ١٣٠ه )

تبيبان القرآن

لام مسلم بن تحاج تشری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہررہ ویڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کا نے اپنے رب عز و جل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا : ایک بندے نے گناہ کیا اور کما اے اللہ! میرے گناہ کو بخش دے 'اللہ تبارک و تعالٰی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کارب گناہ معاف بھی کر آ ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر آ ہے۔ پھرودبارہ وہ بندہ گناہ کر آ ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تارک و تعالی فرما تاہے : میرے بندہ نے گناہ کمیا ہے اور اس کو بقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کر تا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے' اور وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر وے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما یا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معانب بھی کر باب اور گناہ پر موافذہ بھی کر باب ، تم جو جاہو کرویں نے تمہاری مغفرت کردی کراوی نے کہا جھے یاد

نسیں آپ نے تبیری یا چوتھی بار فرمایا تھاجو چاہو کرد- (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۵۷ مطبوعہ نور محراصح المطابع کراجی ۲۵۵ساھ) اس حدیث کو لهام بخاری نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس میں بید الفاظ شیں ہیں تم جو چاہو کرو۔ اس میں صرف بید لفظ میں میں نے اس کی مغفرت کروی (صیح بخاری ج مص ۱۱۱۸ سطبوعہ نور محمد اصح المطالع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

علامہ نووی نے لکھا ہے ان احادیث ہے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ اگر کوئی شخص سوباریا ہزار باریا اس ہے بھی زیادہ مرتبہ گناہ کا ار تکاب کرے اور ہربار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائمیں گے 'اور اگر تمام گناہوں کے بعد توب کرے تب بھی اس کی توب صح ب- (شرح مسلم ج ۲ص ۱۳۵۷مطبوعہ کراچی)

حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هاس حديث كي شرح مين لكصة بين :

علامہ قرطبی نے مقیم میں لکھا ہے ہے حدیث استغفار کے عظیم فائدے اور اللہ کے عظیم نفل اس کی رحمت کی وسعت' اس کے حکم اور اس کے کرم پر دلالت کرتی ہے لیکن بندہ کا زبان سے استغفار کرنا اس کے دل کے ساتھ مقرون ہونا چاہئے آکد اصرار کی گرہ کھل جائے اور اس کے ساتھ بندہ کو اس گناہ پر نادم بھی ہونا چاہئے 'اس کی تائید اس صدیث ہے ہوتی ہے-"تم میں سب سے بمتروہ ہے جو فتنہ میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کرے-"اس کامعنی یہ ہے کہ جس سے بار بار گناہ ہو وہ بار بار توبہ کرے اور جب بھی اس ہے کوئی گناہ ہو جائے وہ توبہ کرلے اور ایسانہ ہو کہ وہ زبان ہے قوبہ کرے اور اس کا دل اس گناہ پر مصر ہو کم یو نکہ ایسا استففار بجائے خود استففار کا مختاج ہے اور اس کی تائید اس صدیث سے ہوتی ہے جس كو المام ابن الى الدنيانے حضرت ابن عباس والح سے مرفوعا" روايت كياہے۔ "كناہ سے قوبہ كرنے والا اس مخص كي مثل ب جس ف كناه نه كيا مو اورجو شخص كناه س توبه كرربا مو حالاتكه وه اس كناه ير قائم مو وه كويا اين رب س نماق كرربا ب" رائح يه ب كه حديث كادد مراحمه موقوف ب الين حفرت ابن عباس كاقول ب) اور حديث كريمل حصد كولهم ابن ماجد اور امام طبرانی نے حضرت ابن مسعود و اللہ سے روایت کیاہے اور اس کی سند حسن ہے علامہ قرطبی نے کماہے کہ اس صدیث کافائدہ یہ ہے کہ بار بار گناہ کرنا ہرچند کہ برا کام ہے کیکن جب اس کے ساتھ توبہ مقرون ہو تو یہ نیک کام ہے کیونکہ وہ کریم ے گر اگر اکر معانی مانگ رہا ہے ، چونکہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے اور بیہ جانا ہے کہ اللہ کے سواکوئی بحث والاسيس ب اور صحح مسلم كى روايت ميں جو بتم جو چاہو كرواس كامنى يد ب كد جب تك تم كناه كرنے كے بعد بہ کرتے رہ و کے میں تم کو معاف کر تارہوں گا۔ (فتح الباري ج ۱۳۵۳ مام ۲۷۳ ۱۳۷۳ مطبوعه وارنشرالکتب الاسلامید لامور)

899°

علامه سنوي مالكي متوفي ۸۹۵ھ لکھتے ہيں :

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے "جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے" یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھم به طور اعزاز اور اکرام ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

أُدُنُحُلُوْهَا بِسَلَامِ امِنِيْنَ (الحجر: ٣٠)

(منتقین ہے کہا جائے گا) تم جنتوں میں سلامتی اور بے خوفی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

اور اس کامعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کرنے والے شخص کو بیہ خبردی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پچیلے گناہوں کو بخش دیا ہے اور وہ مستقبل میں گناہوں ہے محفوظ رہے گا' اور پہلی صورت میں جب بیہ تھم ہہ طور اعز از اور اکرام ہواس کا یہ معنی نمیں ہے کہ اس کے لیے ہر کام مباح کر دیا ہے وہ جو چاہے کرے 'اور اب اس کامعنی یہ ہو گا کہ جب تک تم گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے رہو گے میں تم کو بخشار ہول گا علامہ تورپشتی نے کہا ہے کہ یہ کلام (جو چاہو کرو) کبھی

ب طور اظهار غضب مو آے جیسے قرآن مجید میں ہے:

راعُمَلُوْا مَاشِئْمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيِّرٌ. ( کفار سے فرمایا ) جو جاہو گئے جاؤ بے شک دہ تمہارے سب ( خُدَة أنسجد و: ٥٠٠) كام خوب ويكفن والاب-

اور مجھی اظہار لطف کے لیے کہا جاتا ہے جیسے نبی ملٹا پیلم نے حاطب بن انی بلنعہ کے متعلق فرمایا تحقیق اللہ احمل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا اے اهل بدر جو چاہو کرو بے شک میں نے تم کو بخش دیا ہے (صحیح بخاری ج اص ٣٢٣) اور دونوں صورتوں میں اس کلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم کو ہر قتم کے کام کی رخصت دے دی ہے خواہ جائز ہویا ناجائز۔

( كمل أكمال الإكمال ع9ص ١٤١-١٤١ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٥١٥ اهـ)

الم ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهره روايت كرتے ہيں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ یہ دعا کرتے تھے : اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں ہے اروے 'جو جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ دینائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیئا نے فرمایا ؛ چار شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے' جو مخص لا الهالا اللّه ير مضبوط اعتقاد رکھے اور اس ميں شک نه کرے ' اور جو فمحض جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ تعالی کی حمد کرے اور وہ شخص جو جب برا کام کرے تو عمگین ہو اور اللہ ہے استغفار کرے اور وہ شخص جب اے کوئی مصیبت

> ينيح توك : انا لله وانا اليه راجعون (شعب الايمان ٢٥م ٣٤١-٣٤١ مطبوء واراكتب العلمية بيروت) حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن العساكر المتوفى اے۵ھ روايت كرتے ہيں :

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله الله علیا نے فرمایا : جب کوئی بندہ گناہ کرے عملین ہو تا ہے

توالله تعالیٰ اس کو بخش ریتا ہے خواہ وہ استغفار نہ کرے۔ (مختر آریخ دمثق ج۵ص ۱۹۰مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۴۰۰مها) توبہ کامعنی ہے گناہ پر نادم ہونا' دوبارہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا اور اس گناہ کی تلافی کرنا' اور اس کاسب سے بڑاجز گناہ

> پر نادم ہونا ہے تو جو مخص گناہ کرنے کے بعد غمگین ہوا وہ گویا مائب ہو گیا۔ للد تعالی کارشاد ہے : اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا۔ (آل عمران : ۱۳۵)

لددوم

لنتنالوام

علامه راغب اصفهاني متوفي ٥٠٢ه لكمت بن

ا مرار کامعنی ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا اور گناہ کو ترک نہ کرنا اور اس کے ترک ہے یاز رہنا' اصل میں بہ لفظ ص ے بنا ہے جس کامعنی ہے باندھنا، صرہ اس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں در اہم رکھ کر گرہ لگادی جاتی ہے۔

(المفردات ص ٢٧٩) مطبوعه المكننه المرتضوبيه ايران ١٣٦٢هـ)

امام ابن جرير طبري متوفى ١١٠٥ اني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: قادہ نے اس آیت کی تغییر میں بیان کیاتم لوگ گناہوں پر اصرار کرنے سے ماز رہو کیونکہ ماضی میں گناہوں پر اصرار

نے والے ہلاک ہو گئے ان کو خدا کا خوف حرام کے ار تکلب ہے نہیں روکنا تھا' اور وہ گزاہ کرنے کے بعد بوبہ نہیں کرتے تے 'حق که انسیں ای گناه پر موت آ جاتی- (جامع البیان جسم ۱۲۰سه ،مطبوعه دارالعرفه بیروت ۱۳۰۹)

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ١٤٧ه لكصتر بن :

حضرت ابو بکرصدیق و کافح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالبیا ہے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار شمیں کیا

خواه وه دن میں ستر مرتبہ اس گناه کو د ہرائے۔ (سنن ابوداؤدج اص ۴۳ مطبوعہ مطبع جیبائی پاکتان لاہور ۵۰۳۰ھ)

اس تغییرے معلوم ہوا کہ گناہ پر برقرار رہنا اور اس پر توبہ نہ کرنا اس گناہ پر اصرار ہے ' اور اگر بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد تاب کرلے تو بہ گناہ کا تکرار ہے اصرار نہیں ہے، علاء نے کما ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا

ب مجھ سے ایک مرتبہ ایک فاضل دوست نے ہو چھا گناہ پر اصرار کرنا بھی تو اس درجہ کی معصیت ہے۔ یہ گناہ کیرہ کیے ہو

جا آئے میں نے کما کناہ صغیرہ پر قوبہ نہ کرنا اس گناہ کو معمولی سمجھنا ہے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کمپرہ گناہ ہے ، دوسری وجہ یہ سے کہ توبہ کرنا فرض ہے اور فرض کا ترک گناہ کبرہ ہے اس لیے گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا گناہ

کسی کام کے کرنے پر دل سے عزم کرنالور اس کو جڑ ہے اکھاڑنے کو ترک کرنائیہ اصرار ہے 'سل بن عبداللہ تستری

نے کہا جال مرہ ب اور بھولنے والا سویا ہوا ب اور گھ گار نشہ میں مدہوش ب اور اصرار کرنے والا ہلاک ہونے والا ب اور اصراریہ ب کہ وہ شخص یہ سے کہ میں کل توب کروں گا اوریہ اس کے نفس کا دعویٰ ہے۔ وہ کل کا کب مالک ہے تو وہ کل کیے توبہ کرے گا' دو مرے علاءنے کہ ااصراریہ ہے کہ وہ توبہ نہ کرنے کی نیت کرے اور جب اس نے توبہ کرلی تو

وہ اصرار سے نکل گیا اور سل کا قول عمرہ ہے۔

جهارے علماء نے کہا ہے کہ توبہ کرنے کا باعث اور اصراری گرہ کھولنے کا محرک اللہ کی کتب میں وائما "غور و فکر کرنا

ب اور الله تعالیٰ نے نیک اور اطاعت شعار لوگوں کے لیے جن انعلات کاذکر کیا ہے اور برے اور نافرمان لوگوں کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس میں تدر کرنا ہے لور جب انسان ہیشہ اس طرح غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل میں عذاب کا

خوف اور تواب کاشوق بهت قوی ہو جاتا ہے 'اور پھراگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فورا "تو یہ کرلیتا ہے۔

توبه کی تعریف' ار کان ادر شرائط

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكيمة بن :

الله تعالى جمل کو سعارت دیتا ہے وہ کمناہ کی برائی اور اس کے ضرر پر متنبہ ہو جاتا ہے اور کی سنیمہ تو ہے کا باعث ہے گو کہ گراہ ایسا زہر ہے جس کے ضرر ہے دنیا اور آخرت کی سعاوت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ دنیا ہیں اللہ کی معرفت ہے گھوب اور آخرت میں اس کے قرب ہے محروم ہو جاتا ہے گائہ گار اللہ کے حق ضائع کرنے پر قاب ہو گایا تحلوق کے حق کو ضائع کرنے کی قوبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ کے حق کو اس کاختی اور اس کی ہو جاتے ہو تھا اور کفارہ مشروع ہے اس کو اوا کرے اور اس کی ہوتے ہو جہ کہ ہوہ آئندہ کے حق کو اس کاختی اوا کرے ورنہ وہ اس کناہ کے ضرر سے نجات نہیں پائے گا اگر وہ پوری کو حش کرنے کے بعد مجم اس حق کو ادا نہ کر سے تو اللہ تعالیٰ کے معافی کرنے کی امید رکھے ، عبد اللہ تعالیٰ کے معافی کرنے کی امید رکھے ، عبد اللہ کی معرفت ہوں اللہ کی امید رکھ ، عبد اللہ اللہ کا خوبہ کی شرائط ہیں ہے ہوے کام پر نداست ہو، آئندہ نہ کہ کور کا عن مرب کو اور خرام مال کھانے ہے جو بدن بن گریا ہے اسے معافی کرنے کا عزم ہو، حق والین کرے اور خوام مال کھانے ہے جو بدن بن گریا ہے اس کرے کا عزم ہو، حق کی دوبارہ اس کے جم پر پائیزہ گوشت پیدا ہو جائے اور اپنے نفس کو اطاعت کی مشقت کا اس کھی خوبہ کی خوام کی خوبہ کی شرائط ہیں مزید اضافت کی مشقت کا اس کھی ہو ہو ہوں کہ ہوں کے خوبہ کی شرائط ہیں مزید اضافت کی ہو انہوں کے اس حدیث ہوں دو خوبہ کی خوبہ کی خوبہ کی خوبہ کی شرائط ہیں مزید اضافہ کیا ہے کہ دوبارہ نہ جائے گا نہا کی اور دوبارہ اور کار کی شرط باطل ہو جائے گی نہلی اور دو مربی شرط مستحب ہو اور آخر عربیک اس جو مین کو دیکہ صبح بخاری اور صبح مسلم میں یہ حدیث اس جائے گی نہلی اور دو مربی شرط مستحب ہو اور آخری شرط باطل ہو جائے گی نہلی اور دو مربی شرط مستحب ہو اور آخری شرط باطل ہو جائے گی نہلی اور دو مربی شرط مستحب ہو اور آخری شرط باطل ہے کو تکہ صبح بخاری اور صبح مسلم میں یہ حدیث ہو کہ کہ بندہ بار بارگانہ کی اور دو مربی شرط مستحب ہو اور آخری شرط باطل ہے کو تکہ صبح بخاری اور مرکناہ کے بعد قوبہ کی دوبارہ نہ جائے گی دوبارہ نہ جائے گی کہ کو تکہ صبح بخاری اور کے بعد کو تک کرنے کا کہ کو تکہ صبح بخاری اور کی شرط باطل ہے کو تکہ صبح بخاری اور کو کہ کی کی کی کو تکہ کو تک کر دوبارہ نہ کے کہ کو تک کر دوبارہ کی کو تک کر دوبارہ نہ کو تک کر دوبارہ نہ کو تک کی کو تک کر دوبارہ نہ کو تک کر دوبارہ

( فتح الباري ج 11 مس ١٠٠٣ - ١٠٠٣ مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلامية لا: رر '١٠ ٣١ه )

کیا گناہوں کو معین کرکے توبہ کرنا ضروری ہے؟

اس آیت میں فرملیا ہے اور انہوں نے ان کاموں پر اصرار نہیں کیاور آن حالیکہ وہ جانتے ہیں' اس آیت کی تغییر میں کئی اقوال میں الیک قول میہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور ان پر توبہ کرتے ہیں' ود سرا قول میہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں امراد پر سزاریتا ہوں' تبیرا قول میہ ہے کہ گذہ گاروں کو بیا علم ہے کہ والوں کی قوبہ تبول کر لیتا ہوں' چوتھا قول میہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ گزہ پر اصرار کرنا ان کے لیے باعث ضرر ہے اور اصرار کو ترک کرنا نفع کا سبب ہے۔ پانچواں قول میہ ہے کہ ان کا رب ان کے کارب ان کے گئاہوں کو معانی کردے گا۔

انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گئہ کو یاد کرے اور بعینہ اس گناہ کی معانی استقے البتہ یہ ضروری ہے کہ جب اے کوئی گناہ یاد آئے تو فورۃ اس گناہ ہے تو ہر کرلے اور بیہ ضروری نہیں ہے کہ شراب کے ہر ہر گھونٹ پر معانی مائے اور بدکاری کی ہر ہر حرکت پر معانی مائے اور کسی حرام کام کے لیے جتنے قدم چلے ہیں تو ہر ہر مقدم پر معانی مائے اور جتنا وقت کسی حرام کام میں صرف ہوا ہے تو ہر ہر منٹ اور ہر ہر سکیڈ کی معانی مائے 'بلکہ اس کے لیے یہ کانی ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو فورا " اس گناہ کی معانی مائے لے اور اگر اس دقت خافل ہو گیا تو جب اے وہ گناہ یار مقت اس کی معانی کے اور اس معانی ہے کہ جی مائی جائے اس کے کہ جی مائی کے اس میں ہے بلکہ نی اس معانی معانی معانی معانی معانی معانی معانی کے اور اس پر دلیل ہے ہم کہ جی مائی جائے است کی تعلیم اور تنقین کے لیے اس قدم کی دعائی ا

تبيانالقرآن

ہے امام بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت او موی بیان کرتے ہیں کہ نی مائی ہی ہو عاکرتے تھ : اے اللہ امیری خطا اور جمالت کو معاف فرما اور تمام کاموں میں میرے حدسے تجاوز کرنے کو معاف فرما اور میری جن خطاؤں کا تھے بھے سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما اے

کاموں میں میرے حدے تجاوز کرنے کو معاف فرما اور میری جن خطائن کا جمعے مجھے سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما اے اللہ! میں نے جو گناہ غلطی سے کیے ان کو معاف فرما اور جو گناہ عمدا "اور جدلا" اور فدا قا" کیے ان کو معاف فرما اور جروہ گناہ جو

میرے نزدیک ہے' اے اللہ! میرے ان گناہوں کو معاف فرماہو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کئے اور جو چھپ کر کئے اور میں ایس سرک کا تاتیج کی بیٹر ان میں اور آتی و تاکہ ان اللہ میں آتی جو میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

(صحیح بخاری ۳۶م ۱۳۸۵ ۱۳۸۹ مطبوعه نور محراصح المطالع محرایجی ۱۳۸۱ه)

گناہ پر توبہ کرنے کی بحث کو ہم اس حدیث پر ختم کر رہے ہیں: امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ ترندی متوفی 24 مدر روایت کرتے ہیں:

، ابو عن مدین عنی رکھن کون کے اتھ روایت رہے ہیں . حضرت انس بیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکیا نے فرمایا ہر ابن آوم خطاکار ہے اور خطاکاروں میں سب سے بھر

وہ ہیں جو توب کرنے والے ہیں۔ (جامع ترقدی جام ۱۵۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العمل بیروت)

اس حدیث کو امام ابن ماجه ' امام دار می اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ؛ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسی جنتیں (باغات) ہیں جن کے نحوں اس سے جن مدان میں ہوئی سے زیالہ میں گیا ہے کہ کہ کی آن اس کی کا فیصر ہوئیا ہو

ینچ دریا بهہ رہے ہیں وہ ان میں ہیشہ رہنے والے ہوں گے اور نیک کام کرنے والوں کی کمیا خوب جزاہے۔ دیما عران میں موسوں

(آل عمران: ۱۳۲۱)

یعنی جن لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر جیٹیس تو فورا خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس گناہ پر فورا تو یہ اور استغفار کرتے ہیں اور عمرا" اس گناہ پر اصرار شمیں کرتے 'ان کی جزا ہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو معافی حاصل ہوتی ہے 'اور انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر اپنے فضل سے ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائے گاجن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے 'وہ ان جنتوں ہیں جیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کیا خوب جزاء ہے۔

## قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَى ۚ فِسِيْرُ وَافِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا

منگ ہے پہنے ( فافون قدرت کے) طربیت گزر میکے ہیں ہوتم زمین میں جل پیر کر دیکہ کو (کم بیٹیٹرس کر) جندانے کے ایک ا کروٹ کے ایک کر کے ایک کا بیٹ کرنے کا ایک کا کا

والول کاکیا (برا) انجام ہوا ن یو وگوں کے بیے واضی بیان ہے اور تنقین کے

وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ®وَلَا نِهِنُوْاوَلَاتَحُزَنُوْاوَ اَنْتُمُ

یے برابت ادر نصیحت ہے 🔾 اور نہ کردری دکھاؤ اور نہ کماؤ 💎 اگر تم کال مون

تبييانالقران

تماری آنکول کے سامنے ہے 0 اس سے پہلے مسلمانوں کی وہ لغزشیں بیان فرمائیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احدییں شکہ

دبط آیات

لیے اس قتم کے کاموں ہے منع فرمایا تھا اور ایسے کاموں کی ترغیب دی تھی جن کے کرنے ہے جو ہر دکھائیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں اب اس سلسلہ میں مزید ہوایت دینے کے لیے ہے جو لوگ اسلام کی صداقت کے متعلق شکوک اور شبهات کاشکار میں وہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لیس کہ جن لوگوں

Marfat.com

نے گذشتہ زبانوں میں اللہ کے رسولوں کی تحذیب کی وہ <sup>ک</sup>س طرح عذاب النی میں **گر فیار ہوئے اور اب بھی مختلف علاقو**ا ا میں ان بر کے ہوئے عذاب کے آثار موجود ہیں۔

دوسرى دجه يه ب كداس سے پيلى أيول من الله تعالى في الله كى الهاعت كرنے والوں اور معصيت سے تو سكرنے والوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ فریلیا تھا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ بچھلی امتوں میں سے اطاعت

گزاروں اور نافرمانوں کے احوال اور آثار کامشلبرہ کرو آگہ اللہ کی اظاعت کرنے اور اس کی معصیت ہے جیجے کی مزید ترغیب اور تحریک ہو۔

قرآن مجيد ميں سنت كامفہوم

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم سے بچیل استوں میں اللہ کی اطاعت کرنے سے انحراف کرنے والوں اور اس کے رسواول کی تحذیب کرنے والول کے متعلق اللہ کا طریقتہ گزر چکاہے کہ وہ کافروں اور مکذبوں بر کس طرح عذاب نازل کر آ رہا ہے اس لیے تم اللہ کی نافریانی اور اس کے رسول کی تحقیب سے باز رہو کس ایسانہ ہو کہ تم پر بھی بید عذاب آ جائے۔ اس آیت کے الفاظ یہ بین تم سے پہلے سنتیں گزر چکی بین سوتم زین بیں چل پھر کرد کھیے لوکہ جھلانے والوں کا کیمیا براانجام ہوا' ''سنن'' سنت کی جمع ہے سنت کا معنی ہے طریقہ اور عادت اور اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی قوموں کے ساتھ کیا

معالمہ کرتا ہے اگر ایک قوم اللہ کو مان لیتی ہے اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتی ہے تو الله تعالی اس قوم کو دنیا میں سرخرو اور کامیاب کرتاہے اور اس کے برعکس جو قوم اللہ کو نہیں مانتی اور اس کے رسول کی تكذيب كرتى ب توالله تعالى اس قوم يرعذاب جميع كراس كو تباه اور برماد كرديتا ب اس سنت كے مظاہر علوا مهروا الل مدين اور قوم لوط وغیرہ کے آثار کی شکل میں موجود تھے' اللہ تعالیٰ نے ان ہی مظاہر کو یمال ''سنن'' کے لفظ سے تعبیر فرملیا ہے'

اس مفهوم میں بید لفظ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا ہے: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

جولوگ پہلے گزر میکے ہیں ان کے متعلق اللہ کا طریقہ۔

(الاحزاب: ۲۸)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَّةَ ٱلْآوَلِيْنَ فَلَنْ تَحِدَ سووہ صرف پہلے لوگوں کے طریقہ کا انتظار کر رہے ہیں او لِسْتُوالْمُوتَبِيدِينًا ﴿ (فَاطْرِ: ٣٣) آپ اللہ کے طریقہ میں جرگز تبدیلی نہیں ہائس گے۔

سُنَةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِني عِبَادِهِ وَ خَسِرَ یہ وہ طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں

هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (المؤمن: ٨٥) كافرول نے سخت نقصان اٹھایا۔

قرآن مجیدیں سنت اللہ کالفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کر دیں۔

سنت كالغوى اور اصطلاحي معني

علامه راغب اصفهاني متوفي ٥٠٢ه لكصة بن

سنت كامنى ب طريقة اسنت الني كامعنى بن ما العلام كاوه طريقه جس كا آب قصد كرت تھ اور سنت الله كامعى ب الله تعالى كي حكت كا طريقه جيمي فرمايا سنة اللّه النبي قد خلت في عبيا ده ٔ اور الله تعالى كي اطاعت كا طريقه جيم

رُلما وله : تحدلسنة الله تبديلا' اس ميں بيه تنبيه رہے كہ ادكام شرعيہ برچند كہ صورہ "مخلف ہوتے ہيں ليكن ان" ک غرض مقصود مخلف شیں ہے اور وہ تبدیل ضیں ہوتی اور وہ نفس کو پاکیزہ کرنا اور اس کو اللہ کے ترب اور اس کے تواب ك قابل بناتا - (المفردات ص٢٣٥ مطبوعه المكتبة الرتضوية اران ٢٣٠ه) علامه ابن اثير جزري متوفي ٢٠١ه لكهي بين :

لغت میں سنت کامعنی طریقہ اور سیرت ہے اور شریعت میں اس سے مراد ہے جس چیز کا نبی مطابیتا نے تھم دیا ہویا اس ے منع کیا ایا جس قول اور قعل کو مستحب قرار دیا ہوا اور قرآن مجید میں ان امور کاذکرنہ آیا ہوا اس لیے دلا کل شرع میں قرآن اور سنت كاذكر كيا جانا ب وريث من بي من بعول جانا بول آكه من اس كو سنت كر دول العني جمرير اس لي

نسیان طاری کیا جاتا ہے کہ میں لوگوں کو طریق منتقیم کی طرف لاول اور ان کو یہ بیان کروں کہ جب ان کو نسیان عارض ہو تو وه كس طرح عمل كريس- (نهليه ج٢٥ ص ١٠١٠-٥٠٩) مطبوعه مؤسسته مطبوعاتي ايران ١٣٦٣ اه-)

علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوني ٨١١ه لكحة بن

لغت میں سنت کامعنی ہے طریقہ خواہ پیندیدہ طریقہ ہویا غیرپیندیدہ اور شریعت میں اس کامعنی ہے وہ طریقہ جو دین میں مقرر کیا گیا ہے ؟ جو فرض ہے نہ واجب النزاسنة وہ ہے جس بر نبی مظیوا نے دائما" عمل کیا ہو اور بھی بھی ترک بھی کیا ہو' اور آگر بید دوام بہ طور عباوت ہو تو سنن حذی کی قتم ہے اور آگر بید دوام بہ طور عادت ہو تو بیہ سنن زوائد کی قتم ہے ہے است حلی وہ سنت ہے جس کو قائم کرناوین کی شخیل کے لیے ہو اور اس کا ترک کرنا کراہت یا اساءت ہو' اور سنت ڈائدہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنانیکی ہو اور اس کے ترک سے کراہت یا اساءت کا تعلق نہ ہو' جیسے کھڑے ہونے ' بیٹینے ' لباس پیننے اور کھانے میں نبی مطابع کی سنتیں ہیں۔

نيزعلامه ميرسيد شريف لكهية من:

لغت میں سنت کا معنی ہے عادت اور شریعت میں نبی مطین کے اقوال 'افعال اور تقریرات کو سنت کہتے ہی اور جن کامول پر نبی ملط بیم نے بلاوجوب دوام کیا ہوان کو بھی سنت کتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں 'سنن حذی اور سنن زوائد 'سنت مذى جيسے ازان اور اقامت ان كوسنت موكدہ بھى كہتے ہيں ان كاسحم واجب كى طرح ہے اور واجب كى طرح اس ير عمل كا مطالبہ کیا جائے گا مگر داجب کا تارک مزا کا مستحق ہے اور اس کا تارک مزا کا مستحق نہیں ہے اور سنن زوائد جیسے اکیلے آدمی کالزان دینالور مسواک کرنالور وہ افعال جو نماز اور غیرنماز میں معروف میں اور اس کا تارک سزا کا مستحق نہیں ہے۔ (التعريفات من ۵۳-۵۳ مطبوعه المطبعه الخيرية مصر ۲۰ سان

علامه ميرسيد شريف نے سنت زائدہ كى جو يسلے تعريف لكھى ہے وہ سجے ہے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یہ لوگوں کے لیے داضح بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور تقیحت ہے۔

(آل عمران: ۱۳۸۸)

اس آیت میں بیان مرایت اور نصیحت کا ذکر ہے ، جس کلام سے کی پیدا ہونے والے شبہ کا ازالہ کیا جائے اس کو بیان کتے ہیں اور جو کلام امور شرعیہ میں رہنمائی پر مشتل ہو اس کو ہدایت کتے ہیں اور جو کلام کسی برے کام سے وممانعت کی تلقین پر مشتمل ہو اس کو نقیحت کتے ہیں 'اس آیت میں فرمایا ہے بیہ کلام منتقین کے لیے ہدایت اور نقیحت

سان القرآن

ہے' اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام ہے ہدایت لور نفیحت منتقین ہی حاصل کرتے ہیں اگرچہ یہ کلام تمام دنیا کے لیے پیش کیا گیا ہے' خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجیمہ میں ہدایت کی پیش کش دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس ہے فائدہ منتقین نے ہی افعالی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور نہ کروری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ اگر تم کال مومن ہوتو تم ہی غالب رہو گے۔

(آل عمران: ۱۳۹)

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ پچیلی امتوں کے انوال پر غور کرد 'سوجب تم گزری ہوئی امتوں کے انوال پر غور کرد 'سوجب تم گزری ہوئی امتوں کے انوال پر غور کرد گئے تہ تہ ہیں۔ انوال پر غور کرد گئے تاہم کاردوہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور حق پر ست غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے آگر جنگ احد میں وقع طور پر کفار کھ کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو تم اس سے چنداں پریثان نہ ہو اور گھراؤ مت بالآخر تم ہی کو غلبہ حاصل ہو گا'''وہن'' کے معنی کمزوری ہیں اور اس آت کا معنی ہے اور تم جماد کرنے سے کمزوری نہ دکھاؤ اور جمت نہ بارو۔

سلمانوں کے اعلیٰ اور غالب ہونے کے معنی اللہ انوال نے فیال سے واگر تمریکال مدمن موقد تم ہی بنالہ رومہ کے اور آست میں بنالہ سے مراد لوی فلہ ہے ما

الله تعالى في فرايا ب : اكر تم كال مومن مو تو تم بى غالب رموك اس آيت مين غلب سے مراد مادى غلب بى يا دلیل اور بربان کا غلب ہے یا مرتبہ کا غلب ہے ایمن اگر تم ایمان کال پر قائم رہے اور اجتماع طور پر الله تعالی اور نبی مالی در کی اطاعت كرتے رے تو كفار كے خلاف معرك آرائيوں ميں تم بى فتح ياب اور كامران ہو كے جيساك بنگ احد كے بعد كى بنگوں میں مسلمان عمد رسالت میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ پھر عمد صحلہ میں بھی مسلمان کفار کے ظاف جنگوں میں کامیاب ہوتے رہے حتی کہ بنوامیہ کے دور میں تین برا عظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ لیکن بعد میں جب مسلمان تن آسانی 'تعیش' باہمی لڑائیوں اور طوا نف الملوکی کاشکار ہوئے اور ایمان کال پر قائم رہنے کامعیار برقرار نہ رکھ سکے تو ان کو پھراس شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا جس کا اس سے پہلے جنگ احدیش سامنا کر چکے تھے اور اس کا دو سرامعنی ہے دلیل اور بربان کاغلب مینی اگرچہ مادی اعتبارے مسلمان کسی زمانہ میں مغلوب ہو جائمیں جیسا کہ اب ہیں اور کفار غالب ہوں تب بھی مسلمانوں کا دین کفار کے باطل دینوں کے مقالعے میں دلیل اور بربان کے اعتبارے غالب ہے اور دین اسلام کا ہر اصول محقولیت کے لحاظ سے کفار کے اصولوں سے برتر ہے۔ آج دنیا کے کافروں میں زیادہ عیسائی ہیں۔ پھر د ہرئے ہیں اور پھربت پرست ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کا خدائے واحد کا عقیدہ ان تمام عقائد پر ولیل کے اعتبار ے غالب ہے کیونکہ بتوں کا مستحق عبادت نہ ہونا بریمی ہے 'اور مطلقاً" کمی پیدا کرنے والے کانہ ہونا بھی بدا ہتہ" باطل ہے اور تین خداوَں کا ہونا بھی باطل ہے کیونکہ حضرت عیلی اور روح القدس دونوں مخلوق میں اور مخلوق خدا نہیں ہو سکق' یمود یوں اور عیسائیوں کے جون کے معجزات اب ونیا میں موجود نہیں ہیں اور مسلمانوں کے نبی کامعجزہ اب بھی موجود ہے۔ مود و نصاریٰ کی تتاب کی اصل زبان تک باتی نمیں رہی اور ان کی کتاب میں روویدل ہو گیا جب کہ مسلمانوں کے نبی کی آنب من و عن ای طرح موجود ہے اور انشاء اللہ قیامت تک موجود رہے گی ای طرح عبادات کے طریقوں سیاست ' معاشرت اور زندگی کے باتی شعبوں میں مسلمانوں کے دین کے اصول باقی تمام ادیان سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور یا مسلمانوں کے اعلیٰ ہون کا مطلب میر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک مسلمانوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اگر کمی جنگ میں مسلمان

تبيان القرآن

بسلدووا

فاو ہو جائس اور کافر غالب ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان اعلیٰ ہیں۔ الله تعالى كاارشاد ب : اكرتم زخى موع مو او تمارك خلف لوك بهى اى طرح زخى موع بين اور بم لوكول ك

درمیان ایام (کی تنگی اور کشادگی) کو کروش دیتے رہتے ہیں باک الله ایمان والوں کو متیز کردے اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شمادت دے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نمیں رکھتا۔ (آل عمران : ۱۳۰)

اس آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ جنگ احدیث مسلمانوں کے زخمی ہونے 'اور قبل ہونے سے تم کیو نکر کمروری وکھاؤ گے اور غم کھاؤ کے ااگر تم میں ہے بعض زخمی ہوئے ہیں اور بعض قتل ہوئے ہیں تو جنگ بدر میں تمہارے دشمنوں کو اس ہے

زیادہ بزیمت اٹھانی بڑی تھی ان کے بھی اسی قدر افراد قتل ہوئے تھے اور اس سے زیادہ زخی ہوئے تھے اور جنگ تو کنو کس ك دول كى طرح ب- بهى أيك ك باتھ آتى ب اور بهى دوسرے ك باتھ - أيك دن تممارا ب أيك دن ان كاب

کیونکہ یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ کسی دن حق کاغلبہ ہو آہے اور کسی دن (بظامر) باطل کا اور حق اور باطل کے درمیان ای طرح ایام گروش کرتے رہتے ہیں اور ای گروش ایام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر فرمایا ہے اور مسلمانوں کو کافروں سے چھاٹ کر الگ کرویتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں شمادت کے لیے تیار کرویتا ہے جو اللہ کے لیے اپی جان اور مال کو نچھاور کردیتے ہیں' پھرائنڈ تعالیٰ شمداء کو موت کے بعد حیات عطا فرما تا ہے اور شمداء کو رزق ریا جا تا ہے اور

الله تعالی نے ان کاورجہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھاہے اور یہ بہت بری نضیات ہے۔ شهید کی تعریف'اس کا شرعی علم اور اس کی وجہ تسمیہ اس آیت میں الله تعالی نے مسلمانوں کو مرتبہ شہادت عطا فرمانے کاذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے آگہ تم میں سے بعض

مومنوں کو شہداء بنا دے۔ شمداء ' شہید کی جمع ہے۔ شہید اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قتل کیاجائے ایا جس مسلمان کو ظلما "قتل کیاجائے" ان دونوں کا شری حکم ہیے ہے کہ اگر ہیر اس حادثہ میں جا بحق ہو جائیں اور کسی علاج اور دواداروکی نومت نہ آئے تو ان کی نماز جنازہ پرھی جائے گی کیکن عسل نہیں دیا جائے گانہ کفن پہٹلا جائے گاان کو اس طرح دفن کر دیا جائے گا' اور اگرید معرکہ کار زارے زخمی ہو کر آئیں اور علاج کے بعد جال بتی ہو جائمیں تو پھران کو عشل دیا جائے گا لور کفن بھی پہنلا جائے گا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا' اور جو مسلمان کی طرح بھی غیرطبعی طریقہ سے جال بحق ہو جائے خواہ جل کر 'ؤوب کر ' کسی بھی حادیثہ میں 'یا وہ مسلمان کسی نیک کام کرتے ہوئے یا کسی نیکی کے سلسلہ میں طبعی طور پر فوت ہو یا کسی بیاری میں فوت ہو تو وہ بھی احادیث کی روشنی میں شہید

ے- اس کو شاوت کا جریلے گالیکن اس کی تجییز و تنقین عام مسلمانوں کے طریقہ ہے ہوگ۔

الله كى راه يس مرنے والے كو حسب زيل وجوه سے شميد كما جاتا ہے: (ا) الله تعالى نے اس كے حق ميں جنت كى شماوت وى بے۔

(۲) قیامت کے دن وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں گے۔

(٣) جس طرح كافر مرتے بى دونے ميں داخل ہو آہے اسى طرح شبيد قل ہوتے ہى جنت ميں شاہر (عاض) ہو جا آ ہے يا قل ہوتے ہی اس کے سامنے جنت پیش کردی جاتی ہے۔

(۷) شہید زندہ ہو تا ہے اور اس کی روح جنت میں شاہدِ اور موجود ہوتی ہے' جبکہ دو سرے مسلمانوں کی ارواح قیامت کے

دن جنت میں موجود ہول گی۔

(۵) اس کی روح جممے نگلتے ہی اس اجرو تواب پر شاہد ہو جاتی ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔

(١) شمادت كو دقت رحمت كے فرشتے اس كے پاس موجود ہوتے بيں جو اس كى روح كو لے جاتے بيں۔

(2) شہید کاشہید ہونااس کے ایمان کے صبحے ہونے اور اس کے خاتمہ بالخیر شمادت نتا ہے۔

(٨) شهيد ك شهيد مونے يراس كاخون اور اس كے زخم شابد اور گواہ ہوتے ہیں۔

شرح صح مسلم جلد خامس کے اخریس ہم نے حکمی شادت کی پیٹالیس قسمیں بیان کی ہیں اور ہر قسم کے جوت میں احادیث بیان کی بیں اور شمادت کے دیگر علمی مباحث بھی بیان کئے ہیں 'شمادت کے اجر و تواب اور اس کی فضیلت کا بیان

وبل طوالت کی وجہ سے ذکر نمیں کیا گیا اس کو ہم انشاء اللہ آل عمران : 119 کی تغیر میں بیان کریں گے۔

الند تعالیٰ کاارشاد ہے ؛ اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں ہے پاک کر دے اور کافروں کو منادے۔

(آل عمران: ۱۳۱)

اس "يت بين الله تعالى في مسلمانون كے ليے "ليمحص" اور كافرون كے ليے "يمحق" كالفظ استعمال فرمايا ب محس کا معنی ہے تنقیہ 'کی چیز کو پاک اور صاف کرنا اور محق کا معنی ہے کی کرنایا کی چیز کو جڑے اکھاڑ دینا اللہ تعالی مسمانوں اور کافروں کے درمیان فتح اور شکست کو گردش دیتا رہتا ہے سواگر کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالی

مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اس شکست کا رنج و طال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جا با ہے اور اگر مسلمان کافروں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانُوں کے مقابلہ میں آنے والے کافروں کی تعداد کو کم کر دیتا ہے یا ان کو ا بڑے مناویتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیاتم نے یہ کمان کرلیا ہے کہ تم جنت میں بطیے جاؤ کے حالا تکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجلدوں

اور مبر کرنے والوں کو (دو سرول سے) متاز نہیں کیا۔ (آل عمران : ۲۷۱) فتح اور شکست کو گردش دینے کی اصل حکمت

اس آیت کامعنی سے ب کہ اے وہ لوگو! جو جنگ احد میں امارے نبی طبیئا کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے فکست

کھا بچکے :واور کافروں کی میاخار اور ان کے دباؤ کی وجہ ہے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور جان بچانے کے لیے گھرا کر بھاگے تھے کیاتم نے یہ ممان کرلیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو اس جنگ میں شہید ہو تھے میں یا جو

الوگ ذحمی ہونے اور کافروں کے دباؤ کے بلوجود طابت قدم رہے اور زخموں سے چور چور ہونے کے بلوجود صبر و استقامت ك ساته اف مورون من الله رب اور افي جانون ير كهيل كر مارت في طايدا كي هااطت كرت رب!

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فتح اور فکست کو گروش دینے کے اسباب

بیان فرمائے تھے' ایک سب یہ تھا کہ اللہ مسلمانوں کو کافروں سے چھانٹ کر الگ کرلے کیونکہ جب جنگ احدیس عبداللہ بن الى ابن سلول اپنے ساتھيوں كو لے كر مسلمانوں كے لشكر سے فكل كياتو صرف مخلص مسلمان بى ني مالھيلم كے ساتھ رہ

ك أوراس شكت ك بتيريس جومسلمان قل كي ك وه مقام شهادت سر مراز بوك اور جومسلمان زنده بيده زخی تھے اور خکست کے صدمہ سے دوجار تھے اور یہ چیزان کے گناہوں کا کفارہ بن گئ اور جب مسلمان جنگ میں غالب

مربی کے تو کفار بہ تدریج کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس آیت میں فتح اور شکست کو گردش دینے کااصل سبب بیان قربایا فربایا ہے کہ تم بید نہ گمان کرنا کہ تم مشقوں کو جھلنے 'جہاد کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور مصائب پر صبر کے بغیر جنت میں چلے جاؤگے' جنت میں دخول کے لیے ضروری ہے کہ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے تم جہاد میں شاہت قدم رہو اور اگر تم اپنی کی کو آئی کی بناء پر شکست کھا جاؤ تو اس مصیبت پر صبر کرد۔

کو آبی کی بناء پر شکست نصاحباؤ تو اس معیبت پر سبر نرو-الله تعالی کا ارشاد ہے : تم توموت کے آنے ہے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے 'سواب تم نے موت کو دکھ لیا ہے اور وہ تمماری آنکھوں کے سامنے ہے- (آل عمران : ۱۳۳۳)

وہ سماری اسوں سے مصب میں سرت میں ہوت ہوتے۔ رسول اللہ ماڑیکا کے اصحاب میں سے بعض صحابہ جنگ بدر میں صاضر نہیں ہو سکے تھے 'اور وہ جنگ احد برپا ہونے سے پہلے یہ تمنا کرتے تھے کہ چرجنگ بدر کی طرح کوئی معرکہ ہوتو وہ اس جنگ میں داو شجاعت دیں یا شہید ہو کر اللہ تعالیٰ سے اجرو ثواب یائیں اور جب جنگ احد ہوئی تو ان میں سے بعض کفار کے دباؤ اور ان کے رش کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہے

ا برو تواب پای اور بب بعث احد ہوی تو اس میں ہے جس صاحت دوران ہے رہ ہی وجہ ہے ماج مدر ہے۔ اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بعض صبر و استقامت کے ساتھ لڑتے رہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے عمد کیا تھا اس کو پوراکیا۔ سوجو لوگ کفار کے رش اور اچانک تملہ کی وجہ سے بھاگ پڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر عماب فرمایا کہ تم تو ہوت کے آنے سے پہلے موت کی تمناکیا کرتے تھے سو اب تم نے موت کو دکھے لیا ہے اور وہ تماری آٹھوں کے

سلمنے ہے اور جنہوں نے اس پر صبر کیا اور استقامت کے ساتھ جماد کرتے رہے ان کی اللہ تعالی نے تعریف کی۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ لکھتے ہیں :

رتیج بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکی تھی اور اہل بدر کو جو نفیلت اور کرامت حاصل ہوئی تھی اس سے محروم رہے تھے۔ اس لیے وہ یہ تمناکرتے تھے کہ پھر کوئی جماد کا موقع آئے تو وہ اللہ کی راہ میں قبل کریں پھر جب جنگ احد ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا تم قوموت کے آنے سے سو اللہ عموت کی تمناکیا کرتے تھے سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ (جامع البیان نے م ص اے مطبعہ دار المعرف بیروت) المام محمد بن اساعیل بخاری محوقی ۲۵۱ھ ووایت کرتے ہیں :

حضرت انس بربائی بیان کرتے ہیں کہ ان کے پچا حضرت انس بن نفر بڑائی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ' انموں نے کما میں پہلے جداد میں نبی مالی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا تھا 'اگر اب اللہ نے بھیے نبی مالی کے ساتھ جداد میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالی (لوگوں کو) دکھا دے گا کہ میں کس قدر کوشش کرتا ہوں' جب جنگ احد میں مقالمہ ہوا تو مسلمان شکست کھا گئے حضرت نفر تلوار نے کر آگے بوسھ' تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نفر نے کما اسے سعد کمال جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے باس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے! وہ کفار سے قبل کرتے رہے جی کہ قبل کر دیئے گئے ان کی لاش پر اس قدر زخم تھے کہ ان کی بمن کے سوا ان کو کوئی نہ پیچان سکا' ان کی بمن نے ان کی انگلیوں کے بودوں اور تل سے بیچانا تھا ان کے جم بر سرسے نیادہ نیزوں اور تیروں کے زخم تھے۔

قرآن مجید کی ذریجث آیت اور ان اعلایث میں یہ تصریح ہے کہ صحلبہ کرام شہادت کی تمنا کرتے تھے 'نیز امام عفاری دروایت کرتے ہیں :

تبيانالقرآن

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ یہ وعاکرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے ای راہ میر شماوت عطا فرما اور این رسول کے شریس مجھے موت عطا فرلہ (صحیح بناری جام ۲۵۳ مطبوعہ نور محرامی الطابع کراجی ۱۳۸۸ س اس آیت اور ان احادیث یر بیر سوال وارد ہو آے کہ شاوت کا حاصل بیرے کہ کافر مومن پر غالب آ کر مسلمان کو قل کردے سوشادت کی تمناکافرے ہاتھوں مرنے کی تمناکرناہے اور مسلمان پر کافرے غلبہ کی تمناکرناہے اور بدند موم ب- اس كاجواب يد ب كد شهادت في نفسه فتيح به ليكن چونكه بد اعلاء كلمة الله كاسب بهاس وجر يد حن لغيره ے اور جب مسلمان شادت کی تمنا اور دعا کر آے تو اس کا حاصل بد ہو آے کہ وہ اللہ کے دین کو سمیلند کرے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے۔ خواہ اس راہ میں اس کی جان جاتی رہے وہ بیہ دعانسیں کر ناکہ اس کو کوئی کافر آ کر مار دے کیونکہ ایسی دعاتو معصیت اور کفرے۔

این ایر بول پر بھر جاؤ کے تو جو اپنی ایر بول پر بھر جائے

، ایند شکر کرنے والوں کو حزا ہے کھ نقصان ہیں کرے گا

للہ کے اذان کے بغیر مرنا ممکن جیں ہے اسب کی) اجل کھ

اور ہو آخرت کا اجرچا ہے گا ادرج دنیا کا صلہ جاہے گا ہم اسے اس یں سے دیں گے

، شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے 0 ہم اسے اس یں سے دیں گئے الاہم عنقریب

الم ابن جرير طري روايت كرتے بن

ایک مهاجر ایک انصاری کے پاس سے گزرااس وفت وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا اس نے کمااے فلاں فخص کیا تمہیں علوم ب کہ (سیدنا) محمد (اللهام) قتل کر دیئے گئے انصاری نے کمااگر سیدنا محمد نالیم کا قتل کر دیئے گئے ہیں تو آپ تبلیغ فر

تعسان القرآن

لے ہیں'اب تم ان کے دین کی طرف سے قال کرو-

ضحاک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب سیدنا محد مطابع الم اصحاب کو شکست ہو گئی تو ایک منادی نے ندا کی سنوا محمد تو قتل کرویئے گئے اب تم اینے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤ تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور محمد (خدانیس ہیں) صرف رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول گزر بھے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایزیوں پر پھرجاؤ گے۔

یعنی الله تعالی فرماتا ہے جس طرح آپ سے پہلے الله تعالی نے رسولوں کو بھیجا آگ وہ مخلوق کو الله تعالیٰ کی عبارت اور اس کی اطاعت کی دعوت دیں اور جب ان کی مدت پوری ہو گئی تو وہ فوت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انسیں اپنی طرف اٹھالیا ' سوای طرح محد ماليظم بھی اپني مرت يوري مونے كے بعد وقات يا جائيں كے ، پھر الله تعالى نے ان بعض لوگوں ير اظهار ناراضگی فرمایا جو رسول الله طاعظ کی شهاوت کی خرس کرید سویے لگے تھے کہ اب کافروں سے صلح کر لینی جائے الله تعالی نے فرملیا تم میں سے جو محض اپنے دین سے پھر جائے گاوہ اللہ تعالی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا-

الم رازی لکھتے ہیں:

جنگ احد میں حفرت مععب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا ان کو ابن قمید نے شمید کردیا۔ اس واقعہ سے بیا گمان كرليا كياك رسول الله الليظ كوشميد كردياكيا اورشيطان في يكار كركماسنو خمد (الليظ) قتل كردية كي عن عجر آب كي شمادت كى خبرلوگوں ميں تھيل گئ اس وقت بعض ضعيف العقيده مسلمانوں نے كماكاش عبدالله بن الى جميں ابوسفيان سے المان دلوا دے اور منافقوں نے کما اگریہ نبی ہوتے تو آتل نہ کیے جاتے ، تم اپنے بھائیوں اور اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ ، حضرت انس بن نفرنے کمااے قوم اگر محمد طائع شمید ہو گئے ہیں قو محمد طائع کا رب قو زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے کی اور تم رسول الله مالينيا كے بعد زندہ رہ كركيا كرو كے! جس دين كے ليے آپ نے قبل كيا تھا تم بھي اى دين كي خاطر قبل كرو اور جس پر آپ فدا ہوگئے تم بھی اس پر فدا ہو جاؤ۔ بھر کما اے اللہ! میں ان لوگوں کے قول پر تجھ سے معذرت کر تا ہوں! بھر انہوں نے تلوار سونت کر قبال کرنا شروع کیا حتی کہ وہ شہید ہو گئے۔

رسول الله ما الله على وفات اور آپ كى نماز جنازه كابيان

ان آتوں میں رسول اللہ مال والم عادم وفات یانے کا ذکر کیا گیاہے اس لیے ان آتوں کی تفیر میں مفرین نے آپ کی نماز جنازہ کا بیان کیا ہے اور ایک یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ آپ کی تدفین میں تاخیر کیوں کی گئی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ رسول الله ملاقطیم کا جانشین اور مسلمانوں کا ایک امیر مقرر کرنا ضروری تھا' جو مسلمانوں کے تمام معاملات کا والی' اسلامی سرحدوں کا محافظ 'نمازوں کا قائم کرنے والا اور حدود کو جاری کرنے والا ہو' اگر پالفرض اس وقت کوئی دشمن ملکئے حملہ کر ویتاتو مسلمانوں کا کوئی امیر ہونا چاہئے تھا جو مسلمانوں کی حفاظت کرتا وو سری وجہ یہ تھی کہ تمام مسلمانوں پر رسول الله طاجيام کاحق تھا کہ وہ رسول الله طائع کی نماز جنازہ پڑھتے "آپ کے حجرہ میں زیادہ لوگوں کی مخبائش نہیں تھی اس لیے باری باری تمام مسلمانوں نے جاکر آپ کی نماز جنازہ پڑھی' اور چو نکہ ولی شرع کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہے اس لیے پہلے خلیغہ المسلمین اور آپ کے ولی شرعی کو منتخب کیا گیاوہ حصرت ابو بکر تھے' اور سب مسلمانوں کے بعد حضرت ابو بکرے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا اس تمام کار روائی میں تمن دن کیے۔

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں :

حفزت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله طاہ پیلم کی روح قبض کی گئی اس وقت حضرت ابو بکر مدینه کے بالائی حصد میں اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس تھے اسلمان کمنے لگے کہ نی مان کا فوت نہیں ہوئے۔ آپ یر وہ کیفیت طاری ہے جو نزول وحی کے وقت ہوتی ہے ، حضرت ابو بکر آئے آپ کاچرہ مبارک کھولا اور آپ کی آگھوں کے درمیان بوسه ویا اور کما آپ الله کے نزدیک اس سے محرم میں که آپ پر وہ دو موتن طاری کرے ' بے شک و خدا کی قتم ارسول الله طالبيل فوت ہو كئے ہيں اوھر حضرت عمر مجدكى ايك جانب يد كهد رہے تھے والى فتم رسول الله طالبيل فوت سيس ہوئے' جب تک آپ تمام منافقوں کے ہاتھ اور پیر نہیں کلٹ دیں گے اس وقت تک آپ فوت نہیں ہوں گے 'حضرت ابو بکرنے منبرر چڑھ کر فرمایا : جو شخص اللہ کی عبادت کر ما ہو تو اللہ تعالی زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی اور جو مجم (塔沙) کی عبارت کرنا ہو تو محمد (塔沙) بے شک فوت ہو گئے ہیں ٔ وما محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل افائن مات او قنل انقلبنم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ، معزت عرف كما مجه ايالكاجيد من فاس دن عيليد ايت تمين برحى تقي-حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول الله مظیمیرا کے لیے قبر کھودنے کا اراوہ كياتو انهوس في حضرت ابوعبيده كي طرف ايك آدى بهيجاجو الل مكدكي طرح (شق) قبربنات سے اور ايك آدى حضرت ابوطمد کی طرف جیجا جوائل مدیند کی طرح لحد ابغلی قبر) بناتے تئے اور یہ دعا کی اے اللہ ! اپنے رسول کے لیے ان میں سے کی ایک کو منتخب کرئے ' تو مسلمانوں کو حضرت ابو طلہ مل گئے ' ان کو بلایا گیا اور حضرت ابوعبیدہ (وقت پر) نہیں طے ' سو انموں نے لحد بنائی منگل کے دن انہوں نے رسول الله طاق کا جنازہ تیار کرایا (غسل دے کر کفن پر ناویا) پھر رسول الله یڑھتے ' حتی کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو پھر عور تیں آئیں اور نمی فخص نے رسول اللہ مطابق پر نماز جنازہ کی امامت نہیں گی۔ سلمانوں کا اس میں اختلاف ہوا تھا کہ رسول اللہ مالیوا کی قبر نمس جگہ بنائی جائے' بعض مسلمانوں نے کہا آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے ، حضرت ابو بمرنے کہا میں نے رسول اللہ مظھیلا سے یہ سناہے کہ جس جگہ نبی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے ' پھر جس بستر پر رسول اللہ مٹھیئل فوت ہوئے تھے' انہوں نے اس بستر کو اٹھایا اور وہیں آپ کی قبر کھودی چریدھ کی رات جب آدھی ہو گئی تو آپ کو دفن کر دیا گیا مصرت علی بن ابی طالب مصرت فضل بن عباس اور ان کے جمائی حضرت تقم اور رسول اللہ اللہ علام کے آزاد کردہ غلام شقران آپ کی قبر میں ازے 'حضرت اوس ین حول نے حضرت علی سے کمامیں تم کو اللہ کی اور رسول اللہ مالیجام سے ہمارے تعلق کی قتم دیتا ہوں 'حضرت علی نے ان ے کماتم بھی اترو' حضرت شقران نے اس چادر کو لیا جس کو رسول اللہ مٹائیلا پیننے تھے' اور اس کو قبریں رکھ دیا اور کماخدا

کی قتم رسول الله مٹائیظ کے بعد اس چادر کو کوئی شمیں پینے گا۔ (سنن این ماجہ 'باب : ۲۵'ؤکروفاتہ وو ننہ ٹاٹیل) حضرت ابن عباس کی اس روایت میں أیک راوی حسین بن عبیدالله باشی ہے۔ امام احمد علی بن مدینی اور امام نسائی نے اس کو متروک قرار دیا' امام بخاری نے کہا اس پر زند قد کی تھمت ہے' اور اس حدیث کے باتی راوی ثقتہ ہیں۔ الم ترزي روايت كرتے ہيں:

تبسان القرآن

حفرت سالم بن عبيد بالله بيان كرت ميل كه رسول الله ماليكاير آپ ك مرض ميس بي بوشي طاري بوگئ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کاوقت ہو گیا؟ محلب نے عرض کی ہاں ' آپ نے فرمایا بلال سے کہوازان کہیں اور ابو بحرے کمو ملمانوں کو نماز بڑھائیں ' مفرت عائشہ نے کہا میرے والد رقتی القلب ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور نماز نمیں پڑھا سکیں گے 'اگر آپ کمی لور کو حکم دے دیں! آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئ 'جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا بلال سے اذان کے لیے کمو لور ابو بمرے کمو کہ لوگوں کو نماز بڑھائیں 'تم تو بوسف علیہ السلام کے زمانہ کی عورتوں کی مثل ہو' حضرت بلال کو لؤان کا تھم دیا' انہوں نے اذان دی' اور حضرت ابو بکر کو نماز بڑھانے کا تھم دیا انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی کھررسول اللہ مڑھیام نے آرام محسوس کیا ای نے فرمایا دیھو میں س کے سارے چلوں 'پھر حضرت بریرہ دی اور ایک اور شخص آئے' آپ ان کے سارے سے چلے' جب حضرت ابو برنے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے' آپ نے اشارہ کیا وہ اس جگہ کھڑے رہیں حتی کہ حضرت ابو بکرنے نمازیوری کرلی' پھررسول اللہ یں دوح قبض کرلی گئ مصرت عمرنے کہابہ خدامیں نے جس محض کو یہ کہتے ساکہ رسول اللہ ماہیم کی روح قبض کی گئی ہے میں اس تکوارے اس کو قتل کر دوں گا' اور وہ لوگ ان پڑھ تھے ان میں اس ہے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا تھا' لوگ رک گئے' لوگوں نے کما اے سالم جاؤ رسول اللہ مالئ کیا ہے صاحب کو بلا کر لاؤ' میں حضرت ابو بکر کے پاس کیاوہ محید میں بیٹھے ہوئے تھے میں رو نا ہوا گیا؟ جب حصرت ابو بكرنے ميري ميد كيفيت ديكھي تو يو چھاكيا رسول الله ما اليام كي روح قبض كرلى كئ ہے میں نے کما حضرت عمر اللہ تھنائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس فحض کو رہے کہتے ہوئے سناکہ رسول اللہ مال یکا کی روح قبض کرلی گئی ہے تو میں اس کو این اس تلوار سے مار دوں گا' حضرت ابو بکرنے کہا چلو' میں ان کے ساتھ گیا' حضرت ابو بکر آئے اس وقت لوگ رسول الله ملائیم کے پاس جا رہے تھے ' حضرت ابو بمرنے کما میرے لیے جگہ چھو زو ' ان کے لیے کشاد ؓ کی ' وہ رسول الله مالييم إلى يشك "آپ كوچھوا اور پڑھاانكىمىت وانھىمىينون" بے شك آپ پر موت آنى ہے اور بے شك انمول نے بھی مرتا ہے-" (الزمر : ٣٠) محاب نے بوچھا اے رسول اللہ کے صاحب اکیا ہم رسول اللہ طراحیا کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ حضرت ابو بکرنے کہا ہل! محلبہ نے پوچھا کس طرح؟ حضرت ابو بکرنے کہا ایک قوم جائے تکبیر پڑھے۔ دعا کرے . اور درود پڑھے۔ چرود سری قوم جائے ' تحبیر پڑھے درود پڑھے اور دعا کرے چرہا ہر آ جائے ' حتی کہ تمام لوگ اس طرح واخل مول محلبے نے بوچھا : اے رسول اللہ کے صاحب اکیارسول اللہ ما الله کا وفن کیا جائے گا فرمایا : ہال! بوچھا کمال؟ فرمایا جس جگہ رسول اللہ طالع کا کہ روح قبض کی گئی تھی! کیونکہ اللہ نے آپ کی روح صرف پاک جگہ یہ ہی قبض کی ہے! تب صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے بچ کما ہے ، پھر حفرت ابو بکرنے کہا کہ آپ کے عم زاد آپ کو عنسل دیں گے اور مهاجرین ہاہم مشورہ کرنے لگے' صحابہ نے کہا انصار کو ہلاؤ تا کہ اس معالمہ (خلافت) میں ہم ان سے مشورہ کریں' انصار نے کہا ایک امیرہم سے ہو جائے' ایک امیرتم سے ہو جائے' حضرت عمرنے کہااں فخص کی مثل کون ہو گاجس کے متعلق یہ آیت باتھ کھیلایا اور حضرت عمرنے بیعت کی پھرسب لوگوں نے بیعت کر لی- (الثمائل المحدید ص ۳۳۸ - ۳۳۵، رقم الدیث: ٣٩٤ ، يه حديث صحيح ب سنن ابن ماجه رقم الحديث : ١٣٣٧ ، مطبوعه المكنية التجاريد مكه مرمه ١٣١٥ الله) عافظ ابو بكراحمد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهم روايت كرتے ميں:

تسانالقآن

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مٹائیظ فوت ہو گئے تو لوگ جمرہ میں واقعل ہوئے واللہ م لور باری باری آپ پر نماز جنازہ پڑھی ' جب مو فارغ ہو گئے تو پھر عورتوں نے نماز چنازہ پڑھی ' پھر بچوں نے نماز پڑھی ' پھر غلاموں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ مٹائیظ کی نماز کی کئی نے المات شمیں کی- (سنن کبری ج عص۲۵۰ مطبوعہ نشرالسہ ملکن) علامہ ابن اثیر متوفی مسلاھ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے- (الکال فی الآریخ ج مع۲۵۰ مطبوعہ دارا انکر بیروت) بعض علاء نے یہ کما ہے کہ رسول اللہ مٹائیظ کی نماز جنازہ شمیں پڑھی گئی تھی صرف صلوۃ و سلام عرض کیا گیا تھا، بعض روایات اس کی موید بھی ہیں لیکن جمہور کے نزویک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی جیسا کہ شاکل ترفری میں تھرزی ہے کہ آپ پر نماز جنازہ میں تکبیرات پڑھی جائیں اور صلوۃ پڑھی جائے اور وعالی جائے۔

امام احد رضا قادري لكفية بين :

بعض علاء جو اس کے قائل ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی ، صرف آپ پر صلوۃ و سلام عرض کیا گیا تھا وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں :

حافظ المشيمي متوفى ١٠٠٥ هربيان كرتے ہيں:

صلام ، بی حول علی برات میں مرت ہیں ،

دسترت عبداللہ بن مسعود دیلی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طالیظ پر مرض کا غلبہ ہوا تو ہم نے پوچھایا رسول

اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ حضور روئ ، ہم بھی روئ ، آپ نے فریلیا ، تھرو ، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور تمہارے نبی

کی طرف سے تم کو انچھی بڑا دے ، جب تم بھی عشل دے چکو ، اور بھی پر خوشبولگا چکو ، کور بھے کفن پرمنا چکو تو بھی میری قبر

کے کنارے رکھ رینا ، پھر آبا کہ ساعت کے لیے میرے پاس سے چلے جاتا ، کیونکہ پہلے جھے پر میرے دوست اور میرے ہم نشین

جرائیل اور میکا کیل نماز پڑھیں گے ، پھر اسرائیل ، پھر ملک الموت اپنے لکٹر کے ساتھ نماز پڑھیں گے ، پھر تمام فرشتے آکر

نز پڑھیں گے ، پھر تم لوگ فورج در فورج آکر داخل ہونا اور جھ پر صلوۃ و سلام پڑھنا الیمیث اس صدیث کو لمام طبرانی نے بھم اوسط

دوایت کیا ہے کین اس کی اسانید منقطع ہیں ، عبدالر سمن نے موسے سلاع نہیں کیا اس صدیث کو لمام طبرانی نے بھم اوسط

میں دوایت کیا ہے ، اس کی سند میں گئی ضعیف داوی ہیں ان میں سے آیک اشعث بن طابق ہے ازدی نے کہا اس کی

تبيان القرآن

اس مدیث کو اہم حاکم نے بھی اپنی سند ہے روایت کیاہے اور لکھاہے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالملک بن عبدالرحن مجمول ہے ہم کو اس کی عدالت یا جرح کاعلم سیں ہے اور اس کے باتی راوی ثقه ہیں۔

(المستدرك ج٢ص ٢٠ مطبوعه دارالباز مكه مكرس)

علامہ ذہبی المام حاكم پر تعاقب كرتے ہوئے كھتے ہيں عبداللك مجبول سيں ہے ، بلك اس كو فلاس نے كذاب قرار

دیا ہے اور انہوں نے کما اس کے بلقی راوی ثقتہ ہیں اقو ہر موضوع حدیث ای طرح ہوتی ہے ، جس میں ایک کے سوا بلق راوی نقد ہوتے ہیں اگر حاکم احتیاط كرتے تواس حديث كو اپني كتاب ميں درج نه كرتے - ( المخيص المستدرك ج عص ١٠)

رسول الله طافيظ پر نماز جنازہ کی مکمل تفصیل اور شحقیق ہم نے اپنے ایک مقالمہ میں کی ہے جس میں بہ کثرت حوالہ

جات درج كي بين مي مقالد مقالات سعيدي بين شال كرديا كياب الل علم اس كامطالعه كرين-الله تعالی کاارشاد ب: اور سمی مخص کے لیے اللہ کے الذ کے ابنے مرامکن نس ب- (آل عمران: ۱۳۵) ان ے مراو اللہ كا امريا اس كى قضاء اور قدر ب اس آيت كى كيلى آيت ے مناسبت يد ب كه منافقول في

مسلمانوں کو خوف ذرہ کرنے کے لیے بیہ خبراڑا دی تھی کہ رسول اللہ طابیقام شہید کردیئے گئے' اللہ تعالیٰ نے ان کا رو فرمایا کہ قل موت کی مثل ہے اور موت اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے وقت پر آتی ہے توجس طرح نبی منطقیام پر اپنے گھریس موت آتی تو وہ آپ کے دین کے فسادی موجب نہ ہوتی سواس طرح اگر بہ فرض محال آپ کوشمید کردیا جائے تو وہ آپ کے دین

کے فساد کاکس طرح موجب ہو گا! دوسری دجہ بیہ ہے کہ سابقتہ آبیوں میں بھی مسلمانوں کو جماد پر برا سکیختہ کیا گیا تھا ادر اس آیت میں بھی ان کو جماد پر

آبادہ کیا گیا ہے کہ موت کے ڈر سے جہاد کو نہ چھو ڑو ' کیونکہ اللہ کے امراور اس کی قضاء اور قدر کے بغیرموت نہیں آ سکتی خواہ تم اپنے گھر میں ہو یا میدان جہاد میں اور اس میں منافقین کے ایک طعنہ کاجواب بھی ہے کیونکہ جب مسلمان جنگ احد سے فارغ موکر شهر میں پہنچے تو ان سے منافقوں نے کہا اگر تم جمارے ساتھ رہتے تو تمہارے ساتھی جو جنگ احدیس قتل کر

ديے گئے قتل نہ كئے جاتے اللہ تعالى نے اس كے رويس فرمايا ہر فخص كى موت اكيك وقت معين ميں مقرر ب اس وقت يرجو شخص جهل مو كا مرجائ كاخواه وه اين كريس مويا ميدان جنك يس-

الله تعالى كاارشاد ب: (سبك) اجل كسى مولى ب- (آل عمران: ١٣٥) ورایت اور روایت سے اوح محفوظ میں تمام امور کے لکھے جانے کابیان

كتاب موجل سے مراد ہے وہ كتاب جس ميں سب كى اجل لكھى ہوكى ہے اور وہ لوح محفوظ ہے-

آیت کے اس حصہ میں بھی ان لوگول کا رو بے جنہوں نے سیدنا نبی الجیلا کے شہید ہو جانے کی افواہ اثرائی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالی نے ہر مخص کی موت کاوقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور کوئی شخص اس وقت کے آنے سے پہلے نہیں مرسکا توسیدنانی الم بیاران کے وقت سے پہلے موت کیے آسکتی ہے۔

الله تعالى كو تمام حوادث اور كواكف كاعلم ب اور تمام تحلوق اس كارزق اس كى اجل اس كى سعادت يا شقادت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالی کے علم کاخلاف ہونا محل ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جہل کو متلزم ہے اور کفر فتق الیمان اور اطاعت ان سب کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے وہ ان میں ہے جس چیز کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ

ان کے لیے وی چیز پیدا کر دیتا ہے اور ان کے اس افتیار کی بناء پر ان کو بڑاء یا سزادی جاتی ہے لیکن ازل میں اللہ تعالیٰ کو عام ہ تھا کہ بندوں نے اپنے افتیار سے کیا کرنا ہے اور کیا نمیں کرنالور اس نے اس علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ای علم کو قضاء وقدر سے تعبیر کیا جاتا ہے لنڈالوح محفوظ میں وہی لکھا ہے جو بعد میں بندوں نے اپنے افتیار سے کرنا تھا اس لیے یہ وہم نہ کیا جائے کہ بندے تقدیر کی وجہ سے مجبور ہیں۔

کوح محفوظ میں تمام امور کے لکھے جانے پر حسب ذیل احادث دالات کرتی ہیں المام طبرانی روایت کرتے ہیں : حضرت ابن عباس رضی الله عظمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہرات فرمایا جس چیز کو الله تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ قلم اور مچھل ہے ، قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھو ، پھر آپ نے سے

آیت پڑھی والفلہ 'ن' سے مراد مجھل ہے اور قلم ہے۔ انتا پڑھی دالفلہ 'ن' سے مراد مجھل ہے اور قلم ہے۔ انتا پہشم نہ کی دیا

صافظ السینے نے کھا ہے اس حدیث میں ایک راوی موال تقد اور کیٹرا لخطاء ہے ابن معین دغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے 'اور اس بخاری وغیرہ نے اس کو ضعیف کماہے 'اور اس حدیث کے باتی راوی ثقد ہیں۔ (جمع الزوائدی میں ۱۳۸) نیز امام طبرانی روایت کرتے ہیں :

نیز انام طرائی روایت کرتے ہیں : حضرت ابن عباس رضی اللہ تحتما بیان کرتے ہیں کہ نبی مائی یا نے فرمایا جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا تو اس فرمایا لکھو تو اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ ویا۔

عافظ السيمي نے لكھا ہے كه اس حديث كے تمام راوى تقدين- (مجمع الزوائدج عاص ١٩٠)

امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا الله تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیاوہ قلم ہے؛ پھراس کو ککھنے کا حکم دیا تو اس نے ہرچیز کو لکھ دیا۔

حافظ البشى نے اس حدیث كو الم بزار كے حوالے سے لكھا ہے اور كما ہے كہ اس كے تمام راوى ثقة بيں (مجمع الزوائد ت ك على م ابن جرير نے بھى اس حدیث كو حضرت ابن عباس رضى الله عنما سے روایت كيا ہے (جامع البيان ت ٢٩ص ١١) الم بيعق نے بھى اس حدیث كو روایت كيا ہے- (كماب الاماء والصفات ص ٢٤١) حافظ سيوطى نے بھى

اس صدیث کاذ کر کیا ہے۔ (الدرالمنٹورج ۲۵ میں) امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۴۳۹ھ روایت کرتے ہیں :

حفزت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ٹی مٹائیا نے فرملا بے شک اللہ نے لوح محفوظ کو موتی سے پیدا کیا اس کے صفحات سرخ یا قوت کے ہیں' اس کا قلم نور ہے' اللہ تعالی ہر روز اس میں تین سوساٹھ بار نظر فرماتا ہے' پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے' اور مارتا ہے اور جلاتا ہے' اور عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

را معم الكين ١٩ م در رك روب وروب وربو و بيات را عيد المعم الكين ١٩ م ٥٥ مطوعه يروت)

حافظ البیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو لهام طبرانی نے دو سندوں سے روایت کیا ہے اس سند کے راوی ثقه ہیں۔

(بحع الزوائدج ٤ ص ١)

المام بخاري روايت كرتے بيں:

تبيان القرآن

حفرت ابو ہررہ وہا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں جوان مرد ہوں 'مجھے اپنے نفس بر بد کاری کا خوف ہے اور میں عورتوں سے نکاح کرنے کی (مالی) قدرت نہیں رکھتا رسول الله طاقیدم خاموش رہے میں نے پھر پی گزادش کی آپ پھر خاموش رہے میں نے سہ بارہ عرض کیا آپ پھر خاموش رہے 'میں نے بھر کمار سول اللہ ملاقط ہے نے فرمالا اے ابو ہریرہ عمارے ساتھ جو کچھ پیش آنے والاہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہوچکاہ اب تم خصی ہویانہ ہو۔

(صیح بخاری ۲۲م ۲۷۰ – ۷۵۹ مطبوعه کراین)

اں حدیث میں آپ نے خصی ہونے کا تھم نہیں ویا بلکہ یہ امر بہ طور تندید ب- اس حدیث کامعنی یہ ہے کہ نقد بر میں جو کھھ لکھا ہے وہ ہو جائے گاتم تھی ہویا نہ ہو خلاصہ بیت کہ تمام امور ازل میں اللہ تعالیٰ کی تقدیرے متعلق ہو کے یں اس لیے خصی ہونانہ ہونا برابر ہے ، کیونکہ جو بچھ مقدر ہو چکاوہ ہو کر رہے گا'اس حدیث میں آپ نے خصی ہون کی اجازت نمیں دی الله اشارة "اس سے منع فرملا ہے گویا کہ آپ نے فرمایا جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے متعلق ہے تو خصی ہونے کا کوئی فائدہ شیں مصرت عثان بن مطعون والحد نے آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو آپ نے اس سے صراحتہ "منع فرما دیا تھا اس مدیث سے یہ متنفاد ہو آ ہے کہ جب تک کسی محف کے لیے ممکن ہووہ جائز اسباب کو حاصل کرے اس کے بعد اپنامعالمہ خدا پر چھوڑ دے اور جب جائز اسباب کو حاصل کرنا آس کی قدرت میں نہ ہو تو پھراللہ پر توکل کرے اور ان اسباب کے پیچھے نہ پڑے جو اس کی قدرت میں نسیں ہیں' اس لیے :ب حضرت ابو ہریرہ نكاح كرنے كے مالى وسائل نہيں ركھتے تھے تو كناه سے بيخ كے ليے ان كو آپ نے خصى مون كا عمم نہيں ديا وحفرت ابو ہررہ دافی کو آپ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جیسا کہ دوسرے صحابہ کو دیا تھا کیونکد حضرت ابو ہریرہ اصحاب صف میں سے تھے اور بہ کثرت روزے رکھتے تھے لیکن بعض لوگوں کی جوانی کادف روزوں سے بھی نہیں مرتا۔

اس حدیث سے بہ ظاہر معلوم ہو آہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے 'ہاں! واقعی مجبور ہے لیکن تقدیر میں وہی

کچھ لکھا گیا ہے جو انسان نے اپنے اختیار اور ارادہ ہے کرنا تھا' اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس کو ازل میں علم تھا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار ہے کرنا تھاوہ اس نے لکھ دیا' اس علم کا نام تقدیر اور لکھے ہوئے کا نام لوح محفوظ ہے۔

وَكُلُّ شَنَّىٰ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ۞ وَكُلَّ صَغِيْرٍ وَ اور جو کچھ انہوں نے کیاوہ سب محیفوں میں لکھاہوا ہے ' ہر چھوٹالور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ كَبِيْرِ ثُمْسْتَطَرُ ۞ (القمر: ٥٢٥٣)

الم مسلم بن حجاز تشري متوفى الاله روايت كرتے بيں:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرت يي كه رسول الله ما ينام في عرمايا الله تعالى ف آسان اور

زمین کو پیدا کرنے ہے بچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی نقد پرس لکھیں اس وقت اللہ کاعرش پانی پر تھا۔ (تعجيح مسلم بشرح الاتي ج ص ٢٦ مطبوعه بيروت ١٥١٣١ه)

اس مدیث میں بچاس ہزار سال کے عدد ہے وقت کی آئی مقدار تقدیرا" مراو ہے ' حقیقتہ بچاس ہزار سال کاوقت مراد نہیں ہے کیونکہ وقت تو حرکات فلک اور سورج کی رفتار ہے بنتا ہے اور سورج کے طلوع اور غروب ہے دن رات بنتے ہیں اور دن رات سے مہینے اور سال بینتے میں اور جب افلاک اور سورج نہیں بیدا کئے گئے تھے تو اس متعارف معنی میں

وقت بھی نہیں تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو ونیا کا صلہ جا ہے گاہم اے اس میں ہے دیں گے اور جو آ ثرت کا صلہ جا ہے گاہم اے اس میں ہے دیں گے اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو جزاء دیں گے۔ (آل عمران: ۳۵)

نيت اور اخلاص كابيان

جنگ احدیس جو مسلمان شریک ہوئے تھے ان میں سے نومسلموں کی نیت فنیمت اور متاع دیوی تھی آکثر رائخ العقیدہ مسلمان صرف دین کی سربلندی کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ہم ہر شخص کو اس کی نیت کے اعتبارے حصہ دیں گے جو دنیا چاہتا ہو اس کو دنیا طے گی اور جو عقبی چاہتا ہو اس کو عقبیٰ طے گی۔

الم محد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه ورايت كرتيبين:

حضرت عمر بن الخطاب وہی منبر بریان کر رہے تھے کہ میں نے رسول الله طابیط سے ساہے کہ اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر محض کو اس کی نیت کا پیمل ملتاہے ، سوجس شخص کی ججرت دنیا پانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے فکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ججرت اس شے کی طرف ہے جس کی طرف اس نے بجرت کی ہے۔

(میح بخاری جام ۴ مطبوعه نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

الم ترزي روايت كرتي ي

شفی الا مبی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب مدید میں آئے تو ایک شخص کے گرد لوگ جمع تھے انہوں نے پوچھا یہ کون ے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں میں ان کے قریب جاکر پیٹھ گیا وہ لوگوں میں صدیث بیان کر رہے تھ ، جب وہ غاموش ہوئے اور تنمارہ گئے تو میں نے کہا آپ جھے ایسی صدیث سنائیے جس کو آپ نے خود رسول اللہ مالیکیا ہے بہ خور سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو' حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہیں تم کو ایسی حدیث سنانا ہوں جس کو میں نے بہ غور سنا اور سمجھا ہے پھر حضرت ابد بريره بي بوش مو كئ مجر تهو دى در بعد ده موش من آئ اور كينے لگ من تم كو ضرور الى حديث ساؤل كاجو ر سول الله مالينام نے جمعے اس گھر میں سائی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا کھر حصرت ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے بھر تھو ڈی دیر بعد چہرہ ملتے ہوئے ہوش میں آئے 'لور کمامیں تم کو ضرور الی حدیث ساؤں گاجواس گھریس آپ نے جھے سائی اور میرے اور آپ کے سوااس گھریس اور کوئی نہیں تھا ، پھر حضرت او ہررہ تیسری بار ب ہوش ہو گئے بھر تیسری بارچرہ ملتے ہوئے ہوش میں آئے اور کمامیں تم کو ضور الین حدیث ساؤں گاجو رسول الله ماليظ نے اس گھریس تنائی میں مجھے سائی تھی چرچو تھی بار کافی دیر ہے ہوش رہے 'چراڑ کھڑاتے ہوئ اٹھے میں نے ان کو سمارا دیا پھر جب ہوش میں آئے تو بیان کرنے لگے رسول اللہ اللہ کا اللہ علیا جب قیامت کا دن ہو گا، تو اللہ تعالی لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا اور سب لوگ مکشوں کے بل ہوں گے "سب سے پہلے اس فخص کو بلایا جائے گاجس نے قرآن یاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا اور جو مخص بہت مالدار تھا اللہ تعالی قاری سے فرمائے گاکیا میں نے تجھ کو اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کے گا کیوں نہیں اے میرے رب!اللہ نقائل فرمائے گاتم نے اس علم ركيا عمل كيا؟ وه كے كايس ون رات قرآن جير راحتا تھا الله تعالى فرمائ كاتم نے جموث بولاا فرفتے بھى كسين كم تم نے ر جھوٹ بولا' اللہ تعالیٰ فرائے گا بلکہ تم نے بیہ ارادہ کیا تھا کہ بیہ کما جائے کہ فلاں شخص قاری ہے! بیہ کما گیا' پھراس مالدار

تبيانالقرآن

وَحَيِظَمَاصَنَعُوا فِيْهَا وَلِطِلَّ مَّاكَا نُوا يَعْمَلُونَ .

انالقان

وہ کے گا کیوں نہیں! اے میرے دب! اللہ تعالی فرائے گاکیا میں نے تجھ کو وسعت نہیں دی تھی حتی کہ بجھ کی کاعتاج نہیں رکھا؟ اور کے گا کیوں نہیں! اے میرے دب! اللہ تعالی فرائے گاؤ میں نے تم کو جو کچھ دیا تھا تم نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کے گا میں دشتہ داروں سے نیک سلوک کر تا تھا اور صدفہ کرنا تھا اللہ تعالی اس سے فرائے گائتم جھوٹ ہولئے ہو' فرشتے ہی اس سے کیس گے تم جھوٹ ہولئے گا تم جھوٹ ہولئے گا کہ تم کو اللہ شخص جواد ہے' سویہ کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے فرائے گا کہ تم کو کس چیز میں تحل کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے فرائے گا کہ تم کو کس چیز میں تحل کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے فرائے گا کہ تم کو کس چیز میں تحل کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے فرائے گا کہ تم کو کس چیز میں تحل کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے فرائے گا کہ تم کو کس چیز میں تحل کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے فرائے گا تم جھوٹ ہولئے ہو' اللہ تعالی فرائے گا بلہ تم اور فریا گیا اللہ تعالی اس سے فرائے گا تم جھوٹ ہوئے کہ فلاس شخص بہوں ہے کہ میں تحل کر فریا گیا : اے فرائے گا بلہ تم بلور ہے' سویہ کہا گیا کہ ورسول اللہ مطابع کے کہ فلاس تعلی ہو میں تو جس کی آگ بھڑکائی جائے گی منی نے ہوں اللہ مطابع کے کہ فال کو کول کو برسزادی گئی ہے تو بالی لوگوں کیا جائے گی معلی ہو معلوب اتی در بحد حضرت معادیہ کی مالت سنبھی تو معادیہ نے کہا ان لوگوں کو برسزادی گئی ہو در بعد حضرت معادیہ کی مالت سنبھی تو معادیہ اور اس کے درائے کا مقادیہ کی مالتہ اور اس کے درائے کہا گیا گوئی گیا گوئی گیا گوئی ہو جس بھر ہے گا ہو گئیں گیا تو حضرت معادیہ کی مالتہ اور اس کے درائے کہا گیا گوئی گئی گوئی ہو تھیں :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ جولاگ (صن) حيات ديناوراس كي زيت كى طالبين الكَيْهُمْ أَعُمَا لَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ بم انس دينا يل الكَيْهُمْ أَعُمَا لَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أَس دينا يل الكَيْهُمْ أَعُمَا لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّالُ ۗ النَّ عَلَى مَن كَم اللهِ عَلَى اللهِ والكَيْمِ بن كَلِي آخرت اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
میں دو زخ کے سوا کچھے نہیں' اور دنیا میں انہوں نے جو کام کیے وہ

(الجامع الصحيح كمثاب الزحد: ٣٧ 'باب: ٣٨ 'ماجاء في الرياء والسمغة)

Marfat.com

## ٱغُونُ لِنَاذُنُوْبِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثَرِبَتُ ٱقْدَامَنَا وَ

كن بن و ادر بمك كام يم بارى زيادتيان رئي ادر بمن تاب قدم ركد ادر كافرول ك

انصُرْنَاعَلَى الْفَوْمِ الْكُفِي بَنَ عَنَا للهُ مُ اللَّهُ فَوَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

0 تو الله ف ال كو دنيا كى تنست (مجى) دى

وَحُسُن نُواب الأخرة والله يُحرب المُحْسِنين الله وحُسُن المُحْسِنين الله المرافد على ترية والله والله على ترية والله 
مصائب میں ثابت قدمی پر سابقه امتوں کانمونه

جو مسلمان جنگ احد میں گھرا کر بھاگ گئے تھے ان کی تادیب کے لیے اللہ چارک و تعالی انبیاء مابقین اور ان کے متعین کے انوال بیان فرما دہا ہے کہ تمہارے لیے انبیاء مابقین کے متبعین میں نمونہ ہے وہ جہاد کی تختیوں اور مشقوں پر صبر کرتے تھے اور کی مرحلہ پر وشمن سے گھرا کر بھاگئے تہیں تھے 'موجنگ احد میں تمہارا و شموں کے اچانک تملہ کرنے اور ازدہام سے گھرا جانا اور افرا تفری میں بھاگ جانا کی طاح مناسب ہو سکتا ہے۔ تمہیں غور کرنا چاہئے کہ کتے نمبوں نے اللہ کی راہ میں قال کیا اور ان الن کے ماتھ اللہ کی اور خدال کیا اور اللہ سے کتے جنگ میں شہرہ دو کے اور کتے اخری کی اس کے باوجود وہ ست اور کرور نمیں ہوئے اور نہ اس کے بعد وہ جہاد کرنے سے گھرائے نہ ان میں سے کتے جنگ میں گھرائے نہ انہوں نے دشمنوں سے صلح کرنے کے لیے سوچا نہ وہ دنیا کے مال و متاع دکھ کر اس کو لوشنے کے لیے ٹوٹ گھرائے نہ انہوں نے دشمنوں سے صلح کرنے کے لیے سوچا نہ وہ دنیا کے مال و متاع دکھ کر اس کو لوشنے کے لیے ٹوٹ پرے 'نہ انہوں نے دشمنوں سے صلح کرنے کے لیے سوچا نہ وہ دنیا کے مالی و متاع دکھ کر اس کو لوشنے کے لیے ٹوٹ بیٹ نہ انہوں نے دشمنوں کے شمید ہوئے کے جند بھی وہ ای پامری اور ماب میں ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو خلاف جہاد کرتے رہے۔ یہ ان کے جو گھراگئے تھے اور ان میں سے بعض ابو سفیان سے امان مامسل کرنے کی تدبیریں اس نے بی مرتاج دیم کی شہریم کے بعض ابو سفیان سے اس مامسل کرنے کی تدبیریں مرب تھے۔

انعیاء سابقین کے متبعین کے محاس افعال میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی اور اس میں دعا کا یہ اوب بتایا ہے کہ اتفاقی سے دعا کی اور اس میں دعا کا یہ اوب بتایا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معانی ماگو اور چراللہ تعالی ہے کہ کہا اور مراد طلب کیا کرو اللہ تعالی نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کو کو اور مراد طلب کیا کرو اللہ تعالی نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کو کرار دیا اور ان کو وزیا اور آخرت کا اجرع طافر لما۔

آیات ندکورہ سے منتبط مسائل

اس معلوم ہوتے ہیں :

(۱) جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاد کی مختیوں اور مشققوں پر صبر کرنا چاہئے اور دین کی راہ میں اور شرعی ادکام پر عمل ر سے میں جن مصائب کا سامناہو ان پر صبر کرنا چاہئے۔

بسيسان المقرآن

انتنالوام 109-104: 402-01 ) ۲) اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی سعاوت محض اس کی آرزو کرنے سے نہیں ملتی 'بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور صعوبتوں یہ مبر (٣) شمادت کی تمنامیں بیر نیت نہ کرے کہ جھے کوئی کافرمار دے ' بلکہ بیر نیت کرے کہ میں اللہ کے دین کی سمبلندی کے کے لڑتارہوں گاخواہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ (٣) رسول اپنی امتوں میں بیشہ نہیں رہتے اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو ان کے مشن کو ای سابقہ جذب ہے آگے بردھاتے رہنا چاہئے نہ یہ کہ آدمی اللہ کے دشمنوں سے مفاہمت کی تدبیریں سوچے لگے۔ ۵) سیدنا محمد مثلظ جی باقی انبیاء علیهم السلام کی مثل نبی اور رسول میں اور ان نبیوں پر موت آ چی ہے 'اور ہر نبی کامشن دین کی تبلیغ ہے اور دین کی مکمل تبلیغ کرنے کے بعد ان کامشن بورا ہو جاتا ہے اور دنیا ہے ان کے تشریف لے جائے ا بعد ان کی رسالت اور تشریع باقی رہتی ہے ' سو اس سنت کے مطابق آپ بھی اپنے وقت پر وفات پا جائیں گے لیکن آپ کا دین اور آپ کی شریعت باقی رہے گی۔ (١) موت كاليك وقت مقرر ب اور كوئي مخص اس وقت سے پہلے نہيں مرسكا۔ (4) ہر قحض کو اس کی نیت کا کھل ملتاہے 'جو دنیا چاہتا ہے اس کو اپنے مقوم کے مطابق دنیا مل جاتی ہے اور جو <sup>ہم خ</sup>رت عابتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر عطافرہا یا ہے۔ (٨) الله كى راه ميں جهاد كرنا اور نيكيوں كے ليے كوشش كرنا صرف اس امت كى خصوصيت نهيں ب انبياء سابقين عليم العلوت والسليمات كي امتين بهي انتهائي صمرو استقامت كے ساتھ جهاد كے ليے بھرپور كوششيں كرتى رہيں \_ (٩) مصیبت کیریشانی اور وشمنوں کی بورش کے وقت اللہ تعالی ہے وعا کرنی جائے۔ (۱۰) دعامیں اینے مقصود کو طلب کرنے سے پیلے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہئے۔ لَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ تُطِيْعُوا الَّذِي يُنَ كَفَا وَايَرُدُّ وُكُمُ

ا ایال داو! اگر تم نے کور کا کہنا مال لیا تو دہ تم کو اسٹے یاؤں وال وی کے ، اور تم نقصان انھائے والے ہو جاؤ کے 0 بلکر الله تمارا مردگارے اور وہ ب بہتر مدد کرنے والا ب 0 مع عفریب کافروں کے دلوں میں (تہارا) رعب ڈال دیں گ لرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْ الْمِاللَّهِ مَالَهُ يُنَزِّلُ بِهُ سُلُطْنَا وَعَادلُهُمُ كون كر اعول ف الله ك مانقه ال جير كو شرك كيا حلى كا ال في كوني سند ازل جير كا الكار آخرى

Marfat.com

دیا جب ثم (ابتداءیں) اس کے اذن سے ان(کافرول) کوفتل کریسے تھے، حتیٰ کرحب تاكه وه نميس آزائش من ڈالیے اور منتک اس نے تم كومیات كردیا اور اللہ ایمان والول ادرار (مکت) کی معیبت پرتم فم زدہ نہر اوراللہ تھا اے کاموں کی خیر رکھنے والا ہے دنی معاملات میں کفار کی اطاعت سے ممانعت اس سے پہلی امتوں میں اللہ تعالی نے انبیاء سابقین علیم السلام کے متبعین کے آثار صالحہ پر چلنے کی تلقین فرمائی تھی اور اس آیت میں مشرکین عرب اور کفار کی پیروی کرنے ہے منع فرمایا ہے' کیونکہ جب جنگ کابانسہ بلیٹ گیالور رسول الله ملاہیم کی شمادت کی خبر کھیل گئی تو منافقوں نے بیہ مشورہ دیا تھا کہ اب جا کر ابوسفیان سے لیان حاصل کرتی جاہے اور بعض نے کمااب تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کے رو اور پُرمت میں یہ آبت نازل فرمائی کہ اپ

تهيبانالقرآن

آلیمان والو! اگر تم نے کافروں کا کہا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دین گے لور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤگ' ہم چند کہ سیج تمیت خاص موقع اور خاص سبب کے متعلق نازل ہوئی اور ان کا مورد جنگ احد کے خاص واقعات ہیں کین اس کا حکم عام ہے' اور مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے ذہبی معمولات کے خلاف کفار کی کمی بات کو شمیں ماننا چاہئے اور اپنے دین اور نم ہب کے خلاف ان کی اطاعت کرنا دین اور دنیا کا فساد مول لینا ہے۔ اللہ کے سوا کمی اور کی خدائی پر ولیل کانہ ہونا

جنگ احد میں جب ابو سفیان اور اس کے رفقاء دیگر مشرکین مسلمانوں کو شکست دے کر لوٹ گئے اور کمہ کی جانب جنگ اور جب جانب بات تھے تو کہ اور جب تھے تو کہ اور جب تھوڑے تو کہ اور جب تھوڑے ہے تو کہ اور جب تھوڑے ہے کہ اور جب انسانوں باتی بنج گئے تو ہم لوٹ آئے واپس چلو ہمارے لیے بید ناور موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کو جڑ ہے اکھاڑ دیں ، جب انہوں نے واپسی کا عوم کیا تو اللہ تعالی نے ان کے ولوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنا ارادہ پورا کیے بغیر کمہ واپس بھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یا دولاتے ہوئے فرمایا ، جم عقریب کافروں کے دلوں میں تمسارا رعب ڈال دیں میں مسارا رعب ڈال دیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یا دولاتے ہوئے فرمایا ، جم عقریب کافروں کے دلوں میں تمسارا رعب ڈال دیں گئے۔ ان میں کی اس خرک کی سند نال میں کی ۔

بطے کئے۔ اللہ تعالی نے اپنے اس احسان کو یادولاتے ہوئے قرایا : ہم حقریب کا لروں نے دلوں میں ہمارا رعب وال دیں ا کے کیو کد انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا ہے جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں گی۔ سلطان کا معنی جمت 'بیان' عذر اور بربان ہے' والی کو سلطان ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ عزو جل کی جمت ہے' ایک قول ہے ہے کہ بیہ لفظ سلیط سے بنا ہے سلیط تلوں کے جل کو کتے ہیں جس سے چراغ روش کیا جا آب اور حق کو فاہر کرنے اور باطل کو منانے کے لیے بھی سلطان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے' اور المطان کا معنی قوت ہے کیو نکہ وہ اپنی قوت سے حکومت کو گئے ہیں اور سلیط کا معنی قمرہیں۔ اس ہیں نون زائد ہے اور سلطان کا معنی قوت ہے کیو نکہ وہ اپنی قوت سے حکومت کو گئے ہیں اور اسنے ارکام جاری کر آئے' اس آیت کا معنی ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا کئی ملت میں بھی جائز نہیں رہا اور نہ عقل اس کو جائز قرار دیتی ہے' اس آیت سے معلوم ہوا کہ عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے' جو چیز بغیر کی دلیل کے محض رائے اور نفسائی خواہش پر بخی ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے' مشرکین ایک سے زیادہ عبادت کے مستق مانے تھے اور بغیر دلیل کے ان کی عبادت کرتے تھے' بہ فرض محال آگر دو خدا ہوتے تو وہ اپنی خدائی پر کوئی دلیل ناذل کرتے اور کوئی جمت آبارتے اور جب اللہ وصدہ لا شریک ہے سواکسی اور خدائی خدائی پر کوئی دلیل نہیں ہا کہ تی محتی ایا وہ خدائی میں اس کے بغیر کسی دلیل کے اللہ کے سواکسی اور کو خدا مانا اور اس کی عبادت کرنا شرک اور باطل ہے اور این مشرکوں کا آخری ٹھکانا دو زخ ہے اور دہ کیا ہی برا

سطانا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی پسیائی کا بیان

تبيانالقرآن

گفیمت لوٹے گئے ، بی طابیع نے احد بہاڑی پشت پر بچاس جراندازوں کا ایک دستہ متعین کردیا تھا اور فربایا تھا کہ فتح ہویا جست تم اس جگہ ہے نے مطابع انہوں نے کہا ہم بھی جا کست تم اس جگہ ہے نہ بٹنا جب ان تیراندازوں نے مسلمانوں کو مل غیمت اوشے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم بھی جا کرمال غنیمت اوشے ہے بیان کے مروار حضرت عبداللہ بن جیربن مطعم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ طابیع نے ہر حال میں بیس قائم رہنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ چار کے سواکی نے ان کی بات نہ مانی اور جب سے مورچہ خالی ہو گیا تو بھا تھا ہے گیا ہے گیا ہو گیا تو بھی ہے آ کر خالد بن واید کی قیاد میں مشرکوں نے مہلہ کیا مسلمان مال غیمت دیت رہ ہے کہ اچانک ان کے مروان اللہ کا دی ہوئی فٹے کو مسلمانوں نے باہمی اختلاف اور رسول اللہ کا مران بی بخراریں برے نگیس وہ محبراکر افرا اتفری بین بھائے 'کور بول اللہ کی دی ہوئی فٹے کو مسلمانوں نے باہمی اختلاف اور رسول اللہ کا خات میں بدل ویا 'ان آبات میں اللہ تعالیٰ نے ان بی واقعات کا نقشہ کھینچا ہے فرما آ ہے : حتی کہ جب ہم نے بردل و کھائی اور (رسول اللہ کا) فاور (رسول اللہ کا) علم مائے میں ایک انداف کو رہوں کیا اور اور بیا کہ اور وہیں کفارے یہ واقعات کا نقشہ کھینچا ہے فرمان کے بعد تم نے رسول اللہ کی) نافرہائی کی ۔ تم میں ہے بعض دنیا کا ارادہ کر رہ جسے (جو اپنی فربوئی چھوٹر کر مال غفیمت کے بعد ورزب کی اللہ تعالیٰ نے ادارہ کر رہ جسے (رسول اللہ کی) نافرہائی کی ۔ تم میں ہے بعض دنیا کا ارادہ کر رہ جسے (رسول اللہ کی) نافرہائی کی ۔ تم میں ہی ایک اندر تعالیٰ نے فربائی بھر اللہ نے تم کو ان سے بھیرلیا ناکہ وہ حمیس آنائش میں ڈالے ۔ (آل عمران : ۱۵۲) اس آیت کی کئی تغیریں ہیں ۔

"الله نے تم کوان سے بھیردیا" کی تفسیری

(۱) احد بہاڑی پشت پر جو تیرانداز مقرر کیے گئے تھے ان کے دوگروہ ہوگئے تھے۔ ایک گروہ بال غنیمت کے پیچے دو ٹر پڑا تھا' اور ایک گروہ اپنی جگ قائم رہا تھا' پجر جو گروہ اپنی جگہ قائم رہاد شمن کی چڑھائی کے بعد اگر وہ اس طرح قائم رہتا تو دشمن ان کو قمل کر دیتا اور وہ بغیر کی مقصد اور فائدہ کے قمل ہو جائے' اس لیے ان کے لیے یہ جائز ہوا کہ وہ اس جگہ سے کی اور مناسب مورچہ پر چلے جائیں اور وہاں جا کر دشمن کامقابلہ کریں' جس طرح نی طبیحا صحابہ کی ایک جماعت کے ماتھ احد پہاڑ پر ایک مخفوظ جگہ چلے گئے تھے' اس طرح وہ مسلمان بھی آیک محفوظ جگہ چلے گئے اور وہاں ان کو جہاد کرنے کا اور باتی مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کرنے کا تھم دیا اس لیے فرمایا مجرائند نے تم کو ان سے پھیمرایا تاکہ وہ تم کو آزمائش میں ڈالے' اور جو صحابہ مال غنیمت لوٹے جلے گئے تھے ان کے متعلق فرمایا ۔ اور بے ٹیک اس نے تم کو معاف کرویا اور اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔

(۲) الله تعالى نے كفار كے دلوں ميں مسلمانوں كارعب والى ديا تھا كين جب مسلمانوں كاليك گروہ رسول الله ما الله علم كے طاف مال غنيمت لوٹے كے ليے بھاگا تو الله تعالى نے به طور سزا مسلمانوں كارعب كفار كے دلوں سے زاكل كرديا اس ليے فرايا: چراللہ نے تم كو ان سے جھيرايا اور اس چيز كو مسلمانوں كے ليے آزمائش بناويا تاكہ وہ اللہ سے توبہ كريں لور رسول الله طاقية عمر كى مخالف كرنے سے استعفار كريں ، مجرالله تعالى نے بيان فرليا كہ الله تعالى نے ان كو معاف كرديا۔ (٣) الله تعالى نے تم كو ان سے جھيرديا۔ اس كامعتى ہے الله نے تم كو فورا ان پر دوبارہ جملہ كرنے كا تھم نميں ويا تاكہ اس تخفيف كے ذريعہ تم كو آزمائش ميں والے اور بيہ ظاہر فرمائے كہ تم ميں سے كتنے لوگ دوبارہ جماد ميں جاہت قدم رہتے ہيں

ا در اس بار جو تم ہے چوک ہو گئی اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ (°) "اللہ نے تم کو ان سے بھیردیا" اس کا معنی ہیہ ہے تم کفار پر غلب یا چکے تھے لیکن جب تم نے نافرمانی کی اور بردلی د کھائی

تبيبانالقرآن

اللہ نے تم کو شکست میں متلا کرکے تم کوان سے چھیردیا لینی تمہارے غلبہ کوان سے چھیردیا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا' یعنی اس تھم عدولی کی سزامیں تم کو بالکل نیست و ناپور نہیں کیا اور تہماری اس لغزش کو معاف کر دیا' جہاد میں چیٹھ موڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور یہاں اس گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کے

معانی مانگنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے بغیر توبہ اور استغفار کے مسلمانوں کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ ای لیے اللہ تعالی نے اپنے فضل کاؤکر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں بربہت فضل کرنے والا ہے۔

اس آیت میں سے ولیل ہے کہ اللہ تعالی بغیرتوبہ کے بھی گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے اور کیبی اہل سنت و جماعت کا نہ ہب ہے اس کے برخلاف خوارج اور معتزلہ کے نزدیک بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو آ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کو پیٹھ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہاری کچپلی جماعت میں کھڑے ہوئے تم کو بلا رہے تھے تو اللہ نے تهہیں غم بلائے غم میں جٹلا کیا آگہ (مال غنیمت ہے) محروی اور اس

(شکست) کی مصیبت پرتم غم زدہ نہ ہو' اور اللہ تہمارے کاموں کی خبرر کھنے والا ہے۔

سلمانوں کوغم اٹھانے اور مصائب برداشت کرنے کاعادی بنانا المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١١١٠ دوايت كرتے بن

حسن بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمان دعمن سے فکست کھا گئے تو وہ وادی میں بگٹ بھاگتے ہوئے جا

قلوہ بیان کرتے ہیں جنگ احد کے دن مسلمان وادی میں بھاگے جا رہے تھے اور رسول اللہ مال پیلم ان کو پیھیے سے یکار

رے تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ سدی بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکوں نے مسلمانوں پر شدت سے دباؤ ڈالا اور ان کو شکست دے دی تو

بعض مسلمان مدینہ چلے گئے 'اور بعض بہاڑ پر چڑھ کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے اور رسول اللہ اللجائيز ان کو پیچھے سے لکار رب تھ اللہ كے بندو ميرى طرف آؤاس آيت من اللہ تعالى نے مسلمانوں كے بياڑير چڑھنے اور رسول اللہ طائعيم كان کو بلانے کا ذکر کیا ہے۔

جس طرح کسی بردی مصیبت کو دیکھ کرچھوٹی مصیبت کاغم جاتا رہتاہے' اس طرح مسلمان مال غنیمت سے محروی اور مست پر غم زدہ تھے تو اللہ تعالی نے ان کو بوے غم میں جتلا کیا آکہ اس بوے غم کے مقابلہ میں یہ چھوٹا غم جاتا رہے اس برے غم کی کی تغییریں کی گئی ہیں الم ابن جربر طبری روایت کرتے ہیں :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن سب سے براغم بیہ تھا کہ یہ افواہ چھیل گئ تھی کہ نبی مٹائیظ شہید کر دیے گئے' اور دو مراغم یہ تھا کہ ستر صحابہ شہید ہوگئے تھے۔ ۲۷ انصار اور ۴ مها جرین اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے تھے۔

مجابد بیان کرتے ہیں کہ ایک غم یہ تھا کہ نبی مالیظ کی شمادت کی خبر مجیل گئ تھی اور دوسراغم یہ تھا کہ کافروں نے لیث کر حملہ کیااور مسلمان اس اچانک پلغارے گھبرا کر بھاگ بڑے۔ (جامع البیان جسم میم-۸۸ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت) اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ ماٹائیل کی حکم عدول کرکے جو آپ کوغم پہنچایا تھا اس

سزامیں انسیں جنگ احد میں شکست اور اینے احباب کے قتل اور ان کے زخمی ہونے کاغم اٹھانا پڑا' یا کہ مسلمان غم

آگھانے اور مصیبت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور مستقبل میں چر بھی کمی مصیبت اور محروی سے غم زدہ نہ ہوں۔ مول دوسری تغییر ہیہ ہے کہ جنگ بدر میں جو مشرکین کو غم اٹھاتا پڑا تھا اس کے مقابلہ میں جنگ احد میں مسلمانوں کو غم اٹھانا پڑا آگہ مسلمانوں کی توجہ دنیا سے منتقطع ہو جائے۔ وہ دنیا کے ملئے سے خوش ہوں' نہ دنیا کے جاتے رہنے سے مغموم اللہ منتقل کی توجہ دنیا سے مستقبل ہو جائے۔ وہ دنیا کے ملئے سے خوش ہوں' نہ دنیا کے جاتے رہنے سے مغموم

ہوں ' یعنی نہ بدر کی کامیابی پر اتر اسمی نہ احد کی ناکامی پر حوصلہ بار بیٹیس۔

یسری تغیر یہ ہے کہ جنگ احد میں ان کو بہت سے غموں سے سابقہ پڑا تھا ' جائی اور مالی نقصان کا غم تھا ' تمام مسلمانوں کو جو بڑیت اٹھائی پڑی اس کا غم تھا ' تمام مسلمانوں کو جو بڑیت اٹھائی پڑی اس کا غم تھا ' مسلمانوں سے جو حکم عدولی سرزد ہو گئی اس کی پٹیمائی تھی اور اس پر موال اللہ طابعیۃ کی شہرات کی خبر بھیل گئی اس کا غم تھا ' مسلمانوں سے جو حکم عدولی سرزد ہو گئی اس کی پٹیمائی تھی اور اس پر موافعہ کا غم تھا ' مسلمان رسول اللہ طابعیۃ کو چھو ڈکر بھاگ گئے تھے حالا نکہ آپ انسیں آوازیں دے رہے تھے۔ اس بردل برکھائے کا غم تھا ' آپ سے حکم ملنے میں جو اختلاف اور تنازع کیا اس کا غم تھا ' ملی غنیت ہاتھ سے نکل جانے کا غم تھا ' ابو مفیان سے جو لیٹ کر تملہ کیا اور بھگھ ڈیس مسلمان مارے گئے اس کا غم تھا۔ مسلمانوں کے احباب اور رشتہ وار مارے گئے ان کا مثلہ کیا گیا اس کا غم تھا ' غرض بہت مارے غور تھے ان پر یہ غم اس لیے مسلط کیے گئے کہ وہ غم جھیلنے اور مصاب برداشت کرنے کے عادی ہو جائمیں تاکہ پھر بھی آگر کوئی نعت جاتی رہے یا کوئی مصیبت آ پڑے تو گھرانہ جائمیں اور خالی نام تعالمہ کریں۔

رنج کا خوکر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر رہیں اتی کہ آسال ہو گئیں

شروع میں مسلمان بھاگے جارہے تھے کین بعد میں حضرت کعب بن مالک ڈپاٹھ نے رسول اللہ مٹڑھیم کو پھپان لیا اور انسوں نے بلند آواز سے ندا کی اے مسلمانو! مبارک ہو یہ رسول اللہ مٹٹھیم میں 'رسول اللہ مٹٹھیم نے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا پھر سے مسلمان آپ کے ہار، جمع ہو گئے۔

## نْتُحَ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْنِ الْغَرِّةِ امْنَكُ لَّعَاسًا يَغْشَى طَايِفَكَ براندنى برين ن تعديم برعون ناول كي (مي تعزيم) تعارى ايم عند براديم عادى بري أور

مِّنَكُمُ لِوَكَا بِفَكَ فَا الْمُعَنَّمُهُمُ انْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرًا لُحِنَّ

دوسری جاعت (من نقول کی) این جانول کے متعلق برت نیول میں متبلاعتی ، وہ اللہ کے متعلق زمانہ جا ہیں۔ کا طرح ناحق

ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ "يَعُولُونَ هَلْ لَنَامِنَ الْأَمْرِمِنْ نَهُى عُولُولَ مِكُنْ لَهِ لِمَا مِي كُونِ اللَّهِ مِهِ لِمِهِ لَهِ إِن مِلَا مِي كُونَ التَّيَارِ فِي وَلِي اللَّهِ

تبيانالقرآن

مِ الله ي كافتيار سب وه ليت دلول مِن ان چيزون كر چيات شع جراً، تر جن وكرن كا قتل كيا جايا (د موسول اوراندلشول سے) صاف کرشسے اورا شد دلول کی با توں کوخوب جاننے والا ہے 🔾: ان کے قدیوں کونغزش دی تقی اور نقت اللہ تے ان کومعات کردیا ، مشک اللہ سبت بخشے والا رسول الله ما الله علی تصدیق کرکے مسلمانوں کا سوجانا اور منافقوں کا پریشانی ہے جاگتے رہنا امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١١٠٥ هدوايت كرتے بين : سدى ميان كرتے ہيں كد جنگ احد كے ون جب مشركين واپس جانے كئے تو انهوں نے می ماليديم سے كما ہم الكلے مل بدر میں مقابلہ کریں گے ' رسول اللہ ملٹاویز نے ان کے پیچھے ایک شخص کو جھیجاد یکھو اگر وہ اپنے ساز و سامان پر جیٹھ گئے ہیں اور گھوڑے ایک طرف کر دیئے ہیں تو گھریہ لوگ واپس جارہے ہیں اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ اپے گھوڑوں یہ میٹھ گئے میں اور ساز و سلمان ایک طرف رکھ دیا ہے تو چرمدینہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ تب تم اللہ سے ڈرو' اور صبر کرد اور

جنگ کی تیاری کرو' جب اس قاصد نے یہ ویکھا کہ وہ لوگ اپنے ساز و سامان پر پیٹھ گئے میں تو وہ تیزی ہے دو زیا ہوا آیا اور نے ان کے جانے کی خبردی' جب مسلمانوں کو اس خبر کاعلم ہوا تو انہوں نے نبی مٹاپیل کی تصدیق کی اور وہ ب فکر ہو کم

ا من گئے اور منافق جاگتے رہے انہیں یہ خطرہ تھا کہ کفار پھر آ کر حملہ کردیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی مظاہدا کو یہ خبردے دی منی کے اور منافق جاگئے دی منافی نے کہ جب دہ ایپ سطان بے اللہ تعالیٰ نے کہ جب دہ ایپ سطان بے کار ہو کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایپ تابید اللہ بھاری ہے ایپ تابید کار کیا دی جماعت پر او تکھ طاری

۔ ہو گئی۔

حضرت ابو علمہ بنافی بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر او نگھ طاری ہو گئی تھی میرے ہاتھ سے تکوار بار بار گر جاتی تھی۔

حضرت ابوطلی بینا این کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں نے سرافعا کر دیکھا تو ہر شخص اپنی ڈھال کے بینچ نیند سے جھونے کھا رہا تھا۔ نیز حضرت ابوطلی بیان کرتے ہیں کہ جھ پر او نگھ طاری ہو رہی تھی میرے ایک ہاتھ سے آلوار گر جاتی تو میں دوسرے ہاتھ میں اٹھالیت او هر منافقین کو اپنی جانوں کا خطرہ لگا ہوا تھادہ زمانہ جاہلیت کی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کر بر کمانیاں کر رہے تھے۔ (جامع البیان جسم عاد۔ ۲۳ مطبوعہ دار السرفة بیروت ۹۴ میرہ)

الله تعالی نے منافقوں کی بر گمانیوں کا حال بیان فریل : وہ کمہ رہے تھے کہ کیا اس معالمہ میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ کئے کہ بے شک تمام معالمات میں الله بن کا اختیار ہے؟ اور وہ کمہ رہے تھے کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہو آاتو ہم اس جگہ قل نہ کیے جائے 'وہ زمانہ جالمیت کی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق بد گمانیاں کر رہے تھے۔ یعنی وہ تقدیرِ کا افکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کئے کہ تمانم معالمات اللہ تعالیٰ بی کے اختیار میں ہیں؛ یعنی اچھی اور بری ہرچے اللہ تعالیٰ کی تقدیرے

الله تعالی کے آزمانے کامعنی

دہ آپ دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے لینی وہ شرک کفراور تکذیب کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔وہ کتے تھے کاش مارا کچھ انتقیار ہو آئو ہم یعلی قتل نہ کیے جاتے 'لینی وہ کتے تھے کہ اگر ماری عقل حاضر ہوتی تو ہم اہل کھ سے قتل کے لیے نہ نکلتے اور ہمارے برے برے سردار قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا مقدر ہو چکا تھاوہ ضور اپنی قتل کا ہوں کی طرف نکل آتے۔

اور بید اس کے ہوا کہ اللہ تمهارے دلول کی بائوں کو آزماے ' یعنی اللہ تمهارے ساتھ ایسا معللہ کرے جو آزمانے والا کرنا ہے ' ناکہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہے طور غیب جاتا تھا ان کا ظہور بہ طور مشاہدہ ہو جائے ' یا متی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو مشاہد کرائے ' کیونکہ حقیقہ '' آزمانا اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ آزمانا وہ شخص ہے جو بتیجہ اور انجام سے بے خبرہو اور تمہارے دلوں کو (دسوسوں اور اندیشوں ہے) صاف کردے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنگ اور قال کو فرض کیا اور جنگ احد میں تمہاری مدد نہیں کی' ناکہ تمہارے مبر کو آزمائے اور جب تم اظلام سے توبہ کرو تو تمہارے الناہوں کو منا دے۔ اس آیت میں بھی آزمانے کا ہی معنی ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا معالمہ کرے جو آزمانے والا کر آ ہے اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے۔ لیتن وہ جانتا ہے کہ کمی دل میں کیا خیر ہے اور کیا شربے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ بے شک جس دن دو فوجیس ایک دو سرے کے بالقائل ہوئی تھیں۔ اس دن جو لوگ تم ہے پر چر گئے تھے' ان کے بھن کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لفزش دی تھی' بے شک اللہ نے ان کو معاف كرديا ب شك الله بهت بخشة والابراحكم والاب- (آل عمران: ١٥٥)

عب رئیب میں بھائے والے مسلمانوں کا بیان جنگ احد میں بھائے والے مسلمانوں کا بیان

اس آیت کا معنی سے ہے کہ رسول اللہ طالبیل کے بعض اصحاب جنگ احد کے دن مشرکین کے مقابلہ سے بھاگ گے، اس لغزش کی وجہ شیطان کا بمکانا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی اس لغزش کو معاف کردیا۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں، لیعض نے کما اس سے مراد ہردہ شخص ہے جو اس دن مشرکین کے مقابلہ سے بھاگ گیا

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراو جنگ احد کے دن قال سے بھائے والے رسول اللہ مظاہیم کے بعض اصحاب ہیں۔ وہ رسول اللہ مظاہلاً کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور یہ عمل شطان کے برکانے اور اس کے ڈرانے کی وجہ سے ہوا تھا کچر

الله تعالى نے يہ آيت تازل فرمائي كه الله تعالى نے ان سے درگذر فرملا اور ان كومعاف كرديا۔ دوسرا قول يه ہے اس آيت سے خاص لوگ مرادييں جو جنگ احد ميں پينھ مو ژ كر بھاگ گئے تھے الم ابن جرير

عکرمد بیان کرتے ہیں میہ آیت رافع بن معل ویگر انصار ابوحذیفہ بن عتبہ اور ایک اور شخص کے متعلق نازل ہوئی

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان مضرت عقبہ بن عثان مصرت سعد بن عثان اور دو انصاری جنگ احد کے دن بھاگ گئے حتی کہ وہ مدینہ کی ایک جانب جلعب نامی بہاڑ کے پاس پہنچ گئے ' بھر تین دن کے بعد رسول اللہ ملاہیم کے پاس آئے آپنے ان سے فرمایا تم بہت دور چلے گئے تھے۔

ہے کا اے آپ کے ان سے قربایا م بہت دور پیج سے ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیو نکہ ان کو کوئی سزا نہیں دی۔

(جامع البيان ج ۴ ص ٩٦ مطبوعه بيروت)

جنگ احد میں بھا گنے کی وجہ سے حضرت عثمان پر طعن کاجواب

المام ابو الليث نصر بن محرسم قدري متوفي ٢٥ ساه روايت كرت بن

قبلان بن جریر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے درمیان بحث ہوئی' حضرت عبدالرحمان نے کہا تم مجھے برا کتے ہو' حالا نکہ میں جنگ بدر میں حاضر ہوا اور تم حاضر نہیں ہوئے' اور میں نے درخت کے بنچے بیعت (رضوان) کی اور تم نے نہیں کی اور تم جنگ احد کے دن لوگوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے' حضرت

عثمان نے فرمایا جنگ بدر میں حاضر نہ ہونے کا جواب یہ ہے کہ میں کمی غروہ میں رسول الله مال بیا سے عائب نہیں رہا البت غروہ بدر کے موقع پر رسول الله مال بیام کی صاحبزادی بیار تھیں 'اور میں ان کی تیارداری میں مشغول تھا 'اور رسول الله مال بیام

نے بدر کے مال غنیمت سے مجھے بھی اتنا ہی حصد ریا تھا جتنا آپ نے دو سرے مسلمانوں کو حصد ریا تھا' اور رہا درخت کے نیچے بیعت کرنے کامعالمہ تو رسول اللہ طائیلائے بھے مکہ میں مشرکیوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا' اور رسول اللہ طائیلا نے اپنا دایاں ہاتھ اسیخ بائمیں ہاتھ پر ماد کر فرمایا تھا ہے عثان کی بیعت ہے' اور رسول اللہ طائیلا کادایاں ہاتھ میرے اپنے دائمیں

ور ہائمیں دونوں ہاتھوں سے بهتر ہے اور رہا جنگ احد میں بھاگئے کاسوال تو اس کو اللّٰہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور یہ آیت نازل معالم ۔ 'فرائی : بے شک جس دن دو نوجیں ایک دو مرے کے پالمقائل ہوئی تھیں اس دن جو لوگ تم میں ہے <u>بھر گئے تھے۔ ان</u> کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کو لفزش دی تھی۔ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔

(تغير مرقدي حاص ١٣١٠مطبوعه دارالباز مكه مرمه ١١٠١ه)

الم مح بن اسائيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين:

عثان بن موهب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جج بیت اللہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے بچھ لوگوں کو ہیٹھے ہوئے ریکھا' اس نے پو پھابیہ کون لوگ بیٹھے ہوئے اور کھا' اس نے پو پھابیہ کون لوگ بیٹھے ہوئے کہ اور کہا ہوں کیا آپ جھے اس کا جواب دیں گے؟ میں بید حضرت ابن عمر رضی اللہ عثما ہیں' اس نے کہا میں آپ سے سوال کر آبھوں کیا آپ جھے اس کا جواب دیں گے؟ میں آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت عثمان بن عفان جنگ احد کے آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت کی فتم دے کر سوال کر آبھوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان جنگ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ حضرت ابن عمر نے کہا بال! اس نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ غروہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے تھے۔ عضرت ابن عمر نے کہا بال! اس نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی حاضر نہیں ہوئے تھے۔

سے احتمارت این تمرے اما ہاں! اس نے اما ایا آپ او معلوم ہے او وہ بعث رصوان میں می حاصر میں ہوئے ہے۔ حضرت این عمرنے کما ہاں! اس نے نعوہ لگا اللہ اکبرا حضرت عبداللہ بن عمرنے کما تم نے جن چزوں کے متعلق سوال کیا تھا اب میں تم کو ان کی وجوہات بیان کر آبول۔ رہا جنگ احد میں بھائے کا معالمہ تو جس گو ای ریتا ہوں کہ اللہ نے اس کو معانب

اب میں نم لوان کی وجوہات بیان کر ماجول- رہاجتگ احد میں بھائے کا معاملہ تو میں لوائی رہتا ہوں کہ اللہ ہے اس لو معاف کردیا ' اور رہا غزوہ بدر میں غیرحاضر رہنا' تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ طابعتا کی صاحبزاوی (مفترت رقیہ رمنی اللہ عنما) ان کے نکاح میں تھیں ' (وہ ان کی تیمرداری کر رہے تھے) اور رسول اللہ طابعیائے ان سے فریلیا تم کو بدر میں حاضر ہوئے

ان سے نص اس ایں اوہ من ن میدوروں کر رہے ہی اور رسوں اللہ عاجیم سے من سے حرمایا ہم و بدر اس حاسر ہوئے ا والے مسلمانوں کا اجر لور مال نینیمت ملے گا' اور رہا بیعت رضوان سے غائب ہونے کا معالمہ تو یہ بیعت اس وقت ہوئی تھی جب حضرت عثمان مکہ جا چکے تھے' نبی ماٹھیتا نے اپنے وائمیں ہاتھ کے متعلق فریایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے' پھر اس کو اپنے

دو سرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بھر حضرت این عمرنے اس محض سے فرمایا تم نے یہ جوابات س لیے اب جہاں جانا جارہ جلے جاؤ۔ (میح بخاری جام ۵۸۱-۵۸۵ مطبوعہ نور عجد اسم الطابع کراچی ۱۳۸۱ء)

جنگ احدیث مسلمانوں کی جس خطاء کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش وی اس آیت میں بی فدکور ہے ؛ ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی۔

ان کے وہ کون سے کام تھے جن کی وجد سے شیطان نے ان کو لفزش دی تھی؟ اس کی کئی تفیریں ہیں: ایک قول

یہ ہے کہ انہوں نے مرکز کو ترک کرنے ہیں ہی ماٹھیا کی تھم عددلی کی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دو ٹرپڑے احس نے کم کما انہوں نے شطان کے وسوسوں کو قبول کر لیا دو سما قبل یہ ہے کہ وعش سے شکست کھاجانا محصیت نہیں تھا، کین جب انہوں نے سنا کہ بی ماٹھیا شہیر کروئیے گئے قودہ مدینہ کی حفاظت کے لیے شرمیں چلے گئے آگہ و شن اپنے عوائم میں کامیاب نہ ہو ایک قول یہ ہے کہ جب بی ماٹھیا ان کو یکار رہے تھے تو انہوں نے خوف اور ہماس کے غلبہ کی وجہ ہے آپ

کی پکار کو نمیں سنا اور یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ وعمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی کیونکہ وہ سات سویتھ اور وعمن تمین برار تھا اور ان طالت میں فکست کھا جانا بدید نمیں ہے لیکن ٹی مطابع کم کوچھوڑ کر بھاگ جانا ایس خطاء ہے جو جائز نمیں ہے

اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میہ سوچا ہو کہ ہی اٹائیل بھی احد پہاڑی کی جانب نکل گئے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میہ سوچا ہو کہ ہی اٹائیل بھی احد پہاڑی کسی جانب نکل گئے ہیں۔

معلوم یہ ہو تا ہے کہ دہشمن کے اچانک پلٹ کر آنے لور اس کے زیردست دیاؤ کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور

تبيانالقرآن

ہ و بے سوچ سمجھے بھاگ پڑے۔ بہرصل سے خطاء سمی وجہ سے بھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور سنس ابن مج ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہائھ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے گناہ سے بائب ہو جائے وہ اس کی مثل ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا تو اب کمی شخص کے لیے ان پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے 'صحابہ کرام میں جو باہمی اخترافات تھے اور اس کی وجہ سے جو ان میں جنگیں ہو کمیں۔ وہ سب اجتمادی امور پر بنی تھیں ، حضرت علی اور ان کے رفقاء کا گروہ اپنے اجتماد میں حق پر تھا ان کو دو اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو اجتماد میں خطاء لاحق ہوئی' ان کو ایک اجر ملے گا' ان میں سے کمی فریق پر بھی طعن کرنا جائز نہیں ہے' اللہ تعالی نے تمام صحابہ سے عاقبت حتی کا وعدہ فرمایا ہے۔

(انعجاکار) اللہ اس تول کو ان کی حسرت کا سبب بنا ہے۔ م فرت بر جاؤتو البته الله كي مغفرت اور اس · اور اگرتم فرت ہو جاؤیاتم قل کیے جاؤ تریقیناتم اللری کی طرن جم ر کی عظیم رحمت سے آب ملاؤں کے بیے ن<mark>م بوطئ</mark>ے اور اگر آپ تندغر اور منت دل ہونے تو وہ صور

Marfat.com

## كُلْنُفَضُّوُ إِمِنَ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَالْسَعَفُولُ لَمُ وَشَاوِرُهُمُّ آپ كياں سے بِهالَ جات تَو آپ ان كر معات كر دِي اور ان كے بيدانتناركري اور (انم) فى الْدُمْرِ فَإِذَ اعْزَمْتُ فَتُوكُّلُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ كامرى ين ان سے مثروي اور مِباّب ركى كاكا كام مركس تو اشرية وكاكري، جلك الله تو كاكر نے واوں كو

المتوكِّلِينَ ﴿إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَغِنْلُكُمْ المتوكِّلِينَ ﴿إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُرب ركت م والمعاون الراشتهاري مدركت وتم يركوني فالبنين الما اصارده مين بسهاد

فَكَ ذَاللَّا كَيْنُ مُركُمْ قِنْ بَعْدِهِ وَكَلَّى اللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَلَيْتُوكُل اللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ لَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّا لَلْهُ لَلّاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْلَّالِمُ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّالِ لَ

ربط آیات اور خلاصه تقییر

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شیطان کے وسوسوں سے ڈرایا تھاجس کے متیجہ میں وہ جنگ احد میں شکست سے ودچار ہوگئے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو منافقوں کے وسوسوں سے خبروار کیا ہے جو شیطان کے مددگار ہیں 'کیونکہ منافقین مسلمانوں کو کفار کے ظاف جہاد کرنے سے عار ولاتے تھے اور جو مسلمان ان کے نہی بھائی تھے یا دین بھائی تھے (کیونکہ منافق بھی بہ ظاہر مسلمان تھے) جب وہ کی دوروراز سفر پر جاتے یا کافروں کے ظاف جہاد کرنے کے لیے جاتے اور اس سفر میں وہ فوت ہو جاتے یا قتل کردیۓ جاتے تو وہ ان کے متعلق کھتے آگر وہ ہمارے پاس رہجے تو نہ مرتے اور نہ قتل کئے جاتے۔

یوں کمنامنع ہے کہ اگر میں فلال کام کرلیتا تو فلال مصیبت نہ آتی

منافقین بید بات اس لیے کہتے تھے کہ ان کا نقد بر پر ایمان شمیں تھا جو چیز جس شخص کے لیے مقدر کی جا چھی ہے وہ کس کی عمل سے عمل خمیں سکی اس لیے رسول الله مالجائیا نے فربلا ہے اکد اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یوں نہ کمو کہ اگر بیہ شخص فلاں کام کر لیتا تو نقصان نہ ہو آ۔

الم مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وہلے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما پینا نے قربایا : قوی مومن اللہ کے زویک ضعیف مومن سے زیادہ بمتراور زیادہ محبوب ب اور ہرایک میں خیرے ،جو چیز حمیس نفع دے اس پر حرص کرو اور اللہ سے مدو حاصل کرو اور عائز نہ ہو 'اگر حمیس کو کی مصیبت نہ پہنچی 'البت یہ کمو کہ یہ چیز عائز نہ ہو 'اگر حمیس کو کی مصیبت نہ پہنچی 'البت یہ کمو کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کردی ہے اور دو جو چاہتا ہے کرتا ہے اور دو اگر الاقلاع شیطان کے عمل کو کھول ویتا ہے۔

(كتاب القدر 'باب: ٨'باب في الامر بالقية لا ترك العجز)

تبيسانالقرآن

اس مدیث کا فشاہہ ہے کہ جب کوئی امرواقع ہو جائے تو پھریہ نہ کماجائے کہ اگر میں فلاں کام کرلیتا تو یہ معیت نہ تو آئی' اگر وہ یہ بات جزم اور بقین کے ساتھ کہتا ہے بعنی اگر میں یہ کام کرلیتا تو بقینا یہ معیبت نہ آتی تو ایسا کہنا حرام ہے' کیونکہ اس سے تقدیر کا انکار طاہر ہو تا ہے اور اگر وہ اظہار افسوس کے لیے الیا کہتا ہے تو پھریہ عموہ تنزیمی ہے جیسے کوئی طالب علم کے اگر میں امتحان کی اچھی طرح تیاری کر تا تو ٹیل نہ ہو تا' لیکن سے کہنا بسرحل ناجائز ہے کہ اگر میں اس مریض کا فلال ڈاکٹر ہے علاج کرالیتا یا فلال ووائی پلا دیتا تو ہم مریض نہ مرآکیونکہ موت و حیات کا تعلق تضاء مبرم ہے ہے اور امتحان میں فیل ال اس میں ذکا تعلقہ قدار معلقہ ہے۔

میں فیل یاباں ہونے کا تعلق تضاء معلق ہے ہے۔ متعقبل کے لیے اگر کالفظ کئے کاجواز اور ماضی کے لیے اگر کالفظ کینے کی ممانعت

آس پر یہ اعتراض ہو آ ہے کہ حفرت ابو بحرفے غار میں رسول اللہ طائع اللہ عام آفا اگر ان میں ہے کسی نے اپنے قدموں کو دیکھ لیا تو وہ ہم کو دیکھ لے گا اس طرح رسول اللہ طائع اللہ غا آگر تمہاری قوم نی نی کفرے نکی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو مندم کرکے (دوبارہ بناویتا اور) جو حصہ (علیم) اس سے نکل دیا گیا تھاوہ اس میں داخل کروتا۔ (مسیح

ہوں ہوتی ہیت اللہ و سمد مرے (دوبارہ ہما ای بور) ہو سعد و یہ ۱۰۰۰ سے مص وید سید سوده س سرور س مردیا۔ می بخاری م بخاری مممل اللہ بالہ بالہ ۱۳۲ میں اور آپ نے فرملیا اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے رجم کر باقو اس عورت کو رجم کر دیتا ( سمج جناری کتاب التمنی باب : ۹) اور آپ نے فرملیا اگر جمھے اپنی امت پر دشوار نہ ہو باتو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا تعم ویتا ( مسجود کا میں میں میں میں اس کا بواب سے بخاری میں سول اللہ ملائیلا نے بھی "اگر" کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس کا بواب سے

ہے کہ جو امریاضی میں واقع ہو چکا ہو اس کے متعلق آپ نے "اگر" کنے سے منع فرمایا ہے مثلاً اگر ایسا ہو جا آتو ایسانہ ہو آ اور اس سوال میں جو مثالیں پیش کی تئی ہیں ان میں "اگر" کا لفظ مستقبل کے بارے میں ہے اور یہ منع نہیں ہے اور ماضی

میں اظہار تاسف کے لیے داگر "کالفظ جائز ہے اور کموہ تنزی ہے اور رسول الله طابید نے بیان جواز کے ہے اس طرح فرایا ہے جمتہ الوداع میں جن صحابہ نے ہدی شمیں بھیجی تھی آپ نے ان کو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کا حکم ریا اور آپ نے چونکہ ہدی بھیج دی تھی اس لیے آپ احرام پر قائم رہے۔ ان صحابہ کو آپ کی اتباع ہے محروم ہونے پر افسوس

'پ سے چوستہ ہوں ن وق 'ن 'ن سے بپ مواج است سے میں است میں ماج دیت کی سب سے رویارے ہوتا ہوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا جوالو آپ نے فرمایا : اگر میں اس بات پر پہلے مطلع (متوجہ) ہوجا آجس پر بعد میں مطلع ہوا ہوں تومیں ہدی روانہ نہ کرآ۔ آپ کا بیہ فرمانا اظهار افسوس کے لیے تھا۔

اس کی شخیق کہ جہاد کی نیت نہ کرنانفاق ہے منافقین نے جو یہ کہا تھا کہ اگریہ ہمارے پاس رہتے تو قمل نہ کیے جاتے اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کفار کے

ت ین سے بوید مال در موت سے ڈرتے تھے ان کے ول میں جماد کرنے کے لیے کوئی جذبہ تھانہ کوئی امنگ اور بیافات کی علامت ہے۔

الم مسلم روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ دی گئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع یکم نے فرمایا جو شخص مرگیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی وہ نفاق کی ایک شاخ پر مراہے۔(کتاب اللهارة 'باب : ۲۵ دم من میا سے لہ یعز )

جس شخص پر کسی نعل کا کرنا د شوار ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیہ نیت کرے کہ جب وہ اس نعل پر قادر ہو گا تو وہ اس ان کو کرے گا' اور اس کی بیہ نیت اس نعل کے قائم مقام ہوگی اور اگر اس نے ظاہرا″ اس نعل کو کیانہ اس نعل کی نیت پر

تبيانالقرآن

يسلدوم

۔ کی تو بہ اس منافق کا عال ہے جو نیکی کر آہے نہ اس کی نیت کر آ ہے' عبداللہ بن المبارک نے کہا میری رائے میں یہ حکم ر سول الله سالتينام کے عمد مبارک میں تھا' جب جماد واجب تھا اس لیے جس نے جماد کی نیت نہیں کی وہ منافق تھا' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ حکم تمام زمانوں کو شامل ہو اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے جماد کی نیت بھی نہیں کی وہ اخلاق منافقین کے مشابہ ہے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حقیقتہ "منافق ہے کیونکہ جہاد میں شریک ند ہونامنافقین کا طریقہ تھا۔ حدیث میں ہے جس نے کسی عبادت کے کرنے کی نیت کی اور اس عبادت کے کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ اس ملامت کا ستحق نہیں ہے جو اس مخص پر کی جاتی ہے جس نے اس عبادت کی نیت بھی نہیں کی' اور قرآن مجید ہے معلوم ہو اے

کہ جس نے کسی عبادت کو شروع کر دیا اور مکمل ہونے ہے پہلے فوت ہو گیاتو اس کو اس کاا جرمل جاتا ہے : وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِهِ مُهَا جِرًا إِلَى اللَّهِ لَا رَدِوا بِيْ كُرِي الله ادراس كے رسول كي طرف ججت

وَرَسُولِه ثُمَّ يُدْرِكُه الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آخِرُهُ عَلَى عَلَى الله الله (ح (النساء: ٩٠). ومدكرم) ير الن بوكيا-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آکہ (انجام کار) الله اس قول کو اس کی حسرت کا سبب بنادے۔ (آل عمران: ١٥٦)

منافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات جو مسلمان کی سفر میں جاتے اور فوت ہو جاتے ایکی غروہ میں جاتے اور وہاں شہید ہو جاتے تو منافقین ان

مسلمانوں کے رشتہ داردں ہے کہتے اگر وہ مسلمان ہمارے میں رہتے اور اس سفرمیں نہ جاتے تو نہ مرتے یا اس غزوہ میں نہ جاتے تو قمل نہ کے جاتے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے اس قول کو انجام کار ان کی حسرت کاسبب بنادے گا۔ بیہ قول ان کی

حسرت کسے ہے گااس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں : (۱) منافقین اینے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں جب یہ شبہ ڈالیں گے اور وہ ان کے کہنے میں آگر جہاد کرنے نہیں جائیں

گ ' پھر : ب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جہاد کر کے سلامتی ہے مال غنیمت لے کر کامیاب و کامران لوٹے تو ان کو حسرت ہو گی که کاش انهوں نے ان منافقوں کاکہانہ مانا ہو آاور جہاد میں طلے گئے ہوتے۔

(۲) قیامت کے دن جب منافقین دیکھیں گے کہ مجامدین اور شہداء کو اللہ تعالی س قدر انعام و اکرام ہے نواز رہا ہے اور ان کو بے بناہ اجرو تواب مل رہاہے اور ان منافقوں کو اس قول کی بناء پر ذات اور رسوائی کے عذاب کا سامنا کرتا پر رہاہے تو وہ حسرت سے کمیں گے کاش ہم نے یہ نہ کما ہو آ۔

(٣) منافقین ضعفاء مسلمین کو جهادے روئے کے لیے شبہ ڈالیں گے اور جب وہ مسلمان جهاد پر نہیں جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے لیکن بعد میں جب ان مسلمانوں پر ان منافقوں کے کمرو فریب کا حال کھل جائے گا اور وہ ان سے بیزار ہو جائیں کے تو چروہ منافق حرت ہے کمیں گے کہ کاش ہم نے پیانہ کما ہو تا۔

(۴) جب منافق منسلب اور پخته مسلمانوں کے سامنے یہ شہمات بیان کریں گے تو وہ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور ان کی سعی رائیگال جائے گی اس وقت ان منافقوں کو حسرت ہو گی کہ کاش انہوں نے ان سے بید نہ کما ہو تا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور اگرتم الله کی راہ میں قتل کے جاؤیا تم فوت ہو جاؤتو البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت

ر ال چیزوں سے بهترہے جن کو دہ جمع کرتے ہیں۔( اَل عمران: ۱۵۷)

الله كى راه ميس مرنے كابيان

منافقین نے جو یہ کہاتھا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرت اور نہ قتل کیے جاتے ' اس قول کا ایک ردیو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ کی جگہ پر آنے جانے میں مرنے اور جینے کا وخل نہیں ہے اللہ ہی زندہ کر آ ہے اور وہی موت طاری کر آ ب اور دو سراجواب اس آیت میں دیا ہے کہ انسان کو موت تو لامحالہ آنی ہے اور اس سے کوئی مفرنسیں ہے کہ انسان قبل کر دیا جائے یا طبعی موت ہے مرجائے اور جب بیر موت یا قتل ہونا اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کی طلب میں واقع ہو توبیہ اس سے بہتر ہے کہ انسان دنیا اور اس کی لذتوں کے طلب میں مرجائے کیونکہ انسان مرنے کے بعد ان لذتوں ہے فائدہ عاصل نہیں کر سکنا' کیونکہ انسان جب جہاد کی طرف متوجہ ہو تاہے اور اس کا دل دنیا سے اعراض کرکے آخرت کی طرف متوجہ ہو تا ہے تو گویا وہ دعمن سے نجلت عاصل کرکے دوست کے پاس پہنچ جا تاہے' اور جب انسان جمارے اعراض کرکے دنیا کمانے میں مشغول ہو جائے تو وہ موت ہے ڈر تا رہتا ہے اور موت کے بعد وہ اپنی محبوب چیزوں ہے 'مجھز جا تا ہے اور حشر تک قبر کے اندھیروں میں پڑا رہتا ہے' اس لیے یہ ماتنا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا مرجانا اور اس کی مغفرت اور ر حمت کو حاصل کرنا دنیا جمع کرنے ہے بہتر ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کاذکر فرمایا ہے' اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہیہ میدان جہاد میں شہادت بانا ہے اور اللہ کی راہ میں مرنا اس ہے مرادیہ ہے کہ انسان اپنی زندگی دین کی تبلیغ میں گزارے' قرآن اور حدیث کو پڑھتا اور پڑھا ہارہے اور اللہ کے دین کولوگوں تک پہنچا آرہے ' اب اگر اس دوران اس کی موت آگئی ا تو یہ اللہ کی راہ میں مرناہے 'میرے زمانہ میں بعض غلط باتیں دین کے نام سے مشہور ہوگئی تھیں آگر میں ان سے اغماض کر لیتا اور ان کے غلط ہونے کو واضح نہ کر آتو میری بہت واہ واہ ہوتی اور میرے کام کی بہت عزت افزائی کی جاتی کیس میرے ب و صنمیر نے میہ گوارا نہیں کیا اور میں غلط ہاتوں کے ساتھ موافقت نہ کر سکا جمجھے پھولوں کے بجائے کانٹے ملے' داد و سین کے بجائے طعن و تشنیع اور دشنام کی سوغاتیں ملیں ' میں اس راہ میں مسلسل عملی جہاد کر رہا ہوں اور یہی جہاد کرتے

ہوئے میں قتل کر دیا گیایا طبعی موت مرگیاتو انشاء اللہ میری موت بھی ای آیت کامصداق ہو گی۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا دنیا کی نعمتوں اور لذ توں سے افضل اور بہتر ہوتا

الله تعالی نے فرمایا ہے الله کی مغفرت اور اس کی رحت ان چیزوں ہے بھتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو' اس بھتری کی سب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں :

(1) جو مخض دنیا کامال جمع کر رہا ہے اور اس میں مصوف ہے ہو سکتا ہے وہ کل اس سے استفادہ نہ کر سکے 'کیو نکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کا سورین دیکھنے سے پہلے فوت ہو جائے لیکن جو شخص اللہ کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے علمی اور عملی جماد کر رہا ہے وہ اگر اس راہ میں مارا بھی گیا تو کل آخرت میں اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت ال جائے گی کیو نکہ اللہ تعالی اپنے دعدہ کے خلاف نمیں کر آباور اس نے فرمایا ہے جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پائے گا۔ (۲) ہو سکتا ہے کہ دنیا کامال جمع کرنے والا کل تک زندہ رہے لیکن سے ممکن ہے کہ کل اس کے پاس یہ مال نہ رہے 'کیو نک کتے لوگ میج امیر ہوتے ہیں اور شام کو غریب ہو جاتے ہیں اور ان کامال کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن آخرت کی خیرات ختم نمیں ہو تھیں' اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور ہاتی رہنے والی نیمیاں تمہارے رہ کے پاس اچھی ہیں' نیز

تسانالقرآن

(۳) ہو سکتا ہے کہ ونیا کا مال جمع کرنے والا کل تک زئدہ رہے اور اس کا مال بھی اس کے پاس رہے لیکن کل کوئی ایکی آ آخت ٹوٹ پڑے یا مصیبت آ جائے کہ وہ اس مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مثلاً وہ کسی ایسی بیماری میں جمع اہو جائے یا کوئی اور اندوہ کیس حادثہ پیش آ جائے 'اور آخرت کی فعتوں میں اس طرح ممکن نہیں ہے۔

رسی اگر کوئی مصیبت نه بھی آئے تب بھی ونیاوی لذتوں کے ساتھ ہزاروں پر شانیاں گلی رہتی ہیں اور ہر نفت خطرات کے

غلاف میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے ' اور آخرت کی نعتوں کے ساتھ کوئی غم اور فکر خمیں ہو یا۔ (۵) اگر ان خطرات اور بریٹائیوں سے صرف نظر بھی کرلی جائے تب بھی دنیا کی لذتیں اور نعتیں سرحال فانی ہیں اور ایک

ر رہی امر ان مطرات اور پر بیان میں سرف صرف عرف کر رہی جانے ب کی دنیا ہی لدیں اور سمیں بمرصل ہاں ہیں اور ایک ون ختم ہو جائی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں آخرت کی تعتیں اور لذتیں ہمیشہ باتی رہیں گی اور جس نعت اور لذت کے ساتھ ہر وقت اس کے ختم ہونے یا چھن جانے کا خوف ہو تو انسان میں حصول لذت کے عالم میں بھی ملول اور پریشان رہتا ہے۔

جب ان پانچ وجوہات پر غور کیا جائے گاتو انسان پر منکشف ہو جائے گا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت ونیادی لذتوں سے

بهت بهتر ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے : اور اگر تم فوت ہو جاؤیا تم قتل کیے جاؤ تو یقینا تم اللہ ہی کی طرف جمع کئے جاؤگ \_\_

(آل عمران: ۱۵۸)

دوزخ سے نجات' جنت کے حصول اور دیدار الٰہی کی طلب کے مدارج میں اہام رازی کا نظریہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مغفرت اور رحمت کا ذکر قربالا اور اس آیت میں اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا ذکر فربالا اور اس آیت میں اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا جات کا جات ہوں مخفرت سے تبات ہوں اور درجات کی طرف اشارہ ہے 'پہلا مرتبہ وراض کے عذاب سے نبات ہوں کی طرف مغفرت سے اشارہ فربالا وو سرا مرتبہ جنت میں دخول اور اس کا حصول ہے اس کی طرف رحمت سے اشارہ فربالا اور سب سے بلند مرتبہ اللہ کی دضا اور اس کی ذات سے ملاقات ہے اس کی طرف اس سے اشارہ فربالا کہ تم اللہ ہی کی طرف اس سے اشارہ فربالا کہ تم اللہ ہی کی طرف جمع کے جاد گے ، پچھ اوگ اللہ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ان کا پہلا مرتبہ ہے' اور پچھ اوگ جنت کی طبع سے معادت کرتے ہیں ان کا پہلا مرتبہ ہے' اور پچھ اوگ جنت کی طبع سے عبادت کرتے ہیں ہوں پچھ لوگ محض اللہ کی دضا اور اس کی ملاقات کے شوق کی طبع سے عبادت کرتے ہیں ہو سب سے بیلند مرتبہ ہے۔

الم الخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ٢٠١ه الصقي بين:

کے خوف ہے عبادت کرتے ہیں محضرت عیمیٰ علیہ السلام نے فریلا تم اللہ کے مخلص بندے ہو اور تم سے عبادت گزار ہو۔ کو تم ان آیات کی ترتیب میں غور کرد پہلے اللہ تعالی نے اپنی مغفرت کا ذکر کیا اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو تواب کی اس کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ' بھر دحمت کا ذکر فریلا اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو تواب کی طلب میں اس کی عبادت کرتے ہیں ' بھر آخر میں فریلا تم ضرور اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ کے اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اللہ ان کا رب ' مالک اور معبود ہے اور سے علموں کا سب سے بلند مقام ہے ' کیو نکد اللہ تعالی نے ملا کہ کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا :

بلیوں کاسب سے بلند مقام ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملا تکہ کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا : وَمَنَّ عِنْدَ ہُ لَا یَسْمَکَکِبْرُونَ عَنْ عِبْدَا دَیْهِ ۔ اور جو اللہ کے پاس (فرشتے) ہیں وہ اس کی عبارت سے نہ

وَلاَ يَسْتَخْيِيرُونَ (الانبياء: ٩) حَبرر حَين تَصْعَين

اور متقین کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

رانَّ الْمُنَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرِ فِي مَقْعَدِ بِعِثَكَ مَتَقِين جَنِّن اوردرياؤن هي بول كَ عَي عزت صِدُقِ عِنْدَمَيلِيْكِ مُقْتَلِيرِ (القمر: ٥٥-٥٣) كبلامقام بن برى تدرت والے بارشو كياس-

سیسی و ملاور کی است کرد مساک کے عبادت کی اور اس کی طاقات کے شوق میں ریاضت کی اس لیے وہ چو نکہ ان لوگوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی اور اس کی طاقات کے شوق میں ریاضت کی اس لیے وہ اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے- (تغیر کبرج ۳ص ۱۸ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

دو ذرخ سے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار الٰہی کی طلب کے مدارج میں امام غزالی کا نظر ہے۔ امام ابو حامد محمد عزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں :

امام ابو صام حمد من حمد عراق سوی ۵۰۵ سے ہیں : عمل میں اخلاص بیر ہے کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی عوض طلب نہ کرے ' میہ رویم کا تول ہے'

اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نفس کا حصہ ایک آفت ہے 'اور جو شخص جنت کی نعتوں اور لذتوں سے حصہ لینے کے لیے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت میں اضلاص خمیں ہے' بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل سے صرف اللہ عز و جل کی ذات کا ارادہ کیا جائے اور یہ صدیقین کا اضلاص ہے اور کی اضلاص مطلق ہے 'اور جو شخص جنت کی امید اور دوزخ کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے اور صاحبان عقل کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے اور صاحبان عقل کے نویک فوص ف اللہ عز و جل کی ذات ہی مطلوب ہے 'کین انسان کی جرحرت کی غرض کے لیے ہوتی ہے اور تمام اغراض سے بری ہونا تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ہے' اور جس نے یہ وعویٰ کیا کہ وہ بے غرض عبادت کرتا ہے وہ کافر ہے اور آمان ہے اور کما یہ صفات ہے بری ہونے کا وعویٰ کرتا ہے اور کما یہ صفات ابو کم اور خاص کی دور کے اور خاص کی دور کہا ہے صفات ہے ہے اور کما یہ صفات ہے ہو کہا کہ دور کما ہے صفات ہے ہو کہا کہ دور کما ہے اور کما ہے صفات ہے دور کما ہے صفات ہے کہا کہ دور کہا ہے دور کما ہے صفات ہے کہا کہ دور کما ہے دور کما کہا کہ دور کما کہا کہ دور کما کہ دور کما کہا کہ دور کما کا کہا کہا کہ دور کما کہا کہ دور کما کہا کہ دور کما کہا کہ دور کما کہ دور کما کہ دور کما کہا کہ دور کما کہا کہ دور کما کہا کہ کہا کہ دور کما کہ دور کما کہا کہ دور کما کہا کہ دور کما کہ کور کما کہا کہ دور کما کہ دور کما کہ دور کما کہ کور کما کہا کہ دور کما کہ کہا کہ دور کما کہ کما کہ دور کما کہ کہا کہ دور کما کہ کما کما کہ کما

الوہیت سے ہے، قاضی الوَ بَر کا فیصلہ برحق ہے لیکن ان لوگوں کی مرادیہ ہے کہ عام لوگ جن حظوظ اور اغراض کی وجہ سے عمل کرتے ہیں وہ ان سے بری ہیں لیخی وہ فقلہ جنت کی لذتوں کے حصول کے لیے عبادت نہیں کرتے ان لوگوں کا حظ اور ان کی غرض اللہ کی معرفت اس سے مناجات اور اس کے دیدار کی لذت حاصل کرناہے ، عام لوگ اس لذت کا تصور نہیں

کرسکتے بلکہ وہ اس پر حیران ہوتے ہیں اور ان لوگول کو عبادت مناجات اور دیدار کے بدلہ میں جنت کی تعمیس دی جائمیں تو وہ ان کو حقیر جانیں گے اور ان کی طرف الثقات نہیں کریں گے ' مو ان کا حرکت کرنا اور عبادت کرنا بھی ایک حظ اور نرض ایسے لیے بے لیکن ان کا حظ فقط ان کا معبود ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چڑ نہیں ہے۔ (احیاء العلوم ج ۵ص ۲۹۱۔ ۲۹۰)

تعيانالقرآن

مسلددوم

و ذرخ سے نجات ' جنت کے حصول اور دیدار اللی کے طلب کے مدارج جی مصنف کا نظریہ

الم عزالی اور امام رازی نے عبارت گزاروں کے جو یہ تین مرات بیان کے ہیں یہ برخن ہیں اور ہو محض معرفت

اللی میں ذوبا ہوا ہو اور اظام کا پیکر ہو لور دنیا کی تمام تعرف لور لذتوں سے حظ عاصل نہ کرتا ہو اور ہر کام لور ہر مضغلہ میں

اللی میں ذوبا ہوا ہو اور اظام کا پیکر ہو لور دنیا کی تمام تعرف لور لذتوں سے حظ عاصل نہ کرتا ہو اور ہر کام لور ہر مضغلہ میں

ملکہ ان کاموں میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے مشغول ہو اس کا مرور اور اس کی لذت صرف اطاعت اللی کا اخداد تی جو وہ اپنی طاعت اللی کا افرود تی ہوست اور اشتماء کی وجہ سے عمدہ لور لذید کھاٹوں ' خوب صورت ملبوسات اور اپنی بیوی سے عمل ازدواج

اور اس کی غرض و غایت ہو تو الیبا مختص یہ کے کہ میرامقعہ صرف اللہ عزو جل کی ذات کا دیمار ' اس سے ملاقات' اس سے اور اس کی معرفت ہو تہ ہو الیبا مختص یہ کے کہ میرامقعہ صرف اللہ عزو جل کی ذات کا دیمار ' اس سے ملاقات' اس سے مانا بنات اور اس کی معرفت کے حصول کی تو وہ اپنے دعوی میں سیا ہے'

ایس بس شخص کو ایتھے کھائے کھاکر لطف لور مزہ آتا ہو' جو عمل ازدواج میں لذت پا آبو لور جو ایتھ کیٹرے بہن کر خوش اللہ کا دیمار شرف کو بیار کرکے راحت اور سکون ملے وہ یہ کے کہ ججھے جت نہیں چاہئے صرف اللہ کا دیمار خواب اللہ کا دیمار اس کی میکر اس سے خوبی میں جمونا ہو اور بدن کی حصول کی تو وہ اپنے عرف اللہ کا دیمار اس کے اللہ کا دیمار سے خوبی میں جمونا ہو اور جس کو ایت نہیں چاہئے صرف اللہ کا دیمار دیمار کو اس کے اور جنت کا حضارت سے ذکر کرے وہ اسٹے دعوی میں جمونا ہو اور جس کا دیمار خوبی ہے۔

دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

حفرت ابرائیم علیه السلام نے قیامت کے عذاب سے نجلت اور مغفرت کی دعا کی ہے ، قر آن مجید میں ہے: وَاللّٰهِ ذَا اللّٰهِ اللّ

و دوی طفعه آن یعیفری سیفینیدی یوم نن . . (الشعراء: ۲۰) میری(فایری) ظام مواف فرات قا-

ُ ۚ وَكَا نَحْرِرِنِيۤ يَوْمَ يُبْعَشُونَ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ ۚ ۚ جَ؈دَن سِلُوكِ الْحَاسَ جائيں گے اس دن جھے شرمندہ

وَلَا بَنُونَ ١ (الشعياء: ٨٨ - ٨٨) ند كرنا- بس دن ثد ال نفع دے كاند بيغ -

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے حصول کی دعا کی-

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَةِ النَّيْعِنِيمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَال

(الشعراء: ٨٥)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نمایت عظیم اولوالعوم نی بین جب وہ قیامت کے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کی دعاکر رہ بیں تو بید میان تصوف جو ان کے گرد راہ کو بھی نمیس میتنے وہ کیسے دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب سے مستنی ہو کئے بیں!

دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں احادیث

الم ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متونى ١٠٠٥ هر وايت كرتي بين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مائیلے نے دعائی : اے اللہ! جرائیل اور میکائیل کے رب

یا فرمایا اسرافیل کے رب میں دو زخ کی گری اور عذاب قبرے تیری پناہ میں آ تا ہوں۔

حضرت ابو ہررہ دیائھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سا رسول الله طابیع تماز میں یہ وعاکرتے تھے 'اے اللہ! میں قبر کے

تهيسان القرآن

ــــــلددوم

فتنہ اور دجال کے فتنہ اور زندگی اور موت کے فتنہ اور جنم کی گری ہے تیری پناہ میں آنا ہوں۔ منتہ اور دجال کے فتنہ اور زندگی اور موت کے فتنہ اور جنم کی گری ہے تیری پناہ میں آنا ہوں۔

حضرت انس بن مالک و او بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹائیا نے فرمایا جس مخص نے تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا و جنت دورخ سے بناہ مانگی تو سوال کیا و جنت دورخ سے بناہ مانگی تو

وو زخ دعاکرتی ہے کہ اے اللہ اس کو دو زخ سے پناہ میں رکھ۔ (سنن نسائی یہ ۲س ۱۳۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کت کراتی) رسول اللہ لٹائیلیم کی طرح کون صاحب اخلاص ہو گا بلکہ آپ سید المخلصین میں اور جب آپ نے خود دو زخ سے بناہ

ک دعا کی ہے اور امت کو اس دعا کی تلقین کی ہے تو دو زخ سے پناہ طلب کرنے کا عمل گھٹیا اور معمول کیے ہو سکتا ہے۔ نیز امام محمر بن اسائیل بخاری متونی ۴۵۹ھ روایت کرتے ہیں :

حرب انس دی جو بیان کرتے میں کہ نبی مل العظام و عابرت زیادہ کرتے تھے: اے اللہ اجمیں دنیا میں اچھائی عطافرما اور

آ خرت میں اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا

(صیح بخاری تر ۲ ص ۹۳۵ مطبوعه نور محمه کارغانه تجارت کټ کراچی صیح مسلم تر ۲ ص ۳۴۳ مطبوعه کراچی ۴ عمل الیوم واللیلذ للنسائی ص ۳۰۳ بیروت)

الم ماكم نيثابوري متونى ٥٠٠٥ دروايت كرتي بين

حضرت عبداللہ بن مسعود بلافر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله یا کہ وعاوّل میں سے یہ دعا تھی اسے اللہ اللہ الم تجھ سے رحمت کے موجبات اور پہنتہ مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور جر گناہ سے سلامتی اور نیکی کی سمولت طلب کرتے ہیں اور جرگناہ سے معابق صحح ہے (حافظ جنت کی کامیانی اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات طلب کرتے ہیں کی حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحح ہے (حافظ زبی نے اس مصلم کا شرط کے مطابق صحح ہے (حافظ زبی نے اس مصلم کا بلاجرے نقل کیا ہے) (المستدرک نہاص ۵۲۵ مطبوعہ دارالباز کمد عرب )

الم ابوعيني محربن عيني ترزي متونى ١٤٧٥ ووايت كرت بين

حضرت عبادہ بن صامت بیٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیئم نے فرمایا جنت میں سو درج ہیں ہر دو درجوں میں آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے اس سے جنت کے چار دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے سوجب تم اللہ ہے سوال کو تو فردوس کا سوال کو۔

(كتاب مفتد الجنية 'باب : ٣٠ ماجاء في صفته ورجات الجنية رقم الحديث : ٢٥٣١)

امام زندی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذین جبل و لی بیان کرتے ہیں کہ نی ملط بیلے نے ایک شخص کو یہ دعاکرتے سا : اے اللہ میں تجھ سے تمام نعمت کا سوال کر آ، ہوں ' آپ نے پوچھاتمام نعمت کیا چیزے ' اس نے کما میں نے جو دعا کی ہے میں اس سے خیر کی امید رکھتا ہوں ' آپ نے فرطایا تمام نعمت جنت میں داخل ہوتا ہے اور دوزخ ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔

(الجائع النتي المراب الدعوات باب : ٩٣ مديث : ٣٥٢٧ مند احدية ٥ ص ٢٣١١٢٢٥ الادب المفرد للبخاري ص ١٨٨ مطبوعه ماكتان)

امام احمد روایت کرتے ہیں :

حضرت معاذین رفاعه انصاری روایت کرتے ہیں کہ بنو سلمہ کا ایک شخص تھا جس کا نام سلیم تھا' وہ رسول اللّه مثاقیق م - عسرت معاذین رفاعہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ بنو سلمہ کا ایک شخص تھا جس کا نام سلیم تھا' وہ رسول اللّه مثاقیق

تبيانالقرآن

\_لددوم

انتالوام

المستحقی آب گیا اور کنے لگایا رسول اللہ! جب ہم سوجاتے ہیں اس وقت ہمارے پاس حضرت معاذین جبل آتے ہیں ،ہم دن مجرا کام کام میں مشخول رہتے ہیں ' یہ اس وقت آکر نماز کی اؤان دیتے ہیں پھر ہم کو لمی نماز پڑھاتے ہیں تو رسول اللہ مظہورانے نے فرایا اے معاذین جبل تم فتنہ ڈالنے والے نہ بنو' یا تم میرے ساتھ نماز پڑھویا اپنی قوم کو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھاؤ' پھر آپ نے سلیم سے پوچھا تہیں کتا قرآن یاد ہے؟ اس نے کما میں اللہ سے جنت کا سوال کر آبھوں اور دوزخ سے پناہ طلب کر آبوں' اس نے کما بہ خدا آپ کی دعا اور معاذی وعا بہت حسین ہے' آپ نے فریلا میری اور معاذی دعا صرف یہ ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (سند احمدی مصرے مطاب مطلب کرتے ہیں۔ (سند احمدی مصرے مطاب علی مطلب کرتے ہیں۔ (سند احمدی مصرے کہ علی شمیں ہے۔
دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی طلب اضاداص کے منافی شمیں ہے۔

البت یہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے تو عبادت میں صرف یہ نبیت کرنی چاہئے کہ وہ اللہ کا البت یہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے اور اس کی اطاعت کرے کئی غرض اور تواب کی نبیت سے عبادت نہ کرے 'اگر اللہ تعالی اجر و تواب نہ بھی عطا کرے جب بھی اس کا مملوک اور اس کابندہ ہونے کی وجہ سے اس کا مملوک اور اس کابندہ ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اعباد کا ور رسول اللہ طاقع اور اعباع بھی اس نبیت سے کرے کہ آب اللہ سے اللہ سے درسول جی اور جن عبادات پر اجر و تواب کاوعدہ فربایا آب اللہ کے درسول جی اور جنت کے حصول اور اجر و تواب کاوعدہ فربایا ہو و ضوار ابن کرم سے عطا فربائے گا کور اللہ تعالی نے اپنے کرم اور فشل سے جن عبادات پر اجر و تواب کاوعدہ فربایا اس کہ یہ بھی عبادت ہو اور اس کے حکم کرنا اور اس کی اطاعت ہو اور جنت کی فتوں کو معلو اللہ حقیم نہ جانے اللہ تعالی نے تو قر آن مجید میں جنت کی نعتوں کو بہت عظمت اور شکوہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کو حقیم جانا معداد اللہ اللہ تعالی کے فو قر آن مجید میں جنت کی نعتوں کو بہت عظمت اور عباد ارس سے بری نعت ہے گئی ہو میں بہت کی خطب کو دعیت نہیں جائے جنت نہیں چاہئے اور دیت کے مقابلہ میں جنت کو حقیم جائے جنت نہیں چاہئے جنت نہیں چاہئے کو میں جو بہت کو دیرہ میں جائے کو دیرہ کے کہ وہ رسول اللہ طابع کا ماکن ہوں وہ نے کر دو درسول اللہ طابع کا ماکن ہوں وہ دیا کہ دیرے کی وجہ سے مینہ مجبوب ہو تو دیرت کو زیادہ مجبوب ہونا چاہئے کو تکہ وہ تا کہ کا دائی مسکن ہو نے کی وہ وہ سے مینہ مجبوب ہونا چاہئے کو تکہ وہ دو آب کا دائی مسکن ہونے وزیادہ محبوب ہونا چاہئے کیونکہ وہ آپ کا دائی مسکن ہونے کی وہ وہ سے مینہ مجبوب ہونا چاہئے کیونکہ وہ آپ کا دائی مسکن ہونے کی وہ وہ سے مینہ مجبوب ہونا چاہئے کیونکہ وہ آپ کا دائی مسکن ہونے کو دیرہ کی طور کے میں معاصل اللہ طابع کے کہ دو آپ کا دائی مسکن ہونے کی وہ جہ سے مینہ مجبوب ہونا جائے کیونکہ وہ میں کونک دو آپ کا دائی مسکن ہونے کی وہ جہ سے مینہ مجبوب ہونا چاہئے کیونکہ وہ کے میں کہ کونک دو آپ کا دائی مسکن ہونے کی کہ دور سول اللہ طابع کے کہ دور آپ کا دائی مسکن ہونے کی کہ دور سول اللہ طابع کی کہ دور آپ کا دائی مسکن ہونے کی کونک دور آپ کا دائی مسکن ہونے کی کونک کی دور آپ کا دائی مسکن ہونے کی کونک کے کہ دور سول اللہ طابع کی کونک

تبيانالقرآن

ینہ کے جس حصہ میں آرام فرما ہیں وہ بھی جنت کی کیاریوں میں ہے ایک کیاری ہے کیونکہ آپ نے فرمایا میرے منبراوا میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں ہے ایک باغ ہے۔ (سنن کبری للیستی ج۵ص ۲۳۲) سو حضور الہیم اب بھی جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد بھی جنت میں ہوں گے تو اول آخر جنت ہی کو محبوب قرار رینا چاہئے' اور ہ بینہ منورہ کی محبوبیت بنت کے بعد ٹانوی درجہ میں ہے۔ البتہ جس جگہ آپ کا جسد انور ہے وہ کعبہ' عرش اور جنت سے

بھی افضل ہے اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے : سواللہ کی عظیم رحت ہے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہوگئے اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تووہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کومعاف کردیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔

(آل عمران: ۱۵۹)

بعض مسلمان جنگ احد میں نبی طابعام کے پاس سے بھاگ گئے تھے 'بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے'نبی مال بیام نے ان یر کوئی گرفت نہیں کی نہ تختی کی بلکہ نمایت نرم اور ملائم طریقہ سے ان سے گفتگو فرمائی' اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کرویا ان آیات میں اللہ تعالی نے نبی مطابع کی مسلمانوں پر اس نرمی کی تعریف فرمائی ہے۔

نی مان کے عفو و درگذر کے متعلق قرآن مجد کی آیات والحفض جناحك لمن البكك رمئ جن مسلمانوں نے آپ کی بیروی کی ان کے لیے اپنی رحمت المُوْمِنيُنِ (الشعراء: ٢١٥) کے ہازو جھکاد بچئے۔ معاف کرنا افتلیار کیجئے' نیکی کا تھم دیجئے' اور جاہلوں سے

خُذِ الْعَفْوَ وَأُمَّرْ بِالْغُرْفِ وَأَغْرِضُ عَن

الْجَاهِلِيْنَ (الاعراف: ١٩٩)

لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ حَرِيْضُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُنْكُ رِّحِيْمُ (النوبه: ١٣٨)

یر) بهت حریص چی اور ایمان والول بر بهت شفیق اور بهت مهمان

اعراض شجيئے۔

یے شک آپ بہت عظیم خلق پر فائز ہیں۔ رِانْكَلَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمِ (القلم: ٣)

نی مال کے عفو و درگزر اور حسن اخلاق کے متعلق احادیث

الم بخاري روايت كرتے بيں:

حضرت ابو ہررہ دباتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ طابیط سے تقاضا کیا اور بہت بد کلامی کی' آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا ایس نے فرمایا اس کو چھوڑ دو "کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور ایک اونٹ خرید کراس کاحق ادا کر دو محلبہ نے کہا اس وقت جو اونٹ دستیاب ہیں اس کے اونٹ سے افضل ہیں۔

آپ نے فرمایا وہی خرید کراس کو اوا کروو کیونکہ تم میں ہے بھترین فحض وہ ہے جو قرض انچھی طرح اوا کرے۔

(سیچے بخاری جام ۳۰۹٬۳۲۳ (سیج کراتی)

ب شك تمادے إس تم من سے ايك عظيم رسول آكتے

ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت دشوار ہے جو تمہاری (آسانی

اگر وہ منحض کوئی مسلمان اعرابی تھا تو بد کلامی کا مطلب ہے اس نے قرض کی واپسی کا بختی سے مطالبہ کیا اور اگر

س یہودی یا کافر تھاتو اس بد کلامی ہے کفریہ کلام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ سراقه بن مالک کو معاف کردینا

حفزت براء وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ماٹھیٹا مدینہ کی طرف ججرت کر دہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا پیجیما کیا نبی مالیکیم نے اس کے خلاف دعا ضرر کی تو اس کا گھوڑا زین میں دھنس گیا' اس نے کما آپ میرے لیے اللہ ے دعا کیجئے میں آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا نبی مالی ایم نے اس کے لیے دعا کی۔

(صحح بخاري جام ۵۵۵ مطبوعه نور محمر اصح المطابع كراتي)

عبدالرحمٰن بن مالك المدلجي (مراقد بن مالك كے تصیح) روایت كرتے بين كد مراقد بن مالك بيان كرتے بين كد ہمارے یاس کفار قرایش کے قاصد آتے اور انہوں نے کہا قرایش نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ مالیتم اور ابو بمرکو

قل کرے گایا ان کو گر فقار کرکے لائے گا تو ہرا کیک کے بدلہ میں اس کو سواونٹ انعام میں دینے جائمیں گے 'ای وقت ایک شخص آیا اور اس نے کہامیں نے ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ دیکھے ہیں اور میرا مگن ہے کہ وہ محمد (میٹینزم) اور ان کے

اصحاب میں نے اس کو ٹالنے کے لیے کماوہ نہیں ہول گے لیکن تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہو گامیں تھوڑی دہرِ تک وہاں بیٹیا رہا بھر میں گھر گیا اور میں نے اپنی کنیزے کما کہ میری گھوڑی کو فلاں ٹیلے کے چیھیے لے جاؤ میں اپنانیزہ لے کر

گھوڑی پر سوار ہوا حتی کہ میں ان کے قریب جا پہنچا پھر میں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر فال نکالی تو وہ میرے خلاف نکل ' کین میں نے فال والے تیر کی مخالفت کی اور آپ کا پیچھا کر تا رہا حتی کہ میں نے رسول اللہ مظھیم کے قرآن پڑھنے کی آواز

سیٰ آپ ادھر' ادھر نہیں دیکھ رہے تھے اور حضرت ابو بمرادھرادھرد مکھ رہے تھے اچانک میری گھوڑی کے دونوں انگلے پیر

زمین میں دھنس کئے اور میں زمین پر گر گیا میں نے اس کو ڈاننا لیکن اس کے پیر زمین سے نمیں اکل سکے میں نے پھر تیر ے فال نکالی تو میرے خلاف نکلی' میں نے رسول اللہ مالچاہلے اور حصرت ابو بحر کو امان دینے کا اعلان کیا' وہ مخصر گئے اور میں پھر

اپی گھوڑی پر سوار ہو کران کے پاس گیا اور جس وقت میری گھوڑی زمین میں دھنس گئی تھی اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ عنقہ یب رسول اللہ ملٹیلا کا دین غالب ہو جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اوپر سو او نول کا انعام

ر کھاتھا اور بہ بتایا کہ قریش آپ کو قتل کرنے یا آپ کو گز فتار کرنے کے دریے میں اور میں نے آپ کو زاو راہ اور متاع بیش کیا' آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا صرف اتنا فرمایا کہ مارے معاملہ کو مخفی رکھنا میں نے

آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے الن لکھ کردے دیں اس نے عامرین فیرہ کو تھم دیا اس نے چڑے کے ایک کلزے پر المان لکیو دی پھر رسول الله ملاہیویم (مدینہ کی طرف) روانہ ہو گئے۔ (میح بخاری نے اص ۵۵۴ مطبع کرا ہی)

غور کیجئے رسول اللہ ملاہیم اس شخص کو امان لکھ کر دے رہے ہیں جو سو اونٹوں کے انعام کے لالج میں آپ کو قتل كرنے كے ليے نكارتھا!

ممهربن وہب کو معاف کر دینا

الم عبد الملك بن بشام متوفى ١١٣ هدروايت كرتے بين :

عوہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قراش کی شکست کے بعد عمیر بن وهب اور صفوان بن امیہ عظیم کعبہ ئے باتیں کر رہے تھے ' عمیرین وہب قریش کے شیطانوں میں ہے ایک بڑا شیطان تھا 'اور وہ رسول اللہ مٹائیلہ اور

یے کے استحاب کو بہت ایڈاء پہنچایا کر تا تھا' اور مکہ میں آپ نے اور آپ کے اسحاب نے اس سے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں' عمر کابیٹاو بب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا' انہوں نے مقولین بدر کاذکر کیا' صفوان نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد اب زندہ رہے میں کوئی بھلائی نمیں ہے ، عمیر نے کماتم نے سے کما فدای قتم اگر میں نے میرے پاس گنجائش نہیں ہے اور مجھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ نہ ہو آتو میں ابھی روانہ ہو آاور مجمه (ملہویز) کو قتل کرکے آتا مفوان نے اس بات کو غنیمت جانا اور کہا تمہارے قرض کامیں ضامن ہوں اور تمہارے بال یجے میرے بل بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا خرج میں اٹھاؤں گا' اس معلمہ ہے بعد ممر نے انی تلوار کو زہر میں ڈبویا اور مدینہ پہنچ گیا، حضرت عمر بن الحفلب صحلبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے متعلق ہاتیں کر رہے تھے' اجانک مفترت عمر نے دیکھا کہ عمیرین وھب مسجد کے دروازہ پر گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے ' حفزت عمرنے کہا الله کا بیہ وشمن ضرور کسی شرکی نیت ہے آیا ہے' جنگ بدر کے دن میں شخص فتنہ کی آگ بھڑکا رہا تھا' پھر حضرت عمرر سول الله طابط کے پاس گئے اور کما اے اللہ کے نبی! میہ الله کاوشمن عمیرین وهب ہے یہ تلوار افکائے ہوئے آیا ہے' آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ محصرت عمراس کو لے کر آئے اس کی گردن ہے اس کی تلوار کی چیٹ پکڑئی اور اس کو رسول اللہ مٹلجیلا کے پاس بٹھادیا' رسول اللہ مٹلجیلا نے فرمایا' اے عمراس کو چھوڑ دو' اور عمیرے کما میرے قریب آؤ اس نے کما صبح بخیر بیہ زمانہ جالمیت کا سلام تھا' رسول اللہ ملکھیلائے نے فرمایا جارا سلام تمہارے سلام ہے بھترہے اور وہی اہل جنت کا سلام ہے' آپ نے اس سے پوچھااے عمیرا تم کس لیے آئے ہو! اس نے کما آپ کے پاس جو جمارے قیدی ہیں ان کے متعلق بید کینے آیا ہوں کہ آپ ان پر احسان کریں ' آپ نے فرمایا چھر تمہارے گلے میں یہ تکوار کیسی ہے؟ اس نے کہا ان تکواروں کے لیے خرابی ہو انہوں نے ہم سے کون می مصیبت دور کردی ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بچ کمہ رہے ہوتم اس لیے آئے ہو؟اس نے كما خداكى فتم ميں اى ليے آيا ہول " آپ نے فرمايا نسي بلكه تم اور صفوان بن اميه صحى كعبه ميں بيٹے ہوئ تھے۔ تم نے مقولین بدر کاذکر کیا پھر تم نے کما اگر مجھ پر ترض اور بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی روانہ ہو جا با اور محد (مانایل) کو قتل کرکے آنا کیر صفوان اس شرط پر تمهارے قرض اور تمهارے بچوں کی کفالت کا ضامن ہو گیا کہ تم مجھے قل کردو گے اور تمهارے اور تمهارے اس ارادہ کے پورا ہونے کے درمیان اللہ حائل ہو گیا' یہ س کر عمیر نے بے ساختہ کما میں گواہی ریتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں' یا رسول اللہ پہلے ہم آسانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کی تحذیب کرتے تھے اور یہ ایسی خبرہ جس کے موقع پر میرے اور صفوان کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا مخدا کی قتم الججھے لیتین ہے که آپ کوید بات صرف الله ف بتائی ہے الله کاشکر ہے جس فے جمعے اسلام کی ہدایت دی اس نے کلمہ شادت براها، نی ما الجيام نے فرمايا به تمهارا دين جمائي ہے اس کو قرآن کی تعليم دو' اور اس کے قيدی کو آزاد کردو' چھر حضرت تمير بن وهب مکه چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اب مشرکین کے خلاف تی بے نیام رہتے تھے'ان کی تبلیغ ہے بہت لوگ مسلمان ہو گئے۔ (السير ةاللوبية ٢٣ م١٢ الروض الإنف ج ٣٣ م١١٠ عله أبيروت الإستيعاب رقم: ٢٠٢٠ اسدالغا به قم ٢٠٤٠ ما الاصابيرقم: ٩٠٤ ) .

ں حدیث سے معلوم ہواکہ جو منحص رسول اللہ مائیدیم کو حل کرنے کے ارادہ سے زہر میں جھی ہولی ملوا

" آیاده آپ کی نری اور حسن اخلاق کو دیکه کرنه صرف مسلمان ہوا بلکه اسلام کامیلغ بن گیا! عبداللہ بن الی کی نماز جنازہ پڑھانا

المام محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ميں:

حضرت عمرین الحطلب ویلی بیان کرتے میں کہ جب عبداللہ بن الی ابن سلول فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے

کے پاس گیامیں نے کمایا رسول اللہ کیا آپ این الی کی نماز جنازہ پڑھارہ میں؟ طلا نکہ اس نے فلال دن یہ اور یہ کما تھا رکہ مدید بینچ کرعرت والے ذکت والول کو فکل دیں گے اور یہ کما تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جب تک وہ آپ کا ساتھ

مدینہ چچ کر عزت والے ذکت والوں کو فکل دیں کے لوریہ کها تھاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جب تک وہ آپ کا ساتھ چھوڑ نہ دیں اس وقت تک ان پر خرج نہ کرو لور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما پر بدکاری کی تهمت لگائی تھی جس ہے آپ کو پچھوڑ نہ دیں ان کو بہتر کا بھائی این سال میں کمجھوٹ میں سیتھ کا جھوٹ کے ساتھ کا بھی ہے۔

پور سوری ان وقت تک آن پر کری ند کو توا سمرت عاصه از می الله تعمیا پر بر قاری مهمت لگای می بس سے آپ تو شخت رخی پینچا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ اپنی سواری دور کرد جھے اس سے براہو آتی ہے ؟ جنگ احد ہیں میں لڑائی کے وقت اپنے تمین سوساتھیوں کو لے کر لفکرے نکل گیا) میں آپ کو بیہ تمام باتیں گوا نا رہا رسول اللہ ماتھا کے تمہم فرما کر کہا۔ ''انٹر کا ایک میں تعدید کے مصرف کر ہے اور کا کہا تھی اور کہ کا انسان کے اور کا کہا کہ اور کا کہا کہ اور کا کہا

''اپنی رائے کورہنے دد'' جب میں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرملا کچھے افتیار دیا گیاہے (کہ استنفار کردیا نہ کرد) سومیں نے (استنفار کرنے کو) افتیار کرلیا' اور اگر مجھے میے علم ہو ناکہ اگر میں نے ستر مرتبہ سے زیادہ استنفار کیا تو اس کی منفرت کر

دی جائے گی تو میں ستر مرتب سے زیادہ استغفار کر آ) حضرت عمربیان کرتے ہیں کہ مجر رسول الله مظیمین نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ الحدیث (صحیح بخاری ج مس ۲۵۰ مطبوعہ نور مجرامع المطابع کراجی ۱۳۸۱ھ)

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٥٥ روايت كرتي بي

قادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیا ہے اس معالمہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرملیا میری قبیص اور اس پر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی اور بے شک جھے یہ امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے ایک مدر میں میں سرکت

ہزار آدی اسلام لے آئیں گے۔ (جامع البیان جواص ۱۳۲۷ مطبوعہ دارالعرفہ بیروت ۹۹ مسلعہ) سو آپ کی اس نرمی اور حسن اخلاق کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی کی قوم کے ایک بزار آدی اسلام لے آئے۔

نے کمہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو معان*ف کر دینا* 

الم ابوالحن على بن ابي الكرم الشياني المتوفى ١٩٣٠ه بيان كرتے ميں:

جب رسول الله مطابیدا نے مکد دفتح کر لیا تو ابوسفیان بن الحارث اور عبدالله بن ابل امید نے رسول الله مطابیدا کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور حضرت ام سلمہ رضی الله عنمانے ان کی سفارش کی ' ابوسفیان نے کما اگر مجھے باریاب ہونے کی اجازت نمیں کمی تو میں ایپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر زمین میں فکل جاؤں گا اور بھوکا پیاسا مرجاؤں گا۔ رسول الله

مل الدین میں میں کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے ان کو اجازت دے دی اور انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام تحق اسلام قبول کرلیا' ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے ابوسفیان سے کما تم حضور کے سامنے کی طرف سے جانا اور آپ سے

وئی کمنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جھائیوں نے حضرت یوسف سے کما تھا۔ خدا کی قتم اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر نضیات دی ہے اور بے شک ہم ہی قصوروار تھے انہوں نے اس طرح کما تو رسول اللہ مالھیم نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رخم فرمانے والا ہے، آپ نے ان کو قریب بھیایا ور

ان القرآن - حسله

آئموں نے اسلام قبول کرلیا اور ابوسفیان نے اپنی پیچیلی قمام زیاد تیوں پر معننی مانگی 'ایک اور روایت میں ہے کہ حصرت عامل ہو نے رسول اللہ طاق جا سے عرض کیایا رسول اللہ! ابوسفیان کخر کو پہند کر آئے 'اس کو کوئی ایسی چیز عنایت کیجیج جس کی وجہ سے بہ اپنی قوم میں فخر کرے 'آپ نے فرملیا ٹھیک ہے جو شخص ابوسفیان کے گھرشی واخل ہو گااس کو لمان ہے اور جو شخص تھیم بن ترنام کے گھر میں واخل ہو گااس کو المان ہے اور جو شخص معجد میں واخل ہو گیااس کو المان ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو لمان ہے وارائی الگاریخ ج ہو ساتھ ساتھ سے دارا اکتب العرب بیرو۔)

ابوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کیے تھے اور بیشہ مسلمانوں کو نقصان پنچانے میں پیش پیش رہا تھا' آپ نے ابوسفیان پر قابو پانے کے بعد اس کو معاف کرویا' ہندنے آپ کے محبوب چچا تمزہ دیا ہے کا کلیجہ نکال کر کپاچہایا تھا کہ فتح کرنے ۔

کے بعد آپ نے اس کو بھی معاف کردیا۔ فتح کمہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف کردینا

المام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٣١٠ هه روايت كرتے بيں:

عروہ بن زبیریان کرتے ہیں کہ صفوان بن امید ( یک وہ فخص ہے جس نے رسول اللہ طابع کم فیل کرنے کے لیے عمیر اللہ طابع کا محد بھی جیا تھا) جدہ جانے کے لئے کہ سے نکلا آکہ جدہ ہے بہن چلا جائے مصرت عمیر بن وہب نے رسول اللہ اصفوان بن امیہ اپنی قوم کا سروار ہے اور وہ آپ کے خوف ہے بھاگ رہا ہے تاکہ اللہ طابع کا ہے ہے کہ اس کو لمان دے وہ ہے ہیں گاہ اس کو المان دے دی ہے ' بہن سابع کہ ایا رسول اللہ ابھی کو کوئی ایسی چیز علیت کیجے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کو لمان دے دی ہے ' بہن سابع کا اس کو لیا اس کو المان دے دی ہے ' بہن سابع کا اس کو لیا اس کو المان دے دی ہے ' بہن سابع کہ اس کو المان دے دی ہے ' بہن سابع کہ اس کا المان وقت وہ جمان کہ اس کو لیا اس کو المان کرنے ہے جائے اس کو این وقت وہ جمان سوار ہونے کا ارادہ کر رہے تھے ' انہوں نے کہا ہے صفوان! اپنے آپ کو ہائک کرنے کے بجائے اسپنے ول میں اللہ کو یاد کرد ' دیکھو یہ المان ہے جو میں تمہمارے لیے رسول اللہ طابع کا آب ہوں' صفوان نے کہا تم چلے جاؤ ' حضرت عمیر خالائی صفوان کو حضور کے پاس لے آئے مقوان نے رسول اللہ طابع کہ سب نے زیادہ علی اس کا ہے کہ آپ نے فریا اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جسے کہ اسلام لانے کے لیے دو ماہ کی مملت دیتا ہوں۔ (جائع البیان ج م صوب سب معلوں بیان ج م صوب سب المعازی للواقدی ت م صوب المان النہ علی مسلام لانے کے لیے دو ماہ کی مملت دیتا ہوں۔ (جائع البیان ج م صوب سب مطبوعہ بردے ' کتاب المعازی للواقدی ت م صوب کو کہا کی مسلت دیتا ہوں۔ (جائع البیان ج م صوب سب مطبوعہ بردے ' کتاب المعازی للواقدی ت م صوب کو کہا کی کہنا میں اللہ اللہ کا کو کا کہ المعازی للواقدی ت م صوب کہ کہ کا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہے کہ اس کا کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہے کہنا ہوں کہ مسلم کی کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہوں۔ (جائع البیان ج م صوب م سب میں کہنا کی کہنا ہوں۔ کہنا ہوں کی مسلم درجے گاہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا کہ کہنا کہ کر ہو کہ کہنا ہوں کہنا کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہوں کہنا ہو

تبيانالقرآن

مسلدوم

' فتی کمہ کے بعد عکرمہ بن الی جهل کومعاف کر دینا الداری اثثہ شال متاز میں سیکہ میں ا

امام ابن اثير شيباني متونى ١٣٠٠ ه لكھتے ہيں :

امام ابن عساكر متوفى ا20ھ روايت كرتے ہيں:

جب عکرمہ کشی میں سوار ہوئے تو سخت تیز ہوا چلی انہوں نے اس وقت لات اور عزی کو لیکارا کشی والوں نے کما اس موقع پر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لاشریک کو لیکارا جائے اور کسی کو پکارنا جائز شمیں کا طریب نے سوچا آگر سمندر میں صرف اس کی اوجیت ہے اور انہوں نے اللہ میں صرف اس کی اوجیت ہے اور انہوں نے اللہ کی قتم کھاکردل میں عمد کیا کہ وہ ضرور (سیدنا) محمد (طریبیا) کے پاس جا کر رجوع کریں گے۔ سو انہوں نے آپ کے پاس جا کر رجوع کریں گے۔ سو انہوں نے آپ کے پاس جا کر رجوع کریں گے۔ سو انہوں نے آپ کے پاس جا کر آپ سے بیعت کرئی۔ (مفتر ماریخ دمشق نے مامس ۱۹۳۳)

نيرامام ابن عساكر متوفى اعده بيان كرتے بين :

عکرمہ میان کرتے ہیں کہ جس روز ہیں رسول اللہ طال کیا ، اے اللہ کے پاس جبرت کرکے پہنچاتو رسول اللہ طال نے جھے فرمایا : راکب (سوار) مماجر کو خوش آمدید ہو، میں نے عرض کیا ، اے اللہ اللہ وان محمدا عبدہ ور سولہ میں نے عرض کیا ، اے اللہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ور سولہ میں نے عرض کیا ، میں پھر کیا کہوں فرمایا ، کو ، اے اللہ ایس کجھ گواہ کرتا ہوں کہ میں مماجر اور مجابر ہوں ، سوانہوں نے ای طرح کما ، پھر تی طائع اللہ تے جس کی ایس چیز کا سوال کرتا ہوں کو عطا کر رہا ہوں گاتو میں وہ تم کو ضرور عطا کروں گا محضرت عکرمہ وہ تم کے من کی ایس کے منفرت موال میں مرب لیا معفرت موال میں کردں گا میں کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے معفرت کی دعا کریں اور کما میں نے پہلے جتنا مال لوگوں کو اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے ترج کیا تھا۔ خدا کی قتم آگر اللہ نے جمعے کمی کا ذری تو میں اس سے وائی اللہ کی راہ میں ترج کروں گا۔

ا کیک اور روایت میں ہے جب عکرمہ رسول الله مثلیدا کے پاس پنچے تو رسول الله مثلیدام فرط خوشی سے کھڑے ہو گئے' اور فرمایا اس مهاجر کو مرحماہو!

مختر بارخ دمثق ن ۱۲ ص ۱۳۳۰–۱۳۳۲ مطبوعه دارا لفكر ميروت ۴۶٬۰ ساه كتاب المفازي للوالدي ۲۲ ص ۸۵۱ ، مارځ الام والملوك تامير

تهيانالقرآن

٣٣٣ البدايه والنهاييرج ٣ ص ٢٩٨ ميرة التبويه لابن بشام مع الروض الانف ج ٢ ص ٢٤٨)

فنح مکہ کے بعد (طائف میں) وحثی کومعاف کردیٹا

وحثی بن حرب' جیر بن مطعم کے غلام تھے' ایک قول سے ہے کہ بنت الحارث بن عامر کے غلام تھے' حارث بن عامر کی بیٹی نے ان سے کمامیرایک جنگ بدر میں قتل کردیا گیا تھا اگر تم نے (سیدنا) مجھ (طائع) حزہ یا علی بن ابی طالب ان تنوں میں سے کمی ایک کو قتل کردیا قوتم آزاد ہو' جنگ احد میں وحثی نے حصرت سیدنا حزہ ڈٹائو کو قتل کر دیا تھا' اور اس قتل سے

یں سے کا بیت و س رویو م ارورو میں مصدی و گی ۔ رسول الله طاقیام کو بہت اذیت بیٹی تھی' جب رسول الله طاقیام نے مکہ فتح کیا تو یہ جان کے خوف سے طائف بھاگ کر چلے گئے تھے' بھرایک وفد کے ساتھ آکر رسول الله طاقیامے طاقات کی اور کلمہ پڑھ لیا' عافظ ابن عساکرنے ان کے اسلام قبول

کرنے کابہت ناثر انگیزواقعہ نقل کیاہے۔

حافظ ابوالقاسم علی بن الحن ابن عساکر متوفی اے ۵ھ روایت کرتے ہیں: رسول الله ملائط کیائے مفرت حمزہ دیا گھ کے قائل وحشی کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی وحشی نے کہا: اے مجرا

(ما ييم) آپ جمع كس طرح اين وين كى وعوت دے رہ بين حالاتك ميں في شرك كيا ب و آنل كيا ب اور زناكيا ب اور

العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى العال العالى العال

وَالَّذِيْنَ لَا يَنْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ الْهَا الْحَرَ وَلَا الدِهِ وَلَّ الله لَهَ مَا اللَّهِ اللهَ الْهَا يُفْنُلُونَ النَّفْسَ الَّيْنَى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَسِى كُرْتَ اور جَسِ مُحْنَى عَلَى والله عَرام كيا بِ اس كو يُزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَا لِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضْعَفْ لَهُ قَلْ نَسِ كُرْتَ مَرْقَ كَ سَاتِهِ (مثلا تصاص مِن) اور زنانسِ

الْعَذَابُ يَوْمَ الْفِقِهَا مَوْوَيَخْلُدُونِيَّهِ مُهَا نَّاهُ ﴿ مَلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ال (الفرقان: ١٩- ١٥) اس كهذاب كوركناكرديا بائ گاوروه اس هذاب مين بيشة زلت

کے ماتھ رے گا۔

جب وحثی نے بید کماتو اللہ تعالیٰ نے نبی مظاہیرا پر ہیر آیت نازل کردی : آئیر کر سرید میں میں میں میں میں اور اس میں اور اس کا اس کا میں اس کا اس ک

الآمَنُ نَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا لَيْنَ بِو (موت ميل) توبد كرك اورايمان ك تَ فَا وَلَيْكَ يُبَيِّلُ اللّهُ سَيِّنَا بَهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللّهُ الورنيك كام كرك قالله ان لوگوں كى برائيوں كو نييوں سے بدل درنيك كام كرك قالله ان لوگوں كى برائيوں كو نييوں سے بدل در الله من الله قال: ٤٠٠) دو گالورالله بت بخشے والا ہے صدرتم فرانے والا ہے۔

وحتی نے کہا: اے محمار طلبینم) میہ بہت بخت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کے گناہوں کاؤکرے'

ہو سكتا ہے جمع سے ايمان لانے كے بعد كناہ ہو جائيں تو پھر ايمان لانے كے بعد اگر ميرى بخشش نہ ، دوتو بھر مير ايمان لانے كاكما فائد ا

۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُنْشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ بِعِنْ اللَّهِ الله النَّهِ سَاتِةِ شَرِيكِ كِيهِ عِنْ وَمُنسِ مُثَالِور

ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸) ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸) وحش نے کما**ا محمدا (تائیز) اس آیت میں تو مغفرت الله کے جانے ی**ر مو**تو**ف ہے ' ہو سکتا ہے الله تعالی مجھے بخشا

بسان القرآن

سلدوق

م جائے چرمیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اب اللہ عروجل نے یہ آیت نازل فرمائی:

لَا تَقُنَطُوْا مِنْ رَّ حْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ كَغَفِرُ اللَّهُ يُغَفِّرُ اللَّهُ يُوْبِ عَلَى وَى مِن يَخْقُوالا جَمِنِعًا اِتَعْهُوا لَعَفُورُ الرَّحِيْمُ (الرَّمِ : ۵۳) بعدر م فران والائه-

وحثى نے كما اب تجھے اظمينان بوا بوراس فى كلم پر حااور مسلمان بوكيا محلب نے بوچھام بارت آيا صرف وحثى

کے کے ہاب کے لیے ہی روبور اس سرچور سی اور یہ منب پیسیب ہورت ہو ہوت و کے لیے ہاب کے لیے ہے؟ آپ نے فرایا سے لیے ہے۔

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وحثی امان طلب کرے آیا اور پھر رسول اللہ مٹاہیئا ہے اسلام قبول کرنے کے

متعلق یمی شرائط چش کیس اور آپ نے یمی جولبات و یے - (مختر آریخ دعثق ۲۲۰ مس ۱۹۲۳ مطبوعه دارا انکر بیروت) غور فرائے رسول الله طالعیلم اس محض کی ایک ایک شرط پوری کرکے اور اس کا ایک ایک ناز اشاکر اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور جنت کا راستہ دکھارہے ہیں جو آپ کے انتہائی عزیز جیا کا قاتل تھا' اگر کوئی محض ہمارے کس عزیز رشتہ دار کو

قُلِّ كَرْكَ ہَم سے دنیا كى كى جگہ كارات پوچھے تو ہم اس سے بات كرنا ہمى گوارہ نہيں كرتے تو ان كے ظرف كى عظمت كا كياكمناجو اليہ فخص كا ايك ايك نخرہ يوراكرك اسے جنت كارات دركھارہ بيں!

بهارين الاسود كومعاف كروينا

الم محد بن عمرواقدی متوفی ٤٠٠ه روايت کرتے ہيں:

بہار بن اسود کا جرم یہ تھا کہ اس نے نبی ملاجات کی صاجزاوی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنها کو پشت میں نیزہ مارا تھا اس وقت وہ ملہ تنہیں اور کا جرم یہ تھا کہ اس نے نبی ملاجات کی صاجزاوی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنها کو پرا اس وقت وہ ملہ تنہیں اور ان کا حمل ساقط ہوگیا ، جس وقت نبی ملاجین اسلام کے برا کہا اس کو برا کہا گیا۔ میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں ، پھر اس نے کلہ شہادت پڑھا ' مول اللہ طابیخ نے اس کا اسلام تھا کہا ہے کہ بارے کہا اللہ تیری آ تھوں کو مطفرا نہ کرے تو وہی ہے جس نے بیان اس کام کیا تھا اور فلال کام کیا تھا ' آپ نے فربایا اسلام نے ان تمام کاموں کو مطاویا ' اور رسول اللہ طابیخ نے اس کو برا بحث اور اس کے بچیلے کام گوانے نے معمد فربایا۔ ( کاب المعاذی المواقدی ۲۲م ۸۵۸ معاور عالم الکتب بیروت ) مطافقوں اور دیماتیوں ہے در گرز کر کا

المام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے ہيں :

حضرت عبدالله بن مسعود والمجتوبيان كرتے بين كه رسول الله طابية الى يكو مال تقتيم كيا۔ انصار بين سے ايك مجتمع نے كما خدا كى صم اعمد الله علي الله كى رضابوكى كا اراوہ نمين كيا ميں نے رسول الله طابية كياس جاكر اس بات كى خبردى تو رسول الله طابية كا چرو متغير ہو كيا اور آپ نے فريا الله تعالى موئى پر رحم فرمائ ان كو اس سے زيادہ اذبت دى كى خبردى تقى اور انہوں نے اس پر صبر كيا تھا۔ (ميج بخارى سام ١٩٥٥ مطوعہ نور مجر اس المطابع كرا چي ١٩١١هه)

امام والدی متونی ۲۰۷ھ نے بیان کیا ہے کہ اس شخص کا نام معنب بن تشیر تھا اور یہ منافق تھا اس حدیث ہے یہ ا معلوم ہوا کہ اگر خیرخواتی کی نیت ہے کمی شخص ہے اس کے متعلق کہا ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلاں مخص آپ کے

تهيسانالقرآن

(اور الل فضل کو چاہئے) کہ وہ معانب کر دس اور درگذر

اور جولوگ كبيره گناموں اور بے حيائي كے كاموں سے بيخة

برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے' پھر جو معاف کر دے اور

کریں کیاتم ہے پند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

میں اور جب وہ غضبناک ہوں تومعاف کردیتے ہیں۔

اصلاح کرے تواس کا جراللہ (کے ذمہ کرم) برہے۔

ع<mark>لق بیہ کمہ رہاتھا' تو بیہ چغلی نہیں ہے اور نہ ممنوع ہے' ورنہ رسول اللہ مط</mark>ابیم ابن مسعود دی<sup>ا</sup> بھسے فرماتے تم چغلی کیو<sup>ں کر</sup> رے ہو؟ چغلی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی محص فساد ڈالنے اور دو آدمیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بحر کانے کی ست ے ایک کی بات دو سرے مخص تک پہنچا آہے ' اور اس حدیث میں آپ کی نرمی اور ملا مُت کابیان بالکل واضح ہے۔ حفرت انس بن مالک والح بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مالیظم کے ساتھ جا رہا تھا اس وقت آپ ایک نجرانی (مینی) جادر او رہ مے ہوئے تھے راستہ میں ایک اعرابی (دیماتی) ملا اس نے بہت زور سے آپ کی جادر کھینی ، حضرت انس کتے ہیں کہ اس کے زور سے تھینچے کی وجہ سے نبی مال کیا ہے وو کندھوں کے درمیان چاور کانشان پڑ گیا تھا۔ پھراس نے کما اے محمد (مالیظ) آپ کے باس جو اُللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ نبی مالیظ اس کی طرف متوجہ ہو کر مسكرائے بھراس كومال دينے كانتھم ديا۔ (كتاب المفاذي جهم ٥٠٠ مطبوعه عالم الكتب بيروت)

اس مدیث میں نی مظیم کے فرم وصن اخلاق اور برائی کاجواب اچھائی سے دینے کاواضح بیان ہے۔

عنواور در گزر کے متعلق قرآن مجیز کی آیات معاف كرنا اختيار كيجيئ نيكى كالحكم ديجية اور جابلول ي

خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ إِلْلَهُرُفِ وَاعْرِضْ عَن الْحَامِلِيْنَ (الاعراف: ٩٩)

وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا الَّا تُجِبُّونَ أَنَّ

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ (النور: ٢٢)

وَالَّذِيْنَ يَجْنَنِبُوْنَ كَبَآ ثِنْرَ الَّا ثُمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُ فِنَ (الشورلي: ٣٤)

وَجَزَاءُ سَتِئَةِ سَتِئَةٌ مِّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ

فَأَجُرُهُ عَلَمَ اللَّهِ ﴿ (الشوري: ۳۰) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَيْمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِةَ

(الشورى: ۳۳)

لور البیتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے نویقییناً ضروریہ ہمت والول کے کامول میں ہے ہے۔

اعراض شيخئے۔

اعفو اور در گزر کے متعلق احادیث الم مسلم بن جاح تشيري متونى الماه روايت كرتي بن

حضرت ابو ہریرہ دانھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا : صدقہ مال میں کی نہیں کر آ ، بذے کے معاف كرنے سے اللہ اس كى عزت ہى برھا آ ہے اور جو شخص بھى اللہ كى رضائے ليے عاجزى كرا ہے اللہ اس كاور جد بلند كرا

ے- (میچ مسلم ج ۲ ص ۳۲۱) مطبوعه نور محداصح المطالع کراجی ۵۵سات اس صدیث میں جو عزت بڑھانے کا ذکرہے اس کے دو محمل ہیں 'ایک سے کہ جس کا قصور معاف کیا جائے اس کے دل

میں معاف کرنے والے کی عزت برمھ جاتی ہے اور دو سرا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالٰ آ ٹرت میں معاف کرنے والے کی عزت

حضرت ابو ہریرہ ویا او کرتے ہیں کہ نی مالی ای اس کے فرمایا جو شخص نری سے محروم رہاوہ فیرے محروم رہا۔
( صحیح مسلم ج مص ۲۳۳)

حضرت عائشہ بڑ جماییان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا اللہ تعالی رفیق ہے اور رفق اور زی کو پیند کرتا ہے۔ وہ نری کی وجہ سے اتن چزیں عطا فرما تا ہے جو مختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عطا نمیں فرمات۔ (صحیح مسلم جمس ۱۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکیا ہے فرمایا وہ محض بڑا پملوان نمیں ہے جو لوگوں کو بچھاؤ دے

برا پہلوان تو وہ محض ہے جو غصر کے وقت خود کو قابو میں رکھ سکے- (صحیح مسلم ج ماص ٣٣١)

حضرت سلیمان بن صروطی بیان کرتے ہیں کہ نی مالی کا کے سائے دو شخص لڑے 'دوہیں سے ایک کی آتھ میں سمرخ ہوگئیں اور گردن کی رئیس بھول گئیں رسول اللہ مالی اللہ من السیطن المرجیم ایک ایسا کلمہ معلم ہم مسلم جمع مسلم حمد 
حارت مائٹ رض اللہ عنما بیان كرتى بين ك في طاق اللہ اللہ عنها اللہ عنها كا كئى آپ نے اس كا مجى بدله نميس ليا

حتی که الله کی حدود کو تو ژا جائے تو پھر آپ الله کی وجہ سے انقام لیتے تھے۔

(صحح بخاري ج٢م ص١٠١° مطبوعه نور محمه اصح المطالع كرا يي ١٣٨١هـ)

الم مسلم بن حجاج تخسري متوفى الاهدروايت كرتي بين:

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ طلیقط کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جا آ تو آپ ان میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرمات ' بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو' کور اگر دہ گناہ ہو آ تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے' رسول اللہ طالیم نے مجمی اپنی ذات کے لیے انتقام شیں لیا' اللا سے کہ کوئی مخص اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے۔ (میج مسلم نامس ۲۵۲ معلومہ نور محداص المطابع کراہی)

نبی ماڑیویم کے عفو و در گذر کے مختلف محامل

جب کفار نے آپ کے سمر پھر ارکر آپ کاخون بملیا تو آپ نے وعالی کہ اے اللہ میری قوم کوہد ایت دے یا جب کسی نے آپ کی سیار سے آپ کی جار کو اس نے آپ کی جوادر کو اس نے آپ کی جوادر کو اس نے آپ کی گرون میں نظار اور اس نے آپ ہے کہ آب ہے باپ کے مال ہے نہیں دیتے تو آپ بنے اور اس کو مال دینے کا حکم دیا 'اس میں نبی آپ ہے کہ اس میں نبی اللہ کی صبر 'طابعیٰ کے صبر 'حکم ' حق کو قائم کرنے اور دین پر تصلب کی دلیل ہے ' اور یکی آپ کا خلق حسن ہے کیونکہ اگر آپ اللہ کی صدود کو قائم نہ کرتے تو اس سے دین میں ضعف ہو آ گور آگر آپ ایٹ نس کا انتظام لیتے تو یہ صبر اور حلم کے خلاف ہو تا آپ نے ان دونوں نہ موم طریقوں کو ترک کرے متوسط طریقہ کو افتیار فرایا۔

جس منافق شخص نے آپ ہے یہ کہا تھا کہ اس تقتیم ہے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا' آپ نے اس شخص کی آلیف قلب کے لیے اس کو معاف کردیا' یا اس کی قوم کی تالیف کے لیے اس کو معاف کردیا' اور جو شخص نبی مالیویل کی شمن میں تو تین آمیز کلام کمتا ہے اس کے کفر پر مسلمانوں کا اہماع ہے' نیز نبی مالیویل منافقین ہے اس لیے درگذر کرتے تھے کہ لوگ آپ سے دور نہ ہوں اور لوگ ہید نہ کسیں کہ آپ اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں کیونکہ منافق یہ فاہر مسلمان تھے'

تبيبانالقرآن

بھی آب نالیف قلب کے لیے ذمی کافرے بھی درگذر کر لیتے تھے اور بھی کافر حربی ہے اس لیے در گذر فرما لیتے تھے کہ تھ اس نے احکام اسلام کاالترام نہیں کیا تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور (اہم) کاموں میں ان سے مشورہ ليس (آل عمران: ١٥٩)

ان آیات میں اللہ تعالی نے میں مالیوا کو مسلمانوں پر نرمی اور شفقت کرنے کاب تدریج عظم دیا ہے اپ کے آپ کو یہ عظم

ویا کہ جنگ احد بیں جن مسلمانوں سے تعقیم ہو گئی ہے آپ ان کو معاف کر دیں پھر آپ کو یہ تھم دیا کہ آپ ان کے لیے الله ہے استغفار کریں اور شفاعت طلب کریں اور جب وہ اس ورجہ پر پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما وے اور بیہ اہم قوی مطلات میں مشورہ دینے کے اہل ہو جائیں تو پھر آپ ان سے مشورہ کریں۔

مشوره كالغوى اور عرفي معني

علامه راغب اصفهانی متوفی ۱۰۵ه و لکھتے ہیں:

مشاورت اور مشورہ کامعنی ہے ؛ بعض کا بعض کی طرف رجوع کرکے ان کی رائے کو حاصل کرنا ،جب عرب والے کسی جگہ ہے شہد کو نکالتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں تو تھتے ہیں " شرت العسل" جس امریس مشورہ طلب کیا جائے اس کو شوریٰ کہتے ہیں۔

قرآن مجيديس ب: "وامرهم شورى بيسهم" "اوران كاكام بايمي مثوره ي بو آب-

(المفردات ص ٢٤٥ مطبوعه المكتة الرتضوية ايران ١٣٦٢هـ) مشورہ کے ذریعہ مختلف آراء ظاہر ہوتی ہیں اور مشورہ طلب کرنے والا ان مختلف آراء میں غور و فکر کر تا ہے اور سیر

دیکتا ہے کہ کس کی رائے کتاب و سنت ' حکمت اور موقع اور محل کے مناسب ہے اور جب اللہ اسے کسی رائے کی طرف ہدایت دے دے تو وہ اس رائے پر عمل کرنے کا عزم کرے اور اللہ پر تؤکل کرکے اس رائے کو نافذ کر دے۔ مثورہ کے متعلق احادیث

امام ابوداؤر سليمان بن اشعث متوفي ٢٥٥ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو برروه دالي بيان كرت بيس كه رسول الله مطيدا فرماي : جس سے مشورہ طلب کیاجائے وہ امین ہے۔ (سنن ابوداؤدج ٢ص ٢٨٣٣،مطبوعه لامور)

حافظ نورالدین البیتی متوفی ۱۸۰۵ه بیان کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک وہافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیجام نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہو گا' اور جس نے مشورہ کیاوہ نادم نمیں ہو گا اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگل نہیں ہو گا اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط اور معجم صغیرمیں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عبدالسلام بن عبدالقدوس ایک ضعیف راوی ہے۔

حصرت ابن عباس رضی الله علماييان كرتے بين كه رسول الله ماليتا نے فرمايا جو محص كسى كام كااراده كرے اور اس میں کسی مسلمان مخص سے مشورہ کرے' اللہ تعالیٰ اس کو درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے' اس حدیث کو امام طرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے اس کی سند میں عمروین الحصین العقیلي متروک راوی ہے۔

( مجمع الزوائدج ٨ ص ٩٦ مطبوعه دار الكتاب العربي ٩٠ ٣٠هـ)

رسول الله ملهيام كوصحابه ہے مشورہ لينے كا حكم كيول ديا كيا

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسائل اور معالمات میں امکان وقی کے باوجود اجتہاد کرنا جائز ہے و اور ظن غالب پر مصح میں کی دورات اللہ میں اور اور ان اللہ ماری میں میں میں کی ایک میں اور اس میں اوراد میں اور اس میں اس میں ا

تعلق جنگی چالوں ہے ہے کہ جب وشمن کا سامنا ہو تو اس کا مقالمہ کرنے کے لیے کس طریقہ پر عمل کیا جائے' اور اس کی عمد یں ہے کہ صحابہ کرام کی آلف قلب کی جائے' اور جنگ احدیث کا بیٹ کا دجہ ہے جو صحابہ کرام دل شکستہ ہو گئے

عکمت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تلیف قلب کی جائے' اور جنگ احد میں فکست کی وجہ ہے جو صحابہ کرام دل شکستہ ہو گئے تھو ان کی لیک مار کڑا کہ ان کر مرتبہ کی مان کی کو خلام کرا جائے۔ مرحز کر کا انڈ تعلقی لان کی رائے ہے مستعنی سے

تے ان کی دلجوئی کی جائے اور ان کے مرتبہ کی بلندی کو ظاہر کیا جائے۔ ہرچند کہ اللہ تعالی ان کی رائے ہے مستعنی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ طالبیط پر وہی نازل کرکے صبح سمت کی طرف آپ کی رہنمائی پر قلور ہے ' قلوہ' رہتے' این اسحاق اور امام

یو حدود روں مدر رہیں ہوئی ہوں ہوں ہوئی میں میں اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی شافی وغیرہ کی ہیں رائے ہے کیونکہ عرب سرواروں ہے جب کسی اہم معلقہ میں مھورہ نہ لیا جائے تو ان پر گران گذر آخرائی اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی مٹاہیئا کو یہ تھم ویا کہ اہم جنگی معلقات میں ان سے مشورہ کریں اس سے ان کی قدر افزائی اور

د لجوئی ہو گ۔ حسن بصری اور ضحاک نے یہ بیان کیا ہے کہ جن معالمات میں اللہ تعالی نے ٹبی مٹائیلے ہر وحی نازل شمیں کی ان میں

آپ کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا تھم دیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے مشورہ کی حاجت ہے بلکہ اس لیے کہ ان کو مشورہ کی فضیات کا علم ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کی فضیات کا علم ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کی فضیات کا علم ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کی فضیات کیا ہے کہ ان کا دارت کیا ہے کہ دارت کیا ہے کیا ہو ان کی دارت کیا ہے کہ دارت کیا ہے کہ دارت کیا ہو کہ دارت کیا ہے کہ دارت کیا ہے کہ دارت کیا ہو کہ دارت کیا ہے کہ دارت کیا ہو کہ دارت کیا ہے کہ دارت کیا ہو کہ دارت کی کر دارت کیا ہو کہ دارت کیا ہو کہ دارت کیا

ر سے بین سی ملے مر در بین مسید میں ہوئے ہیں۔ کہ استعمال کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہو جاؤ تو میں اس کے کہ رسول اللہ میانی کے حضرت ابو بر مورت میں میں اور علامہ آلوی نے قیام ابن عدی اور لیام بیلق کے حوالے سے سے آ

ساوی عاص میں مون کے اور مدار میں اس کے اب کو اعلام اور کا میں اس میں اس کا مول مشورہ سے میں مستورہ سے ایک میں حدیث نقل کی ہے : جب بیر آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا کے شک اللہ اور اس کا رسول مشورہ سے

ستعنی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورہ کو میری امت کے لیے رحمت بنادیا ہے۔ (روح المعانی: جسم سے) کس فتم کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے

مشورہ اس شخص سے طلب کرنا چاہے جو عالم دین ہو اور صاحب قهم و فراست ہو' اور جب کسی ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے اور وہ اس مسئلہ کا صحیح حل معلوم کرنے کی پوری کوشش کرے اس کے باوجود اگر اس کو خطالات ہو جائے تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی-

علامه ابوعبدالله محد بن احد مالى قرطبى متوفى ١١٨ ه كلصة بين :

حضرت سمل بن سعد السلفدي والجونے رسول اللہ الله عليظ سے روايت کيا ہے کہ جو بندہ مشورہ لے وہ بھی بدبخت منیں ہو آاور جو بندہ خود رائے ہو اور دو سموں کے مشوروں سے مستنتی ہو وہ بھی نیک بخت نہیں ہو تا، بعض علاء نے کما ہے کہ کسی تجربہ کار مخض سے مشورہ لينا جائے ہے کو نکہ وہ تم کو الی چیز ہتلائے گاجس میں وہ زیادہ تر کامیاب رہا ہو گا کہام اور خلیف

کو نصب کرنا کس قدر اہم مسلہ تھا لیکن حضرت عمرین الحطاب وہ کھے اس کو ارباب حل و عقد کے باہمی مشورہ اور الفاق پر پر

تسان القاك

پھوڑ رہا اہلم بخاری نے کہا تی مٹلیلا کے بعد ائمہ مبل کاموں میں امین لوگوں اور علاء سے مشورہ کیا کرتے تھے 'سفیان اُوری نے کہا متق اور المات وار مختص سے مشورہ کرنا چاہئے۔ حسن بھری نے کہا خدا کی تھم! جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اللہ انعالی ان کی صبح حل کی طرف رہنمائی کرویتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج مهم ۲۵۵۔ ۲۵۰مطبوعہ انتثارات ناصر خرد ایران) اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور جب آپ (کمی کام کا) عزم کرلیس تو اللہ پر توکل کریں ہے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محمد، کھتا ہے۔ آنا عمران : ۱۹۵۵

الله تعلل کا ارشاد ہے : اور جب آپ (کی کام کا) عزم کرلیں تو الله پر توکل کریں بے شک الله توکل کرنے والوں کو مجرب رکھتا ہے۔ (آل عران : ١٥٩)

مجرب رکھتا ہے۔ (آل عران : ١٥٩)

بب آپ اس اس الله الله تعالی ہو تو کرے کئی کام کا عزم کرلیں تو الله پر توکل کریں بکہ الله تعالی ہو توکل کریں اور جب آب اس اس الله تعالی ہو توکل کریں اور جب آب الله تعالی ہو توکل کریں اور جب آب الله تعالی ہو توکل کریں اور جب آب الله تعالی ہو توکل کرے کئی کام کاعزم کرلیں تو بھراس کام سے رجوع نہ کریں ،جس طرح جنگ احد میں جب بب آب الله تعالی ہو توکل کرے کئی کام کاعزم کرلیں تو بھراس کام سے رجوع نہ کریں ،جس طرح جنگ احد میں جب مسلمانوں سے مشورہ کیا گئی تو بی ملاجع اور بخت کاروں کی دائے یہ تھی کہ شرکے اندر رہ کر کافروں سے مدافعانہ جنگ کی جائے اور بحض نوجوان مسلمانوں کی دائے یہ تھی کہ شرکے اندر رہ کر کافروں سے مدافور شاہدین کی باہر کئی کر جنگ کی جائے 'نی ملاجعیم نے اس رائے کو تبدل کرلیا اور جعد کی نماز کے بعد گرگے اور ہتھیار بین کر باہر آئے 'وہ فوجوان صحابہ نادم ہوئے کہ ہم نے حضور ملاجعیم کی بات نہیں مائی انہ ہوئے کہ ہم نے حضور شاہدین کی بھی اور کی اس آئے ہی جنگ کہ جب آب نے مسلمانوں سے مشورہ کے بعد کی اور کی اس آئے ہوئی نہ کریں اور اس کام کو کر ڈوالیں۔

کے اس کے لیے ہتھیار آنارنا جائز نہیں ہو تھراس سے رجوع نہ کریں اور اس کام کو کر ڈوالیں۔

لائد پر توکل کرے کی کام کاعزم کرلیا ہو تھراس سے رجوع نہ کریں اور اس کام کو کر ڈوالیں۔

علامه محد بن اشر جزري متونى ١١٣٠ ه لكهة بين:

توکل کا معنی ہے ضامن ہوتا' صدیث مرقوع ہیں ہے: جو هخص دو جبڑوں اور دو ٹاگوں کے درمیان کا متوکل (ضامن) ہوا' ہیں اس کے لیے جنت کا متوکل (ضامن) ہوں' ایتی جس نے اپنے مند کو حرام کھانے اور فرج کو حرام کاری سے پچلا ہیں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں' اور توکل کا معنی پناہ ہیں دیا بھی ہے' صدیث ہیں ہے ججھے پلک جھپکنے کے لیے بھی فیرکے توکل (بناہ) ہیں نہ دے یا فیرکے بپرونہ کر' اور توکل کا معنی اعتاد کرنا اور بپرد کرنا ہے' اور کسی معالمہ میں اللہ پر توکل کرنے کا معنی ہے کہ اس معالمہ کو اللہ کے بپرد کر دیا جائے اور اس میں اللہ پر اعتاد کیا جائے۔

(النهلية ج٥ص ٢٢١ مطبوعه مؤسسه مطبوعات اريان ١٣٦٣ه)

الم محمد بن محمد غزال متوفى ١٠٧ه و لكصة بين :

جب انسان پر یہ مکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی فاعل نہیں ہے اور خلق ہویا رزق ہو 'دینا ہویا روکنا ہو' زندہ کرنامو ' یا مارنامو افتر ہو ہم چیزاللہ تعالیٰ کے افتیار میں ہے تو پھروہ اپنی ضرورتوں میں غیر کی طرف نہیں و کھیے گا' اس کے دل میں اس کا خوف ہو گالور اس سے امید ہوگی اس پر بھروسہ ہو گالور اس پر اعتماد ہو گاکیونکہ صرف وہی مستقل فاعل ہے اور باقی چیزیں اس کے مسخراور آبالے ہیں' آسان اور زمین میں سے کوئی ذرہ خودیہ خود حرکت نہیں کر سکما' اور جو

ضخص سبزہ اور نصل کی پیداوار میں باول' بارش اور ہواؤں پر اعتاد کرتا ہے وہ فاعل حقیق سے عافل ہے اور ایک قتم کے شرک میں جتلا ہے۔ (احیاء العلومج۵ ص ۱۳۔۳۰ مطبوعہ دارالخیر پروت ۱۳۴۴ھ)

تبيان القرآو

اور جواللہ ہر بھروسہ کرے تو وہ اے کافی ہے۔

امام فخرالدين محمد بن ضياء الدين رازي متوفى ٢٠٧ه كلصتي بين :

توکل کامعنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی مسائی کو مهمل چھوڑ دے' جیسا کہ بعض جائل کہتے ہیں كونك اگر اليا ہو آ تو الله تعالى بى الييم كو است اصحاب سے مشورہ كرنے كا حكم نه ويتا ' بلكه توكل يد ب كه انسان اسباب ظاہرہ کی رعایت کرے لیکن دل ہے ان اسباب پر اعتاد نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت' اس کی تائید اور اس کی حمایت پر

اعتاد کرے' اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ توکل کرنے والوں ہے محبت کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف

رجوع كرنے ميں 'اور الله كے ماسوات اعراض كرنے ميں رغبت دلائى جائے - (تفير كبيرج ٢٥ س٥ ٨٨ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

توکل کے متعلق قرآن مجید کی آمات-

وَعَلَى اللَّهِ فَنَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُهُ مُّؤْمِنِينَ ادراگرتم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔

وَمَنْ يَنُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق: ٣)

النُّسُ اللَّهُ بِكَافِ عَبْلَهُ (الرَّمِر: ٣١) کیااللہ اینے بندہ کو کافی نہیں ہے۔

توکل کے متعلق احادیث

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله الله الله علام محدير المتين بيش كي كئين ايك في اور دو نبوں کے ساتھ (دس سے کم لوگوں کی) ایک جماعت تھی' اور بعض نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں

تھا' حتی کہ میں نے ایک بہت بری جماعت دیکھی' میں نے سوچا یہ کون می جماعت ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ کما گیا بلکہ ب حضرت مویٰ میں اور ان کی امت ہے' اور کما گیا کہ آپ افق کی طرف دیکھیے' تو ایک جماعت نے افق کو بھر لیا تھا' پھر مجھ

ے کما گیا' اوھر ادھر آسان کے کناروں میں دیکھتے تو ایک بہت بری جماعت تھی جس نے آسان کے تمام کناروں کو بھر لیا تھا' کما گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ہے ستر ہزار جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے' پھر آپ (حجرہ میں) داخل

ہو گئے اور یہ نمیں بیان فرمایا (کدوہ ستر ہزار کون ہیں) لوگ (اس حدیث میں) بحث و تتحیص کرنے لگے' انہوں نے کما اس

كامسداق بم لوگ بين بم لوگ الله ير ايمان لائے أور اس كر رسول كى اتباع كى مهم بين يا بھر بمارى اولاد ب مجو اسلام ميں پیدا ہوئی' کیونکہ ہم جالمیت میں پیدا ہوئے تھے' جب نمی مالیما تک یہ بحث مینچی تو آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا یہ وہ

لوگ ہیں جو (زمانہ جاہلیت کا) منتر نمیں کرتے تھے 'اور نہ پرندوں سے بدشگونی فکالتے تھے اور نہ (حصول شفامیں) واغ لگانے پر اعماد کرتے تھے اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے (اسباب کو مسبات پر مرتب کرے متیجہ کو اللہ کے سرو کر

ديت سے اور اى پر اعماد كرتے سے) حضرت عكاشه بن محمن نے كما: يارسول الله إكيام بھى ان ميس سے بول؟ أب

نے فرمایا ہاں! ایک دوسرا فحض کھڑا ہوا اس نے کہا کیا میں جمی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا : تم پر عکاشہ نے سبقت

کرلی- (صیح بخاری ج ۳م ۸۳ مطبوعه نور محمد اصح المطابع کرایی ۱۳۸۱هه) ام ابوعیلی محدین عیلی ترزی متوفی ۲۷هدروایت کرتے ہیں:

للددوم

حضرت عمر بن الحطاب والمحدين كرتم بين كرتم بين كدر رسول الله ملي يائي في فيها أكر تم الله ير كماحقد تؤكل كرو تو تم كواس طرح الله رزق ديا جائ كاجس طرح ير عدول كورزق ديا جاتا ہے وہ صح كو بھوكے نكلتے بين اور شام كو بيت بھر كرلونے بين -

(الجامع المسحى مملب النبه البسم النبوك على الله ومنداحرج اسم النبوك على الله ومنداحرج اس ٢٥٠) حضرت عبدالله بن مسعود والله بيان كرت بي كمد رسول الله المهاجم في فرما جمل محض كو تنظى اور وقعر لاحق جو اور وه

حصرت عبد اللہ بین مسعود دہ تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیئے نے فرمایا بس حص بو سی اور معرلاس ہو اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیش کرے اس کا فقرو فاقہ ختم نہیں ہو گا' اور جس شخص کو فقرو فاقہ لاحق ہو اور وہ اللہ کے سامنے

ا بی حاجت بیان کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو جلدیا بہ دیر رزق عطا فرمائے گا۔ (الجامع السحی) محمل السحی) مسلم السحی) مسلم السحی) السم من الدنیا شعب الایمان للسقی ج مس ۱۳۰)

راج جن مسين بيهني متوفى ۱۵۸ به دوايت کرتے ہيں : لهام الو بکر احمد بن حسين بيهني متوفی ۱۵۸ بهھ روايت کرتے ہيں :

حضرت عران بن حصین بڑا یو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی اے فرمایا جو شخص اللہ عرو جل کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالی اس کے مرسلہ کا ضامن ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر مسللہ کا ضامن ہوتا ہو اس کو وہال سے رزق دیتا ہے جمال سے اس کا گمان بھی نمیں ہوتا اور

ہے اللہ تعالی اس سے ہر مسلم 8 صاب ہو باہ بور اس ووہاں سے رون دیا ہے بہاں سے اس مان من مار مرد رہ در اللہ ووہا جو دنیا کی طرف رجوع کر تاہے اللہ تعالی اس کو دنیا کے سرد کردیتا ہے۔ (شعب الایمان جام ۲۵–۲۸ مطبعہ دار الکتب العلمہ بیروت التر غیب دالتر بیب تام ۵۳۸ ،مجم الزدائد تن ۱م ساس

ر سب الایمان کا اللہ کا اس مدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے' اس کی سند میں ایک راوی حافظ الهیشی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے' اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن الا شعث ہے وہ ضعیف ہے اور امام ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو کل کی صبحے تعریف

> امام بہقی متوفی ۴۵۸ھ نے توکل کی حسب ذیل تعریفات نقل کی ہیں : سل بین عمداللہ تسنزی نے کہا توکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے الیاجو

سر جوری نے کما حقیقت میں متوکل وہ محض ہے جو محلوق سے تعلق نہ رکھے' وہ اپنے حال کی کسی سے شکایت نہ کرے اور اگر اس کو کوئی محض کچھے نہ وے تو اس کی ندمت نہ کرے کیونکہ اس کا لیقین ہے کہ دینا اور نہ دینا اللہ کی جانب ۔۔۔ سہ۔

الإیزید سے پوچھا گیا کہ بندہ متوکل کب ہو باہ انہوں نے کهاجب وہ اپنے ول کو ہرموجود اور مفقود سے منقطع کر لیتا ہے۔ عامرین عبد قیس نے کما اللہ کی کمآب میں تین آیات ایسی ہیں جو انسان کو تمام کلو قات سے کفایت کرتی ہیں اور اس کوان سے مستعنی کردیتی ہیں :

وَانْ تَمْسَسْكَ الله بِضْيِرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ الله صلى الله على الله الله الله الرَّبِّح كُولَى ضرر بَانِا عَ اس كَ فَوْلُ لَيْ وَوَلَى الله وَالله الله وَ الله وَ تَهِ لَيْ كُولَ الله وَوَلَى الله وَوَلَى الله وَالله الله وَ تَهِ لَيْ كُولَ عَلَى الله وَ الله وَ تَهِ لَيْ كُولُ وَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ لله  وَالله  وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

(یونس : ۱۰۷) اراده کر۔ شمرہ

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَرْحَمَةٍ فَكَلَّهُمْسِكَ الله لولُول كي ليجورهت كولَّاب اے كوئي روئے وال

لَّهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ ۚ فَكَلَّا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَغِيدِهِ ۚ وَهُو َ مَنْ اور جَن چَرُ كود ودك لے قواں كے بعد اے كوئى چموڑنے اُن يَدُونُونُ اِنْ مِن مِنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

الْعَزِيْرُ الْحَرِكِيْمُ (فاطر: ۲) والانس اوروی فالب به تحکمت والا به -وَمَا مِنْ دَانَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهًا اور نثن پر طِلْحة والله برجاء او الله ( ) ومرم ) پر

و ما رس د ابغ وی اد روس و تعلی مدور روجه وَ یَعَدُمُ مُسْمَدُوَ مَ مُسْمَوْدَ عَهَا مُکُلِّ فِی کِتَارِب ب و اس سے مُعِیرے واس می مُریے جانے کی جگہ کو مُبین (هود: ۱)

ٌ الممعی بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے بھائی کو نفیجت کررہا تھا : اے بھائی تم طالب بھی ہو اور مطلوب بھی 'تم کو وہ طلب کر تا ہے جو فوت ہونے والا نئیس ہے اور تم اس چیز کو طلب کرتے ہو جس سے تم مستنفی کردیئے گئے ہو'اے بھائی! تم دیکھتے ہوکہ کئی حریص لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور کئی ہے رغبت لوگ ٹواڑ دیئے جاتے ہیں۔

رشعب الايمان ج ٢ص ١٠٩–١٠٩)

نيزامام ابوبكرا حدين حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهم لكھتے ہيں:

توکل کا خلاصہ میہ ہے کہ انسان اپنامعالمہ اللہ کے سرو کردے اور اس پر توکل کرے۔

توکل سے ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لیے جو رات بیان کیا ہے جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تو وہ اس راستہ پر چلیں اور اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب فرباتے گا اور انسیں ان کی مراد تک پہنے گا کور جس نے توکل کو اللہ کے بناتے ہوئے اسباب سے خالی کر لیا۔

اس نے اللہ کے علم پر عمل نمیں کیا اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ پر نہیں چلا-

سعید بن جیر کو ایک رات نمازیں کمی چیزنے ذیک مارا انہوں نے اس پر دم کیا ان سے حصین نے پوچھا ہی کودم کرنے پر کس نے برا کیلید کیا؟ انہوں نے کمارسول اللہ ٹاپیوانے فرمایا صرف نظر مکنے یا ڈیک مارنے پر دم کیا جائے۔ حضرت عمربن الحفاج واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ٹاپیوائے نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حقہ وکل کو تو تم کو

تر ندوں کی طرح رزق دیا جائے گاجو ہو جی بیان کرتے ہیں کہ رسول شکاتیکا کے فرمایا اگر تم اللہ پر کا پرندوں کی طرح رزق دیا جائے گاجو مسج کے وقت بھو کے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرلوٹے ہیں۔

امام احمد نے فرمایا اس مدیث میں کسب اور رزق کو طلب کرنے کی نفی نہیں ہے کیونکہ پرندے صبح سے شام تک رزق کی طلب میں چرتے رہتے ہیں۔

رری کی سب میں پرتے رہیے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ دی ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا : رزق کی طلب میں تاخیرنہ کرد کیو تک اس وقت تک کوئی بندہ مر نہیں سکتاجب تک اے اس کا آخری رزق نہ پہنچ جائے اللہ ہے ڈرو اور رزق حال کو اچھی

طرح سے طلب کرد اور حرام کو چھو ڑدو-

حضرت انس بن مالک وظی بیان کرتے ہیں کہ نمی مظیمیم کے پاس ایک فحض آیا اور اس نے تنگی اور فقر کی شکایت کی اور اس نے تنگی اور فقر کی شکایت کی اور اس نے کہ کو جس ان کے پاس اور اس نے کہا ہے گئی۔ اور اس نے کہا : یا رسول اللہ! جس اس نے گئی والوں کے پاس سے آیا ہوں میرے پاس کو کی چیز شیس جس کو جس ان کے پاس اور کے کہا جاؤ و کیکے کر آؤ گھر جس کیا چیزس جس؟ وہ ایک چاور اور ایک بیالہ کے آیا اس نے کہایا رسول اللہ! اس چاور کے بعض حصہ کو ہم بچھا لیتے میں اور بعض کو ہم اور جس بیالہ کے ہما وڑھ لیتے میں لور ایک بیالہ سے کہا جس بیالہ سے پان کہ کہا ہم کے کہا جس بیالہ سے پان کہ ایک میں خریرے گا؟ ایک محض نے کہا جس بیالہ سے پان کہ ایک میں خریرے گا؟ ایک محض نے کہا جس بیالہ سے پان کہا تھی۔

Marfat.com

مـــندرو

رسول الله! رسول الله طالحائل نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک اور شخص نے کما میں ان کو دو درہموں میر خریدوں گا' آپ نے اس محض سے فرمایا ایک ورہم سے کلماڑی خرید لو' اور دوسرے درہم سے اپنے الل کے لیے کھانا خریدو' اس نے انیابی کیا' چروہ نی مالیا کے پاس آیا تو آپ نے قرمایا جاؤ جنگلی میں جاکر لکڑیاں کاٹواور بندرہ دن سے پہلے

ميرے ياس نہ آنا وہ پندرہ دن كے بعد آيا تواس نے كما ميرے پاس دس درجم بين آپ نے فرمايا پانچ درجم سے اپنے اہل

کے لیے طعام خریدو اور پانچ ورہم سے اپنے اٹل کے لیے کپڑے خریدو' اس مخص نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے مجھے

جس چیز کا تھم دیا تھااس میں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے' آپ نے فرملیا یہ (تمہارا کب اور محنت کرنا) اس ہے بهتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چیرے پر سوال کرنے کی وجہ سے خراشیں بڑی ہوں' سوال کرنا صرف تین شخصوں

ك لي جائز ب 'جو تخت يمار مو' يا قرض من دوبا موا مو' يا بلاكت خيز تنكي من متلا مو-(الجامع الصحيح للترندي ممكب السوع 'باب: ١١ 'ماجاء في يج المدير 'السن الكبري للبسقي ج يرص ٣٥)

المام احمد نے فرمایا اس حدیث میں کسب اور محنت کرنے کی دلیل ہے اور جو شخص کمانے پر قادر ہو اس کو سوال کرنے ے منع فرملاہے 'نیز نبی ملاکیم نے فرملا جو محف غنی اور تندرست ہواس کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔

(سنن كبرىٰ ج ٤ ص ١٣٠ شعب الاثيان ج ٢ ص ٧٨ ـ ٥٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

کیااسباب کو ترک کرنااور مال جمع کرناتو کل کے خلاف ہے؟

الم ابو براحد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مه لكت بن

ذ النون ہے یو چھا گیا تو کل کیا ہے انہوں نے کہا تو کل دنیا والوں ہے مستغنی ہونا اور اسباب سے منقطع ہونا ہے' اور نسرجوری نے کما توکل کا اوٹی ورجہ بہ ہے کہ انسان اختمار کو ترک کردے۔ (شعب الایمان ج ۲ص ۱۰۵۔ ۱۰۳ مطبوبہ بیروت)

ہمارے نزدیک ہے دونوں تعریفیں صحیح نہیں ہیں۔

حفرت ابو ہررہ دیافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیام حفرت بلال دینچہ کے پاس گئے اس وقت ان کے پاس

مجوروں کا دھر تھا' آپ نے یو چھااے بلال یہ کیاہے؟ انہوں نے کماش نے مجوروں کو ذخیرہ کیاہے' آپ نے فرمایا:

اے بلال کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان تھجوروں کے لیے دوزخ کی آگ میں دھواں ہو!۔ اے بلال خرج کرد اور

عرش والے سے تنگی کرنے کاخوف نہ کرو- (شعب الایمان ج مص ۱۸۷ ولائل النبوت للبستی جام ۲۳۰ م

المارے نزدیک اس حدیث کا محمل ہے ہے کہ اگر کسی مال کو جمع کیا جائے اور اس میں سے زکوۃ اوا نہ کی جائے تو وہ ووزخ کی آگ کا دھواں بن جائے گا۔

حضرت انس بن مالک والله بیان کرتے جیں کہ رسول الله طالع یکم کو تین پر ندے ہدید کئے گئے ' آپ نے ایک پر ندہ کھالیا

اور آپ کی خادمہ نے دو پرندے چھیا کر رکھ دیئے مجسم آپ کے سامنے وہ پرندے پیش کئے تو رسول اللہ طائد الم میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیزر کھنے سے منع نہیں کیا تھا اللہ تعالی ہرروز کارزق عطا فرما یا ہے۔

(شعب الايمانج ٢ص ١١٩ طبع بيروت) (مند احمد ح ٣ ص ١٨٩)

حافظ البشي نے لکھائے كه اس حديث كے تمام راوى صحح بين سواہلال بن اميد كے اور وہ بھي ثقد ہے-(مجمع الزوا كدج ١٠ص ٣٣٢)

اور سفر کے لیے زاد راہ لو' سویقیناً بمترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

ہارے نزدیک بیہ حدیث اس زمانہ پر محمول ہے جب مسلمانوں پر شکی اور عمرت کا زمانہ تھا، جب بھی دو الیے متواثر ہ ون نسيس آئے جب دونوں ول رسول الله ملائظ کے گھر آگ جلی ہو ، چرجب الله تعالى نے مسلمانوں ير كشارى كروى ب کثرت فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت کی رہل پہل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو مال جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی اگر مسلمانوں کے لیے مال جع کرنا جائز نہ ہو یا تو مسلمانوں پر ج کیے فرض کیا جاتا کیونکہ ج اس پر فرض ہے جس کے پاس زاد اور راحلہ ہو' نہ مسلمانوں پر زکوۃ فرض ہوتی کو تک ذکوۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس ماڑھے سات قولہ سونایا ماڑھے پادن ولہ جاندی 'یا اس کے مسادی مال تجارت ہو' یا اس کے پاس پانچ اونٹ ' تیس گائے یا جالیس بکمیاں ہوں' اور طاہر ہے کہ وہ مید مال جمع کرے گا تو اس پر ذکوة فرض ہو گ۔ اس طرح زرعی پیدلوار پر عشراور خراج کامحالمہ ہے۔ اس طرح قربانی بھی صاحب نصاب پر واجب ب اور مالی صد قات نافلہ بھی مالدار فخص پر واجب ہوں گے اگر اسلام میں مال جمع کرنے ک اجازت نه ہو تو ان عبادات کی کس طرح مختائش ہو گی!

اسباب حاصل كرف كاحكم

الله تعالى فرماتات :

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّفَوٰي

(البقره: ١٩٧)

امام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے من

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ یمن والے بغیر سفر خرچ لیے ہوئے حج کے لیے جاتے تھے اور

كتے تھے كہ بم توكل كرنے والے بيں اور جب وہ كمه من بينچة تو لوگوں سے مائلنا شروع كرويية- تب الله تعالى نے يہ

آیت نازل فرمائی اور سفر کے لیے ذاو راہ لوسویقینا بمترین زاو راہ تقویٰ ہے۔ (معیج بخاری جام ۲۰۹ مطبوعہ کراچی) جولوگ كسب معاش كے ليے زهن ميں سفركرتے بين الله تعالى نے ان كي تعريف فرمائى ب :

وَاحَدُونَ يَضْدِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْنَغُونَ مِنْ اور کچھ لوگ اللہ کا نضل تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر

فَضْلِ اللَّهِ (المزمل: ٢٠) كرتے ہیں۔

نیز الله تعالی نے کب معاش کرنے کا تھم ویا ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَّةِ فَأَنْتُشِرُّوا فِي الأَرْضِ

سوجب نمازیوری ہو جائے تو زمین میں تھیل جاؤ اور اللہ کے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الحمعه: ١٠) فضل کو تلاش کرو۔

امام عبدالرزاق بن هام متوفی ۲۱۱هه روایت کرتے ہیں 🔬

حضرت ایوب میان کرتے ہیں کہ نی ملائیم اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قرایش کے ایک آوی کو آتے

د کیما محابے نے کما یہ فخص کتنا طاقت در ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرج ہوتی اس پر نبی ماہیم نے فرملا کیا وی فحص الله کے راستہ میں ہے جو قتل کردیا جائے؟ پھر فریلاجو فخص اپنے اہل کو سوال کرنے سے رو کنے کے لیے (رزق)

حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راست میں ہے اور جو فخص اپنے آپ کوسوال سے روئے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راہتے میں ہے' البتہ جو شخص (محض) مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ

لی ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ج۵ص ۲۷۱-۲۷۱ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت '۱۳۹۰ه)

الم ابو براجر بن حسين بيهي متوفى ٥٨ مه روايت كرت بين :

حصرت عبدالله بن مسعود برافع سے أيك مخص نے كها أكر لوگ الله كى عبادت ميں مصروف ہو جائيں تو الله ان كو

رزق عطا فرائے گا' حصرت ابن مسعود نے فرمایا بیہ بات دین میں معروف نہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاش کے ساتھ

جلا كيا ب اور فرمايا ب يجو لوگ الله كافضل تلاش كرتے ہوئے زمين ميں سفر كرتے ہيں- (البزل: ٢٠) حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے اپنے الل و عمال کے لیے سعی کرنے کی مثل کسی عمل میں فضیلت نہیں ہے

حتی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں۔

سفیان توری نے کماجب تم عبادت کرنے کا اراوہ کرو تو دیکھو گھریش گندم ہے یا نہیں اگر گھریس گندم ہے تو عبادت كرو ورند يهل تم كدم كوطلب كرو پرانندكى عباوت كرو-

ابرائیم خواص نے کما آواب توکل میں تمین چیزیں ہیں، قافلہ کے ساتھ جاؤ تو سفر خرج لے کر جاؤ، کشتی میں سفر کرو تو

سفرخرج سے سفر کرد اور مجلس میں میصوتو توشہ وان (ناشتہ وان) لے کر میصو-(شعب الایمان ۲۲ص ۹۱-۹۱ ملحمان طبع بیروت) بیاری کے علاج کاسب دواہے اور نبی مالی کام نے دوالینے کی ہدایت دی ہے۔

الم ترزى روايت كرتے بين :

حضرت اسامد بن شریک واقع بیان کرتے ہیں کد اعراب نے بوچھا : یا رسول اللہ ! کیا ہم دوا نہیں کیا کریں؟ آپ

نے فرمایا : ہاں! اے اللہ کے بندو! علاج کرو کیونکہ اللہ تعالی نے ایک بیاری کے سوا ہر بیاری کی دوا بنائی ہے کیا فرمایا اس کی شفار تھی ہے ' یو چھایا رسول اللہ اوہ کون می تیاری ہے؟ فرمایا برھایا امام ترمذی نے فرمایا مید حسن سیحے ہے۔

(الجامع الصحيح للترنيري التماب الطب كباب 🖫 ٢ ما جاء في الدواء مسنن ابوداؤدج ٢ ص ١٨٥ منن ابن ماجه ج ٢ ص ١٩٣ كمآب الطب كباب ᠄ ١

الم حاكم نيشايوري متوفى ٥٥مه وروايت كرت بين : ابو خزامہ اپنے والد واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ہم جس دوا سے

علاج كرتے ہيں اور جن اوراد سے دم كرتے ہيں اور جس آؤے اپ آپ كو بچاتے ہيں كياان ميں سے كوئى چيزالله كى تقدير كوبرل عتى ہے؟ رسول الله عليكم في فرمايايد چيزي بھى الله كى تقدير سے يى-

(المستدرك ج ۴ ص ۱۹۹ مطبوعه وارالباز مكه مكرمه)

الم دبي نے كمايہ حديث صحيح ب- (تلخيص المستدرك جمص١٩٩)

الم ابو براحد بن حسين بيهي متوفى ٢٥٨ ه تصيم بين :

الم احمد نے کمایہ صدیث اس باب میں اصل ہے اور وہ یہ ہے کہ الله تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو اسباب بیان كے يں اور ان كى اجازت دى ہے ان اسباب كو استعمال كيا جائے اور يہ اعتقاد ركھے كم مسب اللہ تعالى سے اور ان اسباب

کو استعمال کرنے کے بعد جو نفع پنچتا ہے وہ اللہ عزوجل کی نقدریہ ہے اور اگر وہ جاہے تو ان اسباب کے استعمال کے 

. برد كرنا جابئيں – (شعب الابمان ج٢م ٤٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيرو**ت)** 

امام ابوعیسی محد بن عیسی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک والح بیان کرتے میں کہ ایک مخص نے کمایا رسول اللہ میں او منی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھول کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو۔

(الجامع التحييج ٢٦٥ صلح المروت المستدرك ج ١١٥ ص ١٢٣٠ شعب الايمان ٢٢٥ ص ٨٥ مواردا اللمكن ص ١٣٣٠) رسول الله ماليظ ميد المتوكلين بي اور آب جنگ احد مين وو زرين يمن كرميدان جنگ مين كي مح كم كون

آپ نے اپنے سرر خود پہنا ہوا تھا اور نبی مالی الے ایک مرض میں نصد لگوائی۔

(شعب الايمان ٢٢م ٨٥) الجامع الصحيح للترزيج ٣٥م ١٣٩٠ طبع بيروت)

ان تمام احادیث سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ اسباب کو مسباب بر مرتب کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ اشیاء کو جمع کرنااور ذخیرہ کرنابھی مطلوب ہے اور تو کل کے خلاف نہیں ہے

کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا توکل کے خلاف شیں ہے اور بعض احادیث میں جو یہ آیا ہے کہ آج کی چیز کو کل کے لیے بچاکرنہ رکھویہ اس زمانے پر محمول ہے جب مسلمانوں پر تنگل تھی اور جب فتوحات اور مال غنیمت کی کثرت ہوئی اور مسلمان خوشحال ہو گئے تو رسول الله ماليكيانے مسلمانوں كو كھانے پینے كى اشاء جمع كرنے كى اجازت دے

ام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

عابس بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصرت عائشہ رضی اللہ عنها سے پوچھا کیا رسول اللہ مطابع نے تین ون سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے' مھنرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ مطابیئم نے بیہ صرف اس مال کیا تھا جس سال لوگ بھوکے نتھے' آپ نے بیہ جاہا کہ غنی فقیر کو کھلائے اور ہم اب پائے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کو پندرہ دن بعد کھاتے یں - (صح بخاری ج ۲ ص ۸۲۱ مطبوعه نور محد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱)

حضرت جابر بنافی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مطابیط کے عمد میں قرمانی اور حدی کے گوشت کو بہ طور زاد راہ لے

حضرت سلمہ بن اکوع دیا جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا ہے فربلیا تم میں سے جو محض قربانی کرے تین ون کے بعد اس کے گھریں قربانی سے گوشت میں سے مچھے باتی نہ دہے اس کے اسمحلے سال محلبہ نے پوچھایا رسول اللہ اکیا اس سال می ہم پچلے سال کی طرح کریں؟ آپ نے فربایا کھاؤ اور کھاؤ اور گوشت کو ذیرہ کرو کو کا اس سال لوگوں میں بھوک تن ويس نے جابا كد اس سال بيس تم مسلمانول كى عد كرو- (ميح تفارى ٢٥ص ٨٥٥٥ مطوعه تور محد اصح المطالح كراتي ١٨٣٨ه رسول الله طالحييم سيد المتوكلين بين اس كے باوجود آپ جرسال ازواج مطهرات كوسووسق غله ديتے تھے 'ايك وسق ۲۳۰ کلوگرام کے برابرہے۔

الم مسلم بن تجاج تشري متوفى الماه روايت كرتے إلى :

حفرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مانیل خیبر کی زمین نصف غلہ یا نصف پھلوں کے

<u>ض بنائی پر دیتے تھے 'اور این ازواج کو ہر سال میں سووسق دیتے تھے۔ اس وسق کھجوریں اور میں وسق جو 'جب حضرت</u> عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بی مال پیلم کی ازواج کو اختیار دیا وہ چاہیں تو خود زمین اور پانی لے کر کھیتی باڑی کرائمیں' یا وہ ان کو ہرسل اتنے وسق غلہ دیں ، بعض ازواج نے زمین اور پانی کو افقیار کیا اور بعض ازواج نے اسواق کو افقیار کیا۔ حضرت عائشہ

اور حفصہ رضی اللہ عنمانے زمین اوریانی کو اختیار کیا-(ميح مسلم ج ٢ص ١٧ مطبويه نور محراصح المطالع كراجي ١٥٠ ١١٥ ما مح بخاري ج٢ص ١١١٣ شعب الايمان ج٢ص ٨١)

ان احادیث ہے واضح ہو گیا کہ کھلنے پینے کی چیزوں کو تی کرنالور مستقبل کے لئے پس انداز کرناتو کل کے خلاف نہیں ہے تو کل کے سلسلہ میں بیں نے پہل بہت تفصیل سے لکھ دیا ہے لور پناو ٹی صوفیوں اور جعلی درویشوں نے تو کل کا پوغلط مفہوم مشہور کر

ر کھا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث محیحہ اور آ فار صحلبہ کی روشنی میں اس کابطلان داختے کیا ہے 'اور توکل کاصحیح معنی اور مفہوم بیان کیا ہے اللہ تعالی میری اس کتاب و قبول عام عطافر بائے اور قیامت تک تمام مسلمانوں کے لئے اس کو نفع آور بنائے۔ آمین )

اگرالند مددنه کے توکوئی مدد گار نہیں

لن تنالو ٣

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : (اے مسلمانو!) اگر الله تمهاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکنااور اگر وہ تمہیں بے اراچھوڑ دے تو چرکون ہے جو اس کے بعد تمہاری مرد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ یر ہی توکل کرنا چاہے۔

(آل عمران: ۲۲۰)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کر آہے' اس کامعنی یہ ہے کہ جب مسلمان الله تعالی پر توکل کریں گے تو الله تعالی ان ہے محبت کرے گا اور دین کی سربلندی میں ان کی آر زوؤں کو پور اکر دے گااس کے بعد از مرنو فرملیا آگر اللہ تمهاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکنا اور آگر وہ تمہیں بے سمار جھوڑ دے تو چرکون ہے جو اس کے بعد تہماری مدد کرے گا؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا جس طرح الله تعالی نے جنگ بدر کے دن تمهاری مدد فرمائی تھی آگر وہ تمهاری ای طرح مدد کرے تو پھرتم پر کوئی غالب نمیں آسکنا اور جس طرح جنگ احدیس اس

نے تهیں بے سارا چھوڑویا تھا' اگروہ اس طرح تہیں بے سارا چھوڑدے توکوئی تمہاری دو نہیں کرسکتا' اس آیت میں اللہ تعالی نے این اطاعت کی ترغیب دی ہے اور این نافرمانی ہے ڈر ایا ہے۔ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے:

اور الله اس کی ضرور مرد فرمائے گاجو اس کے دین کی مرد <u>ۅۘۘكَيِنْصُرَنَّاللَّهُمُنْ يَّنْصُرُ فَإِنَّاللَّهُ لَقَوِيًّ عَزِيْزً</u> کرے گا۔ یے شک اللہ بہت قوت والا بہت غالب ہے۔ (Po: pest)

اے ایمان والوا اگر تم اللہ کے (دین کی) مدد کرد کے تو وہ لَيَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا إِنَّ نَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْ كُمْ تمهاري مدو فرمائے گااور تمهيس ثابت قدم رکھے گا-وَيُثَبِّتُ أَقُدَامُكُمُ (محمد: 2)

وَلَقَدُ آرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج ان کے فَجَآءُ وْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ (زمانے کے مشرک) لوگوں کی طرف وہ ان کے پاس واضح وال کل لے کر آئے مچرہم نے تکذیب کرنے والے مجرموں سے انقام لیا آجِرُمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

> اور مومنول کی مدد کرناجارے ذمہ (کرم بر) ہے-(الروم: ۲۷)

> > تمسان القرآن

| ۗ وَمَا كَانَ لِنَدِي اَنَ يَغُكُ وَمَنَ يَغُلُلُ يَانِي بِمَاعَلَ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ادر نیانت کرناکی نی کی نان کے لائق ہیں اور تو طفی خانت کر ساگا دہ خاندہ کر ور خاندہ کر اور کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| اد نیانت کناکی بی که نان کے اللہ جیس اور جو طنی نیانت کرے کا وہ خیانت کی ہون چراک کرور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\ $ |
| يوم القيمة توتوفي كل نفسٍ ما تسبت وهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\ $ |
| لیامت دن کے کرائے گا بھر مرحض کو اس سے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱    |
| لَا يُظْلَنُونَ اللَّهُ فَمِنِ النَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ كُمَنْ بَاء بِسَخَطٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I    |
| اللم أبين كيا جائے كا ن توكيا حن تنفس نے اللہ كى رضا كى بيردى كى وہ اس شخص كى مثل ہو كا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| مِنَ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّهُ ﴿ وَبِئُسُ الْمَصِيرُ اللَّهُ مُدْرَجُكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .    |
| المرك مست الطري الأوراد الراد من المرك المرد المرك ال  | 1    |
| الله عند عند عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ورجول وليلے بن اورانبدان ہے کامول کوخوب و ملکھنے والاسے 🔾 بیٹک ایٹے نہ مرمزا پر احیان زیلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
| الْمُؤُمِنِيْنَ إِذَ بَعَتَ فِيهُمُ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِمُ يَتُلُو الْعَلَيْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| The state of the same of the state of the st | -    |
| جسبان بن ان بی بسے ایک عظیم رسول تھی ہو ان پر اندری آبات کی تلامت کرتا ہے اوران کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -    |
| النِيِّهِ وَيُزَكِّيهُوهُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحَكُمَةُ وَإِنْ كَانْوُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| اطن كوصات كرتا ہے ادر ان كوكتاب اور حكمت كى تعليم ويتا ہے بيفك وہ اس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |
| اِمْن كُومَان كُرَّا ہِ اُدران كُوكِمَا بِ اور عَمْد بِي قَدْمِ اِنْ ہِ اِللّٰ وَاللّٰ ہِ اِللّٰ وَاللّٰ ہِ اِللّٰ وَاللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ ا  |      |
| سے فرور کھی گرای کی ۔ شری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    |
| ناسبت اور شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ ا  |
| اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ امد پہاڑ کی پشت پر پچاس تیراندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا' وہ مال غنیمت دیکھ کر اس کو<br>منر کے لیے ملک میں میں میں میں اس کے خور میں اس کی سات کے اس کی اس کو کھڑا کیا گیا تھا' وہ مال غنیمت دیکھ کر اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| نے کے لیے دو ڈرپزے۔ ان کو شاید میں خیال تھا کہ اگر انہوں نے بروقت مال غنیمت سے حصہ نہیں لیا تو شاید ان کو بعد<br>حرجہ نہیں ملے عزایات اللہ نہ اس کر انہوں کے بروقت مال غنیمت سے حصہ نہیں لیا تو شاید ان کو بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لو   |
| ت تقسمه کان سے ۵ اللہ تعالی کے آن کا رو فرمایا کیہ خیانت کرنا کئی تئی شان مہیں۔ سرقہ جد سے الانفیاء ان اور الرسلیں 📗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~    |
| ں ان کے متعلق یہ مگمان کس طرح صبیح ہو سکتاہے۔ اس آیت کے شان نزدل کے متعلق امام این جریر نے کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΛÜ,  |

ن کی پین

بیان کی ہیں . مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رصنی اللہ عظمانے فرمایا : جنگ بدر کے دن سرخ رنگ کی ایک چادر گم ہو گئی بعض لوگوں نے کماشاید ہی ملٹھیل نے یہ چادر کی ہو گی- تب یہ آیت نازل ہوئی کہ خیانت کرنا نبی ملٹھیلا کی شان نہیں

ہے۔ یہ طاہر اس قول کے قائل منافقین تھے۔ ضحاک نے بیان کیا ہے کہ تم مٹائیل ابعض اصحاب میں مال غنیمت تقتیم کرتے تھے اور بعض اسحاب میں نہیں کرتے

خواک نے بیان کیا ہے کہ ہی ماہیجی بھی اصحاب میں بال معیمت سیم مرے سے اور مس اسحاب میں ہیں مرے تھے۔اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔(جامع البیانج مہم ۱۰۲ مطبوعہ دارالمعرفة بیروت)

نی طابیط کے عادلانہ مزاج کے پیش نظریہ روایت صحیح نہیں ہے-

المام رازی اور بعض دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعض اشراف یہ چاہتے تھے کہ نبی مٹاہیئل مال ننیمت میں ہے ان کو زیادہ حصہ عطا کریں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا تبعلق اداء دی کے ساتھ ہے اکیونکہ نبی مٹاہیئل قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس میں مشرکین کے دین کی ندمت تھی اور ان کے باطل خداؤں کا بطلان

(تفییر کبیرج ۱۲۳ مطبوعه دارا لفکر بیروت)

اس آیت کی آیات سابقہ کے ساتھ صیح مناسبت بیہ کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جہاد کے ادکام بیان فرائے تھے۔ اور جہاد کے ادکام میں سے ایک تھم مال غنینت کو تقیم کرنا ہے سواس آیت میں بیہ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کی تقیم میں خیانت نہ کی جائے۔

مال غنیمت میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعید مدر مسلم میں جارہ تک پر مقافر میں اسا

الم مسلم بن تجاج تشیری متوفی ۲۹۱ه روایت کرتے ہیں : حضرت عمرین الحطاب دولھ بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبرے دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے ہاتیں کررہے تھے کہ فلال

مختص شہید ہوااور فلاں مختص شہید ہوا' دوران گفتگو آیک مختص کاذکر بواصحابہ کرام نے اس مختص کے بارے میں بھی کماکہ وہ شہید ہے' رسول اللہ طاقیع نے فرمایا ہرگز نہیں! میں نے اسے جنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں ہے آیک جادر چرالی تھی' بھررسول اللہ طاقیع کے حضرت عمرے فرمایا جاکراوگوں میں اعلان کردو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے'

. چنانچہ میں نے حسب ارشاد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ پی میں میں میں انسان میں انسان کر دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔

بھرت ابو ہر پرہ دی ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ما پیلا کے ساتھ خیر فتح کرنے گئے 'اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ' وہاں سے مال غنیمت میں سونا چاندی شیس الما ' بکلہ مختلف قسم کا سامان غلہ اور کپڑے دغیرہ سلے ' ہم ایک وادی ک طرف چل پڑے ' رسول اللہ شاہیع کے ساتھ رفاعہ بن زید نامی ہو ضیب کا ایک غلام تھا' جو آپ کو قبیلہ جذام کے ایک مخص نے نذر کیا تھا۔ جب ہم اس وادی میں اترے تو اس غلام نے رسول اللہ شاہیع کا سامان کھولنا شروع کیا' اس دوران کمیں سے اچانک ایک تیم آکر اسے لگا' جس سے وہ فوت ہوگیا' ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! اسے شمادت مبارک ہو' رسول اللہ طاہیع نے فرمایا : ہرگر نہیں' اس ذات کی تھم جس کے قبضہ وقدرت میں مجمد طاہیع کی جان ہے' جو چادر اس نے پر سے مال غنیمت میں سے لی تھی' دو اس کے حصہ کی نہ تھی وہی چادر ایک شعلہ کی صورت میں اس کے اور جس رہی

تميانالقرآق

ے' یہ بن کرسب خوف زدہ ہو گئے' ایک فخص چڑے کے ایک یا دو تھے لے کر آبا لور کہنے لگا : ما رسول اللہ! میں \_ جنگ خيبر ك دن ان كويليا تھا' رسول الله طائع نے فرمايا بياتے بھى آگ كے ہيں۔

(صحح مسلم ج اص ۲۴ مطبوعه نور محراصح المطالع كراحي)

مل ننیمت سے متعلق دیگرمسائل

ان دونوں حدیثوں سے حسب ذمل مسائل معلوم ہوئے:

(1) مال غنیمت میں سے کچھ چرانا حرام ہے۔ (۲) مال غنیمت کی چوری میں قلیل اور کشر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ (r) مال غنیمت میں بچھ چرانے والے کو اگر 'قتل کر دیا جائے تو اس کو شہید نہیں کما جائے گا۔ (۴) اس زمین ہر رہتے ہوئے بھی رسول الله طابيط جنم كو د كيھ رہے جيں- (۵) جن لوگول كو دو فرخ ميں عذاب مو رہاہے رسول الله طابيط ان كو بھي و کھ رہے ہیں۔ (۲) نہ صرف مید کہ آپ عذاب میں متلا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کو ان کے عذاب کی وجہ کا بھی علم ہے۔ (٤) مطالبہ قتم کے بغیر بھی کلام کو موکد کرنے کے لیے قتم کھنا جائز ہے ، کیونکہ رسول اللہ ما پینانے فرمایا اس ذات کی نتم جس کے قبضہ و قدرت میں محمر کی جان ہے۔ (۸) مل تنیمت میں ہے جو چیز چرائی جائے اس کا واپس کرنا واجب ہے اور اگر وہ واپس کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا- (٩) مل غنیمت سے چوری کرنے والے مخص کے سلان کو جلالے نسیں جائے گا اور جس صدیث میں ہے ہے کہ "بجو مخفی چوری کرے اس کے سلمان کو جلا دو اور اس کو مار دو" اس حدیث کو حافظ عبدالبروغیرہ نے ضعیف کماہے ' لور اہام طحادی نے کماہے کہ بیہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ یہ حکم اس وقت تھا

> جب عقوبات ماليه (جرماني) مشروع تحسي-اموال مسلمین میں خیانت کرنے پر ع**ذاب کی وعید**

الم مسلم بن تجاج تخسري متوفى اله اله روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہررہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مالی کام میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور اس کا سخت گناہ بیان کیا' اور فرمایا میں تم میں ہے کسی ایک فخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی لردن پر سوار اونٹ بزیردا رہا ہو' وہ شخص کیے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے' میں کموں گامیں تیرے لیے کمی چیز کامالک نیں ہوں ' میں تجھ کو تبلیخ کر چکا ہوں ' اور میں تم میں ہے کسی ایک کو قیامت کے دن اس حال میں نہ یاؤں کہ اس کی كرون ير سوار كھوڑا بنسنا رہا ہو و كے كا : يا رسول الله! ميرى مدد فرمائے - ميں كموں كا ميں تيرے ليے كى چيز كامالك نہیں ہوں' میں تختبے تبلیغ کر چکا ہوں' اور میں تم میں ہے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار بحری ممیا رہی ہوا وہ کے گایا رسول اللہ! میری دو فرمائے میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چیز کا مالک شیس مول 'میں تجھے تبلیغ کر چکا موں 'اور میں تم میں ہے کی ایک مخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ یاؤں کہ اس کی گردن پہ سوار انسان چنے رہا ہو' وہ کے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے' میں کموں گامیں تیرے لیے کمی چیز کامالک نہ ہوں' میں تجتے بلغ کر چکا ہوں 'اور میں تم میں ہے کسی ایک فخص کو قیامت کے دن اس صل میں نہ پاؤں کی اس کی گردن پر کیڑوں کی ایک گفری اُل رہی ہو' وہ کیے گایا رسول اللہ! میری مرو قربائے میں کموں گا'میں تیرے لیے منی چیز کامالک نہیں ہوں میں تجھے تبلیغ د کا ہون اور تم میں سے کسی ایک مخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ یاؤں کہ اس کی گردن پر سونااور جاندی ہو وہ کے گا

کیار مول اللہ! میری مدد فرمائے 'میں کموں گامیں تیرے لیے کمی چیز کا الک نمیں ہوں میں بھتے تبلیغ کر چکاہوں۔

( مج مسلم نہ عص ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۱ مطبوعہ بیروت ، مجھ بخاری نہا می ۱۳۳۲ مطبوعہ کراچی 'مند اتھ مطبوعہ بیروت ہے ۲ می ۱۳۳۲ نبی مٹائیظ ابتداء '' بختی فرمائیں گے اور شفاعت نمیں کریں گے اور فرمائیں گے میں تیرے لیے کمی چیز کا مالک نمیں ہوں لیکن بعد میں جب آپ پر رحمت کا غلبہ ہو گا اور اللہ تعالی آپ کو شفاعت کا اذن دے دے گا اس وقت شفاعت فرمائیں گے' اس صدیث میں طعام کے علاوہ ہر چیز کی خیانت کا ذکر ہے ' ونیا میں خیانت کرنے والے کو حاکم تعزیرا '' سزادے گا اور اس کے اس سلمان کو جلایا تمیں جائے گا جس میں اس نے خیانت کا مال رکھا تھا، حسن 'کمول اور اوزا گی کے زدیک گا پالان جلاویا جائے گا ان کی دلیل یہ صدیث ہے : الم احمد روایت کرتے چین :

ں پیسی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ پیلے نے فرمایا جس شخص کے سامان میں تم خیانت کامال پاؤ اس کے سامان کو جلا دو' اور میرا کمان ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو ضرب لگاڈ (مارد) (مند احمریۃ اص ۲۲)

جمہور نے اس حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ سالم سے اس حدیث کی روایت میں صالح بن مجمہ منفرد ہے اور وہ ضعف ہے' نیز نبی بالیکیز کے سامنے جن لوگوں نے خیانت کا اقرار کیا آپ نے ان کا سامان نہیں جالیا۔

المام مسلم بن تجارج تخیری متوفی ۲۹۱ه روایت کرتے ہیں :
حضرت الاجمد سلمدی و بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے بنو اسد کے ایک شخص کو صد قات وصول کرنے کا
عال بیایا اس کا نام ابن البتیہ تھا، جب وہ صد قات وصول کرکے آیا تو اس نے کما یہ تمہارا بال ہے، اور یہ میرا بال ہے جھے
ہیر کیا گیا ہے، رسول اللہ طائع اللہ عن متبر کھڑے ہو کر اللہ عزو جل کی حمد و ثناء کی اس کے بعد فربایا : جن عالموں کو میں
بھیجا ہوں ان کو کیا ہوگیا ہے وہ محت ہیں یہ تمہارے لیے ہے اور یہ جھے ہدیر کیا گیا ہے، یہ خضص اپنے باپ یا اپنی بال کے گھر
میں جاکر کیوں نہیں بیٹھ گیا۔ پھر ہم دیکھتے کہ اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں! اس ذات کی قشم جس کے قبف و قدرت میں محمد
میں جاکر کیوں نہیں بیٹھ گیا۔ پھر ہم دیکھتے کہ اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں! اس ذات کی قشم جس کے قبف و قدرت میں محمد
(طائع کے بات ہے) کی جان ہے، تم میں ہے جو مخص بھی صد قات (اموال مسلمین) میں سے کوئی چیز لے گا قیامت کے دن جب وہ
المنظ کو وہ چیز اس کی گرون پر سوار ہوگی' اونٹ بزیڑا رہا ہو گا' یا گائے ڈکمرا رہی ہوگی' یا بمری ممیا رہی ہوگی' پھر آپ نے
اپنے دونوں ہاتھ بلند کے حتی کہ ہم نے آپ کی بطلوں کی سفیدی دیکھی' پھروہ مرتبہ فربایا : اے اللہ اکیا میں نے تبلی خرد در مرتبہ فربایا : اے اللہ اکیا میں نے تبلیغ کر در برج خربایا : اے اللہ اکیا میں نے تبلیغ کر در بی جو گا ہے۔

حکومت کے عمل جو چیزیں ہدیہ کے نام پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس میں اللہ کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی اللہ جو چیزیں ہدیہ کے نام پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس میں خیانت اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنے ذاتی تصرف میں لے لیا۔ اس لیے ہے کہ انہوں نے بیت الملل کو اپنے ذاتی تصرف میں لے لیا۔ نیزلام مسلم روایت کرتے ہیں :

عدى بن عميرہ كندى و لاہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاہيم نے فرمایا : ہم نے تم ميں سے جس فخص كو كى منصب كاعال بنایا اور اس نے كوئى سوئى يا اس سے ہمى چھوٹى كوئى چيز ہم سے چھپالى تو بيہ خيانت ہے جس كووہ قيامت كے دن كے كر آئے گا'الصار ميں سے ايك سياہ فام فخص كھڑا ہوا اور كئے لگا' يا رسول اللہ! اپنے وسئے ہوئے منصب كو بحت سے يواپس لے ليجن' آپ نے بوچھا : كيا ہوا؟ اس نے كما ميں نے آپ كو اس اس طرح فراتے ہوئے ساہے آپ نے فرمایا

••

hhh الاسابه: ١١١-١٢١ . لن تنالوام یں اب بھی ہی کہنا ہوں ہم نے تم میں ہے جس شخص کو کمی عمدہ کاعال بنایا' اس کو چاہیے کہ وہ ہر چھوٹی اور بری چز کو لے کر آئے ' بھراس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے منع کیا جائے اس سے باز رہے۔ (صحیح مسلم ج ۱۳۷۵ ۱۳۷۱ مطبوعه بیروت) جارے ملک میں جو لوگ وفاتر میں کام کرتے ہیں وہ وفاتر سے سیشتری کا سلمان گھرلے آتے ہیں جو لوگ ر بلوے

ورکشاب میں کام کرتے ہیں' ان کی زاتی ضروریات کی تمام چیزیں ورکشاب سے بنتی ہیں' حتی کہ بعض دی مارس کے نا تممین' مدرسہ کے تمام اموال کو بے وھڑک اینے ذاتی تصرف میں لاتے ہیں' یہ تمام امور خیانت ہیں اللہ تعالیٰ ان خیانتوں

ہے ہمیں اپنی بناہ میں رکھے اور ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے ان کو ہدایت دے اور معاف فرمائے۔

اللہ تعالٰی کاارشاد ہے ᠄ تو کیا جس مخفص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس مخص کی مثل ہو گاجو اللہ کے غضب کے سائھ لوٹااواس کاٹھ کانادوزخ ہے اور وہ کیسا پراٹھ کانا ہے۔ (آل عمران: ۱۲۲)

نیو کاروں کا یہ کاروں کی مثل نہ ہونا

اس آیت کی حسب زمل تفییرس کی گئی ہیں:

(۱) جس نے خیانت کو ترک کرنے میں اللہ کی رضا کی پیروی کی کیاوہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو خیانت کاار تکاب کرکے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔

(۲) جو کھخص اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی اطاعت کرکے اس کی رضا کی پیروی کی کیاوہ اس کھخص کی مثل ہو سکتا ہے جو کفراور معصبت کرکے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔

(۳) جن ایمان دالوں نے اخلاص کے ساتھ نیک کام کرکے اللہ کی رضا حاصل کی کیاوہ ان منافقوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو الله کے غضب کے ساتھ لوٹے۔

(°) جنگ احدیس جن مسلمانوں نے رسول اللہ مٹامیا کم وعوت پر لبیک کمہ کرمیدان جنگ میں پہنچ کر اللہ کی رضاحاصل کی کیاوہ ان مسلمانوں کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں نہ پینچ کراللہ کے غضب کو دعوت دی-

یہ تمام وجوہ صحیح ہیں لیکن بھتر ہیہ ہے کہ اس آیت کو اپنے عموم پر رہنے ویا جائے' قرآن مجید میں اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں :

أَفَمَ كَانُ مُومِنًا كُمُ كَانَ فَاسِقًا

أَمْ نَحْعُلِ الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ كَالْمُفْسِدِبْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

كَالْفُخَّارِ-(ص: ۲۸) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ احْتَرَكُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ

تَحْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَّاءً خياهم وممانهم أساء مايخكمون ٥

. ر . توکیا جومومن ہووہ فاس کی طرح ہوسکتا ہے؟

کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل کروس کے یا ہم متقین کوید کاروں کی

مثل کردیں گے۔ کیاجن لوگوں نے گناہوں کاار تکاب کیا ہے ان کابہ گمان ہے

کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دس مے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیسا برا

اَفْنَخْعُلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ کیاہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی مثل کر دیں گے؟ تہیں کیا مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿القلم: ٣٥-٣٥)

ہو گیاتم کیمافیصلہ کر رہے ہو؟

الله تعالی کاارشادے : وہ اللہ کے نزویک متعدد ورجول والے ہیں اور اللہ ان کے کاموں کو خوب و کھنے والا بے ۔ تواب اور عذاب کے مختلف درجات اس آیت کامعنی ہے جن لوگول نے خیانت کو ترک کیاوہ سب ایک درجہ کے نمیں ہیں بلکہ نیت اور اغلام کے

ائتبارے ان کے مختلف درجات ہیں یا اس کامعنی ہے ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے سب ایک درجہ کے شیں ہیں بلکہ نبیت' اخلاص اور اعمال کی کمی اور بیشی کے اعتبارے ان کے مختلف مدارج اور درجات ہیں اور اجر و تواب

کے لحاظ سے جنت کے بہت درجات ہیں 'اس طرح جن لوگوں نے خیانت کی یا جنہوں نے کفر کیا اور معصیت کی ان سب کا

دوزخ میں ایک ورجہ نہیں ہے بلکہ ان کے کفری کیفیت اور گناہوں کی کی اور بیشی کے لحاظ سے دوزخ میں بت درجات ہیں' جیساکہ اللہ تعالی نے فرملا منافقین دوزخ کے سب سے آخری طبقہ میں ہوں گے' اس طرح آپ نے ابوطالب کے

متعلق فرمایا وہ جہنم کی مختوں میں تھامیں نے اس کو تھینج کر تھوڑی می آگ میں کردیا' اس کے بعد فرمایا اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جانے والا ہے ' میہ ان کے مختلف ورجات کی ولیل ہے کیونکہ وہ ہر شخص کے عمل کو خوب جانے والا ہے تو اس کواس کے عمل کے اعتبار سے بوری بوری جزادے گا-

الله تعالی کا ارشاد ؟ : ب شک الله ف مومنول ير احمان فرياي جب ان مين ان بي مين سے ايك عظيم رسول بيجا بو ان پر الله كى آيات كى خلاوت كرا ب اور ان كے باطن كو صاف كرا ب اور ان كوكتاب اور حكمت كى تعليم ريت ب ب شک دہ اس سے پہلے ضرور کھلی گراہی میں تھے۔ (آل عمران : ۱۲۲)

احسان جثلا كرجزا كاطالب موناميه معني "غموم ب الله تعالى نے بغير طلب جزاء كے مومنوں ير اپنے انعام اور احسان

کاذکر فرمایا ہے۔

آبات سابقہ سے مناسبت

آیات سابقہ سے اس آیت کے ارتباط کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(1) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی فے اجمالی طور پر لوگوں کے دو گروہ بیان فرمائے ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل

كرتے بيں اور دو سرے وہ جو اللہ كى ناراضكى كے كام كرتے بيں۔ اب اللہ نے ان دونوں فريقوں كى تفصيل شروع كى يبلے مومنین کاذکر فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج کران

ر احسان فرمایا جو ان پر الله کی آیات کی تلاوت کرتائے اور ان کو کفر اور شرک کی تجاست سے پاک کرتا ہے اور ان کے اعضاء اور قلب کو ہر قتم کے گناہوں ہے بچا کرصاف رکھتاہے اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔۔

(٢) بعض منافقین نے جنگ بدر کے دن ایک جادر کے متعلق یہ کما تھاکہ شاید نبی مالیدیم نے یہ چادر لی ہوگ اللہ تعالی نے ان کارد کرتے ہوئے اور نبی مالی بیا عت کرتے ہوئے فرمایا تھا اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ (آل عمران:

٢١) الله تعالى نے بى ملائيلم كى اى برات اور نزامت كو موكد كرتے ہوئے يہ آيت نازل فرمائى كديد عظيم رسول ان كے

ا تشریس پیدا ہوئے اور ان کے سامنے نشوو نمایاتی اور پوری زندگی بی اس نبی سے صدق المانت الله کی طرف بلانے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کے سواان سے بچھ طاہر منیں ہوا او لیسے صادق الیمن اور زاہد کی طرف خیانت کی نسبت کرنا کس

طرح درست ہو سکتاہے!

ھر) درست ہو سما ہے! (۳) کیراللہ نتائی نے صرف آپ کی براء ت اور نزاہت پر اکتفانہیں کی بلکہ فرمایا اس عظیم رسول کاوجود تو تمہارے لیے

بت بری نعت ے اکمونکہ وہ تم کوب دین اور گرات بی پاک کرتے ہیں اور تم کوعلوم ومعارف سے نوازتے ہیں امام احمد

روایت کرتے ہیں :

حضرت جعفر بن ابي طالب والمون نواقى سے كما: اے اميرا بم لوگ جال تي ، بنول كى عبادت كرتے تي مردار

کھاتے تھے' بے حیاتی کے کام کرتے تھے' رشتے توڑتے تھے' ہمسایوں سے بدسلوی کرتے تھے' ہم میں سے قوی فخص ضعیف کا حق کھا جا آقا' حق کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک عظیم رسول ہمیجا جن کے نسب کو' ان کے صدق کو' ان کی المانت بداری کہ ان کی رائی روائن کہ ہم اچھی طرح جاما منز تھے' انہوں نے ہم کو جویت دی کی ہم اللہ واس الشک کی

امانت داری کو اور ان کی پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانتے تھے 'انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ واحد لاشریک کی ع عبادت کریں' اور ہم اور ہمارے آباء واجداد جن پھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو تزک کردیں' انہوں نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم بچ بولیں' امانت اوا کریں' رشتے جو ٹریں' ہمسایوں ہے اچھاسلوک کریں' حرام کاموں اور خوں ریزی کو چھوڑ

دیں 'انہوں نے ہمیں بے حیاتی کے کامول' جموٹ بولنے' یتیم کامال کھانے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے ہے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عباوت کریں' نماذ پر حمیں' زکوۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔

الحديث (منداحمه جاص ۲۰۲)

(m) تم لوگ گوشه ممنای میں پڑے ہوئے تھے تمہارے شرمیں یہ عظیم رسول پیدا ہوئے ، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک

بے نظیراور لافانی کتاب نازل کی اور ان کو بہ کشت مجرات عطا کئے عمام انبیاء کا ان کو قائد بنایا تو ان کی وجہ سے اور ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تمام دنیا میں شمرت اور عزت لی تو ان پر کسی قتم کا طعن کرنا کس قدر عدل اور انصاف

سے بعد ہے۔

(۵) الله تعالى نے اس سے پہلى آيوں ميں مسلمانوں كو في ماليكم كے ساتھ جداد كرنے كى تلقين كى تھى اس آيت ميں ب

ر) ہمایا ہے کہ اس مظیم رسول کی بعثت تم پر اللہ کا بہت برا احسان ہے سو تم پر لازم ہے کہ تم اپنی تمام تر قوتوں ہے ان کے ساتھ بل کر جماد کو۔

نبوں اور رسولوں کی بعثت کاعام انسانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے سیدنا مجمد ملٹھیلم کی بعثت کو مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے 'جس طرح آپ کی بعثت مومنوں پر احسان ہے 'اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان ہے 'اللہ تعالی نے عموا" انہاء علیم السام کی بعثت محمد عموا " انہاء علیم سار شاد فریل ہے :

ا میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ رُسُلاً مُبَسِّرِ بْنَ وَمُنْفِرِ بِنَ لِيُلَا يَكُونَ لِلتَّاسِ (مم نے) بشارت دینے والے اور ورانے والے رسول

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ تُعَدَّالرُّ سُلِ (النساء: ١١٥) (يعيم) مَاكه رمولون (كم آن) ك بعد لوكون ك ليه الله ك

خلاف کی عذر کی مخائش نہ رہے۔

ر سولول کی بعثت سے لوگول کو متعدد طریقول سے رشد و بدایت حاصل ہوتی ہے:

(ا) انسانوں کی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے ناقص اور نارساہے اور شیطان قدم قدم پر لوگوں کے دلول میں

الله تعالی کے خلاف شکوک و شبهات ڈالٹا ہے الله کانمی انسانوں کو الله کی معرفت کرا آیا ہے اور شکوک و شبهات کا ازاله کر آ

(٢) مرچند كه بعض انسان الله تعالى كي ذات كي معرفت حاصل كريستي جين ليكن وه ازخود بيه نهيس جان سكته كه الله تعالى كن

كلمول سے راضى ہو آ ب اور كن كامول سے ناراض ہو آ ب أي ان كوعبادات اور معاملات كے ليے ايسے طريق بتا آ ب جن سے اللہ تعالی راضی ہو آ ہے اور ان کامول سے منع فرما آ ہے جن سے اللہ تعالی ناراض ہو آ ہے۔

(٣) انسان این فطرت مین ست اور عافل ، اے عبادات اور معالمات کے طریقے معلوم بھی ہو جائیں پھر بھی وہ ست اور غفلت کی وجہ سے بے عملی اور بدعملی کاشکار ہو جا آہے نبی آ کر انہیں نیکی کی طرف رغبت ولا آ ہے اور برائی پر الله کی

(٣) جس طرح آگھ میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو دیکھنے کا نور رکھا ہے لیکن جب تک آفاب یا چراغ کا نور اس نور کے معادن نہ ہو تو اشیاء کو دیکھنے کے لیے یہ نور ناکانی ہے۔ ای طرح الله تعالی نے عقل میں اپنی معرفت کا نور رکھا ہے لیکن جب تک نور نبوت اس کے معاون نہ ہو یہ نور ناکام اور ناتمام ہے۔

(۵) نی الله کے احکام پر عمل کرکے وکھا آہے اور عملی نمونہ پیش کر آہے۔

(١) انسان اس وقت ب جمجمك كناه كرمات جب وه حرص شهوت يا غضب سے ب قابو ہو جائے ' بى اپني تعليم سے ولول میں ایبا خوف خدا پیدا کر آب کد انسان ایس حالت میں سنبھل جاتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے اور معصیت سے باز آ جاتا

(۷) سخت مشکلات مصائب اور بیاریوں میں نبی پابندی ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے تا کہ سخت مشکلات اور

مصائب كى فخص كے ليے عبادت ندكرنے كاعذر ندبن سكيں۔ سيدنا محد ملي يا كى نبوت پر دلاكل اور مومنين پر وجوه احسان

سيدنا محير ما الين بوت پر حسب ذيل دلائل بين اوريني دلائل مومنون پر وجوه احسان بين-

(ا) سیدنا محمد اللجایدم مک میں پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشودنما پائی اور چالیس سال تک اہل مکد دیکھتے رہے کہ آپ نے امیشہ سے بولا' اور آپ کی پارسائی اور امانت و ریانت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ آپ حرص و طع 'جھوٹ 'بے حیائی ' اور برائی کے کامول سے بیشہ دور رہے لوگ آپ کو صادق اور این کے نام سے پچانے تھے۔ پھر جب آپ نے چالیس سل بعد اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا وعویٰ کیا تو یہ یقین کیا جاسکتا تھا کہ جس شخص نے آج تک بندوں کے متعلق کوئی جھوٹ نہیں بولا وہ ایکا یک خدا پر کیسے جھوٹ ہاند ھے گا!

(٢) الل كمه كوعلم تفاكم آب في كسي استاذك آم مجمى ذانوع تلمذية نهيل كيا مكى كاورس سنانه كمى كتاب كو يزها ند

کسی سے علم کا تحرار کیا' بھر چالیس سال اس طرح گزارنے کے بعد آپ یکا یک غار حراہے نکلے اور ایبا فصیح و بلیغ کلام پڑھ

ش کی نظیرلانے سے آج تک تمام دنیا عاجز ہے ' پھران کلام میں گذشتہ اقوام کی مارخ اور ان کے واقعات تھے جن کو پیلے آپ نے کی سے سانہ تھااور جن کی اٹل کتاب نے تصدیق کردی اود اس کلام میں مستقبل کے متعلق چیٹ کوئیاں تھیں جو اپنے اپنے وقت میں حرف بہ حرف یوری ہو ئیں تو عقل سلیم کے لیے اس کو باور کرنے میں کوئی تال نہ رہا کہ رہے کمی انسان کانٹیں اللہ کا کلام ہے 'اور اس کلام کواللہ نے آپ پر نازل کیالور آپ ایس کے برگزیرہ ہی اور رسول ہیں۔ (۳) نخالفین نے آپ کو دعویٰ نبوت سے دمتبردار ہونے کے لیے بڑی بھاری مالی پیش کشیں کیں عرب کی حسین عورتوں کو نکاح کے لیے پیش کیا کیکن آپ تو حید کا پیغام سانے سے دستبروار نہیں ہوئے کھر آپ کو اذیتیں بہنجائی کئیں " آپ کے اصحاب کو تنگ کیا گیا' آپ کاساجی بایکاٹ کر دیا گیا ( 2 نبوت میں ) خالفین نے مل کر بیہ معلدہ کیا کہ کوئی شخص خاندان بنوباشم ے تعلق رکھے گانہ ان سے خرید و فرونت کرے گانہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزجانے وے گاحتی کہ وہ سیدنامحمر ما پیلا کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں' اس کے متیجہ میں آپ تین سال تک شعب ابوطالب میں محصور رہے' جب ان مصائب اور مشقیّق کے باوجود 'آپ اللّٰہ کی توحید بیان کرنے سے دست کش نہیں ہوئے تو سب نے مل کر آپ کو ''تل کرنے کا منصوبہ بنایا حتی کہ آپ کو جبرت کرکے اپناوطن چھوڑنا پڑا' آپ نے سب کچھ چھوڑا' لیکن پیغام حق سانا نسیں چھوڑا' جو فمحض اپنے موقف میں صادق نہ ہو وہ کبھی اُپنے موقف کی خاطراتنے مصائب اور اذبیتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ سوجس محص کے سامنے نبی مالیا کے لیہ سیرت ہواس کو آپ کی صداقت میں مجھی آبال نہیں ہو سکتا۔ بیان ہے اور شرک سے تنزیہ ہے' اس میں نیک عمل کرنے اور برے عمل نہ کرنے کی تلقین اور ترغیب ہے' اور ان کے منکروں پر عذاب نازل ہونے کابیان ہے۔ غرض اس کتاب میں نیکی اور سیائی کے سوانچھے نہیں تو جس فمخص نے بیہ کتاب پیش کی اور اس کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کیاوہ خود نیک اور سیا کیوں نہیں ہو گا! (۵) نبی ساتھ بیانے نے ب شار معجزات پیش کیے جاند کو دو کارے کرکے وکھایا سورج کو پلیلیا ورخت آپ کے اشارہ یہ چل کر آتے اور پھرواپس اپنی جگہ چلے جاتے ' درختوں' پتھروں' اور مختلف جانوروں نے آپ کا کلمہ بڑھا' کھانے پینے کی چیزوں کی کم مقدار آپ کی برکت سے بت زیادہ ہو جاتی تھی' آپ نے علوم و معارف کے دریا بمائے' غیب کی خبریں بیان کیس' آپ عاہتے تو آپ خدائی کا دعویٰ کر دیتے اور یہ دنیاجو چند کملات کی وجہ ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزمر کو خدا مان چکی ہے' جس نے فرعون کو بغیر کسی کمال کے خدا مان لیا تھا جو لوگ بلاوجہ اور ہے سب عناصر اور پتمروں کی برستش کرتے رہے ان ے کچھ بعید نہ تھا بلکہ زیادہ توقع تھی کہ وہ ان کمالات کو دیکھ کر آپ کی خدائی کے دعویٰ پریقینا ایمان لے آتے' کیک آپ

چاہتے تو آپ ضدائی کا دعوی کر دیتے اور میہ دنیا جو چند کملات کی وجہ سے حضرت عینی اور حضرت عزیر کو خدا مان چکی ہے،
جس نے فرعون کو بغیر کمی کمل کے خدا مان لیا تھا جو لوگ بلاوجہ اور ہے سبب عناصر اور پتھوں کی پرسٹش کرتے رہے ان
سے پھھ بعید نہ تھا بلکہ ذیادہ تو تع تھی کہ وہ ان کملات کو دیکھ کر آپ کی خدا تھی ہوں 'جھے پر صرف اس کی وہی آتی سکن نے کما میں تمہماری حش ایک بشر ہوں 'جس طرح تم خدا تمیں ہو میں بھی خدا تمیں ہوں 'جھے پر صرف اس کی وہی آتی ہے،
سے کلام جس کی فصاحت و بلاغت ،غیب کی خبول اور عالم کیر ہولتوں کے اعتبار سے میں نے اس کی نظیرالنے کا چینج کیا ہے۔
سے میری قابلیت اور کاور ن کو تمیم ہے لفظ بے لفظ اللہ کا کلام ہے 'اور میہ جو بہ کثرت مجرات میں نے دکھائے ہیں میری
تہ میری قابلیت اور کاور ن کو تیجہ نہیں ہے لفظ بے لفظ اللہ کا کلام ہے 'اور میہ جو بہ کثرت مجرات میں نے دکھائے ہیں میری
درے کا شرح و اور غیب کی باتیں بتا ہوں ہی میراؤاتی علم تمیں ہے 'یہ سب تیجھ میں اللہ کے دیۓ ہوئے اور اس کی دئی

تهيان القرآن

، آتُنٹہ کے عطا کردہ ہیں' آپ ہے کہا گیا کہ فلال علاقہ کے لوگ اپنے بادشاہ کو محدہ کرتے ہیں تو آپ اس بات لائق میں کہ آپ کو سجدہ کیاجائے ای نے فرمایا اگر محلوق کے لیے سجدہ روا ہو ہاتو میں بیوی کو تھم ریتا کہ اپنے شوہر کو سحدہ ے ' ماری تعظیم صرف سلام کرنے میں ہے' آپ یمت زیادہ عبادت کرتے تھے اور راتوں کو اتنا طویل قیام کرتے تھے ک آپ کے پیر سوج جلتے تھے ون میں مو مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے آپ کی صداقت کی سب سے بری دلیل یہ ہے کہ آپ نے استے عظیم کملات پیش کیے اور برطاب اعلان کیا کہ بید میراذاتی کمل نہیں ہے ، جھوٹا انسان او برا بنے کے لیے دو سردل کے ایسے کملات بھی اپنی طرف مغوب کر لیتا ہے جن کے اصل ماخذ کا بہ آسانی پتا چل جاتا ہے' اگر افرض آپ یہ کمد دینے کہ یہ سب میرے ذاتی کمالات ہیں تو کسی انسان کے پاس ان کمالات کے اصل ماخذ تک بیٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا' آپ کی صدافت اور راست بازی پر اس سے بڑھ کمر کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہوگی! صرف بی نہیں آپ نے ان مملات میں سے کی ممل کا اعزاز نمیں لیا ، بلکہ آپ نے تیشہ اس سے اجتناب کیا کہ ان کملات کی دجہ سے آپ کی فیرمعمول تعظیم اور تحریم کی جائے اوگول نے آپ کو تعدہ کرنا چاہاتو آپ نے اس سے منع فرملیا اللہ تعالی نے آپ کی مغفرت کا اعلان تفعی کرویا چر بھی راتوں کو اس قدر طویل قیام فرائے کہ یاؤں پر ورم آ جانا اور استفسار پر بھی فرائے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں! غرض ان تمام کملات کے بلوجود آپ نے بھزو انکسار اور اظهار عبدیت کو اپناشعار بنایا کیک مرتبد بال غنیمت بین بهت سے فلام 'بائدیال اور بہت سازو سامان ملا' آپ نے اس سے بہت مسلمانوں کو دیا اگر کسی کو نسیں دیا تو اپنی صاحبزادی حضرت سید نتا فاطمه زهرا رمننی للنه عشا کو ٔ فرمایا تم عشاء کی نماز کے بعد ۳۳ مرتبه سجان الله ٬ سوم مرتبه المبدالله اور ۱۳۳ مرتبه الله اكبر برده لينا بيه تهيس ايك باندى كى ضرورت سے كفايت كرے كا ،جو فخص جمونا مو وہ اين کمالات سے اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کر آ ہے یا ای اولاد کے لیے' آپ نے اپنے کمالات سے اپنے لیے کئی بوائی جاتی 'منه نفع اور آرام چاہا' ند اپنی اولاد کے لیے کوئی منفعت طلب کی بلکہ جو نفع ملا وہ عام مسلمانوں کو پنجایا اور جو بوائی اور کبریائی تھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی 'لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور خود بھی دن رات اس کی عبادت هِس كلُّك رہے تو ہم ان كوسچا كيول نه مانيں ان كى تصديق كيول نه كريں اور ان پر ايمان كيول نه لائسي! (١) ني الطبيم كى بعثت سے پسله الل عرب كا دين بدترين دين تھا وہ بتوں كى عبادت كرتے تھے ان كے اخلاق بهى بهت خراب تنے 'وہ قتل د غارت گری 'لوٹ مار اور ڈاکد زنی کرتے تنے 'مردار کھاتے تنے ' رشتوں کو تو ڈتے تنے ' شراب پیتے تنے اور جوا کھیلتے تھے الرکیوں کو زندہ در گور کردیتے تھے اللہ تعالی نے سیدنا محد مالینام کو ان میں مبعوث کیا او وہ زات کی بسماندگ

اور جوا کھیلتے تھے اور کیوں کو زندہ در گور کر دیتے تھے اللہ تعالی نے سیدنا مجد بطائیام کو ان میں مبعوث کیا اور ہداری کے لاساندگی است نگل کر عزت کی بلندیوں پر فائز ہو گئے 'حتی کہ وہ علم وہٹر' زحد و تقوی اور اہم و فراست اور شجاعت اور ہجاری کے لحاظ سے دنیا کی سب سے افضل اور برتر قوم شار کے جانے لگے اور چونکہ سیدنا مجہ بطائیا ان کے شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں پروان چڑھے تو دو سروں کی بہ نبعت ان کو آپ سے استفادہ کا زیادہ موقع طااس کیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے شک اللہ نے موموں پر احسان فرمایا جب ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول ہمیجا۔

(2) بر قوم اسے بطل جلیا رادر رجل عظیم رکھ کرتی ہے 'حضرت اراھیم علد الساام رسوں نصاری اور عرب سے کئی

(2) ہمر قوم اپنے بطل جلیل اور وجل عظیم پر فخر کرتی ہے ' حضرت ابراهیم علیہ السلام پریمود و نصار کی اور عرب سب فخر کہتے تھے ' سوان پر فخر کرنا مب میں مشترک تھا' اور یمود صرف حضرت موٹی پر فخر کرتے تھے اور نصار کی صرف حضرت پیشنی پر فخر کرتے تھے' عرب دالوں کے لیے کوئی ایس شخصیت نہ تھی جس پر وہ انفرادی طور پر فخر کرتے اللہ تعالیٰ نے ان میں

تبيانالقرآن

يسلددوم

ے سیدنا محد مظامیدا کو مبعوث کیا اور اپ عرب بحیا طور پر سے فخر کرتے ہیں کہ انبیاء و رسل کے سردار دوعالم کے مقار ان کے شہریں ہیدا ہوئے اور میس انہوں نے اعلان نبوت کیا۔

انسان اور بشرے مبعوث فرہانا تھا۔ آگر ان کو مبعوث کرنانہ ہو آ او بشریت کا پیر فروغ ہو آنہ انسانیت کا پیر عورج ہو آ۔

(9) اس آیت میں مومنین سے مراو وہ مومن ہیں جو اس وقت سیرنا محمد طاقیط پر ایمان لائے تئے 'اور فرہلا ہے ''جب ان میں ان ہی میں سے آیک عظیم رسول بھیجا۔'' اس سے مراو ان امور میں مما لگت ہے جو آپ کے قرب اور آپ سے اکتساب فیش کا سب ہوں' اور اس سے مراو نسب' لغت اور وطن ہے' جب آپ ان کے نسب اور ان کی قوم سے مبعوث ہوئے تو لوگ آپ سے مانوس ہوئے اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے قوش اور اجنہیت کا شکار نمیں ہوئے اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کا کلام سجھنا ان کے لیے ہوئے' اور جب آپ ان کے وطن میں رہنے والے تھے اور آپ نے ان کے لیے اس بور آپ کی نمان ہو آپ کی نمان ہوئے اور آپ کے ان کے لیے مالت نشود نمایائی اور آپ کی تمام زندگی ان کے سامنے تھی' انہوں نے آپ کی حیاتی' اپ موقف پر استقامت اور آپ سامنے نشود نمایائی اور آپ کی تمام زندگی ان کے سامنے تھی' انہوں نے آپ کی حیاتی' اپ موقف پر استقامت اور آپ سے موقف پر استقامت اور آپ

(۱۰) علامہ آلوی حقی متوفی ۱۲۵ ہے کہ کہا ہے کہ آپ ان کے نسب سے مبعوث کئے گئے یا ان کی جنس سے قوم عرب سے مبعوث کئے گئے یا ان کی جنس سے قوم عرب سے مبعوث کئے گئے ابنو آدم سے مبعوث کئے گئے قرشتوں اور جنات میں سے مبعوث نہیں کئے گئے اور ہمنوں پر اس وجہ سے متو حش اور جنس سے مبعوث کیے جاتے قوایک جنس دو مری مختلف بخس سے متو حش اور خفر ہوتی ہوتی ہوتی اور جب اللہ تعالی نے آپ کو مومنوں کی جنس سے مبعوث کیا تو وہ آپ سے مائوس ہوتی اور جب اللہ تعالی نے آپ کو مومنوں کی جنس سے مبعوث کیا تو وہ آپ سے مائوس ہوتی اور آپ کی زبان وہ ہوتے تھے اور آپ کی قرار آپ کی قرار ایس کی اور آپ کی زبان وہ سے تھی اور آپ کی مبرت پر مطلع تھے اور یہ آپ کی تھدیق کا ذرایعہ بنا اس آیت میں آپ کی بعث کو مومنین کے لیے اصان فربلا ہے مالا نکہ آپ کی مبرت پر مطلع تھے اور یہ آپ کی حمد بیں اس کی وجہ یہ کہ آپ کی رحمت سے استفادہ صرف مرتبین ہی کہتے ہیں اور کی کے بدایت ہے جب کہ دو مری آیت میں فربلا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے بدایت سے صرف مشقین می استفادہ کرتے ہیں۔

لوگوں کے لیے بدایت ہے - (البقرہ : ۱۸۵) کو ذکہ قرآن مجید کی ہدایت سے صرف مشقین می استفادہ کرتے ہیں۔

لوگوں کے لیے بدایت ہے - (البقرہ : ۱۸۵) کو ذکہ قرآن مجید کی ہدایت سے صرف مشقین می استفادہ کرتے ہیں۔

(درح الممائی : حصرت السائی : حصرت سے سے المحلی المحل کے المحل کی المحل کے الدائی : حصرت سے المحل کی المحل کے الدائی نے عصرت سے سے المحل کی درحت کی المحل کے الدائی نے عصرت سے سے المحل کی درحت کی المحل کے المحل کی درحت کی المحل کی درحت کی المحل کے المحل کی درحت کی درحت کی المحل کی درحت کی المحل کے درحت کی درحت ک

(روس معلق من اس

سیدنا محر ماہیم نوع انسان اور بشرے مبعوث کیے گئے

علامه ابوالحن علی بن احمد واحدی نیشاپوری متوفی ۱۳۸۸ه کلیسته میں:

"من انفسھم" کامعنی ہے ان کے نب ہے' حضرت این عباس نے فرملا ان کے نسب سے مرادیہ ہے کہ آپ اعلامیہ بیٹر کار معنی ہے ان کے نسب کے میں کا آقا ہے کہ کار ان پر نیز کا برائیں میں میں میں کہ آپ

ولد اساعیل سے تھے 'اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا قول ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا یہ آیت خاص عربوں کے لیے ہے' اور در مرے مفسرین نے کہا اس آیت ہے مراد کل مومن بین اور "میر انفیسیمہ" کامنی یہ ہے کہ آپ ان میں ہے

ہے' اور دو سرے مفسرین نے کہاں آیت سے مراد کل مومن ہیں اور "من انفسیھم" کامتن ہیں ہے کہ آپ ان میں سے ایک فرو ہیں' وہ آپ کو بھی پچانتے تھے اور آپ کے نسب کو بھی پچانتے تھ' آپ نہ فرشتے تھے اور نہ ہز آرم کے علاوہ کی سند میں میں میں میں اور اس میں میں میں میں اور اس کے اس کو بھی بھانے ہے' کے اس کے ساور نہ ہو آرم کے علاوہ

کی اور جش کے فرو تے 'یہ قبل زجاج کا مختار ہے' اگر مومنوں پر احسان کی وجہ یہ ہو کہ آپ عرب تھے تو مجمیوں پر آپ کی بیٹ کی وجہ سے کوئی احسان نہیں ہو گا' کین مجمیوں پر بھی اس وجہ سے احسان ہے کہ جب ان کو آپ کی بیٹ کی خبر

کی ہشت کی وجہ سے لوئی احسان مہیں ہو گا میں ہمیوں پر بھی اس وجہ سے احسان ہے لہ جب ان او آپ ہی بعت ہی جر دی گئی اور ان کو بیر معلوم ہو گیا کہ آپ ان ہی ہیں سے آیک فرد بیں اور انہوں نے آپ کے صدق اور آپ کی امانت کو جان لیا تو ان کے لیے آپ کی نبوت کو مانا آسان ہو گیا۔ (الوسیط جام ۵۲) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالليث نصر بن محمد سمرقندي الحنفي المتوفى ٢٥٥ هد لكصة بين

فغیلت یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ آپ ای ہیں اور پھر آپ نے ایک معجز کلام پیش کیا۔

"من انفسهم" كامعنى بان كى اصل اور عرب ميں ان كے نب ب اور يہ بھى كما كيا ہے كہ ان كى جنس سے
اینى بنو آوم سے اللہ نے آپ كو فرشتوں ميں سے نميں بنايا آپ كى تين نفيلتيں تھيں اآپ كا نب عربوں ميں سے
قريش ميں سے تھا اور قريش ميں سے بنوہا ہم ميں سے تھا اور اس پر القاق تھا كہ عرب افضل ہيں اور عربوں ميں قريش اور
قريش ميں سے بنوہا ہم و در مركى فضيلت ہيں تھى كہ اعلان نبوت سے پہلے آپ لوگوں ميں بہ طور امين معروف تنے اور تيرى

(تغییرالسمرقذی جام ۱۳۱۳ مطبوعه مکتبه دارالباز مکه مکرمه ۱۳۱۳ه)

علامه ابوعيدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متونى ١٩٨٥ و كلصة بين :

"من انفسهم" کامنی ہے آپ ان کی مثل بشریں 'ایک قرات شاق فاکی زبر کے ساتھ ہے لینی آپ ان میں سے زیادہ نئیس ہیں 'کونکہ آپ ہو باتھ ہے۔ نظر ہیں۔ دعرت عائشہ اندادہ نئیس ہیں 'کیونکہ آپ ہو باتھ ہے۔ دعرت عائشہ نے فرملا ہیں آب عرب کے لیے ہے اور دیگر مفرین نے کما کہ اس سے مراد کل مومن ہیں اور "من انفسهم" کامعیٰ ہے۔ آپ ان میں ہے۔ اور دیگر مفرین نے کما کہ اس سے مراد کل مومن ہیں اور "من انفسهم" کامعیٰ ہے۔ آپ ان میں ہے۔ اور دیگر مفرین ہوں اور میں سے اور میں متنازیں۔

آپ ان میں سے ایک فرد ہیں 'اور ان کی مثل بشریں اور صرف وی سے ان میں ممتاز ہیں۔ (الجامع لاحران جسم ۲۹۳-۲۹۳) مطبوعہ انداز کا ماہدہ۔ ۲۹۳، مطبوعہ انتظارات ناصر ضرو ایر ان ۲۸۷۰هه)

علامه ابوالقرح عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى حنبلي متوفى ١٩٥٥ لكصة بين :

قاضى عبدالله بن عربيفاوى شافعي متوفى ١٨٥ ه كلصة بين

تبيانالقرآن

مسلدوم

"من انفسهم" کامعنی ہے آپ ان کے نسب ہے اور ان کی جنس ہے ان کی مثل عربی ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کا کام مجھ لیں 'اور صدق اور انائٹ میں آپ کے حال ہے واقف ہوں اور آپ پر فخو کریں ایک قرات فاکی زیر کے ساتھ ہے 'لینی آپ ان میں سے سب سے زیادہ شرف والے میں کیونکہ آپ کا قبیلہ سب سے اشرف اور افضل تھا۔ (انوار احزیل ص۵۰ مطبور وار فراس للنزو الوزیل م ۵۵)

علامہ ابوالحیان تحد بن یوسف غرناطی اندلسی متوفی حاکمت کھتے ہیں : اس آیت کا منی ہے کہ آپ بنو آدم کی جنس سے ہیں 'اور یہ اس وجہ سے احسان ہے کہ لوگ آپ سے مانوس ہو کر اکتساب فیض کرلیں' اور وو مختلف جنسوں میں جو وحشت اور نفرت ہوتی ہے وہ نہ ہو'اور آیک قول یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب عرب ہیں اور وجہ احسان ہیہ ہے کہ آپ ان کی مشل عرب ہیں' ان کی زبان بولتے ہیں اس وجہ ہے ان کے لیے

آپ سے استفادہ آسان ہے اور آپ کی سیرت طیبہ ان میں معروف ہے اور بیہ آپ کی نبوت کو جانے کا در لیے ہے۔ حالہ اللہ میں میں میں میں اس کی سیرت طیبہ ان میں معروف ہے۔

(البحر المحيط جسم ٢٠١٨-١٥٧ معطوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٢هـ)

علامہ ابوالعباس بن يوسف السمين الحلبي الشافع المتوفى الا الشافع المتوفى الا الله عنها اور ضحاك كى "من الفد عنها اور ضحاك كى "من الفد عنها اور ضحاك كى الله عنها اور ضحاك كى ترب الفسيم" كامنى سبب ب زيادہ نئيس اور عمر م كى قرات به الله و حضرت الله والله ب دوايت ب كه يد فاء كى زير كے ساتھ ب التي آب سبب ب زيادہ نئيس اور عمر م بين حضرت على عليه السلام ب دوايت ب كه آپ نے فريل : من نسب حسب اور حسر (سسرال) كے لحاظ ہے تم سب نوادہ نئيس ہوں (الدر المعون تام ملائل الله عليه بيروت الاہمادہ)

علامه جلال الدين شافعي متوفي 44 ه لكھتے ہيں :

آپ ان کی مثل عربی ہیں ناکہ وہ آپ کا کلام سمجھ سکیں اور آپ کی وجہ سے مشرف ہوں نہ فرشتے ہیں نہ مجمی (جلائین مع الجمل جام ۳۳۳ مطبوعہ قد کی کب خانہ کراجی)

علامه ابوالسعود محمر بن محمد عمادي حفى متوفى ٩٨٢ عد لكيهت بين

آپ ان کے نسب سے یا ان کی جنس سے ان کی مثل علی ہیں ناکہ وہ آسانی سے آپ کا کلام سمجھ سکیں اور آپ کے صدق اور آپ کی امانت پر مطلع ہوں اور اس پر گخر کریں اور اس میں ان کے لیے عظیم شرف ہے ایک قرات فاکی زیر کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا قبیلہ سب سے افضل قبیلہ تھا۔

( تغییرابوا لهعود علی بامش الکبیرج ۲ ص ۳۵۷ مطبوعه دارا لفکر بیروت ۴۳۹۸ )

الله تعالی نے سیدنا محمد مال کا اور کا اطلاق بھی فرمایا ہے۔

قَدْ حَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ فَوْرٌ وَكِنَا كُمْمِينً بِي اللهِ وَوَلَي كَنَا كُمُ مِنَ اللَّهِ فَوْرٌ وَكِنَا كُمْمِينًا فَعَلَى اللهِ وَمَنْ اللَّهِ فَوْرٌ وَكِنَا كُمُمِينًا فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

(المائدة: ١٥) كاب

اس لیے نبی ماٹی پیلم پر نور کا اطلاق بھی جائز ہے ' نور کی دو قشمیں ہیں آیک حسی اور مادی نور ہے جیسے سورج ' چاند اور چراخ کا نور ہے جو آگھ سے نظر آ آ ہے اور حسی نور اند حیروں کو دور کر آ ہے ' اور آیک معنوی نور ہے جو کفراور گمرای نظا کر اسلام اور ہدایت کی طرف لا آ ہے' اس کا اور آگ عمل ہے ہو آ ہے' اور پی فور افضل ہے اور پی انجیاء علیم السلام

-- -

سلددوم

صفت ہے سیدنا محمد طابید کم کی شان کے لائق بھی ہی نور ہے 'نیز آپ کی بشریت مادی کثافتوں ہے یاک اور منزہ تھی اور ج غایت اطافت میں تھی حتی کہ آپ کے جم مبارک کاسایہ بھی نہیں بڑتا تھا اس وجہ سے بھی آپ کو نور فرمایا گیا اور اس لیے بھی کہ آپ کی حقیقت میں عقل کے علاوہ استعداد وحی کاعضر بھی رکھا گیا جو عام انسانوں کے اعتبارے بد منزلہ فصل ب اور ای ہے آپ امور غیب کا اور اک کرتے ہیں اس لیے آپ کو نور فرمایا گیا نیز اس لیے بھی کہ بعض او قات آپ ہے صی نورانیت کابھی ظہور ہو آہے جیسا کہ بعض احادث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیا کے سامنے کے دو دانتوں میں جھری (خلاء) تھی'

جب آپ تفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دائوں سے نور کی طرح لکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔

(شاکل ترندی مع جامع ترندی ص ۵۲۹ مطبوعه نور هجه کارخانه تجارت کتب کرایجی <sup>م</sup>سنن داری ج اص ۴۲۴ مطبوعه نشر انسته ملتان ٔ دلاکل النبوة ج١٥ ص٢١٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت مجمع الزوائدي ٨ ص ٢٤٩ مطبوعه دارالكتب العربي بيروت ٥٣٠٣ هـ)

حفرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے بین که رسول الله مالی کا سایہ نه تھا ایب جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے' آپ کانور سورج کی روشنی پر غالب رہتا اور آپ جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کانور

چراغ کے نور پر غالب رہتا۔ (الوفا باحوال المصطفى ص ٤٠٠، مطبوعة مكتب نورية رضوية فيمل آباد) بعض علاء سیدنا محمہ طام یکا کو انسان اور بشر نمیں مانتے وہ کتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت یا آپ کالباس ہے' اور بھن علاء یہ کتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا' نورانیت بھی آپ کی صفت ہے' اور بشریت بھی آپ کی صفت ہے' کیکن قرآن مجید اور احادیث محیو۔ سے بی واضح ہو تاہے کہ آپ نوع انسان اور بشر ے مبعوث کیے گئے ہیں اور میں آپ کی حقیقت ہے لیکن استعداد و تی کے لحاظ سے آپ عام انسانوں سے متازین اور آپ پر نور کا اطلاق بھی کیا گیا ہے اور اس کے محال وہی ہیں جو ہم نے بیان کردیئے میں لیکن میہ ایک فکری مسئلہ ہے اس کا

ضروریات دین سے کوئی تعلق نمیں ہے۔ باہم یہ بات ضرور ملحظ رئن چاہئے کہ جاری عقائد کی تمام کابول میں لکھا ہوا ہے کہ نبی انسان اور بشر ہو تاہے جس پر وی نازل کی جاتی ہے اور اس کو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث کیا جا تا ہے:

صدر الافاضل سيد محر تعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٤ ١١١ه كيم إين انمیاءوہ بشرمیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔

(كتاب العقائد ص ٨ مطبوعه تاجد ارحرم ببلشنگ مميني كراجي)

صدر الشريعه علامه محر امير على اعظمي متوني ٧١-١١١ه لكيت بن

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہوا اور رسول بشری کے ساتھ خاص

نهیں بلکہ ملا ئکہ میں بھی رسول ہیں۔ عقيده: انبياء سب بشرت اور مرد'نه كوئي عنين نبي موانه عورت-

(بهار شريعت ج اص ٩ مطبوعه شخ غلام على ايند سنزلامور)

اللوت 'تزكيه اوركتاب و حكمت كي تعليم كابيان-

الله تعالى كاارشاد ب: جوان يرالله كي آيات تلاوت كراب- (آل عمران: ١١٣)

ینی ان پر آپ قرآن مجید کی تلات کرتے ہیں ' آیت کامعنی دلیل ہے ' قرآن مجید کے جملوں کو اس لیے آیات فرمایا ے کونکہ قرآن مجید کا ہر جملہ اپنی بلاغت کے اعتبارے سیدنا محمد المجیئم کے دعوی فرت کے صدق پر دلیل ہے اور وہ چونکہ الل اسان تنے اس لیے ہر جملہ سے ان کے معموم کو بغیر کمی ترجمہ کے جان لیتے تنے اور اس کی بلاخت کی وجہ سے اس کے اعاز کو بھی سجھتے تھے۔

الله تعالى كاارشاوب : اوران كياطن كوصاف كرئاب-(آل عمران : ١١١٠)

تزکیہ کامعنی ہے پاک اور صاف کرنا میعنی آپ انسیں اسلام کی ہدایت دے کران کے ظاہر کو صاف اور ان کے باطن

کویاک کرتے ہیں۔

الله تعالى كاارشاد ب : اور ان كوكب اور حكمت كي تعليم ديتا ب- (آل عمران : ١١٣)

كلب كى تعليم ، مراد ، قرآن مجيد كم مقامد كاييان كرنا اور قرآن مجيد ك مفظ كا تحم دينا ألك انسي بروقت قرآن جیدے معانی متحفر رہیں اور حکمت سے مواد نی مالیظ کی سنت ب ایک بل سے مواد ظاہر شریعت ب اور حکمت ے مراد شریعت کے اسرار اور معارف میں یا حکت سے مراو ب شریعت کے بیان کیے ہوئے وہ اصول جن پر عمل کرنے ے ایک فرد' ایک خاندان اور ایک ملک کی اصلاح ہوتی ہے جس کو تہذیب اخلاق مذیر منزل اور سیاست مدنیہ کما جاتا ے-مثلاً قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُوْقَ شُعَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو فخص اینے ننس کے بنل سے بچالیا گیا تو وی لوگ

(الحشر: ٩) كامابي-یا جس طرح نی طلبیلم نے فرملیا : کسی چیزی محبت حمیس (اس کاعیب دیکھنے سے) اندھالور (اس کاعیب سننے سے) بسره كروي ب (سنن الوداؤدج عص ٣٣٣ مند احدج ه ص ١٦٠ ج ١ ص ١٥٠)

نی مالیکانے جو حکمت کی تعلیم دی ہے یہ اس کی دو تین مثالیں ہیں 'جو محفص قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرے گادہ ایس بے شار مثاول پر مطلع ہو گا۔

ولتنا اصابتنكم مصيكة فك اصيتكم وتتليها فلتكم

یا ہوا کر حبب تھیں ایک مصیبت بہنی حالانکہ تم اسسے دگئی مصیبیت (کفارکر) بہنواہیے تے ادبیرمی تم نیکا

مسيب كبات أن أب كمي كم يعيب تمارى عوات أفي، بينك الله سر جيز ير قادر ب وُمَأَ اصَابَكُهُ يُومُ التَّقَى الْجَمَّعِن فِيرَاذَن اللهِ وَ

وو فریقول کے مقابلہ کے ون تم پرچمعیبت آئی متی تووہ اللہ کے سیم سے متی ادراس بیے کم الله مومول

اور تاکم داشر) منافقوں کو انگ کرنے ، اور ان سے کہا گا آؤ اللہ کی ماہ مر ا) دفاع کرو تر ایفول نے کہا اگریم مبانتے کرجنگ ہوگی تر مے زیادہ قریب منتے ، وہ این زبازل سے ایس بات اور اشران چیزدل کو زمادہ جانبے والا۔

جلتے ائب مجیے اگرتم سے موتوحیب تھاری موت آئے تواسے ٹال دینا 🔾

بعض مسلمانوں اور منافقوں کے شبہات اور ان کے جوابات

جنگ بدر میں مسلمانوں نے ستر مشرکوں کو قتل کر دیا تھا اور ستر مشرک گر فٹار کر لیے گئے تھے 'اس کے بعد جب جنگ احدیں سر مسلمان شہید کردیئے محے تو بعض مسلمان کہنے گئے ، ہم پر بید مصیبت کیے ٹوٹ پڑی علائکہ ہم مسلمان ہیں اور المارے مقابلہ پر مشرک میں اور ہم میں اللہ کا نمی بھی موجود ہے جن پر آسان سے وی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرملا : اے نی ا آپ کھتے کہ بیر معیبت تمهاری خود لائل ہوئی ہے ، تم میری حکم عدول کرے احد بہاڑ سے بے لور مل غنیت کینے کے لیے نوٹ پڑے۔ لور اللہ تعالی ہر چیز پر قاور ہے 'وہ چاہے تو تمهاری اس تفقیم پر در گذر کرے اور چاہے تو سزا دے 'وہ چاہے تو فضل اور احسان کرے اور چاہے تو انقام لے۔جس دن کفر اور اسلام کے دو افتکر معرکہ آراء ہوئے اس دن جو مسلمان شہید ہوئے اور جو مسلمان زخمی ہوئے وہ سب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوا اور اس کی حکمت ب تھی کہ اللہ تعالی نے مخلص مسلمانوں کو منافقوں سے متیز کردیا اور جن منافقوں نے اپنے نفاق پر ظاہری اسلام کا پردہ ڈالا ہوا تھاوہ بردہ اٹھادیا اور ان کے نفاق کو ظاہر کردیا۔

عبدالله بن الى اور اس كے تين سوسائقي جو جنگ احد كے دن في مالينيا كى نصرت سے انحواف كر كے لشكر اسلام .

نگل گئے تھے' ان کے پیچھے حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام گئے اور ان سے کما اللہ سے ڈرو اور اپنے نمی کا ساتھ نہ چھو ڑو اللہ کی راہ میں قبال کرویا کم از کم اینے شہر کا وفاع کرو تو عبداللہ بن الی نے کما میرے خیال میں جنگ نہیں ہو گی' اور اگر ہمیں جنگ کا یقین ہو آ تو ہم تمہارے ساتھ رہتے' جب حضرت عبداللہ ان سے مایوس ہو گئے' تو انہوں نے کما اے اللہ کے دشمنو! جاؤ عنقریب اللہ اسپنے نی کوتم ہے مستغنی کردے گا' وہ نی مطابق کے ساتھ گئے اور شہید ہو گئے۔

(جامع البيان ج مهم ١١١ مطبوعه دار المعرفيه بيروت ٩٠٠٧هـ)

الله تعالى نے ان منافقول كايرده جاك كرديا اور جو لوگ ان كومسلمان سجحتے تھے ان ير ان كانفاق طاہر كرديا اور جس دن ان کا حال ظاہر ہو گیا اس دن وہ ایمان کی بد نسبت کفرے زیادہ قریب تھے سے منافق این زبانوں سے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھیاتے تھے۔

یہ منافق لینی عبداللہ بن الی کے اصحاب جو جہادیس شامل نہیں ہوئے تھے اور شہریں بیٹے رہے تھے۔ان کے تسبی بھائی جن کا تعلق خزرج سے تھاجو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق ان منافقوں کو کما کہ اگر ہمارے یہ (نسبی یا یووی) بھائی مدینہ میں رہتے تو قتل نہ کئے جاتے' اور ایک قول میہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے اصحاب نے قبیلہ نزرج کے لوگوں سے کما بیاوگ جو قمل کردیے گئے اگر یہ ہماری پیروی کر لیتے تو جنگ میں نہ مارے جاتے اللہ تعالی نے ان کے

جواب میں یہ آیت نازل فرائی : اے نیا آپ ان سے کئے اگر تم این دعویٰ میں سیے ہو توجب تمارے اور موت آئے تو تم اس کو خود سے ٹال کر د کھاتا۔

علامه ابوالليث نصربن مجمه سمرقندي متوفى 20ساه لكصة بن

میں نے بعض مفسرین سے سمر قند ہیں سنا کہ جس دن سیر آیت نازل ہوئی تھی 'ای دن ستر منافقین مرکئے تھے۔ (تغییرسمرقذی مطبوعه دارالباز مکه مکرمه ساا۳اهه)

اورج ولک اندی راہ میں قبل کر فیلے کئے ان کو مردہ ترسمیو بلکر وہ لیٹ دب کے نزدیک ذمرہ یں

انھیں رزق دیا جا رہا ہے 0 اندے اینے فض سے جر انھیں عطا فرایا ہده الدر

و شن برا ودارے بعد ولیے اوک بڑا ہی ان سے نہیں ملے ان سے متنق آک بشارت سے نوش ہولیے ہیں کر ان پر می منوف

ہر گا نہ وہ تمکین سول ملک O وہ اللہ کی طرف سے نفست اور فیش پر نوشی منا اے

میں ، اور اس یر کم اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فراتا 🔾

مناسبت اور شان نزول

جہاد میں جانے والوں کو منافقین مید کمہ کر جہاد ہے روکتے تھے کہ جہاد میں انسان قتل کر دیا جا با ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

ے اس قول کارد فرمایا کہ قمل کیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے وابستہ ہے جس طرح طبعی موت مرنے کا تعلق اللہ

تعالی کی قضاء و قدر سے متعلق ہے موجس طرح جس مخص کی موت مقدر کردی گئی ہووہ اس سے مل نسیس سکتی- اس طرح جس محف كاقل كيا جانا مقدر كرويا كيا ہووہ اس سے عل نميں سكنا اس آيت ميں الله تعالى نے اس شبه كا ايك اور

جواب دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا تامیند میرہ اور بری بات یا کوئی آفت اور مصبت نسیں ہے ، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا کیالللہ تعلیٰ اس کو قتل کے بعد زندہ کر دیتا ہے اور اس کو انواع و اقسام کی نعتوں اور ثواب سے نواز تا ہے

اور اس کو طرح طرح کے رزق اور خوشیل عطا فرما آہے۔ یہ آیت جنگ مدر اور جنگ احد کےشمداء کے متعلق نازل ہوئی ہے' کیونکہ جس دفت پیہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ان ہی دو مشہور جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے تھے اور منافق مجلدوں کو جماد کرنے سے اس لیے رد کتے تھے کہ دہ ان

رو جنگوں میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی طرح شہید نہ ہو جائیں-

حیات شہداء کے متعلق احادیث

الم ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فرمایا جب تمهارے بھائی جنگ احدیش شہید

ہو مجے تو اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سبز برندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا ، وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے ہیں اور جنت کے

چلوں سے کھامتے ہیں اور عرش کے ملیہ میں جو سونے کی قدیلیں لکی ہوئی ہیں وہاں پلٹ آتے ہیں 'جب انسوں نے

کھلے یے اور آرام کرنے کی پاکیزہ چنیں حاصل کرلیں تو انہوں نے کہا مارے بھائیوں تک مارا سے پیغام کون پنچائے گا کہ ہم کو چنت میں رزق دیا جارہا ہے تاکہ وہ جماد ہے ب رغبتی نہ کریں اور جنگ ہے سستی نہ کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تک تمهارا بدینام میں کنچانوں گا اس وقت اللہ تعالی نے یہ آسے نازل فرماتی : اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قمل کر

ديئے گئے ان كو مردہ نه سمجھو بلكہ وہ زندہ بي انسيل ان كے رب كى طرف سے رزق ويا جارہا ہے-

(سنن ابوداؤدج اص اسم مطبوعه مطبع مجيائي اكتان لامور ٥٠ مهاه)

الم ترزى روايت كرتے بين:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنماييان كرتے بين كه رسول الله الليظام كى مجھ سے طاقات ہوكى آب نے مجھ سے

فرمایا اے جارا کیا ہوا میں تم کوغم زدہ دکھے رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میرے والد جنگ احد میں شہید ہوگئے ' [ اور انہوں نے بچے اور قرض چھوڑا ہے' آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بیہ خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے ان سے کس طرح ملا قات إ مِن نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں شیں! آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے کس سے بلا حجاب بات نہیں کی تا

ا تمهارے والدے بلا تجلب بلت کی ہے اللہ تعالی نے فریلا: اے میرے بندے تم تمنا کو میں تم کو عطا کروں کا تمهارے والد نے کما اے میرے رہا! تو جھے زندہ کر اور ش دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں اللہ تعالی نے فریلا: میں سے کم چکا ہوں کہ یہ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے آپ نے فریلا پھر یہ آیت نازل ہوئی: ولا تحسیس الذین قتلوا فی سبیل اللّٰہ اموا تا۔

مروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والد تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللّه اموانا بل احیاء عندر بھم کی تغیرے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے ہمیں ہو تری کہ ان کی اور عین مبرر کرتی ہیں الدر عوش کے جو قد کیلیں لگی ہوئی ہیں ان میں بیرا کرتی ہیں اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوا اور فریلیا : تم کہ ہو تو میں جمل سے چاہج ہو تو میں حمل سے چاہج ہیں میں حمی سے جاہج ہوتو میں جمل سے چاہج ہیں کھاتے ہیں گیا ہم خت میں جمل سے چاہج ہیں مماتے ہیں گیا ہم خت میں جمل سے چاہج ہیں محملت ہیں گیا ہم خت میں جمل سے چاہج ہیں محملت ہیں گیا ہم خت میں جمل سے چاہج ہیں محملت ہیں گیا ہمائے دیادہ وارد دولیا اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا اور فریلا : اگر تم کچھ اور زیادہ چاہج ہوتو میں تم کو اور زیادہ دولیا جب انہوں نے یہ انہوں نے ہمائے دیں گیا کہ انہوں ہے کہا ہمائے دیت کہ انہوں ہے جموں میں لوٹا ویا جائے تن کہ ہم جب انہوں ہوئے جائیں دوئی کی اماد کرندے کی کہا ہمائی مدے دیت حسن صح ہے۔

(الجامع السحيح ج ٥ مس ٢٣١- ٢٣٠ عديث : ١٠٠١ ما ١٠٠٠ مطبوعه وار احياء التراث العرفي بيروت)

حیات شداء کی کیفیت میں فقهاء اسلام کے نظریات

علامه آلوی حنی لکھتے ہیں:

شداء کی حیات کی کیفیت میں علاء کا اختلاف ہے اکثر حقد مین نے یہ کماہے کہ شداء کی حیات حقیق ہے اور جم
اور روح کے ساتھ ہے لیکن ہم اس زندگی میں اس کا اور ال شیس کر سکتے ان کا استدال اس آیت ہے ہے عند ربھم
یر قون ''انہیں ان کے رب کے پاس رزق ریا جا آہے۔'' نیز صرف روحاتی حیات میں شمداء کی کوئی شخصیص شیس ہے
کیونکہ یہ حیات تو عام مسلمانوں بلکہ کفار کو بھی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے گھر ان کا دو مرول سے کیا اقتیاز ہو گا؟ ایعنی
علاء نے یہ کماہے کہ شمداء کی حیات صرف روحاتی ہوتی ہے اور ان کو رزق ریا جا بات کے منافی نمیس ہے کیونکہ حن سے
مروی ہے کہ شمداء اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحوں کو رزق پیش کیا جا آہے جس سے ان کو فرحت اور
مرت حاصل ہوتی ہے 'جس طرح آل فرموں پر صبح و شام آگ چیش کی جاتی ہے جس سے ان کو تکلیف اور اندے ہوتی
ہے 'مو رزق سے مراد یہ فرحت اور مسرت ہے لور شمداء کا بیق مسلمان روحوں سے صرف حیات میں اقباز نمیں ہے بکہ
ان کو اللہ تعالیٰ کا بو خصوصی قرب حاصل ہے لور جو ان کو اللہ عزو جل کی پارگاہ میں خصوصی عزت اور وجاہت حاصل ہوگ

بینی نے شداء کی حیات کا مطلقا انکار کیا ہے اور اس آیت کا بید مطلب بیان کیا ہے کہ شمداء کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور ان کو انچی جزادی جائے گی اور بعض معتزلہ نے بید کما ہے کہ حیات سے مراویہ ہے کہ ان کاذکر زندہ رہے گا اور دنیا میں ان کی تعریف ہوتی رہے گی' اور اصم سے منقول ہے کہ حیات سے مراو ہدایت اور موت سے مراد مگراہی ہے بیٹی رہیے نہ کمو کہ شمداء مگراہ ہیں بلکہ وہ ہدایت پر ہیں لیکن سے تمام اقوال نمایت ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں اور شعداء کی حیات

تبيانالقرآن

بسلنی کا قبل ہی تھیج ہے ' حضرت این عباس رمنی اللہ عثما' قبادہ ' مجابہ ' حسن ' عمروین عبید ' واصل بن عطاء ' جبائی ' ربانی اور مضرین کی ایک جماعت کا کیمی عثار ہے۔

ری میں ہے۔ جو علمہ شداء کی جسلن حیات کے قائل ہیں ان کااس میں اختلاف ہے کہ آیا ان کاوہی جسم زندہ ہو آ ہے جس کو قل کر دیا گیا تھایا وہ کسی اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں 'جو علمہ اس کے قائل ہیں کہ وہ اس جسم کے ساتھ زندہ ہوتے

س حروی یا سیده می در است مساوری است می درد. بین جس کو قل کیا گیا تفاوه کتیبین که الله تعالی اس پر قادر ہے که اس قل شده جم میں ایک حیات پیدا کر دے جس کی میں سان که اور اسان ان اک معاصل معرما ازار کی جمر محصر جو رک ان کر احسام زهن میں یا فان جو ران کو کی تصوفی

وجہ سے ان کو احساس اور اوراک حاصل ہو جائے اگرچہ ہم ویکھتے ہیں کہ ان کے اجسام زین میں مدفون ہیں اور کوئی تصرف نہیں کررہے اور ان میں زندہ جسموں کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی کیونکہ صدیث میں ہے کہ انتہاء بھر تک مومن کی قبر

میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس سے کما جاتا ہے کہ تم دلمن کی طرح سو جاؤ ' حالانکہ ہم اس کامشاہرہ نہیں کرتے کیونک برزخ کے امور اور واقعات ہمارے ذہنوں اور اوراک و شعور سے بہت دور ہیں۔

جست کی مدیوں پر سن روی ہیں کی مداللہ محل میں میات ہے دن ان کو نوادے ہ اسریہ سواں ہو یہ اس صدیت ہے۔ معارض سے حدیث ہے کہ لام مالک کلم احمد کلم ترقدی کلم نسائی اور الم این ماجہ نے حضرت کعب بن مالک داؤد سے روایت کیا کہ رسول اللہ مطابیع نے فرمایا : شمداء کی روحیس سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت کے پھلوں یا

در ختول پر معلق رہتی ہیں اور امام مسلم نے حضرت این مسعود دافھ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله طابع نام نے فرمایا کہ شمداء کی روعیس الله تعالی کے نزدیک سِزپر ندول کے پوٹول میں ہیں اور جنت میں جمال جاہیں چرتی ہیں۔ پھر عرش کے نیچ

قل ملول میں مھمرتی ہیں کیو تلہ پر ندول کے پیٹوں میں یا ان کے بوٹول میں ہونے کا یکی مطلب ہے کہ وہ پر ندول کی صورت میں ہوتی ہیں کیو تلہ دیکھنے والا ان کو صرف پر ندول کی صورتوں میں دیکھتا ہے۔

بعض المميے كابير مسلك ہے كہ شمداء اپند ونياوى جم كى صورت پر ايك اور جم كے ساتھ زندہ ہوتے ہيں (عنی المجم مثل كى ساتھ ) در الله ہوتے ہيں (عنی جم مثل كے ساتھ) حق كار ان كو كوئى شخص د كيھ لے تودہ كہتا ہے كہ مثل كے ميان من الله بعض كو ديكھا ہے ان كى دليل بيہ كم مثل كى ديك ما موشين كى كم الوجعفر يونس بن المبیان سے روايت ہے كہ ايك دن ميں ابو عبد الله كے پاس بيشا ہوا تھا تو انہوں نے كما موشين كى

ارداح کے متعلق تم کیا گئے ہو؟ میں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے پنچ سزرِ ندوں کے پوٹوں میں ہوں گی' ابوعبداللہ نے کہا سجان اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سزرِ ندے

کے پوٹے میں رکھے اللہ تعالیٰ جب مومن کی روح کو قبض کرلیتا ہے قووہ اس روح کو ایسے قالب (جم) میں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی قالب کی مثل ہو آ ہے پھروہ کھاتے ہتے رہتے ہیں پھر جب ان کے پاس کوئی مخص آ تا ہے تووہ اس کو ان کی

ای دنیاوی صورت میں پیچان لیتا ہے-(افروع من الکافی ۳۳مس۴۳۵مطیویہ طهران) اگر اس حدیث میں مومنوں سے مراد شمداء ہوں پھر تو وجہ استدلال بالکل خلاہرہے اور اگر اس سے مراد عام مو من ہو

تو پھر شہید کاحال اس سے بطریق اولی معلوم ہو گا۔ معرب

تهيبانالقرآن

رمیں کتا ہوں کہ علامہ آلوی ایسے منی عالم کا اعادیث لٹل سنت کے خلاف المامید کی روایت سے استدلال کرنا باعث ا

حیرت ہے۔ سعیدی غفرلہ)

نہید اپنے دنیادی جم کے ساتھ زندہ ہو تاہے یا جم مثال کے ساتھ یا سزپر ندوں کے جسم کے ساتھ؟

علامہ آلوی لکھتے ہیں میرے نزویک ہر مرنے والے کے لیے برزخ میں حیات ثابت ہے خواہ وہ شہید ہویا نہ ہوالور اس بات سے کوئی مانع شیں ہے کہ اس دنیاوی بدن کے علاوہ کی اور برزخی بدن کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہوالور ارواح شہداء کا بھی برزخی لبدان کے ساتھ اس طرح تعلق ہوتا ہے جس سے وہ دو سرول سے ممتاز رہتے ہیں اور علاوہ ازیں

ارواح شداء کابھی برزخی لبران کے ساتھ اس طرح تعلق ہو آئے جس سے وہ دو سمول سے متاز رہتے ہیں اور علاوہ ازیں ان کو ایسی فرحت اور مسرت عاصل ہوتی ہے اور الی تعتیں اور ثواب عاصل ہو آئے جو ان کے مقام کے لا آئی ہے اور ان برزخی لبدان لطیفہ کی دنیادی اجہام کشف کے ساتھ عمل مشاہت ہوتی ہے 'اور یہ بھی ممکن ہے کہ احادیث ہیں شمداء کے

برزی ابدان لطیفہ مل دنیادی اجمام کتنیفہ کے ساتھ معمل مشاہت ہوئی ہے اور یہ بھی سنن ہے کہ اعلایت یک سمداء سے لیے جو سز پرندوں کاؤکر ہے وہ بربناء تشبید ہو ایتنی میہ اجسام برز فیہ اس قدر سرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں کہ ان کو سنر پرندوں کے ساتھ نشبید دی گئی ہے' اور صورت کا معنی صفت ہو جیسا کہ اس حدیث میں ہے خلق آدم علی صورۃ الرحمان

پرندوں کے ساتھ نشید دی گئی ہے' اور صورت کا معنی صفت ہو جیساکہ اس حدیث میں ہے علق آدم علی صورۃ الرحمان "آدم صورت رحمان پر پیدا کیا گیا ہے" لینی رحمان کی صفت پر پیدا کیا گیا ہے' اور حضرت ابو عبداللہ والی نے جو مومن کی روح کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہنے کو مستعد قرار دیا وہ اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے تعالور ہم نے جو بیان کیا

ہے کہ سبز برندوں سے مراد ان کے تیزی سے اڑنے کی صفت ہے اس بناء پر یہ اشکال لازم نہیں آئے گا کہ ایک جم کے ساتھ دو روحیں متعلق ہو کئیں۔ ایک پرندے کی روح اور ایک شہید کی روح اور ایہ بھی کما جا سکتا ہے کہ شہید کی روح بنف پرندہ کی صورت افتیار کرلیتی ہے آپونکہ ارواح انتمائی لطیف ہوتی ہیں اور ان میں کمی جم کی صورت افتیار کرنے

بنف پرندہ کی صورت افتیار کریتی ہے، لیونلہ ارواح انتہائی نطیف ہوئی ہیں اور ان میں سی جم کی صورت افتیار کرگے کی صلاحیت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت جرائیل نے حضرت دھیہ کلبن کی شکل افتیار کر کی تھی، رہا یہ کمنا کہ ونیاوی جم جو بوسیدہ ہو جاتا ہے جس کے اجزاء بھر جاتے ہیں اور جم کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے، شہید کا یسی جم زندہ رہتا ہے تو ہرچند

بوسدہ ہو جا باہے بس سے اجراء ، هر جائے ہیں اور جم می ہینت سریں ہو جائی ہے سہیدہ یاں جسم رندہ رہا ہے تو ہر چیر کہ اس جسم کا زندہ رکھنا اللہ تعالی کی قدرت سے بعید شیں ہے لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور نہ اس میں شہید کی کوئی فضیلت اور عظمت ہے بلکہ اسکی وجہ سے ضعیف الایمان مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شہمات پیدا ہوتے

میں اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں محض اشتے سال پہلے شہید ہوا تھا اور اس کے جسم کے زخم اب بھی تر و گازہ ہیں اور اس کے زخم سے پی ہٹائی تو اس طرح خون بہہ رہا تھا تو یہ محض قصہ کمانیاں اور خرافات ہیں۔

(روح المعانى ج ٢ص ٢٢ ـ ٢٠ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

شمداء کی حیات جسمانی میں مصنف کاموقف اور بحث و نظر علامہ آلوی کے عظیم علم و فن کے باوجود میں علامہ آلوی کی اس رائے سے اختلاف ہے کیونکہ بیہ امرنشلسل اور

تعالید اول علی در این میں شہداء کی قبرین ایک برے عرصہ کے بعد کھل گئیں اور ان کے اجہام ای طرح

ترو آزہ پائے گئے اور ان کے زخموں سے اس طرح خون رس رہا تھا۔

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ه كصفي بين:

امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انسیں عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن معصد سے میہ خبر پہنچی کہ حضرت عمرہ بن الجموح ماری اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنما ان دونوں کی قبوں تک سیلاب کا پانی پہنچ گیا تھا' میہ دنوں جنگ

المدين شهيد هوئ تھ اور آيك قبريس مدفون تھ ان كى قبر كھودى كئي ماكم ان كى قبركى جگه تبديل كى قبرے نکلا گیاتوان کے جمم ہالکل متغیر نہیں ہوئے تھے یوں لگنا تھا جیسے کل فوت ہوئے ہوں 'ان میں ہے ایک زخمی تھااور وفن کے وقت اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھالور اس کا ہاتھ اب بھی اس طرح زخم پر تھاجب اس کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا کیاتوہ پھرای طرح زخم پر آگیا۔غزوہ احداور اس قبر کو کھودنے کے درمیان چھیالیس سال کا عرصہ تھا۔

(الرقلة جهم ٢٥ مطبوعه مكتبه إراديه ماكن ١٣٩٠ه موطالهم مالك ص ٨٨٣-٨٨٣ مطبع الايور)

امام مالک کی مید روایت بعد کی روایتوں پر راجج ہے۔ نیزامام ابو بکراحمہ بن حسین بیہ قی متوفی ۵۸ مہر روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدلللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میرے والد کے ساتھ ایک مخص کو د فن کیا کیا میں اس سے خوش نہیں ہوا' حتی کہ میں نے اپنے والد کو اس قبرے نکال کر علیحدہ دفن کیا' حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو چیر ماہ بعد نکالا تھا اور ان کے کان کے سوا ان کا پورا جسم اس طرح تر و آزہ تھا جیسے ابھی دفن کیا ہو۔

(سنن کبریٰ ج ۴ ص ۵۸ ـ ۵۲ مطبوعه نشرا لسنة ملتان)

ایک اور سندے الم بہم روایت کرتے ہیں:

معنرت جابر والله يان كرتے ہيں كم ميرك والدك ساتھ ايك فخص كو دفن كيا كيا اس سے ميرك دل ميں كھ بات تھی پھرمیں نے چیھ ماہ بعد اپنے والد کے جمم کو نکاٹا تو ان کی ڈاڑھی کے چند بالوں کے سواجو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے ياقى يوراجهم اس طرح تازه تعا- (سنن كبرئ جهص٥٨مطبوعه مان)

خیال رہے کہ حضرت جابر کے والد مضرت عبدالله غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔

ان قوی آثار ہے یہ واضح ہو گیا کہ بسالو قات شمداء کے میں ونیاوی اجسام باتی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان اجسام کو زندہ ر کھتا ہے اور گلنے سڑنے سے محفوظ ر کھتا ہے اور مرور زمانہ کے باد جودیہ اجسام اسی طرح ترو بازہ رہتے ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آلود رہتے ہیں البتہ بعض اوقات ایسابھی ہو تاہے کہ میدان جنگ میں جو مسلمان قل کیے جاتے ہیں کچھ

عرصہ کے بعد ان کے اجسام پھول جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں اور ان سے براو آنے لگتی ہے' ان کے متعلق یہ کما جاسکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیہ مقولین بدعقیدہ ہوں یا ان کاعقیدہ توضیح ہو لیکن ان کی نیت صحیح نہ ہو اور اگر ان کاعقیدہ بھی صحیح ہو اور ان کی نیت بھی شادت کی ہو تو یہ کما سکتا ہے کہ ان کی حیات جسمانی اس دنیاوی جسم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ

تعالی نے اس دنیاوی جم کے بدلہ ان کو کوئی اور جم دے دیا ہے جو ان کے دنیاوی جم کی مثل ہے۔ شمداء کی حیات جسمانی کے سلسلہ میں تمام احادیث اور آثار کو سامنے رکھنے کے بعد مید معلوم ہو آ ہے کہ شمداء کے

درجات اور مراتب کے اعتبار سے شمداء کی حیات جسمانیہ کے متعدد اعتبار ہوتے ہیں 'صحابہ کرام اور دو سرے مقربین اور صالحین اگر شہید ہوں تو اللہ تعالی ان کو ان کے اس جم کے ساتھ زندہ رکھتاہے' اور بعض شداء کو جسم مثال عطا فرمادیتا ہے کیونکہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں ایک چیز خرج کرے تو اللہ تعالی اس کو اس کی دس مثلیں عطا فرما یا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب شمداء الله کی راہ میں اپنے جمم کو خرج کریں اور وہ جم قتل کے بعد بوسیدہ اور مٹی ہو جائیں تو اللہ تعالی ان کو

اس جیسے کئی اجسام مثالیہ عطا فرما دے' اور بعض شہداء کی روحیں سبز پر ندوں کے بوٹوں میں اڑتی بھرتی ہیں' جنت کی

۔ کباریوں میں جرتی ہیں اور عرش کے بنیجے قند بلوں میں لگتی رہتی ہیں اور اس سلسلہ میں بکشرت احادیث ہیں۔ شہادت کے اجر و تواب کے متعلق احادیث

الم محرين اساعيل بخاري متوفي ٢٥١هه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہررہ دیاہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا اللہ خالیا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر مسلمانوں کو میرے پیچیے رہنا ناگوار نہ ہو آ کیونکہ میں ان سب کے لیے سواری میا نہیں کر سکتا کو میں اللہ کی

راہ میں لانے والے ہر الشكر میں شامل ہوتا اور اس ذات كى فتم جس كے قبضہ و قدرت ميں ميرى جان ب ميں بديد كريا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں ' پھر قتل کیا جاؤں ' پھر زندہ کیا جاؤں **پھر قتل کیا جاؤ**ں۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۳۹۲ مطبوعه نور محمراضح المطالع کراحی ۱۳۸۴هه)

حضرت انس بن مالک والح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کیا نے فرمایا کسی مخص کو بدیند نہیں ہو گاکہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کے باس اتنا اجر و ثواب ہوجو دنیا و ہانیہا کے برابر ہو اور اس کو واپس دنیا میں جھیج دیا جائے سوائے شہیر

کے کیونکہ جب وہ شمادت کی فضیلت و کیھے گاتو یہ جاہے گا کہ اس کو واپس دنیا میں جمیح دیا جائے اور اس کو دوبارہ (راہ خدا میں) قتل کر دیا جائے۔(صیح بخاری جام ۳۹۳ مطبوعہ نور محداصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ترزی نے روایت کیاہے کہ وہ وس بار اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کی تمنا کرے گا۔

(الجامع المحيح ج م ص ١٨٤ طبع بيروت)

الم مسلم بن حجاج تشري متوفي ۲۶۱ه روايت كرتے ہيں :

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه نبي اللي يا ہے فرمايا الله كي راه ميں قتل كيا جانا قرض ك سوا برچيز كاكفاره ب- (صحيح مسلم ج عص ١٥٠٠ مديث : ١٨٨١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

ام ابوعیسی ترزی متوفی ۲۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما پیلانے فرمایا شہید کو قتل کیے جانے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی مِنتنی تم کو چیو ٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ (الجامع السحیح جسم مہا'طبع بیروت سنن نسائی جسم ۵۹ طبع کرا ہی 'سنن ابن ماجہ

ت ۲ ص ۷۳۹ 'طبع بيروت 'سنن داري ج ۲ ص ۳۵ 'طبع ملان 'مند احد ج ۲ ص ۲۹۷ 'طبع بيروت)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ١٥٥ مه روايت كرتے بين :

حضرت ابوالدرداء دافلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال پیلم نے فرلما شہید اپنے گھر کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا-

(سنن ابوداؤدج اص ۱۳۳۱ مطبوعه مطبع مجسالی یاکستان لاهور ۵۰ سهره الشریعه للأجری ص ۱۳۳۷ مطبوعه وارالسلام ریاض) الم ابوعيسيٰ محمر بن عيسيٰ ترزي متوفي 24 مه روايت كرتے ہيں:

حضرت مقدام بن معد مكرب والحديمان كرتے بين كر رسول الله مطابقات فرمايا الله ك نزويك شميد كے چه خصال

(اجور) ہیں' کبلی مرتبہ اس کی منفرت کر دی جائے گی' وہ جنت میں اپنامقام دیکھ لے گا' وہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا'

(حشرك دن) فرع أكبر (سب سے بولناك محمرابث لور بريشاني) سے اس ميں رہے گا اس كو ياقوت كا آرج وقار بهنايا جائے گاجس میں دنیا اور مانیما کی خیر ہوگ ، بزی آ تھوں والی بھتر حوروں ہے اس کا نکاح کیا جائے گاوہ اپنے ستر رشتہ وارول

کی شفاعت کرے گا۔ (الجامع السمح ج م ص ۱۸۸ میدید: ۱۹۲۳ مطوعہ وروت)

الم ابن ماجہ لور الم احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں ہے خون کا پہلا قطرہ کرتے ہی شمید کی منفرت کردی جائے گا اور درجہ کاؤکر منفرت کردی جائے گا اور درجہ کاؤکر کاؤکر

کیا گیاہے کہ اس کو ایمان کا حلہ پہنلا جائے گا۔

(من این اجه ج ۲۵ مه ۹۳۱ مدیث : ۲۷۹۹ طبع بیروت منداحدج ۲۳ م ۱۳۴۴ طبع بیروت)

الم آجری متوفی ۲۰۱۰ مدنے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں نو خصال کاذکرہے۔

(الشريد ص ١١٣ مطبوعه دارالسلام رياض ١١٣١هه)

الم ابوعيني محمر بن عيني ترزي متوفي ١٧٥ه روايت كرتے بين

حضرت ابو لمامہ دی اور ان رئے میں کہ نی مل ایکا نے قربلا ، اللہ تعالی کو دو قطروں اور دو اثروں (نشانوں) سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک آنو کاوہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو وو سراخون کاوہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرایا گیا ہو اور سروراٹ قائل انٹر انٹر انٹر کا میں میں اور ان انٹر ایک کر فرائض میں سے محمد فوائش کی ارائش میں سے

رے دو اثر تو ایک اثر اللہ کی راہ میں ہے اور ایک اثر اللہ کے فرائض میں ہے کسی فریضہ کی اوائیگی میں ہے۔ (الجامع الصحیح بیم من ۴۵ الدیث : ۱۹۲۹ مطبوعہ دار احیاء الراث العملی بیردیت)

حضرت ابو ہر یہ ہی جس کے بین کہ جھے پر تین قتم کے لوگ پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائنی گے' شب کاک امیں اور وہ شاہری جس نے اچھی طرح اللئہ کی عملات کی اور اپنے مالکوں کی بھی خرخواہی کی۔

سل بن طنف اپنی باپ سے اور وہ اپند واوا سے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ مائی اے فرمایا جس نے صدق

ول سے اللہ سے شہادت کی دعا کی اللہ تعالی اس کو شہراء کا مرتبہ عطا فرما تا ہے۔ خواہ وہ اپنے بستر پر مرے۔ (جامع تمذی ج مص ۱۸۳ الحدیث : ۱۹۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت منسن این ماہیں۔ ۹۳۵ مص ۹۳۵ مطبع بیروت)

حضرت ابو ہررہ وہ ایک مرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخانے فرمایا جو خض بھی اللہ کی راہ میں زخی ہو آ ہے اور اللہ خوب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہو آ ہے وہ محض جب قیامت کے دن آئے گاتو اس کے خون کارنگ خون کی طرح ہو گاور اس میں خوشبو مشک کی ہوگ۔

(جائع تندی جسم ۱۸۳ الحدیث: ۱۹۵۱ مطبوعه داراحیاء الراث العربی بیروت سنن این ماجه ۲ مس ۹۳۳ مطبع بیروت) حضرت ابوموکی اشعری و فاقع بیان کرتے میں که رسول الله مال پیکانے فرمالا جنت کے دروازے تکوارول کے سائے کے

مطرت ابومو کی استورکی فتر کتیان نرمے بین که رمول القد مقابلیم سے قربلیا جست سے درواز سے سواروں سے سرے ۔ پنچ بین- (جامع تمذی ۴ من ۱۸۱ الحدیث : ۱۳۵۹ مطبوعہ دار احیاءالتراث العربی بیروت) مکمی شمداء کے متعلق احادیث و آثار

الم ابوداؤر متوفى ٢٥٥ه روايت كرتي :

حضرت جابر بن عتیک دی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما چیکا نے صحابہ سے پوچھا: تم لوگ س چیز کو شمادت شار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ عرو جل کی راہ میں قتل ہونے کو' رسول اللہ ما پیکانے نے فربایا قتل فی سیبل اللہ کے پیوا شمادت کی سات قسمیں اور ہیں' طاعون میں مرنے والا شہید ہے' نمونیہ میں مرنے والا شہید ہے' بیٹ کی بیاری میں

Marfat.com

تهيانالقرآن

مرنے والا شدید ہے 'جل کر مرنے والاشدید ہے ' کسی چیز کے بیٹیج دب کر مرنے والاشدید ہے اور حالمہ درد زہ میں جالا ہو کر مرجاے تو وہ شہید ہے۔ ( سنی ابو داؤد ج۲م ۸۵ مطبوعہ مطبع جیسائی پاکستان لاہور '۵۶ مہدہ)

الم الوعيني حمر بن عيني ترمذي متوني ١٠٧٥ه روايت كرتي بين

حفرت سعیدین زید بڑا و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیائے نے فرملیا جو مخص اینے مل کی حفاظت کرتے ہوئے مارا کیاوہ شہید ہے ' جو این جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے ' جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیاوہ

ی وہ کمبید ہے اور جو اپنی ہاں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیاوہ کسید ہے۔ شہید ہے اور جو اپنے اہل و عمال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیاوہ کشبید ہے۔

(جامع ترندی ص ۲۲۳ مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی)

الم احربن حنبل متوفی اس مدوایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیجام نے فرمایا جو محض اللہ کی راہ میں سواری ہے گر کر مراوہ شہید ہے۔ (سند احد ۲۲ ص ۴۳ مطبوعہ کمتیا اصالی بیروت ۱۳۹۸)

يرب- (سربري من ۱۰) چود پ مان پروت ۱۰۰ اهي اله عن اله من اله

امام عبدالرزال بن همام متوفی الاه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللله بن نوفل بین نو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الم بین ہے جھے سے فرمایا : الله کی راہ میں (طبعی موت) مرنے والا شہیر ہے۔ (المسنن ج۵مِ ۲۸ مطبور کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

حضرت ابن مسعود والله بيان كرتے بيں كد جو فخص بهاڑ كى چوشول سے كر كر مرجائے اور جس كو درندے كھاجاكيں

اور جو سمندر میں ڈوب جانے وہ سب اللہ کے نزدیک شہید ہیں۔ (المستف ۵۳ مطبوعہ کتب اسمالی پیروت ۴۹۰هه)

حضرت ابو جريره والله بيان كرت بين كدرسول الله ما يخط في حالت نفاس من مرناشادت ب-

(المصنفج ٥ص ٢٥ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ه)

حضرت ایوب بی میں کرتے ہیں کہ نی ماہیم اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آدی کو آگ دیکو آت دیکھا می محاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آدی کو آت دیکھا محاب نے کہا یہ مخص کتنا طاقت ور ہے! کائن اس کی طاقت اللہ سے راستہ میں جو قبل کرویا جائے؟ پھر فربایا جو مخص اپنے اٹل کو سوال سے رو کئے کے لیے طال کی طلب میں فیلے وہ جبی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو مخص اپنے آپ کو سوال سے روکئے کے لیے طال کی طلب میں فیلے وہ جبی اللہ کے راستہ میں ہے البتہ جو مختص ملی کے گرت کی طلب میں فیلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ ہو مختص مل کی گرت کی طلب میں فیلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ میں کا محتصنے ۵ میں ۲۵ میں اللہ کا کہترہ کی میں ۲۵ میا کہ دو اللہ کی اللہ کی دوستہ میں کا کہ میں اللہ کی داستہ میں کی اللہ کی دوستہ کے اللہ کی دوستہ کی دوستہ کی دوستہ میں کی دوستہ کی دیا گیا کہ کی دوستہ 
الم ابوبكر عبد الله بن محربن ابي شيه متوفى مهده روايت كرتيبين

مروق بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مصیبت (حادث) میں فوت ہو گیاوہ بھی شہید ہے-

(المصنفج ٥ ص ٣٣٣ مطبوعه ادارة القرآن كرا جي ٢٠ ١٨هه)

امام ابوعبدالله محربن عبدالله حاكم نيشانوري متوفى ٥٠ مهم روايت كرتي بين

حضرت الس بن مالك والله بيان كرت بي كدني المهلام في فريلا جس محض في صدق ول ك ساته الله ع شاوت

ک دعاکی الله اس کو شهید کا اجر عطا فرمائے گا الم مسلم الم واری الم ترندی اور الم این ماجد کی روایت میں ب : خواج

سرّر فوت ہو۔

(المستدرك ج٢ص ٢٤ ،مطبوعه دارالباذ مكه محرمه ،سنن دار مي ج٢ص ١٢٥ ،مطبوعه نشرالسته ملتان)

عافظ المینمی متوفی ۷۰۷ھ بیان کرتے ہیں: عبدالملك بن باردن بن عره الي والد الو وه الي داوات روايت كرت بي كد رسول الله ما اليا فرمايا:

معيمرون كى بارى سے مرنے والاشهيد ہے اور سفريس مرنے والاشهيد ب-

(مجمع الزوائدج ۵ص ۱۰ ۳۰ مطبوعه دار الكتاب العربي ۴۰ ساه

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالیکا نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں پہیس باریہ دعا ك"اللهم باركلي في الموت وفيما بعد الموت اس كوالله تعالى شيد كاج عطافهائكا-

(مجمع الزوائدج ۵ ص ۴۰۰۱ مطبوعه دارالکتاب العربی ۴۰۰۲هه)

الم على متقى متوفى 20هر بيان كرتے ہيں:

حفرت دیج انصاری بیان کرتے ہیں کہ نیزہ کی ضرب سے مرنا اور در ندول کے کھانے سے مرنا یہ شمادت ہے۔

(كنزا لعمال ج ٣٣ ص ٣٦ مطبوعه مؤسسته الرسالة بيروت ٥٠ ١٣٠هـ)

حفزت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جو محفص کسی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو حرام کاری ہے بچلاوه شمید ہے- (کنزالعمال ج ۲ ص ۴۲۱ مطبوعہ مئوسنہ الرسالنہ بیروت ۵۰ ۱۳۰۰ س

امام على متقى بن حسام الدين بندى متوفى ١٥٥ه هديان كرتے بين : حضرت إلس بوافع بيان كرتے ہيں كه بخار (ميں مرنا) شهادت ہے- (كنز العمال جسم ٢٨٥ممطبوعه بيروت)

حضرت عبدالله بن جسر وفاق بیان کرتے ہیں کہ گڑھے میں گر کر مرناشمادت ہے۔ (کنزالعمال ج مص١٩٥ طبع جروت)

حضرت ابن عمرو دیاد بیان کرتے ہیں کہ جس محض پر ظلم کیا جائے وہ لڑے اور ساراجائے وہ شہیدہ زکز انعمان میں مرب بن برت حضرت ابن عباس رضى الله عنماميان كرتے بين كه رسول الله طابية الى خوالا جو فخص الله كى راه ميس بستر ير مرت وه

شهيد ٢٠٠ اور سانب يا مجهوت وساجان والاشهيد ع الجموب مرف والاشهيد ب- (كنز العمال ج ٢٠٥ مل ٣١٢ ملح بروت) حضرت علی واقع بان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليكا نے فرمايا جس كے اوپر كھر كر جائے وہ شميد ب، جو مخص چمت

ے گرے اور ٹانگ یا گردن ٹوٹنے کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے، جس پر پھر گرے اور وہ مرجائے وہ شہید ہے، جو عورت اسیخ خاوند بر غیرت کرتی مو وہ مجامد فی سمیل اللہ کی طرح ہے اور اس کے لیے شمید کا اجر ہے ،جو اپنے بھائی کی حفاظت کر تا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے 'جو اپنے پڑوی کی حفاظت کر تا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے ' جو شخص نیکی کا حکم دے اور

برائی سے روکے وہ شمید ہے- (کنزالعمالج مص ۲۲۵، طبع بیروت) حفرت ابو ہریرہ دباخہ بیان کرتے ہیں کہ جو فخص سرحد کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیاوہ شہیر ہے۔

(كنزالعمال تي ٣٥٨ ٣١٨) طبع بيروت)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث محستاني متوني ٧٥٥ هدروايت كرت بين :

حضرت ابومالک اشعری و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله یا الله علیا جو شخص الله کے راست میں نکا چر مرکبایا ب کو قُل کردیا گیاوہ شمید ہے یا جس شخص کو گھوڑے یا اونٹ نے گرا دیا یا جس شخص کو حشرات الارض میں ہے کسی نے

و اللہ اللہ اللہ كى راہ ميں) بستر مركبايا جس طرح بھى اللہ نے جابا اس كوموت آعنى وہ شبيد ہے اور اس كے

جنت ہے۔ (سنن ابوداؤوج اص ١٣٥٨) مطبوعه مطبع مجسلاً باکستان الامور ٥٠ ١٩١٥) امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ٹاپینا ہے طاعون کے متعلق سوال کیا تو آپ نے

فرمایا : طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس قوم پر چاہتاہے بھیج ریتاہے' اور مسلمانوں کے لیے طاعون کو رحت بنارہ' سوجو مسلمان کئی ایسے شہر میں ہو جس میں طاعون پھیلا ہوا ہو' وہ ای شہر میں ٹھہرارہے اور مبرو استقامت کی نیت کرکے اں شرے نہ کلے اور اس پر یقین رکھے کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہے وہ ہو کررہے گی تووہ شہید ہے۔

(صحح بخاري ٢٢ص ٩٤٩ مطبوعه نور محراصح المطالع كراحي ١٣٨١هـ) امام ابوعبدالله محد بن يزيد ابن ماجه متوفى ١٥٥ه ووايت كرتے بين :

حضرت ابو ہررہ و فاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما پیلائے نے فرملیا جو محف بیاری میں فوت ہو گیاوہ شہید ہے۔ اس کو قبرے فتنہ ہے محفوظ رکھاجائے گااور اس کو صبح و شام رزق دیا جائے گا۔

) ابن ماجه ص ۱۱۵ مطبوعه نور محمه کار خانه تجارت کت کراحی)

الم ابوعيلي محد بن عيلى ترفدي متوفى ١٥٧ه روايت كرتم بين : حضرت معقل بن بدار بی و بیان کرتے ہیں کہ نی مالیجائے فرملاجس نے میج اٹھ کر تین مرتبہ برمطاعو ذباللّه

السميع العليم من الشيطان الرجيم اور سوره حشركى آخرى تين آيون كويرها توالله تعالى اس كرماته سر

ہزار فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں آگر وہ اس دن فوت ہو گیا تو وہ شہادت کی موت مرے گا اور جس نے شام کو یہ کلمات پڑھے تو اس کابھی یمی تھم ہے۔

(الجامع الصحيح ۵ ص ۱۸۲ مطبوعه بيروت منن داري ۲۲ ص ۱۳۲۹ مطبوعه ملتان منند احد ۳۳ ص ۲۱ مطبوعه بيروت)

امام ابونعيم اصباني متوفي ١٣١٠ و روايت كرتے بين :

حضرت ابن عررضی الله عنما روایت كرتے بي كد ني مالي يا نے فريا جس فض نے چاشت كى نماز روهى اور جرماه

تین روزے رکھے اور سفراور حضر میں مجھی و ترکو شیس چھوڑا اس کے لیے شمید کا اجر لکھا جائے گا۔ (حلية الاولياءج ٢ ص ٢٣٣٢ مطبوعه بيروت ٤٥ مهره الترغيب والتربيب جاص ٥٥ مطبوعه قابرو٥ ١٠ ١٨ ه مجمع الزوائد طبع بيروت ٢٠٠٧هـ

ج٢٥ ص٢٦ كنزا لعمال ٢٥ ص ٨٥-٩٥٩ مطبوعه بيروت ٥٠٠ ١٨٥)

علامہ قرطبی متونی ۲۹۸ ه المام آجری متوفی ۲۰۱۰ه کے حوالے سے بیان کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک و ای بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما کا پیلے نے فرایا : اے انس! اگر تم ہے ہو سکے تو ہیشہ یاو ضو

ر ہو کیونکہ جب فرشتہ کی بندہ کی روح قبض کرے اور وہ باوضو ہو تو اس کے لیے شہادت کا اجر ککھ ریا جاتا ہے۔ (التذكرة في احوال الموتى وامور الأخرة من ١٨٢ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ٢٥٠ مهده)

الم احد متوفى ٢٣١ه مند حسن كے ساتھ روايت كرتے إلى :

راشد بن حیش دان کرتے ہیں کہ رسول الله مانیا ہے فرملا: بیت المقدس کا خادم شمید ہے اور زکام یا کھانی مهيانالقرآن

العمران ١٤١-١٢٩ الن تنالوام (مند احمد جهم ۴۸۹ مطبوعه دارا افکر پیروت 'الترغیب دانتر بیب مطبوعه قابره ۷۰ مهاند ج ۲م ۳۳۸ . من والاشهيد --حفزت ابو بررہ والح بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے میری امت کے فساد (بدعت اور جمالت کے غلب) کے وقت میری سنت پر عمل کیااس کو سوشهیدول کا اجر ہوگا الم بیعتی نے اس حدیث کو کتاب الزحديس روايت کيا ہے-(مخكوة ص ١٣٠ مطبوعه وبلي مصابيح السنرج اص ١٦٢) الم ابن عدى نے اس مديث كو حفرت ابن عباس سے روايت كيا ہے اور اس كى سند كے متعلق كلها ہے اس ميں کوئی نقص نہیں ہے۔ (کال ابن عدی ج م ۲۵۰۹) حافظ منذری نے اس کو امام بہم ق اور امام طبرانی کے حوالے سے درج کیا ہے اور اس کی سند پر اعماد کیا ہے۔ (الترغيب والتربيب جاص ٨٠) المام طراني كي روايت مين أيك شهيد كا جرب- (المعجم الاوسط ١٥٥ ص١٥٠ كمتبه المعارف رياض ١٩٥٥ ه) نيزيد حديث امام ابو تعيم نے بھي روايت كى ب- (ملية الادلياءج ٨ص ٢٠٠ مطبوعه بيروت) علامه بیتی نے بھی اس کاؤکر کیاہے- (مجع الروائدج اص ۱۷۲) الم عبدالرزاق بن مهام صنعانی متوفی ۲۱۱هه روایت کرتے ہیں 🖫 مجلد بیان کرتے ہیں کہ ہر مومن شہید ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی : جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر (کامل) ایمان لائے وہی وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولَّئِكَ هُمُ لصِّندِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ لَهُمَّ أَجُرَهُمُ وَنُوْرُ انٹد کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کا هُمْ (الحديد: ١٩) اجر اور ٹور ہے۔ (المصنف ج٥ص ٢١٩ مطيوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٠) حكمى شهداء كاخلاصه ند کور العدر احادیث میں جو عکمی شهادت کی اقسام بیان کی گئی جیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے : (۱) طاعون میں مرنے والا-(۲) پیٹ کی بیاری میں مرنے والا-(۳) ڈوبنے والا-(۴) وب کر مرنے والا-(۵) نمونیہ میں مرنے والا (١) جل كر مرنے والا ( ٤) ورو زه ميں جتلا موكر مرنے والى حالم - ( ٨) اين مال كى حفاظت كرتے ہوئے مارا جانے والا- (٩) اپنی جان کی حفاظت میں مارا جانے والا- (١٠) الل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا- (۱۱) دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا- (۱۲) مواری سے گر کر مرنے والا- (۱۳) اللہ کے راستہ میں مرنے والا مثلاً علم دین کی طلب میں جانے والا مماز کو جانے والا عج کو جانے والا عرض ہر نیک کام کے لیے جانے والا اس دوران اگر مرجائے۔ (۱۳) میاڑ ہے گر کر مرنے والا۔ (۱۵) جس کو ورندے کھا جائیں۔ (۱۲) نفاس میں مرنے والی عورت۔ (١٤) اینے لیے رزق حال کی طلب کے دوران مرنے واللہ (١٨) اینے الل و عمیل کے لیے رزق حال کی طلب کے

(عا) 'پ سے ارول خلال کی حصب نے دورس عرب والا ' (۱۱) 'پ ان و عیل سے سے روں عمال کی مساب دوران مرنے والا - (۱۹) کسی مصیبت یا حادثہ میں مرنے والا - (۲۰) صدق ول سے شہادت کی دعا کرنے والا - (۲۱) مصم در کے دوران مرفان کی افران سے بیٹر میں در اور درس میٹر میں میٹر میں در اور درسامی در مجنوبی کی در معرب

چھیم پول کی بیاری مثلاً دمہ کھانسی یا تپ دق میں مرنے والا- (۲۲) سفریس مرنے والا- (۲۳) جو فخص ایک دن میں پیمیں باریہ دعاکرے اللہم بارک لمبی فبی العوت و فیسما بعدالعوت (۲۴) ہیزہ کی ضرب سے مرنے والا-

تبيانالقرآن

مسلدوم

(۲۵) جو عاشق پاک دامن رہا- (۲۲) بخار میں مرنے والا- (۲۷) سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا- (۲۸) گڑھے میں گر کر مرنے والا- (۲۹) ظلماً" قمل کیا جانے والا (۳۰) اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۲۰۰۷) کا کی ما معرب نوز میں میں نوز اللہ درسوں جس کے اس ماری کر میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں کر

(۳) الله كى راه ميں بستر پر فوت ہونے والد-(۳۲) جس كو سانپ يا چھوڈس لے-(۳۳) جو اچھوے مرجائے-(۳۳) بردى كى تفاظت كرتے ہوئے مارا جائے-(۳۵) جو چھت سے گرے اور ٹانگ يا گردن ٹوٹنے كى وجہ سے مرجائے-(۳۲)

پون کا عند رہے برے بر جائے۔ رہے کو ایک اور ہائے۔ کے در است میں اس در است میں دیا ہے۔ جو پھر گرنے سے مرجائے۔(۳۷) جو عورت اپنے خاد خد پر غیرت کرتی ہوئی مرجائے۔(۳۸) نیکی کا تھم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے مرجائے۔(۳۹) اپنے بھائی کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔(۲۰) جو محض اللہ کی راہ میں سواری ہے

آیش پڑھنے والاشہید ہے۔ (۴۷) چاشت کی نماز پڑھنے والا ہرماہ تین روزے رکھنے والا اور و تر قضانہ کرنے والاشہید ہے۔ (۳۷) دا ماً باوضو رہنے والاشہید ہے۔ (۳۸) بیت المقدس کا خادم شہید ہے۔ (۳۹) زکام یا کھانی میں مرنے والاشہید ہے۔ (۵۰) غلبہ برعت کے وقت سنت پر عمل کرنے والاشہید ہے۔ (۵۱) ہرمومن کال شہید ہے۔

سل شمداء کے متعلق ند بب فقهاء جو محض میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے علاج کا موقع نہیں ملا اس کو عنسل نہیں دیا جائے گا اور نہ کفن پہنایا ۔

جائے گا بلک ان ہی خون آلودہ کیڑوں میں اس کو وفن کر دیا جائے گا۔ یمی عظم اس مسلمان کا ہے جی کو ظلما " قل کیا گیا اور باقی تمام شداء کو عسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پسٹایا جائے گا المام الک المام شاقعی اور المام الوحشيف کا یمی مسلک ہے اور

امام احمد اور واؤد بن علی ظاہری کامسلک یہ ہے کہ تمام شمداء کو عنسل دیا جائے گا جمہور کی ولیل میہ حدیث ہے: امام ابوعبد الله محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هر روایت کرتے ہیں:

مام ابو عمیه الله حمد بن امنا به من برای محتولی ۴۵۹ هر روایت نرمے ہیں : حضرت جارین عند الله مضی الله عنمها ملان کرتے ہیں کی خل طلبیوس نہ فریا اور کو ان کر خدنوں میں فریک

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابقیا نے فرمایا ان کو ان کے خونوں میں دفن کرو یعنی جنگ احد کے دن' اور آپ نے ان کو عنسل دینے کا تھم نہیں دیا۔ رصیح بناری جام 21 مطبوعہ نور محمداص المطابخ کرا چی ا \*\*\* - رہے ہوں اس اس اللہ عند ان اس میں اس اللہ عند اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس اللہ عند اس می

شمداء کی نماز جنازہ کے متعلق ندایب فقهاء اس طرح شبید کی نماز جنازہ ہیں ہمی اختلاف ہے الم مالک الم شافع المام احمد اور داؤد بن علی ظاہری کا مسلک بید

ے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ان کی دلیل مد صدیث ہے کام بخاری روایت کرتے ہیں : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی طالبیل شداء احد میں سے دو دو کو ایک کیڑے میں المضا

معرت جابر بن عبدالله رسى الله سمايان رسة جي المهاج مها مداء احدين سه دو دو لو ايك برت ين المعالم المحاكمة مداء احديث سه دو دو لو ايك برت ين المعالم مرتب عبر فرمات المعالم فرمات المحالم و نياده قرآن يادب عمل عمل المحت اور فرمات الماس كواد من المرتب المحدود عبد المحاكم دوا نه ان كواه بول كالور فران كم خون كم ساته دفن كرف كالمحم دوا نه ان كوان مول كالور فران ان

کی نماز جنازہ پڑھی گئے۔ (صحح بخاری خاص ۱۵) مطبوعہ نور محد اسمح المطابع کراچی ۱۸ میلاء) امام ابو صفیفہ کے نزدیک شمید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ان کی دلیل بیہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں : حضرت عقب بن عامر ڈیائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہی مائیلیم ایک دن پاہر آئے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی ۔ انکھ بیث

(صیح بخاری ج اص ۱۷۹ مطبوعه نور محر اصح المطالع کراچی ۱۸ ۱۳ساله)

ائمہ اللہ نے حضرت جابر کی مدیث سے استدال کیا ہے جس میں شداء امدکی نماز جنازہ نہ پڑھنے کاؤکر ہے اور الم

Marfat.com

تهيانالقرآن

او منیفہ نے حضرت عقبہ بن عامر وہ کی صدیمت سے استدالال کیا ہے جس میں شمداء احد پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے ' اور مخ قاعدہ یہ ہے کہ ایک محالی کی چزکے جوت کی خبروے اور وہ سرااس کی آنی کی خبردے تو جُوت کی خبر کو ترجیح دی جاتی ہے کہو تکہ جو نفی کی خبردے رہا ہے اس نے اس چزکے جُوت کو نہیں دیکھا اور دو سمرے نے دیکھا ہے اس لیے اس کی روایت کو ترجیح ہے نیز حضرت عقبہ کی روایت کی آئید اور تقویت ان احادیث سے ہوتی ہے' امام ابوداؤر متونی ۲۵ مھر روایت کرتے ہوں :

ابومالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول الله منطقط نے حضرت حمزہ دیائھ کی لغش لانے کا حکم دیا بھران کو رکھا رکھا گیا بھر تو اور شمداء لائے گئے ہی منطقط نے ان کی نماز جنازہ پڑھی مجھران کو اٹھالیا گیا اور حضرت حمزہ کو رہنے دیا گیا کم بھرف لور شمداء کو لاکر رکھا گیا اور ہی منطقط نے ان پر سات بار نماز پڑھی حتی کہ آپ نے حضرت حمزہ سیمت ستر شمداء پر نماز پڑھی اور ہریار ان کے ساتھ حضرت حمزہ دیائھ یر بھی نماز پڑھی۔

معنی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی دلائیا نے حضرت حمزہ پر ستریار نماز پڑھی میلے آپ حضرت حمزہ پر نماز پڑھتے پر دو سرے شداء کو منگواتے پر ان پر نماز پڑھتے اور ہراکیک کے ساتھ حضرت حمزہ پر بھی نماز پڑھتے۔

عطاء بن الى رباح بيان كرت ين كه في الميارات شداء احدى نماز جنازه يرهى --

(مراسل ابوداؤدص ۱۸ مطبوعه مطبع دلی محمد ایند سنز کراچی)

حضرت جابر وہلی کے اس دن والد فوت ہو گئے تھے اور وہ شدت عم سے نڈھال تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھے جانے کاعلم نہ ہو سکا ہو' یا اس وقت وہ کسی اور کام میں مشغول ہوں اور وہاں پر موجود نہ ہوں یا ان کی روایت کا بیر مطلب ہو کہ شہداء احد پر علی الفور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئے۔۔

الله تعالي كاارشاد ب: انس رزق ديا جاربا -

شداء کے رزق کابیان

اس سے مراد رزق معروف ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں چرتی چرتی ہیں۔ بعض علاء نے یہ کما ہے کہ شہداء کی روحیں جنت کی خوشبووں کو سو تلمقتی ہیں اور جو نعتیں ارواح کے لائن ہیں ان سے متمتع ہوتی ہیں اور جب ان روحوں کو ان کے اجمام میں لوٹا رہا جائے گاتو وہ ان تمام نعتوں سے متمتع ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرائے گا۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے شہداء کی روحوں کو سزرِ ندوں کے بیٹوں میں کرویا ہے۔ وہ جنت کے دریاؤں پر جاتی ہیں اور اس کے بعلوں سے کھاتی ہیں اور عرش کے ساتے کے نیچے لکی ہوئی سونے کی قدیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ (مند احمد وسنن ابوداؤد) اور قلوہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں سے حدیث پنچی ہے کہ شہداء کی روحیں سفید پر ندوں کی صورتوں میں جنت کے بعلوں سے کھاتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود دیاؤ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالی کے نزدیک سزرِ ندوں کی طرح ہیں ان کے لیے عرش کے نیچ قلدیلیں لکی ہوئی ہیں وہ جنت میں جمال جاہتی ہیں جی تی جی سے اس اور ادالم وف بروت ۲۰۹۸ھ)

تسانالقان

مسلددوم

شمداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں اور ان پرندوں کے پیٹ بہ منزلہ سواری ہوتے ہیں پر

76.

اور ان روحوں کا تعلق اپنے اپنے اجسام سے بھی ہو تاہے۔

لن تنالوام

حافظ مشس الدين ابن قيم حنبلي متوفي الاعدد لكية بين :

بعض احادیث میں بے شمداء کی روحیں سزر یرعدوں کے پوٹول میں ہیں ابعض میں ہیں ان کے بیٹول میں ہیں ابعض

میں ہے کہ سرز بدول کی مثل ہیں ' ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کلمات تشبید کے بول اور چو نکد شداء کی روحیں بہت تیزی کے ساتھ جنت میں چرتی ہیں۔ اس لیے ان کو سنریا سفید پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہو۔ اور شداء کی بیہ روحیں جو عرش کے

ینچ قندیلوں میں آرام کرتی ہیں ابھی بہ طور دوام کے جنت میں واخل نہیں ہو کیں اور قیامت کے بعد بہ طور دوام کے جنت ميں داخل ہوں گی تو اپنی اصل منازل اور محلات میں قیام کریں گی۔ (کتاب الروح ص ۹۳- ۹۳ مطبوعہ دارالحدیث)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اللہ نے انہیں اپنے فضل ہے جوعطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ اس کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نمیں ملے ان کے متعلق میر اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کد ان پر بھی نہ خوف ہو گانہ وہ ممكين مول

ے-(آل عمران: ۱۷۰)

فوت شدہ مسلمانوں کا اپنے اقارب کے اعمال پر مطلع ہونا اس حدیث میں بید ولیل ہے کہ شمداء اپنے جن لاحقین کے متعلق متفکر رہتے ہیں ان کے احوال ان پر مکشف کر

د یے جاتے ہیں اور اس آیت میں اصحاب احد کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس دن کے بعد ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ ام احمد بن طنبل متوفی ٢٣١ه اين سند ك ساته روايت كرتي ي

حضرت انس بن مالک والح بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کیا نے فرمایا تسارے اعمال تسارے فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں پر پیش کے جاتے ہیں آگر وہ ایتھ عمل ہوتے ہیں تو وہ ان سے خش ہوتے ہیں اور آگر وہ عمل التھے نہ ہوں تو وہ وعا

ارتے ہیں اے اللہ! ان کو ہدایت ویے سے پہلے ان پر موت طاری نہ کرناجس طرح والے ہمیں ہدایت دی ہے۔

(منداجرج عص ١٦٥ مطوعه دارا لفكريروت مج الزوائدج عص ٣٢٨ أكز العمل الحديث: ٣٥٠١٩ ج١٥ ص ١٤١) الله تعالیٰ کاارشاد ہے : وہ اللہ کی طرف ہے نعمت اور فضل پر خوشی منارہے ہیں اور اس پر کہ اللہ مومنین کااجر ضائع

نهيس فرما تا- (آل عمران: الما) ائی کامیابی سے زیادہ اپ مسلمان بھائی کی کامیابی پر خوش ہونا چاہئے

اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ شداء احد کی روحیں اس بلت پر خوشی مناری ہیں کہ ان کے بعد والے اصحاب احد پر بھی کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ عملین ہول گے اور اس آیت میں یہ بیایا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعتیں

عطا فرمائی ہیں وہ ان نعتوں پر خوشی منا رہے ہیں۔ پہلے شمداء احد کی اس خوشی کا ذکر فرملیا جوان کو اپنے بھائیوں کی اخروی معادت س کر عاصل ہوئی اور پھراس خوشی کا ذکر فریلیاجو ان کو اپنی سعادت اور سرفرازی کی وجہ ہے عاصل ہوئی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بھائیوں کی کامیابی پر خوشی ہونی چاہئے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ مومنین کا اجر

ضائع نمیں فرما آس میں بناایا ہے کہ شمادت پر یہ اجر و تواب صرف شمداء احد کے ساتھ خاص نمیں ہے بلکہ یہ اجر و تواب تمام مومنین کو حاصل ہو گالور ایمان پر اجر کا ضائع نہ ہونا اس کو منتلزم ہے کہ مومن مرتکب گزاہ کبیرہ بیشہ دونے میں نہیں رب گاورنہ اس کے ایمان کا اجر ضائع ہو جائے گا۔

اور ان کے بیے بڑا ان آیات کے شان نزول کے متعلق دو روایتی بیان کی گئی ہیں ایک روایت یہ ہے: امام ابن جریر این سند کے

ماقد روایت کرتے ہیں: سدی بیان کرتے ہیں کہ جب ابوسفیان احدے واپس ہوا تو وہ راستہ میں ایک ا ہونے ریجیتایا اور اس نے اپ ساتھوں سے کماتم نے اچھانسی کیاتم نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا تعالور جب ان میں نے تھوڑے رہ کے تو تم واپس آ گئے واپس چلولور ان کی بنیاد ختم کردو اور ان کو نتخ و بن سے اکھاڑ پھیکو اللہ تعالی نے ان کے اس ارادہ سے رسول اللہ سائیل کو مطلع کردیا "آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ان کافروں کا تعاقب کرو مسلمان اگرچہ جنگ احدیث زخی اور ول شکت تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ مانیکا کے تھم پر لیک کی اور دشمن کے مقابلہ کے ليے روانہ ہو گئے الوسفيان كوجب يد خبر لمى كى مسلمان ان كا يتجها كررہ ميں تووہ خوف زدہ ہو كر كمه رواند ہو كئے نبي ماليظ نے حمراء الاسد (ایک مقام ب) تک ان کا پیچھا کیا- (جامع البیان جسم علاا مطبوعه دار العرفه بیروت ۹۰ ۱۱۰) اس کی تائید میں امام بخاری کی به زوایت ہے:

حضرت عائشه رضى الله عنها في الذين استجابوا للهوالرسول- الحي تغير مين عوة بن الزبير على : اے میری بمن کے بیٹے ان مسلمانوں میں تمهارے بلب حضرت زبیراور حضرت ابو بکر شامل تھے۔ جب رسول الله مالئظ جنگ احدیس زخی ہو گئے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کوید اندیشہ ہواکہ مشرکین لوٹ آئیس کے آپ نے فرمایا ان کا پیچیا کون کرے گا؟ توستر مسلمانوں نے لبیک کهاان میں حضرت ابو بکراور حضرت زبیر بھی تھے۔

( صحیح بخاری ۲۶ م ۵۸۳ مطبوعه نور محمه اصح المطالع کرایی ۱۳۸۱ه)

دوسری روایت سے بالم علی بن احمد واحدی نیشابوری متوفی ۲۸مه بیان کرتے ہیں:

مجابد عقائل عرمه واقدى اور كلبى في بيان كياب كه جنگ احد كه دن جب ابوسفيان في واپس جاني كااراده كمياتو اس نے اعلان کیا:

اے محمدا (مطابع) امارے اور تمہارے ورمیان آئندہ سال بدر صغرای کے موسم میں جنگ ہوگی رسول الله مطابع نے فرايا بيه بهارت درميان ب انشاء الله اجب أكلا سال آيا تو الوسفيان الل مكديس لكلا أورمقام مجنيه ير خيرا أكبر الله تعالى ن اس کے دل میں رعب طاری کر دیا اور اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا ' پھر اس کی قیم بن مسعود اسجعی سے ملاقات ہوئی 'اس نے قیم کو مدینہ بھیجا اور کہا وہاں جا کر (سیدنا) محمد (مانتیزار) کو روک دینا اور مسلمانوں کو ڈراناحتی کہ وہ بدر صغرای میں ہمارے مقاملے کے لیے نہ آئیں کیونکہ اگر ان کی جانب ہے اس میعاد کی مخالفت ہو تووہ جھے زیادہ پسند ہے اقیم مسلمانوں کے پاس کیا تو وہ اس میعاد پر پہنچنے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر دہے تھے اس نے مسلمانوں سے کما اٹل مکہ تمہارے گھر پر آگر تم پر حملہ کر بچے ہیں اور اس جنگ میں تم کو نقصان پہنچا بچے ہیں توجب تم ان کے شمریر جاکر حملہ کرو کے حالانکہ تم تعداد میں کم ہو گے اور وہ زیادہ ہول گے تو پھرتم کو کسی قدر نقصان اٹھاتا پڑے گا اس طرح منافقوں نے بھی مسلمانوں کو ڈر ایا کہ ابو سفیان اور اس کے اسحاب ایک برا لشکر تیار کر چکے ہیں سوتم ان سے ڈرو مسلمانوں نے کما ہمیں اللہ کافی ہے ، مجررسول اللہ مال پیزا اب اصحاب کے ماتھ روانہ ہوئے اور بدر صغری پر پہنچ گئے ' بیدوہ جگہ ہے جہاں پر آٹھ دن بازار لگتا تھا' جب مسلمان وہاں بہتے تو وہاں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مشرک موجود نہیں تھا، مسلمانوں نے اس بازار میں کافی تجارت اور خرید و فروخت کی اور بہت نفع لے کر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئے۔

(الوسيط ج اص ۵۲۳–۵۲۲ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۵)

ان آیتوں کے شان نزول میں اختلاف ہے' لام واقدی کی محقیق یہ ہے کہ پہلی آیت : ''جن لوگوں نے زخمھ ہونے کے بلوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کمی' میہ آبیت غزوہ حمراء الاسد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔" اور دوسرى آيت : "ان لوگول سے بعض لوگول نے كما تھاكم تمهارے مقابلہ كے ليے بست برا الشكر جمع مو يكا ب- سوتم ان سے ڈرو-" یہ آیت بدر مغلی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض ائمہ تغییرنے کمایہ دونوں آیتیں بدر صغلی کے متعلق نازل ہوئی جیں 'کین امام واقدی کی تحقیق زیادہ قرین قیاس ہے'کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی اس بات ير مرح فرمائی ہے کہ انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ابیک کمی اور سے مدح اس وقت الا كل أے جبوہ غروه احد کے فور ابعد غروه حمراء الاسد کے لیے روانہ ہول کیونکہ اس وقت وہ آناہ آنہ زخی ہوئے تھے اور غزوہ بدر صغرای تو ایک سال بعد واقع ہوا تھا اس وقت ان کے زخم مندل ہو بچکے تھے۔ اور دوسری آیت جس میں مسلمانوں کو شیطان کے ڈرانے کاؤکرے وہ غزوہ بدر صغری کے مناسب ہے کیونکہ اسی موقع پر تھیم بن مسعود "ابوسفیان کے کہنے ہے مسلمانوں کو ۋرانے مدینہ گماتھا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: توان کاایمان اور زیادہ ہوگیا۔ (آل عمران: ۱۵۳) ایمان میں زیادتی کا محمل

جب تعیم بن مسعود اور منافقوں نے مسلمانوں کو ابوسفیان کے لشکرے ڈرایا تو انہوں نے ان کے قول کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کا اللہ تعالیٰ پر بیہ اعتکاد اور قوی ہو گیا کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما کے گاانہوں نے کما ہمیں اللہ كافى ب اوروه كيابى اچھاكارساز ب- بعض علاء ايمان ميس كى اور زيادتى ك قائل بين وه اس آيت سے يہ استدالال كرتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل سے مرکب ہے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے 'لیکن تحقیق یہ ہے کہ بعض او تان ایمان کا اعل پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ایمان کال ہو تا ہے اور نفس ایمان جو دل کے مانے اور تصدیق کرنے کو کہتے ہیں اس میں کی اور زیادتی نمیں ہوتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جوں جول انسان کا شرح صدر ہو آے اور وہ دلا کل یر مطلع ہو تاہے تو اس کا ایمان اور قوی اور پختہ ہو جا تاہے۔

الله تعالی کا ارشاو ہے: اور آپ ان لوگوں سے غم زدہ نہ ہوں جو کفر (کے میدان) میں دوڑتے چرتے ہیں: (آل عمران: ۱۲۲۱)

وین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی

اس آیت کے سبب نزول کے متعلق کی اقوال میں ایک قول سے کہ یہ آیت کفار قریش کے متعلق ہے اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ کفار قریش آپ سے جنگ کرنے کے لیے جو منصوبے بنا رہ میں اور بار مدینہ پر افتکر کشی کر رہے ہیں اس سے آپ متفکر اور بریشان نہ ہوں۔ یہ اللہ کے دین اور اس کی نشرو اشاعت کو مٹا نہیں سکتے اور نہ تمام مسلمانوں کو صفحہ ہتی ہے منا سکتے ہیں' ان جنگوں کے نتیجہ میں جو مسلمان زخمی یا شہید ہو جاتے ہیں اس سے دین اسلام کو کچھ ضرر نہیں ہو تا' نہ ان مسلمانوں کو نقصان ہو تاہے کیونکہ وہ آخرت میں بہت اجرو ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔

دو مراسب یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ جنگ احد کے بعد اسلام کے خلاف پِر پیکنڈا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر نعوذ باللہ (سیدنا) محمہ (ماہیلہ) سیے ٹی ہوتے تو جنگ احدیس مسلمانوں کو شکست نہ

يُرِيْدُ وَنَ آنَ يُطْفِؤُا نُورَاللَّهِ بِالْفُواهِمِمْ وَيَأْبِي

هُوَالَّذِيُّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَيِّ

اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِعَ نُورً هُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُ فِنَ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَهُ الْمُشْرِكُونَ

رسول الله طاليام عن الله تعالى كى محبت كابيان

ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک باوشاہ کی طرح ہیں جس طرح باوشاہ کو بھی نتح ہوتی ہے اور بھی شکست سو ان کا بھی <mark>یک حل تو</mark> ہے- بی مائینز اس قسم کی ہاتیں سن کرر نجیدہ ہوتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی <sup>ہ</sup> کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں ان کی یہ مخالفانہ ہاتیں اسلام اور مسلمانوں کا پکر نگاڑ نمیں سکتیر ہے۔

تیراسب یہ ہے کہ بعض کافر مسلمان ہوئے اور کفار قریش کے ڈرے پھر مرتد ہو گئے اس سے بی مطابع کو رخی ہوا

تو یہ آیت نازل ہوئی' اور مید بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا تعلق کفار' منافقین اور مرتدین سب کے ساتھ ہو- اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تعلیٰ دی ہو کہ اسلام کے جس قدر خالفین ہیں ان کی اسلام کے خلاف سازشیں اور سرگر میاں اللہ کے دین کو

کھ نقصان نمیں پنچاسکیں ، جیساکہ اللہ تعالی نے فریلاہے: یُرِیْدُوْنَ لِبُطُفِوُّا نُوْرَ اللّٰهِ بِا فَوَ اِهِهِمْ وَاللّٰهُ مُعْتَمُّ (یہ کافر) ایپ منہ سے (پھونک ارس) اللہ کے نور کو بجانا نُوْرِهِ وَلَوْکَرِ مَالْکُورُوْنَ الصف: ٨).

ى ئى تاگوار ہو۔

ی درداد= میما خوه

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھو کلوں سے بجمادیں اور اللہ اس وقت تک نمیں مانے گا جب تک کہ ایسے نور کو بورا نہ

کدے خواہ کافردل کو (کتابی) ناگوار ہو۔

وی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ جیجا باکہ اے ہروین پر عالب کردے فواہ مشرکوں کو اکتابی)

ئاكوار يو\_

اور کفار اسلام کا کچھ نہ اِگاڑ سے اور ایک وقت وہ آیا کہ سرزین عرب میں اسلام کے سوا اور کوئی دین باتی شمیں رہا' اور آج تک وہاں ایسابی ہے اور اس کے بعد مسلمان دنیا کے کئی برا عظموں میں فوصت اسلام کے جسنڈے گاڑتے رہے۔ سواللہ تعالیٰ کی پیش گوئی پوری ہوئی' اور زیر بحث آیت میں اللہ تعالیٰ نے بی مٹایظ کو یمی تسلی دی کہ آپ کفار کی مخالفت سے آزروہ نہ ہوں ان کی خالفت دین اسلام کو پکھ نتصان شمیں بہنچا کئے۔

(التوبه: ۳۲)

(التوبه: ۳۳)

اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ کافر کے کفر اور فاس کے فتی پر رنج اور افسوس کرنا تو اللہ اور اس کے دین سے محبت کی دجہ سے ہو تا ہے اور یہ عین عبادت ہے چراللہ تعالی نے فی مطابع کا کوون کے کفر میں سبقت اور سرعت پر رنج اور افسوس کرنے سے کیوں منع فریلا اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں آپ کو زیادہ رنج اور افسوس کرنے ہے منع فریلا ہے اور یہ نمی تشریحی نہیں ہے بلکہ مشققانہ ممافعت ہے تھی مطابع اوگوں کے اسلام لانے پر بہت حریص تھے اور ان کے کفرپر ڈٹے رہنے سے آپ کو بہت زیادہ رنج ہو تا تفاجیسا کہ اس آیت سے شاہر ہوتا ہے :

فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ إِنَّ لَمْ الرَّوْهُ الرَّوْهُ الرَّوْهُ الرَّوْهُ الرَّوْمُ ال يُؤْمِنُو إِبِهَذَا الْحَدِيْثِ اَسَقًا (الكهف: ١) ان كيج بان ديميس كـ

رو ہا ہے۔ اس ایت سے معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہے بہت زیادہ محبت ہے وہ آپ کو آزردہ خاطر نہیں دیکنا چاہتا

(آل عمران: ۱۷۲)

(( )

اگریہ اعواض کریں تو آپ کا کام تو صرف دین کو پنچانا ہے۔

وَإِنْ نَوَلَوْا فَاتَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

(العمران: ٢٠)

کسی کو مومن بناتا آپ کی ذمہ داری خیس ہے 'آگر کوئی ایمان لائے گاتو اس کافائدہ ہے اور کفربر قائم رہے گاتو اس کا نتصان ہے آپ کیوں ملول خاطر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اللہ یہ عابتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے براعذ اب ہے-

دنیامیں کافروں کی خوشحال سے وحوکانہ کھلیا جائے

کافروں کو دنیا میں جو و حمل دی جا رہی ہے اور وہ مادی تق میں سب سے آگے نکل رہے ہیں۔ صنعت و تجارت ا آلات حرب اور مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر کوئی فخص یہ مگان نہ کرے کہ شاید ان کادین اور ان کا نظریہ ہی ہر ت ہے اور وہ اللہ کے پہندیدہ لوگ ہیں ' بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو جو کچھ دینا ہے وہ دنیا ہیں ہی دے دیا جائے ' آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب سے بچھ نہ رہے اور وہ صرف ذات و خواری کے عذاب میں جٹا رہیں جیسا کہ ان آبات میں ہے : ان کے لیے اجر و ثواب سے بچھ نہ رہے اور وہ صرف ذات و خواری کے عذاب میں جٹا رہیں جیسا کہ ان آبات میں ہے : ان کے عذاب کی کافروں کا شہوں میں (شان و شوکت کے منابع کی کافروں کا شہوں میں (شان و شوکت کے مقالے کے انداز کی کافروں کا شہوں میں (شان و شوکت کے انداز کی کافروں کا شہوں میں (شان و شوکت کا کھی کے ایک کافروں کا شہوں میں (شان و شوکت کے انداز کی کھی کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے اور انداز کی کھی کہ دیا ہے کہ دو کہ میں دیا ہے کہ دیں دیا ہے کہ ہے کہ دیا ہے کہ دیل ہے کہ دیا ہے کہ دی ہے کہ دیا ہے کہ

> ُ وَلَا تَمُنَّلَ عَيُنَيْكَ اللَّيْمَا مَتَّمَنَا بِهَ أَزُوا جَّا مِنْهُمُ زَهْرَةَ الْحَيْلِوةِ الدُّنْيَةِ لِلنَّفِينَهُمْ فِيْدُّ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّالْفَى (طه: ٣١)

اور آپ دنیاوی زئرگی کی ان زینتوں کی طرف ند دیکھیں جو جم نے مختلف حم کے لوگوں کو (عارض) فاکدہ کے لیے دی ہیں الکہ ہم ان کو آزائش ہیں والیس اور آپ کے رب کا (افروی) رزق سب سے امچھالور سب نیادہ باتی رہنے والا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کافروں کا دنیا میں شوکت اور قوت کے ساتھ رہنا اور مسلمانوں کا ان سے کم آسودگ سے رہنا ان کے متبول ہونے اور مسلمانوں کے نامتبول ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ الشُّتَرُو الْكُفْرُ بِالْإِيمَانِ لَنَ يَضُرُّ واللَّهُ شَيًّا

جل بن لوگوں نے ایمان کے بدلم کفر کو خرید ایا وہ اللہ (کے دین) کو سرگر کوئی گفت ال نہیں پینجا علی گ

ال السورات

## ال عدر ناب الدول المحسب ال عدر ناب ال عدر ناب المحسب الذي المائد في المحسب الذي المركزة المحسب المركزة المحرف المحسب المركزة المحرف ال

الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَجْتَبِي مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يَيْشَاءُ فَالْمُوْالِاللّهِ

وَرُسُلَةً وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمُ اجْرَعِظِيْمُ ﴿

ر مول ہیں ، موتم اندا دراس کے دمول پر ایمان (برقرار) دکھوا دراگر تم ایمان اور قوی پر (برقرار) اسے تو تبالے ہے

ایمان کے بدلہ میں کفر کو خریائے کا محمل

اس سے پہلی آیت کے مصداق منافقین بھی ہو سکتے ہیں 'مرتدین بھی اور یہود بھی 'اگر اس کا مصداق منافقین ہوں'
تو ایمان کے بدلہ کفر کو خریدنے کا متی ہیہ ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ رہ کر اور نی مظہمیتا ہے میجزات کو دیکھ کر ان کے لیے سہ
موقع تھا کہ وہ اظامی کے ماتھ ایمان لے آتے لیکن انہوں نے سہ موقع ضائع کر دیا اور اپنے باطنی کفر پر قائم اور مصررہ'
اور اگر اس سے مراد مرتدین ہوں تو بھر واضح ہے کہ وہ ایمان النے کے بعد کافر ہو گئے 'اور اگر اس سے مراد یہو وہ ہوں تو متنی
سہ ہے کہ وہ سیدنا محمد طاق کی کی بیٹ آپ کی نبوت پر ایمان النے بچے تھے اور آپ کے وسیلہ سے فتح کی وعائمیں کرتے
سے اور آپ کے ظہور کے بعد تو ارات میں درج علامتوں کی وجہ سے آپ کو پہلے نتے لیکن انہوں نے بغض اور عناد کی
دجہ سے آپ کا کفر اور انکار کیا کیونک آپ بنوامرا کیل کے بجائے بنواسمائیل سے مبعوث ہوئے تھے 'سو اس طرح انہوں
نے ایمان کے بدلہ میں کفر کو خرید آپ بنوامرا کیل کے بجائے بنواسمائیل سے مبعوث ہوئے تھے اور جس چیز کے بدلہ میں
لے تعبر کیا ہے کہ آدمی اس چیز کو خرید آب بر ایمان اندان کے افقیار میں تھا اور جس چیز کے بدلہ میں
خرید تاہے دوراس کے بقتہ میں ہوئی ہے اور چو نکہ آپ پر ایمان اندان کے افقیار میں تھااور اس کے محرک ہی جمرد تھے

تبيانالقران

الله تعالی کا ارشاد ب : اور کافر برگزیه گمان نه کریں که ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے و هیل دے رہے ہیں ، ہم

توان کو صرف اس لیے و هیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (کاعذاب) زیادہ ہو- (آل عمران: ١٥٨) زندگی اور موت میں کون بهترہے اور موت کی تمنا کرناجائز ہے یا نہیں

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشابورى متونى ١٨٨٨ه لكصة بين : حضرت ابن عباس رضی الله عنهائے فرمایا اس آیت کے مصداق منافقین اور بنو قرید اور بنو نضیر ہی اور مقاتل نے کمااس سے مراد مشرکین مکہ ہیں' حضرت ابن عباس نے فرمایا : اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرکے ان کو مزید گناہ کرنے کاموقع ریتا ہے ناکہ ان کا کفراور گناہ زیادہ ہوں' زجاج نے کمااس کامصداق وہ قوم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر وے وی تھی کہ وہ مبھی بھی ایمان نہیں لائیس کے اور ان کی بقا صرف کفراور گناہوں میں زیادتی کے لیے ہے۔ حضرت ابن معود دلیجو نے فرمایا مومن ہویا کافر ، ہرایک کے لیے موت اس کی زندگی سے بمتر ہے ، کسی نے کماکیا یہ بات نہیں ہے کہ مومن زندگی میں نماز پڑھتا رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرملا الله تعالی فرماتا ہے و ما عندالله خیر للا برار (آل عمران: ١٩٨) ته آگر وہ نیک ہے تو اللہ کے پاس جو اس کا ا جرب وہ زیادہ بہترے' ان سے کما گیا کیا ہے بات نہیں ہے کہ جب کا فر مرے گا تو فور اود زخ میں چلا جائے گا حالا نکد دنیا میں وہ کھانا پتتا ہے اور کپڑے پہنتا ہے؟ انہوں نے کمااللہ عز و جل فرماتا ہے : اور کافر ہرگزیہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی جملائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں 'ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (کا عذاب) زياده مو- (آل عمران : ۱۷۸) (الوسطح اص ۵۲۵ مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت ۱۲۸ ماران

حضرت عبدالله بن معود الماع نے موت كو زندگ سے بهتر فرمايا ہے بہ ظاہران كايہ قول حسب زيل احاديث ك ظاف ہے:

الم محد بن اسليل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت انس بن مالک ویکھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالھیام نے فرمایا تم میں سے کوئی محض مصیبت پہنچنے بر موت کی تمنا نہ کرے اگر اس نے خواہ مخواہ موت کی تمنا کرنی ہو تو یہ دعا کرے اے اللہ! جب تک میرے لیے زند گی بهتر ہے جھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بمتر ہو تو مجھے موت عطاکر۔

حضرت ابو ہریرہ بناھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان پیل نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ شخص نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر وہ بد کار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرکے اللہ کی رضا للب كرے - (صحح بخارى ت ٢ص ٨٣٤ مطبوعه نور محمد اصح المطابع كرا حي ١٣٨١هـ)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوني الماه روايت كرتے من :

حفرت ابو ہررہ و بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المجھیا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعاکرے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تواس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ومن کی عمراس میں نیکی کے سوااور کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی۔

( صحیح مسلم ج مع ۲۰۷۵ الحدیث: ۲۸۸۲ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت)

مافظ جلال الدين سيوطي متوفى الهره بيان كرتي بين :

امام مروزی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت صعد بن ابی وقاص دیا جہ نے موت کی تمنا کی جس کو رسول الله طابط من رہے تھے۔ آپ نے فریلا موت کی تمنینہ کرو اگر تم الل جنت میں ہے ہو تو تمهارا باقی رہنا زیادہ بمتر ہے

( كونك تم نيكيال كوك) اور أكرتم الل دون ثي س بوقو حميس دون ثي صاف كي كيا جلدي ب؟

(شرح العدورص ٢٠ مطبوعه دار الكتب العربية معر)

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ حضرت این مسعود نے جو فرمایا ہے کہ کافر ہویا مومن اس کے لیے موت زندگی ہے بہتر ہے 'وہ بہ اعتبار نتیجہ اور مال کے ہے اور نبی ٹائیا نے موت کی دعا اور اس کی تمنا ہے متع فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی موت ہے بہتر ہے بلکہ امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں :

حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص و فی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی بیانے فریا: مومن کا تحقہ موت ہے۔ (کتاب الزہر ص ۱۲۱ الحدیث: ۵۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلميہ بيروت المستدرک ج مص ۳۹۵ عافظ الينني نے لکھا ہے کہ اس کے داوی للہ ہیں مجمع الزوائد ج مص ۳۴۰ علية الادلياء ج ۸ ص ۱۵۸ عافظ منذری نے اس کو امام طبرانی کی مجمم كبير کے حوالدے لکھا ہے اور كما ہے كہ اس كى شد دير ہے الترفيب دالتر بيب ج مص ۳۳۵ مطبوعہ معر)

اس مدیث سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود دہاہ کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

ایک اور سوال سی ہے کہ رسول اللہ المختلط نے قربا ؛ اس ذات کی حتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں سے پند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں ، پھر قتل کیا جاؤں ، پھر قتل کیا جاؤں – (سجح بخاریجا ص ۳۹۲)

اور حضرت عمرنے دعائی : اے اللہ جھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرہا اور اپنے دسول کے شہر میں میری موت مقدر کردے۔ (مسجح بخاری جام ۲۵۳۔ ۲۵۳) نیز رسول اللہ طاق کا آللہ اس کردے۔ (مسجح بخاری جام ۲۵۳) ان اصلات کی دعائی اللہ اس کو شہید کا اجر عطا فرائے گاخواہ وہ بستر فوت ہو۔ (مسنی واری ج ۲۵ م۱۵) ان اصلات میں موت کی تمناکرنے کا جواز ہے اور اس سے پہلے جن اصلات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں موت کی تمناکرنے کی ممانعت ہے اس کا جواب سے ہے کہ دنیا کے مصائب اور آلام سے گھراکر موت کی تمناکرنا منع ہے اور اللہ تعالی کے دیدار اور اس سے ملاقات اور شوق شمادت میں موت کی تمناکرنا مائز ہے بلکہ بیندیدہ امرے۔

كافرول كو گنامول كے ليے و هيل دينے كى توجيمات

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم کافروں کو صرف ڈھیل دے رہے ہیں لیننی ان کی عمر زیادہ کررہے ہیں کہ ان کے کناہ زیادہ ہوں' اس آیت میں یہ اعتراض ہو آیہ کہ ایک اور جگہ ٹوانشہ قعالی نے فرمایا ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْخِرِيُّ وَالَّا نُسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عِلا الله علاده

(الذاريات: ۵۱) ميرى عبارت كري-

مورہ ذاریات کی آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ اٹسانوں کو عبارت کے لیے پیداکیا گیاہے اور زیر بحث آیت سے معلوم

تبيانالقرآن

لنتنالوام الاحادم: ٣٤١١ عمال 664 ہو آے کہ کافروں کی عمراس لیے زیادہ کی جارہی ہے آ کہ وہ زیادہ گناہ کریں ' اس کاجواب یہ ہے کہ اس آیت میں لام 'ال عاقبت ب جيهاكه اس آيت ميس ب : فَالْنَقَطَةَ الْدُورُ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عُدُوًّا وَّحَزَّنَّا سو فرعون کے گھروالوں نے مویٰ کو اٹھالیا آکہ (بالاً خر) وہ (القصص : ٨) ان کے لیے دشمن ہوجائیں اور غم کاباعث ہوں۔ ظاہر ہے کہ فرعون کے گھروالوں نے حضرت موی علیہ السلام کو بھین میں دریا سے اپنا دشمن بنانے کے قصد سے

نہیں اٹھایا تھا بلکہ اپناوست و بازو بنانے کے لیے اٹھایا تھا لیکن انجام کاروہ ان کے دسمن بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور ان کے لیے ایک کمی عمر مقرر فرما دی تھی 'کیکن انجام کار وہ عبادت کرنے ك بنائ كناه كرن كے ومراجواب يد ہے كه الله تعالى كو ازل ميں علم تقاكه الله تعالى ان كى عرابى فرائ كالكين بد این اختیار اور ارادہ سے عبادت کی جائے گناہ کریں گے سواس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کافرنی مالیظ کی مخالفت کرے اور چرلمی عمرپاکر خوش ند ہوں اور نہ ہیہ سمجھیں کہ ایمان نہ لانے کے باوجود ان کی عمر لمبی ہو رہی ہے تو ضرور ان پر یہ قدرت کا انعام ہے بلکہ جوں جوں ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے یہ اور گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ا خردی عذاب اور زیادہ ہو گا۔ نیز اللہ تعالی ان کی عمر زیادہ کرکے ان کو ایمان لانے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کر باہے لیکن وہ اپنی کج بحثی اور ہٹ دھری سے زیادہ کفراور زیادہ گناہ کرتے ہیں خلاصہ بیہ ہے ان کی عمر کمبی کرنا باکہ وہ انجام کار زیادہ گناہ

كريس قضاو قدر كے مطابق ب الله تعالى كى مشاء اور مرضى كے مطابق نسي ب يہ بھى كما جاسكتا ہے كه انهوں نے ايسا شدید کفراور گتاخیاں کی جس کے متیجہ میں اللہ تعالی نے بہ طور سزاکے ان کے داوں پر مراکا دی اور ان کو ڈھیل دی تاک وہ زیادہ گناہ کریں اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں ' یہ بھی ان کی سزا کا ایک حصہ ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے : الله کی میرشان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر (آج کل) تم ہو حتی کہ وہ

انلیاک کویاک سے الگ کردے۔ اصحاب رسول کے مومن اور طبیب ہونے پر دلیل

الم ابن جرير طبري متوفي ١١١٥ لكهية بين:

عجابد بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن اللہ تعالی نے مومنوں کو منافقوں سے متمیز کر دیا' ابن جر یج نے کہا اللہ تعالی نے سیح مومنوں کو جھوٹوں ہے الگ کردیا۔ (جامع البیانج عمص ۱۳۳ مطبوعہ دار المرفه بیروت ۹۰ ۱۳۱۰ء)

یہ آیت بھی قصد احد کے دافقات میں ہے ہے جب عبداللہ بن الی اپنے نین سوساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لشكرے نكل كياتو مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اس طرح جنگ احد كے فور ابعد جب نبی ماليظ كو معلوم ہوا كہ حمراء الاسد کے مقام پر ابوسفیان دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہاہے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مسلمان زخمی اور دل شکستہ ہونے کے باوجود آپ کے حکم کی تغمیل میں چل پڑے اور منافقوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا' اس طرح مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔

اس آیت میں الله تعالیٰ نے نبی مل بیا کا ساتھ ویے والے تمام صحلبہ کو مومن اور طیب فرمایا ہے اور یہ سات سو صحابہ تھے اور ان میں خلفاء راشدین حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنهم بھی ہیں اس لیے جو

تبيانالقرآن

نے ان کو برا اور کافر' طالم یا منافق کتاہے یا یہ کتاہے کہ آپ کے وصل کے بعد چھ کے سوا تمام اصحاب مرید ہوگئے تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف کمتاہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم (عام مسلمانوں) کو غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ (غیب پر مطلع

نے کے لیے) جن کو چاہتا ہے جن لیتا ہے اور وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔ (ال عمران: ١٥٩)

اعلی حضرت فاصل بر یلوی رحمته الله علیه (متوفی ۱۳۳۰هه)اس آیت کے ترجمه میں لکھتے ہیں: "اور الله کی شان میہ نمیں که اے عام لوگو تهیں غیب کاعلم دے دے ہال اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے جاہے۔"

محدث اعظم بندسيد محر يحوچموى رحمته الله عليه (متوفى ١٩٦١ع) لكهية بين "اور خيس ب الله كه الكابي بخشة تم سب كوغيب

يرليكن الله چن ليتا ہے اپ رسولوں سے جے چاہے۔" علامد بیر محمر کرم شاه الاز بری رحمت الله علیه (متوفی ۱۸ مهاه) لکھتے ہیں: "اور نمیں ہے الله (کی شان) که آگاہ کرے تمہیں

غيب رالبسة الله (غيب كے علم كے ليے) چن ليتا ہے اپ رسولوں سے جمع چاہتا ہے۔"

ان تراجم میں "من" کو تبعینیہ قرار دیاہے ،جس کا حاصل ہے بعض رسولوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے اور حارے ترجمہ مين "مس يشاء" كايان ب، جس كاحاصل ب سب رسولول كوغيب يرمطلع فرمايا ب كو تكدسب رسول الله تعالى کے جنے ہوئے اور پر گزیدہ ہیں ...

انبیاء علیم السلام کوعلم الغیب ہے یا غیب کی خروں کاعلم ہے

یعی اللہ تعالیٰ کی بید شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کولوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع کر دے اور تم لوگوں کو د کھی کر

یہ جان لو کہ فلال شخص مخلص مومن ہے اور فلال منافق ہے اور فلال کا فرہے البتہ اللہ تعالی مصائب "الام" اور آزمائشوں

کے ذریعہ مومنوں اور منافقوں کو متمتز کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جنگ احد میں منافق مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی راہ میں جب بھی جہاد کاموقع آیا منافق چیھے ہٹ گئے اور مسلمان آگے بوھے 'ماموا رسولوں کے جن کو اللہ تعالی غیب پر

مطلع کرنے کے لیے چن لیتا ہے اور ان کو لوگوں کے دلول کے احوال پر مطلع فرما آئے اور وہ نور نبوت سے جان لیتے ہیں کہ اس كے دل ميں ايمان ہے اور كس كے دل ميں نفاق ہے۔

اس آیت میں سر صراحت سے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیم السلام غیب پر مطلع ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ غیب پر مطلع ہونا غیب کے علم کو مشکزم ہے ' سویہ آیت انبیاء علیهم السلام کے لیے علم غیب کے ثبوت میں قطعی الدلالة ہے ایعض متاخرین علماء یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کو علم الغیب نہیں دیا گیا اور علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے البتہ انبیاء علیهم السلام کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں اور غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم الغیب اور چیز ہے ان علماء کی

مرادی ہے کہ علم النیب میں اضافت اور "النیب" میں لام استفراق کے لیے ہے اور اس سے مراد ہے تمام امور غیب غیر تماہیہ کاعلم اور ظاہر ہے کہ یہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے و دسری وجہ ي ب ك قرآن مجيد من الله تعالى في علم الغيب كي اسي غير عد مطلقاً " ففي كي ب

فل لا يعلم من في السموت والارض آپ کئے کہ آسانوں اور زمینوں میں اللہ کے سواکسی کو علم

الغیب نہیں ہے۔

اب اگر انبیاء علیم السلام کے لیے علم النیب مانا جائے تو ظاہر ہے قر آن سے تعارض لازم آئے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے گو کہ جب مطلقاً علم الغیب کا اطلاق کیا جائے تو اس سے متباور علم الغیب ذاتی اور مستقل ہوتا ہے جس کا ثبوت بغیر کسی عطا کے ہوتا ہے اس لیے جب مطلقاً '' یہ کما جائے گاکہ انبیاء علیم السلام کو علم الغیب ہے تو اس سے بید وہم ہو گاکہ ان کو ذاتی اور مستقل طور پر علم الغیب ہے۔

امام احمد رضافاضل بریلوی متوفی ۱۳۸۰ه کصته بین:

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصا "جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہو تا ہ اس کی تشریح حاشیہ کشاف پر میرسید شریف رحمتہ اللہ علیہ نے کردی ہے اور یہ یقیناً حق ہے اکوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک

ذره کامجمی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ (الملفوظ ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور) ۱۰ سری طرف قرآن مجمد کی متعد در آمات اور یہ کثرت اصادیث ہے یہ شاہت ہو آ ہے

دوسری طرف قرآن مجید کی متعدد آیات اور به کثرت اعلایت سے بید ثابت بو آب کہ انبیاء علیم السلام کو عموا "اور سیدنا محمد طلجیئم کو خصوصا "غیب کا علم دیا گیا ہے اس لیے ان میں تطبیق کے لیے بعض علماء نے بید کماکہ یوں کما جائ انبیاء علیم السلام کو بعض علوم غیبید عطائے گئے ہیں (واضح رہے کہ بید علوم اللہ کے اعتبار سے بعض جیس) علامہ آلوی نے

کما یوں کما جائے کہ انبیاء علیم السلام کو غیب کاعلم دیا گیایا وہ غیب پر مطلع کیے گئے علماء دیوبندنے اس کی میہ تعبیر کی انبیام علیم السلام کو غیب کی خبرس دی گئی ہیں ، بسرحال اس پر سب شغق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور ان کو بلاواسطہ اطلاع دی گئی ہے اور امت کوان کے واسطے سے غیب پر مطلع کیا جاتا ہے ، اب ہم اس کے ثبوت میں مستند

مفسرین کی عبارات نقل کر رہے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کو غیب پر مطلع کرنے کے متعلق علاء امت کی تصریحات

الم فخرالدين محمرين عمر رازي شافعي متوني ٢٠١ه و لکھتے ہيں :

الله تعالی تم سب کو غیب کاعالم نہیں بنائے گا جیسے رسول کو علم ہے حتی کہ تم رسول سے مستنفی ہو جاؤ بلکہ الله تعالی الله بندول بین سے جس کو جاہتا ہے رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور باتی لوگوں کو ان رسولوں کی اطاعت کا ممکلت کی اس میں سے رسید کر اس میں سے مصل الله بازی سے ایک اس میں سے رسید کر اس میں سے میں سے مسلم کا میں میں سے میں

کر آپ ' نیزاس سے پہلے امام رازی نے لکھا ہے کہ غیب پر مطلع ہونا انبیاء علیم السلام کے خواص میں ہے ہے۔ ''تقریب جسم میں مطلع ہونا انبیار کے ساتھ میں مطلع ہونا انبیاء علیم السلام کے خواص میں ہے ہے۔

(تغییر کبیرج ۱۳۵۳ ۱۴۰ مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸ ۱۵

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمہ مالکی قرطبی متونی ۲۱۸ سے تیسے جیں : اللہ تعالی غیب یر مطلع کرنے کے لیے اسینے رسولوں کو چن لیتا ہے۔

(الجامح لاحكام القرآن ج ٣ ص ٢٨٩ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران ٢٨٩ ١٠١هـ)

علامه ابوالحیان محمد بن بوسف غرناطی اندلسی متوفی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں :

الله تعالیٰ علم الغیب ہے جس پر جاہے اپنے رسولوں کو مطلع فرماتا ہے "پس رسول کا غیب پر مطلع ہونا اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف وحی کے ذریعہ ہے "سو اللہ تعالیٰ غیب سے بیہ خبرویتا ہے کہ فلاں مختص میں افلاص ہے اور فلاں میں نفاق ہے اور بیہ ان کو وی کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے خود بہ خود بغیرواسط وحی کے معلوم نہیں ہوتا۔

لحرا لمحيط ج سوص ۴۳۶ مطبوعه دارا لفكر بيروت '۱۳۱۲ه)

تسانالقآن

علامه سيد محمود آلوى حنفي متوفى ١٠٤٨ه لكھتے ہيں:

واحدی نے سدی سے نقل کیاہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا جھ پر میری امت اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا

کہ حضرت آدم پر بیش کی گئی تھی اور مجھے میں علم دیا گیا کہ کون جھے رائیان لائے گا اور کون کفر کرے گا منافقوں کو یہ خبر پنچی تو انہوں نے ذاق اڑایا اور کما (سیدنا) مجھ راٹائیلا) کا ذعم یہ ہے کہ انہیں ان پر ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کا

ہیں و اسوں سے مدان درایا دور ان کو ہمارا علم خمیر کراچیا) ہ در م میں سے کہ انہیں ان پر ایمان لانے والور کم ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہمارا علم شیں ہے 'تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

نيزعلامه آلوسي لكيفية بين

یمال بید اشکال ہو آئے کہ مجھی اللہ تعالی نفوس قدسیہ ہیں ہے بعض افل کشف کو بھی غیب پر مطلع فرما آ ہے اس کا جواب میہ ہے کہ میہ بہ طور وراثت ہے لیتن انبیاء علیم السلام کے واسطے ہے اور انبیاء علیم السلام کو بلاواسطہ غیب پر مطلع فرما آ ہے۔ (روح العانی ج من ۱۳۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العلی ہیروت)

فيخ محمود الحن ديو بندى متوفى ١٣٣٩ها اس آيت كي تفير من لكهية بين:

خلاصہ میہ ہے کہ عام لوگوں کو بلاواسطہ کسی میتی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ انبیاء علیم السلام کو دی جاتی ہے مگر

جس قدر خدا جاہے۔ شخصہ نام این میں میں میں سے کا تنام الکہ ہے۔

شُخُ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۹۲ھ اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں : اور اس آیت سے کس کو شبہ نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعالی سے ہے۔ اس میں رسل کی شرکت ہو گئی

اور اس ایت سے سی کو شبہ نہ ہو کہ جو سم عیب خصائص باری تعالی سے ہے۔ اس میں رسل کی شرکت ہو گئی کیونکہ خواص باری تعالیٰ سے دو امر میں اس علم کاذاتی ہونا کور اس علم کا محیط ہونا۔ یمال ذاتی اس کیے نسیں ہے کہ وحی سے

ب اور محيط اس ليے نسيس كه بعض امور خاص مراد بيس- (بيان القرآن جام ١٥٥ مطبوعه آج كيني ليندلا بور اكراچ) مفتى محمد شفع ديوبندى متوفى ١٩٠٩ه كلصة بن :

حق تعالیٰ خور بذریعہ وی اپنے انہیاء کو جو امور غیبیہ ہتاتے ہیں وہ حقیقتاً "علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبری ہیں جو انہیاء کو دی گئی ہیں جس کو خود قر آن کریم نے کئی جگہ انہاء النیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

(معارف القرآن ج ٢ص ٢٣٨ مطبوعه ادارة المعارف كراجي ١٣١٣هـ)

ہارے نزدیک مید کمناصحح نہیں ہے کہ انبیاء علیم السلام کو جو غیب کی خبرس بتلائی گئیں ہیں اس سے ان کو علم غیب حاصل نہیں ہوا کیونکہ شرح عقائد اور دیگر علم کلام کی کتابوں میں نہ کور ہے کہ علم کے قین اسباب ہیں۔ خبرصادق 'حواس سلیمہ اور عقل' اور دی بھی خبرصادق ہے تو جب انبیاء علیم السلام کو اللہ نے غیب کی خبریں دیں تو ان کو علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کو وتی ہے علم غیب حاصل ہو تا ہے لیکن یہ علم حیط یا علم ذاتی نہیں ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیاہے : کھ ان کا ہل تہ ضعہ سر سر تم کاغ مطلع کی غرب کا رقب واز کی گر تبدا و میں میں ان میں ۔

گر اللہ کا بہ طریقہ نمیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو جاہتا ہے فتخب کرلیتا ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نمیں ہے کیونکہ اس ترجمہ کا نقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو غیب یر مطلع نمیں فرما تا بلکہ فتخب رسولوں کو غیب یر مطلع فرماتا ہے۔ شخ اشرف علی تھاٹوی کا ترجمہ صحیح سے وہ لکھتے ہیں :

الله تعالى ( . مقتضائ حكمت ) الي المور غيبه ير تم كو (بلاواسط ابتلاء و المتحان ك) مطل منيس كرنا جاست ليكن بل

تبيانالقرآن

(اس طرح مطلع کرنا) خود جاہیں اور (ایسے حضرات) وہ اللہ تعالیٰ کے پیغیر ہیں۔ رسول الله الليط كعلم غيب اورعلم ماكان وما يكون كم متعلق احاديث

نی ملایدم کوجو الله تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے اس پر حسب زیل احادیث دلالت کرتی ہیں:

امام محربن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرت بين :

حضرت ابوموی اشعری والی بیان کرتے ہیں کہ نبی الم پیلم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپیند کیاجب آپ سے زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ غفیناک ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا تم جو جاہو مجھ سے سوال کرو' ایک مخص نے کمایا رسول اللہ! میرابل کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمهارابل حذافہ ہے و سرے مخص نے کمایا رسول الله!

مرابك كون بي؟ آپ نے فرمايا تمارابك شيد كا آذاو كرده غلام سالم ب جب حضرت عمرنے آپ كے چرك ميں ب کے آثار دیکھے توعرض کیایا رسول اللہ! ہم اللہ عزوجل سے توبہ کرتے ہیں۔

(صیح بخاری جام ۲۰-۱۹مطبوعه نور محمد اصح المطابع کراجی ۱۳۸۱)

اس حدیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ آپ کا میہ فرمانا مجھ سے جو جاہو سوال کرو میہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب الله تعالی نے آپ کو ہرسوال کے جواب کاعلم عطا فرمایا ہو خواہ ادکام شرعیہ سے متعلق سوال کیا جائے یا ماضی اور مستقبل کی نچروں کے متعلق سوال کیا جائے یا اسرار تکو منیہ کے متعلق سوال کیا جائے اور صحابہ کرام نے اس کو عموم یر ہی محمول کیا تھا اس کیے دو اصحاب نے آپ سے اپنے نسب کے متعلق سوال کیا۔

حضرت عمر دلی ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیام ہارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے پھر آپ نے ابتداء خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کیں حتی کہ جنتیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جمنمیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے کی خبرس بیان کیس جس شخص نے ان کو یاد ر کھا اس نے یاد ر کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے ان کو بھلا دیا۔

(صحیح بخاری ج اص ۳۵۳ مطبوعه نور مجه اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

حضرت حذیفہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکیا نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرادیے جس محض نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

(صیح بخاری ت۲م ۷۷۵ مطبوعه نور محراصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوني الهله روايت كرتے ہيں :

حضرت ابو زید دبی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر کا وقت آگیا۔ بھر منبرے اترے اور ظہری نماز پڑھائی اور بھر منبربر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر کا وقت آگیا مجر آپ منبرے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی ' مجر آپ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے ہمیں تمام ما کان و ما یکون کی خبریں دی سوجو ہم میں زیادہ حافظہ والا تھا اس کو ان کا زياده علم تھا۔ (صحيح مسلم ج ٣ ص ٢٣١٤ ، رقم الحديث ٢٨٩٢ ، مطبوء دار الكتب العلميه بيروت)

حفرت ثوبان ولٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیائے فرمایا اللہ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور ں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔

م ج ٣ ص ٢٢١٨ - ٢٢١٨ ٬ رقم الحديث ٢٨٨٩ ، مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت مسن ابوداؤدج ٣ ص ٩٥ ٬ رقم الحديث ٣٢٥٢ م بيروت ولا كل السوة ج٢ ص ٥٨٧ مند احدج ٥ ص ٢٧٨ مطبوعه كمتب اسلاي بيروت ١٣٩٨ اله

حضرت معاذین جبل واقع بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول مطابط نے صبح کی نماز کے لیے آنے میں در کی حتی کہ عنقریب ہم سورج کو دیکھ لینتے پھر رسول اللہ ماہیلا جلدی ہے آئے اور نمازکی اقامت کمی گئے۔ رسول اللہ ماہیلا نے مختم نماز ردهائی کھر آپ نے سلام چیر کر ہم سے یہ آواز بلند فرمایا جس طرح ای صفول میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو کیر ہماری طرف مڑے اور فرمایا میں اب تم سے بیر بیان کروں گا کہ مجھے صبح کی نماز کے لیے آنے میں کیوں در ہو گئی میں رات کو اٹھا اور وضو کرکے میں نے اتن نماز باھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تھی چر جھے نماز میں او نگھ آگئ ، چر جھے گہری نیند آگئ اجانک میں نے انہی صورت میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا' رب تعالیٰ نے فرمایا : اے مجمامیں نے کہااہے میرے رب میں حاضر ہوں ، فرمایا ملاء اعلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا ، آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ الله تعالیٰ نے اینا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے بوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی' پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا۔ الحدیث الی قولہ امام ترذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحح ہے۔

میں نے امام بخاری ہے اس حدیث کے متعلق یو جھاتو انہوں نے کہا ہے حدیث صحیح ہے۔

(الجامع الصحيح ح ٥ ص ١٣٦٩ - ٣٦٨ ، رقم الحديث ٣٢٣٥ ، مطبوعه بيروت ، ج٢ ص ١٥٥ أفار وفي كتب خانه ملتان ومطبع مجتباتي ياكستان وكتب خانه ر حيميه ديوبند انڈيا منداحمہ جاص ٢٦٨ ، ج ٣٥ م١٢ العلل المتناهيه جام ٢٠- ٢٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان كرتے بس كه نبي ماليزام نے فرمايا ميس نے (خواب ميس) اسے رب كو حسين صورت میں دیکھا' میرے رب نے فرمایا : اے محمدا میں نے کما حاضر ہوں یا رب! فرمایا ملاواعلیٰ س چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کما اے رب میں نہیں جانتا' بھراللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھاجس کی ٹھنڈرک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی ' پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

(الجامع الصحيح ج ۵ ص ٣٦٧ ، رقم الديث ٣٣٣٣ ، مطبوعه بيروت ، ج ٢ ص ١٥١ ، فاروقي كتب خانه ملتان ، ومطبع مجيباتي ياكستان و كتب خانه ر حيميه ديوبندانديل منحفته الاحوذي ج ٢ص ١٤٥- ١٤١٣ نشرا استة ملكان)

ب حدیث حضرت عبدالرحمٰن بن عائش سے بھی مروی ہے ویکھئے سنن داری ج ۲ ص ۵۱ کتاب الاساء والصفات للبستى ص ٢٧٨ والمع البيان للطبري ج ٧ ص ١٦٣ الدر المنثورج ١٣ ص ٢٣٠ حافظ ابن حجر عسقلاني نے اس كو امام ابن خریمہ اور امام ابولغیم کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ الاصلیہ ج ۲ ص ۱۳۹۹۔ ۱۳۹۷ الفیقات الکبری ج ۷ ص ۱۵۰ زادالمسرج اص ۱۵۵ اتحاف السادة المنقين ج اص ۲۲۵ مين جي يه حديث ندكور ب-

اس مدیث کے مزید حوالہ جات شرح صحیح مسلم ج اص ۳۱۱ س ۳۱۱ اورج ۵ ص ۱۱۱ س۱۱۱ میں ملاحظہ فرماتیں۔

بولوگ ان چیزوں میں بن کرتے ہیں جر امنیں الشرنے لیٹے فصل سے دی ہیں وہ سرگزیر کان ترکریں کروہ ان کے حق بی

ببان القرآن

ہے بلد دہ ان کے تق میں بہت بُراہے عنقریب الحکے تین فیاتنے دن اِسکا طوق بنارُدالا جائے کا جم کا اُن مات اور جن کرا اِثُالتَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُوْنَ خَو

نے ،آماؤل اور زمین کا اللہ ہی وارث ہے اور اللہ تھائے تام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے 0 اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تھا' اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم ویا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں کبل کرتے ہیں ان کے لیے شدیر وعید بیان فرمائی ہے۔ بخل كالغوى معني

علامه مجد الدين محد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١١٨ه لكصة بين :

بكل كرم كى ضد ب- (القاموس المحيط جسم ٢٨٨، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٦١٢هـ)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں 🖫

جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو خرج نہ کرنا کا ہے' اس کامقابل جود ہے' بخیل اس محص کو کہتے ہیں جو بہ کثرت بخل کرے' بخل کی دو قشمیں ہیں' اپنے مال میں بخل کرنا' اور غیرے مال میں بخل کرنا اور یہ زیادہ ندموم ہے۔ اللہ

تعالیٰ فرما تاہے:

ٱلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُنُّهُونَ مَّالْتُهُمُّ اللَّهُ مِنْ فَضِّلِمٌ وَآعَتَدْ نَا لِلْكُلِفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيِّنًا (النساء: ٣٤)

(المفردات ص٣٦، مطبوعه كتاب فروث مرتضوي ١٣٦٢ه)

بخل کا شرعی معنی اور اس کی اقسام

کِکُل کرم اور جود کی ضد ہے' بغیر عوض کسی کو ہال دینے ہے منقبض اور ننگ ہونے کو بُل کتے ہیں یا کوئی شخص اس وقت مال خرج نہ کرے جب اس مال کو خرج کرنے کی ضرورت اور اس کاموقع اور محل ہو' عرب کہتے ہیں بہات العین بالدموع آنکھوں نے آنوؤں میں کمل کیااور جب آنو بہائے کاوقت تھااس وقت آنو نہیں بہائے۔

تحقیق یہ ہے کہ جمال خرچ کرنا واجب ہو وہال خرچ نہ کرنا بنل ہے اور جمل خرچ نہ کرنا واجب ہو وہال خرچ کرنا اسراف اور تبذیر ہے اور ان کے درمیان جو متوسط کیفیت ہے وہ محمود ہے اس کوجود اور سخا کتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إلى عُنيقِكَ وَلا اوراپنا إله كردن عبدها واندر كه اورندا يوري طرح كول دے کہ ملامت زوہ تھکا پارا بیٹھا رہے۔

تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَنَقْعُدَمَلُومًا مَّحُسُورًا

جولوگ بُل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بُل کا حکم دیتے ہیں'

اور الله نے اینے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس کو چھیاتے ہیں اور

ہم نے کافروں کے لیے ذات والا عذاب تار کر رکھا ہے۔

وَالَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُو الَمْ يُسُور فُوا وَكُمْ يَقَتُرُّوا الدوه لوك عَرْجَ كَرَة وَتَ ضَول تَرِي كَرَة بِي لورُ وَكَانَ يَدُنُ وَلَا يَا وَلَهُ يَقَتُرُّوا اللهُ وَلَى عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

خرج کرنا شرعا" واجب ہو آہے یا عرف اور عادت کے اعتبارے ' ذکوہ 'صدقہ فطر' قربانی' جج' جہاد اور الل وعیال کی ضوریات پر خرج کرنا شرعا" واجب ہے 'جو ان پر خرچ نہ کرے وہ سب سے بوا بخیل ہے اور دوستوں' رشتہ داروں اور ہمایوں پر خرج کرنا عرف اور عادت کے اعتبارے واجب ہے جو ان پر خرچ نہ کرے وہ اس سے کم درجہ کا بخیل ہے اور

بکل کی ایک تیری فتم بھی ہے اور وہ میہ ہے کہ انسان فرائنس اور واجہات کی اوائیگی میں تو خرج کرتا ہے لیکن نفلی صد قات عام فقراء اور مساکین اور ساکلین اور رفاق اور فلامی کاموں میں خرج نمیں کرتا اور باوجود وسعت ہونے کے اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور پینے محن محن کر رکھتا ہے میہ بکل کی تیمری فتم ہے لیکن میہ پہلے دو درجوں سے کم درجہ کا بکل

> جُلُ کی فرمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات وَاَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْلَى ۞ وَكَدَّبَ

بِالْحُسْلَى وَ فَسَنْيَسِرُ وُلِلْعُسُرُ عِنْ الْحُسْلَى وَ فَسَنْيَسِرُ وُلِلْعُسُرُ عِنْ اللَّهِ الْعُسْلَ (الليل: ۱۰-۸)

فَكُمَّا اللَّهُمْ مِّنُ فَضَلِهِ بَحِلُوْا بِهِ وَتُوَلَّوُا وَهُمُ

مُّعْرِضُونَ (النوبه: ٢٦)

هَٰ ٱنْهُمْ هَٰؤُلَآءَ ثَلْعُونَ لِتُنْفِقُواْ فِي سِبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ فَصِنْكُمْ مَّنُ يَبْحُلُ وَمَنْ يَبْتُحَلُّ فَإِنَّمَا يَبْحَلُّ عَنْ تَنْ سِنَدُ : أَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّ

نَّفْسِهْ وَاللَّهُ الْعَنِيُّ وَآنْتُمُ الْفُقَرَآءُ (محمد: ٣٨)

ٱلَّذِيْنَ يَنْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُونَ التَّاسَ بِالْبُخْرِامُ وَمَنْ تَتَوَلَّ فِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنْدُ الْحَمْدُدُ

(الحديد : ۲۳)

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاٰمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكُنُمُوْنَ مَاۤالنُّهُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَمُّوَاۤ عَتَىٰنَا لِلْكُفِرِ نِيَّ

عَذَابًا مُهِينًا (النساء: ٣٧)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لِّمَزُونٌ إِلَّا لَكِي جَمَعَ مَالًا

اور جس نے بخل کیا اور (تقوی سے) یے پرداہ رہا اور اس نے نیکی کو جمثلایا قوہم عمقریب اس کے لیے حکی کا راستہ مسیا کردیں م

ے۔ توجب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے گئے اور انہوں نے چیٹے کچیرلی در آل حالیک وہ اعراض

بل کرنے کے اور انہوں نے پیٹیے کچیر کی در آل حالیکہ وہ اعراض کرنےوالے تئے۔ اور قریب اگریں حضر اول کی مارچہ شریب ان

ہاں تم وہی لوگ ہو جنیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وعوت دی جاتی ہے تو تم میں ہے کوئی بحل کرتا ہے اور جو بحل کرتا ہے وہ صرف اپنے آپ ہے بحل کرتا ہے اوراللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔

جولوگ بکل کرتے ہیں اور دو مرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے ہیں اور جس نے اعراض کیا تو اللہ بے نیاز ہے ستائش کیا معا۔

جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل ہے جو ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں' اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والاعذاب تیار کرر کھا

برطعنہ دینے والے اور چنلی کرنے والے کے لیے عذاب

نَدُونُ يَحْسَبُ أَدُّ مَالَهُ آخِلَدُهُ كُلَا لُمُنْتَكَ

فِي الْحُطَمَةِ فَأَوْمَا آذراك مَا الْحُطَمَةُ فَارُاللَّهِ

وَالَّذِ يُنَ يَكُنِزُونَ الذَّ هَبَ وَالْفَضَّةَ

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ

لَلِيُهِ٥ُ يُوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِنِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ

لُمُوْقَدَةُ ٥ الَّتِنِي نَطَّلِعُ عَلَى الْا فِدَوْ٥

ہے 'جس نے مال جمع کیااور اس کو گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے ک اس کامال اس کو بیشه زنده رکھے گا۔ ہرگز نہیں وہ ضرور چورا چورا كرف والى من يهينك ويا جائ كا- اور آب كو (ازخور) كياياً كه

چورا چورا کرنے والی کیا چیزے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو

داول يريره جائے گ-

اور جولوگ سونااور چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان سب کو در دناک عذاب کی خوشخری ساديجئ - جس دن وه (سونا جاندي) جنم كي آگ بي تايا جائے گا

مجراس سے ان کی پیشانیاں' ان کے پہلو' اور ان کی پیٹھوں کو داعا جائے گاپ ہے وہ (مال) جوتم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا سواہے جمع

کئے ہوئے کامزہ چکھو۔

لِأَنْفُسِكُمُ فَلُوقُوا مَاكُنْتُمْ تَكُنِزُونَ ٥ (التوبه: ٣٣-٣٥) بُل کی ندمت کے متعلق احادیث اور آثار

(الهمزة: ١-١)

الم محرين اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو مررہ والله میان كرتے ہیں كه رسول الله ماليكم نے فرمايا جس شخص كو الله نے مال ديا اور اس نے اس كى

ز کو قالوا نہیں کی و قیامت کے دن وہ مل ایک موٹا اور گنجاسانپ بنادیا جائے گاجس کی آبھوں کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے و پھراس فخض کو وہ سانپ اپنے دو جبڑوں سے میکڑ لے گالور کے گامیں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے اس آیت

كى الاوتكى: ولا يحسبن الذين يبخلون - الاية (آل عران: ١٨٠)

(صحح البخاري ج اص ۴۳۰٬ رقم الحديث ۳۰۰۳٬ مطبوعه دارالباز مكه مكرمه ۱۳۱۲هه)

حضرت ابو ہمریرہ ولی میان کرتے ہیں کہ نبی مطابیع نے فرملیا : ہرروز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ!

خرج كرنے والے كواس كا برل عطا فرمالور اے اللہ خرج نہ كرنے والے كے بال كو ضائع كروے۔

(صحح البخاري ج اص ٣٣٣، رقم الديث ١٣٣٢، مطبوعه دارالباز كمه مكرمه ١١٧١ه)

حضرت انس دناھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مانجایم کو بہ کثرت مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سناہے: اے الله! میں پریشانی عَمْ عاجز ہونے اسستی عَلی بردلی قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ میں آ یا ہوں۔

(صحیح البخاری جسام ۳۰۵ و آلیدیث ۲۸۹۳ مطبوعه دارالباز مکه مکرمه '۳۱۲ه)

حضرت ابو ہررہ والچھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليزام نے بخيل اور صدقہ کرنے والے کی ايک مثال بيان فرمائی' ان کی مثل ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کی دو زرمیں پنی ہوئی ہیں جو ان کی چھاتیوں سے ہنسلیوں اور ان کے

ہاتھوں تک ہیں' جب صدقہ کرنے والاصدقہ دینے کاارادہ کرتاہے تو وہ زرہ اس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے حتی کہ اس کی انگلیوں کو دھانپ لیتی ہے اور اس کا نشان مث جاتا ہے اور جب بخیل کمی چیز کے صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر حلقہ اپی

بِكَ تَنْكَ بُوجا بَابِ- (صحح البخاري ج ع ص ٢٥، رقم الديث ٥٤٩٤ مطبوعه دار الباز مكه مرمه ٢١٢٠ه)

من کی مثل اس محض کی طرح ہے جس نے پوری زرہ پہنی اوروہ اس کے جم پر پھیلی رہی حتی کہ اس نے پورے برن کو چھالیا اور زرہ نے اس کو محفوظ کر لیا اور بخیل کی مثل اس محض کی طرح ہے جس کے دونوں ہاتھ طوق ہے ہوئے ہیں جو اس کے سینہ کے سانے ابھرے ہوئے ہیں جب دوہ زرہ پہننے کا اراوہ کرتا ہے تو وہ در میان میں حاکل ہو جاتے ہیں اور اس زرہ کو بذن پر پھیلنے نہیں دیتے اور وہ اس کی گردن میں آمشی ہو کر اس کی ہندلیوں سے چہٹ جاتی ہے اور اس کے بدن کی حفاظت نہیں کرتی خطاصہ ہیں ہے کہ تخی جب خرج کرنے کا اراوہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتے ہیں اور کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتے ہیں اور کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتے ہیں اور میں کہ برت کی مثل ہو اور اس کے ہاتھ کو آہ ہو جاتے ہیں 'بیر بھی ہو سکتا ہے کہ بینے دیا اور اس کے ہاتھ وار بین کی ہو سکتا ہے کہ سے مدقہ کرتے ہیں اور بینے ہیں ہو سکتا ہے کہ بین اور ہیں ہو سکتا ہے کہ ہو دور کی مثل ہو اور اس کا معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ پر اللہ دنیا اور بین بردہ رکھتا ہے جس طرح سے زرہ اس کے جم کو چھپالیتی ہے اور بخیل کے عیوب دنیا اور آخرت میں کھل جاتے ہیں جس طرح سے زرہ اس کے گئے میں سکر کر آمشی ہو جاتی ہے اور بخیل کے عیوب دنیا اور آخرت میں کھل جاتے ہیں جس طرح سے زرہ اس کے گئے میں سکر کر آمشی ہو جاتی ہے اور اس کا بابق جم میرے ہو باتا ہے۔

امام ٹرائلی متونی ۱۳۲۷ھ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاپیلم نے فرمایا تنی کی لغزش سے در گذر کرد کیونکہ وہ جب بھی لؤکھڑا گا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑلیتا ہے۔

(مكارم الاخلاق ٢٦ص ٥٩٠ مطبوعه دار الكتب المصربيه مصر ٣١٠١هـ)

اہام مسلم من تجاب تصری متونی االاہ دوایت کرتے ہیں:
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عظم ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیجام نے فرملا : ہروہ اوخٹ والا جو
دوشرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عظم ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیجام نے فرملا : ہروہ اوخٹ والا جو
اونٹوں کا حق اوا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کے اوخٹ بہت فریہ ہو کر آئیں گا اور ان کے سامنے چیٹیل میدان میں
مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور اوخٹ اس کو اپنی ٹاگوں اور کھروں کے ساتھ رو ندتے ہوئے گزر جائیں گے اور جو گائے والا گائے
کا حق اوا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ گائیں بہت فریہ ہو کر آئیں گا ان کے سامنے چیٹیل میدان میں ان کے مالک کو
بٹھا دیا جائے گا اور وہ اس کو سینگوں ہے مارتی ہوئی اور ہیروں ہے کچاتی ہوئی گزر جائیں گی اور جو بحرایوں والا بحریوں کا حق اوا
د میں کرے گا وہ بحریاں قیامت کے دن بہت فریہ ہو کر آئیں گی ان کے سامنے چیٹیل میدان میں مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور
د وہ اس کو سینگوں ہوئی اور کھروں ہے دونہ تی ہوئی گزر جائیں گی اس ون ان میں نہ کوئی بغیر سینگ کے ہو گی نہ
کو کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو گا اور جو خزانہ والا خزانہ میں ہے اللہ کا حق اوا آئیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا خزانہ سے بوئی سان کی خاتو آئیہ منادی آواز دے کرکے گا گا پان خزانہ
سان کی شوروں ہو گا اور جو خزانہ والا خزانہ میں ہالگ کو کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا تو وہ اس کی سانوں ہوئی اور زائد کیا گا تو ایک منادی آواز دے کرکے گا گا پان خزانہ
سان کی شوروں سانپ اونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چہائے گا رادی گئے ہیں کہ ایک آوی ہوئیں اور ڈول دینا اور راونٹ کو وہ اس کو تیس) اور ڈول دینا اور زاونٹ کو ذات کیا گیا جن ہے عاریہ ترینا اور او ختی کو دودھ دو ہا (آئکہ لوگ اس کو تیس) اور ڈول دینا اور زاونٹ کو رافٹ کیا کی دینا اور او فدا میں اس پر اوگوں کا مل الادا۔
جو تھی کے بیا باری ہو دورانکٹ اسلم جامن سمارہ کی دینا اور او فدا میں اس پر اوگوں کا مل الدا۔
(مجم سلم جامن سمارہ کیا کہ دورانکٹ اسلم جیروں)

تبيان القرآن

امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث مجستانی متوفی ۱۲۵۵ دوایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمو رضى الله عنمابيان كرتي بين كه رسول الله الكيام في خطبه دية موئ فرمايا: تنك دل كرنے سے بچو كيونك تم سے يملے لوگ ننگ دلى كى وجہ سے بلاك ہو گئے اس ننگ دلى نے ان كو بخل كا تحم ديا تو انهول نے بکل کیا اور اس نے ان کو قطع تعلق کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے قطع تعلق کیا اور اس نے ان کو جھوٹ بولنے کا حکم دیا تو

ہم نے التح كا ترجمہ تك ولى كيا ہے كيونكم حافظ منذرى متوفى ١٥٦٠ ه في كلسا ب كد شح منع كرنے ميں بل سے زياده بلغ ے وقع بہ منول جنس ہے اور بکل بہ منزلہ نوع ہے شح انسان کی طبیعت اور جبلت کی طرف سے وصف الازم کی طرح

ے اور اجن نے کما کہ بخل صرف مال میں ہو آے اور شح مال اور نیکی دونوں میں ہو آ ہے-(مختفرسنن ابوداؤ دج ۲ ص ۲۶۳ مطبوعه دارالعرفه بیروت)

حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنمابيان كرتى بين كمد مين في عرض كيايا رسول الله! مير عياس صرف واى مال ب جو زبیرنے اپنے گھرمیں رکھاہے کیا میں اس میں سے دیا کول؟ آپ نے فرمایا ریا کرو اور تھیلی کامنہ باندھ کرنہ رکھو ورنہ تم ربھی بندش کردی جائے گی-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنهابیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مساکین یا صدقہ کو گننے کاذکر کیاتو رسول الله مال پیمانے فرمایا رہا کرو اور گنانہ کرو ورنہ تم کو بھی گن کرویا جائے گا۔

(سفن ابوداؤدج ٢ص ١٣٥٤، رقم الحديث ١٤٥٠، ١٩٩٨ مطبوعه دارا ليل بيروت ١١٦١٣)

حضرت ابو ہریرہ وہا ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے فرمایا : انسان کا بدترین خلق تھبراہٹ پیدا کرنے والا بکل ہے (لینی کسی کو دیئے ہے ول تھبرا آہو) اور بے شرمی والی بزدلی ہے۔

(منن ابوداؤدج ١٣ص ١٢ ُ رقم الحديث ٢٥١١ ُ مطبوعه دارا لجيل بيروت ١٣١٣١هـ)

ابو اميه شعباني كتے بين كه مين نے ابو تعلبہ خشى سے بوچھاكه تم "عليكم انفسكم" المائدہ: ١٠٥ "تم (صرف) افی جانوں کی فکر کرد" کی کیا تغیر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اس آیت کے متعلق رسول الله مال ایکا سے دریافت کیاتھا اسے نے فرمایا : نیکی کا تھم دو اور برائی سے منع کرد حتی کہ تم جب سے دیکھو کہ بخل کی موافقت کی جارتی ہے اور خواہش کی پیروی کی جارہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جارہی ہے اور ذو رائے اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہاہے تو تم صرف اپنی جان کی فکر کرد اور عوام کو چھوڑ دو میکونکد تمہارے بعد صبرے ایام ہوں گے ان میں صبر کرنا انگاروں کو پکڑنے کی مثل ہے اور ان ایام میں (نیک) عمل کرنے والے کو پیچاس آدمیوں کے (نیک) عمل کا اجر لمے گا-

(سنن ابوداؤدج ۱۲ ص ۱۲۱ وقم الحديث ۱۳۳۳ مطبوعه دارا لجيل بيردت)

امام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حفرت ابوسعید خدری وافع بان کرتے میں که رسول الله مالا کے فرمایا : مسلمان میں وو تحصلتیں جمع نہیں ہوتیں۔ بخل اور بدخلقی معفرت ابو بکر صدیق وہ کھ بیان کرتے ہیں کہ نبی میں پھیلام نے فرمایا دھو کا دینے والا احسان جتلانے والا اور بخيل جنت مين داخل نهين بو گا- (الجامع التحييج مهم ١٣٣٣، رقم الديث: ١٩٦٣-١٩٩١ مطبوعه دار احياء الراث العمل بيردت) مرت ابو ہریرہ دی ہی کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی ایم نے فرمایا : جب تمہارے اجھے لوگ تمهارے حاکم ہوں او

میں۔ تمارے مال دارنجی بول 'اور تمارے ہاہمی امور مشاورت سے بول تو ذعین کے اوپر وہنا تمارے لیے زعن سکے نیجے دفن ہونے سے بہتر ہے اور جب تمہارے بدترین لوگ تمہارے حاکم ہول اور تمہارے مالدار بخیل ہول اور تمہارے امور تمهاری عور قول کے سرد ہول او زمین کے بیٹے وفن ہونا تمهارے لیے زمین کے اوپر رہنے ہے بھتر ہے۔

(الجائع السحيح بيه م ٥٢٩ وقم الحديث ٢٣٦٦ مطبوعه دار احياء التراث العبل بيردت)

الم احمد بن شعيب نسائي متوني ١٠٠٣ه روايت كرتي إن

حضرت ابو جریرہ طافحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافحاتی نے فرملا : سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو عوض کیا

کیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا : اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیل کرنا (ایک روایت میں سحرب) ناحق قل کرنا سود کھانا میتم کابال کھانا 'جنگ کے دن بیٹھ پھیرنا' یاک دامن مومن بھولی بھالی عورتوں کو تھت لگانا۔

(سنن نسائی ج ۲م ۱۳۳۴ مطبوعه نور مجمه کارخانه تجارت کتب کراحی).

امام ابوعبدالله محربن يزيد ابن ماجه متوفى سوع اهد روايت كرتے بن

حضرت انس بن مالک وافی بیان کرتے ہیں کہ وسول الله ما پیلام نے فرمایا (قرب قیامت میں) امکام میں مختی زیادہ ہوگی، اور دنیا سے صرف بد بختی زیادہ ہوگی اور لوگول میں صرف بنل زیادہ ہو گا اور قیامت صرف بد ترین لوگول پر قائم ہوگی لور عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو گا۔

(منن ابن ماجه ج ۲ من ۱۳۳۱ - ۱۳۳۰ و قم الحديث ۱۳۹۵ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

الم احد بن طنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دیاجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانا پیلے نے فرمایا کسی بندہ کے پید میں اللہ کی راہ میں غبار اور جنم کا وهوال جمع نہیں ہو گااور کسی بندہ کے دل میں ایمان اور مجل جمع نہیں ہوں گے۔

(مئد احدج ۲ ص ۴ ۳۴ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ و

حضرت جابر جائف بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مانیکا کے ساتھ ظہریا عصری نماز یوھ رہے تھ اوپایک رسول الله اللهيئم كى چزكو پكڑنے لگے ، پير آپ چيچيے ہے اور لوگ بھي چيچے ہث گئے ،جب آپ نے نماز پڑھ كی تو حضرت الى بن كعب

والله نے بوچھا آپ نے نماز میں ایک کام کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی اس میں جک اور ترو آنگ تھی۔ میں نے تممارے پاس لانے کے لیے انگوروں کا ایک کھا پاڑا تو میرے اور اس کے ورمیان ایک چیز حائل کر دی گئی اگر میں اس کو لے آیا تو اس کو آسیان اور زمین کے در میان کھلیا جا آباور اس میں کچھے کمی شیں ہوتی و پھر میرے سائے دو زخ چش کی گئی جب میں نے اس کی تیش دیکھی تو میں اس سے چیکھے بٹا اور میں نے دوزخ میں ان عور توں

کو دیکھا جن کو کوئی راز بتایا جا آبتو وہ اس کو افشاء کر دیتیں 'ان سے سوال کیا جا آبتو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں توَّ لُوْ لُا كَرُ كُرِينِي أَكَرِ إِن كُو يَجْهِ دِيا جَانَاتِووهِ اس كَاشْكُرِ اوانه كُرتِينِ \_\_

(منداندج ۲۳ من ۳۵۳-۳۵۲ مطبوعه مکتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ه)

امام ابو بكر محد بن جعفر الخرائلي المتوفى ٢٥ سهد روايت كرتے ہيں :

حفرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله ما اليان فرمايا : كمي محض ك كناه كار بون

ال عمرن ١٨٠ : ١٨٠ لنتنالوام ہے لیے میں کانی ہے کہ وہ اپنے اٹل و عیال کو ضائع کروے۔ (مکارم الاخلاق ج۲م ۵۹۲ مطبوعہ دارالکتب المعربیہ معر ۳۳ الم ابو براحد بن حسين يهقى متوفى ٨٥٨مه روايت كرت ين حضرت ابوالمد والله بيان كرتے بين كد رسول الله طاليام نے فرمايا اے اين آدم! اگر تو خرج كرے توبية تيرے ليے بهتر ہے اور اگر تو بخل کرے تو یہ تیرے لیے بدتر ہے اور قدر ضروری پر تجھے طامت نہیں کی جائے گی اور اپنے اہل و عمال سے ابتداء كراور اوپر والا باتھ فينچ والے باتھ سے بمترب اس مديث كو لهام مسلم نے روايت كيا ب (صحیح مسلم ج۲ص ۱۸۷ سنن کبری لکینتی ج۴ص ۱۸۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیا اللہ غرمایا: وہ شخص مومن (کال) نہیں ہے جوسیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوی بھوک سے کروٹیس بدل رہا ہو- (متدرک ج م ص ۱۲۸ مطبوعہ دارالباز کم مرمه) بمنرین حکیم اپنے والدے اور وہ اپنے دلواہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئا کے فرمایا : جس شخص کاغلام اس کے پاس جائے اور اس سے کمی فالتو چیز کا سوال کرے اور وہ اس کو نہ دے تو قیامت کے دن وہ فالتو چیز جس ہے اس نے منع کیا تھا ایک مختاسات بن کراس کو اپنے جبڑوں سے چبائے گی- (سنن کبری للبستی جسم ۱۷۹) **قادہ بیان کرتے ہیں کہ حفزت سلیمان بن داؤد ملیما السلام فرماتے تھے جب تم سیر ہو تو بھوکے کو یاد کرو اور جب تم** عني جو نو فقراء كوياد كرو- (شعب الايمان جهاص ٢٣٦- ٢٢٣ مطبوعه دارالباز مكركره ١٨١٥ دقم الحديث ٣٣٨٠ ١٣٣٩٠ ١٣٩٠). الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ه روايت كرت بين جرین بیان دی او بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیانے فرمایا جو محف اینے سمی رشتہ دار کے پاس جاکراس سے سمی فاضل چیز کاسوال کرے جو اس کو اللہ نے دی ہے اور وہ اس کو دینے ہے بخل کرے تو وہ چیز قیامت کے دن آگ کا سانپ بن كراس كے مكلے ميں طوق بن جائے كى اور اس كو اپنج جرول سے چبائے كى ، پجرانسوں نے يہ آيت يرهى والا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله (آل عمران : ١٨٠) حضرت عبداللد بن مسعود والهو اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سانی ان (بخلاء) میں سے کس ایک کے سرکو کھو کھلا کرے گااور کے گامیں تیراوہ مال ہوں جس کے ساتھ تونے بخل کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن مسعود و ولطح بیان کرتے جی کہ قیامت کے دن اس کا مال ایک سانب کی شکل میں آئے گا اور اس کے مرکو کھو کھلا کرے گااور کیے گامیں تیراوہ مال ہوں جس کے ساتھ تونے بخل کیا تھا پھراس کی گرون پر لیٹ جائے گا-ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے قرابت داروں کو اس کا حق دیے ہے منع کرے جو اللہ نے اس کے ہال میں ان کاحق رکھاہے پھراس مال کو سانے بنا کراس کے گلے میں طوق ڈال

دیا جائے گاوہ فخص کیے گا تیرا مجھ سے کیاواسطہ ہو وہ سانب کے گامیں تیرا مال ہوں۔ (جامع البيان ج ٢٢ ص ١٢٨ - ١٢٤ مطبوعه وار المعرفة بيروت ١٣٠٩ ها)

عافظ مشمل الدين محمد بن احمد ذہبي متوفى ١٨٨٨ه ه لکھتے ہيں ᠄

محر بن بوسف فریانی متوفی ۲۲ ھ (بد امام احمد اور امام بخاری کے اصحاب میں سے میں) بیان کرتے ہیں میں اب ا محاب کے ساتھ ابوسنان رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے گیا جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کما چلو ہم اپنے بڑوی کی

الغزیت کے لیے جائیں اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے جب ہم اس کے پاس پنچے تو وہ اپنے بھائی پر زار و قطار رو رہا تھا ہم کے اس کو تسل دی اور تغزیت کی لیمن اس کو قرار نمیں آیا "ہم نے اس ہے کہا تم کو صحوم ہے کہ موت ہے کہی کو رستگاری نمیں ہے 'اس نے کہا یہ ٹھیک ہے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو ضح و شام عذاب ہو تا ہے 'ہم نے کہا کیا تم کو اللہ نہ نے غیب پر مطلع کر دیا ہے؟ اس نے کہا شمین! لیمن جب ہیں نے اس کو و فن کیا اور اس پر مٹی برابر کی اور لوگ پلے تو میں اس کے پاس بیر شکی برابر کی اور لوگ پلے تو میں اس کے پاس بیر شکیا آجا ہی ہے۔ ہو اور نمی شاویا ہے اور میں عذاب برواشت کر رہا ہوں 'طال تکہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا جھے اس کے کلام نے رلادیا ' میں نے قبرے مٹی کھوو کر ہمائی آگ کہ اس کا طال دیکھوں 'اس وقت اس کی قرار دری گور اس کی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا تھا ہمائی تا بھر اس نے ہمائی ہو چھا تمارا اسے بچور کو رکھا بو جو بھا تمارا ہو ہو گا تھا 'اس نے کہا وہ لیمن کے قبر پر دوبارہ مٹی ڈال دی اور لوث آیا 'ہم نے پوچھا تمارا اپنہائی دکال کر دکھایا جو جل کر سیاہ ہو چکا تھا 'اس نے کہا میں نے قبر پر دوبارہ مٹی ڈال وی اور لوث آیا 'ہم نے پوچھا تمارا اپنہائی دکال کر دکھایا جو جل کر سیاہ ہو چکا تھا 'اس نے کہا میں نے قبر پر دوبارہ مٹی ڈال دی اور لوث آیا 'ہم نے پوچھا تمارا اپنہائی دکال دین بہ خلو و ب سے بھائی کو قیامت کا عذاب قبر میں جلدی دے رہا گیا۔

یع میں الفیار نہ جدلوں بھا اتھم اللّہ من فضلہ ہو خیر الھم بیل ہو شر لھم سیطو قون ما بخلوا بہ یوم الفیام نا دیس المذین بہ خلون ما انتہم اللّہ مون فضلہ ہو خیر الھم بیل ہو شر لھم سیطو قون ما بخلوا بہ یوم الفیام نے اس کی المان نے دیا گیا۔

## بھائی دنیا میں کیا عمل کرنا تھا؟ اس نے کماوہ اپنے مال کی زکوۃ اوانسیں کرنا تھا' ہم نے کمایہ اس آیت کی تصدیق ہے والا يحسبن الذين يبخلون بما اتهمالله من فضله هو خير الهمبل هوشر لهم سيطوقون ما بخلوا به یو مالقیامة (آل عمران: ۱۸۰) تمهارے بھائی کو قیامت کاعذاب قبر میں جلدی دے دیا گیا-(ا ككيائرص ٣٠-٣٩مطبوعه دارا اغداالعربي قاهره 'والزواجرجاص ١٣٣٢–١٣٣١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت اللهند ان لوگول کا قول س لیا جنوں نے کہا نفا کہ بب ہم ان کا قول مکھ لیں گئے اوران کا نبیوں کو ناحق قبل کرنا (می مکھ نس کئے) 0 مے تمالیے (ان اعال کی سزاے) ج ظم كرنے والا نہيں ہے 0 جن وكوں نے يركباكم اللہ م ان وتن الك كى درول ير ايان مر لايس حى كروه اليي قرباني بين كري حي كر آگ

لمددوم

اسلام کے نظام ذکوہ پر یہودیوں کا اعتراض

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول س لیا جنہوں نے کہا تھا کہ الله فقیر بے اور ہم عنی ہیں-

لن تنالوا م

امام ابو جعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عماس رضی الله عنماییان کرتے ہیں که حضرت ابو بکر صدیق واللہ بیت المدراس کئے آپ نے ویکھاویاں بت سے یہودی منحاس کے گرد جمع تھے۔ یہ مخص یمودیوں کا بہت بواعالم تھا معرت ابوبروالی نے فعل سے کمااے ننحاں اتم یر افسوس ہے 'تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرلو' تم کو معلوم ہے کہ سیدنا محد ما اللہ کا اللہ کے رسول ہیں'وہ اللہ کے پاس سے وہ دین برحق کے کر آئے ہیں جس کوتم تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو' فنحاس نے کہابہ خدااے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے 'بلکہ اللہ ہمارا حملی (فقیر) ہے 'ہمیں اس سے فریاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہم سے فراد کر ناہے اور ہم اس سے مستنفی (غنی) ہیں 'اگر اللہ ہم سے مستنفی ہو ماتو ہم سے قرض طلب نہ کر ناجیہا کہ تمہارے بیغبر کتے ہیں' وہ ہم کو ربا( سود) ہے منع کر تاہے اور خود ہم کو سود (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر زیادہ اجر) دیتاہے' اگر اللہ غی ہو یا تو ہم کو سود نہ دیتا مضرت ابو بحربہ سن کر غضبتاک ہوئے اور فنحاس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑمارا اور فرمایا بہ خدا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معلوہ نہ ہو آ تو میں تمہاری گردن مار دینا ' فنحاس رسول اللہ مٹا**ہ**یلم کے ماس گیا **اور** حضرت ابو بكرك شكايت كى ارسول الله مالييل في حضرت ابو بكري يوجهاتم في اس كو تحيير كيون مارا تها؟ حضرت ابو بكرف بتايا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستانی کی اور کمااللہ فقیرہے اور ہم غنی ہیں اس وجہ سے میں نے غضبتاک ہو کر اس کو تھیٹر مارا' نسحاس نے اس کا انکار کیا اور کما میں نے بیہ نہیں کما تھا' تب اللہ تعالیٰ نے فنحاس کے رد اور حصرت ابو بکر جانجہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی : بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول من لیا جہنوں نے کما تھا کہ اللہ فقیرے اور ہم غنی بس - (جامع البيان تا مه ص ۱۲۹ مطبوعه دار المعرفه بيروت °۹۰ ۱۲۵)

یمودیوں کے اعتراض ندکور کاجواب

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کا تھم ویا تھا' اور اب اللہ عن سے اسلام کے خلاف یمودیوں کے شہرات کے جواب دیے میں ان کا ایک شبر سے تقااللہ مسلمانوں سے قرض ما مگا ہے اور اس ; اصل رقم ہے زیادہ اجر دینے کا وعدہ فرما تاہے اور میہ بعدنہ سود ہے وہ مسلمانوں کو سود سے منع کرتاہے اور خود سود دیتا ہے' نیز اس کا قرض مانگنااس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے۔ سوشیدنا محمد ملطیخ جس خدا کی دعوت دے رہے میں وہ عبادت ك لا كُن نسي ب- اس ك اس شبه كاجواب بيب كه الله تعالى مالك على الاطلاق ب اور تمام مخلوق اس كي مملوك بوه جو جاہے تھم دے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے نیز اللہ تعالیٰ کے قرض مانگنے کامطلب سے ہے کہ دین کی مربلندی اور ناداروں اور مسکینوں کی مدد کے لیے اصحاب ثروت خرج کریں اور وہ جو کچھ ونیا میں خرج کریں گے اللہ ان کو دس گنا ملت نریں گئے بوان کے دعویٰ ایمان کا سیا ہوتا ثابت ہوگا نیز مال کو خرچ کرنے سے انسان کے ول سے مال کی محبت کم ہوگی اور دنیا ہے ب رغبتی پیدا ہوگی عربوں اور مسکینوں کی محبت اور ان کی دعائیں حاصل ہوں گی اور یہ بہت عظیم نفع ہے۔ مخالف کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کرکے اس کو ساکت کرنا

انیس مودی نے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے برسیل الزام یہ کما تھاکہ اسلام کے نظام زکوہ اور صدقہ و خیرات الله الله التي الله كافقير بونالازم آيا ہے۔ الله تعالى نے اس ير گرفت كرتے ہوئے ان ير برسمبيل الزام فرمايا بحرتم نبيوں كو 🕊

آخ کیوں قتل کرتے تھے اور ایک مسلم برائی بیان فرما کران پر گرفت فرمائی ہرچند کہ قتل ان کے آباؤ اجداد نے کیا تھالیکن یہ ان کے اس نعل پر راضی تھے اس لیے ان کو اس نعل کا نخاطب کیا گیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ معترض کے جواب کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے اعتراض کے جواب میں اس کے مسلم عیب اور نقص کو بیان کرکے اس کو ساکت کرویا

تعالی کی شان میں توہن آمیر کلام کفرہے نخاس میووی کا بد عقیدہ اور نظریہ نمیں تھا کہ اللہ فقیرے اور ہم غن بیں ' ملکہ اس نے اسلام کے نظام زکوۃ بر

اعتراض کرتے ہوئے بہ طریق الزام ہید کما تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا اور حصرت ابو بکر دیاتھ نے اس کو تھیٹر مارا اور اس کو واجب القتل قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی شان کے خلاف کوئی جنگ آمیز جملہ خواہ بد طریق الزام کماجائے یا بہ طریق عقیدہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کاموجب ہے اور کفرہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔

علامہ اقبال ایشیا کے عظیم شاعر انقلاب ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ بندوستان کے غلام مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا فرنگی تهذیب سے نفرت دلائی اور اسلام کی عظمت کو جاگزیں کیا لیکن ان کے بعض اشعار بارگاہ الوہیت میں بہت گستاخانہ ہر

> بھی ہم سے مجھی غیروں سے شامائی ہے بات کنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے

(كليات اقبال ص اسماءً الفيصل ناشران و تاجران كتب المبور ١٩٩٥٠)

واضح رہے کہ جواب شکوہ عظموہ کے گتاخانہ اشعار سے رجوع اور توبہ نہیں ہے ' رجوع تب ہو آ جب اس اشعار کو كتلب سے نكال ديا جاتا-

> سمندر سے طے پاے کو عبنم بخیلی ہے ہی رزاق نہیں ہے

(كليات اقبال ص ٢٣٠، مطبوعه الفيصل ناشران و ياجران كتب لامور ١٩٩٥) خود ذاكثر اقبال كو بهمى بارگاه الوسيت ميں اپئي گستاخيوں كااحساس تھاوہ كہتے ہيں۔

حیب ره نه سکا حضرت بردال میں بھی اقبال

كرتا كوئي اس بنده كتاخ كا منه بند (كليات اقبل ص ٣٥٣ مطبوعه الغيصل ناشران و تاجران كته المبور '١٩٩٥)

اسرار خودی کے مقدمہ میں ڈاکٹر اقبال نے حافظ شیرازی کی بہت جو کی تھی لکھاتھا: الخدر از محفل حافظ الخدر

از گوسفندال

حافظ شیرازی کے چاہنے والوں نے اس کے جواب میں ڈاکٹر اقبال کی بہت ندمت کی اور ان کی ججو میں بہت اشعار

لددوم

از بد سکالال

ا: شغالال

چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے اسرار خودی کے مقدمہ سے حافظ شیرازی کی ججو والے تمام اشعار نکال دیئے میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں حافظ کے جانے والے تو تھے خدا کا جانے والا کوئی نہ تھاورنہ ڈاکٹر اقبل کاللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ اشعار

کو بھی نکال دیتے۔ حضرت ابو بکرصدیق دہلوء اللہ تعالی کی شان میں فقیر کا لفظ نہ س سکے اور برصغیرے کرو ژوں مسلمانوں نے اللہ تعالی کی شان میں بخیل کالفظ طاموشی سے من لیا حالاتکہ بخیل کے لفظ میں فقیری به نسبت زیادہ توہین ہے۔شاید اس زمانه میں صدیق اکبر کی طرح غیرت مند کوئی مسلمان نہیں تھا!

حضرت ابوبكركي تقيديق معراج كاصله

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى سم ١٥٥ و لكهيت بن

الم ابن الي عام ن ابي سند كم ساته حفرت الس بن مالك والحد عدوايت كياب (الى قول ) مي كوني ما الميارات مشرکین کے سامنے واقعہ معراج سایا وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکرا تمہارے پیغیریہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گذشتہ رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کرکے والی آگئے جیں 'اب بولو کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر دیڑھ نے کما اگر واقعی آب

نے یہ فریا ہے تو ی فریا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں! اور میں تو اس سے زیادہ بعید باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں آپ آسانوں سے آنے والی خبرس بیان کرتے ہیں اور میں ان کی تقدیق کرنا ہوں اس دن سے حضرت ابو مکر کا نام صديق يراكيا- (تفيرابن كثيرج ٢٥٨ مطبوعه اداره اندلس بيردت ١٨٥٠)

جب تمام مشرکین رسول الله طابعین کے سفر معراج کا انکار کر رہے تھے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر واٹھ نے اس کی

تقىدىتى كى تقى اور جب ننحاس الله تعالى كو فقير كه كر منكر ہو گيا اور سب يهودي حضرت ابو بكر كى تكذيب كر رہے تھے تو الله تعالی نے حضرت ابو بمرکی تصدیق کی و رسول الله ما ایم و حضرت ابو بمرنے تصدیق کی تھی اس کابدلہ اثار دیا!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جن لوگوں نے بیہ کما ہے کہ اللہ نے ہم سے بیہ عمد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر المان نه لائيس حتى كه وه اليي قرماني پيش كرے جس كو آگ كھاجائے- (آل عمران: ١٨٣)

مجیلی امتول میں قربانی صد قات اور مال غنیمت کو آسانی آگ کا کھاجاتا

ر سول الله مال یکا کی نبوت میں میہ میرو دیوں کا دو مراطعن ہے۔ وہ کتے تھے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں قربانی محد قات اور مال غنیمت کے مقبول ہونے کی علامت ریہ تھی کہ ان کو آیک آگ آکر کھاجاتی تھی اگر آپ سے نبی ہوتے تو آپ کی قرماني كو بھي آگ ڪھا جاتي!

قربان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے' اس کامصدر قرب ہے؛ اور قرب سے قربان اس طرح بناہے جس طرح کفرے کفران اس طرح رجان اور خران ہیں۔

علامه ابوالحن على بن إحمد واحدى غيشابوري متوفى ١٨مهم كصة بين :

تبيبان القرآن

عطابیان کرتے ہیں کہ بنو امرائیل اللہ کے لیے جانور ذرج کرتے اور اس میں سے عمرہ گوشت نکل کر گھر کے وسط ریں رکھ دیتے 'گھر کی چھت کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ پھران کے ٹی مٹاپیزا کھڑے ہو کر اللہ سے دعاکرتے اور بنو اسمائیل گھرکے

ر گھڑے ہوتے تھے' بھر آسان سے بغیر دھو کس کے صاف آگ اترتی اور اس قربانی کو کھا عاتی تھی۔ (الوسيط ج اص ٥٢٩ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥) ه

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفي ١٠١٠ه روايت كرتے بن:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ ( یچیلی امتوں میں) ایک مخص صدقہ کریا تھااگر وہ صدقہ قبول ہو جا آبو آسان ہے آگ اتر کراس کو کھاجاتی تھی۔

(عامع البيان ج م ص اسلامطوعه دار المعرفه بيروت ٩٠٥١ه درالمنثورج ٢ ص ٥١ مطبوعه اران)

عافظ جلال الدين سيوطي متوفي #ه ه لكصة بس:

المام ابن المنذر نے ابن جرتج ہے روایت کیاہے کہ ہم ہے کہلی امتوں میں کوئی فخص قرمانی ہے تقرب عاصل کرتا تو لوگ نکل کر دیکھتے کہ اس کی قرمانی قبول ہوئی ہے یا نہیں اگر اس کی قربانی قبول ہوتی تو آسان ہے ایک سفید آگ آ کر اس کو کھالیتی 'اگر اس کی قرمانی قبول نہ ہوتی تو آگ آ کر نہیں کھاتی تھی۔

حافظ جلال الدین نے ابن ابی حاتم سے روایت کیا ہے کہ کچھلی امتوں میں رسول دلائل لے کر آتے اور ان کی نبوت کی علامت سے تھی کہ وہ گائے کے گوشت کو اپنے ہاتھ پر رکھتے بھر آسان سے آگ آکر اس کو کھالیتی۔

(الدرالمنثوري ٢ص٥٥٠٥ مطبوعه ابران)

تچھلی امتوں پر مال غنیمت کا کھانا بھی حال نہیں تھا اور آسانی آگ آ کرمال غنیمت کو کھا جاتی تھی البتہ اگر کوئی شخص خیانت کرکے مال غنیمت سے کوئی چیز نکال لیتا تو پھر آسانی آگ نمیں آتی تھی۔

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو مررہ والح میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی یا نے فرمایا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی نے جہاد کیا اور این امت سے فرمایا جس مخص نے نکاح کیا ہو اور وہ اپنی ہوی سے عمل ازدواج کرنا چاہتا ہو' جب کہ ایمبی تک اس نے یہ عمل نه کیا ہو اور جس نے گھر پہلا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ ڈالی ہو' اور جس شخص نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان كے پچول كى بيدائش كا انظار كر رہا مو سي سب لوگ مارے ساتھ نہ جائيں اس نى نے عصر كى نمازيا اس كے قريب وقت

تک جماد کیا' چراس نے سورج سے کما تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں' اے اللہ! اس کو ہم پر روک دے' حتی کہ الله تعالی نے اس نبی کو فتح عطا فرمائی مجرتمام مال غنیمت جمع کیا گیا "آگ آئی اور اس نے مال کو شیس کھلیا اس نبی نے فرمایا تم من كوكى خيات كرنے والا ب مرقبيله كالك فخص ميرے باتھ پر بيت كرے ايك فخص كاباتھ ان كے باتھ سے چيك

كيا انهول نے كماتم ميں كوئي فخص خيانت كرنے والا ب تمارت قبلے كا بر مخص ميرب باتھ پر بيت كرے ، كراس قبیلہ کے دویا تین آدمیوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چیک گیا انہوں نے فرمایا تم میں خیانت ہے اب وہ سونے کی بنی ہوئی گائے کا سرلائے 'انہوں نے بال نغیمت میں سونے کاوہ سرر کھاتو آگ نے اس کو کھالیا پھر اللہ نے دمارے لیے مال نغیمت

کو حلال کردیا اللہ نے ہمارے ضعف اور عجز کو دیکھ کر اس کو حلال کیا۔ (صحح البخاري جسم ۳۸۲ مقر الحديث ۳۲۲ مطبوعه وارالياز مكه كرمه محيح مسلم جسم ۱۳۷۷ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

لن تنالوام

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیتا نے فرمایا تم سے پہلے بنو آدم میں سے کمی کے لیے مل غنیمت طلال نہیں ہوا' آسان ہے ایک آگ آگراس کو کھالتی تھی۔

(الجامع الصحيح ٥٥ ص ٢٤٦) وقم الحديث ٣٠٨٥ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت منس كبرى للنسائي ٥٥ ص ٣٥٣ طبع بيروت)

امام ابو بكراحمه بن حسين بيه في متوفى ٥٨ مهم روايت كرتے من

وبب بن منيد بيان كرتے بن كه حضرت موى عليه السلام نے الله تعالى سے عرض كيا: اے ميرے رب ميں نے

تورات میں یہ ویکھا ہے کہ ایک امت اینے صد قات کو خود کھائے گی اور ان سے پہلے جب کوئی اینا صدقہ نکاتا تھا تو اللہ تعالی ایک آگ جیجا تھاوہ اس کو کھالیتی تھی' آگر وہ صدقہ قبول نہیں ہو یا تھاتو وہ آگ اس کے قریب نہیں جاتی تھی' اے اللہ! اس امت كو ميري امت بنا دے الله تعالى نے فرلمايد امت احد ب- (دلاكل النوق جام ١٣٧٩ مطبور وارالكتب العلمه بيروت المختفر بارخ دمثق ج ٢ص ٣٣ مطبوعه دارا لفكر بيروت البدامية والتعليد ج٧ص ٣٣ مطبوعه دارا لفكر بيروت الوفالاين الجوزي جام

٣٠٠ طبع فيصل آبادياكستان ولا كل النبوة لاني تعيم جاص ١٨ ، مسبل الحدي والرشادج ١٨ ١٣٣٠)

تورات میں لکھاہے:

اور خداوند کے حضور سے آگ نکل اور سوختنی قریانی اور چرنی کو ندیج کے اوپر سمسم کردیا۔

(احبار : باب ۴ أيت : ۲۴ نورات ص ۱۰۲ مطبوعه باكبل سوساكي لابور)

یہود کے دو سرے اعتراض کاجواب

یمود کا یہ کمنا کہ سیح نبی کی صرف سے علامت ہے کہ اس کی پیش کی ہوئی قربانی کو آسانی آگ کھا جائے ، صبح نہیں ہے' کیونکہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپی نبوت کے ثبوت میں یہ بیضا اور اژدھے کامعجزہ پیش کیا تھا' نیز قریانی کو آسمانی آگ كا كھا جانا اس ليے نبوت يروليل ہے كه وہ أيك امر خلاف علوت ہے اور معجزہ ہے سوجو امر خلاف علوت پیش كيا جائے اس کی بناء یر دعویٰ نبوت کی تصدیق واجب ہے اور یہود کے سلمنے نبی مٹائیلے نے بے شار امور ظاف عادت پیش کیے تو ان

یر اس کی تصدیق کرنا واجب ہے' نیز اس ہے پہلے بہت ہے نبیوں نے ان کامطلوبہ معجزہ بھی پیش کیا تھا اور ان کی قریانی کو آسانی آگ کھا گئی تھی۔ اس کے باوجود یمود ان پر ایمان نہیں لائے تھے 'اس لیے اللہ تعلقٰ نے یمود کارد کرتے ہوئے فرملا : آپ کئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کی رسول بہت ہی واضح نشانیاں لے کر اور تمہاری کمی ہوئی نشانی (بھی) لے کر

آئ اگر تم سے ہو تو تم ان کو چرکیوں قتل کرتے تھے۔

اللہ تعالٰی کاارشاد ہے : سواگریہ آپ کی تکذیب کرس تو آپ ہے پہلے کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح نشانیاں اور آسانی صحیفے اور روش کتاب لے کر آئے تھے۔ (آل عمران: ۱۸۴)

رسول الله الخايط كو تسلى دين كابيان

اس آیت میں آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کے اس قول کی محذیب کریں کہ پہلے نمیوں نے ان کامطلوبہ ' معجزہ 'یش کیا تھااور ان کی قرینی کو آگ نے کھالیا تھا بھر بھی یہوویوں نے ان کو نہیں ماتاان کی تکذیب کی اور ان کو قتل کر را و آپ غم نه كري يا اگري آپ كى نبوت اور رسالت كو نبيل مائة اور ب شار معجزات ديكينے كے باوجود آپ كى تکذیب کرتے ہیں تو آپ افسوس نہ کریں ہیشہ ہے کفار اور منکرین ہوئے بوے رسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں۔

بینات سے مراد دلائل اور معجزات ہیں' اور زبور سے مراد حکمت والی کتاب ہے' زبر کامعنی زجر و تو پیخ بھی ہے' زبور

کو اس لیے زبور کہتے ہیں کہ اس میں خلاف حق 'باطل امور اور برائیوں پر زجر و تو پیخ کی گئی ہے اور نصیحتہ ں کا بیان کیا گیا ب اور كماب منيرے مراد روش كماب ب جس ميں واضح احكام بيان كے گئے ہول ، بينات سے مراد مجوات ہيں اور ان پر

کتاب منبر کاعطف کیا گیا ہے اور عطف تغایر کامفتنی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین علیم السلام پر نازل ہونے

والى كتابيں اور صحيفے معجزہ نہيں تھے ' به صرف قرآن مجيد كي خصوصيت ہے كہ وہ معجزہے ' آج تك كوئي اس كي نظيرلا سكا' نه اس میں کی یا زیادتی ثابت کرسکا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہر محض موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمهارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گ-(آل عمران: ۱۸۵)

جنگ احد کی بزیمت بر مسلمانوں کو تسلی دینے کابیان

جنگ اخد کی بزیمت پر جو مسلمان رنجیدہ اور غمزہ تنے اس آیت میں بھی گذشتہ آیات کی طرح ان کو تسلی دی گئی ہے اور منافقوں کے طعن کا جواب ویا ہے منافق ہے کتے تھے کہ اگر اس جنگ میں ہمارے مشورہ پر عمل کیا جا آاور مسلمان شر بند ہو کر لڑتے تو اس جنگ میں اس قدر مسلمان مارے نہ جاتے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہر مخص نے موت کا ذا کقہ چکھنا

ہے اگر بہ فرض محال وہ مسلمان اس جنگ میں نہ مارے جاتے تب بھی انہوں نے ایک نہ ایک دن مرنا تھا' پہلے کوئی بیشہ زندہ رہانہ اب بھشہ زندہ رہے گا ، چرتم ان مسلمانوں کے مرنے پر غم کیوں کرتے ہو! خصوصا" اس لیے کہ وہ شادت کی موت مرے ہیں اور شمداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں ان کو رزق دیا جا آہے اور وہ اللہ کی ان نعمتوں پر بہت خوش ہیں' پھراللہ

تعالی نے تم کو دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر عطا فرمایا ہے، تم کو جنگ بدر میں فتح عطاک اور جب تک تم مکہ تمرمہ میں رے تم کو کفارے قتل کرنے سے بچائے رکھا حتی کہ تم ججرت کرے مدینہ میں آگئے اور جہاو میں اللہ تم کو جو فتح و ظفر' مال فنیمت اور دعثمن پر تسلط عطا فرما تاہے' یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دنیا میں تھو ڑا سااجر ہے اس کا پورا پورا اجرتم کو قیامت کے دن دیا جائے گا' 'توفیہ" کامعنی کمی چیز کو پورا پورا کرناہے' مومنوں کو دنیامیں جو نعتیں دی ہیں وہ تھو ڑی ہیں

ان کو پوری بوری نعتیں آخرت میں دی جائیں گے۔ امم احد بن طنبل متوفى اسماه ائي سند ك ساته روايت كرتي بي

حضرت ابو ہریرہ دافعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیدا نے فرملا دنیا مومن کا قید خانہ ب اور کافر کی جنت ب۔

(كتاب الزحدص ٢٥ مطبوعه وارالباز كمه مكرمه ١٣١٢ه)

اس طرح کفار کوجو مسلمانوں کے ہاتھوں فکست کا سامنا ہو آہے یا ان کا جانی اور مالی نقصان ہو آ ہے ہیہ بہت تھوڑا عذاب ہے ان کو بورا بورا عذاب آخرت میں دیا جائے گاجو دائمی عذاب ہو گا۔

موت سے مشتنی رہنے والے نفوس کابیان اس آیت پر ایک موال سے ہو آہے کہ اللہ تعالی نے بھی اپنی ذات پر نفس کا اطلاق کیا ہے ارشاد ب

اس نے (محض اپنے کرم ہے) اپنے اوپر رحمت کولازم کرلیا كنتب على نفسه الرَّحْمَةُ ط

الانعام: ۱۲) ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ

اور صور بھو تکا جائے گا جو آسانوں اور زمینوں میں ہے س وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَأَ اللَّهُ الزَمْر : ١٨) بي اول اوم ايس مح مر جن كوالله علي-

۔۔۔۔۔ اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ سب لوگوں کو موت نہیں آئے گی اور کچھ مخلوق الی ہو گی جو قیامت کے صور

ہے بھی صرف بے ہوش ہوگی مرے گی نہیں اور زیر بحث آیت کا نقاضا ہے کہ ہر نفس پر موت آئے حتی کہ اللہ پر بھی اور

ان پر بھی۔ اس کا جواب میہ ہے کہ ذریجت آیت عام مخصوص عنہ البعض ہے ٔ اللہ تعالیٰ اور جن کااللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا

ب (مثلًا انبیاء و شداء) وہ اس آیت کے عموم سے مشتنیٰ ہیں کام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں

نفس سے مرادوہ ممکعت ہیں جو دار تکلیف میں حاضر ہیں (تغیر کبیرج ۱۳ ص ۱۴) کیکن یہ جو اب صحیح نمیں ہے کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ پھر پچوں اور دیوانوں پر موت نہ آئے اس طرح جملوات اور نبا بکت پر موت نہ آئے حالانکہ ان سب پر موت

آئے گی محے جواب وہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے 🖫 سوجو شخص دوزخ ہے دور کیا گیا لور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاسلان ہے۔ (آل عمران: ١٨٥)

دوزخ سے بناہ مانگنے اور جنت کو طلب کرنے کے متعلق احادیث اور بحث و نظر

اس آیت میں بیب تایا گیاہے کہ انسان کا اس کے سوالور کوئی مقصود شیں ہونا چاہئے کہ اس کو دوزرخ کے عذاب سے نجلت ال جائے اور وہ جنت میں پہنچ جائے اور جو مخص دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اللہ تعالی کے احکام سے غافل ہو جائے

اس کے لیے یہ دنیا وهو کے کا سلمان ہے اور جس نے انتد کے احکام کی اطاعت اور رسول الله ماليد کا سرت ير عمل كرنے کے لیے دنیا ہے تعلق رکھا اس کے لیے دنیا انچھی متاع ہے' اس آیت کے دوجز میں' ایک جنم ہے دوری اور جنت کا

وصل اس کو کامیابی فرمایا ب اور ونیاکی بے ثباتی ہے۔ پہلے جزکے متعلق حسب زیل احادیث ہیں:

ام ابوعیل محدین عیلی ترفری متوفی ۲۷۵ و روایت کرتے ہیں:

حفزت ابو ہریرہ فطح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیان نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور مانیہا ہے بمتر ہے اور اگرتم چاہو تو یہ آیت پڑھو سوجو شخص دونٹ ہے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیاوہ ی کامیاب ہے۔

(آل عمران: ۱۸۵)

(الجامع الصحيح ٥٦ ص ٢٣٣- ٢٣٣، رقم الديث ٣٠٩ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت منن داري ٢٣ ص ٢٣٩ مطبوعه نشرال ينه ملمان) الم احمد بن حنبل متوفی اسم اهدروایت کرتے بیں :

حصرت سل بن سعد سلعدى ولله عيان كرت بين كمد رسول الله طليع فيلا : الله كى راه مين صبح ياشام كرناونيا اور مانیما ہے بہتر ہے اور جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے جتنی جگہ دنیاو مانیماہے بہتر ہے۔

(كنك الزحدص ٢٩٬٢٤ مطبوعه دارالباز مكه مكرمه ١٣١٣هـ)

رسول الله ماليكيم نے خود بھى دونے سے پناہ اور جنت كے حصول كى دعاكى ب

الم احد بن شعيب نسائي متوفي ١٠٠٣ هدروايت كرتے بين : تبيبان القرآن

*عفرت حذیفہ دالچہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نی مالیکیا کے ساتھ نماز پڑھی آپ جب عذاب کی آیٹ* یر ہے تو ٹھیر کراس سے پناہ مانگتے اور جب بھی رحمت کی آیت پڑھتے تو ٹھیر کراس کی دعا کرئے۔

(سفن نسائی جام ۱۵۲ مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراجی)

الم ابوداؤد تجستانی متوفی 20 مھ نے اس حدیث کو حضرت عون بن مالک التجعی سے اور امام احمد بن صنبل متوفی ۲۴۱ھ نے اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاہے روایت کیا ہے۔

(منن ابوداؤوج اص٢٦٩ وقم الديث ٨٧٣ مطبوعه دارا لجيل بيروت مند احدج ٢ص١١٩ مطبوعه بيروت)

امام ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيشابوري متوني ٥٠٨ه و روايت كرت بين حضرت عبدالله بن مسعود والله بيان كرتے بين كه رسول الله الله يا كى يه دعا موتى تقى : اے الله ابم تجھ سے تيرى

ر حمت کے موجبات اور مغفرت کے موکدات کاسوال کرتے ہیں اور ہرگناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہرنیکی کے حصول کا اور جنت کی کامیابی کا اور تیری مدد سے دوزر تے نجات کا <sup>م</sup>یہ حدیث اہام مسلم کی شرط کے مطابق صحح ہے- (علامہ ذہبی نے

بھی اس کو مقرر رکھاہے) (المستدرک جام ۵۲۵ مطبوعہ دارالباذ کمه کرمه) الم ابوداؤد سلیمان بن اشعث محسّانی متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت جابر والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الليام نے فرملا وجه الله کے وسلمہ سے صرف جنت کا سوال کیا جائے۔ (سنن ابوداؤدج ۲ ص ۱۳۱۱٬ رقم الحدیث ۱۲۵،مطبوعه دارا لجیل بیروت ۱۳۴۰هد)

الم محرين اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ه روايت كرتے بين :

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی مالی کا بیارتے تھے : اے اللہ! میں مستی' برھاپے' قرض اور

کناہ سے تیری پناہ میں آیا ہوں' اے اللہ! میں دوزخ کے عذاب' دوزخ کے فتنہ' قبر کے فتنہ' قبر کے عذاب' مال کے شر کے فتنہ افقر کے شرکے فتنہ اور مسح وجل کے شرکے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میری (بہ ظاہر) خطاؤں کو

برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اس اللہ! میری (بہ ظامر) خطاؤل سے میرے دل کو اس طرح صاف کردے جس طرح سفید کیڑے کو میل ہے صاف کر دیا جاتاہے اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری کردے

جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ (شیح البخاری جے ص۷۳۵، ۱۳۷۵ مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ مسجح سلم ج ٢ ص ٢٠٠٨، وقم الحديث ٢٤٠٥ مطبوعه واوالكتب العلميه بيوت الجامع المسحيح ج ٥ ص ٥٢٥، وقم الحديث ٣٣٩٥، مطبوعه واراحياء

التراث العمل بيروت منن نسائي ج ٢ص ١٦٥ مطبوعه نور مجر كراجي مند احدج ٢ص٢٠٥ مطبوعه كتب اسلام بيروت ١٩٨٠ اه) الم محرين يزيد ابن ماجه متوفى ١٤٧٥ هدروايت كرتي بين

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیئے ہمیں اس دعا کی قر آن کی سورت کی طرح تعلیم ریتے تھے : اے اللہ! میں عذاب جنم سے تیری پناہ میں آیا ہوں' اے اللہ! میں عذاب قبرسے تیری پناہ میں آیا ہوں'

ا الله! من سيح دجل ك فتنه سے تيرى بناه مين آيا مول اے الله! مين زندگى اور موت ك فتنه سے تيرى بناه مين آيا مول- (سنن ابن ماجه ج ٢ص ١٣٦٢ مطبوعه دار احياء الرّاث العربي بيروت)

علامہ شہاب الدین احد بن الو بکریو میری متوفی ۸۸۳۰ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی اصل صحح بخاری اور صحح مسلم

کی حدیث عائشہ میں ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (دوائد این ماجہ م ۱۳۹۳ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۳ھ) الم ادعینی جو بن عینی ترق ن منتذف و رہوں است کی تابعہ

الم ابوعینی محدین عینی ترفدی متوفی 20 مرھ روایت کرتے ہیں : حضرت انس بن مالک دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائی جانے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ سے تین یار جنسہ کا سوال

معصرت اس بن مالك فتاتحد بيان كرك بين كه رسول القد مظاهلات فريايي بس في الله تعالى سے تبني بار جنس كاسوال كيا جنت كهتى ہے اسے الله إلى كو جنت مل واقل كردے لور جس نے تين بار جنم سے پناہ طلب كى جنم كمتى ہے الله اس كو جنم سے پناہ ميں ركھ – (الجائع المسحىج عمص ۵۰۰، وقم الحدث ۲۵۷۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربي بيوت مسن ابن ماجہ ۲۳ ص ۱۳۵۲ وقم الحدیث ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العملي بيروت المستدرك جامل ۵۳۵ مطبوعه دار الباز كمه كرمه)

الم ابوعيس محد بن عيسى ترفري متونى ١٥٩ مه روايت كرتم بين :

حضرت معاذین جبل الله بیان کرتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرواتو فردوس کا سوال کرو۔

(الجامع المنحجى ترسم ص ١٤٤ ، رقم الحديث ٢٥٣٠ ، مطبوعه دار ادياء التراث العربي بيروت ، سنن کېری لکيستى ج٥ ٥ ص ١٥٩ ، مطبوعه نشر السنه ملكن جمع الزوائد ج امس ١٤١ ، مطبوعه بيروت ، تاريخ کير للبخارى پرسم ۴ ۴۸ تخز العمل رقم المديث ٣١٨٣)

الم ابويعل احمر بن على موصلى متوفى ١٠٠٥ هدوايت كرتي بين:

(مند ابدی ساخ ۲۰ م ۱۳۹۷-۳۹۱ و قم الحدیث ۲۱۸ مطبوعه متوسه علوم القرآن بیروت ٔ حافظ البیتی نے تکھا ہے کہ امام ابو یعلی کی اس حدیث کی سند صحیح ہے ، مجع الزوائد ہم ۱۰ میں ایما ناصرالبائی نے بھی میں تکھا ہے ، ساسلتہ الصحید و قم : ۵۳۴۰ ۵۳۴ ما شام نیشا پوری نے تکھا ہے کہ اس صدیث کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرط سے مطابق ہے اور حافظ وہی نے اس کی نائید کی ہے المستدرک ج ۲ مس ۵۷۲ اے ۵

اس حدیث بی سند امام بخاری اور لهام مسم بی سمرط بے مطابق ہے اور حافظ ذہبی ہے اس بی مائند بی ہے ، مستدر اسن ۴ س عاد ۱۹۵۲ ۱۳۵۵ ۴ ۴۰٬۲۰ امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے الاحسان ہتر تیب مسجح ابن حبان ج ۴ مس ایم مواروا افکمکن می ۴۰۳ خافظ ابن تجم ایک میں

تبيسانالقرآن

0.0 قلانی نے بھی اس کو درج کیا ہے الطالب العاليہ ج ٣ ص ٣٤٣ المام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے المعجم الاوسط ج ٨ ص ٣٦٩-٢٦٨ مطبوعه مكتبه المعارف رياض) عافظ نورالدين الهيشي متوفي ٤٠٠ه ميان كرتي جن حضرت ابو بررہ والله بيان كرتے بيں كه في الليكم نے فرمايا : جس بندہ نے سات بار جنم سے بناہ ما كى جنم دعاكرتى ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ سے پناہ میں رکھ اور جس فحض نے سات بار جنت کا سوال کیا' جنت دعا کرتی ہے کہ اے اللہ! اس کو مجھ میں سکونت عطا فرما' اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں یونس بن خباب ایک ضعیف راوی ب- (مجمع الزوائدج واص ا> مطبوعه وار الكتاب العرلي بيروت ٢٠٠٧هـ)

ہرچند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالاجماع معتبر ہوتی ہے اور اس کی نائیدیں ہم احادیث محیمہ نقل کر بچکے ہیں نیز قرآن مجیدیں تقرری ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے عذاب سے بناہ کی دعا کی اور جنت کے حصول کی دعا کی :

اور حشر کے دن مجھے شرمندہ نہ کرتا۔

اور مجھے نعت والی جنت کے وار توں میں شامل کردے۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿الشَّعْرَاءِ: ٨٤) وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ا

(الشعراء: ۸۵)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت کو اس لیے طلب نہیں کرتے کہ اصل مقصود اللہ کی رضااور اس کا دیدار ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ کا دیدار جنت میں ہو گا سو جنت اللہ کے دیدار کا وسیلہ ہے جیسے رسول اللہ مظامیم کی اطاعت اور اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کا وسیلہ ہے ' سوجس طرح رسول اللہ ماہینے کی اطاعت اور اتناع باوجود وسیلہ ہونے کے مقصود ہے اس طرح جنت بھی رضاء اللی کا وسیلہ ہونے کے باوجود مقصود ہے' اور اللہ کی رضاجنت کے طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کا تھم دیا ہے۔

اینے رب کی مغفرت اور ایس جنت کی طرف جلدی کروجس وَسَارِعُوْاَ اللَّي مَغْفِرَةٍ مِنْ تَرْبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوْتُ وَالْأَرْضُ الْعِتَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ کی بیٹائی آسان اور زمینس ہیں جس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا

(العمران: ۳۳) بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ **جائے ا**س کا جواب یہ ہے کہ ہمیں مدینہ کے محبوب ہونے سے انکار

نہیں لیکن مدینہ اس لیے محبوب ہے کہ وہ رسول اللہ مطابیا کا مسکن ہے الیکن جس جگہ آپ کا جسد اطهر رکھا ہوا ہے وہ جنت ہے آپ نے فرمایا میرے منبراور بیت کے در میان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں ہے ایک کیاری ہے۔

(صحیح مسلم ج۲م م ۱۹۱۹ مطبوعه بیروت مسنن کبری لکیستی ج۵م ۲۳۳ کشف الاستار عن زوا کدا لسرار ج۲م ۵۱) خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ مطابیع اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے تو اول آخر جنت ہی مطلوب ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ جس جگہ آپ کا جمعہ المترہے وہ جگہ کعبہ 'جنت حتی کہ عرش سے بھی الفنل ہے۔

ہم نے اس عنوان پر کانی طویل بحث کی ہے کیونکہ جارے زمانہ میں بعض جعلی صوفی اور بناوٹی ورویش جنت کی بہت

نیر کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے ہے اینامقام بہت بلند سمجھتے ہیں' اللہ انعلمین! جنت تو بہت اعلیٰ اور ارفع مقام ہے ہم

بنت کے کب لائق ہیں اگر تونے ہمیں جنم کے عذاب سے بچالیا تو تیرایہ بھی ہم پر بہت برا کرم ہوگا اے ارحم الرا ممین ہم تیری اور تیرے رسول مالھیلا کی اطاعت میں جنت کی طلب کرتے ہیں اور ہم غوب جانتے ہیں کہ ہم جنت کے اہل میں

الله تعالی کاار شاد ب : اورونیاکی زندگی تو مرف و حوک کاسلان ب- (آل عمران : ۱۸۵)

دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبوں سے بے رغبتی پیدا کرنے کے متعلق آیات

إِنَّمَا الْحَيْوةُ اللَّهُ نُيَّا لَعِبٌ وَّلَهُوْ وَّزِيْنَهُ ۚ یقین کرو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماثاہے 'اور عارضی وَّ نَفَاخُرُ اللَّهُ كُهُ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ زینت اور ایک دوسرے بر افرو برتری ہے اور بل اور اولاد میں

كَمَثَل غَيْثِ أَعُحَبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتُرَاهُ نیادتی طلب کرتاہ اس کی مثل اس بارش کی طرح ہے جس ہے مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ يداوار كسانوں كو اچھى لگتى ب عجروه (پداوار) ختك ہو جاتى ب اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئ ، محروہ ریزہ بر جاتی ہے اور شَدِيْدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَ رِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ

التُّنْيَالِلَّا مَنَاعُ الْغُرُّورِ ٥ (الحديد: ٢٠) آ خرت میں (نافر انوں کے لیے) سخت عذاب ہے اور (فرمانبردارول

(m: : 1)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

وَالْبَيْنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ الذَّ هَبِ

وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

ذَالِكُ مَنَاعُ الْحَيْوةِ التُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ

اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْمًا وَهُمْ فِيْمًا لَا يُبْخَسُونَ

أُولَيْكَ الَّذِينَ كَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّاالتَّارُّ ۗ

وَحِبِطُمَا صَنَعُوا فِيتِهَا وَالطِلاَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوقِ

کے لیے) اللہ کی مغفرت ہے اور (اس کی) خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاسلان ہے۔

عورتول اور بیول اور سونے اور جاندی کے جمع کیے ہوئے خرانول اور کمیت سے لوگوں کی خرانوں اور کمیت سے لوگوں کی

محبت کی خواہشوں کو مزن کردیا گیاہے 'یہ دنیا کی زندگی کا (عارضی)

ملان ہے اور اللہ ہی کے پاس اجھاٹھ کاتا ہے۔

جولوگ (صرف) ونیا کی زندگی اور اس کی زیت کے طالب

ہیں 'ہم ان کو ونیا ہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں کوئی کی نمیں کی جائے گی 🔾 یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت

میں آگ کے سوا کچھ نہیں' اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیاوہ ضائع

ہو کیااور ان کے اعمال اکارت ہو گئے۔

دنیا کی رنگینیول اورول فرمیبول سے بے رغبتی پیدا کرنے کے متعلق احادیث الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حفزت عبدالله بن عمروضی الله عنما میان کرتے ہیں که رسول الله ما پیل نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا تم ونیا میں اس طرح رہو جیے مسافر ہو یا سڑک پار کرنے والے 'اور حضرت ابن عمریہ کتے تھے کہ جب شام ہو تو تم من کا انظار نہ کو 'اور جب صبح ہو تو تم شام کا انظار نہ کرو ( یعنی مسلسل نیک عمل کرتے رہو) اور اپنی صحت کے ایام میں بیاری کے لیے عمل کر

و اور زندگی میں موت کے لیے عمل کرلو۔ (رقم الحدیث ١٣٣١)

Marfat.com

<u>حضرت علی دہلوے نے فرملا دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے اور ان میں سے ہرایک</u> کے بیٹے ہیں تو تم ابن الآخرت بنواین الدنیافہ بنو مرکونکہ آج عمل کاموقع ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گااور عمل كاموقع نهيس ہو گا۔ (رقم الديث ١٣٢١)

حضرت عقبہ بن عامر دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مٹائیل تشریف لائے اور شمداء احدیر نماز جنازہ بڑھی' پر آپ منبری طرف گئے اور فرملیا میں تمهارا پیش رو ہوں' اور میں تمهارے حق میں گوائی دوں گا' اور خدا کی نشم! بے شک ا میں اب بھی ضرور اینے حوض کی طرف و کھ رہا ہوں اور بے شک مجھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی جابیاں دے دی گئی

ہیں' اور خدا کی قتم! بے شک مجھے تمهارے متعلق ہرگزیہ خدشہ نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے' لیکن مجھے تمهارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کو گے-(رقم الدیث: ١٣٣١)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کا پیائے نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو دادیاں ہوں تو وہ تیسری کو تلاش کرے گا اور این آوم کے پیٹ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور توبہ کرنے والے کی

توبه كوالله قبول فرماتا ب- (رقم الحديث: ١٣٣٩)

حضرت عبدالله بن مسعود والمح بيان كرتے بين كه نبي ماليول نے فرماياتم ميں سے كون اپناس مال كاوارث ہے جو اس کو اینے مال میں بہت پیند ہوا محلبہ نے کہاہم میں سے ہر شخص اپنے مال کو بہت پیند کر آئے۔ آپ نے فرمایا اس کامال

تووہ ہے جو اس نے پہلے جھیج ویا اور جو اس نے بچا کر رکھا ہے وہ اس کے وارث کامال ہے (رقم الدیث: ١٣٣٢) حضرت ابو مررہ والله میان کرتے ہیں کہ رسول الله مال بیام نے فرایا : سلمان کی کثرت غنی نسیں بے غنی نفس کااستغناء

-- (رقم الحديث: ١٣٣٧)

حضرت الس جائع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے خوان پر نہیں کھلاحتی کہ آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے یلی چیاتی نمیں کھائی حتی کہ آپ فوت ہو گئے۔ (رقم الحدیث: ١٣٥٠)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ سیدنا محمد مالیظ کی آل نے جس دن بھی دو قتم کے طعام کھائے تو ان

من أيك قتم تحجور تقى- (رقم الديث: ١٣٥٥) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماہینام کا بستر ایک چزا تھا جس میں تھجور کی جھال بھری ہوئی

تقى-(رقم الحديث: ١٣٥٧) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ہم پر ایسا مہینہ آیا تھا کہ بورے مہینہ آگ نہیں جلتی تھی' ہم صرف

مجور کھاتے تھے اور پانی ہے تھے الابد کہ مجھی گوشت آ جا آ۔ حضرت ابو ہررہ و اٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیما نے دعاکی اے اللہ! آل محمد کو اتنا رزق دے جس سے رشتہ

حیات بر قرار ره سکے-(رقم الدیت: ۱۳۹۰) صحح البخاری ج ۷ ص ۲۳۲-۲۱۸ ملتقطاً مطبوعه دارالباز مکه مکرمه) الم مسلم بن حجاج تشيري متوني الهله روايت كرتے من

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب سے سیدنا محمد ماہین مید آئے آپ کی آل نے تین دن مسلسل كندم نيس كعلياحى كم آب رفيق اعلى سے جاملے-(رقم الحديث: ١٩٤٠)

حضرت عائشہ رضی الله عنمابيان كرتى بين كه رسول الله طابيا نے مجى أيك دن ميں دو مرتبه روئى اور زينون كاليل پیٹ بھر کر نہیں کھالا۔ (رقم الحدیث: ۲۹۷۳)

حضرت عتب بن غروان والى بيان كرتے بين كر من رسول الله ماليكا كے ساتھ ساتوال مخص تعالور الداطعام درخت كے يتول كے سوالور كوئى چيز شيس تقى- (رقم الحديث: ٢٩١٧)

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنمایان کرتے ہی که رسول الله طائع کا ایک بازارے گزرے تو توگوں نے آپ کو

گیرایا آب چھوٹے کاوں والے ایک مروہ بری کے بچ کے پاس سے گزرے آپ نے اس کاکان پار کر فرایا تم میں سے کون محض اس کو ایک در ہم کے بدلہ میں خرید تالید کرتا ہے اوگوں نے کہاہم اس کو کسی چرکے بدلہ میں خرید تالید میں

رتے 'ہم اس کاکیا کریں گے! آپ نے فرمایا کیا تم یہ پند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے؟ لوگوں نے کما بہ خدا اگریہ ذعرہ ہو آ چر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کے کلن چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مردہ ہے! آپ نے فرملابہ خدا اللہ کے نزدیک دنیا

اس سے بھی کم ترب- (رقم الحدیث: ۲۹۵۷)

حضرت انس بن مالك بين علا ميان كرت بين كد رسول الله طايع الع فيلا : ميت ك ساته تين چيزس جاتي بين و لوٹ آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے' اس کے ساتھ اس کے گھروالے' اس کامل اور اس کا عمل جاتا ہے' اس کالل اور اس کا

مال لوث آتے ہیں اور اس کاعمل رہ جاتا ہے۔ (رقم الحدیث: ۲۰ ۲۹)

حضرت ابو ہریرہ والی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ جب تم میں سے کوئی فخص کمی کو مالی اور جسمانی

طات میں افضل دیکھے تو فورا اس فخص کو دیکھے جو اس سے ممتر ہو اور جس سے یہ افضل ہو- (رقم الحدیث: ۲۹۲۳) (صحح مسلمج ۴ م ۳۲۸۳ س۲۲۷ ملتقطًا مطبوعه دارالکتب العلمه بيروت)

الم ابوعيني محمرين عيني ترزي روايت كرتے بن : حضرت عثان بن عفان والحربيان كرت بي كه رسول الله مطايط في ابن أدم ان تين جرول ك سوالور مى

چیز میں خت میں نہیں ہے اس کے دہنے کے لیے گھر ہو اس کاستر ڈھامینے کے لیے لباس ہو ' روٹی کا کلوالوریانی ہو-

(رقم الحديث: ٢٣٣١)

الم الوعيلي محدين عيلى ترفري متوفى ١٥٥ مد روايت كرتے بن

حضرت سمل بن سعد دالله روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیا نے فرملیا اگر اللہ کے نزدیک دنیا ایک مجھم کے رکے

برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کی کافر کویائی کا ایک محوث بھی نہ یا ہا۔ (رقم الحدث: ٢٣٢٠)

حضرت ابو بكره الله بيان كرتي بين كد أيك فخص في كمايا رسول الله! كون سا فخص سب سے احجا ب آب في فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل ایتھے ہوں اس نے کماکون سامخص سب سے براہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمی ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ (رقم الحدیث: ۲۳۳۰)

حضرت ابد طلحہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طابع اسے بعوک کی شکلیت کی اور ہم نے اپنا پیٹ کھول کر

ایک ایک بھر بندها ہوا دکھایا اور سول اللہ مالي الله مالي حضرت خولہ بنت قیس رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مظامین نے فرمایا یہ مل سرسبز اور میشھاہے جس کو ب

لنتنألوام <mark>کل حق کے ساتھ ملے اس کے لیے اس مل میں برکت دی جائے گی 'بسااو قات لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مال ہے</mark> نافق لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کھے نسیں۔ (رقم الحدیث : ٢٣٥٥) (الجامع الصحيح جهم ١٥٨٠- ٥١٥ ملتقطا "مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک تم اپنی جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور جن لوگوں کو تم ہے پہلے کتاب دی گئی ہے تم ان سے اور مشرکول سے ضرور ول آزار ہاتیں سنوے اور اگر تم صرکرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یہ ضرور برای ہمت کے کامول میں سے ہے۔ (آل عمران: ١٨١) کافروں اور بے دینوں کی زیاد تیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مالھ پیل کو بیہ فرما کر تسلی دی تھی کہ ہرنفس نے موت کا ذاکقہ چکھنا ہے۔ بیہ آیت بھی تسلی کے اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے ' اور یہ بیان فرملا کہ جس طرح کفار اور مشرکین نے جنگ احدییں رسول الله ما الله الم مسلمانوں کو ایذاء پنجائی تھی اس طرح مستقبل میں بھی یہ لوگ ہر ممکن طریقہ ہے نبی ماہیتم اور مسلمانوں کو جانی اور ملی نقصان پنچاکر' ان کے خلاف سازشیں کرکے لور دل آزار باتیں کرکے انسیں ایداء پنچائیں گے' اس لیے مىلمانوں كو چاہئے كه وہ اپنے آپ كوان مصائب كے ليے تيار ركيس اور تكليفيں برداشت كرنے اور مستقيل جھيلنے كاخود كو علوی ہنائیں' اور جب انسان کو پہلے ہے ہیہ چل جائے کہ اس پر مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے " سواللہ تعالی کا ان کو پہلے سے آنے والی مصیبتوں پر خردار کرنا بھی ان پر اللہ کابرا کرم ہے۔ ان آنے والے مصائب کے متعلق بعض مفسرین نے کمانس سے مراد مل کی کمی اور جماد میں قبل ہونا اور زخمی ہونا ہے اور اس سے کافروں اور مشرکوں کی دل آزار باتیں بھی مراد ہے اور اللہ تعالی نے رسول اللہ طابیم اور مسمانوں کو ب تھم دیا ہے کہ وہ اس جانی اور مالی نقصان لور کفار کے طعن و تشنیج پر صبر کریں اور ان کی ایذاء کاجواب ایذا رسانی ہے نہ دیں ليونكه نبي ماليد الدر مسلمانوں كے اس حن سلوك سے متاثر ہوكربت سے كافر مسلمان ہو جائيں كے نيز الله تعالى نے فَاصِيرُ كُمَّا صَبَرَ أُولُوالْعُزُمِ مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: ۲۵)

آب مبر سيج جس طرح بمت والے رسولوں نے صبر كيا

نیکی اور بری برابر نہیں ہے 'آپ بدی کو بہترین طریقہ سے دفع کیجئے' تو آپ کے اور جس شخص کے درمیان عداوت ہے تووہ

گویا آب کاخیرخواه اور دوست ہوجائے گا۔

سوجس نے معاف کرویا اور اصلاح کی تو اس کا جر اللہ (کے ذمه کرم) پے۔

اور جس نے صبر کیااور معاف کر دیا تو ہے شک یہ ضرور ہمت

کے کامول میں ہے ہے۔

وَلَا نَسْنَوى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيْنَةُ إِدْفَعُ الِّينَى هِيَ آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيِّنَكُوَ يَمْنَهُ عَكَاوَةً

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْهُ (خَمْ السَّجِدة :٣٣)

فمن عَفَا وَأَصُلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله

(الشورى: ۴۰ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُوْرِهِ

(الشورى: ۳۳)

لهم محمرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ه اس آیت کی ٔ برمیں روایت کرتے ہیں: تسان القرآن لمددوم

Marfat.com

حضرت اسامه بن زید رضی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله طابیخ بنو الحارث بن فزورج میں حضرت معد بر عبادہ بنام کی عیادت کے لیے ایک درازگوش پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اس سواری پر فدک کی بنی ہوئی ایک موٹی مطاور تھی اور آپ کے پیچیے حفزت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے' یہ غزوہ بدرے پہلے کا واقعہ ہے' آپ ایک مجلس کے باس سے كزرك جس مين عبدالله بن الى بيضا مواقعا اس وقت تك وه اسلام نهيل لايا تفا اس مجلس مين مسلمان مشرك بت ن اور یهودی سب ہی لوگ تھے ' اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے ' جب اس مجلس بر اس سواری کا ۔ غبار یا اقوعبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور پھر کھا ہم پر خبار نہ اڑاؤ ' رسول اللہ طابی بیا نے ان کو سلام کیا م پھر آپ شھیر سے اور سواری سے اترے اور ان کو اللہ کی طرف وعوت دی اور ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی عبداللہ بن فی ابن سلول نے کما جو آپ کتے ہیں اس سے اچھی کوئی چیز نس ہے اگر یہ حق بھی ہے تو آپ ہمیں ہماری مجلس میں ایذاء نہ بنیائیں' انی سواری کی طرف جائیں اور جو شخص آپ کے پاس آئے اس کے سامنے بیان کریں ' حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ ہماری مجلس میں تھےریں' ہم اس کو پیند کرتے ہیں' مچر مسلمان اور مشرکین اور میوو ایک دوسرے کو برا کئے لگے ،حتی کہ قریب تھاکہ وہ جوش میں آ جائے ، اور نبی مان پیلم ان کومسلسل ٹھنڈ اکرتے رہے ،حتی کہ ان کا بوش ٹھنڈا ہو گیا۔ چرنی ملایظ اپنی سواری پر سوار ہو کر موانہ ہو گئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے 'نی ملایظ نے ان سے فرمایا اے سعداکیا تم نے نہیں ساکہ ابو حباب (عبدائلد بن الی کی کنیت ہے) نے کیا کہا ہے اس نے اس اس طرح کما ہے ، حضرت سعد بن عبادہ نے کما یا رسول اللہ! اس کو معاف کر دیجئے اور اس سے درگذر کیجئے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس خطہ زمین کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس کے سربر آج پہنائیں گے 'جب اللہ تعالی نے آپ کو دین حق دے کر اس کا انکار کر دیا تو یہ غضب ناک ہو گیا اور اس نے وہ کچھ کیا جو آپ نے دیکھا تو رسول الله مالئظ کے اس کو معاف کر دیا اور رسول الله مالئظ کا اور آپ کے اصحاب الله تعالیٰ کے تھم کے مطابق مشرکین اور الل کتاب کو معاف کردیتے تھے 'اور ان کی ایڈا رسانی پر مبرکرتے تھے۔

(صحِح بخاری ج ۵ص ۲۰۸ ، رقم الدیث ۳۵۲۲ مطبوعه مکتبه دارالیاز مکه مکرمه ۳۳۲ ه)

یادیمیے) جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عبد لیا کہ تم اس کو صرور لوگا

تر انفول نے اس عبد کو لینے بس کینت میدیک دبا ، اورام

ار می مقوری تیت ل ، سوده میسی بری پیز سے حس کو برخرید اسے بی 0 ان کے متعلق سر گز

اورآسانوں اورزمین کا فک اللہ ی کی علیت میں ہے اور اللہ ہر چیز پر فادر ہے 0

ربط آیات اور شان نزول

رو المراق المرا

دو سمری وجہ ہیہ ہے کہ اس سے پی ایم میں میں میں ایدار سامیوں پر آپ کو سمبر سرمے کا سم دیا تھا اور ان می ایدا سامیوں میں سے ایک میہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ کی نبوت پر جو دلائل تھے وہ ان کو چھپا لیتے تھے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیظ نے میود کو بالیا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا انہوں نے اس کو چھپلیا اور آپ کو کسی اور چیزی خبردی 'پھرانہوں نے نبی ٹلٹینئر کو جس چیزی خبردی تھی اور انہوں نے آپ کے سوال کے جواب میں جس چیز کو چھپلیا تھا اس پر وہ بہت خوش ہوئے پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی : وا ذ اخذا للّہ میثا ق الذیبہ: او تو االکتاب –

(صحح البخاري ج ۵ ص ۲۰۹ ، رقم المديث ۳۵۹۸ ، مطبوعه دارالباز كله محرمه اصحح مسلم ج ۴ ص ۵۰ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

طافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني منوني ٨٥٣ ه لكية بين:

الله تعالی نے ان کو جس چیز کے نہ چھپائے کا تھم ویا تھا اس کے چھپائے پر ان کی ندمت کی ہے' اور اس پر ان کو عذاب کی وعید سالی ہے 'محمد بن ثور نے روایت کیا ہے : الله تعالی نے تورات میں بیہ فرمایا تھا کہ الله تعالی نے اپ پر دین اسلام کو فرض کیا ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ رسول الله مالی پیز نے یمووے جس چیز کے متعلق سوال کیا تھا میں نے اس کی تغییر نمیں و تیمھی۔ آیک قول ہیں ہے کہ آپ نے ان سے تورات میں اپنی صفت کے

متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا مجملا "جواب دیا۔ (فتح الباریج ۸ ص۲۳۵ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور' ۴۰ ماھ)

الم ابوجعفر محدين جرير طبري متونى ١١٠٥ هدايت كرت بين

تبيانالترآن

بسلددوم

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ وہ نبی ای کی ابتاع کریں اور الله اور اس کے کلمات پر ایمان لائیں اور جب الله تعالی نے سیدنا مجمد طابیع کم مبعوث فرمایا تو الله تعالی نے فرمایا تم بھے سے کیے ہوئے عمد کو بورا کردیں تم سے کئے ہوئے عمد کو بورا کروں گا۔

ابن جریج کیان کرتے ہیں کہ تورات میں میں کھیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ اسلام ہے 'اور ان کے پاس تورات اور انجیل میں سیدنا مجمد الشائع کا نام کھیا ہوا تھا۔

(جامع البيان جسم ١٣٥٥ مطبوعه دار المعرف بيروت ١٩٠٠ه

علم چھیانے کی ندمت کے متعلق احادیث

المام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی هداده روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہررہ دیا ہو کرتے ہیں کہ جس شخص ہے سمی چیزے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو

چمپالااس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گ۔ چمپالااس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گ۔

(سنن ابوداؤد ت ٣٠ س٣٠ مطبوعه داراليل بيروت كهام طبرانى متوفى ١٩٠٠ هـ نه اس مديث كو حضرت ابن عباس به روايت كياب-ا معجم الكبيرة ١١ س ١٥ طبع بيروت كهام ابو يعلى متوفى ١٠٠ هـ نه يمي اس مديث كو حضرت ابن عباس فيلاست روايت كياب اور اس كي سند صحيح به "مسند ابو يعطل ت ٣٣ ص ٩٥- ٩٣ كهام طبرانى متوفى ١٣٠ هـ نه اس صديث كو حضرت ابن مسعود ويأفو سه جمي روايت كيا به المجم الكبيرج ١٥ ص ١٨ شعبع بيروت كهام طبرانى كي دونول سندس ضعيف بين)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠١٥ روايت كرت بين

حضرت ابو ہریرہ داہلت بیان کرتے ہیں کہ رسول امللہ ملائظ نے فرمایا جو فتحض علم حاصل کرے پھر اس کو بیان نہ کرے اس کی مثل اس شخص کی طرح ہے جو نزانہ حاصل کرے پھراس کو خرج نہ کرے۔

(المعجم الاوسطى اص ١٩٥٥ مهم مهم وقم الديث ١٩٣٠ مطوعه مكتب المعارف رياض ٥٠ ١٩٨٠)

عبدالله بن لهيعه کي روايت کي شحقيق انته نه الاسه الهشم وله في مدين في موجود

حافظ نورالدین البیشی المتوفی ع۸۰ه نے اس حدیث کے متعلق تکھا ہے کہ اس کی سند میں ابن لهیع ہے اور وہ ضعیف ہے-(جُح الزوائدج اص ۱۲۳مبلوء دارالکب العلی بیروت ۲۰۰۲ه)

حافظ الميتى كى عادت ہے جس حديث كى سند ميں عبدائلد بن اسع ہو اس كو وہ ضعيف كرد ديت بيں اور يد ان كا ساخ ہے كيونكد عبداللد بن اسعد كى بر حديث ضعيف نهيں ہے بلكہ جس حديث كو ابن وہب يا ابن مبارك نے ابن اسيد سے روايت كيا بودہ ضعيف نهيں ہوتى بلكہ صحح ہوتى ہے كور اس حديث كو لمام طبرانى نے از عبداللہ بن وہب از عبداللہ بن

ہیں سے روایت کیا ہے لاڈا یہ ضعیف نہیں ہے۔ ۔

عافظ جمال الدين ابوالحباج يوسف المزى المتوفى ٢٣٥ه و الصح مين :

عبداللہ بن لهيعہ مصرى نقيبہ اور مصرك قاضى ہيں " ان كى دلادت ٩٦ يا ١٩٥ھ ميں ہوئى اور ١٤٨٣ھ ميں ہارون كى خلافت ميں ان كى دفات ہوئى " امام مسلم " لهم ابوداؤد " لهم ترغدى لور لهم اين ماجہ نے ان كى احاديث كو اپنى صحاح ميں درج كيا ہے " امام بخارى نے بيكى بن بيرے ردايت كيا ہے كہ " ہے اھے ميں ان كے تحريص آگ لگ تلى تھى اور ان كى كما ہيں جل تخي

نهيسان العران

ہ اعثان بن صالح نے کما ان کے گھریں آگ گلی تھی لیکن کماہیں نہیں جلی تھیں' اور میں نے آگ لگنے کے بعد ا<sup>ن</sup> كى اصل كتابوں سے احاديث نقل كى بي المام ابوداؤد ئے كماكد للم احد نے فريلا مصريس ابن اسيع سے زيادہ كى كے پاس امادیث نمیں ہیں اور نہ ان سے زیادہ کوئی حدیث کو ضبط کرنے والا ہے۔ سفیان توری نے کماکہ ابن اسعہ کے پاس اصول یں اور ہمارے یاس فروع میں ورح بن صلاح نے کمالین اسعانے بمتر (۷۲) بابعین سے ملاقات کی ہے۔

الم عارى نے ميدى سے نقل كيا ہے كہ كيلى بن سعيد ابن اسعد كابالكل اعتبار نسيس كرتے تھ عبدالرحمان بن مہدی نے کمامیل این اسعہ سے قلیل روایت کرتا ہوں نہ کثیر محمد بن مثنی نے کماعبدالرحمان ابن اسعہ سے کوئی حدیث

روایت نہیں کرتے تھے۔

قعیم بن حملونے کما اگر عبداللہ بن السبارک اور ان جیسے لوگ ابن اسعہ سے روایت کریں تو پھران کی حدیث قابل اعتبارے ورنہ نمیں' لام ابوداؤد یہ کتے تھے کہ میں نے تعبیہ سے ساہے کہ ہم ابن اسعہ کی اعلویث صرف ان کے بھیتے یا عبدالله بن وہب کی کتابوں سے لکھتے ہیں ، جعفرین محد فریاتی نے کماکہ تعبد کتے تھے کہ مجھ سے امام احربن طنبل نے کما

کہ تمهاری این اسعے سے روایات صحیح میں انہوں نے کہان کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے عبداللہ بن وہب کی تنابوں سے مدیث لکھتے ہیں' چمران احادیث کا ابن اسعہ سے سل<sup>ع</sup> کرتے ہیں' ابوالطا ہر کہتے ہیں کہ آیک شخص نے عبداللہ بن دہب سے

ایک مدیث ب متعلق سوال کیا انهوں نے وہ جدیث بیان کی اس نے کمااے ابد محدتم بد مدیث کس سے روایت کرتے ہو؟ انبوں نے کماب خدا مجھے آیک سے اور نیک محض عبداللہ بن اسيد نے يہ حديث بيان كى ب الم احمد نے كماكه ابن الهيد ابني كتابوں كو ابن وہب سے زيادہ اچھار بھتے تھے احمد بن صالح نے كما ابن الهيد علم كى بهت طلب كرنے والے تھے '

اور صحیح کلیتے تھے اور وہ اپنے امحاب کو اٹی کتب سے حدیث الماء کراتے تھے' ببااد قات لوگ سمجھ کر کلیتے اور بااو قات صنبط نہیں کرتے تھے اور کچھ لوگوں نے ان سے احادیث سن کر نہیں لکھیں' ان کی حدیثیں لوگوں تک اس طرح پہنچیں' سو بعض لوگوں نے ان کی کتابوں سے صحیح لکھا اور ان پر اس مدیث کو صحیح طرح پڑھا' اور بعض ان لوگوں نے پڑھا جن کا ضبط

اور پڑھنا میج نہیں تھا تو اس کی روایت میں فساد آممیا اور میرا گمان ہے کہ ابوالاسود نے ان کی صحیح کتاب سے تکھا ب الذا لل علم کے نزدیک ابوالاسود کی ابن اسعہ سے روایت صحیح کے مشابہ ہے۔ کی بن معین نے کما ہے کہ اہل مصرب کتے تھے کہ ابن اسمعہ کی کوئی کتاب نہیں جلی لور ابن اسعہ بھیشہ ان کتابوں ہے احادیث لکھتے رہے حتی کہ فوت ہو گئے اور ابوالاسود

النفرين عبدالجبار اس سے حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ جینے صادق ہیں اور این الی مریم کی رائے ان کے متعلق درست نہیں تھی۔ جب لوگوں نے ابن اسد سے احادیث لکھیں اور اس کے متعلق سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئے 'کی بن معین نے مزید کماکہ قدماء اور متاخرین کا ابن اسعہ سے سلوع کرنا ایک حکم رکھتا ہے۔

(تمذيب الكمال ج ١٥٥ ـ ٧٥٠ مطبوعه دارا لقكربيروت ١٣١٢ه)

عافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متون ٨٥٢ه لكمت بين: ابن خراش نے کما اس کی کتابیں جل گئی تھیں حتی کہ اگر کوئی فخص کوئی حدیث وضع کرے اس کے پاس آ باتو وہ اس کو بھی پڑھتا تھا مخطیب نے کمااس کے تسلل کی وجہ ہے اس کی روایت میں مناکیر بہت زیادہ ہیں احمد بن صالح نے کما لهیعہ ثقبہ ہیں اس کی احادیث میں جو تخلیط ہے اس کو نکل دیا جائے' حاکم نے کہا اس نے قصدا'' جھوٹ نہیں بولا' 1

صائ سے ہیں وجب فی روایات درن فی ہیں اوروہ بین میصد سے مروفی ہیں الم سم سے ای سے میں دو جلد ابن اسعد سے استشاد کیا ہے، عبدالله بن وهب) ابن اسعد سے دوایت کریں تو وہ صدیث صبح ہے، انہوں نے عبدالله بن وجب عبدالله بن مبارک اور المقری کاؤکر کیا، مماتی وغیرو نے بھی اس کی مثل ذکر کیا ہے، حافظ ابن عبدالبرنے کما ہے کہ جب موطا میں سند اس طرح ہو از مالک از ثقه زد مالک از عمرو بن شعیب تو امام مالک کے زدیک ثقت مرواین اسد ہے۔

(تمذيب التمذيب ح٥٥ م ٣٥٨ - ٣٤٧ مطبوع مجلس وائرة المعارف وكن ٢٩٣١ م)

خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن اسمد ضعیف راوی ہے لین جب عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن وہب ابوالاسود اور مقری اس سے صدیث روایت کریں تو وہ صدیث صحیح ہوتی ہے اور امام طبرائی کی زر بحث صدیث کو چو تک عبداللہ بن وہب نے عبداللہ بن اسمد سے روایت کی ہے اس کیے وہ صدیث صحیح ہے اور حافظ السیمی کا اس صدیث کو ابن اسمد کی وجہ سے

ضعف کمنان کا تسال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ان کے متعلق ہرگزنہ سجھناجواپنے کامول پر خوش ہوتے ہیں اور جویہ پند کرتے ہیں کہ ان

سند علی مورویہ یہ ب سے سن ہر رسد ہست ہو ہوں ہوں ہوں ہو ہے ہیں ور ہو ہے ہیں مور ہو یہ پسد سرے ہیں مدان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کی ان لوگوں کے متعلق ہر گزید مگمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائمیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ○ اور اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسانوں اور ذمینوں میں ہے اور اللہ ہر چزیر قادر ہے ○

بعض آیات میں عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت مورد کا اعتبار

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فریا تھا کہ آپ کو یہود اور مشرکین کی طرف سے ازیتیں نہیں لاحق ہوں گی اللہ تعالی نے ان بی ایڈاؤں میں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی ایک ایڈاء یہ بھی ہے کہ وہ کمرور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ان کے دلاس میں اسلام کے خلاف شہمات ڈالتے ہیں اور وہ اس پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ تعریف کی جائے کہ وہ صالح متی ،

متدین اور صادق القول بین اور ظاہر ہے کہ اس صور تحل میں نبی طابیع اور رائخ العقیدہ مسلمانوں کو اندت پرمجتی تھی۔ مدین اور صادق القول بین اور ظاہر ہے کہ اس صور تحل میں نبی طابیع اور رائخ العقیدہ مسلمانوں کو اندت پرمجتی تھی۔

دد سری وجہ سے کہ دہ نبی نٹائیلا کے متعلق قورات کی آیات چھپاتے تھے اور اس کے بدلہ میں اپنے اراوت مندوں سے نذرانے وصول کرتے تھے' اور ان پر سے ظاہر کرتے تھے کہ وہ بہت بوے عالم اور ویندار میں اور وہی مقتراء بننے کے لاکق میں' اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس فعل کی سزامیان فرمائی ہے۔

الم محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے بين:

حضرت ابوسعید دی ای بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مالی عروه میں تشریف لے جاتے تو بعض منا

ر و بات اور آپ کے ساتھ نہ جاتے اور اپ فل پر خوش ہوتے کہ وہ رسول اللہ طابط کے ساتھ نہیں گئے اور جب الرسول اللہ طابط واپس آتے تو مختلف جیلے بہانے بناتے اور فسیس کھاتے اور اس پر فسیس کھاتے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے (جہادیس آپ کے ساتھ جو نمیں گئے) اس پر ان کی تعریف کی جائے ''جب یہ آیت نازل ہوئی : لا تحسیس الذین یہ خرد دورب بما ا اتوا ویدجون ان یدحمد وا بما الم یفعلوا - ملتمہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ موان نے اپ دربان ہے کہا اس کے باس عباس کے باس جات کو رپیجھو کہ ہر فحض اپ فعل پر خوش ہوتا ہے اور یہ جاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہم مب کو عذاب دوا جائے گا 'خورت کہ ہو کام اس نے کیا ہم سب کو عذاب دوا جائے گا 'خورت این عباس نے اس پر اس کی تعریف کی جائے آؤ آگر عذاب دوا جائے گا تو ہم سب کو عذاب دوا جائے گا 'خورت این عباس نے فریلا تعمارا اس آیت ہے کیا تعلق ہے؟ نی طابط نے ہود کو بلایا اور ان ہے کی چڑ کی متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس پر تو کی جواب میں جو اصل چڑ نمیں بنائی اس پر ان کی تعریف کی جائے 'اور پھر حضرت ابن ہم انہوں نے آپ کو جس پر کی (جھوٹی) خردی ہم بیاں نے یہ دو آیتیں پڑھیں۔ واذ اخذ اللّه میشا ق الذین او توا الکتاب اور یفر حون بما اتوا ویدجون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔

(صحیح بخاری ج ۵ ص ۲۰۹ ، رقم الحدیث ۳۵۷۸ ، ۱۳۵۷ ، مطبوعه مکتبه دارالباذ مکه کرمه ، صحیح مسلم ج سم س ۴۱۳۲ ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ، سنن کبری للنسائی ج۲ص ۱۳۸ ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۷۴ ، الجامع التحق للترفدی ج۵ ص ۲۲۳ ، مطبوعه دارادیاء التراث العملی بیروت)

جرچند کہ قرآن مجید کی آیات میں عموم الفاظ کا تعتبار ہو آئے اور خصوصیت مورد کا انتبار شیں ہو آگیکن ان اصادیث سے معلوم ہو آئے کہ بعض آیات میں خصوصیت مورد ہی کا اعتبار ہو آئے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کی اس تقیرے معلوم ہو آئے۔

نگی کی تعریف چاہنے پر عذاب کی دعمید مما ان کی میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں ک

مسلمانوں کو چاہئے کہ اس آیت کی دعید ہے ڈریں اور بید نہ چاہیں کہ جو کام انہوں نے نہ کیا ہو اس پر ان کی تعریف کی جائے 'جیسا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو عالم 'علامہ 'مفتی اور شخ الدیث بلکہ حافظ الحدیث کملاتے ہیں اور وہ اس کے اہل نمیں ہوتے 'اور اگر کوئی مسلمان کسی نیک کام کے کرنے پر خوش ہویا برا کام نہ کرنے پر خوش ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ لمام ابوعیلی جمدین عیلی تمذی متوفی 24 مدوروں کرتے ہیں ۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله مال پیلم نے فریایا جس محض کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی پر افسوس ہو وہ مومن (کامل) ہے المام ترفدی نے کہا یہ حدیث حسن صبح غریب ہے۔ اس

(الجامع الصحيح به ص ۴۲۱) مقل الحديث ۲۲۱۵ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت "مسند احرج اص ۲۱ ، ۱۸ ؛ به ص ۴۵۱ ، ۲۵ ص ۴۵۱ ؛ ۲۵۲ ۲۵۱ مطبوعه دارا لفکر بيروت)

تبيانالقرآن

مسلدوم

ا آگ ان کا فیصلہ فرمائے' اس وقت, ہرامت دوزانو میٹنی ہوگی' سب سے پہلے قرآن کے حافظ کو ہلایا جائے گالور اس فختم کوجو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور مالدار محض کو اللہ تعالی قر آن کے قاری سے قربائے گاکیا میں نے تجھے اس چیز کاعلم میں ریا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کیے گا کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گاتو تونے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ شخص کے گا میں رات ون قر آن پڑھتا تھا' اللہ تعالی فرائے گاتو جھوٹ بولٹا ہے' فرشتے بھی کمیں گے تو جموٹ بولتا ہے' اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ تو نے یہ اراوہ کیا تھا کہ یہ کما جائے کہ فلاں فخص قاری ہے سویہ کما گیا' مجرملدار مخض کو بلایا جائے گا' اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے تھھ کو مال وسعت نہیں دی تھی حتی کہ تیجے کسی کا محتاج نہیں رکھا! وہ منحض کے گا اے میرے رب! کیوں نہیں! اللہ تعالی فرمائے گا پھر تونے میرے دیئے ہوئے مال میں کیاعمل کیا؟ وہ محف کے گامیں صلہ رحی کر ہاتھا اور صدقہ کر ہاتھا اللہ تعالی فرائے گاتو جموث بولنا ہے افرشتے بھی کمیں گے کہ تو جموث بولنا ے الله تعالی فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ یہ کما جائے کہ فلاں مخص جواد ہے سوید کما کیا مجراس مخص کو لایا جائے گاجو الله كى راه ميس قل كياكيا تها الله تعالى فرمائ كاتوكس وجد عقل كياكياتها؟ وه مخص كيم كالجميع تيري راه ميس جهاد كالحكم ديا کیا تھا سومیں نے قبال کیا حتی کہ میں قبل کر دیا گیا' اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے ' فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ب الله تعالى فرمائ كا بكد تيرا اراده به فقاكه كها جائ كه فلال هخس بهادر ب سوبيه كما كيا ، مجر رسول الله ملاييم ف ا این محفظ پر ہاتھ مار کر فرملا : اے ابو ہرروا یہ پہلے وہ تین مخض ہیں جن سے دو زخ کی آگ کو بحر کا جائے گا۔ (الجائع الفتح برس م ١٩٥٠ - ١٩٥٤) وقم الديث ٢٣٨٢ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت منج مسلم برسوم ١٥١٣ س١٥١١ رقم الحديث ١٩٠٥ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت سنن شائى ج ٢ص ٥٤ مطبوعه كراجي منداحد ج٢ص ٣٢٢) قرآن مجيد كى زر بحث آيت اور اس حديث من نيكيول ير اين تعريف كى خوابش ركف ير سخت وعيد ب-

## و آن مجدی زرجے آبت اور اس مدے میں نیلیں پر اپنی تعریف فوائش رہے پر محت و میر ہے۔ التی فی تحکوٰ السّمارات و الا کر محن کے اختیالات الّبیل والنّبیار اللّبی والنّبیار اللّبی والنّبیار اللّبی اللّبی و النّبیار کی اللّبی اللّبی و النّبی کی اللّبی اللّبی و النّبی کی اللّبی اللّبی و النّبی کی کر اللّبی و 
Marfat.com

لمددوم

Marfat.com

الله تعالیٰ کی الومیت اور وحدت پر دلیل

الله تعالیٰ کاارشاد ب : بلاشبہ آسانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں-

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا تھاکہ آسانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اور بے شک

الله بريزر قادر ب- اوريه آيت اس دعوى كو متعمن تقى كم تمام آسانول اور زمينول كالك اور خالق الله تعالى بى ب اور وای عبارت کا منتق ہے ' سواس کے بعد یہ آیت نازل فرائی جواس دعویٰ کی دلیل ہے' آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلیل ہے 'کیونکہ اس نے آسانوں کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا ہوا ہے اور ان کو ستاروں ہے مزین کیا

ب اور زمین کی پیدائش میں اس کی وصدانیت کی ولیل ب میونکد اس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں میاروں کی مینیس ٹھونک دیں' اور اس میں دریا جاری کردیئے اور اس میں درختوں اور سبزہ کو اگلیا اور سمندروں کو اس میں رواں دواں کر دیا' اور رات اور دن کے اختلاف لینی رات اور دن کی کی بیشی میں یا رات کے بعد دن کے آنے میں اس کی وحدانیت پر دلیل

ہے کیونکہ یہ تمام نظام نیج واحد پر چل رہا ہے اور تمام دنیا میں اس نظام کی وحد انبیت اس بلت پر ولالت کرتی ہے کہ اس نظام کو بنانے والا واحد ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے' اس جگہ تین دلیلیں ذکر کی گئی ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت

۱۹۲ میں ان تین دلیلوں کے علاوہ پانچ اور دلیلوں کا بھی ذکر کیا گیاہے اکیونکہ راہ حق کی علاش میں چلنے والوں کو ابتدا میں زیادہ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ان پر راستہ روشن ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیز اللہ

کی معرفت میں دو بنے کے لیے کثرت اول ب منزلد تحابات ہوتے ہیں اور جیسے جیسے یہ معرفت قوی ہوتی ہے تجاب کم ہوتے ملے جاتے ہیں۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرت بين :

حضرت ابن عباس رضى الله عنماريان كرتے بين كه بين أيك رات اپني خالد حضرت ام المومنين ميمونه رضى الله عنما کے ہاں رہا' رسول اللہ ملاہیم نے کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کیس بھر آپ سو گئے' جب رات کا آخری تمائی حصہ رہ گیا تو آپ نے آسان کی طرف دیکھالوریہ آیت پڑھی اِن فئی تحلیق السیکٹوت والاً رُضِ-النے پھر آپ کوے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی اور گیارہ رکعات پڑھیں ' پھر حضرت بلال نے ازان دی تو آپ نے دو رکعات (سنت قبر) پڑھیں '

پھر آپ باہر آئے اور صبح کی ٹماز پڑھی۔ (صحیح بخاری ۵۲ ص ۲۰ و آم الحدیث: ۳۵۹ مطبوعه دارالیاز مکه مکرمه سنن کېلې ی ۲۲ ص ۳۱۸ مطبوعه بیروت)

الله تعالیٰ کا ارشادے : جولوگ کھڑے ہوئے میٹھے ہوئے اور کوٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ کاؤکر کرتے رہتے ہیں (اور کتے ہیں : ) اے ہمارے رب تونے میہ سب مجھے ہے کارپیدا نہیں کیا تو پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے پچا۔

تبسان القرآن

لثرت ذکر کرنے کے متعلق احادیث

ب اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت پر ولائل ذکر فرمائے 'اب اللہ تعالیٰ عبودیت کے احوال بیان فرمارہا ہے ' مویزہ کو چاہیے کہ دل سے اسرار کا نکات میں غور و فکر کرے اور حوادث اور صائح سے اللہ تعالیٰ کی صفات تک پہنچے اور اس

اروبده او چاہئے کہ دل سے اسرار کا تانت میں خور و عمر فریک اور خوارت نور صفاح اللہ تعالی می صفاح سب بیادر ان کی ذات اور اس کی و مدانیت کی تقدارتی کرے اور زبان سے اللہ تعالی کا ذکر کریے اس کا شکر بچالائے اور اس کی حمد و شاء کرے اور باتی اعضاء سے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی عبادت کرے خطاصہ میہ ہے کہ بندہ ہر صالت میں کس

رے دربین مساوے اس میں اسے میں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچائے' امام یہ کمی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کر تا رہے' اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو دوزخ سے بچالے تو یہ اس کا برا ابو صنیفہ کو دکھے کر کمی نے کمایہ جنتی ہے فریلا میں جنت کے کہ الائق ہوں اللہ اگر جھے دوزخ سے بچالے تو یہ اس کا برا

> د کا-المام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترندی متونی ۱۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابوالدرداء وہل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹایل نے فرمایا کیا ہیں تم کو اس چیز کی خبرنہ دوں جو تسمارا سب سے بعتر عمل ہو اور تسمارے مالک کے نزدیک سب سے پائیزہ اور تسمارے سب سے باند درجہ کا باعث ہو اور تسمارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات سے افضل ہو اور جب کل تسمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارویا وہ تسماری گردنیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوا محلب نے عرض کیا کیوں شیس؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے ، حضرت معاذ نے کما اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے مجلت دستے والی شیس ہے۔

(الجامع العلمي ج۵ ص ۳۵۹) رقم الحديث ٧٣٧٤ مطبوعه واراحياء التراث العبلي بيروت منن ابن ماجه ج٢ ص ١٣٣٥ رقم الحديث منداحه جامل ٣٨٤ مطبوعه دارا لفكر بيروت مافظ البيشي نے لكھا ہے اس حديث كي سند حس ہے جميح الزوائدج واص ٣٧)

سندا تهرج ام ۲۳۷ مطبوعه دارا لفکر بیروت' حافظ الهیمی نے نکھا ہے اس حدیث کی سند حسن ہے' بجع الزوائدج •اص ' امام ابوعیسیٰ محمد بن عبیلی ترفدی متوفی ۱۷۹ھ روایت کرتے ہیں ۔ .

نی ما پیچا کی ذوجہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی ما پیچا نے فرمایا ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے مغید منیں ہے سوائے تیکی کا تھم دیے " برائی سے روکنے اور الله کے ذکر کے۔ اور اللہ کے دیا

(الجامع المسحيح جهم ١٠٠٧ وقم الحديث ٢٠١٢ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

حضرت انس طاع بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی بیا اللہ تعالی فرمائے گا اس محض کو دوزخ سے نکال دوجس نے ایک دن (بھی) میراذ کر کیا ہوایا کسی ایک مقام پر مجھ سے ڈرا ہو۔ (الجاش السحیج ۳ مس ۲۵۲ درقم الدیث : ۲۵۹۳)

حفرت عبدالله بن بسر والله بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھ پر اسلام کے احکام بست زیادہ میں مجھ کو ایس چیز بتائیے جس سے میں چٹ جاؤں آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکرے بیشہ تر ہے۔

(الجامع المعجيج جهم ٢٥٨، رقم الحديث: ٣٣٧٥)

حضرت ابوسعید خدری دی جھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیئیا ہے سوال کیا گیا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا ورجہ سب سے زیادہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا جو مرو اور عورت بہ کثرت اللہ کا ذکر کرتے ہوں! میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! عازی فی سمبیل اللہ ہے بھی زیادہ " آپ نے فرمایا : اگر کوئی شخص اپنی تکوار ہے کفار اور مشرکین کے خلاف جماد کھی کہے اور وہ زخمی ہو کرخون ہے رنگین ہو جائے بھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کاورجہ اس سے زیادہ ہے۔

تبيانالقرآن

(الجامع السحيح جهم ١٥٥٨ وقم الحديث ٣٣٧)

حضرت ابو ہر رہ دینا ہو بیان کرتے ہیں کہ ٹی مثلی بیانے فریلا جو لوگ کس مجلس میں بیٹیمیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور

اپ نبی پر درود نه پرهیس ان کو حسرت اور ندامت ہوگی اگر الله چاہے گاتو ان کوعذاب دے گااور چاہے گاتو ان کو پخش دے گا کام ابوعینی نے کہا ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔

(الجامع الصحيح به هل الهماء وقم الحديث ١٣٨٥ من الدواؤدج به ص ٢٧١، وقم الحديث ١٨٥١ مند احد جه م ١٣٨٧)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طراني متوفى ٢٠٠٠ه روايت كرت بين :

حضرت ام انس رمنی اللہ عنهانے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجیے! آپ نے فرمایا گناہوں کو ترک کرود ہہ ب سے اچھی ہجرت ہے، فرائض کی حفاظت کو میہ سب سے افضل جہا ہے اور بہ کشرت اللہ کاذکر کرد کیونکہ تم جو کام بھی

سب سن الله كوسب سے زیادہ محبوب الله كاذكرب- (المعجم الاوسط ج مع ساما و المحبوب المعام مطبوعه كما بين الله كاذكر ب - (المعجم الاوسط ج مع ساما و المحبوب المعادف عليه ملبوء كما بين المعادف رياض المعادف رياض المعادف المعادف رياض المعادف المع

حافظ البیثی نے لکھاہے اس حدیث کی سند میں اسحات بن ابراہیم بن سفاس ضعیف راوی ہے۔

( مجمع الزوائد جهم ۱۸۸۳ ، مجمع البحرين رقم الحديث ۳۳۵)

حضرت ابو ہریرہ دیا تھ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ مٹائیا کم کے راستہ میں جارہ تنے 'آپ بمدان نام کے ایک پہاڑ میں کا بریرہ دیا تھا کہ انسان کے ایک رسول اللہ مٹائیا کم کا کہ استہ میں جارہ بنتے 'آپ بمدان نام کے ایک پہاڑ

کے پاس سے گزرے آپ نے فریلا چلوب جدان ہے مفروون سبقت کر گئے صحلہ نے عرض کیا : یا رسول اللدا مفروون کون یا ۔ اور

(صحیح مسلم ج ۴۲ ص ۴۷۱۳ و قم الحدیث ۴۷۷۱ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت)

لهام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هه روایت کرتے ہیں : حضر به اور مرب الله میں اللہ میں نے اللہ میں نے ذریع کا بعض میں میں بیان میں میں ہونہ سے میں

جھڑت ابوموی دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ نی مٹائیلم نے فرملا جو شخص اپنے رب کاؤکر کرتا ہے اور جو فحص ذکر شیں ایک دشل دورا ہے کہ اس مسجولات کے متابعہ اس کے ایک میں ایک کا میں ایک کا ایک کرتا ہے کہ اور جو فحص ذکر شیں

كرناً أن كى مثل زنده اور مرده كى ب- ( ميح البحارى ج عص ٢٦٠ و تم الديث ١٣٠ مطبوعه كمته وارالباز كله محرمه) كروث ك بل نماز يزهف كم متعلق فقهاء احناف كم مسلك كى وضاحت

> الم فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۲۰۱ هر کلیستهیں : ایک قبل سه سرک ذکر سرم و از از سران معن مسرک مسالم به قا

ایک قول سے ہے کہ ذکرے مراد نماذ ہے اور معنی سے کہ وہ حالت قیام میں نماز پڑھتے ہیں اگر اس سے عاہز ہوں تو حالت تعود میں نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھنے سے عاہز ہوں تو کرٹ کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ خلاصہ بیر ہے کہ کسی حالت میں نماز

ترک سیس کرتے ' اور پہلے معنی پر آیت کو محمول کرنا زیادہ لوٹی ہے ' کیونکہ ذکر کی قضیلت میں بہت آیات ہیں اور نمی مالیکا نے فرمایا ہو صحف جنت کی کیاریوں میں چرنا چاہتا ہو دہ یہ کثرت ذکر کرہے۔

(المعم الكبيرة ٢٠ص ١٥٤ مطبوعه دار احياء الراث العلى بيروت)

المام شافق نے یہ کماجب مریض لیٹ کرنماز پڑھے تو کوٹ کے مل نماز پڑھے اور امام ابو صغیفہ نے کما ہلکہ جبتہ لیٹ

ر نماز پڑھے حق کہ جب تخفیف محسوس کرے تو پیٹے جائے الم شافع والدی ولیل یہ طاہر آیت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے

تبيبانالترآو

او کے بل لیٹ کر ذکر کرنے کی مدح فرائی ہے- (تغیر کیرج ۲۳ص ۱۵ مطبوعہ دارا لفکر پیروت ۱۳۹۸ م)

للم رازی نے لمام ابو حنیفہ کا مسلک ضیح نقل شیں کیا المام ابو حنیفہ کے نزدیک مریض حیت لیٹ کر اور کردٹ کے بل دونوں طرح نماز راھ سكتام البت حيت ليث كريا هنا اولى ہے-

علامه ابوالحن على بن ابي بكرالمرغيناني الحنفي المتوفي ١٩٠٨ ه لكيمة بين :

جب مريض قيام سے عاج ہو تو يدي كر نماز راج اور ركوع اور جود كرے كيونك، رسول الله مايكا نے حضرت عمران بن حصین دیا ہے ہے فرملیا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر تم اسے عاجز ہو تو پیٹھ کر نماز پڑھو اور اگر تم اس سے بھی عاجز ہو تو

كوث كے بل نماز روحو- (اس مديث كا ممل متن بيہ) : المام بخارى حضرت عمران بن حصين والله سے روايت كرتے بيس كمه مجھے بواسر متی میں نے نبی مالیکیز ہے نماز کے متعلق بوچھا آپ نے فرمایا کمڑے ہو کرنماز پڑھواگر تم اس سے عاجز ہوتو بیٹھ کرنماز

برمو اور اگرتم اس ہے (بھی) عاجز ہو تو کروٹ کے بل ٹماز پڑھو-

(صحح البخاري ج ام ٣٣٩ و الحديث ١١٠ البوداؤور قم: ٩٥٣ ترني: ٣٣٣ ابن ماجه: ١٣٣٣ وار تطني ج اص ٣٨٠ بيلق ج٢ ص ۱۰۳ منداحدج ۱۹ ص ۲۲۷)

علامه مرغيناني لكهت بين اور أكر مريض بيضني كى طاقت ند ركع تؤكرك بل حيت ليث جائ اور اين بير كعب كى طرف كرے اور ركوع اور جود اثارہ سے كرے كو تك رسول الله طابيم نے فرمايا مريش كرے موكر نماز رامع اگر اس ے عاجز ہو تو بیٹھ کر نماز بڑھے اور آگر اس سے عاجز ہو تو گدی پر لیٹ کر اشارہ سے نماز بڑھے آگر وہ اس کی بھی طاقت نہ ر کھتا ہو تو اللہ تعالی اس کاعذر قبول کرنے کا زیادہ حقد ارب کور اگر مریض کردٹ کے بل لیٹ کرنماز برمصے توب بھی جائز ہے جب کہ اس کامنہ قبلہ کی طرف ہو ،جیساکہ اس سے پہلے ہم نے حضرت عمران بن حصین کی روایت بیان کی ہے لیکن چت لیك كر نماز پرهنا زياده اولى ب اس ميل الم شافعى كااختلاف ب الواويت كى دليل يه ب كد چت ليك كر نماز پر هن والے كا اشاره كعب كى موا (فضا)كى طرف مو كا اور كروٹ كے بل ليث كر نماز يرھنے والے كا اشاره اپنے قدمول كى جانب مو

كاتابهم نماز موجائ كى- (بدايد ادلين ص١١١) مطبوعد كمتبد اداديد ملكان) علامہ المرغینانی نے جو حدیث ذکر کی ہے ''اگر مریض اس سے عاجز ہو تو گدی کے بل کیٹ کر اشارہ سے نماز

پر ھے۔" ان الفاظ کے ساتھ حدیث ثابت نہیں ہے البتہ سر ضعیف کے ساتھ امام دار تھنی نے یہ حدیث روایت کی ہے: حضرت على بن الى طالب والله بيان كرت بين كد أي اللهيل في فريايا مريض أكر طاقت ركفتا مو تو كمرا مو كر نماز راسع

اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹے کر نماز پڑھے اگر سجدہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ سے پڑھے اور سجدہ رکوع سے زیادہ بست كرے اور أكر بيش كر نماز راجنے كى طاقت نہ ركھ تو دائيں كوٹ كے بل قبلدكى طرف منہ كركے نماز براھے اگر دائيں کردٹ کے بل نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھے تو چیٹ لیٹ کر نماز پڑھے اور اس کے پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ مریض گدی کے بل حیت لیث کر نماز بڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلہ کی جانب ہوں-

(سنن دار تطنی ج۲ص ۴۳۰-۳۲ مطبوعه نشرالسنه ملتان)

حضرت ابن عمر کابیا اثر صراحته "فقهاء احتاف کاموید ہے اور اس کی سند پر کوئی جرح نہیں کی گئی اور حضرت علی ک بھی ان کی ٹائید ہے 'اور حضرت عمران بن حصین کوجو رسول اللہ ماہیکائے کروٹ کے بل نماز پڑھنے کا فرمایا اس کی

۔ اوجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مرض پوامیر کی وجہ سے ہو 'جب کہ احتاف کے نزدیک کروٹ کے بل نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ مخلوق میں غور و فکر کے نے کہ یا ہت اور شاق میں غیر نے فکر کے زریک کروٹ کے بل نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔

مخلوق میں غور و فکر کرنے کی ہدایت اور خالق میں غور و فکر کرنے کی ممانعت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان عقل کی بیہ صفت بیان کی ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و

فكر كرتے بين كيونكه بميں مخلوق ميں غورو فكر كرنے كاتھم ديا كيا ہے اور خالق ميں غور و فكر كرنے سے منع كيا كيا ہے: امام ابد محمد عبداللہ بن محمد بن جعفر حيان المعروف بالى الشيخ امسانی متونی ۴۹۳ھ روایت كرتے ہيں:

حصرت عبدالله بن عمروضی الله عمامیان كرتے بین كه رسول الله الله علیا الله كی نعمتوں میں غور و فكر كرد اور الله میں غور و فكر نه كرو-

حضرت ابن عباس برضی الله عنما بیان کرتے میں کہ ہر چیز هی غور و فکر کرد اور الله میں غور و فکر ند کرد۔ اس مدیث کو امام احمد بن حبین بہتی متوفی ۴۵۸مھ نے بھی روایت کیا ہے۔ (کتاب الا اعواصفات ص ۴۲۰) حضرت ابوزر بیادی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال الله علیا الله کی مخلوق میں غور و فکر کرد الله میں غور و فکر نہ کرد ' ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاپینا ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اللہ میں غور و فکر کر رہی تھی' آپ نے فرمایا مخلوق میں غور و فکر کرو' خالق میں غور و فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کی قدر کا اندازہ نہیں کر سکتے۔

(كلب العظمة ص ١٨-١٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١٧١هه)

اور اس کاسب یہ ہے کہ مخلوق کی کوئی صفت اللہ کی سخت کی مماثل نہیں ہے' اس لیے ہم مخلوق کے کمی علل کو خالق پر قباس نہیں کر کتے۔ اللہ تعالی نہ جو ہر ہے نہ عرض ہے نہ بسیط ہے' نہ مرکب ہے' کمی مکان میں ہے نہ

جت میں ہے۔ اس لیے عقل اس کی حقیقت کوپانے سے عابز اور جران ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تحقیق

اس نے اپنے رب کے وجوب کو جان لیا اور جس نے اپنے نفس کی احتیاج کو جان لیا اس نے اپنے رب کے استفتا کو جان الیا ۔ (تغیر کیرج ۳ م ۱۹۵ مطبوعہ دارا لفکر پروت ۱۹۸ ۱۹۸ مطبوعہ دارا لفکر پروت ۱۳۹۸ ۱۹۸ ...

"من عرف نفسه فقد عرف ربه" به حديث شي ب ليكن لهم رازى كابيان كيا بوامتى ميج ب\_ علامه تش الدين مجربن ابراجيم سخادى مترفى ٩٠٠ه م لكهتر بين:

علامہ مس الدین محمد بن ابراہیم سخادی متوقی ۹۰۲ مد معتب ہیں: ابوالطفر بن السمعانی نے لکھا ہے کہ بیہ مدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ بیدیکی بن معاذ رازی کا قول ہے علامہ نووی نے

لکھا ہے کہ یہ ٹابت نمیں ہے اور اس کی ہویل یہ ہے کہ جس نے اپنے نئس کے صدوث کو جان لیا اس نے اپنے رب کے قدم کو جان لیا اور جس نے اپنی فنا کو جان لیا اس نے اپنے رب کی بقا کو جان لیا۔

(المقاصد الحنه ص ۴۲۷ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٤٠٣٠هـ)

شخ اساعیل بن محمد عجلونی جراحی متوفی ۱۳۱۳ه کصتے ہیں :

ابن تیمید نے کماری مدیث موضوع ہے علامہ نووی نے کماری حدیث ابت نہیں ہے ابن المعانی نے کمارید یمی

ین معاذ رازی کا قول ب این الفرس نے کماصوفیہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں 'مثلاً شخ کی الدین ابن عربی وغیرہ اور وہ اس کو بہ طور صدیث لکھتے ہیں ' ابن عربی کے بعض اصحاب نے کما ہم چند کہ ہید صدیث روایت کے اصول پر ضجع خمیں ہے

اس کو بہ طور صدیث تھتے ہیں "ابن عربی مے بھی اصحاب نے اما ہرچند لد میں صدیث روایت نے اصول پر سے میں ہے لیکن مارے نزدیک بہ طریق کشف صحح ہے النجم نے کما لوردی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ نبی ملجائیم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں اپنے رب کا سب سے زیادہ عارف کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے نفس کا سب سے

زیادہ عارف ہے۔ (کشف الخفاء و مزیل الالباس ج من ۴۷۳ مطبوعہ مکتبہ الغزالی ومثق) علامہ جلال الدین سیو طی متوفی ﷺ کے لکھتا ہیں :

یہ حدیث صحح نہیں ہے علامہ نووی نے کمایہ حدیث ثابت نہیں ہے اور این تیمیہ نے کمایہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ عزالدین نے کما اس حدیث کا کنتہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس لطیف روح کو اس کثیف جم میں رکھا اور اس

جم کی کثافت الله تعالیٰ کی وحدانیت اور ریانیت پر حسب زیل وجوه ب دلالت کرتی ہے: (۱) اس جم کوید روح حرکت دیتی ہے اور اس کی تدبیر کرتی ہے توجب یہ جم ایک میراور محرک کامختاج ہے تو یہ عالم بھی

ایک مدیر اور محرک کامختاج ہوگا۔ (۲) جب اس جمم کامحرک اور مدیر واحد ہے تواس عالم کامدیر اور محرک بھی واحد ہو گا۔

(٣) جب یہ جم روح کے ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کر تا تو معلوم ہوا کہ اس عالم کی کوئی چیز بھی خواہ خیر ہویا شروہ اللہ تعالی کے ارادہ اور اس کی قضاء و قدر کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔

(۳) جم کی ہر حرکت کا روح کو علم ہو آہے جس سے معلوم ہواکہ کائلت کی ہر حرکت اور ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔

(a) روح سے زیادہ کوئی چیز جم کے قریب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نکت کی ہر چیز کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

(۱) روح جم کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی اور اس کی فنا کے بعد بھی موجود رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس کائنات سے پہلے بھی تھااور بعد میں بھی رہے گا۔

> (4) ہمیں روح کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس طرح اللہ کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے۔ درجہ میں حسید

(۸) ہمیں جم میں روح کامکان اس کی جت اور کیفیت معلوم نہیں ہے اس طرح اللہ کامکان اس کی جت اور اس کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے-(بلکہ ہمیں بیہ معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی مکان ہے 'نہ جت 'سعیدی غفرلہ)

(9) روح کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا نہ اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے' نہ مثل' اس طرح دنیا میں اللہ کو بھی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے نہ اس کی صورت اور مثل بنائی جا سکتی ہے۔ (رسول اللہ طابیئے کاشب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھنااس عموم سے مشتنیٰ ہے۔ سعیدی غفرلہ)

(۱) روح کومس منیں کماجا سکااس طرح اللہ بھی جم اور جسمانیت سے پاک ہے۔

یہ اسی قول کامعتی ہے کہ جس نے آپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا سواس کو مبارک ہو جس نے پہنے رب کو جان لیا اور اپنے گڑاہ کا اعتراف کر لیا۔

تبيانالقرآن

اس کی دوسری تغیریہ ہے کہ تم اپنے نفس کو جان اوسو تمهارے دب کی صفات اس کی ضد ہیں الذا جس نے اپنی فاتھ کو جان الیا اس نے اپنے دب کی بقا کو جان لیا اور جس نے اپنی جفا کو جان لیا اس نے اپنے دب کی وفا کو جان لیا اور جس نے اپنی خطا کو جان لیا اس نے اپنے دب کی عطا کو جان لیا۔

علامہ قونوی نے شرح التعرف میں تکھا ہے کہ اس مدیث میں تعلیق الحال بالحال ہے کیونکہ انسان اپنے نفس اور اردح کی معرفت کیے عاصل کر سکے گا انسان آج تک قطعی طور پر بی

ا دون کو رست ای سف می می دود پر رس کا کی این می در کار می این می این می می می در برید اسین جان سکا که اس کے کلام کی حقیقت کیا ہے اس کے حواس میں ہے دیکھنے اسنے انجھونے کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ان کی تعریفات میں بہت اختلاف ہے مثلاً دیکھتے وقت کی چیزی صورت ماری آنکھوں میں مرتبم ہو جاتی

ہ یا ہماری آ تھوں سے شعاعیں نکل کر اس چیز پر پڑتی ہیں ' کلام اور حواس بالکل طاہر ہیں جب ہم اس کی حقیقت کو نسیں جان سکے قور درح جو مخفی ہے اس کی حقیقت کو جانے میں قو ہم اور بھی عاجز ہیں ' بھر اللّٰہ کی حقیقت کو جانے میں قو ہمارا بجو اور بھی زیادہ واضح ہے۔ سوجو اپنے نئس کی حقیقت کو نمیں جان سکتاوہ اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے ' اس لیے فراما اگر ان اور اس حذف میں کی حقیقت کو نمیں جان سکتا ہے اس کے اس کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے ' اس لیے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ہمارے رب! تو نے جس کو دونٹ میں ڈال دیا سو تو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا مول طالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (آل عمران : ۱۹۲)

ا کیاں کے ساتھ گناہوں پر موافذہ نہ ہوئے کے نظریہ کارد ایمان کے ساتھ گناہوں پر موافذہ نہ ہوئے کے نظریہ کارد ایسان سے ساتھ مشاعل ماری کا ایسان کا میں ایسان کا میں میں کا میں ایسان کا میں کا میں کا میں کا میں کا انسان ک

اس سے پہلی آیت میں عقل والوں نے اللہ تعالی کی حمد و شاء کی تھی اور اس آیت میں اللہ تعالی سے دعا کی ہے اور اس میں سے بھی اس کی حمد و شاء کرنی جائے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

يَوْمُ لَا يُخْرِى اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينُ مُنْوا مَعَهُ جَمِونَ الله مَد النَّهِ أَي كُور سواكر عاد ان لوكول كوجو

(التحريم: ۸) اس كماته ايمان الك-اور اس آيت ش الله تعالى في عقل والول كايه قول نقل فريلا بك جمر كونوف دونرخ ميس والا اس كونوف رسوا

کر دیا اور ان دونوں آنتوں سے بیہ نتیجہ نکلا کہ مومن دونرخ میں داخل نہیں ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ بعض معصیت سے ضرر نہیں ہو آنا اور مومن خواہ نیک کام کرے یا برا کام کرے وہ دونرخ میں نہیں جائے گا اس کاجواب بیہ ہے کہ مطلقاً" دو ذرخ میں داخل ہونا باعث رسوائی نہیں ہے کیونکہ جنم کے محافظ اور پہرہ دار بھی جنم میں ہوں گے اور وہ رسوا

لَوَّا حَثَّ لِلْبَشَرِ ٥ عَلَيْهَا نِسْعَةً عَشَرَ ٥ وَمَا جَعَلْنَا ﴿ يَعُولُ ٥ أَوَى كُو بَعَلَادِ عِولُ (أل ) ٥ اس يرانس أصحب التَّارِ لِلَّا مَلَا يُوكَتُ

المدثر: ۲۷-۲۱) مقردكياب

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر محض دوزخ میں داخل ہو گا مجر متقی لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور طالمول کو اس میں رہنے دیا جائے گا۔ اورتم میں سے ہر مخص دوزخ سے ضرور گزرے گااور آب وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مَّقْضِبًّا۞ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ کے رب کے نزدیک سے بات تعلق فیصلہ کن ہے کم محق لوگوں کو نجلت دیں گے ' اور خالموں کو اس میں تھٹنوں کے بل کر ا فِيْمَا حِثِيًّا ۞ (مريم: ٤٢- ١)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ مطلقاً جنم میں دخول رسوائی کا موجب نہیں ہے ، بلکہ جس شخص کو دوام اور خلود کے

ليه دوزخ مين داخل كيا جائ گاوه ذلت اور رسوائي كاسب جو كا اور جن مسلمانون كو تطبير كه ليه دوزخ مين داخل كيا جلئے گااور پھران کو ان کے ایمان کی وجہ ہے یا انہیاء علیهم السلام کی شفاعت کی وجہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض کی وجہ

ے دو زرخ سے نکل لیا جائے گاان کا دو زخ میں عارضی دخول ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرملا ہے کہ ظالموں کا کوئی مدگار نہیں ہے اس ظلم سے مراد شرک اور کفرہے کیونکہ سب ہے بواظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک شھیرایا جائے اور اللہ کاحت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے سواکس اور کی عباوت نہ کی جائے' اور مشرکین اور کفار طالم ہیں ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی' اور جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کرکے ائی جانوں پر ظلم کیاہے ان کی شفاعت کی جائےگ۔

الم ابوعيسي محربن عيسي ترزى روايت كرتي بين:

حضرت انس دہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کباڑے کیے ہوگی ا

يه مديث حس سيح غريب ہے۔

(الجامع الصحيح جهم ١٣٥٥، رقم الحديث ٢٨٣٥ مطبور دار احياء التراث العبلي بيروت مسنن ابن ماجه جهم ١٣٧٥ مند احمد جهم ١٣٣٠) الله تعالی کاارشاد ہے: اے ہارے رب! بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے ساکہ (اے لوگو!) تم اسے رب پر ایمان لے آؤ سو ہم ایمان لے آئے اے جارے رب تو جارے گناہوں کو بخش دے اور جاری خطاؤں کو منا

رے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ (آل عمران: ١٩٣٠)

گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کے مٹانے میں تحرار کے جوابات اس آیت بریہ اعتراض ہے کہ جن لوگوں نے کہاہم ایمان لے آئے دہ تو پہلے ہی مسلمان تھے 'پھراس کی کیاوجہ ب

کہ انہوں نے کہاہم ایمان لے آئے اس کاجواب ہیہ ہے کہ اس آیت میں منادی سے مرادیا تو نبی ملاہیما میں یا اس سے مراد قرآن كريم ب اس سے بہلي آيتوں ميں ذكر كيا تفاكمه مسلمانوں نے الله تعالى سے دعاكى تھى كدا سے الله بهم كو دوزخ ك عذاب سے بچااس آیت میں ہتایا ہے کہ مسلمان اٹی رعاکی قبولیت کے لیے ایپے نیک اعمال کو وسیلہ بنارہے ہیں کہ ہم می کرور ایول کی وجہ ہے جو خطائمیں اور تفقیریں ہو جاتی ہیں ان کی بناء پر انہوں نے اپنے ایمان کو بہ منزلہ عدم ایمان قرار دے ر کماکہ ہم اپ رب پر ایمان لے آئے۔

اس آیت میں انہوں نے اللہ تعالی ہے دعا کی تو اہارے گناہوں کو بخش دے اور اماری خطاؤں کو منادے' بہ ظاہر مع گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کے منانے کا آیک ہی معنی ہے اور ان جملوں کا ذکر کرنا تحرار ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ دو سرا جملہ ماکید کے طور پر ذکر کیا ہے کہ وخکہ دعا ہیں سائل گر گڑا کر دعا کرتا ہے اور اپنے مطلوب کا بار بار ذکر کرتا ہے' وہ سرا جواب ہیہ کہ بچھلے جملہ سے مراو چھلے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور وہ سرے جملہ سے اس کے بعد ہونے والے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے' میں اجواب ہیں ہے کہ پہلے جملہ سے مراو ہیہ ہے کہ توب سے امارے گناہوں کو معاف کر دے اور دو سرے جملہ سے مراویہ ہے کہ اماری نیکیوں سے اماری پرائیوں کو مثارے' اور چوتھا جواب ہیہ ہے کہ پہلے جملہ سے مراو وہ گناہ ہیں جو علم کے باوجود کیے اور دو سرے سے مراو وہ گناہ ہیں جو جمالت سے گئے۔

کناہ ہیں جو سم کے باد خور سے اور دو سرے سے مراد وہ کناہ ہیں جو جمالت سے کئے صالحین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے کی کو حشش سرنا

۔ اس کے بعد انہوں نے دعائی : اور اداراخاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر 'اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو اداراعقیدہ نیک لوگوں کے مطابق ہو اور ادارے اعمال نیک لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوں' اور اس کادو سرا محمل ب ہے کہ ہمیں اس مجلہ دفن کیا جائے جمال نیک لوگوں کی قبرس ہوں اور نیک لوگوں کی معیت میں ہمیں موت آئے۔

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦هه روايت كرتي بن :

مثلیجائے فرمایا اگر میں اس جگہ ہو تا قو تهمیں راستہ کی ایک جانب کیٹب احر کے پاس ان کی قبرد کھانا۔ (صحح البحاری : رقم الحدیث ۱۳۳۴٬۳۲۲، صحح مسلم : رقم الحدیث : ۱۳۵۷ سنن نسائی ج ۴م ۱۸۸ مند احد ج ۲م ۱۹۹٬۳۹۵ ۳۵۰ ج ۲م ۵۳۳)

علامه بدرالدين محود بن احمد عنى حنى متونى مده اس حديث كي شرح مين لكهت بين :

اس حدیث سے بیہ مشفاد ہو تا ہے کہ مبارک مقالت پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو د فن کرنامتحب ہے۔ (عمدہ القاری ۸۶ میں ۵۰ مطبوعہ اوارۃ الفارۃ المبارۃ المبارۃ المبارۃ المبارۃ المبارۃ المبارۃ المبارۃ المبارۃ میں

علنظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٣ه و كليمة بين

حمین شسن' انبیاء علیم السلام کے مزارات اور اولیاء اور شداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا ٹاکہ ان کے جوار سے برکتیں حاصل ہوں اور ان پر جو رخمیش نازل ہوتی ہیں ان کے بقیہ آثار ان پر نازل ہوں' میہ حضرت موٹی علیہ السلام کی اقتداء کی دجہ سے متحب ہے' حضرت موٹی علیہ السلام نے میہ دعا اس لیے کی تھی کہ ان کو ان انبیاء علیم السلام کا قرب مطلوب تھا جو بیت المقدس میں مدفون ہیں' قاضی عیاض ماکھ کی بھی میں متحقیق ہے۔

تبيبانالقرآن

(منخ الباري ج٣ ص ٤٠٧ مطبوعه دار نشرا لكتنب الاسلاميه لاهور '١٠ ٣١هه)

علامه محد بن خلفه وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ه کھنتے ہیں :

علامہ عمرہن علمہ وسمان بہا ہی سوی ہم مورہ ہے ہیں ۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے بیت المقدس کے جواریش دفن ہونا اس لیے پیند کیاتھا ٹاکہ آپ کو اس جگہ کی برکتیں

عاصل ہوں' اور جو صافحین وہاں مدفون ہیں ان کے قرب کی وجہ سے آپ کو فضیلت عاصل ہو' اس عدیث سے بیر مشغار

ہو آئے کہ مبارک جگہوں اور صالحین کی قبروں کے پاس وفن ہونے میں رغبت کرنا چاہئے۔

(اكمال اكمال المعلم ج٨ص ١٣٦٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ١٩٧١٥)

اس مدیث کی مکمل شرح اشرح صیح مسلم ج ۷ میں ملاحظه فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ہمارے رب! ہمیں وہ عطا فرماجس کا تونے اپنے رسولوں کی زبان کے ذریعہ ہم سے وعدہ فرملاہے 'اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا بے فیک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرنا۔ (آل عمران: ۱۹۴)

ریا ہوئے کے علم کے باوجود وعا کرنے کی حکمیں دعا قبول ہونے کے علم کے باوجود وعا کرنے کی حکمیں مسلمانوں نے اپنی دعا میں سے کما تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعہ ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرا' بے

سی دوں ہے جو دعہ ہے۔ وہ میں میں موس ہے موجوں میں دوریہ اسے ،و دعدہ کے خواف کرنا محال ہے ، پھر میں دعا شک تو دعدہ کے خلاف جمیں کرنا اس آیت پر سے اعتراض ہو باہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ کے خلاف کرنا محال ہے ، پھر مید کیوں کی گئی کہ تو اپنے دعدہ کے مطابق عطا فرما۔ اس کا جواب سے ہے کہ دعا ہے مقصود اظہار عبودیت ہے کیونکہ بعض

چیزوں کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ لامحالہ ایساہو گا گھر بھی اس کی دعاکرنے کا تھم فرمایا ہے۔ قرآن مجیدییں ہے: وَقُلُ رَّ رَّتِ اغْیِفِرُ وَارْ تَحَمْ وَاَنْتَ سَبِ حَاکِیْجَاتِ میرے رب منفرت فرمااور رحم فرمااور تو تَحَیُّرُ الدِّرِ جِمِیْنِہِ (المؤمنون: ۱۸) سب ہم ترحم فرمانے والا ہے۔

ئیٹر الٹر جیمیئن (المعلومنون : ۱۵) سب ہمتررحم فرانے والا ہے۔ رسول اللہ طاقیکم کی مغفرت سورہ فتح سے قطعی طور پر ٹابت ہے لیکن اللہ تعالی نے اظمار عبودیت کے لیے آپ کے

لي مغفرت طلب كرنے كاتھم برقرار ركھا-

نیزاللہ تعالی نے فرمایا : فَالْکَرَتِ احْکُمْرِ بِالْحَقِّ (الانبیاء: ۱۳۰)

فرا۔ حالا تکد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہی ہو آہے بھر بھی اللہ کے رسول نے اظہار عبودیت کے لیے یہ دعا کی۔

ود سمراجواب میہ ہے کہ اللند تعالی نے ہم ہے جو رسولوں کے ذریعیہ منفرت اور اجر و ثواب کا دعدہ فرمایا ہے وہ نام بدنام معین اشخاص سے دعدہ نمیں فرمایا بلکہ وہ دعدہ بہ طور نیک اوصاف کے ہے لیجنی جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے ان کے لیے جنت اور آخرت کی تعتیں ہیں' اس لیے ہم کو یہ معلوم نمیں کہ ہمارا شار ان اوصاف کے حاملین میں ہے یا نمیں جب کہ ہم سے انواع و اقسام کے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ

ہم ہے جو دعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرہا۔ تیسراجواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہے بیہ وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا لیکن بیہ پرنہیں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کب غلبہ نصیب ہو گاسو مسلمانوں نے اس غلبہ کے حصول کے لیے دعا گی۔

تبيانالقرآن

مسسلددوم

(اللہ کے رسول نے) دعائی اے میرے رب برحق فیصلہ

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اپنے نیک انتمال کی وجہ ہے اجمر و ثواب کا مستحق نہیں ہو تا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے جو وعدہ فرملیا ہے وہ اس وعدہ کی وجہ ہے اجمر کا مستحق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور مسلمانوں نے اللہ ہے وعاکرتے ہوئے یہ کما کہ اے اللہ اپنے وعدہ کی وجہ ہے ہمیں عطا فرمایہ نہیں کما کہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے عطا فرا۔

الم محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہریرہ دیا تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المائیلائے فرمایا تم میں سے کمی شخص کو اس کاعمل نجلت نہیں دے گا' صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا جمعہ کو بھی نہیں الاب کہ اللہ تھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے متم درست کام کرو اور نیکی کے قریب ہو مجمع شام اور رات کے کچھ حصہ میں درمیانہ روی اور اعتدال سے عمل کرو۔

(منح البخارى وقم الحديث: ١٣٦٣ منح مسلم وقم الحديث: ٢٨١١ ٢٨١٨ منن ابن باجه وقم الحديث: ٣٢٠١ منن داوى وقم الحديث: ٢٤٣٦ مند احدج ٢٠ص ٢٥٣ ٥٣٣ ٥٩٥ مهم ٥٩٠ جهس ٢٩٣٤ ١٣٣٤ ٥٣ جه من ٢٣٥ - ١١١ الادب المفود وقم الحديث: (٣١١)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سوان کے رہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں ہے کمی عمل کرنے والے کا عمل صائع نہیں کر تا خواہ وہ مرد ہو یا عورت 'تم سب ایک دو سرے کے ہم جنس ہو' سوجن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو گھروں سے نکل دیا گیا اور ان کو میری راہ میں اؤیتیں پہنچائی تکئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کردیئے سے 'میں مفرور ان سب کے گناہ منا دوں گا اور ان کو ضرور ان جنتوں میں واخل کروں گا' جن کے پنچے سے دریا بہتے ہیں' یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہو گا اور اللہ ہی کے پاس بھڑی ٹو اب ہے۔ (آئل عمران : 19۵)

دعاکے قبول ہونے کا ایک طریقہ

اس نے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی پانچ وعائمی ذکر فرمائی تھیں : ربنا ما خلقت ہذا باطلا سبعنا سبعنک فقنا عذاب الناروندانک من تدخل النارفقداخزیته وماللظالمین من انصار ربنا اننا سبعنا منادیا بنادی للا یمان ان امنوا بربکم فامنارینا فاعفر لنا ذنوبنا ، وکفر عنا سیاتنا و توفنا معالا برار 'ربنا وا تنا ماوعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیمت اس آیت میں ان وعائل کی متولیت کلیان ہے اللہ تعالی اس کوعا تبول فرمائے مرتبہ ربنا کے اللہ تعالی اس کوعا تبول فرمائے کی کند اس کے بعد قرال فرمائے کی دعائی مرتبہ ربنا کے اللہ تعالی اس کوعا تبول فرمائے کی دعائی سے پہلے مسلمانوں نے اپنی وعائی میں پانچ مرتبہ ربنا کما قمائو اللہ تعالی ہے ان کوعا تبول فرمائے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کر آ اس پر بید اعتراض ہے کہ عمل عال سے صادر ہونے کے بعد فناہو جاتا ہے قو گھراس کے ضائع نہ کرنے کاکیا مطلب ہے؟ اس کا جواب بید ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ میں کشوع اور خشوع اور حضور قلب سے کی ہوئی کسی دعا کو ضمائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دعا کو فورا قبول فرمالیۃ ہے گیا اپنی کسی تحکمت کی وجہ سے اس کو مو قر کرویتا ہے اور دعا کرنے والی تا تاہد کا میں سے مرادیہ ہے کہ میں سے کہ کست کی وجہ سے اس کو موقر کرویتا ہے اور دعا کرنے والی تاہد ہے۔

الله تعالى نے فرايا بے خواد وہ مرد مو يا عورت تم سب ايك دوسرے كے ہم جنس موا اس آيت كے سبب مزول ميں

تبيانالقرآن

الم الوجعفر محد بن جرير طري متوني ١٠١٠ه وايت كرتيب : مجلد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں نے ججرت (کے اجرو

تواب ميس عورتون كاذكر بالكل شيس سانويه آيت نازل جوئى : (جام البيان جهم ١٣٦٠ مطبوعه دار المرفه بيروت ٢٠٠١هـ)

تمام صحلبہ کے مومن ہونے کی دلیل

اس آیت میں اللہ تعالی نے عمد رسالت کے مهاجرین اور مجاہرین سے بلااسٹناء مغفرت اور جنت کاوعدہ کیاہے' اس

ہے معلوم ہوا کہ تمام صحالی جنتی اور منفور ہیں اور شیعہ لور را نفسہ کا یہ کمنا کہ رسول اللہ ماٹھ پیم کے وصال کے بعد حمہ کے سوایاتی تمام محلمہ مرتد ہو گئے تھے اس آیت کے صرح طاف ہے " کیونکہ اگر ایبامو باتو اللہ تعالی عمد رسالت کے تمام جماد

کرنے والے اور ججرت کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور جنت کا دعدہ نہ فرما آبا اور انہوں نے مغفرت اور دوزخ سے مجات کی جو دعائیں کی تھیں ان کو قبول نہ فرما آ۔

اور وہ کیا ہی بڑا شکانا ہے 0

وديا سيتي بن جن مي

بیض اہل کتاب اشدیر ایمان لاتے ہیں اور اس پر

ں پر جو ان کی طرف نازل کیا آیا دراغالیکان کے دل انشر کی طرف جھے ہوئے ہیں ، وہ انشر کی آیزن کے بدلریں

Marfat.com

تمنا قلیکلا آولیک لهکو آجرهو عند رقیم ای الله سریم می تمری اند مد حاب ین مردی تریم ایس اند مد حاب ین مردی تاریخ الرساب آبای الی بین امنوا اصیر وا دساب آبای الی بین امنوا اصیر وا دساب آبای الی بین امنوا اصیر وا دستان داد و نام مرکود الدولان کا تا تیم رکود الدولان کا تیم رکود کا تیم رکو

وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴿

ك نجباني كرد اوراندك ويقرية اكرم كامياب

غرور كامعني اوِرشان نزول

انسان کی چیز کوب ظاہر اچھا گمان کرے اور شخیق و تفتیش کے بعد دہ چیزاس کے بالکل بر عکس ہو تو اس کو غرور کہتے میں اس آیت میں بہ ظاہر رسول اللہ مائی بیا ہے خطاب ہے کہ آپ کفار کی خوشحالی اور ان کے عیش و طرب سے دھوکا نہ کھائیں لیکن اس سے مراد عام مسلمان یا مخاطب میں۔ لہام ابو جعفر حجہ بن جریر طبری متوفی ۱۰ سوھے نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ خدا کی قتم اللہ کے نی نے کفار سے مجمی دھوکا نہیں کھایا جتی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔

(جامع البيان ج ٣٥ ص ١٣٥ مطبوعه بيروت)

کفار کے لیے دنیامیں عیش اور مسلمانوں کے لیے تنگی کے متعلق احادیث

المام بخاری ایک طویل حدیث کے عمن میں حصرت عمر خاتو ہے روایت کرتے ہیں : رسول الله طابیخ ایک چنائی بر لیٹے ہوئے تھے ، آپ کے اور چنائی کے در میان اور کوئی چیز نمیں تھی اور آپ کے سم

کے نیچے چڑے کا ایک تکیے تھا جس میں محجور کی چھل بھری ہوئی تھی اور آپ کے بیروں کے پاس آیک در خت کے پیوں کا وُھیر تھا' اور آپ کے پاس کچی (بغیرر گلی ہوئی) کھالیں لکلی ہوئی تھیں اور میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں گڑگئے تھے 'میں رونے لگا' آپ نے فرمایا تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! بے شک قیمر و کسریٰ کس قدر عیش و آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی مہیں ہو کہ ان کے لیے دنا ہو اور ہمارے لیے آخر ہے ہو!

(صحح البخاري 'رقم اللديث : سهم" مسحح مسلم 'رقم اللديث : ۱۳۵۹ مسنن اين ماجه 'رقم اللديث ۱۳۱۳ مسحح اين حبان 'رقم اللديث :

۱۸۸۸ المستدرك ج عص عن المعند الايمان وقم الحديث : ۱۳۳۹ مند احمد ج عص ۱۳۹۹ الكيان واحديث على روايت كرت تين :

یں ۔ میں نے نظر اٹھا کر گھریں دیکھا تو خدا کی فتم جمھے تین کچی کھاوں کے سوا اور کچھے نظر نہیں آیا میں نے عرض کیا آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت کرے کم کونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی اور ان کو ونیادی گئی حالا نکہ وہ اللہ

، مباہد حتاق آپ کا ہمت پر و حقت کرتے ہیونلہ قارش کور روم پر و شعت کی کی اور ان کو دنیا دی کی حالا نکہ وہ اللہ اعبادت نہیں کرتے ' آپ نکیہ لگائے بیٹھے تھے ' آپ نے فرمایا اے ابن الحظاب کیا تم کوشک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو م معمود

تهيانالقرآن

ل احجمی چیزیں دنیای میں دے دی گئی ہیں 'میں نے کمایا رسول اللہ! میرے لیے استغفار کیجئے

(صحیح البخاری ج ۳٬ رقم الحدیث ۲۳۹۸)

الم ابوعاتم محد بن حبان البئي المتونى ١٥٣٥ه روايت كرت بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی مالیکا کی چاریائی پر سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی ' حضرت ابو بحر اور حضرت

عمر آئ تو نبي ماليديم اس ير ليني موئ تھ 'جب آپ نے ديكھاتو آپ سيدھے موكر بيٹھ كئے ' انهوں نے ديكھاكہ جاريائي

کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے مصرت ابو براور عمر رضی اللہ عنمانے کمایا رسول اللہ آپ کی چاریائی اور بسری مخت سے آپ کو کس قدر تکلیف پہنچت ہے اور یہ قیمراور کسری رقیم اور دیبائ کے بستوں پر سوتے ہیں وسول اللہ

اللهيم نے فريا : ايسانہ كموكرى اور قيصر كے بسترووزخ ميں بين اور ميرايد بستراور ميري چاريائي كا انجام جنت ب-(صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۰۴۳)

ام ابوعیلی محدین عیلی ترندی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے میں:

حضرت سل بن سعد بطح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی یا نے فرمایا : اگر دنیا الله کے نزدیک ایک مجھرے بر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں ہے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرما آ۔

(الحامع الصحيي، رقم الحديث: ٢٣٣٠ سنن ابن ماجه و رقم الحديث: ١١٥٠)

امام ابو بكراحمد بن حسين بيهني متوفى ٥٨٨ه وروايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ طائدیم کے بستر ر ایک مزی ہوئی چادر دیجھی۔ اس نے حضرت عائشہ کے پاس ایک گدا بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا' رسول اللہ ماہیج میرے پاس تشریف

لا عنو آپ نے فرمایا: اے عائشہ اید کیا ہے؟ میں نے عرض کیایا رسول الله افعال انصاری عورت میرے یاس آئی تھی اس نے آپ کابسرّد یکھاتو وہ گئی اور اس نے بیہ بستر بھیج دیا' آپ نے فرمایا : اے عائشہ اس کو واپس کر دو' خدا کی تسم!اگر یں چاہوں تو الله میرے ساتھ سونے اور جاندی کے بہاڑوں کو روانہ کردے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٣٦٨ ولاكل النبوت ج ١٥٣٥)

اس مدیث کی سند ضعیف ہے کیکن اس سے بسرحال بیہ معلوم ہو گیاکہ نبی طہویل کا فقر افتیاری تھا۔

الم مسلم بن تحاج تسرى متونى الهاه روايت كرتے بن :

حضرت الس بن مالک بالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالعیلم نے فرمایا الله سمی مومن پر ظلم نسیس کر ہا' اس کی تیلی کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزاء اس کو آخرت میں دی جائے گی اور کافرنے دنیا میں اللہ کے لیے جو نکیال کی ہیں اس کی بوری جزاد نیا میں دے دی جاتی ہے حتی کہ جبوہ آخرت میں پنیچے گاتو اس کی کوئی الی نیکی نہیں ہو گی جس کی جزادی جائے-(صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۰۸)

الم ابوعيسي محمر بن عيسي ترندي متوفى ٢٥٩ه روايت كرتے من

حضرت ابو ہریرہ والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیکیا نے فربلا ونیامومن کاقیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے امام پوملینی نے کمایہ حدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماہے بھی روایت ہے۔

(الجام السحي، رقم الحديث: ٢٣٢٧ مند البراد" رقم الحديث: ٣٩٣٥ المعيم الكير، رقم الحديث: ١٩٨٧ ١٨٨٠ المستدرك ج

ص ۱۹۰۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں جن میں وہ بیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے معملیٰ ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ٹیک لوگوں کے لیے سب سے بھتر ہے۔

(آل عمران: ۱۹۸)

الله تعالی کے دیدار اور اس کے قرب کا جنت سے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے متعلق وعید کا ذکر کیا تھا اور اب اس آیت میں مسلمانوں کے متعلق وعد اور بشارت کا ذکر فرمایا ہے 'یہ بشارت متنقین کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہج میں اور اللہ سے ڈرتے والا اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے گا اور جن کامول ہے اس نے متع فرمایا ہے ان سے باز رہے گا۔

الله تعالى نے جنت كے متعلق فريا ہے يه اس كى ممانى ہاس كى دضاحت اس مديث ميں ہے:

امام محمد بن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں :

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو یہ خبر لی کہ رسول اللہ طالیم مید میں آ مے ہیں تو وہ آپ کے میں تو وہ آپ کے بات کی اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند کی بات کی اللہ اللہ اللہ بنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ چھلی کے جنت 'جنت میں سب سے پہلے کھائیں گے وہ چھلی کے جنت کی المجادی رقم اللہ ہندہ ۴۳۸ کا کھوا ہو گھلی کے جنگ کا کھوا ہو گھا کہ اللہ اللہ اللہ جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ چھلی کے جنگ کھائیں ہو گھا کے اللہ اللہ اللہ جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ چھلی کے جنگ کھائیں کے دو جھلی کے جنگ کھائیں کے دو جھلی کے جنگ کھائیں کے دو جھلے کے جنگ کھائیں کہ اللہ اللہ جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گئی کھائیں کے دو جھلے کے دو جھائیں کے دو جھائی کے دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کے دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کے دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کے دو جھائیں کے دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو جھائیں کی دو جھائیں کے دو جھائیں کی دو

المام مسلم بن حجاج تحسري متوفى الأاهد روايت كرتي بي

حضرت ابوسعید خدری و فی این کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فریلا قیامت کے دن بید زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی اللہ خالی اللہ اللہ علیہ خص ملے کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عند کی معمانی کے لیے اپنے باتھ ہے اس زمین کو اللہ پلٹ دے گا جس طرح تم میں ہے کوئی شخص سفر میں روٹی کو اللہ پلٹ کر تاہے ' بحرایک یمودی آیا اور کمنے لگار حمان آپ پر برکتیں نازل فرمائے کیا میں آپ کو بیہ بتاؤں کہ قیامت کے دن الل جنت کی کس چیزے معمانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس نے کمانی میں آپ کو اس کے مالن کی خبرنہ دوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس نے کمانیل اور چھلی جن کی کیلی کے ایک کوئے ہے کیوں نہیں! اس نے کمانیل اور چھلی جن کی کیلی کے ایک کوئے ہے کیوں نہیں! اس نے کمانیل اور چھلی جن کی کیلی کے ایک کوئے ہے ستر جزار آدی کھاکیں گئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : "اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بمتر ہے۔" اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کے پاس جو نعتیں تھیں یا دنیا میں کافروں کے پاس جو نعتیں تھیں 'اس کے مقابلہ میں اللہ کے پاس جو اجر و ثواہ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بمتر ہے۔

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه ودايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ دہائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیا نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ٹیک بندوں کیے لیے ایس نعتیں تیار کرر کھی ہیں جو کسی آ کھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سی ہیں اور نہ کسی بشرکے ول میں ان کا کھیں۔

تهيانالقران

فیال آیا ہے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو-سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آ تھوں کی ٹھنڈک کے لیے فَلَا نَعْلَمُنَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةً وَاعْمُنِ

کیانعتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔

(صيح البخاري وقم الحديث: ١٨٣٨ معيح مسلم وقم الديث: ٢٨٢٣)

نیزالم بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت مل بن سعد سلعدى ولله بيان كرت بين كه رسول الله الماييم في الله عند مين ايك كوزے جتنى جگه

ونيا و مافيها سے بمتر ب- (صحح البخاري و م الحديث: ٥٣٥٠ جامع ترفري و م الحديث: ١٨٣٨ سنن ابن ماجه و تم الحديث:

٥٣٣٠٠ من داري : رقم الحديث : ٢٨٢٠ مند احدج ٢٠ ص ٣٨٠ ١٨٨٠ ٨٣٨ ٢٥٥٠ ج ١٥ ص ١٣٣٠ ١٣٠٠ ١١١٠ ج ٥ ص

اس آیت کا ایک معنی میر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جنت اور اس میں ان کی مهمانی تیار کر رکھی ہے اور جو اللہ کنے پاس اجر ہے وہ جنت اور اس کی معملنی ہے بمترہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب اور اس کا دیدار اور بیسب سے بری فعت ہے، کیلن بید محوظ رہنا چاہئے کہ جو مسلمان دنیا میں جرکام اللہ کی رضاکے لیے کرتے ہیں اور

ان میں ہے ایک کام دونرخ سے پناہ مانگنالور جنت کو طلب کرنا بھی ہے ان ہی کو اللہ کی رضا اور اس کا دیدار نصیب ہو گااور جو لوگ جنت کو معمولی اور اپنے مقام سے ممتر خیال کرتے ہیں وہ انند اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اس

چیز کو معمولی اور گھٹیا کہ رہے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول مٹاہیجائے بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ الله تعالى كاارشاد ب : اور ب شك بعض الل كتب الله ير ايمان لات بين اور اس يرجو تمهاري طرف نازل موا اور

اس پرجوان کی طرف نازل ہوا اور ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں 'ب شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ (آل عمران: ١٩٩)

شان نزول

ام ابوجعفر محد بن جرير طري متوفى ١١٥٥ وايت كرت جي

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ بیہ آیت نجاشی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی ناچیدا پر ایمان لے آئے تھے' اور نجاثی کا نام امحمہ تھا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ جب ہی مالید ا نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو منافقین نے اس پر طعن کیا تو یہ آیت نازل ہوئی نیز ابن جرتج سے ہیے ہوں روایت ہے کہ میہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل

مجلبد بیان کرتے ہیں کہ الل کتاب خواہ میوو مول یا فصاری ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہ آیت ان کے متعلق نازل ہو کی ہے الم ابن جرير في لكهام كم مجلد كى روايت زياده اولى ب-

ئب میت کی نماز جنازہ پڑھنے میں نداہب ائم

الم محرين اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بن

حضرت ابو ہررہ داللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی فوت ہوا نی مالیظ نے اس کی موت کی خبردی اب عید گاہ کی طرف کے مسلمانوں نے صفیں باندھیں اور آپ نے چار تھیریں پڑھیں-

(صحح البخاري، رقم الحديث: ٣٨٨١، صحح مسلم، رقم الحديث: ٩٥١

امام ابو محمد حسين بن مسعود بغوي شافعي متوفي ١٩١٥ م لکھتے ہيں :

نجاشی کافر قوم کے درمیان تھاوہ مسلمان تھا اور کافروں سے اپنا ایمان چھیا یا تھا' اور جس جگہ وہ تھاوہاں اس کی نماز جنازہ بڑھ کر اس کا حق اوا کرنے والا کوئی نہ تھا اس لیے رسول اللہ طائیلا نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کیا اس طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان الی جگہ فوت ہو گیا جمال اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو اس پر اس شخص کی نماز جنازہ پر هنالازم ہے' اس حدیث کے فوائد ہے یہ ہے کہ غائب میت کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے' وہ لوگ قبلہ ک طرف مند کریں اس محض کے شرکی طرف مند ند کریں اکثر اہل علم کایمی قول ہے اور بعض ائمہ کا قول یہ ہے کہ عائب کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے یہ اصحاب رائے (ائمہ احناف اور ما کید) کا قول ہے ان کا قول یہ ہے کہ یہ نماز نبی مظہیم کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ قول ضعیف ہے کیونکہ نبی مالیکیا کے افعال کی اقتداء واجب ہے جب تک کہ تخصیص کی دلیل نہ پائی جائے اور تخصیص کا دعویٰ صحیح نہیں ہے کیونکہ صرف نبی مٹاپیزانے خباشی کی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس کی نماز پڑھی تھی۔ (شرح السنہ ج ۲۳ ص۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامه كمال الدين محربن عبد الواحد المعروف بابن المحمام المتوفى الا٨ه لكصة بين

نبی ملڑ پیم نے نجاثی کی نماز جنازہ اس لیے بڑھی تھی کہ آپ کے سامنے اس کا تخت لایا گیا تھا' حتی کہ آپ نے اس کو د کھے لیا تھا' سویہ اس میت پر نماز تھی جس کو اہام د کمچہ رہا تھا' اور اس کا جنازہ اہام کے سامنے تھا' اور مقتدیوں کے سامنے نہیں تھا اور یہ اقداء سے مانع نمیں ہے ' ہرچند کہ یہ ایک اخل ہے لیکن اس کی تأثیر اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمران بن الحصین برالح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیویم نے فرمایا تمہمارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا اٹھو اس پر نماز پردھو' نبی مالیویم کھڑے اور صحابہ نے آپ کے بیچھے صفیل باندھیں' آپ نے چار تیمیری برھیں اور وہ سے گمان نہیں کرتے تھے کہ اس کا جنازہ آپ کے سامنے تھا' (صحیح ابن حبان رقم الدیث ٣٠٠) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ واقع میں ان کے ممان کے خلاف تھا' یا تو حضرت عمران نے نبی ملاہیلم ہے من لیا تھا اور یا ان کے لیے جنازہ منکشف کر دیا گیا تھا' یا پیہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی اور دو سراکوئی اس کے ساتھ لاحق نہیں ہے جیسے حضرت خزیمہ بن جابت بٹائھ کی بیہ خصوصیت ہے کہ ان کی شمادت دو شادتوں کے برابر ہے' اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی مطبیع نے دوسرے محلبہ کی بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے' جیسے حضرت معاويه بن معاويه مزني بازه عضرت جرائيل عليه السلام تبوك مين نازل موسئة اور كمايا رسول الله! معاويه بن معاويه مزنی مدید میں فوت ہو گئے کیا آپ یہ پیند کرتے ہیں کہ آپ کے لیے زمین سمیٹ دی جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ بڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا : بال! انہوں نے اپنے دونوں پر زمین پر مارے تو ان کا تخت اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کے پیچیے فرشتوں کی دو صفیں تھیں' اور ہرصف میں ستر ہزار فرشتے تھے' بھروہ تخت

والی ہوگیا، نبی مظیمیم نے حضرت جراکیل سے پوچھا کہ معاویہ نے یہ فضیلت کی وجہ سے حاصل کی۔ انہوں نے کہا وہ لا اسروہ قل ھو الله احد سے محبت رکھتے تھے اور آتے جاتے 'اٹھتے چیٹے ہر حال میں اس کو پڑھتے تھے۔ (اس حدیث کو امام طبان نے دخترت ابو المد ویاتھ سے دوایت کیا ہے 'مسند الشامین 'رقم الحدیث : ۴۸۳۱ کم مجم الکبیر'رقم الحدیث : ۷۵۳۷ اور المام ابن سعد نے اس کو طبقات میں حضرت المام ابن النی نے بھی روایت کیا ہے محل الیوم و اللیلة رقم الحدیث : ۱۸۵۰ اور المام ابن سعد نے اس کو طبقات میں حضرت المن ویا ہوئے سے روایت کیا ہے محل الیوم و اللیلة رقم الحدیث : ۱۵۵۰ اور امام ابن سعد نے اس کو طبقات میں حضرت کے اور شام کے درمیان جو منظر تھا وہ آپ پر منطق کر دیا گیا آپ سے کہ کو جماد کرتے ہوئے دکھی در ہے تھے ' تو آپ لڑھیکل نے فرمایا زیر بمن حاریث کے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے اس کو نماز المنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائی 'آپ نے فرمایا ان کے لیے دعائی 'آپ نے دو پروں کے ساتھ جمال چاہے جنت میں دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دعائی 'آپ المفاذی جمائی جائے جنت میں دوڑ رہے ہیں۔ ورکھی اور ان کے لیے دعائی 'آپ المفاذی جائے جمال چاہے جنت میں دوڑ رہے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والوافی نفسہ صبر کرو اور لوگوں کی زیاد تیوں پر صبر کرو 'اور اپنی نفسوں اور اپنی سرصدوں کی نگہبانی کرواور اللہ ہے ڈرتے رہوتا کہ تم کامیاب ہو۔ (آل عمران: ۲۰۰) ربط آبات

یہ اس سورت کی آخری آیت ہے'اور سورہ آلع الن بیس جو تمام مضایین تفصیلی طور پر ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام مضایین اجمالی طور پر اس آیت میں ذکر کر دیے گئے ہیں' اس آیت میں عمادات کی مشقق کو پرداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی طرف''اصروا'' میں اشارہ ہے' اور مخالفین کی ایڈ ارسانیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔اس کی طرف''صابروا'' میں اشارہ ہے اور کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس کی طرف''رابطوا'' میں اشارہ ہے اور اصول اور فروع کینی عقائد اور

تبيانالقرآن

م دیا گیاہے۔اس کی طرف" وا تقواللہ "میں اشارہ ہے۔ صبر کالغوی اور شرعی معنی

علامه راغب اصفهاني لكھتے ہيں:

لن تتألوام

مبرے معنی ہیں تنگی میں کسی چیز کو روکتا صبر ت الدابة كامعنى ہے میں نے بغیروانے اور جارہ كے سوارى كو روک لیا اور صبر کا اصطلاحی معنی ہے عقل اور شرع کے نقاضول کے مطابق نفس کو روکنا اور بابند کرنا مبرایک جنس ہے اور اس کی کی انواع میں مصیبت سینی پر تفس کو جزع و فزع اپنی بے قراری اور چنج و پکارے روکنا مبرے اس کے ا

مقابلہ میں جرع اور فزع ہے اور جنگ کے وقت نفس کو بردول سے روکنامبرہے اس کو شجاعت کتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں بزدلی ہے ، عبادات میں مشقق ل کو برداشت کرنالور غضب ، شہوت اور حرص وطع کی تحریک کے وقت اسے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنابھی صبرہے اس کو اطاعت کتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں فتق و فجور ہے۔

(مفروات الفاظ القرآن ص ٢٥٠ مطبوعه المكننيه المرتضويد الريان ١٢٠ ١١٠)

صبركے متعلق احادیث

معيبت ك وقت لفس كو جزع اور فزع سے روكنے كے متعلق بير حديث ب

الم محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک ویلی بیان کرتے ہیں کہ ای مظامیا ایک عورت کے قریب سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی' آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور مبر کرواس نے کہاایک طرف ہو'تم کو میری طرح مصبت نمیں پنجی' اس نے آپ کو پھانا نسیں تھا' اس کو بتایا گیا کہ بیا تو نبی طالعظ میں وہ نبی مطالعظ کے دروازہ پر آئی وہاں اس نے کوئی دربان نسیں بایا' اس نے کما میں نے آپ کو پہانا نہیں تھا' آپ نے فرملا جب پہلی بار صدمہ (یا مصبت) پنچے' ای وقت (نفس کو روکنا) مبر ہو آہے۔ (صحح البخاري' رقم الديث: ١٢٨٣ محج مسلم' رقم الديث: ٩٣٩)

اور کفارے جنگ کے وقت اپنے نفس کو ہزدل سے روکنے کے متعلق سے مدیث ب

الم محربن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتي :

حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله عنه بيان كرت بي كه رسول الله ما يط في وشمنول سے جنگ كرت موت ایک دن انظار کیا حی کہ سورج ڈھل گیا ، پھر آب نے لوگوں میں خطیہ دیتے ہوئے قرملا : اے لوگوا و مثمن سے مقابلہ کی توقع نہ کرد' اور اللہ ہے عافیت کاسوال کرد' اور جب تمہارا دشمٰن ہے مقابلہ ہو تو صبر کرد (یعنی بردیل نہ کرو) لوریقین رکھو کہ

(صحح البخاري وقم الحديث: ۲۹٬۵۲۱ صحح مسلم وقم الحديث: ۱۸۷۷) جنت مکواروں کے سائے کے نتیج ہے۔

عبادات کی مشقق کو برداشت کرنے کے متعلق یہ صدیث ب الم احد بن طبل متوفى ١٣١٥ مروايت كرتي ين

حضرت اساء بنت الى بكرومني الله عنماميان كرتى بي كه جس دن سورج محر بن بوااس دن في ماليام محبرات آب ن الى تيس بنى اور جادر او زهى ، چر آپ نے اوگوں كو نماز برهائى اور اس ميں بت لمبا قيام كيا، چر آپ نے ركوع كيا، مي نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے عمریں بڑی تھی اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایک عورت میری بہ نسبت بیار تھی وہ بھی قیام

ں تھی ' تو میں نے دل میں کہامیں تہماری بہ نسبت زیادہ حقد ار ہوں کہ طول قیام کی مشقت پر صبر کروں (منداند ج اص ۱۳۹۸ مطبوعه کمتب اسلای بیردت ۱۳۹۸ م

حرص عضب اور شموت كے نقاضول ير مبركرنے كے متعلق يد حديث ب

الم ابوداؤد سليمان ابن اشعث متوفي ١٥٥ه روايت كرتے بين :

حضرِت سلمہ بن محر دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ظمار کیا پھر ایک رات کو اس سے

جماع كرايا من في الله الساح من القد عرض كيا: آپ في فريلا ال سلمه إثم في به كام كيا؟ من في دو مرتبه عرض كيا: يا رسول الله! مجھ سے تفقیر ہوگی اور میں اللہ کے تھم پر صابر ہوں ایک کوجو اللہ فرمائے آپ مجھے اس کا تھم دیجے۔ الحدیث

(سنن ابوداؤر ٔ رقم الحديث : ۲۲۱۳)

صابروا کالغوی معنی اور صبراور مصابره میں فرق

علامه سيد محمر مرتعني حبيني متوفى ١٢٠٥ه لكصة بن :

الله تعالی نے فریا ہے : أصبروا وصابروا ورابطوا اس آیت میں ادنی سے اعلیٰ کی طرف انقال ہے ممر، معمارہ سے کم ہے اور مصابرہ مرابط سے کم ہے ایک قول یہ ہے کہ امبروا کامعنی ہے اپنے نفوس کے ساتھ مبر کرو اور صابروا کا معنی ہے مصیبتوں پر اپنے ولول میں اللہ پر صبر کرہ کور رابطوا کا معنی ہے اپنے اسرار کا اللہ کے ساتھ رابطہ ر کھو اور

ایک قول یہ ہے کہ اصروا کا معنی ہے اللہ میں صر کرو اور صابروا کا معنی ہے اللہ کے ساتھ صر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ

( تلج العروس ج ٣٥ م ٣٢٣ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت )

الم افخرالدين محد بن عمر دازي متوفى ١٠٧ه لكهت بين:

قدرتی مصائب مثلاً مرض فقر محمط اور خوف پر منبط نفس کرنا صبر ہے اور کسی دو سرے فحص کی ناپیندیدہ ہاتوں' زیاد تیول اور ایذاء رسانیوں پر ضبط نفس کرنا اور اس سے انتقام ندلینا مصابرہ ہے، سوانسان کو اپنے گھروالوں پڑوسیول اور رشتہ داروں کی طرف سے جو ایڈائیں پہنچتی ہیں ان پر ضبط نفس کرنا اور ان سے بدلہ نہ لینا مصابرہ ہے' اس لیے امبروا کا معنى ب قدرتى مصائب ير صركرو اور صابروا كامعنى ب دو سرول كى ايدار سائيول ير ضبط نفس اور صركرو-

(تفسيركبيرج ٣٣ص ١٢٨ مطبوعه دارا لفكر بيردت ١٣٩٨ م

مصابرہ کے متعلق احادیث

الم محمرين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتيبين

حضرت عبدالله بن مسعود وہ کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابعیا نے جنگ حنین کے دن تقیم میں کچھ لوگوں کو ترجی دی' اور حضرت اقرع بن حالس واقع کو سواونٹ دیئے اور عیبنہ کو بھی اتنے ہی اونٹ دیئے اور عرب کے بعض شرفاء کو بھی آپ نے کچھ عطا فرملا اور ان کو بھی ترجیح دی' ایک فخص نے کما خدا کی قتم اس تقتیم میں عدل نہیں کیا گیا' اور نہ اس کے ماتھ اللہ کی رضاجو کی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ میں نے کمابہ خدامیں اس بات کی ضرور ٹی ٹاٹھا کم کو خرروں گا کھر میں نے جاکر

آپ کو خبردی آپ نے فرملیا آگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالی موئ پر رحم کرے ان ) سے زیادہ افت دی گئی انہوں نے اس یر صبر کیا- (صحیح البخاری وقم الدیث : ۱۳۵۰ می مسلم وقم الدیث : ۱۳۱۲)

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم اور آپ کے اصحاب مشرکین کو معاف کر معرب کر در میں میں میں کر میں معرب کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم اور آپ کے اصحاب میں اس کے معالم کرتے ہیں۔

ویے تے اور ان کی ایزارسانیوں پر صبر کرتے تھے۔ (میج البخاری و قم اللدیث ۱۲۰ میج مسلم و قم اللدیث: ۱۷۹۸)

الم مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۳۸۱هه روایت کرتے ہیں : در میں بر بر بر میں میں میں میں اور ایس کرتے ہیں :

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیائے فرمایا : جو شخص اپنے امیر کی کوئی ناگوار چیز دیکھے وہ اس پر صبر کرے کیو نکہ جو شخص جماعت سے ایک ہائشت بھی علیمدہ ہوا اور حرکیاوہ جاہلیت کی موت مرا-

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٩)

امام عبدالله بن عبدالرحمٰن داري متوفى ٢٥٥ هدروايت كرتے ہيں :

حضرت صیب بیادی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبیا ایک مجلس میں تشریف فرما تھے' آپ ہنے ' پھر آپ نے فرملا کیا تم بھی سے نہیں دریافت کرتے کہ میں کس وجہ سے ہنما ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کس وجہ سے بنے ہیں؟ آپ نے فرمایا بجھے مومن کے حال پر تعجب ہو تاہے' اس کا ہر حال خیرہے اگر اس کو کوئی پہندیدہ چیز ملے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کرے تو یہ اس کے لیے خیرہے اور اگر اس کو کوئی ناگوار چیز ملے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیرہے اور

مومن کے سواکوئی شخص ایبانہیں ہے جس کا ہر حال خیر ہو۔ (سنن داری ، رقم الحدیث: ۱۷۵۰ سیج مسلم ، رقم الحدیث: ۲۹۹۹ مند احدج ۲۳ س۳۳۲ ۳۳۳ جوس ۱۵٬۱

י א ניונט נאיפגים: ייצאים א נאיפגים:

مرابطہ کے معنی

علامه حسین بن محمد راغب اصفهانی کلصته میں : مردار کر قبل میں مصرابی کر میں برج مقرار حرفظ میں ملائک میں اس میشمر اوراد و حمل کنید و میداد

مرابط کی دو قشیں ہیں مسلمانوں کی سرحدوں کی تکمبانی اور حفاظت کرنا کمیں اس پر دشمن اسلام حملہ آور نہ ہوں اور دو سری قشم ہے نفس کا بدن کی تکمبانی اور حفاظت کرنا کمیں شیطان اس سے گناہ نشرائے میں ملاہیم نے فرمایا آیک نماز

کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی رباط ہے ' یہ دوسری قتم ہے اور پہلی قتم کے متعلق یہ آیت ہے: وَآعِدُ وَاللّٰهِ مَنَّا اسْتَقَافِهُمْ مِنْ فُوْوَ وَقَرِمْ رِبَاطِ ان کے لیے به قدر استظامت ہتھیاروں کی قت اور

(مفردات الفاظ القرآن ص ١٨٦ ـ ١٨٥ مطبوعه المكتبة المرتضوية ايران ٣٠٣ ١١٥)

آیت فدکورہ میں رابطواکے محال

ہم چند کہ انسان منبط نفس کرکے فی نفسہ صبر کر تاہے اور لوگوں کی ایڈاء رسانی پر بھی صبر کر تاہے لیکن پھر بھی اس میں شوت ' غضب اور حرص پر بٹی برے اخلاق ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنے کے لیے یہ ضرور می ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنے نفس کا محاب کرے اور جب بھی شہوت یا حرص کے غلبہ سے کسی گناہ کی تخریک ہو تو اپنے نفس کو اس گناہ سے بہت انسان کے دل تخریک ہو تو اپنے نفس کو اس گناہ سے آلودہ نہ ہوئے دے 'اور یہ محاب اور تکمبانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ذر اور خوف ہو ' اس لیے اللہ تعالیٰ نے مبر کرنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا ور ابطوا وا تقوا اللّه یعنی اپنے اپنے ہوئی کی امید ہو۔

میں اللہ کا ڈر اور اللہ ہے ڈرتے رہو آگہ تمہیں کام کی امید ہو۔

al Eller

چو تکہ سورہ آل عمران کی زیادہ تر آئیتیں جنگ احد سے متعلق ہیں اور بعض مسلمانوں نے نمی ملاہیم کے ایک تھم کی تھو خلاف ورزی کی تھی جس کے نتیجہ میں وہ شکست سے دو چار ہوئے اور اس شکست پر آزروہ خاطر ہوئے 'اس لیے اس آیت کا آیک خاہری محمل سے ہے کہ کھار سے جنگ کے دوران ثابت قدم رہو اور جنگ میں ان کی طرف سے بینینے والی تکلیفوں پر مبرکر کو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو' اور اس سلسلہ میں الللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور کمی قتم کی تھم عدولی نہ کرو ناکہ شمیس کامیالی اور سرفرازی کی امید ہو۔

ور کمی قتم می دولی نہ کرد ناکہ تمہیں کامیابی اور سرفرازی کی امید ہو-اس آیت کا ایک محمل یہ بھی ہے کہ فی آفسہ صبر کرد اور مخالفوں کی ایڈاء رسانیوں پر صبر کرد اور ہر حال میں اللہ سے رابطہ استوار رکھواور اللہ سے ڈرتنے رہو-

اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے متعلق احادیث امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

اہم محمد بن اسا میں معاری سوں ہو اور ایک روسی سے یں ۔ حضرت سمل بن سعد ساعدی واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التختیج نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی ۔ \* کر فارزان السا سر کہتے ہے۔ (میجو البخاری) رقم الکدیث : ۲۸۹۲ سند احمد ن۵ س

حفاظت کرمادنیا و مانیها سے بهتر ہے۔ امام مسلم بن مجاج تشیری متوفی ۲۹۱ھ روایت کرتے ہیں :

اہم مسلم بن مجازے سری سوق ا اور دیا ہے۔ حضرت سلمان بڑا جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا : ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا'

ر ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ مرگیاتو اس کایہ اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ میں ڈالنے والے س محفوظ رہے گا۔ (صحیح مسلم، رقم الدیث ۱۹۱۳)سنن نسائی، رقم الدیث: ۳۱۱۸ سنن ابن ماج، رقم الحدیث: ۲۱۱۷ سند احمد، ع

٢ص ١٤٤ ج ٥ص ١٣٦١ ، ١٣٠٠ تحفة الاشراف : رقم الديث : ٩١ ٣١١)

فتنہ میں ڈالنے والے سے مرادیا تو مکر کمیر ہیں اور یا اس سے مراد شیطان ہے۔ اس حدیث کا مطلب سیہ ہے کہ اس کا عمل منقطع ہونے کے بادجود اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کے ثواب کو جاری رکھے گااور جس حدیث میں ہے ابن آدم میں سے ہرایک کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ماموا تین کے اس کا مطلب ہے ان تین کا عمل منقطع نہیں ہوتا اس حدیث کا

یں ہے ہرایک کا مل منتظم ہو جاباہے کہوا بین ہے اس فاسطیب ہے ہوں کی عاصل سے اس مطلب میہ ہے کہ اس کا عمل منقظع ہونے کے باد جو داللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے اس کا ثواب جاری رکھے گا-مسلب میں ہے ضلا میں فراہم ہونے کہ از جو ب ''

امام احمد بن حنبل متوفی ۱۳۳ھ روایت کرتے ہیں : حضرت عثان دبڑھ بیانِ کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئ نے مثنی میں فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سمرحد کی حفاظت کرنا'

اس کے علاوہ ہزار ایام ہے افضل ہے۔ (مندائید ٹاص ۲۵٬۹۳٬۹۵٬۹۳٬۱۵٬۹۳٬۱۵٬۹۳٬۱۵٬۱۳۳)

المام مسلم بن تجاج تشیری متوفی الهم هر روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہر رہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیہ نے فرمایا : کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں

محظرت الوجريره خرجه بيان کرتے ہيں که رسول ملد کاريم سے کردید ہو ہے ۔ کا سرو جريرہ عبدان کا سرو ہو ہے۔ کو منا دے اور درجات کو بلند کر دے' محابہ نے عرض کیا : کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مشقت کے وقت مکمل وضو کرنا' زیادہ قدم چل کر مسجد میں جانا اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرنا' سویکی رباط ہے۔

رما زیاده قدم پن تر جدن جامع ترفدی و قم الحدیث: ۵۱ سنن نسائی و قم الحدیث: ۱۲۳۰ مندانیدن ۲ هم (۲۰۰٬۲۷۷) (صحیم مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱ جامع ترفدی و قم الحدیث: ۵۱ سنن نسائی و قم الحدیث: ۱۲۳۰ مندانیدن ۲ هم الحدیث

ر سے سم رم افدیت ، اللہ ہوں رہا ہوں رہا ہوں ۔ گناہوں کو منانے سے مرادیہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال سے گناہ منادیتے جائیں 'یا گناہ کے مقابلہ میں دل کے اندر جو

تبيانالقرآن

ایک سیاہ نقط بن جا آ ہے اس کو مناویا جائے مشقت کے وقت کھل وضو کرنے ہے موادیہ ہے کہ جب انسان کو پائی معنزا کے یا بان کے بائی سازہ کے ایک انتخاب کے ایک سازہ کے ایک انتخاب کے ایک سازہ کے ایک انتخاب کے ایک میں تکلیف ہو اس وقت کھل وضو کے انتخاب کرتا مراوے تو یہ اعتکاف کے ایام میں پانچوں نمازوں نے حاصل ہو آ ہے اور عام دنوں میں آمائی ہے عصر کے بعد مغرب کی نماز اور مغرب کے بعد مبع میں عشاء کی نماز کے انتظار میں حاصل ہو آ ہے اور یا اس سے مرادیہ ہے کہ انسان ایک نماز بڑھ کراچ گھریا دو کان یا دفتر میں آ جائے لیکن اس کا انتظار میں حاصل ہو سائے اس کو آب نے اس کو آب نے رابط فرمایا ہے کو نکہ دیا گئا ہوا ہو تو یہ انتظار پانچوں نمازوں میں آسانی سے حاصل ہو سکا ہے اس کو آب نے رابط فرمایا ہے کو نکہ دیا گئا ہوا ہو تو یہ انتظار پانچوں نمازہ کا معنی ہے تکہ بائی کی جائے اور معنوں اس اس کے کہ دیا کا کہ میا تھا در اس کا تعربی اس کو آب نے اس کو جائے اور معنوں اس کی تکمبائی کی جائے اور کیا جائے اور اس کو ضائع ہونے سے نماز کا انتظار کرے اس کی تکمبائی کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے نماز کا انتظار کرے اس کی تکمبائی کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے نماز کا انتظار کرے اس کی تکمبائی کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے مراد اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرے اس کی تکمبائی کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکا ہے کہ سورہ آل کی وضائع ہونے سے مراد ان عبادات کی تکمبائی کرنا ہے۔

میرے اساتذہ اور میرے قارئین اور محین کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائیں اور ان کے لیے دارین کی نعتوں کا دروازہ کھول دیں۔ وَاٰحِدُ دُعُواْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَتِّ الْعُلَيْمِيْنَ وَالصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ تَحْدِيرِ خَلْقِهِ سَيِّدِذَا مُحَتَدِدٌ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَا جِهِ وَعُلَمًا عِمِلْتِهِ وَاَوْلِيمَا اِ

ن ادالا تا آس

ــــــــددوم

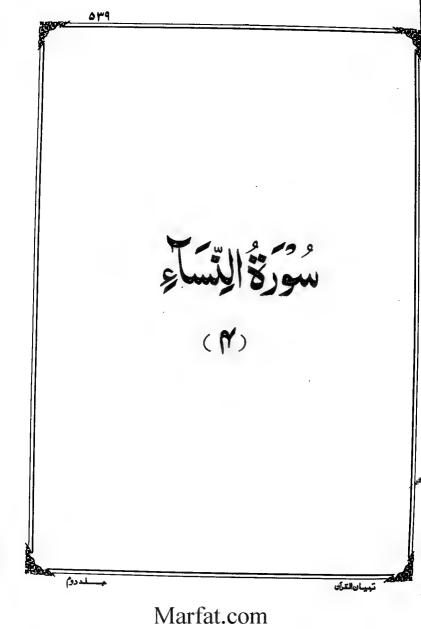

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونعلى ونسلم على رسوليه الكريم

## سورة النساء

سورۃ النساء مدنی ہے' اس پر تمام علاء کا اتفاق ہے' اس میں ۴۴ رکوع ہیں اور ۱۷ آئیتیں ہیں۔ تر تیب مصحف کے اعتبارے یہ چوتھی سورت ہے اور نزول کے اعتبارے میہ سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بردی سورت ہے۔

سورة النساء كازمانه نزول اور وجه تسميه

بعض قرائن کی بناء پر علماء نے بیہ کماہے کہ سورہ النساء کا زمانہ نزول ۳س کے اوا فرے لے کر ۴سھ کے اوا فریا ۵ھ کے اوائل تک ہے 'شوال ۳ھ میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس وقت ان مسلمانوں کی وراثت اور ان کے میتیم بچوں کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اس لیے مسلمانوں کی وراثت اور ان کے میتیم بچوں کی کفالت ہے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کئیں۔ نماز خوف غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی اور یہ غزوہ مہھ میں پیش آیا تھااس لئے نماز خوف سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہوئیں اور سیم کی اجازت غزدہ بنو مصلق میں دی گئی تھی یہ غزوہ ۵ھ میں ہوا تھااور اسی موقع پر لیمم کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ مھھ میں بنو نفیر کا مدینہ سے افراج ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آيتي اس موقع پرنازل ہوئيں۔

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى اله ه لكهي بي :

المام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب نازل ہو تمیں تو میں حضور کے پاس تھی۔

اس سورت میں عورتوں کے احکام بہ کثرت بیان کئے گئے ہیں اس وجہ ہے اس سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ سورة النساء کے فضائل

الم اته 'المام حاكم نے تصحیح كے ساتھ اور المام بيه في نے شعب الايمان ميں حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روايت كيا ہے کہ جس نے سات سورتوں کو یاد کرلیا ہے وہ بہت براعالم ہے۔ (ان میں سورہ انتساء بھی ہے)

الم ابوليك الم ابن خريمه الم ابن حبان الم حاكم في تفج سند ك ساته اور الم بيق في شعب الايمان من حضرت انس بڑائوے روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول الله طائع الله علیائے کھے تکلیف محسوس کی صبح کو آپ سے عرض کیا گیایا رسول الله! آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر مورے ہیں آپ نے فرمایا الحمداللہ میں نے سات بڑی سورتیں پڑھ لی ہیں۔

المام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیاہے جس نے سورہ نساء کو پڑھ لیاوہ جان لے گا

کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہو آہے اور کون کس سے محروم نہیں ہو آ۔

(الدرالمنثورج٢م ١٢١مطبوعه مكتبه آيت الله العظمي إران)

قرآن مجید کی پہلی سلت بڑی سورتوں کو السبع اللوال کہتے ہیں وہ یہ ہیں : البقرہ' آل عمران' النساء' المائدہ' الانعام'

الاعراف الانفال اور جن سورتول میں ایک سویا اس سے زیادہ آیتیں ہوں ان کو مئین کہتے ہیں اور جن سورتوں میں ایک سو

ہے کم آیتیں ہوں ان کو مثانی کہتے ہیں اور مثانی کے بعد مفصل ہیں۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتوں کو طوال مفصل کتے ہیں۔ سورہ بروج سے سورہ لم میکن تک اوساط مفصل ہیں اور سورہ لم میکن سے لے کر آخر قرآن تک قصار

سورہ النساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت اور ارتباط

() سورہ آل عمران تقوی افتیار کرنے کے حکم پر ختم ہوتی ہے۔وا تقوا الله لعلکم نفلحون

(آل عمران: ۲۰۰۰)

اور سورہ انساء تقوی افتیار کرنے کے تھم سے شروع ہوتی ہے۔ وا تقوا الله الذی تساءلون به والا رحام

(lial)

(۲) ان دونوں سورتوں میں یمود اور نصاریٰ کے خلاف ججت قائم کی گئی ہے۔

(٣) ان دونول سور تول ميل منافقين ك متعلق بهي قتال ك ضمن ميس آييتي بين-

(٣) ان دونول سورتول میں قال کے متعلق بھی آیتیں ہیں۔

(۵) آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق بہت ی آیتیں ہیں اور اس سورت میں بھی "فمالکم فی

المنافقين فئتين من غزوه امد كاذكري

(١) سوره آل عمران میں غزده حمراء الاسد كاذكر بے لور اس سورت میں بھی ولاتھنوا في ابتغاء القوم میں اس

(۷) انسان کو چار چیزوں سے بنیادی نضیلتیں حاصل ہوتی ہیں علم 'شجاعت' عدل اور عفت۔ سورہ آل عمران میں علم اور شجاعت کو ابمیت سے بیان کیا ہے۔ علم کا *ذکر ان آیتوں ہی ہے۔* نزل علیک الکتاب بالحق۔ (ال عمر ان

: ٣)وما يعلم ناويله الا الله والراسخون في العلم يقولون ... (ال عمر ان : 2) اور شجاعت كاذكر

ان آیوں میں ہے۔ ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتمالا علون ان کنتم مومنین (ال عمران: ٣١) فعا وهنوا لما اصابهم في سبيل الله (العمران: ١٣٩) علم اور شجاعت كاذكر سوره آل عمران كي بهت ي آيون میں کیا گیا ہے اور سورہ النساء میں عدل لور عفت کے متعلق بہت آیات ہیں جیسا کہ عنقریب اس کے مطالعہ سے انشاء اللہ

واصح ہوجائے گا۔ (٨) سورہ آل عمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات کے ضمن میں مخالفین کے ساتھ سلوک کاذکر تھاسورہ

النساء میں اپنوں کے ساتھ سلوک کا ذکر ہے مثلاً تیموں رشتہ داروں اور پیویوں کے ساتھ۔

(٩) المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه وروايت كرتے ميں :

یوسف بن العک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس بیشا ہوا تھا کہ آپ کے پاس آیک مواقی کو آپ کے پاس آیک مواقی کو آپ کے پاس آیک مواقی کو آپ کے پاس ایک مواقی کو آپ کے پاس ایک مواقی کے اس نے کو جھارت عائشہ عنها نے فرمایا خیر تو ہے ' جمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا السے ام المومنین جھے اپنا مصحف د کھائے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا شاید میں اس کے مطابق تر آن کو جمع کوں کیونکہ اس سے کہا گار ہوگی تھیں اگر ابتداء میں بید تھم نازل ہو تاکہ شراب نہ پو تھیں کیا تاہداء میں بید تھم نازل ہو تاکہ شراب نہ پو توگ کہتے کہ ہم بھی بھی نزل ہو تاکہ دنانہ کو تولوگ کتے کہ ہم بھی بھی زنا کہوں جھوڑیں گے اور اگر یہ تھی تھیا دائل ہو تاکہ دنانہ کو تولوگ کتے کہ ہم بھی بھی زنا میں چھوڑیں گے۔ سیدنا محمد طابق تاہدا ہواں وقت میں کھیلنے والی بچی تھی۔

ر مصرت عائشہ والع نے عراق سے فرملا اور جب سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئیں اس وقت میں آپ ہی کے پاس تھی پھر حضرت عائشہ نے اس کے لئے مصحف نکالا اور اس کو سورت کی آیتیں لکھوائیں۔

(صحح البخاری ٔ رقم الحدیث: **۱۹۹۳**)

سورہ النساء کے مضامین کاخلاصہ

رشتہ داروں ہے حسن سلوک متیموں کے حقوق کی لوائیگی تومد ازدواج کی اجازت۔ (انساء: ۱-۱) (وراثت کے احکام (انتساء: ۱۳۲۷)

المعاموت فای اور بے حیاں م رے تبدان ادم (اساء: ١٥-١٥)

اس کابیان کہ کن موروں نے نکاح کرنا جائز ہے اور کن نے ناجائز۔ (انساء: ۱۹-۱۹)

○ اعمال صالحہ اور توبہ کی تلقین مسلمان کامال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت۔ (انساء: ۳۱\_۳۱) ○ عالمی اور معاشرتی احکام والدین اور رشتہ داروں ہے حسن سلوک کابیان اور بخل کی ندمت۔ (انساء: ۳۰\_۳۳)

ن ور ما مراسط کا وسیری وروسو مورون کا در اور مسلمانون کو میدو سے خروار کرا۔ (انساء: ۵۱ - ۸۱)

ک ایمان اور اعمال صافہ می سیحت میں و می سرار بوں کا رو اور سلمانوں تو یہودے تبروار برتا۔ (انساء: ۱۹۱۵) ○ منافقین کو سرزنش 'جماد کی تلقین 'وار الحرب میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے احکام 'مسلمانوں کو منافقوں سے ستنبہ کرنا۔

(النساء: ۲۲۱\_۲۰)

ن تیمول سے متعلق ادکام کی تفصیل منافقول کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو نفیحت۔ (النساء: ۱۲۱–۱۳۷)

اس سورت میں اور اس طرح قرآن مجید کی باقی سورتوں میں صرف فقتی اور شرعی احکام نہیں ہیں بلکہ ' رعی احکام کے ساتھ دعوت و تذکیر کا سلسلہ بھی ہے۔ ہم نے ابنی اس تغییر میں یہ اسلوب افتیار کیا ہے کہ جن آیات کا تعلق دعوت

ے معد و حد رسیر مسلم ملے ہے۔ پ میں ایس میں اور جن آیات میں شرع ادکام بیان کے میں اور جن آیات میں شرع ادکام بیان کے کے بن اور بن میں اور باتی خام اعظم اور برتی بیان کی ہے اور امام اعظم

ابو صغیفہ کے استغباط شدہ مسائل کی تائید میں قرآن مجید کی آیات اصادیث اور آثار بیان سکتے ہیں۔ اب ہم سورہ النساء کی تقسیر شروع کریں گے فنقول وہاللہ التوفق - ۱۲۳ صفر ۱۳۷۰ ہولائی ۱۹۶۹ بروز بدھ۔

3,5-1,6

مسسلدوم

سُورَةُ النِّسَآءِ مَلَى بَيْتَ الْآوَى مُالْمَدُّ وَسِتُ فَسِبُعُونَ الْبِيَّا قَالَةِ فَى قَاعِشْرُ فَ وَكُوعًا موره نار من ب اور اس میں ایک موجہتر آئین اور چ بیں رکوع ہیں۔ د و الله دالی والی و الله و

بِسُوِاللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيَوِ

الله بى كے نام سے (شروع كرامول) جونبايت عم فطف والابت مرا ال

ؖؽٵؿ۠ۿٵڶؾۜٵۺٳ<del>ؖؿؖڠ۫ۘۯؙٳؠڰڮؙٛ</del>ۄؙٳڷؚ۫ڹؗٷۜڿڵؙۣڡٛڰٛڿؙڴؚڰٛۮؚٛۺؙؚؾڟڛ

<u>عارد به والباع المرابع على المارة والمرابع على المارة والمارة والمار</u>

کیا ،اور ای سے اس کی بیری (حواء) پیلا کی اور ان دون سے بر کرت مردوں اور عورتوں

نساع والنفواالله الله في تساع لون به والركم كالمراق الله كالمراف الله كالمراف الله كالمراف الله المرافقة الاست

كان عليكم رقيبًا ٠

تطع تمان کرنے سے ڈرو، بیشک انٹرنم پر نکہبان ہے 0

خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت

من من منت الله تعالی نے بیویوں کچوں قیموں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے ان پر شفقت کرنے اور ان سے حقوق اوا کرنے کا تخم دیا ہے۔ بیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا حکم دیا ہے۔ طمارت صاصل کرنے انماز اور ان کے حقوق اوا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا حکم دیا ہے۔ طمارت صاصل کرنے انماز بعضے اور مشرکین سے جداد کرنے کا حکم دیا ہے اور ان تمام ادکام پر عمل صرف خوف خدا ہے ہو سکتا ہے اس لیے اس مورت کے اول ہی میں فرمادیا : اے لوگو اپنے رہ ہے ؤرو اس کے بعد فرمایا جس نے تم کو ایک صحف سے پیداکیا اس میں سے تم بھی اللہ تعالی ہے اور تم اس کے مملوک ہوا ور مملوک پر حق ہے کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا اور تمہارا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور تم اس کے مملوک ہوا در مملوک پر حق ہے کہ دہ اپنے مالک کی اطاعت کرو۔ نیز تمام ادکام کا دارودرار دو چیزوں پر ہے خالق کی عظمت اور حمل قب حس میلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا بھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن دارودرار دو چیزوں پر ہے خالق کی عظمت اور حمل قب حس

سلوک کرنے اور ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرملا۔

اسلام میں رنگ ونسل کا امتیاز نہیں ہے

اس آیت میں رشتہ داودں ہے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق کرنے ہے منع کیا ہے اور اس کی یہ علت بیان

تبيانالقرآن

باُئی کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کئے گئے ہو کیونکہ انسان سرخ سفید اور سیاہ رنگ میں مختلف ہیں۔ قد اور قامت میں مختلف ہیں۔ خوب صورت اور بدصورت ہونے اور نسل اور نسب میں مختلف ہیں اس کے بادجود ب انسانوں کی بنیادی شکل وصورت اور وضع قطع آیک ہے لوریہ اس کی دلیل ہے کہ سب ایک ہی مخص سے پیرا کے

گئے ہیں اور سب اس کی اولاد ہیں اس لئے رنگ اور نسل میں اختلاف کے باوجود ان سب کو ایک دو سرے پر رحم کرنا چائے اور ایک دو سرے کے کام آنا جائے: امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متونى ١٠٠٠ه وايت كرتے بين:

حفزت ابو معید دالله بیان کرتے ہیں که رسول الله مالایلم نے فرمایا تهمارا رب واحد ہے اور تمهارا باب واحد ہے اور کی عربی کو مجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقویٰ کے سواکسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔

(المعجم الاوسط وقم الحديث: ٢٦٢٧ ج٥ص ٣٤٦)

الم احد بن عمرو بزار متوفی ۲۹۲ هدروایت کرتے جیں:

حضرت ابوسعید دیو بیان کرتے ہیں کہ بنی ملٹھیائے نے فرملیا تمہارا باپ واحد ہے اور تمہارا دین واحد ہے اور تمہارا باپ

آدم ہے اور آدم کو مٹی سے پیداکیا گیلہ (کشف الاستار عن زوائد البرار 'رقم الحدیث: ۲۰۴۳، ۲۳ص ۴۳۳) عافظ البیٹی نے لکھا ہے کہ امام بزار کی سند صیح ہے۔ (مجمع الزوائدۃ ۸ ص ۸۸)

اس صديث كو المام احمد متوفى اسم على عضرت ابونفره سد روايت كياب- (مند احد ج٥ ص ٢١١)

المام بہتی متوفی ۵۸ مهھ نے اس حدیث کو حضرت جابر دہلیجے سے روایت کیا ہے۔

(شعب الايمان وقم الحديث: ٥١٣٠ : ٣٨٩ م ٢٨٦ وقم الحديث ١٥١٣ : جهم ٢٨٩) امام ابو يعلى احمد بن على موصلى متوفى ٢٠سار روايت كرت بين

حضرت انس بن مالک بڑھ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دوخلام تنے ایک حبثی تھااور دوسرا کبٹی۔ وہ آپس میں لڑپڑے

اور ایک دو سرے کو براجھلا کئے لگے ایک نے کہا اے حبثی دو سرے نے کہا اے نبلج۔ نبی مٹاہیئ نے فرمایا ایسانہ کهوتم دونوں محد الديم ك اصحاب ميس س مو-

(مندابد يعل رقم الحديث: ١٩١٣، جهم ١٩٢٠ المعجم الصغيرة قم الحديث: ٥٥٣ ، ١٥٥ مهم ١٣٠٠)

حافظ البشى نے لکھاہے اس مدیث كى سند ميں يزيد بن الى زياد ضعيف راوى ہے ليكن اس كى مديث حسن ہے۔ (مجمع الزوائدج ۸ ص ۸۸)

بعض لوگ کتے ہیں کہ سلوات کا نکاح غیر سلوات میں جائز نہیں ہے ان احادیث سے واضح ہو آ ہے کہ یہ نظریہ صحیح

رشتہ داروں سے تعلق توڑنے پر دعید اور تعلق جوڑنے پر بشارت

الم محدين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتے إيس:

حضرت بسيرين مقعم فاللحد روايت كرتم بين كم في مالينا في الله وشته دارول سے قطع تعلق كرنے والا بنت راخل نسي بوگا- (صحح البخاري- رقم الحديث ٥٩٨٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٥٥٧ ؛ جامع ترزي رقم الحديث: ١٩٠٩)

Marfat.com

حضرت ابوہر رہ بیٹی بیان کرتے ہیں کہ نی مٹائیکا نے فرہا رحم' رحمٰن کے آثار میں سے آیک اثر ہے اللہ تعالیٰ نے ج (رحم سے) فرہا بو بھے سے وصل کرے گائیں اس سے وصل کروں گا اور جو تھے کو قطع کرے گائیں اس کو قطع کروں گا۔ (سچے البخاری' رقم الحدیث : ۵۹۸۸ سمجھ مسلم' رقم الحدیث : ۲۵۵۳ جامع ترین' رقم الحدیث : ۲۵۵۳ جامع ترین' رقم الحدیث : ۵۹۸۷

امام احمد بن عمره بزار متوفی ۲۹۲ هه روایت کرتے ہیں :

جس شخص کو مید بسند ہو کہ اس کی عمر پڑھائی جائے اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس سے بری موت کو دور

کیا جائے وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحم کرے (رشتہ داروں سے تعلق جو ژے)۔

(كشف الاستار عن ذوا كد البرار 'رقم الحديث ١٨٧٩ج من ٣٧٣') المعجم الادسط 'رقم الحديث ٥٦٣٣ج من ٢٩١)

المام بزار کی سند صحیحے ماسوا عاصم بن ضمرہ کے اور وہ بھی تقہ ہے۔ (مجم الزوائدرج ۸ م ۱۵۷)

ے آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کردے گا۔ صحابہ نے کما اے اللہ کے جی! آپ پر ا ہمارے ماں باپ قدا ہوں وہ کون می تین خصالتیں ہیں؟ آپ نے فریلا جو تم کو محروم کرے اس کو دو' جو تم سے قطع تعلق

کرے اس سے تعنق جو ڈو 'جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کردو۔ جب تم یہ کرلو گے تو اللہ کی رحمت ہے جنت میں داخل ہوجاؤ کے۔ (کشف الاستار عن زوائد الرام ' رقم الحدیث ۴٬۹۰۹ المجمم الاوسل ' رقم الدیث : ۳۴٫۳ میں ۴۹۷)

اس کی سند میں سلیمان ابن واؤد بیامی متروک ہے۔ (مجمع الزوائدج ۸ ص ۱۵۲)

## وَاتُواالْيَتْ لَمِي اَمُوالَهُ وَلَا تَتَبَلَّالُواالْحَبِيْتُ بِالطَّلِيِّ وَلَا الْحَبِيْتُ بِالطَّلِيِّ وَلَا الْحَبِيْتُ بِالطَّلِيِّ وَلَا الْحَبِيْتُ بِاللَّالِيِّ وَلَا الْحَبِيْتُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الْكُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلِيْلِ اللَّهُ الْم

المُن المُن المُن المَن المَن المُن الم

ك الكرابية ال ك ما الظرفار و كما أن ، بينك يربت برا كن م ب الكرتبين ي

خِفْتُهُ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي أَلِيتُهٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُوْمِّنَ

اندیتہ ہو کرتم یتیم لائیوں ی انسان کو کو کے توشیں جو توزیں کپسندیوں ان سے نکاح کرو، ر النساج منت کی کو نالت کر سی لیے جاتی خفتی الانعیالواقواچیا

دو، دوسے بین میں سے اور چارچارہے، پی اگر تمین یہ ضرفتر ہوکر نم (ان میں) مدال کرموک

ٲۅۛڡٵڡؙڵڬؾؙٲؽؠۘۘڡٲڬڰۉؖڐڔڵڬٲڎ؈۬ٲڵۯٮۛۼۘۅٛڵۅؙٲ<sup>۞</sup>ۅؙٳؾۅؗٳٳڵۺٵؙۼ ؙڗڔڡڹ)ڮ<sup>ے ؽڵ</sup>ۯ؞ٳؽؽڡ*ۯڒؽ*ڔ؈؎ٳۺؾٷڔ؞ڽٳ؈؊ڔۑۄۊۺ؞ڝ*ڗؠؽڮڮ*ۏۻڰ

مرت) ایب سهل تروزی ای هور شیزون سے اسماع تروزی سے دیادہ فریب (مرفت) ہے ہم میں کالیک

Marfat.com

<del>ہـــد</del>دوو

## صُلْقِتِهِ فَي نِحُلَةً الْفَالُ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ تَنْمَى عِقِنْهُ نَفْسًا اللهُ عَنْ تَنْمَى عِقِنْهُ نَفْسًا

## فَكُلُوكُ هَنِينًا مُرْيَعًا صَرِيعًا

مزے سے کھاؤہ

یتیم کامال ادا کرنے کا تھم

اس آیت میں بیموں کے سرپر ستوں کو خطاب ہے کہ جب بیتی بالغ ہوجائیں تو ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں میتیم کا دلی اس کا اچھامال رکھ لیا کر ناتھا اور اپنا خراب مال اس کو دے دیتا تھا اس آیت میں ان کو اس سے منع کیا گیا۔ علامہ ابولایٹ نصرین مجے سرقندی حنفی متونی ہے میرہ اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں :

مقاتل نے کہا یہ آیت غففان کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کے پاس اس کے بیتم بیتیج کا بہت سارا مال تھا جب بیتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا' اس کے بچانے اس کو متع کیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نی مثاق بیل نے اس شخص کے سامنے اس آیت کی علاوت کی' اس شخص نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت بڑے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں' اس نے اپنے بھینچ کو مال دے دیا اس جوان نے اس مال کو اللہ کی راہ میں شریح کردیا۔ (تغیر سرقذی جامی اسسام مطبوعہ وارالباز کم کرمہ ساساتھ)

یتیم کامال کھائے اور اس کے ساتھ برسلوکی کرنے کی فرمت اور حس سلوک کی تعریف امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

د هرت ابو جريه والله عيان كرت بين كد رسول الله طليط في فرايا سات بالك كرف والى جزول سے بيو عرض كيا كيا :

یارسول اللہ! وہ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا 'جادہ کرنا'جس محض کے قبل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قبل کرنا' سود کھانا' میٹیم کا بال کھانا' جہاد سے پیٹیر پھیر کر بھاگنا' مسلمان پاک دامن بے قصور عورت پر تہمت لگانا۔ (صیح بخاری' قم الحدیث ۱۸۵۷ صیح مسلم' قم الحدیث ۸۵ سنن ابوداؤدر قم الدیث ۲۸۵۳ سنن نسائی رقم الحدیث : ۳۲۷۳

الم محدين بريد ابن ماجه متوفى ٢٤١٣ مروايت كرتي مين :

حفرت ابوہریرہ دیالتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئائے نے فرمایا مسلمانوں کاسب سے اچھا گھروہ ہے جس میں میتم کے ساتھ اچھاسلوک کیاجائے اور سب سے برا گھردہ ہے جس میں میتم کے ساتھ بدسلوک کی جائے۔

(سنن این ماچه رقم الحدیث ۱۹۳۰ م ۳۳ مسام ۱۹۳ مطبوعه دار المعرفة بیروت ۱۲۳۱ه)

اس حدیث میں امام این ماجہ منفرہ میں اس کی سند میں ایک راوی یجیٰ بن الی سلیمان ہے امام بخاری نے کہادہ منکر الحدیث ہے ' ( آرخ الکیمین ۸ م ۲۹۹۹) امام الاحاتم نے کہا وہ مضطرب الحدیث ہے (الجرح والتعدیل ج ۵ ص ۲۹۳) امام ابن حبان نے اس کا نقلت میں ذکر کیا ہے۔ ( کرآب الشقات ج ۵ ص ۲۲۳)

الم احمد بن ضبل متونی ۲۴۱ه ردایت کرتے ہیں:

تبيانالقرآن

<u>بــــــ</u>

حفرت ابو ہررہ دی اور میان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ مٹائیا سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی آب فرمایا : يتيم ك مرر بات مجيرو اور مكين كو كهانا كاؤ- (منداحد ٢٢ص ٣٨٥-٢٣١ مطبوعه دارا القربيوت)

اس مديث كي سند صحيح ب- (مجمع الزوائدي ٨ص١٠)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم میٹیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کرسکو گے تو تمہیں جو عور تعی پیند موں ان سے نکاح کرد- (النساء: m)

نکاح کی ترغیب اور فضیلت کے متعلق احادیث الم محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود ولی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرملیا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں ہے جو

محض گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ یتیے رکھتا ہے اور شرم گاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے اورتم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتاوہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔

(صيح البخاري وقم الحديث: ١٩٠٥ ميح مسلم وقم الحديث: ١٣٠٠ باسع ترزي وقم الحديث: ١٨٨ سن ابوداو ووقم الحديث: ٢٠٨٠١ سنن نسائي وقم الحديث : ٢٠٨٠ سنن ابن ماجه وقم الحديث : ١٨٣٥

امام محرین بزیر ابن ماجه متوفی ۳۷ تاهه روایت کرتے ہیں:

حفرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان كرتى ميں كه رسول الله طبيم نے فريلا نكاح ميرى سنت سے ہے۔ جس نے ميرى سنت یر عمل نہیں کیا۔ وہ میرے طریقہ (کللہ) یر نہیں ہے انکاح کرد کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دو سری امتوں سے زیادہ ہو گی ، جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے " کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۴۷)

> اس مدیث کی سند میں عیسیٰ بن میمون ایک ضعیف راوی ہے تحراس مدیث کاایک صحیح شاہد ہے۔ الم ابوعيلي محد بن عيلي ترندي متوفي ٢٧٩هه روايت كرتے بن:

حفرت ابو ایوب دیکھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیا نے فرمایا جارچیزیں رسولوں کی سنت ہیں ᠄ ختنہ کرنا محطر

لگانا مسواک کرنااور نکاح کرنا۔ امام ترفدی نے کمایہ حدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترفدی رقم الحدیث ۴۸۰) حضرت عبدالله بن عمود رضى الله عنمابيان كرت جي كه رسول الله ماليط في فرمايا : ونياعارضي نفع كاسلان ب

اور اس میں بهترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۷ سنن نسانگ رقم الحدیث: ۳۲۳۲ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۸۵۵ مند احمد ۲۰ می ۱۸۸) الم محمد بن يزيد ابن ماجه متوفى ٢٥٣ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوالمامہ دالھے بیان کرتے ہیں کہ نی مالی کیا نے فرمایا اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدہ کی سب ہے اچھی چیزاں کی نیک بیوی ہے اگر وہ اس کو تھم دے تووہ اس کی فرماتیرواری کرے اگر وہ اس کو دیکھیے قووہ اس کو خوش کرے اگر دہ اس پر قتم کھائے تو دہ اس کی قتم کو یو را کرے اور اگر وہ کسیں چلا جائے تو اس کی جان اور مال کی خیرخواہی کرے۔

Marfat.com

(سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٨٥٧)

اس مدیث کی سند میں علی بن بزید بن جدعان ضعیف ہے لیکن اس مدیث کا ایک شاہر ہے۔ لام محد بن اساعیل بخاری متوثی ۴۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

گام میرین ۶۰ میں معادی حول کا طور دو ہیں ہوئی۔ حضرت انس بن مالک دناکھ بیان کرتے ہیں کہ ٹی منافیظ کی ازواج کے تجروں کے پاس تین شخص آنے اور انہوں نے مارک در اس کے متعاقب مارک کر ہے کہ کی کر ہے کہ جا ہے کہ متعلقہ جائی انڈ انٹر سے ڈرام کر کیا گا کہ انٹر انہ

نی مالیدا کی عبارت کے متعلق سوال کیا۔ جب ان کو آپ کی عبارت کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کم مگان کیا انہوں نے کما کمال ہم کمال نی طابیدا اللہ تعالی نے آپ کے اعظم پچھلے بہ ظاہر خلاف اولی سب کام معاف فرمادیے۔ ان میں سے

ایک نے کما کہ میں تو بیشہ ساری رات نماز پر حول گا۔ دوسرے نے کما میں بیشہ ساری عمر روزے رکھوں گا۔ تیرے نے کما میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور ساری عمر نکاح نہیں کول گا۔ سورسول اللہ مطابط تشریف لے آئے اور آپ نے

کما میں عورتوں ہے الک رہوں کا اور ساری عمر نکاح سیس نمول کا۔ سورسول اللہ متاہیم سریف ہے اے اور اب بے فریا تم م فریلا تم لوگوں نے اس اس طرح کما تھابہ خدا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں روزے بھی ر کھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سوجس نے

میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طرایقہ (کالمہ) پر نہیں ہے۔ میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طرایقہ (کالمہ) پر نہیں ہے۔ (مجمع بناری) رقم الحدیث ۵۰۴۳ میج مسلم' رقم الحدیث : ۱۳۰۹سن کبری للیستی جے ص ۷۷ شعب الایمان ج ۲ ص ۳۸)

ر میں میں ہوئی کی است کی سے است کی میں ہوئیا ۔ است کی بروں کہ میں کا است کے حدوق کی است کا میں کا جاتا ہے اس م حضرت ابو ہریرہ دہلا میاں کرتے ہیں کہ نبی مالیج بیانے فرمایا ۔ اس می خورت سے پیار سبب سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے کے مل کی وجہ سے 'اس کے حسب (آباء واجد او کا شرف اور فضیلت) کی وجہ سے 'اس کی خوبصور تی کی وجہ سے اور اس کی دیداری کی وجہ سے اور اس کی دیداری کی وجہ سے است کی دیداری کی وجہ سے است کی دید سے است کی دید سے است کی دید سے است کی خوبصور تی کی دید سے اور اس کی

(میج بفاری رقم الحدیث ۵۰۹۰ میج مسلم رقم الحدیث : ۱۳۷۹ سنن ابو داؤد رقم الحدیث : ۲۰۳۷ سنن نسائی رقم الحدیث : ۳۳۳۰ سنن این طهه 'رقم الحدیث : ۱۸۵۸ سنن داری رقم الحدیث : ۴۱۷۷ میذ احمد ۲۳۸ سنن کبری کلیستی ج ۷ ص ۸۰)

ن ابن اجبر رم احدیت ، مهدات ن درن رم احدیث ، ۵۰۰ ا امام احد بن طنبل متوفی ۱۳۲۱هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو سعید خدری ویلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرملائی خصلتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جا آ ہے۔ اس کے حسن کی وجہ سے اس کے مل کی وجہ سے اس کے عمدہ اظات کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ

جا ماہے۔ اس کے حسن می دجہ سے اس کے مال می دجہ سے اس سے عمدہ اطلال می دجہ سے اور اس می دینداری می دج سے 'تم دیندار اور اعتصے اخلاق والی سے نکاح کر تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں اس اس میں میں میں میں میں میں میں اسالیہ میں میں میں میں می

(منداحمين ٣٠ مع ٨٠ بحف الاستار عن ذوائد البراور قم الحديث : ١٣٠٣ مند ابويالل رقم الحديث : ١٠٠٨) المام احمد بن شعيب نسائي متوفي ١٩٠٣هـ دوايت كرتي بن :

علم میران میں حاص موں کا مطاور میں ہے۔ حضرت انس دالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالھیلم نے فرمایا : ونیا کی (یہ چیزی) میرے زویک محبوب کی گئ

ہیں۔ عور تیں 'خوشبولور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ مناب ایک قبل میں مصدمان میں مسلم میں میں میں اور اللہ قبل میں مدہور میں المسلم کری اللہ تقی

(منن نسائی کر قم الحدیث : ۳۹۳۹ مند احدج ۳۳ م ۴۸٬۱۹۹٬۲۸۵ مند ابد یعنی رقم الحدیث : ۳۳۲۹ ۱۵۱۵ سنن کبری کلیستی ج م ۸۵)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طراني متوفى ١٣٩٠ وروايت كرتے ميں

ابو مجیح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا جو محض نکاح کرنے کی ملی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، وہ میری سنت (میرے طریقہ کالمہ) پر نہیں ہے۔(المعیم الاوسط و آم الحدیث : ۱۹۵۳ مطوعہ کتبہ المعارف ریاض ۲۳۰۵م)

تبيانالقرآن

مسلددوم

یہ حدیث مرسل نے اور اس کی سند حسن ہے۔ (جمع الروائدج اس ۲۵۱)

امام ابو يعلى احد بن على بن على من مقى موصلى متوفى ١٠٠٥ مد روايت كرتي بين

عبید بن سعد نی سلطین سے دوایت کرتے ہیں : آپ نے فرایا جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت پر ممل کرے اور میری سنت سے نکاح ہے۔

رے ور پرو سے سے میں ہے۔ (مندابو یعانی رقم الحدیث: ۲۵۳۰ اسن کبری للیستی تے عص ۲۵ الاصلید ج می ۲۰ شعب الایمان ج مع ص ۱۳۸۱)

امام احمد بن عمره برزار متونی ۲۹۲ه روایت کرتے ہیں :

حصرت ابن عباس رصنی الله عمما بیان کرتے میں که رسول الله ما الله علیا : اے قراش کے جوانوا زمانہ کروجس نے اپی شرمگاہ کی جفاظت کی اس کے لئے جنت ہے۔ (کشف الاستار عن ذوا کد البراد رقم المدیث ۱۳۱۱ کم عمم الکبین ۳۲ مرم

الحديث: ٢٤٧٦ المعم الاوسط و مقالديث ١٨٣٦) اس حديث كى سند صحيح ب- (جميع الزوائدج عاص ٢٥٣) الحديث المام مسلم بن تجارج تشري متوفى ٢٥١١ه روايت كرت بين:

حضرت الوجريره ولي على الرقيم بيان كرت بين كر رسول الله ما الله ما يقط في السان مرحانا ب تو تين چيزوں كے سوااس ك

اعمال منقطع ہوجاتے ہیں صدقہ جارہے 'یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لئے دعا کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۱ جاسع ترزی رقم الحدیث: ۱۳۷۷ من نسائی رقم الحدیث ۳۵۵۳ الادب المفرد' رقم الحدیث:

٣٨ مند احد ٢٢ ص ٢٧٢ معانع المنتدج اص ١١٤ رقم الحديث: ١٥٢)

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٧٥٥ ه روايت كرت بين :

م اور دور ایسان بی من من مولات کا وی است کا کا وی است کا ایسان کا اور اس نے کما جمعے ایک معزز خاندان معنز خاندان

سر معالیہ میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کی خوبصورت عورت ملی ہے لیکن وہ ہانچھ ہے کیا میں اس سے فکاح کرلوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے مجار دسری اور ''''

تیسری بار پوچھا آپ نے فرمایا (خادند سے) محبت کرنے والی اور بچہ بیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرد کیونکہ میں تمماری کثرت کی وجہ سے امتوں پر نظیلت حاصل کروں گا۔ (سنن ابو داؤر ، قم الھیت : ۲۰۵۰ سنن نمانی ، قم الھیت : ۴۳۲۷

> سنن الیالمبرز آلیدیث: ۱۸۱۳ منداحید به سام۱۵۸ ۳۵۳ ۳۵۳ ۳۵۳ ۳۵۳) نکاح کی حکمتین اور فوائد

(ا) نکاح کے ذریعے نسل انسان کا فروغ ہو تاہے انسان میں شموت اس لئے رکھی گئی ہے کہ نہ کرنیج کا اثر اج کرے اور مونٹ کی تحییق میں اس کی کاشت کرے ' اللہ تعالیٰ جیابتا تو اس کے بغیر بھی نسل انسانی کی افزائش کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ

ک حکمت کا بید نقاضا تھا کہ اسباب کا مسبات پر ترتب ہوا مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالی کے عظم کی اطاعت کی وجہ سے اولاد کی طلب کی کوشش کرے اور رسول اللہ طالع جا ہے محبت کی وجہ سے آپ کی امت کو پڑھانے کی کوشش کرے۔

(۲) نکاح کے ذریعیہ اولاد کا حصول ہو تا ہے اور انسان کو نیک اولاد کی دعائمیں حاصل ہوتی ہیں جو بعض او قات اس کی

بخشش كاذر بعد بن جاتي ہيں۔

(٣) انسان اولاد كى الحجى تربيت كرك ملك ولمت كى تغيراور التحكام كے لئے افراد مهاكر باہے۔

(٣) اولاد کی وجہ سے رسول اللہ مالی بیاط کی سیرت کے اس حصہ پر عمل کاموقعہ ملتاہے جس کا تعلق اولاد ہے ہے۔

(۵) الله تعالی اور اس کے رسول مالی پیلم کے جن احکام کا تعلق لولادے ہے ان پر عمل کرنے کا موقع ماتا ہے۔

(٧) اولاد کی تربیت اور برورش کرے مسلمان الله تعالی کی صفت ربوبیت کامظر ہوجا آ ہے۔

(۷) جب انسان بو ژها ہو جا آہ و اولاد اس کاسمار ابن جاتی ہے۔

(٨) بيون كي وجه سے انسان كا گھريس دل بملتاب انسان بيار ہو تو يچے اس كى تيار داري كرتے ہيں۔

(٩) بچوں کی کفالت کی وجہ سے انسان کے ول میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کمانے کا جذبہ پیدا ہو تا ہے جس ے ملک ولمت کی تعمیراور ترقی میں اضافہ ہو تاہے۔

(۱۰) بچوں کی وجہ سے انسان کے دل میں رحم اور ہدردی پیدا ہوتی ہے۔

(۱۱) شادی شدہ محنص معاشرہ میں الگ تھلگ نہیں رہتا اور اس کو عزت اور توقیر کی نگاہ ہے دیکھا جا آیا ہے اور اس کی معاشرتی اور تدنی زندگی میں اضاف ہو آہے۔

(۱۳) اولاد کی شادی بیاه کی وجہ سے نئ نئ رشتہ داریاں بیدا ہوتی ہیں۔

(٣) بي اگر كم عمري ميں فوت ہو جائيں تو وہ مال باپ كى شفاعت كرتے ہيں اور ان كى مغفرت كاسب بن جاتے

(۱۳) ماں باپ کی تعلیم کی وجہ سے اولاد جو نکیاں کرتی ہے ان کا اجر ماں باپ کو متا رہتا ہے۔

(۱۵) بعض او قات اولاد کی نیکیوں سے مال باب کی مغفرت موجاتی ہے۔

(۱۱) نکاح کے ذریعیہ انسان کی شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شیطان کے شرسے محفوظ ہوجاتا ہے اس کی نظریا کیزہ موجاتی ہے اور وہ بدکاریوں سے بچا رہتا ہے۔ رسول الله الليظ في فرمايا جو شخص نكاح كرتا ہے وہ اپنے نصف دين كو محفوظ

ارلیتا ہے سوباتی نصف دین کو محفوظ کرنے کے لئے خدا ہے ڈرنا چاہئے (المعجم الاوسط 'رقم الحدیث: ۲۳۳س)

(۱۷) انسان کو ہوی کے ذرایعہ سکون ملتاہے:

هُوُ الَّذِي ىُ حَلَقًاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا الله وه ٤ جم نه تم كوايك فخص سے بيدا كيا وراى سے اس کی بیوی بنائی ماکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ لِلَيْهَا (الاعراف: ١٨٩)

(۱۸) نکاح کی وجہ سے انسان پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے حقوق و فرائض اس کے ساتھ متعلق ہوجاتے ہیں اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہو تاہے۔

(١٩) انسان اپنے اہل اور عیال کی اصلاح میں مصروف ہو تا ہے اور جو شخص صرف اپنی اصلاح میں منهمک ہو اس

سے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے جو اینے اہل وعیال کی اصلاح میں بھی مشغول ہو۔

(۲۰) حضرت ابو سعید خدری داهی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیوا نے فرمایا جو شخص انچھی طرح نماز پڑھتا ہو اس

کے بچے زیادہ ہوں اور مال کم ہو اور وہ فمخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔

(كنزالعمال وتم الحديث: ٣٣٣٧٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب کسی شخص کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بال بچوں

Marfat.com

کے غم میں مبتلا کردیتا ہے۔ (مند احمہ ۲۶ ص ۱۵۷)

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جس محض نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بهنوں یا اپنی دو رشتہ دار الزکیوں پر خرج کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کردیا یا ان سے کفامت کردی تو دہ اس کے لئے دونرخ سے تجاب اید کا سے المعمری سے قبل

موجائي گ- (المعم الكبيرج ١٣٥ رقم الحديث: ١٩٥٢)

حفرت ابو سعید خدری دی گھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹھیائے عورتوں سے فریلا تم میں سے جو عورت تمن نلالغ بجوں کی موت پر مبرکرے گی وہ اس کے لئے دو زخ سے تجاب بن جائیں گے ایک عورت نے بوچھا اور دویر؟ فرملا دو پر۔

ی موت پر سمبر سے ان وہ اس کے سے دو ڈرح سے تجاب بن جامیں نے ایک عورت نے پوچھا اور دو پر؟ فرملیا دو پر۔ ( صحح البخاری 'رقم الدیث ۱۱۱ صحح مسلم رقم الحدیث : ۲۵۳۳ عاص تمذی رقم الحدیث : ۵۹۰ منسن نسائی رقم الحدیث ۱۸۷۴ منس ابن

ہاجہ رقم الحدیث : ۱۰۵۵ منداحمہ جام ۴۵۵٬۳۲۵٬۳۲۵٬۳۵۵ عام ۴۷۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اگر تہیں ہے اندیشہ ہو کہ تم یتیم کؤ کیوں میں افساف نہ کرسکو گے قرحمہیں جو عور تیں پیند

اللہ لعلق قار سلوم " اور اگر سہیں ہیر اندیشہ ہو کہ تم لیم کڑکیوں میں انصاف نہ کرسکو تے تو تمہیں جو عور تیں پیند ہوں ان سے نکاح کرو۔ ایس ان اس کے سات میں میں میں اندیشہ اور کی سے اندیش کر سے اندیش کرسکو تھے تو تمہیں جو عور تیں پیند

بعض لوگوں کی سمریر تی اور ولایت میں میتم لڑکیل ہوتی تھیں وہ لڑکی اس کے ملل میں شریک ہوتی تھی اس کا سمریرست اس سے شادی کرنا چاہتا لیکن اس کو پورامر نہیں دینا چاہتا تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام محمدین اسامیل بخاری متوثی ۲۵۱۹ھ روایت کرتے ہیں :

عود، بن زبیربیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے اس آیت مے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کما اے بیشیم ایک ہوتی جو اس کے مل میں شریک ہوتی۔ اس فحض کو اس لؤکی کا مال اے بیشیم ایک ہوتی۔ اس فحض کو اس لؤکی کا مال اور اس کا حسن و بمال لبند آیا وہ اس کے معرض عدل واضعاف کے بعنیم اس لؤکی سے شادی کرنا چاہتا اور اس لؤکی کو بیتنا

مل اور اس کا مسن و جمل پیند ا ما وہ اس کے معری عدل واقصاف سے بعیراس لڑلی سے شادی کرنا چاہتا اور اس لڑلی کو بتنا مهرود سرے لوگ دیتے اس سے کم مهروینا چاہتا تو الیے لوگوں کو ایسی میٹیم لڑکیون سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا حتی کہ وہ ان کے مهرین عدل واقصاف کریں اور رواج کے مطابق ان جیسی لڑکیوں کو جننا مہر ملتا ہے انتا مہران کو دیں۔ (اور اگر وہ ایسا نہ

سے سمریس عدل واقعیات نریں اور روائ سے مطابق ان جیسی تر یون کو بیننا ممر طعاب انا مهران کو دین۔ (اور اگر وہ ایسان کریں) تو ان میٹیم کؤکیوں کے سوا اور کؤکیل جو ان کو پیند ہوں ان سے فکاح کرلیں۔ (میج البخاری' رقم الحدیث ۲۳۹۴' میچ مسلم رقم الحدیث: ۸۱۳۴ سن ابو داؤر' قم الحدیث: ۲۰۷۸ سنن نسائی' رقم الحدیث:

(משרץ)

اس صدے ہے معلوم ہوا کہ تلائع لڑی ہے نکل جائز ہے کیونکہ میٹم تلبائع کو کتے ہیں اور لڑکیوں کو رواج کے مطابق مردینا چاہئے اس آجہ میں فریل ہے کہ جو لڑکیاں تم کو پیند ہوں ان سے نکاح کراہ اور افظا "گا عام ہے "اس سے بید مشفلہ ہو آ ہے کہ جواز نکل کے لئے کفوکی شرط لگاتا غلط ہے اور سیدہ کا غیرسید سے نکل کرنا جائز ہے اس پر حسب دیل دلائل ہوں:

غیر کفومیں نکاح کے جواز پر احادیث

الم الوعيل محرين عيل ترذى متوفى ١٤٦٥ مدايت كرتي إين

حفرت ابو بریره والح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالج الم فر فرالا :

جب تم کووہ فخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اس کے طلق پر تم راضی ہو تو اس سے تم (اپنی لزکی کا) نکاح

تهيانالقرآن

ردو اگرتم نے ایبانہیں کیا تو زمین میں فتنہ ہو گا اور بہت بڑا فساد ہو گا۔

راسل ابو داوّد ص المكنز العمال رقم الديث : ۴۳٬۹۵۵ مصاليح السند رقم الحديث : ۲۲۹۵) الم عبد الرزاق بن بهام متوفی الاه نے اس حدیث کو کچھ اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے:

یچیٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکا نے فربلاجب تمهارے یاں وہ شخص آئے جس کی امانت اور

خلق برتم راضی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرو خواہ وہ کوئی شخص ہو۔ اگر تم ایسانسیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو گالور بهت برا فساد به و گله (مصنف عبد الرزاق رقم الديث ١٠٣٢٥) ٢٠٥٠ ص١٥٢-١٥٢)

الم مسلم بن محاج تشيري متوفى الماه روايت كرتے ہيں :

حغرت فاطمہ بنت قیس رمنی اللہ عنها روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابوعمود بن حفص دبیجہ نے مجھے طلاق دے دی د ر آل حالیکہ وہ غائب تھے۔ ان کے وکیل نے حضرت قاطمہ کے پاس کھے جو بھیجے وہ ناراض ہو کئیں وکیل نے کما بہ خدا تسارا

ہم پر اور کوئی حق نہیں ہے 'محضرت فاطمہ رسول اللہ م<del>ال</del>ایئ*ا کے* پاس گئیں اور بیہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تمہارا اس پر کوئی نفقہ واجب میں ہے پھر آپ نے انہیں علم دیا کہ کہ وہ ام شریک کے گھر عدت گزاریں ، پھر فرمایا ان کے ہاں تو میرے اصحاب آتے رہتے ہیں تم این ام محتوم کے گھر عدت گزارہ کیونکہ وہ ایک بلینا مخض ہے تم آرام سے اپنے کیڑے رکھ سکو

گی اور جب تهماری عدت پوری ہوجائے تو جھے خبروینا وہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوگئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت معاويد بن الى سفيان اور حضرت ابو جمم في مجمع نكل كاييغام وياب وسول الله مطويم في مايا ابو جم تواي كنده

ے لاتھی آبار آبی نہیں اور رہے معلویہ تو وہ مفلس آدمی ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے'تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلو' میں نے ان کو ناپند کیا آپ نے مجر فرمایا اسامہ سے فکاح کراو میں نے ان سے فکاح کرلیا اور اللہ تعالیٰ نے اس فکاح میں بهت خیری اور عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰ جامع مرتذی وقم الحدیث: ۱۳۵۵ سنن ابو داود و رقم الحدیث: ۲۲۸۴ سنن نسائی رقم الحدیث: ٣٣١٨ منن ابن ماجد رقم الحديث : ١٨٦٩ موطالهم مالك وقم الحديث : ١٣٣٣ مند احدج٢٥ س١٣)

حضرت فاطمه بنت قیس قریش کے ایک معزز گرانے کی خاتون تھیں۔ حضرت اسامہ بن زید دہائمہ غلام زادے تھے ان کے کفونہ تھے 'کیکن رسول اللہ طالع کیا نے یہ زکاح کرکے یہ واضح کردیا کہ غیر کفو میں بھی نکاح جائز ہے اور بسااو قات اس میں برسی خیر ہوتی ہے۔

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بن:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ عتبہ بن رہیعہ بن عبدالشمس کے بیٹے ابو حذیفہ جنگ بدر میں نبی ماہیل ا کے ساتھ تھے' حضرت ابو حذیفہ نے سالم کو اپنامنہ بولا بیٹا بنالیا تھا' سالم ایک انصاری عورت کے غلام تھے' حضرت ابو حذیفہ

نے سالم کے ساتھ اپنی سکی جینچی ہند بنت الولیدین عتبہ بن رہیدہ کا نکاح کر دیا تھا۔ (میح البخاری و تم الحدیث: ۵۰۸۸ سنن نسالی و تم الحدیث: ۳۲۸۰ مصنف عبدالرزاق ۲۲ ص ۱۵۵ سنن کبری بیعتی ۲۵ ص ۱۳۷۷)

اس حدیث میں بھی یہ نہ کور ہے ایک آزاد قرشیہ کا ٹکاح ایک غلام ہے کیا ً

ان احادیث میں تقریح ہے کہ نکل کے جواز کے لئے نسب میں کفو اور مساوات اور مماثلت کی شرط لگانا ازروئے اسلام صحیح نہیں ہے۔

کفومیں نکاح کی شرط کے متعلق غداہب اربعہ

علامه سيد محمد المين ابن عابدين شاى حنفي متونى ١٣٥٣ه لكهية بين

علامه حامد آفندی حفی سے سوال کیا گیا کہ آیک ہاشی مخفص نے وانستہ اپنی مرضی سے اپنی نابالغ لوک کا ذکاح آیک غیر

ہا می مخف سے کردیا آیا مید نکاح صح ہے؟ جواب بال اس صورت میں نکاح صح ہے۔

. تتقیح الفتادی الحامیه جام ۲۱ مطبوعه کوئه)

افضل اور انسب یی ہے کہ کفویش لیتی ایک چیسے خاندانوں میں نکاح کیا جائے باکہ شوہراور اس کی زوجہ کے درمیان ذہنی پگا گئت رہے اور خاندان کی ناہمواری کی وجہ سے ازدواجی ذندگی میں تنخیاں پیدا نہ ہوں آنہم اگر کسی وقت کمی وجہ سے المام اور کسی وقت کمی دجہ سے المام کر میں تو یہ نکاح جائز ہے الم

وجہ سے مال باب کی مصلحت کی بناء پر غیر کفویش رشتہ کرویں مثلاً سیدہ کا غیرسید سے نکاح کردیں تو بیہ نکاح جائز ہے امام احمد کے نزدیک اس مسلد میں دو قول میں ایک قول کے مطابق کفو شرط ہے اوردو سرے کے مطابق کفو شرط شیس ہے۔

(مغنی این قدامہ ج عص ٢٦) امام مالک کے زویک جواز نکاح کے لئے کفو شرط نمیں ہے۔ (المدونہ الکبری ج مص ١٣٥٤ ١٣٥) امام شافعی کے زویک غیر کفو میں نکاح جائز ہے۔ (کتاب الام ج ٥ ص ١٥) دو نتہ الطالین ج عص ١٨) فقهاء احتاف میں سے امام ابو بحر جصاص اور امام کرٹی کے زویک کفو مطلقاً "شرط نمیں ہے اور جمہور فقهاء احتاف کے زویک اگر لوکی کے لولیاء

بر مربعت من در مل من من مربعت موسعت مره من ب دور بهور سهو من ب مرويت مرويت مرويت مرويت ويوء (مربست) غير كفوش اس كى مرضى سے نكاح كرويں تو نكاح صحيح به دور اگر الزكى خود غير كفو ميں نكاح كرے تو اس كے اولياء كو اس نكاح ير اعتراض كا حق ب دور دو عدالت سے بيد نكاح مغروخ كراكتے بيں۔ (ردا لحتار، ج اس ١٣١٨)

اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کاحق ہے اور وہ عدالت سے بیہ نکاح منسوخ کراسکتے ہیں۔ (ردالمتارج ۲ ص ۱۳۱۸) اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل جانبین کے دلائل اور بحث و نظر کے لئے شرح صبح مسلم ج ۱۳ اور ج ۲ کا مطالعہ

حرم یں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ، تحمیس جو عورتیں پیند ہوں ان سے نکاح کرد۔ دو دو سے متین تین سے اور چار چار ہے۔

(النساء: ۳)

اس آیت میں سے ولیل ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد پیویاں رکھ سکتا ہو وہ بہ شرط عدل وانصاف چار پیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اور اگر وہ عدل وانصاف کے نقاضے پورے نہ کرسکے تو وہ صرف ایک بیوی کو نکاح میں رکھے۔

تعدد ازدداج پر اعتراض کے جوابات

اسلام نے بہ شرط عدل چار مورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی ہے اس پر مستشرقین اعتراض کرتے رہتے ہیں دو سری طرف کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے زیادہ حقوق انسانیت کا محافظ سیحتے ہیں ان ہی لوگوں کے اثر سے پاکستان ہیں عائلی قوانین بنائے گئے اور بیوی کی اجازت کے بغیر سرد کے لئے دو سری شادی کرنا قانونا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سالماسال سے نادم ترکیر پاکستان ہیں سے قانون نافذ ہے صالا نکہ ملک کے تمام اہل فوی علاء اس قانون کو مسترد کر چکے ہیں۔ بعض معاشرتی مشکلات کے لئے تعدد ازدواج کی رخصت ایک معقول حل ہے اور اس کے بغیراور کوئی

بارہ کار نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عورتوں کی لوسط پیدائش مردوں کی ادسط پیدائش ہے زیادہ ہوتی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی شرح پیرائش میں ایک اور دو کی نسبت ہے اب اگر ہر مرد صرف ایک عورت ے شادی کرے تو سوال یہ ہے کہ جو عورتیں چ جائیں گی ان کے لئے کیا طریقہ تجریز کیا جائے گااس مسئلہ کے حل کی صرف تين صورتيس بن :

(۱) بلق ماندہ عورتیں تمام عمرشادی کے بغیرگزار دیں اور اپنی جنسی خواہش بھی کسی مرد ہے بوری نہ کرمیں۔ (ب) باقی عور تیں بغیرشادی کے ناجائز طرابقہ سے اپنی خواہش یوری کریں۔

(ج) باقی عورتوں سے وہ مرد شادی کرلیں جو مالی اور جسمانی طور سے اس کے اہل ہوں۔

کہلی صورت فطرت کے خلاف ہے اور عام بشری طاقت سے باہر ہے۔ دو سمری صورت دین اور قانون دونوں اعتبار ے ناجائز اور گناہ ہے اس لئے قابل عمل معروف فطری اور پندیدہ صورت صرف تیسری صورت ہے جس کو اسلام ن

دو مری دلیل بیہ ہے کہ بالعموم مرد ساٹھ سال کی عمر تک جنسی عمل کا اہل اور ترو تازہ رہتا ہے جب کہ عورت بالعموم

وس ہارہ بچے جن کر چالیس سال کی عمر تک پینچنے کے بعد جنسی عمل کے لئے پر کشش یا اہل نہیں رہتی اب اگر صرف ایک ہوی سے نکاح کی اجازت ہو تو مرد اپنی زندگی کے بیس سال کیسے گزارے گا۔ اس کی بھی صرف تین صور تیں ہیں۔

(۱) ان ہیں سالوں میں مردانی جنسی خواہش کو بالکل یورانہ کرے۔

(ب) اس عرصہ میں مرد ناجائز طریقہ سے اپنی خواہش یوری کرے۔ (ج) اس عرصہ کے لئے مرد دو سمری عورت سے نکاح کرلے۔

پہلی صورت غیر فطری ہے اور دوسری صورت غیر قانونی اور غیر شری ہے اس لئے قابل عمل صرف تیسری صورت

بیہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مرد اور عورت کی جسمانی اہلیت میں عمر کا نہی معیار ہو' اس میں کمی بیشی بھی ہوسکتی ، لیکن بعض صورتوں میں بیہ مشکل بہرحال چیش آتی ہے اور تعد د ازدواج کے سوااس کااور کوئی معقول حل نہیں ہے۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ بعض او قات کمی مختص کی بیوی ہانچھ ہوتی ہے جس سے اولاد نہیں ہوسکتی اور انسان این نسل بڑھانے اور اپنا سلسلہ نسب آگے منتقل کرنے کے لئے طبعی طور پر اولاد کا خواہش مند ہو تا ہے اس مشکل کے حل کی بھی صرف دو صورتیں ہیں۔

(۱) پہلی بیوی کو طلاق دے کر دو سری شادی کر لے۔

(ب) پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دو سرا نکاح کرلے۔

اور عدل وانصاف کے مطابق اور انسانی ہمدردی کے نزدیک تر صرف دو سری صورت ہے جو اسلام کے تعدد ازدواج کے اصول میر منی ہے کیونکہ جو عورت بانجھ ہو اس کو خود بھی لولاد کی بیاس ہوتی ہے اور شو ہرکی اولاد سے بھی اس کی ایک گونہ تسکین ہوجاتی ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص کی بیوی ایک متعدی مرض میں مبتلا ہویا اس کو کوئی ایس بیاری ہو

۔ سیم شفاء کی امید بالکل نہ ہویا بہت کم ہو اور اس کا شوہر جوان اور صحت مند ہو۔ اب اس مخف کے سامنے صرف جا رائے ہیں۔

(ا) اس عورت کو طلاق دے دے۔

(ب) تمام عمرجنسی خواہش بوری نہ کرے۔

(ج) ناجائز طريقه سے اين جنسي خواہش يوري كرے۔

(د) وہ فحض دو سری شادی کرلے۔ عدل وانصاف اور انسانی ہدر دی کے اعتبار سے میں صورت قابل عمل ہے۔

جاربيوبول براقضار كي توجيهه

صاحب استطاعت کو چار بیویوں کی اجازت دیے میں میہ حکمت ہے کہ اگر اس کی صرف ایک یا دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں ماہواری کے ایام میں ہوں اور اس کا خاوند صحت مند ' قوی اور توانا ہو تو اس کا نفسانی خواہش پر قابویانا مشکل ہو گالور جب اس کی چار بویاں ہوں گی تو ایسا بہت کم انقاق ہوگا کہ وہ چاروں بدیک وقت حیض اور نفاس کے مسائل سے وو چار ہوں اور اگر چارے زیادہ نکاح کی اجازت ہوتی تو اس بلت کا خدشہ تھا کہ وہ ان کے حقوق اوا نمیں کرسکے گا اور بیویوں کے ساتھ بے انصانی ہوگی کیونکہ تمام ہویوں کے حقوق اوا کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ مہاکر تم كوية خوف موكم تم ان مين عدل نيس كرسكو عي تو محر صرف ايك عورت سے نكاح كرد" \_ يويوں كى بارى مقرر كرنے یں 'ان کے ساتھ جماع کرنے اور ان کے کھانے ' پینے ' کپڑول اور رہائش میں مساوات کرناعدل اور افساف ہے اور اگر اس کو کی ایک بیوی کے ساتھ زیادہ محبت اور دوسری ہے کم ہو تو بید عدل اور انساف کے منافی نہیں ہے۔ اس لئے صرف چار بيويون پر اكتفاكرنا عدل اور متوسط صورت بي كيونك، زمانه جالميت في بيويون كي تعداد كي كوئي مد معين نسي تقى- تابم اسلام میں ایک سے زیادہ بوایوں کی اجازت ای فخص کے لئے ہے جوعدل وانصاف کے ساتھ ان کے حقوق اوا کرسکے اور چار سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اعلایث میں ہے کہ جن مسلمانوں نے پہلے جار سے زیادہ پیویاں رکھی ہوئی تھیں اس آےت کے نازل ہونے کے بعد رسول الله طابع انسی مید حکم دیا کہ وہ ان میں سے چار کو فتخب کرے رکھ لیس اور باتی کو

قبل از اسلام جارے زیادہ کی ہوئی بیویوں کے متعلق احادیث

الم ابوعيلي محدين عيلي ترفدي متوفى ١٥٧ه روايت كرتے بين

حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنماييان كرت بين كم غيلان بن سلمه ثقفي اسلام لاس اور ان كي زمانه جالميت مين وس بویال تھیں دہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں تو ان کو نی ٹالھیلانے تھم دیا کہ وہ ان میں سے چار کو افقیار کرلیں۔

(سنن ترفدي رقم الديث : ١١٣١١ سنن ابن ماجه 'رقم الحديث : ١٩٥٣)

الم ابو عبدالله محد بن بزيد ابن ماجه متوفى سك اه روايت كرتے إس

حفرت قیس بن حارث و الله بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نے نبی لٹھیلا کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بیان کیا تو نبی مٹھیلائے فرمایا ان میں سے جار کو اختیار کرلو۔

(سنن ابن ماجه 'رقم الحديث: ١٩٥٢ سنن ابوداؤد 'رقم الحديث: ٢٢٣٢)

النجل از اسلام چارے زیادہ کی ہوئی ہویوں کے متعلق زاہب ائمہ

حافظ زكى الدين منذري متوفى ١٥٧ه ه لكصة بين :

رسول الله مل والمد مل والت من سے جاریواوں کو افتیار کراو اس صدیث کی ظاہری عبارت اس پر والات کرتی ہے کہ مرد کو افتیار ہے کہ وہ ان میں سے جن کو چاہے رکھ لے خواہ ان تمام یواوں سے عقد واحد میں فکاح کیا ہو یا ہریوی سے الگ الگ عقد کیاہو اور اس میں پکی اور پچیلی کا اقتیاز نمیں ہے کیونکہ ہی مل کے بیٹے کئے استفاء اس کی طرف افتیار

نوض کردیا ہے۔

امام مالک' امام شافعی' امام احمد بن حقبل کا یمی ند بہب ہے اور اسخق بن راہوں یہ محمد بن الحسن اور حسن بھری ہے بھی یمی منقول ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو حضیفہ اور سفیان ثوری نے یہ کما ہے کہ اگر ان سب سے عقد واحد میں نکاح کیا ہے تو تمام بیویوں کو اس سے الگ کردیا جائے گا اور اگر اس نے متعدد بیویوں سے کیلے بعد دیگرے ترتیب سے نکاح کیا ہے توعل الترتیب پہلی چار سے نکاح صحح ہوگا اور چار سے زائد بیویوں کو اس سے الگ کردیا جائے گا۔

(مخترسنن ابو داؤدج ۲۳ ص ۱۵۷– ۱۵۵ مطبوعه دار المعرفة بيروت)

علامه سيد محمود آلوس حنفی متوفی ١٣٧٢ھ لکھتے ہیں :

ہل لهم اعظم کے ذہب پر اس حدیث کا جواب مشکل ہے کیونکہ ابن میرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ جو محض مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں چارہ نور تیں تقیس تو اہم اعظم کا فدہب یہ ہے کہ اگر ان سب ہے ہید وقت نکاح کیا ہے تو یہ نکاح باطل ہے اور اگر کیے بعد دیگرے نکاح کیا ہے تو پہلی چار کے ساتھ نکاح صیح ہوگا اور باتی کے ساتھ نکاح باطل ہوگا اور ائمہ مخلاہ نے حدیث کے مطابق یہ کما ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کو افتیار ہوگا وہ ان میں ہے جن چار کو چاہے اپنے نکاح میں رکھ لے اور باتی کو چھوڑ دے۔(دوح المعانی جسم ۱۹۳ مطبوعہ دار ادیاء اتراث العربی بیروت)

احاديث محيحه صريحه كااقوال ائمه پر مقدم مونا

اس مئلمیں بلکہ ہرمنلہ میں ہارایہ موتف ہے کہ اوادیث محید صریحہ ہرامام کے قول پر مقدم ہیں البتہ جس مسلم

گیں دو حدیثیں ہوں کی امام نے ایک حدیث پر عمل کیا اور دوسرے امام نے دوسری حدیث پر عمل کیا تو ہم ای حدیث پر عمل کیا ہو اس کی وجوہ ترجی بیان کریں گے جیسا کہ عمتریب ممرکی مقدار میں انشاء اللہ واضح ہو جائے گا اور جس مسئلہ میں بہ ظاہر قرآن اور حدیث کا تعارض ہو اور ہمارے امام نے قرآن پر عمل کیا ہو ہم اس مدیث کو قرآن مجید کے مطابق کرکے اس کی توجیدہ کریں گے اور جس مسئلہ میں ایک طرف حدیث ہو اور دوسری اللہ طابع کی حدیث ہو اور دوسری طرف محصل اور مرس طرف محصل اور مس کی درئے کی بناء پر ترک کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ذریک مسئلہ میں صدیث محصل میں جائے ہو اور اس کی رائے کی بناء پر ترک کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ذریک مسئلہ میں حدیث صحیح کی بناء پر ترک کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے اور ایس کی تمام یویاں ایک نے کہ اسلام لانے سے پہلے جس محفص کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے جن چار کو چاہے رکھ کے اور باتی کو چھوڑ دے '

نبي طاويط كي أزواج مطهرات كابيان

تعدد ازدواج کی بحث میں مستشرقین کا دو سرا اعتراض بہ ہے کہ نبی ملائیتا نے گیارہ شادیاں کیں اور ان کے نزدیک زیادہ شادیاں کرنا زیادہ نضانی خواہشوں پر بنی ہے منیز آپ نے تزوج کی زیادہ سے زیادہ حد چار بیویاں مقرر کی ہے پھر آپ کا بہ عمل خود آپ کے قول کے خلاف ہے۔

نی ملاّتیلا کی ازواج کی تفسیل بیہ ہے کہ نبی ملائیلا نے پکیس سال کی عمریں جھڑت ضدیجہ رضی اللہ عنها ہے شادی
کی وہ ایک بیوہ خاتون تقسی بچاس سال کی عمر تک آپ نے دو سما نکاح نہیں کیا۔ پچیس سال بعد حضرت ضدیجہ کی وفات
ہوئی اس کے بعد آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنها ہے نکاح کیا۔ بچرت سے دو سال پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنها
ہوئی اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہی رخصتی عمل میں آئی پھرواقعہ بدر کے دو سال بعد حضرت ام سلمہ ہے
نکاح ہوا' بچرت کے دو سال بعد حضرت مفسہ ہے نکاح ہوا پھر سھ میں حضرت زینب بن بخش ہے نکاح ہوا پھر صور میں
خضرت جو بر بیہ سے نکاح ہوا پھرا تھ میں حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا۔ پھر کے ھیں حضرت صفیہ سے نکاح ہوا پھر میونہ
انست اساء ہے نکاح ہوا تجرا تھ میں حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا۔ پھر کے ھیں حضرت استمان پھر قتیلہ بنت الاشعث پھر شتاع
بنت الحارث پھر فاطمہ بنت سرتے پھر زیب بنت خریمہ پھر ہند بنت بزید پھر اساء بنت النعمان پھر قتیلہ بنت الاشعث پھر شتاع

ابو طاہر نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عشم سے روایت کیا ہے کہ ہی مظامیکا نے پندرہ خواتین سے نکاح کیا تیرہ ازواج کی رخصتی ہوئی اور آپ کے پاس گیارہ ازواج نکاح میں جمع ہو سکیں اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی نو ازواج تھیں۔

مشہور یہ ہے کہ گیارہ ازداج کی رخصتی ہوئی اور دو میں اختلاف ہے ان گیارہ ازداج میں سے چھ قرشیہ تھیں چار غیر قرشیہ اور ایک بنو اس کیل میں سے تھیں۔

جوچھ ازداج قرشیہ تقیں ان کی تفصیل ہے ہے: حضرت خدیجہ محضرت عائشہ مصرت حصرت ام حبیبہ ک کے ام سلمہ مصرت سودہ بنت زمعہ کور جوچار ازداج عربیہ غیر قرشیہ تھیں وہ میں : حضرت زینب بنت محض مرّت میمونه بنت الحارث ' حفرت زینب بنت خریمه ' حفرت جویره بنت الحارث ' در ایک صفيه بنت حي بن اخطب

تعدد ازداج كاآپ كى خصوصيت ہونا

اس تفصیل سے بیہ معلوم ہوجاتا ہے کہ جی مٹائیا کا متعدد ازواج سے نکاح کرنا کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں تھا کیونکہ نفسانی خواہش کاغلبہ زیادہ سے زیادہ ہیں ہے پچاس سال کی عمر تک ہوتا ہے اور آپ نے پہیس سال کی عمر میں ا یک بال بچوں والی بیوہ خاتون سے نکاح کیا اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے بچاس سال کی عمر تک دو سرا نکاح نسیں کیااگر تعدد ازواج کی وجہ حظ نفسانی ہو آلو آپ جوانی میں کسی حسین عم عمراور کواری اڑی سے نکاح کرتے بلکہ ایسی متعدد لڑکیوں ے فکاح کرتے اور جب آپ نے الیا نہیں کیا اور مکہ کی زندگی میں تربین سال کی عمر تک آپ کے حرم میں صرف ایک زوجه تقیس پہلے حضرت خدیجه اور پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنما کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور مدینہ منورہ میں ہی آپ کے حرم میں متعدد ازواج آئمیں جن میں سے حضرت عائشہ کے علاوہ باتی تمام ازواج معمر میوہ یا مطلقہ خواتین تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج کا تعدد کسی حظ نفسانی پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ خانگی اور عائلی زندگی میں اسلام کے احکام کی روایت اور تبلیغ تھی اور زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا تھا ماکہ دین اسلام کی تبلیغ کے زیادہ مواقع میسر ہوں اور کئی مسلم خاندانوں کو رشتہ داری کا شرف عطاکرنا تھااور کئی عمیالدار خواتین سے نکاح کرکے سوشیلے بچوں کی پرورش اور ان کے ساتھ جسن سلوک کرنے کا اسوہ اور نمونہ مہا کرنا تھا نیز یہ بتانا تھا کہ عام مسلمان تو دو پولوں کے درمیان بھی عدل اور انصاف قائم نہیں کرپاتے توسلام ہوان کی سیرت کی عظمت پر جنموں نے بدیک وقت نو ازواج مطهرات کے درمیان عدل وانصاف کو قائم رکھا اور بدکہ نبی مطابیتم کا عمل ہر شعبہ میں آپ کے قول سے بروھ کر ہو تا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ چار ہوبوں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود نو برویوں میں عدل کرے دکھایا اور اس سے یہ بھی داضح ہوا کہ نبی مال پیل احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں عام افراد امت کے مسادی نہیں ہیں بلکہ احکام شرعیہ کے ہر شعبہ میں آپ کی انفرادیت اور خصوصیت ہے' آپ کی نیندے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا آپ کے فضلات طیب وطاہر ہیں۔ نماز میں آپ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے محتل نہیں بلکہ قبلہ اپنے قبلہ ہونے میں آپ کی توجہ کا محتاج ہے' آپ کا نماز پڑھنااس کئے ہے کہ آپ اپنے رب ہے راضی ہوں' زکوۃ آپ پر فرض نہیں' صد قات آپ کے لاکق نہیں بلکہ قیامت تک آپ کی آل کے بھی لائق نہیں۔ نکاح میں آپ کے لئے تعدد کی شرط نہیں' مرمقرر کرنا آپ پر ضروری نہیں' ازواج میں باریوں کی تقتیم بھی آپ پر واجب نہیں' آپ کسی کو اینے تر کہ کاوارث نہیں بناتے کیونکہ آپ زندہ ہیں ای طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج کا کمی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ' سوجس طرح ویگر احکام شرعیہ میں اللہ تعالی نے آپ کا امیاز قائم رکھاہے نکاح میں تعدد اندداج کامعاملہ بھی ایا ہی ہے۔

رسول الله طاوير كى تعدد أزدواج كى تفصيل دار تعلمتين

(1) نبي الليالم كى كملى زوجه محترمه حضرت خديجه بنت خويلد رضى الله عنها بين آب ك سائقه نكال س يهلم حضرت ضد يجه عنتق بن عائذ ك فكاح ميں تھيں ان سے ايك بيني ہند تھيں۔ اس كے بعد انہوں نے ابوبالہ مالك بن نباش كے ساتھ نکاح کیا اور ان سے ہند اور ہالہ نام کے دو مبٹے پیدا ہوئے (اسد الغابہ ج ۵ ص ۴۳۳) زمانہ جابلیت میں حضرت خدیجہ کا لقب

طاہرہ تھا۔ بی سلیمیا مضارت پر ان کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ بی سلیمیا کی المات اور دیات سے متاثر ہو تیں۔ بی سلیمیا کی عمر سلیمیا کی عمر سلیمیا کی عمر سلیمیا کی عمر سال تھی۔ جرت سے چار یا پائی مال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سے رسول الله ملیمیا کی عام صاحبزاویاں حضرت زمنب مضرت رقید محضرت اور مخترت وقاعم درضی الله عنه نہیں اہو تیں۔ ان سب نے زمانہ اسلام پالا اور رسول الله ملیمیا کی ساتھ جرت کی اور آیک صاحب ذاوے حضرت قام پر اور ہے۔ آیک اور صاجبزاوہ حضرت ابراہم پالا اور رسول الله ملیمیا کی ساتھ جو بیں یا بی پی سال ابراہم بیا ماریہ تبدید رضی الله عنہ اور اس کی موجود کی میں رسول الله ملیمیا کی اعتماد کر دسمرا نکاح تمیمی کیا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح عام عادت اور فطرت کے مطابق ہوالی برائل کی متام اولاد انجاد حضرت خدیجہ سے تب کا فتاح مام عادت اور فطرت کے مطابق ہوالی برائل کی اعتماد المیاد خدید سے تب من مقد کر رہی تھی۔

(۲) حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنما نی مظاہلا کی دو سری ذوجہ ہیں۔ امام طبرانی لور اجد نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عدید رضی اللہ طالیح کے اس حضرت فدید رصول اللہ طالیح کے باس حکی او حضرت علی بن منطون کی بوی خولہ رسول اللہ طالیح کے باس حکی او حضرت کیا ۔ عرض کیا : یا رسول اللہ ای آپ چاہیں او کواری ہے ذکل حرض کیا : یا رسول اللہ ای آپ خاہیں اور کیوں نمیں کر لیے؟ آپ نے فرملا کر لیوں مودہ بنت ذمعہ ہیں رضی اللہ عنملہ آپ نے فرملا کرلیں اور بیوہ سودہ بنت الل بحر جس اس ای بھرت سے دو سال پہلے حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اس جاد اس دونوں سے میرا ذکر کرد۔ الدیث درجی الروائد می میں اس بعر حضرت عائشہ کی در جس کے ایک سال بعد حضرت عائشہ کی در جس کے اور سال رسول اللہ طالیح کے ساتھ رہیں اور سرو رمضان منگل کی شب ۵۸ بجری میں آپ کا وصال ہوگیا۔ مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی۔ اللہ طالیح کے ساتھ رہیں اور سرو رمضان منگل کی شب ۵۸ بجری میں آپ کا وصال ہوگیا۔ مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی۔ اللہ علی میں دون ہو کیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبات عادت اور فطرت کے مطابق نکاح ہوا اور جب نکاح ہوا تو تعدد ازواج کا کوئی مسلمہ نہیں تھا اور ان کے ساتھ نکاح کرنے علاوہ معتبد صلل نہیں تھا اور ان کے ساتھ نکاح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق داپھر جو آپ کے سب سے زیادہ معتبد صلل سے ان کا مورد علی کے ساتھ اپنی سے ان کو داردی کی دوہ آپ کے خر ہوگئے۔ جس طرح حضرت علی کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرنے کا نمونہ ماجزادیوں کا نکاح کرکے آپ نے ان کو داردی کی فعیلت عطافرائی اور کسن اور کواری اور کی کے ساتھ نکاح کرنے کا نمونہ ماجزادیوں کا نمانہ تھا تھا جھائی حقیق بھائی حقیق بھائی جمہوں کے اور اس کی بٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔

(۳) آپ کی تیری زوجہ حضرت مودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنما ہیں یہ بہت پہلے اسلام لا کر بیعت کر پی تھیں۔ یہ آپ کے بہلے اسلام لا کر بیعت کر پی تھیں۔ یہ آپ کے بہلے اسلام لا کر بیعت کر پی تھیں۔ یہ حضرت مودہ کے نکل میں تھیں۔ وہ حضرت مودہ کے ماتھ مسلمان ہوئے تھے۔ ان ودنوں نے حضرت کی طرف بجرت کی تھی جب یہ دونوں مکہ میں آئے تو ان کے خالوند فوت ہوگئے۔ جب ان کی عدت پوری ہوگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے فوت کو نکاح کا پیغام دیا گھر آپ نے نبوت کے آٹھویں یا دسویں سال ان سے نکاح کرلیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کی وفات کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی خالات کے دوران چون خلافت کے دوران چون خلافت کے دوران چون کی انجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام واقدی سے مفاول ہے کہ حضرت معاوید کی خلافت کے دوران چون کی انجری میں ان کی وفات ہوئی۔

تهيانالقرآن

ان سے نکاح کے وقت بھی تعدد ازواج کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ حضرت خدیج کی وقات ہو بھی تھی اور حضرت عائشہ کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور حضرت عائشہ کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ان سے نکاح کرنے ہیں یہ حکمت تھی کہ یہ قریش اور اپنے اعزہ کے ظلم و ستم سے نگلہ آرا معیشہ اجرت کرگئی تھیں جب یہ حبشہ سے والیں آئیں تو لان کے خالانہ فرت ہوگئے اب اگر یہ اپنے عزیزوں میں لوٹ جاتی تو وہ ان پر اور زیادہ ظلم دستم کرتے اور ان کے دین کو آزمائش ہیں ڈال دیتے۔ بی طابحتا نے ان کے حال پر ترس کھا کر ان سے عقد کرکے ان کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں لے لیا لور انہیں ان کے اسلام اور ان کی اجرت کی جزادی۔ نیز اس میں آپ کی سرت کا یہ نمونہ ہے کہ کی بے سمار ایوہ خورت سے نکاح کرکے اپنی تعاظمت میں لے لیا آپ کی سنت اور آپ کی بیرت کا بید نمونہ ہے کہ کی بے سمار ایوہ خورت سے نکاح کرکے اپنی تعاظمت میں لے لیا آپ کی سنت اور آپ کی بایر جمع کی بے سمار ایوہ آپ کی عرشریف میں سال تھی۔ آپ کی جاتے ہوگئیں اور ای وقت تعدد ازواج کی ابتداء ہوئی اس وقت آپ کی عرشریف ۵۲ سال تھی۔

(٣) آپ کی چوتھی زوجہ حضرت حفصہ بنت عمرین الحفلب رضی الله تعالی عنما ہیں۔ یہ نبی طان ہیم کے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ یہ پہلے حضرت فنیس بن صدافہ دیڑھ کے ذکاح میں تھیں۔ اہم بخاری نے روایت کیا ہے کہ یہ رسول الله طانچیم کے اسحاب میں سے تقے بدر میں حاضرہوے اور مدینہ میں فوت ہوگے۔ (صحح البخاری) رتم الحدیث: ماہ بحد شعبان میں رسول الله طانچیم نے ان سے ذکاح کرلیا۔ شعبان ۲۵ مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی موان بن الحکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ان سے نکاح کا سبب حفرت عمر کی دلداری تھا اور ان کو اپنے رشتہ کی فضیلت عطا کرنا تھا جیسا کہ ہم نے حفرت عائشہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔

(۵) آپ کی پانچیں زوجہ حضرت زینب بنت تزیمہ ہیں ان کالقب ام الساکین تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ صدقد اور خیرات کرتی تھیں۔ یہ پہلے حضرت عبداللہ بن محش جائو کے نکاح میں تھیں وہ جنگ احد میں شہید ہوگے۔ ایک قول یہ ب کہ یہ پہلے طفیل بن حادث کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھران کے بحائی عبیدہ بن الحارث نے ان کہ یہ پہلے طفیل بن حادث کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھران کے بحائی عبد ان سے نکاح کیا تھا۔ یہ نکاح حضرت حضہ سے نکاح کے بعد ہوا تھا۔ ابن اشرائے ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ طابعیم کے پاس دویا تین ماہ رہیں۔ اس کے بعد فوت ہو گئیں۔ حضرت ذینب چونکہ دو سرول کا سمارا بنی تھیں اس لیے نی مائی بیم نے ان کے بیوہ ہونے کے بعد ان کو بے سادا شیں چھوڑا۔ ان سے نکاح کرنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ بہت صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ رسول اللہ طابعیم نے ان کی اس نیکی کے صلہ میں ان کو بے سادا شیں چھوڑا۔ ان سے نکاح کرنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ بہت صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ رسول اللہ طابعیم نے ان کی اس نیکی کے صلہ میں ان کو شرف زوجیت بخشاد

(۱) رسول الله طائع کم تھی ذوجہ حضرت ام سلمہ عاتکہ بنت عامر رضی الله عنما ہیں۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ بن عبدالاسد تھے۔ انہوں نے اور ان کے شوہر ابو سلمہ بن عبدالاسد تھے۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پہلے حیشہ کی طرف اجمرت کی اور چھر انہوں نے اور اور احد میں شریک سلمہ عمر وقت ہوگئے۔ وہ غروہ بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے وہ خروہ بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے وہ مدکی جنگ میں زخمی ہوگئے تھے اجمرت کے ۱۳۵ کی بعد شوال ہوئے تھے اور کی ہوئے تھے اور کی ہوئے تھے اور کی ہوئے کے بعد شوال میں ان سے رسول الله طابع ان کاح کرایا۔

اہم مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مظاہیم سے ساکہ جس مسلمان کو وہ مسلم تحقیبت پنچ ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے مقدر کی اور وہ نیہ دعا کرے ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ جھے کو اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد مجھے اس سے انتہی چیز عطا فرہاتو اللہ تعالی اس کو اس سے اچھی چیز عطا فرہائے گا۔ (سیجے مسلم ' رقم الحدیث : ۹۸) نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے فربلا میں سوچتی تھی میرے لئے ابو سلمہ سے انتہاکون ہو گا؟ مجھے پہلے حضرت ابو بکرنے نکاح کا پیغام دیا میں نے انکار کیا۔ بھر رسول اللہ طابعیتام نے نکاح کا پیغام ویا تو ہیں نے کھا مرحبا! اللہ تعالی نے رسول اللہ طابعیتام کو میراثو ہر بنا دیا۔ میں نے اپنچ بچوں کا مذر بیش کیا تو آپ نے فربلیا اللہ تم کو ان سے مستعنی کردے گا۔ الحدیث۔ (سمجے مسلم ' رقم الحدیث : ۹۱۸)

یزید بن معاویہ کے دور حکومت بیں الاھ یا ۱۲ھ میں چورائی سال کی عمر گزار کر مضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما کی وفات ہوئی۔ امام طرائی نے سند معتمد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بی مالی یوا کے بعد آپ کی ازواج میں ہے سب کے حضرت زینب بنت بخش کی وفات ہوئی اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی۔

حفرت ام سلمہ رض اللہ عنما سے نکاح کی ہد محست تھی کہ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ! جھے ابو سلمہ سے بمتر شوہر عطا فرما۔ آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا نیز بچوں ونالی بیوہ عورت سے نکاح کرنا اور اس کے بچوں کی پر درش کرنا آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ قرار پایا۔

(2) آپ کی ساقیں زوجہ حضرت زینب بنت بحض رضی اللہ عنما ہیں۔ یہ رسول اللہ طاہیم کی پھو پھی امیم کی بینی سے رسول اللہ طاہیم کی بینی امیم کی بینی سے رسول اللہ طاہیم کے جب حضرت زید بن از او لور بنو اسد کے معزز گھرانے سے حضیں اس وجہ سے ان کا ذکا کردیا۔ حضرت زید رسول اللہ طاہیم اس وجہ سے ان کی شکلین کرتے سے رسول اللہ طاہیم ان کو مبرو تحل کی شکلین کرتے سے رسول اللہ طاہیم کو مبرو تحل کی شکلین کرتے سے رسول اللہ طاہیم ان کو مبرو تحل کی شکلین کرتے رہتے مالانکہ رسول اللہ طاہیم کو علیم تھا کہ اللہ تعالی ان کا ذکاح آپ سے کردے گاکین آپ کو یہ پیشائی تھی کہ عرب مند بولے بیٹے کو حقیق بیٹ قرار دیتے ہیں اور بیٹے کی یوی سے نکاح ممنوع ہو وہ اس نکاح کی وجہ سے آپ کی تبریت کی بیوت کی اور اس سے آپ کی تبریخ پر اثر پڑے گا لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور تھا کہ ذکاح ہو اور یہ معلوم ہوجائے کہ منہ پولا بیٹا حقیق بیٹا نسیں ہو تا اور اس کی یوی سے انقطاع ذکاح کے بعد ذکاح کرنا جائز ہے ماکہ مسلمانوں پر اس نکاح میں تنظم نکی نہ ہو۔ بالا خر وحدت وری ہوئے کے بعد اللہ منہ و جو اندر اس کی یوی سے انقطاع ذکاح کردیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بغیر کی عقد اللہ نے روحدت کھا نازل فرماکر آپ کا حضرت زینب سے خود ذکاح کردیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بغیر کی عقد کے حضرت زینب آپ کی زوجہ ہو گئیں۔ اس مسلم میں قرآن مجید کی ہے آپ تات نازل ہونے کے بعد بغیر کی عقد کے حضرت زینب آپ کی زوجہ ہو گئیں۔ اس مسلم میں قرآن مجید کی ہے آپ تات نازل ہوئی ۔

وَرَاذُ نَهُولُ لِللَّذِينَ كَامَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور جب آب اس فَعَن سے فراتے سے جس پر اللہ نے انعام المُوسِكَ عَلَيْهِ كَا وَلَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَمَحْتَ وَاللَّهُ وَتَحْفَى فِنَى فَلِيا اور آپ نے (جم) اس پر انعام فريا كہ اپنى يوى كو اپنى اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَمَحْتَ كَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَمَحْتَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُحْتَلَمُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

مُفْعُولًا - (الاحزاب: ٣٤)

اس سے ڈریں اور جب زید نے (ان کو طلاق وے کر) ای غرض

پوری کل تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کردیا

ماکہ (اس کے بعد) مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں

ے فکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ (طلاق دے کر) ان ہے بے غرض ہوجا ئیں اور اللہ کا تھم ضرور ہو کر رہتا ہے۔

۳ جری میں اللہ تعالی نے حضرت زینب کا رسول اللہ طائیا سے نکاح کردیا آیک قول ۴ جری کا ہے اور ایک قول ۵ جری کا ہے اور ایک قول ۵ جری کا ہے۔ اس وقت حضرت زینب دیگر ازواج سے فخرے کہتی تھیں کہ تمہارا رسول اللہ طائعات نکاح تمہارے الل نے کیا ہے اور میرا آپ سے نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

المام طبرانی نے سند سیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حصرت زینب بنت بھش کی وفات حصرت عمر بیٹی کی دور خاافت میں ۲۰ھ میں ہوئی اور حصرت عمر نے آپ کی نماز جنان پڑھائی اس وقت آپ کی عمر ترمین سال بھی۔ رسول اللہ مٹالیمیزم کے وصال کے بعد ازواج مطمرات میں سب سے پہلے آپ کی وفات ہوئی تھی۔

حضرت ذینب سے فکاح کرنے کی سب سے بوی حکمت میہ تھی کہ آپ کی سیرت میں میہ نمونہ ہو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹانسیں ہو آ۔

(۸) رسول الله مثل کیز کی آشھویں زوجہ محترمہ حصرت جو برہ بنت الحارث ہیں آپ پہلے مسافع بن صفوان کے زکاح میں تھیں جو حالت کفر میں قمل کئے گئے تھے۔ ۲ھے غروہ ہو المصلل کے بعد رسول اللہ مثل بیٹا نے ان سے زکاح کیا۔

المام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ مٹھیلائے بنو المصطلا کے قیدیوں کو تقسیم کیا تو حصرت جورہ طابت بن قیس بن شاہل کے حصہ میں آئیں۔ (پیے غزوہ بنو المصطلا میں گرفتار کرکے باندی بنالی گئ تقسیم) انہوں نے نو اواق چاندی (ایک اوقیہ ۳۰ درہم کا ہوتا ہے) پر ان کو مکاب کردیا۔ یہ رسول اللہ مٹھیلائی فدمت میں حاضرہ و ئیں اور کمایا رسول اللہ! میں جویرہ بنت الحارث ہوں۔ حارث اپنی قوم کا سروار تھا آپ کو معلوم ہے مجھے باندی بنالیا گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں۔ کما ہاں!
گیا ہے۔ آپ میری مکاتب کی رقم اوا کرکے مجھے آ ذاو کردیجئے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر پنی تو انہوں نے کما کہ بنو فرمایا میں اس سے بہتر پنی تو انہوں نے کما کہ بنو

حضرت ام المومنين جويره رضى الله عنها ٤٥ سال كى عمر گزار كر رئيج الاول ٥٥ هد مين مدينه مين فوت جو كيم مروان بن الحكم نے آپ كى نماز جنازه پرِهائى۔

حضرت جویرہ سے نکاح کرنے کی حکمت میہ تھی کہ اس نکاح کی وجہ سے بنو المصفلق کے سو نفوس آزاد کردیئے گئے اور آپ کی زندگی میں ایک باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کانمونہ حاصل ہوا۔ پیر (9) رسول اللہ طاق کیل نویس زوجہ حضرت صغیبہ بنت جی بنت اضلب ہیں میہ حضرت بارون علیہ السلام کی اولاد میں

تسانالقآن

یں۔ ان کے والد بنو النفیر کے مردار تھے۔ ان کے پہلے خاوند قمل کردیئے گئے تھے۔ فتح خیبر کے موقع پر رسول اللہ ملتی بیا ن کو آزاد کرکے ان سے نکاح کیاہیر سات ہجری کا واقعہ ہے۔

المام محر بن اساعيل بخارى متونى ٢٥٧ه روايت كرت بين:

حضرت انس بن مالک بیٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹا نے اول وقت میں صبح کی نماز پڑھی بھر آپ نے سوار کی الانٹ اگر افتر میں میں از جمد در کسے قدم کے باتھ سے اس میں جمہ میں جب سے جہ بیتر جس کی موال میں برین میں کی

ہو کر کما اللہ اکبرا نیبر تاہ ہو گیا۔ ہم جب کی قوم کے طاقہ پر حملہ آور ہوتے ہیں توجن کو پہلے ڈرایا جا چکا ہے ان کی کیسی بری صبح ہوتی ہے۔ یہودی اپن کلیوں سے نگلے اور کہنے لگے (سیدنا) مجمد (ملاہیم) انگر کے ساتھ آئے ہیں۔ رسول اللہ طاہیم

بری سنج ہوتی ہے۔ یہودی اپنی کلیوں سے نظلے اور کہنے لگے (سیدنا) محمد (مٹاہیلم) کشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ رسول اللہ مٹاہیلم ان پر عالب آگئے۔ ان کے جنگ جو مردوں کو قتل کردیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت دیے جاپتو نے کمایا

ر سول الله مجھے قیدیوں میں سے ایک لڑی ویجئے۔ آپ نے فرمایا ایک لڑی لے لو تو انہوں نے حطرت صفیہ بنت جی کو لے ایل پھر ایک شخص نے نبی ملڑ پیام سے عرض کیا: اب اللہ کے نبیا! آپ نے دچہ کو حضرت صفیہ بنت جی عطاکر ہی جو قرید ند

یں بہتری سردار ہیں وہ آپ کے سوالور کسی کے لاکق نمیں ہیں۔ آپ نے فرملیا صفیہ کو لاؤ۔ جب نبی ملک بیا نے ان کو دیکھا تو آپ نے حضرتِ دحیہ سے (فقتہ فرد کرنے کے لئے) فرملیا قیدیوں میں ہے اس کے سواکوئی اور باندی لے لو۔ پھر نبی ملٹینظ

تو ب سے محصرت دحیہ سے (فئنہ فرو کرنے کے لئے) فریلا قیدیوں میں سے اس کے سوالولی اور ہاندی کے لوے بھر ہی ملاقط نے حضرت صفیہ کو آزاد کرکے ان سے نکاح کرلیا۔ ثابت نے حضرت انس سے پوچھا ان کا مرکتنا تھا؟ حضرت انس نے کما ان کو آزاد کرنا ہی ان کا فہ تھا۔ حضرت ام سلیم نے ان ہیناؤ سنگھار کرکے داستہ میں قیام کی ایک جگہ پر مدات کو انہیں ہی ملاجویم کے سامنے پیش کیا ہی ملاجویم نے بہ طور عوس کے مسح کی ' بھر آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کھانے پینے کی چیز ہولے

آئے۔ چھر چڑے کا دستر خوان بچھایا گیا کوئی تھجو رس لایا کوئی ستو کوئی تھی چھراس کا ایک طعام بنایا گیا اور بیدرسول الله مٹاجیئظ کی طرف سے ولیمہ تھا۔ (میج بخاری : ۱۹۳۵م میج مسلم : ۱۳۵۱ سنن ابوداؤد : ۱۳۵۰ سنن ترزی : ۱۸۵ فی نسخت ۱۸۸ سنن

نهائی: ۳۳۳۲ سنن این ماج : ۱۹۵۷ مند : بن ۱۹۵۳ مند : ۱۳۹۰ تخد الاشراف : ۲۹۱ مند این مند از ۲۹۱ مند از ۲۹۱ مند و در ۲۹ من

حضرت صفیہ رضی اللہ عنها سے نکاح کرنے میں یہ حکمت تھی کہ اگر وہ کمی اور کے حصہ میں آتیں تو فتنہ اور نزاع

پیدا ہو تا کیونکہ وہ نبی زادی تھیں قریند اور نضیر کی سروار تھیں اس لئے رسول اللہ مظامین ہے سوائسی اور کے ساتھ نکاح پر صحابہ راضی نہ ہوتے نیز ان کے والد قریند کے ساتھ قتل کردیئے گئے تھے اور ان کے شوہر بنگ فیبر میں مارے گئے تھے اس لئے ایس شریف انسب خاتون جو دل شکتہ ہو بھی تھیں ان کی تالیف قلب اور ان کے اسلام کی بھی صورت تھی اور

اس سے بنو اسرائیل کی تالف قلب بھی ہوئی کہ ان کی معزز خاتون کو نبی مٹھیٹم نے شرف زوجیت بخشا۔ (۱۰) رسول الله مٹھیئم کی دسویں زوجہ حضرت ام جبید ہیں۔ ان کا نام رملہ بنت ابو سفیان ہے۔ رسول الله مٹھیئم سے

پہلے یہ عبیداللہ بن نخش کے نکاح میں تھیں۔ اس سے حبیبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی ای وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ عبیداللہ نے دو سری ہجرت ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ن وووہاں تھرائی ہو کر مرکبا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنما اسلام پر قائم رہیں رسول اللہ ناٹائیزام نے عمود بن اسے النمری کو نجاثی کے پاس ہیجا اس نے آپ کا حضرت ام حبیبہ سے نکاح کردیا۔ نجاشی نے رسول اللہ کی طرف سے جار سو دینار ممرر کھا۔

امام محر بن سعد متوفی ۲۳۰ ه نے بحرین حزم سے روایت کیا ہے کہ بید نکاح کا هیں ہوا تھا اور جس دن حضرت ام

تبسان القرآن

تحبیب مدینہ آئی تھیں اس وقت ان کی عمر تمیں سال سے زیادہ تھی۔ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ۴۴ میں حفزتِ امیر معاویہ بیٹو تھ کی ظافت میں وفات پاکٹیں۔ (المبقات الکبرئ ج۸ ص۱۰۰۰) لیام ابن جوزی نے زہری سے روایت کیا ہے کہ جب ابو سفیان بن حرب مدینہ میں صلح کی مدت دراز کرنے کی د. خارہ۔ لرکز آبا' رسول اللہ طالحظ نے یہ درخ است متظور نمیں کی۔وہ انی بٹی ام حبسہ سے ملئے گیا اور نی طالحظ کے

لام این جوزی سے زہری سے رویت یا ہے مدیب بد سید من رہ صدر من مرا مدید من مرا مدید میں مدر مدر مدر مدر مدر مدر م ورخواست کے کر آیا اوسول الله طاقیع نے بدورخواست منظور نہیں گی۔ وہ اپنی بیٹی ام جیبہ سے طنے آیا اور نبی مالیونیا بستریر بیٹنے لگا تو حضرت ام جیبہ نے بستر لیٹ ویا۔ اس نے متجب ہو کر ہو چھاکیوں؟ حضرت ام جیبہ نے فرایل بدرسول الله مالیونیم کا استرہے اور تم بایاک مشرک ہو۔ (بیل الدی والرشادی، اس 181، 184)

رہ ہے۔ اس نکاح میں سکت سے تھی کہ حضرت ام حبیبہ ججرت کرکے حبثہ آئیں ان کا شو ہر نفرانی ہو کر مرگیا اور یہ ججرت اور اسلام پر قائم رہیں۔ اس کا باپ سخت و شمن اسلام کے لئے ایس اسلام کے لئے ایس قبل دینے والی خاتون کو شو ہر کے مرنے کے بعد بے سمارا چھو ڈویا جاتا جب کہ اس کا باپ اسلام کا کٹروشمن تھایا اسلام کی خاطر قریانی دینے والی خاتون کو صلہ دینے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لئے نجی مائیج اس سے ذکاح کرلیتے نیز اس نکاح کی وجہ سے بنوامیہ کے ساتھ درشتہ قائم ہوگیا اور اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشو واشاعت کا ایک قوی ذریعہ پیدا ہوگیا۔

(۱) رسول الله طالبید کی میار ہویں زوجہ حضرت میوند بنت الحارث رضی الله عنما ہیں۔ ان کا نام پہلے برہ تھا۔ رسول الله طالبید نے ان کا نام بدل کر میموند رکھ دیا۔ ان کی بری بس کا نام ام الفضل لبلد کبری تھا، و حضرت عباس کی بیوی تھیں اور چھوٹی بمن کا نام لبلہ صغری تھاجو ولید بن مغیرہ کی بیوی اور حضرت خالد بن ولید کی مال تھیں۔ حضرت میموند پہلے ابی رھم بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں وہ مرکیا تھا اور بید بیوہ ہوچکی تھیں۔ (الصلبہ ج سم ۱۳۵۳)

المام محمد بن عبد البرما كلي متوني ١٩٠٣ هند روايت كرت بين :

ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالح بیاج حدید ہے بعد الگلے سال ذوالقعدہ کھ میں (فتح خیبر کے بعد) عمرہ کرنے کے لئے مکہ مکرمہ پنچے وہاں جاکر آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت میںونہ کے پاس نکاح کا پیغام دے کر جیجا۔ حضرت جعفر نے یہ پیغام پہنچایا تو حضرت میںونہ نے یہ معالمہ عمال بن عبد المعلب کے سرد کردیا۔ انہوں نے رسول اللہ طالح بیا ہے ان کا نکاح کردیا۔ (الانتعاب علی ہامش الاصلیہج مص ۲۰۰۱–۴۰۹)

صافظ ابن عبدالبر عافظ عسقلانی الم محمد بن معد اور علامه ذر تانی سب نے اس نکاح کاسل عدد بن لکھا ہے لیکن علامه محمد بن بوسف صالحی شامی متونی ۱۹۴۴ دے نا بوعبیدہ معمرین المشی کے حوالد سے لکھا ہے کہ بید نکاح محرم ۸ دیس مقام مرف پر ہوا تھا۔ جب آپ عمرہ قضا کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ (بل الدی والرشادج اس ۲۰۸)

الم ابن سعد نے بہ کثرت روایات سے بیر بیان کیا ہے کہ جس وقت سے نکاح ہوا اس وقت آپ محرم ہے۔ حضرت میمونہ کی تاریخ وفات میں افتلاف ہے۔ علامہ زر قانی نے امام ابن اسحاق کے حوالہ سے اس کو ترجیح دی ہے لہ آپ کی وفات ۱۲۳ھ میں ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں معتمد سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حصرت ابن

عباس رمنی الله عنمانے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (شرح الزر قانی علی المواہب الدنیہ جسم ۲۵۲) حصرت میمونہ رمنی الله عنماسے نکاح کی حکمت میہ تھی کہ قبیلہ بنو ہاشم کی مختلف شاخوں کے ساتھ آپ کی قرابت اور رشتہ داری ہوجائے اور اسلام کی تبلیغ اور نشرواشاعت میں آسانی ہو۔

Marfat.com

نی مالیویم کے نکاحوں کی باریخ اور ترتیب میں بہت اختلاف ہے میں نے سیرت کی مختلف کمابوں کے تعبیر اور مطالعہ ے یہ ترتیب قائم کی بے لیکن میہ حتی نہیں ہے۔ میں نے ازواج مطرات کی مختصر سوائح جو بیان کی اس کا ماخذ یہ کمابین

بن : اللبقات الكبري والسنيعاب والصليه شرح الزر قاني اور سبل الهدي والرشاد-

نی مالیدم کا تعدد ازدواج کمال ضبط ہے یا حظ نفسانی کی بہتات؟ نی مانویم کے تعدد ازدواج کی بحث میں سے کت بھی ذہن میں رکھنا جائے کہ قرآن مجیدے سے معلوم ہوتا ہے

لد حضرت واؤد عليه السلام كي سو يويال تحسيب اي طرح احاديث ميس بكد حضرت سليمان عليه السلام كي بهي سويويان

تھیں اور انبیاء علیهم السلام کو غیرمعمولی قوت حاصل ہوتی ہے۔ امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بڑٹنو بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹلینا رات اور دن کی ساعت واحدہ میں تمام ازواج کو مشرف

فرماتے اور وہ گیارہ ازواج تھیں۔ قمادہ نے حضرت انس سے پوچھا کیا حضور اس کی طاقت رکھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا ہم آیس میں یہ کتے تھے کہ آپ کو تمیں مرودل کی طافت ہے۔ ایک اور سندے قنادہ سے بدروایت ہے کہ آپ کی نو ازواج

تحسي- (صيح البخاري رقم الحديث: ۲۶۸)

صح الاساعيل ميس م كه آب كو جاليس مردول كي طاقت تقى

علامه بدر الدين تحود بن احمه عيني متوفي ٨٥٥ه لكصة جل :

المام ابو نعیم نے مجابدے حلیة الاولیاء میں روایت کیا ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی قوت دی گئی اور امام ترندی نے جامع ترمذی میں حضرت انس بی او ہے روایت کیا ہے کہ جنت میں مومن کو اتی اتی عورتوں سے جماع کی قوت دی جائے گ۔ عرض کیا گیا : یا رسول اللہ اکیامومن کو اتن قوت ہوگی؟ آپ نے فرمایا مومن کو سو مردوں کی طاقت ہوگی۔ ب

حديث صحح غريب ب اور الم ابن حبان في الى صحح من حفرت انس ب روايت كياب جب بم چاليس كوسو ب ضرب دیں تو حاصل ضرب چار ہزار کے برابر ہو گا اور ابن العربی نے لکھا ہے کہ آپ کو چار ہزار مردوں کی طاقت تھی پھر اس کے

بادجود آپ کھانے پینے اور جماع کرنے میں کس قدر ضبط سے کام لیتے تھا!

(عمرة القاري ج ٣٣ ص ٢١٤ مطبوعه ادارة الطباعة المنربه ٨٣٣٨ه) سوچے جن کو اللہ تعالیٰ نے چار ہزار مردوں کی قوت جماع عطا فرمائی تھی انہوں نے بہ یک وقت نکاح میں صرف نو

ازواج کو جمع کیادہ بھی مختلف تبلیغی وجوہات ہے اور میہ تعدد ازواج بھی چون سال کی عمرے شروع ہوا اور اکسٹی باٹھ سال کی عمر من جاکر نو از داج آئشی ہو کیں تو اتنی زیادہ جنسی طاقت رکھنے کے باوجود صرف عمرکے آخری حصہ میں نو ازواج کو جمع کرنا

این نفس پر کمال ضبط اور غایت اعتاد ہے یا حظ نفسانی کی بہتا۔ الله تعالی کاارشاد ب : اور عورتوں کو ان کے مسرنحلہ (خوشی سے) اوا کرو۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ تھم ویا تھا کہ پیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرد اور عدل وانصاف میں ان پرے حقوق کی اوائیگی بھی ہے اور حقوق کی اوائیگی میں ان کامراوا کرنا بھی ہے اس لئے اس آیت میں فرمایا : اور عوروں کو

Marfat.com

ان کے مرنحلہ (نوشی) سے اداکرد- نحلہ کامعنی شریعت اور فریضہ بھی ہیں اور بہہ اور عطیہ بھی ہیں۔ بہلی صورت میں اس آیت کامعن ہے کہ عورتوں کو ان کے مرازروے شریعت اور بہ طور فرض ادا کرو اینی اللہ تعالیٰ نے مرکو ادا کرناتم پر فرض کردیا ہے 'کیونکہ زمانہ جابلیت میں عرب عورتوں ہے بغیر مرکے نکاح کرتے تھے 'اور دد سری صورت میں اس آیت کامعنی ہ۔ عورتوں کو ان کے مرادا کرد۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عورتوں کے لئے عطیہ ہے۔ نحل کامعنی کسی کام کو خوشی ہے کرنابھی ہے۔اس صورت میں میں معنی ہے کہ عورتوں کو ان کے مهرخوشی ہے ادا کرو اور اس کی ادائی میں دل ننگ نہ کرو۔ مرکامقرر کرنا صرف ندجب اسلام کی خصوصیت ہے

اسلام کے سوا دنیا کے کسی ند مب میں نکاح کے ساتھ ممرکو مقرر نہیں کیا گیا۔ مرکا فائدہ یہ ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے تو دو سری جگہ نکاح ہونے تک اس کے پاس کچھ رقم ہو جس سے وہ این کفالت کر سکے یا گزر او قات کا کوئی اور معاثی ذریعہ مقرر ہونے تک اس کے پاس اتن رقم ہو جس ہے وہ این کفالت کرسکے۔ اسلام نے مردوں کو سخت ٹاکید کی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا ممرادا کریں جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عنقریب آیات اور اصادیث ہے واضح کریں گے اور اس ہے بیہ واضح ہو آہے کہ تمام ذاہب میں عورتوں کے حقوق کا محافظ اور ضامن صرف ذہب اسلام ہے۔ مرادا کرنے کی ماکید اور مهرادانه کرنے پر وعید

امام محدین اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ه دوایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا: وان حفتہ الا تقسطوا فی الینا ملی- الأیه ' حفرت عائشہ نے فرمایا ایک پتیم لڑکی اپنے سرپرست کے ذیر پرورش ہوتی تھی۔ وہ اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہو آ قالور اس جیسی لڑکیوں کے مہرے کم مهر مقرر کرکے اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو ان کو ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے ہے منع کردیا گیا ماسوا اس کے کہ وہ ان کا پورا پورا مسرمقرر کریں ورنہ وہ ان کے علاوہ دو سری عورتوں سے فکاح کرلیں۔ حضرت عائشہ رضی انٹد عنهانے کہا پھر لوگوں نے رسول اللہ ماہیمیل سے اس ك متحلق موال كياتو الله عزوجل نے بير آيت نازل فرمائي: ويستفنونك في النساء قل الله يفنيكم فیسمن- حضرت عائشہ نے کما الله تعالی نے اس آیت میں میہ بتایا کہ جب میتم لؤکی مالدار اور حسین ہو' اور اس کے ول (مربرست) اس کے ساتھ نکاح میں راغب ہوں اور اس کو بورا بورا مرنہ دیں ' اور جب اس کے مال اور اس کی شکل وصورت میں ان کو رغبت ند ہو تو (ان دو صور تول میں) کسی اور عورت سے فکاح کرلیں اور جب وہ اس کے حسن اور مال میں رغبت کریں تواس سے نکاح کرناان کے لئے صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ اس کو پورا پورا مراوا کریں اور اس کاحق نه مارین - (صیح البخاری و تم الحدیث: ۲۷۶۳)

الم احد بن حنبل متوفى اسماه روايت كرتے ميں :

حفرت صبيب بن سنان والله بيان كرتے بي كه رسول الله ماليكم نے فريلا : جس فخص نے كى عورت كامرمقرر کیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ مهرادا کرنے کانہ تھا۔ اس شخص نے اس عورت کو دھوکا دے کر اس کی فرج کو حلال كرليا ، قيامت ك دن وه الله سے زانی ہونے كى حالت ميں ملاقات كرے گا اور جس شخص نے نمى مخص سے قرض ليا اور یند کو علم ہے کہ اس کاارادہ اس قرض کو داپس کرنے کا نہ تھا' بہ خدا اس نے اس شخص کو دھو کا دیا اور باطل کے عوض ا

کے مال کو حلال کرلیا وہ قیامت کے دن اللہ سے چور ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔

(مند احمدج من ۱۳۳۲ المعجم الكبير وقم اللهيث : ۲۰۱۱ اس حديث كاليك رادي مجمول بياتي لقته بين مجمع الزوائدج من ۲۸۳)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠٠٠ مد روايت كرت بين

میمون کردی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں : کہ میں نے رسول اللہ مٹائیلا کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جس شخص نے کسی عورت سے شادی کی خواہ اس کا مرکم ہویا زیادہ اور اس کا ارادہ اس مرکو ادا کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے اس عورت کو دھوکا دیا اور اگر اس نے اس عورت کا حق اوا نمیں کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زائی ہونے کی صالت میں اما قات کرے گا اور جس شخص نے کسی سے قرض لیا لور وہ صاحب ملل کی رقم ادا کرنے کا ارادہ نمیس رکھتا تھا اور اس نے اس کو دھوکا دے کر اس کا مال لیا اور اگر وہ اس کا قرض ادا کئے بغیر مرکیا تو وہ اللہ تعالٰی سے چور ہونے کی صالت میں ملاقات کرے گا۔ (المجم الصغیر) مقائل میں: ۱۱۱ کمجم الاور ط'رقم الدیث: ۱۸۵۲)

اس مدیث کے راوی ثقه بن- (جمع الزدائدج ۴م س۱۳۲)

رسول الله طاليام كى ازواج كے مركاييان

الم مسلم بن تجائ تشيري روايت كرتے بين:

ابو سلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے بوچھا کہ رسول اللہ ما اللہ ما کتنا مر مقرر کرتے تھے ' حضرت عائشہ نے فرایا آپ کی ازواج کا منربارہ اوقیہ اور ٹش ہو تاتھا فریایا تم جانے ہو نش کیا ہے میں نے عرض کیا نہیں۔ فریایا نصف اوقیہ (آیک اوقیہ جالیس درہم کا ہو تا ہے)۔ تو یہ پانچے سو درہم ہوگئے اور یہ رسول اللہ ما کھیلے کی ازواج کا مرتقا۔ (سیح مسلم ' رقم الحدث : ۲۳۵ منس این باجہ ' رقم الحدث : ۱۸۸۱ منس داری ' رقم الحدث : ۱۹۹۶ منس ابو واؤد' رقم الحدیث : ۱۳۵۵ منس انسانی رقم الحدث : ۳۳۵ منس احدج ۲۵ میں ماری باصول رقم الحدیث : ۹۸۳ منس ابو واؤد'

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متونی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ام جیب رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ وہ پہلے عبید الله بن عش کے فکاح میں تھیں وہ حبشہ کی سرز مین میں فوت ہوگئے چر خباش نے ان کا فکاح نی الم فیٹا ہے کردیا اور ان کا چار جزار ورہم مرمقرر کیا اور ان کو شرجیل بن حسنہ کے ساتھ رسول الله طبیع کی طرف جسج ویا۔ (سنو) ہواؤر قم الحدیث : ۱۳۰۷)

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ نجاش نے حضرت ام حبیبہ بنت الی مفیان رضی اللہ عنما کا چار ہزار ورہم پر رسول اللہ ملا پیتا سے نکاح کردیا اور رسول اللہ ملا پیزام کو بید لکھ کر بھیجاتو آپ نے قبول فرمالیا۔ (سنس ابوداؤد 'رقم الدیٹ ۔ (۲۰۸

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متونى ٢٠٠٠ه وروايت كرتي بين :

حضرت عائشہ رمض اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا ہے جھ سے گھرکے سلمان کے عوض نکاح کیا جس کی مالیت حالیس در ہم تھی۔ (المعجم الادسا 'رقم الحدیث : ،۴۰۵)

اس صدیث کی سند میں عطبیہ تو تی ایک ضعیف راوی ہے لیکن اس کی تو ثیق بھی کی گئی ہے۔ (مجمع الزوا کدنیج مس ۲۸۲) حضرت انس بہت بیان کرتے ہیں کہ بی تالیگ نے حضرت اس سلمہ دش اللہ عنها ہے گھر سے سامان پر نکاح کیا جس کی مالیت دی دورہم

هی \_ (المعجم الكبیرین ۱۲ من ۱۳ شخب الاستارائن: «أندانيه ۱۳۲۱ استداله یعنی قم الحدیث ۱۳۲۲ ابودا دُوطیا کی آم الحدیث ۱۳۴۲ المطالب العالیدج ۱۳۳۳) معرف

تبيانالقرآن

مسلد دوم

| 600 7                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                               |                     |                                          | - 40ra                                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| لیکن اس کے ا                                                                                                                                                                                                                                                   | ابن حجرنے کہا یہ سچا راوی ہے                 | دی ہے۔ حافظ                   | ر ایک ضعیف را       | <u>ث کی سند میں</u> تھم بن عطیہ          | اس مدي                                 |  |  |  |
| اوہام ہیں اس حدیث کو امام طرانی نے حضرت ابو سعید خدری دی ہی ہے بھی روایت کیا ہے۔(اہمجم الاوسط 'رقم الحدیث: ۲۱۷)                                                                                                                                                |                                              |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | ں :                           | ه روایت کرتے :      | ی اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ه                | امام محمر بن                           |  |  |  |
| ر<br>اراردیا۔                                                                                                                                                                                                                                                  | زاد کیااوران کی آزادی کوان کامبرآ            | عنرت صفيه كوآ                 | لاستقلیقی نے<       | ر میں کہ رسوں کے ہیں کہ رسو              | حضرت السر                              |  |  |  |
| سنن ابن ملبه ٔ رقم                                                                                                                                                                                                                                             | . ١١١٨؛ سنن ابو داؤ ذرقم الحديث ٢٠٥٣         | ترمذي رقم الحديث              | مديث:۱۳۷۵ جامع      | رقم الحديث:٥٠٨٦ صيح مسلمٌ رقم الح        | (صحیح البخاری،                         |  |  |  |
| (r91°t/A+                                                                                                                                                                                                                                                      | ייים איין ביין איין ביין איין איין איין איין | ۲۲۳۲ منداحه                   | لى رقم الحديث: ٢٢٣٣ | نسائی رقم الحدیث:۳۳۴۴ سنن دارا           | لحديث. ١٩٥٨ ُ سنن                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | م چاندی کے برابر ہے۔                         | אף איש פיצור לנוי             | مری اور دو سو در ه  | دس درجم ۱۱۸ء ۳۰ کرام چا:                 | نوث ۽ و                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                     | اجزاویوں کے مسر کابیان <sub>ہ</sub>      |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | تے ہیں :                      | ۲۷ه روایت کر        | لى محد بن عيسى ترندى متوفى ا             | امام ابوعيس                            |  |  |  |
| و نه کرو کیونکه                                                                                                                                                                                                                                                | و عورتوں کا مسر مقرر کرنے میں غا             | و نے فرمایا سنہ               | عمربن الحطاب دلأ    | بیان کرتے ہیں کہ حضرت                    | ابو العجفاء                            |  |  |  |
| پ مهرمیں غلو                                                                                                                                                                                                                                                   | ل الله ما لي نياره لا كن من كم آ             | بی ہو تا تو رسوا              | ديك اسٍ ميں تقو     | ئی عزت ہوتی یا اللہ کے بزر               | لر اس دنیامیں کو                       |  |  |  |
| بر کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                        | ادی کاباره او قیہ سے زیادہ مبر مقرر کہ       | إاپنى كسى صاحبز               | نے اپنی کسی زوجہ    | کم کےمطابق رسول اللہ علیہ اللہ علیہ      | لرتے اور میرے <sup>*</sup>             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | م درہم کے برابر ہیں۔ (حضرت                   |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| غاوه رسول النّد                                                                                                                                                                                                                                                | ، ام حبيبه كامرجو چار بزار درېم ن            | ہے۔ نیز حضرت                  | قول گویا تقریبا″۔   | اس کئے حضرت عمر پہایٹو کا                | رہم کاذکر کیاہے                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ، تعارض نہیں ہے۔ سعیدی غفر                   |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| ۳'سنن ابن ماجه'                                                                                                                                                                                                                                                | ۴ سنن نسائی ٔ رقم الحدیث : ۳۳۹               | الحديث: ١٠٦                   | ا'سنن ابو داؤد' رتم | نن ترندی و تم الحدیث : ۱۵                | 7                                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | عبد الرزاق و مم الحديث : ۳۹۹                 |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                     | الحديث: ٢٠٠٤ المستدرك                    |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                     | ل احد بن على موصلي متوفى يـ              |                                        |  |  |  |
| به زره عطا فرمائی                                                                                                                                                                                                                                              | ں اللہ ماہ کا نے بیجھے لوے کی ایک            |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| مجلد میان کرتے میں کہ حضرت علی این ابی طالب بڑائو نے فرمایا رسول اللہ مطابیات نے بھے لوہے کی ایک زرہ عطا فرمائی<br>نی۔ آپ نے اس زرہ کے عوض میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها ہے ذکاح کردیا اور فرمایا ہے زرہ فاطمہ (رضی اللہ عنها) کے                              |                                              |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| ں۔ چیا سے اور موجد کا میں اور سواور کی در مرتب کا میں اور کی میں اور میں کی اور موجد کے اور میں اور میں اور می<br>ان میچے دوسویس نے میچے دی بینفدانس کی قیمت چار سواور کیچھ در ہم تھی۔(مندابو مطلق کر آبا کھ یہ 194 مندانسدانسر                                |                                              |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| ر می دونوی کے می دی بی ماری میت فیار وادو بھرد اس کیا ہے۔ اس کا است میں کا حضرت علی سے ساخ اس کا حضرت علی سے ساخ                                                                                                                                               |                                              |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 0 0                           | -7.10-5             |                                          | •                                      |  |  |  |
| ینے کا تھم ویا۔                                                                                                                                                                                                                                                | ہے پہلے حضرت علی کوزرہ حطمیہ د               | الانتيان<br>المنتينية نے دخول | ہے کہ رسول اللہ عَا | ن 'اس ۱۲۸۲<br>ورامام نسائی نے روایت کیا۔ | ہے۔ (مجمع الزوائد ر<br>امام الو داؤ دا |  |  |  |
| ہے۔ وسی اوروا طرح اس اور ا<br>امام ابوداؤ داور امام نسائی نے روایت کیا ہے کدر سول اللہ علی نے دخول سے پہلے حضرت علی کوزرہ عظمیہ دینے کا حکم دیا۔<br>اسن ابوداؤ درقم ابلہ یہ: ۱۲۱۵ سنن نسائی رقم اللہ یہ: ۳۳۷۵) میرحدیث سے مسانید میں اس زرہ کی قیمت کا ذکر ہے۔ |                                              |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| ساریان میلاند کردن ایران کردن کرد سام کرد                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| ل الله عليه في از واج اور آپ كی صاحب زاديول كے مهر كانفصيلی نقشه<br>حضرت أم حبيبه رضی الله تعالی عنها كامهر: دگيراز واج مطهرات كامهر:<br>•••••رر بم ١٣٥٤ تارم چاندى ١٠٥٠ توله هـ•٥٥ رو بم ١٩٥١ توله                                                            |                                              |                               |                     |                                          |                                        |  |  |  |
| ۵.اسماتوله                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۹۰۹ گرام طاندی                              | Enge                          | المواقرا            | ۱۰ ایمیبر ن مدن ک<br>۲ رسمارگرامهان ک    | £ 1,14                                 |  |  |  |
| W                                                                                                                                                                                                                                                              | 0. #1 × 1                                    | 17,00.0                       | ושיועה              | اعا ۱۱ را بوالرن                         | 1 - 1                                  |  |  |  |

| <b>54</b> *                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | <u>+- r</u>                                         | النساءم:                                | ان تنالوام                                          |                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| سيده فاطمه زهراء کامېر:                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                     | نامېر:                                  | حفرت عائشەرضى اللەتغالى عنها كامهر:                 |                                   |  |  |  |  |
| ۵۰اتوله                                                                                                                                                                                                                                | ۲۷. ۱۲۲۳ گرام چاندی                                      | ۵۰۰۹ ور ،کم                                         | ۵، ۱۰ توله                              | ۲۲٬۳۷۲ گرام چاندی                                   | هم ورتم                           |  |  |  |  |
| ويگرصاحبزاديون كامېر:                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                     | حفرت أمسلمه رضى الله تعالى عنها كامبر   |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| ٢٦اتوله                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۰۱۰ اگرام چاندی                                        | ۰۸۴ در چم                                           | (۲۲. ۱۶۵ ر                              | ۱۱۸. ۳۰ گرام چاندی                                  | •اورېم                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                     |                                         | ، قرآن مجید کی آیات                                 | مہرکے ثبوت میر                    |  |  |  |  |
| جو ان محرمات کے                                                                                                                                                                                                                        | سب عورتیں حلال کی گئی ہیں                                | تمهارے کئے وہ                                       | بِآمُوَالِكُمْ                          | وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا                   |                                   |  |  |  |  |
| و در آل حاليك تم                                                                                                                                                                                                                       | مال کے عوض ان کو طلب کر                                  | علادہ ہیں تم اپنے                                   | برديروور<br>ستمتعتم په                  | رَ مُسَالِفِحِيْنٌ فَكَمَا اللَّهُ                  | مُحُصِنيْنَ غَيْهُ                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | نے والے ہو نہ کہ ان سے زنا                               |                                                     | ساء: ۲۳)                                | أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴿النّ                       | مِنْهُنَّ فَأَنَّوُهُنَّا         |  |  |  |  |
| جن عورتوں سے (بذرید) نکاح تم فائدہ انھا چکے ہو تو ان کا مران                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | کو اوا کردو۔                                        |                                         | ha a a a a a                                        |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | ا کے مرخوش سے ادا کرد۔                                   |                                                     |                                         | سَدْقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿ النسا                      |                                   |  |  |  |  |
| ہل کے متعلق ان                                                                                                                                                                                                                         | انے جو (مر) مسلمانوں کی ہویو                             |                                                     |                                         | رَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيكَ أَزْوَا جِ                 | قَدْعِلَمْنَا مَا فَرَ            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | پر فرض کیا ہے۔                                      | نزاب: ۵۰)                               | (الا -<br>بي احاديث                                 | مبرکے ثبوت میں                    |  |  |  |  |
| ر سے برت اسامیل بخاری متونی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| حضرت انس بن مالک وی این کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ویڑھ نے انصار کی ایک عورت سے نکاح                                                                                                                                           |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| كرليا- ني طرابيم نا ان عن يوجهاتم في ان كاكتنا مر مقرر كيا- انهول في كما ايك محصلي كرابر سونا آب في فرمايا وليم                                                                                                                        |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| كرو خواه أيك بكرى سے _ (صيح البخارى رقم الديث : ١٥١٥ من منظم من المديث : ١٣٢٧ سنن رفدى رقم الحديث :                                                                                                                                    |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| ١٩٩١ سنن ابو واؤدا رقم الحديث: ٢١٠٩ سنن نسائي وقم الحديث: ٣٣٧٢ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ١٩٠٧ موطالهم مالك وقم                                                                                                                          |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| الحديث : ١١٥٤ منذاتمه و تم الحديث : ١٣٣٣٩)                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| المام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے ميں :                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| اس نے کہا :                                                                                                                                                                                                                            | کے پاس ایک عورت آئی اور                                  | رسول الله مطالية م                                  | ن کرتے ہیں کہ                           | ل بن سعد الساعدى يربطو بيا                          | حفرت مهم                          |  |  |  |  |
| یا رسول اللہ! بیس آپ کے پاس آئی ہوں اور بیس نے اپنا نفس آپ کو بہد کردیا۔ رسول اللہ مٹاہیئے نے اس کی طرف دیکھا نظر<br>اوپر اٹھائی چر نظر نیچے کرلی' چررسول اللہ مٹائیئے نے اپنا سر جھالیا۔ جب اس عورت نے بید دیکھا کہ آپ نے اس کے متعلق |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| ہ اس کے مسل<br>س سے اس                                                                                                                                                                                                                 | رت نے میر دیکھا کہ آپ کے<br>ک میں میں میں ایک وہا        | لیا۔ جب اس عور<br>ھیز سے                            | یم نے اپنا سرجھکا<br>بیم نے اپنا سرجھکا | ینچے کرگی مچرر سول اللہ ملاکھا                      | اوپر اٹھائی پھر نظر               |  |  |  |  |
| ر آپ توائل کا<br>ز کی انسمی                                                                                                                                                                                                            | ر کہنے لگا: یا رسول اللہ!اً<br>اسمالہ کا جنابہ عالم      | به محص لفراهوا او<br>د                              | اب میں ہے ایک<br>سے رسمہ                | کیا تو وہ بیٹھ گئی آپ کے اصح<br>تاریخ               | ا کونی فیصله حمیس آ<br>نه         |  |  |  |  |
| عابت نمیں ہے تو چراس سے میرا فکاح کرد بیجئد آپ نے اس سے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیزہ؟ اس نے کمانیس یا<br>رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ، جاؤا پنے گھر جاؤشلید تمہیں کوئی چیز مل جائے وہ گیا چروالیں آگیا۔ اس نے کمابہ خداجھے کوئی            |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| ر حول اللہ: آپ سے حرمیا ، چو اپ کھر حالا کا ایک انگو تھی ہو وہ گیا اور واپس آگیا اور اس نے کمایہ خدا او ہے کی آیک                                                                                                                      |                                                          |                                                     |                                         |                                                     |                                   |  |  |  |  |
| ر اوپ<br>ساکرے گی؟ اگر                                                                                                                                                                                                                 | ں ہیں ورب ں سے اب ہے ۔<br>فرماما وہ تمہمارے تہہ بند کا ک | ) بمو وہ جی تور د ہور<br>سال اللہ ملائھوکل <u>ک</u> | ه ن تهيئد سرون<br>تهيئد سرور            | پ سے سرمایا ویصو حواہ توہے<br>ملی لیکن میرے ماس صرف | پیر یں ں۔<br>نیرانگو تھی بھی نہیں |  |  |  |  |

اس کو پہنو گے تو اس کے باس کچھ نہیں ہو گالور اگر وہ اس کو <u>بہنے</u> گی تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہو گا'وہ شخص بینھ گیاجہ کائی دیر ہو گئی اور رسول اللہ نے اس کو واپس جاتے ہوئے دیکھاتو آپ نے اس کو بلانے کا علم دیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرملا تمهيس كير قرآن ياد بي اس في كن كربتايا كه اس كوفلال فلال سورت ياد ب- آب في على تم ان سورتول كو زباني یڑھتے ہو؟ اس نے کماہاں' آپ نے فرملیا جاؤ تھیں جو قرآن یاد ہے اس کے سبب سے میں نے بیہ عورت تمہاری ملک میں و \_ وي \_ (صحح النحاري) رقم العديث ٨٧٠ ه صحح مسلم رقم العديث ١٣٢٥ منون البوداؤ درقم العديث ٢١١١ منون تريدي قم احديث ١١١١ منون النهالي ا رقم الحديث: ٣٢٠٠ سنن ابن بابزاتم الحديث ١٨٨٩ موطالهام ما لك رقم الحديث: ١١١٨ مندا تهريّ ١٥٣٠ ٣٣٠ سنن داري رقم العديث ٢٠٠١) مرکی مقدار کے متعلق فقہاء حنبلیہ کاندہب

علامه موفق الدين ابو محمد عبدالله بن احد بن قدامه حنبلي متوفى ١٢٠ ه لكهيم بين :

ممر کی مقدار مقرر نہیں ہے نہ کم از کم نہ زیادہ سے زیادہ ' بلکہ ہروہ چیز جس میں مال بننے کی صلاحیت ہو وہ مهرہو عتی ہے۔ امام شافعی اور داؤد (ظاہری) کا بھی کمی مسلک ہے۔ سعید بن مسیب نے اپنی بٹی کا مردد در ہم رکھااور کہااگر اس کا مر ایک ری بھی ہوتی تو یہ جائز تھا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے کمامرکی کم از کم مقدار مقرر ہے اور یہ وہ مقدار ہے جس کے عوض چور کا ہاتھ کاٹ دیا جا تا ہے' نیز ممرکے عوض عورت کا ایک عضو حلال ہوجا تا ہے تو اس کی وہ مقدار مقرر کی جائے گ جس کے عوض چور کا ایک عضو کاٹ دیا جا تا ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے نبی ماڑپیزم نے ایک ہخص سے مبرے متعلق فرمایا : حلاش کرو خواہ وہ لوہ کی انگو تھی ہو' اور سنن ابو داؤد اور ترمذی میں ہے رسول اللہ مل پیزیم نے آیک عورت سے یوچھا ؛ کیا تو اپنے نفس اور مال کے عوض دو جوتیوں پر راضی ہوگئی ہے؟ اس عورت نے کما ہال! (سنن ترفري وقم الحديث : ۱۱۵۵ سنن الوداوو ورقم الديث : ۱۲۰۰۰ يه صديث عاصم بن عبيدالله ك وجر سے صغيف ب المام احمد حضرت جابر جالا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مطابیلانے فرمایا اگر ایک شخص کسی عورت کا مطمی بھر طعام مرر کھے تو وہ عورت اس کے لئے حلال ہوگی۔ (مند انحدج یع ص ۳۵۵) نیز اثر م نے حضرت جابرے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ مٹاہیم کے عمد میں ایک مٹھی بھر طعام پر نکاح کرلیتے تھے۔ (اس کی سند میں یعقوب بن عطا ایک ضعیف راوی نیز الله تعالی نے فرمایا ہے: "ان (محرمات) کے سواعور تیں تم یر حال کردی گئی ہیں تم اینے مال کے عوض ان کو طلب کرو" (النساء : ۴۴ ) اور مال غام ہے وہ قلیل اور کثیروونوں کو شامل ہے ' اور چونکہ مریدل منفعت ہے اس لئے جس مقدار پر دونول فریق راضی ہوجائیں وہ جائز ہے جس طرح اجرت ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ''دس درہم ہے کم مہر صحیح نہیں ہے'' وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کو میسرہ بن عبیدنے تجاج بن ارطاق سے روایت کیا ہے ، میسرہ ضعیف ہے اور تجاج ہدلس ہے ، نیز یہ حدیث حضرت جابر سے روایت کی گئی ہے اور ہم حضرت جابرے اس کے خلاف حدیث بیان کرچکے ہیں اور بر تقدیر صحت وہ حدیث کسی معین عورت کے معاملہ پر محمول ہے اور

چور کے ہاتھ کاشنے پر ان کا تیاس صحیح نمیں ہے کیونکہ نکاح میں ایک عضوے افغ حاصل کرنے کی ابادت ہے اور ہاتھ کا نے میں ایک عضو کو ضائع کرنا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کی اباحت نہیں ہے نیز یہ سزا اور حد ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ مرس زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر شیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دد سری بیوی ہے نظری إِنْ أَرَدُنُّهُ اسْنِبُكَالَ زُّوجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ قَاٰتَيْتُمْ

کرنا چاہو اور ان میں ہے ایک کو تم بہت مال دے بچکے ہو تو اس

إُخْلُهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوْا مِنْهُ شَنْئًا " كَالْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُ

(النساء: ۲۰) مل سے کچھ والی نہ او۔

(المغنى ج ٤ ص ١٦١ مطبوعه دارا لفكر بيروت ° ٥٥ سماه)

مری مقدار کے متعلق فقهاء شافعیه کاند ہب

علامہ ابد الحن علی بن محمد بن حبیب ماوردی شافعی متوفی ۴۵ میرھ لکھتے ہیں : مرک کم از کم مقدار میں انسلاف ہے لیام شافعی رحمہ اللہ کا نہ ہب یہ ہے کہ بیہ مقرر نہیں ہے اور ہروہ چیز جو قیت

مهری کم از کم مقدار میں احساف ہے گیام ساتھی رحمہ اللہ کا فیاب سے کہ میہ مشرو میں ہے تور ہروہ پیر بو میست اور اجرت ہوسکتی ہے وہ مہر ہوسکتی ہے خواہ کم ہویا زیادہ محلبہ میں سے حضرت عمرین الخطاب اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یمی غراب ہے، حتی کہ حضرت عمرنے تین مطمی انگورول کو مهر فربلا (سنس کبری للیستی ج ۷ ص ۲۴۰) اور تاجین میں سے حسن بھری اور سعید بن مسیب کا یمی غراب ہے حتی کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا دو در ہم مهر کھا (سنس سعید بن

منصور: ۱۳۰) اور فقها میں سے ربعہ 'اوزای' توری' احمد اور اسحاق کا یمی نی بہب ہے۔

امام مالک کے نزدیک کم از کم حمر کی مقدار وہ ہے جو چور کے ہاتھ کاٹنے کانصاب ہے اور وہ چوتھائی دیناریا تین ور ہم میں' امام ابو صنیفہ کے زدیک اس کی کم از کم مقدار ایک ویناریا دس درہم ہے۔ امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیال میں ''تھی میز مال کی عرض ان کی طالب کا '' دااز اندر میں میں کی تحت در درائیں دور میں قبل میں اس میں ان ک

فرایا ہے۔ "تم اپنے مال کے عوض ان کو طلب کو" (انساء : ۴۳) اور کم تر چیزوں مثلا" دمڑی اور قیراط پر مال کا اطلاق شیس کیا جاتا اور حدیث میں ہے از تجاج بن ارطاۃ از عطا از عمود بن دینار از جابر بن عبداللہ : رسول اللہ مال پیلے نے فرمایا کفو کے سوا عورتوں کا نکاح نہ کرو اور سوائے ول کے اور کوئی نکاح نہ کرے اور دس درہم سے کم مرند رکھا جائے (سن کمری ا

ے عص ۱۳۳۳) اور یہ نص ہے اور یہ ایک مال ہے جس کے عوض ایک عضو کو مباح کیا جاتا ہے اس لئے اس کو مقرر ہونا چاہئے 'جیساکہ ہاتھ کائنے کے لئے جو ری کانصاب ہے ' نیز نکل میں یہ ایک معین چیز کا عوض ہے اس لئے اس کو مقرر ہونا

چاہے اور حقوق عقد میں معین چیز مقرر ہوتی ہے جیسے گواہوں کی مقدار مقرر ہے۔ ہماری دلیل بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

ا المراز و الله المراز و المراز و المراز و المراز و المراز المراز و المرز و المرز و المرز و المراز و المراز و المراز و المراز و

(البقره: ٢٣٥) اس كانصف اداكرناوابب ب-

اس آیت میں لفظ ''ما'' ہے جو قلیل اور کثیر دونوں پر صادق آتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ قلیل اور کثیر دونوں مسر ہوسکتے ہیں۔ اس کے علادہ حسب ذیل احادیث دلیل ہیں:

یں۔ اس سیرہ سبوں سبور میں ہے۔ جس میں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عثمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الم پیغانے فرمایا علائق کو اوا کرو محلہ نے بوجھا:

یا رسول الله علا کق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ چیز جس پر دونوں فریق راضی ہوجائیں (سنن کبری ج 2 ص ۲۳۹ میہ صدیث منقطع اور ضعیف ہے) اس سے وجہ استدلال ہیہ ہے کہ لفظ "ا" (وہ چیز) عام ہے خواہ دونوں فریق کلیل پر راضی ہوں یا کیشر

امام شافعی نے کتاب الام میں کما ہمیں یہ حدیث پینی ہے کہ نبی مٹائیا نے فرمنیا جس نے دو درہموں سے حلال کیا

Marfat.com

تبيانالقرآن

اللّی نے حلال کرلیا۔ (لام ج۵ص ۵۵ منٹن کبرئ ج۷ ص ۴۳۴۸ نیه حدیث جھی بانات ہے ہے اور منقطع ہے) اللہ اندین الدی باز انو سروریڈن کی مجمع بالٹیمائل فرقو الا والے مشجھے کرکہ جسم نسرے جسم نے جسم کے بیاد

ابو ہارون العبدی از ابو سعید خدری نبی ملائید ہے فرملیا: اس شخص پر کوئی حرج نہیں ہے جس نے کسی عورت کا مر مقرر کیا خواہ وہ قلیل ہو یا کشر جب کہ گواہ ہول اور فریقین راضی ہول۔ (سنن کبریٰ جے مص۴۳۰)س کی سند میں ہارون العبدی ہے جس سے استدلال نہیں کیا جاتا)

عام بن ربعد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے دو جو تیوں کے عوض نکاح کرلیا۔ رسول اللہ مٹی پیزم نے اس عورت سے بوچھاکیا تم اپنے نفس اور اپنے مال پر ان دو جو تیوں سے راضی ہوگئی ہو' اس نے کہا : ہاں! (امام تذہی نے کہا یہ حدیث حس صحیح ہے سنس ترذی' دتم الحدیث : ۱۱۵ سنس این ماجہ' دقم الحدیث : ۱۸۸۸ سنس کبریٰ نے م ۳۳۹ سند اجر ج ۳۵ ۴۵۵ اس حدیث کی سند میں عاصم بن عبد اللہ ہے دہ ضعیف اور مشکر الحدیث ہے)

ابو حاذم نے حضرت سمل بن سعد الساعدی والی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹائیز اے اس محض سے فرمایا جس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا جس نے اپنا نفس آپ کو بہہ کردیا تھا مثل کرو خواہ آیک لوہ کی انگو تھی ہو۔ (میح البخاری ارقم الحدیث : ۵۰۸۵) اور لوہ کی انگو تھی قیمتی جواہر میں سے نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وس ورہم سے کم مربوسکتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ انگو تھی کی خاص لوہ کی ہو جو وس ورہم کی ہو اس طرح وہ جوتیاں بھی دس ورہم کی ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کے اسلوب کے خالف ہے کیونکد آپ نے فرمایا خواہ وہ لوہ کی انگو تھی ہو اس کا نقاضا ہے کہ وہ کوئی بے قیمت چیز ہو ورنہ آپ اس کے بجائے دس درہم فرماتے تو وہ زیادہ سمل تھا۔

حضرت جابر بن عبداللہ دی جہاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئم نے فرمایا اگر کوئی شخص سمی عورت کو دو مٹھی طعام مهر وے تو وہ عورت اس پر حال ہوجائے گی۔ (سنن ابو داؤد 'رقم الحدیث : ۲۳۰ سنن کبری ج ۷ ص ۲۳۸ 'اس حدیث کی شدیں الواز ہو ہے وہ حضرت جان کی دوارت میں آلیوں کر آفران دو الحرس مسلم ہواں کہ اس معمور زکر کی صفحہ نے ہیں

ابوالزبیرہ وہ حضرت جابر کی روایت میں تدلیس کر آنقااو رصالح بن مسلم ہے اس کو ابن معین نے کہاکہ بیہ ضعیف ہے) حضرت جابر بن عبدالللہ رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی یا دو مٹھی آئے پر رسول اللہ ملاہیم اے عمد میں

نکاح کرلیا کرتے تتھے۔ (سنن کبریٰ جے 2 ص ۴۳۴ اس حدیث کی سند میں یعقوب بن عطاب اس کو امام احمد اور یجیٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔)

ان احادث میں دس درہم سے کم مرہونے کی تصری ہے اور ان کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ (ماموا امام ،خاری لی روایت کے باتی روایات کاضعف ہم نے بیان کردیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

اور قیاس سے دلیل میہ ہے کہ بیہ ایک منفعت کا عوض ہے اور اس میں کم از کم مقدار معین نہیں ہوتی جس طرح اجارہ (اجرت) میں ہوتا ہے 'نیز خلع بھی ای چیز کابول ہے اور اس میں بھی کم از کم مقدار متعین نہیں ہے 'لنذا مرک کم از کم مقدار کامتعین ہونا صحیح نہیں ہے۔البتہ جزمیہ میں کم از کم مقدار معین ہے لیکن وہ کسی منفعت کا عوض نہیں ہے۔

الم ابو صنیفہ نے آیت ہے جو استدلال کیا ہے اور وی درہم ہے کم کو مال نمیں مانا یہ صحیح نمیں ہے اول تو اس آیت کا ظاہری معنی متروک ہے کیو نکہ اگر کوئی شخص میر کا ذکر کے بغیر نکاح کرے تو یہ نکاح صحیح ہے، فانیا" اگر کوئی شخص یہ ک

کا ہری سفنی مشروک ہے کیونلہ اگر کوئی محص مرکا ذکر کئے بغیر نکاح کرے توبیہ نکاح سیح ہے' فانیا" اگر کوئی محص یہ ک میں نے فلاں کامال دیناہے بھر کیے میں نے اس کا ایک درہم دیناہے یا نصف درہم دیناہے تو اس کا میہ قول صحیح ہے' اس پ ے معلوم ہوا کہ وس درہم ہے کم پر بھی مال کا اطلاق کیا جا آ ہے۔

احناف نے حضرت جابر کی جس حدیث ہے استدالال کیا ہے اس کی سند میں مبشر بن عبید ضعیف ہے اور تجابع بن ارطاۃ مدلس ہے علاوہ ازیں حضرت جابر کی دیگر روایات اس کے معارض میں اور دوسراجواب سے کہ ممکن ہے ہیہ صدیث

کسی خاص عورت کے معالمہ میں ہو جس کامبر مثل دس درہم ہو۔

فقہاء احناف نے چور کا ہاتھ کا لئے پر مرکو قیاں کیا ہے یہ قیاس صحح نمیں ہے ، کیونکہ چوری میں اس عضو سے فائدہ

نہیں اضایا جاتا بکہ اس کو کان دیا جاتا ہے ' طانیا" آگر مال کے بدلہ میں اس کا ہتھ کا کا جاتا ہو گھر چور ہے مال والیاس نہ لیا جاتا ہے۔ طالت کہ اس سے معلوم ہوا کہ چور کا ہاتھ کا خاتا ہو گھر چور ہے مال والیاس نہ لیا جاتا ہے۔ طالت کی حدود کا جاتا ہے۔ طالت کی حدود کا جاتا ہے۔ طالت کی حدود کا حرف آلک کو دیا جاتا ہمر کے ذریعہ عورت کا صرف آلک عضو مباح کا نااس مال کے عوض نہیں ہو تا بکہ اس کے مدار ہونا چاہتے ہوں گئی موال کرنا مباح ہوتا ہے۔ طاسا" میر کے ذریعہ عورت کا صرف آلک عشو مباح کی سالت میں ہوتا ہوتا ہے جیسا کہ باقی جنایات میں ہے اس کے پرخلاف مرماہ می رضامندی ہے آلک عقد کا عوض ہے اس لئے جس طرح ہاں کا شعادت پر ہاس لئے جس طرح ان کا شعادت پر ہاس کے برخلاف معربا ہمیں ہوگی۔ اس طرح ان کا شعادت پر ہاس کی بیاس کے در معرف کا عوض ہے۔ اس طرح ان کا شعادت پر سے اس کے در معرف کا عوض ہے۔

(الحاوى الكبيرج ١٢ص١٦-١١ ملحصا)

مهركي مقداريين غيرمقلدين اورعلائے شيعه كا نظريه

غیر مقلدین کا بھی ہی نظریہ ہے شخ محرین علی شوکانی متونی ۱۳۵۰ھ کھتے ہیں نکاح میں کسی قشم کے مال یا منعنت کو مهر مقرر کیا جاسکتا ہے ان کا استدلال بھی لوہے کی انگوشمی والی حدیث ہے ہے۔ (انسیل الجرارج ۲ ص ۲۷۲) حافظ عبد الند روپڑی لکھتے ہیں : اور مهر حسب حیثیت باند هنا چاہئے جو اوا ہوسکے۔ (فرادی اہل حدیث ت۲ ص ۳۱) علماء شیعہ کے نزدیک نکاح دائم میں مرکا معین کرنالازم نہیں اور نکاح عارضی میں مرمعین کرنالازم ہے لیکن مقدار معین نہیں۔

(شرائع الاسلام ج ٢ص٢٩)

مهرکی مقدار میں فقهاء ما ککیہ کا نظریہ

امام ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عجد بن عبدالبرما كلي اندلسي متوفى ۱۳۳ه م لکسته بين :

امام ابوصنیفہ اور ان کے اسحاب نے کراہے کہ دس درہم ہے کم مرجائز نئیں ہے انہوں نے چور کے ہاتھ کانٹے کے نصاب پر قیاس کیاہے 'اس طرح امام مالک نے بھی چور کے ہاتھ کانٹے کے نصاب پر قیاس کیاہے جو ان کے نزویک مقرر ہے مدینہ میں مام مالک ہے بہلے کسی کامہ قول نمیں تھا۔ نیز امام مالک نے اس آیت سے استدلال کیاہے :

وَنْ فَنَلِيْكُمُ الْمُؤْمِنْتِ (النساء: ٢٥) باديون ع نكاح كرع-

اور اس آیت میں طاقت سے مراد مالی طاقت ہے اور سہ بات واضح ہے کہ ایک بیسہ' ایک د مڑی یا مٹھی بھر جو ہر شخص استطاعت میں ہوتے ہیں تو اگر مهر کی مقدار ایک بیسہ ایک مٹھی جو بھی جائز ہوتی تو پھر ہر شخص کے پاس نکل کرنے کی ا معمومیہ

. ملی طاقت ہوتی اور اس آیت کا کوئی معنی نہ ہو آ اور یہ طاہر ہے کہ ان کے نزدیک تین درہم ہے تم ہر مال کا اطلاق نہیں کے جالد اس لئے واجب ہے كہ تمن ورہم سے كم مرجائزند ہولكن الم ابن عبدالبرنے اس استدال بربيد اعتراض كيا ہے كہ آزاد اور باندی کے کم از کم مرکی مقدار میں ما کلیہ کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر

ملمان آ ذاہ عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو پھرمسلمان باندی سے نکاح کرلو اور جب کہ باندی کابھی مران کے نزدیک کم از کم تین در ہم ہے تو پھر ملی طاقت اس سے زیادہ مراد لینی ہوگ۔ (الاستذکارج۲۱م ۲۷ ـ۷۱) مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیردت)

علامه مثمن الدين شيخ محمر عرف وسوقي مالكي متوفي ١٢١٩ه الصفح إن ما کلید کا مشہور فد بہت ہے کہ مرکی کم از کم مقدار چوتھائی دیناریا خالص چاندی کے تین درہم ہیں یا جو اس کے مساوی سازوسلان ہے اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے ' اور قول مشہور کے مقابلہ میں ابن وہب ماکلی ہے ایک درہم منقول ہے اور ابن وہب ہے رہے ہمی منقول ہے کہ کم از کم ممرک کوئی حد نہیں ہے اور نکاح قلیل اور کثیر دونوں کے

ساتھ جائز ہے۔ (حاشتہ الدسوقي على الشرح الكبيرج ٢ص ٢٠٠١ مطبوعہ وارا لفكر بيروت) مهركي مقدارمين فقهاءاحناف كاندب

علامه منمس الدين محربن احد مرخى متوفى ٨٣٨ه ه لكصة بين :

جارے نزدیک ممری کم از کم مقدار وس ورہم ہے جاری ولیل ہدے کہ حضرت جابر بڑاؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماڑیم نے فرمایا : سنوعور تول کے نکاح صرف ان کے اولیاء (سررست) کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کفو (خاندان) میں کیا جائے اور کوئی مہردس درہم ہے کم نہ رکھا جائے ' کور حضرت عبدائلنہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ دس درہم ہے کم میں ہاتھ نہ کانا جائے اور دس درہم سے کم مرنہ رکھا جائے ' اور کتاب میں ہے کہ ہمیں حضرت علی ' حضرت ابن عمر ' حضرت عائشہ' عامرادر ابراہیم رضی اللہ عنم اجمعین سے بیہ حدیث پنچی ہے' اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ ایک عقد کا بدل ے اور سے عقد عاقدین کی طرف مفوض نہیں ہے اس لئے اس کی مقدار شرعا" مقرر ہے جیسے دیت میں ہے اور عورت کے عضوے استفادہ شرعا" ممنوع ہے جب تک کہ نکاح سیج نہ ہو اور اس عضو کا عوض واجب نہ ہو خواہ فورا" یا بعد میں اور

سے مقصود اصل مالیت کے بغیر عاصل نہیں ہوگا اور مال کا لفظ حقیر اور خطیر دونوں کو شال ہے۔ اور سے مقصود تب پورا ہوگا جب خطیرر قم کوعوض قرار دیا جائے اور دہ مال مقرر ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے : قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَّ أَزْوَا حِهِمْ. ہم جانتے ہیں جو ہم نے مسلمانوں یر ان کی بویوں کے متعلق (الاحزاب: ۵۰) مقرر فرملا ہے۔

اور عورت کا عضو مخصوص بھی اس کے نفس کے تھم میں ہے اور عمل تزویج نفس کی چسپیدگی کاسبب ہے اور مال ہی وہ چیزہے جو نفس میں شرعا" بہ طور بدل مقرر ہو آہے ، جیسا کہ دیت ہے اور ہروہ مال جس کو شرع نے واجب کیا ہو اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے اور اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اس طرح چوری کانصاب بحی بالانفاق مقرر ہے کیونکہ اس میں بھی ایک عضو کو مباح کیا جاتا ہے اس طرح مرکی مقدار بھی شرعا" مقرر ہونی جائے۔ المام شافع نے جو احادیث اور آثار بیان کتے ہیں جن میں دس درہم ہے کم چیز کو مر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد مهر مجل یے اور باتی مهرشو ہر کے ذمہ خابت تھا۔ اس کی دلیل ہیہ ہے کہ رسول اللہ ماٹیزیم نے فرمایا جاؤ تلاش کرد حالا نکہ مهرفورا "

او حمر معجل ہے اور ہمارے نزدیکہ ۔ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان احادیث میں مہر شرعا" معين نهيس ب- (المبسوطج٥ص٨١،مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٩٩٠ه) علامه كمال الدين محد بن عبد الواحد بن جهام حنفي متوفى ١٣٨ه لكصة بن : ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جاپر دلیا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹا پیلانے نے فرملا : سنواعورتوں کا نکاح صرف ان کے سربرست کریں اور ان کا ذکاح صرف ان کے کفومیں کیاجائے اور کوئی مبردس درہم سے کم نہ رکھاجائے۔ (سنن دار تعلّیٰ ج سوم ۲۴۵ سنن کبریٰ ج ۷ ص ۱۳۳۳) لور جن احادیث میں دس در ہم سے کم مسر کاذکر ہے وہ تمام احادیث مہ معجل پر محمول ہیں ناکہ احادیث میں تطبیق ہو' کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ مرکا بچھ حصہ دخول ہے پہلے دیا کرتے تھے حتیٰ کہ فقهاء بالعین نے بیہ کماہے کہ جب تک عورت کو کوئی چیز پہلے نہ دے دے اس وقت تک وخول نہ کرے۔ یہ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر رضی الله عنهم زہری اور قنادہ سے منقول ہے اور ان کی دلیل ہیہ ہے کہ پچھ دینے سے مسلے رسول الله مالي يلم في حضرت على كو وخول سے منع فرمايا تھا۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنماييان كرتے ہيں كہ جب حضرت علی وٹائو نے رسول اللہ ملاہینام کی صاحبزاوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها ہے شادی کی اور حضرت علی نے ان کے ساتھ وخول کاارادہ کیاتو رسول اللہ ملٹا پیلم نے ان کو منع فرملیا حتی کہ وہ ان کو کوئی چیز دے دیں۔ انہوں نے کمایا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نمیں ہے۔ آپ نے فرملیا ان کو اپنی زرہ دے دو ' تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کو اپنی زرہ دے دی پھران کے ساتھ دخول کیا۔ (سنن ابو داؤد ؛ ۴۳۵٬۲۳۷ اس کی سند جید ہے اور اس کے راوی ثقہ میں) میہ سنن ابو داؤد کی عبارت ہے اور اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن نسائی : ۱۳۳۵ اس کی سند صحیح ہے) اور پیہ معلوم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کا مهرچار سو درہم چاندی تھا' پیندیدہ امریہ ہے کہ دخول سے پہلے کچھ دے دیا جائے اور بغیر دیئے بھی دخول جائز ہے کیونکہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی جی کر مجھے رسول اللہ طابع اللہ علم میں ایک عورت کو اس کے خاوند کے کچھ دینے سے پہلے اس کے پاس بھیج دول- (سنن ابوداؤد : ١٣٨٨ سنن بہقی ج ٧ ص ٢٥٣٠، مديث قوى مرسل ے) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو دخول سے پہلے کچھ وینامتحب ہے 'واجب نہیں ہے ماکہ عورت کاول دخول کے وقت خوش ہو اور اس کی آلیف قلب ہو اور جب بیہ امر معروف ہے تو دس درہم ہے تم ممرکی جو احادیث ہیں وہ مهر معجل پر ہی محمول ہیں باکہ احادیث میں تطبیق ہو۔ اس طرح نبی مان کیا نے ایک سحانی کو لوہے کی ایک انگو تھی ڈھونڈنے کا حکم دیا تھاوہ

کے خالاند کے پچھ دینے ہے پہلے اس کے پاس بھیج دول۔ (من ابو داؤد: ۱۳۲۸سن بیسی ہے موسدی ہے وروں کے وقت کے خالاند کے پچھ دینے ہیں مسلم کے باس بھیج دول اس ابو داؤد: ۱۳۲۸سن بیسی ہے کا مورت کا ول وخول کے وقت خوش ہو اور اس کی بالیف قلب ہو اور جب بیا ہم معروف ہے تو دس ورہم ہے کم مرکی جو احادیث ہیں وہ مر مجل پر بی محمول ہیں باکہ احادیث ہیں وہ مر مجل پر بی محمول ہیں باکہ احادیث ہیں وہ مر مجل ہی الیف قلب کے جو احادیث ہیں وہ مر مجل ہی الیف قلب کے مطابق ہو اور ہم ہے کم مرکی جو احادیث ہیں وہ مر مجل بر بی محمول ہیں باکہ احادیث ہیں تطبیق ہو۔ اس طرح ٹی مطابق ہی بالیف قلب کے خوش کے کا تھم دیا تھاوہ بھی بالیف قلب کے لئے بطور مر مجل تھا اور جب وہ اس ہے بھی عابر زم اتھا تو آپ نے فریا اس کو بیس آبیوں کی تعلیم دو بہ تمہماری ہوں ہے اس کو بیس آبیوں کی تعلیم دو بہ تمہماری ہوں ہے اس کو بیس آبیوں کی تعلیم اس کے سب سے بیس نے تمہمارا اس کے ساتھ نکاح کریا۔ (سمج البخاری: ۱۳۱۰) سمجھ مسلم : ۱۳۲۵ سن ابو داؤد: ۱۳۳۱ سن تر قدی : ۱۳۱۱ سن نباؤ دیا ہوں کہ اس کو بیس آبیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہو اور اس طریقہ ہے اور اس کو تعریف کے سند ہیں مبھرین عبید اور تجاح کرنے کو کوئی ضرورت نہیں ہو ہم کہیں گے کہ اس حصرت جابر کی دس درہم والی دواجت کی سند ہیں مبھرین عبید اور تجاح نہ فریا : وس درہم والی دواجت کہ اس حصرت کا کیک شاہد بھی ہے جو اس کو تقویت پہنچا ہے : حضرت علی جائی نے فریا : وس درہم ہے کم ہم میں ہو تر نہ کی جو اس کو تقویت پہنچا ہے : حضرت علی جائی نے فریا : وس درہم ہے کم ہم میں ہو تر نہ کے کہ اس کا ایک شاہد بھی ہے جو اس کو تقویت پہنچا ہے :

Marfat.com

لفرت علی ٔ حضرت عبداللہ بن عمر ٔ عام اور ابراہیم ہے مروی ہے (ہرچند کہ اس اثر کی اسانید میں محمد بن مروان اصغر 'جو بیر اور غیان بن ابراہیم داؤد الایدی ضعیف راوی میں لیکن تعدد طرق کی دجہ سے یہ اثر حسن نغیرہ ہے اور حدیث جابر کاموید ب) شرح طحادی میں ای سند کے ساتھ میہ اثر حضرت جابر دہائھ ہے بھی مودی ہے اور چونکد اس اثر میں نصاب کاعدد معین بیان کیا گیاہے اس کے اس کو رسول اللہ مال کیا ہے ہے بغیر بیان نسیں کیا جاسکا اس لئے یہ حدیث حکما" مرفوع ہے۔ یہ اثر از اودی از شعبی از حضرت علی مروی ب ور واو کو امام این حبان فے ضعیف قرار دیا ب اور حق یہ ب که بد اعتبار ظاہر کے یہ کشت احادیث میں جو وس درہم کی تعین کی نفی کرتی ہیں (بیہ تمام وہ احادیث ہیں جن کو ہم نے علامہ ماوردی شافعی کی تحرير ميں باحوالہ ذكر كرديا ہے) ليكن سوائ لوہ كى الكوشى والى صديث كے باتى تمام احاديث ضعيف بين- (امام ابوداؤد اور للم ترفدی نے دو جو تیوں والی صدیث روایت کی ہے اس کی سند میں عاصم بن عبید الله کو ابن معین نے ضعیف کما ہے۔ المام ابن حبان نے کماوہ فاحش الحطاء ہے المام وار تطنی اور المام طرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جس مقدار پر فریقین راضی ہو جائیں خواہ وہ پیلو کی شاخ ہو۔ اس کی سند میں محربن عبدالرحمان سیلمانی ہے اہام بخاری نے کہا یہ منکر الهيث ب ابن القفان نے كما اس كاضعف ظاہر ب- المام وار تعنى في حضرت ابوسعيد ضدرى سے روايت كيا ي كم و او او ہونے کے بعد کوئی حرج نہیں خواہ تم نے قلیل مل ہے نکاح کیایا کثیرے"۔ اس حدیث کی سند میں مرہ ضعیف راوی ہے اور اس کی مند میں حماد بن زید کذاب ہے اس کے علاوہ اور بھی آثار ہیں جن کے ضعف کو ہم نے علامہ ماوردی کی تحریر میں ذکر کر دیا ہے۔ سعیدی غفرلہ) جس حدیث میں ہے : "جس نے عورت کے مرمیں دوستو دیئے"اس کی سند میں اسحاق بن جرائیل ہے۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے بیر غیر معروف ہے اور اودی نے اس کو ضعیف کر دیا اور اس کی سند میں ملم بن رومان بھی مجمول ہے اور وو جو تیوں والی حدیث کو ہر چند کہ امام ترفدی نے صحیح کما ہے لیکن وہ صحیح نسیں ہے کیونک اس كى سند ميں عاصم بن عبيد اللہ ب ابن الجوزي نے كما يہ فاحش الحطا ب عرض يه تمام آثار ضعيف بيں اور صحيح مديث صرف صحاح سند کی ہے جس میں آپ نے فرملیا۔ "وعویرو خواہ لوہ کی انگو تھی ہو" ہمارے نزدیک سے مر معجل ير محول ہے ہرچند کہ بے ظاف ظاہر بے لیکن اس کو مر معل پر محمول کرنا واجب ہے کیونکہ بعد میں آپ نے فرمایا تم کو جو قرآن یاد ب اس کے سبب بیں نے تممارا اس سے نکاح کردیا 'اگر اس کو تعلیم پر محمول کیاجائے یا ممرکی با کلیہ نفی کردی جائے تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کے ظاف ہے:

بیون ن سیات سے سال کے ہاں گئے ہاں کہ ایک ہے۔ وَاُحِلَّ لَکُمْ هَا وَرَآءَذَالِکُہْ اَنْ نَبَنَغُوْا بِاَ هُوَالِکُہْ ۔ اور محمات کے علاوہ باقی مورتیں تم پر طال کردن گئی میں کہ تم (النساء: ۲۳) ۔ ان کواپنے مال سے طلب کرد۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بال کو مرہنانے کا تھم دیا ہے اس لئے اس صدیث میں مر مبل کی آویل کرناوادب ہے اور مید کہ اس عورت کا مربہ طور مال اس شخص کے ذمہ تھاجو اس وقت نمیں دیا گیا تھااب آگر شوہر کے ذمہ اس کا مرنہ ما جائے تولازم آئے گاکہ خبرواصد نے قرآن مجید کی اس آیت قلعیہ متواترہ کو منسوخ کردیا 'اور اس وقت مرکاز کرنہ کرنے سے کوئی حرج نمیں ہو تاکیو کہ جب نکاح کے وقت مرکاذکرنہ کیاجائے تو مرمشل واجب ہوجاتا ہے۔

(فتح القدرين ٣٠٣ ص٩٥-٣٠٥ ملحصا" مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ م) 🙀

تبيانالقرآن

نوٹ : جو مهرشب زفاف میں وخول (عمل نزوتج) ہے پہلے یا عندالطب دیا جائے اس کو مهر معجل کہتے ہیں اور جس ہو مهرکی ادائیگی کا وقت مقررہ کر لیا جائے یا جو انقطاع ٹکلت (طلاق یا موت کے بعد) کے وقت دیا جائے اس کو مهر موجل کہتے

یکی فون پر نکاح کا شری حکم<sub></sub>

نکات کے منعقد ہونے کی شرط بیہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب و تبول کیا جائے۔ لمام ابوضیف 'امام شافعی اور امام احمد رحمیم الللہ کائی فدہب ہے البتہ لمام الک کے نزدیک گواہوں کی بجائے اعلان شرط ہے۔ جب کے ل

جمهور کی دلیل میہ حدیث ہے ' کهام وار تعلقی متوفی ۲۸۵هر **روایت کرتے ہیں :** حصر مدرع مالٹ میں مسیور ' حصرت مدالت میں اور حصرت ایک میں ا

حضرت عبداللہ بن مسعود محضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عائشہ رضی اللہ عنم سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی پانے دلیا بغیرولی اور دو صالح گواہول کے نکاح منعقد میں ہو تک (سنو،ار تغنیج ۲۳۵٬۲۳۷ ۲۳۵)

المام ابوعيسي محمد بن عيسي ترزي متوفي 24 مهر وايت كرت مين :

حصرت ابن عباس رضی الله عنمهابیان فرماتے ہیں کہ جو عور تیں از خود بغیر کواہوں کے نکاح کرلیں وہ فاحشہ ہیں۔

سنن ترشی : ۱۹۰۳) بعض او قات لڑکا ایک ملک میں اور لڑکی دو سرے ملک میں ہوتی ہے اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کا نکاح کرکے کسک کے اور مشرورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کا نکاح کرکے کے اور مشرورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کا نکاح کرکے کے ایک کا سات

اس کو لڑے کے باس بھیج دیں مثلاً اڑی پاکستان میں اور لڑکا انگلینڈ میں ہو۔ ایسے مواقع پر لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا ٹیلی فون پر نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چو نکہ ٹیلی فون پر مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول نہیں اور کئیا ۔

ہو آ اس لئے کیلی فون پر نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں میہ چاہئے کہ خط یا ٹیلی فون کے ذریعہ لڑکا کسی شخص کواپنا و کیل بنا دے اور دہ و کیل لڑکے کی طرف ہے پاکستان میں مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے قبول کرلے اس طرح نکاح

منعقد ہوجائے گااور لڑکی کو لڑکے کے پاس کسی محرم کے ہمراہ جھیجا جاسکتا ہے۔ علامہ حمیم ملاس محبوبیں اچریتر خیرمتہ فی معدود کلکھتا ہوں

علامه مثمل الدين محمد بن احمد سرخى متوثى ۸۴ سي فكيمة بين : أَنْ يَالَى كُسِ مِنْ فَحِيْنَ كَهُمْ مِن مَكِلِ مِن مَكِلِ مِن اللهِ مِن مُلِينَ مِن مِن فَحَدُ مِن مَعِيدُ م

بیوایوں کے درمیان عدل کا حکم اور بعض دو سرے مسائل

ائم الله کے نزدیک شب زفاف کے بعد فی یوی کا پر انی یوی ہے زیادہ حصہ ہے اگر فی یوی کنواری ہے تو اس کے اسکانٹو ہر بہلے سات دن دہے گا اور اس کے بعد باری باری ہر یوی کے ساتھ رہے گا اور اگر فی یوی یوہ ہے تو اس کے ساتھ بہلے تین دن دہے گا۔ اس کے بعد باری باری ہر یوی کے ساتھ دہے گا۔ ام ابو عنیفہ یویوں کے دنوں کی تقسیم کے معالمہ میں فی برائی کا فرق نمیں کرتے وہ فراتے ہیں یویوں میں تقسیم واجب ہے اگر فی یوی کے ساتھ تین دن دہے گات

تی بیوبوش ہرایک کے ساتھ تین تین دن رہے گا۔

مسلددوم

تبيانالقران

اس آیت ہے معلوم ہواکہ یویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے۔ نئ 'پرانی 'کواری اور بیوہ اس تھم میں سبط تھ برابر ہیں۔ لباس 'کھانے پینے' رہنے کی جگہ اور بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں تمام بیویوں کے ساتھ سادی سلوک کرنا واجب ہے۔ البتہ انس اور محبت پر کمی کا افتیار نمیں ہے۔ آج کل لوگ دو شادیاں کرلیتے ہیں۔ ایک بیوی کے ساتھ مستقل رہتے ہیں اور دو سری کے ساتھ نہیں رہتے ہیے عدل کے ظاف ہے۔

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مهر کی مستق عور تیں ہیں ند کہ ان کے اولیاء 'اور اگر اولیاء (سربرست) نے مهر وصول کرلیا ہو تو ان پر لازم ہے کہ اس مهرکو مستق عورت تک پہنچاویں۔

نیزاس آیت ہے معلوم ہواکہ عورتوں کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے شو ہروں کو کل مریا مرکا اجمعن حصہ بہہ کردیں لیکن ان سے مهرمعاف کرائے کے لئے ان کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ انڈ نطائی نے فرمایا ہے آگر وہ خوشی سے تم کو مهریش سے کچھ وے دیں تو اس کو مزے مزے سے کھاؤ۔ اس لئے ان کی خوشی کے بغیران سے مهرمعاف کرالینا جائز نہ

ولا تُوْتُواالسَّفَهَاءَ احْوالكُوالَّتِي جَعَلَ اللَّهُ فَكَا وَارْتُوهُمُ

نیها واکسوهم و قولوالهم قولاهم و و قافی و ایتلواالیتنکی نام که اداریناد ادر ان سے غیر خابی کی بات کر و ادیرن کا دیور تربت امناه

فر المعلق النه المعلق النه المعلق ال

كَيْهُ حُوالُهُ وَ حِوْلًا ثَا كُلُوهُ أَلْسُرافًا وَبِالْاالَ يَكْبُرُوا وَ الْمُ

من كان عَدِينًا فليستعفف ومن كان ففيرا فلياص وربيم كاولى ال دار بو ووران كالكسف بي رسيه ادر جو عاجت مند بو المرافع و يد طائما ما ما و في و المرد وموم المؤويم في و وايم و و

تبيبانالقرآن

ــــــــددوم

اور الله كانى سے حاب يينے والا 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر او قات کا ذریعہ بہایا ہے۔ کم عقلوں کو مال نہ دنیے اور میٹیم کے مال کو دلی کا مال فرمانے کی توجیسہ

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے فرملیا تھا تیموں کا مل ان کے حوالے کردو اور عورتوں کا مران کے حوالے كردو- اس آيت ميں يہ بنايا ہے كه بيه حكم اس دقت ہے جب يتيم يا تمهاري منكوحه عاقل بالغ ہو اور جب وہ عاقل بالغ نه ہوں تو ان کے اموال کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو اور جب وہ بالغ ہوجائمیں اور ان کی عقل پختہ ہوجائے تو ان کے اموال

ان کے حوالے کردو۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے اور کم عقلوں کو اپنے مال نہ دو حالانکہ مرادیہ ہے کہ کم عقلوں کو ان کے مال حوالے نہ کرد حتی کہ وہ عاقل بالغ ہوجائیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ میٹیم کا مال اس کے ولی اور سربرست کی تحویل میں رہتا ہے۔ اس ادنی مناسبت کی وجہ سے بیتم کے مال کی اس کے مررست کی طرف نسبت کردی گئے۔ دو سری وجہ سے کہ اس آیت میں یتیم کے مال کو دلی کا مال اس لئے فرمایا ہے تاکہ ول میتیم کے مال کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کر تا ہے۔ وہ اس کو نضول اور بے وریغ خرچ نہ کرے اور اس کی حفاظت میں کو تاہی نہ کرے اور میٹیم کے مال کی اینے مال کی طرح حفاظت کرے۔

مال کم عقل کی ملک کرنااس آیت کے منافی نہیں

سفاء ' سفید کی جمع ہے۔ سفید کم عقل کو کہتے ہی اس میں اختلاف ہے کہ یمل سفهاء سے کون مراد ہیں: امام ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى واسوه لكصة بن

سعید بن جیبر نے کما سفیاء سے مراد میتیم اور عور تیں ہیں۔ حسن بھری نے کما اس سے مراد نابانغ ہیں۔ امام طبری کا مختاریہ ہے کہ اس سے کم عقل مراد ہے خواہ وہ لڑکا ہویا لڑکی بالغ ہویا نایالغ۔

(جامع البيان ج ٣ ص ١٦٥) مطبوعه دار المعرفة بيروت ٩٠ ١٩هـ)

اس آیت میں نابالغ بیوں کومال دیئے سے منع فرمایا ہے اور احادیث سے اس کا جواز معلوم ہو تا ہے۔

الم محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر منی وایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ طابیق کے ہاس لے کر گئے اور کما میں نے اپنے اس بیٹے کو مال ہبہ کیا ہے۔ رسول اللہ مالٹیئیز نے یوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتناہی مال ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کما سیں۔ رسول اللہ ملاہین نے فرمایا تو اس سے رجوع کرنو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۱ میچ مسلم' رقم الحدیث ۳۲۳)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کم عمر بچوں کو بہہ کرنا صحیح ہے البتہ ان میں مساوی بہہ کرنا جائے اور اس آیت میں کم

عمر بچوں کو دینے ہے منع کیا کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ناسمجھ بچوں کو مال بہہ کرنے اور ان کی ملکت ہم اپنے ہے جنع نہیں فرمایا بلکہ تصرف کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں میں مال دینے ہے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ اس کی

Marfat.com

. غاظت کرنے اور اس کو سیح محل پر خرج کرنے کے طریقوں پر مطلع نہیں ہوتے۔ جر (قولی تصرف سے روکنا) کالغوی اور شرعی معنی

حجر کالغوی معنی ہے منع کرنا اور روکنا' اور اصطلاحی معنی ہے ولی یا قاصٰی کا کسی کم عقل بچہ 'مجنوں یا غلام کو قولی تصرف (شا" خريدنا بيخا، ببدكرنا) سے روكنا اس كاسب صغر بنون اور غلام جونا بس لئے بچير، مجنون اور مغلوب العقل كى دى

ہوئی طلاق نافذ نمیں ہوگی اور ان کا اقرار کرنا صبح نمیں ہے 'اگر پچہ یا مجنون کو پچے و شراء کی سجھ ہو اور ان کے ولی نے ان کو اجازت دی ہو اور اس زیج و شراء میں غین فاحش نہ ہو تو ان کی زیج و شراء صحیح ہے " اور اگر ولی نے اجازت نہ دی ہویا اس زیج

و شراء میں غبن فاحش ہو تو پھران کی بچے و شراء صحیح نہیں ہے' اگر یہ کسی کے پاس اجرت پر کام کریں تو ان کی اجرت واجب ہوجائے گی اور جس عقد میں ان کے لئے نقع محض مووہ صحیح ہے۔ اس لئے ان کاصدقہ اور بہہ قبول کرنا صحیح ہے جو محض

آزاد عاقل اور بالغ ہو لیکن اس کی عقل کم ہوالم اعظم کے نزدیک اس کو قول تصرف سے رو کناصحے نسیں ہے کیونکہ بداس کی آزادی اور بلوغ کے منافی ہے اور امام ابو بوسف اور امام محد کے نزدیک اس کو روکناصیح ہے باکہ اس کامال محفوظ رے ورنہ وہ اس کو بے جا خرج کرکے ضائع کردے گالور فتریٰ امام ابو پوسف اور امام محمد کے قول پر ہے۔

(در مختار و روالمحتارج ۵ ص ۸۹٬۹۳ ملحصا" مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیروت ٬۹۰۹هه) جحرکے ثبوت میں قر آن اور سنت سے دلا ک<del>ل</del>

نابانغ بچه اور کم عقل کو مالی تصرف سے رو کئے پر قرآن مجید کی زیر تفییر آیت دلیل ہے جس میں فرمایا ہے:

اور کم عقلوں کو اپنے وہ مل نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر او قات کا ذریعہ بنایا ہے اور ان سے خیرخواہی کی بات کھو' اور بتیموں کا (بہ طور تربیت) امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھ واری (ے تھار)

يجھو۔ توان كے مال ان كے حوالے كردو (التساء: ٢-٥) اور حجر (قولی تصرف سے روکنے) کے شوت میں یہ احادیث بھی ہیں:

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت على الطح نے فرمایا : كياتم كونسيں معلوم كه تين مخصول سے تلم (تكليف) الماليا كيا مجنون سے حتى كه وه ت موجائے ' کید سے حتی کہ وہ بالغ موجائے اور سوئے موئے سے حتی کہ وہ بیدار موجائے۔ حضرت علی نے فرالا : مغلوب العقل کے سوام و مخص کی طلاق جائز ہے۔ (میج البخاری ممالب العلاق باب: الرقم الحدث: ٥٢٦٨)

الم ابو داؤد سليمان بن اشعث متوفي ٢٥٥ه ردايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی الله عنما بیان كرتى بين كه رسول الله الله الله الله الله عند فنصول سے قلم الصاليا كيا ہے سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ بیدار ہوجائے مجنون سے حتیٰ کہ شفایاب ہوجائے اور بچدسے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے۔

(سنن ابوداؤد: ٣٣٩٨ سنن ترزی: ٣٣٨ سنن نسائی: ٣٣٣٣ سنن اين ماجه: ٢٠٩٦ سنن كبری للنسائی: ٢٣٣٦ مند

احد: جاص ۱۱۸ مه دجه: ص ۱۰۱ مه استن داري: ۱۲۹۱) ان صدينول من مجنون اور ملالغ كے قولى تصرفات كو روكنے كى دليل ہے اور جو آزاد عاقل بالغ ہو ليكن كم عقل مو

ا کو رو کنے پر سورہ نساء کی ذیر تفسیر آیت میں بھی دلیل ہے اور اس حدیث میں بھی اس پر دلیل ہے :

Marfat.com

امام ابو غیسی محمد بن عیسی ترفدی متوفی ۱۵ مده روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بٹائو بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص کی تج اور شراء میں کچھ کمزوری تھی اور وہ بچ کریا تھا اس کے گھر

والول نے نی ماہیم کی ضدمت میں آگر عرض کیا: یا رسول اللہ اس کو تجر (منع) کیجئے۔ رسول اللہ ماہیم نے اس کو بلا کر منع

فرملا اس نے کمایا رسول الله میں بیچ کرنے سے صر نمیں کرسکا۔ آپ نے فرمایا جو تم بیچ کرو تو کمویہ چیزائے کورائے کی ہے اور کوئی دھو کانہ کیا جائے۔

(منن ترفري وقم الحديث: ١٣٥٣ صحح البخاري وقم الحديث: ١٩٩٣ سنن الإداؤة وقم الحديث: ١٥٠٩ سنن نسائل وقم الحديث:

جو کی منصب (اسامی) کے نااہل جول ان کو اس کی ذمہ واری نہ سونی جاتے

تجریعی قول تقرفات سے روکنا اس کا تعلق ول سے بھی ہے اور قاضی سے بھی اور جرکاسب م عقل ہے اور نالعلی مجی اس کے قریب ہے۔ اس لئے جو شخص کسی عمدہ کا اہل نہ ہو اور وہ اس عمدہ پر کام کرے و قاضی عملطان ما حکومت

وقت يرازم بكم مسلمانول كواس كے ضررے بچانے كيلاے اس عمدہ يركام كرنے سے روك وس مثلاً ان بارد

عطائی تھیم اور بے سند ڈاکٹر۔ ان کو لوگول کی جانول سے تھیلنے کے لئے علاج معالجہ سے رو کمالازم ہے۔ بعض جگہ کمپاؤور حضرات محلّہ میں ایک چھوٹی می کلینک کھول کرطب کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بعض مساجد میں پانچ و تتی امام جو

نماز کے مسائل ہے بھی بشکل واقف ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نکاح اطلاق احمال اور حرام کے مسائل غلط سالا بتاتے رہے ہیں۔ اس لئے علاج کے معالمہ میں متند اور تجربہ کار ڈاکٹرے اور دینی مسائل میں کسی دینی وار العلوم کے مفتی ہے رجوع

كرنا چائے۔ اى طرح باقى معاملات ميں بھى ہر فن كے ماہرے رجوع كرنا چاہے اور كسى انازى اور ماتجريد كار كے ہاتھ ميں اینا کوئی معاملہ نہیں دینا جاہے۔

ہمارے زمانہ میں جمر کو صحیح طریقہ سے جاری کرنے کی حکومت سے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ تمام مرکاری اواروں میں حکومت نے سای دابطگی 'رشوت اور سفارش کی بنیادیر جرشعبد میں بہ کثرت ناال افراد بھرتی کردیے ہیں۔ اب کس

منصب کے لئے اہلیت اور قابلیت معیار نہیں ہے بلکہ سرکاری افسروں کے ساتھ تعلقات یا پھرزیادہ سے زیادہ روبوں کی پیش کش معیارے اس لئے ہرادارہ میں اکثریت ان ملازموں کی ہوتی ہے جو ان ملازمتوں کے نالل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے

جس طرح تھم دیا ہے کہ کم عقل لوگوں کو ان کابل نہ دو کیونکہ وہ اس مل کو ضائع کردیں گے۔ اس سے بید منہوم بھی لکانا ہے کہ جو مخص کی منصب کا اہل نہ ہو اس کو اس منصب کی ذمہ واری نہ سونی جائے لیکن ہمارے ملک اور ہمارے

معاشرے میں اس کے صریح خلاف عمل ہورہا ہے۔ کئی انگوٹھا چھاپ پیے کے زور پر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور وزارت کے اہل ہوجاتے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ب : اورتم تیموں کا به طور تربیت) احتمان لیتے رہوحتی کہ جبوہ نکاح کی عمر کو پینی جائیں۔ الخ۔ لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کامعیار

لڑے کے بلوغ کی علامت احتمام اور انزال ہے اور لڑکی کے بلوغ کی علامت احتمام محیض اور حمل ہے۔ اگر ان

دونوں میں ان میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو ان دونوں کو پندرہ سال کی عمر میں بالغ قرار دیا جائے گا اس پر فتو کی ہے

آلاس سے بیہ معلوم ہوا کہ زیر ناف بالوں کے ظہور کا بلوغ میں اعتبار نہیں ہے 'پیڈرہ سال کی عمر 'امام ابو یوسف اور اہام مجمد گا قول ہے اور اہام محمد گا قول ہے اور اہم سال اور لاک کے لئے ستوہ سال اور لاک کے لئے ستوہ سال بلوغت کا معیار ہے بہمور کی وہ جداد کے لئے ستوہ سال بلوغت کا معیار ہے بہمور کی وہ جداد کے لئے آئے تو آئے تھیل نہیں کیا اور آئی سال بعد پندرہ سال کی عمر میں جنگ خندق میں پیش ہوئے تو آپ نے قبول فرمالیا۔ شامی اور لڑک کی ٹوسل عمر ہے۔ اگر وہ اس عمر میں بلوغ کا دعویٰ کریں اور مشاہدہ ان کے موٹیٰ کی تحکوم اور گا کی ٹوسل عمر ہے۔ اگر وہ اس عمر میں بلوغ کا دعویٰ کریں اور مشاہدہ ان کے دعویٰ کی مستنفی ہو وہ (ان کا مال کھانے ہے) بچتا رہے اور جو حاجت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور (یتیم کا جو ولی ان کے مال ہے) مستنفی ہو وہ (ان کا مال کھانے ہے) بچتا رہے اور جو حاجت مندہ وہ وہ دور سال کھانے ہے) بچتا رہے اور جو حاجت مندہ وہ وہ دور سال کھانے ہے) بچتا رہے اور جو حاجت مندہ وہ وہ دور ستور کے موافق کھائے۔ (النساء : 1)

سند ہودہ د حورے مورک تفاعہ ہے۔ بیٹیم کامال کھانے میں **ن**راہب فقهاء

ملامہ ابو بکر جصاص حنی متونی معدور نے بیان کیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک بیٹیم کے ولی کے لئے بیٹیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ بہ طور قرض نہ بہ طور تبرع۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹیم کے دلی کو قاضی اور عالی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وصی اور ولی بغیر کمی شرط کے بہ طریق تبرع اور احسان بیٹیم کے مل کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے اس کی اجرت واجب نہیں ہے اور اس کو بیٹیم کے مال سے لیما جائز نہیں ہے بہ طور قرض نہ بہ طور غیر قرض۔

(ادکام القرآن جم می ۱۸ میرورت کے وقت قرض کی صورت بیں یا بغیر قرض کے بیٹیم کا بال کھانا جائز ہے۔ حافظ الماعیل بن عمرین کیرشافعی متونی سے دوئی سے دوئی الہور) اساعیل بن عمرین کیرشافعی متونی سے کہ وقت قرض کی صورت بیں یا بغیر قرض کے بیٹیم کا بال کھانا جائز ہے۔ حافظ کم ہو وہ اس کو ایس کی اجرت میں ہے جو کم موروت اور اس کی اجرت میں ہے جو کم موروت اور اس کی اجرت میں ہے جو کم موروت اور اس کی اجرت میں ہے جو ساتھ روایت کیا ہے کہ آیک مختص نے سوال کیا میرے پاس مال ہے اور میرے پاس بیٹیم ہے آپ نے فرمایا : بغیر امراف اور تذہر کے ایپ مختص نے سوال کیا میرے پاس مال بچائے اور امام ابن ایو داؤہ کا مام نسائی اور امام ابن المحرب باس ایک میٹیم ہے جس کا ماجہ نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مختص نی ساتھیوا کے پاس آیا ور کما میرے پاس ایک بیٹیم ہے جس کا مال ہے کہ ایک مختص نی ساتھیوا کے پاس آیا ور کما میرے پاس ایک بیٹیم ہے جس کا واد وسمرا قبل ہے کہ ایک محاول کی دیل ہے کھا لوری وسمرا قبل ہے کہ ایل ہے کھا اوری کرا ہے کہ ایک محترت براء بن عازب بڑائو ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر قبل کی دیل ہے کہ امام سعید بن منصور نے اپنی سن میں حضرت براء بن عازب بڑائو ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر ایک دیل ہے کہ رہا ہوں اور جب مخترات کی باس میں ہو تو میں اس مال ہے قرض لیتا ہوں اور جب محترات کی ہو ہی اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کی جو جس اس مل سے قرض لیتا ہوں اور جب محترات کی جو اس کو واپس کرتا ہوں۔

فقيه ابولليث محربن احمد سمرقندي حنى متوفي ١٥٥ه ه لكهتي بين

اگر ولی فقیر ہو اور اپنی خدمت اور محنت کے مطابق بیٹیم کے مال سے کھالے تو جھیے امید ہے کہ اس سے مواخذہ میں ہو گا کیونکہ بہت سے علاء نے اس کی اجازت دی ہے اور اس سے احراز کرناافضل ہے۔

تبيانالقرآن

( تغییر سمرقندی جاص ۳۳۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۴هه)

علامه عبد الرحمان بن على الجوزي الحتيل المتوفى ١٥٩٥ م لكمة بين:

حضرت عرا حضرت ابن عباس معضرت حسن بصرى شعبي ابوالعاليه عبار ابن جيرا طفي قلوه اور دو سرا فقهاء

رے سر رہے اور کی بیان کا پاک کھانا ہانگل جائز شہیں ہے اور جس فقیر کے پاس قدر کفایت مال نہ ہو اور مال میتیم کی کے نزدیک غنی کے لئے میتیم کا مال کھانا ہانگل جائز شہیں ہے اور جس فقیر کے پاس قدر رکفایت مال نہ ہو اور مال میتیم کی حفاظت اور نگرانی کی وجہ ہے وہ اپنے لئے کسب محال بنہ کرسکتیا ہو وہ بغیر امراف کے یہ قدر ضرورت میتیم کے مال سے ر

نزدیک اس پر کوئی صان نہیں ہے اور جو کچھ اس نے لیا ہے وہ بہ منزلہ اجرت ہے ' اور حضرت عمراور حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما فراتے ہیں غنی ہونے کے بعد اس مال کو واپس کرنا اس پر واجب ہے۔

(زاد المسيرج ٢ص ١٤ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٢٥٠ مهاه)

علامه ابو عبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصة بين:

المارے شخ ابدالعباس یہ کتے ہیں کہ اگریٹیم کا مال بحت زیادہ ہو اور اس کی تفاظت اور اس کو کاروبار میں لگانے کے لئے ولی کو اپنے مال کا دور اگر وہ مال کم ہو لئے ولی کو اپنے مال کا جمہ موری کاموں کو چھوڑنا پڑے تو اس کی محنت کے مطابق اس کا اجر متعین کیا جائے گا اور اگر وہ مال کم ہو

اور اس کی تفاظت کی وجہ سے اپناکام چھوڑنا پڑے تو اس مال سے بالکُل نہ لے البتہ اس کے جانوروں سے اپنے لئے تھوڑا دورو لے لینا اس کے لئے جائزے کہ اس کر کھا نہ میں سے کو کہ الدتا ہی کر گئے جائز ہیں زار د و لیا گیا ہے۔

دودھ لے لیناس کے لئے جائز ہے اور اس کے کھانے میں ہے کچھ کھالیناس کے لئے جائز ہے۔ زیادہ نہ کے بلکہ رواج کے مطابق ہے اور اس معنی پر محمول کرنا کے مطابق ہے اور اس آیت کو اس معنی پر محمول کرنا

جائے۔ چاہئے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے احراز کرنا افضل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآنج ۵ ص ۴ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۴۸۷ اه)

تعلیم قرآن اور دیگر عبادات پر اجرت لینے کی تحقیق مال میران نام میران نام استان کی تحقیق

ملاء دین اور دینی فدمات بجالات والے عالمین کے لئے ان فدمات پر اجرت لینا اس وقت منع ہے جب ان کے علاوہ ان ضدمات کا انجام دینا فرض میں ہو جائے ، علاوہ ان فدمات کو انجام دینے کے لئے اور کوئی فخض نہ ہو اور ان کے حق میں ان فدمات کا انجام دینا فرض میں ہو جائے اور جب ایسی صورت حال نہ ہو تو پھر ان کے لئے ان فدمات پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس کی ممانعت میں جو احاویث مروی جیں ان میں اکثر غایت درجہ کی ضعیف جیں۔ ٹانیا "ان کا محمل میہ ہے کہ جب اس فرض کی اوائیگی کے لئے اور کوئی نہ ہو 'نیز احادیث صحیحہ سے دینی امور پر اجرت لینے کا جو از خابت ہے اس امر کی عمل تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم جلد

سابع (۷) کے اخبر میں بیان کی ہے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّاتُكُكُ الْوَالِلْ وَالْكَثَرُ بُوْنُ وَلِلْمَاءَ

مردوں کے لیے (اس مال میں) سے حصر ہے جس کو مال باپ اور قرابت واروں نے چیوڑا ہو ، اور موروّن معمد

تهيانالقرآن



وَسَيْصُلُونَ سَعِيْرًا ۞

ور وہ عنقریب عظر کتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے 0

مانه جالميت مين بچول اور عورتول كو دارث نه بمانا الم ابو جعفر محمر بن جرير طبري متوني ۱۳۸۶ دوايت كرتے بن :

ان زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جالیت میں باپ داوا کے ترکہ ہے عورتیں وارث نہیں ہوتی تھیں۔ اس طرح اپنی زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جالیت میں باپ داوا کے ترکہ ہے عورتیں وارث نہیں ہوتی تھیں۔ اس طرح چھوٹا کچہ خواہ ذکر ہو وہ اپنے ماں باپ کے ترکہ ہے وارث نہیں کیا جاتا تھا۔ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہوگیا۔ اس نے رسول افد بھی کو اور ایک بٹی کو چھوڑا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جارہا' اس کی چگی کے چھانے کہایا رسول اللہ! یہ عورتیں نہ تھوڑے پر سوار ہو عتی ہیں نہ کھاس کا گھا اٹھا کہ لا سمتی ہیں نہ دشمن کا مقابلہ کر عتی ہیں نہ کہا کہ لا کتی ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے اس (مال میل) ہے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا نہو اور عورتوں کے لیے بھی اس (مال میس) ہے حصہ ہے۔

تبيانالقرآن

سسلددوم

بھی کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو خواہ (وہ مال) کم جو یا زیادہ میہ (اللہ کی طرف سے)مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ (جامع البیان ج مهم ۲۵۱ مطبوعہ دارالعرفة بردت ۴۰۹سا)

د قبل ہمیں در ثاء کا قرب ہونا معیار ہے تقتیم وراثت میں ور ثاء کا قرب ہونا معیار ہے

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے بیمیوں کا مال کھانے سے منع فرمایا تھا اور بیہ تھم دیا تھا کہ جب وہ من شعور کو

پنج جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کردو لور اس آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ قیموں کے ولی ان کے جس مل کی ۔ حفاظت کرتے ہیں اس میں مرد لور عورت کی کوئی تحصیص نہیں۔ زمانہ جالیت میں عورتوں کو وارث بنایا جا ما تھانہ بچوں کو' وہ کتے تھے کہ ہم اس کو وارث نہیں بنائمیں گے جو نیزوں سے جنگ کرسکے نہ مل غنیمت لوث سکے۔ اس آیت میں بتایا ہے۔

وہ سے مصلے کہ ہم اس کو وارث ہیں بنا میں کے جو میزول سے جلک کرسکے نہ مل معیمت اوٹ سلے۔ اس آب میں ہمایا ہے کہ جب مینیم بچوں کے ماں باپ اور قرابت وار مال چھوڑ جائیں تو وہ ترکہ کے مستحق ہونے میں برابر ہیں اس میں مرو اور عورت کا کوئی فرق نمیں ہے اور نہ ترکہ کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم چند کہ حصہ کی مقدار میں فرق ہوتا ہے' اس طرح میت کے سِاتھ لاحق ہونے میں مجھی فرق ہوتا ہے اور جو میت کے ساتھ بلا واسط لاحق ہو اس کے ہوتے

ہوئے وہ محروم ہو آئے جو کسی واسطہ کے ساتھ میت کے ساتھ لاحق ہو آئے مثلاً سمیت کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹیم پو آہو تو بیٹا میت کے ساتھ بلا واسطہ لاحق ہے اور بیٹیم پو آ (فوت شدہ) دو سرے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس لئے بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹیم پو نامحروم رہے گا۔

ر میں ایک کرد ہر ہے۔ یتیم اس نابالغ بچہ کو کہتے ہیں جس کاباپ فوت ہو گیا ہو۔

علم وراثت كاب قاعدہ ہے كہ قريب وارث كے ہوتے ہوئے بعيد وارث محروم ہوجاتا ہے اس بناء پر اگر كسى فحض كا ايك بيٹا زندہ اور ووسرے نوت شدہ بيٹے كا بيٹا يعني بيتم ہوتا ہى زندہ ہو تو اس فحض كى وراثت سے بيٹے كے ہوتے ہوئے يتيم پوتے كو حصہ نہيں ملے گا كيونكہ يتيم ہوتا ميت سے ايك واسط سے بعيد ہے اور بيٹا ميت سے بلاواسط لاحق ہے اور اقرب ہے۔ اس قاعدہ كى اصل ہير حديث ہے :

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابط نے فرمایا فرائض اٹل فرائض کو لاحق کردو۔ (قرآن مجید میں در ثاء کے مقرر کردہ حصص کو فرائض کہتے ہیں) اس کے بعد جو ترکہ باقی ہے وہ میت کے سب سے قریب مود کو دے دو۔ (صح البخاری رقم الحدیث عدید معرف (عدید موسود) معرف (عدید) موسود)

اس مدیث سے یہ داضح ہوگیا کہ دارث اقرب کے ہوتے ہوئے دارث ابعد محروم ہوجاتا ہے اور اقرب اور ابعد کایہ اصول ور ثاء کے لئے ہمورث کے لئے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اقربون کالفظ ہے وہ مورث کے لئے ہمورث کے لئے ہمورث کے لئے ہمورث کے لئے ہمورٹ کے لئے ہم دول کے لئے دائن کے چھوڑا ہے۔ مفتی محمد شفیع نے اس آیت میں اقربین کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ استحقاق وراث کے لئے ورثاء کا اقرب ہونا صروری ہے۔ یہ اصول تو صحح ہے مگراس آیت سے بیٹ ثابت نہیں ہونا کہ اس آیت میں اقربون کا لفظ مورشین اور مرنے والوں کے لئے ہورثاء کے اس میں اقربون کا لفظ مورشین اور مرنے والوں کے لئے ہورثاء کے لئے نہیں ہونا تھے جہا ہے۔ مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں :

نیزای لفظ "اقربون" سے ایک بات به مجمی معلوم ہوئی کہ ال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ

۔ گرابت کے معیار ہے ہے اس لئے میہ صروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہواس کو زیادہ وراثت کا کامستق سمجھا جائے بلکہ جومیت کے ساتھ رشتہ میں قریب تر ہوگادہ یہ نبیت بعد کے زیادہ مستقی ہوگا۔

م من مجھا جائے بللہ جو میت نے ساتھ وتت میں فریب تر ہو کا وہ یہ سبت ابدید کے زیادہ حق ہو گا۔ (معارف القر آن ج من ۳۱ مطلومہ ادارۃ المعارف کراجی)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جب (ترکہ کی) تقیم کے وقت (غیروارث) قرابت داریتیم اور مسکین (بھی) موجود ہوں۔ تو(اس ترکہ ہے) انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے غیرخواتی کی ہاہت کھو (۔ (النساء : ۸)

ورثاء میں ترکہ کی تفسیم کی تفصیل

اس آیت میں یہ بتالیا ہے کہ اے ایمان والوجب تم اپنے کی رشتہ دار کا ترکہ تقسیم کرو اور تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور پیتم آجائیں جن کو اس ترکہ سے از روے تشریعت کچھ نہ ال رہا ہویا دو سرے غریب اور مسکین آجائیں تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے نری اور خیرخواتی کی بات کرو شاا سے کموکہ تم یہ مال لے او جسس اللہ برکت

دے۔ وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی شخص فوت ہوجائے تو اس کے ترکہ کے ساتھ بھار حقوق متعلق ہوئے اول میہ کہ میانہ روی کے ساتھ اس کی جمینراور تنکفین کی جائے ٹائی میہ کہ اس کے ترکہ ہے اس کا قرض اوا کیاجائے اگر قرض ہو۔ اگر بیوی کا مراوانہ کیا ہو تو ہہ بھی میت پر قرض ہے اور تقسیم ترکہ ہے پہلے اوا کیا جائے گا۔ خالث میہ کہ اس کے ثلث (ایک تمائی) مال ہے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو۔ رائع میہ کہ اس کے باقی مائدہ مال کو اس کی در خاء میں قرآن 'حدیث اور اجماع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

تقیم میں اصحاب افرائض ہے ابتداء کی جائے۔ اصحاب افرائض وہ ہیں جن کے حصص قرآن جید میں مقرر کردیے گئے ہیں مثار کو دو شدہ وہ تو خاوند کو نصف (آدھا) اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو نصف (آدھا) اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو نصف اور میں : نصف (آدھا) رئے (چوتھائی) مثمن (آشخوال حصہ) سدس (چیشا حصہ) شمث (تمائی) وہ شمث (دو تمائی) اور ان کے لینے والے بارہ ہیں۔ چار مرد ہیں : بوی بی بی بیٹ عبد صحح (داوا اور نانا نا جد فاسد ہے) اخیافی بھائی (مال کی طرف سے) اور خاوند اور آشے عور تیں ہیں : بیوی بیٹ پی بی بی بی بین (سکی بسن) اخیافی بسن (باپ کی طرف سے) مال اور جدہ صحیحہ (نانا کی مال جدہ فاسدہ ہے) ان کے حصول کی تفصیل ان شاء اند آگے آئے گئے۔

اصحاب الفرائض کو ان کا حصد دینے کے بعد اگر ترکہ فیج رہے 'یا اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھروہ تمام ترکہ عصبات کو دیا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے قرابت داروں کو عصبات کما جاتا ہے عصبات ، شفد چار ہیں : بیٹایا پو آ' بہ بیا دادا' بھائی اور چیا' عصبات میں ہو قدری ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبات بھائی اور چیا' عصبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی بالغیر ہیں' اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہتیں بھی ہوں تو وہ عصبات مع الغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی الفروض میں دوبارہ تقسیم کردیا جاتا ہے' اس کو رد کھتے ہیں لور اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں تو پھر تمام ملل ذوی اللارحام میں تقسیم کردیا جاتا ہے' ذوی الارحام وہ ہیں جو مال کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہوں ان کے چار درجات ہیں ہیلا درجہ ہے بیٹی کی اولاد اور بوتی کی اولاد دو سمرا درجہ ہے : جد فاسد اور جدات فاسدہ لعنی نانا اور نانا کی ماں' اور تعمرا

رجہ ہے بہنوں کی اولاد اور بینی اور علاقی بھاپیوں کی بٹمیاں اور اخیافی بھائی کی اولاد' اور چوتھادرجہ ہے بھو ، میں 'اخیافی کچا کا

اور ماموں اور خالہ ان میں درجہ بر درجہ ترتیب ہے اور اقرب کے مقابلہ میں ابعد محروم ہوگا۔

اگر ذوی الارحام نہ ہوں تو پھرمیت کا ترکسا س شخص کو دیا جائے گاجس کے لئے میت نے کل مال کی وصیت کی ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو بھرمیت کا ترکہ بیت المال این سرکاری خزاند میں واخل کردیا جائے گا۔ واضح رے کہ ہم نے ترکہ کی

تقتیم میں اونڈی' غلام' مولی الموالات اور مقرلہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اب ان کا رواج نہیں ہے ہم نے اکثر پیش آمدہ

صورتیں بیان کی ہں جو حضرات یوری تفصیل جانتا چاہیں وہ سراجی اور شریف وغیرہ کامطالعہ کریں۔ رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینااحسان نہیں ان کا حق پہنچانا ہے

اب اس آیت کی تغییر میں جم مید کمد سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہوگیا اور اس کا ایک بیٹا' دو بیٹیاں اور اس کا

ایک چیااور بھانجا ہو تو اس صورت میں بیٹاعصبہ ،نیف ہے اور بیٹیاں عصبہ بالغیر ہیں۔ چیابھی عصبہ ہے مگر بیٹے کی بہ نسبت بعید ہے اور بھانجا ذوی الارحام کے تیرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں کل ترکہ کے چار جھے کئے جائیں گے دو حصہ ایک بیٹے کو اور ایک ایک حصہ دو بیٹیوں کو ملے گا۔ بچاعصر بعید ہونے کی دجہ سے محروم ہوگا اور بھانجاعصر کی موجودگی میں ذو الارحام ہونے کی وجہ سے محروم ہو گا تاہم پھیا اور بھانجہ کو ور ثاء انسانی ہدردی کے تحت اپنی طرف سے تبرعا" کچھ

دے دیں تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا ہی طرح اگر کوئی اور مسکین ہو تو اس کو بھی دے دیا جائے اور ان سے نرم اور ملائم تفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ أَتِ ذَا اللَّهُرْ لِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ لور رشته داردں کو ان کا حق ادا کرد اور مسکینوں اور مسافروں کو اور نضول څرچ نه کرو-وَلاَ نُبَدِّرُ تَبْدِبُرًا (بنواسرايل: ٣٠)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے رہاہے تو ان پر احسان نہیں کررہا بلکہ ان کا

حق ان تک پہنچارہا ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا: وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم کاحق ہے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسکینوں' حاجت مندوں اور سائلوں کو انسان کچھ دیتاہے تو ان پر کوئی احسان نہیں کرد ہا

بلکہ ان کاحق ان تک پہنچارہاہ۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ لوگ بیہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے (مرنے کے) بعد بے سمارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں

(مرتے وقت) ان کے متعلق کیما اندیشہ ہو تا سو انسیں (قیموں کے متعلق) اللہ سے دُرنا چاہئے اور ورست بات سمنی

عائه- (النساء: ٩)

تیموں کوانی اولاد کی طرح سمجھاجائے

اس آیت کی تغییر میں دو قول ہیں:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما فرماتے میں:

(۱) بعض لوگ مریض ہے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد شکیاں نہیں کرے گی جن ہے تم

۔ آخرت میں تواب پنچے تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دویا صدقہ و خیرات کردو' یا کسی نیک کام میں صرف کردو' <sub>یہ</sub> لوگ منے والے کو وصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کی اوالد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم بھی صاحب اولاد ہوتم یہ سوچو کہ اگر کوئی شخص تمہاری اولاد کو تمہارے ترکہ سے محروم کرنے کی کوشش کر بات تم پر کیا

(٢) حضرت ابن عباس رضي الله عنما كاوو مرا قول بيه ہے كه اس آيت ميں يتيم كے ول سے بيه فريلا ہے كه وہ يتيم كي جان اور مال کے ساتھ انصاف اور احسان کریں اور بیتم کے مال کو جلدی جلدی بڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان کی بھی یمی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرجائمیں تو ان کے ملتیم بچوں کا ولی ان کے ساتھ حسن سلوک كرے اس كئے وہ اين انجام سے دريں اور اللہ سے درتے رہيں اور بيشہ كي اور سيح بات كس

(جامع البيان ج٣ص ١٨١-١٨١ ملحصا" مطبوعه دار المعرفة بيردت ١٩٠٧هـ)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے بتیموں کامل کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹیوں میں صرف آگ بھ رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ (النساء: ۱۰)

ظلما" مل يتيم كھانے پر انتہائی سخت عذاب كي وجہ

اس آیت میں الله تعالى نے ظلماً مل يليم كھانے يرسخت وعيد فرمائى ہے اور اس سے پہلے بھى الله تعالى نے ظلماً مل يتيم كان ير يك بعد ديرك آيات نازل فرائي- فرمايا ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب (النساء: ٢) اپے کھوٹے مال کوان کے کھرے مال ہے نہ تبریل کرو اور فرمایا ولا ناکلوا اموالھم الی اموالکمانہ کا ن حوبا كبيرا (السساء: ٢) ان ك اموال كواية اموال ك ساته طاكرنه كعاد ب ثك يه بمت براكناه ب اور فرايا: ولا تاکلوها اسرافًا وبدارًا ان یکبروا (النساء: ٢) اور تیموں کے برے بوجائے کے ڈوف سے ان کے اموال کو نضول خرج کرکے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ اور اس سے پہلی آیت میں فرملا: بیتیم کے ولی بیہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سمارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں (مرتے وقت) ان کے متعلق کیسا ندیشہ ہو آ' سو انہیں (قیمول کے متعلق) اللہ سے ڈرنا چاہئے اور درست بات کہنی چاہئے (النساء : ۹) اور اس آیت میں فرمایا بے شک جو لوگ ناجائز طریقہ سے تیمیوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑ تی ہوئی آگ میں داخل ہول گے۔ (النساء: ١٠)

ان تمام وعیدوں کا نازل کرنا متیموں پر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ میٹیم کمزور اور بے سارا ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ الله تعالیٰ کی زیادہ توجہ اور النفات کے مستحق میں حالا نکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم وکریم' معاف کرنے اور در گزر کرنے والا ہے اس کے باوجود ظلما" مال میتیم کھانے والوں پر اتن تخت وعید نازل فرمائی کیونکہ میتیم انتہائی درجہ کے بے بس اور بے سمارا تھے اس لئے ان پر ظلم کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی وعید بھی بہت سخت ہے۔

> ظلما" تیموں کا مال کھانے والوں کے متعلق احادیث الم ابن جرير طرى ائي سند ك ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو سعید خدری بی بی بران کرتے ہیں کہ نبی ماٹھیلا نے شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا : میں تھ نے دیکھا کہ پچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونوں کی طرح ہیں لور ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کردیا گیا ہے جو ان کے ہونوں کو پکڑ رہے ہیں پچر ان کے مونہوں میں ایسے آگ کے پھڑ ڈال رہے ہیں جو ان کے دھڑ کے کچلے حصہ سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کما : اے جرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کمارے وہ لوگ ہیں جو ظلما "تیموں کا مال کھاتے تھے لور وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھارہے تھے۔ (جامج البیان ج مع ۱۸۵۳ مطبوعہ دارالمرفز ہیروت ۱۹۰۹ھ)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى الهوه لكصة بين :

امام ابن ابی شید امام ابو یعل امام طبرانی لور امام ابن حبان حعفرت ابو برزه دینی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائی پیلے نے فرمایا : قیامت کے دن ایسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے مونموں سے آگ کے شعلے بحوثک رہے ہوں گے۔ آپ سے عرض کیا گیایا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا : کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے : جولوگ ظمار میٹیم کا مال کھاتے ہیں وہ اسپے چیلی میں صرف آگ بھررہے ہیں۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے جو شخص بیتم کا مال ظلما کھا تا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گاتو اس کے منہ اس کے کانوں اس کی ناک اور اس کی آتھوں سے آگ کے شعلے لکل رہے ہوں گے اور اسے دیکھ کر ہر شخص پیچان لے گا کہ یہ بیتم کا مال کھانے والا ہے۔

امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مظامیم نے قرمایا : اللہ پر حق ہے کہ وہ چار آومیوں کو جنت میں واعل کرے نہ ان کو جنت کی تعتین چکھائے۔ عادی شرابی ' سود کھانے والا ' میٹیم کا مال ناحق کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان۔ (الدر المنثورج مص ۳۳ مطبور ایران)

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي اَوْلا وِكُمْ لِلذَّكْرِ مِنْكُ حَظِّ الْأُنْلَيْدِينَ اللهُ 
انامان

Marfat.com

اور اگر وہ (بھائی یا بہن) ایک سے زیادہ ہول توان نقس کی دصبت پری کرتے اور اور جر نفص الله اور اس کے دول کی اطاعت کرے کا الله اس کوان مں وہ اس میں عبشر میں گے اور یہ ب جن کے نیے سے دریا ہے اور جر اشد اور اس کے رسول کی نافرانی کرے گا اور اس کی صدور تجاوز کرے گا اللہ اس کو دوز نے یں داهل کرفے گا جم میں وہ مبیشریے گا ،اوراس کے لیے ذات والا مذاب،

وراثت کے تفصیلی احکام

تبيبان القرآن

رے: ٣٤٦٧) اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وراث کے احکام میں سب سے پہلے اولاد کے حصص بیان فرما۔

امام ابو عیسی محمر بن عیسی ترزی متوفی ۲۷۹هد روایت کرتے بین: حفرت جابرین عبدالله رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ میں بنو سلمہ میں اپنے گھرکے اندر بیار تھاتو رسول الله ما<del>ل</del>ے پیلم

میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے در میان کس طرح تسم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نمیں دیا حتی کہ بیا آیت نازل ہوئی: اللہ تمهاری اولاد (کی وراثت کے حصوں) کے

متعلق تمہیں تھم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ امام ترفذی نے کمایہ حدیث حسن صحیح ے- (سنن ترذی رقم الحدیث: ۲۱۰۳مطبوعه وارا لفکربیروت ۱۳۱۳ه)

اولاد کے احوال

اولاد کئی صورتوں میں وارث ہوتی ہے' ایک حال یہ ہے کہ میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی ہوں اور دو سراحل میہ ہے کہ میت کی وارث صرف اس کی اولاد ہو اور اسکی تین صور تیں ہیں یا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں وارث ہوں کے یا صرف بٹیال یا صرف بیٹے اگر میت نے بیٹے اور تیٹیال دونول چھوڑے ہیں تو اس کا تھم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو دوجھے اور بٹی کو ایک حصہ ملے گا مثلاً اگر ایک بیٹا اور ایک بٹی چھوڑی ہے تو امور متقدمہ علی الارث كے بعد ميت كے ترك كے تين حصے كريں گے وو حصص بينے كو اور ايك حصه بي كو ملے گا۔ على بذا القياس اور دوسری صورت سے آلم اگر میت نے زوجہ ال باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑا ہو تو اس صورت میں زوجہ اور مال باپ اصحاب الفرائض ہیں بینی ان کے حصص مقرر ہیں زوجہ کا اٹھوال حصہ على كاچھا حصہ اور باپ كابھي چھنا حصہ اور اسحاب الفرائض کو ان کے حصص دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سب اولاد میں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اور اصحاب الفرائض كودينے كے بعد جو باتى نيے وہ عصبات ميں تقسيم كرديا جا تا ہے۔

امام ابو عبدالله محمد بن بزید ابن ماجه متوفی ۱۷۵۳ و روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظھیام نے فرمایا کتاب الله کے مطابق مال کو اصحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرد اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ (میت کے) سب سے اقرب مرد کو دو-(منن ابن ماجه، وقم الحديث: ٢٧٣٠ صحح البخاري، وقم الحديث: ٢٣٢٠ ٦٧٣٢ ١٣٧٥، صحيح مسلم، وقم الحديث: ١٣١٤، سنن ترزي رقم الحديث : ٢٠٩٨)

سواس صورت میں کل ترکہ کے ۲۴ حصص کئے جائیں اس میں سے ۳ جھے اس کی بیوی کو ، ۴ مم جھے اس کے باپ اور مال کو اور باتی ماندہ ۱۳ حصص اس کی اولاد میں اس طرح تقتیم کردیں کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک حصہ لیے۔

تیسری صورت بہ ہے کہ میت نے صرف بٹلیاں چھوڑی ہوں اگر دویا دو سے زیادہ بٹلیاں ہوں تو ان کو دو ثلث (دو تمالٰی) ملیں گے اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو تو اس کو کل ترکہ کانصف طمے گا اور اس کے بعد جو ترکہ بچے گا تو وہ دیگر اصحاب الفرائض کو ملے گا اور اگر وہ نہ ہوں تو بھر میت کے عصبات کو مل جائے گا' اور اگر میت نے صرف بیٹے چھوڑے ہوں تو وہ تمام مال کے دارث ہون گے اور اگر بیٹوں کے ساتھ اسحاب الفرائض بھی ہوں تو اسحاب الفرائض کو ان کا حصہ ر دینے کے بعد باقی تمام مال بیٹوں کو دے دیا جائے گا۔

مرد کو عورت سے دگنا حصہ دینے کی وجوہات

عورت کو دراخت میں مرد کے حصہ کانصف ملاہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عورت مردی بہ نسبت پیمیوں کی ا زیادہ مختاج ہے کیونکہ مرد آزادی کے ماتھ ہے خوف و خطر گھرے باہر نکل سکتا ہے اور عورت اپنے شوہریا والدین کی اجازت کے بغیر گھرے باہر نکل ممست کے لئے متعدد خطرات ہیں نیز چونکہ اس کی عقل کم ہوتی ہے اس کئے آگر وہ خریدو فروخت کرے تو اس کے لٹ جانے یا دھوکا کھانے کا بہت اندیشہ ہے اور جسانی طور پر وہ کزور صنف ہے اس کئے آگر وہ خریدو فروخت کرے تو اس کے لٹ جانے یا دھوکا کھانے کا بہت اندیشہ ہے اور جسانی طور پر وہ کزور صنف ہے اس کئے آگر اس کو موجے دگنا حصہ نہ دیا جائے تو کم از کم برابر حصہ دینا جا ہے۔

اس سوال کے حسب ذیل متعدد جوابات ہیں:

(۱) مرد کے بہ نیت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں کیونکہ مرد پر اپن اپنی بیوی اور بچوں کی اور اپنے بو ڑھے والدین کے مصارف کی زمہ داری ہوتی ہے اس کے برخاف عورت پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہے اور جب عورت کی بہ نسبت مرد کے افراجات زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ بھی عورت سے دگنا ہونا جائے۔

(۲) سابی کاموں کے کھاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی چیں مثلاً وہ امام اور قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک اور وطن کے لظم و نسق چلانے کی ذمہ داریاں رکھتا ہے اور ملک اور وطن کے دفاع کے لئے جہاد کی ذمہ داری بھی مرو پ ہے۔ صدود اور قصاص میں دہی گواہ ہوسکتا ہے اور کاروباری معالمات میں بھی مرد کی گواہی عورت سے وگنی ہے سو جس کی ذمہ داریاں زیادہ جس اس کاوراثت میں حصہ بھی رگتا ہوتا جاتے۔

ہ ) عورت چو نکہ منفا" کزور ہوتی ہے اور اس کو دنیاوی معالمات کا زیادہ تجربہ نہیں ہو آباس لئے اگر اس کو زیادہ پیپے مل جائیں تو اندیشہ ہے کہ اس کے وہ سب یبیے ضائع ہوجائیں گے۔

اس آیت کی تغییر میں مضرین نے یہ بحث ذکر کی ہے کد ایک بٹی کا وراثت سے نصف حصہ قطعی ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہم گروہ انہیاء مورث نہیں بنائے جائیں گے وہ طفی ہے تو حصرت ابو کر بٹائو نے طفی تھم کے مقابلہ میں تعلق کو کیوں ترک کردیا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کو ورافت سے حصہ کیوں نہیں دیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صدیث مارے لئے نطنی ہے حضرت ابو بحرنے چو نکہ اس کو زبان رسالت سے سنا تھا اس لئے ان کے لئے یہ حدیث قرآن جدید کا طرح قطعی تھی اس کی مفصل بحث ہم نے شرح مسلم جلد خامس میں کی ہے وہل ملاحظہ فرمائیں۔

بید فا حرک میں کی ہن کی ہے۔ میں بیت ہم ہے سرح سم جلد حاصل کی دل کی ہے وہاں عاد طعہ حرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اگر میت کی لولاد ہو تو مال باپ میں ہے ہرا کیک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی لولاد نہ ہو اور صرف مال باپ ہی وارث ہوں تو مال کا تیسرا حصہ ہے (اور ہاتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) جھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (افساء : ۱۱)

پ باستہ ہے۔ والدین کے احوال

۔ اولاد کا اطلاق ند کر اور مونث دونوں پر ہو آ ہے اس لئے میت کے ماں بلپ کے ساتھ اگر اولاد ہو تو اس کی تین صور تیں ہیں:

بہلی صورت میرے: کہ مال باپ کے ساتھ ایک یا ایک ہے زیادہ بیٹے ہوں تو ماں باپ میں ہے ہر ایک کو چھٹا جھسہ ملے گادد سری صورت ہیرے کہ مال باپ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیال دونوں ہوں پھر بھی مال باپ میں ہے ہر ایک کو چھٹا

نسادالقاك

حصر لیے گا' تیمری صورت میہ ہے کہ میت کی صرف ایک بیٹی ہو اور ماں باپ ہوں تو بیٹی کو نصف ملے گا اور ماں باپ میں ہے ہر ایک کو چھنا حصہ لیے گا البتہ باتی مال بھی باپ کو بہ طور عصبہ ہونے کے ل جائے گا۔

ہ ہر بیٹ و چھا تھے۔ ما ہیں ہاں ماں مال ہاہ ہوں جب اور سب اوسے سے مائے گا اور باقی دو تمائی مال باب کو بہ طور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف مال باب ہی وارث ہوں تو مال کو تمائی مل جائے گا اور باقی دو تمائی مال باب کو بہ طور

عصبہ دے دیا جائے گااور اس صورت میں مرد (باپ) کو عورت (مال) سے دگنا حصہ مل جائے گا۔

اگر میت کے (بس) بھائی ہوں تو اس کی مال کو چھٹا حصد لے گا۔ یہ والدین کے احوال میں سے تیرا صال ہے جس

میں میت نے والدین کے ساتھ اپنے بمن بھائیوں کو بھی چھوڑا ہو اس پر انقاق ہے کہ ایک بمن یا بھائی مال کے تمائی حصہ

کے لئے حاجب بن کراس کو چھٹا نہیں کرتے اور اس پر بھی انقاق ہے کہ جب بمن یا بھائی کاعد دشین کو پہنچ جائے تو وہ ماں کا حبر تران ۔ کمر کر حمد ایک جزید ان اگر مد مہنس اور کھائی میں رقبان میں انقلاق میں کہڑ صحا کا نظر میں ک

حصد تمائی سے کم کرکے چھنا کردیتے ہیں اور اگر وہ بہنیں یا دو بھائی ہوں تو اس میں انتظاف ب آکٹر صحابہ کا نظریہ ب ب وہ بھی مال کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھنا کردیتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں وہ بہنیں مال کا حصہ وہ بھی مال کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھنا کردیتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں وہ بہنیں مال کا

تمائی ہے کم شیس کرتیں۔ فقہاء احناف کا غیرب اکثر صحابہ کے قول کے مطابق ہے ' یہ بھی واضح رب کہ دو بہنیں کسی قتم کی ہول سگی یا سوتیلی خواہ مال کی طرف سے خواہ باپ کی طرف ہے۔ اس طرح سے بھائی بھی۔ وہ مال کے لئے حاجب میں اور اس کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھٹا کردیتے ہیں اور آیک بس ہویا آیک بھائی وہ مال کے لئے حاجب نہیں جس خواہ وہ بس

ر من المراقب ا المراقب 
الله تعالی کاارشاد ہے : (یہ تقسیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد ُ اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ دانساہ نہ یا آ

قرض کووصیت پر مقدم کرنے کے دلائل

اس آیت کی تغیر سے کہ وارثوں میں ترکہ کی تغییم پر قرض کی اوائیگی مقدم ہے۔ اگر میت پر وگوں کا آنا قرض ہے کہ دواس کے تمام ترکہ پر محیط ہے تو وارثوں کو بھے نہیں ملے گااور میت کے ترکہ سے اس کا قرض اواکیا جائے گالور اگر میت کا قرض اواکرنے کے بعد مال نج رہتا ہے اور میت نے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو ایک تمائی مال سے اس کی وصیت بوری کی جائے گا۔
بوری کی جائے گی اور اس کے بعد اس کا باتی ہاندہ ترکہ ورثاء میں تقسیم کردیا جائے گا۔

اس آیت میں میت کی وصیت پوری کرنے کا قرض کی اوائیگی ہے پہلے ذکر کیا ہے لیکن اس پر امت کا اہماع ہے کہ پہلے میت کا قرض اوا کیا جائے گا پھر اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے حسب ویل والا کل ہیں :

امام محمہ بن اسائیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ بیان کرتے ہیں :

اور ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی طابیع نے فیصلہ کیا کہ قرض کی اوائیگی وصیت پر مقدم ہے' اور اللہ تعالیٰ فرما تاہے .: سمزیں وال

إِنَّ اللهُ يَأْمُهُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَا نَارِسِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَمَ مِمَا بِ كَه الله النول والول كوادا (النساء: ۵۸) كردو-

اور نقلی وصیت پوری کرنے کی به نسبت امانت کو اوا کرنامقدم ہے (قرض بھی ایک طرح سے امانت ہے)۔ (صحح البخاری رقم الحدیث : ۲۵۳۹ تاب الوصایا 'باب: ۹)

الم ابوعيني محربن عيني ترندي متوني ٢٤٩ه روايت كرتے جي :

تبيبانالقرآن

حارث معفرت علی منافظ ہے دوایت کرتے ہیں کہ نبی مثل پیانے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض اوا کرنے کا عظم دیا حالانکہ تم قرآن مجید میں وصیت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ امام ترندی نے کہا عام اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض اوا کیا جائے گا۔ (مئن ترزی وقم الدیث: ۲۰۱۲۴۴۳ مئن این ماجہ وقم الدیث: ۲۷۱۵) حارث اعور کے ضعف کابران

یہ حدیث حارث نے حفرت علی ہڑ تھ سے روایت کی ہے ' حارث کے ترجمہ میں حافظ مٹس الدین محمد بن احمد ز مبنی متونی ۲۸کھ لکھتے ہیں :

صارف بن عبداللہ بمدانی اعور (یک چشم) کبار علاء تابعین میں ہے ہور اس میں ضعف ہے۔ یہ حضرت علی اور حضرت اللہ علی در حضرت اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ماہ صدیث روایت کرتا ہے اور اس سے عمرہ بن مرہ ابو اسحاق اور ایک جماعت صدیث روایت کرتی ہے شعبی نے کہا جمعے حارث اعور دوایت کرتی ہے نیز شعبی نے کہا جمعے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور وہ کذاب تھا نیز مغیرہ نے کہا حضرت علی جڑائو سے روایت میں حارث کی تقدیق شمیس کی جاتی تھی۔ ابن المدین نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا اس کی عامل کی طرف حارث عام روایات غیر محفوظ ہیں۔ وار تطفی نے کہا ضعیف ہے۔ تصیف نے شعبی ہے روایت کیا کہ حضرت علی کی طرف حارث

نے جتنی جھوٹی احادیث منسوب کی ہیں اتنی اور کس نے نہیں کیں۔ ابن سرین کابیہ گمان تھا کہ اس کی حضرت علی سے عام روایات باطل ہیں۔ ابن اسحال نے اس کو کذاب کما۔ ابن حبان نے کما حارث تشیع میں غالب تھا اور حدیث میں ضعیف تھا۔

ابو بکر بن الی داؤد نے کما حارث بہت بڑا نقیبہ تھا اور علم میراث کا ماہر تھا اس نے بیہ علم حضرت علی ہے سکیصا تھا۔ حارث اعور نے 20ھ میں وفات پائی۔ (میزان الاعتدال ج ۲ص ۱۷۳- ۱۵۰ ملحما")

نیز اس کے ترجمہ کے متعلق دیکھیں ؛ آریخ صغیر للبخاری ج اص ۱۳۱۱ الجرح والتعدیل ج ۳ ص ۱۳۷۳ شعفاء این الجوزی ج ۱ ص ۱۸۱۱ النج م الزاهرة ج اص ۱۸۵۶ شذ دات الذهب ج اص ۲۵۰ طبقات این سعد ج ۲ ص ۱۳۸ مراة البمان ج اص ۱۳۷۸

عانظ جمال الدين الى المحاج يوسف مزى متونى ٢٠٨٥ه اس ك متعلق لكيمة مين :

المام مسلم بن النجائج نے اپنی سند کے ماتھ شعبی ہے روایت کیا ہے کہ حارث انور کذاب تھا ابو معاویہ نے ابو اسحاق ہی او اسحاق ہے دوایت کیا ہے کہ حارث انور کذاب تھا ابو زرعہ نے کہا اسحاق ہے دوایت کیا ہے کہ حارث اقتد ہے۔ امام ابو زرعہ نے کہا اس کی روایت ہے کہ دوایت ہے کہ اس کی روایت ہے کہ اس کی روایت کیا ہے کہ حضرت حسن اور اس کی روایت کردہ حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جابر جعنی نے عامر شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسن اور اسمان محتمل موال کرتے تھے۔ امام ابود الکریم کی روایات کے متعلق موال کرتے تھے۔ امام ابود الحدیم کی موایات کے متعلق موال کرتے تھے۔ امام ابود ادام ابن ماجہ نے اس کی روایات درج کی ہیں۔

(تنذيب الكمال ج ام م ١٠٠٨ ١٣٠ ملحما "مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٢ه)

حافظ احمد بن علی بن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھے بھی زیادہ تر یک نقل کیا ہے کہ حارث اعور کذاب اور ضعیف ہے ور بعض ائمہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ میہ نقشہ ہے۔ (ترزیب احمد پر ۲۳ سی ۱۳۳۵ سطح ۱۳۳۰ ملحورہ دارالکتب العلمیہ یردت) نیز حافظ این جرعسقلانی متونی ۸۵۳ هه کی اس کے متعلق رائے یہ ہے: یہ حضرت علی دیائھ کا شاگر د قعا شعبی نے اس کو کذاب کما ہے' اور اس پر رفض کی شمت ہے اور اس کی احادیث معیف ہیں۔ لمام نسائی نے اس کی صرف وہ حدیثیں روایت کی ہیں یہ حضرت عمیداللہ بن الزبیر دیائھ کی خلافت میں فوت ہوا

(تقريب التهذيبج اص ١٤٥ مطبوعه دار الكتب العلميه ببروت ٣٢٣١هـ)

اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف کی تقویت

مرچند کہ حارث کی جس ردایت میں قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا ذکر ہے اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً درج کیا ہے لیکن سے حدیث پر عمل ہے ' جیسا کہ امام ترزی نے تعلیقاً درج کیا ہے لیکن سے حدیث پر عمل ہے ' جیسا کہ امام ترزی نے

کما ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کما ہے کہ اس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے استد لال کیا ہے ' حالا نکہ مدیث ضعیف سے استدلال کرنا ان کی عادت نہیں ہے اور علاء کا اس پر انقاق ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔

(فتح الباري ج٥ص ٨٧- ١٥٤ مطبوعه لا بور '١٠ ١١ه)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کے عمل ہے بھی حدیث ضعیف کی تقویت ہوجاتی ہے۔ قرض کو دصیت پر مقدم کیاجا ہاہے لیکن قرآن مجید میں وصیت کے ذکر کو قرض پر مقدم کیا گیاہے اس لئے کہ قرض

کا مطالبہ کرنے والے قرض خواہ ہوتے ہیں اور وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہو آ اس لئے یہ خدشہ ہے کہ ور ثاء وصیت کو چھپالیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر پہلے فرمایا اور سری وجہ یہ ہے کہ ایسا بہت کم ہو تا ہے کہ کوئی شخص مت تک قض اواج کرے اس لئے یہ نان الدجوں سے اور وصیت عام طوں مرکی وقاتی ہے اس لئے وصیت کو سیل اور قض

موت تک قرض اوا نہ کرے اس لئے میہ ناور الوجود ہے اور وصیت عام طور پر کی جاتی ہے اس لئے وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں ذکر فرملیا لیکن ذکر میں نقدم واقع میں نقدم کو متلزم نہیں ہوتا جیسا کہ واستجدی وار کعبی (ال سمر ان: ۳۳) میں مجدہ کا پہلے اور رکوع کا بعد میں ذکر ہے۔

آٹھوال حصہ ہے تمہاری وصیت پوری کرنے اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ شو**ہرادر بیو**ی کے احوالِ

اولاد کی مال باپ کے ساتھ اور مال باپ کی اولاد کے ساتھ نہیں قرابت ہے 'اور یہ بلا واسطہ قرابت ہے اور شوہر کی یوی کے ساتھ اور بیو ہوگئی ہوئی کے ساتھ اور جو قرابت ہے اور جو قرابت ہوئی کے ساتھ اور بیوی کی شوہر کے ساتھ ذکار کے ساتھ دکار کے ساتھ نکار کے ساتھ نہیں کیونکہ بھائی 'بہن وغیرہ کی قرابت مال باپ کے واسطہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بلا واسطہ قرابت داروں کے ادکام بیان فرمائے اور بھر بالواسطہ قرابت داروں کے ادکام بیان فرمائے اور بھر بالواسطہ قرابت داروں کی ادلاد اور مال باپ کے حصص واسطہ قرابت میں قرابت میں قرابت میں شوہر اور بیوی کے حصص بیان فرمائے اور یہ نمایت عمدہ تر تیب ہے۔

اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ نصف (آدھا) ہے اور اگر اولاد ہو تو اسکا حص معلما

لهيسان القران

ہے۔ اس آیت میں اولاد سے مراد عام ہے خواہ ایک ہو یا زیادہ ' فذکر ہو یا مونث نیز وہ اولاد بلا واسطہ ہو جیسے بیٹایا بنی یا بالواسطہ ہو جیسے پو آ اور پو تی ' اور جب بیوی شوہر کی وارث ہو تو شوہر کی اولاد عام ہے خواہ اس بیوی سے ہو یا کس اور بیوی

باواسطہ ہو بینے کو ما اور پوی اور جب بیوی تو ہر می دارث ہو تو تو ہر مل اولاد عام ہے خواہ اس بیوی ہے ہویا سی اور بیوی ہے۔ اس طرح جب شو ہر بیوی کا دارث ہو تب بھی اولاد عام ہے خواہ وہ اسی شو ہر کی اولاد ہویا اس کے پہلے شو ہر کی اولاد ہو' اس طرح بیوی ایک ہویا کئی بیویاں ہوں سب کا حصہ ثمن (آٹھوال) ہے اور وہ آٹھوال حصہ ان سب بیویوں میں تشیم کردہا جائے گا۔

الند تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اگر کمی ایسے مردیا عورت کا ترکہ تقییم کرنا ہوجس کاند والد ہو اور ند اولاد اور (اس کامل کی طرف سے) بھائی یا بھن ہو تو ان میں سے ہرا لیک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ (جمائی یا بھن) ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا تمائی حصہ ہے اس شخص کی وصیت یوری کرنے اور اس کا قرض اوا کرنے کے بعد۔ وصیت میں نقصان ند پنچایا گیا ہو۔ یہ الله کی طرف سے تحکمت والا ہے۔
اللہ کی طرف سے تحکم ہے اور اللہ خوب جائے والا مجت تحکمت والا ہے۔

سلد فی مرتب ہے۔ ہے۔ ورسد وب بات وس میں میں ہے۔ کیلالہ کامنی اور اس کے مصداق کی تحقیق کاللہ کی کئی تغیریں ہیں : ایک تغیریہ ہے کہ کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جومیت کے نہ والد ہوں اور نہ اولاد۔

مان کی کی سیری آیل ، بیت سیریہ ہے نہ طالہ ان واروں تو سے ہیں جو میت نے نہ والد ہوں اور نہ اوارد۔ یہ تفیر حضرت ابو بکر دی ہے ہوئی ہے۔ دو سری تغییر یہ ہے کہ کلالہ اس مورث میت (مرنے والے شخص) کو کہتے ہیں جس کا نہ والد ہو اور نہ اس کی اوالد ہو' یہ تغییر حضرت ابن عمباس بڑھو سے مردی ہے اور میں تغییر مختار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کلالہ میت کے ترکہ کو بھی کہتے ہیں۔

امام ابوجعفر محمر بن جربر طبری متوفی اسم و روایت کرتے ہیں :

شعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بحروثی نے فرمایا کلالہ کی تفییر میں میری ایک رائے ہے اگر یہ درست ہے تو اللہ وصدہ لا شریک کی طرف سے ہے اور اگر یہ خطاء ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ اس سے بری ہے 'کلالہ اس دارٹ کو کہتے ہیں جو میت کانہ والد ہو اور نہ اولاد' اور حضرت عمر بڑھ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا میں اس بات سے اللہ سے حیاء کرتا ہوں کہ میں نے کلالہ کی تفییر میں حضرت ابو بکری رائے سے انقاق نہیں کیا۔

(جامع البيان ج ٢٠ ص ١٩٢ مطبوعه دار المعرفة ٩٠ ١٩٣٠)

الم مسلم بن حجان تخيري متوفى المهاه روايت كرتے بين:

حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمايان كرتے بين كه جب من يمار ہوا تو رسول الله طالع الله عنوت ابو بكر صديق بنائد ميرى عيادت كے لئے آئے بھے پر ب ہوشى طارى تقى آپ نے وضو كيا اور وضو كا بچا ہوا پائى بھى پر ۋالا جھى ہوش آيا۔ من نے كما يا رسول الله! من اپنے مال كوكس طرح تقيم كول۔ آپ نے جھے كوئى جواب نميں ويا حتى كه ميراث كى آيت نازل ہوئى :

مر تبيان القرآن

آپ سے تھم معلوم کرتے میں آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کااآ مُسْتَفَيْدُوْ نُكُولُوا اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي ٱلْكَلَّا كَوَّا نِ امْرُوَّا (کی میراث) میں یہ تھم دیتا ہے کہ اگر کوئی الیا شخص فوت هَلَكَ لَيْسَ لِهُ وَلَدُّ قِلَهُ أُخْتُ فَلَهَا رِضُفْ مَا تَرَكَّ موجائے جس کی نہ اوالد مو (نہ والد) اور اس کی ایک بمن مو تو وَهُو يَرِثُهُمَّا إِنْ لَهُ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْ اس کے لئے نصف ترکہ ہے' اور وہ شخص اس بمن کا وارث ہو گا فَلَهُمَا الثُّلُش مِمَّا تَركُ وَإِنْ كَانُوْاَ إِخْوَةً رُحَالًا أكر اس كابينانه بوا اور أكر دو بمنيس بول توان كواس فخص ك وَّنِسَاءً فَلِللَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ-

ترکہ کا وو تمالی ۳/۳ ملے گا اور اگر اس کے وارث بس بھائی (النساء: ١٤١) (صحح مسلم أرقم الحديث: MM) ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دد عورتوں کے حصہ

> یہ سورہ النساء کی آخری آیت بنی مالیکا نے کاالہ کی تغییر میں اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ب امام مسلم بن محلِّ تشري متوفي المهاه روايت كرتے ہن :

معدان بن الی طحه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحطاب نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور اس خطبہ میں نبی مانتیاتم اور حضرت ابو بحر بٹاٹھ کاذکر کیا اور کہامیں اپنے بعد کلالہ ہے اہم اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جارہا' اور میں نے رسول اللہ ماٹھ پیلم ہے جتنا کلالہ کے متعلق پوچھاہے اور کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھا اور آپ نے جتنی تختی اس میں کی ہے اور کسی چیز میں نہیں فرمائی حتی که آپ نے میرے سینہ میں انگلی چیموئی اور فرمایا اے عمر کیا تم کو سورہ انساء کی آخری آیت کانی شیں ہے؟

(صحیح مسلم ٔ رقم الحدیث: ۱۶۱۷)

علامه بدر الدين محمود بن احمر عيني متوفي ٨٥٥ه لكصة بين :

کلالہ کی تغییر میں کئی اقوال ہیں اور زیادہ صحیح قول ہیہ ہے کہ کلالہ ان دارتوں کو کہتے ہیں جو والد (ماں باپ) اور اولاد (یا بیٹے کی اولاد) کے ماسوا ہوں' اس کے ثبوت میں حضرت براء بن عازب سے حدیث صحیح ہے' ایک قول یہ ہے کہ جو وارث بیٹے کے ماسوا ہوں اکیک قول سے ب که اخیافی جھائیوں کو کلالہ کہتے ہیں اکیک قول ہے عم زاد بھائیوں کو کلالہ کہتے ہیں ایک قول ہے تمام عسبات کو' ایک قول ہے تمام دار ثوں کو' ایک قول ہے میت کو' ایک قول ہے مال موردث کو'جو ہری نے کما كاله اس مرنے والے كو كتے ہيں جس كى نه اواد مونه والد (مال باپ) ہو' ز مخترى نے كما كاله كا اطلاق تين پر كيا جا آب اس مرنے والے پر جس کی نہ اولاد ہے نہ والد (مال ہلپ) اور اس وارث پر جو نہ والد (مال ہلپ) ہے نہ اولاد' اور ان قرابت واروں پر جو والد (مال باپ) اور اواد کی جب سے نہ جوں۔ (عمرة القارى ت عص ۸۷ مطبوعہ اوارة العباقة المنيرية ٢٥ ساھ)

علامه محمد بن خلفه وشتاني الى مالكي متوفي ٨٢٨ ١٥ كاست بس: صیح میہ ہے جس پر علماء کی ایک جماعت کا اتفاق ہے کہ کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کانہ والد (مال باپ) ہو

اور ند اولاد - (اكمال اكمال المعلم ن٥٥ ص ٥٦٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥٠٥هـ)

علامه ابو عبدالله محد بن احمر مالكي قرطبي متوفى ١١٨ه كلية بين :

جب کوئی فخص فوت ہوجائے اور نہ اس کا والد (مل باپ) ہو اور نہ اس کی اولاد تو اس کے وارث کالہ ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق 'حضرت عمر رضی الله عنهما اور جمهور اتل علم کا قول ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ۵ص ۷۷ مطبوعه انتشارات ناصر خسروار ان ۴۸۷ سان )

الم مخرالدين محد بن عمر دازي شافعي متوني ٢٠١ه ه لكصتر بن

اکثر صحابہ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا ہو کا قول میہ ہے کہ کلالہ وہ دارث ہیں جو والدین اور اولاد کے ماسوا ہوں میں قول

صحیح اور مختار ب- (تغیر کبیرج ۳ص ۲۲۲ مطبوعه دارا نفکر بیروت ۱۳۹۸)

الم ابوبكراحد بن على رازي جساص حنى متونى ١٥٠٥ و لكهية بين :

م نے والا فود کالہ بے کوئکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وان کان رجل یورث کلالقہ بے آیت اس پر والات

كرتى ہے كه كلاله ميت كا اسم ہے اور كلاله اس كا حال اور اس كى صفت ہے اس لئے منصوب ہے و حضرت عمرنے فرمایا تھا

کلالہ مرنے والے کا وارث ہے جو نہ والد (ماں باب) ہو نہ ولد ' اور میں حضرت ابو بکر کی مخالفت ہے حیا کر تا ہوں اور جب

حضرت عمرزخی ہوئے تو انہوں نے کہا کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ والد۔ حضرت ابن عباس سے بھی ہی مروی ہے سو قرآن مجید کی ہیہ آیت اور صحابہ کرام کے اقوال اس پر دلالت کرتے ہیں کہ مرنے والا خود کلالہ ہے۔

(احكام القرآن ج عص ٨١، مطبوعه سهيل أكيد ي لا بور ، ١٠٠٠هـ)

الله تعالی کاارشاد ہے : اور اگر کمی ایسے مردیا عورت کا ترکہ تقتیم کرنا ہوجس کانہ والد ہواور نہ اولاد اور (اس کامال کی طرف ے) بھائی یا بمن ہو قوان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ (بھائی یا بمن) ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا

آیت ندکورہ میں بھائی بمن سے اخیافی بھائی بمن مراد ہونے برولائل

علامه سيد محمود آلوسي حنفي متوفى ١٢٥٠ الص لكصة بين :

اس آیت کرید میں بھائی یا بسن سے مراد فقط اخیافی بھائی بمن (مال کی طرف سے) ہیں عام مفسرین کا اس پر اتفاق ب حتیٰ کہ بعض نے کما اس پر اجماع ہے۔ متعدد مضرین نے حضرت سعد بن ابی و قاص واٹھ سے روایت کیا ہے کہ وہ اس آیت کویوں پڑھتے تھے ولہ آخ و اخت من ام۔ اور حفزت الی اس کو پڑھتے تھے ولہ اخ او اخت من الام' ہر چند کہ بیہ قرات شاذے تاہم اکثر علماء کا بیہ مخارے کہ جب قرات شازہ صحیح سندے ساتھ مردی ہو تو وہ خرواحدے تھم میں ہے اور اس یر بھی عمل کرنا واجب ہے اور اس میں بعض کا اختلاف بھی ہے۔ اس پر دوسری دلیل مید ہے کہ مینی اور علاقی بھائی' بهن (سکے اور باپ کی طرف ہے) کاذکر اس سورت کی آخری آیت میں ہے۔ نیز اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ آگر اخیانی بھائی یا بمن ایک ہو تو اس کا حصہ سدس (تیصاً) ہے لور اگر ایک سے زیادہ ہو تو ان کا حصہ ثلث (تمائی) ہے لور ماں کا

بھی بھی حصہ ہے تو مناسب ہوا کہ مال کی طرف بھائی یا بھن کا بھی بھی حصہ ہو نیز بینی بھائی اور بھن عصبہ ہوتے ہیں جیساکہ اس سورت کے آخر میں فرمایا ہے اور اس آیت میں بھائی اور بمن کا حصہ سدس اور ٹکٹ مقرر فرمایا ہے اب اگر اس آیت

میں بھائی اور بس سے علاقی بھائی اور بس مراد لیا جائے تو ان آیتوں میں تعارض لازم آئے گا۔

احكام وراثت كي اطاعت يرجنت كي بشارت

الله تعالی کا ارشاد ہے : یہ الله کی مدود میں اور جو شخص الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گاالله اس کو ان جنتوں مِیں داخل کردے گاجن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور سے بہت بری کامیالی ہے ○ (انساء: ۱۳)

سیمیوں اور میراث کے متعلق جو ادکام بیان کئے گئے ہیں یہ الله کی صدود ہیں لینی الله کے دیئے ہوئے شری ادکام ہیں ا اور اس کی اطاعت کی تفصیلات اور شرائط ہیں ان پر صدود کا اطلاق اس وجہ سے کیا گیا کہ ممکلف کے لئے ان ادکام سے تحاد : کرنا جاز منس ہے۔

تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو محض اللہ کے ان احکام پر عمل کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کردے گا جن کے نیچے ہے دریا بتتے

ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

ادکام وراثت کی نافرمانی کرنے والے پر دائی عذاب کی وعید اور اس کی توجیسہ

جس نے میراث کے ان احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافربانی کی یا اللہ اور اس کے رسول کے فرائض میں ہے۔ سمی فرض میں اللہ اور اس کے رسول کی نافربانی کی اور اس نے حلال سمجھ کروراشت کی حدود سے تجاوز کیا اللہ اس کو دوزخ میں بھشہ بھشے کے لئے داخل کروے گا۔

اس آیت میں کمی حکم کی نافرمانی کرنے اور حدود سے تجاوز کرنے پر دائی عذاب کی وعید ہے جب کہ دائی عذاب صرف کفار کے لئے ہو تا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اہانت اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یا حلال سمجھ کر معلم کے اس کے سال کا سند شاری اور اس سرور سے تعداد کا اندیکا میں گرائی اور اس کے میں میں آوجا اس سمجھ کر

اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کیا گیا جمع حدود سے تجاوز کیاوہ کافر ہو گیا اور اس آیت میں یمی تادیل ہے۔ جنتیوں کے بیان میں خلود کا ذکر جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے اور دوز خیوں کے ذکر میں خلود کا ذکر واحد کے صیغہ کے

. سیوں سے بین یں سود مورس سے سیعنہ سے موردوریوں سے در دوریوں سے در سون مورسور روسد سے یہ۔ ساتھ ہے کیونکہ اطاعت گزار اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے جن کی وہ شفاعت کریں گے اس لئے جمع ک صیغہ کاذکر کیالور کافردوزخ میں اکیلا جائے گا' دو سری وجہ یہ ہے کہ جنت میں خلودانس کا سبب ہوگا اس لئے جمع کاصغہ ذکر

کیا' اور دوزخ میں خلود وحشت کا سبب ہو گااور دوزخی اس وحشت میں اکیلا ہو گا اس لئے وامد کا صیفہ ذکر کیا۔ معتزلہ وغیرونے اس آیت ہے بیہ استدلال کیا ہے کہ جس نے وراثت کے کمی تھم میں نافرمانی کی وہ بیشہ دوزخ میں

رہے گا اس سے بیہ معلوم ہوا کہ فاحق مرتکب کیرہ دوزخ میں ہیشہ رہے گا' اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ آیت عدم طفو کے ساتھ مقید ہے بینی اگر اللہ اس کو معاف نہ کرے تو وہ ہیشہ دوزخ میں رہے گا جبکہ معتزلہ کے نزدیک بھی اس میں بیہ قید ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ بیشہ دوزخ میں رہے گا۔

امام محمر بن بزید ابن ماجه متونی ۲۷۳ه روایت کرتے میں:

حفرت انس بن مالک و لی بیان کرتے ہیں جو شخص کی دارث کی میراث سے بھاگا اللہ تعالی قیامت کے دن جت سے اس کی دراخت کو منقطع کردے گا۔ (منن این ماجہ 'رقم الدیث : ۲۷۰۳)

تبيانالقرآن

سلددوم

Marfat.com

يسسلددوم

اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح سے کرو جن الله تعالی کا ارشاد ب : اور تمهاری عورتول میں سے جو بدکاری کریں۔ (النساء : ۱۵) عورتوں کی بد کاری پر ابتدائی سزا کابیان اس سے مہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ویا تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بدکاری پر انہیں مزا دینے کا حکم دیا ہے اور رہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کیونکہ سزا ملنے ک ۔ وہ بد کاری ہے باز آجائیں گی تو آخرت کی سزا ہے بیج جائیں گی' وو سری وجہ بیہ بتلانا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن

Marfat.com

سلوک کا معنی بیہ نہیں ہے کہ انہیں بے حیائی کے لئے بے لگام چھوڈ دیا جائے 'اور تیسری وجہ بیہ بتاتا ہے کہ ادکام شرکی اعتدال پر بنی ہیں 'ان میں افراط اور تفریط نہیں ہے نہ بیہ کہ عورت کو بالکل دہا کر رکھا جائے اور اس کے حقوق سلب کرلئے جائمیں اور نہ بیر کہ اے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی بے راہ روی پر بھی اس سے محاسبہ اور موافذہ نہ کیا جائے۔ جہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں بدکاری سے مراد زنا ہے کیونکہ جب عورت کی طرف زنا کی نبست کی جائے تو اس کا ثبوت اسی وقت ہو تا ہے جب اس کے خلاف چار مسلمان مرد گوائی دیں۔ اسلام میں ابتداء ''اس کی بیہ سرنا تھی کی اس عرب نہ کہ آج ا دیگر میں تھی کہ اور اس کی نبران اس کر گڑی کہ اس اس اس اس ابتداء '' اس کی بیہ سرنا

جائے تو اس کا جُوت اس وقت ہو تا ہے جب اس کے خلاف چار مسلمان حمد گواہی دیں۔ اسلام میں ابتداء " اس کی میہ سزا تھی کہ ایس عورت کو تاحیات گھر میں قید کردیا جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راہ پیدا کر دے ' اور وہ راہ میہ ہے کہ کنوار می عورت کو سو کو ڑے لگائے جائیں اور شاوی شدہ کو رجم کردیا جائے اور اس راہ کا بیان رسول اللہ مٹائیزا نے اس حدیث میں فرما ہے :

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاه روايت كرتے بين :

حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹھیائم نے **فربایا جھے سے** لو ' بھے سے لو ' اللہ نے عو**ر توں کے** لئے راہ پیدا کر دی ' اگر کنوارہ مرد کنواڈی عورت کے ساتھ ذنا کرے تو سو کو ڈے لگاؤ اور ایک سا**ل** کے لئے شریدر کردو لور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ مدکاری کرے تو ان کو سو کو ڈے لگاؤ اور ان کو سنگیار کردہ۔

( میج مسلم رقم الحدیث : ۱۹۹۰ من ترفدی و قم الحدیث : ۱۳۳۵ من این ماجه و قم الحدیث : ۲۵۵۰ منزن کبری للیستی ی ۸ م ۱۳۲۷ میج این حمان ین ۱۹۵۰ من ۱۳۳۸)

۲۲۲ جران حیات ۱۳۲۵) جمهور مضرین کے نزدیک بیر آیت اس وقت منسوخ ہوگئ جب زناکی حد کے احکام نازل ہو گئے اور ابو مسلم اصغمانی کے نزدیک بیر آیت منسوخ نہیں ہوئی ان کے نزدیک عورتوں کی ہدکاری یا بے حیاتی کے کام سے مراد زنا نہیں ہے بلکہ اس

ے مراد عورتوں کا اپنی جنس کے ساتھ لذت حاصل کرناہے اکیکن ابو مسلم اصفہانی کا بیر قول اس لئے صحیح نمیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی نے بیر تغییر نمیس کی اور بیر اس مدیث کے خلاف ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لئے راہ پیدا کردی۔

(تغیرکبیرہ ۳۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸ء) الله تعالی کا ارشاد ہے : تو ان کے خلاف اینے چار (مسلمان آزاد) کواہ طلب کرو۔

حدود میں عور توں کی گواہی نامعتبر ہونے کے دلائل مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔

مسلمانوں قاس پر اجماع ہے کہ حدود میں عور اول کی لوائی قبول ہیں ہوئی۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن الی شبہ متوفی ہو سوسے روایت کرتے ہیں :

ذہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھیلم اور آپ کے بعد دونوں خلیفوں کے زمانہ میں یہ سنت تھی کہ حدود میں مورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

> حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورتوں کی گواتی جائز نہیں۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں۔

مفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حمادے سناہے کہ صدود میں عور توں کی شمادت جائز نمیں۔ شجی بیان کرتے ہیں کہ صدود میں عورت کی گوائی جائز ہے نہ غلام کی۔

تبيبان القرآن

(مصنف ابن الي شيهرج ۱۰ ص ۹۰ – ۵۹ مصنف عبد لرزاق ج ۷ ص ۳۳۰ – ۳۲۹)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس متلہ میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

زنا کے جُوت کے لئے چار مسلمان آزاد مردول کی گوائی ضرور کی قرار دی ہے ٹاکہ زنا کے جُوت کے لئے بار جُوت مخت ہو زنا کے جُوت کے لئے یہ کڑی شرط اس لئے عائد کی گئی ہے ٹاکہ لوگول کی عزیش محفوظ رہیں اور کوئی شخص رو

ے ہورے ۔ ریا ہے۔ ۔ یہ متم نہ کر سے اگر کوئی مخص چار مسلمان گواہ پیش نہ کر سکاتو اس پر حد قذف کے گی جو اس کا دو جمو نے گواہ پیش کرکے کسی کو بلادجہ متم نہ کر سکے اگر کوئی مخص چار مسلمان گواہ پیش نہ کر سکاتو اس پر حد قذف کے گ ای (۸۰) کوڑے ہیں اور جس نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر چار گواہ نہ ہوں تو بندوں کا پر دہ رہے گا کیا اس لئے

ای (۸۰) کوڑے ہیں اور جس نے سی کو زنا کرتے ہوئے دیلھا اور اس پر چار کواہ نہ ہوں کو بندوں کا پردہ رہے کا 'یا اس سے کہ زنا کا ار تکاب مرد اور عورت کرتے ہیں اور ہر دو کو مزا ملتی ہے اس لئے اس میں چار گواہ مقرر کئے گئے باکہ ہرا یک کے

حق میں دو دو گواہ ہوں اور نصاب شادت کمل ہوجائے لیکن سے کوئی قوی دجہ نہیں ہے۔ حد زنامیں چار مردوں کی گوائی پر اعتراض کاجواب

چار مرد گواہوں کی شرط پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مثلاً الزیموں کے ہوسٹل میں ایک لاکی کی جرا" اور ظلما" عصمت دری کی گئی اور موقع پر صرف لوکیاں ہیں یا کسی صورت میں کوئی بھی نہیں ہے وہ لاک کیسے انسان حاصل کرے گئ اس کا جواب سے ہے کہ سزا اس وقت دی جاتی ہے جب قانونی تقاضے پورے ہوں مثلاً" اگر جنگل میں جمال کوئی نہ ہو دہال کوئی خض کمی کو قتل کردے تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے قاتل کو سزا نہیں ملے گی ایسی صورتوں میں مجرم دنیادی سزا سے قوج جاتے گالیمن افروی سزاکا مستقی ہوگا۔

كيازانى كے خلاف استغاث كرنے والى لؤى پر حد قذف كلے گى؟

ایک وحشت زوہ کواری لڑی جس کالباس تار تار اور خون آلود ہے روتی اور آنو بماتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچ ت

ہور کتی ہے کہ فلال شخص نے اس کے ساتھ زنا بالجر کیا ہے۔ اس شخص کو فورا "موقع واروات پر گرفار کرایا جا آب

اور میڈیکل رپورٹ سے جابت ہوجا آہے کہ اس لڑی سے دخول کیا گیا ہے اور اس شخص کی "نی اس لڑی کے اندام نمانی میں موجود ہے تو اب سوال ہیہ ہے کہ اس لڑی ہو حد تنون لگائی جائے گی؟ اس کا طل یہ ہے کہ جوت زنا کے لیے مقتل کی طرف زنا کی نبیت کرنے کی وجہ سے اس شخص پر فنا کی حد لازم ہوئی یا بغیر چار مرو گواہوں کے اس یقینا" یہ تو کی طرف زنا کی نبیت کرنے کی وجہ سے اس لڑی پر حد فذف لگائی جائے گی؟ اس کا طل یہ ہے کہ جوت زنا کے لیے یقینا" یہ تو کی قرید ہے کیان اس شخص پر حد لگائے گے بجائے اس کو تعزیرا" سزاوی جائے جیما کہ بغیر چار مرو گواہوں کے کسی شونی کی بناء پر شراب کی حد قدف لگی چاہئے؟ اس کو تعزیرا "سزاوی چاہئے کی کی خص کی گواب ہے ہو کہ خص کی گواب یہ بہت کرنا قدف اس وقت ہوگا جب کوئی شخص کی کو مشم اور بدنام کرنے کی حیثیت سے مسلمانوں میں ایک گئی بات کو پھیاانے کی غرض سے اس پر زنا کی تہمت لگائے" اس کے علاوہ اگر کی غرض صحح کی وجہ سے کوئی شخص کی کی طرف زنا کی نبیت کو پھیاانے اس کے جو پر حد جواری کوئی حض ماتم کے سامنے اعتراف جرم کر آئے اور اس کو وت کی طرف زنا کی حد ان کی حد اس کو وت کی طرف زنا کی حد اس مورت پر اس وقت جب مد لازم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت خود اعتراف نہ کرے اور اس عورت کی طرف زنا کی حد ان کی طرف زنا

تبيان القرآن

عل ہ مسود آپ برم ہ اسراف مراہ ہے تہ کہ کی توبارہ مور سے مراہ مسود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم میں ہے جو دو هخص بے حیائی کا ار تکاب کریں تو تم ان کو اذبت پنچاؤ بس اگر وہ توب کرلیں تو ان ہے درگزر کرو۔

''دو مخصول کی بے حیائی'' کی تغییر میں متعدد اقوال

اس آیت کی تغییر میں اختلاف ہے بعض مفسرین نے کمااس سے مراد کنوارہ مرد اور کنواری عورت ہے اور اس سے پہلی آیت میں شادی شدہ عورتیں مراد تھیں اس کی دلیل ہیہ ؟

امام ابوجعفر محد بن جرمر طبری اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی نے کہاں تا ہے میں کنواری لڑکیاں اور کنوارے لڑکے مراد میں جن کا نکاح نسیں ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ بے حیائی کاار تکاب کریں تو ان کو (مارپیٹ ہے) ایڈا کپنچاؤ۔ ابن زید کامجی بھی قول ہے۔

بعض نے کما پہلی آیت میں زناکار عورتیں مراد تھیں اور ان کی سزامیہ تھی کہ ان کو ان کے گھروں میں مقید کردو اور اس آیت میں زناکار مرد مراہ میں اور ان کی سزامیہ ہے کہ ان کو مار پیٹ سے ایڈا پھنچاؤ 'اس کی دلیل میہ ہے کہ مجاہد نے اس کی تغییر میں کما ہے اس آیت سے زنا کرنے والے مرد مراد ہیں 'اور بعض نے کمااس آیت میں مرد اور عورت دونوں مراد جیں خواہ وہ کو ارب عوں یا شادی شدہ ان کی سزامیہ ہے کہ ان کو مار پیٹ کر ایڈا پہنچائی جائے یہ عطا اور حسن بھری کا قول ہے۔ (جائع البیان نے میں ۴۰۰۰ مطبوعہ دارالموف بیرت ۴۰سامه)

ایزاء پنچانے سے مراد ہہ ہے کہ ان کو اس بے حیاتی پر طامت کی جائے اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے اور مار پیٹ کی جائے۔ اور مار پیٹ کی جائے۔ حسن بھری کا قول یہ ہے کہ عورتوں کو پہلے طامت کی جائے اور مارا جائے اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے اور اس اس ہے کہ عورتوں کو پہلے طامت کی جائے اور امار جسور مفسرین کے نزدیک ان دونوں آیوں کا حکم مو خر ہے بسرحال جمہور مفسرین کے نزدیک ان دونوں آیوں کا حکم سورہ نور سے منسوخ ہوگیا جس میں کواروں کے لئے زنا کی حد سوکو ڈے بیان کی گئی ہے اور احادیث متواترہ سے جن میں شاخدی شدہ ذائیوں کی حد رجم (سنگسار کرنا) بیان کی گئی ہے البتہ ابو مسلم کے نزدیک پہلی آیت سے مرادوہ عورتیں ہیں جو اپنی جو اپنی حوالی ہو میں ہیں جو اپنی اور دو مری آیت سے مرادوہ موجیں جو ایک دو مرے سے عمل قوم لوط (اغلام) کرکے جیں۔ ابو مسلم کے نزدیک یہ دونوں آیتیں منسوخ نہیں ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ صحابہ کرام اور فقماء ناجعین نے عمل قوم لوط کی حرمت پر اس آیت سے استدال نہیں کیا آئم چو نکہ یہل اغلام کی جمت پر اس آیت سے استدال نہیں گیا آئم چو نکہ یہل اغلام کی جمت پر اس آیت سے استدال نہیں گیا آئم چو نکہ یہل اغلام کی جمت پر اس آئی ہے اس کے کہا غلام کی حرمت پر آن مجدالوں دوروں سے۔

ا نظام کی حرمت پر قرآن مجید کی آیات انظام کی حرمت پر قرآن مجید کی آیات

وَلْوَطَّلْ اذْفَالَ لِنَّوْهِ مِهَا ثَنَا أَنُونَ الْفَاحِشَهَمَا سَبَقَكُمْ اور لوط كو بھجاجب انہوں نے ابن قوم سے كما تم الى ب حيالَ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ الْعَلَيْمِيْنَ ﴿ إِنَّكُمْ لَمَنَا تُونَ الرِّبِ جَالَ كَمْتَ وَوَتَمْ سِي مِلْ وَيَا والوں مِن سے كى نے نيس كى ﴿ ) سَمُوةً قُرِنْ دُوْلِ الرِّسَا يَّائِلَ أَنْشُهُ قُومٌ مُنْسِرِ فُونَ ﴾ بل تك تم موروں كو چھوڑ كرمروں سے نصالی خواجش يوری

الا عراف: ٨١- ٨٠) كرتے ہو بلكه تم (انسانيت كى) عدے تجاوز كرنے والے ہو-

..... II II z II...".

التِّسَالِمُ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ نَجْهَلُونَ.

اور لوط کو (یاد کیجے) جب انہوں نے اپنی قوم سے کماتم (آپس میں) دیکھتے ہوئے بے حیائی کرتے ہو ) بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردول سے نفسانی خواہش بوری کرتے ہو بلکہ تم جائل

(النمل: ۵۵-۵۳)

اور ہم نے ان پر پھرول کی بارش کی سوجو لوگ ڈرائے ہوئے تھے

ان پر کیسی بری بارش ہوئی۔

اور جب حارا عذاب آپنجاتو جم نے (قوم لوط کی) بہتی کے اور کے حصہ کو ٹیلا حصہ کردیا اور ہم نے ان پر لگا آر کنگر پھر برسائے

جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہے' اور پتم برسانے کی

یہ سزا ظالموں کے لئے متنعبد نہیں ہے۔

وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَّا فَسَآءَمَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ) (النمل: ۵۸)

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا نُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُ وْنَ۞ أَنِنَّكُمْ لَنَا تُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَ وَكُونَ دُوْنِ

فَلَمَّا حَآءَامُوْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَكَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلِهُ مَنْضُوْدِنُ مُّسَوَّمَةً

عِنْدَرَتِكُ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيْدِ ٥ (هود: ۸۳-۸۳)

اغلام کی حرمت پر احادیث اور آثار

الم ابوعیسی محدین عیسی ترندی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑھا نے فرمایا جس چیز کا مجھے این امت پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ

قوم لوط کاعمل (اغلام مرد کاانی جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا) ہے۔ (یہ حدیث حسن ہے)

(سنن ترفي) رقم الحديث ١٣٥٤ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٢٥٦٣ المستدرك صحيح الاساد: جمع ١٣٥٧)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ه و روایت کرتے بن

حضرت ابن عباس رضى الله عنمابيان كرتے بين كه رسول الله الليكم في فيايا جس مخف كوتم قوم لوط كاعمل كرتے موئے دیکھونو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کردو۔

(سنن ابوداؤد أرقم الحديث: ٣٣٦٦، سنن ترزى وقم الحديث: ٣٥٦١ سنن ابن ماجه: رقم الحديث ٢٥٦١، شعب الايمان وقم الحديث

الم أبو عبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا يوري متوفى ٥٥ مهم روايت كرتي جي

حضرت بریده داید میان کرتے میں کہ نبی مالیتا نے فرمایا : جو لوگ عمد شکنی کرتے میں ان میں قل (عام) موجا آے اور جن لوگوں میں بے حیائی بھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں موت کو مسلط کردیتا ہے اور جولوگ زکوۃ نہیں دیتے ان سے

بارش کو روک لیا جا تا ہے۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرح کے مطابق صحیح ہے۔

(المستدرك ج٢ص ١٣٩ المام ذمين نے جمي اس حديث كي موافقت كي ہے)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ٢٠ ١٩ مدوايت كرتے بن

حضرت ابو ہررہ وہ ی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیا نے فرمایا اللہ تعالی این مخلوق میں سے سات آومیوں بر سات آسانوں کے اوپر سے لعنت کرتاہے' اور ان میں سے ایک شخص پر تنمن بار لعنت کرتاہے اور ہرایک پر ایس لعنت کرتاہے : و

ایں کو کافی ہوگی۔ فرمایا ᠄ جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے' جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے' جو قوم لوط کا عمل

گرے وہ ملعون ہے ' بوغیر الند کے لئے ذرج کرے وہ ملعون ہے ' جو کمی جانور ہے بد فعلی کرے وہ ملعون ہے ' بو مختص مل باپ کی نافربانی کرے وہ ملعون ہے ' جو فخص ایک عورت لور اس کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرے وہ ملعون ہے ' جو فخص ایک موا حدود میں تبدیلی کرے وہ ملعون ہے ' جو فخص اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب ہو وہ ملعون ہے۔ (محرز بن عارون کے سوا اس حدیث کی شند صحیح ہے جمہور کے نزدیک وہ ضعیف ہے ' کین لیام ترزی نے اس کی حدیث کو حسن کما ہے ' حاکم نے اس حدیث کو کما ہے صحیح الاساد ہے) (المجمم الاوسط ' قم الکدیث : ۸۴۵۲)

اس صدیث کے ایک راوی محمدین سلام خزاق کی حضرت الو ہریرہ سے روایت غیر معروف ہے الم بخاری نے کما اس حدیث میں اس کاکوئی متابع میں ہے۔ لام ابن عدی نے کما محمد بن سلام کی وجہ سے بید حدیث متکر ہے ، ہرچند کہ بید حدیث ضعیف ہے لیکن ترجیب میں معتبرہے۔

(المعجم الاوسط وقم الحديث: ١٨٥٦ شعب الايمان وقم الحديث: ٥٣٨٥ كائل ابن عدى: جام ٢٢٣٣)

امام ابو بكراحمه بن حسين بيه في متوفى ١٥٨ه وايت كرتے بيں :

محد بن منكدر بيان كرتے ہيں كہ حضرت خالد بن وليد نے حضرت ابو بكر صدوق رضى الله عظما كو كلها كہ عرب كے بعض قبائل ميں ان كو ايك مرد طابع و مورك ساتھ بدفعلى كرتا ہے ، حضرت ابو بكر نے رسول الله طاقيم كے اصحاب كو جمع كيا جن ميں حضرت على بحق ميں حضرت على بحق ميں حضرت على بحق ميں مصاحب على بحق ميں مصاحب على بحق ميں مصاحب على بحق ميں مصاحب على الله عل

امام بخاری عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی پیڑھ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے۔ انہوں نے ان کو جلاویا ' حضرت ابن عباس کو بیہ خبر پیچی تو انہوں نے کہا اگر ہیں وہاں ہو آبا تو ان کو نہ جلا آبا کیو تکہ نی ماہیم نے اللہ کے عذاب کے ساتھ سزا دینے سے منع فرملا ہے۔ (صحیح بخاری ' رقم الحدیث ، ۱۹۲۲) چو تکہ وہاں پر موجود حضرت علی بیڑھ تک بیہ صدیث نہیں پنچی تھی اس لیے حضرت علی بیڑھ نے یہ مشورہ دیا لور ویگر صحابہ نے اس مشورہ کی تاکید کی۔ عمل قوم لوط کی حد یا تعزیر میں مذاہب اربعہ

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حصكفي حفى متوفى ٨٨٠ه الصافح بين

در رغر میں نہ کو رہے کہ جو مخص عمل قوم لوط کرے اس کو تعزیرِ لگائی جائے گی شلا" اس کو آگ میں جلاویا جائے گا' اور اس پر دبیار گرا دی جائے گی' اور اس کو کسی بلند جگہ ہے الٹا کرکے گرا دیا جائے گا اور اس پر پقربارے جائیں گے اور الحادی میں نہ کو رہے کہ اس کو کو ڑے مارنا زیادہ صحح ہے' فتح القدیر میں نہ کو رہے اس پر تعزیر ہے اور اس کو اس وقت تنگ پقید میں رکھا جائے تتی کہ وہ مرجائے یا توبہ کرلے' اور اگر وہ دویارہ ہیہ عمل کرے تو اس کو اہام سیاستہ "قمل کروے' امام کی قید

تهيبانالقران

معلوم ہو تاہے کہ قامنی کو بیہ افتیار نہیں ہے (النہروالبحر) اس طرح استمناء حرام ہے 'صحح ندہب یہ ہے کہ جنت میں عمل قوم لوط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ندمت کی ہے اور اس کو فتیج اور خبیث فعل قرار دیا ہے اور جنت اس عمل ہے پاک ہے (فتح القدري) الاشاہ والنظائر میں نہ کور ہے کہ اس فعل کی حرمت عقلی ہے اس لئے جنت میں اس کا وجود نہیں ہوگا ایک قول سے ہے کہ اس کی حرمت شرع ہے 'البحریش نہ کور ہے کہ اس کی حرمت عقلا" شرعا" اور طبعا" زنا ہے زیادہ شدید ہے اور زنا کی حرمت طعا" نہیں ہے کیونکہ جس عورت کی طرف طبیعت راغب ہواس سے زکاح کیا جاسکتا ہے اور اگر وہ کنے ہو تو اس کو خرید کراس سے شہوت پوری کی جاسکتی ہے اس کے برخلاف اگر کسی لڑ کے بر طبیعت راغب ہو تو اس سے قضاء شموت کا کوئی جائز ذریعہ نہیں ہے ' لہام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اس کی بیہ وجہ نہیں ہے کہ بیہ كم ورجه كاجرم ب بلك اس كى وجديد بي ب كه حد مجرم كوجرم سے پاك كرديت ب (يدام شافع كا قول ب) بلك حدنه ،ونا اس جرم کی شدت کی وجہ سے ہے اور جو مخص اس عمل کو جائز سمجھے وہ جمہور کے نزدیک کافر ہے۔

(الدر المخبّار على بامش روا لمحتارجٌ ٣٠ ص ٥٦ ــ ٥٥ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

علامه سيد محمر امين ابن عابد بن شامي حنفي متوفي ١٢٥٢ه لکھتے ہن 🖫

زیادات میں مذکور ہے اس کے فاعل کی سزا امام کی رائے پر موقوف ہے جب کہ فاعل عادی ہو خواہ اس کو تل کردے خواہ اس کو مارے اور قید کر دے الاشباہ میں مذکور ہے جب تک وہ بار باریہ نعل نہ کرے امام اعظم کے نزدیک اس کو تقل نہیں کیا جائے گا۔ علامہ بیری نے کما ہے کہ وو بار اس فعل کے کرنے پر اس کو قتل کردیا جائے گا 'فتح القدریمیں ہے کہ اس کو بلندی سے گرانے کی سزااس لئے ہے ماکہ قوم لوط کی سزا سے مشاہت ہو کیونکہ ان کی زمین کو الٹ بلیٹ کردیا گیا تھا۔ ابن الوليد معتزلي نے کها جنت میں اس فعل کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اس فعل ہے اس لئے منع کیا ایا ہے کہ اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور یہ نعل محل نجاست میں ہو آ ہے اور جنت میں یہ دونوں چزیں نہیں ہیں' اس لئے جنت میں شراب حلال ہے کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہو گالور نہ عقل زائل ہوگی' امام ابو پوسف نے جواب دیا کہ مردوں کی طرف جنسی میلان کرناان کے لئے ہاعث عار ہو تاہے اور یہ فی نفیہ دہتی ہے کیونکہ ان کواس عمل کے لئے پیدائنیں کیا گیاای وجہ ہے اس فعل کو کسی شریعت میں جائز نہیں کیا گیا' اس کے برعکس شراب بعض شریعتوں میں جائز تھی اور جنت کو باعث عار اور قابل نفرت کاموں سے پاک رکھا گیا ہے ' لیکن ابن الولید نمیں مانا اس نے کماعار کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نجاست کے ساتھ تکویث ہے اور جب جنت میں نجاست نہیں ہوگی تو عار بھی نہیں ہو گا'اس کے ثبوت کے لئے رو کواہ کافی ہیں نہ کہ چار اور اس میں صاحبین کا اختلاف ہے۔ (روالمحتار علی الدر التحار نے ۳ ص ۵۹۔۵۵ مطبوعہ بیروت '۲۰۰۵ ہے)

علامه ابو الحن على بن محمر بن حبيب ماوردى شافعي متوفى ٢٥٠هم لكصة مين :

عمل قوم لوط سب سے بری بے حیائی کا کام ہے اس لئے اس پر سب سے بری صد ہے اس میں وو قول میں: (۱) الم شافعي نے كما ہے كہ شادى شده مو يا كواره اس كو يقر مار كر قتل كرديا جائے (كتاب الام ن ع ص ٨٠٠) حضرت عبدالله بن عباس 'سعيد بن مسيب' لهم مالك الهم احمد اور اسحاق كابھى يمي قول ہے۔ قتل كرنے كے دو

ریتے ہیں یا تو رجم کر دیا جائے میہ فتمائے بغداد کا قول ہے یا تکوار ہے قتل کردیا جائے یہ فقہائے بھرہ کا قول ہے۔

(۲) شادی شدہ کو رہم کردیا جائے ادر کنوارے کو سو کو ژے لگائے جائیں اور اس کو ایک سال کے لئے شہر در کردیا

جائے۔ اس کی حدیمی فاعل اور مفعول به برابر بین البته أكر مفعول تابائع مو تو اس پر تعزیر ہے۔

(الحادي الكبيرج ماص ٢٠ ملحما "مطبوعه دارا لفكربيروت ١٧٣١ه)

علامه عبدالله بن احمد بن قدامه حنبلي متوفى ٣٠ ه لكيت بين :

الم احمد بن طنبل كے نزويك عمل قوم لوط كرنے والے كى حديد ب كد اس كورجم كرديا جائے خواہ وہ شادى شده مو

خواہ کنوارہ۔ امام احمد کادو سرا قول ہیہ ہے کہ کنوارے کو کو ژے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔

(المغنى جه ص ۵۸ ملحصاً مطبوعه دارا لفكر بيردت ۵۰ ملاه)

علامه ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن على الخرشي المالكي متوفى الله الكيمية بين:

جس مخص نے قوم لوط کا عمل کیا ہو تو فاعل اور مفعول بہ دونوں کو رجم کردیا جائے خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ 'فاعل کی اس بات میں تصدیق نہیں کی جائے گی کہ اس نے خوشی سے بیہ فعل کیا تھایا مجبورا"'اگر مفعول ہے کے ساتھ

شدہ قاش کی آس بات میں تصدیق میں کی جانے کی کہ اس نے خومی سے یہ تعل کیا تھایا بجبورا" اگر مفعول ہے ہے ساتھ جبرا" یہ قتل کیا گیایا بچہ کے ساتھ اس کی خوشی سے کیا گیا ہو تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا' اور صرف فاعل کو رجم کیا جائے گا اس کے ثبوت کے لئے بھی چار گواہ ضروری ہیں جس طرح زنا ہیں چار مرد گواہوں کی شرط ہے۔

(الخرشي على مختصر سيدي خليل ج ٨ ص ٨٢ مطبوعه دار صادر بيروت)

ائمہ اللہ کے زدیک اس عمل پر حدب اور با ظاہراس کا جوت بھی چار گواہوں سے ہوگا۔ امام ابو حفیف کے زدیک

اس پر تغزیر ہے کیونکہ اس کی سزاحد زنا کی طرح معین اور قطعی نئیں ہے نیز امام ابوطنیفہ کے نزدیک حد کانہ ہونا تخفیف کے لئے نئیں بلکہ تعلیق کے لئے ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : توبہ کی فوقی وینا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے گناہ کر بیٹسیں پھر عنقریب توبہ کر کس توبہ ویہ کر انساء : ۱۷ کس توبہ ویہ دائشہ (اینے فضل سے حاس) قبول فرما آئے۔ (انساء : ۱۷)

معالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت تو یہ کی تشریح جہالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت تو یہ کی تشریح

بیان کیا کہ رسول اللہ طاقع سے فرمایا اللہ نے میری امت کی خطا نسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا جائے اس سے درگزر فرمالیا۔ (سن این ماجہ ' رقم الحدیث : ۲۰۲۳ ) نیز قرآن اور حدیث کی دیگر تصریحات سے معلوم ہو آ ہے کہ عمدا "گناہ کرنے پر بھی تو ہو تبول ہوجاتی ہے۔

اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

فَالَ رَبِّ السِّحْنُ أَحَشَّ اِلْتَى مِمَّا يَدُ عُوْنَئَى ٓ الْمَيْعَ ﴿ وَمِعْت نِهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى مِد وَالْاَ نَصْرِ فَعَيْنِى كَنْدُهُنَّ أَصْهِ الْمُيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ﴿ نَبِت زَاهِ مَجِوب جَمِى كَا طِوف دِي بِي اود أَكُرْ بَ

تبيانالقرآن

لجهدلين (يوسف: ٣٣) ـ ان كاكر جمه عدورنه كياتو من ان كى طرف اكل ووجائل كا

اور جاہاوں میں ہے ہوجاؤں گا۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَكُلُّمْ بِيُوسْفَ وَأَحِيْدِ إِذْ أَنْتُمْ يِسف فِراسِ عَبِينَون عَ) كما كيا تم كو ملم ب كد تم ن جَاهِلُوْنَ (يوسف: ٨٩)

ان کے علاوہ قرآن مجیدیں اور بھی بہت آیات ہیں جن میں عمدا" معصیت پر جہالت کا اطلاق کیا گیا ہے امام عبدالرزاق اور امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ قبادہ نے کما محلبہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر معصیت جہالت ہے خواہ عمدا" ہو یا بغیر عمد کے (در منٹورج ۲ میں ۳۰۰)

(۲) زیر بحث آیت میں جہالت سے مراد اس فعل کی معصیت ہونے کی جہالت نہیں ہے بلکہ اس فعل پر جو عذاب مرت ہو، آیے اس کی حہالت مراد ہے۔

مرتب : و آہے اس کی جہالت مراد ہے۔ (۳) بعض او قات انسان کو بیہ علم ہو تا ہے کہ بیہ فعل معصیت ہے اور اس پر عذاب ہو تا ہے لیکن وہ اس

مذاب کی کیفیت اور اس کی مدت سے جاتل ہو تاہے اس وجہ سے وہ معصیت کاار ٹکاب کرلیتا ہے۔ ان جوابات کی روشنی میں اس آیت کا معنی میہ ہوا کہ جو لوگ جہات کا کام کر بیٹیس پھر تو ہہ کرلیں ' یا جو لوگ معہد سے کے دار سے جرال میں کا بیٹ کے ان بیٹیسے کھیتا کہ لیس قاصر نہ ان کر لئے تھا کہ قبلہ میں اس کے اور

معصیت کے عذاب سے جمالت کی بناء پر گناہ کر جیفیس پھر تو ہے کرلیں تو صرف ان کے لئے تو ہہ کی قبولیت ہے۔ اس کے بعد الله تعالیٰ نے فریلا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تو ہہ اللہ تعالی قبول فرما تا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ آیت کے پہلے ہز میں بھی یمی فرمایا تھا کہ صرف ان کے لیے تو ہہ کی قبولیت ہے اور بعد میں بھی یمی فرمایا کہ ان کی تو یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما تا ہے اور

یہ بہ ظاہر سکرار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے پہلے جز میں توبہ کی توقیق مراد ہے اور دو سرے جز میں اللہ کااپنے کرم سے حتا" توبہ کا قبول فرہانا مراد ہے اور میں صرف اللہ کے کرم ہے ہے اس میں بندہ کاکوئی استحقاق نہیں ہے 'اور اس کا خلاصہ میں جن کی توبہ اللہ (اینے فضل سے حقا") قبول فرہا ہے۔ میں جن کی توبہ اللہ (اینے فضل سے حقا") قبول فرہا ہے۔

توبہ کی تعریف اس کے ارکان اور شرائط ہم نے آل عمران : ۱۳۳۱ میں تفصیل سے بیان کردیئے ہیں 'ظاصہ سے بے
کہ معصیت پر دل سے نادم ہونا اور دوبارہ اس معصیت کو نہ کرنے کا عرم صمیم کرنا اللہ تعالیٰ سے گذشتہ معصیت پر بخشش چاہنا اور معصیت کا تدارک اور تلافی کرناہی توبہ ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حتی کہ جب ان میں سے کمی کمی مخض کو موت آتی ہے تووہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو عالت کفر میں مرتے ہیں (النساء: ۱۸)

غرغره موت کے وقت توبہ کا قبول نہ ہونا

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد جلد توبہ کر کیلتے میں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالیات

ے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلس گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں حتی کہ ان کی نزع روح کا وقت آ جا آ ب اور وہ امور غیبہ کامشاہرہ کر لیتے ہیں اس وقت ان کو اضطراری طور پر اللہ کے حق ہونے کا تقین ہوجا آے اس دفت وہ ایمان لے آئمیں یا توبہ کرلیں تو وہ ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ اینے اختبار سے اللہ کو حق بانے اور توبه كرنے كانام ايمان ہے۔

امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ ترزی متوفی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرت بين كم في مالييم في فرمايا جب تك غرغره موت (نزع روح) كاوقت نه آئے الله تعالى بندول كى توبه قبول كريا روتا ب- (من ترفدى وقم الديث: ٣٥٣٨ سن ابن اجر وقم الحديث: ٣٢٥٣،

شرح النته ارقم الحديث : ٢٠١٧ صحح ابن حبان : جهص ٩٣٨ منداحه : جهص ١٥٣١ جهم ١٥٣٥)

المام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ جس مخض نے فرشتوں کو دیکھینے ہے پہلے توبہ کرلی وہ اس کی عظریب توبہ ہے۔ لہم ابن جربر اور الم بہنتی نے شعب الایمان میں ضحاک ہے روایت کیاہے کہ موت ے پہلے ہر چز عنقریب ہے۔ موت کے فرشتہ کو دیکھنے سے پہلے الب، مقبول ہوتی ہے اور موت کے فرشتہ کو دیکھنے کے بعد توبه مقبول نهيس موتي- (الدرالمنتورج ١٣٥٠ مطبوعه اران)

فرعون چونک موت کے فرشتے اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا تھااس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان تبول نہیں

حَتُّم إِذَآ أَذَ رَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَآ بِالْمَإِلَّا حتی کہ فرعون کو جب غرق نے گھیرلیا تو اس نے کما میں اللہ بر ایمان لایا جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نسیر۔ جس بر بنو الَّذِينَ الْمَنَتْ بِهِ بَنُولًا إِشْرَّائِيْلَ وَأَنَا رِمِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ آلْنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ اسرائیل ایمان لائے بن اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الْمُفْسِدِيْنَ۞(يونس: ٩٠-٩٠) (فرملیا) تو اب ایمان لایا ب حال تک اس سے پہلے تو نافرمانی کر تا رہا

تھالور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اے ایمان والو! تمهارے لئے یہ جائز نسیں کہ تم زبرد سی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ تم ان کو اس لئے روکو کہ تم ان کو دیئے ہوئے (ممر) میں سے کچھ واپس لے نوب سوائے اس صورت کے کہ وہ علی الاعلان بے حیائی کاار نکاب کریں' اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو پھراگر تم ان کو ناپیند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم سمی چیز کو ناپیند کرو اور الله اس میں بہت بھلائی رکھ دے 🔾 (النساء 🖫 ۱۹)

زمانہ جاہلیت کے مظالم سے عورتوں کو نجلت دلانا

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور ادکام بیان فرمائے تھے ورمیان میں ایک مناسبت سے توبہ کاذکر آگیا' اس کے بعد اللہ تعالی نے بھراس موضوع کو شروع کر دیا' زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم كرتے تھے اور ان كو ايذا پنجاتے تھے اس آيت ميں اللہ تعالى نے ان كو اس ايذار ساني اور ظلم ہے منع فرمايا ہے۔ حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جالمیت میں جب کوئی فخص فوت ہو جا آتو اس کے اولیاء

ور فاء) اس کی بیوی کے حق دار ہوتے تھے اگر وہ چاہتے تو اس کا کمیں نکاح کردیے اور اگر جاہتے تو خود اس سے نکاح كريلية اور اگر چاہتے تو اس كاكميں نكاح نه كرتے اس موقع يريه آيت نازل موئي-

(تغییرمجاید ص ۱۵۰ تغییر سغیان توری ص ۹۲ تغییر الزجات ت ۲ ص ۲۹)

اس آیت میں بہ بنادیا کہ نمی مخص کا زیردتی عورت کاوارث بن جانا ناجائز اور حرام ہے انیز فرمایا : اور ننه تم ان کو اس لئے روکو' اس سے مرادیہ ہے کہ جب بیوہ عورت کمی اور جگہ نکاح کرنا چاہ تو تم اس کو اس سے منع نہ کرو زمانہ جالمیت میں بوہ عورت کے وارث اس کو اپنی مرضی ہے کمی جگد نکاح نہیں کرنے دیتے تھے ماکد ان کی گرفت سے آزاد ہو کروہ اپنے مهر کامطالبہ نہ کرے یا وہ اس عورت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اپنے ممرکی رقم ورثاء کو وے کرانی خلاصی نہ کرائے (تغیرالزجاج ۲۰ مس۳) یا چھروہ عورت ور ٹاء کی قید میں مرجاتی اور وہ اس کے مرنے کے بعد

اس کے مرکی رقم پر قبضہ کر لیتے تھے۔ (جامع البیان ج ماص ۲۰۸) اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا : سوا اس صورت کے کہ وہ عور تیں علی الاعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں علی الاعلان بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ عطا خراسانی نے کما ہے کہ اس سے مراد زنا ہے ایعنی اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کا شوہراس کو معرض دی ہوئی رقم واپس لے لیے پہلے یمی تھم تھا بعد میں جب حدود کے احکام نازل ہوئے کہ کنواری کو سو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ کو رجم کردیا جائے تو یہ عظم منسوخ ہو

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علی الاعلان بے حیائی سے مراد شوہر سے بغض رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنا ہے اگر عورت ابیا کرے تو شو ہراس کو مهرمیں دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے۔

حضرت جابر بالله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیجام نے فرمایا عورتوں کے معالمہ میں اللہ سے ڈروتم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اور حال کیا ہے اور تمهارے ان پر حقوق ہیں' اور تم پر ان کے حقوق ہیں' تمهارا ان پر حق بیہ ہے کہ وہ تمہارے بستریر کسی اور کو نہ آنے دیں' اور سمی نیک بات میں تمهاری نافرمانی نه کریں جب وہ یہ کرلیں تو وستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم پر لازم --حضرت ابن عمررضی الله عنماے بھی اس طرح روایت ہے۔ (عامع البیان تسمی ۲۱۲-۲۱۱ مطبوعه دار المعرفة بروت ۹۵-۱۱۳)

علامہ ابواللیث سمرقذی خنی متوفی ۵۷ساھ نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو وہ اس سے دی موئی چیزیں والیس لے سکتا ہے۔ (تغیر سمرقندی اص ۲۳۲-۲۳۱مطبوعہ دار الکتب العلميه بيروت ساساه)

علامہ آلوی حفی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے یا مصل اگریہ استثناء منقطع ہو تو اس میں عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے۔ جیسا کہ نہ کور الصدر تقامیرے ظاہرہے اگریہ استثناء متصل ہو تو پھراس میں بیوہ عورتوں کے ورثاء ہے خطاب ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے زیردتی وارث نہ بنو اور نہ تم ان کو اس لئے کس جگہ نکاح کرنے ے روکو ماکہ تم ان کو دیتے ہوئے مبرہے کچھ واپس لے لوسوا اس صورت کے کہ وہ زناکریں پھر بہ طور سزاان کے مہرے کچھ رقم لے لو 'لیکن حدود کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔

اس کے بعد فرملا اور تم ان کے ساتھ نیکی کاسلوک کرو ' میہ عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے ' لیعنی جب عو

ہے حیائی کا کام نہ کریں اور جائز اور نیکی کے کاموں میں تمہاری اطاعت اور مدد کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ' ان کو اپی حیثیت کے مطابق اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ بھر فرمایا اگر تم ان کو ناچیند کرد 'تو ہو سکتاہے کہ تم کسی چیز کو ناچیند کرد اور الله اس میں بہت بھلائی رکھ دے ایعنی جس عورت کی شکل وصورت تم کو تابیند ہے بوسکا ہے کہ اس سے بہت حسین و جمیل لولاد پیدا ہو' اور نیک سیرت بچے ہوں جو برهایے میں تمهارا سمارا بنیں 'اوران کی نیکیاں تمهاری بخشش اور نجلت کا ذربعه بن جائيں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور اگرتم ایک بیوی کے بدلہ دوسری بیوی لانا چاہو اور ان میں سے ایک کوتم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے تم کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ار تکاب کرکے واپس لو گے؟ (النساء: ٢٠)

زیادہ سے زیادہ مہر رکھنے کی کوئی حد نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی عورت ناپسند ہو اور اس کے علاوہ دو سمری عورت پند ہو اور تم یہ ارادہ کو کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے کردو سری عورت سے نکاح کرلو تو تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ مطلقہ عورت کو جو ممرویا تھا اس کو واپس لے لو' خواہ وہ ڈھیروں مال کیوں نہ ہو' کیا تم اس عورت پر کوئی تهمت یا بهتان باندھ كراس مال كو دايس لو كے؟ اور تمهارے لئے اس مورت سے مل ليمائس طرح جائز ہو گا حالا نكہ تم أيك دوسرے كے ساتھ عمل ازدواج کرے جسانی قرب حاصل کر بچے ہو' اور تم اس عورت سے مربر عقد فکاح کر بچے ہو جس پر مسلمان گواہ ہو سے بیں اور اللہ بھی ہرچیز پر گواہ ہے۔ (الوسط ج اس ۲۸۔ ۲۷مطبوعہ دار الکتب العلميہ بیروت ۱۵۳۱هه)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا زیادہ سے زیادہ مرر کھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔

تنظار كامعني

اس آیت میں عورت کو دی ہوئی رقم کے لئے تمنفار کالفظ استعمال کیا گیاہے اس کی مقدار میں حسب ذیل آثار میں:

حضرت ابو ہریرہ نے کما تعظار بارہ ہزار ہیں ابو ضرہ العبدی نے کما تیل کی کھل میں بقنا سونا بحرا جاسکے وحسن بھری نے کما اس سے مراد بارہ ہزار ہیں مجاہد نے کما اس سے مراد ستر ہزار دینار ہیں محضرت معاذ نے کما اس سے مراد بارہ سواوقیہ ہیں

(ایک اوتیه علیس در ام کے برابر ب) مجاہدے ایک اور روایت ہے کہ اس سے مرادستر بزار مقال ہیں۔

(سنن داري وقم الحديث : ۱۳۲۵ ساس ۱۳۲۳ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت) یا ہم اس آیت میں تنظارے مراد ڈھیروں روپیہ ہے۔ لمام ابو جعفر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ نے کها اس سے مراد مل کیثر

- (جائع البيان : جسم ٢١٣) اى طرح علام آلوى حنى متوفى م ١٣٥ ن يعى تكها باس ب مراويل كثيرب-(روح المعانى جسم ٢٣٣)

حضرت عمر کا زیادہ مرر کھنے سے منع فرماتا

الم سعيد بن منصور متوفي ٢٢٧ه ردايت كرتے بيں:

تعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحفاب والھ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمدو ثناء کی چر رمایا سنو! عورتوں کے مهربہت زیادہ نہ رکھا کرد۔ آگر مجھے تھی کے متعلق معلوم ہوا کہ تھی نے رسول اللہ ماہیلا کے ہاند

ا بوت مرے زیادہ مہاندھا ہے تو میں آپ کے مقرر کردہ مرے زائد رقم کو بیت المال میں داخل کر دول گا۔ اس وقت مقرت کی کا بیت المال میں داخل کر دول گا۔ اس وقت مقرت کی کا بیت ورت نے کہا اے امیر المومنین آیا اللہ کی کتاب پر عمل کرنا نا دادہ حقد ارج یا آپ کے حتم پر عمل کرنا کا دیادہ مرر کھنے ہے منع کیا ہے حضرت عمر نے کہا بلکہ اللہ کی کتاب میں فرماتا ہے : اگر تم نے کہی عورت کو قنظار (ڈھیوں مل) بھی دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو مصرت عرفے فرمایا ہم حض عمرے زیادہ نقید ہے آپ دویا تین بارید فرمایا کہ تھی دیا ہو تو اس سے دالی نادہ مرر کھنے ہے منع کیا جس مصرد کی مسلم ہے۔ اس صدید بن منصور 'رقم الحدیث : ۱۹۵۸ مسنف زیادہ تا ہم ۱۸۲۷ کی اللہ تی جا کہ الردائد کرتا ہم ۱۸۲۷)

حورار زال رم الدین سیوطی متوفی 48 سی این کا مل ابد افغ نے روایت کیاہ کہ حضرت عمرف قربایا تھا کہ کوئی مواقع جال الدین سیوطی متوفی 48 سی کھتے ہیں کہ امام ابد افغ نے روایت کیاہ کہ حضرت عمرف قربایا اے اللہ محض چار سو درہم سے زیادہ ممرنہ رکھے اور جب اس عورت نے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی تو آپ نے فربایا اے اللہ مجھے معاف فرما ہم محض کو عمرے زیادہ قرآن کی سمجھ ہے، اور زبیر بن بکار نے عبداللہ بن مصعب سے روایت کیاہ کہ اس عورت کے درالدر المشورج مع سے اس عورت نے درست کیا۔ (الدر المشورج مع سے اس دوسری روایت کو حافظ ابن عبدالم متوفی سامسھ نے بھی عبداللہ بن صعب سے روایت کیا ہے (جائج بیان العلم جامی اس) حضرت عمر نے علم پر شیعہ کا اعتراض اور اس کا جو اب

علامہ آلوی حقی متوفی ۱۳۵۰ ہے اس حدیث کو لهام ابو یعلی کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ شیعہ اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حفرت عمر کو اس مسئلہ کا بھی علم نہیں تھا تو وہ طلاقت کے اہل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بھر انہوں نے اس کا یہ جواب ریا کہ اس آیت میں یہ تھرائ نہیں ہے کہ تظار حمریاندھنا جائز ہے مثلا 'کوئی کے کہ اگر فلال شخص تہمارے بیٹے کو قمل کردے پھر بھی تم اس کو معاف کردیا اس سے یہ کب لازم آ تا ہے کہ اس کو قمل کرنا جائز ہے ای طرح یمل فریا کہ اگر تم حورت کو تنظار وہ پھر بھی اس سے والیس نہ لینا۔ اس سے یہ کب لازم آ تا ہے کہ تو افرار مریاندھنا جائز ہے ای طرح یمل فریا کہ اگر تھا جہ کہ قرآن مجید میں تنظار دینے کا ذکر ہے نہ یہ کہ تظار بہ طور مہریا جائے اس ایت سے یہ طاح میں ہو تا کہ ونظار مریاندھنا جائز ہے اور خادند کا عورت کو بہہ کرکے والی لینا صبح تمیں ہے ' المام ابن حباب نے اپنی صبح جمیں ہو ۔ المام ابن حباب سے بہتر عورت وی سعادت یہ ہے کہ اس کا معرسل ہو۔ المام ابن حباب سے آمیان مہر ہو ' معفرت ھائشہ نے ووایت کیا ہے کہ عورت کی سعادت یہ ہے کہ اس کا معرسل ہو۔ (ردح العانی جسم ۲۰۰۷)

ہ ادے نزدیک علامہ آلوی کے یہ دونوں جواب صحیح نمیں ہیں کیونکہ اس حدیث کے مطابق حضرت عمر نے یہ تسلیم کرلیا تھا کہ تنظار مهمیاند ھنا جائز ہے اور اس عورت کی رائے کو صحیح اور اپنی رائے کو خطا قرار دے کر اس سے رجوع فرمالیا۔ تھا اور یہ حضرت عمر دبالی کی اللیت اور بلند ہمتی کی دلیل ہے کہ بھرے جمع میں انہوں نے اپنی رائے سے رجوع فرمالیا۔ رہا شیعہ کا اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلیف کے لئے عالم کل ہونا لازم نہیں ہے امام بخاری نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی دبالی نے فرالیا ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب ند دو اور میں ان ذرائیقوں کو قمل کرونا کیونکہ

تبيانالقرآن

سول الله طابيم ن فريا ب جو محص النادين تبديل كرا اس كو قل كردو- (مي البخاري رقم الحديد: ١٩٣٢)

امام حین بن محرینوی متونی ۱۸۲۱ هے نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی بڑاو کو یہ خبر پنجی تو آپ نے فرملا : ابن عباس نے بچ کما۔ اور تمام الل علم کااس پر عمل ہے کہ مرتد کو قتل کیاجائے گا۔

(شرح الشتهج ۵ ص ۴۳۱ مطبوعه دار الكتب العلمه بيردت ۱۳۱۲ ه

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہو اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دھڑت علی براہو سے کوئی مسئلہ دریافت کیا آپ نے اس کا جواب دیا اس شخص نے کما یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، معزت علی

ے مرایا تم نے درست کمالور میں نے خطای-وفوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے سے زیادہ علم والا ہے۔

(جامع البیان ج ۱۳ ص ۱۹ مطبوعه دار العرفته بیروت ۹۹ مهاره)

حافظ ابن عبدالبرنے بھی اس اثر کو محد بن کعب القرقل سے روایت کیا ہے (جامح بیان العلم جام ۱۳۱) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی ایک مسلمہ کا علم نہ ہونا خلافت کے مثانی نمیں اور بیہ حضرت علی کی عظمت ہے

من طلا ہوں سے معرب میں میں میں میں ہمارہ ہوا طالب سے میں این اور میہ تعرب می می سمت ہے کہ انہوں نے صدیب کے الب کہ انہوں نے حدیث کے سامنے ہونے کے بعد اپنے موقف ہے رجوع فرمالیا۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اور تم اس مال کو کیو کر واپس لو گے! جب کہ تم ایک دو سرے کے ساتھ (خلوت میں) مل چکے ہمواوروہ تم سے پختہ عمد کے چکی میں (النساء : ۲۱)

خلوت صحیحہ کی وجہ سے کامل مرکے وجوب پر فقهاء احزاف کے دلاکل

اس آیت میں زن وشو کے لئے افضاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے ،حضرت ابن عباس ، عبلید ، اور سدی سے بیہ روایت ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور امام شافعی کا بھی ہی غرب ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور اگر شو ہرنے جماع نہ کیا ہو تو طلاق کے وقت عورت صرف نصف مرلینے کی مستق ہے خواہ ان کے درمیان خلوت صحیحہ ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ زجاج کا بھی کی مختار ہے ، اور افضاء کی دوسری تفیر ہے کہ اس سے مراد ہے کہ شوہر اور یوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہوچکی ہو اور یک امام ابوضیفہ کا فدہب ہے۔

علامه ابوالليث نصربن محمد سمرقندي حنبلي متوفى ١٥٥ سور لكست بين

فرانے کہا ہے کہ افضاء کا معنی ہیہ ہے کہ مرد لور عورت کے درمیان خلوت محجد ہوا خواہ جماع ہویا نہ ہوا اور اس سے پورا مرداجب ہو جاتا ہے کئیں نے کہا ہے کہ جب شوہر لوریوی ایک بستریں جمع ہوں تو پورا مرداجب ہو جاتا ہے خواہ خلوند اس کے ساتھ جماع کرے یا نہ کرے زرارہ بن لوئی متوقی ۱۹۶۳ نے نہاں کیا ہے کہ خلفاء راشدین مد این نے یہ فیصلہ کیا کہ جس نے دردازہ بند کرکے پردہ ڈال دیا اس پر پورا مرلور عورت پر عدت داجب ہوگئی (سنن کبری للیستی نے م دہم افتار نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ افتصاء کا معنی جماع ہے لور ہمارے علاء رہم اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب خلوت صحیحہ ہوگئی تو پورا مراور عدت داجب ہوجائے گی خولہ جماع ہویا نہ ہو۔

(تغییرسمرفذی جام ۳۳۲٬۳۳۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت)

اس کے بعد فرمایا حالا نکہ وہ عورتیں تم ہے مشاق غلیظ (پختہ عمد ) لے چکی ہیں۔ اس کی تغییر میں اکثر مغیرین نے کما ہے کہ اس سے مراد وہ قول ہے جو نکاح کرانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے تمہارا نکاح اس عمد ویتان پر کیا ج

مهيسانالفران

ہے کہ تم اس عورت کو دستور کے مطابق رکھو گے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو گے' اور ابوالعالیہ نے کہا اس سے مراد تھ بیہ قول ہے کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امات کے طور پر عقد میں لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کرلیا ہے۔

اپ اوپر حلال مرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرد جن کے ساتھ تممارے باپ دادا نکاح کر بچکے ہیں مگرجو ہو چکا'ب شک الیا نعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ (النساء : ۲۲)

باب کی منکوحہ سے بیٹے کے نکاح کے متعلق مذاہب فقهاء عمرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمام رضی اللہ عنمانے فرایا زمانہ جالمیت میں لوگ محرمات کو حرام قرار دیتے

تھے لیکن اپنے باپ کی بیوی (موتلی مال) سے نکاح کو جائز سیھتے تھے اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز سیھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حزام قرار دے دیا۔

اس آیت میں نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے ، کیونکہ انسان جب وطی اور مباشرت کی صلاحیت کی عمر کو پینچ جا تا ہے تب ہی وہ بالغ ہو تا ہے ورنہ عقد تو بچین میں بھی ہو سکتا ہے اور جوانی اور بردھاپے میں بھی۔

م ب من الله الله الم المن الم من المعدد كتلى من المركم من المراس كورتيري) طلاق و مدر و و و و و المراس كورتيري) طلاق و مدر و و و و و و و المراس كورتيري الله و المراس و و المراس و المر

کے علاوہ کی اور مردے نکاح کرے۔

اس آیت میں بھی نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے کیونکہ دو سرے شوہر کے صرف عقد نکاح 'اور نکاح کے دو

Marfat.com

ول پڑھوانے سے وہ عورت پہلے شوہر پر طال نہیں ہوتی جب تک کہ دو مراشو ہراس ہے وطی نہ کر الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةُ النور : ٣) نان مرف ذائي عن الاح راب

اُس آیت میں نکاح سے مراد اگر عقد لیا جائے تو یہ واقع کے خلاف ہے اس لئے یمل لامحالہ وطی اور مباشرت ہی

ای طرح نی مالیجایم کا ارشاد ب ناک الید ملعون (عنایت القاضی جام ۴۳۹) باقتد سے نکاح کرنے والا ملعون ہے میسل نكات سے مراد عقد نسيں ہو سكتا اس سے مراد ہمى وطى اور مباشرت ب اور جن آيات ميں نكاح عقد كے معنى ميں ب

شا" فانكحوا ما طابلكم من النساء (النساء: ٣) يا جم طرح آپ نے قريلا الكاح منى (الجامع الكبيرة ۸ ص ۸) وہاں نکاح مجازا" عقد کے معنی میں ہے۔

الم اللغة الم اساعيل بن حماد جو هري متوني ٩٩٨ه لكيت بن :

نکاح کامعنی وطی ہے اور بھی مید عقد کے لئے بھی مستعمل ہو تا ہے۔ (العجاح جام ۱۲۳۳مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۳۹۱ء) علامه محربن مرم بن منظور افريقي متوفي الده لكصة بن

از ہری نے کہا ہے کہ کام عرب میں فکاح کااصل معنی وطی ہے اور تزدج کو بھی فکاح کتے ہیں کیونکہ تزدج وطی مباح كاسبب -- (اسان العرب: جاص ١٢٦ مطبوعة قم ايران ٥٠ ١١٥) ،

علامه سيد محمد مرتضى زبيدي متوفى ١٠٠٧ و لکيتے ہيں:

نکاح کا اصل معنی وطی ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ وطی کے لئے عقد کرنے کو بھی نکاح کما جاتا ہے کیونکہ ہیہ وطی مباح کا سب ہے ، قرآن مجید میں فکاح عقد کے معنی میں مستعمل ہوا ہے کیونکہ وطی جماع کے لئے صریح ہے ، اور عقد جماع

ے کنایہ ہے اور بلاغت اور ادب کے بھی موافق ہے اس طرح زمخش اور راغب اصفهانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

( آج العروس شرح القاموس ج ٢ص ٢٣٢ مطبوعه المضعته الخيريه ٢٠ ١١٠٠)

علامه ابد عبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكهت بين : باب کی منکود سے ہر صال میں فکاح حرام ہے کیونکد فکاح ، جماع اور حزوج (شادی) دونوں کو کہتے ہیں ہی آگر باب

نے کی عورت سے شادی کی ہویا بغیر نکاح کے کسی عورت سے وطی کی ہو تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہے۔ عرب میں بیر رواج تھا کہ باپ کی منکورہ سے نکاح کر لیتے تھے۔ عمرو بن امیہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اس سے مسافر اور ابد معیط دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ابو قیس ایک صالح انصاری تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے

اپنے باپ کی بیوی کو نکاح کا بیغام دیا اس نے کہا میں تو تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں لیکن میں رسول اللہ ماہیئا سے بیہ مسئلہ دریافت کول گ۔ اس نے آکر آپ سے بوچھاتو یہ آیت نازل ہوئی۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ۵ ص ١٠٠٣ - ١٠٠٣ مطبوعه ايران ٢٨٨٠ اله

علامه ابوالفرج على بن محمد جوزي حنبلي متونى ١٩٥٨ عا كليت بين : نكاح وطي من حقيقت ب اور عقد مي مجاز ب كيونكه أكاح كامعنى جمع كرناب اور جمع صرف وطي مي ب اور عقد س كاسب ب اس لئے عقد كو بھى نكاح كتے ہيں۔ (زاد الميرج من ٢٥٥ مطبوء بيروت ٤٠٠٧مه

خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو صنیفہ المام مالک اور امام احمد کے نزدیک باپ کی مدخولہ سے بیٹے کا نکاح کرنا مطلقاً " حرام مے خواو دخول نکاح سے ہو خواہ زنا سے اور باپ کی مزنیہ سے خواہ دخول نکاح سرام نہیں ہے۔ بیٹے کا نکاح حرام نہیں ہے۔

باپ کی متکوحہ سے نکاح کرنے کی سزا باپ کی متکوحہ سینے کی ماں ہے اور جو محض اپنی مال یا کسی اور محرم کے ساتھ نکاح کرے اس کی سزا اسلام میں یہ ہے

باپ می متلوحہ بینے ی ماں ہے اور بو حس اپی ماں یا ہی اور سم سے سماعد نفس سے من میں سرب میں سرب سام ہیں ہے ہے۔ کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جائئد او منبط کر کی جائے۔ امام ابو داؤد براء کے والد سے ردایت کرتے ہیں کہ میرے جیچا نے مجھے اس مختص کو قتل کرنے اور اس کامال صبط کرنے کے لئے بھیجا جس نے اپنی مال سے نکاح کر لیا تھا (سن ابو داؤد ارقم الدیث : ۴۵۵م) امام ابو حلیفہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں جو مختص اپنی محرم سے نکاح کرے اس کو تعزیر اس آتل۔

کردیا جائے اور جو مخص اس کے ساتھ زنا کرے اس پر حد جاری کی جائے۔

## حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ المَّهُ الْمُحَلِّمُ وَيَنْتُكُمُ وَالْحُوثِكُمُ وَعَنْتُكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُمُ تم يرطاع كائني بن تعارى عاين اور تعارى بنيان اور تعارى ببنين اورتعارى بيون اورتعارى فالأين

وَبِنْكُ الْأَرْجُ وَبِنْكُ الْأُخْتِ وَأَمَّهُ أَكُمُ الَّذِي أَمْ ضَعْنَكُمُ الَّذِي آمُ ضَعْنَكُمُ وَ

ور بیتیجای ادر بھانجیاں اور تعالی وہ مایں جفول نے تم کو دورہ بلایا اور

عُجُوبِ كُمُ حِنْ نِسَابِكُمُ الْرِي دَخَلَتُهُمْ بِهِنَ فَإِنَّ لَمُ تَكُونُوا الْمِنْ فَانَ لَمُ تَكُونُوا ا زير برورس بن تماري ان يُورون سے جن سے تم مجت كريكي يو، اور الر تم فيان يورن

رید پرورس بی مهاری ان بورون سے بن سے محبت ربطے ہو، اور اس مے سان بورون کے میان بورون کے میان بورون کے میان کے اللّٰ الل

ن اصلابگر وان تجمعوابین الاختین الافتان الافاقل سلف مرای بیم رو بنون کو روی می مرو

المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

n

Marfat.com

ٱخْدَارِتْ فَاذَالْحُوسَ فَإِنْ أَتَايُنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ تَ نِصْفُ

والی ہوں ، اورجب دوقلونکاح می محفوظ برجانی میربے جیاتی کا کام کریں تو ان کو آزاد (كزارى)

مَاعَلَى المُحُصَّنْتِ مِنَ الْعَلَا إِنَّ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَيِثَى الْعَنْتَ

لینے ننس پر بین کا خدشہ ہر اور تم ایسے بیے صبر کرنا بہترہ اور اللہ بہت بجنے والا بے صدرح فرانے والاسب 🔾 حرمات ذکاح کابیان

جن عوروں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیاہے ان کی تین قسیں ہیں پہلی قشم وہ ہے جن سے نسب اور نسل کی وجہ سے
نکاح حرام کیا گیاہے اور دو سری قشم وہ ہے جس کے ساتھ رضاعت (دودھ شریک ہونے) کے رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام
کیا گیاہے اور تیسری قشم وہ ہے جن کے ساتھ نکاح کے رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیااس کو علی میں مصابرت کتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نسبی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی اور بھر نکاح کے رشتوں
کی وجہ سے حرمت بیان فرمائی ہم بھی اس تر تیب کے ساتھ احادیث اور فقہاء کے حوالوں سے ان رشتوں کی تفصیل بیان
کی وجہ سے حرمت بیان فرمائی ہم بھی اس تر تیب کے ساتھ احادیث اور فقہاء کے حوالوں سے ان رشتوں کی تفصیل بیان

نسبی محرمات کی تفصیل

محرات نسبہ میں اکس انیٹیاں 'پیٹی 'پھو پھیاں 'فالا کیں ' بحقیجیاں اور بھا تیمیل ہیں۔ ان سے نکاح کرنا 'صحبت کرنا اور کمی قتم کا کوئی بھی شہوانی عمل کرنا وا کھا '' جرام ہے۔ ماؤں میں داوی 'پرواوی 'نائی اور پر نائی اور ان سے بھی او پر کی دادیاں اور نائیاں داخل ہیں اور بیٹیوں میں اس کی اپنی بٹی ' اس کی بوتی 'پر پوٹی اور اس سے ٹیلے درجہ کی بٹیاں سب داخل ہیں ' اور بہنوں میں مینی (شکی) علاقی (باپ کی طرف سے سوئیلی) اخیاتی (مال کی طرف سے سوئیلی) بہنیں واخل ہیں ' اس طرح بہتیجیوں اور بھانچیوں میں ان سے ٹیلے درجہ کی بھی داخل ہیں ' اور پھو بھیوں میں اس کے باپ کی مینی بسن عالی بسن اور اخیاتی بسن داخل ہیں۔ اس طرح اس کے بلپ اور داوا کی پھو بھیاں اور اس کی مال اور اس کی نائی کی پھو بھی کی پھو پھی جمل جیں اور ان سے اوپر کے درجہ کی بھی ' اور علاق میں وہ بھی کی پھو پھی بھی حرام ہے اور اخیانی پھو بھی کی پھو پھی حرام خیس ہے لینی باپ کی اخیاتی بسن کی پھو پھی ' اور خلاواں میں مال کی سگی بسن ' مال کی علاق بسن اور مال کی اخیاتی بسن سب حرام ہیں اور مینی خالہ کی خالہ اور اخیاتی خالہ کی خالہ بھی حرام ہیں البتہ علاق خالہ کی خالہ حرام نہیں ہے۔

رضای محرمات کی تفصیل

المام محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بين

تبيبانالقرآن

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالایکا نے فرمایا اللہ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کیاہے ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کردیا۔

(صحح البخاري وقم الحديث: ١٣٨٥ صحح مسلم وقم الحديث: ١٣٣٣ سنن ترذي وقم الحديث: ١٨٥٠)

امام ابوعیسی محدین عیسی ترندی متوفی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حفرت على بن الى طالب والله بريان كرت جي كه رسول الله مالييم في قربالياجو رشته نسب سے حرام ب وہ رضاعت

ے بھی حرام ہے۔ (سنن ترذی و آلدیث: ۱۳۳۹ سنن نسائی و قرالدیث: ۱۳۳۹)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفي اله اهروايت كرتے بيں ᠄

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ المجایل تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک

مرد بیٹھا ہوا تھا' آپ پر وہ شاق گزرا اور میں نے آپ کے چرے پر غضب کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا : یا رسول الله سيرميرا رضاى بھائى ہے آپ نے فرايا اپنے رضاى بھائيوں كے متعلق غورو فكر كياكرو كيونك رضاعت اس مت ميں ثابت ہوتی ہے جب صرف دورہ سے بھوک مٹے (یعنی جس زمانہ میں اس کی غذا صرف دورہ ہو)۔

(صحح مسلم وتم الحديث: ١٣٥٥)

مدت رضاعت میں دودھ کم پا ہو یا زیادہ اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے (بداری) قلیل کامعیار یہ ہے کہ دودھ

پیٹ میں پہنچ جائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت ڈھائی سال ہے اور امام ابو بوسف اور امام مجھ کے نزدیک مدت رضاعت دو سال ہے (فراد کی قاضی خان) مدت رضاعت گزرنے کے بعد رضاعت طابت نہیں ہوتی اور نہ تحریم

(ہدایہ) حرمت رضاعت کا تعلق جس طرح دورہ پلانے والی عورت کے ساتھ ہو باہے ای طرح اس کے شوہرہے بھی ہو تا

ہے (ظمیریہ) دورھ پینے والے یہ اس کے رضائی ہل باپ اور ان کے اصول اور فردع حرام ہیں خواہ وہ اصول اور فردع نسبا" ہوں یا رضاعی محتی کہ دودھ پلانے والی کا اس شخص (شوہر) سے یا کسی اور سے بچہ بیدا ہو اس دودھ پلانے سے پہلے یا اس

کے بعدیا وہ عورت کی اور بچہ کو اپنا وودھ پلانے یا آس شخص (شوہر) کا کمی اور عورت سے بچہ پیدا ہو' اس وودھ بلانے ہ پہلے یا اس کے بعد یا وہ عورت کسی اور بچہ کو اپنا دورہ پلائے تو یہ سب اس دورہ پینے والے کے بمن بھائی ہیں اور ان کی اولاد

اس کے بھائی بسنوں کی اولاد ہے' اور دورھ بلانے والی عورت کے شو ہر کا بھائی اس کا پچاہے اور اس کی بمین اس کی پھوپھی

ہ اور اس کا بھائی اس کا ماموں ہے اور اس کی بمن اس کی خالہ ہے اس طرح دادا اور دادی کا تھم ہے 'اور رضاع میں حرمت مصابرت بھی ثابت ہوگی حتی کہ مرضد (دورھ پلانے والی) کے شو ہرکی بیوی دورھ پنے والے پر حرام ہوگی اور دورھ

ینے والے کی بوی اس پر حرام ہو گی۔ (عالم کیری جام ۱۳۳۳۔۱۳۳۲ مطبوعہ امیریہ بولاق معر ۱۳۱۰هه) رشتہ نکاح کے سب محرمات کی تفصیل

نکاح کے سبب محرمات کی جار قسمیں ہیں:

(۱) یوبوں کی مائیں اور ان کی دادیاں خواہ اوپر کے درجہ میں ہوں۔ (۲) بیوی کی بٹیاں اور بٹیوں کی اولاد۔ (۳) بیٹے کی یوی ' پےتے کی یوی ' نواسے کی یوی خواہ فیچ کے درجہ میں ہول۔ (٣) بلپ اور دادا کی عور تیں خواہ وہ علاقی ہول یا

الله تعلل كاارشاد ب : اورزم پر حرام كياكيا بي كه تم دو بهنول كو (نكاح ميس) بتح كرو مگرجو گزر چكا-ني ماليوم نه اس كه ساتھ اور رشته مجى لاحق فرائ

المام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سبحستانی روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ وظیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیع نے فرملا : کسی عورت کا اس کی بھو پھی پر نکاح نہ کیا

معرت ابو ہریرہ بھو بیان سرے ہیں مد رسوں اللہ سابیم سے سرمایا ۔ ن مورت ۱۰ س ن بنوہ ب پر مدن یہ سے بیا کہا ہے۔ ک جائے 'اور نہ پھو پھی کا اس کی بھیتی پر نکاح کیا جائے اور نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے اور نہ خالہ کا اس کی بھائمی پر نکاح کیا جائے اور نہ (رشتہ میں) بڑی کاچھوٹی پر اور نہ (رشتہ میں) چھوٹی کا بڑی پر – (یہ پہلے جملوں کی آکید ہے۔)

(سنن ابوداؤد ٔ رقم الحديث: ٢٠١٥ سنن ترندي ارقم الحديث: ١١٢٩)

اس نکاح کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رحم کے رشتے ہیں اور سوکنوں میں عداوت اور جلاپا ہو تا ہے سواگر دو بہنوں یا خالہ اور بھائی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرلیا جائے تو یہ صلہ رحم کے منانی ہے اور قطعیت رحم کو مشکر م

دو بہنوں کو نکل میں نہ جمح کیا جائے خواہ وہ تبی بہتیں ہوں یا رضائی بہتیں ہوں اور تاعدہ یہ ہے کہ عور توں میں سے جب بھی ایک علی میں خم کرنا بھی سے جب بھی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو تو ایس دعورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز خمیں ہے فالہ کو ایک عقد میں جمع کرنا جائز خمیں ہے۔ جائز خمیں ہے ورت اور اس کی نسبی یا رضائی بھو بھی یا فالہ کو ایک عقد میں جمع کرنا جائز خمیں ہے۔

(عالم ميري ج اص ٢٥٤ مطبوعه اميريه بولاق مصر واساد)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : (اور تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عور تیں جو دو سرول کے نکاح میں ہوں مگر (کافروں کی) جن عورتوں کے تم مالک ہو جاؤ۔ یہ تھم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ (النساء : ۲۴)

جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی شخفیق

سید ان جنگ میں جو کافر قیر ہو جائیں ان کو غلام بنالیا جاتا ہے اور امیر اشکر ان کو مجابدین میں تقیم کر رہتا ہے اور جو
کافر عور تیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوں اور قید ہو جائیں ان کو بائدیاں بنالیا جاتا ہے اور امیر اشکر ان کو
مجابدین میں تقییم کردیتا ہے اور ان بائدیوں کے ساتھ ان کے مالک بغیر نکل کے مباشرت کر سکتے ہیں۔ مخالفین اسلام یہ
اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور بائدیاں بنایا جاتا ہے اور یہ شرف انسان کے خلاف ہے بلکہ تذکیل
افسانیت ہے۔ اس اعتراض کی وجہ اس مسلم ہے بواقعیت ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ روس 'جرمنی اور یورٹی ممالک میں
جو وصیانہ مظالم کے جاتے رہے اور ان سے جو جری شقیں لی جاتی دیوں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام نے غلاموں اور بائدیوں
کے ساتھ جس جین سلوک کی ہواہت دی ہے اور ان کو آزاؤ کر نے پر جو اجروثواب کی بشار تیں دی ہیں یہ ان کا خیجہ ہے
کہ ساتھ جس جین سلوک کی ہواہت دی ہو گیا نیزیہ بھی محوظ رہنا چاہئے کہ اسلام نے یہ لازی طور پر نس کہ کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا جاتے بلکہ اسلام نے یہ تھم دیا ہے کہ ان کو بلا فدیہ آزاد کر دیا جاتے یا ان کو لونڈی اور غلام بنایا جاتے بلکہ اسلام نے یہ تھم دیا ہے کہ ان کو بلا فدیہ آزاد کر دیا جاتے یا ان کو لونڈی اور غلام بنائے جاتے ہمارے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائیں قوتم بھی مکافات عمل کے طور پر ان
کے مسلمانوں کو بیہ اجازت دی کہ آگر وہ تمہارے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلے میں آزاد کر دیں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائیں قوتم بھی ان کے قیدیوں کو لونڈی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو افرائی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو مائی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو مائی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو مائی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو مائی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے وہ تھی ان کے وہ تو ان کو دور آب ان کے دور آب ان کے دور آب ان کے دور آب ان کے دور کیا کہ کے دور کیا کو دور آب ان کے دور کیا کو دور آب ان کو دور آب ان کو دور آب ان کو دور آب ان کو دور آبر دور

تبيانالترآن

جبلی قدیوں ہے اپنے قدیوں کا تبادلہ کر لو اور اگر وہ تمرع اور احسان کرکے تممارے جنگی قدیوں کو بلامعلوف چھوڑ دیں تو ا مسلمان مکارم اطلاق اور تمرع اور احسان کرنے کے زیادہ لا گئی ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے: فَاِذَا لَفِینَتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوْا فَضَرَّ بِالرِّ قَابِ مُحتَّنَی. جب تم کافروں ہے تہر آنا ہو تو ان کی گردنی ازادہ میمال تک اِدَا اَنْ خَنْدُمُوْ هُمْ فَشْدُ وَا الْوَدَاقِ فَا هُنَّا مَثَنَا بَعَدُ کہ جب تم ان کو خوب قل کر بچو تو (جو زندہ کرفار ہوں ان کو)

اد المتحنة موهم فشد والوماق فوما منا بعد مجب من الوحب من ريبوبورو و ورور و مراد وراد و الوماق و الوما

(محمد: ٣) كردويان سے (مال يابدن) فديد لے كران كو آزاد كردو-

اور اگر کافر مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنائمیں قو مکافات عمل کے طور پر ان کے جنگی قیدیوں کو ہمی لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے اللہ تعالی فرما کیے :

وَ حَرَآءُ سَیّنَهُ مَسَیّنَهُ مَشْلُهُا ﴿الشورلٰی: ۴٠٠) اور برائی کابدلہ تواس کی مثل برائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے لازی طور پر جنگی قیدیوں کولونڈی یا غلام بنانے کی ہوایت نمیں دی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے لازی طور پر جلی قدیوں کو لونڈی یا غلام بنانے فی ہدایت ملیں دی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت سے یہ بیان کیا ہے کہ جنگی قدیوں کو بلامعلوضہ یا ملی یا جانی فدید لے کر آزاد کرنا اسلام

'' ہے سر ان بید ک 'بید ک 'بیت سے بیون یا ہے کہ ، می سیاریں و بہا سوست یا ہی یا جن مدیہ سے سر ارود کردہ سام میں جائز ہے اب ہم اس پر احادیث سے ولا کل بیش کر رہے ہیں مکہ جنگ سے فتح ہوا تھا اور تمام اٹل مکہ جنگی قیدی تھے پھر نی مٹائیظہ نے امتناء'' ان کو آزاد کر دیا۔

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهم روايت كرتے بيں:

حضرت ابو ہریرہ بی تھ بیان کرتے ہیں کہ نی ملتظ نے فرایا : جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو المن ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو المان ہے۔ (میح مسلم ، قم الدیث : ۱۵۸۰ سیح ابن حبان ، قم الدیث : ۲۵۸ مسلاگا و تعقراً) منداحرت ۲۵ من ۵۳۸ (۲۹۲ مسئف ابن الی شیدج ۱۸ م ۲۵ مسئف کبری للیستی ج می ۱۸ مطولاً و تحقراً)

الم ابو محمر عبداللك بن بشام متوفى ساام وروايت كرتے بيں:

ابن احاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹا پیلا کعب کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور قربایا الد الداللہ وحدہ لا شریک لہ
اللہ نے اپنے دعدہ کو جاکیا۔ اپنی بنرہ کی مد قربائی اور صرف اس نے تمام لیکروں کو فکست دی منو زمانہ جاہیت کی ہر
زیادتی ہر خون اور ہر مال آج میرے ان قد موں کے پنچ ہے ممال کعبہ کی چو کھٹ اور تجاج کی مبیل پر اے قریش کی
ہماعت! اللہ نے تم سے زمانہ جاہیت کے تکبر اور باپ داوا پر فخر کو دور کرویا ہے، تمام اشان آدم سے پیدا کے گئے ہیں اور
آدم ملی سے پیدا کئے گئے تھے۔ اے قریش کی جماعت تمار اکیا گمان نے میں تممارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کما
آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فریلیا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (مختفراس)

(السرة النوبية لا بن بشام على بالش الروض الانف ج عص ١٤٦٢ مطبوعه مطبعة فاروقيه ملتان ١٣٥٤ مسل الهدي والرشاوج ٥٥ س٣٣٧)

امام ابو بکرائمہ بن حسین بیعتی متوفی ۵۸۸ مھھ نے اس خطیہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دیا تھ سے روایت کیا ہے۔ (سنن کبرکی ج م ۱۱۸ مطوعہ نشرالسنہ ملکن)

تبيبان القرآن

ما فریہ کے بدلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث نے اصلاح دیگر سے ترین کی فیصل کے افراد تھا

نی مالیدان جنگ بدر کے قدیوں کو فدید کے کر رہا فرمایا تھا۔ امام محرین اماعیل بخاری متوثی ۲۵۱ مدوایت کرتے ہیں:

حضرت جیرین مطعم دیاد میان کرتے ہیں کہ نی الکائل نے جنگی قدیوں کے متعلق فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا

اور وہ جھے سے ان بربوداروں (قیدیوں) کے متعلق سفارش کر ماقویم اس کی خاطران سب کو آزاد کر دیتا۔

(صحیح البخاری ٔ رقم الحدیث: ۳۳۳۹ سنن ابو داؤ و رقم الحدیث: ۳۹۸۹ مند حمیدی ٔ رقم الحدیث: ۵۵۸ مند ابو یکعل ٔ رقم الحدیث: ۷۳۸ شرح السهٔ رقم الحدیث: ۷۲۳۳ سنن کبری للیستی ۹۳ ص ۱۵ مند احدج ۳۳ ص ۱۸۰ المجم الکیبرٔ رقم الحدیث: ۵۰۷۱)

الم ابو داور سليمان بن اشعث متوفى 24 اله ردايت كرتے بيں:

حضرت عمرین الحظاب و الله بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نی اللہظم نے فدید کے کر (قیدیوں کو) آزاد کردیا۔

(سنن ابوداؤد ٔ رقم الحديث : ۲۶۹۰)

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظامیام نے جنگ بدر کے دن الل جاہلیت کے لئے جار سو (درہم) فدید مقرر فرملا۔ (منن ابو داؤه و مقر الحدث: ۲۹۹)

علامه محربن بوسف صالحی شای متونی ۹۴۲ه ه لکھتے ہیں :

رسول الله طلح يط بدر كے قيريوں كا چار سو درجم فديد مقرر كيا تفاء عباس نے كما ان كے پاس كوئى مال نهيں ہے رسول الله طلح يا ہے فرمايا تو وہ مال كمال ہے جس كو تم نے اور ام الفضل نے زمين ميں وفن كيا تفااور تم نے كما تفاك اگر ميں اس مهم ميں كام آگيا تو بدمال ميرے بيول فضل عبدالله اور حتم كے لئے ہوگا۔ عباس نے كما ميں شمادت ديتا ہوں كد آپ الله كے رسول بيں كيونكه بدالي بات ہے جس كا ميرے اور ام الفضل كے سواكس كو ية نميں تفا۔

لمام بخاری اور بہق نے حضرت انس وٹائو ہے روایت کیا ہے کہ بعض انسار نے رسول اللہ رٹائیئر سے اجازت طلب کی اور عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھتیج عباس سے فدیہ نہ لیس- آپ نے فرمایا- نہیں بہ خداتم ان سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔ آپ نے بعض سے چار ہزار فدیہ لیا بعض سے دو ہزار ' بعض سے ایک ہزار اور پھن پر احسان کرکے ان کو بلا فدیہ آزاد کردیا۔

تبيانالقرآن

ثابت نے بھی ان ہی سے لکھنا سیکھا تھا۔ ( عمل الدی والرشادج معم ۹۱ وار الکتب العلميہ بیروت ۱۹۳۸ھ) مسلمان قیدیوں سے تبادلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث

نی الہیلے نے تبادلہ میں بھی قیدیوں کو آزاد کیا ہے۔

امام مسلم بن تجاج تخيري متوفى المهم روايت كرتے جي

حفرت عمران بن حصین دی جی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو تھیٹ بنو عقبل کا حلیف تھا۔ تھیٹ نے رسول اللہ مالھیلا کے صحابہ میں سے دو محضوں کو قید کر لیا تھا اور رسول اللہ مالٹیدیا کے صحابہ نے بنو عقبل کے ایک شخص کو گرفتار کرلیا اور اس

ے ساتھ عضباء او ننی کو بھی پکر لیا۔ رسول اللہ مٹائیلا اس شخص کے پاس گئے در آن حالیک وہ بند ها ہوا تھا اس نے کہاا۔ حمد! (مٹائیلا) آپ نے اس سے پوچھاکیا بات ہے؟ اس نے کما جاج کی کو ننٹیوں پر سبقت کرنے والی او ننی کیوں پکڑی گئی؟ یعنی عضباء 'اور آپ نے بچھے کس جرم میں پکڑا ہے؟ آپ نے فریلا میں نے تم کو تہمارے حلیف تشیعت کے براہ میں پکڑا

یعنی عنباء' اور آپ نے بچھے نس جرم میں پلزاہے؟ آپ نے فریلا میں نے نم کو تمهارے حلیف مقیت کے بدلہ میں پلزا ہے بھر آپ چلے گئے اس نے کمایا محمر' یا محمر' رسول اللہ مٹاپیئرا مریان اور رقیق القلب شے' آپ لوٹ آئے اور پوچھاکیایات ہے؟ اس نے کمامیں مسلمان ہوں! آپ نے فریلیا اگر تو گرفتار ہونے سے پہلے یہ کتا تو تو کمل طور پر کالمیاب ہو یا آپ چلے

ہے ؟ اس کے نہایں سمان ہوں: اب سے مرملا اس تو مرحار ہوئے سے بیتے میں موبو مس سور پر صریب ہو یا اب ہے گئے اس نے بچر آواز دی اور کمایا مجمدیا مجمد (مرکزیجام) آپ نے فرملا کیا بات ہے؟ اس نے کما میں بحو کا اور پیاساہوں مجھے کھانا اف اللہ بیسختری آپ نے اس کی دید میں مرکزیکہ اور کی اور صرف ایون سے براہ میں میں کی اور میں تو اس میں میں اور م

اور بالی دیجئے آپ نے اس کی حاجت پوری کی مچراس کو ان دو مسلمانوں کے بدلہ میں آزاد کر دیا گیا جن کو تنقیف نے پکڑا تقار (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۳۲۱ من ابوداؤ، رقم الحدیث: ۱۳۳۹ مند حمیدی رقم الحدیث: ۸۲۹ صحیح این حبان کرتم الحدیث

: ۴۸۵۹ مصنف عبدالرزاق ٔ رقم الحدیث : ۹۳۹۵ مشد احمد ۳ من ۴۳۰ مستوسس ۲۳۳۰ سنن بیسی ج ۹ ص ۲۷ ولا کل النبوق للبستی ج ۳ ص ۱۱۸۸ المجمم الکبیر للفرانی ج۸۱م ۳۵۳)

حصرت سلمہ بن اکوع بیٹو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فرارہ کے خلاف جماد کیا۔ اس جماد میں رسول اللہ مٹاجیام نے حصرت ابو بکر دیڑھ کو ہمارا امیر بنایا تھا جب ہمارے اور بانی کے در میان مچھ دریر کی مسافت رہ گئی تو حضرت ابو بکر دیڑھ نے

ہمیں تھم دیا کہ ہم رات کے آخری حصہ میں اتریں ' پھر ہر طرف سے تملہ کا تھم دیا گیا' اور ہم ان کے پائی پر پنچ لور جس عبکہ جس کو قتل کرنا تھا اس کو قتل کیا اور قید کیا' میں کفار کے ایک گروہ کو دیکھ رہا تھا جس میں کفار کے بنچ لور عور تیں تھیں جمعے بیہ خطرہ ہوا کہ کمیں وہ جمعے سے پہلے پیاڑ تک نہ پہنچ جا میں میں نے ان کے اور بپاڑ کے درمیان ایک تیرمارا جب انہوں

ے ہیں سو اور ملہ ان وہ ملے ہیں ان سب کو گھیر کرلے آیا گئی میں ہنو فزارہ کی ایک عورت تھی جس نے چیزے کی کھل نے تیر کو دیکھا تو سب گھر کے میں ان سب کو گھیر کرلے آیا گئی میں ہنو فزارہ کی ایک عورت تھی جس نے چیزے کی کھل کی مذہب کی اتران مارس کے ایک افراد کر تھے ہیں کے حسورت شرق تھے عمر ان کو کا حدہ ہے ان کی افراد

کو منڈھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ آیک لڑی تھی جو عرب کی حسین ترین دوشیرہ تھی عمی ان ب کو پکؤ کر حضرت ابو بکر واقد کے پاس لے آیا حضرت ابو بکرنے وہ لڑی جھے انعام میں دے دی ، ہم میند پہنچ ابھی میں نے اس لڑی کے کیڑے بھی نہ

ا آرے تھے کہ میری رسول الله طابط سے بازار میں طاقات ہوئی آپ نے فریا : اے سلمہ یہ لائی جھے بہہ کردو میں نے

عرض کیا : یا رسول اللہ خدا کی حتم بیہ لڑکی ججھے بہت پیند ہے اور میں نے ابھی تک اس کالباس بھی نمیں اتارا 'اکلے دن میمری گجررسول اللہ طاقیلا سے ملاقات ہوئی آپ نے جھے سے فرملیا : اے سلمہ بیہ لڑکی جھے دے دو تسمارا باپ بہت اچھا

تهيسان القرآن

تھا۔ میں نے کمایا رسول اللہ! خدا کی قتم! یہ آپ کی ہے میں نے اس لڑکی کالباس تک نہیں انارا تھا' رسول اللہ نے وہ لڑکی گا اہل مکہ کو بھیج دی لور اس کے بدلہ میں کئی مسلمان قیدیوں کو چھڑالیا۔ (سیح مسلم' رقم الدیث : ۱۵۵۵ سنن ابوداؤد' رقم الدیث : ۲۷۹۷ سنن ابن ماج' رقم الدیث : ۲۸۳۹ سیح این حیان' رقم الدیث : ۲۸۷۰ مسند احمد ۳۳ ۵۰ ۲۳۸ سنن پیجی جام ۴۹۹) جنگی قیدیوں کو احسانا" بدامعلوضہ آزاد کرنے کے متعلق اصلایث تر اللہ میں سند اللہ استان کھی میں سنڈ آئے میں کیٹروں کی استان کی ساتھ کی سالم کے ساتھ کا میں کہ ساتھ کے متعلق اصلایت

نی ٹاٹھیئر نے بلا معاوضہ بھی بہت ہے جنگی قیریوں کو آزاد کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اٹل مکہ کو طلقاء (آزاد) قرار دینے اور جنگ بدر کے بعض جنگی قیدیوں کو بلامعاوضہ آزاد کرنے کی ہم اس سے پہلے احادیث سے مثالیں ذکر کر بچکے ہیں بعض مزید احادیث طلاحظہ فرمائیں :

الم محد بن المعيل بخاري متونى ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ دی تھے بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی تا نب کی طرف حملہ کرنے کے لئے گھوڑے مواروں کی ایک جماعت بھبجی' محلہ بنو صنیفہ کے ایک محض کو گر قار کرکے لائے جس کا نام ٹماسہ بن اثال تھا اور اس کو مبحد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا' نبی ملٹی تا شریف لائے اور آپ نے قرمایا ٹماسہ کو کھول دو' ثماسہ مبحد کے قریب ایک درخت کے پاس گیا اس نے عشل کیا بھر مبحد میں داخل ہوا اور کھا : اشمد ان لا الد الا الذہ واشمد ان مجد رسول اللہ

(صیح البخاری' رقم الحدیث: ۳۶۲٬۳۳۲ نایضا″: ۳۳۷٬۳۳۲۳ (۳۳۷۳)

المام مسلم نے اس حدیث کو بت تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (صیح مسلم ارقم الحدیث: ۱۷۹۳) المام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں:

مروان بن الحکم اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاتیا کے پاس ہوازن کے مسلمانوں کاوفد آیا اور انہوں نے

یہ سوال کیا کہ آپ انہیں (ہال غنیمت میں ان سے لئے ہوئے) اموال اور ان کے جنگی قیدی واپس کردیں آپ نے فرایا
میرے نزدیک سب سے اچھی بات وہ ہے جو سب سے تچی ہوتم دو میں سے ایک چیز کو افقتیار کر لوجنگی قیدی یا مال 'اور میں
تم کو غور کے لئے مسلت دیتا ہوں' رسول اللہ ملاتیا نے طائف سے واپس آنے کے بعد دس سے زیادہ راؤں تک ان کا
انظار کیا جب ان کو یہ معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ملاتیا ان کو دو میں سے صرف ایک چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہ اہم
انتخار کیا جب ان کو افقیار کرتے ہیں ' پھر رسول اللہ ملاتیل مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اس کی
حمد وناء کی پھر فرہایا تمہمارے یہ مسلمان بھائی تمہمارے پاس رجوع کرتے ہوئے آئے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے
حمد وناء کی پھر فرہایا تمہمارے یہ مسلمان بھائی تمہمارے پاس رجوع کرتے ہوئے اس کا حصد واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں
کیاس رہ تو جب اس کے بعد سب سے پہلے مال غنیمت حاصل ہوگا تم اس کو اس کا حصد واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں
کیاس رہ تو جب اس کے بعد سب سے پہلے مال غنیمت حاصل ہوگا تم اس کو اس کا حصد واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں
خض نے خوشی سے اجازت دی اور کس نے خوشی سے اجازت نہیں دی تم واپس جائز اور اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آگر رسول اللہ ملائیل ہے کہا ہم خوشی سے اجازت دی ہوں۔
کرو۔ انہوں نے اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آگر رسول اللہ ملیکیل ہے کہا ہم خوشی سے اجازت دی ہوں۔
کرو۔ انہوں نے اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آگر رسول اللہ علی ہیا ہم خوشی سے اجازت دی ہوں۔ انہوں۔ انہوں نے دوشی سے اجازت دی اور کس کے خوشی سے اجازت دی ہوں۔ انہوں۔ انہوں نے دوشی سے اجازت دی اور کسی ہے خوشی سے اجازت دی ہوں۔ انہوں کے دوشی سے اجازت دی ہوں۔ انہوں کی تم واپس میانہم خوشی سے اجازت دیا ہوں۔ انہوں نے دوشی سے اجازت دی اور کسی ہو جو سے انہوں کی میں ہوں۔ انہوں کے دوسر کی ان کے دوسر کی تم واپس سے انہوں کی دوسر کی دوسر کسی سے انہوں کی دوسر کسی سے دوسر کسی کسی سے دوسر کسی سے دوسر

تبيانالقرآن

جنگی قیدیوں کو مل کے بدلہ آزاد کرنے ' جنگی قیدیوں کے بدلہ آزاد کرنے ' اور بلا معاوضہ آزاد کرنے کے متعلق ہم نے احادیث بیان کی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کے متعلق فقہاء کی آراء بھی بیان کردیں :

ئے اعادیث بیان کی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسلمہ کے منطق فلمهاء کی اراء ہی بیان کردیں جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کے متعلق فقهاء اسلام کی آراء

علامه كمل الدين محمر بن عبد الواحد بن هام حنى متوفى الا ٨١ كلية بين

الم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے ایک روایت ہے ہے کہ جنگی قدیوں سے فدید شرایا جائے قدوری اور صاحب ہدایہ کا محتال ابو ابو خفیفہ رحمت اللہ علیہ ہوایہ کا محتال ابو ابو اسف کام محتوال اللہ اور امام ابو عرفیفہ ہے وہ اسام ابو عرفی کام شافعی کام مائعی فدیہ لینے ہے ابام ابو عیفہ کی فاہر روایت کی معتال ابو یوسف نے کہا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ان کا فدیہ لیا جائے بعد میں شمیں اور امام محمد نے فہلا ہر موایت کی ہے کہ امام ابو عیفہ کی فاہر روایت کی ہے کہ ان کا فدیہ لیا جائے بعد میں شمیں اور امام محمد نے فہلا ہر مال میں ان کا فدیہ لیا جائے بعد میں شمیں اور امام محمد نے فہلا ہر مال میں ان کا فدیہ لیا جائے ابام ابو عیفہ نے کہلے قول کی دلیل ہے کہ آگر جنگی قدی کا فروں کو لوٹا دیے گئے قودہ ان کی قوت اور مسلمانوں کے خلام کا فادر کی خلام مائل کے خلام کا فروں سے چھڑا کیا جائے کہو نکہ مسلمانوں کی حمل ہوں کے دور کیل دی گئی مسلمانوں کی حمل ہوں کے دور کیل دی گئی ہے اس کے بدلہ میں مسلمانوں کی ضرح کا قوام میں خودہ کیا ہو میں کہوا ہو جائے گا اور مسلمانوں کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبوات سے معلمہ برابر برابر ہو جائے گا اس کے علاوہ لیک مسلمان کو کافروں کی قدیسے چھڑا نے کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبوات سے معلمانوں کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبوات سے معلمانوں کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبوات سے معلمانوں کی منام کامون میں خان میں گئی کیا کیا مورفی خودہ کیا ہوں کے حدید بی منام کامون کے دور کی کامون کی خودہ ہو کہ کہ ہو کیا کہوں کے حدید کیا مورفی خودہ کی خودہ کہ کہ ہو کہوں کے خودہ کیا مورفی کیا کہ کامون کی خودہ کیا کہ کامون کے خودہ کیا کہ کامون کے خودہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کورفی کی خودہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کورفی کی خودہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کورفی کی کئی گئی کیا کہ کی

(فغ القديري٥٥ ص ٢١) وار الكتب العلميه بيروت ١٥١٧هه)

علامہ سید مجد ایمن ابن عابدین شای متونی ۱۳۵۲ کھتے ہیں :

کافر جنگی تیدی کو مسلمان تیدی کے بدلہ بیں آزاد کیا جائے یا مل کے بدلہ بیں وال مشہور کے مطابق پہلی صورت

عافر جنگی تیدی کو مسلمان تیدی کے بدلہ بیں آزاد کیا جائے یا مل کے بدلہ بیں وال مشہور کے مطابق پہلی صورت

جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت اس بیں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ سیر کیر میں ہے۔ لہام مجمد نے فرایا جب ان

اختراف ہے لیکن مجوط میں فدکور ہے کہ فاہر الروایہ کے مطابق یہ جائز ہے اس کی پوری بحث قستانی ہیں ہے 'اور زسلمی

اختراف ہے لیکن مجوط میں فدکور ہے کہ فاہر الروایہ کے مطابق یہ جائز ہے اس کی پوری بحث قستانی ہیں ہے 'اور زسلمی کے

نے سیر کبیر سے نقل کیا ہے کہ لہام ابو صنیفہ کا فاہر قبل جواز ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ ان اور انکہ خلاف ہے کہ بی مطابق کے دو مسلمانوں قیدیوں کا دو مشرک قیدیوں سے تبادلہ میں اور انکہ مشرک قیدیوں سے تبادلہ کیا اور ایک عورت کے بدلہ میں مکہ میں قید بہت سے مسلمانوں

کو آزاد کرایا (ہدایہ 'قدوری) اور دیگر متون میں جو ذکور ہے قیدیوں سے قدیہ لین جائز نہیں سے اس سے مراد بانی فدیہ ہے۔ خورت نے بولد میں جائز ہوں سے تبادلہ بھی جائز ہے۔ اور مسلمان قیدیوں سے تبادلہ بھی جائز ہے۔

جب ضرورت نہ ہو اور ضرورت کے وقت بالی فدیہ لینا بھی جائز ہے اور مسلمان قیدیوں سے تبادلہ بھی جائز ہے۔

تهيانالقرآن

(ردا لمحتارج ٣٣م ٣٢٩ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيردت ٤٠٠٧هـ)

کیا بغیر نکاح کے اونڈیوں سے مباشرت کرنا قاتل اعتراض ہے

پھام طور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بغیر نکاح کے لوعڑیوں سے مباشرت کرنا آیک غیراخلاقی فعل ہے حالا نکہ اسلام میں اس بھو روا رکھا آلیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے بعد پیویوں سے مباشرت کرنا اور ان کے جم پر خواتی نخواتی مالکانہ تصرف کرنا کو کر اخلاقی فعل ہو گیا؟ نکاح کی حقیقت صرف یہ ہے کہ دو مسلمان کواہوں کے سامنے آیک عورت خودیا اس کاوکیل کے کہ میں اس مختص کے ساتھ استے ممرکے عوض خود کویا اپنی موکلہ کو نکاح میں ویتا ہوں اور مرد کے میں نے جواب کو نکاح میں ویتا ہوں اور مرد کے میں نے جواب کیا ہو نکاح ہو بھا کہ ایک عورت یا لکیا موریر علال ہو جاتی ہے ؟

اصل واقعہ یہ ہے کہ محض الیجاب و تبول ہے عورت مرد پر طال نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے طال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اس خاص صورت میں عورت کو مرول پر طال کر دیا ہے ور نہ تنمائی میں اگر عورت اور مرد ایجاب و تبول کے بی کلمات کہ لیس تو وہ ایک وہ سرے پر طال نہیں ہیں ، بلکہ نکاح کے بعد بھی ہوی کے ساتھ مباشرت کرنا مطلقا میں طال نہیں ہے۔ چیش اور نفاس کے لیام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوی سے مباشرت کی اجازت نہیں دی ہے اس کے ان ایام میں بیٹر کی جورت کے مرد پر طال اس لئے ان ایام میں بیوی سے مباشرت کرنا مرد کے لئے جائز نہیں ہے اس سے واضح ہو گیا کہ عورت کے مرد پر طال ہو نے کا سبب نکاح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے ، اگر اللہ تعالیٰ نکاح کی صورت میں اجازت وے تو بیویاں شو ہروں پر طمال ہو جاتی ہیں جس طرح اللہ و جاتی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ملک بیمین کی صورت میں اجازت وے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔

اب ہم آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے ہائدیوں کو مالکوں پر طال کر دیا ہے بشر طبیکہ اس کا ہاندی ہونا شرعا" صحیح ہوا اللہ تعالی فرما آ ہے :

اگر تم کو بید اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ پیویوں میں عدل نہیں کر سکو کے تو ایک بیوی پر قناعت کردیا اپنی باندیوں پر اکتفاء کرد-

سوے تو ایک بیوں پر حمام میں البتہ تہاری ہائیاں تم پر حمام دو سروں کی بیویاں تم پر حمام ہیں البتہ تہاری باندیاں تم پر حمام

اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اپنی بیویوں اور ہائدیوں سے مباشرت کرنے میں ان پر ملامت نمیں ہے۔ آيْمَانُكُمُ ۚ (النساء: ٣٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۞ رِالَّا عَلَى اَرُواجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَثْ اَيْمَانُهُمُ فَاتَّهُمُ عَيْرُ

فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا تَعْيِلُوْا فَوَاحِدَةً ٱوْ مَا مَلَكَتُ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا كُمَا مُلَكَتُ

آيمًا نُكُمُ (النساء: ٣)

مَلُوُمِينَ (المؤمنون: ١٠٥ المعارج: ٣٠ \_ ٢٩)

ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی بہت می آیات ہیں جن میں باندیوں کے ساتھ مباتشر کی اجازت دی گئی ہے۔ اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ عقد نکاح میں عورت اپنے افتیار ہے یہ عقد کرتی ہے جب کہ جب باندی کو ہمہ کیا جاتا ہے یا اس کو فروخت کیا جاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی افتیار شمیں ہو تلہ اس کا آیک جواب سے ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی پاداش میں بہ طور سزا اس کا میہ افتیار سلب کر لیا گیا۔ دو سرا جواب سے ہے کہ جب سے دنیا میں لونڈی اور غلام

تبيسانالقرآن

بنانے کا رواج ہوالونڈیوں کے ساتھ ہمی معالمہ روا رکھا گیا ہے اس لئے اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ یہ معالمہ کریں توان کے ساتھ بھی عمل مکافات کے طور پر میں معالمہ روا رکھا گیا الیکن جو محص کمی باندی کے ساتھ مباشرت کرنا ہے اور اس سے اولاد بوجاتی ب تو وہ اس کی حقیقی اولاد اور اس کی وارث ہوتی ہے لور وہ باندی ام ولد ہو جاتی ہے اور اس مخص کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے' اسلام نے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کے لئے بہت اقدامات کتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہت بشار تیں دی ہیں جم ان شاء اللہ النہاء : ۲۷ میں اس کو تفصیل ہے بیان کریں گے اور اس کے بیجید

میں اب دنیا ہے غلامی کا چلن ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ᠄ اور ان کے علاوہ سب عور تیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال (مهر) کے عوض ان کو طلب

كو- (النساء: ٢١٠)

مهرکے مال ہونے پر دلیل

اس آیت میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ دلیل ہے کہ مهرمال ہو تاہے۔ بعض شوافع اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ عرف عام میں مال کو مهر قرار دیا جا آ ہے اس لئے پیل مال کاذکر کیا گیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سل بن سعد ڈاٹھ سے میہ حدیث مردی ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی مالیزا کے لئے مبیہ کر دیا ایک مخص نے جب دیکھا کہ آپ کو اس حاجت نہیں تو اس نے نبی مٹاہیلا ہے عرض کیا آپ اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ جب اس چھن کو مرکے لئے

کچھ نہ مل سکا تو آپ نے اس سے یوچھا تہیں کتنا قرآن یاد ہے اس نے کہا جھے فلاں فلاں سورت یاد ہے آپ نے فرمایا تہیں جو قرآن یاد ہے اس کے سبب سے میں نے تمہارا اس سے نکاح کر دیا 'اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن مجمی میرہو سکتی ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ تعلیم قرآن مرکا بدل نہیں ہے آپ کے ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کی

تعظیم کی وجہ سے تمہارا اس سے نکاح کر دیا اور اس شخص پر مهرمثل واجب تھا۔ اس پر تنفییلی بحث ہم اس سے پہلے کر چکے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : پھرجن عورتوں سے (نکاح کرکے) تم نے مرکے عوض تمتع کیا ہے (لذت حاصل کی ہے) توان عورتوں کو ان کامبرادا کردو۔ (انتساء: ۲۴۳)

جواز متعه ہر علماء شیعہ کے دلا کل

مشهور شيعه مفسرابوعلى نفضل بن الحن الطبرى من القرن السادس لكصة مين :

اس آیت سے مراد نکاح المنعد ہے اور یہ وہ نکاح ہے جو مر معین سے مدت معین کے لئے کیا جاتا ہے۔ معرت ابن عباس مدی ابن سعید اور آبعین کی ایک جماعت ہے ہی مودی ہے اور جمارے اصحاب المب کا یمی ذہب ہے اور یمی واضح ب كيونكه لفظ استمتاع اور تمتع كالفظى معني نفع اور لذت حاصل كرناب ليكن عرف شرع مين وه اس عقد معين ك ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصا "جب اس لفظ کی عوران کی طرف اضافت ہو اس بناء پر اس آیت کاب معنی ہو گاجب تم ان ے منتح کراو' تو ان کو اس کی اجرت دے دو' اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماع کے بعد مهر کو واجب نہیں کیا بلکہ متعہ کے بعد مهرکو داجب کیا ہے اور حضرت الی بن کعب' حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی اس طرح قرأت کی ہے

سَتَّمَ عَاْ تُوهُرَّ ﴿ جِبِ تَم نے مت معین تک ان ہے استمتاع (متعہ) کماۃ ان کُر ان کی اجرت (مهر) دے دو۔ اور اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اس آیت میں استمتاع سے مراد عقد متعہ ہے۔

تھم نے معزت علی ابن ابی طالب ڈاٹھ سے روایت کیا ہے کہ اگر حضرت عمر متعہ سے منع نسیں کرتے تو کسی بر بخت

کے سواکوئی زنا نمیں کرنا اور عطانے حضرت جابر دہائ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول الله مالي ما عمد اور حضرت ابو بكراور حضرت عمرك عهد ميں متعد كياہے۔ نيزاس آيت ميں لفظ استمتاع ہے مراد متعد ہے ند كه جماع اور انتفاع 'اس ير

ولیل میہ ہے کہ اگر اس آیت کا میہ معنی ہو کہ جن عورتوں سے تم نے مرکے عوض لذت حاصل کی لینی جماع کیا ہے تو ان کو ان کا مرادا کر دو تو اس سے لازم آئے گاکہ بغیر جماع کے مہرواجب نہ ہو ' حلانکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ غیریہ خولہ کا بھی

نصف مهرواجب ہو آ ہے۔ اس پر مزید آئئیر مید ہے کہ حضرت عمرنے کما کہ رسول اللہ مظافیات عبد میں دو متعہ (متعہ نکاح

اور تمتع بالحج) حلال تھے اور میں ان سے منع کرتا ہوں اور تمتع بالحج بالناظات منسوخ نسیں ہے تو پھر تمتع بالنکاح بھی منسوخ نهیں ہو گا۔ (مجمح البیان ج ۳ ص ۵۳۔ ۵۲ مطبوعه انتشارات ناصر خبرو ایران °۴۰ ۱۱ه)

علاء شیعہ کے نزدیک متعہ کے فقہی احکام شيخ ابو جعفر محمر بن يعقوب كليني متوفى ٢٩١٥ هدروايت كرتي بين :

ابو عمير كتے ہيں كه ميں نے ہشام بن سالم سے متعه كا طريقه يوچھا انہوں نے كہا تم يوں كهوا ب الله كى بندي ميں

اتنے پلیوں کے عوض اتنے دنوں کے لئے تم ہے متعہ کر آ ہوں'جب وہ ایام گزر جائیں گے تو اس کو طلاق ہو جائے گی اور

اس كى كوئى عدت نهيس ہے۔ (الفروع من الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ مطبوعه دار الكتب الاسلامية تهران ١٣٣٧هـ) ين ابو جعفر محمر بن الحن الفوسي متوفى ١٠٨٠ و روايت كرتے ہيں:

منصور صیقل بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا مجوی (آتش پرست) عورت سے متعہ کرنے میں

كوكى حمة نهيس ب- (الاستبصارج ١٥٥ ما ١٨٥ مطبوء دار الكتب الاسلاميد طهران ١٥٥ ١١١ه) ذرارہ کتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام ہے یوچھا گیا کہ کیا متعہ صرف چار عورتوں ہے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کما

متعہ اجرت کے عوض مو آب خواہ برار عورتوں سے کرلو۔ (الاستبصار ج اس ۱۳۷)

عمرین منطلہ بیان کرتے ہیں کہ متعد میں فریقین کے ورمیان میراث نہیں ہوتی۔ (الاستبصار جسم ۱۵۳) يشخ ابو جعفر محمد بن على بن حسين فتي متوفى ٨١ وه لكصة بين :

محمد بن نعمان نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے بوچھا کم اذکم کتنی چیز کے عوض متعہ ہو سکتا ہے انہوں نے کما دو منحی گندم ہے۔ تم اس سے کمو کہ میں تم ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق متعہ کر با ہوں جو نکاح ہے زنانہیں ہے

اس شرط پر کہ نہ میں تمهارا دارث ہوں اور نہ تم میری دارث ہو' نہ میں تم سے اولاد کامطالبہ کروں گا' یہ نکاح ایک مرت عین تک ہے پھر اگر میں نے چاہاتو میں اس مت میں اضافہ کرووں گااور تم بھی اضافہ کروینا۔

(من لا يحفره الفقيدج ٣٣٩م ٢٣٩مطيوء دار الكتب الاسلاميه تهران ١٢٣١ه)

ع روح الله خميني متعد كے احكام بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

(۲۳۲۱) متعه والی عورت اگرچه حالمه مو جائے خرج کاحق نہیں رکھتی۔

(۲۳۲۲) متعد والی عورت (جار راتول میں سے ایک رات) ایک بستر بر سونے اور شو ہرسے ارث پانے اور شوہر بھی

اس کاوارث بننے کاحق نہیں رکھتا۔

(۲۳۳۳) متعه والی عورت کو اگرچه علم نه ہو که وہ اثراجات اور اکٹھا سونے کا حق نہیں رکھتی تب بھی اس کاعقد

صحح ہے اور نہ جاننے کی وجہ ہے بھی شوہر پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ (توشیح السائل اردد ۱۳۷۴ '۳۷۸'مطبوعہ سازمان تبلیظت) علماء شعبہ کے جو از متعبہ پر ولائل کے جو امات

علماء شیعہ کے جواز متعہ پر ولائل کے جوابات علماء شیعہ نے الی احل مسمی کی قرآت سے متعہ کے جواز پر جو استدلال کیاہے وہ صحیح نمیں ہے کیونکہ سے

قرات شازہ ہے قرآن مجید کی جو قرأت متواتر ہے حتیٰ کہ شیعہ کے قرآن میں بھی جو قرأت ندکور ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اس لئے قرأت متواترہ کے مقابلہ میں اس قرأت ہے استدلال درست نہیں ہے۔

ں اسے موت و روح کے خابدیں من موت سے معلوں وطف کے اس میں است میں ہوئے گئے۔ اس پر انقاق ہے کہ جنگ خیرے پہلے متعد علال تھا چرجنگ خیرے موقعہ پر حدہ کو حرام کردیا گیا ' چرفتی کھے کے

موقع پر تین دن کے لئے متعہ حلال کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو دائمات حرام کر دیا گیا۔ حضرت این عباس رضی الله عنما متعہ کے جواز کے قائل تنے لیکن اثیر عمر میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور جب حضرت ابن عباس سے پو پھیا گیا کہ

سند سے اور رہ سے ان کا فقوی واپ کی آخریں کی اور دیا ہے۔ آپ نے متعد کے جواز کا فقوی ویا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہیں نے بید فقوی نہیں ویا میرے نزدیک متعد خون 'مرذار اور خزس کی طرح حرام ہے اور یہ صرف اضطرار کے وقت حال ہے' لینی جب نکاح کرنا ممکن نہ جو اور انسان کو غلبہ شہوت کی وجہ ہے

طرح حرام ہے اور سے صرف اضطرار کے وقت ملال ہے ایعنی جب نکاح کرنا ممکن نہ ہو اور انسان کو غلبہ شموت کی وجہ سے زنا کا خطرہ ہو اکیکن اثیر عمر میں حضرت ابن عباس نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور سے جو بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ طابخ بیر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عمد میں حتمہ کیا جانا تھا حتی کہ حضرت عمر نے اس سے منع کردیا اس کا جواب سے

علیجیم اور خطرت ابوجر اور منظرت عمر کے عمد میں منتعہ کیا جا تھا تھی کہ خطرت عمر نے اس سے سط نرویا اس قاجواب می ہے کہ جن لوگوں تک منعہ کی حرمت نہیں کہنچی تھی وہ منعہ کرتے تھے حضرت عمرنے ان کو تبلیغ کر دی تو وہ منعہ سے باز آ گئے۔ حضرت عمر نے منعہ کو حرام نہیں کیانہ میہ ان کا منصب ہے انہوں نے صرف منعہ کی حرمت بیان کی ہے جیسے لور دیگر

ادکام شرعید بیان کے بیں اور حطرت علی نے جو فرمایا کہ اگر حطرت عمر متعد سے منع ند کرتے تو کوئی بد بخت بی زنا کر آا اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر حضرت عمر متعد کی حرمت کو قرآن اور حدیث سے واضح ند کرتے اور متعد کی ممانعت پر مختی سے

عمل نه کراتے تو زنا پاکل ختم ہو جاتا۔ صبح مسلم میں حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عباس ، حضرت جابر ، حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سرہ بن معبد

بھی رضی الله عظم سے اباحت متحد کے متعلق احادیث ہیں گیکن کئی صدیث میں یہ نہیں ہے کہ وطن میں متعد کی اجازت دی گئی ہو 'ان تمام احادیث میں بید فرور ہے کہ سفر میں متعد کی اجازت دی گئی تھی۔ جنل ان محلب کی پیویاں نمیں تھیں جب کہ دہ کرم علاقے تھے اور عود توں کے بغیران کا رہنا مشکل تھا۔ اس وجہ سے جماد کے موقد پر مفرور کا متعد کی اجازت

جب کہ وہ کرم علامے تھے اور عورتوں کے بغیران کا رہنا مشکل قعلہ اس وجہ سے جہاد کے موقعہ پر ضرور ما″متعہ کی اجازت دی گئی حضرت ابن ابی عمر کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ ابتداء اسمام میں ضرورت کی بناء پر متعہ کی اجازت تھی جیسے

ضرورت کے وقت مردار کا کھانا مباح ہو آئے فتح کمد کے موقع پر حتد کو قیامت تک کے لئے حرام کرویا گیا اور ججت الودل ع کے موقع پر ٹاکیدا" اس تحریم کو دہرایا گیاہم ان تمام اصور پر باجوالہ اصادیث چیش کریں گے۔

شیخ طبری نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت کا یہ معنی ہو کہ جن عورتوں سے تم نے مرکے عوض لذت عاصل کی میخ

تبيانالقرآن

جمل کیا ہے تو ان کا مرادا کردو تو اس سے لازم آئے گاکہ بغیر جماع کے مرواجب نہ ہو حالا نکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ غیرد خولہ کابھی نصف مرواجب ہو تاہے ، یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں حصر کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ تم صرف ای عورت کامبرادا کروجس ہے تم نے جماع کیا ہو۔ حرمت متعدير قرآن مجيدے ولائل

الله تعالی فرما تا ہے:

جو عورتیں تم کو پہند ہیں ان سے نکاح کرد' دو دو سے تین تین فَانْكِحُوا مَاطَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلاثَ وَ رُبِاعَ فَإِنْ خِفْنُمُ ۚ اللَّا نَعْدِلُنُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا ے اور چار جارے اور اگر تہیں یہ فدشہ ہو کہ ان کے ورمیان انصاف نہیں کر سکو کے تو صرف ایک نکاح کردیا این مَلَكَتُ آيْمَا نُكُمْ ﴿ (النّساء : ٣)

کنیزوں پر اکتفاء کرد۔

یہ آیت سورہ نساء سے لی گئی ہے جو مدنی سورت ہے اور ججرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تضاء شہوت کی صرف دو جائز صور تیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ ایک سے چار تک نکاح کر سکتے ہیں' اور اگر ان میں عدل قائم نہ ر کھ سکیں تو پھراپی باندیوں سے نفسانی خواہش بوری کر سکتے ہیں اور بس! اگر متعد بھی قضاء شہوت کی جائز شکل ہو آتو الله تعالی اس کا جھی ان دو صورتوں کے ساتھ ذکر فرماویتا اور اس جگہ متعہ کابیان نہ کرتا ہی اس بات کا بیان ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اوائل اسلام سے لے کرفت مکہ تک متعد کی جو شکل معمول اور مباح تھی اس آیت کے ذریعہ اس کو منسوخ کر دیا

شیعہ حضرات کو اگر شبہ ہو کہ اس آیت میں لفظ نکاح متعہ کو بھی شامل ہے للذا نکاح کے ساتھ متعہ کا اِلز بھی ثابت ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کی حد صرف چار عوروں تک ہے اور متعہ میں عوروں کی تعداد کے لئے کوئی فید نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ نکاح اور متعد دو الگ الگ حقیقیں ہیں نکاح میں عقد دائی ہو تا ہے اور متعد میں عقد عارضی ہو تا ہے نکاح میں منکوحات کی تعداد محدود ہے اور متعہ میں ممتوعات کی کوئی حد نہیں۔ نکاح میں نفقہ 'سکنی'نسب اور میراث لازم ہوتے ہیں اور ایلاء کلمار العان اور طلاق عارض ہوتے ہیں اور متعد میں اُن میں سے کوئی امراازم نہیں ہے نہ

عارض۔ للذا نِكاح اور متعہ دو متضاد حقیقتیں ہیں اور نکاح سے متعہ كا ارادہ غیرمعقول ہے۔

نيزالله تعالى فرما تاب:

اور جو مخص تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے ک وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ طَوْلًا أَنْ تَبْنَكِحَ استطاعت نه رکھتا ہو تو وہ مسلمان کنیروں سے نکاح کرلے -اور بد الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ثَمَا مَلَكَتُ تھم اس مخص کے لئے ہے جے غلبہ شہوت کی وجہ سے اپنے اور آيْمَانُكُمْ مِّنُ فَنَيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (الى قوله) زنا کا خطرہ ہو اور اگر تم مبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

ذليك لِمَنُ حَيْشِي الْعَنَتَ مِنُكُمُّ وَأَنْ نَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمُ (النساء: ٢٥)

اس آیت میں غلبہ شموت رکھنے والے مخص کے لئے صرف دو طریقے تجویز کئے گئے ہیں ایک بد کہ وہ باندیوں سے کلاح کرے دو سمرا میہ کہ وہ صبط نفس کرے اور تجو کی زندگی گزارے اگر متعہ جائز ہو یا تو کنیزوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھنے

Marfat.com

) کی صورت میں اس کو متعد کی ہدایت دی جاتی 'کیکن ایسا نمیں کیا گیا پس معلوم ہوا کہ کوئی شخص متعد نمیں کر سکتا اے نکاح ہی کرنا پڑے گا خواہ باندیوں ہے کرے اور اگر ان ہے بھی نکاح کی طاقت نمیں رکھتا تو پھر اے مبر کرنا پڑے گا۔ متعد کے جواز کی کوئی صورت نمیں ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الْكَيْنَ كَا يَحِدُ وْنَ زِكَا عَا حَتَّى اور جولوگ فكاح كا طاقت نيس ركعة ان پر لازم ب كه وه ضط يُفِينيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٠) فَسَ كرين حَيْ كه الله تعالى اس النه فعن عن كرد -

اس آیت میں اللہ تعالی نے غیرمبهم الفاظ میں واضح فرماویا ہے کہ آگر نکاح نہیں کر کتے قو ضبط نفس کرو آگر متعد جائز ہو ناتو نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں متعد کی اجازت دے دی جاتی 'جب کہ متعد کی اجازت کی ہجائے صبط نفس کا تھم دیا گیاہے تو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں متعد کے جواز کا کوئی تصور نہیں ہے۔

کا ہم دیا گیاہے کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں متعد ہے جواز کا لولی تصور سیں ہے۔ مُخصِینیْنَ عَیْدَرُ مُسَافِعِ حیْنَ (النساء: ۴۳) در آن حالیکہ تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت مین لانے والے ہو

نه محض عیاثی کرنے دالے۔

اوریہ واضح ہے کہ متعدییں محض عمیاثی ہوتی ہے اس میں متعد والی عورت کا مرد پر نفقہ ہو آ ہے نہ اس کی طلاق ہے نہ عدت اور نہ وہ مرد کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے ہے محض عمیاثی ہے۔ حفاظت صرف فکاح میں ہوتی ہے۔ حرمت متعد پر احادیث سے ولاکل

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۱۵۲ه و روایت کرتے ہیں:

حضرت علی این ابی طالب واثر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فروہ خیبر کے دن عورتوں سے متعہ اور پالتو گدھوں کے کوشت کو 5 امر کر دیا۔

ست نو حرام رویا-( سیح البخاری و قم الحدیث: ۳۲۸ میچ مسلم و قم الحدیث: ۳۰۷ منن رزی و قم الحدیث: ۳۳۷)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹو بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول انڈہ مٹاہیئا کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہم شنتہ الوداع پر اترے تو رسول انڈہ مٹاہیئا نے چراغوں کو دیکھا اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ جن عورتوں سے متعہ کیا گیا تھاوہ رو رہی ہیں آپ نے فرملیا نکاح' طلاق' عدت اور میراث نے متعہ کو حرام کر دیا۔

(مندابويعلي وقم الحديث: ١٥٩٣ مطبوعه مئوسته علوم القرآن بيروت ٩٨٠٠١٥)

کیونکہ متعد میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ عدت اور نہ میراث ننه اس کو نکاح کماجاتا ہے بلکہ اس میں عورت کانان نفقه بھی واجب نہیں ہوتا جیسا کہ کتب شیعہ سے باحوالہ گزر چکاہے اور نہ متعہ والی عورت پر بیوی کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ

ں و جب سے ہوں ہیں مد سب سیعند سے بالوامد سرار چھ ہے اور تہ منعد والی مورت پر بیوی ٥ احلال ہو ماہے میومد قرآن مجید میں بیولوں کی وراثت بیان کی گئی ہے اور منعد والی عورت وارث نہیں ہوتی۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مؤمل بن اسامیل ہے امام بخاری نے اس کو ضعیف کما ہے لیمن ابن معین اور ابن حبان نے اس کو ثقبہ قرار دیا ہے اس کی سند کے باقی راوی حدیث تصبح کے راوی ہیں۔

امام ابوالقاسم سليمان بن المد طبراني متوني ١٠١٠ هد روايت كرتي مين :

حضرت جارین عبداللہ انصاری رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں ہم یاہر گئے اور مارے ساتھ وہ عور تیں تھیں جن کے

تھ ہم نے متعہ کیا تھاجب ہم شنتہ الرکاب پر پہنچے تو ہم نے کمایا رسول اللہ یہ وہ عور تیں ہیں جن ہے ہم نے متعہ آب نے فرملا بہ قیامت تک کے لئے حرام کردی گئی ہیں۔ (المعجم الاوسط: ۹۳۲ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض-۱۳۲۱ھ)

اس مدیث کی سند میں ایک راوی صدقہ بن عبداللہ ہے۔ الم احمد نے اس کو ضعیف کما ہے اور الم ابو حاتم نے

اس کو ثقه کماہے اور اس کے باتی راوی مدیث صحیح کے راوی ہیں۔ سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کما آپ نے متعہ کے جواز کا کیبا فتویٰ دیا ہے؟

حضرت ابن عباس نے کما' اناللہ و اناالیہ راجعون' خدا کی قتم میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا اور نہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا میں نے

ای صورت میں متعہ کو حلال کماہے جس صورت میں اللہ نے مردار 'خون اور خزیر کے گوشت کو حلال فرمایا ہے۔ (المعجم الكبير٬ رقم الحديث: ١٠٦٠) مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

اس صدیث کی سند میں محاج بن ارطاۃ ثقتہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور اس کے باتی راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

امام ابو بمرعبد الله بن محربن الى شبه متوفى ٢٣٥ه روايت كرتے بين: رہے بن مرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ماہیم جراسود اور باب کعب کے درمیان

کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا : سنو! اے لوگو! میں نے تم کو متعہ کرنے کی اجازت دی تھی سنواب اللہ نے متعہ کو قیامت تک کے لئے حرام کردیا ہے 'سوجس شخص کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہے اس کو چھوڑ دے اور جو کچھے اس کو دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لے۔

سعيد بن مسبب بيان كرتے ميں كه الله تعالى عمر روحم فرمائ اگر وہ متعه كى حرمت نه بيان كرتے تو على الاعلان زنا

حضرت عبدالله بن الزبير رضي الله عنهمانے خطبه ديتے ہوئے فرمايا سنومتعه زنا ہے۔

(المصنف ج ٢ رس ص ٢٩٣ ـ ٢٩٢ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٠٧هـ)

الم عبد الرزاق بن جام متونى ٢١ه هدوايت كرتے بين :

ابن الی عمرة انصاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے ان کے متعہ کے متعلق فتویٰ کے بارے میں بوچھا انہوں نے کما میں نے امام المتنقین کے ساتھ متعہ کیا ہے ابن الی عمرہ نے کما اللہ معاف فرمائے متعہ ضرورت کی بناء پر

رخصت تھا جیے ضرورت کے وقت مردار خون اور خزر کے گوشت کی رخصت ہوتی ہے۔ (المصنف وقم الحديث: ١٨٠٥٣٣)

ر بھے بن مبرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ المجیلانے عورتوں سے متعہ کو حرام کر دیا۔

(المصنف رقم الحديث: ١٣٠٩٣) معمراور حسن بیان کرتے ہیں کہ عمرۃ القصاء کے موقع پر صرف تین دن کے لئے متعہ حلال ہوا تھا اس ہے پہلے حلال

ہوا تھانہ اس کے بعد- (المصنف' مرقم الدیث: ۳۰۰۰سنن سعیدین منصور' رقم الحدیث: APT) رئيج بن مبرہ اينے والدسے روايت كرتے ميں كه جم رسول الله طابية على ساتھ ججة الوداع كے لئے مدينہ سے روانه

وہوئے جب آپ مقام عسفان پر ہینچے تو آپ نے فرمایا عمرہ حج میں واخل ہو گیا۔ سراقہ نے بوچھایا رسول اللہ کیا یہ وا ما''

Marfat.com

ہے؟ آپ نے فرملا وائما " ہے۔ جب ہم کمہ پنچ تو ہم نے بیت اللہ اور صفالور مموہ کے درمیان طواف کیا پھر آپ نے ہم او کو عور توں ہے متعہ کرنے کا حکم رویا ہم نے کہا ہم اس کو مدت معین کے لئے کریں گے آپ نے فرملا کر میں اور میرا ایک ساتھی ہاہر نظے ہم دونوں کے پاس ایک ایک چادر تھی ہم دونوں ایک عورت کے پاس گئے اور ہم دونوں نے اپنے آپ کو اس پر چیش کیا اس نے میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھا تو وہ میری چادر سے زیادہ نئی تھی اور میری طرف دیکھا تو میں اس سے زیادہ جو ان تھا بالا تحر اس نے جھے کو پیند کر لیا اور میس نے اپنی چادر کے عوض اس سے متعہ کر لیا میں اس کے ساتھ اس رات کو رہا جب ضبح کو میں مبجد کی طرف گیا تو رسول اللہ مثابیئ فرما رہے تھے جس مختص نے کسی عورت کے ساتھ مدت معین کے لئے متعہ کیا ہے تو وہ اس کو ملے شدہ چیز دے دے اور جو اس کو دے رکھا ہے اس سے واپس نہ لے اور اس سے

(المصنف وقم الحديث: ١٣٠١) سنن كبرى للبستى ج 2 ص ٢٠٠٠)

حضرت ابن عمرے متعد کے متعلق سوال کیا گیاتو انہوں نے فرملیا بیر ذما ہے۔ (المصنف 'رقم الدیث: ۳۰۴۲) حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ متعد صرف تین دن ہوا پھر انٹد عزد جل اور اس کے رسول نے اس کو حرام کردیا۔

(المصنف وقم الحديث: ١٠٥٠١٠ سن كبرى للبسقى ج ٢٠٥٥)

حضرت ابن مسعود دای نے فرمایا 🖫 متعه کو طلاق عمدت اور میراث نے منسوخ کر دیا۔

(المصنف: ١٨٥٠١٠٠٠ سن كبرئ للبسقى ج ٢٠٥٥)

حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا رمضان نے ہرروزہ کو منسوخ کردیا ' زکوٰۃ نے ہرصدقہ کو منسوخ کردیا اور طلاق عدت اور میراث نے متعہ کو منسوخ کردیا۔

(المصنف وقم الحديث: ١٨٠١مه اسن كبرى: جدص٢٠٤موارد الظمأن: ص٩٠٠)

احادیث شیعہ سے حرمت متعہ پر ولا تل

زید بن علی این آباء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑائھ نے بیان فرملیا کہ خیبر کے دن رسول الله مال پیما نے یالتو گدھوں کے گوشت اور ذکاح متعہ کو حرام کر دیا۔

. (ترفيب الاحكام 22 ص ٣٥١ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ مطبوعه وارالكتب الاسلاميه شران) كرين تروي الدكر أي اتراته و فيس كريم قعد مده كرير برير المرير كرير

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب نیم برک دن متعد حرام کردیا گیا تھاتو چرفتے کمہ کے موقع پر متعد کیوں ہوااس کا جواب یہ ہے کہ متعد نیم کے دن ہی حرام کر دیا گیا تھا فتح کمہ کے موقع پر ضرورت کی وجہ سے تین دن کے کئے عارضی رخصت دی گئی اور پھراس کو دا نمائ حرام کردیا گیا۔ اور حجمۃ الوداع کے موقع پر نماکیدائا اس کی حرمت کو دہرایا گیا جیسے اور کئی حرام کلموں

کی حرمت کو اس موقع پر بیان کیا گیا۔ بعض مفسرین کا تسامح

مفتی محمد شفیع لکستے ہیں: فرمان باری تعالی شانہ والذین هم لفر وجهم حافظون الا علی از واجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین به ایما واضح ارشاد ہے جس میں کمی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اس سے درمت منعہ صاف ظاہر ہے اس کے مقابلہ میں بعض شانہ قرائوں کا سارالیا قطعاً ساط ہے۔ (معارف التران جام ۲۷۵)

(4) [1](3)

والمحصنات علامه آلوی(روح المعانی: ج۵ص۷) امام رازی (تغییر کبیرج۳ص ۹۵) پیر محمد کرم شاه الاز هری (ضیاء القرآن جسم (۲۳۵) اور دیگر مفسرین نے بھی سورہ المومنون (۲۳) کی اس آیت کو حرمت متعد کی قطعی دلیل بنایا ہے لیکن یہ اس لئے صحیح

نہیں ہے کہ المومنون کی سورت ہے اس کامطلب یہ ہوگا کہ کمدین متعد حرام ہوگیا تھا جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ ک جرى تك مدينه من متعد حلال ربا اور جنگ ديبرك موقع پر متعد كو حرام كيا گيا جيساكه صحيح بخارى مسيح منهم اور سنن ترزى

کی صدیث میں ہے اور مفتی محمد شفیع نے بھی اس صدیث کو نقل کیا ہے۔ اس لئے ہم نے النساء اور النور کی آیوں سے حرمت متعه پر استدلال کیاہے اور مید مدنی سور تیں ہیں اور ان پر شیعه علاء کا بیہ اعتراض وارد نہیں ہو تا۔ فاقهم وتشکر۔ الله تعالی کا ارشاد ہے : اورتم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمانوں ک

مملوکہ مسلمان باندیوں ہے (نکاح کرے) (النساء: ۲۵)

اہل کتاب باندیوں سے نکاح میں فقماء کے ذاہب الم ابو صنیف کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی یا تناب باندی سے نکاح کرنا مکروہ

ہے کیونکہ باندی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے اور آ ڈاد مخص کے لئے یہ باعث عار ہے کہ اس کی اولاد لونڈی اور غلام بن جائے۔

اس آیت میں باندیوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی صفت کو ذکر کیا ہے امام شافعی کے نزدیک چونکہ مفہوم مخالف معتر ہوتا ہے اس لئے ان کے نزدیک بیر صفت بنزلہ شرط ہے اور جو مخص آزاد (کواری) مسلمان عورت سے نکاح کی استطاعت نه رکھتا ہو وہ باندی ہے اس وقت نکاح کر سکتا ہے جب باندی مسلمان ہو' اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک باندی کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے بلکہ مستحب ہائدی اگر اہل کتب ہو پھر بھی وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

(ا كنكت والعيون ج اص ٣٥٣ مطبوعه دير الكتب العلميه بيروت)

الم احمد كا بھى يى ندبب ہے اور الم مالك كے نزديك جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نكاح كى طاقت ركھا ہووہ مجی باندی سے نکاح کر سکتا ہے' اور اہام اعظم کے نزویک آزاد مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں (الجام الحكام القرآن ج٥ص ١٣٦) الل كتاب بانديول سے فكاح كے جواز ير لهم ابو صنيف كى دليل بيد ب ك الله تعالى ف محرمات کے علاوہ ہر عورت سے نکاح کرنے کو حلال قرار دیا ہے ماسوا ان کے جن کی کتاب اللہ میں تخصیص کر کی گئی ہے اور اہل کتاب باندې کې څخصيص نهيں کي گئې 'وه آيتيں په جيں ᠄

فَانْكِحُوْا مَا طَابَلَكُمُ مِنَ النِّسَآء (النساء: ٣) تواین بیند کے موافق عورتوں سے نکاح کرلو۔

ان محرمات کے سوا باتی تمام عورتیں تسارے لئے طال کردی گئ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَنَا لِكُمْ (النساء: ٣٣)

(روح المعانى ج٥ص ٨ مطبوعه دار احياء التراث العلى بيروت)

ان آیات کے عموم کا نقاضا ہیہ ہے کہ اہل کماب بائدی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور کی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا

والمحصنت م برسيد كافاطمي سيده سے تكاح

بعض سادات كرام نے كما ي كم رسول الله ماليكم ك نسب ك فضائل ميں جو احاديث وارد بيں وہ بھى ان آيات ے عموم کے لئے محص بیں اور سیدہ کا نکاح غیرسیدے حرام ہے۔ سادات کرام کا احرام اور آکرام مسلم ہے لیکن سے استدلال ضیح نہیں ہے کیونکہ یہ احادیث زبادہ سے زیادہ خبرواحد ہیں اور خبرواحد قرآن مجید کے عموم کے لئے ناتخ نہیں ہو کتی ابعض سادات کرام نے کما جب رسول اللہ مالی کیا کی آواز پر آواز اونچی کرنا جائز نسیں ہے تو آپ کے نسب کے اوپر نسب كرناكيے جائز ہوگا۔ اس كا جواب يد ہے كه فكاح سے يد لازم نميں آ آك شو بركانىب بيوى كے نىب سے او نيا ہو جائے ورنہ کسی سید کا زکاح بھی سیدہ ہے جائز نہیں ہوگا۔ نیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی صاجزادیوں میں ہے کسی صاجزادی کا نکاح تو یقیناً" غیرفاطی شخص سے ہوا ہے کیونکہ جاری شریعت میں بھائی بمن کا فکاح جائز نہیں ہے جیساکہ محرمات کے بیان میں گزر چکا ہے' اس بحث میں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ ہم یہ وعوت نہیں دیتے کہ غیرفاطمی سید فاطمی سیدہ سے نکاح کریں نہ یہ ہمارا منصب اور حق ہے ہمارا صرف یہ کمنا ہے کہ اگر کمیں یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو اس کو حرام کننے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر جارے کسی استدالال سے سادات کرام کی دل آزاری جوئی ہے تو ہم ان سے معانی چاہتے ہیں اور سادات کرام کی محبت کو حرز ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اپنی جگد بر ہے۔ اگر اس نکاح کو حرام کما جائے تو جس سیدہ خاتون نے اپنی مرضی یا اپنے والدین کی مرضی ہے غیرسید سے نکاح کیا اس فاطمی سیدہ خاتون کو مرتکب حرام' زانیہ اور اس کی اولاد کو ولدالزنا کہنا لازم آئے گا' اور مافعین ایبا کتے بھی ہیں لیکن ہم شنزادی رسول اور سیدہ فاطمہ کی صاجزاً دی کے متعلق ایسافتوی لگانار سول اللہ ملاہیم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اذبت پہنچانے کے متراوف سیجھتے ہیں اور اس کو خطرہ ایمان گردانتے ہیں' سوجو لوگ اس فکاح کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہ نادانسٹکی میں شنرادی رسول کو زائیہ کمہ کر رسول الله طاہ پیم کا بذا بہنچا رہے ہیں۔ کسی بھی نکاح رجشرار کے ریکارڈ شدہ رجشر کو دیکھ لیس ملک کے طول وعرض میں غیر فاطمی سید کے فاطمی سیدہ سے نکاح کے بہت مندر جات مل جائیں گے، آخر جس فاطمی سیدہ خاتون نے غیر سید سے نکاح کیا ہے وہ بھی تو بنت رسول ہے اس کو زنا کی گالی دینا کسی مسلمان کے لئے کس طرح زیبا ہے کیا اس کا احترام اور اکرام واجب نسیں ہے۔ کیا اس کو گالی دینے سے رسول اللہ ماٹھیلا کو اذبت نہیں پنچے گی؟ خدار اسوینے کہ ہم اس نکاح کے جواز کا فتویٰ دے کر رسول اللہ سائے يا كى شراديوں كى عرقوں كا تحفظ كر رہے جي يا العياد باللہ ان كى توجين كر رہے جي- مالعين اس تكاح كو حرام کتے ہیں اور حرام کو حلال سمجھنا کفرے تو جس سیدہ خاتون یا اس کے سادات والدین نے جائز سمجھ کر فکاح کر دیا تو آپ ك زديك وه العياذ بالله كافر مو ك اور كافر كالمحالد دو زخ ب آخر آب خون رسول كو دوزخ ميس كيول بينيان ك درب

الله تعالی کا ارشاد ہے: تم ان (یاندیوں) ہے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرد اور وستور کے مطابق ان کے مراوا کر در آن ما لید وہ (باندیاں) قلعہ نکاح کی تعاظمت میں آنے والی ہوں 'برکار نہ ہوں نہ غیروں سے آشائی کرنے والی ہوں ' برکار نہ ہوں نہ غیروں سے آشائی کرنے والی ہوں (انداء: ۲۵)

باندیوں سے نکاح کے احکام

اس آیت میں باند ہوں کے اہل سے مراد ان کے مالک میں اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ باندی کے مالک کی

بازت کے بغیراس کا نکاح صحیح نہیں ہے

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنماييان كرتے بيل كم في ماليكم في مايا جو غلام اين مالك كي اجازت كي بغير زكاح

ے وہ زانی ہے۔ (سنن ابوداؤد ورقم الحدیث: ۲۰۷۸ سنن ترذی ورقم الحدیث: الله

اس آیت کے آخر میں فرمایا یہ علم تم میں ہے ہراس محف کے لئے ہے جس کو اپنے نفس پر بدچلنی کا خدشہ ہو اور اگر تم صبر کرد تو بیہ تمہارے لئے زیادہ بھترہے' اس میں بیہ تابا ہے کہ اگر چہ باندیوں سے ذکاح کی تم کو اجازت دی گئی ہے

کین اگر تم آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو اور پاک دامنی کے ساتھ رہ سکتے ہو تو یہ تمهارے لئے بهتر ہے کیونکہ باندی ہر اس کے مالک کا حق شوہر کے حق سے زیادہ ہو تا ہے۔ اس لئے وہ تمہاری خدمت اور حقوق کے لئے سبیل نہیں یا سکیں گی اور ان کے مالک سفر اور حضر میں ان سے خدمت لینے اور جس کو چاہے فروخت کرنے پر قادر ہوں

گے اور اس میں شو ہروں کے لئے دشواری ہے کیونکہ باتدی کے مهر کامالک اس کامولی ہو گااور اس باندی ہے جو اولادید ا ہو گی وہ اس کے مالک کی غلام ہو گ۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بہ بنایا

ہے کہ اگر کوئی شخص اینے نفس پر صبرنہ کرسکا تو اللہ اس کو بخشنے والا اور مہمان ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جب وہ قلعہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھربے حیائی کے کام کریں تو ان کو آزاد (کنواری)

عورت کی آدھی سزا ملے گی۔

یعنی اگر باندیاں زنا کریں تو ان کی سزاوہ ہے جو آزاد کنواریوں کو سزادی جاتی ہے اور آزاد کنواری عورت کو زنا کرنے یر سو کو ژے لگائے جاتے ہیں تو ان کو بچاس کو ژے لگائے جائمیں گے۔

نہا ہے لیے وضاحت احکام باین کرنا جا ہزا ہے، اور تھیں ان زئیب) بوگوں کے راستوں پر حید نا جا ہتا ہے جزتم سے بہلے

ر مجيم اورتهاري تورتول كزاما نئا ہے اور شرخ سے منشرہ الاسب حکمت الاہب کا شرنمهاری تربتول کرنا ہےا بنا ہے

للوين يتبعو اور جو لوگ خوائش نفس کی بیروی کرتے ہیں وہ تمیں سیدھی راہ سے بہت دور بٹا دیا

اور انسان کو کمزور پیدا ستے ہیں 0 اللہ تم سے (مشکل احکام کا) بوجد بلکا کرنا جا بتا ہے

Marfat.com

Marfat.com

ٱنُكُمُ فَاتُوْهُمُ نَصِيْبُهُمُ ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ ہو پیکا ہے موتم انسی ان کا حدیث دو ابیث اللہ ہر پینر پر گواہ ہے 0

ادکام شرعیہ پر عمل کرنے کی ترغیب

الله تعالى كاار شادى : الله تمارى لئ وضاحت ادكام بيان كرنا جابتا بـ (النساء : ٢١)

اس آیت کامعنی سے ب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام شرعیہ بیان کردیۓ اور حلال کو حرام سے ممتیز کر دیا اور اجھے اور نیک کام کو برے اور فتیج کام ہے ممتاز کرویا۔ پھر فرمایا ؛ اور تهمیں ان نیک لوگوں کے راستہ پر چلانا چاہتا ہے جو گزر کیے میں اس کامعی یہ ہے کہ تم سے پہلے جو نیک صالحین اور حق پرست لوگ گزرے میں اللہ تعالی نے تمہارے سامنے ان کی سیرتیں بیان کردی ہیں ماکہ تم حق کی اتباع کرد اور باطل ہے اجتناب کرد ' پھر فرمایا اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بیان کئے ہوئے احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں اور اہل حق کی اتباع کرنے میں اگر تم ہے کوئی تفقیریا

کوئی زیادتی یا کی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مریان ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : الله تهماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ خواہش نفس کی بیروی کرتے ہیں وہ تہمیں سيدهي راه سے بت دور بناويا عاستے بين (التساء: ٢٤)

خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراو وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ زنا حلال ہو جائے یا بعض محرمات حلال ہو

مجاہدنے کماس سے مراد وہ اوگ ہیں جو یہ جاہتے تھے کہ تم زنا کرو۔

بعض مفسرین نے کمااس سے مرادیہود ہیں وہ علاتی بہنوں سے نکاح جائز قرار دیتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان

ابن زیدنے کما اس سے مراد اہل باطل ہیں وہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو۔

(جامع البيان ج٥ص ١٩ مطبوعه دار المعرفة بيروت ٩٠٠ ١١٥)

علامه ابوالليث سرقذي حنفي متوفى 20ساه لكصة بين:

يمود' نصاري اور مجوس ميه چاہتے تھے كه تم كوئى بهت برا گناہ كر بيفو كونكه بعض كافر علاتى بهنوں بجتيبوں اور بھانچوں سے نکاح کو جائز کتے تھے 'اور جب اللہ نے مسلمانوں پر یہ رشتے حرام کردیے تو انہوں نے کہا خالہ اور پھو پھی محرم ہیں جب تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کتے ہو تو بھائی اور بھن کی بیٹیوں ہے نکاح کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ بہودیہ چاہتے تھے کہ تم سے کوئی برا بھاری گناہ ہو حائے۔

(تغییرسمرفندی جاص ۳۴۹-۳۳۸ مطبوعه دارالکتب العلمه بیروت ۱۳۲۴ه)

اس آیت میں ایسے تمام لوگ داخل ہیں جو اٹی عقل ہے احکام شرع پر اعتراض کرتے ہیں مثلاً مردول کو عورتوں ك مساوى كيون نميں ركھا البالغ لؤكى كا ذكاح كرناكيوں جائز ہے اليتم يوتے كو داواكى ميراث سے ترك كيوں نميں ماتا اتجارتى یود تو نفع کا مغبادل ہے اس کو کیوں حرام کیا گیاہے' پردہ کی قیودے عورتوں کاحق آزادی مجروح ہو تاہے' موسیقی تو روح کی

نڈا ہے اس کو کیوں ناجائز کیا گیا' اور اس قتم کے تمام احکام کو لما کی رجعت پیندی اور فرسودگی قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ و یمان تک کتے بن کہ عورت کو طلاق کاحق کیول نمیں ہے اور عورت کو بیک وقت چار خاوندوں سے فکاح کی اجازت

کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ نعوذ باللہ من تلک الخرافات۔

الله تعالى كاارشاد ب : الله تم ، (مشكل ادكام كا) بوجه باكاكرنا جابتا به اور انسان كو كمزور بيداكيا كياب-

شریعت کامزاج آسان احکام بیان کرنایے نہ کہ مشکل

اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں یر آسانی کرکے ضرورت کے وقت باندیوں سے فکاح کرناان ك لئ جائز كرديا اور دوسرامعنى يدب كه الله تعالى في حارب لئي آسان احكام مشروع ك بي ايس خت اور مشكل

ادكام كانم كو كلت نبيس كياجيه مشكل ادكام كابنواسرائيل كو مكلت كيا تفاد جارب لئة تمام روئ زيين ير نمازيز هف كو جائز كرديا اور خصوصا"معجد من نمازيز صن كا مكلف نيس كيا- يانى ند طن يا يانى ير قدرت ند مون كى وجد س مارى لئ

تیم کو جائز کر دیا ' قریانی کو کھانا اور مال غنیمت جارے لئے حلال کر دیا جمناہ کے لئے استغفار اور توبہ رکھی بنو اسرائیل کی شریعت کی طرح یہ نہیں فرایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو تو تمہاری توبہ ہوگی سفرلور پیاری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت

دی نیز سفر میں چار رکعت والی نماز کو دو رکعت کر دیا غرض تیجیلی شریعتوں میں جو مشکل احکام تھے وہ ہمارے لئے آسان کر ویے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ (وہ نی ای) ان سے (مشکل احکام کا) بوجھ اتارتے میں اور ان ك ( كل ك ع) طوق ان سے تكال كر دور كرتے ہيں۔ عَلَيْهِم الاعراف: ١٥٥)

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسَرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمْ الْعُسْرَ لَ الله تم ير آساني كااراده فرما يائ اور تنگي كااراده نهيس فرما يا۔

(البقره: ۱۸۵) وَمَا جَعَلَ عَدَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی ٹنگی نہیں رکھی۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ه روايت كرت بن

حفرت ابو ہریرہ بٹافی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا یا نے فرمایا تم آسانی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو مشکل میں ڈالنے کے لئے نہیں بھیج گئے۔ (صحح البحاری و مالدیث: ۲۲۰سن زندی و م الدیث: ۱۳۷۱)

المام ابوعیلی محد بن عیلی ترفدی متوفی ۱۷۵ هدروایت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عشابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مائیدا کو جب بھی وو کاموں میں سے کسی ایک کاافتیار ویا جا آ تو آب زیاده آسان کو اختمار فرماتے بشرطیکه وه گناه نه دو - شائل ترفدی و محالدیث : ۳۸۸)

ای طرح جب کسی مسئلہ میں علاء اور فقهاء کے مختلف قول ہوں تو مفتیان کرام کو اس قول پر فتویٰ دینا چاہئے جو مسلمانوں کے لئے آسان ہو۔

المام احمد رضا قادري متوفى ١٣٨٠ه لكهية بن :

مقاصد شرع سے ماہر خوب جانا ہے کہ شریعت مطهرہ رفق و تیسیر (آسانی اور تخفیف) پیند فرماتی ہے نہ معلا اللہ

Marfat.com

تبيانالترآن

ثدید و تفسیق (مختی اور ننگی) لنذا جهل ایسی و قتیں واقع ہو ئیں علاء کرام انہیں (ان ہی) روایات کی طرف جھکے ہیں جن گی بناء رسلمان تنگی سے بجیس- (فاوی رضویہ ح ۵ کتاب النکاح ص ۲۱ مطبوعہ مکتب رضویہ کراچی) المارے دور میں آج کل بعض مفتیوں کی روش اس کے برعکس ہے۔ لاؤڈ سپیکر یر نماز پڑھانے کو ناجائز کہتے ہیں '

ریل یو اور ٹی وی کے اعلان پر روزہ اور عید کو ناجائز کتے جی الیو پیتھک اور ہومیو پیتھک دواؤں سے علاج کرنے اور برفیوم

لگانے کو حرام کہتے ہیں' کالر والی قبیعی کو بھی حرام کہتے ہیں' جس عورت کا خادند مفقود الخبر(لاپیۃ) ہو اس کو ستریا نوے سال ہے پہلے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے' جس عورت کا خادند اس کونہ طلاق دے اور نہ خرج دے اور عدالت اس بناء پر

اس کا نکاح فنخ کر دے تو اس کو دو سری جگہ نکاح کی اجازت نہیں دیتے ' نماز میں اگر سجدہ میں انگلیوں کے بیٹ زمین ہے نہ لگیں تو کہتے ہیں نماز فاسد ہو گئ' اس طرح اور بہت ہے معالمات میں سخت اور مشکل احکام کو بیان کرتے ہیں جب کہ اس

کے بالقابل آسان احکام اور ولائل بھی فقہاء کی عبارات ہے ثابت ہیں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والو! ایک دو سرے کا مال ناجائز طریقہ ہے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ باہمی رضامندی ہے

مال حرام کی انواع اور اقسام

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے جسمول اور بدنوں میں تصرف کرنے کی ہدایت دی تھی' زنا اور عمل قوم لوط ے منع فرمایا' اس طرح محرمات کے ساتھ نکاح کرنے ہے منع فرمایا تھا' اور اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے اموال میں تصرف کے متعلق ہدایت دی ہے بیچ و شراء کے ذریعہ دو سمرے کامال حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اس طرح ہیہ 'وراثت اور کسی چیز کو بنا کراس کا مالک ہونا جائز ہے' اور جوا' سٹیہ' سود' غصب' چوری' ڈاکیہ ' خیانت' جھوٹی قسم کھاکر اور جھوٹی گواہی کے ذریعہ اور رشوت ہے دو سرے کا مال کھانا ناجائز ہے۔

سود کے متعلق ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں باقی چیزوں کا ناجائز اور گناہ ہونا واضح ہے اس لئے ہم یہاں رشوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔

رشوت کی تعریف' وعید اور شرعی احکام

علامه سيد محد مرتضى حسيني زبيدي حنفي متوفي ١٥٠٥ه لكصة بن:

کوئی فخص حاکم یا کسی اور افسرمجاز کو کوئی چیزوے ماکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کروے یا حاکم کو اپنی منشاء پوری کرنے ير اجهار > - ( تاج العروس ج ١٥٥ مطبوعه المطبعة الخيرية معراه ١٥٠ مطبوعه المطبعة الخيرية معراه ١٥٠٠ م

امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ٥٨٨ه وايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن عمو رضى الله علماميان كرت بي كه رسول الله طاينام نه رشوت دي وال اور رشوت لين والے پر لعت فرمائی ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے یوچھا گیا کہ تحت کا کیا معنی ہے؟ انهوں نے کہار شوت ' چرسوال کیا گیا کہ فیصلہ پر رشوت لینے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ب جولوگ الله تعالى كر نازل كرده) احكام كے مطابق فيصله نسيس كرتے وه كافريس- (الماكده: ٣٣)

(سنن كبرئ ج ١٩ص ١٣٩مطبوعه نشرالنسته مليان)

مری بر ظلم کرنے کے لئے یا کوئی ناجائز کام کرانے کے لئے مچھ دینار شوت ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لئے یا خود کو ظلم سے پچانے کے لئے بچھ دینا ہیر دشوت نہیں ہے۔

> امام ابو بکراتید بن علی رازی جصاص متوفی ۵۳۴ دوایت کرتے ہیں : روایت ہے کہ نی مظاهدائے خسر کامل غنبت تقسیم کیالور مزے مزب

روایت ہے کہ نبی مطاق نے خیبر کا مال ننیمت تقتیم کیا اور بڑے بڑے عطایا دیتے اور عباس بن مرداس کو بھی پکھ زید اس بریاران میں گران شعر رہ ھنر آگائی مطاق کر فیلا کے اور بال سازر سر کری جار سر متعلق اس کی زیار ن کر

مال دیا تو وہ اس پر ناراض ہو گیا اور شعر پڑھنے لگا ہی مائی پڑانے فرمایا (کچھ اور مال دے کر) امارے متعلق اس کی زبان بند کر دو' پھراس کو کچھ اور مال دیا حتی کہ وہ رامنی ہو گیا۔ (احکام القرآن جام ۴۳۳ مطبوعہ سیل آلیڈی لاہور ۱۴۴۰ھ)

امام ابو براحمد بن حسين بهتي متوفى ٥٨ مهم روايت كرتم مين :

حضرت ابن مسعود بناف الرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچ تو ان سے ان کا پھے سلان چھین لیا گیا

انہوں نے اس سامان کو اپنے پاس رکھالور دو دینار دے کروہ سلمان چھڑالیا۔ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا گناہ گار ہو تا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال

ے ظلم اور ضرر دور کرنے کے لئے دی جائے ' رشوت وہ چیزے کہ تم اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے پچھ دوجو تسمارا حق نسیں ہے اس میں دینے والا گذیگار ہو تا ہے۔ (سنن کبر کی ج اس بھسار مطبوعہ شرا استد بلتان)

قاضی خال او زجندی حنی متوفی ۹۴ در فی رشوت کی چار قسمیں لکھی ہیں :

ں منصب قضاء کو حاصل کرنے کے لئے رشوت دینااس میں رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں۔ (۱) منصب قضاء کو حاصل کرنے کے لئے رشوت دینااس میں رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں۔

(۱) منصب فضاء کو حاصل کرنے کے لیے رسوت دیٹا آئی میں رسوت دیٹا کور میں دو لوں کرام ہیں۔ مربر کر کو گفت کی مدہ میں مذال کرنے کے ایک در ایک ایک شدہ کا مدہ ایک میں ایک میں ایک مدار کا ایک میڈ کا ایک می

(۲) کوئی فخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لئے رشوت دے میہ رشوت جانبین سے حرام ہے خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر بنی ہویا نہ ہو کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور اس پر فرض ہے۔

انصاف پر ہنی ہویا نہ ہو ' کیونکہ فیصلہ لرنا قاصی کی ذمہ داری اور اس پر فرص ہے۔ (۳) اپنی جان اور اینے مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لئے رشوت دینا میہ لینے والے ہر حرام ہے دینے والے پر

(۱۴) پی جان اور اپ ہل کو حاصل کرنے کے لئے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا ترام ہے۔ حرام نہیں ہے' ای طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لئے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا ترام ہے۔

س بن عرب میں اور اس کے رشوت دی کہ دہ اس کو سلطان یا حاکم تک پنجارے تو اس کا دینا جائز ہے اور لینا حرام

روب) ہے۔ (قمادی قاضی خال علی ہامش الندیہ ج مص ۱۳۳۳) مطبوعہ مصر فقح القدیر ج ۲ می ۴۸۵ طبع سکھر 'بیانہ شرح ہدائے الجزء الثالث ص ۲۶۱ طبح فیصل آباد 'الحوالر اکن ج۲ می ۱۳۳۰–۱۳۱۱ طبع مصر)

اپنے آپ کو قتل کرنے کی ممانعت کے تین محمل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ والو بے شک الله تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے (النساء: ۲۹) اس آیت کے تین معنی جیں ایک معنی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہ کریں کیونکہ رسول الله مظاہم ا

فریا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح میں (صحیح مسلم ، رقم الدیث : ۲۵۸۱) اس کے اگر ایک مسلمان نے دو سرے مسلمان کو قتل کیاتو یہ ایسان ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔

> دو سرامعنی بیہ ب کد کوئی ایسا کام نہ کو جس کے مقیحہ میں تم ہلاک ہوجاؤ اس کی مثل میہ حدیث ب : الم محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ بیان کرتے ہیں :

تفرت عمرد بن العاص رضی اللہ عند ایک مرد رات میں جنبی ہو گئے تو انہوں نے تیم کیا اور بیر آیت پڑھی و لا

تهيسانالقرآك

قتلوا انفسكمان الله كان بكم رحيما - "تم ليخ نفون كوّقل ندكوب ثك الله تم يرب مدرحم فراك والا ب-" پھرنی ماليدا سے اس كاذكركياتو آپ نے (ان كو) مامت نيس كى-

(صیح البخاری: كتاب البتيم باب عسن ابوداؤد و رقم الحديث: ٣٣٣)

اس آیت کا تیمرامعنی بیہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے خود کشی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس آیت کی بناء بر

خود تھی کرناحرام ہے۔

خود کثی کرنے والے کے عذاب کابیان

الم مسلم بن حجاج تشري متوني الماه روايت كرت بن

حضرت ابو ہررہ دی دیات کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیلے نے فرایا جو مخص جس بتصیار سے خود کشی کرے گا تو دوزخ میں وہ ہتصیار اس ممحنص کے ہاتھ میں ہو گا اور وہ ممحنص جہنم میں اس ہتصیار سے بھیشہ خود کو زخمی کر تا رہے گا' اور جو ممحنص زہرے خود کشی کرے گاوہ جنم میں بیشہ زہر کھا آرہے گالور جو شخص بہاڑے گر کر خود کشی کرے گاوہ جنم کی آگ میں

بيشه كريارب كا- (صيح مسلم ارتم الحديث: ١٠٩)

ء اس حدیث پر بیہ اعتراض ہو تاہے کہ خور کشی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کفر نہیں ہے اور اس کے ابر تکاب سے انسان دائی عذاب کامستحق نہیں ہو تا پھرخود کشی کرنے والا دائی عذاب میں کیوں جتلا ہو گا؟ اس اعتراض کے دو جواب بین : اول میہ کہ بیہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے جس کو خود کشی کے حرام ہونے کا علم تھااس کے باوجود اس نے حلال اور جائز سمجھ کر خود کشی کی' دو سما جواب میہ ہے کہ اس حدیث میں خلود کا انتحقاق بیان کیا گیا ہے اور یہ جائز ہے کہ مستحق خلود

نے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروے یا پھر خلود کمٹ طویل کے معنی میں ہے۔

خود کثی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی علم

علامه علاء الدين محد بن على بن محد حمكفي متوفى ٨٨٠ الم السية بين :

جس نے خود کو قتل کرلیا خواہ عمدا" اس کو عسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس پر فتوی ہے اگرچہ دو سمرے مسلمان کو قتل کرنے کی بہ نسبت بے زیادہ براگناہ ہے المام ابن جام نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی

ب كيونكه ني اللهيل كي باس أيك شخص كولايا كياجس في خودكشي كي تقى آب في اس كي نماز جنازه نيس بإهى-(الدرالخارج اص ۵۸۴ علی بامش ردا لمتار)

علامه سيد محد الين ابن عابرين شامي متوفى ١٢٥١ه لكست بين :

اس مدیث سے صرف انتامعلوم ہو آئے کہ نبی کریم نے خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ نمیں پڑھی اور بہ ظاہریہ ہ کہ آپ نے اس پر نماز جنازہ زجرا" نہیں پر می جس طرح آپ نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں بڑھی تھی' اس سے ب لازم نہیں آباکہ صحابہ میں ہے بھی کسی نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ دوسروں کی نماز آپ کی نماز کے برابر نہیں ب الله تعالى نے فرمایا ہے آپ كى صلوة ان كے لئے سكون ب- شرح المنيد من بھى اى طرح مذكور ب اور اہل سنت وجماعت کے قواعد پر یہ کمنابہت مشکل ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے "کیونکہ مطلقاً" کنگار کی توبہ مقبول ہوتی ہے ملکہ کافر کی بوبہ بھی گفرے قطعا"مقبول ہوتی ہے حالا نکہ اس کا گناہ زیادہ ہے' ہو سکتاہے کہ ان کی مرادیہ ہو کہ نزع روح ک

وقت توبہ مقبول نہیں ہوتی اور جسنے ایسے فعل سے خود کھی کی جس سے فورا" مرجائے (مثلاً مخینی پر پہتول رکھ کر فاز کر رینا) تو اس کو توبہ کا وقت ہی نہیں ملایا نرح روح کے وقت چند لمجے ملے اور اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہے اور جس نے اپ آپ کو کسی آلہ سے زخمی کر لیا اور اس کے بعد وہ مچھ دن زندہ دہا اور اس نے توبہ کرلی تو اس کی توبہ کی قبولیت کا تقین رکھنا جائے یہ ساری بحث اس کے متعلق ہے جس نے عمدا" خود کو قتل کیا اور جس نے خود کو خطاء" قتل کیا اس کا شاہر

ر لهنا چاہئے میں ساری بحث اس کے سطعتی ہے بس نے عمد استحود کو سل کیا اور بس نے خود کو خطاع میں کیا اس کا شار شہداء میں ہو گا۔(ردالمجتاریٰ اص۵۸۵٬۵۸۵) خلاصہ یہ ہے کہ کمی برے عالم اور مفتی کو اس کی ٹماز جنازہ نہیں بڑھانا چاہئے اور عام مسلمان کو چاہئے کہ اس کی

از جنازه پرهادے۔

اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے : اگر تم کبیرہ گناہوں سے بیچتے رہو جن سے تہمیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے (صغیرہ) گناہوں کو معاف کردیں گے اور تہمیس عزت کی جگہ واضل کردیں گے۔ (النساء : ۳۱)

صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تحقیق

علامه ابو عبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوني ٢٦٨ ه لكصف بين:

بعض عرفاء نے کہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ 'یہ غور کرد کہ تم کس ذات کی نافرمائی کر رہے ہو اور اس اعتبار ہے تمام گناہ گناہ کبیرہ ہیں۔ قاضی ابو بحرین طبیب 'استاد ابو اسخق اسفراکن ' ابوالمائی ' ابونصر عبدالرحیم تخییری وغیرہم کا یمی قول ہے۔ انہوں نے کما کہ گناہوں کو اضافی طور پر صغیرہ یا بمیرہ کماجا آہے شاہ" زنا کفری بہ نبیت صغیرہ ہے اور رہی گناہ ہے اجتباب کی وجہ ہے دو سرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی بلکہ تمام گناہوں کی

مغفرت الله كي مشيت كے تحت داخل بـ الله تعالى فرماتا ب

رِنَّ اللهُ لاَ بَعْفِ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لَا لَهُ قَالَى شَرَكَ كَانُو كُو شِي عَظْ كَالور شرك عَم ساتمام لِمَنْ يَسَنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

اور یہ دو قرآن مجید میں ہے ان تبصنبوا کبائر ما تنهون عند نکفر عنکہ سیانکہ والنساء: ۱۳) اس آیت میں کبائرے مراد انواع کفریں کینی آگر تمام انواع کفرے بچو گو اللہ تعالیٰ تسارے گناہوں کو منادے گا' نیز صبح مسلم اور دو سری کتب صدیث میں حضرت ابو المدے روایت ہے کہ رسول اللہ تشخیط نے فرمایا: جس محض نے لئم کھاکر کی مسلمان محض کا حق مارا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر دوزخ واجب کردے گا اور اس پر جنت حرام کردے گا' ایک محض نے کمایا رسول اللہ! ہرچند کہ (اس محض کا حق) تصوری پر بوج آپ نے فرمایا: ہرچند کہ وہ پیلو کے درخت کی

س سے سمایا رسوں انسد؛ ہرچند کہ واس علم کا میں طور آئی میں پر جود؟ آپ سے حرمایا ؟ ہم چند کہ وہ پیو کے در حت می ایک شاخ ہی کیوں نہ ہوا پاس معمولی معصیت پر بھی الیمی شدید وعید ہے جیسی بردی معصیت پر وعید ہے۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہاہے کہ جن چیزوں سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس

ممانعت نوجننم یا غضب یا احت یا عذاب کے ذکر پر ختم کیا ہے وہ گناہ کیرہ ہے ' حضرت این مسعود دیاؤ نے فرمایا سورہ نساء کی " پنتیں (۳۳) " بیوں میں جن چیزوں سے منع کیا ہے اور پھر فرمایا ہے "ان تبجہ تنبوا کبائور ما تسہون عند" وہ سب اُ کناہ لیرہ بیں۔ طاؤس کتے ہیں کہ حضرت این عباس سے سوال کیا گیا کہ کیا کبائز سات (2) ہیں فرمایا سے سرتے قریب ہیں اور سعید بن :یہ سے روایت ہے کہ لیک شخص نے حضرت ابن عباس سے بوچھاکیا کبائز سات ہیں فرمایا سے سات سو کے ج

تبيانالقران

ہیں البتہ استغفار کے بعد کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتااور اصرارے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا(بلکہ کبیرہ ہوجاتاہے) گناہ کبیرہ کی تعداد اور ان کے حصر میں علاء کا اختلاف ہے کیونکہ ان میں آثار مختلف میں میں یہ کہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کے متعلق صحیح اور حسن بکثرت احادیث ہیں اور ان سے حصر مقصور نہیں ہے البتہ بعض گناہ بعض دو سرے گناہ سے زیادہ برے میں اور شرک سب سے برا گناہ ہے جس کی مغفرت نمیں ہو عتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحت سے ماہوس ہونا ے کو نکہ اس میں قرآن مجید کی تحذیب ہے۔ اللہ تعالی فرما آہے: "ور حمنی وسعت کل شریع" میری رحمت ہر چز کو محط ب اور الله تعالی فراتا ب: انه لا یائس من روح الله الا القوم الکفرون میری رحت ب کافروں کے سواکوئی مایوس نمیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسراورجہ اللہ تعالی کے عذاب سے بے خوف ہونا ہے کہ بندہ اللہ تعالی ك رحمت ير تكير كرك ب خوفى س كناه كرك الله تعالى فرمانا ب- افا منوا مكر الله فلا يا من مكر الله الا القوم الحاسرون (الاعراف: ٩٩) كياميه الله تعالى كي خفيه تدبيرے بے خوف بين؟ توالله كي خفيه تدبيرے صرف تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے درجہ پر قبل سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد لواطت ہے' پھر زنا ہے' پھر شراب نو ٹی ہے پھر نماز اور ازان کا ترک کرنا ہے پھر جھوٹی گواہی رینا ہے اور ہروہ گناہ جس پر عذاب شدید کی وعید ہے یا اس کا ضرر عظیم ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا ماسوا گناہ صغیرہ ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٥ ص ١٧١ - ١٥٩ ملحماً انتشارات ناصر خسرو اريان ٢٨٨١ه)

میں نے گناہ کبیرہ کے متعلق ان تمام اقوال اور تعریفات پر غور کیا میرے نزدیک جامع مانع اور منضبط تعریف یہ بے: جس گناہ کی دنیا میں کوئی سزا ہو یا اس پر آخرت میں وعمید شدید ہو یا اس گناہ پر لعنت یا غضب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا ما سوا گناہ صغیرہ ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان اور واضح تعریف میہ ہے کہ فرض کا تزک اور حرام کا ار تکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور محروہ تحری کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے نیز کسی گناہ کو معمولی سمجھ کربے خوفی ہے کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے علامہ نووی شافعی اور علامہ بھوتی حنبلی نے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مثالیں دی میں ان پر بیہ تعریفیں صادق آتی ہیں اس لئے گناہ صغیرہ اور كبيرہ كو سيجھنے كے لئے ان تعريفات كى روشنى ميں ان مثالوں كو ايك بار پھر پڑھ ليا جائے۔ اس بحث ميں يہ كنته لمحظ رہنا چاہے کہ فرض کے ترک کاعذاب واجب کے ترک کے عذاب سے اور حرام کے ار تکاب کاعذاب کروہ تحری کے ارتکاب کے عذاب سے شدید ہو تا ہے اور اصولین کا پیر کمنا صحیح نمیں ہے کہ فرض اور واجب کے ترک کاعذاب ایک جیسا ہو آ ہے اور ان میں صرف ثبوت کے لحاظ سے فرق ہے۔

علامه يجي بن شرف نووي شافعي متوفى ١٤١ه ه لكصة بين : گناہ صغیرہ اور کبیرہ دو قتم کے ہیں۔ استاذ ابو اسحاق نے کہاہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہو تاکیکن یہ صحیح نہیں ہے "کناہ بیرہ کی جار تعریفیں ہیں۔

(۱) جس معصیت پر حد واجب ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔

(۲) جس معصیت پر کتاب اور سنت میں وعید شدید ہووہ گناہ کبیرہ ہے۔

(٣)الم نے "ارشاد" میں لکھا ہے کہ جس گناہ کو لاہروائی کے ساتھ کیا گیا ہو وہ گناہ کیرہ ہے۔ (°) جس کام کو قرآن مجید نے حرام قرار ویا ہو یا جس کام کی جنس میں قتل وغیرہ کی سزا ہو یا جو کام علی الفور فرنس ہو

اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے

علامہ نووی نے دو سری تعریف کو ترقیم وی ہے چرعلامہ نووی کھتے ہیں کہ یہ گناہ کیرہ کی منضبط تعریفات ہیں۔ بعض علاء نے گناہ کیرہ کو تضیط تعریفات ہیں۔ بعض علاء نے گناہ کیرہ کو تضیط "شراب بینا" چوری تدف (تهمت کانا) جموثی گوائی دینا" بل غصب کرنا" میدان جہادے بھاگنا" مود گھانا" مل سینیم کھانا والدین کی نافرمانی کرنا" رسول اللہ مطابحظ پر عمدان جموثی تھم کھانا" قطع رحم کرنا" کی اور تول میں خیات کرنا" نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا" بلاغذر منماز تقناء کرنا" مسلمان کو نامتی ماران محملہ کرام کو سب و شتم کرنا" رشوت اینا" دویات کو بات مسلمان کو نامتی ماران محملہ کرام کو سب و شتم کرنا" رشوت اینا" دویاتی کو ناش خورت کے پال چنا کی گھانا" ذکو قاند دینا" کیکی کا تھم ند دینا" باوجود قدرت کے برائی سے ند روگ (قاند کرنا" مورت سے ماہوس ہونا" اللہ کے عذاب روگانا" ماہ کہ بونا" کانا میں ہونا" اللہ کی درخمت سے ماہوس ہونا" اللہ کے عذاب سے نوف ہونا" علی کو تو بن کرنا" ور پنا کور اس کانا مید سے ساگناہ کیرہ ہیں۔

علامہ نووی نے گناہ صغیرہ کی تفصیل میں ان گناہوں کو تکھاہے : اجنی عورت کو دیکنا ،غیبت کرنا 'الیا جھوٹ بس میں حد ہے نہ ضرر 'لوگوں کے گھروں میں جھانگنا' تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا' زیادہ لڑتا جھڑٹا آگرچہ حق پر ہو' غیبت پر سکوت کرنا' مردہ پر بین کرنا' مصیبت میں گریبان چاک کرنا لور چلانا' اترا اکر اکبونا' فاسقوں سے دوسق رکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا' او قلت محروبہ میں نماز پڑھنا' مسجد میں خرید و فروخت کرنا' بچوں اور پاگلوں کو مجد میں النا' جس مخص کو لوگ کسی عیب کی وجہ سے بالپند کرتے ہوں اس کا امام بنا' نماز میں عیث کام کرنا' جھہ کے دن لوگوں کی گردئیں پھلا نکنا' استمناء' بغیر جماع کے اجتیہ سے مباشرت کرنا (لیتی ہوس وکنار اور بغل گیر ہونا) بغیر کفارے کے مظاہر کا اپنی وصل رکھنا' استمناء' بغیر جماع کے اجتیہ سے مباشرت کرنا (لیتی ہوس وکنار اور بغل گیر ہونا) بغیر کفارے کے مظاہر کا اپنی ورت سے جماع کرنا' اجنبی عورت سے خلوت کرنا' عورت کا بغیر محرم اور خاوند کے سفر کرنا یا بغیر گفت موروں کے سفر کرنا۔ (یہ فیہ بہ بٹافعی کے ساتھ خاص ہے) بخش' احتکار' مسلمان کی تھے پر بھے کرنا' اس طرح مسلمان کی تھیت پر قیمت رگانا اور منگئی کرنا' تھریہ (تیج کے لئے تعنوں میں وودھ دوک پر منگئی کرنا' بھری کا درباتی ہے بچ کرنا' درباتی قافلہ سے بچے کے لئے طاقت کرنا' تعربیہ (تیج کے لئے تعنوں میں دودھ دوک لینا) بغیر عمیب بیان کے ہوئے عیب دار چیز کو فروخت کرنا' بلا ضوورت کیا کھنا' معلمان کا کافر کو قرآن مجید اور دین کہاوں کو

عدالت (نیک جلنی) میں صفائر سے بالکل اجتناب کرنا شرط نہیں ہے لیکن صغیرہ پر اصرار لینی بلاتوبہ بار بار صغیرہ کا ار تکاب کرناصغیرہ گناہ کو کبیرہ بناریتا ہے۔(دوخة الطالبين وعمرة المنتقین جمام ۴۵م۔۲۲۲ مطبوعہ کمتب اسلای پیروت ۲۰۵هه)

علامه مش الدين مقدى محد بن مفلح صبلي متوفى ١١٣٥ه و الصح مين

گناہ کیرہ وہ کناہ ہے جس پر حد ہویا اس پر وعید ہویا اس پر غفیب ہویا است ہویا اس نفل کے مرتکب سے ایمان کی نفی کی گئی ہو جس طرح حدیث میں ہے : من غش فلیس منا "جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نمیں ہے" ایعنی ہید وہ کام ہے جو ہمارے احکام میں سے نمیں ہے یا ہمارے اخلاق میں سے نمیں ہے یا ہماری سنت میں سے نمیں ہے ' کور فصول' فنیہ اور مستوعب میں ہے کہ غیبت اور چغلی صفائر میں ہے ہے اور قاضی نے معتمد میں کما ہے کہ کمیرہ وہ ہے جس کا عقاب

تهيانالقرآن

بادہ ہو اور صغیرہ وہ ہے جس کا عقلب کم ہو۔ ابن حار نے کما ہے کہ صغارُ خواہ کی نوع کے ہوں وہ الور ہمارے بعض فقهاءنے کہاہے کہ تحرارے صغیرہ کہیرہ نہیں ہو آجیسا کہ جو امور غیر کفر ہوں وہ تحرارے کفر (آباب الغروع ج٢ص ٥٦٥ - ٥٦٣ مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٣٨٨ )

علامه منصور بن يونس بن ادريس بهوتي حنبلي متوفي ١٩٩٩ه بيان كرتے بس : گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر ونیا میں حد ہو اور آخرت میں وعید ہو جیسا کہ سود کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا' اور شخ نے بیہ

اضافہ کیا ہے کہ جس فعل پر غضب ہویا لعنت ہویا اس فعل کے مرتکب سے ایمان کی نفی ہو۔ جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے بشر طیکہ اس پر دوام لور استمرار نہ ہو البتہ جھوٹی گوائی رینا' نبی پر جھوٹ باند صنا یا کسی پر جھوٹی تھت نگاتا گناہ کیرہ ہے اور ملح کرانے کے لئے 'بیوی کوراضی کرنے کے لئے اور جنگی جال کے لئے جھوٹ بولنامباح ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کماہے ہروہ نیک مقصد جو جھوٹ کے بغیر حاصل نہ کیا جاسکتا ہو اس کے لئے جھوٹ بولنا مباح ب- غیبت میں اختلاف بے علامہ قرطبی نے اس کو کبائر میں شار کیا ہے اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ صغیرہ ہے۔ صاحب الفصول صاحب الفنيه لور صاحب المستوعب كى يمى تحقيق ب- لهام الدواؤوف حفرت الوجريره والله سرره وال كيا ہے كم مسلمان مخص كى عرت ير ناحق ظلم كرنا كيره كناموں ميں سے ب اور پيشاب كے قطروں سے ند بچنا كناه كيره ہے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے متعلق بلاعلم کچھ کمنا گناہ کبیرہ ہے ' ضرورت کے وقت علم چھپانا گناہ کبیرہ ہے ' فخراور غور کے لئے علم حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے' جاندار کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے' کابن اور نجومی کے پاس جانا اور ان کی تصدیق كرناً كناه كبيره ب عنميرالله كو سجده كرنا بمرعت كي وعوت وينا خيات كرنا بدفالي نكالنا سون اور جاندي كي برتنول ميس كهانا وصیت میں زیادتی کرنا خمر بیجنا مودی معلله لکھنا اور سود پر گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے او چروں والا ہونا لینی بظاہر دوس ر کھنا اور بہاطن دشمنی رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔خود کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا' جانور سے بد فعلی کرنا' بلاعذر جمعہ ترک کرنا' نشہ آور اشیاء استعمل کرنا' نیکی کرکے احسان جنگانا' اوگوں کی مرضی کے بغیران کی باتیں کان لگا کر سننا 'کسی پر بلا استحقاق لعنت كرنا غيرالله كي فتم كھانا يہ تمام امور گناه كبيرہ جي اور جو مسائل اجتماديہ جيں ان كو كسي مجتمد كي اتباع ميں كرنا معصيت نسیں ہے مثلاً المام ابو صفیفہ کے نزدیک بغیرولی کے فکاح کرنا جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز نسیں ہے اور امام مالک کے نزدیک بغیر گواہوں کے ذکاح جائز ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔علامہ بھوتی حنبلی کے ذکر کردہ کبیرہ گناہوں میں سے ہم نے ان گناہوں کو حذف کر دیا جن کو اس سے پہلے ہم علامہ نووی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔

(كشاف القناع ٢٥ ص ٢٢٣- ٢٨١، ملحما "مطبوعه عالم الكتب بيروت)

اصرارے گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی وجہ

علامہ شامی اور دو مرے فقہاء نے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے ایک علمی مجلس میں مجھ سے ایک فاضل دوست نے سوال کیا کہ صغیرہ پر اصرار کرنا دوبارہ ای گناہ کا ار تکاب کرنا ہے اس لئے یہ اس درجہ کی معست ہونی چاہے اور جب یہ پہلے صغیرہ تھاتو دوبارہ اس کو کرنے سے یہ گناہ کبرہ کیے ہو گیا؟ میں نے اس کے جواب میں کها: اگر گناہ صغیرہ کرنے کے بعد انسان نادم ہو اور اس پر استغفار کرے اور پھر دوبارہ شامت نفس ہے وہ صغیرہ گناہ کر لے تو یہ اصرار نہیں ہے تکرار ہے اور گناہ صغیرہ کرنے کے بعد نادم اور ٹائب نہ ہو اور بلا جھجک اس گناہ کا اعادہ کرے تو بھر

ا مرار ہے اور یہ کیرہ اس دجہ سے ہو گیا کہ اس نے اس گناہ کو معمولی سمجھا اور اس میں ادکام شرعیہ کی تخفیف اور بو و تعتی ہے اور شریعت کی تخفیف اور بے و تعتی گناہ کیرہ ہے ، جبکہ شریعت کی توہین کفرہے۔ فرض اور واجب تو دور کی بات ہے جو فعل مسئون ہو اس کی تخفیف اور بے و تعتی ہمی گناہ ہیرہ ہے ، اور اس کی توہین کرنا کفرہے۔ العماذ باللہ! اس کے بعد اس بحث کو کلعتے وقت جب میں نے اس سوال پر خور کیا تو جھے پر یہ منتشف ہوا کہ قر آن اور حدیث میں

' سے بعران بھت و سے وقت بب ک سے اس موال پر جور میانو بھر پر سے ستھ ہوا کہ فر ان اور حا معصیت پر اصرار کرنے کو کبیرہ قرار دیا ہے خواہ وہ کمی درجہ کی معصیت ہو معصیت پر نفس اصرار گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالٰ کاار شاہ ہے۔ :

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَالْكَيْنَ إِذَا وَمَعَلُوا فَأَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمُ اور جبوه لوگ بے حیائی کا کام یا بی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو

ذَكَرُ وَاللَّهُ فَاسْنَغُفَرُ وَاللَّهُ وَمِيمَ تَعْفُورُ النَّدُوبَ إِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ و إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِدُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ كَتَامِن كَو بَخْنَا بِهِ أَوْر وو لوگ جان يوج كر النج ك (يعن

الْعَامِلِيْنَ عَرِيهِ السَّرِيونِين رَحِيهِ عَرِيهِم الجَرِ الْعَامِلِيْنَ اللَّامِ اللهِ ١٣١٤ - ١٣١ه - ١٣١ه) بين اوروه ان من يميشر ربي كاور (نيك) كام كرف والون كاكيا

ی احجها بدلہ ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے مغفرت اور انروی انعلات کو عدم اصرار معصیت پر مرتب فرمایا ہے اس کا لازی مغموم سیر ہے کہ معصیت پر اصرار کرنا افروی عذاب کو متلزم ہے اور اس سے بھی زیادہ صربح ہے آیت ہے :

سي بي المستصيت ير اصرار را الحروي عذاب لو مستزم به اور اس سي بحى زياده صرح بير آيت ب : عَفَا اللهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِعُ اللهُ مِنهُ ﴿ جو مو دِكاس كوالله تعالى ف معاف كرويا اور جس في دوباره بيد

وَاللَّهُ عُرِيْرٌ ذُوانَيْفَا مِ المائده: ٥٥) كم كما والله اس عبد له الله باغاب عبد له

و الله

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصرار پر وعید فرمائی ہے اور وعید گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل متونی ۲۳۱ھ

روايت كرتے ميں :

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلا نے فرمایا ان لوگوں کے لئے عذاب ہو جو اپنے کے ہوئے (گناہ) پر جان ہوجھ کر اصرار کرتے ہیں۔

الم ابو داؤد سليمان بن اشعث متوفي ٢٥٩ه روايت كرتے ہيں:

د منرت ابو بکر صدیق بی کا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائید آنے فرمایا جس محض نے (گناہ پر) استغفار کر لیا تو یہ اس کا اصرار نہیں ہے خواہ وہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (من ایو دائوز رقم الحدیث: ۱۳۵۰)

اس صدیث سے بید واضح ہوا کہ گناہ کے بعد استففار کر لیا جائے تو یہ تحرار ہے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور توبہ نہ رے تو پھریہ اصرار ہے جیسا کہ اس مدیث سے واضح ہو آ ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا :

علامہ فرائی کھے ہیں کہ مطرت ابن عباس نے فرمایا :

استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا (یعنی کبیرہ ہو جاتا ہے)

Marfat.com

(الجامع لاحكام القرآنج ۵ ص ۱۵۹ مطبوعه ايران) و

اصرار کے ساتھ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اس پر میہ حدیث صراحتا" دلالت کرتی ہے علامہ آلوی امام بیعی کے حوالے کلیہ . . . .

حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے موقوفا" روایت ہے کہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے (یعنی گناہ کے بعد توبہ نہ

سرے ہیں ہوں در میں ملد مصل میں اور جب بندہ می گذاہ پر توب کرلے تو وہ گناہ کیرہ نہیں ہے۔ (دوح المعانی ج م م ۱۲ مطبوعہ بیوت) مر آن مجید کی آیات 'احادیث اور آثار ہے بیر واضح ہو گیا کہ گناہ پر اصرار کرنا (اینی گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا) اس گناہ کو

حران جیدی ایات احلایت اور ، مارست میدون او یا مد معرب سرار رسان من سے بعد وجہ یہ رہی ک ماہ یہ کیرہ بناریتا ہے خواہ وہ گناہ کسی درجہ کا ہو اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا اس پر دلاات کر آئے کہ وہ مخص اس گناہ کو معمولی اور بے وقعت سمجھتا ہے اور اس کا میہ عمل اس بات کا مظہرہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ماہیظ

ے منع کرنے کو اہمیت نہیں ویتا اور ان کے احکام کی پرواہ نہیں کر آ اور شریعت کو معمولی اور بے وقعت سجھنا اور اس سے لایروائی برتا کی گناہ کبیرہ ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور تم اس چیزی تمنانہ کروجس کے ساتھ الله نے تمهارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ ہے اس کے فضل کا سوال کرو بے ٹیک الله جرچیزکو خوب جانے والا ہے (النہاء : ۳۲)

الله تعالیٰ کی تقسیم اور اس کی عطامے خلاف تمنا کرنے سے ممانعت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو لوگوں کا بال ناجائز طریقہ سے کھانے سے منع فربایا تھا اور اس آیت میں لوگوں سے اموال کی طمع اور فواہش کرنے سے بھی منع فربایا ہے اور رہے بھی کما جا سکتا ہے کہ پہلی آیت میں فلہری اعضاء سے لوگوں کے بال میں تصرف کرنے سے منع فربایا تھا اور اس آیت میں دل سے حسد کرنے سے بھی منع فربایا ہے اکہ فلہر اور باطن میں موافقت ہو۔

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعافی نے بعض مسلمانوں کو جو بال عزت اور مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دی ہے اور جو بھی ایسی نعت عطا فرمائی ہے جس میں رغبت کی جاسکے اس کے حصول کی دو سرے تمنانہ کریں نہ اس پر حمد کریں کیو نکہ اللہ تعالیٰ مالک عثار اور علیم اور حکیم ہے وہ جس کو جو چاہتا ہے نعت عطا فرمانا ہے 'اس لئے کوئی شخص سے نہ کے کہ کا تش میرے پاس فلال مال ہو آیا فلال نعت ہوتی یا فلال حسین عورت ہوتی۔ رشک کا معنی ہے کہ کی شخص کے پاس بھی ہے نعمت رہے اور اللہ ججھے بھی ایسی نعت عطا کردے سو رشک کرنا جائز نہیں ہے اور حمد کا معنی ہے ہے کہ انسان ہے چاہے کہ ججھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے اس شخص کے پاس یہ نعمت نہ رشک کرنا جائز نہیں ہے۔

رسے اور حمد جائز نہیں ہے۔

بعض علماء نے کماہے اس آیت کامیہ معنی ہے کہ کوئی مردیہ تمنانہ کرے کہ کاش وہ عورت ہو آاور کوئی عورت میہ تمنانہ کرے کہ کاش وہ مرد ہوتی اور بعض علماء نے میہ کما کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ عورتوں ہے و گناکیا تو بعض عورتوں نے کہا ہم چونکہ صنف ضعیف ہیں اور ہم کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا حصہ و گنا ہونا چاہئے تھا تب میہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اس آیت کے

تبيانالقرآن

شان نزول کے متعلق تین روایات ہیں:

علد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهانے عرض کیا : یا رسول اللہ مرد جماد کرتے ہیں اور ہم جماد نمیں کرتے اور ہارے لئے آدھی میراث ہے۔

عکرمہ بان کرتے ہیں کہ عورتوں نے جہاد کاسوال کیالور انہوں نے کہا ہماری بھی بیہ خواہش ہے کہ ہم بھی مردوں کی

طرح جہاد کرس اور ہمیں بھی ان کی طرح اجر طے۔

قادہ اور سدی نے بیان کیا ہے کہ مردوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو دراثت میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے ہماری عبادتوں کا بھی ہم کو عورتوں ہے وگنا اجر لیے اور عورتوں نے کماہم می**ر جاہتی جیں** کہ ہمارے آدھے گناہ مردوں پر ڈال رے جائس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی مردول کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ (الدرالمنتورج عص ۱۳۹۔مطبوعہ ایران)

اس کے بعد فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کرو مینی اللہ سے اینے اعمال کا صلہ نہ مانگو اور نہ اللہ تعالیٰ

ے اس کے عدل کی بناء ير سوال كرو بلكه الله تعالى سے اس كے فضل كاسوال كرو-

امام ابوعیسی محربن عیسی ترندی متوفی ۲۷۹هه روایت کرتے جن : حضرت عبدالله بن مسعود والله بيان كرتے بين كه رسول الله مالي الله الله عالى عاس ك فضل كاسوال

کر کو تک اند کو یہ پند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انظار کرنا ہے۔

(سنن رزي و م الحديث : ٣٥٨٢)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ہم نے ہر محض کے ترکہ کے لئے وارث مقرر کردیے ہیں۔ اولاد ، قرابت دار اور وہ لوگ جن سے تمارا عمد ہو چکا ہے سوتم انسیں ان کا حصد دو بے شک اللہ ہر چزیر گواہ ہے (النساء: ٣٣)

اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ جس انسان کا مال اور ترکہ ہے ہم نے اس کے لئے وارث بنادیئے ہیں پھران وارثوں کا

بیان فرمایا وہ اس کی اولاد اور اس کے قرابت دار ہیں اور وہ لوگ ہیں جن سے تمہارا عمد ہو چکا ہے۔

الم ابن جریر نے قادہ سے اس آیت کی تغییر میں ہد روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص دو سرے شخص ے (جس سے اس کی نسبی قرابت نمیں ہوتی تھی) ہے عمد کرناکہ میرا خون تمارا خون ہے اور میرا نقسان تمارا نقسان ب تم میرے دارث ہو گے اور میں تمهار اوارث ہوں گاتم جھے سے مطالبہ کرتا اور میں تم سے مطالبہ کروں گا بجر زمانہ اسلام میں اس کا چھٹا حصہ مقرر کر دیا گیا اس کا حصہ نکالنے کے بعد باتی وریثہ میں ترکہ تقشیم کیا جاتا تھا پھر جب سورہ انفل میں سے

آيت نازل مو کي 🗈 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اور قرابت وار ایک ووسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ

الله (الانفال: ۵۵)

اس آیت کے نزول کے بعد حرفیخص ہے کی نے عمد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ ہو گئی۔ (جامع البیان ۵۵ ص۳۳) علامه سيد محمود آلوي حفى متوفى ١٧٥٠ ه الصيني :

الم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ند ب ہے کہ جب تھی مخص نے تھی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے میر

مر کیا کہ وہ اس کی دیت ادا کرے گا اور اس کا دارث ہو گا تو اس کا دیت ادا کرنا صحح ہے اور اگر اس کا کوئی اور نسبی وارث فر نہ ہو تو چھر وہ محض اس کا دارث ہو گا۔ (روح المعانی ج ۵ مس ۲۲)

علامه ابوالفرج عبدالرحن بن على بن محمد جوزي حنبلي لكھتے ہيں:

اس آیت کی تغییر میں چار قول ہیں:

(ا) زمانہ جاہلیت میں جو لوگ ایک دو سرے ہے ایک دو سرے کا دارث ہونے کا عمد کرتے اس آیت میں وہ لوگ

مراد ہیں اور سورہ انفال کی آیت سے بیہ تھم منسوخ ہو گیا۔

(٢) اس سے وہ مهاجرین اور انصار مراد ہیں جن کو رسول الله طائع یا نے ایک دو سرے کا بھائی بنا دیا تھا۔

(٣) اس سے وہ لوگ مراو ہیں جن کو زمانہ جالمیت میں لوگ اپنا بیٹا بنالیا کرتے تنے حالا نکہ وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے تنے ' پہلے قول کے متعلق لمام شافع' امام مالک اور امام احمد کا سے نمہ ہب ہے کہ وہ سورہ انفال کی آخری آیت سے منسوخ ہو کا رہا

(٣) امام ابو حنیفہ کا بید فدہب ہے کہ بیہ حکم اب بھی ہاتی ہے البتہ عصبات اور ذوالارحام اس منحص پر مقدم ہیں جس ہے عمد کیا گیاوہ نہ ہوں تو اس کو عمد کرنے والے کی وراثت ملے گی۔

اور ایک جماعت کافد ہب ہیہ کہ اس آیت کامٹن ہیہ کہ جس شخص ہے تم نے وراثت کے علاوہ مدد کرنے اور خیرخوائق کامعابدہ کیاہے اس معاہدہ کو پورا کرہ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صرف ایک دو سرے کی مدد کرنے کا معاہدہ ہو تا تھا اس کے سوائنیں ہوتا تھا اور اسلام نے اس کو متغیر نہیں کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جیسر کا قول ہے اور یہ آیت محکم ہے۔ (ذاو المسرج ۲ ص ۲ ک)

الم مسلم بن عجل تشيري متوفى المهم روايت كرتے ہيں :

حضرت جير بن مقعم والهج بيان كرتے بي كه رسول الله الله الله عليا : اسلام ميں صلف سيس ب صلف صرف

جابلیت میں ہو آ تھا اور اسلام نے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔ (صحیح سلم اور قرائدیث : ۲۵۳۰ سند احمد عرص ۸۳۰ سند احمد ۲۳۵۰ مند احمد ۲۳۵۰ سند احمد ۲۳۵۰ مند احمد ۲۳۵۰ مند احمد

اس صديث مين غيرشري باتون ير حلف الحالية كى ممانعت بور ايك دوسرِك كاوارث بنائي بر حلف الحالية كى

م مانعت ہے اور ایک دو مرے کے ساتھ تعاون کے لیے جو حلف اٹھایا جائے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

الرّجالُ قَوّا مُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللّهُ بِعَضَهُمُ عَلَى مِرْ مِرْ اللّهُ بِعُضَهُمُ عَلَى مِر رَدُ مُرِدُن كَ مَنْظُ ادر كَيْن بِي كَيْن ثَمَ اللّهِ فَ ان يَن عَ ايَك كُر درَبِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

تبيانالقرآن

مسلددوم

Marfat.com

TUE TOUR

Marfat.com

الله تعالیٰ کاآرشاد ہے: مردعورتوں پر قوام ہیں۔ قرآن مجیدے عورتوں کی حاکمیت کاعدم جواز

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور تم اس چیز کی تمنانہ کروجس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر

نضیلت دی ہے اور اس کا شان نزول یہ تھا کہ بعض عورتوں نے یہ کما تھا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور ورانت میں ان کا حصہ وگنار کھا گیا علائکہ ہم صنف ضعیف ہیں اس لئے ہمارا زیادہ حصہ ہونا چاہئے تھا اللہ تعالی نے اس

آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ مرد عورتوں کے نتینم لور کقیل میں اللہ نے ان میں سے ایک کو دو سرے پر فضیلت دی ہ اور اس لئے (بھی) کہ مردول نے ان پر اینے مال خرچ کئے۔

علامه حسين بن محدر اغب اصفهاني متوفى ٢٠٥٥ م لكصة بن

قوام 'کامعنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا۔

(مفردات الفاظ القرآن ص ٢٦٣، مطبوعه المكتبه المرتضوبه ايران)

علامه جمال الدين محمر بن منظور افريق مصري متوفى الدين محمري م

مرد عورت کا قوام ہے یعنی اس کی ضروریات بوری کر آہے اور اس کا خرچ برداشت کر آہے۔

(لسان العرب ج ١٢ص ١٩٠٥ مطبوعه نشرادب الحوذة ابران ٥٠ ١٣١٥ تاج العروس ج ٥ص ٣٥)

علامه سيد محمود آلوسي حنفي متوفي ١٤٧٠ه لکھتے ہن ۽

الرجال قوامون کامعنی میہ ہے کہ جس طرح حاکم رعلا پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے اس طرح مرد عورتوں پر احکام نافذ

رتے ہیں' اور اس کی دجہ یہ ہے کہ مردول کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ نبوت ' رسالت' حکومت' لمامت' اذان ا قامت اور تحبیرات تشریق وغیره مردول کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (روح المعلق ٥٥ ص ٣٣ مطبوعه داراحیاء التراث العمل بروت) عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں احادیث

امام محمر بن اسلیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکرہ بیانی کرتے ہیں کہ ایام جمل میں ہو سکتا تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ لاخق ہو جا آ اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا' اس موقع پر مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچلا جس کو میں نے رسول اللہ ماہیئم سے ساتھا جب لل فارس نے مسریٰ کی بیٹی کو اپنا حاکم بنالیا تو رسول اللہ مٹاہیا کے فرمایا وہ قوم برگز فلاح (افردی) مسی یا سکتی جس نے اپنے

معاملات میں ایک عورت کو حاکم بنالیا۔ (صحح البخاري وقم الديث: ۴۳۲۵ و ۱۹۳۴ منن ترفدي و قراليديث: ۴۲۲۹ سنن نسائي وقم الحديث: ۵۳۰۴ محج ابن حبان ج ١٠

ص ۳۵۱۱ مند احد ۵۵ م ۵۰ ۴۳٬ ۳۳ سنن کبری للبیقی ج ۱۰ س ۱۹۸-۱۵ مصنف این الی شبد ج ۱۵ م ۳۲۱ شرح النت و قم الحدیث

: ۲۳۸۷ مند الليالي 'رقم الحديث: ۸۷۸ المتدرك ج من ۵۲۵ ۱۲۰ مجمع الزوائدج ۵ ص ۲۰۰۹) امام او عیسی محد بن عیسی ترندی متوفی ۱۵۹ه روایت کرتے میں:

حفنرت ابو ہرریہ د<sup>یاف</sup>ھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ م<del>ال</del>اییا نے فرمایا جب تمہارے حکام نیک ہوں<sup>،</sup> تمہارے اغنیاء تخی

ہوں' اور تمہاری حکومت باہمی مشورہ ہے ہو' تو تمہارے لئے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے نجلے حصہ ہے بہتر ہے اور جب فح تمہارے دکام بد کار ہوں' اور تمہارے اغذیاء بخیل ہوں' اور تمہارے معالمات عورتوں کے سپرد ہوں تو تمہارے لئے زمین کا تعمارے دکام بد کار ہوں' ور تمہارے اغذیاء بخیل ہوں' قربا میں میں میں ہوں۔

نچلا حصد اس کے اوپر کے حصہ ہے بہتر ہے۔ (منن ترذی 'رقم الحدیث: ۳۲۵۳) امام ابوعبداللہ محد بن عبداللہ حاکم نیشا پوری متوفی ۲۰۵۵ مورایت کرتے ہیں:

ام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حالم میشا پوری متوقی ۴ مهم روایت نرے ہیں : حضرت ابو بکرہ دباڑہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کو فقح کی خوش خبری سائی اور یہ بھی بنایا کہ و شن کی

حفرت ابوبرہ چھو بیان نرمے ہیں نہ ایک عس سے اپ وس می نون بین سس ورید ن ہمیں سہ در سے سے معدد سے س سرپراہی ایک عورت کر رہی تھی نبی مالیجائم نے فرمایا جب مرو عورتوں کی اطاعت کرنے لگیس تو وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ لیہ حدیث صحیح الاساد ہے امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (حافظ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح الاساد کما

> ہے۔)(المستدرکج من ۲۹) عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں فقهاء اسلام کی آراء

مورلول کی حالمیت نے عدم جوازیس تصماء اسلام ف اراء علامہ ابو عبداللہ محدین احمد قرطبی مالکی متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں :

المام حسین بن مسعود بغوی شافعی متوفی ۵۲۱ھ لکھتے ہیں : امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت حکومت یا انتظامیہ کی سربراہ یا قاضی نہیں بن سکتی 'کیونکہ سربراہ مملکت کو

جہاد قائم کرنے اور مسلمانوں کے معاملات نمٹانے کے لئے گھرے باہر نگلنے کی ضرورت پڑتی ہے اور قاضی کو مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب السترہے اس کا گھرے باہر نظانا جائز نہیں ہے۔

(شرح الشته ج ۱۰ ص ۷۷ مطبوعه بیرزت ٔ ۴۰ مهمان )

علامه بدر الدين محمود بن احمد ميني متوفي ٨٥٥ه ليست بين :

جمهور فقهاء اسلام نے حضرت ابو یکرہ کی صدیث کی بناء پر عورت کے قاضی بنانے کو ممنوع قرار دیا ہے، علامہ طبری نے جمهور کی مخالفت کی اور بید کماکہ جن معاملات میں عورت شہاوت دے سکتی ہے وہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور بعض ما لکید نے عورت کی قضاء کو مطلقا" جائز کما ہے۔ (عمرة القاری ج ۴۲ص ۴۰۰مطبوعہ اوارة الطباعة المنیریہ ۱۳۳۸ه)

علامه احد بن على ابن حجر عسقااني شافعي متونى ٨٥٢ه لكست مين :

علامہ ابن التین نے کما ہے کہ جمہور فقهاء اسلام نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت کو منصب قضاء سونیا جائز نہیں ہے اور علامہ طبری نے جمہور کی مخالف کی اور یہ کما کہ جن امور میں عورت گوائی وے عتی ہے ان میں وہ

عوبی جا مرین ہے اور عدامہ مبری سے بہموری جائنگ کی ہوریہ ہی کہ دورین کورٹ کو بی دی سے ب سے ب ک یا دہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور لعض ما لکیہ نے کما ہے کہ عورت کی قضاء مطلقا" جائز ہے۔ (فتح الباری ن ۱۳ ملاء ۱۳ مطلوعہ الہور) ہم چند کہ علامہ عینی اور علامہ عسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ علامہ طبری نے بعض امور میں اور بعض ما لکیہ نے عورت

کی قضاء کو مطلقا" جائز قرار دیا ہے لیکن اول تو یہ ثابت ہنیں 'کور فانیا" ظاہر ہے کہ قر آن مجید کی نصوص تطعیہ 'احادیث محیحہ' اسلام کے عمومی احکام اور جمہور فقهاء اسلام کی تصریحات کے سامنے ان اقوال کی کوئی و قعت نہیں ہے اور یہ بھ خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کلیدنے عورت کی عمومی سمریرانی کو جائز شہیں کما بلکہ بعض امور میں عورت کی صرف

قضاء کو جائز کہاہے۔

Jen J

سلددوم

علامہ مینی اور علامہ عسقلانی نے بغیر کمی شوت کے علامہ طبری اور بعض ما کید کی طرف عورت کی قضاء کے جواز کی تو نبست کر دی محقیقت یہ ہے کہ علامہ طبری اور ماکلی فقهاء دونوں اس شهت سے بری چیں علامہ ابو یکر ابن العربی ماکلی اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ں من سال مسلم برسے میں ہے۔ حضرت ابو یکرہ کی روایت کردہ حدیث میں تقریح ہے کہ عورت طلیفہ نمیں ہو سکتی اور اس مسئلہ میں کسی کا انتلاف نمیں ہے البتہ علامہ محمد بن جریر طبری سے یہ متقول ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے لیکن ان کی طرف اس قول کی نسبت صبح نمیں ہے۔ ان کی طرف اس قول کی نسبت ایسے ہی غلط ہے جیسا کہ امام ابو حلیفہ کی طرف یہ غلط منسوب کردیا گیاہے کہ جن امور میں عورت گواہی دے سکتی ہے ان میں وہ فیصلہ بھی کرسکتی ہے۔

نيز قاضى ابوبكر محد بن عبد الله بن العربي ماكلي متوفى ١٩٨٥ أكليت مين :

عورت سربرات کی اس لئے اہل نہیں ہے کہ حکومت اور سربراتی ہے یہ غرض ہوتی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کی جائے قوی معاملات کو سلجمایا جائے ' ملت کی حفاظت کی جائے اور مالی محاصل حاصل کرکے ان کو مستحقین میں آتھیم کیا جائے اور یہ تمام امور مرد انجام دے سکتا ہے عورت یہ کام انجام نمیں دے سکتی کیونکہ عورت کے لئے مردوں کی مجاس میں جانا اور ان سے انتظاط کرنا جائز نمیں ہے اس لئے کہ اگر وہ عورت جوان ہے تو اس کی طرف دیکھنا اور اس سے کام کرنا حرام ہوران میں جانا محدوث ہے۔ ہورت ہوان ہے تو اس کی طرف دیکھنا اور اس سے کام کرنا حرام ہوران ہے اور اگر وہ میں دیسیدہ عورت ہے۔

(احكام القرآن تا ٣٥٨ ملحمة) ملحمة المعلم عليه اسلامي بيروت)

ملکہ بلقیس کی حکومت سے استدلال کاجواب

قرآن کریم میں ملکہ بلقیس کے واقعے کا جس قدر ذکر ہے اس میں اس کی حکومت کے خاتمہ کاذکر ہے' اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کی حکومت کے نشلسل کاذکر نہیں ہے لنذا اس واقعہ میں عورت کی سمبراہی کا اوفی جواز بھی موجود نہیں ہے اور آگر بالفرض بلقیس کے اسلام لانے کے بعد اس کی حکومت کا ثبوت ہو بھی تو وہ شریعت سابقہ ہے ہم پر جمت نہیں ہے۔

جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سرپراہی پر استدلال کاجواب

بعض متجدد علاء جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی الغد عنما کی شرکت سے عورت کی سربرائی کے جواز پر استدال کرتے میں کئیں میں دو است میں کرتے میں گئیں ہوا ہے اول تو حضرت عائشہ المرت اور خلافت کی مدعیہ نمیں تھیں ہاں وہ است میں اصلاح کے قصد سے اپنے گھرسے باہر نکلیں لیکن میہ ان کی اجتہادی خطاعتی اور وہ اس پر تاحیات ناوم رہیں' الم محمد بن سعد متوفی ۱۳۳۰ سے نہ دوایت کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنما وقو ن فی بیدو تکن "تم اپنے گھروں میں تحمری رہو" کی تلاوت کرتیں تواس قدر روتیں کہ آپ کا دویثہ آنسوؤں سے بھیک جا آ۔

(طبقات کبری ج ۸ ص ۸۱ مطبوعه دار سادر بیروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم کو جن عوروں کی نافربانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرد اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو اور ان کو ( آریبا") ماروپس آگر دہ تمہاری فرمانیرواری کرلیس تو ان کے خلاف کوئی مبانہ نہ و موعدو۔ (انساء : ۳۳)

بیونوں کو مارنے کے متعلق احادیث

الم مسلم بن حجاج تشری روابیت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمايان كرت جي كه رسول الله طايميل في خطبه ججة الوداع من فرمايا: ا لوگواعورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ورو تم نے ان کو اللہ کی المان میں حاصل کیا ہے اور اللہ کی اجازت سے ان کے جسمول

کو اینے اوپر حلال کیا ہے اور تمہارا ان پر ہیے حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپیند کرتے ہو اگر وہ الیہا کریں تو ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے اور ان کا تم پر بیہ حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق

کھانا اور کیڑا دو۔ (صحح مسلم 'رقم الحدیث: ۱۳۱۸)

امام ابو عیسی محد بن عیسی ترندی متوفی ۲۷۹هه روایت کرتے بیں :

سلیمان بن عمرو اینے والد ویا پھر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ طابعیتا کے ساتھ ججة الوداع میں تھے۔ آپ نے الله كى حمدوثاء كے بعد فرمایا : سنوعورتوں كے ساتھ خيرخواي كرودہ تمهارے ياس تمهاري قيد ميں ہيں تم اس كے سواان كي کی چیز کے مالک نہیں ہو' ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو ان کو ان کے بستروں میں اکیلا چھو ڑ دو اور ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا اثر ظاہرنہ ہو اور اگر وہ تمهاری اطاعت کرلیں تو ان کے خااف کوئی بمانہ تلاش نہ کرو سنو تمهاری عورتوں پر تمهارا حق ب اور تمهاري عورتول كاتم يرحق ب تمهاري عورتول يرتمهارايد حق ب كدوه تمهار بسترير تمهار ناپنديده لوگول کو نہ آنے دیں اور جن کو تم ناپیند کرتے ہو ان کو تمہارے گھروں میں آئے نہ دیں 'اور سنو تمہاری عورتوں کا تم رہیہ

حق ہے کہ تم ان کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ یہ حدیث حسن سیح ہے۔

(سنن ترندي وقم الحديث: ١٩٦٩ سنن ابن ماجه وقم الديث: ١٨٥١)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ مهد روایت كرتے بيں : حضرت عبدالله بن زیاب بلیخو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیتا نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مارانہ کرو' پھر حضرت عمر

والله عن رسول الله مالينيام سے عرض كيا : عورتين اپنے خاوندوں كے ساتھ بد خلقي اور بدزباني كرتي ہيں ور سول الله ماليميام

نے ان کو مارنے کی اجازت دی چربمت ساری عورتوں نے رسول الله طابع یا کھر جاکر اپنے خاوندوں کی شکایت کی تو نبی الٹیجیا نے فرمایا آل محمد (ملاہیم) کے پاس آگر بہت می عورتوں نے اپنے خاوندوں کی شکایت کی ہے اور یہ لوگ تمهارے اجھے

لوگول میں سے نہیں ہیں۔ (سنن ابوداؤد 'رقم الحدیث: ٢١٣٦)

حضرت عمرین الحطاب ولی بیان کرتے ہیں کہ نی مالی اللہ نے فرمایا کسی شخص سے اس پر بازیر س نسیں ہوگی کہ اس ب افي بيوى كوكيول ماراب- (سنن ابوداؤد و رقم الديث: ١١٣٧)

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن ذمعه ولله بيان كرتے ميں كه ني ماليدام نے فرمايا: تم ميس سے كوئى شخص اپني يوى كو غلام كى

طرح کوڑے نہ مارے پھردن گزرنے کے بعد اس سے جماع کرے۔ (صحح البخاری رقم الدیت: ۵۲۰۳) بیوبوں کو مارنے کے متعلق فقہاء کا نظریہ

علامه سيد محمود آلوس متوفى ١٧٤٠ اله لكهية بين:

ہمارے اصحاب (احناف) نے بیہ تصریح کی ہے کہ جار صورتوں میں مرد عورت کو مار سکتا ہے۔ (1) جب خاوند جاہتا ہو کہ بوی بناؤ سنگھار کرے اور بیوی میک اپ نہ کرے۔ (۲) خاوند بیوی کو اپنے بستریر بلائے اور وہ نہ آئے (۴) جب وہ نماز نہ بزھے ایک قول رہے کہ جب وہ عنسل نہ کرے۔ (۴) جب وہ بغیرعذر شری کے گھرسے باہر نکلے' ایک قول ہے کہ : ب وہ خاوند کو نارانس کرے ' حضرت اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت زبیر بن العوام کی چو بھی بیوی تھی جب وہ کسی بیوی سے ناراض ہوتے تو وہ اس کو کھوٹی کی لکڑی ہے مارتے حتی کہ وہ لکڑی ٹوٹ جاتی 'واضح رہے کہ بیوی کی اذبیوں کو برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا اس کو مارنے ہے افضل ہے الابیہ کہ کوئی نا قابل برداشت معاملہ ہو۔

(روح المعاني ج ۵ ص ۲۵ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (اے مسلمانو!) اگر تہیں ان دونوں کے درمیان جھڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف ہے مقرر کرو اور ایک منصف عورت کی طرف ہے مقرر کرو اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا اراوہ کریں تواللہ ان دونوں (زن وشوہر) کے درمیان انفاق پیدا کردے گا۔

اختلاف زن و شو ہر میں دونول جانب سے مقرر کردہ منصف آیا حاکم ہیں یا دکیل

امام شافعی اور امام مالک بے نزدیک مید منصف حاکم ہیں اور ان منصفوں کو ازخود سد انقتیار ہے کہ وہ مناسب جانمیں تو خاوند اور اس کی بیوی کو نکاح پر بر قرار رکھیں یا ان میں ہے کسی ایک کے ذمہ کسی چیز کی ادائیگی لازم کر دیس یا مناسب جانیں تو ان کا نکاح فٹنخ کر دیں' اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک بیہ منصف وکیل میں اور ان کو اختیار نہیں ہے الا یہ کہ زوجین ان کو فنخ نکاح کااختیار بھی تفویض کر دیں۔

امام ابو بکراحمہ بن علی رازی جصاص حنفی متوفی 🕒 🗝 🕳 تیں 🖫

یہ آیت اس بر دلالت کرتی ہے کہ عورت اور مرد کی طرف سے جو دو فمحض مقرر کئے جائیں وہ ان کے وکیل ہول گے اور بہ حیثیت وکیل کے ان کو بیہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے حکم کے بغیرازخود ان کا نکاح فنح کردیں۔

(احكام القرآن ج ماص ١٩٠ مطبوء سميل أكيد مي الهور منهما)

امام ابوالفرخ عبد الرحمان بن على بن محمد جو زي حنبلي متوفى ١٩٥هه لکھتے ہيں 🖫

یہ دونوں حاکم زوجین کے وکیل جیں اور ان کے فیصلہ میں ان دونوں کی رضا کا اعتبار ہو گابیہ امام احمر 'امام ابو حفیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے' اور امام مالک اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ حاکموں کے فیصلہ کے گئے زوجین کی رضا کی

ضرورت نہیں ہے۔ (زاد المسرع عص ۷۸-۷۷ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۲۰ مارہ) علامه ابو الحن على بن محمد مادر دى بصري شافعي متوفى ٥٠ سمه لكت بين :

جن دو شخصوں کو بھیجا جائے گا اس کے متعلق دو قول ہیں وہ وکیل ہیں اور ان کو از خود زوجین میں تفریق کا اختیار

نہیں ہے اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ان کو اس کا افتیار ہے۔

(ا لنَكت والعيون نَاص ٣٨٣ مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت)

علامہ کی بن شرف نووی شافعی متوفی ۲۷۱ھ نے لکھاہے کہ زیادہ ظاہر قول میہ ہے کہ یہ و کیل ہیں-(رو نته الطالبين ۲۵ ص ۱۷۸ مطبوعه دار الكتب العلميه بيرو'ت.

قاضي ابو بكر محمر بن عبدالله ابن العربي مالكي لكھتے ہيں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنماے صحح روایت سے ہے کہ سے دونوں شخص حاکم میں اور جب سے دونوں مخص زوجین کے درمیان تفریق کرویں تو تفریق واقع ہو جائے گی مکو تک فکاح سے مقصود الفت اور حسن معاشرت ہے اور وہ ان کے

نزدک نہیں مائی گئی (الی قولہ) ہمارے علاء نے کہاہے کہ اگر خلوند کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ان کے درمیان تفریق کر

دی جائے گی اور اگر عورت کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو مرد کا تابع کریں گے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو بھی ان میں تفریق کر دی جائے گی اور مرد کو بعض مهرادا کرنا ہو گانہ کہ ہیر را۔

(احکام القرآن خ اص ۱۳۸۱ - ۵۳۰ مطبوعه دار <sup>آئ</sup> سب العلمه بیروت <sup>۸</sup> ۰ ۸ ساهه)

علامه ابو عبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكيت بس:

جمال دونوں حاکم زوجین کے درمیان تفریق کردیں گے توبیہ طلاق بائن کے قائم مقام ہے اور حاکموں کامنصب طلاق واقع کرنا ہے وکالت کرنا نہیں ہے' امام مالک' امام اوزاعی اور احماق کا یمی قول ہے۔ حضرت عثمان' حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی الله عنم سے بھی میں مروی ہے اور امام شافعی کا بھی کی قول ہے کیونک قرآن مجید میں ہے "فا بعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها"-"ایک حاکم مرد کی طرف سے جھیجو اور ایک حاکم عورت کی طرف سے جھیجو" ہیہ آیت اس باب میں نص صریح ہے کہ سیہ دونوں قاضی اور حاکم ہیں وکیل یا شاہر نہیں ہیں' ادر وکیل کی شریعت میں ادر تعریف ہے اور حاکم کی شریعت میں اور تعریف ہے اور جب اللہ تعالی نے ہرایک کی تعریف الگ الگ بیان کرا ی ہے تو کسی شخص یا کسی عالم کے لئے سیر کس طرح جائز ہوگا کہ وہ ایک لفظ کی تعریف کو دو سرے لفظ پر محمول کر دے (اس کے بعد علام

قرطبی نے اپنے موقف پر سنن وار تعلنی سے حدیث پیش کی) (الجامع لاحکام القرآن ن۵ص۷۱) مطبوعه انتشارات ، صرخسرو ایران*)* فقهاء ما كيه نے اس مديث سے استدلال كيا ہے:

الم عبد الرزاق بن هام متوفى الاهدروايت كرتے ہيں :

عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھاجب حضرت علی ابن ابی طالب بڑائھ کے پاس ایک عورت اور اس کا خادند آئے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی ان لوگوں نے عورت کی طرف ہے بھی ایک حاَم پیش کیااور مرد کی طرف ہے بھی ایک حاکم پیش کیا' حضرت علی نے ان دونوں حاکموں سے فرمایا : کیاتم جانتے ہو کہ تم دونوں پر کیا فرض ہے؟ اگر تمہاری رائے میں ان دونوں میں تفریق ہونی چاہئے تو تم ان میں تفریق کر دو اور اگر تمہاری رائے میں ان کو اکٹھا ہونا چاہئے تو تم ان کو اکٹھا کردو' خاوند نے کہا رہی فرقت تو میں اس کو اجازت نہیں دیا۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا بہ خداتم یمال سے اس وقت تک نمیں جاؤ کے جب تک تم این متعلق كتاب اللہ سے راضى نہ ہو جاؤ خواہ وہ تمہارے حق میں ہویا تمہارے خلاف عورت نے کہا میں اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی ہوں خواہ وہ

> میرے حق میں ہو یا میرے خلاف (المسنف وقم الديث: ١٨٨٣ عامع البيان: ٥٥ ص٢٦ سن كبرى لليهقي ٢٥ ص٥١-٣٠٥)

الم ابو بكر جصاص حنفي متوفى ١٥٥٥ اس حديث كے جواب ميں لکھتے ہيں:

اس حدیث میں حضرت علی نے خبروی ہے کہ حاکموں کافیصلہ اس وقت تک معتبر نہیں ہو گاجب تک کہ دونور

تحسان القرآن

اس فیملے پر امنی نہ ہو جائیں اس لئے ہمارے اصحاب نے یہ کما ہے کہ حاکموں کا تفریق کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے تو جب تک کہ خادند اس پر رامنی نہ ہوجائے کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر خادند اس کا اقرار کرلے کہ وہ یوی کے ساتھ براسلوک کر آہے تو ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی اور نہ قاضی جانبیں سے حاکم بنانے ہے پہلے اس کو طلاق پر مجور کرے گا ای طرح سے اگر عورت خاوند کی نافرہانی کا اقرار کرلے تو قاضی اس کو خلع پر مجبور کرے گاند مروایس کرنے پر 'اور جب جانبین ہے حاکم مقرر کرنے ہے پہلے یہ حکم ہے تو جانبین ہے حاکم مقرر کرنے کے بعد بھی میں علم ہو گا اور خاوند کی مرضی کے بغیران ھاکموں کا اس کی بیوی کو طلاق دینا صحیح نہیں ہو گا۔

(احكام القرآن ج ٢ص ١٩١ مطبوعه سهيل أكيثري لا بور " ٥٠ ١٠١٥)

امام مالک کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ حضرت علی کے ارشاد کامطلب بیہ ہے کہ کسی فخص کو بیوی اور خاوند کے بھڑے میں حاکم بنانے کامعنی ہی ہے کہ حاکم کو یہ افقیار ہے کہ فریقین کے بیان لینے کے بعد وہ اپنی صوابرید ہے فیملہ کرے خواہ نکاح برقرار رکھے خواہ نکاح کو فنخ کروے اور حاکم بنائے جانے کے بعد بھی ان کو یہ اختیار ند ہو اور طلاق دینے کا اختیار خاوند کے پاس ہی رہے تو پھران کی حیثیت حاکم کی نسیں وکیل کی ہوگی ' حالانکہ قر آن مجید نے ان کو حاکم فرمایا ہے نیز حسب ویل آفار بھی امام مالک کے موید ہیں:

المام عبدالرزاق بن بهام متوفی ۲۱۱ هه روایت کرتے ہیں:

ابو سلمه بن عبدالرحمان كمتر بين كه أكر دونول حاكم ان بين تفريق كرنا چابين تو تفريق كردين اور أكر ان كو ملانا چابين تو

ان کو ملا دیں۔

تعبی کہتے ہیں کہ اگر دونوں حاکم چاہیں تو ان میں تفریق کردیں اور اگر چاہیں تو ان کو ملادیں۔

حضرت ابن عباس رصنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حضرت معلوبیہ رضی اللہ عنما دونوں کو حاکم بنایا گیا' ہم ے کما گیا کہ اگر تمہاری رائے ان کو جمع کرنا ہو تو ان کو جمع کر دو لور اگر تمہاری رائے ان میں تفریق کرنا ہو تو ان میں تفریق كردو معمرنے كما مجھے يہ خبر كيني ہے كه ان دونوں كو حضرت عثمان براي نے بھيجا تھا۔

(المصنف وقم الحديث: ٥١١-٥١ عامع البيان ج٥ص ٢٠٠ سن كبرى للبستى ج٥ص ٢٠٠١)

اگر خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف کو دونوں طرف کے وکیل یا منصف ختم کرا کر صلح نہ کرا سکیں تو جو فریق مظلوم ہو اس کو داد رس کے لئے عدالت میں جانا جائے۔

اگر شوہر' بیوی کو خرچ دے نہ طلاق تو آیا عدالت اس کا نکاح فنخ کر سکتی ہے یا نہیں؟

ہمارے زمانہ میں بعض او قات الیا ہو تا ہے کہ شو ہر بیوی کا خرج نہیں دیتا اور نہ اس کو طلاق دیتا ہے بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیتے ہے شو ہر عدالت میں پیش نہیں ہو آلور عدالت گواہوں کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ کرکے اس نکاح کو فتح کر دیتی ہے اور اس کو موجودہ مجسٹریٹ این اصطلاح میں خلے سے تعبیر کرتے ہیں اب سوال میہ ہے کہ عدالت کامیہ فیصلہ ازردئے شرع قابل عمل ہے یا نہیں۔

ام رار تطنی متوفی ۲۸۵ هدروایت کرتے ہیں:

عنرت ابو ہر رہ ہ<sup>ا</sup>نگ<sup>و</sup> نے عرض کیا : یا رسول اللہ میرے عمیال کون ہیں؟ آپ نے فرملیا تمہاری بیوی جو کہتی ہے مجھے

قاضى ابو الوليد محمر بن احمر بن رشد مالكي اندلسي متوفى ١٩٥٥ه لكست بين

جو مخص بیوی کا نفقہ اوا کرنے سے عابر ہو اس کے بارے میں امام مالک امام شافعی اور اجر کا ندہب یہ ہے کہ ان

کے درمیان تفریق کردی جائے گی امام ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ ان میں تفریق نہیں کی جائے گی جمہور کی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نامرہ ہو تو بالاتفاق ان میں تفریق کردی جاتی ہے اور جب کہ نفقہ نہ دینے کا ضرر مباشرت نہ کرنے کے ضرر سے زیادہ ترین میں ایک میں ایک میں ان میں کا میں میں کا بھی ہے کہ اس کے ایک کا بیادہ کی اس کی کر کے کے میں اس کی کر کے ت

سوہر مامز ہو ہو بالانصل ان یں سمریں سروں جوں ہے ہور بہب سہ سعہ مد دیے ، سرر ب سرے مد سرے سررے ریادہ ہے تو اس میں بہ طریق اولی تفریق ہونی چاہئے (کیو نکھہ شوہر کے جماع نہ کرنے پر تو صبر ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا)۔ (بدایتہ المجتمد نے سم ۴۵ مطبوعہ دارا تفکر بیروٹ المدنب مع شرح المهذب جماس ۲۱۷ مطبوعہ بیروٹ)

علامه ابو البركات سيدي احمد در ديريا لكي لكيمة مين :

جب عورت فنخ نکاح کا اراوہ کرے اور حاکم کے پاس مقدمہ پیش کرے تو اگر خاوند کا افلاس ثابت نہ ہو تو حاکم خاوند کو کھانے کا خرچ اور کپڑے دینے کا تھم وے جبکہ عورت نے نفقہ نہ دینے کی شکایت کی ہویا اس طلاق دینے کا تھم دے یا کئے کہ یا تو تم بیوی کو خرج دویا اس کو طلاق دو ورنہ حاکم اسپتے اجتمادے ایک یا دو دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیوی پر طلاق واقع کردے گا۔ (الش الکبیرع) ہامش الدسوتی ج مس ۱۵ مطبوعہ دارا تھربیوت)

للل واح کردے گا۔ (استرح العبیری) ہا س الدسوق ج میں 24 سمبوء دارا تعذیبیوت) اب رہا میہ سوال کہ ائمہ شلایڈ کے ذہب کے مطابق جو اقوال پیش کئے گئے میں ان میں خاوند عدالت میں حاضر ہو آ

ہے اور ہمارے زیر بحث جو صورت ہے اس میں خاوند عدالت میں حاضر نہیں ہوتا اور غائب ہوتا ہے تو غائب کے خلاف جو فیصلہ کیا جائے گاوہ کیسے نافذ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ سید مجدا میں ابن عابدین شامی متوفی ۲۵۳ھ کھتے ہیں :

اگر غائب کے خلاف دلیل قائم کردی گی اور قاضی کا گمان غالب میہ ہے کہ میہ حق ہے جمعوث نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی حیلہ ہے تو غائب کے خلاف یا اس کے حق میں فیصلہ کر دینا چاہئے اس طرح مفتی بھی میہ فتوئی دے سکتا ہے اکہ حمی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور اس میں ضرورت ہے علاوہ ازیں میہ مسئلہ جمہتد فیہ ہے ائمہ ٹلاشہ کا ہی خمہ ہے ہا اور ہمال ہے بھی اس میں دو قول چیں اور ممالب میہ ہے کہ غائب کی طرف ہے ایک و کیل کر لیا جائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ فائب کی رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کی نہیں کرے گا نور العین میں اس کو برقرار رکھا گیا ہے اور محلق ہا کہ دجب قاضی غائب کے برقرار رکھا گیا ہے اور عظریب مسخر میں اس کا ذکر ہوگا ہی طرح فتح القدر کے باب المفقود میں ہے کہ جب قائدہ کے خات میں کوئی مصلحت دیکھے تو اس کے مطابق فیصلہ کردے اور اس کا تھم نافذ ہو جائے گا کیو نکہ میہ مسئلہ جسمالہ کی تعدہ کیا تا میں کہ خواہ قاضی حقی ہو اور خواہ ہمارے زمانہ میں ہو اور میں قائدہ کہ جائے قائدہ کے جبہتہ فید ہے راحلامہ شامی کہتے چیں) میں کہتا ہوں کہ خواہ قاضی حقی ہو اور خواہ ہمارے زمانہ میں ہو اور میں قائدہ کی طاف نمیں ہے کیونکہ اس قائدہ کو ضرورت اور مصلحت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے۔

(روالمحتارج ٢م ص٣٣٩م مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٢٥٠٧ه)

عدالتِ کے ننخ نکاح پر اعتراضات کے جوابات

کمی مظلوم اور نان ونفقہ سے محروم عورت کے حق میں جب عدالت فنخ نکاح کرویتی ہے اور اس کو دو سری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دے دیتی ہے تو اس پر بعض علاء کرام ہیہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عدالت کے فیصلہ کی بناء پر اس نکاح

کے کی اجازت دے دیں ہے تو اس پر جنس علاء ترام یہ احتراس نرے ہیں نہ اس عدات سے یصعہ بی براء پر اس حد ، جواز کا دروازہ کھول دیا جائے تو جو عورت بھی اپنے خاوند سے نجلت حاصل کرنا چاہے گی وہ عدالت میں جھو نادعو کی دائر کر ۔ جواز کا دروازہ کھول دیا جائے تو جو عورت بھی اپنے خاوند سے نجلت حاصل کرنا چاہے گی وہ عدالت میں جھو نادعو کی دائر

بالقراق

ا است حق میں فیصلہ کرائے گی۔ اس اعتراض کے جواب میں پہلے یہ حدیث لماحظہ فرمائیں : اور میں ماریکل بنا کی وقت فیصور کی است کی تبدیر

ام محرین اماعیل بخاری متونی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

نی الہیم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالیم نے جمرہ کے دروازہ پر پچھ لوگوں کے بھڑنے کی آواز ننی آپ ان کے پاس باہر گئے اور فرایل میں صرف بشر ہوں (خدا نمیں ہوں) میرے پاس لوگ اپنے

کے بھڑے کی اواز سی آپ ان نے پاس باہر سے اور فرمایا میں صرف جنر ہوں (خدا میں ہوں) میرے یاس نوک اپنے جھڑے لے کر آتے ہیں اور ہو سکتاہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپناموقف زیادہ وضاحت سے بیش کرے اور میں اس کو

بھڑے کے کر آئے ہیں اور ہو سلمانے کہ م میں سے لوئ علم انہا موقف زیادہ وصاحت سے بین کرے اور میں اس کو عجا کمان کرکے اِس کے حق میں فیصلہ کر دوں سو (بہ فرض محل) اگر میں کمی شخص کو کمی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ

صرف آگ کا ککڑا ہے وہ اس کو لے یا ترک کر دے۔ صح اس میں تاریخ

(صحح البخاري وقم الحديث: ۱۷۱۸٬۲۳۵۸ صحیح مسلم وقم الحدیث: ۱۷۱۳) ·

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني حني متوني ٥٨٥هه اس حديث كي شرح مين لكهته بين:

لین میں (ازخور) غیب اور مخفی امور کو شیس جانتا جیسا که حالت بشریه کا تقاضا ہے اور آپ صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تنے اور مخفی چیزیں اللہ کی والیت میں تھیں' اور اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مخفی امور پر مطلع فرما دیتا حتی کہ آپ

(صورت وا تعید کے مطابق) بیتین کے ساتھ فیصلہ فرماتے لیکن اللہ نے آپ کی امت کو آپ کی اقتداء کا تکم ویا اس لئے

آپ نے ظاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ فرمایا ماکہ امت کو آپ کا اتباع کرنے میں آسانی اور اطمینان ہو۔

(عرة القارى تا ١٩٥٥)

ای طرح حافظ این حجرشافعی متوفی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے۔ (فتح الباری ۳ ۱۳ ۱۸۵۸)

اس صدیث اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت خلوند کے خلاف جھوٹے گواہ بیش کرکے اپنے حق میں نیصلہ کرالیتی ہے تو عدالت تو بسر حال خلا ہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرنے گی لیکن اس جھوٹ کاویل اس عورت کے سمر

کیصلہ کرائی ہے بوعدالت نو بھر حال طاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرنے کی حیمن اس بھوٹ کا وہل اس فورت کے سمر پر ہو گا۔ ظاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق ایک اور حدیث ہیہ ؟ جو لوگ غروہ تبوک میں رسول

ں۔ اللہ لاٹھیلا کے ساتھ نہیں گئے تھے آپ نے واپس آگران سے بازپرس کی تو ای (۸۰) ہے کچھ زیادہ لوگ (منافقین) آئے بن میں نزمزن میں نرکز میں وہ آپ کا کو سے اور اور الشامیات نرکز میں کا کر میں اور کو آپ کر اور اور اس

انہوں نے مختلف بمانے کے اور فشمیں کھائمیں سو رسول اللہ ما پیلانے ان کے ظاہر کروہ بمانوں کو قبول کر لیا اور ان سے بیت کی اور ان کے لئے استغفار کیا اور ان کے باطنی اسور کو اللہ کے سرو کرویا۔ (میج البخاری) رقم الدیث : ۲۵۱۸)

دو سراجواب بیہ ہے کہ فقتهاء احناف کے نزدیک صرف جمت ظاہریہ کا اعتبار ہے۔''

علامه محد بن على بن محمد مصكفي حنفي متونى ٨٨٠ه و لكستة ميں :

جھوٹے گواہوں کے ساتھ ظاہرا" وباطنا" عقود اور فسوخ میں قضا نافذ ہو جاتی ہے بہ شرطیکہ قضائے کل میں اس قضا کی صلاحیت ہو اور قاضی کو گواہوں کے جموٹے ہوئے کاعلم نہ ہو۔ (در مخار علی ہامش ردا لمجنار نے مهم ۳۳۳)

ملاحیت ہو اور قاملی کو کواہوں نے بھوتے ہوئے واقع کم نہ ہو۔ (در مخارطی ہائس روا محماریٰ ہم سہوہ)۔ علامہ سید محمد امین ابن علدین شامی حنق متونی ۵۲ اھ لکھتے ہیں :

Marfat.com

عناصہ ید میر این فیصلہ ہے ، وہ عقد کے حکم کو فیچ کردے البذا ہے طلاق کو بھی شامل ہے اور اس کی فروع میں سے بید فسوٹ سے مراد الیا فیصلہ ہے ، وہ عقد کے حکم کو فیچ کردے البذا ہے طلاق کو بھی شامل ہے اور اس کی فروع میں سے بید ہے کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے خاوند نے اس کو تین طلاقیں دے دی میں اور خاوند اس کا منکر ہو اور اس

گورت نے اپنے دعویٰ پر دو جھوٹے گواہ بیش کر دیئے اور قاضی نے ان میں علیحد گی کا فیصلہ کر دیا' اس عورت نے عدت کے محمد

لبيانالقران

ابعد کی اور شخص نے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالی کے نزدیک اس مختص کا اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہے خواہ اس کو حققت حال کا علم ہو اور ان دو گواہوں میں ہے بھی اگر کوئی اس عورت سے نکاح کرے تو عدت کے بعد اس عورت سے نکاح کرے نو عدت کے بعد اس عورت سے نکاح کر مراشرت کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے پہلے خاوند کا اس عورت سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے اور اس عورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو و طی کرنے کا موقع دے۔ (ردا کھتار علی الدر الختاریٰ مہم میں مسلم مطبوعہ دار احماء اترا نہ العملی بیروت) اس اعتراض کا دو مراجوا ہی ہے کہ جس عورت پر اس کا خاوند عظم کرے اس کو نہ گھر میں رکھے اور نہ کھانے بیٹ اور کھانی دے اور وہ عورت بوان ہو وہ اپنے محاش کے حصول کے لئے محمن مزدوری یا ملازمت کرے واس کو ابنی عزت اور عقت کے لئے جائے کا بھی خطرہ ہو (اور ایسے واقعات ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں) تو اس صورت حال کے مطابق آگر عدالت اس کے فتح ذکاح کا فیصلہ کردے تو یہ انکہ خلافہ کے مطابق آگر کوئی عورت اس قانون سے فاکمہ افتحال جھوٹے گواہوں کے ذریعہ شوہر کے آباد نہ کرنے کی فرضی داستان سنا کراپنے حق میں گئے نام کا دیال اس عورت کے سر ہوگا اور اس کے اس جھوٹ کی وجہ سے اس جائز طریقہ کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس کی فظریہ ہے :

علامه سيد محرامين ابن عابدين شاى لكھتے ہيں :

علامہ ابن حجرنے کما ہے کہ زیارت قبور کو اس لئے ترک نہیں کیا جائے گاکہ زیارت قبور میں بہت سے مکرات اور مفاسد (ناجائز اور برے کام) مثلاً مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور دو سرے امور (مثلاً تجبوں پر مجدہ کرنا) داخل ہوگئے ہیں کیونکہ عبادات کو ان کاموں کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ انسان پر لازم ہے کہ ان عبادات کو بجالائے اور ان خلط کاموں کارد کرے اور حسب استطاعت ان بدعات کو زائل کرے۔

(ردالمحتاريّ اص ۱۰۳ مطبوعه دارادياء الرّاث العربي بيروت ' ۵۰ مهاره )

انیا" ہے کہ جھوٹے گواہ پیش کرکے اپنے حق میں عدالت سے فیصلہ کرانا صرف فتح نکات کے عقد سے ساتھ تو مخصوص مسیس ہے۔ ہر قتم کے دیوائی اور فوجداری مقدمات میں پیشہ در جھوٹے گواہ عدالت کے باہر مل جات ہیں اور ان کی بناء پر بہت سے مقدمات میں ظاہری شمادت کی بناء پر فیصلہ کر دیا جا آئے ہو آب اگر کسی مقدمہ میں ظاہری شمادت کی بناء پر عیمالت کو تھی تو پھر عدالت کا کوئی بھی فیصلہ معتبر نہیں رہے گا کے تک میں باتا ہائے کہ یہ شمادت فی بناء پر مواور اس کا عل ہی ہے کہ عدالت کا کوئی بھی شیادت کی بناء پر فیصلہ کرنا ہے آگر کسی فربق نے جھوٹے گواہی کی بناء پر جو اور اس کا عل ہی ہے کہ عدالت کا کام ظاہری شمادت کی بناء پر فیصلہ کرنا ہے آگر کسی فربق نے جھوٹے شواہر چیش کتے ہیں تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا اور حقیقت کا علم اللہ کے مواور کسی کو اس بی ہے۔

قضاء علی الغائب کے متعلق نداہب ائمہ

قاضى ابو الوليد محمر بن احمد بن رشد مالكي متوفي ٥٩٥ه لكھتے ہيں:

امام مالک اور امام شافعی کے نزدیکے غائب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے انہوں نے کہا جو دور دراز غائب ہو اس کے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا اور امام ابو حذیفہ نے کہا کہ غائب کے خلاف مطلقاً '' فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

(بدایته المجتمدج ۲م ۳۵۳ مطبوعه دارا لفکر بیروت)

تبيانالقرآن

علامه يحيٰ بن شرف نودي شافعي متوفي ١٧١١ه لكهت بن :

جس طرح حاضرے خلاف أیک گواہ اور فتم سے فیعلہ کیاجا سکتا ہے اس طرح خائب کے خلاف بھی ایک گواہ اور فتم سے

فيصله كياجا سكتا ب- (رو منة الطاليين ٨٥مم ١٥٨مطبوء وارالكتب العلمية بيروت ١٣٧١ه)

ام ابو اسخق ابراتيم بن على فيروز آبادي شافعي متوفي ٥٥ مهم لكيت بن

اگر أيك مخص قاضى كے سامنے پيش ہو لور شرے عائب مخص كے خلاف دعوى كرے يا شريس حاضر ہو ليكن بھاگ جائے یا شهریں حاضر ہو اور جھپ جائے اور اس کو حاضر کرنا مشکل ہو تو آگر مدعی کے پاس اس غائب کے خلاف گولونہ ہوں تو اس

کا دّ تو کی نمیں سنا جائے گا کیونکہ اس وعویٰ کاسٹمنا غیر مغیدہے اور اگر مدی کے پاس اس غائب کے خلاف گواہ ہوں تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا اور اس کے مواہوں کو بھی سنا جائے گا کیونکہ اگر ہم اس کے دعویٰ کو نہ سنیں تو اس مدعی علیہ کاغائب ہونایا شریص

جھپ جانالوگوں کے حقوق ساقط کرنے کاسب ہو گاجب کہ ان حقوق کی حفاظت کے لئے حاکم کو نصب کیا جاتا ہے۔

(المهذب ج مص ١٠٠٩ مطبوعه دار الكتب بيروت مشرح المهذب ج ٢٠ ص ١٦ مطبوعه دار الفكريروت) علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامه حنبلي متوفى ١٧٠ ه لكهيتر جن :

جس غائب فخص کے طاف کوئی حق ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف فیملہ کردیا جائے گا (الی قولہ) غائب کے خلاف صرف آدمیوں کے حقوق میں فیصلہ کیا جائے گا البت الله تعالی کی صدود میں اس کے خلاف فیصلہ نمیں کیا جائے گا کیونکہ صدود میں اسقاط کی گنجائش ہے اگر کسی غائب شخص کے چوری کرنے پر گواہ قائم ہوں تو اس سے بل واپس لینے کا حکم دیا جائے گا اور اس

ك بات كاش كاش كا تحم نسيس ويا جائ كا (المنى ج ١٥ص ١٣٨٥ مطبوعه دارا لقربيروت ٥٠٥٥) شُخ علی بن احمد بن سعید بن حزم اند کسی متوفی ۵۷ مهره کی تحقیق میرے که جو فحض مجلس عدالت سے غائب ہویا اس شر

ے غائب ہو اور اس کے خااف گواہ قائم ہوں تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گاخواہ اس مقدمہ کا تعلق آدمیوں کے حقوق ے ہویا اللہ تعالی کی صدود ہے۔ (علی ابن حزم جه ص ٢٦٠)

قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ه روايت كرتے بيں:

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه بندف في مايين است عرض كياكه ابوسفيان ايك كم خرج كرف وال انسان

میں اور مجھے ان کے مال سے خرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ' رسول اللہ طابیخ نے فرمایا تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے لو جو تهمیں اور تهماری اولاد کے لئے دستور کے مطابق کانی ہو۔ (میح البخاری و آلدیث: ۱۵۸۰ میح مسلم و آ الدیث: ۱۵۳۳

اس حدیث میں یہ تصری ہے کہ حضرت ابو سفیان دائھ اس مجلس سے عائب تنے اور رسول اللہ مٹاپیزانے ان کے متعلق

فيعله فرمايا الم بخاري نے اس مديث كاعوان بى بية قائم كيا بي باب القضاء على الغائب اس مديث ميں بل معاملات ميں غائب

ك معلق فيمل كياكيا ب اور حفرت عمراور على في في فاك من عائب ك خلاف فيعلد كياب جيساكد اس حديث من ب الم عبدالرزاق بن جهم صنعانی متوفی ۲۱۱ هه روایت کرتے ہیں:

ابن المسيب بيان كرتے ہيں كه حضرت عمراور حضرت عثمان رضي الله عنمانے مفقود (لابعة) فخص كے متعلق بيد فيصله كيا کہ اس کی بیوی جار سال انتظار کرے اور اس کے بعد جار ماہ وس دن (عدت وفات گزارے) بھراگر اس کا پہلا خاوند آجائے تو

اس کوانے دیے ہوئے مراور بوی کے درمیان افقیار دیا جائے گا۔ (المصنف وقم الدیث: ٣٢١٥)

تعسان القرآن

المام مالك بن انس المبحى متوفى ١٧٩ه روايت كرتے ہيں :

سعیدین مسب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحظاب اٹا کھنے نے فرمایا : جس عورت کا خاد ند لاپیۃ ہو جائے اور اس کو علوم نہ ہو کہ وہ کمال ہے تووہ چار سال انتظار کرے پھرچار ماہ دس دن عدت گزارے پھروہ حلال ہو جائے گ۔

-امام مالک فرماتے ہیں کہ جب اس نے عدت کے بعد دو مری جگہ نکاح کرلیا تو پہلے خاوند کا اس پر کوئی حق نسیں رہا۔

المام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں بیہ حدیث پنچی ہے کہ ایک عورت کو اس کے خاد ند نے طلاق دے دی اور وہ غائب ہو گیا اور اس حال میں اس نے اس طلاق ہے رجوع کر لیا عورت کو طلاق کی خبر پینچی اور اس کے رجوع کی خبر نہیں پینچی اور اس نے دوسری جگدشادی کرلی حضرت عمر والح نے یہ فیصلہ فرمایا جب اس عورت نے نکاح کر لیا تو اب پہلے خاوند کا اس یر کوئی حق نہیں

ر ہا خواہ دو سرے خاوند نے اس سے دخول کیا ہو یا نہیں۔ (موطالعام مالک 'رقم الدیث: ۱۳۱۹)

ان دو حدیثوں میں فنخ نکاح اور طلاق کے معاملہ میں قضاء علی الفائب کا ثبوت ہے۔

الم شافعي الم مالك اور الم احمر كے نزديك قضاء على الغائب جائز ب الم ابو صنيف ك نزديك قضاء على الغائب جائز نہیں ہے لیکن فقهاء احناف نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ضرورت کی بناء پر کوئی حنی قاضی یا مفتی ائمہ ثلاثہ کے اس قول پر فتویٰ دے تو بیہ جائز ہے اور جس عورت کو اس کا خلوند تنگ کرنے کے لئے نہ خرچ دیتا ہو نہ طلاق دیتا ہو اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ ملازمت کرے اس کے لئے روٹی کمانا مشکل اور دشوار ہو اور اندریں صورت وہ عدالت میں اپنا کیس پیش کرے' خاوند حاضر نہ ہو اور عدالت خاوند کے خلاف یک طرفہ ڈگری دے کر خلع کر دے (لیعنی نکاح فنخ کر دے) تو یہ فیصلہ صحیح ب اور عدت کے بعد اس عورت کا دوسری جگه نکاح کرنا صحح ہے۔

وفع حرج مصلحت اور ضرورت کی بناء پر ائمه ثلاثہ کے ندمب بر فیصلہ اور فتویٰ کاجواز

علامه سيد محد المن ابن عابرين شاى متوفى ٢٥٢ اله لكيت بين

جو فقهاء احناف قضاء على الغائب كو جائز كهتے جيں وہ يہ فرق نهيں كرتے كه حنَّى قاضى يه فيصله كرے يا غير حنَّى فيصله ے' تنیہ میں بھی ہی فدکور ہے کہ اس فیصلہ کے لئے قاضی کا حنٰق ہونا شرط نہیں ہے' اس تصریح سے علامہ رملی اور علامہ مقدی کابیہ کمناغلط ہو جاتا ہے کہ اس فیصلہ کے لئے قاضی کامجوزین میں سے ہونا شرط ہے اور یمی صاحب ابھرالرائق کا نظریہ ب صاحب البحرف قضاء على الغائب كو مفقود كے ساتھ خاص كيا ہے علامہ رملى نے ان كار دكيا ہے اور لكھا ہے كہ طاہريہ ہے کہ اس میں عموم ہے' جامع انفعولین میں ذکور ہے کہ اس مسئلہ میں فقهاء کی آراء مضطرب ہیں بس میرے نزدیک بیہ ظاہر ہے کہ تمام مقدمات میں غورو فکر کیا جائے اور احتیاط ہے کام لیا جائے اور حرج اور ضرورت کالحاظ رکھا جائے ' اور اگر جواز کانقاضا ہو تو اس کو جائز کما جائے ورنہ اس کو ناجائز کما جائے' مثلا" ایک شخص نے اپنے بیوی کو چند نیک لوگوں کے سامنے طلاق دی پھروہ شہر ے غائب ہوگیااور اس کی جگہ کا پتہ نہیں یا پتہ تو ہے لیکن اس کو حاضر کرنامشکل ہے یا عورت یا اس کے وکیل کااس کے پاس جانا مشکل ہے کیونکہ وہ جگہ دور ہے یا کوئی اور مانع ہے اس طرح آگر مقروض غائب ہو جائے اور اس کاشرمیں مال ہو' اس فتم کی مثلوں میں اگر قاضی کے مامنے غائب کے خلاف گواہ چیش کر دیتے جائمیں اور قاضی کا ظن غالب یہ ہو کہ یہ گواہ سے ہیں اور ان میں کوئی جھوٹ یا حیلہ نہیں ہے تو قاضی کو جائے کہ غائب کے خلاف فیملہ کردے اور مفتی کو بھی جاہئے کہ حرج اور حابت کو دور کرنے کے لئے اس کے جواز کا فتویٰ دے ماکہ لوگوں کے حقوق ضائع ہونے سے محفوظ رہیں جب کم یہ مسئلہ مجتد فیہ

تبيانالقرآن

ہے ' ائمہ خلاف اس کو جائز کتے ہیں اور ہمارے اصحاب (احناف) کے بھی اس میں ووقول ہیں اور منامب ہیے ہے کہ غائب کی جائب کی جائب کی جائب کی جائب ہے۔ کہ خائب کی جائب سے ایک ایا ور اس کے جائب سے ایک ایا ور اس کے حق میں معلوم ہو کہ وہ غائب کی جائب سے ممل رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کرنے گا اور اس کے حق میں کرے گا خوار العین ہیں بھی ہی اس کو برقرار رکھاہے اس طرح مستحریس ہے اور فتح القدیر کے باب المفقود میں بھی کی نہ کور ہے کہ غائب کے خلاف قضاء جائز شیں لیکن جب قاضی عائب کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں مصلحت دیکھیے تو فیصلہ کردے اور میں فیصلہ بافذ ہو جائے گا کیونکہ ہیں مسلم جمتد فید ہے۔ (علامہ شائی کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس کا خلام شائی کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس کا خلام میں ہوں کہ اس کا خلام تا ہوں کہ اس کا خلام ہوں کہ دور اردایاء الزاف العربی ہوں کہ اس کا خلام ہوں کہ خواہ قاضی شفی ہو۔ (رد المجتار علی الدر الخلام جمعرہ کا میں اس کے خلاف کا جو کہ دور المجتار علی الدر الخلام جمعرہ میں اس کے خلاف کا جو کہ ہوں کہ اس کا خلام ہوں کہ خواہ قاضی شفی ہو۔ (رد المجتار علی الدر الخلام جمعرہ کا موجود کے اس کی خلاف کا جو کہ ہوں کا میک کے خلاف کا جو کہ ہوں کہ اس کے خلاف کا جو کہ ہوں کا میں کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا جو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کا کہ کو کہ کر کے کا کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کر کے کا کو کہ کو کہ کی کو کہ کر کے کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ 
جو شخص اپنی بیوی کو نہ خرج دے نہ آزاد کے اس کے متعلق شریعت کا تھم اللہ تعالی فرما ہے :

فَآمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوْسَرِّرْ خُوهْنَ بِمَعْرُوْفِ عَلَى بِويل كو حن سلوك كے ساتھ ركموورند ان كو معرف وَكَا نُمْسِكُوْهُنَّ صِرَارًا لِنَعْنَدُوْاً (البقره: ٢٦١) طريقت عليمه كردولوران يونون كرنے اور ضرر پنجان كو نيت ان كولين ياس نر كو-

علامه ابو عبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متونى ٢٧٨ ه لكصة بين :

علاء کی ایک جماعت نے یہ کما ہے کہ خلوند کے پاس جب بیوی کو نفقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ بیوی کو طلاق دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے نگر اس نے ایسانمیں کیا تو وہ بیوی کو معروف طریقہ سے علیحدہ کرنے کی حد سے نگل گیا پھر حاکم کو چاہئے کہ وہ اس کی بیوی پر طلاق واقع کر دے کہ یو تک بیو تحف اس کو خرج دینے پر قادر نمیں ہے اس کے نکل میں رہنے سے اس مورت کو ضرر لاحق ہو گا اور بھوک پر معرض ہو سکتا کیا ممالک امام شافعی امام احمد اسحاق ابو تور ابو جید اس کے نکل قول سے اس مدی کہی تول ہے کہ وہ صحاب میں سے حصرت عرام حصات علی اور حصرت ابو ہریرہ کا یمی قول ہے اور حصات ابو ہریرہ نے اس کو نی طبیع ہے دوایت کیا ہے۔ اور تابعین میں سے صحید بن مسیب نے کما یمی سنت ہے اور حصات ابو ہریرہ نے اس کو نی طبیع ہے دوایت کیا ہے۔ اور تابعین میں سے صحید بن مسیب نے کما یمی سنت ہے اور حصات ابو ہریرہ نے اس کو نی طبیع ہے دوایت کیا ہے۔ اس کو نی طبیع ہے دوایت کیا ہے۔

علامه دردر مالکی لکھتے ہیں:

حاکم پر لازم ہے کہ وہ خاوند سے کے یا تو تم بیوی کو خرج دویا اس کو طلاق دو ورنہ حاکم اپنے اجتماد سے ایک یا دو دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیری پر طلاق واقع کر دے۔ (الشرح الکبیرعلی ہامش الدموتی ع م ۲۵۸ مطبوعہ بیروت)

سو اگر کوئی مورت اپنے خادند کے خلاف بیہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خاوند اس کو خرج دیتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس پر گواہ قائم کر دے اور خاوند بلانے پر بھی عدالت میں چیش نہ ہو تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس نکاح کو ضخ کر دے ' خواہ دہ قاض حنق ہویا شافع یا حاکمی یا صنیل۔

مفتی محمد عبد السلام جائ گای رئیس دار الاقتاء جامعته العلوم الاسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی لکھتے ہیں : بال شوہر کاظلم دزیادتی آگر عدالت میں شرعی گواہوں ہے ثابت ہو جائے اور شوہر شرعی طریقہ ہے اسے آباد کرنے پر رضامند نمیس ہو آند اسے طلاق ویتا ہے اور نہ ہی خطع پر رضامند ہو تاہے تو ان مجبوریوں کے بعد عدالت گواہوں کی گوائی کی

تهيانالقرآن

اُدِیر یک طرفہ فتح نکاح کا اختیار رکھتی ہے۔ (جو اہرالنتادیٰ نہ ۳۳ مس۳۳ مطبوعہ اوارۃ القرآن کراہی) مفتی رشید احمد کراہی نے بھی ای صورت میں عدالت کے فیصلہ کو نافذ العل قرار دیا ہے۔

(احسن الفتاوي ج٥ص ٣١١\_ مطبوعه كرا جي)

میں نے اس مئلہ کو شرح صحیح مسلم میں بھی لکھا تھا اور یہال مزید تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ ہارے زمانہ میں جب کوئی مظلوم عورت ہمارے زمانہ کے مفتول کے پاس جاتی ہے جس کو خاوند نہ خرج دیتا ہے نہ طلاق 'خاوند عدالت میں

جب کوئی مظلوم عورت ہمارے زمانہ کے مفتنوں کے پاس جائی ہے بس کو خاوند نہ خرج دیتا ہے نہ طلاق خاوند عدالت میں پیش نہیں ہو تا اور عدالت یک طرفہ ڈگری دے ویتی ہے تو ہمارے مفتی اس فیصلہ کو نہیں مانتے اور اس عورت کو مقد خانی کی اجازت نہیں دیتے اور وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس کے مسئلہ کا اسلام میں کوئی حل نہیں ہے' سو میں نے صرف اسلام

کے دفاع کے جذبہ سے یہ تحقیق پیش کی ہے اور اللہ بی نیتوں کو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ کی عباوت کرو اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ ( آئی کرو)

العد صلی مار عدی می در سعد و برت مد روس و سعد مار می اور اجنبی پڑوی اور مجلس کے سابقی اور مسافر کے سابھ نیمی کرد دالنساء : ۳۹)

الله كى عبادت كرنے اور اس كے ساتھ شريك نه كرنے كابيان

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذین جبل بین میان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوش پر نبی ٹائیئر کے پیچیے جیٹیا ہوا تھا آپ نے فرمایا : اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا : اللہ اور اس کارسول ہی زیادہ بہتر جانتے ایس کی سائنہ کی میں در سے حق ہے کہ وہ اللہ کی عمادت کریں اور اس کے سائنہ کسی جز کو شرک نہ سائنہ

ہیں' آپ نے فرمایا ؛ اللہ کا ہندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کمی چیز کو شریک نہ بنائیں' اور ہندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے' میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیامیں لوگوں کو اس کی خوشنجری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا ان کو خوش خبری نہ دو ورنہ وہ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گ

ر عمل نهیں کریں گے) (صحح البخاری' رقم الحدیث : ۲۸۵۱ صحح مسلم رقم الحدیث' ۳۰ سنن ترزی : ۲۲۵۲ مند احدیٰ ۵ ص ۲۳۳ سنن ابن اجه ٔ رقم الحدیث : ۲۴۹۸ صحح ابن حبان ٔ رقم الحدیث : ۴۰۰ مند ابو عواند : ۱۵ ص ۱۷)

رسول الله طاجیا نے جو اللہ یر بندول کے حق کاؤکر فرمایا ہے اس سے مراویہ ہے کہ اللہ نے اپ فضل اور کرم سے مرک نہ کرنے والوں کے لئے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندہ کا اللہ یر کوئی حق نہیں ہے۔ رسول

الله ملحظ النظامة حضرت معاذ کو میہ حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا کیکن بعد میں خود رسول اللہ بلکیظ ہے بیہ بشارت دے دی تو حضرت معاذ نے موت سے پہلے اس حدیث کو بیان فرمادیا اگد علم کو چھپانے پر جو دعید ہے اس میں داخل نہ ہوں۔

الم ابو عبدالله محمد بن بزید این ماجه متوفی ۱۷۳ هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابوالدرداء مڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مڑھیم کے پاس ایک اعرابی آیا اس نے کہا اے اللہ کے نبی جمد کو وصیت کیجئے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو خواہ حمیس کاٹ دیا جائے یا جلادیا جائے اور کسی وقت کی نماز ترک نہ کرداور شراب نہ بیو کیو نکہ وہ برائی کی کنجی ہے۔

یبی میر سنده میرون کا بن ہے۔ (منن این ماجه ٔ رقم الحدیث : ۴۰۳۰ میرون میرو التربیب بیاض ۱۹۵ مجمع الزوائد : بین ۲ ص ۲۱۷\_۲۱۸)

تبيانالقرآن

46.

ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کابیان

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِكَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى مِم ف انان كواس كوالدين عام ته يكى كرف كاعم ويا ے اس کی مال نے مروری پر مروری برداشت کرتے ہوئے اس وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِتِي وَلِوَ الِكَيْكُ " التَّ الْمَصِيرُ (لفمان: ١٣)

کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ جھوٹنا دو برس میں ہے (اور ہم

نے یہ تھم دیا کہ) میرا اور اینے والدین کاشکر اوا کرو میری طرف

الم مسلم بن حجاج تشري متوفى الاله روايت كرتے بين:

حضرت ابو جریرہ بی و بیان کرتے میں کد ایک شخص رسول الله ما بیام کے پاس آیا اور پوچھنے لگاکہ کون لوگ میرے

ا يتم سلوك ك مستحق بير؟ آب في طبيا تهماري بال كما بحركون ب؟ فرمايا تهماري بال كما بجركون ب فرمايا بحر تمهاري مان كما بهر فرمايا بهرتمهارا باپ-

(صحيم مسلم ، رقم الحديث : ٢٥٣٨ ، سنن البوداؤد ، رقم الحديث : ١٩٠٩ ، سنن ترزي ، رقم الحديث : ١٩٠٣ ، سنن ابن ماج ، رقم الحديث : ٢٧٠٦ مصنف ابن الى شب ج ٨ ص ١٩٨١ الادب المفرو و قم الحديث: ١٩٥١ من كبري لليستى ج ٨ ص ٢ شرح السنة و قم الحديث:

قرآن مجید کی بہت ی آیات میں الله تعالی نے اپنی عمادت کے بعد مال باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر اوا کرنے کا تھم ویا ہے کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پر درش ہے اور اس کے وجود کاسیب حقیق اللہ تعالی ہے اور ظاہری سب اس کے والدین میں 'اس طرح اس کی تربیت اور

پرورش میں حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ نیز جس طرح اللہ بندے کو تعتیں دے کر اس ہے اس کاعوض نہیں چاہتا اس طرح مال باپ بھی اولاد کو بلاعوض نعتیں دے دیتے ہیں' اور جس طرح الله بندہ کو نعتیں

دینے سے محکتا اور اکتابا نہیں والدین بھی اولاد کو نعتیں دینے سے تھکتے اور اکتاتے نہیں 'اور جس طرح بندے گنہ گار ہوں پھر بھی اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کر آ' ای طرح اگر اولاد نالا مُق ہو پھر بھی ماں بلیہ اس کو اپنی شفقت ہے

محروم نمیں کرتے اور جس طرح اللہ اپنے بندوں کو دائی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لئے بدایت فراہم کر آے مال باپ بھی این اولاد کو ضرر سے بھانے کے لئے نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

مال باب کے ساتھ اہم نیکیاں میہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لئے کمریست رہے' ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ

كے 'ان كے ساتھ مختى ہے بات نہ كرے 'ان كے مطالبات يورے كرنے كى كوشش كرے 'اني حيثيت اور وسعت كے مطابق ان پر اپنا مال خرج کرے' ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہے' ان کی اطاعت کرے اور ان کو راضی رکھنے

کی کوشش کرے خواہ اس کے خیال میں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجح دے' ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے اگر اس کا باپ یہ کھے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو

**ما** اس کو طلاق دے دے۔

تبيبان القرآن

سلددوم

لهم ابو داؤدسلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت بھی جس سے میں محبت کرتا تھاور حصرت عمر بیڑھ اس کو نالپند کرتے تھے انہوں نے جھے سے کما اس کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا پھر حصرت عمر نے

می ماہیم ہے اس کا ذکر کیا ہی ماہیمائے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ (سنن ابو داود' رقم الحدیث : ۱۵۳۸ امام ترزی نے کہا یہ معرف مصرحہ سند میں آبال میں مصورات نے اور ایٹ قبال میں مدہومائی دیادے جواج سدہ اموم اردی

مدیث حسن صحیح ب سن تروی او آلدیث : ۱۹۳۳ سن این اجه ارقم الحدیث : ۲۰۸۸ مند احمد ۲۵ من ۲۰ (۲۰ مند احمد ۲۰ مند احمد

الم ابو عين فيرب عيني ترمذي متوفى ١٤٧٥ه روايت كرتے بين :

حصرت ابو دروای ی بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے کما کہ میری ایک بیوی ہے اور میری مال اس کو طلاق دینے کا تھم وی ہے مصرت ابورروایی ی کما میں نے رسول اللہ مٹایلا سے سائے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے 'تم چاہو تو اس کو ضائع کردو اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو مفایان کی ایک روایت میں مال کاذکرے اور

> دو سری روایت میں باپ کاذکر ہے 'میہ صدیث صبح ہے۔ (سنن ترندی' رقم الحدیث:۱۹۰۲) حافظ عبد العظیم بن عبد القوی لکھتے ہیں۔ :

سب سے پہلے سیدنا ابراھیم خلیل الله علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا اور بیٹے کی باپ کے ساتھ یکی ہی ہے کہ جس کو باپ ناپہند کرے اس کو بیٹا بھی ناپہند کرے اور جس سے اس کا باپ محبت کر آباد اس سے محبت کر۔

یں یا ہے دیاں وباپ مہتلہ رہے ہی ویون کی بیٹر رہے اور ہی کا بات ان مابات میں رہا ہواں سے میت رہا۔ خواہ اس کووہ ناپیند ہو' میہ اس وقت واجب ہے جب اس کاباپ مسلمان ہو' ورنہ مستحب ہے۔ (مختصر سنن ابوراؤون ۸ ص۳۵) م نیز باپ کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے ' بی مائی کیا مصرت خدیجہ رضی اللہ عنها ک

سیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کو تھا کف جھیج تھے 'جب بیویوں کی سیلیوں کا یہ درجہ ہے ؟ باپ کے دوستوں کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے ' نیز مال باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیک ہے ' ایک مخص بنی مالیوں کے باس میں ان کے ساتھ کس طرح نیک کروں؟ آب ایک مخص بنی مالیوں کے باس میں ان کے ساتھ کس طرح نیکل کروں؟ آب

نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو' ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو' انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کئے تھے ان کو پورا کرو' ان کے دوستوں کی عزت کرداور جن کے ساتھ وہ صلہ رحم کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(عارضة الاحوذي ج ٨ ص ٩٣ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٣١٥)

پروسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کابیان

اجنی ہواس کے ساتھ اسلام اور پڑوی کاحق ہے۔ الم ابوعیلی محمد بن عیلی ترفدی متوفی 24 مدورویت کرتے ہیں :

مجابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے گھر ایک بکری ذرئے کی گئی تو انہوں نے دوبار پو چھاتم نے ہمارے یمودی پڑوی کے لیے ہدیہ جمیجایا نمیں 'میں نے رسول اللہ مثانیظ کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ جرائیل مجھ کو ہیشہ پڑوی کے متعلق وصیت کرتے رہے حتی کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ یڑوی کو میرادارث کردے گا۔

تبيانالقرآن

مسلددوم

ئى قرالى مەنە: myzm

من عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلائے فرمایا جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک انجھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی انچھا ہے اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک انچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی انچھا ہے۔ رسم نزدیک ان میں میں انجھا ہے کہ اللہ میں میں ان کے اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اس میں میں

(سنن ترقدي و مقم الحديث ١٩٥١ الادب المفرد و قم الحديث ١٥١٠ سنن داري ج ٢ص ٢١٥)

امام ابوالحس علی بن احمد واحدی نمیشاپوری متوفی ۴۶۸ هه روایت کرتے ہیں : حصر مصالات ضراف عندا از عرف کرالا ان سیالانیا مصر برود بروی میں عمل

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے دو پڑدی ہیں میں ان میں ہے کس کے ساتھ ابتداء کروں ' فرمایا جس کا وروازہ تمہارے وروازہ کے زیادہ قریب ہو۔ اس صدیث کو امام بقاری نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ (الوسط بن مص ۵۰ محتج بغاری رقم الدیث: ۱۹۰۳)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٣٩٠ هدروايت كرت بين

حضرت معادیہ بن حدیدہ وہ کی جان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میرے پردی کا بھے پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرایا اگر وہ بیار ہو تو تم اس کی عیادت کرد اگر وہ مرجائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا اگر وہ تم سے قرض مائے تو اس کو قرض دو اگر وہ بدحال ہو تو اس پر ستر کرد اگر اس کو کوئی اچھائی پنچے تو اس کو مبارک باد دو اگر اس کو کوئی مصیبت پنچے تو اس کی تعزیت کرد اپنے گھر کی محارت اس کی محارت سے بلند نہ کرد کہ اس کی ہوا رک جائے۔

(المعجم الكبير: ت ١٩ص ١٩٣)

حضرت جابر جڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلیائے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے تو اس میں شور ما مرحم

زیادہ ٹرے۔ پھراپنے پڑوی کو بھی اس میں ہے دے۔

(المعجم الاوسط رقم الديث: ٣٦١٥ كشف الاستارعن زوائد البرط رقم الحديث: ١٩٩١ مسند احد ' رقم الحديث: ١٣٦٨)

حضرت انس بن مالک مٹی ٹھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیام نے فرایا : جو شخص پیٹ بھر کر رات گذارے اور علم سے مرد برای مرد میں میں میں نہ

ں کو علم ہو کہ اس کاپڑوی بھو کا ہے اس کامجھے پر **ایمان نہیں ہے۔** الموم

(المعجم الكبير وقم الحديث: ٥١١ ، كشف الاستار عن زوائد البرار وقم الحديث: ١٩١)

علامد الى ماكلى متونى ٨٢٨ه ن كلها ب كد جس محف كالكريادكان تمهارك كريادكان سه مصل مووه تمهارا بروى

ب 'بعض علاء نے جالیس گھروں تک اتصال کا اندازہ کیاہے۔ (اکمال الممال المعلم)

الله تعالیٰ کاارشاد ب : اور اپ غلاموں کے ساتھ نیکی کرو

غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیگی کرنے کابیان

المام محمد بن اسائيل بخاري متوفي ۴۵۱ه وروايت كرتے ہيں :

حضرت ابو ذر بنی خدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئم نے فرمایا (یہ) تمهارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمهارا ماتحت کردیا ہے۔ ساجو تم کھائے ہو وہ ان کو کھاؤ اور جو تم پینتے ہو وہ ان کو پساؤ اور ان کے ذمہ الیا کام نہ لگاؤ جو ان پر بھاری ہو اور اُگر تم ان کے ذمہ الیا کام لگاؤ تو تم ان کی مدو کرو۔ (محتی البخاری وقم الحدیث : ۲۰۰۰ محتی مسلم و تم الحدیث : ۲۲۸۹ سن

والودار قر الديث : ١٥٥٠ منن ترقدي رقم الديث : ١٩٥٢ منن اين الديد وقم الديث : ١٩٥٠

تبيبانالقرآن

سلددوم

النسكاء ١٠٠٠ ٢١ ٢١ والمصنته حضرت ابوهريره دليلح بيان كرتے جي كه ابو القاسم بني التوبه مالي يانے فرمايا : جس فخص نے اپنے غلام كو تهم لگائی حالاتکہ وہ اس تهمت سے بری تھا، قیامت کے دن اللہ تعالی اس پر حد قائم کرے گا، سوااس کے کہ وہ بات ضیح ہو، س مدیث حسن سحیح ہے۔ (سن رزى وقم الديث: ١٩٥٣ محى بخارى وقم الديث: ١٨٥٨ محيم مسلم وقم الديث: ١٦٠٠ سن ابوداؤه وقم الحديث: حضرت ابو مسعود انصاری اٹافو بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا میں نے سنا کوئی مخص میرے پیچیے کھڑا یہ کمہ رہا تھا ابد معود تحل کرو' ابد معود تحل کرو' میں نے مر کردیکھا تو وہ رسول اللہ طابیقام تھے' آپ نے فرمایا جتنائم اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔سنن ابو داؤو میں یہ اضافہ ہے میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ اللہ کے لیے آزاد ہے' آپ نے فرمایا اگرتم ایسانہ کرتے تو دوزخ میں جاتے۔ (سنن ترزى وقم الديث : ١٩٥٥ صحح مسلم وقم الديث : ١١٥٩ سنن ابوداؤد وقم الجديث : ١١٥٩) حضرت عبدالله بن عمر مني الله عنما بيان كرتے بين كه بني الله ينا كے پاس ايك فيض آيا اور اس نے عرض كيا وارول الله! میں اینے خادم کو دن میں کنتی بار معاف کروں' آپ نے فرمایا ہرون میں ستربار۔ (سنن ترفدی' رقم الحدیث: ١٩٥١) حفرت ابو سعید خدری داہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فخص اپنے خادم کو مارے اور اس کو خدایاد آجائے تو اس کو مارناچھوڑ دے۔(سنن ترندی 'رقم الحدیث: ۱۹۵۷) ام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مجستانی متوفی ۲۷۵ هدروایت کرتے ہیں : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهانے اینے ایک غلام کو آزاد کردیا وہ ایک تنکے سے زمین کرید رہے تھے انہوں نے کہ اس عمل میں ایک تنکے کے برابر بھی اجر نہیں ہے' رسول اللہ ماٹی کا نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو طمانچہ مارایا جیا اس كاكفاره به ب كه وه اس كو آزاد كرد \_ (سنن ابوداؤد 'رقم الحديث: ٥٢١٨) امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۲۹ه و روایت کرتے ہیں 🖫 حضرت ابو هریرہ درن کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانجینا نے فرمایا جس فنحص نے غلام آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر اسلام میں غلامی کو ختم کرنے کے لئے بہت ہے طریقے مقرر کیے گئے قتل خطاکا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، قتم تو ڑنے

عضو کے بدلہ میں اس کاعضو دوزخ سے آزاد کردے گاحتی کہ اس کی فرح کے بدلہ میں اس کی فرح آزاد کردے گا-

کا کفارہ علام آزاد کرنا ہے ظہار کا کفارہ بھی غلام آزاد کرناہے 'عمدا" روزہ ٹوژنے کا کفارہ بھی غلام آزاد کرناہے اور جس کے پاس غلام نہ ہوں تو وہ کفارہ قتم میں تین دن روزے رکھے گا' اور پاتی صورتوں میں دو ماہ کے روزے رکھے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو (بھی) بخل کا تھم دیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھیاتے ہیں' اور ہم نے کافروں کے لئے ذات والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔(النساء : ۳۷)

اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرج نہ کنے والوں کے لیے وعیر

قاوہ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں سے مراد اللہ کے دعمن اهل کتاب ہیں اللہ کاجو ان پر حق ہے یہ اس میں بخل

گرتے ہیں' اسلام اور سیدنا محمد مظاہیاتم کے ذکر کو چھیاتے ہیں حالانکد ان کا ذکر ان کے پاس تورات میں تکھا ہوا ہے' اور فو حضرت ابن عباس رضی النہ عثما بیان کرتے ہیں کہ جو افسار مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے ان سے یمودی کہتے تھے کہ تم اپنے اموال خرچ نہ کرد کیو نکہ ہم کو تم پر نقر کا اندیشہ ہے تمہار امل ضائع ہوجائے گا اور تم کو پہا نہیں ہے کہ آگے جل کر اسلام کا کیا ہوگا' سویہ لوگ خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے تھے اور نبی مظاہیم کی تصدیق کے متعلق تورات میں جو آیات نہ کور ہیں ان کو چھیاتے تھے اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔(جائح البیان ج۵ س۵۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور (ان لوگوں کے لئے بھی ذات والا عذاب ہے) جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ بر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن ہر اور جھ شخص کا شرطان ساتھی میں کہ اور امارائھی ہے

کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور جس مخص کاشیطان ساتھی ہو وہ کیمابرا ساتھی ہے۔ (النساء:۸۳۸) اللہ تعالیٰ نے یہ تھم دیا تھا کہ مختاجوں اور ضرورت مندوں میں اللہ کی رضاکے لیے اپنامال تقیم کرو 'منافقین اس تھم کی نافرہانی دو طرح سے کرتے تھے۔ یا تو خود مال خرج نمیں کرتے تھے اور خرچ کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے یا پھر لوگوں

ی نافرہائی دو طرح سے ارب مجھ یا بوحود مال حرج سیس ارب سے ایھ اور حرج ارب والوں او بھی سنع ارتے تھیا چرادولوں کو دکھانے سانے اور نام آوری کے لیے خرج کرتے تھے۔ الله تعالی نے دونوں فریقوں کے لیے ذات والے عذاب کی وعیر ایمان فرمائی ہے۔

الله تعالى كارشاو ہے : آخران پر كيا آفت آجاتى اگريدالله پر اور قيامت كے دن پر ايمان لے آتے اور الله كے ديے موت ميں سے خرج كرتے اور الله انهيں خوب جانے والا ہے۔ (النساء : ۲۹)

جبريه کارد اور ايمان ميس تقليد کا کافی ہونا

اس آیت سے بیہ مقصود خیس ہے کہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے میں کیا نقصان ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں جب کہ اس میں کوئی نقصان نہیں جب کملہ سراسرفاکدہ ہے اس سے ان منافقوں کو زجرو تو نئخ اور ان کو طامت کرنا اور ان کی فدمت کرنا مقصود ہے۔

اس آیت میں جربیہ کا در اور ابطال ہے کیو تکہ وہ کتے ہیں کہ بندوں کو کئی چڑ کا افتیار شیں ہے اگر بندے مجبور محض ہوتے تو اللہ تعالی ان کو ایمان نہ لانے اور اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنے پر طامت نہ فرہا تا " ہی کل مجی بہت ہے پہلے مقدور ہو چگا قضا اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے ، پاسٹ کی لیے مقدور ہو چگا قضا اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے ، حال نکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے وہ ہوئے ہوئے افتیار ہے کرتا ہے اس کو کب جسے ہیں اور جس چڑکاوہ کب کرتا ہے اس اللہ انسان جو پچھ کرتا ہے وہ اللہ کا ایمان لانا معتبر ہے " کیو نکہ اللہ کی الوہیت اور وصدائیت پر دلا کل قائم کرنا اور بست آمان اور سل ہے اس وجہ ہے مقد کا ایمان لانا معتبر ہے " کیو نکہ اللہ کی الوہیت اور وصدائیت پر دلا کل قائم کرنا اور سیل نہیں ہے " عام لوگ مسلمان کی حجہ میں ایمان کی تقلید میں مسلمان ہوتے ہیں اور ہر محض ان دلا کل میں غور و فکر پیدا ہوتے ہیں اور بار محض ان دلا کل میں غور و فکر کرنا تمان لوہ ہوتا اس خروری نہیں ہے۔ کہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ جینک اللہ ذرہ برا بر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نئی ہوتو اس کو درکار کوئی نئی ہوتو اس کو درکار کیں نہیں ہے۔ کہ لائد تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ جینک اللہ ذرہ برا بر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نئی ہوتو اس کو دگران کرویتا ہے اور اسٹد لال ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ جینک اللہ ذرہ برا بر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نئی ہوتو اس کو دگران کرویتا ہے اور احد کے اور احد کرتا ہوں کوئی نئی ہوتو اس کو دگران کرویتا ہے اور احد کر ایس کرتا ہوتا کیا کہ اس کرتا ہے اور احد کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہ

Marfat.com

تبيانالقرآن

[جرعظیم عطافرماتا ہے- (النساء: ١٠٠٠)

والمحصنات

اللہ کے ظلم نہ کرنے کامعنی ظلم کامعنی ہے کی چزکو اس کے مخصوص محمل کے سوا کی یا زیادتی کرکے کسی اور جگہ رکھنا' سواس آیت میں بیہ

اشارہ ہے کہ اللہ کمی کی نیکیوں کے ثواب میں کمی کرناہے نہ کمی کی برائیوں کے عذاب میں کمی کرناہے 'اس لیے بندوں کو

چاہئے کہ ان کو جس چیز کا تھم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جس کام سے متع کیا ہے اس سے رک جائیں۔

ظلم کا بید معن بھی ہے : غیر کی ملک میں نضرف کرنا اللہ کے سواجو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور مالک اپنی ملک میں جو تصرف بھی کرے وہ ظلم نہیں ہے۔ اگرچہ وہ الیا ہر گز نہیں کرے گا لیکن چر بھی بہ فرض محال اگر وہ تمام مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہو گا کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور وہ مالک علی الاطلاق ہے' ہم نے بہ فرض محال

اس لیے کماہے کہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجر و ٹواب دینے کا وعدہ فرما چکاہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا

اس کے حق میں محال ہے کیونکہ انعام کاوعدہ کرکے انعام نہ ویناعیب ہے اور عیب اللہ کے لیے محال ہے-اللہ تعالیٰ کے اجرو ثواب بردھانے کامعنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اس کو د گنا کردیتاہے ؑ اس کامعنی سے سے کہ بندہ ایک نیکی پر دس گئے اجر کا تحق ہے تواللہ اس کو ہیں گنا اجر عطا فرمائے گایا تمیں گنا اجر عطا فرمائے گایا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیگا-

ام ابن جرر این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: زازان ببان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود واللہ کے پاس گیاانموں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام

اولین اور آخرین کو جمع فرمائیگا' پھرائند کی طرف ہے ایک منادی بیہ ندا کرے گا کہ جس منحض نے اینا حق لینا ہو آئے اور اپنا

حق لے لے' بہ خدااگر بچے کا اپنے باپ پر یا کسی کا اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی پر جو بھی حق ہو گاوہ لے لے گا' خواہ وہ جھوٹا حق ہو' اور اس کامصداق کتاب اللہ میں یہ آیت ہے:

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

رشتے (باقی) نسیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دو سرے کا حال ہو نہیں يَوْمَيْذِوَّلَا يَتَسَاَّءَلُوْنَ (المؤمنون: ١٠١)

ا یک شخص سے کہا جائیگا ان لوگوں کے حقوق ادا کرو وہ شخص کے گااے رب! دنیا تو گذر چکی ہے میں ان کے حقوق کمال ہے ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں ہے فرہائیگا اس مخص کے نیک ائمال کو دیکھو' اور مستحقین کو اس کی نیکیاں دے دو' پھرجب اس کی ایک ذرہ کے برابر نیکی رہ جائے گی تو فرشتے کہیں گئے(حالا نکہ اللہ کو خوب علم ہے) اے ہمارے رب ہم نے ہر حقدار کو اس کی نیکی دیدی اب اس کی صرف ایک نیکی رہ گئی ہے' اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیگا میرے اس بندہ کی نیکی کو وگناچوگنا کردو' اور اس کو میرے فضل اور رحمت ہے جنت میں داخل کردو' اور اس کامصداق سے آیت ہے' اور اگر وہ بندہ شتی ہو اور اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائمیں تو فرشتے عرض کریں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اوراس کی صرف برائیاں رہ

گئی ہیں اور لوگوں کے حقوق باتی ہیں اللہ تعالی فرمائیگا حقد اروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو اور اس کے لیے جشم كايروانه لكھ دو- (نعوذ بالله منه) ابو عثان النحدی بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابو هریرہ رہ اٹھ سے ملاقات ہوئی میں نے کہا ججھے یہ خبر بینجی ہے کہ

(جامح البيان ج٥ص ٥٨ ــ ٥٤ مطبوعه دار احياء الشرات العربي بيروت)

ینزالند تعالیٰ نے فربلا اور اپنے پاس ہے اجر عظیم عطافرماتا ہے' اس کا ایک منت سے کہ بندہ کا عمل اسنے برے اجر کا مقتفی نہیں ہے یہ اجر اللہ اپنے پاس ہے عطافرماتا ہے' دو سرامعنی بیے کہ اللہ تعالیٰ نئیوں کا اجر و وُاب بردھا تاہے جس سے بندہ کو جنت میں جسانی لذتیں حاصل ہوتی جس اور ایسٹے باس ہے اجر محظیم عطافرماتا ہے جس سے بندہ کو رو مطافر اذ تمں

سے بندہ کو جنت میں جسمانی لذتین حاصل ہوتی ہیں اور آپنے پاس سے اجر تحقیم عطا فرما تا ہے جس سے بندہ کو روحانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور بیہ روحانی لذتیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے حاصل ہوتی ہیں اور بیہ جنت میں حاصل ہونے والی سب سے تحقیم نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : تو اس وقت کیساسل ہو گاجب ہم ہرامت ہے آیک گواہ لائیں گے اور اے (رسول مکرم) ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے-(النساء : ۴۱)

تمام نبیوں کے صدق پر رسول اللہ طائعیا کی شمادت اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا یعنی کافر کو جو عذاب دے گاوہ ظلم نہیں ہوگا' اور مومنوں کو بشارت دی تھی کہ ان کی نیکیوں کے اجر کو بڑھادے گا' اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ جزا اور سزا

نہوں اور رسولوں کی گوائی پر مترتب ہوگی جس کے خلاف وہ گوائی دیں گے اس کو سزا مطے گی اور جس کے حق میں گوائی دیں گے اس کو اجر و ثواب بیش از بیش ملے گا۔

المام مسلم بن عجاج تشري متوفى الماه روايت كرتي بي

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ مطابط نے فرمایا میرے سامنے قرآن پر حوامیں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں آپ کو قرآن شاؤں حالانکہ آپ پر تو خود قرآن مجید نازل ہوا ہے 'آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کی اور سے قرآن سنوں میں نے سورہ النساء پڑھی جب میں اس آیت پر پر پچاف کے یف اذا جننا من

علم المول مدین ف اور سے حراف سول یں سے سورہ اسلویز فی جب یں اس ایت پر بیچا کسیف ادا جنا من کل امتہ بستھیدا والنساء: ۴) میں نے سراٹھاکردیکھایا کی نے میرے پہلو میں نموکادیا اور میں نے سراٹھاکردیکھاؤ آپ کی آنکھوں سے آنو بعد رہے تھے۔ (میچ سلم، قم الکوریکھاؤ آپ کی آنکھوں سے آنو بعد رہے تھے۔ (میچ سلم، قم الکوریکھاؤ آپ کی آنکھوں سے آنو بعد رہے تھے۔ (میچ سلم، قم الکوریکھاؤ آپ کی آنکھوں سے آنو بعد رہے تھے۔ (میچ سلم، قم الکوریکھاؤ آپ کی آنکھوں سے آنو بعد رہے تھے۔ (میچ سلم، قم الکوریکھاؤ آپ کی آنکھوں سے اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی سال میں اللہ کی کی اللہ کی کے اللہ کی کی اللہ کی کھور کی اللہ کی کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور ک

رسول الله طلط کارونا خوف خدائے غلبہ سے تعالیونکہ اس سے پہلی آیت میں ہے الله تعالی کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نسیں فرمائیگا- اور رسول الله ملط پیل شمادت دینے کامعنی میہ ہے کہ آپ انبیاء صادقین علیم السلام کے صدق پر گوائی دیں گے'یا انبیاء سابقین کی تقویت کے لیے ان کی امت کے کافروں کے خلاف شمادت دیں گے' اور اس میں

ہمارے نی ملٹھیئم کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ تمام نمیوں اور رسولوں کی شہادت آپ کی شہادت ہے مانی جائے گ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : کافر اور رسول کی نافرمائی کرنے والے اس دن سے تمنا کریں گے کہ کاش (ان کو و فن کرکے) ان ج

زمین برابر کردی جائے اور وہ اللہ ہے کسی بات کو چھپانسیں سکیں گے۔ (انساء: ۳۲) قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال

ے سے رہا ہے۔ اس آیت میں رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا کافروں پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مغازت کو چاہتا ہے' اس سے میے

تبيسانالقرآن

اصلح ہوا کہ کفرالگ گناہ ہے اور رسول کی نافرمانی کرنا الگ گناہ ہے اور کافروں کو کفر کی وجہ سے بھی عذاب ہو گا اور رسو نا فرمانی کرنے کی وجہ ہے بھی عذاب ہوگا' لور کافروں کو رسول کی نافرمانی کی وجہ ہے ای وقت عذاب ہو گاجب بیہ مانا جا لہ کافر فروعی احکام کے بھی مخاطب ہیں۔ نیز اس آیت میں سے فرملیا ہے کہ اس روز کافریہ تمنا کریں گے کہ ان پر زمین برابر کر ری جائے اس کا ایک معنی ہیہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ان کو زمین میں دفن کردیا جائے' دو مرامعنی ہیہ ہے کہ وہ تمنا کرس گے کہ کاش ان کو دوبارہ زندہ نہ کیا جا آاور وہ اس طرح زمین میں مدفون رہتے ' تیسرامعنی ہیہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو بھی مٹی بنا دیا جائے۔

پھر فرمایا اور وہ اللہ ہے کسی بات کو نہیں چھیا سکیں گے 'اس کامعنی سے ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرارہا ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا تو وہ کمیں گے واللّٰہ ربنا ماکنا مشر کیے ن (الا نعام: ۲۳) "ہمیں اپنے پروروگار کی قتم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے" اس وقت ان کے منہ اور ہاتھ اور پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے اور وہ اللہ ہے کسی بات کو چھیا نہیں سکیں گے۔اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورۃ الانعام میں بیہ نہ کور ہے کہ کفاریہ کمیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اور اس آیت میں بیہ نہ کور ہے کہ وہ اللہ ہے کی بات کو چھیا نہیں سکیں گے اور یہ تعارض ہے اس کاجواب یہ ہے کہ قیامت کے دن مختلف احوال ہوں گے ایک وقت میں وہ کمیں گے کہ ماکنا نعمل من سوء(النحل: ۲۸)"ہم کوئی براکام نہیں کرتے تھے" اور کمیں گے کہ ہم شرک كرنے والے س سے اور ايك وقت ہو گاك شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما کا نوا یعملون (حم السجده: ۲۰) "ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی کواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے" اس وقت وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور یہ تمناکریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر

نشر کی حالت میں نماز کے ترب ہو اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کم تم نے عور توں سے مفاریت کی ہو ، بھے

Marfat.com

Marfat.com

رم بس بهروں کے نور تا بادی بیران کو ان کو بین بیروں یا بہان پر دائ طری بست کری بھران کے بہان پر دائ طری بست کری بھران کے بہان کا امراللہ مفعو کر سال استعالی بھٹے فراک انگشر کے بہانی بھٹے فراک انگشر کے بہانے بین بھٹے فراک گیشر کے باللہ و نقل بھٹے فراک کا بھٹے فراک کے باللہ و نقل بھٹے فراک کر بین بھٹے فراک کر بیا کہ کہ بین بھٹے فراک کر بین بھٹے فراک کر بین بھٹے فراک کر بین بھران کے بیان کر بین بھران کے باللہ بھٹے کہ بھران کی بھران کے بین بھران کے بھران کو بھران کو بھران کو بھران کے بھران کے بھران کے بھران کی بھران کے بھران کی بھران کے بھران کی بھر

الله بر عمدا جموت بانمر رہے ہیں اور ان کے بیا علی الاعلان کن ہ کائی ہے ن الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والونشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حق کہ تم بیہ جان او کہ تم کیا کہ رب ہو-(النماء: ۲۳)

حالت نشه میں نماز پڑھنے سے ممانعت کاشان نزول

الم ابوعیسیٰ محربن عیسیٰ ترزی متوفی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں:

دھزت علی ابن الی طالب بی ہی کرتے ہیں کہ دھزت عبدالر ممن بن عوف بی ہے ہارے لیے کھانے کی وعت کی وعت کی اور ہم کو (تحریم شراب ہے کھانے کی وعرت عبدالر ممن کو (تحریم شراب ہے پہلے) شراب بیائی ہم نے شراب بی اور نماز کا وقت آئی انہوں نے نماز پر ھانے کے لیے جھے امام بنادیا میں نے پڑھافل یا بھا الکا فرون الا اعبدما تعبدون و نحن نعبدما تعبدون آپ کسے کہ اے کا فرو میں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں بیان لوک تم ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عباد کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں تم عبادت کرتے ہیں تم عبادت کے تم عبادت کی تم عبادت کرتے ہیں تم عبادت کی تم عبادت کی تم عبادت کی تم عبادت کرتے ہیں تم عبادت کرتے ہیں تم عبادت کی تم عبادت کرتے

کیا کمہ رہے ہو۔(منن ترزی' رقم الحدیث: ۳۰۳۵منن ابوداؤئر قم الحدیث: ۳۱۷۱) لمام این جریر متوفی ۳۱۴ھ نے از ابو عمیدالرحمٰن از حضرت علی جڑگھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور پر

تبيانالقرآن

سلددوم

معظمت علی نے شراب پی اور نماز حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے پڑھائی اور ان کو اس آیت کے پڑھنے میں التباس ہو گیا تب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو فشر کی صالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ (جائح الدیان ج ۵ ص۱۶) امام الدیکر جصاص حفٰق متوفی ۵ سے سے نبی اس طرح روایت کیا ہے۔ (ادکام القرآن ج سمان) امام حاکم نیشا پوری متوفی ۵ س مدیث میں سے روایت کیا ہے کہ آیک شخص کو امام بناویا گیا اور اس نے قرات میں سے خلطی کی تجربیہ آیت نازل ہوئی 'یہ حدیث محمی الاساد ہے' امام ذہبی نے بھی اس کو محمی کلھا ہے۔ (المستدرک ج مس میں علی

امام ابو الحن واحدى متوفى ١٨٨ه ه نے جمی اس طرح روایت كياہے-

(الوسط ۴۲۰ تغییر منیان انثوری می ۵۱ تغییر الزجاج ۴۲۰ تغییر منیان انثوری می ۵۱ تغییر الزجاج ۴۲۰ می ۵۱) بعض مفسرین نے کمالس آیت کامعنی ہے جب تم پر مثیر کاغلبہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ الا کا دشار میں میں میں میں کا مار شرح سے سے میں میں میں میں تعریب نہ جائے ہے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور نہ جنابت کی حالت میں مگرید کہ تم مسافر ہو حتی کہ تم عنسل کرلو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حالت جنابت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی محنص سفر میں جنبی ہو جائے اور

اں کو عسل کے لیے پائی نہ ملے تو وہ تیم کرکے نماز پڑھ لے ان جاج نے کہا اس کی حقیقت میہ ہے کہ حالت جنابت میں تم نماز نہ پڑھو' تبتی نے کہا اس آیت میں صلوق سے مراد موضع العلوق ہے لیعنی میجو' اور اس کامعنی ہے کہ حالت جنابت میں تم مساجد کے قریب نہ جاؤ گر صرف راستہ گذرنے کے لیے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور اگر تم بیار ہویا تم سفر میں ہویا تم میں سے کوئی فخص قشاء حاجت کرکے آئے یا تم نے موران سے مقاربت کی ہو، چرتم پانی نہ پاؤ تو تم پاک ملی سے تیم کرلو، سوتم اپنے چرے اور ہاتھوں پر مسح کرلو۔ تیم کی مشروعیت کاسیب

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهاهد روايت كرت بين :

حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنها بیان کرتی بین که ہم رسول الله طابع کے ساتھ ایک سفر میں گئے ، جب مقام بیداء یا ذات الجیش پہنے تو میرا بالد فوٹ کر گرگیا سول الله طابع اس بار کو طاش کرنے کے لیے رک گئے اور آپ کے ساتھ تابا قافلہ رک گیا اس جگہ بانی تھا اور نہ صحابہ کے ساتھ بانی تھا سحابہ نے حضرت ابو برسے شکات کی اور کہنے لگے کہ تم نہیں و کمھے رب کہ (حضرت) عائشہ نے کیا کیا ہے؟ تمام لوگوں کو رسول الله طابع الی کسی مقام پر بانی ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ بانی کیا ہے؟ تمام لوگوں کو رسول الله طابع اور تمام سحابہ کو بر سرد کھے ہوئے تو نیونر سے مقترت ابو بکرنے جھے وافٹ شروع کیا اور کینے گئے تم نے رسول الله طابع اور تمام سحابہ کو پر سرد کھے ہوئے کو نیز سے مقترت ابو بکرناراض ہو کرجو پر شان کیا ہے اور ایس جگہ روک الی ہی جہاں بانگلی بانی نہیں ہے نہ سحابہ کے پاس بانی ہے مقام ہوگوں کے پاس بانگلی بیات کے دل میں سول الله طابع کیا کہ اس خلالے کے اس ملل آنے کے خیال ہے اپنی جگہ سے مطابق شمیں بی نہ سحابہ کہ اس حال میں بعنی جب کہ لوگوں کے پاس بانی نہ تھا ہے جہ ہوگا ہی میں مطابق تا ہے مطابق شمیں بیان نہ جہ جو گئی اس وقت الله تعالی نے آئی ہی مطابق الله فرائی مجرب اس میں بھی جس کے بی مطاب تال بیانی نہ تھا ہے جو گئی اس وقت الله تعالی نے آئی ہی مطابق میں بھی تھی جس کے میں میں بی میں بی مطابق میں جس کے بی مطرب اسیدی جس کے میں موار تھی و بانی نہ تھا کہ جو تو گئی اس وقت الله تعالی میں جائی میں بیان نہ کہ کہ اس اور شدی کو بانی الی نہ تھی تابع کی کہا کہ اس ور میں موار تھی و بانی

تسانالقان

اس کے نیچ سے نکل آیا۔

ا مح مسلم ارقم الحديث : ٢٠١٥ مي جو بخاري ارقم الحديث : ١٣٣٧ سنن ابدواؤد ارقم الحديث : ١٣٢٠ سنن ابن ماجه ارقم الحديث :

تھنرت عائشہ کے گم شدہ ہار کے متعلق رسول اللہ نٹھیزا کے علم کی بحث

اس مدیث میں ہے:

حضرت عائشہ نے فریلا : ہم نے اس اوٹ کو اٹھلا جس پر میں سوار تھی تو اس کے پیچے ہے ہار نکل آیا۔ میں کو کار میں دید میں کلیت ہے ۔

علامہ یکیٰ بن شرف نودی ککھتے ہیں : صبح بندای میں سری سا ملڈ ملکوکل نے ایک مختص کر بھیجاتوں کو ماریل گیاد میجوانیوں کی قران سے یہ mmr

صیحح بخاری میں ہے : رسول اللہ ملائیلائے آیک شخص کو بھیجاتو اس کو ہار مل گیا (صیح البخاری' رتم الدیث : ۳۳۳) ایک روایت میں دو شخصوں کا ذکر ہے' اور یہ ایک ہی واقعہ ہے' علاء نے کما ہے کہ جس شخص کو بھیجاوہ حضرت اسید بین حفیراور اس کے مشعین تینے' وہ گئے تو ان کو کچھ نہیں ملا' پھرواپسی میں حضرت اسید کو اس اونٹ کے پنچ ہے وہ ہار مل گیا۔ (شرح مسلم ملانوی جامی ۲۰۰ مطبوعہ کراچ)

۔ رسول الله مطابقا کو الله تعالی نے ابتداء "نسیں بتایا یا اس طرف متوجہ نسیں کیا کہ ہار کہل ہے کیونکہ اس میں متعدد تکمین تھیں اور آپ کی امت کو بہت سے مسائل کی تعلیم دینا تھی بعض ازاں سے ہیں :

مديث تيم سے استباط شده مسائل

علامه بدرالدین مینی نے بیان کیا کہ اس مدیث سے حسب زیل مسائل مستبط موتے ہیں:

۔ بعض علماء (علامہ ابن مجر عسقلانی) نے اس صدیث ہے یہ استدلال کیا ہے کہ اس مجکہ قیام کرنا جائز ہے ، جس پانی نہ ہو اور اس راستہ پر سفر کرنا جائز ہے جمال پانی نہ ہو کیونکہ نبی شاہیا نے ایس بی مجکہ سفراور قیام کیا تھا۔

اور ان داسته پر سر رماج رہے بھل پول مد ہو یہ سند بن ایجا ہے مان بعد سرمرید ہا ۔ ۲۔ کسی شادی شدہ خالون کی شکایت اس کے والدے کرنا مخواہ اس کا خادید موجود ہو ' محلبہ کرام نے حضرت الو بکر دہا تھ

اس لیے شکایت کی تھی کہ اس وقت رسول اللہ مطابقیا سورہے تھے اور صحابہ کرام آپ کو نیند سے بیداز نہیں کرتے تھے۔ میں کمی فعال نے میں اس میں کی ماند کا کام کو بکا کارہ واقعہ کے اور صحابہ کرام آپ کو نیند سے بیداز نہیں کرتے تھے۔

سو۔ کسی فعل کی نسبت اس کے سبب کی طرف کرنا م کیونکہ پانی نہ ملنے کا سبب حضرت عائشہ کے ہار کا گم ہونا تھا۔ ۷۔ کسی مختص کا اپنی پیٹی کے پاس جانا خواہ اس وقت اس کا خاد ند موجود ہو ' جب اس کو بیہ معلوم ہو کہ اس کا خاد ند اس پر . اضی مد گلہ

۵۔ کسی شخص کا اپنی بیٹی کو سرزنش کرناخواہ وہ بیٹی شادی شدہ ہو لور صاحب منصب ہو۔ ۷۔ اگر کسی شخص کو ایسی تکلیف یا آفت پہنچ جو حرکت اور اضطراب کا موجب ہو تو وہ صبر کرے اور اپنے جسم کو ملنے ہے

ہاز رکھے جب کہ اس کی حرکت سے کسی سونے والے 'بیاریا نمازی یا قاری یا علم میں مشغول مخص کی تشویش اور بے آرای کافدشہو -

2- سفر میں تبحد کی رخصت میداس قول پر ہے کہ آپ پر تبجد کی نماز واجب تھی-

۸۔ پانی کو تلاش کرنا صرف اس وقت واجب ہو تا ہے جب نماز کا وقت آ جائے 'کیونکھ عمرو بن حارث کی روایت میں ہے فرماز کا وقت آ گیا تب یانی کو تلاش کیا گیا۔

تبيانالقرآن

سلددوم

اللہ آیت وضوکے نازل ہونے سے پہلے وضو واجب تھا' اس وجہ سے ان کو بہت تشویش اور صدمہ لاحق ہواکہ وہ ایکی جگہ لا خصرے ہیں جہ بیا ہونے ہوا کہ وہ ایکی جگہ لا خصرے ہیں جہ بیا بیانی نہیں ہے' اور حضرت ابو بکرنے حضرت عائشہ پر ناراضگی کا اظہار کیا' علامہ ابن عبد البرنے کہا ہے کہ تمام لال سیرت اس پر متفق ہیں کہ جب سے نبی مطابط پر نماز فرض ہوئی ہے' آپ نے وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے (آیت وضو آیت ہیم کے ساتھ نازل ہوئی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبرا ہے) اگر یہ اعتراض ہوکہ وضو پہلے ہی واجب تھاتو آیت وضو کو نازل کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناکہ وضوکی فرضیت کی آیت کی قرآن مجید میں خلاوت ہو۔ نیز پہلے وضوکی فرضیت قرآن مجید ہے ہوگئی بعض روایت میں ہے کہ حضرت اسلام اعربی' جو نبی طراقی ہوئی مواری لاتے تئے ایک دن انہوں نے نبی طراقیہ ہی ہو میں جبی ہوں تو تیم کی آیت نازل ہوگئی' اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا واقعہ بھی ہار گم ہونے والے دن پیش آیا ہوگئی' اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا واقعہ بھی ہارگم ہونے والے دن پیش آیا ہوگئی' کی خدمت کر آتھا اور سواری والا تھا۔

• اس حدیث میں تیم میں نیت کے وجوب پر دلیل ہے کیونکہ تیم کامعنی ہے قصد کرو-

اا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ تندرست ، مریض ' بے وضو اور جنبی سب کے لیے تیم مشروع ہے ، حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما جنبی کے لیے تیم جائز نہیں قرار دیتے تھے ، لیکن فقهاء میں سے کسی نے ان کے قول پر عمل نہیں کیا کیونکہ احادیث صحیحہ میں جنبی کے لیے تیم کاجواز ثابت ہے۔

۱۱- اس مدیث میں سفر میں تیم کرنے کے جواز کی دلیل ہے اس پر سب کا اجماع ہے اور حضر میں تیم کرنے میں اختلاف ہے امام مالک اور ان کے اصحاب کا مسلک ہیہ ہے کہ سفر اور حضر میں تیم کرنا مساوی ہے : جب پانی ند طے ایا مرض یا خوف شعرید یا وقت نگفے کے خوف سے پانی کو استعمال کرنا حشکل ہو اعلامہ ابو عمرو ابن عبد البر ماہلی نے کما کہ لمام ابو صفیفہ اور امام مجمد کا بھی کی قول ہے امام شافعی نے کما جو مخص شدر ست ہو اور مقیم ہو اس کے لیے تیم کرنا جائز نمیں ہے۔ الا یہ کہ اس کو اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہو علامہ طبری نے کما امام ابو یوست اور امام زفر کے نزدیک مقیم کے لیے مرض اور شوری وقت سے خوف کی وجہ سے تیم کرنا جائز نمیں ہے ، لمام شافعی اسٹ میں اور طبری نے یہ بھی کما ہے کہ جب خروج وقت کا خوف ہو تو تندرست اور نیار دونوں تیم کر کتے ہیں ، وہ نماز بڑھ لیں اور ان پر اعادہ لازم ہے 'اور عطاء بن ابی رباح نے یہ کما ہے کہ جب پانی دستیاب ہو تو مریض اور غیر مریض دونوں تیم نہ کریں۔ میں کمتا ہوں کہ علامہ ابن عبد البر کا یہ کمنا صحح کمن میں سے کہ خروج وقت کے خوف سے تیم جائز ہے 'امام ابو صفیفہ کے نزویک مقیم کے لیے خروج وقت کے خوف سے تیم جائز ہے 'امام ابو صفیفہ کے نزویک مقیم کے لیے خروج وقت کے خوف سے تیم مائز ہے 'امام ابو صفیفہ کے نزویک مقیم کے لیے خروج وقت کے خوف سے تیم کم ناجاز نہیں ہے۔

اللہ المن كے زمانہ ميں ازواج كے ساتھ سفر كرنا جائز ہے اگر ايك شخص كى كئى بيوياں ہوں تو وہ كى ايك كو ساتھ لے جائ اور قرعہ اندازى كركے اس كو لے جانا متحب ہے جس كے نام كا قرعہ فكے المام بالك المام شافعى اور المام احمد كے ازدارى كرنا واجب ہے۔

جنبی کے لیے جواز تیم میں صحابہ کا ختلاف

جنبی کے لیے تیمم کرنے میں صحابہ کا اختلاف قناٴ حضرت عمر لور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنما اس سے پرنج کرتے تنے اور جمہور صحابہ کے زدیک جنبی کے لیے تیم کرنا جائز قلا۔

تهيسانالقرآن

الم مسلم بن حجاج تشرى متوفى المهوروايت كرت بين :

ابزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کنے لگامیں جنبی ہو گیا اور جھے پانی نہیں مل سکا' حضرت عمرنے فرملا نماز مت پڑھ۔ حضرت عمار کہنے لگے 'اے امپرالمومنین کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ اس سند میں سند سند میں زن جنبی میں گئے اور جمع میں از نہیں مال تیں۔ زیسے مال نماز نہیں مزھے 'لکہ میں میں اور آپ

ایک سفریس تھے۔ ہم دونوں جنبی ہو گئے اور ہمیں پائی نہیں طا- آپ نے بسرحال نماز نہیں پڑھی کیکن میں زمین پر لوٹ بوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی (جب حضور کی خدمت میں میں پہنچا اور داقعہ عرض کیا) تو ہی کریم ماڑھیم نے فرمایا

پ ساب یا تاکانی ہے کہ تم دونوں ہاتھ زمین پر مارتے کھر پھونک مار کر گردا ژادیتے 'کھران کے ساتھ اپنے چروادر ہاتھوں مسمی ۱۳۰۶ء سام ناکان ہے کہ اس علاق اسٹ کا معالی اسٹ کا اگر آنی فیائم اقد میں میں میشد کی اور سیرو

پر مسح کرتے ' حفزت عمرنے کہا اے عمار خداہے ڈرو' حفزت عمار نے کہا اگر آپ فرمائیں تو میں میہ حدیث کسی اور ہے نہ بیان کروں' امام مسلم نے ایک اور سند بیان کرکے میہ اضافہ کیا کہ حفزت عمار کے جواب کے بعد حفزت عمرنے فرمایا ہم

تهماری روایت کابوجھ تهمیں پر والتے ہیں۔ شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموی اشھری رضی اللہ عنما کے پاس بیٹما ہوا تھا' حضرت ابومو کی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کر فرمایا' اگر کسی شخص پر عنسل فرض ہو اور اس کو ایک ماہ

تک پانی ند مل سکے قورہ مخص کس طرح نمازیں پڑھے گا حضرت عبداللہ بن مسعود نے قربایا وہ مخص تیم ند کرے خواہ اس کو ایک او تک پانی ند ملے حضرت ابوموی نے قربایا ، چر آپ سورہ ماکدہ کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے۔ فلہ تجدوا ماء فنید مموا صعیدا طیبا "جب تم کو پانی ند مل سکے تو پاک مٹی سے تیم کرد" حضرت عبداللہ نے فربایا مجھے

ماء فنیمموا صعید اطیبا سبب م بوپای نه س سے بوپات می سے مو مو سست میراند سے مرمو سرت میراند سے مرمویت فدشہ ہے کہ اگر اس آیت کی بناء پر بھی تیم کرنا شروع کریں گے۔ حضرت ابوموی نے فرمایا کیا آپ نے حضرت محار کی مید موجدیث نہیں سی انہوں نے فرمایا کیا آپ نے حضرت محار کی مید موجدیث نہیں سی انہوں نے فرمایا کیا آپ نے حضرت محار کی میدیث نہیں سی انہوں نے میان کیا کہ رسول الله

ما پھیرانے بھیے کئی کام کے لیے بھیجا راستہ میں (جب میں سویا تو) مجھے پر عشل فرض ہو گیا۔ پس میں خاک پر اس طرح کوٹ پوٹ ہوئے لگا' جس طرح جانور لوٹ پوٹ ہوتے ہیں' بھر جب میں نبی کریم اٹٹا پیلم کی قدمت میں حاضر ہوا' اور اس واقعہ کا

ہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عمار کی مدیث پر اطمینان نہیں کیا تھا-

(صحیح مسلم ، رقم الدیث : ۱۳۸۸ صحیح البخاری ، رقم الدیث : ۱۳۴۷ سنن ابوداؤد ، رقم الدیث : ۲۲۱–۳۲۱) نیز امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ بیان کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما أيك مرو رات كو جنبي مو يك أنهول في يه آيت يزهمي و لا

تقتلوا انفسکم ان اللّه کان بکم رحیما ، پر انہوں نے نبی مائیز سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو طامت نہیں کی۔ (میج البحاری کاب الیم بب: 2)

اس سے بیہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بعض مسائل میں اختلاف ہو یا تھا لیکن وہ ایک دوسرے کو طعن تشنیع سیں کرتے تھے اور فرو کی مسائل میں اختلاف کو دسعت ظرف سے لیتے تھے 'اگر اس قتم کا اختلاف آج کے مسلمانوں میں ہو تو

سے سے نور مرد میں مناب من استان نو و ست سرت سے یہ سے مرم اس من مناب من سے مناب من سے مناب من مناب من مناب من م - دو سرے کے خلاف نہ جانے کتنے رسالے لکھے جائمیں اور ایک دو سرے کی تحفیر کی جائے اور آپس میں :و تم بیران

ثیروع ہو جائے۔

تیم کی تعریف' اس کی شرائط اور **ندا**بب نقهاء تنجی تنجی کار می میرانط اور ندایست

است کو سرفراز کیا ہے، است کا اس پر اہماع ہے کہ حدث اصغرہ ویا حدث اکبر " تیم می خصوصیت ہے اللہ تعالی نے صرف اس است کو سرفراز کیا ہے، است کا اس پر اہماع ہے کہ حدث اصغرہ ویا حدث اکبر " تیم صرف چرے اور اہموں پر کیا جاتا ہے، اہمان اور اہموں پر کیا جاتا ہے، اہمان اور اہموں پر کیا جاتا ہے، اہمان اور ایک ضرب ہے کہ نیو اسمیت ہاتھوں پر سمج کیا جائے، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ چرے پر مح کیا جائے اور ایک ضرب سے کمنیو اسمیت ہاتھوں پر سمج کیا جائے، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ نتی عرب صن بعری " مناف بن عرب معلان اور ای اہم الک اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی مسلک ہے، عطاء کھوا ، اور اجی اللہ عندی المحدثین کا مسلک ہے ہے کہ چرے اور ہاتھوں پر بغلوں بک مسمح کرنا واجب ہے۔ ذہری نے یہ کہا ہے کہ ہاتھوں پر بغلوں بک مسمح کرنا واجب ہے علامہ خطابی نے کما ہے کہ اس میں علاء کا اختلاف نہیں ہے کہ کمنیوں سے ماور این سیرین سے منقول ہے کہ اس میں منبات ہیں ایک ضرب چرے کے لیے دو سری ضرب ہتھیابوں کے لیے اور اتیسری ضرب منتقول سے کے اور این سیری ضرب منتقول سے کہا ہے۔

علاء کا اس پر اہمائے ہے " یہم حدث اصغر کے لیے بھی ہے اور حدث اکبر (جنبی عائض اور نضاء) کے لیے بھی ہے اسلف اور خفف میں ہے اس کا کوئی مخالف نمیں ہے " کہ اسوا حضرت عربن الحفاب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنما کے ایک قول کے " یہ بھی روایت ہے کہ ان دونوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا ، جنبی کے لیے یہم کے جواز کے جوت میں ہہ کثرت احادیث مشہورہ مروی ہیں " جب جنبی تیم سے نماز پڑھ لے تو اس پر عنسل کرنا بلااجماع واجب ہے " اس میں صرف ابو سلم عبد الرحن تا . عنی کا قول مخالف ہے لیکن بید قول بلاجماع متروک ہے " اور احادیث محجد مشہورہ میں وارد ہے کہ جب بانی مل گیا تو آئی مالی ہیز کے جنبی کو عشل کرنے کا حکم دیا۔ (مجم البخاری " تم الحدیث یا ۳۳۳) اگر مسافر کے پاس پانی نہ ہو تو وہ بھر بھی اپنی بوری سے جماع کر سکتا ہے " وہ واگر احابیانی ہو تو) اپنی شرم گاہوں کو دھو کر تیم کریں اور نماز پڑھ لیں اور انہوں نے اپنی شرم گاہوں کو دھو کر تیم کریں اور نماز پڑھ لیں اور انہوں نے آئی کو شمیں دھویا اور اس پر رطوبت فرج گی ہوئی تھی جم کریں اور نماز کا اعادہ خیس ہے " اور اگر مرو نے اپنی تاکہ کو شمیں دھویا اور اس پر محفوض فرج سے ہم کی نے جہ بی بھی بھی ہوں کی وجہ سے تیم کیا تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے اور جس نے بانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا تو اس پر نماز کا اعادہ ہوں ہو اور اس پر اعادہ واجب خیس ہو تا وار اس پر نماز کا اعادہ ہوں ہوں وارد سور سے اور اس پر نماز کا اعادہ ہوں ہوں ہوں کی مدافت پر شمرے وور ہو اور اس کو بانی نمیں ہو تا اور اکثر ہو تا ہے تو اس پر نماز کا اعادہ ہوں وہ نورہ وادر اس پر نماز کا اعادہ نمیں ہے ۔ جدال پر عالب پر نماز کا اعادہ نمیں ہو تا اور اکثر ہو تا ہو تو اس پر نماز کا اعادہ ہوں وہ دور اس پر نماز کا اعادہ نمیں ہی مدافت پر شمرے وور ہو اور اس کو نماز کردے میں کی مدافت پر شمرے ور ہو اور اس کو نماز کا اعادہ نمیں ہی مدافت پر شمرے وور ہو اور اس کو بیان نماز کا اعادہ نمین ہو تو وہ فقماء احتاف کے زدیک تیم کر سکا ہوں اور اس پر نماز کا اعادہ نمیں ہو تو اس پر نماز کا اعادہ نمیں کی مدافت پر شمرے وور ہو اور اس کو اس کی کرد ہو تو وہ فقم کو تو اس کو نمیں کی مدافت پر شمرے وور ہو اور اس کو تو کرد کرد کے تو کرد کی سے کرد کرد کے تو کرد کی سے کرد کرد کے تو کرد کرد کے تو کرد کے تو کرد کرد کے تو کرد کرد کے تو کرد کرد کے تو کرد کرد کی کرد

الم شافعی' الم احمد' ابن المنذر واؤد ظاہری اور اکثر علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ تیمم صرف الیں پاک مٹی کے ساتھ جائز ہے جس کا غبار عضو کے ساتھ لگ جائے' اور الم ابو حذیفہ اور الم مالک ہے کہتے ہیں کہ زبین کی تمام اقسام سے تیم کرنا جائز ہے' حتی کہ دھلے ہوئے پھڑسے بھی تیم کرنا جائز ہے' اور بعض اصحاب مالک نے یہ کہا ہے کہ جو چیز زبین کے ساتھ مقصل ہو' اس کے ساتھ تیم کرنا بھی جائز ہے اور برف کے متعلق ان کی دو روایتیں ہیں' اور اوزامی اور سفیان توری نے یہ

تهيبانالقرآن

لہ برف اور ہروہ چیزجو زمین پر ہو اس کے ساتھ سیم کرنا جائز ہے۔

تیم کے بعض مسائل

الم مسلم بن تجاج تخيري متوفي الاه دوايت كرت بن :

حضرت او جم دلا و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ علی میں المدینہ کے قریب ایک جگہ) کی طرف جا رہے تھے

ایک مسلمان نے آپ کو سلام کیا ای نے اس کو سلام کا جواب نمیں دیا حتی کہ آپ ایک دیوار کے پاس گئے اور تیم

رك اس كوجواب ديا- (صحح مسلم ارقم الحديث: ١٣١٩)

ب صدیث اس پر محمول ہے کہ اس وقت پانی نہیں تھا کیونکہ جب پانی موجود ہو اور اس کے استعمال پر قدرت ہو تو تیم جائز شیں ہے ' خواہ فرض نماز ' نماز عید ' یا نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہو ' یہ امام شافعی کا ندہب ہے اور امام ابو حنیفہ کا ند بہب یہ ہے کہ عید اور جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے تیم جائز ہے کیونکہ ان کی قضاء نہیں ہے۔

اں حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مٹی کی جنس ہے تیم کرنا ضروری ہے اور اس پر غبار ہونا ضروری نہیں جیسا کہ احناف کا

ند ہب ہے کیونکہ عام طور پر دیوار پر غبار نہیں ہو تا۔ اگریہ اعتراض ہو کہ دیوار کے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کیسے لیم کرلیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دیوار مباح تھی یا کسی ایسے چھن کی دیوار تھی جس کو آپ جانے تھے اور آپ کو علم

تھا کہ آپ کے تقرف ہے اس کو اعتراض نہیں ہو گا'اس حدیث میں نوافل کے لیے تیم کرنے پر بھی دلیل ہے 'پیشاب کرتے وقت جس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کافور آجواب نہیں دیا 'اس بیں یہ دلیل ہے کہ تضاء حاجت کے وقت

سلام کرنا مکرہ ہے اور اگر کوئی سلام کرے تو اس حالت میں اس کا جواب دینا بھی مکرہ ہے اس طرح اس حالت میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کا ذکر کرنا بھی تمروہ ہے۔ اس طرح جماع کی حالت میں بھی ذکر کرنا کمروہ تحری ہے اور اس حال میں مطلقا" کلام کرنا مکموہ تنزیمی ہے لیکن ضرورت کے مواقع مشتنیٰ ہیں مثلاً کمی نامینا کو کوئیں کی طرف بوهتا ہوا دیکھے تو تبا

الله تعالی کا ارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگول کو شیں دیکھا جنیں آ سانی کتاب سے حصہ دیا گیاوہ (خود بھی) گراہی

خريدتے بيں اور تم كو (بھى) راستە سے گراہ كرنے كاارادہ ركھتے ہيں- (النساء : ٣٣) حفرت ابن عباس نے فرملیا اس سے مرادیمود ہیں (جامع البیان ۵۵ ص ۵۷) زجاج نے کماوہ نوگوں سے رشوت لینے کو

نی مظامیرا کی تقدیق پر ترجیح دیتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر گراہ ہو جائیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے : اور الله تهمارے وشمنوں کو خوب جانتا ہے 'اور الله کانی کارساز اور کانی مدد گار ہے۔

(النساء: ۵۹)

اس آیت کا معنی میہ ہے کہ اللہ تعالی کی حمایت اور اس کی نصرت تم کو دو سرول سے مستعنی کر دے گ۔ خصوصا" یمودیوں سے جن کی نفرت کی تم توقع رکھتے ہو' زجاج نے کہاہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ خبردی ہے کہ

یمود اور دو سرے کافروں کی دشتنی تم کو کوئی نقصان نہیں بہنچا عق جب کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : یمودیوں میں ہے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیردیتے ہیں' اور کتے ہیں ہم ے سااور نافرمانی کی اور آپ سے کہتے ہیں سنے آپ نہ سائے گئے جول اور اپنی زبانیں مرور کردین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے راعنا کتے ہیں' اور اگر وہ کتے ہم نے سااور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں توبیان کے لیے بہتر اور درست ہو یا لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے ' سوان میں ہے کم لوگ ہی ایمان لائس گے- (النساء: ۳۱)

یہود کی تحریف کا بیان

کبی اور مقابل نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ سیدنا محد مالیظ کی صفات "آپ کی بعثت کے زمانے اور آپ کی نبوت کے متعلق میود کی کتاب میں جو پیٹی گوئیاں تھیں وہ ان کوبدل دیتے تھے اور وہ کتے تھے کہ ہم ۔ نے آپ کی بات سی اور اس کی نافرمانی کی مورانی زبان مروڑ کر آپ سے راعنا کہتے تھے اور یہ ان کی لفت میں گالی تھی۔ قبتی نے کہا ہے کہ جب نبی ماٹیویم کوئی حدیث فرماتے یا کوئی حکم دیتے تو وہ کہتے تھے ہم نے من لیا اور دل میں کہتے تھے کہ بم نے نافربانی کرلی اور جب وہ نبی مالی یا ہے کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتے تو کتے تھے آے ابوالقاسم سنے اور اپنے ول میں استے تھے کہ آپ نہ سنیں اور وہ آپ سے راعنا کہتے تھے اور اس لفظ سے بید معنی ظاہر کرتے تھے کہ آپ ان پر نظر رحمت فرائيں اور زبان مرو از كراس سے اپنے ول ميں رعونت كامعنى ليتے تھے اور اگر وہ سمعنا و عصيناً كى بجائے سمعنا واطعناكت اور واسمع غير مسمع اور راعناكي جكد انظرناكت بي تويد بهت بمتراور بهت ورست بويا كين الله تعالی نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے الیعنی نبی سائی پیلے کی اس توہین کی سزا میں ان کو دنیا میں رسوا کردیا اور آخرت میں ان کو اپنی رحمت ہے با لکلیہ دور کر دیا 'سوان میں ہے بہت کم لوگ ایمان لائمیں گے 'اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل

رسول الله ما پیلم کی جناب میں ایسالفظ کسنا جس کا ظاہری معنی توہین کاموہم ہو سکفرہے ' اس کی بوری تفسیر ہم نے تبیان القرآن جلد اول البقرہ: ۱۹۴۳ میں بیان کر دی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میمودیوں پر لعنت فرمائی ہے اس کیے

ہم یال کی شخص پر اعنت کرنے کی شخیق کر رہے ہیں۔ لعنت کی اقسام اور کسی شخص پر لعنت کرنے کی تحقیق

علامه حلين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٢٠٥٥ كص يهي ا

کعنت کامعنی ہے کسی شخص کو رد کرنا اور ازروئے غضب کسی شخص کو دھتکارنا' آ ثرت میں اللہ تعالٰ کی لعت کامعنی ہے اس کو سزا اور عذاب دینا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی لعت کامعنی ہے اس پر رحمت نہ فرمانا' اور اس کو نیکی کی توفیق نہ دینا' اور : ب انسان کسی پر لونت کرے تو اس کامعنی ہے اس کو بدوعاوینا۔ (المفردات ص ۴۵ مطبوعه المکتبة المرتضوبيه امران ۳۱۳ ۱۳۰)) (۱) فق اور ظلم پر على الاطلاق لعنت كرنا جائز ب جيساكه قرآن مجيد ميں ب : لعنة الله على الكا ذبين (آل

عمران: ١١) لعنة الله على الظالمين (الاعراف: ٣٣)

(۲) کسی معین فخص پر لعنت کرنا جس کامتی آب ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مطلقاً مردود ہے بیان شخص کے سوالور کسی پر ۔ چائز نہیں ہے جس کی کفر پر موت تطعی اور یقینی ہو جیسے ابولہب اور ابوجهل اور دیگر متقولین بدر واحد ' اور جس کی کفر پر

(٣) علامہ تستانی نے تکھا ہے کہ جب کفار پر لعنت کی جائے تو شرعا" اس کامعنی ہے اللہ کی رحمت ہے با لکلیہ دور کرنا' اور جب مومنین پر لعنت کی جائے تو اس کامعنی ہے ان کو اہرار اور مقربین کے درجہ سے دور کرنا' البحر الرائق کی بحث لعان

میں ہے کیا معین کاذب پر لعنت کرنا جائز ہے؟ میں کہنا ہوں کہ عابت البیان کے باب العدة میں نذکور ہے حضرت ابن مسعود نے فرایا جو محض جاہے میں اس سے مبابلہ کر لول اور مبابلہ کا معنی ہے ایک دو سرے پر لعنت کرنا اور جب ان کا کس چیز

ے ہو ہوں ہو ہا تو وہ کہتے تھے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو' اور فقهاء نے کما یہ لعنت ہمارے زمانہ میں بھی مشروع ہے' قرآن مجید میں مومن پر لعن معین کاثبوت ہے جب لعان میں پانچوں وفعہ اپنی بیوی پر زما کی شمت لگانے والا مرد کمتا ہے:

ن جیدیل مو س پر ان مین هم جوت ہے بہب تعلق سے با چوں وقعہ دیں بیون پر زمان مست مان اور اس مرد سہے: وَالْحَدَامِ سَنَّهُ أَنَّ كَعَنْتَ اللّٰهِ عَكَيْدِ إِنْ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُوالِمُونِ مِنْ اللّٰهِ كَالنَّتِ مِو ﴿ وَا

كَانَ مِنَالْكَادِبِيْنَ (النور: ٤)

یورا ہو کر رہتا ہے۔

اس وجہ نے کما گیا ہے کہ مومن پر لعنت کرنے کامعنی ہیہ ہے کہ اس کو مقربین اور ابرار کے درجہ سے دور کیا جائے نہ کہ اللہ کی رحمت ہے با لکلیہ دور کیا جائے۔ (روالحتارج ۴ص ۵۳۱ مختصرا مطبوعہ داراحیاءالتراث انسنی بیروٹ کے ۱۳۳۰ء) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے اہل کتاب! اس کتاب پر ائیان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے در آس حالیکہ وہ اس (اصل) کتاب کی تقدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے 'اس سے پہلے کہ ہم بعض چروں کے نقوش منادیں پھران کو ان کی پیٹے کی جانب پھیرویں' یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی' اور اللہ کا تھم

اس آیت کا معنی ہے اے اہل کتاب قرآن مجید کی تقدیق کرہ جو توحید' رسالت' مبداء اور معاد اور بعض ادکام شرعیہ میں قورات کے موافق ہے' اس سے پہلے کہ ہم بعض چروں کے نقوش مناویں' یعنی آ تھوں اور ناک کی بناوٹ کے اجماد کو دھنسا کر چرے کو بالکل سپاٹ بناویں یا چرے کو گدی کی جانب لگاویں' اس میں اختلاف ہے کہ یہ وعید دنیا کے متعلق ہے یا آخرت کے۔

المام ابن جریر نے لکھا ہے کہ حسن بھری نے کماس آیت کا معنی ہے کہ اے اہل کتاب! قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم کوہدایت سے چھیر کر گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائعینا نے عبدالله بن صوریا 'کعب بن اسد اور دیگر علاء یہود سے فرمایا : اسے یمود! الله سے ڈرد اور اسلام لے آؤ بہ خدا تم کو یقین ہے کہ میں جس دیں کی دعوت لے کر آیا بھول وہ حق ہے 'انہوں نے کہا اے محمد (مثابینا) ہم اس دین کو نہیں جائے انہوں نے انکار کیا اور کفر پر اصرار کیا تو یہ آیت بازا ، صلامہ۔

عینیٰ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی عالم کعب احبار بیت المقدس کی طرف جارہ ہتے انہوں نے تمص میں ایک مخص سے بیہ آبیت می تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے کمااے رب میں ایمان لا آبوں اور اس سے پیلے کہ مجھے یہ وعید پینچ میں اسلام قبول کر آبوں۔(جائع البیان ج۵صہ)

Marfat.com

یا اس سے پہلنے ایمان لے ہئمیں کہ ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ان لوگوں پر لعنت کی ہتمی جن کو ہفتہ

تبيانالقرآن

ے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا اور پھرانہوں نے ہفتہ کے دن شکار کیا گینی جس طرح ہم نے ان اوگوں کی صور تیل مس کرکے انسیں بند ر اور خزمر بنادیا تھا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک الله اس گناہ کو نمیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان ہاتد ھا۔ (النساء: ۲۸)

شرک کی تعریف

علامه حسين بن محمد راغب اصغماني متوني ٥٩٢ه لكصة بين:

شرک کا لغوی معنی ہے وو یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک بین اور دین میں شرک مید ہے کہ کوئی محض اللہ کا شریک شمیرائے اور مید سب سے بردا کفر ہے اور شرک صغیر مید ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیراللہ کی بھی رعایت کرے جیسے ریاء اور نفاق۔

(المفردات ص ٢٦٠) لمكتبة المرتضوبية ابران ٢٢٠١هـ)

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاني متوني ١٩٥٥ ه لكصة بين :

شرک کرنے کی تعریف ہے ہے : کمی مخص کو الوہیت میں شریک مانتا جیدے بوس اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں۔ ہیں یا اللہ کے سواکی کو عبادت کا مستقی مانتے ہیں جیساک بت پرست اپنے بتوں کو عبادت کا مستقی مانتے ہیں۔

(شرح عقائد تسفى ص ١١ مطبوعه مطبعه يوسفيه بند)

کیاچیز شرک ہے اور کیاچیز شرک نمیں ہے

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے مواکی کو واجب بالذات یا قدیم بالذات مانا یا اللہ کے مواکی کی کوئی صفت متقل بالذات مانا یا اللہ کے مواکمی کی کوئی صفت متقل بالذات مانا (حثلاً یہ اعتماء رکھناکہ اس کو از خود علم ہے یا از خود قدرت ہے) یا کسی کو اللہ کے موا عبارت کا مستحق مانا (حثلاً کسی کو حجدہ عبودیت کرنا یا کسی کو اس اعتقاد ہے مصائب میں پکارنا کہ وہ ازخود من لے گایا ازخود مدر کرے گائیا جو عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے بجالانا مثلاً کسی بزرگ کی نذر مانایا کسی کے متعلق بیا اعتقاد رکھناکہ وہ اپنی قدرت سے رزق اور اولاد دیتا ہے 'بارش برسانا ہے 'بلاؤں کو طالب فضی بینچانا اور ضرر دینا اس کی ذاتی قدرت میں ہے یا حاص بھرے کے قدرت میں ہے۔

مفتی محد شفیع متونی ۱۹۱۱ ساله نے لکھا ہے کہ کسی کو دور سے پیار نالوریہ سمجھتا کہ اس کو خبر ہو گئی ہیے بھی شرک ہے۔

(معارف القرآن ج م ۲ ص ۲۳۰)

یہ تعریف دو وجہ سے محیح نہیں ہے کیونکہ شرک کا تعلق کی چیز کو سجھنے اور جانے سے نمیں ہے کہانے اور اعقاد کرنے سے اس کو خربو گئے۔ یہ اس کر خربو گئے۔ یہ اس کو خربو گئے۔ یہ اس کا متعلق میں متعلق میں عظائے غیر متعقل سننے والا ہے ' فیٹر شید احمد گنگوی متعق سے اسلامیں میں :

یہ خود معلوم آب کو ہے کہ ندا غیراللہ تعالی کو کرنا دورے شرک حقیق جب ہو آ ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل

تبيانالقرآن

تعقیرہ کرے ورنہ شرک نہیں' منتخل ہیہ جانے کہ حق تعالی ان کو منطلع فرما دیوے گا پایازنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جائے گایا بازنہ تعالیٰ طلا کہ پہنچا دربویں گے جیسا ورود کی نسبت دارد ہے یا محض شوقیہ کمتا ہو محبت میں یا عرض حال کل تحروحمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسل موتا ہے نہ عقیدہ' پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک نہ مقصیت۔

(فادی رشیدیه کال موب ص ۱۸ مطبوعه ناشران مجر معید ایند سز قر آن کل کرا ہی)

ای طرح مفتی محمد شفیع نے کمی کو سجرہ کرنا بھی شرک لکھا ہے ، جب کہ اس میں بھی تفصیل ہے ، سجرہ عبودیت شرک ہے اور سجرہ تعظیم اماری شریعت میں حرام ہے سابقہ شریعتوں میں جائز تھا۔ سک سے جب میں سیاری سے مجمد کا کا ہے ، یہ سے ایس مصر بھر تفصیل میں گا علمہ سی کہ جب تفسیل میں گا علمہ سی کے دہ

سمی کی قبریا مکان کا طواف کرنامجمی شرک تکھا ہے ، جب کہ اس میں بھی تنصیل ہے اگر عبادت کی نیت سے قبر کا طواف کرے اور یہ مسلمان کے حال ہے بہت بعید ہے تو یہ شرک ہے اور اگر تعظیم کی وجہ سے طواف کرے جیسا کہ اکثر جاتل مسلمان کرتے ہیں تو یہ حرام اور گناہ کیرو ہے۔

سی کے روبرد رکوع کی طرح جھکنا' اس کو بھی شرک لکھاہے ، جب کہ عبادت کی نیت سے شرک ہے خواہ صد رکوع تک ہویا اس سے کم ہو اور تعظیم کی نیت سے حد رکوع تک جھکنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا اس کو بھی شرک نکھا ہے' حالانگ ان کو صرف موثر حقیقی ماننا شرک ہے' نیز ہم نے پہلے بھی نکھا ہے کہ سمی چیز کو جاننا اور سمجھنا شرک نہیں ہو آاعتقاد اور ماننا شرک ہو تاہے' اور اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ ستارے نظام عالم میں اللہ کی قدرت کی علامات ہیں اور مثلاً کے کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی تو

یہ کفرخمیں ہے۔ المبتہ کمرہ ہے۔ (شرح سلم للنروی جامی ۵۹ مطبوعہ کراچی) اور کسی ممینہ کو منحوس سمجھنا اس کو بھی شرک لکھا ہے (معارف القرآن ج۲ص ۴۳۰) اس سے قطع نظر کرکے کہ سمجھنے کا شرک ہے تعلق نہیں ہے، نموست کا اعتقاد شرک نہیں ہے بلکہ خلاف واقع اور خلاف شرع ہے رسول اللہ ملاجیح

سیجھنے کا شرک ہے تعلق نہیں ہے' نموست کا اعتقاد شرک نہیں ہے بلکہ ظاف واقع اور ظاف شرع ہے رسول اللہ سلامین نے بد شکونی لینے ہے منع فربلا ہے لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو منموس سمجھاتو وہ گنہ گار ہو گا مشرک نہیں ہو گا۔ مناب کے میں سیسید مسلم معالمہ میراک شرک سے بیارہ کی اینٹشر دا جا کیا خواد صفحہ آئیادہ مو مالیسہ واس پر تو کسی

زیر بحث آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیا جائے گاخواہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ اس پر توہ کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو' اور اس آیت میں معتزلہ اور خوارج کا صراحتہ" رد ہے۔ حضرت البوذر بٹائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیظ نے فربایا میرے رب کے پاس سے آنے والے نے جھے بشارت دی کہ میری است میں سے جو شخص اس صال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخت میں واضل ہو جائے گا۔ میں نے کہا آگر چہ اس نے زناکیا ہویا چوری کی ہو آپ نے فربایا آگر چہ اس نے زناکیا ہویا چوری کی ہو۔

(میجی بخاری و تم الدیث : ۱۳۳۷ میج مسلم ٔ رقم الدیث : ۱۳۳۳ میج مسلم ٔ رقم الدیث : ۱۳۵۳ میل تروی ٔ رقم الدیث : ۱۲۵۸) الله تعالی کا ارشاد ہے : اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیاتو اس نے یقیدیا بہت برے گناہ کابستان باندھا۔

(النباء : ۱۸)

اس کامعنی ہے جس شخص نے ایساً گناہ کیا جس کی مفقرت نہیں کی جائے گی اور وہ شرک ہے' اور اس کا دو سرام من ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ افتری کالفظ فری ہے ماخوذ ہے فری کامعنی ہے قطع کرنا اور جیسے کسی چیز کو کاٹا جائے مار تو وہ عموما" فاسد ہو جاتی ہے اس لیے افتری کامعنی بہ طور غلبہ کے فساد ہو گیا اور قرآن مجید میں بیہ لفظ ظلم <sup>م</sup>کذب اور شرک کے معنی میں استعمل کیا گیا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھاجو اپنی پاکیزی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو جاہے پاکیزہ کرتاہے اور ان پر ایک دھائے کے برابر بھی علم نہیں کیاجائے گا- (انساء : ۵۰)

ا پی پاکیزگی اور فضلیت بیان کرنے کی ممانعت تزکید کامفن ہے صفاء باطن اور اس آیت میں جو اپنے تزکیہ سے منع فرمایا ہے اس کامعنی سے ہے کہ اپنے متعلق بید ند

کمو کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں اور اپنی تعریف اور ستائک نہ کرو۔ لہام این جریر نے قبادہ سے روایت کیا ہے کہ بیود بی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب جن اور جارا کوئی گناہ نمس سے مفحاک نے سان کیا ہم کا سمین کہتر تھ

کتے تنے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہمارا کوئی گناہ شیں ہے مضاک نے بیان کیا ہے کہ یمبودیہ کتے تنے کہ ہمارے گناہ صرف استے ہیں جتنے ہمارے نو ذائد ہو چوں کے گناہ ہوتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں اگر ان کے گناہ ہیں تو ہمارے بھی گناہ ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو یہ کس طرح اللہ پر جھوٹ بائدھتے ہیں اور ان کے لیے یمی کھلاگناہ کافی ہے۔ (جائع البیان نے ۵ ص ۸۱)

رسول الله اللجائز في اليس نام ركھنے ہے بھى منع فرملا ہے جن سے اپنى پاكيزگى اور اپنى تعريف كا ظهار ہو تا ہو۔

امام مسلم بن مجاج تشيري متوفى ۱۳۱۱ و روايت كرت بين : دهشر الراب الشورالي كي تروي مركز الراب الشورالي المركز الراب الراب الراب الراب الراب المركز الراب المركز الراب

حضرت ابو ہریرہ وہلی بیان کرتے ہیں کہ زینب کا نام برہ (نیکی کرنے والی) تھا ان سے کماگیا کہ تم اپنی پار سائی بیان کرتی ہو! قو رسول الله طرفیوم نے ان کا نام زینب رکھ دیا- (میج مسلم، قرقم الحدیث: ۲۵۱۱)

محد بن عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بٹی کا نام برہ دکھا اُ توجھ سے زینب بنت ابی سلمہ نے کماکہ رسول الله طال پینا نے اس نام سے منع کیا ہے میرا نام برہ دکھا گیا تھا تو رسول الله طال بین پار سائی نہ بیان کرہ اللہ ہی جاتا ہے کہ تم میں سے کون نیک کرنے والا ہے 'مسلمانوں نے کما پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرملیا اس کا نام زینب رکھو۔ (صبح مسلم ، قرال مدیث : ۱۳۲۰ منج البخاری ، قرالحدیث : ۱۹۲۲)

حضرت سمرہ بن جندب والله بيان كرتے ہيں كد رسول الله الله الله الله علام اپنے بيوں كے ند ركموا فلى ربات

فلاح پانے والا) رباح (نفع حاصل كرنے والا) بيار (آسانى كرنے والا) نافع (نفع ينچانے والا) (ميح مسلم 'رقم الحديث: ١٣٦٦) الم ابوداؤد سليمان بن اشعث مجستانى متوفى ٢٥٥ هر روايت كرتے بس:

مقدام بن شررت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں گئے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ مٹاہیم نے ان کو بلا کر فربلا : اللہ تعالیٰ ہی علم انہا ہے انہوں نے کہاجب عملے (فیصلہ کرنے والا) ہے اور اس کی طرف حکم راجع ہوتا ہے۔ تم نے اپنی کنیت ایوا کھم کیوں رکھی ہے، انہوں نے کہاجب میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے در میان فیصلہ کرتا ہوں ' میری قوم کا آپس میں کی معاملہ میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے در میان فیصلہ کرتا ہوں ' اور دونوں فران راضی ہو جاتے ہیں' رسول اللہ مٹاہیما کے فریلا ہدیمت انجھی بلت ہے تماری اوادہ بھی ہے؟ اس نے کہا در دونوں فران راضی ہو جاتے ہیں' رسول اللہ مٹاہیما کی اس نے کہا اور عبداللہ ' آپ نے فریلا ان میں سے برا کون ہے؟ میں نے فریلا اور تم

تهيان القرآن

سن ابودائود ارقم الدیث: ۹۵۵ مسن نسائی ارقم الحدیث: ۵۴۰۲ الادب المفرد ارقم الدیث: ۱٬۸۳۳ المستدرک جامس ۴۲۳ کرد. جس هخص کاکمی هخص یا کمی چیز کے ساتھ زیادہ اشتغال ہو وہ اس کے ساتھ کنیت رکھ لیتا ہے امثلاً حضرت ابو ہریرہ کابل سے زیادہ اشتغال تھا تو ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھ دی الو کامعنی والا یا صاحب بو در ابو ہریرہ کامعنی بلی والا ہے ابوالشریح کامعنی شریح والا ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ کنیت شیس رکھنی چاہئے اس اعتبار سے ابوالاعلیٰ کنیت بھی صبح نہیں ہے۔

بوہ کی ہیں گا کی گیا ہے۔ غرض صحیح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی نضیات بیان کرنے کاجواز

ر کی میں بی بی بی بی بی میں اپنی پارسائی اور برائی بیان کرنے ہے منع فرایا ہے یہ اس وقت ہے جب انسان کی پہ اپنی تفوق اور برتی خار برتی خار برتی خاام کرنے کے لیے اپنی برائی بیان کرے اکین جب اس سے اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو یا جب کی جگہ اپنی پاک دامنی کا اظہار کرنا مقصود ہو یا کسی عیب اور الزام سے اپنی بلیت بیان کرنا مطلوب ہو یا اپنا حق اور اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے محالہ بیان کرنے مقصود ہول تو پھر اپنے محالہ اور اپنے فضائل اور اپنی براوت اور پاکیزگی کو بیان کرنا محالہ کا دیا ہے۔

المام ابوعيسلي محمر بن عيسلي ترزى متوفى ١٤٧٥ هدروايت كرتے ميں :

حضرت ابوسعید ڈپلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملا پیانے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور گخر نسیں ہے' اور حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہو گا اور گخر نسیں ہے' اور تمام بنی آدم ہوں یا ان کے غیر سب میرے میں میں میں میں سے اس سے سمار میں ہو شاہ ہے گئے نہیں ہے۔ میں میں شد حس صحبحہ میں میں میں میں میں اس

جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبرشق ہو گی اور فخر نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترزی) رقم الدیث : ۳۱۵۰ ۱۳۸۰ منداند تا ۳۰۱۲ ۳۰۱۸ منداند تا ۳۰۰۸ منداند تا ۳۰۰۸ منداند تا ۳۰۰۸)

حضرت ابو ہررہ ویافد بیان کرتے ہیں کہ صحاب نے بوچھا : یا رسول الله آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرایا اس وقت آوم روح اور جم کے درمیان تقے سے حدیث حس سیح غریب ہے۔

(منن ترفدي رقم الحديث: ٣٦٠٩ المستدرك ني ٢٠٥ ولا كل النبوة لليستى ني ٢٠٥ و١١٠)

قی میں حزن تخیری بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں ان کے سامنے حاضر تھا 'حضرت عثان نے اس وقت میں ان کے سامنے حاضر تھا 'حضرت عثان نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرایا میں تہمیں اللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ مظاہد میں تھا 'آپ نے فرایا چاہ رومہ کو خرید کر سلمانوں کے لیا کون وقف کرے گا؟ اور اس کے بدلہ میں جنت میں اس سے بہتر چیز لے گا! تو اس کویں کو میں خرید کر مسلمانوں کے خرید اتھا اور آج تم نے جھ پر اس کویں کا پانی بند کرویا ہے اور میں سمندر کا کھاری پانی فی رہا ہوں '
نوگوں نے کہا اے اللہ ابل 'حضرت عثمان نے کہا میں تمہیں اللہ کی اور اسلام کی قتم ویتا ہوں کہ جب مجد نمازیوں سے تک

ہو گئی تو رسول اللہ مٹاہیئے نے فرمایا : فلال شخص کی زمین کو خرید کر مجد کے ساتھ کون لاحق کرے گا؟ اور اس کے بدلہ میں جنت میں اس کو اس سے بمتر چیز مل جائے گی! تو میں نے اپنے ذاتی مال سے زمین کو خرید ااور آج تم جھ کو اس مجد میں دو رکعت نماز پڑھنے ہے بھی منع کرتے ہو! انہوں نے کما : اب اللہ بال! آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ اور اسلام کی قتم دیتا

ر تعت مار پڑھے ہے ، فی س سے ہون ہوں ہے ہوں کہ اس سے معد ہوں: آپ سے سوید من اس سے ہوں اس اس استاد استاد ہوں کیا ہوں کیاتم کو علم ہے کہ میں نے جیش العسرة (غزوہ تبوک کے لشکر) کے لیے مالی مدد فراہم کی تھی' انہوں نے کمااے اللہ! ہل ، حضرت عثان نے کمامیں تم کو اللہ کی اور اسلام کی ضم ویتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ طابیع کم کے ایک بہاؤ تیر مو پر تشریف فرما تنے ' آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ' حضرت عمر اور میں تھا' پہاؤ ہلنے لگا' حتی کہ اس کے بقر نشیب میں گرنے گئے' رسول اللہ طابیع نے اس پر اپنا پیرمار اور فرمایا : اے شیر ساکن ہوجا تھے پر صرف ہی ہے' صدیق ہے اور دہ شمید بیں' انہوں نے کما اے اللہ ابل! حضرت عثان نے کما اللہ اکبر! انہوں نے میرے حق میں گوائی دی ہے اور تین بار کمار ب کعبہ کی قسم میں شمید ہوں۔

(سنن ترزی و آلدیث: ۳۲۰ سنن نسائی و آلدیث: ۱۳۹۰ سنن داد تعلی جهم ۱۹۹ سنن کبری اللیستی ج ۲ ص ۱۹۸ منز کری اللیستی ج ۲ ص ۱۸۸ کزالعال و ۱۳۸۸ ا

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کی غرض صحیح کی بناہ پر اپنے فضائل بیان کرنا جائز ہے 'نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قر آن جید میں بو ابنی پاکیزگی اور تعریف کرنے ہے منع فرطیا ہے اس کا محمل یہ ہے کوئی محض یہ نہ بیان کرے کہ آخرے میں اللہ کے نزدیک اس کا میں درجہ ہے اور جنت میں یہ مقام ہے اور وہ اخروی عذاب سے بری ہے 'اور بیود میں کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندی اور ان کو عذاب نہیں ہو گا اور آگر ہوا بھی تو صرف چالیس دن ہو گا اور اس سے اس لیے منع فرطیا کہ آخرت کا حال غیب ہو اور غیب کا علم نی اللہ بھا کے خبردی ہوئی کو ممیں ہو سکتا' اور نی طرفیم کو اللہ تعالی براہ درجہ خرای نظائل ہیں یا نی طرفیم کے بنانے براہ درات مناح فرما ہے 'یا فرشتہ کی و ساطت سے آپ کو مطلع فرما ہے 'اور جو دنیاوی فضائل ہیں یا نی طرفیم کے بنانے سے جن در دوات کا علم جوان کا ضرورت کے دقت بیان کرنا جائز ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب : دیکھے یہ لوگ س طرح الله پر عمدالله جموث باندھ رہے ہیں اور ان کے لیے یمی علی الاعلان گناہ کانی ہے۔ (انساء : ۵۰)

الله پر عمدا" جھوٹ باندھنے سے مراد ان کا بیہ وعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک گناہوں سے پاک بیں ' حالا نکہ وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اس کے محبوب ہیں نہ گناہوں سے پاک ہیں۔

Marfat.com

المصلته

Marfat.com

الرّ منت را كرو اورجب تم وكن كه دريان نيسد كرو ترسل كر ما ته نيسر بالتعكيل النّاس ان تحكمونا المحلول ان الله كان سبيعاً بالعك إلى الله كان سبيعاً بالعك إلى الله كان سبيعاً بالعك إلى الله كان سبيعاً بعضا الله كان سبيعاً بعضا الله عند دالا ، ديمن بحصيرا الله الله الله الله الله والله والل

## خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَاوُبُلِاهَ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھاجنیں آسائی کتب سے حصہ دیا گیاوہ بہت اور طافوت پر

ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بہ نسبت زیادہ سیدھے رائے پر ہیں۔
(النساء: ۵۱)

جبت اور طاغوت کامعنی

مروہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ جبت ہے (تغییر الزجاج ج ۲ ص ۱۲) عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند مند است ارضی اللہ عند مند است کیا ہے کہ جبت سے مراد بت ہیں اور طاخوت سے مراد بتوں کے ماسنے میشی ہوئے ہوئے ہیں اور بتوں کی طرف منسوب کرکے لوگوں ہے جھوٹی اور من گھرت باتیں بیان کرتے ہیں آگہ لوگوں کو گراہ کریں 'حضرت عمر نے فربلا جبت سے مراد ماج ہے اورطافوت سے مراد المجھان ہے 'عجابد نے کما طافوت سے مراد ماج ہے ایک تغییر یہ بھی شیطان ہے ، عبار نے ایک تغییر یہ بھی گئیس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں' مجابد نے ایک تغییر یہ بھی کی ہے کہ طافوت سے مراد کائین ہے اور جبت سے مراد ماج ہے محضرت ابن عباس سے ایک تغییر یہ ہے کہ جبت سے مراد ایک بعددی سردار اورعالم کعب بن اغرف ہے۔

تميان القرآن

سلدون

(جامع البيان ج۵ص ۸۳–۸۳)

لهم رازی نے بیان کیا ہے کہ حی بن اخطب اور کعب بن الاشرف چند میمودیوں کے ساتھ مکہ گئے وہ رسول اللہ مٹاپینا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کفار قریش کو اپنا حلیف بنانا جائے تھے۔ قریش نے کہاتم اہل کتاب ہو اور ہماری به نسبت تم

(سیدنا) محمد (الفظ) کے زیادہ قریب ہو۔ ہم تمماری بات پر اس وقت تک اعتبار نمیں کریں گے جب تک تم ہمارے بنول کو بجدہ نمیں کو کے ناکہ مارے ول مطمئن ہو جائمیں سوانسوں نے بتول کو بجدہ کرایا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا بعض اہل

كتب جبت اور طاغوت ير ايمان لاتے بين م مجرابوسفيان نے يو چھا ؛ يه بتاؤكه بم زياده مدايت كے طريقه بربي يا (سيدنا) محد (الليدم) و كعب نے يو چها (ميدنا) محد (الليدم) كيا كتے بين؟ قريش نے كماده كتے بين صرف أيك خداكى عبادت كو عبول

کی عبادت نہ کرد اور انہوں نے اپنے باپ داوا کے دین کو ترک کردیا ہے اور لوگوں میں جدائی ڈال دی ہے ، کعب نے بوچھا ور تمهارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کما ہم بیت اللہ کے محافظ میں تجاج کو پانی بلاتے ہیں مهمان نوازی کرتے ہیں اور قیدیوں کو

چیزاتے ہیں تو کعب بن اشرف نے کمائم زیادہ ہدایت یافتہ ہو "اس وقت میہ آیت نازل ہوئی اور یہودی اہل کتاب کافروں کے متعلق کہتے ہیں یہ زیادہ ہرایت یافتہ ہیں- (تغیر کیرج ۲۳۵)

الله تعالی کاارشاد ہے ؛ یمی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرے تو (اے مخاطب) تو اس كا بركز كوئى مدد كار شيس يائے كا- (النساء: ٥٢)

چونکہ یمودیوں نے بت پرستوں کو مومدین پر فضیلت دی تھی اس لیے الله تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور الله کی لعنت کامعنی ہے ان کو اللہ کی رحمت ہے با لکلیہ دور کرویا جائے اور یہ ان پر دنیا میں لعنت ہے یہ جمال کہیں بھی مول لعنتی

رہیں گے اور آخرت میں ان پر زیادہ لعنت ہو گی جس دن کوئی شخص سمی کافر کے کام نہیں آ سکے گا' اس کے برخلاف مومنوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو گا۔

یبود کے بخل کی ندمت

الله تعالی کاارشاد ہے : یا ان کاملک میں کوئی حصہ ہے 'آگر الیا ہو آنو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ (النساء: ۵۳)

يمل سے يهودكى برائيوں كابيان شروع كيا كيا ہے اس آيت كامعنى ب ان كامك يس كوئى حصد نهيں ب يهود كيتے تھے کہ آخر زمانہ میں ملک ان کی طرف لوٹ آئے گا اس آیت میں ان کے اس دعویٰ کارد ہے 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک

ے مراد نبوت ہو ' یعنی ان کے لیے نبوت ہے کوئی حصہ نہیں ہے حتی کہ لوگوں پر ان کی اطاعت اور اتباع لازم ہو ' پہلی تغییر زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کابعد کے جملہ کے ساتھ ربط ہے کیونکہ اگر ان کاملک ہو تایا اس میں ان کا کچھ حصہ ہو باتو

یہ لوگوں کو مِّل برابر بھی کوئی چیزنہ دیتے 'لینی ضرورت مندوں کو پچھ نہ دیتے – الله تعالی کاارشاد ہے : یا یہ لوگوں سے اس چزر حسد کرتے ہیں جواللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے ' تو بے

شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا۔ (انساء: ۵۴) یمود کے حسد کی ندمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یمود کے بخل کی غرمت کی تھی اور اس آیت میں ان کے حمد کی فدمت کے

ہے۔ الله تعالیٰ نے نی النظام کو اپنے فضل ہے جو نعمت عطافرمائی تھی بیود اس پر حمد کرتے تھے 'وہ کس نعمت پر حمد کرتے تے اس میں اختلاف ہے ، قادہ نے کمان کو یہ امید تھی کہ آخری نی بنوامرائیل سے مبعوث ہوں گے اور جب الله تعالی نے بنواساعیل سے آخری نی مبعوث فرمایا تووہ اس پر حمد کرنے نگے اور حصرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یمود نے کما (سیدنا) محمد (التابیم) اس قدر تواضع کا دعوی کرتے ہیں اور ان کے فکاح میں اتنی ازداج ہیں- (جامع البیان ہے ۵ م ۸۸) كين بىلى تغير زياده مناسب كونكد اس آيت كووسرك جمله من الله تعالى ف فرمايا ب قرب شك بم في آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھاتو پھررسول اللہ ملاہیم ہے حسد کیوں کرتے ہیں یہ نعمت تو حضرت ابراہیم کی آل کو بھی ملی تھی اور ان کو بھی مل چکی ہے۔

اس آیت میں کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور وہ تورات انجیل اور زبور اور دیگر محائف کو شامل ہے اور حکمت ے مراد نبوت ہے یا وہ اسرار میں جو اللہ کی کرب میں ووایت کے گئے ہیں عضرت ابراہیم کی آل میں نبی اور رسول مبعوث کیے گئے جن کو پر کتابیں اور سلمین دی گئیں اور وہ سب ان یمودیوں کے آباء اور اسلاف تھے کور ان کے آباء اور اسلاف کو ملک تخفیم بھی دیا گیا جیسے حضرت بوسف محضرت واؤد اور حضرت سلیمان کو ملک دیئے گئے ' حضرت واؤد اور حضرت سلیمان کے لیے بہت زیادہ بیویاں حال کی گئی تھیں۔ پھر سیدنا محمد اللہ بیابریہ یکوں اعتراض کرتے ہیں۔

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى 🕬 هربيان كرتے ہيں 🖫

المام ابوداؤد نے سنن میں اور الم بیعتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ دیاج سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا حسد کرنے ہے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاجاتی ہے۔ المام ابن جریر اور المام ابن الی حاتم نے اس آیت کی تغییر میں سدی سے روایت کیا ہے کہ ملک عظیم سے مراد عورتول سے نکاح ہے۔ جب حضرت ولؤد علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں توسیدنا محمد مالی یا کے لیے کثرت ازدواج کس طرح باعث اعتراض ہو گا!

اور حاکم نے متدرک میں محمد بن کعب سے روابیت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور سات سو بانديال تخيير – (الدر المنثورج ٢ص ١٤٦٣ مطبوعه ايران)

الله تعالی کا ارشاد ہے ؟ سوان میں سے بعض لوگ ابراہیم پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے ان سے مند موڑا اور (ان ك لي) بعركى مولى دوزخ كافى ب- (النساء: ٥٥)

اس آیت کامعنی بد ب که حضرت ابراہیم علید السلام پر یا ان کی آل میں سے جو افہاء اور رسول مبعوث ہوئے ان پر سب لوگ ایمان سیس لائے ایمن ایمان لائے اور بعض ایمان سیس لائے تو جب بعض کا ایمان نہ لانا حضرت ابراہم کی نبوت اور ان کی نسل میں سے دو سرے انہاء کی نبوت کے لیے موجب فقصان نہیں ہے تو اگر کچھ لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نمیں لاتے تواس سے آپ کی نبوت اور رسالت میں کیا فرق برے گا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے حاری آیوں کا افکار کیا ہم ان کو عشریب آگ میں جھونک دیں گے

جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دو سری کھالوں سے بدل دیں گے تا کہ وہ عذاب کو بیشہ

وزخ میں جلی ہوئی کھالوں کو دو سری کھالوں سے بدلنے پر تعذیب بلامعصیت کی بحث الم ابو جعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠٥ه روايت كرتے بيں :

ریج بیان کرتے ہیں کہ کافروں کی کھال چالیس ہاتھ موٹی ہو گی اور ان کا دانت سترہاتھ بڑا ہو گا' اور ان کا بیٹ اتنا ہڑا ہو

گاکہ اس میں بیاڑ ساجائے۔

حسن میان کرتے ہیں ایک دن میں ستر بڑار بار ان کی کھل جلے گی اور بدل جائے گی-

(جامع البيان ج٥ص ٩٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٩٠ ١٣٠٥)

ام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۲۱ه روایت کرتے ہیں 🗜 حضرت ابو ہر رہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹا پیلائے فرملیا کافر کی ڈاڑھ احد بھاڑ جنتنی ہوگی' اور اس کی کھال ک

روٹائی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی- (صیح مسلم 'رقم الدیث: ۱۸۵۱)

حعزت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیلم نے فرمایا : ووزخ میں کافر کے دو کندھوں کے در میان اتنا فاصلہ

مو گاجتنا فاصلہ ایک تیزر فرار سوار تین دن میں طے کرتا ہے۔ (میچ مسلم 'رقم الحدیث: ۲۸۵۳) قرآن مجید کی اس آیت پرید اشکال ہو آہے کہ کافر کی کھال جلنے کے بعد اس کو نئی کھال دی جائے گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا تو یہ تعذیب بلامعصیت ہے کیونکہ اس نئ کھال نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے

خلاف ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اصل عذاب روح کو ہو تاہے اور جسم لور اس کے اجزاء تو روح تک عذاب پہنچانے کے آلات ہیں 'کیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ ذرجب یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کوعذاب ہو تا ہے۔

روح اور جسم دونول پر عذاب کی دلیل امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما بيان كرتے بين كه أيك سفريس نبي ماڭاييم بم سے پيچيے رہ طحئے' آپ

ہم سے آ ملے اس وقت ہم نے نماز میں تاخیر کردی تھی مہم نے وضوء کیا اور پیروں پر مسح کرلیا او آب نے دویا تین مرتبہ بلند آوازے فرمایا: (خیک) ایزیوں کے لیے آگ کاعداب ہوگا-(صیح البخاری و م الحدیث: ١٠)

اس حدیث سے معلوم موا کہ روح اور بدن دونوں کو عذاب ہو تا ہے۔

نيز علامه محمر بن احمد سفاريني متوفى ١٨٨٨ه لكهتة بين:

امت کے تمام حتقد مین اور ائمہ کا ذہب ہد ہے کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہو تاہے۔

(لوامع الانوارج ٢٢ ص ٢٥ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت '١٣١١ه )

تعذیب بلامعصیت کے اشکال کے صحیح جوابات

اس لیے اس اشکال کا صحیح جواب یہ ہے کہ کھال کے جل کر پکنے کا معنی ہے اس کا سیاہ پڑ جانا' اور اس کو دو سری کھال ے بدلنے کامعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھل کا رنگ اپنی قدرت کالمہ ہے سفید کروے گا جیے دنیا میں انسان جب بیار ہو آ

ہے تو اس کے چرو کارنگ بدل جاتا ہے اور صحت مند ہونے کے بعد اس چرو کارنگ تکھر کر تر و آزہ ہو جاتا ہے۔

دو مرا جواب یہ ہے کہ جس طرح سنار ایک اگلو تھی کو تو ژکر یا اس کو پچھلا کر اس مادہ سے دو سری نئ صورت کج

Marfat.com

تیرا جواب سے بے کہ اصل میں عذاب بدن کے ایزاء املیہ اور روح کو ہو تا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتے باتی اعضاء کا تنبیرا جواب سے بے کہ اصل میں عذاب بدن کے ایزاء املیہ اور روح کو ہو تا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتے باتی اعضاء کا

جل جانا اور دوبارہ بن جانا صرف روح اور اجزاء املیہ تک عذاب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

اور جن احادیث میں یہ بیان کیا گیاہے کہ کافر کے وائٹ اس کی کھال اور دیگر اعضاء کی جسامت بردھ جاتی ہے ان پر

بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس دانت نے گناہ کیا تھاوہ تو امد پہاڑ جتنا نمیں تھا اس دانت کے ساتھ جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر عذاب بغیر کمی معصیت کے ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انمی اجزاء اور اعضاء کو کمی اضافہ کے بغیر اتنا پراکر وے گاگیا ذاکہ حصہ کو عذاب نمیں ہوگا اور کافر کی شکل فیتیج بنانے کے لیے اس کے اعضاء کو براکر دیا جائے گا اور صبح جواب ہی ہے کہ اصل عذاب بدن کے ابڑاء اصلیہ اور روح کو ہوگا یہ اضافات تو ان ابڑاء

تك عذاب بهنچانے كاذرىعە بين-

روح اور جسم دونوں کے مستحق عذاب ہونے کی ایک مثل

عذاب جم اور روح دونوں کو ہو آ ہے اس سلسلہ میں علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۷ الدے نے علامہ سفیری کی شرح بخاری ہے نقل کیا ہے کہ گاہ تم نے کیے ہیں میں تو بخاری ہے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن روح اور بدن میں بحث ہوگی، روح جم سے کے گا تم نے جمعے کام کرنے کا تھم دیا تھا اگر آلہ نہ ہوتیں اگر تم نہ ہوتیں کوئی عمل نہیں کر عتی تھی، اور جم کے گا تم نے جمعے کام کرنے کا تھم دیا تھا اگر تم نہ ہوتیں تو میں درخت کے تنے کی طرح ہو تا اور اپنے اور پاؤں کو کہی حرکت نہ دیا، جب الله تعالی ان کے درمیان فیملہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیچے گاہ ہو کے گا تم دونوں کی مثال ایک لینے اور ایک اندھے کی ہے دونوں ایک باغ میں گئے لینے اور ایک اندھے کی ہم جھے پر سوار ہو جاتو میں جمل کھی ہوں تا اندھے نے کہا تم جھے پر سوار ہو جاتو میں جمل کھی ہوں تو زندیں سکا، تو اندھے نے کہا تم جھے پر سوار ہو جاتو میں جمل کھیل ہوں تم دیکے کرتے والے اندھا بہ مزیلہ جم کے شعور ہو اور ایک طبعہ سور نہیں ہے اور بیال صرف روح کو شعور ہو اور بم کو شعور ہو اور بم کو اس کا تا نہ ہو۔

(روح المعانى ح٥ص٥٩ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

میرے نزدیک اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ مثل صرف مسلم کی تفتیم کے لیے ہوتی ہے اس کاممثل لدے

با لکلیہ مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ مارین الرین میں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو لوگ ایمان لائے لور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب ان کو ان جنتوں میں واض کر دیں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے 'ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ یویاں ہیں اور ہم ان کو

گھنے مائے میں داخل کریں گے-(النساء: ۵۵) اخروی نعمتوں کے لیے نیک اعمال جا ہیں

تر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا میہ الله بسلوب ہے کہ وعد کے بعد وعید یا وعید کے بعد وعد کاؤکر فرمانا ہے اس لیے پہلے آخرت میں کفار کے عذاب کاؤکر فرمایا تھا اور اب آخرت میں مومنوں کے ثواب کاؤکر فرمایا۔

اس آیت میں کئی مسائل ہن ایک ہید کہ اعمال ایمان کا غیر ہن کیونکہ اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیاہے اور عطف

Marfat.com

تبيانالقرآن

مخارّت کو چاہتا ہے ، دو سرا مسئلہ میں ہے کہ اتروی اتعالمت کو ابتداء " حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں اس کے اس مسئلے نیک اللہ تعالی ساتھ نیک اللہ تعالی ساتھ نیک اللہ تعالی ہی ضوری ہیں ابلہ وائی عذاب سے نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے۔ قاعدہ یمی ہے کیان اللہ تعالی کریم ہے جس کو چاہے اس قاعدہ سے مستثنی کر دے۔ جنت میں دوام کا ذکر فرایا اس میں جم بن صفوان اور ان جیسے لوگوں کا رد ہو گیا جن کے نزدیک جنت میں ثواب اور دونرخ میں عذاب قائی ہے " یا کیزہ پیریوں کا مطلب سے ہے کہ وہ چیش اور نفاس سے پاک ہوں گی۔ جنت میں دوسے نہیں ہوگی اس کے باوجود جنت میں سائے کے مراد آرام اور سکون ہے جس محض کو جلتے ہوئے ریگھتان میں سامیہ میسر آ جائے تو وہ اس کے لیے بہت بزی راحت ہو آ ہے سو یساں بھی گئے سائے سے مراد راحت اور آرام ہے۔

بھی گھنے سائے سے مراد راحت اور آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں اوا کر دو' اور جب تم لوگوں کے ورمیان فیصلہ کرد تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ حمیس کیسی انچھی نفیحت فرما تا ہے' بے شک اللہ سننے والا ویکھنے والا ہے۔ (انساء : ۵۸)

ربط آیات اورشان نزول اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار کے بعض احوال بیان فرمائے اور وعید اور وعد کاؤکر فرمایا 'اس کے بعد بھر احکام تکلیفیہ کاؤکر شروع فرمایا 'نیزاس سے پہلے یمود کی خیانت کاؤکر فرمایا تھاکہ ان کی کتاب میں سیدنا محمد ساتھ ا جو دلائل ہیں وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو امانت واری کا تھم دیا۔ امانت اوا کرنے کا تھم عام ہے خواہ فداہب میں ہو ، عقائد میں ہو معاملات میں ہو یا عمادات میں ہو۔

ام ابوجعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۳۵۰ دوایت کرتے ہیں:

ابن جرتخ نے بیان کیا ہے کہ میہ آیت عثان بن طحہ بن ابی طحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، فتح کمہ کے دن جب بی مالئی بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سے کعبہ کی چابیاں لے لیس پھر آپ بیت اللہ کے باہراس آیت کی حلاوت کرتے ہوئے آئے، پھر آپ نے عثان کو بلایا اور انہیں چابیاں دے دس-(جامع البیانج۵ص ۹۲)

المانت ادا كرنے ك متعلق قرآن مجيد كى آيات

ہے اور مرے ہے جس مران جیلوں ایا ہے۔ اُنان آیمز بعض کُھُرُ بعضًا فَلُیوُ وَالَّذِی پِی اُکر تم میں سے ایک کو دو سرے پر اعتبار ہو توجس پر اعتبار کیا گیا

قیان امِن بعضہ کم بعضا فلیقو دِالدِی ہوار م میں سے ایک اور م میں میار ہو وہ س پر المبار ہو وہ س پر المبار کیا ک وُزِیمنَ المالَةُ وَکُلِیَتُ قِاللّٰهُ رَبِّهُ ﴿ ﴾ ہے اسے جاہے کہ وہ اس کی لمات اوا کروے اور اللہ ہے ڈرے جو اس کا

ر من من من من البقره: ۲۸۳) رب -اَ مَا تُنِهَا اللَّذِينَ الْمَنُوْ اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اور رسول سے خیات نہ کرد اور نہ اپنی امانوں

ي يه مونين وسعو وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اَمَانْزِكُمْ وَانْتُمْ مِي خِاتَ كِدِدر آن عالِيَهِ مَ يُوعِمْ ہے-- موجہ اللہ میں ا

تَعْلَمُونَ (الانفال: ٧٤) كَالْذِيْنَ هُمْ لِإِ مَمْنِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . اورجولوگ اپن الاتول اور اپنے عمد كى رعايت كرنے والے ين-

الانت ادا كرنے كے متعلق احادیث

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماڑیٹا نے فرمایا جنب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو' سائل بریون کید درائع کی گڑھ نے فیار در کا کر خوال کر برایا گئے تاہد کا کا برای کر قیار کی کا برای کا انتظار کرو' سائل

نے پوچھالمانت کیسے ضائع ہو گی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نالل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ دصحوالان کا قیال میں مدری

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٩)

حفزت ابو ہریرہ ڈپنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹلیکانے فرملیا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت اوا کرو' اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ (منن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۳۵۳۵'سن ترذی' رقم الحدیث

در جو ممهارے سابھ حیایت کرنے اس نے ساتھ حیایت نہ کو۔ (سم ابوداؤد رم اندیٹ : ۳۵۳۵ سس رزی کرم اندیث : ۱۳۱۸ سن داری' رقم الحدیث : ۲۵۹۷ میز انجرج ۳۴ س۱۳۱۴ المستدرک ج۴س ۳۲۸)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹافیظ نے فرمایا مجانس کی گفتگو امانت ہوتی ہے ماسوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہنا ہو گیا کسی کی آبد ریزی کرنی ہو یا کسی کا ملل ناحق طریقہ سے حاصل کرنا ہو (لیٹی اگر ایسی بات ہو تو اس کی صاحب حق کو اطلاع دے کر خبروار کرنا چاہئے) (سن ابوداؤد 'رقم الحدیث : ۸۲۹۳)

امام ابوبكراحد بن حيين بيهتي متوفى ٥٨٠مه روايت كرت بين:

حصرت ثوبان رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیع نے فرمایا : جو مخص امانت دار نه ہو اس کا ایمان نسیں اور جو دضو نه کرے اس کا ایمان نسیں – (شعب الایمان مقم الحدیث : ۵۲۵۳)

حضرت عبادہ بن الصامت بیٹا و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائبین نے فرمایا تم جھیے چھ چیزوں کی حانت دو میں تم کو جنت کی صانت دیتا ہوں' جب تمهارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت اوا کرد' جب تم عمد کرد تو اس کو پورا کرد' جب تم بات کردیج بولو' اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرد' اپنی نظریں نجی رکھو اور اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔

(شعب الايمان وقم الحديث: ٥٢٥٦)

حضرت ابو ہریرہ دیائی میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میان کیا اس امت میں سے جو چیزیں سب سے پہلے اٹھائی جائمیں گی وہ حیا اور امانت ہیں' سوتم اللہ عزوجل ہے ان کاسوال کرو۔ (شعب الایمان' رقم الدیث : ۵۲۷۹)

حضرت عمرین الحفاب والم ف فرمایا می مخض کی نماز اور روزے سے تم وحوے میں نہ آنا ، جو جاہ ماز پرھ اور

جو چاہے روزے رکھے کیکن جو المات دار نہیں ہے وہ دین دار نہیں ہے۔ (شعب الایمان 'رقم الحدیث: ۵۲۷۹) اللہ کے ساتھ معالمہ میں المات داری کا دائرہ کار

انسان کامعالمہ اپنے رب کے ساتھ متعلق ہو تاہے یا جنگوق کے ساتھ اور ہرمعالمہ کے ساتھ اس پر لازم ہے کہ وہ اس معالمہ کو امانت داری کے ساتھ کرے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ معالمہ میہ ہے کہ وہ اللہ کے ادکام بجالائے اور جن چیزوں سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے ان سے رک جائے ' حضرت ابن مسعود نے فرملا ہر چیز میں امات واری لازم ہے۔ وضو میں ' جنابت میں' نماز میں ' وکڑہ میں اور روزے میں' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم گاہ پیدا کی اور فرمایا میں اس امانت کو تمسارے پاس چھیا کر رکھ رہا ہوں' اس کی حفاظت کرنا' ہاں اگر اس کا حق اوا کرنا ہو' میہ بہت وسیع معالمہ ہے' زبان کی امات

تبيان القرآن

ـــــــدوم

ہے کہ اس کو جھوٹ' چغلی' غیبت' کفر' بدعت اور بے حیائی کی باتوں میں نہ استعمال کرے' آ نکو کی امانت یہ ہے کہ اس ہے حرام چز کی طرف نہ ویکھے۔ کان کی لانت رہ ہے کہ اس ہے موسیقی 'فیش ہاتیں' جھوٹ اور کسی کی برگوئی نہ ہے' نہ دین اور خدا اور رسول کے خلاف باتیں ہے ' ہاتھوں کی لائٹ سیر ہے کہ ان سے چوری' ڈاکہ ' قتل ' ظلم اور کوئی ناجائز کام نہ کرے ' منہ میں لقمہ حرام نہ ڈالے' اور پیروں کی لانت ہیہ ہے کہ جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں نہ جائے اور تمام اعصاء سے وہی کام لے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ اللہ تعالی فرما آے : إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوْتِ

ہم نے آسانوں اور زمینوں اور بہاڑوں پر اپن المنت کو بیش کیاانہوں نے اس لانت میں خیات کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیات کرنے

وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَآشُفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ے ڈرے انسان نے اس میں خیانت کی بے شک دہ ظالم اور جالل ظَلُوْمًا جُهُولًا ﴿ (الاحزاب: ٤٢)

خلق خدا کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کا دائرہ کار

تمام مخلوق کی لمانت کو او اکرنا اس میں یہ امور واخل ہیں: اگر کسی شخص نے کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس کو واپس کرنا' ناپ تول میں کی نہ کرنا' لوگوں کے عیوب بیان نہ کرنا' حکام کا عوام کے ساتھ عدل کرنا' علاء کاعوام کے ساتھ عدل کرنا ہیں طور کہ ان کی صحیح رہنمائی کرنا ، تعصب کے بغیر اعتقادی مسائل کو بیان کرنا ، اس میں یمود کے لیے بھی یہ مدایت ہے کہ سیدنا محمہ ملکیتا کی نبوت کے جو دلائل قورات میں فدکور میں ان کو نہ جھیائمیں' اور بیوی کے لیے ہوایت ہے کہ شوہر کی غیرموجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور جس مخفس کا گھر میں آنا اسے ناپیند ہو اس کو نہ آئے دے ' تاجر ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ بلیک مارکیٹ نہ کریں ' نقلی دوائیں بناکرلوگوں کی جان سے نہ تھیلیں ' کھانے بینے کی اشیاء میں ملاوٹ نہ کریں ' نیکس نہ بچائیں 'اسمگانگ کرکے تسلم ڈیوٹی نہ بچائیں۔ سودی کاروبار نہ کریں۔ ہیرو کن ' چرس اور دیگر نشه آور اور مفرصحت اشیاء کو فروخت نه کرین بیروکریش رشوت نه لین سرکاری افسران این محکمه سے ناجائز مراعات حاصل نه کریں' ڈیوٹی پر پورا وقت دیں' وفتری او قات میں غیر سرکاری کام نه کریں۔ آج کل شاختی کارڈ' پاسپورٹ مختلف اقسام کے لائسنس اور تھیکہ داروں کے بل غرض کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نمین ہو تا جب ان کاموں کا کرناان کی سرکاری ڈیوٹی ہے تو بغیرر شوت کے میہ کام نہ کرنا سرکاری امانت میں خیانت ہے' اس طرح ایک یارٹی کے ممبر کو عوام اس یارٹی کی بنیاد ر ووث دیتے ہیں ممبر بننے کے بعد وہ رشوت کے کرلوٹاکری کی بنیاد پر پارٹی بدل لیتا ہے تو وہ بھی عوام کے استخاب اور ان کی المانت میں خیانت کرتا ہے، حکومت کے ارکان اور وزراء جو توی خرائے اور عوام کے ٹیکسوں سے بلاوجہ غیر ملکی دورول پر غیر ضروری افراد کو اپنے ساتھ لے جاکر اللے تللے اور عیاشیاں کرتے ہیں وہ بھی عوام کی امانت میں خیانت کرتے ہیں 'اسکول اور کالجزیں اساتذہ اور پروفیسر حضرات پڑھانے کی بجائے گپ شپ کرکے وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے' اس طرح تمام مرکاری اداروں میں کام نہ کرنا اور بے جا مراعات حاصل کرنا اور اینے دوستوں اور رشتے داروں کو نوازنا' کی اسامی پر رشوت یا سفارش کی وجہ سے نالل کا تقرر کرنا ہیہ بھی امانت میں خیانت ہے ' کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے نالل کو ووٹ دینا ہے بھی خیانت ہے۔ اگر ہم گهری نظرہے جائزہ لیں تو ہمارے بورے معاشرہ میں خیانت کا ایک جال بچھاہوا ہے اور ہر هخص اس نیٹ ورک میں جکڑا ہوا ہے

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

امام ابوعبدالله محدين عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٠٠٥ هدوايت كرت بين

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طبیع نے فرمایا جس مخص نے کمی آدمی کو کمی جماعت کا امیر بنایا عالا نکہ اس کی جماعت میں اس سے زیادہ الله تعالیٰ کا فرماں بردار بندہ تعالق بنانے والے نے الله اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیائت کی اس حدیث کی سند صبیح ہے اکیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج م ۲۰۵۳)

علامه على متقى بن حسام الدين بندى متوفى ٥٥٥ هر لكصة بين

حفزت ابن عباس رصنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹا نے فرمایا جس آدمی نے کمی فحض کو مسلمانوں کا عال بنایا حالا نکہ وہ شخص جانتا تھا کہ اس سے بمتر شخص موجود ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ جاننے والا ہے تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ (کٹزالھمال ج۲ص 24)

ان دونوں مدیثوں کی ہائیداس مدیث سے ہوتی ہے:

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متونى ١٥٥ مد روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ بیات کرتے ہیں کد رسول الله می المنظم اللہ اللہ میں محض کو بغیر علم کے فتوی ویا گیاتو اس کا گناہ فتوکل دینے والے پر ہوگا اور جس شخص نے اپنے ہمائی کی رہنمائی سمی چیز کی طرف کی صالانکد اس کو علم تھا کہ اہلیت اور صاحبت اس کے غیر میں ہے تو اس نے اپنے ہمائی کے ساتھ خیات کی۔ (سنی ابوداؤد ارقم الحدیث : ٣١٥٧)

اینے نفس کے ساتھ معالمہ میں آبانت داری کادائرہ کار

انسان کا اپنے نفس کے ساتھ المات داری کا تقاضا ہے ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پہند کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے زیادہ مفید اور نفع آور ہو' اور غلبہ غضب اور غلبہ شہوت کی وجہ سے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے مآل کار دنیا میں اس کی عزت و ناموس جاتی رہے اور آخرت میں وہ عذاب کا مستق ہو' انسان کی زندگی اور صحت اس کے پاس اللہ کی لمانت ہے وہ اس کو ضائع کرنے کا عجاز نہیں ہے' اس لیے سگریٹ بینا' چرس' میروئن اور کسی اور طرح تمباکو نوشی کرنا' فیافیون کھانا' یہ تمام کام صحت اور انسانی زندگی کے لیے مصرچیں' اس طرح شراب بینا یا کوئی اور نشہ آور مشروب کھانا اور چینا'

تبيانالغرآن

گئتہ آور دوائمیں استعال کرنا یہ بھی انسان کی صحت کے لیے مصر ہیں اور آخرت میں عذاب کا باعث ہیں 'اور یہ تمام کام اپنے خ نفس کے ساتھ خیانت کے ذمرہ میں آتے ہیں ' عاجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرنا' لوگوں پر ظلم کرنا یہ بھی دنیا اور آخرت کی بریادی کا سبب ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرنا ہے ' فرائفش اور واجبات کو ترک کرکے اور حرام کاموں کا ارتکاب کرکے خود کو عذاب کا مستحق بنانا یہ بھی اپنی ذات کے ساتھ خیانت ہے ' اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مکلف کیا ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور اپنے گھروالوں کو بھی نیک بنائے :

ى ئىك بنا وراپئى كىروالوں كو جى ئىك بنائے: ئىا تُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوْا قُوْلَا أَنْفُسَكُمْ السائيان والوالية آپ كو اور اپئے كرواوں كو دوزخ كى آگ

اگر لولی محص خود نیك ہے اور پایئر صوم و مسوق ہے سن اس سے صروحے دور اس سے و سن و س بر سریں در ا الله اور اس كے رسول كے احكام پر عمل نہيں كرتے اور وہ ان كو برے كام ترك كرف اور نيك كام كرف كا تكم نہيں ديتا تب بھى وہ برى الذمہ نہيں ہے اور اخروى عذاب كامستحق ہے اور اپنے نفس كے ساتھ خيانت كر رہا ہے كيونكم رسول الله

. مل بيل غراياتم ميں سے ہر مخف اپن ماتحت لوگوں كا نگران ہے اور ہر شخص ان كے متعلق جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ كاارشاد ہے: اور جب تم لوگوں كے درميان فيصلہ كرو تو عدل كے ساتھ فيصلہ كرو- (النساء: ۵۸)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب تمی شخص کو حاکم بنایا جائے تو اس پر داجب ہے کہ وہ لوگوں کے در میان عدل سے فیصلہ کرے ' ہم اس جگہ قضاء کے متعلق احادیث بیان کریں گے تا کہ معلوم ہو کہ اسلام میں قضاء کے متعلق کیا ہدایات

> یں تضاء کے آداب اور قاضی کے ظلم اور عدل کے متعلق احادیث

ام ابوعینی محربن عینی ترفری متونی ۱۵ مد روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ طابح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابعیلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا' آپ نے بو چھا تم کیے فیصلہ کروں گا' آپ نے فربایا آگر کتاب الله میں (مطلوبہ عظم) نہ ہو؟ فیصلہ کرو گے' انہوں نے کما پیر کتاب اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا' آپ نے فربایا اگر کتاب الله طابعیلم کی سنت میں مطلوبہ عظم نہ ہو؟ انہوں نے کما پیر میں اپنی رائے ہے اجتماد کروں گا' آپ نے فربایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ طابعیلم کے فرستادہ کو توفیق دی۔ (سن ترذی ، تم الحدیث : ۱۳۳۲ سن ایوراؤد' رقم الحدیث : ۳۵۹)

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين

حضرت ابو مکرہ واٹھ نے مجسمان میں اپنے بیٹے کی طرف قط لکھا کہ تم وہ آومیوں کے در میان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے نبی طالعیام کو بیہ فرماتے ہوئے ساہ کوئی شخص غصہ کی حالت میں دو آومیوں کے در میان فیصلہ نہ کرے۔ (صحح البخاری) رقم الحدیث: ۱۷۵۸ صحح مسلم، رقم الحدیث: ۱۵۵ سنن ترزی کر قم الحدیث: ۱۳۳۹ سنن ابوداؤد کر تم الحہ شد: ۲۵۸۹)

حضرت علی دی ہی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ مٹائیزا نے فرمایا جب تمدارے پاس دو شخص مقدمہ بیش کریں تو ب تک تم دو سرے محض کاموقف نہ س لو پہلے کے لیے فیصلہ نہ کرو-

تبيانالقرآن

(سنن ترندي ُ رقم الحديث : ١٣٣٩ سنن ابوداؤد ُ رقم الحديث : ٣٥٨٢ مسنن ابن ماحه ُ رقم الحديث : ٣٠ حضرت برمدہ برائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیلیانے فرمایا: قاضوں کی تین قشمیں ہیں ایک جنت میں ہو گالور دو دوزخ میں ہوں گے' جنت میں وہ قاضی ہو گلجو حق کو پھیان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے' اور جو حق' کو پھیانے کے باد جود اس کے خلاف فیصلہ کرے وہ ووزخ میں ہو گا کور جو شخص جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ بھی دوزخ میں ہو گا۔ (سنن ابوداؤد' رقم الیریث: ۳۵۷۳) حضرت عمرو بن العاص وللحو بيان كرتے ہيں كه رسول الله مالية بانے فرملا: جب حاكم اپنے اجتماد سے فيصله كرے اور مچے بتیجہ پر ہنیجے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور جب وہ اپنے احتقاد سے فیعلہ کرے اور غلط نتیجہ پر ہنیجے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ (سٹن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۳۵۷۳) حضرت ابوسعید دان مرت بیان کرتے بیں کہ رسول الله مالی کا اے فرایا قیامت کے دن الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے مقرب مخص لمام عادل ہو گالور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے دورامام ظالم ہو گا۔ (سنن ترزي رقم الحديث: ١٣٣٨) حضرت ابن انی اوٹی جانو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیلے نے فرمایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہو تا ہے اور جب وہ ظلم کرے تواللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ (سنن ترندی: ٣٣٥) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہی کہ رسول اللہ مطابیط نے فرمایا اللہ تعالی اس امت کو باک تہیں کرتا جس میں اس کے کمزور کا حن اس کے طاقت ور سے نہ لیا جائے۔ (اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اس کی سند میں المثنى بن صباح ب يه ضعيف راوى ب ايك روايت من ابن معين في اس كي تويش كي ب اور ايك روايت من كماب اس کی صدیث لکھی جائے گی اور اس کو ترک نہیں کیا جائے گا' اور دو سموں کے نزدیک بیر متروک ہے۔) (كشف الاستارعن زوائد الرارئر قم الديث: ١٣٥٢) حضرت ابو ہریرہ دباغتہ بیان کرتے ہیں کہ کسی فیصلہ میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر رسول اللہ مالج پیلم ن العنت كى ب- (سنن ترزى ارتم الحديث : ١٣٢١) امام طبرانی متونی ۱۳۹۰ھ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهاہے روایت کیاہے کہ رسول اللہ ملا یکا نے فرمایا فیصلہ میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (المعجم الکیرج ۲۲س ۳۹۸) حضرت ابو ہررہ وی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان پیلائے فرمایا ؛ جس دن کسی کا سامیہ نہیں ہو گا اس دن سات آدى الله كے سائے ميں مول كے- عدل كرف والا حاكم وہ شخص جو الله كى عباوت ميں جوان موا ، جس كا ول معجدول ميں حلق رما' وه دو فخص جو الله کی محبت میں ملیں اور الله کی محبت میں جدا ہوں' وہ مخض جو تنمائی میں الله کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ہمیں'وہ فخص جس کو خوب صورت اور ہلافقیار عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کھے کہ میں اللہ سے ڈر آ ہوں 'وہ شخص جو چھیا کر صدقہ دے حتی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتانہ چلے کہ اس نے دائمیں ہاتھ سے کیاویا ہے۔

( سيح البخاری و آم الديث : ۱۲۰ سيح مسلم و تم الديث : ۱۳۹۱ سنو تري د چي د چي د په ۱۳۹۹ سيح اين تريد و آم الديث : ( سيح البخاری و تم الديث : ۱۲۰ سيح مسلم و تم الديث تري من ۱۳۹۹ سيح اين حيان و تم الديث : ۱۳۹۹ سنو تم بری لليستى : ج ۳ سيم الديث تا ۲۳۸۲ سنو تم بری لليستى : ج ۳

تهيانالقرآن

ل ١٥٠ شعب الايمان وقم الحديث: ٢٥٥)

حضرت ابو ہررہ فیاد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالم الله علیا : چار آدمیوں سے الله تعالی بغض رکھتا ہے : جو بہت قسیس کھاکر سودا بیجے۔ متکبر فقیر ابو راحدا زائی اور طالم حاکم۔

(صيح ابن حبان وقم اللديث: ۵۵۳۲ شعب الايمان وقم الديث: ۲۳۱۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹائیزے نے فریلیا عدل کرنے والے حاکم کا آیک دن ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے اور ذہن میں حد کو قائم کرنا اس ذہن پر چالیس روز کی بارش سے زیادہ نفع آور ہے۔

اوت سے ایس ہے اور دران میں حد و فام مرمان دران پر پانے مور ن بر سے دور میں اور ہے۔ (المعمم الکیر ارقم الحدیث: ۱۹۳۷سن کبری لکیستی ج ۸ ص ۱۲۲ شعب الایمان، رقم الحدیث: ۹۳۷۹)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والوالله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو' اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی (اطاعت کرد) بھراگر کمی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف اوٹادو' بہ شرطیکہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو' یہ بہترہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ (النساء: ۵۹)

کتاب 'سنت' اجماع اور قیاس کی جمیت پر استدلال اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دلا کل شرعیہ چار ہیں۔ کیاب 'سنت' اجماع اور قیاس' المیعوا اللہ سے مراد کتاب اللہ

کے احکام ہیں۔ المیعوا الرسول ف مراوست ہوں اولی الامر منکم سے مراو اجماع ہے بعنی ہرزمانہ کے علاء حت ی اکثریت کیونکہ علاء حت ی اکثریت کیونکہ علاء حت کی اکثریت بھی گرانی پر متحق مبیں ہوگی اور فان تناز عنم فی شئی فر دوہ الی الله والرسول اس سے مراد قیاس ہے لیعن جس مسلم کی کتاب اور سنت میں صاف تصریح نہ ہواس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر

اس کو کتلب اور سنت کی طرف لوٹادو اور اس پر وہی تھم جاری کر دو۔ اولی الا مرکی تفسیر میں متعدد اقوال اور مصنف کامتحار

و مسترت ابو ہررہ ویا ہے کہ ا'اول الام مسکم '' سے مراد امراء اور حکام ہیں 'ابن وہب نے کہ اس سے مراد سلاطین الام مسکم '' سے مراد امراء اور حکام ہیں 'ابن وہب نے کہ اس سے مراد اصحاب فقہ ہیں 'حباب نے دیدار علاء علاء علاء علاء علاء علاء علاء کہ اس سے مراد صحاب فقہ ہیں 'حب بھری نے کہ اس سے مراد علاء ہیں 'مجابہ سے کہ اول السم سے مراد صحابہ ہیں 'امام ابن جریر متوقی اس سے نے کہ اولی الامر سے مراد صحابہ ہیں 'امام ابن جریر متوقی اس سے فیہ نے فرایا ان اقوال ہیں اولی ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اور حکام ہیں کیونکہ حضرت ابو ہررہ وہ ہو ہی اس کرتے ہیں کہ نی ملاہ ہوا نے فرایا عزقریب میرے بعد حکام ہوں کے ان میں ان کی سے مراد انکہ اور حکام ہیں کہ تو کہ واقع ہو اس میں ان کی کے وان میں کا نوع ہو گواور ان کو جی نماز پڑھنا اگر وہ نیک کام کریں گے واس میں تہمار ااور ان کا نفع ہے اور اگر وہ برے کام کریں گے واس میں کہ نوع ہو گا اور ان کو ضرد 'اور حضرت عبد اللہ بن عمر دخی مائیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہ ہو خواہ اس کو وہ محم پیند ہویا ناچینہ ' ہم ان کو اللہ کی محصیت کا تھم دیا جائے تو خالق کی محصیت میں محلوی ہیں تھو تی کو کو کا طاعت نہیں ہے وہ اس اور ان کو محمد ہیں محصیت میں محلوی ہیں ہوت کہ میں اللہ علی ان کو حصرت عبد اللہ بیان تی میں محصیت میں محلوی ہیں تکوتی کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (جائ البیان جو میں 19 سے محاسرت میں محلوی ہیں تکوتی کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (جائ البیان جو میں 19 سے محاسرت میں محلوی ہیں تکوتی کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (جائ البیان جو میں 19 سے محاسرت ہیں محلوی ہیں تکوتی کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (جائ البیان جو میں 19 سے محاسرت ہیں محاسرت ہیں محاسرت میں محاسرت کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (جائ البیان جو میں 19 سے محاسرت اور اس کو دیا ہے تو اس محاسرت کی میں اس کو دیا ہے تو نوان کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (جائ البیان جو میں 19 سے محاسرت کو میں 19 سے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (جائ البیان جو میں 19 سے 19 س

یں سین کو بن کا میں ہوئی ہے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱ھ نے فرمایا ''اولی الا مر منکم'' کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں (ا) خلفاء راشدین (۲) عمد رسالت میں لشکروں کے حاکم (۳) وہ علماء حق جو احکام شرعیہ کے مطابق فتوی دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں

تبيانالقرآن

کی قول حضرت ابن عباس محسن بصری اور مجلدے مردی ہے اور روافض سے مردی ہے کہ اس سے مراد ائمہ معصومین بیں- (تغیر کیبرج مس ۲۲۳مطبوعہ دارا لئکر بیروت ۱۳۵۸ھ)

جاری رائے یہ ہے کہ ''اول الامر منگم'' ہے مراد علاء حق میں جو قرآن اور سنت سے مسائل اشغباط کرتے ہیں اور آپ مراکل میں فقی میں جمعین اور اس کی آئی قبل میں کہ اور اس میں میں میں تبدید ہوئے۔

پٹی آمدہ مسائل میں فتوے دیتے ہیں اور اس کی مائند قرآن مجید کی اس آمیت ہے ہوتی ہے : سراز سٹیٹ ال سائنگ میں اس آگیا ہے ۔

وَكُوْ رَدُّوْهُ إِلَى التَّرَسُوْلِ وَالِنَى أُولِى الرَّارِهِ الرَّارِهِ الرَّارِهِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّال الْكَمْرِ مِنْهُمْ لَكِيلَمُ الَّذِينَ يَسْتَنَبِّ عُلُوْنَهُمْ مُ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

(النّسآء: ٨٣) كحين-

اور خلفاء راشدین کے دور کے بعد ہر زمانہ میں مسلمان امراء اور حکام کے مقابلہ میں اتمہ فتو کی کی پیروی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر عدالت کسی عورت کا کیک طرفہ فیصلہ کرکے اس کا نکار فتح کردیتی ہے تو مسلمان اس فیصلہ کو اتمہ فتو کی کے پاس لے جاتے ہیں اگر وہ اس کی تائید کردیں تو اس فیصلہ پر عمل کرکے عورت کا نکاح کردیتے ہیں ورنہ نہیں کرتے اور خلفاء راشدین خود اصحاب علم اور ائمہ فتو کی تھے اس ہے معلوم ہوا کہ ''اولی الا مر مشکم'' سے مراد ہردور میں ائمہ فتو کی اور علماء اور فقهاء ہی ہیں۔

الله اور رسول كى اطاعت مستقل ب اور اولى الامركى اطاعت بالتي ب

اس آیت پس اطیعوا الله واطیعوا الرسول فرایا ہے اور "اولی الامر مشکم" سے پہلے "ا میعوا" کاؤکر شیں فرایا بلکہ اس کا پہلے اللہ واطیعوا الرسول فرایا ہے اور اس کا پہلے اللہ عوا پر عطف کیا گیا تاکہ ان کی اطاعت ہالتے ہواں بیس بیہ نکتہ ہے کہ اللہ کی مستقل اطاعت ہے اور کام کی مستقل اطاعت ہیں ہے جب ان کے احکام اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہوں تو ان کی اطاعت ہے ورثہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے ہے ۔

الم مسلم بن تجاج تشرى متونى ١٠٦١ دوايت كرت بين:

ا اس بی است کرتے ہیں کہ معلوں اللہ مل بی است کی است کے ایک لئکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنادیا اس نے آگ حلائی اور لئکرے کما اس میں داخل ہو جاؤ ' بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا دو سروں نے کما ہم آگ ہی سے بھاگ کر (اسلام میں) آئے ہیں ' رسول اللہ مل بی اس کا ذکر کیا گیاتو جن لوگوں نے آگ میں واضل ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ ہی میں رہتے اور دو سروں کی آپ نے تعریف کی اور فرمایا اللہ کی معصیت میں کی کی اطاعت تمیں ہے اطاعت صرف تیکی میں ہے۔ (میج مسلم' رقم اللہ یہ المعادی اللہ کی معصیت میں کی کی اطاعات مرف تیکی میں ہے۔ (میج مسلم' رقم اللہ یہ قدم میں

نیز اس آیت میں فرمایا: پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات ہاتی تمام لوگوں پر مقدم میں 'ہم اس سے پہلے ہا حوالہ بیان کر پھے میں کہ حضرت عمراور حضرت این مسعود رضی اللہ عظما جنبی کو تیم کرنے ہے منع کرتے تھے لیکن چونکہ رسول اللہ طابعیمانے جنبی کے لیے تیم کو مشروع کیا ہے اس لیے جمہور صحابہ ' فقہاء تابعین اور مجتمدین اسلام نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی جلالت شان کے ہادجود ان کے قول کو قبول نہیں کیا اور رسول اللہ مثابیماری محتجے صدیث کو مقدم رکھا۔

اں کی ایک اور مثل ہے :

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر داللہ زخی ہو گئے تو حضرت صبیب وللہ روتے

ہوئے آئے اور کنے لگے ہائے میرے بھائی ہائے میرے صاحب مضرت عمر اللہ نے فرمایا اے صبیب تم مجھے پر رو رہے ہو ا ملائلہ رسول الله مان پیلے نے فرمایا ہے میت کے گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب ہو آے (صحیح البخاری) وقم الدیث

: ١٢٨٧) جب حضرت عائشه ام المومنين رضي الله عنها ك سائف حضرت عمر كابية قول بيان كيا كيا كيا تو حضرت عائشه ني

فرمایا الله تعالی عمریر رحم فرمائ مفدای متم رسول الله الله الله الله الله تعالی که گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب

ہو آے اور تمہارے لیے قرآن مجید کی سے آیت کافی ہے۔ اور کوئی ہوجھ اٹھانے والا دو مرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

**ۅ**ؘڵا يَزِرُ وَازِرَ أَوْزُرَا خَرِلى (صحح البخاري وقم الحديث: ١٢٨٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی مظامیم کا گزر ایک میودیہ (کی قبر) سے ہواجس پر لوگ رو رہے تھے

آب نے فرمایا یہ اس پر رورہ ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہاہے۔ (صحیح البخاری 'رقم الحدیث: ۲۸۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے قرآن مجید کو حضرت عمرکے قول پر مقدم رکھااور فرمایا رسول اللہ ملا يا نے يہ عام قاعدہ نہیں بیان کیا کہ گھروالوں کے رونے ہے میت کو عذاب ہو تاہے کیونکہ کئی کے گناہ کا دو سرے کو عذاب نہیں ہوتا'

بلکہ آپ نے ایک خاص واقعہ میں ایک یمودی عورت کے متعلق میہ فرمایا تھا' مرتبہ صحابیت میں حضرت عمر رہاٹھ کا مرتبہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے بہت زیادہ ہے لیکن حضرت عائشہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کو حضرت عمر کے

قول پر مقدم رکھا۔ ای طرح حفرت عمراور حفرت عثان مج تمتع سے منع كرتے تھے ليكن چو نكد مج تمتع رسول الله طالبيام كى سنت سے

فابت ہے اس لیے جمہور صحلبہ اور فقهاء تابعین اور علماء اسلام نے آپ کی سنت فابتہ کے مقابلہ میں ان کے قول کو قبول نمیں کیا : مروان بن الحكم بيان كرتے ميں كم مي حصرت عثان اور حصرت على رضى الله عنما كے پاس حاضر تها عضرت

عثان تمتع اور ج اور عمره كو جمع كرنے سے منع كرتے تھے ،جب حضرت على وائد نے يد ويكھا تو آب نے ج اور عمره كا احرام

باندهااور کمالیک بعمرة و ححقین نی مالیم کی سنت کو کمی کے قول کی بناء پر ترک نیمس کول گا-(سيح البخاري و قم الحديث: ١٥٦٣)

حضرت عمران دینجو نے کہا ہم نے رسول اللہ طابیرا کے عهد میں تمتع کیا اور قرآن نازل ہو تار ہااور ایک شخص نے اپنی رائے ہے جو کماسو کما۔ (صحح البخاری: رقم لحدیث: ۱۷ ۵۱)

سالم بن عبداللہ بن عمربیان کرتے ہیں کہ اہل شام ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے جج تمتع والگ الگ احرام کے ساتھ جج اور عمرہ جمع کرنے) کے متعلق سوال کیا مضرت عبداللہ بن عمرنے فرمایا وہ جائز ہے 'اس

نے کما آپ کے باپ تو اس سے منع کرتے تھے ' حضرت عبداللہ بن عمرنے فرمایا یہ ہناؤ کہ میرے باپ فج تمتع سے منع کرتے وں اور رسول اللہ طابیع نے جم تمتع کیا ہو تو میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گایا رسول اللہ طابیع کے حکم پر! اس

نے کہا بلکہ رسول اللہ طابعین کے علم پر عمل کیا جائے گا حضرت عبداللہ نے فرایا بے شک رسول اللہ ماہیم نے ج تمتع کیا ہے۔ یہ عدیث حسن صح ہے۔ رسن تذی و آم الحدیث : ۸۵۵)

ہ یہ صدیق میں سہ و ان محدل و اللہ کا کوئی قول آگر قرآن مجید اور حدیث محیح کے خلاف ہو تو اصافر کے لیے یہ جائز ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اکار کا کوئی قول آگر قرآن مجید اور حدیث محیح کے خلاف ہو تو اصافر کے لیے یہ جائز ہے کہ اس قول سے اختلاف کریں اور اللہ کو رسول کے مقابلہ میں ان کے قول کو قبول نہ کریں اور اس میں ان کی کوئی بے ادبی اور گتافی نمیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی برائی کا اظہار ہے اور سورہ نساء کی اس آیت پر عمل ہے : پھر اگر کی چیز میں تمہار اختلاف ہو جائے تو اے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اوقادو۔

ائمہ اور نقماء کے اقوال پر اعادیث کومقدم رکھنان کی بے ادبی نمیں ہے

ای طرح اگر ائمہ مجتدین میں ہے کی کا قول صدیث صحح کے طلاف ہو تو صدیث صحح پر عمل کیاجائے گالور اس میں کی امام کی بے ادبی نمیں ہے کہ اس آیت پر عمل ہے اللہ الوضیفہ نے عید الفطر کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنے کو مطلقاً محردہ قرار دیا ہے خواہ متصل روزے رکھے جائیں یا منفصل آگہ فرض پر زیادتی کے ساتھ تشبیہ نہ ہو کیکن صدیث صحح میں اس کی نشیلت اور استحباب ہے۔

علامد ابن ہمام متونی ۸۹۱ هد علامد فحفادی متونی ۱۳۳۱ه علامه حسن بن عمار شرنبلل متوفی ۹۹ ۱۹ اور علامه ابن علدین شای متوفی ۱۲۵۲ه سب نے اس طرح لکھا ہے اور ان روزوں کو متحب قرار دیا ہے۔

ای طرح امام محد نے امام ابو حنیفہ سے بد روایت کی ہے کہ لڑے کا عقیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا (الجامع الصغیرص ۵۳۳) اور تمام فقهاء احماف نے عقیقہ کرنے کو کمروہ یا مباح لکھا ہے (بدائع الصائع ح ۵ م ۴۷ عالم عمری ح ۵ م ۳۳۳)

کین چونکہ بر کشرت احادیث سے عقیقہ کاسٹ ہونا ثابت ہاس کیے لام احمد رضا قاوری متوفی ۴۳۰سد نے لکھا بر کم حقیقہ سنت ہے۔ (نادی رضویہ ۸۵ م ۴۵ معلومہ کمتیہ رضویہ کراچی)

دلائل کی بناء پر اکابرے اختلاف رناان کی بے ادبی شیں ہے۔

ای طرح المام احمد رضا قادری کے بعد کے علاء نے لام احمد رضا قادری سے بھی اختلاف کیا ہے۔ الم احمد رضا قادری متونی ۱۳۳۰ھ بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے متعلق کھتے ہیں :

نہ چاہنے حدیث میں اوس سے نمی (ممافت) آئی کہ معاذ اللہ مورث برص ہو آہے بعض علاء رسم اللہ نے بدھ کو ناخن کتردائے کمی نے برناء حدیث منع کیا فرمایا صحح نہ ہوئی فور ابرص ہو گئے۔

(قاوی رضویه ج ۱۹ سع ۱۳۷ مطبوعه مکتبه رضویه کراچی)

صدر الشريعة مولانا امجد على قادري متونى ٢١ ١١١١ المعترب :

تهيانالقرآن

آیک صدیف میں ہے جو ہفتہ کے ون پائٹن برشوائے اس سے بیاری نکل جائے گی اور شفا واخل ہو گی اور جو اتوار کے گھ دن ترشوائے فاقد نکلے گا' اور تو گھری آئے گی' اور جو پیر کے ون ترشوائے جنون جائے گا اور صحت آئے گی اور جو منگل ک دن ترشوائے مرض جائے گا اور شفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی الخ۔ (درمخار – روالحجار) اربار شریعت جام ۱۳۲ مطبوعہ ضیاء القرآن جبلیکشتر داروں

الم احد رضا قادری متوفی ۴۰ سوار ککھتے ہیں :

انگریزی رقی دوائیں جو ٹیخر کملاتی ہیں ان میں عموا" امپرٹ پڑتی ہے اور امپرٹ یقینا شراب بلکہ شراب کی نمایت بدتر قسموں سے ہے وہ نجس ہے ان کا کھانا حرام انگانا حرام بدن یا کپڑے یا دونوں کی مجموع پر ملا کر اگر روہیہ بحر جگہ سے زیادہ

یں ایسی شے کلی ہوئی ہو نماز نہ ہوگ۔ (فلوی رضویہ ج اص ۸۸ مطبوعہ مکتب رضویہ کراچی) مفتی محد مظمراللہ وہلوی متوثی ۱۹۲۱ء لکھتے ہیں :

لیکن ہم نے جہل تک ڈاکٹروں کی زبانی شامی معلوم ہوا کہ یہ (اسپرٹ) بھی شراب سے نہیں بنائی جاتی جس کو ''کیا ہم نے جہل تک ڈاکٹروں کی زبانی شامی معلوم ہوا کہ یہ (اسپرٹ) بھی شراب سے نہیں بنائی جاتی جس کو

شرعا" خمر کما جاتا ہے بلکہ ہید (اسپرٹ) ایس شراب کا جو ہرہے جو گئے دغیرہ سے بنائی گئی ہے پس اگر یہ صحح ہے تو اس کا استعال بغرض صحح (اس مقدار میں جو مسکر شیں ہے) حرام شیں اور اس کی تیج د شراء بھی جائز ہے۔

(فاوی مظهریه ص ۲۸۹ مطبوعه مدینه پبلشنگ نمینی کراچی)

لمام احد رضا قادری متوفی مهمها مع سید مهدی حسن مار جرو کے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

ہے۔ (آبادی رضوبہ ج اص ۱۵۳ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی) نید عظر مفتر اور ان لعمر ید فر سار میں لکھتا ہیں ہ

نتیہ اعظم مفتی نور اللہ تعیمی متونی سوم مواجہ کھیتے ہیں : مجر حدیث صبح سے بھی ہیہ ستلہ تعلیم الکتابہ للنساء ثابت ہے سند احمد بن حنبل ج۲ص سر ۳۷۲ سنن ابوداؤد ج۲

کیالواس کو رفیہ اعمادی سیم میں دی بینے اس کو سابت ی م شرط بر صح ب- (فادی نوریہ ج سم ۲۵۰مطبوعہ لاہور ۱۹۸۳ء)

نیز امام احد رضا قدری نے سلع مع الر امیر کو حرام لکھاہے اور استاذ العلماء مولانا حافظ عطامحر چشتی وامت بر کا تھم اور

حضرت غزالی ذیل لیام لل سنت سید اجر سعید کاظمی قدس سرونے اس کو جائز لکھا ہے۔ مسلم میں مصرف میں مصرف میں مصرف کا ایسی میں ایسی میں ایسی کا ایسی میں ایسی کا ایسی کا ایسی کا ایسی کا ایسی کی ا

علماء اور مجتندین حصرات معصوم نهیں دلائل کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا جائز ہے لمام احر رضا قادری متونی ۴۳۰سارہ لکھتے ہیں :

انبیاء علیم العلوۃ والسلام کے سوا کوئی بشر معصوم نمیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بیجا صادر ہونا پھھ نادر کالمعدوم نمیں بھر سلف صالحین و ائمہ دین ہے آج تک الل حق کا بیہ معمول رہا ہے کہ ہر محض کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے گھور اس کو رد بھی کیا جاتا ہے ماسوا نبی مطبق کیا جس کی جو بلت خلاف حق و جمہور دیکھی وہ اس پر چھوڑی اور اعتقاد وہی رکھا

تسان القرآن

ــــــــددوم

و جماعت کا ہے۔ (فلوی رضوبہ ج۲مس۲۸۳ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی)

نیز فرماتے ہیں:

ویابی اللّه العصمة الالکلامه ولکلام رسوله صلى انله تعالى علیه وسلم الله تعالى این کلام اور این کلام اور این کلام کو معموم قرار دینے سے انکار فرماتا ہے (پیر فرمایا) انسان سے علمی ہوتی ہے گر رحمت ہے اس پر جس کی خطا کی امروی مم پر ذونہ والے۔

(الملفوظ ج مهم ۳ مطبوعه مدينه پبلشنگ نميني كرا جي)

حضرت فقیہ اعظم قدس سرہ سے سوال کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت مجد دمائنۃ حاضرہ نے گھڑی کے چین اور عورتوں کی کتابت اور انگریزی لباس وغیرہ کو ناجائز لکھا ہے اور آپ نے ان کو جائز لکھا ہے کیا وہ فتو کی وقعی اور عارضی تھا اور اب بیہ امور جائز ہو گئے ہیں؟ حضرت فقیہ اعظم قدس سرہ نے اس کے جواب میں لکھا :

ا۔ ہاں مجدد وقت کی ایم ہدلیات و تقریحات (جو کتاب و سنت سے مستنظ ہیں) کی روشیٰ ہیں ہوں ہو سکتا ہے؟ بلکہ عملاً"
خود مجدد وقت ہی اس کا سبق بھی دے چکے ہیں گر شرط ہیں ہے کہ خاصا الوجہ اللہ تعالی ہو اتجب ہے کہ خود مستنقی صاحب
کو روز روش کی طرح معلوم ہے کہ حضرت الم اعظم جائے ہے محققانہ اقوال و فقاوائے شرعیہ کی موجودگی ہیں حضرات
صاحین و غیرہ اجلہ تلافہ بلکہ متاخرین کے بھی بکشرت ایسے اقوال و فقوئی ہیں ، جو ان کے خلاف ہیں جن کی باقول صوری و
صاحین و غیرہ اجلہ تعلقہ بلکہ متاخرین کے بھی بکتر الساس ہے کہ
ضوری وغیرہ اصول سند پر ہے جس کی تفسیل فقاد کی رضویہ ج اس ۱۵۸ وغیرہا ہیں ہے بلکہ یہ بھی اظہر من الشس ہے کہ
خود ہمارے مجدد برش کے صدیا نمیں بلکہ ہزارہا تعلقلت ہیں جو صرف متاخرین نمیں بلکہ متعقد ہیں حضرات فقیہ النفس الم
قاضی خال وغیرہ کے اقوال و فقاد کی شرعیہ پر ہیں جن میں اصول سند کے علاوہ سبقت قلم وغیرہ کی صربی شہیں بھی نہ کور ہیں
اور یہ بھی نمال نمیں کہ ہمارے نہ جب مہذب ہیں مجددین حضرات معصوم نمیں تو تعقفات کا دردازہ اب کیول بند ہوگیا؟ کیا
کی مجدد کی ہی کوئی الی تقریح ہے با کم از کم اتنی ہی تصریح ہو کہ اصول سند کا زمانہ اب گر سیالانا کیر کا فقیم بنا فرض میں
ہوگیا کیا گازہ حواد الت و نوازل کے متعلق افتاد اسلام فرسودہ نمیں کہ ہم بالکل صم کم بن جائیں اور عملاً ساخ موجود نمیں کہ ہم بالکل صم کم بن جائیں اور عملاً اللہ اسلام فرسودہ نمیہ ہے 'اس میں روزمو ضروریات زندگی کے جدید ترین ہزارہا
کا گافرانہ مزعومات کی تصدیق کریں کہ معاذ اللہ اسلام فرسودہ نمیہ ہے 'اس میں روزمو ضروریات زندگی کے جدید ترین ہزارہا

ای ایک جواب نے نبر ۱ اور نبر ۳ کے جواب بھی واضح ہیں البتہ یہ حقیقت بھی اظهر من الشمس ہے کہ کمی ناجائز اور غلط چیز کو اپنے مفاد و مثنا ہے جائز و مباح کرا ہم گر جائز شیس مگر شرعا " اجازت ہو تو عدم جوازی رٹ لگانا بھی جائز نہیں ، غرضیکہ ضد اور نفس پر تی سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے "کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ذمہ وار علاء کرام محض اللہ کے نہیں ، غرضیکہ ضد اور نفس پر تی سے بختا نہایت ہی دور اللہ کر اور ایسے جزئیات کے قبطے کریں "مثلاً ہدکہ وہ لباس جو کفاریا فجار کا شعار ہوئے کے باعث ناجائز تھا کیا اب بھی شعار ہے تو ناجائز ہے یا اب شعار نہیں رہاتو جائز ہے "محرفظا ہم بیہ توقع تمنا کے حدود ملے نہیں کے باعث ناجائز تھا کیا اب بھی شعار ہے تو ناجائز ہے یا اب شعار نہیں رہاتو جائز ہے "محرفظا ہم بیہ توقع تمنا کے حدود ملے نہیں کر حکتی اور یکی انتظار آزاد خیالی کا باعث برن رہا ہے۔ فاتا للہ واقعالیہ راجعون۔

(فآوي نوريه جهوص ۷۵-۱۹-۱۳۹۹)

تهيسان القرآن

Marfat.com

Marfat.com

## ڔٵۺۼٷڶؽؙؠٵ<u>ؖ</u>ڠ

ہے جاننے دالا 0

آللہ تعلل کا ارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کو شیس دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس رکتاب) پر ایمان لاے بی بیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان (کتابوں) پر (ایمان لائے بیں) جو آپ سے پہلے نازل کی گئی بیں اور چاہتے یہ بیں کہ اپنے مقدمے طاغوت (سرمش کافر) کے پاس لے جائیں صلاائکہ اشیس تھم بید دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ (النساء: ۲۰)

حضور كافيصله نه ملنے والے منافق كو حضرت عمر كاقتل كردينا

اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالی نے فریلیا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام مسلفین کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان آجوں میں یہ بتایا ہے کہ منافقین رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور آپ کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوتے اور اپنے مقدمات طافوت کے پاس لے جاتے ہیں الم ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس آیت میں طافوت سے مراد کعب بن اشرف ہے کید ایک بیووی عالم تھا۔

اکید منافق اور ایک بیودی کا بھڑوا ہوگیا میووی نے کہا جیرے اور تمہارے درمیان ابوالقاسم مٹاہیم فیصلہ کریں گے اور منافق نے کہا جیرے اور تمہارے درمیان ابوالقاسم مٹاہیم فیصلہ کریں گے اکیو کہ کعب بن اشرف بہت رشوت خور تھا اور منافق باطل پر تھا اس وجہ ہے بیووی رسول اللہ مٹاہیم کے پاس بیہ مقدمہ لے جانا اور منافق کعب بن اشرف کے پاس بیہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا اور منافق کعب بن اشرف کے پاس بیہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا اور منافق کعب بن اشرف کے پاس بیہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا جب بیووی نے اپنی بات پر اصرار کیا قوہ دونوں رسول اللہ مٹاہیم کے باس گے اس ور منافق کے خلاف فیصلہ کردیا منافق اس فیصلہ سے راضی منہیں ہوا اور کما میرے اور تمہارے درمیان حضرت محرفی میں گئ دونوں حضرت محرکے پاس گئ ایمووی نے بتا دیا کہ رسول اللہ مٹاہیم آ ماہوں کہ حقرت محرف میں اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کرچکے ہیں لیکن سے مانت نہیں ہے اموان کھراس منافق کے کھروالوں نے بی مٹاہیم آ ماہوں کھری شکایت کی رسول اللہ کر آئے اور اس منافق کا سر تھم کر رہا مجراس منافق کے گھروالوں نے بی مٹاہیجا ہے حضرت عمرکی شکایت کی رسول اللہ مٹاری وقت حضرت محرکے جون کیایا رسول اللہ ایس نے تب کے فیصلہ کو مستود کردیا مٹاہی وقت حضرت عمرے فرمایا میان ہوئے اور کہا عمرفادوق ہیں انہوں نے جق اور باطل کے درمیان فرق کردیا نی مقامی وقت حضرت عمرے فرمایا مقال کی بناء پر طاغوت سے مراد کعب بن اشرف بودی ہودی ہے۔

مٹاہی وقت حضرت عمرے فرمایا تم فادوق ہواس قول کی بناء پر طاغوت سے مراد کعب بن اشرف بودی ہودی ہے۔

(تغییر بسم ۲۳۹-۴۳۸ الجامع الدها القرآنج ۵ ص ۲۳۵-۴۳۷ الدرا کمنٹور ۲۴ ص ۱۵۵ ورح المعانی ن۵ ص ۱۷۷ الله تعالی کا ارشاد ہے : اور جب ان سے کہا جا آئے اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے تو منافقین آپ سے اعراض کرتے ہوئے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے ' تو پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قشمیں کھاتے ہوئے آئمیں کہ ہمارا تو ماسوائیکی اور باہمی موافقت کے اور

يوني اراده نه تفا- (النساء: ٦٢- ١١)

تبيان القرآن

ا این جریج نے بیان کیا کہ جب مسلمان منافقوں ہے گئے تھے کہ آؤ اپنے مقدمہ کا فیصلہ رسول اللہ طابیع ہے کراؤ تو وہ منہ موڑ کر کتراتے ہوئے نکل جاتے تھے۔(جامح البیانج۵ ص۹۹)

جس منافق کو حفرت عمرنے قتل کیا قبالس کا قصاص کینے کے لیے اس کے اہل آئے اور معذرت کرے کہنے لگے ، کہ ہم نے جو حضرت عمرے فیصلہ کرانے کے لیے کما قبا اس سے حادا صرف یہ مقصد تھا کہ اس منافق کے ساتھ نک

کہ ہم نے جو حضرت عمرے فیصلہ کرانے کے لیے کہا تھا اس سے ہمارا صرف بیہ مقصد تھا کہ اس منافق کے ساتھ نیک سلوک ہو اور اس منافق اور اس کے مخالف یمودی کے درمیان صلح ہو جائے 'اس آیت میں اس مصبت سے مراو اس منافق کا قتل کیا جانا ہے۔ اللہ تعالی اس کو جانا ہے' آپ ان کے وارس میں جوشر اور فقتہ ہے اللہ تعالی اس کو جانا ہے' آپ ان کے بہانوں کے قبول کرنے کا مطلب ہے حضرت عمرے قصاص لینا' اور جو رسول اللہ کا فیصلہ نہانے اس کا خون مبلح ہے اور اس کا کوئی قصاص نمیں ہے' آپ ان کو زبان سے تصوت سیجے اور

ان کے نفاق سے درگذر کیجئے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ان سے ان کے نفول میں اثر آفرس بات کیجئے۔ (انساء: ۹۳)

اس آیت کی دو تفسیرس میں ایک مید کہ ان کو تھائی میں نفسیحت تیجیے ، کیونکہ تنائی میں نفسیحت کے قبول کرنے کی توقع زیادہ ہوتی ہے ، دو سری تفسیر میہ ہے کہ ان سے ایک اثر آفریں بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اثر جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجاہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے اور جب یہ این جائوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے کھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے کھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے

سور بنا ہوئی ہوئی ہیں اور میں ہے ہوئی کرنے والا اور ب صدر حم فرمانے والا پاتے (انساء : ۱۲) کے استعفار کرتے تو میہ ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والا اور ب حدر حم فرمانے والا پاتے (انساء : ۱۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو سرزنش کی ہے جو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ طاہع اپر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے میں اور اپنے مقدمہ کا فیصلہ یمودی عالم کے پاس لے جاتے تھے اور رسول اللہ طاہع المحات کرنے کے لیے جب انسیں بلایا جاتا تو وہ منہ موڑ کر کترا کر نکل جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالی

چر فرمایا جب ان منافقوں نے کعب بن اشرف کے پاس اپنا مقدمہ بیش کرکے اپنی جانوں پر ظلم کر ہی لیا تھا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس آکر معذرت کرتے اور اللہ تعالی ہے اسپے گناہ کی معانی چاہیے اور رسول اللہ مانچیام بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشے والا اور مریان باتے۔

نی الفیام کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کاجواز

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى مهدي الصحيمين

الله تعالیٰ نے اس آیت میں عامیوں اور گه گاروں کو بیہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول الله طاہیم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر استغفار کریں اور رسول الله طاہیم سے یہ ورخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں اور جب وہ الیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھینے فرمایا ہے وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہران پائیں گے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان

Marfat.com

تهيانالقرآن

ا من الشخ ابو منصور الصباغ بھی ہیں' انہوں نے اپنی تلب الشائل میں عبتی کی سے مشہور دکایت نکھی ہے کہ میں نی ملٹیؤیم کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آکر کما السلام علیک یا رسول اللہ' میں نے اللہ عزو جل کا میہ ارشاد سا ہے: ولو انہم اذ ظلموا انف سہم جاؤکہ الا کیہ اور میں آپ کے پاس آگیا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کر آہوں اور اپنے رب کی ہارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں' بھراس نے دوشھر بڑھے:

رب ی ورسایں پالے اور اس اور نملے خوشبودار ہو گے میں اور نملے خوشبودار ہو گے میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں اس میں عفو ہے اس میں خاوت ہے اور لطف و کرم ہے میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں اس میں عفو ہے اس میں خاوت ہے اور لطف و کرم ہے

نے فرمایا اے عشی اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ (تغیر این کشیرج ۲ ص ۳۲۹۔۳۲۸ الجامع لاحکام القرآن ج۵ ص ۲۵۵ البحوالحمیط ج ۳ ص ۲۹۳ کدارک السزیل علی ہامش الخازن جا ص .....

مفتى محمد شفيع متونى ٩٦ اله لكصة بين:

یہ آیت آگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے الیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ طاقید ملے بنا کی مغفرت ضرور ہو جسٹ اس کے لیے دعاء مغفرت کردیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آخضرت طلح بیم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی ونیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اس طرح آج ہمی روضہ اقد س پر حاضری اس تھی میں ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی عشی کی نمرکور العدر دکایت بیان کی ہے۔

(معارف القرآن ج٢ص ٢٠٠-٣٥٩ مطبور ادارة المعارف كراجي)

تهيانالقرآن

یں : پس ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ کا عظم آخضرت ما پیا کی وفات کے بعد بھی باتی ہے۔

(اعلاء السن ج ۱۰ ص ۱۳۳۰) ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبریر حاض ہو کرشفاعت مغفرت کی درخواست کرنا قرآن کریم کی آیت کے عموم سے فایت ہے؛ بلکہ ایام کیکی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس معتی شی صریح سے (شفاع السقام ص ۱۳۸) اور خرافقون میں یہ

ی بر ساین سے اور میں اور میں برو موسوں میں میں میں میں میں میں اسلام میں میں) اور خیرالقون میں بد البت ب ب بلک امام بکی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس معتی میں مرت ب (شفاء التقام میں میہ) اور خیرالقون میں بد کارروائی ہوئی مرکزی نے انکار نہیں کیا جو اس کے معجو ہونے کی واضح دلیل ب

(تسكين العدورص ٣٦١- ٢٣٩٥ ملحصالا مطبوعه اداره نصرت العلوم كوجرانواله)

گنبد خفزاء کی زیارت کے لیے سفر کاجواز

قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ٹی مٹائیا کی قرانور کے لیے سفر کرنامستحن لور مستحب میٹے ابن تعید نے اس سفر کو سفر معصیت اور سفر حرام کہ اب اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس سفر بیس نماز کو قعر کرنا جائز نہیں ہے ان کا استدلال اس صدیث سے ہے معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی مٹائیا نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ اور

کی معجد کی طرف کجاوے نہ کے جائیں (سفرنہ کیا جائے) معجد حوام معجد الرسول کو دمعجد اقضی ۔ (صحح البحاری رقم الحدیث: ۱۸۸۹ محج مسلم الحج: ۵۱ (۱۳۹۷ معن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۳۳ سن الزری رقم

الحديث: ٣٢٥ سنن نسائى وقم الحديث: ٥٠٠ سنن اين ماجه وقم الحديث: ١٣٠٩ سند الحديدى وقم الحديث: ٩٣٣ سند احدج ٢ ص ١٣٣٠ ١٤٠١ السن الكبرى للنسائى وقم الحديث: ٩٠٠ بامع الاصول ج 9 وقم الحديث: ١٨٩٣)

حافظ ابن جرعسقانی متوفی ۱۵۵۲ھ نے اس صدیث کے جواب میں فریلا ہے: اس صدیث میں ال تین مساجد کے علاوہ مطلقا سفرے متع شمیں فرایل بلکہ ان تین معجدوں کے علاوہ لور کمی معجد کے لیے سفر کرنے سے متع فریلا ہے کیونکہ مستنگی من منتم کی جنس سے ہو تا ہے (فح الباری ج ۲۰ معلوم ۲۵ معلوم البور)

اوراس کی تائید اس حدیث ، موتی ب الم اتحدین عنبل روایت كرتے بين:

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول طابع اے فربایا: کی معجد میں نماز پردھنے کے لیے کمی سواری کا کبادہ نہ کسا جائے معجد حرام معجد العلی اور میری اس معجد کے۔

(مند احرج ٢٠ ص ١٢ طبح قديم دار الفكر مند احرج ارقم المعيث ١٥٥٣ طبح دار الحيث قام و١٣١١ه

یخ عبدالرحمان مبارک بوری متوفی ۱۳۵۲ هے اس حدیث پر بید اعتراض کیاہے کد بید حدیث شرین حوشب سے مروی ہے اور دہ کیرالادھام ہے جیساکہ حافظ ابن جم عسقانی نے التقریب میں تکھا ہے۔

( تحفته الاحوذي ج اص ١٢٤، مليع ملكن)

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے استریب میں لکھا ہے کہ شرین حوشب 'بہت صادق ہے اور ہیہ بہت ارسل کر آہے اور اس کے بہت وہم ہیں۔ (تقریب اتہذیب جماص ۴۳۳ مطبوعہ وار الکتب انعلیہ یہوت) اور حافظ ابن حجر عسقلانی شہرین حوشب کے متعلق تہذیب اتہذیب میں لکھتے ہیں:

لام احمد نے اس کے متعلق کمااس کی مدیث کتی حسین ہے اور اس کی قویق کی اور کماکہ عبدالحمید بن محرام کی دو

تبيانالقرآن

بسسلددوم

امادی محت کے قریب میں جو شربین حوشب سے مروی میں 'واری نے کمالام احد شربین حوشب کی توریف کرتے تھے تھے امام ترذی نے کمالام بخاری نے فرمایا شہر حسن الحدیث ہے اور اس کا امر قوی ہے ' این معین نے کمایہ لقنہ ہے ' ان کے علاوہ اور بہت ناقدین فن نے شمر کی توثیق کی ہے (تهذیب احترف ج ۲۳ ص ۳۳ وار الکتب العلیہ بیروت '۱۳۵۵ھ)

علاوہ ازیں حافظ این حجر عسقلائی نے خصوصیت ہے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے' (فتح الباری ج ۳ ص ۲۹) اور شیخ احمہ شاکر متوفی ۱۳۵۳ھ نے بھی اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے' کیو نکہ امام احمد اور امام این معین نے شہرین حو شب کی توثیق کی ہے۔ (مند احمد ج ۱۰ ص ۲۰ طبع قاہرہ)

اس حدیث کا دو سرا جواب میہ ہے کہ اگر اس حدیث میں مشتنی مند مبید کو نہ مانا جائے ' بلکہ عام مانا جائے اور میہ معنی کیا جائے کہ ان تمین مساجد کے سواکس جگہ کا بھی سفر کا قصد نہ کیا جائے تو چر نیک لوگوں کی زیادت ' رشتہ داروں سے لئے' دوستوں سے ملئے 'علوم مروجہ کو حاصل کرنے ' حلاش معاش 'حصول لما زمت 'سیرو تفریح' سیاحت اور سفارت کے لیے سفر کرنا بھی نا جائز ' حرام اور سفر معصیت ہوگا۔

شخ مبارک پوری نے اس جواب پر یہ اعتراض کیاہے رہا تجارت یا طلب علم یا کسی اور غرض صحیح کے لیے سفر کرنا تو ان کاجواز دو سرے دلاکل سے ثابت ہے (اس لیے میہ ممانعت عوم پر محمول ہے)۔

( تحفته الاحوذي ج اص ۲۵۱ مطبوعه نشرا لسته ملكان)

میں کتا ہوں کو آئم نے جو سفر کی اتواع ذکر کی ہیں وہ سب غرض سیح پر بنی ہیں اور ان کے جواز پر کون سے ولا کل ہیں جو صحلح ستہ کی اس حدیث کی ممافت کے عوم کے مقابلہ بیں رائج ہوں بخصوصا "نیک لوگوں" رشتہ داروں" دوستوں کی نوارت اور ان سے ملاقات کے لیے سفر کرنے "اسی طرح سائندی علوم کے حصول " علاق معاش" حصول ملازمت اور سیرو تفریح کے نے سائر کرنے کے جواز پر کون سے دلا کل ہیں جو اس حدیث کی ممافت پر رائج یا اس کے لیے ناتج ہوں! نبی مظہیرا کی قبر ممارک کی زیارت کے لیے ناتج ہوں! نبی مظہیرا کی قبر ممارک کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے جواز پر اور بھی بہت دلا کل ہیں اور ممافت کی اس حدیث کی تم نے ان شد کو مرام کما نظر خرائی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سم ۲۲۰ سے ۱۲۷ ملاحظہ فرائیں " فیک تعدید نہات کے علاوہ اور بھی کئی قبر جو نے فرمایا میں ان کا انتمانی کموہ قول ہے۔

اور الماعلى بن سلطان محر القارى المتوفى ١٠٠٠ه لكهيم بين

ابن تیمیہ هنبل نے اس مسئلہ میں بہت تقرید کی ہے " کیونکہ اس نے نبی مٹاہیم کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کہا ہے ' اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں افراط کیا ہے اور اس سفر کے منکر کو کافر کہا ہے اور بید دو سرا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر انقاق ہو اس کا اٹکار کفرہے تو جس چیز کے استجباب پر علماء کا انقاق ہو اس کو حرام قرار ویتا ہہ طمریق اولی کفر ہو گا۔ (شرح الثقاء علی حامث تیم الریاض ج سم سے ۵۲ مطبوعہ بیروت) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : تو (اے رسول مکرم) آپ کے رب کی قشم ایہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے : ب

تک کہ ہر ہاہمی جھڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ' پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے خلاف اپنے ولوں میں شکل بھی نہ معلقہ تبدیان القرآن جسل دوم

مائیں اور اس کو خوشی ہے مان لیں-(النساء: ۲۵)

رسول الله طاويرم كافيصله نه مانے والامومن نهيں ہے

الم محربن اساعيل بخاري متوفي ۲۵۱ه روايت كرتے جيں:

حفرت عبداللد بن الزبير والله بيان كرت بي كه انصار كم ايك فخص في حفرت زبير واله ي ما اليام كم مات زمین کو سیراب کرنے والی پانی کی ایک نالی میں جھگڑا کیا وہ دونوں اس سے اپنے درختوں کو پانی دیتے تھے' رسول اللہ ماٹا پیلانے

حضرت زبیرے فرمایا : اے زبیرتم اپنی زمین کو پائی دو ' پھریائی اپنے پڑدی کے لیے چھوڑ دو' وہ انصاری غضبناک ہوا اور

اس نے کما بیہ آپ کے عم زادیں اس لیے! رسول اللہ اللہ علام کاچیرہ متغیرہو گیا ' چر آپ نے فرمایا : اے زبیرتم یانی دو مچرانی

کو روک لوحتی کہ وہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے محضرت زہیرنے کماخدا کی قتم مجھے یقین ہے کہ یہ آیت ای واقعہ کے

متعلق نازل بوئى -- فلا و ربك لا يؤمنون حنى يحكموك فيما شجر بينهم (ميح البخاري رقم الديث: ٢٣٦٠ ٢٣٥٩ صحيح مسلم ، رقم الحديث : ٢٣٥٥ منن ابوداؤد : ٢٩١٨ سنن ترندي ، وقم الحديث : ٣٠٠٨ سنن نسائي ، رقم الحديث

: ۵۳۳۱ ۵۳۳۱ منن كبرى للنسائي و قر الحديث : ۱۱۰ سنن ابن ماج و قر الحديث : ۲۳۸۰ سنن كبرى لليستى ج٢ص ١٥٣)

امام ابن جریر نے اس آیت کے شان نزول میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں ندکور الصدر حضرت عبداللہ بن الزبیر کی روایت

بھی ذکر کی ہے اور وہ روایت بھی ذکر کی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک منافق اور ایک یمودی کا جھڑا ہوا' منافق یہ فیصلہ کعب بن اشرف ہے کرانا چاہتا تھا بعدازاں جس کا حضرت عمرنے سراڈا دیا تھا' امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ

یہ دونوں واقع اس آیت کے نزول کاسبب ہول-(جامع البیان ج٥ص ١٠١ مطبوعہ دار المعرف بیروت ٥٠٣١هـ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی مالچائیا کے فیصلہ کو نہ ماننے والامومن نہیں ہے، مجھی انیا ہو تاہے کہ انسان ایک فیصلہ کو بہ ظاہر مان لیتا ہے' لیکن دل سے قبول نہیں کر آاس لیے فرمایا کہ وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے خلاف دل میں بھی

تنگی نہ پائیں' بعض او قات ایک عدالت سے فیملہ کے بعد اس سے اوپر کی عدالت میں اس فیملہ کے خلاف رث کرنے کا

افتیار ہو آ ہے جیے ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف سریم کورٹ میں رٹ کی جاسکتی ہے لیکن نبی ما پیلام کے فیصلہ کرنے کے

بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلہ کے خلاف رث نہیں کی جاسکتی اس لیے بعد میں فرمایا اس فیصلہ کو خوشی سے مان لو اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ نبی المجیم ہو فیصلہ کریں وہ خطاسے مامون اور محفوظ بلکہ معصوم ہو آ ہے۔ بیہ تھم قیامت تک

کے لیے ہے اگر کوئی مخص کتناہی عبادت گزار ہو لیکن اس کے دل میں بیہ خیال آئے کہ اگر حضور ایسانہ کرتے اور ایسا کر

لیتے تو وہ مومن نہین رہے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر ہم ان پر یہ فرض کردیتے کہ اپنے آپ کو قتل کردیا اپنے گھروں سے نکل جاؤتو اس پر ان میں سے صرف کم لوگ عمل کرتے ، اور جو ان کو تھیجت کی گئی ہے اگر سے اس بر عمل کرتے تو ان مے لئے بہت بهتر ہو ما

(النساء: ٢٢)

اس آیت کامعنی سے ہے کہ اگر ہم ان منافقین بر بیہ قرض کردیتے کہ اپنے آپ کو قتل کردیا اپنے وطن سے نگل جاؤ تو ان منافقوں میں سے بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے لیکن جب اللہ تعالی نے کرم فرملیا اور اپنی رحمت سے ہم پر آسان اور سمل احکام فرض کیے تو ان منافقوں کو چاہتے تھا کہ بیہ نفاق کو ترک کردیتے وکھادے اور سانے کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوتے اور اگر یہ ایسا کرتے تو ان کے حق میں بہت بھر ہوتا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جو الله اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر الله نے انعام فرملا ہے، جو انبیاء معدیقین شداء اور صالحین ہیں اور یہ کیاہی عمدہ ساتھی ہیں سے الله کی طرف سے فضل ہے اور الله کافی ہے جاننے والا (

# نی مالیمیم کی زیارت کے لیے صحابہ کا اضطراب

سعید بن جسر بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نمی مٹائیا کی خدمت میں غمزدہ حالت میں حاضر ہوا 'آپ نے پوچھاکیا ہوا میں تم کو غمزدہ کیوں دکھ رہا ہوں 'اس نے کما ؛ اے انٹد کے نمی میں اس چزیر غور کر رہا ہوں کہ ہم ہر صح و شام آپ کے چرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں 'کل جب آپ انہاء علیم الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کے بلند درجہ میں ہوں گے 'اور ہم آپ کے درجہ تک نہ پہنچ سکیس تو ہمار اکیا صل ہوگا نمی مٹائیج ایس اس کو کوئی جو اب نہیں دیا تھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام سے آیت لے کرنازل ہوئے : اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ الآبہ

(جامع البيان ج٥ص ١٠٠ مطبوعه دار المعرفه بيروت ٩٠٠١٥)

اہل جنت کا ایک وو سمرے کے ساتھ ہوناان کے درجوں میں مسادات کو مشکر م شیں اس آیت کا بیر معنی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ماٹھیئل کی اطاعت کرنے والے اور انبیاء 'صدیقین 'شداء اور صالحین سب جنت کے ایک درجہ میں ہوں گے 'کیونکہ اس کا نقاضا ہیہ ہے کہ فاضل اور مففول کا ایک درجہ ہو جائے بلکہ اس کا معنی ہیہ ہے کہ جنت میں رہنے والے سب ایک دو سمرے کی زیارت کرنے پر قادر ہوں گے اور ان کے درجات کا فاصلہ ایک دو سرے کی زیارت اور مشاہرہ کے لیے تجاب نہیں ہو گا۔

اس آیت میں انبیاء 'صدیقین شهراء اور صالحین کاؤ کر کیا گیاہے ہم سطور ذیل میں ان کی تعریفات ذکر رہے ہیں: نی 'صدیق' شهید اور صالح کی تعریفات

(ا) نبی وہ انسان ہے جس پر وی نازل ہو اور جس کو اللہ نے مخلوق تک اپنے احکام پنتیانے کے لیے جمیعا، و-

(۲) صدیق وہ فخص ہے جو اپنے قول اور اعتقاد میں صادق ہو۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر فاضل سحابہ ' اور انبیاء پیمابقین علیم السلام کے اصحاب کیونکہ وہ صدق اور تصدیق میں دو سروں پر فائق اور غالب ہوتے ہیں ' یہ جمی کہا گیاہے کہ جو

تبيانالقرآن

مسلددوم

ورین کے تمام ادکام کی بغیر کسی شک لور شبہ کے تقدیق کرے وہ صدیق ہے۔ (۳) شبید وہ محض ہے جو دلا کل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شمادت دے اور اللہ کے دین کی سم بلندی کے لیے لڑنا ہوا مارا جائے جو مسلمان ظلما" قمل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔

(m) صالح نیک ملمان کو کتے ہیں ،جس کی نکیال اس کی برائیوں سے زیادہ مول-

اں آیت میں چو نکہ صدیقین کاذکر آیا ہے اس لیے ہم حضرت ابو بکرصدیق پیٹا ہو کے بعض فضائل ذکر کررہے ہیں۔ اس آیت میں چو نکہ اس کے اور نہ نہ میں میں ان اس کے اس ک

حفزت ابو بكرصديق بالحوى بعض خصوصيات اور فضائل

(۱) امام بخاری حفرت ابوالدرداء و الله س روایت كرت بین كه في مالهيام في فريلا الله تعالى في جمع تهماري طرف مبعوث كيانتم لوگون في كما آپ جمور في بين (العياد بالله) اور ابو بكرف تقديق كي اور اپني جان اور اپني مل سے ميري غم خواري

ی- (صحیح بخاری ٔ رقم الحدیث: ۲۳۶۱۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر ٹبی مالیکا کی سب سے پہلے تقعدیق کرنے والے تھے جب اور لوگ آپ کی تکذیب کررہ تھے۔

(۲) حفرت ابوبگر نے امت میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی اور ان کی تبلیغ سے حفرت عثمان محفرت علی و حفرت زبیر ا حضرت عبد الرحمن بن عوف محضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت عثمان بن مطعون رضی الله عنهم ایسے اکابر محلبہ اسلام

(٣) نی طان الم الم الم من این رفاقت کے لیے تمام محلبہ میں سے حضرت ابو بر والدی کو منتب کیا۔

(٣) ني ما الإيران حضرت ابو كركوج من مسلمانون كامير بنايا-

(۵) نبی مالی یا نے دو مرتبہ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

(١) نبي ماليديم في المام علالت ميس حضرت ابو بمركوالم بنايا أور حضرت ابو بمرف ستره نمازيس بإهامي-

(2) واقعہ معراج کی جب کافروں نے تکذیب کی تو حضرت ابو بکرنے آپ کی سب سے پہلے تصدیق کی اور مییں سے آپ کالقب صدیق ہوا۔

(٨) غزوہ تبوك ميں گھر كاسار اسلان اور مل لے كر آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے-

(٩) ني الليام في متعدد احاديث من آپ كو صديق فرليا-

(۱۰) قرآن جمید میں نبوت کے بعد جس مرتبہ کاؤکرہے وہ صدیقیت ہے اور متعدد آیات میں رسول اللہ طابیع کے بعد مصرت ابوبکر کے صدیق ہونے پر است کا اجماع ہے اور چونکہ نمی کے بعد

صديق كاذكراورمقام ب سومعلوم مواكد رسول الله ما يكام يعد حضرت ابو بكر صديق واله خليفه بين-

يَايَّهُا الّذِيْنَ امَنُواخُنُ وَاحِنْ ذَكُمُ فَانِفِمُ وَاثْبَاتِ آوِانْفِرُوْا

ے ایان دالو ! این صافت کا مان مے لو، پیر دعن کی طوت) الک الگ وستوں کی اللہ

تبيانالقرآن

Marfat.com

# نُصِيُرًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُوالِمُواللّٰ اللّٰلّٰ

کے مددگار سے دارو، بیشک شیطان کا محر کمزور ہے ن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! پی تفاظت کا سلمان نے لوئ پھر (دشمن کی طرف) الگ الگ دستوں کی شکل میں

روانه بویاسب مل کرروانه مو- (النساء: ۱۵)

ربط آمات اور خلاصه مضمون

اس سے پہلی تیوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کے متعلق وعید نازل فرمائی تھی اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا عظم دیا تھا اس سے پہلی تیوں میں سلمانوں کو اللہ کے وین کی سرباندی کے لیے جماد کرنے کا تھم دیا ہے اور کافروں سے جماد کے لیے سان جہاد کہ تیار رکھنے کا تھم دیا ہے آگا کہ سمیں کفار اچانک حملہ نہ کردیں انچر اللہ تعالی نے ان منافقین کا تال بیان فرمایا جو جماد کی راہ میں روڑے انکانے والے تھے اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں کے ملک کے داخلی اور اندرون ملک کی اصلاح کے لیے آیات نازل فرمائی تھیں اور اب بیرون ملک اور میدان جنگ کے سلمہ میں بدایات نازل کی ہیں۔

جهاد کی تیاری اور اس کی طرف رغبت کابیان

اس آیت میں مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ کفار کے دفاع اور اپنی تفاظت کے لیے اسلحہ اور ہتصیار فراہم کریں اور وشمن جس طرح کے ہتصیار استعمال کر رہا ہے ویے ہی ہتصیار استعمال کریں ، حضرت ابو بکر دبائو نے بنگ بمامہ میں خالد بن اور کو کھوا دشمنوں کے مقابلہ میں ان جیسے ہتصیار استعمال کرو۔ تھوار کے مقابلہ میں تھوار اور نیزہ کے مقابلہ میں نیزہ سے لاو۔ اب دنیا میں اپنی بقاء کے لیے ایٹی طاقت بننا ضروری ہے اور دشمنان اسلام سے مقابلہ اور جماد کے لیے سائنس اور انگیاں ممارت صاصل کرنا ضروری ہے لیکن ہمارے طالب علم جدید شافت کے نام پر بین الاقوای کھیلوں کے میدان انگینالوی میں ممارت صاصل کرنا ضروری ہے لیکن ہمارے طالب علم جدید شافت کے نام پر بین الاقوای کھیلوں کے میدان میں ہیں ہیں ہیں جو نیا جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں گھر ڈئن انٹینا اور نی وی اور وی۔ ہی۔ آر کے سال بیں بحد جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں جد بداد کمال سے پیدا ہو گا!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک تم میں (وہ گروہ) بھی ہے جو ضوور تاخیر کرے گا' پھراگر حمیس کوئی مصیبت پننج جائے تو وہ کے گاکہ اللہ نے جھے پر انعام کیا کہ میں (جنگ میں) ان کے ساتھ نہ تھا() اور اگر حمیس اللہ کافضل (مال نینیت) مل پیجائے تو ضرور (اس طرح) کے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی وو تی ہی نہ تھی کاش میں بھی ان کے ساتھ ہو آپھ

انالقرآن

قویزی کامیابی حاصل کرلیتا⊖ (النساء: ۲۰۷۳)

ان دو آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ تمهارے درمیان منافق بھی ہیں اور بردل اور کمزور ایمان دالے بھی ہیں 'منافقوں کو تو جماد ہے کوئی دلچیں نہیں ہے'کیونکہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہے اور جو بردل اور کمزور ایمان والے

ہیں۔ وہ موت کے ڈر سے جماد میں شریک نمیں ہونا چاہتے ' یہ لوگ جماد کے متیجہ اور انجام کے منتظر رہے ہیں اًار کسی

معرکہ میں مسلمان قبل ہو جائیں یا بہت زخمی ہو جائیں تو یہ جہاد میں اپنے شریک نہ ہونے اور قبل ہے بیجنے کی وجہ ہے بت خوش ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کاشکر اوا کرتے ہیں کہ اس لشکر میں وہ نہیں تھے اور اگر مسلمان فتح پاب ہو کر لومیں اور بہت سامال غنیمت لائیں تو یوں کتے ہیں جیسے ان کا تمہارے دین ہے کوئی تعلق ہی نہیں 'کاش ہم بھی اس معرکہ میں

ہوتے اور ہم کو بھی مال غنیمت سے حصہ ملتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہئے جو آخرت (کے ثواب) کے عوض دنیا کی زندگی **فروخت کریکے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھروہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم عنقریب اے اجر عظیم عطا** فرمائس گے۔ (النساء: ۲۸۷)

اخردی اجر و ثواب کے لیے جہاد کرنا

اس سے پہلی آبتوں میں جہاد ہے منع کرنے والوں کی قدمت کی تھی اور اس آبت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کر رہاہے' اس آیت میں فرمایا ہے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہئے جو اخروی نؤاب کے بدلہ میں اپنی دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں' انسان طبعا" این زندگی خرج کرنے کو بھاری سمجھتا ہے لیکن جب اس کو یقین ہو گا کہ یہ زندگی خرچ کرنے سے اس کو آخرت کی نعتیں ملیں گی تو وہ بہت خوشی ہے اس راہ میں زندگی خرچ کرے گا' اور یہ ایسا ہی ہ جیے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے اور اخر میں فرمایا پی تم نے جو اللہ سے تع کی ہے اس تع پر خوش ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالی نے فریایا اگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ کی راہ میں شمادت کا بڑا اجر ہے اوراگر تم غالب آ گئے تو اخروی اجر کے ساتھ دنیاوی منفعت بھی حاصل ہو گ۔ خلاصہ یہ ہے که کفار کے خلاف جنگ کرنے میں تمہارا سراسرفائدہ ہے خواہ تم غالب ہویا مغلوب-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور (اے مسلمانوا) تهمیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ' حالا نکہ بعض کزور مرد' عورتیں اور بیجے یہ دعاکر رہے ہیں اے ہمارے رہا! ہمیں اس بہتی ہے نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمارے ليے اينے پاس سے كوئى كارساز بناوے-(النساء: ۵۵)

مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جماد کی مزید ترغیب دی اور جماد کے خلاف حیلوں اور بمانوں کو زائل فرمایا ہے اللہ کی راہ میں اور اس کے دین کی مرباندی کے لیے جماد ہے تہمیں کیا چیز رو کتی ہے' جماد کی وجہ سے 'شرک کے اندھیروں کی جگہ توحید کا نور چھیلتا ہے' شراور ظلم کے بجائے خیراور عدل کا دور دورہ ہو آ ہے اور مکہ میں تمہارے جو مسلمان بھائی مرد' عورتیں اور بچے کفار کے ظلم کاشکار ہیں 'کفار ان کو ججرت کرنے نہیں دیتے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ ہے ان کو طرح <u>طرح کی اذبیتن پنچارہ جیں' اور تم خود مکہ کی زندگی میں ان کے مظالم کا مشاہدہ اور تجربہ کر تھے ہو' بلال' مسر</u>

ن یاسر پر س س طرح مثق ستم کی حاتی تھی' سو کفار کے خلاف جہاد کرکے تم اینے مسلمان بھائیوں کو کفار کی دست برد

الله تعالى كالرشاد بي : جو ايمان واليه بين وه الله كي راه من لرت جين اورجو كافر بين وه شيطان كي راه من لزت مين سو (اے مسلمانو) تم شیطان کے مددگاروں سے اثو ' بے شک شیطان کا مر کمزور ہے۔ (انساء: ۲۷)

سلمانوں اور کافروں کی باہمی جنگ میں ہرایک کابدف اور نصب العین

اس آیت میں یہ بتایا کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ سے کافروں کی غرض کیا

ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ہدف کیا ہونا چاہئے 'کافر ادی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کرتے ہیں اور بت برستی کا بول بالا كرنے كے ليے اور اپنے وطن اور اپني قوم كى حمايت ميں لڑتے ہيں ان كے پيش نظر زمين اور مادى دولت ہوتى ہے عم و نمود اور این برائی کے لیے اور دنیا میں این بالات قائم کرنے کے لیے اوستے میں اور کمزور ملکوں کی زمین ان کی معدنی دولت اور ان نے ہتھیاروں کو لوٹنے کے لیے لوتے ہیں' اس کے برعکس مسلمانوں کے سلمنے اخروی مقاصد ہوتے ہیں'وہ اللہ کی برنائی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں' وہ بت برستی 'کفر' شراور ظلم کومٹانے' نظام اسلام کو قائم َ کرنے' خیر کو پھیلانے اور عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں ان کا مقصد زمین کو حاصل کرنا نہیں ہو یا بلکہ زمین پر الله کی

حکومت قائم کرنا ہو تا ہے' وہ اینے استعار اور آمریت قائم کرنے کے لیے اور دو سروں کی زمین اور دولت پر قبضہ کرنے اور نوگوں کو اپنا محکوم بنانے کے لیے نہیں لڑتے بلکہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی ہے آذاد کرا کرسب لوگوں کو خدائے واحد کے

حضور سربہ سجود کرانے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی ترغیب جہاد کے نکات

ایے ملک کے دفاع اور کفار کے خلاف جماو کے لیے اسلحہ کو حاصل کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے ، کیونکہ توکل کا منن ترک اسباب نسیں ہے بلکہ کسی متصود کے حصول کے اسباب کو فراہم کرکے اور اس کے حصول کے لیے جدوجمد الے نتیجہ کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیناتو کل ہے۔

ای طرح آلات حرب کو حاصل کرنا بھی نقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ جماد کی تیاری کرنا بھی نقدیر سے ہے۔اس ركوع كى آيات ميں بتايا گيا ہے كہ جهاو كے ليے ي ور ي عبلبون ك وت بھيجنا بھى جائز ہے اور يك بازگى ال كر حمله كرنا مجی جائز ہے اور سے کہ جردور میں کچھ لوگ اپنی بدئیتی یا بردول کی وجہ سے یا غداری اور منافقت کی وجہ سے جماد سے منع كرف والع بھى ہوتے ہيں كيكن مسلمان ان سے متاثر نہ ہوں بلكہ اخروى اجرو تواب كى وجہ سے جماد كريں ، وہ جماد ميں غالب ہوں یا مغلوب ہر صورت میں ان کے لیے اجر ہے ' نیزیہ جالا ہے کہ جہاد کا ایک داعیہ اور سبب یہ ہے کہ جس خطہ زمین میں کافروں نے مسلمانوں کو خلام بنایا ہوا ہے یا ان کے ملک پر قبضہ کرکے ان کے ساتھ طالمانہ سلوک کیا ہوا ہے ان کو کافروں اور ظالموں سے آزاد کرانے کے لیے بھی جماد کرنا جائے اور آخر میں یہ بتایا کہ کافروں کا جنگ میں کیا مطم نظر ہو آ ے اور مسلمانوں کا بدف کیا ہونا جائے۔

Marfat.com

ترغیب جہاد کے متعلق احادیث

امام محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت الوجريره والله بيان كرتم بين كم من من من من المنظر في الله تعالى كاارشاد ب : ) جو محص ميرك راسته مر جلد کے لیے نکا اور وہ مخص صرف مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسول کی تقدیق کی وجہ سے نکا ہو۔ میں اس کا ضامن

ہوں کہ اس کو اجر یا غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں یا جنت میں داخل کردول' (آپ نے فرمایا : ) اگر میری امت یر دشوار نہ

ہو ما تو میں کمی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا 'اور بے شک میں بیہ پیند کر نا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں ' پھر

زنده كياجاؤك ، مجع قتل كياجاؤك ، كيرزنده كياجاؤل كيرقتل كياجاؤل- (صحح البخاري ، مقم الديث: ٣٠، صحح مسلم ، رقم الحديث: ١٨٧١ سنن نسائي وقم الحديث: ٥٠٣٣ سنن ابن مابه وقم الحديث: ٢٧٥٣)

حضرت ابو بررہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علام اللہ عرو جل کی راہ میں جماد کرنا کسی عبادت کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت شین رکھتے انہوں نے دویا تین مرتبہ یمی سوال کیا آپ نے ہمیار یمی فرمایا کہ تم اس کی طاقت شیں رکھتے " تیری بار آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دن

کوروزہ رکھے ارات کو قیام کرے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور وہ روزے اور نمازے محسّانہ ہو۔ (صحيح مسلم؛ رقم الحديث: ١٨٥٥ سنن ترندي رقم الحديث: ١٩٢٥)

الم ابوعيلي محربن عيس ترزي متوفى ١٥٧ه روايت كرت إن

حضرت فضالد بن عبيد والله بيان كرتے بين كد رسول الله طليدا نے فرايا : بر فخص كا خاتمد اس كے عمل يركرويا جاتا ہے۔ ماسوا اس مخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرہ دیتے ہوئے فوت ہو جائے اس کا عمل قیامت تک برهایا جا تا

رب كا- (من ترفى وقم الحديث: ١٣١٤) سنن الإواؤد وقم الحديث: ٥٠٥٠ المعجم الكبيرة ١٥ ص ١٨٠٠ المستدرك ٢٥ ص ١٣١١ مشكل الأثارج ١٩٥٣م ٠٠٠

الم مسلم بن حجاج تشرى متوفى الماه روايت كرتے بن

حضرت ابو قادہ دہائد میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا جماد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ افضل اعمال ہیں'

ا يك مخص نے كمايا رسول الله! بية بتلائية اكر مين الله كى راه من قل كرديا جاؤن توكيايد ميرے كنابون كا كفاره ، و جائے گا؟

آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کردیئے جاؤ در آل حالیکہ تم صبر کرنے والے ہوا تواب کی نیت کرنے والے ہو آھے ہورہ کروار کرنے والے ہو پیچھے بٹنے والے نہ ہو' پھررسول اللہ مٹاپیزانے فرمایا : تم نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا میں

نے کما بیہ تاہیئے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں بہ شرطیکہ تم مبریر قائم ہوا اور تمماری نیت ثواب کی ہوائم آگے برھنے والے ہوا پیچھے بٹنے والے نہ ہو تو قرض کے سوا

تمهارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے ،مجھ سے ابھی جرائیل نے ہیہ کہاہ۔ (صحيح مسلم و قرالعديث : ١٨٨٥ سنن ترزي وقر الحديث : ١٤١٨ سنن نسائي وقم العديث : ١١٥٦)

امام احدین شعیب نسائی متوفی ۱۹۰۳ هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ دالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیئیل نے فرمایا : شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں ہے کسی شخص کو چیوٹی کے کاٹنے ہے۔

(منن نسائي وقم الحديث: ٣٦١١ سنن ترفدي وقم الحديث: ٢٦٩٨ سنن ابن ماجة وقم الحديث: ٢٨٠٢)

حضرت معاذین جبل بٹائندیمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹیکیا نے فرایا جس مسلمان کھنیں نے او نثمی کا دورہ دوستے کے وقت کے برابر بھی جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی' اور جو کھنص اللہ کی راہ میں زخمی ہوایا اس کا خون بہاوہ جب قیامت کے دن اٹھے گاتو اس کابہت زیادہ خون بہہ رہاہو گا اس خون کارنگ زعفران کا ہو گالور خوشبو مثک کی ہوگی۔ (سنن ترزي و الحديث: ١٦٩٢ سنن ابوداؤو و رقم الحديث: ٢٥٣١ سنن نسائل و قم الحديث: ١٣٣١ سنن ابن ماجه و تم الحديث:

Marfat.com

Marfat.com

Marfat.com

تبياناا

# لْرِيْ يُكِ فِيهِ وَمِنْ اَصِدَى أَصِدَ اللَّهِ حَدِينًا اللَّهِ

میں کوئی شک ہیں ہے۔ اور کون ہے جس کی بات اشر سے زیادہ کی ہو o اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نمیں دیکھاجن سے کما گیا تھا کہ راہمی جنگ سے) اپنے ہاتھ

اللد على مار علوب ي بي بي سي س و روى من رح سال مراد من الرح من الرح الله الله على من المراد السابول الله المرح روك ركو اور نماز قائم كمو اور زكوة او اكرو مجرجب ان پر جهاد فرض كرديا قوان ش س ايك گرده انسانول اس المرح از زرنے لگا جس طرح الله كاؤر ہوتا ہے يا اس سے بھى زيادہ اور انهوں نے كما اس مهار دربا تو نه ہم پر جهاد كيوں فرض كرديا كيوں نہ تو نے جميں كچھ اور مهلت دى ہوتى آپ كئے كہ دنيا كا سلمان بحت تھوڑا ہے اور (اللہ سے) ذرنے والوں كے ليے آخرت بحت بحت ہور تم پر ايك دھائے كے برابر بھى ظلم نس كيا جائے گا- (النهاء ع كا)

شان نزول اور ربط آیات

امام ابوجعفر محد بن جرار طری متونی ۱۳۱۰ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قاوہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں جمزت نے پہلے بعض صحابہ کفار سے جلد جنگ کرنا چاہتے ہے 'انہوں نے کہا آپ جمیں اجازت دیجئے کہ ہم مشرکین سے مکہ میں آجرت نے پہلے بعض صحابہ کفار سے منع کیا اور فربایا ایسی جمیے کفار سے قبل کرنے کی اجازت نہیں کمی اور جب جمزت ہوگئی اور مسلمانوں کو مشرکین سے قبل کرنے کا تھم دیا گیاتو بعض لوگوں نے اس کو تکروہ جانا 'ائند تعالی نے فربایا آپ ان سے کئے کہ دنیا کا سلمان تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہت بہت ہے۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۱۹۸) المام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن الی و قاص اور بعض دیگر صحابہ نے ایسا کما قبا۔ (سنن کمری ج ۲ ص ۳۵۵) وائند اعلم بالصواب۔

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ملک کے دفاع اور کفار کےخلاف جماد کی تیاری کرنے کا تھم دیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ لوگ موت کے ڈر سے جماد کرنے سے گھبراتے ہیں اس آیت میں سے بتایا ہے کہ جماد سے منع

کرنے والے پچھ ضعیف مسلمان اور منافقین تھے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم پر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا' فتیل کامعنی باریک دھاگا بھی ہے' اور تھجور

ک عملی پر جو باریک ساچھاکا ہوتا ہے اُس کو بھی فتیل کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : تم جمل کہیں بھی ہوتم کو موت یا لے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر ان کو کچھ اجھائی

العد حلی مار عادیہ ، ، ، مهان یا ، مهان یا ، و توت پیشے تو رائے ہوط موں میں اور در کر کی رہات ہوں۔ پنچ تو یہ کتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف ہے ہے اور اگر ان کو تچھ برائی پنچ تو رائے رسول مکرم) یہ کتے ہیں کہ یہ آپ ک طرف ہے ہے' آپ کئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف ہے ہے ' تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نئیں پاتے۔

(النساء: ۲۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت ایک حتی چڑہے اور جب انسان کی مرت حیات بوری ہو جائے تو اس کو موت بسرمال آلیتی ہے خواہ وہ کھلے میدان میں ہو یا کسی مضبوط قلعہ میں ہویا وہ میدان جنگ میں ہو- حضرت خالد بن ولید بناطو نے متعدد معرکوں میں حصہ لیا اور بست جنگیس لڑیں لیکن وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ان کو بستر پر طبعی موت آئی

تبيانالقرآن

سلددوم

ا اس ہے واضح ہو گیا کہ جہاد میں شرکت کرناموت کا سبب نہیں ہے مموت صرف اپنے وقت پر آتی ہے خواہ انسان میدان کا جنگ میں ہویا اپنے گھر کے بستریا!

البتہ مضبوط قلعوں اور منتحکم مکانوں کا بنانا ناجائز نہیں ہے' اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسباب میا کرنا انبیاء علیم السلام کی سنت ہے' نبی ملائیظ نے خند قیس کھدوا نمیں اور صحابہ کرام زرہ بین کر لڑتے تھے اور یہ وکل کے خلاف نہیں کے مصر سے کہ قرور نہ کی سے ایس کے ایس کے ایس کے۔

ہے لیکن ان میں ہے کوئی چیزانسان کو موت ہے بچانئیں علق۔ مسئور کی اس مسئور

اچھائی اللہ کی طرف سے پینچی ہے اور برائی مارے گناموں کے متیجہ میں

جب رسول الله طالعظم اور آپ کے محترم اسحاب رضی الله عنم ججرت کرکے مدید آئے اور اس کے بعد میرودیں اور منافقوں کو انچھا کی اور منافقوں کو انچھا کی اور منافقوں کو انچھا کی اور منظم کی اور مصبحتیں پنچیں تو انہوں نے کما جب سے بدیدہ میں آئے ہیں ہمارے پھلول اور محیوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے اللہ تعالی نے ان کا رد فرایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہویا منافی کا کہا ہویا تعالی ہویا منافی کا اللہ تعالی ہویا تعالی ہویا ہماری کی پیداوار کم ہویا کم فاکدہ ہویا تقصان اور جیاری ہویا صحت متمام امور کا پیدا کرنے والا الله تعالی ہے اور جو پھی ہوتا ہے اور جو پھی منافی کا کہا ہوں ہوتا ہے وہ اس کی قضا اور قدر سے ہوتا ہے البتہ جب تم پر رزق کی وسعت خوشی اور فراخ وستی ہوتو ہے محض اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ سو اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرو اور جب تم کو تنگی اور رزق میں کی پہنچ تو یہ تمارے گناہوں اور شامت اعلی کا نتیج ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرو

بعض پڑھے کیسے جاہوں نے "کل من عنداللہ" کا غلط معنی سمجھا ہے وہ کتے ہیں کہ نیک اعمال اور برے اعمال وونول اللہ کی طرف ہے ہیں تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے! اور اس کو آخرت میں سزا کیوں طے گی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اچھائی اور برائی اور برائی اور بر چیز کا تعلق امور تھو بنیہ ہے ہمور تشریعیہ ہے نہیں ہے، امور تکو بینہ ہے مراد وہ امور ہیں جو بندوں کے دخل کے بغیر وقوع پذیر ہوتے ہیں جسے پیدا ہونا مرنا صحت ، بیاری ، پارش کا ہونا نہ ہونا وہ امور این اور برے کا مذول کو تھم دیا ہے طوفانوں اور زلزلوں کا آنا وغیرہ اور امور تشریعیہ ہے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو تھم دیا ہے مثلاً نیک کام کرنا اور برے کاموں کو ترک کرنا ، نیک اور بدکاموں میں ہے جس کا بھی بندہ قصد اور ارادہ کر آ ہے اللہ اس کو پیدا فربا دیتا ہے ، بندہ کے ارادہ کو کسب اور اللہ تعالی کے پیرا کرنے کو خلق اور ایجاد کتے ہیں اور بندہ کو اس کے کسب کی وجہ ہیں افربا اس بندہ کی طرح مجبور ہے اور ہر نیک میں بید جربیہ ہیں اور بدکام کی نبحت اللہ کی طرح کرتے ہیں ہیہ جربیہ ہیں اور بدکام کی نبحت اللہ کی طرف کرتے ہیں ہیہ جربیہ ہیں اور ایکس کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے بیرے محترکہ ہیں اور اہل سنت کا غرب ہیں ہی کیوں میں ہی جور اللہ تعالی خاورہ خال ہوں ہیں گیت ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے محترکہ ہیں اور اہل سنت کا غرب ہیں ہی بیوں میں ہے جار اللہ تعالی خاورہ ہیں گیت ہیں انسان اور اہل سنت کا غرب ہیں ہیں گین ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جسنے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بے ٹیک اللہ کی اطاعت کر لی اور جسنے پیٹیے بھیری تو ہم نے آپ کو اس کا گمران بناکر نہیں بھیجا⊙وہ آپ ہے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی اور جب وہ آپ کے پاس ہے اٹھے کر چلے جاتے ہیں تو ان میں ہے ایک گروہ رات کو اس بلت کے خلاف کمتا ہے جو وہ کمہ چکا تھا' اور اللہ اس کو لکھ لیتا ہے جو چکھ وہ رات کو کتے ہیں' تو آپ ان ہے اعراض کیجئے اور اللہ پر ٹوکل کیجئے اور اللہ (یہ طور) کار ساز کائی ہے۔

(∧•<u>-</u>∧ı : -

تهيسان القرآن

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا اس آیت کامعنی بہ ہے کہ سیدنا محمد ملٹایئے کی اطاعت الله تعالیٰ کی اطاعت ' حسن بھری نے کہا اللہ تعالٰی نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول کی اطاعت حجت ہے' امام شافعی نے الرسالہ میں ذکر کیا ہے کہ ہروہ کام جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرض کیا ہے مثلاً ج ' نماز اور زکوۃ ' اگر

رسول الله ماليجيام ان كابيان نه فرمائے تو ہم ان كو كيسے اوا كرتے اور كسى بھى عبادت كو انجام دينا ہمارے ليے كس طرح ممكن ہو آ' اور جب احکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیرادا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عز و جل

کی اطاعت ہے۔ (الوسط ج ۲ ص ۸۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیردت)

المام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۳۱۱هه روایت کرتے ہیں ᠄

حضرت ابو ہریرہ دبیجھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہیلیم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی-

( صحيح مسلم أرقم الحديث: ١٨٣٥ صحيح بخاري أرقم الحديث: ١٣١٤ سنن ابن اجه أرقم الحديث: ١٨٥٩ مند احمد ٢٥ ص ١٥٦)

قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے اور معصیت میں اس کی اطاعت حرام ہے۔

رسول الله طاحيّم كا تعلم وينا الله كا تحكم ويناب، آپ كامنع كرنا الله كامنع كرناب، آپ كا دعده الله كا دعده ب اور آپ کی وعید اللہ کی وعید ہے' آپ کی رضااللہ کی رضا ہے اور آپ کاغضب اللہ کاغضب ہے' اور آپ کو ایذاء پنچانا اللہ کو

اس آیت میں نبی مظامیا کے معصوم ہونے کی دلیل ہے ، کیونک آپ کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپن اطاعت قرار دیا

ہے اور سورہ آل عمران : ۳۱ میں آپ کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے' اگر آپ کے قول یا عمل میں معصیت اور گناہ آ سکے تو پھر معصیت اور گناہ میں بھی آپ کی اتباع واجب ہو گی اور یہ محال ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا : اور جس نے پیٹیر چھیری تو ہم نے آپ کو اس کا گران بنا کر شیں بھیجا- اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں 🗈

(1) اگر کوئی مخص زبان سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور دل سے ایمان نہیں انا تو آپ اس کے گران نہیں ہیں کیونکہ

آب کے احکام صرف طاہر پر ہیں۔ (٢) آگر كوئى فخص آپ كى تبلغ كے باوجود ظاہرا" بھى اسلام نہيں اذ آتو آپ غم نہ كريں 'كيونك آپ كى كو جرا" مسلمان

بنانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا : وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی اور جبوہ آپ کے پاس سے اٹھ کر عِلَے جاتے ہیں تو- الخ<sub>-</sub>

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ منافقین موافقت اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر پینے چاتے ہیں تو اس کے خلاف کتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ مل<u>ائیلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم</u> اللہ

اور اس کے رسول پر ایمان لائے باکہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کرلیں اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو اس کم مخطوط خلاف کہتے تھے۔ (جامع الجیان جندہ مس ۱۳) اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو سرزنش فرمائی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا : اور اللہ اس کو لکھ لیتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں 'اس کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کے ساتھ جو کراما ''کا تین مقرر کیے ہیں وہ ان کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں 'اس کے بعد فرمایا آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، لینی آپ ان سے در گذر فرمائیں اور ان کا مواخذہ نہ کریں اور نہ (ایمی) ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں 'اللہ تعالی ان کے شرکو آپ سے دور کرنے کے لیے کانی ہے۔

علم عناوات و الله پر پسوروں عد حلی ہی ہے۔ اور پیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے! اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہو آتو ہیہ اس میں بہت اختلاف ہائے۔ (النساء : ۸۲)

قرآن مجيد ميں اختلاف نه ہونے کابيان

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کے معانی میں اور اس کے الفاظ بلیف میں فور کیوں میں کرتے اللہ التعالیٰ ف تعالیٰ نے خردی ہے کہ قرآن مجید میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ اضطراب ہے نہ تعارض اور تضادہ آگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ ک کے سوا کی اور کا کلام ہو یا تو اس میں بہت اختلاف اور تعارض ہو یا اور جب الیا نہیں ہے تو عابت ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

غیراللہ کے کلام میں اختلاف تین وجہ ہے ہو سکتاہے 'اس کے الفاظ میں اختلاف ہو یا معنی میں یا تر تیب میں 'الفاظ میں اختلاف ہو یا معنی میں یا تر تیب میں 'الفاظ میں اختلاف اس طرح ہو سکتا تھا کہ بعض الفاظ تو فصاحت اور بلاغت میں حد اعجاز کو پہنچے ہوں اور بعض اس حد ہے کم ہوں اور جب قرآن مجید کا تمام متن کلام مجزہے اور اس کی ہر سورت اور ہر آیت حد اعجاز کو پینچی ہوئی ہے تو اس میں افغاظ کے اعتبار ہے کوئی اختلاف ہو سکتا تھا کہ اس میں غیب کی خبریں اعتبار ہے کوئی اختلاف ہو سکتا تھا کہ اس میں غیب کی خبریں ہو بیان کی تئی ہیں ان میں ہے ، اور اس میں حق ہو تیں اور بعض غلط ہو تیں 'اس طرح مبدء اور معاد کے جو تکوئی احکام بیان کیے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے حالا نکہ ہر زمانہ میں قرآن مجید کی صداقت شلیم کی جاتی رہی ہے 'اور قرآن مجید نے ماضی کی جو خبریں اور گذشتہ انجیاء علیم اللام اور ان کی امتوں کے جو احوال بیان کے جیں وہ حرف بہ حرف صادق ہوتے 'اس طرح قرآن مجید نے عقائد اور احکام شرعیہ بیان کیے ان میں مجمی کسی قتم کا کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔

قرآن مجید نے جو عقائد اور احکام شرعیہ بیان کیے ان میں مجمی کسی قتم کا کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔

قرآن مجید میں روز افزوں واقعات اور نے نے احوال کے مطابق آیات نازل ہوتی رمیں اور بدیک وقت کی گئ سورتوں کی آیات نازل ہوتی رمیں اور نبی مال کیا ہر آیت کو اس سے متعلق سورت میں لکھواتے رہے اور کسی جگہ ترتیب میں کوئی خطایا کوئی غلطی واقع خمیں ہوئی۔

دنیا کی ہر کتاب میں کمیں نہ کمیں کی نہ کمی جگہ ہے کوئی خطاء اور کوئی غلطی اور کوئی تعارض اور تضاد واقع ہو جاتا ہے صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کمی وجہ ہے کمیں کوئی اختلاف اور تضاد نمیں ہے اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔

ہوں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اگر یہ اس وخبر کو رسول یا صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیبہ کرنے والے ضروران کے ( سیجے ) متیجہ سے

تبيانالتران

الخرالنساء : ۵۳)

اس آیت میں استبلط کالفظ ہے استبلط کامعن ہے کمی چیزہے کمی چیز کو فکانا اور یہاں اس سے مراویہ ہے کہ عالم ا پی عقل اور علم ہے کسی خرمیں غور و فکر کرکے اس ہے صبح نتیجہ نکالے ، قر آن اور حدیث میں غور و فکر کرکے ان ہے اذکام شرعیہ اخذ کرنے کو بھی استباط کتے ہیں۔

یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے اور لشکر کو شکست ہوتی یا اس کو

مل غنیمت حاصل ہو نا' تو وہ نبی مالیمیلا کے خبردیئے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے تھے ٹاکہ مسلمانوں کے دل کزور ہوں اور نبی ملط بیام کو انیت پنچ اگر وہ یہ خبرنہ پھیلاتے حتی کہ رسول اللہ مطابیط یا آپ کے معظم اصحاب میں سے مثلاً حضرت ابو بمراور

حفرت عمرو غيره اس خرى خود تحقيق كرتے تو وه اس خرسے صحح متيجه نكل ليت- (الوسط ٢٥ص٥) الم ابن جرير نے لکھا ہے ان لوگوں سے مراد منافق ہيں يا ضعفاء مسلمين (جامع البيان ج٥ص ١١١)

اس آیت میں اولی الا مرے مرادیا تو ان الشکروں کے امیرین یا اصحاب علم و فضل ہیں- (تغیر بحیرج مص ٢٥١)

قیاں اور تقلید کے جحت ہونے کابیان

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت میں قیاس بھی ججت اور ولیل ہے اکیونکہ الله تعالی نے بیر واجب کیا ہے کہ خر کے ظاہریر عمل نہ کیاجائے بلکہ غور و فکر کرکے اس خبرے صحیح نتیجہ اخذ کیاجائے 'اس سے معلوم ہوا کہ بعض ادکام ظاہر نص سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ ظاہرنص سے جو تھم مستنظ کیا جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ جو ئے نے مسائل پیش آتے ہیں ان میں عوام پر واجب ہے کہ وہ علاء کی تقلید کریں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی ملاہیا بھی مسائل شرعیہ میں استنباط کرتے تنے لوریہ بھی معلوم ہوا کہ نبی ملاہیام کے بعد بیش آمدہ واقعات

اور مسائل حاضرہ میں اصحاب علم کو قرآن اور احادیث ہے استغباط اور اجتماد کرنا جائے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے : مو آپ الله کی راہ میں قال کیجئے آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلت کیا جائے گا۔

(النساء: ١٨٠)

شان نزول اور ربط آیات اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جماد کی بہت زیادہ ترغیب دی تھی' اور ان لوگوں کی ندمت کی تھی جو جماد سے

روكتے تھے اور منع كرتے تھے۔ اس آيت ميں فريلا آپ ان لوگوں كے منع كرنے كى طرف توجد اور النفات نہ يجيح بلك آپ خود الله كى راه من قتل سيجيّـ

نی مالین سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہیں

اس آیت میں الله تعالی نے آپ کو جماد کا حکم دیا ہے خواہ آپ کو تھاکافروں سے جماد کے لیے جانا پڑے 'ابوسفیان نے بدر العفری میں آپ سے مقابلہ کا دعدہ کیا تھا' بعض مسلمانوں نے وہاں جانا ناپبند کیا' اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی' آپ نے کس کے منع کرنے کی طرف توجہ نمیں کی اور ستر مسلمانوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے اگر کوئی نہ جا ہاتو آپ تنا

یہ آیت اس پر دالات کرتی ہے کہ نی مالی کا سب سے زیادہ شجاع اور دلیرتھے اور قبل کے احوال عانے والے تھ اکو نکد اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف نبی ملی الم کا مکلف کیا ہے-

اس کے بعد اللہ تحالی نے فرمایا اور مسلمانوں کو جماد کی ترغیب دیجئے سونبی مظامیا نے مسلمانوں کو جماد کی طرف راغب کرنے کے لیے بت ارشادات فرمائے جن کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا عنقریب اللہ

کافروں کے زور کو روک دے گا' اللہ کے کلام میں جب بھی علیٰ (عنقریب) کالفظ آئے تو وہ یقین کے لیے ہو تا ہے۔ اس میں یہ پیش گوئی ہے کہ عقریب کفار مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے' سوبعد میں ایسا ہی ہوا اور تمام جزیرہ

عرب ملمانوں کے تسلط میں آئیااور جب تک ملمان احکام شرعیہ سے تعافل عیاثی اور باہمی تفرقہ میں مبتلانسیں ہوئے اور تبلیخ اسلام کے لیے ونیایس جماد کرتے رہے تمام ممالک ان کے زیر تسلط آتے رہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : جو اچھی شفاعت کرے گااس کے لیے (بھی) اس میں سے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے گاس کے لیے (بھی) اس میں سے حصہ ہے اور اللہ جرچزیر قادر ہے-(النساء : ۸۵)

شفاعت كامعني اوراس كي اقسام

شفاعت کا لفظ شفع سے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے ایک انسان دوسرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جائے اور دونوں مل کر اس ضرورت کے متعلق سوال کریں اور یمان میہ مرادہے کہ نبی مال پیلم مسلمانوں کو جماد کی ترغیب دیں اور جو مسلمان "ب كى ترغيب سے جهاد كريں كے تو ان كى اس ئيكى ميں آپ كالجمى حصد ہو گا ميد شفاعت حسند ب اور شفاعت سدیہ ہے کہ منافق اپنے بعض منافقوں کو جہادیس شریک نہ کرنے کے لیے حضور مافیاتا سے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو فلال فلال عذر ب اس ليے ان كو جهاد ميں نه شرك مونے كى اجازت ديں چونكه سه بدنيتى ير مبنى شفاعت موتى تھى اس ليے ب بری شفاعت ہے اور اس شفاعت ہے جہاد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو ہو گا ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے لور ان کو بھی جنہوں نے ان کے لیے اس کی سفارش کی-

اس طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا اچھی شفاعت ہے مثلاً کسی طالب علم کو دینی مدرسہ میں واخل کرنے کے لیے سفارش کرنا مکی ضرورت مند عالم دین کے لیے کمی تو تھرے سفارش کرنا کہ ان کی ضرورت کی کتابیں ان کو خرید کر وی معجد اور دینی مدرسہ بنوانے کے لیے سفارش کرنا مملی مجاہد کے لیے اسلحہ کے حصول میں سفارش کرنا مکسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے رشتہ یا جیز کی سفارش کرنا ممکی بے روز گار کے لیے ملازمت کی سفارش کرنا بہ شرطیکہ وہ اس ملازمت کا الل ہو' اللہ کے حضور کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا اس کی مغفرت چاہنا' بیرسب اچھی سفارشیں ہیں' اور بری سفارش بیر ب كر شراب فانه ك يرمك كے ليے سفارش كى جائ مينماينانے كے ليے كى سے سفارش كى جائے الات موسيقى كى دکان کے لیے کی سے سفارش کی جائے 'بینک اور انشورنس کمپنی میں ملازمت کے لیے سفارش کی جائے یا کس ناائل اور غیرمستحق کے لیے سفارش کی عائے۔

نیکی کے کاموں میں شفاعت کے متعلق احادیث

امام محمر بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے ميں:

حفرت ابومویٰ بابع بیان کرتے ہیں کہ نبی مافینیا کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی شخص حاجت طلا

تبيانالقرآن

آ 'تو آپ فرماتے تم شفاعت کرد تمہیں اجر دیا جائے گا' اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان ہر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا (صحح البخاري٬ رقم الحديث: ١٣٣٢؛ صحح مسلم٬ رقم الحديث: ١٣٢٧٬ سنن ابوداؤد٬ رقم الحديث: ٥١٣٢٠ سنن نسالَ، رقم الحديث: ۲۵۵۷ منن ترزي و قر الحديث : ۲۸۱۱ مند احدج ۲۳ ص ۴۳۰ ۴۳۰ ۴۳۰ ۴۳۰ منن كبرى لليقي ج ۸ ص ۱۲۷ صحيح ابن حبان ج ۲ ص ۲۵۱۱) امام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۲۷ه روایت کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک وافھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالھیل کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جو آپ سے سواری طلب کر ہاتھا' آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ آپ نے اس کی کسی اور شخص کی طرف رہنمائی کی اس شخص نے اس کو سواری دے دی' اس سائل نے نبی مٹلویٹا کے پاس آ کر اس کی خبردی' آپ نے فرملا نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی

نیکی کرنے والے کی مثل ہے۔ (سنن ترفدی وقع الحدیث: ۲۲۹۹ صبح مسلم وقع الحدیث: ۱۸۹۳ سنن ابوداؤد وقع الحدیث: ۵۲۹ مند احد و تم الحديث: ۵۳۰ ۱۵۰۷ الادب المفرد و تم الحديث: ۱۳۲۲

کسی برے کام کے حصول کے لیے شفاعت کی حمانعت پر اس آیت میں دلیل ہے: اور گناہ اور سرکشی میں ایک دو سرے کی مدونہ کرو۔ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِوَالْعُدُوانِ

(المائده: ۲)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بھر لفظ کے ساتھ سلام کردیا اس لفظ کو لوثادو ' بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (النساء: ۸۱)

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا اور جہاد کے ادکام میں سے بیہ بھی ہے کہ جب فریق مخالف ملح کرنے پر تیار ہو تو تم بھی اس سے صلح کر لو ' قر آن مجید میں ہے :

وإن جَمَعُوا لِلشَّلْمِ فَاحْمَعُ لَهَا اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف

(الانفال: ١١) ماكل بول\_

اس طرح جب کوئی فخص سلام کرے تو اس کے سلام کاعمدہ طریقہ ہے جواب دینا چاہئے ورنہ کم از کم اس لفظ ہے سلام کاجواب دیا جائے۔ مثلاً السلام علیم کے جواب میں وعلیم السلام ورحمتہ اللہ کے اور السلام علیم و رحمتہ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ و برکایۃ کھے۔

اسلام میں سلام کے مقرر کردہ طریقہ کی افغلیت

عيسائيوں كے سلام كا طريقہ ب مند ير ہاتھ ركھا جائے (آخ كل بيثانى پر ہاتھ ركھتے ہيں) يبودى باتھ سے اشارہ کرتے ہیں مجوی جھک کر تعظیم کرتے ہیں عرب کتے ہیں حیاک اللہ (اللہ تمہیں زندہ رکھے) اور مسلمانوں کا سلام یہ ب کہ تمیں السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکانہ 'اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام طریقوں سے افضل ہے کیونکہ سلام کرنے والا مخاطب كويد دعاريتا ب كدالله تعالى تهيس آفتون بلاول اور مصيتون سے محفوظ ركھ نيز جب كوئي شخص كى كوسلام كر آب تووہ اس كو ضرر اور خوف سے مامون اور محفوظ رہنے كى بشارت ديتا ہے الحمل سلام بيہ ہے السلام عليم ورحمته الله و بركات اور تشديس بھي اتابي سلام ہے ، جب كوئي فخص فقط السلام عليم كے تواس كے جواب ميں وعليم السلام ورحمت الله کمنا چاہئے اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمتہ اللہ کے تو اس کے جواب میں علیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکانہ کے اگر کوئی السلام

بم ورحمته الله وبركامة كے تو اس كے جواب ميں عليم السلام و رحمته الله ويركامة كے اور بعض روايات ميں و مغفرية كااضاف بھی ہے۔ (سنن ابوداؤد : ۵۹۱) سلام کی ابتداء کرنے والا پہلے لفظ السلام کہتا ہے اور جواب دینے والا وعلیم السلام کمہ کر بعد میں لفظ السلام کہتا ہے' اس میں نکتہ ہے ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے اور مجلس کی ابتداء بھی اللہ کے نام ہے ہو اور انتها بھی اللہ کے نام پر ہو' اور ابتداء بھی سلامتی کی دعاہے ہواور انتہاء بھی سلامتی کی دعایر ہو-مصافحہ اور معانقہ کی نضیات اور اجر و تُواب کے متعلق احادیث

امام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه ووايت كرتے بين :

حفرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرت بيل كد أيك فحض في ما اليلام سوال كياكد اسلام كاكون سا وصف سب سے بہتر ہے آپ نے فرالیا: تم کھانا کھلاؤ اور جر(مسلمان) کوسلام کرو خواہ تم اس کو پیچاہتے ہویا نسیں۔ (صيح البخاري ٔ رقم الحديث: ٣١ سنن ابوداؤد ٔ رقم الحديث: ٥١٩٣)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الهماهه روايت كريتي جيں :

حضرت ابو ہررہ والتی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله التيام نے فرمايا جب تک تم ايمان شيس لاؤ سے جنت ميں واخل نہیں ہو گے' اور جب تک تم ایک دو سرے ہے محبت نہیں کرو گے تمہاراایمان (کالی) نہیں ہو گائمیامیں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤل جس کے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کو؟ ایک دوسرے کوبہ کثرت سلام کیا کد-

(صحيح مسلم ' رقم الحديث: ١٨٥٠ سنن ابوداؤه ' رقم الحديث: ١٩٥٣ سنن ترندي ' رقم الحديث: ١٢٩٧ سنن ابن ماجه ' رقم الحديث: ٣٦٩٢ الادب المفرد وقم الحديث: ٢٦٩ كشف الاستار عن زوائد البرطور وقم الحديث: ٢٠٠٢ شعب الايمان وقم الحديث ٨٥٢٥

امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۵۵۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو المه والله بان كرتے من كه رسول الله ماليكا فرمايا : الله تعالى كے نزديك سب سے زيادہ بينديدہ وہ فخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔

(منن ابوداؤد' رقم الحديث : ١٩٤٤منن ترندي' رقم الحديث : ٢١٩٣٠م صحيح ابن حبان ارقم الحديث : 49)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠٠٠ هدروايت كرتے بين

حضرت انس بن مالک ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طائع کا کے ساتھ ہوتے اگر ہم کسی ورخت کی وجہ سے جذا ہو کر چر مل جاتے تو ایک دو سرے کو سلام کرتے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (المعجم الاوسط، رقم الحدیث: ( الممام)

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ٧٥٥ه روايت كرتے ين

حفرت عمران بن الحصين والحد بيان كرتے بين كه ايك فخص نے بي مطابيم كى خدمت ميں حاضر ہو كر عرض كيا:

السلام علیم آپ نے اس کے سلام کاجواب دیا اور وہ بیٹھ گیا' نبی مٹاپیلانے فرمایا : وس (نیکیاں)' چھرایک اور فمحض آیا اور اس نے کما السلام علیم و رحمته الله و برکانه 'آپ نے سلام کاجواب دیا اور وہ پیٹھ گیا چر آپ نے فرمایا (تمیں) نیکیال 'امام

ترزی نے اس مدیث کو حسن کہا ہے' امام بہق نے بھی اس کو حسن کہاہے' امام ابوداؤر نے سل سے مرفوعا" روایت کیا

ے اور اس میں یہ اضافہ ہے : مجرایک اور فخص آیا اور اس نے کہاالسلام علیم و رحمتہ اللہ و برکامۃ و مغفرۃ آپ نے فرمایا

الرسنن ابوداؤد ارقم الحديث : ۵۱۹۵ سنن ترفد كا رقم الحديث : ۱۳۹۸ ممثلب الأداب لليستى رقم الحديث : ۲۸۰ الادب المفرد و رقم الحديث : ۲۸۰ الادب المفرد و رقم الحديث : ۲۸۰ مل اليوم و الليلة للنسائي رقم الحديث : ۳۳۹

مریت : ۱۸۱۱ س دیوم و ملید مسلی را محدیت ۱۸۱۰ م امام ابوداور سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ هدروایت کرتے میں :

مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے آن کو پخش دیا جاتا ہے۔ (منن ابوداؤد ارتم الدیث: ۵۲۱۲ منن رتدی ارتم الدیث: ۴۲۵۳۱ منن این ماجه ارقم الدیث: ۳۷۰۳ سمنف الاستار ارتم

الحديث: ٢٠٠٣)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۲۰ سوھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک بڑا خو بیان کرتے ہیں کہ نی مٹاہیلم کے اصحاب جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معافقہ کرتے۔ حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحح ہے۔

ے آھے و معاہد مرے صوفہ سرروں ہے جھ ہے نہ ان حدیث کی سعد ہی ہے۔ (الرقیب والر بیب سے مصل ۴۲۲ المجمع الاوسط و قراب کے الم علی والر بیب ج مص ۴۲۲ المجمع الاوسط و قرالوریث : ۹۷٪

المرتفود ريتفي ال ١٠١١ المدهد راست المد

المام محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٧ه و روايت كرتے بيں : حماد بن زيد نے ابن السارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ كيا۔

حضرت ابن مسعود بالحد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیظ نے مجھے تشد کی تعلیم دی در آن حالیک میری دونوں

ہ تھیلیاں آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں تھیں۔ (صیح البخاری کتاب الاستیزان 'باب ۲۸'الاغذ بالیدین 'رقم الدیث: ۱۳۱۵)

حضرت ابو ہررہ والله فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فحض اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سا م کرے

اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پھڑھا کل ہو جائے اور پھر ملا قات ہو تو دوبارہ سلام کرنے۔ حقید ہوں ک

سنن ابوداؤد'ر قم الحديث: ۵۲۰۰) حضرت عبدالله بن مسعود دباله بيان كرت چي كه جو څخص سلام كرنے پي ابتداء كرے وہ تكبرے برى ہو جا آہے۔

(شعب الايمان وتم الحديث: ٨٤٨٧)

کن لوگول کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہئے لمام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو بررہ دفاع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابيع نے فرمايا سوار عيدل كو سلام كرے اور بيدل بيشے ہوے كو

سلام كرے أور كم لوگ زياده لوگوں كوسلام كريں-

(صحيح بخاری ارقم اللدیث : ۱۳۳۲ مسلم مرقم الدیث : ۲۱۰۰ سنس ابوداؤ دارقم الحدیث : ۵۱۹۸ سنس ترزی ارقم الدیث : ۲۲۱۲ الادب المفرد و قم الحدیث : ۹۹۵ مصنف عبد الرزاق و قم اللدیث : ۱۹۳۳۵)

حضرت انس والله عیان کرتے ہیں کہ میں ہی مالیا کے ساتھ تھا آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو مرکا۔

سلام كيا-( صحح البخاری ' رقم الديث : ١٣٣٧ صحح مسلم ' رقم الحديث : ٢٦٨٨ سنن ابوداؤد ' رقم الحديث : ٥٢٠٢ سنن ترزی ' رقم الحديث :

تبيانالقران

سلدوق

الله الماء على اليوم والليلة للنسائح؛ رقم الحديث : ١٣٥٩ من ابن ماجه وقم الحديث : ١٣٥٠ صبح ابن حبان وقم الحديث : ١٣٥٩ ملية الله لهاء في ١٩٧٨ م ١٤٩١)

حفرت ابو بررہ دی ہی بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اے فرایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوتے پر اور ا تلیل اکٹے رے (صحح البخاری ، تم الحدیث ۱۳۳۱ء من ترذی ، قم الحدیث : ۱۳۵۳ سن ابدداؤد ، تم الحدیث : ۱۹۵۸)

ام ابوداؤر سلیمان بن اشعث مجستانی متوفی ۲۵۸ تده روایت کرتے ہیں : امار در در بر ض الله عزار ان کر آریس کر برسال اللہ مالھائل کائیم عور تدار کر اس سرگن مواقد آری نے ممک

اساء بنت بزید رضی اللہ عنها بیان کرتی میں کہ رسول اللہ مٹائیام کا ہم عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہم کو مرکبا۔

(سنن ابوداؤذر قم الحديث : ۵۲۰۳ سنن ترزئ رقم الحديث : ۳۹۹۷ سنن ابن ماجهٔ رقم الحديث : ۳۷۰۱ مند احمد ج ۶ مس ۳۵۷ المتم الكبير رقم الحديث : ۲۳۸۷)

حضرت انس بن مالک و فی و بیان کرتے میں کہ جھ سے رسول الله طابعیل نے فریلی : اے میرے بیٹے جب تم اپنے گھر میں واضل ہو تو سلام کرداس سے تم بر برکت ہوگی اور تمہارے گھروالوں پر برکت ہوگی۔ المام ترفدی نے کمایہ حدیث حسن صحح غریب ب-(سن ترزی و تم الحدیث : ۲۰۷۷) حضرت جابر بن عبدالله بیان کرتے میں کہ رسول الله طابعیل نے فرملیا کلام سے پہلے سلام کرد المام ترذی نے کما یہ حدیث محرب (سنن ترذی : ۲۷۹۸)

الم مسلم بن حجاج تخيري متوفى الا اله روايت كرتے بين:

حصرٰت الس بن مالک والی بریان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط نے فرمایا جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو تم کمو وعلیم\_(صبح مسلم: ۲۲۱۳ سنن ابوداؤر ۲۰۲۴)

جن مواقع پر سلام نهیں کرناچاہے .

امام لخرالدین محمر بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ه لکھتے ہیں :

(ا) نی طابیلم نے فرمایا ہے بیودی کو سلام کی ابتداء نہ کو المام ابوصنیفہ نے کہاہے اس کو قط میں بھی سلام نہ کمو المام ابوصنیفہ نے کہا ہے اس کو قط میں بھی سلام نہ کمو المام ابوصنیف نے کہا نہ ان کو سلام کرو نہ ان سے مصافحہ کرو اور جب تم ان پر داخل ہو تو کمو المسلام علی من انبع المهدی اور بعض علاء نے کہاہے کہ ضرورت کے وقت ان کو ابتداء "سلام کرنا جائز ہے (مثلاً کی کا افسر کافریا بدخرب ہو تو اس کو اس کے دائیں بائیں فرشتوں کی نیت کرے سلام کرے) اور جب وہ سلام کریں تو وعلیک کمنا چاہئے ، حس نے کما ہے کہ کافر کو وعلیم الملام کمنا تو جائز ہے لین وعلیم الملام ورحمتہ اللہ کافری وعلیم الملام ورحمتہ اللہ ان پر اعتراض کیا گیا تو کے مفرت کی دعا جائز نہیں ، شجی نے ایک نصر ان کے جواب میں کماوعلیم الملام ورحمتہ اللہ ان پر اعتراض کیا گیا تو اندوں نے کماکیا یہ انڈی و حمتہ میں جمنیں دیا!

(۲) جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو حاضرین کو سلام نہ کرے کیونکہ لوگ امام کا خطبہ سننے میں مشخول میں۔ دھیم گاتی ہو جب کا لیے میں نہ اور اس بر آئی کی اور سرک پر اور گال اور اور کی زیار میں میں اور کہ میام کر سکا

(٣) اَکر تمام مِیں لوگ برہند نما رہے ہوں تو ان کو سلام نہ کرے اور اگر ازار پائدھ کر نما رہے ہوں تو ان کو سلام کر سکتا ہے۔

تبيانالقرآن

(۵) جو شخص اذان اور اقامت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کرے۔

(١) امام ابوبوسف نے کماجو محض چو مریا شطرنج کھیل رہا ہویا کہوتر اڑا رہا ہو' یا کسی معصیت میں جتلا ہو اس کو بھی سلام نہ

(2) جو هخص تضاء حاجت میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔

(٨) جو فحف گھرمیں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے اگر اس ساتھ کوئی اجنبی عورت ہو تو اس کو سلام نہ کرے۔

(تفپیرکبیرن۳ ص۲۸۰)

سلام کرناسنت ہے اور اس کا جواب دیناواجب ہے 'اگر جماعت مسلمین کوسلام کیاتو ہر ایک پر جواب دینا فرض کفامیہ ب لیکن جب کسی ایک نے جواب دے دیا تو باتیوں ہے جواب دینے کا فرض ساقط ہو جائے گا' فساق اور فجار کو پہلے سلام نہیں کرنا چاہئے اگر کوئی اجنبی عورت کسی مرد کو سلام کرے تو آگر بو ڑھی ہو تو اس کاجواب دینا چاہئے اور اگر جوان ہو تو اس

کے سلام کا جواب نہ دے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے'وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شک نمیں ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سی ہو- (النساء : ۸۷)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سلام کااحسن طریقہ سے جواب دینے کا حکم دیا تھا' اس کا نقاضا بیہ ہے کہ جو اجنبی مخص تم کو سلام کرے تم اس کو مسلمان جانو ' اور بیہ نہ سمجھو کہ اس نے جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے

اور اس کے دل میں کفرہے کیونکہ باطن کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جس نے اسلام کو ظاہر کیا اور باطن میں وہ کافر تھا اس کا حباب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا' اس لیے اس کے بعد قیامت کاذکر کیا اور فرمایا اور کون نے جس کی بات

الله سے زیادہ کی ہو النداہم یمال الله تعالی کے صدق کے متعلق تفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

امتناع كذب كابيان

الله تعالی واجب بالذات ہے اور اس کی تمام صفات قدیم اور واجب بالذات میں اس لیے اللہ تعالیٰ کا صدق بھی قدیم اور واجب بالذات ہے اور کذب صدق کی نقیض ہے' جب کذب آئے گاتو صدق نہیں رہے گااور کذب آ نہیں سکتاللذا صدق جانبیں سکتا' اس لیے اللہ تعالیٰ کا کذب متنع بالذات ہے۔

> امتناع کذب پر امام رازی کے دلاکل المام فخرالدين محد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه و لکھتے ہیں 🖫

اس آیت سے مقصود سے بے کہ اللہ تعالی کاصدق واجب ہے اور اس کے کلام میں کذب اور خلف محال ہے 'ہمارے

اصحاب کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کاذب ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا اور جب اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا زوال ممتنع ہو گا' کیونکہ قدیم کاعدم ممتنع ہے' اور جب کذب کا زوال ممتنع ہو گاتو اس کاصدق ممتنع ہو گا' یونکہ ایک ضد کاو جور

دو سری ضد کے وجود سے مانع ہے' اس لیے اگر اللہ کو کازب مانا جائے تو اس کاصادق ہونا ممتنع ہو گا' لیکن اس کا کذب ممتنع ہے کیونکہ ہم بالبداہت جانتے ہیں کہ جس شخص کو کسی چیز کاعلم ہو وہ اس علم کے مطابق اس چیز کی خبردے سکتاہے اور ہی صدق ہے اور جب اللہ تعالٰی کاصادق ہونا خابت ہو گیاتو اس کا کاڈپ ہونا ممتنع ہو گ

(تغییر کبیرج ۳ ص ۲۸۱٬ مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸)

نیز ہم یہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممکن بھی شیں ہے کیونکہ کذب کا امکان صدق کے عدم کے امکان کو م امکان کو متلزم ہے اور اللہ تعالیٰ کا صدق واجب ہے اور قدیم ہے اس کا عدم اور سلب ممکن شیں ہے النذا اس کے کلام میں کذب بھی ممکن نہیں ہے۔

المتاع كذب يرعلامه تفتازاني كودائل

علامه سعد الدين مسعود بن عمر دازي تفتازاني متوني ٢٩٣ه الكصة بين

امتناع كذب بر ميرسيد شريف ك ولائل

علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني متوفى ١٨٥ه لكصتر بين:

ہمارے نزدیک اللہ تعالی پر کذب کے کال ہونے کی تین دلییں ہیں : کیلی دلیل ہیں ہے کہ کذب تقص ہے اور نقص اللہ تعالی پر محال ہے' نیز آگر اللہ تعالی کے کام میں کذب واقع ہو تو لازم آئے گاکہ بعض او قات ہم اللہ تعالی سے نیادہ کائل ہوارہ کا کام کذب ہو) دو سری دلیل ہے کہ آگر اللہ تعالی کذب سے متصف ہو تو اس کا کذب تھیے ہو تو اس کا کذب تھیے متصف ہو تو اس کا کذب تھی متصف ہو تو اس کا کذب تھی ہم متصف ہو تا محل ہو گا ہو کذب کا مقات کے ساتھ حوادث قائم نہیں ہو سکتے اور جب اس کا گذب قدیم ہو گا تو اس کا صدم متن ہو تا ہو اس کا کذب تھیم ہو گا تو اس کا صدت کذب کا زوال ممکن ہو گا اور ہم کی ہم اور جس کا تعدم متن ہو تا ہو اس کا عدم متن ہو تا ہو اس کا حدم کو کسی چیز کا علم ہو اس کے حال ہونے پر دلاات کرتی ہے دہ ہیا ہو تیس کذب کو حال ہونے پر دلاات کرتی ہے دہ ہیا ہے کہ بی مالی ہیں ہو تا ہو اس کی صدتی ہو تا ہو تا ہو اس کے حال ہونے پر دلاات کرتی ہے دہ ہیا ہو کہ کہ اس کی مقبل ہو کہ اللہ ایس کہ اللہ کا دین علی صدتی ہو تا ہو اس کی سال ہونے پر دلاات کرتی ہے دہ بیا ہو تا ہم ہو کہ تاہم ہو تا ہو ہو ہے کہ انہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہوئے کہ اللہ تعالی کے کو اس کو تعدل ہے کہ اللہ تعالی نظافی متکام ہو اگر اس کے دوران میں کو اس کی خوال ہونے کہ اللہ تعالی نے دان کی تعدیق کی دوران دریل پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اعتماد اسلام کے قول اور ان کی خرے تاہم ہو تو کہ کو صدی فریا اب آگر اللہ کا صدی تو اور اس پر کذب کا معتری ہوتا ہوں اور اس پر کذب کا معتری ہوتا ہوں اور کو خرائے میں اللہ میں کو کہ اللہ کو تول اور ان کی خرے تاہم ہو تو کہ کو صدی فریا اب آگر اللہ کا صدی تو اور اس کی تول اور ان کی خرص تاہم ہو تو کہ کو مدین فریا اب آگر اللہ کو اس کو تار کے تاہم تعدل ہے کہ اللہ تو تا اور اس کی تعدیق کی در اس کو تعدیق کو در ان تو تا اور اس کی تعدیق کو تاہم ہو تو تاہم میں کو تاہم ہو تو تاہم کا مدین اور اس کو تاہم کو تاہم کو تاہم کو تاہم کو تاہم کر تاہم کو تاہم

تبيبانالقرآن

۔ پہ دور ہو جائے گا'انبیاء کاصادق ہونااللہ کی خبریر لور اللہ کاصادق ہوناانبیاء کی خبریر موقوف ہوا اور یہ کس شے کااپنے <sup>ان</sup> موقوف ہونا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کا صدق الله کی تقدیق پر موقوف نسیں ہے بلکہ معجزہ کی دلالت ير موقوف ہے' انبياء عليم السلام اپنے وعوىٰ نبوت پر معجزہ خارق عادت پیش كرتے ہیں جس سے ان كاصدق ثابت ہو آ ہے' اور اللہ تعالیٰ کاصادق اور متکلم ہونا انبیاء علیهم السلام کی خبر پر موقوف ہے' وہ خبر سیتے ہیں کہ اللہ تعالی متکلم اور صادق ہے۔ (شرح مواقف ج۸ص ۱۰۱–۱۰۱ مطبوعہ ایران)

شرح مواقف کے دلائل پر علامہ میرسید شریف کے اعتراضات صاحب مواقف نے امتاع کذب پر مملی دلیل میہ قائم کی کہ کذب نقص ہے اور نقص اللہ پر محال ہے ، چراس پر میہ اعتراض کیا کہ کلام نغسی میں کذب نقص ہے کلام لفظی میں کذب نقص نہیں ہے ' کیونکہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جسم میں کلام کذب پیدا کروے اس کا جواب بیہ دیا کہ کلام کازب کو پیدا کرنا نجمی نقص ہے اور وہ اللہ پر محال ہے' ثابت ہوا کہ اللہ کے کلام میں کذب مطلقاً" کمل ہے " اس پر علامہ میر شریف نے یہ اعتراض کیا کہ اشاعرہ افعال کا حسن اور بھج شرع

مانتے ہیں اور بتے عقلی کے قائل نہیں ہیں اور بتے عقلی اور نقص میں کوئی فرق نہیں ہے اور جب اللہ پر بتے عقلی جائز ہے تو اس پر نقص بھی جائز ہونا چاہئے اور جب اللہ پر نقص جائز ہو گیاتو اس کے کلام میں کذب کا ممتنع ہونا ثابت نہیں ہوا۔ (شرح المواقفج ٨ص ٣٠ المطبوعه الران)

علامہ میرسید شریف کے اعتراضات کے جوابات

ماتر یہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ فی نفسہ حسن ہے اور جس چیزے منع کیاہے وہ فی نفسہ قبیج ہے مثلاً منعم کاشکر اوا کرنا حسن ہے اگر اللہ تعالی اس کا حکم نہ بھی دیتا تب بھی فی نفسہ حسن ہی رہتا اور <sup>قر</sup>س ناحق فی نفسہ ہتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس سے منع نہ بھی فرما تا تب بھی میہ فتیج ہی رہتا <sup>ہ</sup> کیونکہ اول الذکر کے حسن اور ٹانی الذکر کے فتح کا

ادراک کرنے میں عقل مستقل ہے اور یہ معنی ہے ان کے اس قول کا کہ افعال کا حسن اور قبح عقلی ہے' اور اشاعوہ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور بتنج شرعی ہے بیعنی جس کاشارع نے تھم دیا ہے وہ حسن ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ فتیج ہے عقل کا اس میں کوئی دخل شیں 'اگر بالفرض شارع قل ناحق کا تھم دیتا تو وہ حسن ہو آاور شکر منعم یا عبادت کرنے سے منع کر آتو وہ فتیج

ہوتی۔ اور اس بحث میں حسن کامعنی ہے جس کام کی وجہ سے انسان دنیا میں مرح کا اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہو اور قتح کامعنی ہے جس کام کی وجہ سے انسان دنیا ہیں ندمت کا اور آخرت میں عذاب کامستحق ہو' اس حسن اور قبح کو اشاعرہ کہتے ہیں کہ شرع ہے عقلی نہیں ہے لینی عقل اس کے اور اک میں مستقل نہیں ہے مثلاً عقل کیے جان سکتی ہے کہ سیم سے

طمارت حاصل ہو جاتی ہے یا موزہ کے اوپر کے حصے پڑسے کرنے سے طہارت ہو جاتی ہے یا سونے اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان کاحسن اور فتح شرع ہے اور ماتر پریہ یہ کہتے ہیں کہ افعال کاحسن اور فتح عقلی ہے یعنی عقل 'ان کے حسن اور بھنح کی ادراک میں مستقل ہے۔ اشاعرہ اور مائر پدریہ کا افعال کے حسن اور بھنے کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا

اختلاف ای معنی میں ہے۔

حسن کا دو مرامعنی ہے صفت کمال جیسے علم اور صدق' فبح کا دو سرامعنی ہے صفت نقصان جیسے جہل اور کذب اس میں ماتریدیہ اور اشاعرہ سمیت تمام عقلاء کا اس پر انقاق ہے کہ ان کا حسن اور قبح عقلی ہے اور جب یہ واضح ہو گیا تو مواتقا میں جو یہ لکھا ہے کہ کذب نقص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہے محل ہے بھراس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کذب کا نقص ہونا تو ہم علی ہو یہ اس کے عقلی ہو اور اس کو اشاعرہ نمیں مانے یہ اعتراض میج نمیں ہے کہ جس کام کی وجہ ہے انسان دنیا میں ندمت اور آخرت میں اس کے عقلی ہونے ک فئی کرتے ہیں وہ اور معنی ہے وہ وہ یہ ہے کہ جس کام کی وجہ ہے انسان دنیا میں ندمت اور آخرت میں قواب کا متحق ہووہ دس ہے اور ظاہر ہے عذاب کا متحق ہووہ دس ہے اور جس کی وجہ ہے دنیا میں تعریف لور آخرت میں قواب کا متحق ہووہ دس ہے اور ظاہر ہے ہو اور فتیج وہ ہے جس میں کلا ہے دائلہ کے لحاظ ہے جس میں کملا ہو اور فتیج وہ ہے جس میں کمال ہو اور فتیج وہ ہے جس میں نقص ہے اور اس معنی کے لحاظ ہے دس وہ فتعل ہے جس میں کمال ہو اور فتیج وہ ہے جس میں نقص ہے اور اس معنی کے لحاظ ہے دس وہ فتی ہونا اشاعرہ سیست سب کے نزویکہ مسلم ہو وادر فتیج وہ ہے اس کے کنب صفت نقص ہے اور نقص اللہ پر محل ہے اور اس ولیل پر کوئی اعتراض نہیں ہے مسلم الشوت اور اس کی شروحات میں بھی ہی کلا تحاس کہ سے مسلم الشوت اور اس کی شروحات میں بھی ہی کلا تحاس کہ سے مسلم الشوت اور ہی کہا کہ اللہ تعالی کند ہے مسلم الشوت کے لیے اس کو بہت آمان اس اور واضح کرکے چیش کہا کہا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ حوادث قائم نمیں ہو سے اور جب اس کا کذب سے مسمف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا صدق ہے مسمف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا صدق ہے مسمف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا صدق ہے مسمف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا صدق ہے مسمف ہو تو اس کا کذب اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ حوادث قائم نمیں ہو گئے وہ جب اس کا کذب تدیم ہو گا تو اس کا صدق ہے اور جب اس کا کذب اس کی صفت ہے اور ذم کا مقابل ہے وہ رجس کا قدم ثابت ہو تو اس کا عدم مستم جو تو آئے 'پس اگر کذب کو اللہ کی صفت باتا

علامہ سید شریف نے اس دلیل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس دلیل سے یہ لازم آباہے کہ الله تعالیٰ کے کلام نفسی میں کذب محل ہو' کیو نکہ قدیم کلام نفسی ہو وہ ممکن اور مصادث ہونے کی وجہ سے دائل ہی ہو سکتا ہے اور کلام افغلی ہو وہ محلق اور حادث ہونے کی وجہ سے زائل ہی ہو سکتا ہے اور کلام افغلی میں صدق کے زوال کا امکان بعینہ کذب کا امکان ہے' اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے اور کلام افغلی صادق اور حادث کا زوال ہی ممکن ہے لیکن کلام صادق کے خواب یہ ہو سکتا ہے لیک خبر جو واقع کے خلاف ہو اور کلام صادق کے نوال سے کلام کاز ہم نسس آبا کیونکہ کذب کا معنی ہے ایک خبرجو واقع کے خلاف ہو اور کلام صادق کے نوال اور عدم کے املان سے یہ کہ کلام صادق کے لیک خبروجود میں آ جائے جو واقع کے خلاف ہو خلاصہ یہ ہے کہ کلام افغلی صادق کے نوال اور عدم کے املان عام ہے اور کلام کازیب کا شوت خاص ہے اور عام کا ثبوت خاص کے ثبوت خاص کے شوت خاص کے شوت خاص کے شوت خاص کے دوال کا امکان عام ہے اور کلام کازیب کا شوت خاص ہے اور عام کا ثبوت خاص کے دوال کا امکان عام ہے اور کلام کازیب کا شوت خاص ہے لیہ کہنا صحیح شیں ہے کہ کلام صادق لفظی کے زوال کا امکان بعید کیا کہ امکان بعید کیا امکان بعید کیا امکان بعید کہ کا امکان بعید کلام کا امکان بعید کیا امکان بعید کو خاص ہو آن عام کی خاص کے دوال کا امکان بعید کیا امکان ہوں کیا کہ کار کو امکان بعید کیا امکان ہے کیا کہ کار کا امکان ہے۔

امتناع كذب برعلامه ميرسيد شريف كي تصريحات

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوفى ٨٦١ه لكست بين:

(فرق باطله میں سے) مزداریہ نے کہ الله تعالی جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے پر قادر ہے علامہ میرسید شریف اس کارد فرماتے ہیں : اگر اللہ تعالی ایما کرے گا تو وہ جھوٹا خدا ہو گا اللہ تعالی اس سے بہت بلند ہے۔

شرح مواقف ۲۰۸۰ ص۱۳۸۱ مطبوعه ایران

تسيان القرآن

### امتاع كذب كے متعلق ديكر علاء كى تصريحات اور دلائل

علامه محمر عبد الحكيم سيألكوني متوفى ١٠٩٧ه الصح بين:

الله تعالی کی ذات پر جهل اور کذب دونوں محل ہیں-

(حاشيه عبدالحكيم على الحيالي ص ٢٥٤ ،مع مجموعه الحواثي السيحية مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئنه ' ١٣٩٧ه ) قاضی عبداللہ بن عمر بیضادی متوفی ۸۸۵ھ نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ

فرمایا ہے کہ کوئی مخص اللہ تحالی سے زیادہ صادق نسیں ہو سکتا اور کذب اللہ بر محال ہے کیونکہ کذب نقص ہے اور نقص

الله بر محال ہے-علامہ احمد شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۹۹ھ اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں : زیادہ صادق ہونے کی نفی کا معنی سے علامہ احمد شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۹۹ھ اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں : زیادہ صادق ہونے کی نفی کا معنی سے

ہے کہ کوئی فخص صدق میں اللہ کے مساوی بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے حق میں کذب عقلا" اور شرعا" محال ہے کیونکہ جھوٹ یا تو کسی ضرورت کی بناء پر بولا جائے گایا بلاضرورت ' کسی ضرورت کی بناء پر جھوٹ بولنا اللہ پر اس لیے محال ہے کہ

الله تعالی مرچیزے مستغنی ہے اور بلاضرورت جھوٹ عدم علم کی وجہ ہے بولا جاتاہے اور الله تعالیٰ کو ہرچیز کاعلم ہے 'کوئی چیز اس سے غائب نہیں' یا بلا ضرورت قصدا" جھوٹ بولا جائے گا اور یہ حماقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے یاک ہے۔ اگر یہ

اعتراض کیا جائے کہ اس دلیل ہے تو کلام نفسی میں جھوٹ محال ہو گالور کلام لفظی میں تو جھوٹ ممکن رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں ایسی خبر پیرا کر دے جو واقع سے خلاف ہو بایں طور کہ وہ اس مخلوق کا کلام نہ ہو بلکہ اللہ کا کلام ہو اور غیر ک

طرف منسوب نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جیسے قرآن کلام لفظی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی نقص ہے کیونکہ اس سے جهل تو لازم نہیں آ تا لیکن اس میں تجیل ہے اور دو سروں کو جاٹل بنانا ہے اور یہ بھی اللہ لے لیے نقص

ہے اور نقص اللہ یر عقلاً محال ہے علاوہ ازیں یہ محال شری بھی ہے۔

زیر تغییر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : "اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ کی ہو-" اس کامعنی ہے' اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچاہے نہ کوئی صدق میں اس کے برابر ہے اور نہ کوئی صدق میں اس سے زیادہ ہے' مخلوق

میں سب سے زیادہ سے انبیاء علیم السلام میں لیکن ان کاصدق واجب بالغیرے اور ان کے کلام میں کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیرے ' اگر اللہ کا صدق بھی اس طرح ہو اس کے کلام میں بھی کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہو تو انمیاء علیمم السلام اور اللہ تعالیٰ صدق میں مساوی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ تچی

ہو، لینی وہ سے زیادہ سچاہے جس کا تقاضاہ کہ اس کاصدق قدیم اور واجب بالذات ہو اور اس کا کذب ممتنع بالذات ہو-مفتى احديار خان نعيم متوفى ١٩١١ه لكصة بين:

الله تعالی کا جھوٹ ممتنع بالذات ہے کیونکہ پیغیبر کا جھوٹ ممتنع بالغیر اور رب تعالی تمام سے زیادہ سچا تو اس کا سچا ہونا اجب بالذات ہونا چاہئے ورنہ اللہ کے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہو گا-

(نور العرفان ص ۱۳۴۴ مطبوعه اداره کتب اسلامیه گجرات)

امتزع كذب كے متعلق علماء ديوبند كاعقيدہ

شيخ رشيد احمر گنگوي متوني ١٣٢٣ه لكت بين:

تب نے سئلہ امکان کذب کو استفہار فرمایا ہے گرامکان گذب ہیں معنی کہ جو پچھ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے خالف پر وہ قادر ہے گربانقیار فروا ہے ہو گئے ہیں اور اصادیث صحاح خلاف پر وہ قادر ہے گربافتل بخت کی مقادر ہے شاہد ہیں اور علماء است کا بھی یمی عقیدہ ہے مثلاً فرعون پر اوقال نار کی وعید ہے گراو خال جنت فرعون پر بھی قادر ہے اگر چہ ہرگز اس کو نہ دیوے گا اور یمی مسئلہ مبحوث اس وقت میں ہے بندہ کے تبلہ احباب یمی کمتے ہیں اس کو اعداء نے دسری طرح پر بیان کیا ہو گا گا ہو۔ فقط دسری طرح پر بیان کیا ہو گا گا ہیں۔ فقط دسری طرح پر بیان کیا ہو گا گا ہیں۔ مدم در معروف اس قال کا کہ ان میں ہم در معروف اس قال کا کہ ان کی کہ ان کہ

(فآوی رشیدیه کال موب ص۸۵-۸۳ مطبوعه قران محل کرایتی)

ہم پہلے بیان کر یکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممتنع اور محال بالذات ہے اور محال بالذات تحت قدرت نہیں ہو آ، مثلا اللہ تعالیٰ کاعدم محال بالذات ہے اور یہ تحت قدرت نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کاجهل اور کذب بھی محال بالذات ہے اور یہ تحت قدرت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل عبارت میں ہے۔

خلف وعید کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے کذب کو مستلزم نہیں ہے

علامه سيد محد الين ابن عابدين شاى متونى ٢٥٢ اله لكهي ي

المام قرافی اور ان کے متبعین نے کما ہے کہ کافر کی مغفرت کی دعاکر فاللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کی محکذیب کو طلب کرنا ہے اور یہ کفرہے - (الی قولہ) کیا خلف فی الوعید جائز ہے؟ مواقف اور مقاصد کی ظاہر عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ اشاعرہ خلف فی الوعيد ك قائل بيل كيونك خلف في الوعيد جود اوركرم ب نقص نهيل ب اور علامه تفتازاني وغيرو في تصريح كى ب كه ظف في الوعيد جائز نسي ب علامه نسفى في كماب كريم صحيح ب كيونكه ظف في الوعيد محل ب الله تعالى في فرمايا: ما يبدل القول لدى اور فرمايا ہے لن يخلف اللّه وعده اى وعيده اور اثب بالحق بيہ ہے *كہ مىلمانوں كے حق مي* خلف فی الوعید جائز ہے اور کفار کے حق میں جائز نہیں ہے تا کہ دونوں طرف کے دلائل میں تطبیق ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرالي بان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء اس مين به تقريح به كم مرك كي مغفرت نہیں ہوگی' اور مسلمان نے خواہ کبیرہ گناہ کیا ہواس کی مغفرت ہو جائے گی' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ دعا كى: ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان آيتون كالقاشاب بك كافركي مغفرت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کی جو وعید فرمائی ہے اس کا خلاف محل ہے اور گنہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی دعیدیں ہیں ان کے خلاف ہو جائے گالور وہ اللہ کا کرم ہے 'نیز گنہ گار مسلمانوں کے لیے عذاب کی جو وعیدیں ہیں وہ عدم عنو کے ساتھ مقید ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ شرک کے سوا ہر گناہ کو بخش وے گا۔ اس کا حاصل بیہ کہ کفار کے لیے جو عذاب کی وعید ہے اس کا خلاف محال ہے اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی وعید ہے اس کا ظاف ہو جائے گا کیونکہ مسلمان کے حق میں وعید کا یہ معنى ہے کہ اگر تم نے فلال گناہ کیا تو میں تم کو عذاب دول گاب شرطیکہ میں نے جابایا میں نے تم کو معاف نہ کیا اور اس سے کذب لازم نہیں آنا کیونکہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے آیات وعيد عدم عفويا مشيت كے ساتھ مقيد جيں- (روالمحتارج اص ١٥٥١ ملحماً وموضيًّ مطبوعيّ واراحياء التراث العبلي بيروت ٢٥٠١هـ) شخ خلیل احد البیموی متونی ۱۳۸۷ ارد لکھتے ہیں:

امکان کذب کامئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدماء میں اختلاف ہواہے کہ خلف وعید جائز ہے یا نہیں؟

النسآء ١٠ - ٨٨ والمعصثت٥ 200 (براهين قاطعه ص ۴ مطبوعه مطبع بلاكي ہند ہم پہلے بیان کریکھے ہیں کہ اشاعرہ جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ گناہ گار مسلمانوں کے حق میں خلف وعید کے قائل ہیں اور عذاب کی آیات کو عدم عفو کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور کفار کے حق میں خلف وعید کے قائل نہیں ہیں اور اللہ تعالی کے کذب کے لزوم سے برات کا اظمار کرتے ہیں: علامه كمال الدين بن الى شريف اشعرى المذهب متوفى ٥٠٥ه كصة بين : اشعریہ اور ان کے غیر کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہروہ شے جو بندوں کے حق میں نقص ہو وہ اللہ پر محال ہے اور کذب بندوں کے حق میں وصف نقص ہے سووہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ (مسامرہ خاص ۱۸۳ مطبوعہ عمران) اور علامه بحرالعلوم عبدالعلى بن نظام الدين لكصنوى متوفى ١٣٢٥ه كلصة بين حق یہ ہے کہ حقیقت سے عدول کرنے کا موجب موجود ہے اور وہ گنہ گار مسلمانوں' نہ کہ مشرکوں کے لیے جواز عفو کا ثبوت ہے اور یہ ثبوت آفتاب نیم روز کی طرح قطعی اور یقینی ہے پس کفار کے غیر(گناہ گار مسلمانوں) کی وعیدوں میں طاہر ہے عدول کرنا ضروری ہے پس یا تو آیات وعید کو عدم عفو کے ساتھ مقید کیا جائے گا' (یعنی اگر اللہ ان کو معاف نہ کرے تو یہ سزا دے گا) یا ان کو انشاء تنحیف پر محمول کیا جائے گا (لینی اللہ تعالیٰ نے گنہ گار مسلمانوں کو عذاب دینے کی خبر نہیں دی بلکہ ان کو عذاب ہے ڈرانے کے لیے ایبا فرمایا ہے) رہاوعد تو اس میں حقیقت سے عدول کرنے کا کوئی موجب نہیں تو وہ آیات این حقیقت بر بین- (نواتح الرحموت مع المستعنی ص ۱۲ مطبوعه معر ۱۳۹۴ه) م مسنن تهاری دورایس بر گئیس حالانک اندفےان (منافق) کوان کے کروول کی وج برایت برحلاؤمیں اللہ نے کرای پیدا کرتی ہے اور حس میں اللہ نے گ دیا ، نم اس سے بیے ( مدامیت برصلاتے کا ) کوئی طریقہ نہیں پاسکو کے <sup>0</sup>وہ دل سے برچاہتے ہیں کو تم بھی ان کی طرح گاف

فَتَكُونُونَ سَوَاعُ فَلَا تَتَخِفُا وَالْمِنْهُ هُا وَلِياعَ حَتَّى يُهَاجِرُوا

فْ سِبِيْلِ اللَّهِ فَإِنْ تَكُولُوا فَحْنَا وُهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ لاره ين بهادك ينظين بيراكره ووكران كرين توان كو بجرُو اوران كرجان باؤ تن كر

يالقواق

Marfat.com

Marfat.com

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے متعلق تمهاری دو رائیں ہو گئ ہیں حالانکہ اللہ نے ان ف (منافقوں) کو ان کے کر تو توں کی وجہ سے او ندھا کر دیا ہے۔ (النساء: ۸۸)

اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں 'پہلے قول کے متعلق سے حدیث ہے :

الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين

حفرت زید بن جابت والی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مٹائیا امد کی طرف نگلے تو آپ کے لشکر میں ہے کچھ لوگ واپس ہو گئے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک فریق نے کہا ہم ان کو قتل کریں گے اور دو سرے فریق نے کہا ہم ان کو قتل ز. س

منیں کریں گے۔ منیں کریں گے۔ ای روقت سی آست بنال ہوئی نہ فیدا ایک فی المینا فیقی نہ فنتین (انساء نہ ۸۸) ان نی ملطقار نے فیا

اس وقت یہ آیت نازل ہوئی : فما لکم فی المنافقین فٹین (النساء : ۸۸) اور نی سُلَّيَّةُ نے قربايا مدینہ لوگول کو اس طرح نکل ویتاہے جے بھٹی لوہے ہے ذبک نکل ویق ہے۔

(صیح البخاری رقم الدیث: ۱۸۸۳ منداحدج۸ وقم الدیث: ۲۲۵۵ مطبوعه دارا لفکر بیروت) دو مرا قول بیه به که رسول الله طابیدا که پاس کچه لوگ مک سے مدینه آگئے تنے انہوں نے مسلمانوں یر بیہ ظاہر کیا کہ

وہ مرا ہوں میہ ہے نہ رسوں ملد سامیم سے پی ہو ہو ت معت میرید ، سے معنوں سے سورے سے مدوں پر یہ سہ ہری سہ وہ مسلمان میں چروہ مکہ واپس چلے گئے اور مکہ والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مشرک ہیں : امام ابن جریر روایت کرتے ہیں : مجاہد اس آیت کے شان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ سے نکل کر مدینہ پنچ گئے اور انہوں نے یہ ظاہر

کیا کہ وہ مهاجر ہیں ' پھراس کے بعد وہ مرتد ہو گئے ' انہوں نے نبی طابیع سے اجازت ما گئی کہ وہ مکہ سے اپنامال لا کر تجارت کریں گے تو ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا بعض مسلمانوں نے کما وہ منافق ہیں اور بعض نے کما وہ مومن ہیں ' اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو بیان کرویا اور ان سے قتل کا حکم دیا وہ اپنامال کے کر مدینہ جانے کا اراوہ کر رہے تھے تو ان

ے ہلال بن عویمراملمی نے ملاقات کی اس کا نبی ملاہیا ہے معاہدہ تھا اور یمی وہ مخص تھاجس کامسلمانوں سے لڑتے لڑتے ول تنگ ہو چکا تھایا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے عاجز ہو چکا تھا اس نے ان لوگوں کی مدافعت کی اور کسایہ مومن ہیں۔

(جامع البیان جز۵م ۲۹۳-۲۹۳ مطبور دارا لکنزیروت ۱۳۵۵) الله تعالی کا ارشاد ب : کیاتم چاہتے ہو کہ اس کو مدایت پر چلاؤ جس میں الله نے گراہی پیدا کر دی ہے اور جس میں الله نے گراہی کو پیدا کر دیاتم اس کے لیے (مدایت پر چلانے کا) کوئی طریقہ ضمیں یاسکو گے۔ (انساء : ۸۸)

اس آیت کا معنی بید ہے کہ اللہ تعالی نے ان منافقوں کو ان کی سمر کشی اور ان کے کفر کی وجہ سے دین سے گمراہ کر دیا ہے مسلمان بیر چاہتے تھے کہ کسی طرح بیر منافق سچے اور مخلص مسلمان بن جائیں اس آیت کا دو سرا محمل بیر ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہو جن لوگوں کو اللہ تعالی نے جنت کے راستہ سے گمراہ کر دیا ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ

قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستہ کی ہدایت شمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ دل ہے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کا فرہو جاؤ یا کہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ لنذاتم ان کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ جمرت کرکے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تکلیں ' پھراگر وہ روگر دانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قمل کر دو' اور ان میں ہے کمی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار ⊙ (انساء : ۸۹)

تبسان القرآن

تفار اور برعقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت

اس سے بہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے فرملیا تھا تم ان منافقوں کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہو کور اس آیت میں فرملیا: حالانکہ ان کا صال یہ ہے کہ یہ تم کو کافرینانا چاہتے ہیں اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ - کفار کودوست

بنانے سے قرآن مجید اور احادیث میں منع کیا گیاہے:

يَّا أَيُّهُمُ اللَّذِينَ المَنُولُ الاَ تَتَنَجِنُولُ عَدُ رَوَى الدايان والوامير عداد الح وشنول كودوت ند بناؤ. يَوَكُمُ أَوْلِينَا عُلُقُهُ وَ اللَّهُ مِنْ الْمُهُ دَوَّةُ وَقَدْ كَفُرُ وَاللَّهُ مَان كودوق كا يفام تصح بوطانكم انهول في اس فق كالألاك

وَعَمُوَكُمْ اَوْلِيمَاءَ تُلَقُّونَ لِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفُرُوا مَمَ ان كودى كايغام سيج بو بمَا حَاءَكُمْ يِزَالْحَقِقَ الممتحنة: ١) جوان كيان آيا -

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهاه روايت كرتے بين :

حصرت ابو ہریرہ ڈیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میٹھیلانے فرملیا : میری امت کے آخر میں پچھ لوگ طاہر ہوں کے جو تمہارے سامنے ایسی صدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہو گانہ تمہارے باپ دادانے 'تم ان سے دور رہناوہ تم

ے دور رہیں- (مقدمہ صحیمسلم وقم الدیث: ١)

حصزت ابو ہریرہ ویالی براتے ہیں کہ رسول الله طالبیلم نے فربلا : آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے ؟ جو تمہارے پاس ایس صدیثیں لائیس گے جن کو تم نے شاہو گانہ تمہارے باپ داوائے تم ان سے دور رہناوہ تم سے دور رہیں سمیں وہ تم کو گراہ نہ کردیں اور تم کو فقتہ میں نہ ڈالل دیں۔ (مقدمہ صحیح مسلم)

امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث بحسانی متوفی ۷۵ مه روایت کرتے ہیں:

حضرت عربن الحفاب والحديمان كرت مي كم مليله في مقليل : متكرين تقدير كم ساته مت ميمواورندان سے معطوب وارندان سے معطوب و اللہ عالم اللہ عناطب و و اسن ابوداؤد و آلدید : ۱۵۰۰)

ہجرت کی تعریف اور اس کی اقسام

نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے فربایا ہے تم ان (منافقوں) کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ ہجرت کرکے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں' اس کا معنی ہیہ ہے کہ وہ منافق پہلے خلوص قلب سے اسلام لائیں پھر ہجرت کریں کیونکہ ایمان اور اخلاص کر بغذ کر کہ عمل مقد ان نہیں ہے۔

کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔

بجرت کا معنی ہے دارالحرب کو ترک کرکے دارالاسلام میں منتقل ہونا 'جب نی مظاہلا مین منورہ میں بجرت کرکے آ گئے تو کمہ کے مسلمانوں پر مدینہ منورہ کی طرف بجرت واجب ہو گئی اور جب کمہ فتح ہو گیاتو اب یہ بجرت منسوخ ہو گئی کیو تک اب کمہ دارالاسلام بن گیا ، بو مسلمان کی کافر ملک میں رہتے ہوں اور وہاں ایمان کے اظہار کی وجہ سے ان کی جان کا اور حرت کے ہلاک ہونے کا فینی خطرہ ہو ان پر واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھو ڈکر دارالاسلام میں شقل ہو جائیں 'النساء : امان اند ہم اس بجرت کی خت اور مشکل قرار دیا ہے اور فرایل ہے ۔ یہ مسلمان کم ہے جرت قیامت کہ بائی وہ جائیں ایک دو تھے مسلمان میں شقل ہونا 'جیسے مسلمان کم سے جرت قیامت کی ایک اور قتم ہے دارالؤف سے دارالامن میں شقل ہونا' جیسے مسلمان کم سے حبث میں شقل ہونا ورجہ کی تیم کی ایک اور قتم ہے دارالؤف سے دارالامن میں شقل ہونا' جیسے مسلمان کم سے خوام میں شقل ہو ۔ اس مسلمان میں مسلمان ہم حسبہ بن اور جرت کی تیمری قتم ہے گناہوں سے بھرت کرنا اس سائلہ میں حسبہ ذیل اطاویت ہیں۔

تبيبان القرآن

## امت تک ہجرت کامشروع ہونا

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ٢٧٥ه روايت كرتے بيں:

حضرت معادیہ دہائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ پالے غربایا ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ

توبہ منقطع نہ ہو 'اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہو گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(منن ابوداؤد ورقم الحديث: ٢٣٧٩ مند احمدج أوقم الحديث: ١١٤١ مطبوعه دارا لفكربيروت)

بعض احادیث میں نذکور ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی۔

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى الهاهد روايت كرتے بن :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالئے پیل ہے ججرت کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے 'لیکن جہاد اور نیت ہے 'جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم روانہ ہو جاؤ۔

(صحح مسلم' رقم الحديث: ١٨٦٣ ١٨٦٣ صحيح البخاري' رقم الحديث: ١٨٣٣ سن ابدداؤد' رقم الحديث: ٢٣٨٠ سن ترندي' رقم

الحديث: ١٥٩٠ سنن نسائي وقم الحديث: ١٨٥٠)

اں حدیث کا مطلب میہ ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئ اور مطلقا دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت قیامت تک مشروع ہے۔

اصل ہجرت گناہوں کو ترک کرناہے ججرت کا دو سرا معنی میہ ہے کہ برے کاموں کو چھوڑ کر توبہ کرنا اور نیک کاموں کی طرف منتقل ہونا' اس سلسلہ میر

نسب ذمل احادیث ہیں 🖫

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۴ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹی پیل نے فرمایا مهاجر وہ ہے جس نے اللہ کے منع كيے ہوئے كامول سے ججرت كى- (ليني ان كو ترك كرديا) (صحح البخاري 'رقم الحديث: ١٠)

امام احد بن شعیب نسائی متوفی ۱۳۰۳ دروایت کرتے بس:

حضرت عبداللہ بن حبثی حتمی دہاہی بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول اللہ مان پیم سے یوچھا کون سی ہجرت

فضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے ججرت کرلی-

(منن نسائي وقم الحديث : ٢٥٢٥ منن ابوداؤه وقم الحديث : ٢٣٣٩ منن داري وقم الحديث : ١٣٢٣)

الم احد بن صبل متونی اسم اهر روایت کرتے میں :

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ مٹائیایم سے ہجرت کے متعلق وریافت کیا' آپ نے کچھ دہر توقف کیا پھر فرمایا سائل کہاں ہے' اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ججرت میہ ہے کہ تم تمام بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو خواہ وہ کام ظاہر کیے جائیں یا چھپ کر اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو

پهرتم مهاجر بوخواه تم ايخ شهريس مرجاؤ- (منداحدج٢٠ رقم الحديث: ١١٥ مطبوعه دارا لفكربيروت١١٣١٥)

امام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه و روايت كرتے بين :

Marfat.com

عبید بن عمر کینی بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے ہجرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کو : : اب ہجرت نہیں رہی 'پیلے مسلمانوں میں کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ کر جاتا تھا' اس کو یہ خطرہ ہو تا تھا کہ دین پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ کسی فتنہ میں جٹلا نہ ہو جائے 'کین اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا' اب انسان جمال چاہے اپنے رب کی عوادت کرے لیکن جماد اور نہیت باتی ہے۔ (میج بناری' رقم اللہ بیٹ بیٹ ویک عوادت کرے لیکن جماد اور نہیت باتی ہے۔

ہجرت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

اس صدیث کی فقہ بیر ہے کہ اگر اب کمی جگہ اسلام کی وجہ سے مسلمان کو فتنہ کا خطرہ ہو تو اب بھی اس پر ججرت ض ہے۔۔

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ه لكهت بين:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ابتداء اسلام میں بجرت فرض تھی پھر فی کمہ کے بعد بجرت کرنا مستحب ہے علامہ ابن الاثیر نے کہا ہے کہ بجرت کی دو قسمیں ہیں ایک بجرت وہ ہے جس پر اللہ تعالی نے جنت کا وہدہ کیا ہے ایک مسلمان اپنے اللہ اور اگھ بار کو چھوڑ کر نبی ہل تھی بھرت وہ ہے جسے بال اور اگھ بار کو چھوڑ کر نبی ہل تھی بھرت وہ ہے جسے اعلام اور اللہ مل بھرت کرتے تھے اور اول الذکر کی طرح بجرت منسوں کرتے تھے یہ بجرت اعراب بجرت کرتے تھے اور رسول اللہ مل بھرت کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور اول الذکر کی طرح بجرت منس کرتے تھے یہ بجرت قیامت تک باتی ہوں بجرت کرنا گام احمد حضرت عبداللہ بن میں میں متب کہ تم علی ہور بن العاص رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مل پیل بجرت کی دو قسمیں ہیں آیک قسم یہ ہے کہ تم عمل برائیوں اور گناہوں سے بجرت کرواور جب تک توبہ برائیوں اور گناہوں سے بجرت کرواور جب تک توبہ برائیوں اور گناہوں سے بجرت کرواور جب تک توبہ منقطع نہیں ہوگی۔

. (عدة القارئ جام ١٩٥٠مطبوعه معم)

الله تعالىٰ كا ارشاد ہے : ماسوا اس كے كه وہ اس قوم تك پنتي جائيں جن كے اور تسمارے درميان معلمدہ ہو'يا وہ تسمارے پاس اس علل ميں آئيں كه تسمارے ساتھ لڑنے ہے ان كے دل تنگ آئيكے ہوں'يا وہ اپني قوم سے لايس اور اگر اللہ چاہتاتو ضور ان كو تم پر مسلط كرديتا پس بے شك وہ تم ہے لڑتے۔ (النساء : ۹۰)

جن کافروں سے جنگ نہ کئے کامعلمہ ہواس کی پایٹدی کی جائے گ

اس میں اختاف ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالی نے جہادے تھے ہے مشتیٰ فرمایا ہے وہ کون بین "آیا وہ مسلمان میں یا کافر اجہور نے کہا وہ کافر بین اور اس آیت کا متی ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جہاد کو واجب قرار دیا ہے گرجب کفار کے ساتھ معاہدہ ہویا انہوں نے تم ہے قال کرنا ترک کرویا ہو تو پھران کے خلاف قال واجب نہیں ہے "اس تقدیر پر سے آیت اس آیت ہے منسوخ ہے فا ذا انسلخ الاشھر الحرم فا قتلوا الفشر کین حیث و جدت موھم (التوبه: ۵) (جب ترمت والے مینے ختم ہو جائیں قو مشرکین کو جمل یاڈ قال کردو) البتہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر کھے ہوں ان کے حق میں ہے آیت منسوخ تہیں ہے اللہ تعالی فرما ہے:

ِ اللَّهِ الَّذِينَ عَاهَدُتُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمُ مَا مَكُولَ عَ مَ مِنْ مَرُولَ عَ مَ مِن مَ

Marfat.com

تمہارے ساتھ اس عمد میں کوئی کی نہیں کی اور تسارے خلاف محمی کی پشت بنائی نہیں کی تو ان ہے ان کاعمد ان کی مدت معینہ

فَارَهُوْ اللَّهِ فِهِ مَعْهَدُهُمْ إِلَى مُدَّرَقِهِمْ (المتوبه: ٣) كى كى كَيْت پُوراكو-

وَٱوْفُوْ إِبِعَهٰ دِاللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ (النحل: ٥) لورجب تم عمد كوتوالله يحدد كو يوراكد-

خلاصہ بیہ ہے کہ جن کافروں سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معلہرہ کر لیا تو سورہ انساء: ۹۰ کی اس آیت کے مطابق ان سے جنگ نہیں کی جائے گی اور جن کافروں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیا ہے اور وہ جنگ سے تنگ آ یکے ہیں

ان سے نہ لڑنے کا حکم التوب : ۵ کے حکم سے منسوخ ہے۔

نْقُصُوْكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَامِرُوا عَلَيْكُمْ آحَدً

س سے مد رہے ہا ہو ہا ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اب مسلم اصندانی نے جب تمام مسلمانوں پر ہجرت کو فرض ابد مسلمانوں کے متعلق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مسلمانوں پر ہجرت کو فرض کر دیا توجو لوگ ہوئت کر دیا توجو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا قصد

سردیا و ہو تو ت برے سرے سے معدورے ان و مسلمی مروع ہی ہو جس کی وجہ سے وہ جرت نہ کریں یا جو مسلمان اس کریں لیکن ان کے راستہ میں کفار ہول جن سے مسلمانوں کامعلدہ ہو جس کی وجہ سے وہ ججرت نہ کریں یا جو مسلمان اس لیے کفار سے جماد نہ کریں اور وہاں سے ججرت نہ کریں کہ ان کافرول کے درمیان ان کے اٹل اور رشتہ دار ہوں اور ان کو یہ

لیے کفارے جماد نہ کریں اور دہاں ہے ججرت نہ کریں کہ ان کافروں کے درمیان ان نے اٹل اور رشتہ دار ہوں اور ان او بیا خوف ہو کہ اگر انہوں نے وہاں ہے ججرت کی یا ان کافروں کے خلاف جماد کیا قووہ ان کے اٹل اور رشتہ داروں کو قتل کر دیں گے قووہ مجمی معذور ہیں اور ان مسلمانوں کےخلاف جنگ اور جماد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا۔

کے تو وہ جمی معذور ہیں اور ان مسلمانوں کے خلاف جنگ اور جہاد کرنے 5 اللہ تعالی نے بولی حریقہ مطرر سیس بیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے : عنقریب تم ایک اور قتم کے منافقوں کو پاؤگے جو یہ چاہتے ہیں کہ تسمارے ساتھ بھی امن سے رمیں اور اپنی قوم سے بھی مام دن رمیں اور جب بھی (ان کی قوم کی طرف سے) فتنہ کی آگ بھڑکائی جائے تہ وہ اس میں کود

يزس-(النساء: ٩١)

اس آیت میں منافقین کی ایک اور قتم بیان کی گئی ہے جو رسول الللہ مٹائیلا اور آپ کے اسحاب کے سائے اسلام کو طاہر کرتے تھے ناکہ وہ قتل کے جانے 'گر فقار ہونے اور اموال کے چھن جانے ہے محفوظ رہیں اور در حقیقت وہ کافریت اور کافروں کے ساتھ تھے اور جب بھی کفار ان کو شرک اور بت پرتی کی طرف بلاتے تو یہ غیراللہ کی عبادت کرتے تھے' ان کے مصداق میں اختلاف ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ مکہ میں رہتے تھے اور بہ طور تقیہ اسلام کے آئے تھے' ناکہ اپنے آپ کو اور بن پرتی کی طرف بلاتے تو وہ چلے جاتے تھے' اور اپنے وشتہ داروں کو فقل کے جانے ہے محفوظ رکھیں اور جب کفار ان کو بت پرتی کی طرف بلاتے تو وہ چلے جاتے تھے' اس تقدیر پر فقنہ ہے مراد شرک اور بت پرتی ہے۔ دو سمرا قول یہ ہے کہ تمامہ کا ایک قبیلہ تھ' انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے نبی ہم آپ سے قبل کرنے گیا وہ ان کا اراوہ یہ تھاکہ وہ نبی شہیلا ہے بھی امان دور بت تھے۔ میں دیں اور بت تھے۔ میں دیں اور اپنی قوم ہے بھی مان کو برنے تھے۔ میں دیں اور اپنی قوم ہے بھی اس کے باوجود جب بھی مشرکین فقنہ اور فساد کی آگ بھڑ باتے تو وہ اس میں کو ر پڑتے تھے۔

یں دہیں اور اپی قوم سے بئی اس سے باوجود جب بئی سمریین صنہ اور صادبی اب جزائ کو وہ اس میں ور پڑے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور (لڑائی ہے) اپنے باتھ رو کیس تو تم ان کو پکڑ لو اور ان کو جمال یاؤ قتل کر دو میہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا

ہے۔(النساء: ۹۱)

اس آیت میں الله تعالی نے مسلمانوں کو یہ تھم دیا ہے کہ اگر یہ منافق اپنی روش پر قائم رہیں تو ان سے کھلا جماد کرو-

بيانالقرآن



Marfat.com

100°

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دی تھی اور کفار کے خلاف جہاد نہ کرنے کو والوں کی ندمت کی تھی اور کفار کے خلاف جہاد نہ کرنے کو والوں کی ندمت کی تھی اس آیت میں جہاد سے متعلق بعض ادکام بیان کیے ہیں کیونکہ جب مسلمان کافروں پر حملہ کریں گے تو بلا قصد و اداوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے 'ایس صورت کا اللہ تعالی نے تھم بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمان متعقل وار الاسلام کا باشدہ ہویا کی معلم ملک کا باشدہ ہوتو اس کے در خاء کو اس کی دہت اوا کی جائے گی اور اس خطا کے کفارہ میں ایک مسلمان غلام یا بائدی کو آزاد کیا جائے گا اور آگر وہ متعقل دارالحرب کا باشندہ ہوتو صرف ایک مسلمل مرف ایک مسلمل کے جائیں گے۔

اس آیت کے شان زول میں متعدد اقوال میں الیک قول سے ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے والدیمان کوغلا فنی ہے قمل کردیا تھا اس موقع پر ہے آیت نازل ہوئی۔

الم محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧هه روايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن مشرکین فکست کھا گئے تھے اس وقت ابلیمی لعنت اللہ علیہ نے چاکر کہا : اے اللہ کے بندو اپنے چھے والوں پر حملہ کرہ کھرا گلی صفوں نے چھیلی صفوں پر حملہ کیا اور وہ آپس میں عشم گھتا ہو گئے اچا تک حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان حضرت میلن پر حملہ کر رہے ہیں انہوں نے چلا کر کما یہ میرے باپ ہیں مید میں حضرت عائشہ نے بیان کیا بہ خدا وہ اس وقت تک باز نمیں آئے جب سک کہ انہوں نے حضرت میل میں کو قتل نمیں کو قتل نمیں کردیا محضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ تماری منفرت فربائے (سمج البخاری) رقم المحت : ۲۰۱۵ درسرا قول ہیے ہے کہ بنوعا مرکا ایک محض مسلمان ہو گیا تھا، حضرت عیاش میں ابلی رہید کو اس کی خرزہ تھی انہوں نے درسرا قول ہی ہے کہ بنوعا مرکا ایک محض مسلمان ہو گیا تھا، حضرت عیاش میں ابلی رہید کو اس کی خرزہ تھی انہوں نے

غلط فنمی سے اس کو قتل کردیا اس کی تفصیل سے :

امام ابن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عیاش بن ابی ربید ابو به بن بین بشام کے اخیاتی (سوشیل) بھائی ہے وہ مسلمان ہو گئے اور رسول الله ملاہیا کے اجرت کرنے سے پہلے مہاجرین اولین کے ساتھ مینہ بھلے گئے ابوجہ کن عارث بن بشام اور ان کے ساتھ بنوعامر کا ایک اور مخص تھا اور مخص تھا اور ان کے ساتھ بنوعامر کا ایک ملی بہت مجت کرتی تھی انہوں نے کہا تم ماری مال نے تم کھائی کہ جب بیک تم کو دیکھ نہ کئے عیاش سے ان کی ملی بہت مجت کرتی تھی انہوں نے امار اپنی مال کو دیکھ او کی والی سے میں بیٹے گئ وہ وحوب میں لیٹتی ہے تم جاکر اپنی مال کو دیکھ او کی والیس کے جانا اور انہوں نے اللہ کی حدود سے باہر کے جانا اور انہوں نے اللہ کی حسم کھائی تھی انہوں نے دھرت عیاش کو بائدھ لیا اور بنوعامر کے حض نے ان کو کو شے مارے اس پر انہوں نے سم کھائی تھی کہ وہ عامری آرہا تھا کہ وہ ان کو والیس کے اسلام النے کا علم نہیں تھا انہوں نے اس کو قتل کردیا اس سے عامری آرہا تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا محضرت عیاش کو اس کے اصلام لانے کا علم نہیں تھا انہوں نے اس کو قتل کردیا اس

علامہ واحدی نیشاپوری متوفی ۲۹۸ھ نے لکھا ہے کہ حضرت عمیاش بن ابی ربید نے غلط فنی سے حارث بن زیا

تُل کیا تھا' اس کے گمان میں وہ کافر تھا' ان کو اس کے اسلام لانے کی خبر نہیں تھی

(الوسط ج ٢ص ٩٣\_٩٣ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت)

امام ابن الاثیر شیبانی متوفی ۱۳۰۰ه نے لکھا ہے کہ حارث بن زید مکہ میں مسلمانوں کو ایذاء پنجایا کر تا تھاوہ مسلمان ہو گیا اور نی ٹاٹائیلا کے اصحاب کو اس کے اسلام لانے کی خبرنہ تھی حتی کہ جب وہ ججرت کرکے مدینہ پہنچا تو عیاش بن رہید نے

اس كو قتل كرديا- (اسد الغابية اص ٣٩٣)

نیسرا قول سے بے کہ حضرت ابوالدرواء بڑاہونے ایک مسلمان کو غلط فنی ہے قتل کردیا تھا اس موقع پر یہ آیت نازل

ابن زیدیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدرواء کی افکر کے ساتھ جارے تھے وہ قضاء حاجت کے لیے ایک گھائی میں اترے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھاوہ اپنی بحریوں کولے جارہا تھا' انہوں نے اس پر شکوارے عملہ کیا اس نے کمالا اله

الا اللّه حضرت ابوالدرداء نے اس کو قتل کر دیا ' اوراس کی بمریاں لے کرایے اصحاب کے پاس آ گئے بھران کے دل میں اضطراب ہوا' انہوں نے رسول اللہ مظاہیلا ہے اس واقعہ کاذکر کیا' رسول اللہ مظاہلا نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا! اس نے تم کو اپنی زبان ہے اسلام لانے کی خبردی اور تم نے اس کی تصدیق نہیں کی محضرت ابوالدرواء نے کمایا

رسول الله! اب ميراكيا ہو گا' آپ نے فرمايا لا اله الا اللّه كاكيا ہو گا' ميں بار بار حضور سے يمي عرض كريّا اور آپ يمي فرماتے حتی کہ میں نے تمنا کی کاش ہیہ واقعہ میرے اسلام لانے سے پہلے کا ہو تا۔

(جامع البيان جز٥ص ٢٧٨ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٥١٥ه)

چوتھا قول سعید بن جسر کاہے' انہوں نے کہا کہ بیہ آیت حضرت اسامہ بن زید ہاپھ کے متعلق نازل ہونی ہے انہوں نے غلط فنمی سے مرداس بن عمر کو خطاء " قتل کر دیا تھا۔ (روح المعانی الدر المنثور) اس کی تفصیل ہیہ ہے :

الم مسكم بن حجاج تشرى متوفى الاله روايت كرتے بن :

حضرت اسامہ بن زید دباط بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ ماٹھیا نے ایک کشکر میں بھیجا' ہم صبح کے وقت بہنہ کے ایک مقام حرقات میں بہنچ' میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا اس نے کمالا الہ الا اللّٰہ میں نے اس کو نیزہ ہے مار دیا' پھر مجھے اضطراب ہوا تو میں نے نبی مالی پیل ہے اس واقعہ کاؤکر کیا سول الله طالی پیل نے فرمایا کیا اس نے لا اله الا الله که دیا تھا پھرتم نے اس کو قتل کر دیا! میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اس نے حملہ کے خوف ہے لا المه الا اللّه کما تھا' آپ نے فرمایا تم نے اس کاول چیر کر کیوں نہیں دیکھا حتی کہ حمہیں معلوم ہو جا آگیہ اس نے دل سے کماہے یا نہیں! آپ بار بار یہ کلمات فرماتے رہے حتی کہ میں نے تمناکی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہو آ۔

(صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۹۱ مصحح البخاری' رقم الحدیث: ۹۳۷۸٬۳۲۰ سنن ابوداؤو' رقم الحدیث: ۲۹۳۳)

قتل خطاء کامعنی اور اس کی دیگر اقسام

قلّ خطاء کی دو صورتیں ہیں ایک صورت سے ہے کہ نعل میں خطاء ہو جائے مثلاً انسان ایک ہرن کا نشانہ لے رہا تھا اور گولی کسی انسان کو لگ گئ اور دو مری صورت میہ ہے کہ قصد میں خطا ہو 'قل کرنے والے کا گمان میہ تھا کہ وہ فتحض کافر

ہو اور ور در حقیقت مسلمان تھا مقل خطا کی دو سمری قشم قبل قائم مقام خطاء ہے مثلاً ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا فلزی کم سم میں مقتل کے در حال کو دیت اوا کی طرح ہے۔ اس میں معتقل کے در حال کو دیت اوا کی طرح ہے۔ اس میں معتقل کے در حال کو دیت اوا کی جائے گی اور ایک خلل کی اور ایک خلل ایک خفص نے دو سرے کی ملکیت میں کنوال کھووا جس میں کوئی شخص کر کر ہلاک ہوگیا یا گوئی مختص کسی سواری پر سواد تھا اور اس سواری نے کسی شخص کو ہلاک ہوگیا یا گوئی مختص کسی سواری پر سواد تھا اور اس سواری نے کسی شخص کو ہلاک ہو کریا اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہے۔ (آج کل ٹرائے کے حاوظات میں کار 'ٹرک یا بس کے پنچے آگر جو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ بھی قتل یا نسب ہیں) (عالم کیری ت اس سواری مراجم الله ہو)

وہ ملی جو مقتول کے ور ثاء کو مقتول کی جان کے عوض میں دیا جاتا ہے اس کو دیت کتے ہیں 'اگر مسلمان مقتول کے قرابت دار کافر بوں تو ان کو دیت کتے ہیں 'اگر مسلمان مقتول کے جو وارث مسلمان موں ان کو دیت ادا کی جائے گی۔ علامہ فیروز آبادی متوفی کا مھی ہے کہ دیت کا معنی ہے مقتول کا حق مسلمان ہوں ان کو دیت ادا کی جائے گی۔ علامہ فیروز آبادی متوفی کا مھی ہے کہ دیت کا معنی ہے مقتول کا حق دالقاموس ج میں مصلان یا ذی کو ناحق قبل کرنے یا اس کے کمی عضو کو ناحق قبل کرنے یا اس کے کمی عضو کو ناحق تاف کرنے یا اس کے کمی عضو کو دیت تاف کرنے کی دوجہ ہے جو شرعا "الی آباد ان لازم آتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں 'اور ابھی او قات جان کے آباد کو دیت کے اور ان کو ارش کہتے ہیں۔ اور ابھی او قات جان کے آباد کو دیت کا دیت کے آباد کو دیت کیتے ہیں۔ اور ابھی کو دیت کے آباد کو دیت کے آباد کو دیت کیتے ہیں۔ اور ابھی کو دیت کے آباد کو دیت کیتے ہیں۔ اور عضو کے آباد کو دارش کہتے ہیں۔

اور عضو نے ہاوان لوارش کہتے ہیں۔ قتل خطاء' قتل شبہ عمد اور عقل عمد میں دیت کی مقدار

ام ابوعیسی ترندی متونی ۲۵ اه روایت کرتے ہیں:

حضرت این مسعود وی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی نظیم نے قتل خطاء کی دیت بیہ مقرر کی ہے : ایک سال کی ہیں اونٹیاں اونٹیاں اور جار سال کی ہیں اونٹیاں اور خیار سال کی ہیں اونٹیاں اور خیار سال کی ہیں اونٹیاں اور خیارت عبداللہ بن مسعود وی کھ کا اثر (اس صدیث کی سند ضعیف ہے خشف بن مالک مجمول الحال ہے اور معروف بیہ ہے کہ بیہ حضرت عبداللہ بن مسعود وی کا کا اثر ہے ) (سنن ترقی) رقم الحدیث : ۱۳۸۹ سنن ابوداود ارقم الحدیث : ۱۳۵۹ سنن ابوداود ارقم الحدیث : ۱۳۵۹ سنن نسائی ارقم الحدیث : ۱۳۵۹ سنن ابن ماج ارقم الحدیث : ۱۳۵۹ سنن ابوداود ارقم الحدیث : ۱۳۵۹ سنن ابن ماج ارتفاد کی سند الحدیث : ۱۳۵۹ سنن ابن ماج الحدیث : ۱۳۵۹ سنن ابوداود ارتفاد کی سند سند کی کی سند کی سند کی کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی کرد کی کی سند کی کی سند کی

امام ابوصنیفہ کے فزدیک قتل خطاء کی دیت اس طرح ہے جس طرح اس صدیث میں بیان کی گئی ہے اور قتل شبہ عمد (کسی شخص کو ایسے آلہ سے ضرب لگائی جائے جس سے قتل نہیں کیا جا آاور اس کا قصد صرف ضرب لگانا ہو قتل کرتا نہ ہو لیکن اس ضرب کے نتیجہ میں مصنوب عرجائے) کی دیت امام ابو حقیقہ کے نزدیک میہ ہے کہ چھیس ایک مال کی او تنٹیال ' پھیس دو سال کی او نٹیاں' چھیس تین سال کی او نٹیال اور چھیس چار سال کی او نٹیال۔

( فآوي عالم كيري ج٢ ص ٢٠٠ مطبوعه مصر ١٣١٠هـ)

ام ابوعیسی محد بن عیسی ترذی متوفی ۲۵ سد روایت کرتے میں:

عمرو بن شعیب آپ والدے اور وہ آپ واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ نمی مٹائیلم نے فرملا: جس شخص نے کی مومن کو عمدا " قتل کیا اس کو مقتول کے ور ٹاکے حوالے کر دیا جائے گا اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں اور اگر وہ چاہیں تو اِس سے دیت وصول کر لیں ' قتل عمد کی دیت ہیہ : تمیں تین سال کی او نٹیاں 'تمیں چار سال کی اونٹیاں اور چالیس

تبيانالقرآ

ا پانچ سال کی او نشنیاں اس کے علاوہ جس مقدار پر وہ صلح کرلیں۔

(منن تروْر) رقم الحديث: ١٣٩٢منن الوداؤد وقم الحديث: ١٣٥٩منن ابن ماجه وقم الحديث: ٢٢٢١)

الم ابوصنیفہ کے نزویک قل خطاء کی ویت میں ایک ہزار دیناریا دس بزار درہم بھی دیے جاسکتے ہیں۔

(بدایه اخیرین ص ۵۸۵-۵۸۴ مطبوعه شرکت علمیه ملتان)

ا یک ہزار دینار (۳۷۳ء ۳) چار اعشار یہ تین سات چار کلوگرام سونے کے برابر ہے اور دس ہزار درہم' (۴۱۸ء ۳۰) تمیں اعشار پرچھ ایک آٹھ کلوگرام چاندی کے برابر ہے۔

ریت کی ادائیگی کی مدت اور جن لوگول کے زمد دیت کی ادائیگی ہے

الم ابوعيني ترندي متوفى ١٤٧ه لكصة بين :

تمام الل علم كااس پر اجماع ہے كہ ديت تمن سال بيس لى جائے گى جرسال بيس تمائى (۱/۳) ديت وصول كى جائے گى اور قتل خطاء كى ديت عاقلہ پر ہے ' بلپ كى طرف ہے جو رشتہ واد بيس وہ عاقلہ بيس' به امام مالک اور امام شافعى كا قول ہے' بعض ائمہ نے كماویت صرف ان مردوں پر ہے جو عصبات ہوں عورتوں اور بچوں پر دیت نہيں ہے' اور ہر شخص پر چوتھائى

(۱/۴) رینار دیت لازم کی جائے گی۔ بعض اتمہ نے کما کہ نصف دینار تک دیت لازم کی جائے گی اگر ان رشتہ داروں سے دیت بوری ہو جائے تو فیماورنہ جو قریب ترین فقیلہ کے لوگ ہیں ان مردیت لازم کی جائے گی۔

دیت پوری ہو جائے تو قبہاورنہ جو قریب ترین قبیلہ کے لوگ ہیں ان پر دیت لازم کی جائے گی۔ (سن ترذی سم ۵۵ مطبوعہ دارا نقر بیردت)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک عمر' شبہ العمد اور خطاتیوں کی دیت کی ادائیگی کی مدت تین سال ہے اور جمہور فقهاء کے نزدیک دیت العمد معجل ہے اور باتی دیت تین سال میں اوا کی جائے گی۔(یدائیة الجمتدینے ۲ص ۲۰۷)

علامه محدین اثیر الجزاری متوفی ۱۹۷ هو لکت میں :

تعالمہ میں میز برروں موں ماتھ ہے ہیں ۔ عاقلہ عمبات کو کہتے ہیں لینی باپ کی طرف ہے رشتہ دار جو قتل خطاء میں قاتل کی جانب سے مقتول کی دیت ادا

عاملہ مسبب و ہے ہیں۔ ن بپ ن سرب سرب رسے کرتے ہیں اور اس معنی میں حدیث ہے" دیت عاقلہ پر ہے"

علامه سيد عبدالقادر عوده لكصة بين 🖫

للم شافع کے نزدیک باپ ' دادا میٹا اور پو نا' عاقلہ میں داخل نہیں ہیں ' الم احمد کا بھی ایک یہی قول ہے ' الم مالک اور الم ابو صفیفہ کے نزدیک آباء اور ابناء عاقلہ میں داخل ہیں کیو تکہ دیت کو برداشت کرنے میں عصبات میراث کی طرح

ہیں' جس طرح میراث میں عصبات اقرب فلا قرب اعتبار کیا جا تا ہے اس طرح ویت کو برداشت کرنے میں بھی ان کا اعتبار ہو گا۔ (اتشریح البمائی ج ۲ص ۱۹۸۔ ۱۹۵ ملحفا"مطبوع بیروت)

جو لوگ کمی کمپنی کی بس ٹرک یا ٹریلر کے نیچے آکر حادثہ میں ہلاک ہو جاتے میں اس میں قاتل کی عاقلہ وہ ممپنی یا ادارہ ہے اور اس کی دیت اس ممپنی کو ادا کرنی چاہئے۔

لهام مالک اور امام احمد کے نزدیک عاقلہ کے ہمر فرو پر دیت کی جو مقدار مقرر ہوگی وہ حاکم کی رائے پر مو توف ہے' امام شافع کے نزدیک امیر آدمی پر نصف دینار لور متوسط مختص پر چوقھائی مثقل ہے' اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی مختص س رتمن یا چهار درہم سے زیادہ نہ لیے جائیس (نصف دینار' پانچ درہم کیتی ایک اعشاریہ تین ایک دو تولہ چاندی کے برابر ہے اور پر

تسانالتآه

سلددون

(علی مثقل ایک اعشاریہ ایک ایک پانچ گرام چاندی کے برابرہے) متابع کے مفتد کے مارید ایک ایک پانچ گرام چاندی کے برابرہے)

اگر کسی مخص کے عصبات نہ ہول تو اس کی دیت بیت المال سے اوا کی جائے گی ائمہ اربعہ کا یمی ند بہب ہے اور امام ابو صنیفہ 'امام محمد اور امام احمد کا ایک قول میہ ہے کہ قاتل کے مال سے دیت وصول کی جائے گی دیت کی اوائیگی کی مدت تین سال ہے۔ (احشر کے البائل تام ۱۹۸۔۱۹۵ ملحمۂ)مطبوعہ بیروت)

عین سال ہے۔ (استربع البحالی ۲۲ ص ۱۹۸-۱۹۵ سطحما مطبوعہ بیروت عورت کی نصف دیت کی تحقیق

ت می صف دیت می سین عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے " یہ حضرت علی سے موقوقا" روایت ہے اور رسول الله ماہی باسے مرفوعا"

مردی ہے 'کیونکہ عورت کا حال اور اس کی متفعت مرد کے کم ہے 'عورت کے اعضاء اور اطراف کی دیت بھی مرد کی دیت کانصف ہے۔ (بدایا اخیرن ص ۵۸۵ مطبوعہ شرکت ملمہ ملائن)

الم ابوبراحد بن حسين بيهقي متوفى ٥٨ مهد روايت كرتے بين :

حضرت معاذین جبل جائے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مال پیا نے فریلا عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔
(من کبری ج۸ م ۵۵ مطبوعہ نشرالد ملان)

الم محربن حسن شيباني متوفى ١٨٩ه روايت كرت بين:

امام ابو حفیفد از حماد از ابراتیم روایت کرتے ہیں کہ حصرت علی ڈپلی نے فرملیا کہ عورت کے تمام زخموں کی دیت مردول کے زخموں کی دیت کا نصف ہے۔ (کماب آلا کار ص ۴۵ مطبوعہ اوارة افقر آن کراچی ، ۵۰ مهرہ)

الم مالك بن انس السبي متوفي ١٥١ه فرمات بين :

سرکی چوٹ اور دیگر جن زخمول کی تمائی یا اس سے زیادہ دیت ہوتی ہے' ان میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ب- (موطالام الک رقم الحدیث : ۱۵۰۷)

علامہ قرطبی مالک متوفی ۲۱۸ ھ نے لکھا ہے کہ اس پر علماء کا اجتماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔
(الجام القرآن ج ۵ م ۳۲۵)

علامه یجی بن شرف نودی شافعی متوفی ۲۵۱ه لکھتے ہیں :

عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اور عورت کے اعضاء اور زخموں کی دیت بھی مردوں کی دیت کا نصف ہے۔ (رد شتر الطالین ج م مرد ک دیت کا نصف ہے اسلامی بیروت)

علامه ابوالحن على بن سليمان مرداوي حنبلي متوفى ٨٨٥ه لكهت بين :

عورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے اس میں کسی کا اختلاف شمیں ہے۔

(الانصاف ج ۱ من ۱۲ مطبوعه دار احیاء التراث العملی بیروت ۲۱ من ۲۲ مطبوعه دار احیاء التراث العملی بیروت ۲۱ سامه) خلاصه بید ب که صدیث من بھی ہے که عورت کی دیت مردکی دیت کا نصف ہے لور ائمہ اربعد کا بھی سی تج بہب

اوراس پر تمام ائمہ ذاہب کا اجماع ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جس نے کسی مسلمان کو خطاء " (بلاقعید) قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن (خلام یا بازه ک) کو آزاد کر نالازم ہے ان اس کر دار اُن کو برت اوا کی جائز کے ایسان کر کی موجوف کریں ۔ دالنہ اور \* عنوی

اندی) کو آزاد کرنالازم ہے اور اس کے وارٹوں کو دیت اوا کی جائے ملسوا اس کے کہ وہ معاف کردیں۔ (النساء: ۹۳) انعمالات

لِّل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی حکمت اس آیت میں مسلمان کو خطاء " قتل کرنے والے پر ود چیزیں واجب کی بین کفارہ اور ویت اور کفارہ میں یہ تصریح ک ہے کہ مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے کیونکہ قاتل نے مسلمان فخص کو قتل کیاہے تو اس کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آ ذلو کرے علام ہونا بہ منزلنہ موت ہے اور آ زادی بہ منزلہ حیات ہے ، تو ایک مسلمان کو مارنے کی تلافی اس طرح ہوگی کہ

ایک مسلمان کو زندہ کیا جائے ' ہرچند کہ یمال غلام کامطلقاً'' ذکر کیا گیا ہے لیکن سے قاعدہ ہے کہ جب مطلق کو ذکر کیا جائے تو اس سے ذات کے انتبار سے کال فرد مراد ہو تاہے اور صفت اپنے اطلاق پر رہتی ہے' اس لیے اندھا' لنگرا' مجنون اور لولا

غلام آزاد کرنامحتر نمیں اور نہ ہی مکاتب میریا ام ولد کا اعتبار ہو گا اس کے علاوہ غلام کا چھوٹایا برا ہونا مردیا عورت ہونا ا کلا یا گورا ہونا' بیه از قبیل صفات ہیں اور کمی بھی صفت کاغلام آزاد کیا جاسکے گا' اب چونکہ اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کی وجہ سے غلام بنانے کا دور ختم ہو چکا ہے' اس لیے اب قتل خطاء کے کفارہ میں مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے جائیں

ور ثاء مقتول میں دیت کو تقسیم کرنے کے احکام

مسلمان مقول کی دیت کے متعلق ہم بتا بچے ہیں کہ لهم ابو صفیفہ کے نزدیک سواونٹ ہیں یا ایک ہزار دیناریا دس ہزار درہم 'اور مید دیت تمن سال کے اندر مقتول کے ور ٹاء کو اوا کی جائے گی اور جس طرح ور ٹاء میں مرنے والے کا ترک تقسیم کیا جاتا ہے اس قاعدہ اور تنامب سے دیت تقتیم کی جائے گی مقتول کی تجییزو تعفین کے بعد اس میں سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا چرتمائی (۱/۳) دیت ہے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر دیت بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔

یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب مقتول کے ور ٹاء دیت معاف نہ کریں لیکن اگر انہوں نے معاف کر دی تب بھی

کفاره بهرحال ادا کرنا ہو گا۔ الله تعالی کا ارشاد ب : مجر اگر وه معتول اس قوم ، وجو تهماری دشمن ب اور وه معتول مسلمان مو تو صرف ایک

مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے- (النساء: ۹۲) دارالحرب میں کمی مسلمان کو خطاء "قتل کرنے پر دیت لازم نہ کرنے کی حکمت

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اگر تھی مسلمان نے مسلمان کو دارالحرب میں خطاء "قتل کر دیا تو اس کے کفارہ میں صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا اور معتول کے اولیاء کو دیت اوا نمیں کی جائے گ کیونکد دیت بہ طور وراثت دی جاتی

ے اور دارالاسلام اور دارالحرب کے رہنے والول کے در میان وراثت شیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اگر وہ مقول اس قوم ہے ہو جس کے ساتھ تمہارا معلمہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا جائے۔ (النساء : ۴)

ذمی کافر کی دیت میں نداہب ائمہ جس کافر قوم ہے مسلمانوں نے معلمہہ کیا ہو اس کے کسی فرد کو اگر کسی مسلمان نے خطاء " قتل کر دیا یا مسلمان ملک

پ <u>کی دی کافر کو مسلمان نے خطاء " قتل کر دیا</u> تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کامیہ تھم بیان فرملیا ہے کہ اس کے در ثاع

اگو بھی دیت اوا کی جائے گی اور کفارہ میں آیک مسلمان غلام کو آزلو کیا جائے گا المام ابو صنیفہ کے نزدیک دی کافر اور مسلمان فلام کو آزلو کیا جائے گا المام ابو صنیفہ کے نزدیک دی کافر اور مسلمان کی دیت میں ویت کو کسی خاص مقدار سے معین نہیں فرمایا اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے ور خاء کو پوری دیت اوا کی جائے گی تیز اٹل عرب میں دیت کا لفظ سو او نواں میں معروف تھا اور اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد مقتول کی دیت سو اونٹ اوا کرنے کا تعال تھا اس لیے جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ معلم اور الکام کے معلم اور کافری دیت اوا کی جائے گی تو اس کو متعارف معنی پر محمول کیا جائے گا اور اس کا معنی ہوگا کہ ذی مقتول کے ور خاء کو پوری دیت اوا کی جائے گی تیز اس آیت کے نزول سے پہلے مسلم اور کافری دیت میں فرق نمیں تھا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ذی کی دیت کو مسلم کی دیت کے ذول سے پہلے مسلم اور کافری دیت میں فرق نمیں بھی اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ذی کی دیت کو مسلم کی دیت کے ذول سے پہلے مسلم فرق کے ذکر کے العد بغیر کمی فرق کے ذکر کے العد بغیر کمی فرق کے ذکر کے الافرانس آیت میں ہوگا ہے۔

علامه ابوعبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ ه لكصة بين:

امام مالک نے کما کہ ذی کی دیت مسلمان کی دیت کانصف ہے۔ لیام احمد بن حنبل کاہمی بھی نم ہب ہے اور اہام شافعی نے کما ہے کہ میمودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا تمائی ہے۔ (الجامع الدکام القرآنج ۵ ص ۳۲۷ ملحمًا مطبوعہ امریان) ذی کافرکی نصف دیت پر ائمیہ ثلاثہ کی دلیل اور اس کاغیر مشتحکم ہوتا

امام ابوعيسي محد بن عيسى ترفدى متوفى 24 اهدروايت كرتي بين

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے ولواسے روایت کرتے ہیں کہ نبی مطابیام نے فرملا کافر کی دہت مومن کی ریت کانصف ہے۔

امام ترذی نے اس مدیث کو حسن لکھاہے کیونکہ عمرو بن شعیب از والد از جد مختلف فیہ ہے۔

(سنن ترزی و تم الحديث : ۱۳۱۸ سنن نسائی و قم الحديث : ۱۳۸۳ سنن اين ماجه و تم الحديث : ۱۳۴۳ سنن ايوداو و و تم الحديث : ۱۳۵۳ )

امام ترزی اس مدیث کو روایت کرنے کے بعد کھتے ہیں:

یمودی اور نصرانی کی دیت میں اہل علم کا اختلاف ہے ' بعض اہل علم کا غرب اس مسلد میں اس مدیث کے مطابق ہے ' اور حمر بن عبر العزیز نے کہا کہ یمودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے ' الم احمد بن حنبل کا بھی یکی غرب ہے ' اور حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ یمودی اور نصرانی کی دیت چار جزار دوہم ہے ' اور جموی کی دیت آٹھ سو در ہم ہے ' الم مالک بن انس' الم شافی اور اسحاق کا بھی یمی قول ہے ' اور بعض اہل علم نے کما کہ یمودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے ' میر سفیان شوری اور الل کوفہ کا قول ہے۔

(سنن ترفدي جسام ١٠٨٥ عن مطبوعه وارا لفكزيروت ١١٣١١هـ)

المام نسائی نے اس حدیث کو جس سند ہے روایت کیا ہے اس میں آیک راوی محدین راشد ہے اس کے متعلق لمام عبداللہ بن المبارک نے کمامیہ صادق تھا کیکن میہ شیعی یا قدری تھا۔ (ہزدیب استدیبج م ۱۳۵۰)

اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو جس سند کے ساتھ روایت کیاہے اس میں ایک راوی عبدالرحمان بن الحارث بن عبداللہ بن عمیاش بن الی ربیعہ ہے اس کے متعلق لمام اتھ نے کما بیہ متروک ہے اور علی بن المدینی نے اس کو ضعیف کما

تبيبانالقرآن

ـــلددوم

6199<u>\*</u>

ے آہم اس کی تعدیل بھی کی گئی ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۳۳۳)

ان حوالوں ہے واضح ہو گیا کہ جس حدیث ہے ائمہ ثلاثہ نے استعدالل کیا ہے وہ اس قدر مستحکم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے ذکر کروہ لفظ کے متعارف معنی کے مزاحم ہو سکے۔

ذی کافراور مسلم کی دیت کے مساوی ہونے پر امام اعظم کے دلائل لهم ابوحنیفه رحمه الله کے نزدیک قتل نفس میں مسلمان اور کافر ذی یا معاهد کی دیت برابر ہے ' قرآن مجید میں لفظ

ریت کے متعارف معنی کے علاوہ ان کے موقف پر حسب زمل احادیث دلیل ہیں 'امام ابو حنیفہ ابنی سند کے ساتھ روایت

حضرت ابو ہریرہ دیا اور میں کرتے ہیں کہ نبی مالیکا نے فرمایا یمودی اور نصرانی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے-(مند ابی حنیفه مع شرح القاری ص ۲۰۸ مطبوعه بیروت)

امام قاضى ابويوسف يعقوب بن ابرابيم متوفى ١٨٢ه روايت كرت بين:

ابراہیم مخفی نے کماذی مود کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابرہے- (کتاب الآثار ' رقم الدیث: ٩١٩) ز ہری نے بیان کیا کہ حصرت ابو بکراور عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اٹل ذمہ کی دیت آزاد مسلمان کے برابرہ-

(كتاب الأثار وتم الحديث: ٩٢٢)

المام محربن حسن شيباني متوفي ١٨٩ه روايت كرتي بين :

ابوا استم روایت کرتے ہیں کہ نبی مالیکیا اور حصرت ابو بحراور حضرت عمراور حضرت عثان رضی الله عنهم نے فرمایا ہے

کہ ذمی کی دیت آزاد مسلمان کے برابرہے- (کتاب الآثار 'رقم الحدیث: ۵۸۷)

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر محضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ عشم نے نصرانی کی دیت اور یہودی کی دیت کو آزاد مسلمان کے برابر قرار دیا۔ امام محمد نے کہا مارا اس مدیث پر عمل ہے اور یسی امام ابوضیف رحمد الله كا قول ہے۔ (كتاب الآثار 'رقم الحديث: ٥٨٩)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠٠٠ه و روايت كرت بين

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکام نے فرایا ذی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے-(المعجم الاوسط و قم الحديث: 494)

اس حدیث کی سندیں ایک رادی ابو کرز ضعیف ہے لیکن ہاقی احادیث اور آ ادار محیحہ لیام اعظم رحمہ اللہ کے موتف

پر توی دلیل ہیں اور ظاہر قرآن بھی آپ کے موقف پر دلیل ہے کیونکہ قرآن مجید نے مسلم اور کافر کی دیت عمد اور دیت خطامیں کوئی فرق نہیں کیا۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے : سوجو مخص (غلام یا باندی) کو نہ پائے تو وہ مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے بیراللہ کی طرف سے

(اس كى) توبه ب اور الله بهت علم والابرى حكمت والاب- (الساء: ٩٢)

قلّ خطاء کے کفارہ کابیان

كسى مسلمان نے كسى مسلمان كو دارالاسلام ميں خطاء قتل كيا ہويا كسى مسلمان كو دارالحرب ميں خطاء " قتل كيا ہويا كس

آئی کو دارالاسلام میں قمل کیا ہو تینوں صورون میں اللہ تعالی نے مسلمان قاتل پر کقارہ لازم کیا ہے اور وہ ایک مسلمان گردن کو (بائدی یا غلام) کا رواج ہی ختم ہو گیا ہو جیسا کہ (بائدی یا غلام) کا رواج ہی ختم ہو گیا ہو جیسا کہ آز کر کتا نہ ہو یا غلام کا رواج ہی ختم ہو گیا ہو جیسا کہ آن کل ہے تو وہ دو ماہ کے مسلمل روزے رکھے گا بایس طور کہ بیر روزے رمضان کے علاوہ کمی اور ماہ میں اس ترتیب بے رکھے جائیں موائل نہ ہوں اس لیے بیر روزے ایم تشریق کے بعد رکھنے چاہئیں اور جو شخص نادم ہو کر خطاء 'قائم مقام خطا' قمل شیہ عمد اور قمل بالسب میں ویت اور کفارہ اوا کر دے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی توبہ تبول ہو جائے گیا۔

اس کی توبہ تبول ہو جائے گیا۔

اللہ تبول ہو جائے گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو مخص کسی مسلمان کو قصدا "قُل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہو گا اور اللہ اس پر لعنت کرے گا اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(النساء: ٩٣)

قتل عمر کی تعریف اور اس کے متعلق احادیث

اس آیت میں الله تعالیٰ نے عمد الله مسلمان کو قمل کرنے پر دونٹ کی دعمید سائی ہے اس کیے قمل عمد کی تعریف کو جاننا ضور ری ہے۔

مثم الائمه محمرين احمد سرخي حنى متوفى ۱۸۳۳ ميس الائمه عليم بين :

قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی جائے اور جان غیرمحسوس ہے ہیں وہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے گاہو زخم ڈالنے والا ہو لور بدن کے ظاہر اور باطن میں موثر ہو۔

(المبسوط ج٢٦ص ٥٩ مطبوعه وارالمعرفه بيروت)

الم ابو بكراحمه بن على رازي جماص حنفي متوفى ١٥ مهره لكهيته بين:

امام ابو صنیفہ کی اصل کے مطابق جس قمل کو ہتھیاریا ہتھیار کے قائم مقام کے ساتھ کیا جائے وہ قمل عد ہے مشلاً پانس کی کچچی یا لاشمی کے عمرات یا کسی اور ایسی دھار والی چیز کے ساتھ قمل کردے جو ہتھیار کا کام کرتی ہویا آگ سے جلا دے کام ابوصیف کے نزدیک سے تمام قمل عمر کی صور تیں ہیں اور ان میں قصاص واجب ہے اور ہمارے علم کے مطابق ان صور توں کے قمل عمر ہونے میں فقماء کا اختلاف نہیں ہے۔ (ادکام التر آن ج مس ۲۲۸مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور ، مسمدے

لغادیث میں تلوار اور پھرے قبل کرنے کو قبل عمد قرار دیا ہے۔

امام احمد بن صنبل متوفی ۲۳۱ه روایت کرتے ہیں :

حفنرت نعمان بن بشیر دینی بیان کرتے ہیں کہ ٹی مطابیع نے فرمایا تکوار کے علاوہ ہر چیز خطاء ہے اور ہر خطاء کا ایک آوان ہے-(مند احد ۲۰ 'رقم اللہ یث ۱۸۳۵ ما ۱۸۳۳ من کبری کلیستی ج۸ ص ۴۲)

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٧ه ودايت كرتے بين

حضرت انس بن مالک وڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیل کے عمد میں ایک یمودی نے ایک لڑی پر حملہ کیا اور اس کے جم سے زیورات آبار لیے اور اس کے سرکو پھرسے کچل دیا اس لڑی کو رسول اللہ طائیل کے پاس لایا گیا اس وقت پھرس میں آخری رمتن حیات تھی اور اس کی گویائی شتم ہوگئی تھی ارسول اللہ طائیل نے اس سے پوچھاتم کو کس نے قمل کیا

تبيانالقرآن

سلددوم

ہے۔ کیا فلاں شخص نے؟ اس کے قاتل کے سوا کسی اور کا نام لیا' اس نے سرکے اشارہ سے کما نہیں' بھر فرمایا فلاں فخص اور اس کے قاتل کا نام لیا اس نے سرکے اشارے ہے کہا ہاں' رسول اللہ طاہیائے ناس کو بلانے کا حکم ویا اور وو چقروں کے درمیان اس کے سرکو کیل دیا- (میح الجاری و تم الحدیث: ۵۲۵، صیح مسلم و تم الحدیث: ۱۱۷۳ سن ابوداؤد و تم الحدیث:

٣٥٢٤) من ترفري و قراليدي : ١٩٦٥ من ابن ماجه و قر الحديث : ١٢٥٩ مند احمد ج ٢٠٥٨ ١٣١٥٥ ١٣١٠٥ ١٢٥١١)

ان حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ مگوار ہو' پھرہو یا کوئی اور دھار دار چیزہویا ہتصیار ہو اس ہے قتل کرناعمہ ہے' بندوق' كلاشكوف 'پيتول وغيره بھي اس ميں داخل ہيں-

قتل عمریر اللہ اور اس کے رسول کے غضب کابیان

الم مسلم بن حجاج تشري متوفي الهله روايت كرتے بيں: حضرت مقداد بن اسود دہلم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایا رسول اللہ! بیہ بتائیے کہ میرا کس کافر شخص ہے مقابلہ ہو

وہ مجھ سے قبل کرے اور تکوارے میراایک ہاتھ کلٹ ڈالے امچروہ مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کی آڑیں آئے اور کے میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا ' یا رسول اللہ! کیا میں اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ ما پیلے نے فرمایا اس کو قتل مت کرو' میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ چکا ہے' اور اس نے میرا ہاتھ

کاٹنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ مالئے پیلم نے فرمایا اس کو مت قتل کرو اگر تم نے اس کو قتل كرديا تووه تهمار علل كرنے سے پہلے والے درجہ ميں ہو گااورتم اس كے كلمہ يزھنے سے پہلے والے درجہ ميں ہو گے-

(صحیح مسلم ٔ رقم الدیث: ۹۵ ، صحیح بخاری ٔ رقم الدیث: ۳۷۵۳ ، سنن ابوداؤ و ٔ رقم الدیث: ۲۶۴۳)

الم ابوعيلي محربن عيلي ترزى متوفى ١٤٧ه روايت كرتي بن حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیتم نے فرمایا الله کے نزدیک ایک مسلمان کے

قل كى بد نسبت يورى دنيا كازوال زياده آسان ب- (سنن تهذى ارقم الحديث: ١٢٠٥ اسنن نسائى ارقم الحديث: ٣٩٩٨)

حفرت ابوسعید خدری دیافی اور حفرت ابو ہریرہ دیافیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹا پیلم نے فرمایا اگر تمام آسان اور ز بین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا-

(سنن ترندي و تم الحديث: ١٣٠٠١ المستدرك ج٢٠ص ٣٥٢ كنزا لعمال وقم الحديث: ٣٩٩٥٣)

امام احدین طبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں ᠄

حضرت ابن عباس رضی اللہ عضمابیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے ان کے پاس آکر کما میہ جائے کہ ایک آدمی نے ی مخص کو عدا "قل کیاس کی سزاکیا ہوگ؟ انہوں نے کماس کی سزاجنم ہےوہ اس میں بیشہ رہے گا'اللہ تعالیٰ اس بر غضب ناک ہو گا اور اس پر لعنت کرے گا اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے ' حضرت ابن عباس نے قرمایا

ہے وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی (النساء: ۱۹۰۰) حتی که رسول الله مطابقط ونیا سے تشریف لے گئے اور رسول 

بدایت یافتہ ہو جائے گا؟ حصرت ابن عباس نے فرایا اس کی توب کیے ہوگی؟ میں نے رسول الله طالعظم کو یہ فرماتے سا ب اں شخص کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو عمدا" قتل کر دیا وہ منتقل اینے قاتل کو دائمیں یا بائمیں جانر

النسآء ٢٠ - ٩٧ والمعصنته پکڑے ہوئے آئے گااور دائس یا پائس ہاتھ ہے اس نے اپنا سمر پکڑا ہوا ہو گااور عرش کے سامنے اس کی رگوں ہے خون بد رہا ہو گا اور وہ فخص کے گااے میرے رب اپنے اس بندہ سے بوچھ اس نے مجھے کیوں قبل کیا تھا۔ (منداحدج ارقم الحديث: ۲۲۲۲ مطبوعه دارا لفكر بيروت ۱۳۲۴ه) مسلمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیهات اس آیت پر بیہ اشکال وارد ہو تا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گٹاہ کبیرہ ہے ' اور شرک کے سوا ہر گناہ لا کق مغفرت ہے' عالانکہ اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو عمدا "قمل کرنے کی سزاہیشہ جنم میں رہناہے اور جنم میں خلود کفار کے لیے ہو تا ہے اور جو گناہ لا نُق معانی ہو اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہو تا اس اشکال کے حسب ذمل جوابات ہیں : ا- جب مشتق پر کوئی تھم لگایا جائے تو اس کا مافذ اشتقاق اس تھم کی علت ہو تا ہے لنذا اس آیت کا معنی بیہ ہوا کہ جس شخص نے کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کے سبب سے قتل کیا تو اس کی سزا جنم میں خلود ہے اور جو شخص کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ ہے قتل کرے گاوہ کافر ہو گالور کافر کی سزاجتم میں خلود ہے۔ ۱۳ اس آیت میں "من" کالفظ ہرچند کہ عام ہے لیکن بید عام مخصوص عنہ البعض ہے اور اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر' مراد نسیں ہے بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے اور کافر کی سزاجتم میں خلود ہے۔ ٣- يه آيت ايك خاص قاتل كے متعلق نازل ہوئى ہے بيد فخص پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرتد ہو كرايك مسلمان كواس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرویا۔ روح المعانی میں اس کے متعلق روایت بیان کی گئی ہے۔ (روح المعاني ج ۵ص ۱۱۵) س۔ اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کامعنی یہ ہے کہ اس کی سزاجہتم میں خلود ہے ایعنی وہ اس سزا کامستحق ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یہ سزادی جائے گی۔ ۵- اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود سے مجازا" کمٹ طویل مراد بے یعنی وہ لیے عرصے تک جنم میں رہے گا- ۱۲ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو اس آیت میں شرط محذوف ہے یعنی اگر اس کی مغفرت نہ کی گئی تو وہ بیشہ جنم میں رہے گا۔ اس کو خلف وعید سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ بہ طور کرم خلف وعید جائز ہے لیکن بد بظاہر خلف وعید ہے، حقیقت میں چونکہ یال شرط محذوف ہے اس لیے کوئی خلف نمیں ہے۔ ے۔ یہ آیت انشاء تخویف ہر محمول ہے لینی مسلمانوں کو قتل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایبا فرمایا گیاہے ' حقیقت میں کسی مسلمان قاتل کو جنم میں خلود کی سزادیے کی خبر نمیں دی گئ-۸۔ اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کردیا تو وہ کافر ہو جائے گااور پھراس کی سزاجنم میں

9۔ اگر کسی مسلمان نے بغض اور عناد کے غلبہ کی وجہ ہے قتل مسلم کی حرمت کا انکار کر دیا اور پھر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گالور اس کی مزاجنم میں خلود ہے۔

۰۱- اگر معاذ اللہ کی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کریا اس تھم کی توہین کرنے کے لیے رکسی مسلمان کو قتل کیاتو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی مزاجنم میں خلود ہے۔

بيان القرآن

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والواجب تم اللہ کی راہ میں جماد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کرلیا کرو اور جوتم کو سلام کرے اس سے بید نہ کمو کہ تو مسلمان نہیں ہے تم ونیاوی زندگی کاسلان طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت عشیمیں ہیں اس ہے پہلے تم بھی اس طرح سے مجراللہ نے تم پر احمان فرایا سوتم خوب تحقیق کرلیا کو- (الساء: ۹۳) سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق احادیث

الم احد بن حنبل متوفى ٢٨١ه روايت كرتے بين : حضرت عبدالله بن الى حدرد والله بيان كرت إلى كر رسول الله الله عليام في جمين أيك جماعت ك ساته اضم (كمداور ممامہ کے درمیان ایک مقام) روانہ کیا اس جماعت میں ابو قلوہ بن رعمی اور محلم بن جشامہ بھی تھے 'ہم روانہ ہو گئے حتی کہ جب اضم میں پننچ گئے ' تو ہمارے میں سے عامرا تجعی کا گزر ہوا جو ایک اونٹ پر اپناسلان رکھے ہوئے جارہا تھا' اور اس کے یاں دودھ کا ایک مٹکٹرہ بھی تھا' جب وہ ہمارے پاس ہے گزرا تو اس نے ہم کو سلام کیا' ہم نے اس کو پچھ نہیں کما اور محلم بن بشامہ نے اس پر تملہ کرکے اس کو قتل کر دیا اور اس کا اونٹ اور اس کا سامان چھین لیا۔ جب ہم رسول الله ماليظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سے واقعہ بیان کیا تو ہمارے متعلق قرآن مجید کی سے آیت نازل ہوئی : اے ایمان والوجب تم الله كى راہ ميں جہاد كے ليے جاؤ تو خوب تحقیق كرليا كرو اور جو تم كو سلام كرے اس ہے بيہ نہ كہو كہ تو مسلمان نسيں ہے-الآبير (النساء: ٩٢) (منداحدجه) رقم الديث ٢٣٩٢ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٧١٧ه)

الم محربن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بنوسلیم کا ایک فخص رسول الله الله الله علیام کے اصحاب کے باس سے **بمیاں چراتے ہوئے گزرا اس نے سلام کیا محلب نے کما اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا ہے انہوں** نے اس کو پکڑ کر قتل کردیا اور اس کی بحریاں لے کر نبی مطابیام کے پاس پنچے اس موقع پر یہ آیت (النساء: ۹۴) نازل هو كي- (صيح البخاري) رقم الديث: ٣٥٩، صيح مسلم، رقم الحديث: ٣٠٠٥ سنن ابوداؤد وقم الديث: ٣٩٧٣، سنن ترزي رقم الحديث : ٢٠١١ممنن كبرى للنسائي٬ رقم الحديث : ١١١١٠ مند احر٬ رقم الحديث : ٢٠٢٣٬ صيح ابن حبان٬ رقم الحديث : ٣٧٥٢، المستدرك ج٢ص ٢٩٣٠ سنن كبرى للبيه قي ج٩ص ١١٥)

المام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ یہ آیت قبیلہ غطفان کے ایک فخص مرواس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نبی مالیم نے غالب لیٹی کی قیادت میں ایک لشکر فدک کی طرف روانہ کیا ان کو وہاں مرداس' غطفان کے لوگوں کا ساتھ ملا' مرداس کے ساتھی بھاگ گئے' مرداس نے کہابہ خدامیں مومن ہوں اور میں تمہارا بیچیا نہیں کر رہاتھا' بھر صبح کو سواروں کی ایک اور جماعت آئی مرداس نے ان کو سلام کیا تو رسول اللہ ملٹھیزام کے اصحاب نے اس کو قتل کردیا اور اس کامل و متاع لوٹ لیا اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان جسم ۳۰۳مطبوء دارا لفکر بیروت ۱۳۱۵هـ)

ادکام شرعیه کامدار صرف ظاہر برہے

قر آن مجید کی اس آیت اور اس کے شان نزول میں جو احادیث ذکر کی گئی بیں ان سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اسلام میں ادکام شرعیہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے اور کسی شخص کے باطن کو شولنے ہے ہم کو منع کیا گیا ہے اور دل کے حال کو جاننا مانوں کا منصب نہیں ہے' یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے جو علام الغیوب ہے اور سمی شخص کے متعلق بد گمانی کر

الله کو قتل کرنا ممنوع ہے 'اس سے پہلے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر بچے ہیں کہ حضرت اسامہ نے ایک فض کو قتل کر پڑھے ہیں کہ حضرت اسامہ نے ایک فض کو قتل کر پڑھا بہت کا برخ نے کہ برخ ما ہے تقل کر دیا تھا کہ شاید اس نے جان بچائے کا تھم نمیں دیا 'اور فدکورالعدد احادیث میں جن محلب ناراض ہوئے 'آپ نے حضرت اسامہ سے اس فحض کے قصاص لینے کا تھم نمیں دیا کیونکہ اول تو یہ نے ایک فخض کو سلام کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا آپ نے ان کو بھی قصاص میں قتل کرنے کا تھم نمیں دیا کیونکہ اول تو یہ ابراء اسلام کے واقعات ہیں ثانیا ''یہ کہ انہوں نے آدیل سے قتل کرا تھا 'البتہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اس کا تھم معلوم ہونے کے بعد فور اس کا تھم معلوم ہونے کے بعد فور اس کا اس کے قتل کر دیا اس سے قصاص لیا جائے گا' بسرحال اس آیت سے نقہ کا یہ عظیم ضابطہ معلوم ہونا کہ ادکام شرعے۔ کا دار صرف طاہرحال پر ہے۔

نیز اس آیت میں میر بھی تصریح ہے کہ مسلمانوں کا جہادے مقصود صرف اللہ کے دمین کی سمیلندی ہونا چاہئے اور مال نفیعت حاصل کرناان کا مطح نظر نہیں ہونا چاہئے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : بلاعذر اور بلا ضرو (جماد ہے) بیشہ رہنے والے مسلمان اور الله کی راہ میں (کافروں کے خلاف) جماد کرنے والے برابر نہیں ہیں' اپنی جان اور مال ہے جماد کرنے والے مجابدوں کو ایشہ نے بیشنے والوں پر ایک درجہ میں فضیلت دی ہے' اور سب سے اللہ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجابدوں کو بیشنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشن اور رحمت اور الله بہت بخشنے والا ہے صدر حم فرمانے والا ہے۔

بلاعذر جہادیس شریک نہ ہونے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہیں اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں سفر میں سختیاں اور

یں میں اس میں ہے۔ بھی میں ہے۔ بھی اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ میں زخم کھاتے ہیں ان کے برابروہ لوگ نہیں ہو کتے جو بغیر کی جسمانی عذر کے جہاد کے لیے نہیں جاتے لور اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کتے۔

الم الوعسى محد بن عيسى ترفدي متوفى ١٥٧٥ روايت كرتے بين:

حضرت براء بن عازب ولا عمین كرتے بين كه جب به آيت نازل موئى لا يستوى القاعدون من الممؤمنين المراد من الممؤمنين عبوالله بن عموابن ام كمتوم ولا في المهؤم كي بيل آئے وہ نابينا تق انهوں نے كما يا رسول الله طرفيتا من نابينا موں آپ جمعے جماد كم متعلق كيا تحم ويتے بيس تو الله تعلق نے بيه آيت نازل فرمائى غير اولى المصرر - في الم يقط فرما الاحد وردات وردات الاحد وردات الاح

(سنن ترذى وقم الحديث: ٣٠٣١) صحيح يخارى وقم الحديث: ٢٥٩٣ صحيح مسلم وقم الحديث: ١٨٩٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ لا یستوی القاعلون من المؤمنین غیر اولی الصر رہے اللہ الصر رہے وال سے الصر رہے مراد وہ مسلمان ہیں جو بغیر سمبی ضرریا عذر کے جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے اور جاد کرنے والوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر میں جہاد کے لیے گئے تھے۔ جب غزوہ بدر میں شریک ہونے کا حکم آیا تو ہی طبیعا ہیں کیا ہمارے حضرت عبداللہ بن محش من میں اللہ عنما آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ہم تابیعا ہیں کیا ہمارے لیے رخصت ہے تو پھرید ہیں میں کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ہم تابیعا ہیں کیا ہمارے لیے رخصت ہے تو پھرید ہیں تازل ہوئی۔ (سن تذی و تر اللہ عند)

تبيانالقرآن

مذر کی وجہ سے جہاد نہ کرنے والے محیلہ بن کے برابر ہیں

اس آیت ہے یہ مفہوم ثلقا ہے کہ جو مسلمان جہاد میں شال ہونے کی نیت رکھتے ہوں لیکن جسمانی عذر کی وجہ ہے شریک نہ ہو سکیں وہ اجر و ثواب میں مجاہرین کے برابر ہیں 'کیونکہ اللہ تعالی نے بلاعذر جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے

متعلق فرایا ہے وہ مجابدوں کے برابر نہیں ہیں۔ اس کامطلب سے ہے کہ عذر والے عجابدین کے برابر ہیں اس کی تائید ان احادیث ہے ہوتی ہے۔

امام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ نی اللہ یا نے ایک غروہ میں فرمایا : ہم میند میں کچھ مسلمانوں کو جھوڑ آئے ہیں اور ہم نے جب بھی کسی گھاٹی یا وادی کو عبور کیاہے تو وہ ہمارے ساتھ تھے' وہ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔

(صحیح بخاری ٔ رقم الحدیث : ۲۸۳۹)

حصرت انس بن مالک دہانچہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مالیکیلم غزوہ تہوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب

مینے تو آب نے فرمایا تم نے جب بھی کسی رات سفر کیا یا کسی داوی کو عبور کیا تو مدینہ کے پچھ مسلمان تمهارے ساتھ ہوتے تھے' محابہ نے عرض کیایا رسول اللہ اوہ تو مدینہ میں ہیں' آپ نے فرمایا ؛ وہ مدینہ میں لیکن عذر کی وجہ سے نہیں جا

سكے-(امام مسلم نے يه حديث انتصار كے ساتھ حفرت جابرے روايت كى ب-)

(سنن ابن ماجه ٬ رقم الحديث: ۴۷۹۴٬۳۷۹٬۳۵۹ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۹۰۹ مند احمد ۳۳۰ ۱۸۲٬۳۰۰

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بھی فضیلت بیان کی ہے' اس سے معلوم: اِ ایہ جو مال وار لوگ اینے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیگر فرائض اور واجبات کو بجالاتے ہیں اور جن کاموں ے شریعت میں منع کیا گیا ہے ان سے باز رہتے ہیں ان کو نفلی عباوت کرنے والوں پر فضیلت حاصل ہے کو نکہ وہ اپنے مال

کو جہاد' اسلام کی ترویج و اشاعت اور دیگرنیکی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ اس مسلہ میں بحث کی گئی ہے کہ غنی شاکر افضل ہو تا ہے یا فقیرصابر افضل ہو تا ہے ، بعض علماء نے اس آیت سے بیر

استدلال کیا ہے کہ غنی شاکر افضل ہو تا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرج کرتے ہیں ان کو فغیلت اور درجہ حاصل ہے نیز غنی کو قدرت حاصل ہوتی ہے اور فقیرعاجز ہوتا ہے اور قدرت بجزے انضل ہے اور بعض نے کما فقیرصابر انفنل ہو تاہے کیونکہ غنی شاکر کو اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے ہے جو اجر ملتاہے وہ دس گناہے' سلت سوگناہے یا چودہ سوگناہے اور بسرحال حد اور حساب سے ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرما آ ہے

قرآن مجيد ميں ہے: صرف مبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ویا جائے گا-

رِانَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ ٱجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ (الزمر: ١٠)

اس ہے معلوم ہوا کہ غنی شاکر ہے فقیرصابر افضل ہے' نیز غنی دنیا کی طلب میں رہتا ہے جب کہ فقیردنیا کو ترک یا ہے اور دنیا کو طلب کرنے ہے دنیا کو ترک کرنا افضل ہے' اس سے بھی معلوم ہوا کہ فقیر صابر غنی شاکر سے افشل

رسول الله مٹائیلا کے عمد مبارک میں بھی ہے جث رہتی تھی کہ فقیرصابر افضل ہے یا غنی شاکر افضل ہے اور ہرا کیک اجر و ثواب میں دو سرے سے بردھنے کی کوشش کر ما تھا۔

الم مسلم بن فجاج تشيري متوني الماه روايت كرتے بين:

(صححمسلم وقم الحديث: ٥٩٥)

اس صدی سے سید معلوم ہو تا ہے کہ فقیر صابر سے غنی شاکر افضل ہے کو نکہ اس کو ایس عبدات انجام دیے کا موقع لما تا ہے جو فقراء کی پہنچ میں نہیں ہو تیں ' یہ بھی واضح رہے کہ فقیر صابر سے مراد آج کل کے گداگر نہیں ہیں اور نہ غنی شاکر سے مراد آج کل کے گداگر نہیں ہیں اور نہ غنی شاکر سلمان فاری اور حضرت صبب ردی وغیرہ ' اور اغذیاء ہیں جیسے حضرت عثان اور حضرت عبدالرحمان بی عوف و غیرہ تنے ' اور فقیر صابر سے مراد ایسے اغذیاء ہیں جیسے حضرت عثان اور حضرت عبدالرحمان بی عوف و غیرہ تنے ' اور فقیر صابر سے کہ وہ صابر نہ ہو' بی عوف و غیرہ تنے ' اور فقیر صابر سے مراد بید نہیں ہے کہ وہ صابر نہ ہو' بلکہ مردد کو جب کوئی نمت ملے تو وہ اس پر اللہ کا شکر اواکریں اور جب کوئی مصیبت آتے تو وہ اس پر مبرکریں لیکن غنی کا بلکہ مردد کو جب کوئی نمت ملے اس کو ختی شاکر سے تبیر کرتے ہیں اور فقیر کا غالب عال ہے ہے کہ اس کو فقیر صابر سے تبیر کرتے ہیں اور و مبرکریا بھی عبادت ہے عالم سے کہ اس کو فقیر صابر سے تبیر کرتے ہیں اور مبرکریا بھی عبادت ہے اور شکر کرنا بھی عبادت ہے اور شکر کرنا بھی عبادت ہے اور شکر کرنا بھی عبادت ہے کہ اس کو فقیر صابر سے تبیر کرتے ہیں اور مبرکریا بھی عبادت ہے اور شکر کرنا بھی عبادت ہے کہ ایک عبادت کرنے کے زیادہ مواقع لیے ہیں جو افتراء کی دست اور اغذیاء کی دسترس میں نبی تو فقراء کی دندگی ہے اگر اغذیاء کو عبادت میں سبقت کی فضیات صاصل ہے تو فقراء کی دسترس میں سبقت کی فضیات صاصل ہے تو فقراء کی دسترس میں سبقت کی فضیات صاصل ہے تو فقراء کی دسترس اینانے کی فضیات عاصل ہے۔

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهم ووايت كرتي إن

حفرت ابو ہریرہ دہائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائیلا نے فرمایا : قیامت کے ون اللہ عز و جل فرمائے گا' اے این آدم میں بیار ہوا تو نے میری عیادت نمیں کیا وہ کے گااے میرے رب میں تیری کیسے عیادت کر آتو رب العلمین ہے د

تبيانالقرآن

اللہ تعالی فرمائے گاکیا تھے کو علم نہیں کہ میرافلاں بندہ تیار تھاتو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کر باتو تو بھیے اس کے پاس پانا بھر فرمائے گا اے این آدم میں نے تھے سے کھاتا مانگا تو نے جھے کھانا نہیں دیا 'وہ کے گا : اے میرے ربا میں تھے کہ کھانا آئی و رب العلمین ہے اللہ تعالی فرمائے گا میرے فلال بندے نے تھے سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھانا کا گا تو جھے اس کے پاس پاتا تھی فرمائے گا اس کو کھانا کھانا تا تو جھے اس کے پاس پاتا تھی فرمائے گا اس این آدم! میں نے تھے سے پانی مانگا تو نے میرے رب! میں تھے کیے پانی چا آتا تو تو رب العالمین ہے اللہ تعالی فرمائے گا میرے فلال بندہ تھے کھے پانی عالی باتا تو جھے اس کے پاس پاتا۔

(صیح مسلم ٔ رقم الدیث: ۲۵۶۹)

فقراء کے لیے یہ کچھ کم اعزاز خمیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی بیاری کو اپنی بیاری اور ان کی بھوک اور بیاس کو اپنی بھوک اور بیاس فرماتا ہے' اگر اغتیاء کو کثرت عبادت کی فضیلت عاصل ہے تو فقراء کے لیے بیہ کم فضیلت خمیں ہے کہ اللہ ان کے حال کو اپنا حال فرماتا ہے۔ ان کی بیاری کو اپنی بیاری اور ان کی بھوک اور بیاس کو اپنی بھوک اور بیاس فرماتا ہے۔

زمین میں بہت جگہ اور وسست یائے گا الله ادر اس کے ربول کی طرف بیجت کرتا بوا فیلے ہیم اس کو موت تر بیشک اس کا آج اللہ کے در کرم) پر نابت برگیا اور اللہ بہت بیشنے والانبایت رحم فرانے والا ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر كرنے والے تھے-الآب (النساء: ۹۷-۹۷) فرضیت ہجرت کی آیات کاشان نزول ان آتیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرملا ہے اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی ان یر سخت وعید فرائی ہے۔ الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بن عبدالرحمان بن اسود بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ ہے جنگ کے لیے ایک کشکر تیار کیا گیا۔ میرانام بھی اس میں لکھا گیا تھا اس وقت حضرت ابن عباس کے آ ذاہ کردہ غلام حضرت عکرمہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اس جنگ میں شامل ہونے سے تختی ہے منع کیااور کما حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے مجھے بہ خبروی ہے کہ (مکہ کے) کچھ مسلمان' (جنگ برریں) مشرکین (کی تعداد برهانے کے لیے ان) کے ساتھ تھ یہ لشکر رسول اللہ مالیجا سے الرنے کے لیے آیا تھا آپ کے لشکر کی طرف سے کوئی تیر آ کر ان مسلمانوں کے لگنا اور وہ ہلاک ہو جا آیا لاائی میں مارا جا آ' اس موقع پر بیہ آیت نازل مونى - (صيح البغاري، رقم الديث: ٢٥٩١ سنن كبرى للنسائى: ج١، رقم الديث ١١٩) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری ماں ان کمزور لوگوں میں ہے تھی جن کا اللہ نے کفر کی سرزمین سے ہجرت كرنے كے تھم سے استثناء فرمايا ب- (صحح البخاري، رقم الديث : ٢٥٩٧) الم ابوجعفر محد بن جریر طبری ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عرمہ بیان کرتے ہی کہ یہ آیت مکہ کے ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنوں نے بجرت نہیں کی تھی جو ن میں سے مکہ میں فوت ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی : بے شک فرشتے جن لوگوا

گرو عیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے (فرشتے کتے ہیں) کہ تم کس حال میں تھے؟وہ کتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دو زرق ہو اور وہ کیسا برا ٹھکانا ہے۔ گرجو (واقعی) کم دور ہوں مردوں' عورتوں اور بچوں میں ہے۔۔۔ سو یہ لوگ ہیں کہ اللہ عنقریب ان سے درگزر فرمائے گا۔ (النساء: ۹۵۔ ۹۵ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اور میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔ عکرمہ نے کما حضرت ابن عباس بھی ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے پچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اپنے اسلام کو عنی رکھتے تھے' بنگ بدر کے دن مشرکین ان کو اپنے ساتھ لے گئے' ان میں سے بعض مسلمان جنگ میں مارے گئے' مسلمانوں نے کہا ہمارے بنا اس کے لیے استغفار کیا اس مسلمانوں نے کہا ہمارے بنا ان کے لیے استغفار کیا اس موقع پر سورہ نساء کی میہ آیت نازل ہوئی۔ تب مکہ میں باتی مائدہ مسلمانوں کو میہ آیت لکھ کر بھیجی گئی اور ان سے میہ کما گیا کہ الب ان کے لیے ہجرت میں کس عذر کی تخبائش نہیں ہے وہ مکہ سے نکلے تو مشرکین ان کے مقابلہ میں آے اور وہ فتنہ میں پڑھا اس وقت ان کے مقابلہ میں آے اور وہ فتنہ میں پڑھا اس وقت ان کے متعابلہ میں آیت نازل ہوئی :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اُمَنَا بِاللَّهِ فَيَاذَا اُوذِى اور كِي لوگ كتے ہيں ہم اللہ پر ايمان لاۓ 'پمرجب انسي فِي اللَّهِ بَجَعَلَ مِنْنَهُ النَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ ﴿ اللهِ كَامِ مِنْ لَكِيفُ دَيْجَاتِ وَوَ يُولِ كَ نَتَهُ لَواللّهَ كَ (العنكبوت: ۱۰) عذاب كا لمن كردتے ہیں۔

عداب ف حرب مروي بير-(جامع البيان برده ص ساح-٣١٦ مطبوعه دارا لفكر بيردت ١٦٥٠ه)

(جان ابديان بره س ١٣١٢ - ١٣١ معبومه دارا اعلم بيرت ١٣١٥) الما ابن جرير نه حضرت ابو جريره والي الما ابن جرير نه حضرت ابو جريره والي عن دوايت كيائي كه نبي الله ين خلرك نماز كه بعد بيد دعاكرت تق : اك النه! وليد مسلمه بن بشام اور عياش بن ابي ربيعه كو نجلت عطا فرما اور ان كرور مسلمانوں كو جو مشركين كے زير تسلط بين 'جن كو وہاں سے نظنے كے ليے كمى حيله بر قدرت بيند وہ راستہ جائي ہيں۔ (جامع البيان جسم ١٣١٥) مطبوعه دارا لفكر بيروت)

ہرچند کہ اس مدیث کی سند ضعف ہے لیکن اس کی تائید اس مدیث سے ہوتی ہے: امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

الله تعلل كالرشاد ہے: اور جو الله كى راہ ميں بجرت كرے گا'وہ زمين ميں بہت جگہ اور وسعت پائے گا اور جو اپنے گھر سے الله اور اس كے رسول كى طرف بجرت كرنا ہوا فكك ' مجراس كو موت پالے توبے شك اس كا اجر الله (كے ذمه كرم) پر عابت ہو گيا اور الله بہت بخشے والا نمايت رحم فرمانے والا ہے (النساء: ٩٩)

اس آیت میں اللہ نے میہ خبردی ہے کہ جو محف اپنے دین کو بچانے کے لیے مشرکوں کے ملک سے اللہ اور اس کے

تبيانالقرآن

ر سول کی طرف بھاگ' اور ارض اسلام اور دار بجرت میں پینچنے سے پہلے اس کو موت آلے تو اس کے اس عمل کا اجر اور م بجرت کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے' اور اس نے اسلام کی خاطراپنے وطن اور رشتہ داروں کو جو چھوڑا ہے اللہ اس کی جزاء اس کو عطافرمائے گا۔

امام ابوجعفر محد بن جرير طري متوفى ١١٥٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے إي

سعید بن جیسر اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام نمرہ بن انعیص یا انعیص بن نمرہ فھا' جب جبرت کا حکم نازل ہوا تو وہ بیار تھا اس نے اپنے گھر والوں سے کہاوہ اس کو چارپائی پر ڈال کر رسول اللہ مشھیلم کے پاس لے چلیں' وہ اس کو لے کرروانہ ہوئے وہ ابھی مقام شعیم (مکہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے جہاں سے اہل مکہ احرام باندھتے ہیں) پر پہنچے تھے کہ اس شخص کی وفات ہوگئی اس موقع پر بیہ تیت نازل ہوئی۔

ہجرت کا شرعی تھم

ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں سلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو وہاں سے بجرت کرنا فرض تھا اور مکھ فتح ہونے کے بعد جب مکھ وہاں سے بجرت کرنا فرض تھا اور مکھ فتح ہونے کے بعد جب مکھ دارالاسلام بن گیا تو یہ بجرت منسانوں پر بجرت کرنا فرض تھا اور مکھ فتح کرور ہوں یا بیار ہوں اور ان کو بجرت نہ کرنے کو اللہ تعالی معاف فرمادے گا' ہوں اور ان کو بجرت نہ کرنے کو اللہ تعالی معاف فرمادے گا' اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرد ' عور تیں اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان نیک نیتی سے کوئی عیادت شروع کرے اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے فرت ہو جائے تو اللہ تعالی مسلمان کو اس کا پورا ہورا اجر عطا فرما تا ہے۔

دوت ہو جائے تو اللہ تعالی اس مسلمان کو اس نیک کام کا پورا ہورا اجر عطا فرما تا ہے۔

مدینہ منورہ کی طرف جمرت کی فرضیت کے اسراب

ابتداء اسلام میں مدینه کی طرف جرت کرنے کے حسب ذیل اسباب تھ:

(۱) مدینہ منورہ میں نبی مالیجام پر وقائ فرقا الکام شرعیہ نازل ہو رہے تھے اور دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان ہر طرف ہے اس مرکز علم کی طرف آئیں ای طرح اب بھی اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقہ میں رہتا ہو جہل علاء دین نہ ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس علاقہ کی طرف ججرت کرے جہل علاء دین ہوں اور وہاں جا کر علاء دین ہے علم حاصل کرے ٹکاح کرنے سے پہلے نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل سیکھے جج اور عمو سے پہلے جج اور عمو کے مسائل معلوم کرے " تجارت کرنے سے پہلے تجارت مجتج شراء اور سود کے مسائل کاعلم حاصل کرے اور بالنے ہونے سے پہلے نماز اور ذکوہ کے مسائل کاعلم حاصل کرے علی طذا القیاس۔

(۲) مدینہ میں مسلمان آزادی ہے ادکام شرعیہ اور شعارُ اسلام پر عمل کرتے تھے جب کہ فق مکہ سے پہلے مکہ میں شعارُ اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا سواب بھی اگر کسی ملک میں کوئی مسلمان اسلام کے شعارُ پر آزادی اور امن سے عمل ندکر

کے تواس پر اس ملاقہ سے ہجرت کرنا فرض ہے۔

(٣) مکہ سے مدینہ کی طرف بجرت کی فرضیت کا سب یہ بھی تھا کہ یہ بتلایا جائے کہ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے اور دین کی خاطروطن کو چھوڑ دیا جائے گا<sup>ہ</sup> اور یہ کہ نبی مظاہمیا کی اطاعت اور آپ کی اتباع مسلمانوں پر رفرض ہے اور جب نبی مطابعیام نے مدینہ کی طرف ہجرت کرلی تو آپ کی اتباع میں مسلمانوں پر بھی ہجرت فرض کردی گئ<sup>ا،</sup> اور

اس لیے بھی کہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست تھی سواس ریاست کو مضوط اور مشحکم کرنے کے لیے وہاں مسلمانوں کی عددی قوت برمهانا ضروری تھالور بیراسی وقت ہو سکتا تھاجب مسلمان میند میں جمع ہو جائیں۔ دفع ضرر کے لیے بجرت کی اقسام

قاضى ابو بكر محرين عبدالله ابن العبلي ماكلي متوفى ١٥٨٣ه هف ججرت كي حسب ذيل اقسام بيان كي مين

(1) وارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ججرت کرنا ججرت کی بید قتم قیامت تک کے لیے فرض ہے ' سوجو محص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اس پر دارالاسلام کی طرف ججرت کرنا فرض ہے 'آگر وہ دارالحرب میں ہی مقیم رہاتو گئے گار ہو گا۔

(۲) جس علاقہ میں اہل برعت کاغلبہ ہو اور سلف صالحین پر وہاں تیراکیا جاتا ہو اور صالح مسلمان اپنی قوت ہے اس برعت

کو منانے پر قادر نہ ہوں اس علاقہ ے ان مسلمانوں کا جرت کرنا واجب ہے اس کی اصل قرآن مجید کی سے آیت ب لور (اے مخاطب) جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں وَإِذَا الرَّائِثَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِي ايَانِنَا

میں سیج بحثی کرتے ہیں تو ان سے اعراض کرد حتی کہ وہ کسی اور فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِيْ حَدِيْثٍ عَيْرِهُ موضوع ر بحث كرف لكيس اور أكر شيطان تهيس بهلا دے تو ياد وَإِمَّا مُنْسِتَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْبَعُدُ الذِّكْرِي

آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو-مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (الانعام: ١٨)

(m) جس سرزمین پر حرام کاموں کا غلبہ ہو اس سرزمین سے نکل جائے کیونک علال کو طلب کرنا اور حرام سے بچنا ہر مسلمان

(٣) جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو' اس پر واجب ہے کہ وہ کسی محفوظ علاقہ میں خیلا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :

میں اینے رب کی طرف جرت کرنے والا موں-ِ إِنِّيْ ذَاهِكِ إِلَى رَبِّيْ (العنكبوت: n)

اور حفرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق الله تعالی نے فرملیا:

سومویٰ اس شرے ڈرتے ہوئے نگلے' وہ انظار کرتے تھے فَحَرَج مِنْهَا خَآنِفًا تَتَرَقَّبُ فَالَرَبِّ نَجِنِي

(كد اب كيا مو كا) انهول في وعاك اب ميرك رب جمي ظالم توم مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (القصص: ١٦)

ے بچالے۔

(۵) جس شهر میں کوئی متعدی مرض پھیلا ہوا ہو' اس شهرے ایس جگہ چلا جائے جہاں وہ وبانہ ہو' اس قاعدہ سے صرف

طاعون مشتنیٰ ہے۔ (١) جس علاقد میں مسلمان کو اپنے مل کے ضائع ہونے یا مل نقصان کالیٹینی خطرہ ہو اس جگہ سے انسان کی پرامن علاقہ

(۷) ای طرح جس جگه انسان کی عزت اور ناموس کو پیتی خطره ہواس علاقہ ہے بھی نگلناداجب ہے کیونکہ مسلمان پر اپنی جلن بل اور عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے الم ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ نجی مظہم میں نے خطبہ جبتہ الوداع میں فرمایا : یہ جج اکبر کا دن ہے تمہارا خون تمہارے مل اور تمہاری عز تیں تم پر اس طرح حرام بیں

جس طرح آج کے دن اس شرکی حرمت

160 (منن ابن ماجه ٔ رقم الحديث : ۵۸ ۴۰۰ محج المبخاري ٔ رقم الحديث : ۱۹۳۵ منن ابوداؤه ٔ رقم الحديث : ۱۹۳۵ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام میں تقیہ جائز نہیں ہے ورنہ اجرت فرض نہ ،وتی کیونکہ انسان تقیہ کرکے کافروں اور فاسقوں سے ظاہری موافقت کرکے ایسی جگہ رہ سکتا ہے۔ یہ جرت کی وہ اقسام ہیں جن میں کی ضرر سے بینے کے لیے جرت کی جاتی ہے 'اور ہجرت کی بعض اقسام وہ ہیں جن میں کی نفع کے حصول کے لیے بجرت کی جاتی ہے ان کی تفصیل حسب وال ہے: حصول نفع کے لیے ہجرت کی اقسام (1) کی عالق کے آثار عذاب سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا قرآن مجید میں ب اَ فَلَمْ مَسِيدًا وَا فِي الْآرْضِ فَيَنْظُرُ وَا كَيْفَ ﴿ كَيْهِ لِولَ زَمِن مِن مَرْسَمِي كُرِيتِ ما كه يه ويكيين كه ان كَانَ عَاقِبَةُالَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ (يوسف: ١٠٩) ے پہلے اوگوں کا کیباانحام :وا۔ اس نوع کی قرآن مجید میں بت آیتیں میں' اور کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے زمین میں اس لیے سفر کیا تھا کہ زمین کے کائبات دیکھے اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے باطل کو منانے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں سفر کیا تھا۔ (r) مج كرنے كے ليے سفر كرنائي سفر زندگى ميں ايك بار بشرط استطاعت فرض ب اور بار بار مستحب ب-(m) جہادے لیے سفر کرنا' اگر دشمن اسلامی ملک کی سرحد یر تملہ آور ہو تو سربراہ ملک جن لوگوں کو جہاد کے لیے بلانے ان کا جانا فرض میں ب اور تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرنا فرض کفلیہ ہے لیکن ہد بھی امام یا امیر کی دعوت پر موقوف ہے۔ (٣) اگر اینے شہر میں رزق حلال اور معاش کا حصول متعذر اور مشکل ہو اور کسی دو سرے شہر میں رزق حلال کے ذرائع عاصل ،وں تو اس شرمیں جانا اس پر فرض ہے کیونکہ رزق طال کو طلب کرنا فرض ہے، قرآن مجیدیں ہے: وَ اُحَرُونَ يَضُورُ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ ﴿ وَلِي لِي اللَّهُ كَافِعُ لَا اللَّهُ كافعُل طالّ فَضًا اللَّهِ (المزمل: ٢٠) (۵) تجارت کے لیے سفر کرنا اور ایک علاقہ ہے دو سرے علاقہ میں تجارت کے لیے جانا اللہ تعالیٰ نے سفر ج میں ہمی تجارت کی اجازت دی ہے: كَيْسَ عَكَيْكُمْ جِنَا مُحْ أَنْ تَبْتَغُوْا فَصَلَّا رَمَّنْ تم یر کوئی کناہ نہیں ہے کہ تم اینے رب کے فضل کو تلاش أَرْبَكُمْ (البقره: ١٩٨) (١) علم دين اور علم نافع كي طلب كے ليے سفر كرنا و آن مجيد ميں ہے: فَنُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِذْقَةٍ مِنْهُمْ طَآنِفَهُ ۗ تو (مسلمانوں کے) ہر گروہ ہے کیوں نہ ایک جماعت دین سکھنے کے لیے روانہ ہوئی ناکہ وہ واپس آ کرانی قوم کو ڈرا ئیں۔ لِّسَنَفَقَهُوا مِي الدِّبْرِ وَلِيُسْفِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَحَعُوا ا النيهم اعلَهُم بَحْدَرُون (التوبه: ١٣١) شايه وه آناه ت بيخ ربين-(4) ' تبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا' حضرت ابو ہریرہ وہاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابیتا نے فرمایا تین مجدوں کے وا سلان فرز باندهناميري سيد معجد مهم حرام اور معجد اقصى - (صحح البخاري، رقم الديث: ١٨٨٩ صحح مسلم، رقم الحديث:

٣١' ننن ابودود ارقم العديث: ٣٠٣٣ سنن نسائي وقم الحديث: ٢٨٩٧ سنن ترزي وقم الحديث: ٣٢٩ سنن ابن ماجه وق

آگدیٹ : ۱۳۰۹ سنن کبریٰ لکیستی ج۵م ۴۳۳ سنن داری ار قم الکدیٹ : ۱۳۲۱ مند احمد جمع ۴۳۳) (۸) اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا اور دشمن سے مقابلوں کے لیے مجابدوں کا جمع ہونا۔

(۹) مل ہاپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا 'رشتہ داروں اور یوی بجوں کے حقوق کی اوائیگ کے لیے سفر کرنا۔

(۱۰) ملک کے لظم و نسق چلانے اور انتظامی امور کے لیے سفر کرنا۔ (ادکام القرآن ج اص ۱۲۳ – ۲۱۱ مح توشیح و زیادہ 'مطبومہ دارانکت العلمہ بیروت' ۸۵٬۳۵۸ م

داذافَ نَتُ فِي الْكُنْ فِي فَلَسَ عَلَيْكُوْ حِنَا جُرَادَى حَاذَافَ نَتُكُ فِي الْكُنْ فِي فَلَسَ عَلَيْكُوْ حِنَا جُرَادَى

ار جب ہے دین یک سر کرد تر دائریں، کرن منابع میں ہے کرتے ۔ تقصر وامن الصلوق میران جفتی آئ یکفینکگو الدین

الا من تقر کر و ، الا ترکر یه فرشه بر کر کافر تم به موکن

فرأؤا إن الرقم بين كاتواله علاق المبينا وإذانت

کے ، بینک کافر ہمانے کے ہونے دشن یں 0 اور الے دول اور الے دول اور اللہ اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کائن کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا کا کا کا کا کا کائ

فِيهِ هُوفًا قَمَّتَ لَهُ هُ الصَّلُوحُ فَلَتَقَمُّ طَا بِفَةٌ صِّنَهُ مَعْكَ پال در موزن ، کے دریان ہوں اور آپ دمات بنگ بی ، نمازے بے کوٹے بھی توصوری کی بیے جاتھ

وَلْيَأْخُذُ وَالسَّلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجِكُ وَاقَلْيَكُونُو إِنْ وَرَالِكُمُ

ازر المراق ا وقر و المراق الم

اور سلان کی دوری جاعت می نے ناز میں بڑی می وہ آگر آپ کے سان (دوری رکعت) نادر را

حِلْارِهُمُ وَاسْلِحَتْهُمُ وَدُ الْإِينَ لَقْنَ وَ الْوَتِعَقَلُونَ عَنَ اللَّهِ مِنْ الْوَتَعْقَلُونَ عَنَ ا درووری لینے اسلم کے ماقد منے دیں ، کافریہ جائے یں کہ اگر تم اپنے اسم اور مازو مان سے

سُلِحَتِكُمْ وَآمْنِعَتِكُمْ فَيَهِيلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَاقًا اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَاقًا اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَاقًا اللهِ اللهِ عَلَيْ مَ

≤لځارا خ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جب تم زمین میں سفر کرو تو (اس میں) کوئی مضائقہ نمیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرلو'اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافرتم پر حملہ کریں گے۔ (النساء: ۱۰۱) اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب تم مافت کے مطابق سفر کرد (یہ اکشھ میل چھ سو جالیں گزہے) تو اس میں کوئی مضا نقد نیں ہے کہ تم چار رکعت کی نماز کو قعر کرکے دو رکعت پڑھ او او قرآن مجید سے بہ ظاہر بید معلوم ہو آہے کہ قعر کی رف اس صورت میں ہے جب کفار کے حملہ کرنے کا خطرہ ہو لیکن احادیث سے یہ ٹاب**ت ہے** کہ سفر شرعی میں بیہ

ر فصت زمانہ جنگ اور امن دونوں کو شال ہے جیسا کہ ہم تفصیل سے عنقریب بیان کریں گے ، پیلے ہم اس آیت کاشان مزول بیان کریں گے' اور صلوۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے' مچر زمانہ امن میں نماز قصر پڑھنے کے ولائل ذکر کریں ك اور اخريس مسافت شرعيه كابيان كريس ك- فنقول وبالله التوفيق نماز خوف كاشان نزول

الم احد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠٣ مدوايت كرتيم إن

ابوعیاش الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مالیجا کے ساتھ عسفان (کمہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ب میں تھے اور مشرکین کے امیر خالدین ولید تھے جم نے ظہری نماز پڑھی مشرکین نے کہا ہم نے ان کو غافل پایا کاش ہم ان پر

اس وقت تمله كردية جب بد نمازيس تھے اس موقع پر ظهراور عصرك درمياني وقت ميں قصرك متعلق (يد) آيت نازل ہو گئ 'جب عصری نماز آئی تو رسول اللہ طاہیا نے ہم کو عصری نماز پڑھائی ' آپ نے ہمارے دو گروہ کردیے' ایک گردہ نی

ماتیدا کے ساتھ نماز بردهتا رہا اور دو سراگروہ آپ کی حفاظت کر نارہا- (الحدیث) (منن نسائي 'رقم الحديث : ١٥٣٩) منن البوداؤد' رقم الحديث : ١٣٣٣ المستدرك : جاص ١٣٣٧ منن كبرى للبيستى ج ٣٥١ م- ٢٥٦

نماز خوف يزھنے كا طريقه

ام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ملے پیل کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گیا' ہم

و شمن کے سامنے کھڑے ہو گئے ' رسول اللہ مال پیلا نے اماری صفیل بنائیں ' ایک صف نے نبی مالیا پیلا کے پیچیے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ، بی مالیظ نے ایک رکوع اور دو سجدول میں ان کی امامت کی ، پھر بد لوگ پہلے گروہ کی جگہ چلے گئے (جو دشمن کے سامنے تھا) جس نے نماز نسیں برحمی تھی وہ آگر آپ کے چیچے کھڑے ہو گئے اور نبی مالیکام نے ایک رکوع اور دو محدول میں

ان كى امامت كى چر آپ نے سلام چھرويا ، چران ميں سے جر كروہ نے (القيد) ايك ركوع اور دو تجدے كي (جس نے آپ کے پیچیے پہلی رکعت پڑھی تھی اس نے بقیہ رکعت لاحق کی طرح پڑھی اور جس نے آپ کے پیچیے وو سری رکعت پڑھی تقی اس نے بقید رکعت مسبوق کی طرح پڑھی)

(صحيح البحاري وقم الحديث: ٩٣٧ محيح مسلم وقم الحديث: ٨٣٩ سنن الدواؤد وقم الحديث: ١٣٣٣ سنن ترذي وقم الحديث: ۵۹۳ منن نسائی و قم الحدیث : ۵۳۸ مصنف عبوالرواق : ۳۲۳۱ مشد احد ۲ ۲ص ۱۳۸۸ سنن وار قفی ج۲ مص ۵۹ سنن ليري لليهقى ج ٣ص ٢٦٣)

الم محد از الم ابوحنيف از حماد از ابراجيم ردايت كرتے بين :

جب امام اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائے تو ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دو سری جماعت دعمن کے سامنے کھڑی رہے' جو جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہے امام اس کو ایک رکعت نماز پڑھائے' پھر جس جماعت نے امام کے

ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی وہ کوئی کلام کیے بغیروو سری جماعت کی جگہ جاکر کھڑی ہو جائے اور وہ دو سری جماعت امام کے بھیے آگر نماز پڑھے امام اس کے ساتھ دو سری رکعت پڑھے ' پھر یہ جماعت کوئی کلام کیے بغیر پہلی جماعت کی جگہ جاکر کھڑی

ہو جائے اور پہلی جماعت آئے اور تنما تنما (یقیہ) ایک رکھت پڑھے 'مجروہ جاکر دو سری جماعت کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور بھرو سری جماعت آئے اور وہ بھی تنما تنمااین (یقیہ) پہلی رکھت پڑھے۔

المام محمد از لهام ابو حذیف از حارث بن عبد الرحمان از حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنما اس کی مثل روایت کرتے بین الم محمد نے کہا ہم اس پوری روایت پر عمل کرتے بین کین پہلی جماعت اپنی بقیه دو سری رکعت کو بغیر قرآت کے پڑھے گی کیونکہ اس نے امام کے ساتھ کیملی رکعت پالی ہے کور دو سری جماعت اپنی بقیہ کیملی رکعت کو قرآت کے ساتھ پڑھے گی کیونکہ اس کی امام کے ساتھ ایک رکعت رہ گئی ہے اور میں لمام ابو حذیفہ کا قول ہے۔

للم محمد از لهم ابو صنیفد از تماد از ایراییم روایت کرتے میں کہ جو محض تنا نماز خوف پڑھ رہا ہو وہ قبلہ کی طرف مند
کرے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو سواری پر قبلہ کی طرف مند کرے نماز پڑھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اشارے
کے ساتھ نماز پڑھے 'منہ جس طرف بھی ہو' اشارہ کرتے ہوئے کسی چیز پر بجدہ نہ کرے 'اپنے رکوع میں بجدہ سے زیادہ
بھے' اور وضو کو ترک نہ کرے اور نہ دو ر کعتوں میں قرآت کو ترک کرے 'الم مجد نے کما ہم اس پوری صدیث پر عمل
کرتے ہیں اور یک امام ابو صنیف کا قول ہے۔ (کتاب الآثار رقم الدیث : ۱۹۱۔ ۱۹۵۵ میں ۱۹۹۰ میں معرف کا تھا ہے۔
کرتے ہیں اور یک امام ابو صنیف کا قول ہے۔ (کتاب الآثار رقم الدیث : ۱۹۱۔ ۱۹۵۵ میں نماز خوف کا یمی طریفہ لکھا ہے۔
علامہ المرغمنانی حقی متوفی ۱۹۵۳ میں دو مقام میں دو مقام میں میں ماز خوف کا یمی طریفہ لکھا ہے۔
(ہدایہ اولین ص کے امطوع شرکت ملیہ ملتان 'دو مقام علی ہامش دوا کھتار تیام ۱۹۵۵ معرف داراحیاء اشراف العملی ہیروت)
الٹد تعالی کا ارشاد ہے : اور مید اور کیا میں مسلح دہیں۔ (النساء : ۱۳۰۲)

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے آیا ہے مراوہ کہ جو جماعت نبی ماٹا پیلا کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے وہ مسلم رہے' یا جو جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی ہے وہ مسلم رہے' فانی الذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے' حضرت عبدالر حمان بن عوف والو زخمی ہو گئے تتے اور ان کے لیے ہتھیار اٹھانا دشوار تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی : اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بارش یا تیاری کی وجہ ہے ہتھیار اٹار دو۔

ِ مْرِشر عَى مِين نَمَاز كُو قصر كرك يراضي كاوجوب

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سفر میں کفار کے حملہ کا خوف ہو تو نماز کو قصر کرکے پڑھنے میں کوئی حرج نمیں ہے۔ اس سے بہ طاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ زمانہ اسمن میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کی رخصت نمیں ہے لیکن احلایث سے یہ طابت ہے کہ یہ رخصت زمانہ اسمن میں سفر کو بھی شامل ہے۔

الم مسلم بن تحاج تشيري متونى ١٣٦١ه روايت كرت بي :

حضرت یعلی بن امیر بی تی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الحفاب والح سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے فریلا ب : اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر تملہ کریں گے تو اس میں کوئی مضا کقتہ شمیں ہے کہ تم سفر میں قصر کر لو (النساء : 10) اور اب لوگ سفر میں کفار کے تملہ سے مامون ہیں! حضرت عمر نے کہا جس چیز سے تم کو تبجب ہوا ہے جس مجھے بھی تبجب ہوا تھا! میں نے رسول اللہ ملی بیا ہے اس کے متعلق سوال کیا تھا، تو رسول اللہ ملی بیا ہے (قص) صدقہ ہے جس کا اللہ نے تم پر صدفہ کیا ہے، تم اس کے صدفتہ کو قبول کراو۔ (میج مسلم ، رقم الحدیث : ۱۸۵۲ سفن ابوداؤد ، تم الحدیث : ۱۳۵۳ میج ابن خزید ، رقم الحدیث : ۱۳۵۳ میج ابن خزید ، رقم الحدیث :

تهيبانالقرآن

المنداحد: جَا 'رقم الحديث: ١٨٤ اسن كبرى لليهقى ج ١٣٠ ١٩٣٠)

اں مدیث میں نبی مالیجائے امر فرمایا ہے کہ اللہ کے صدقہ کو قبول کرو اور اصل میں امروجوب کے لیے آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نماز کو قصر کرناواجب ہے ' سواگر کسی نے دانستہ سفر میں بوری نماز پڑھی تو وہ گنہ گار ہو گا۔

امام ابوعبدالله محربن يزيد ابن ماجه متوفى ١٥٧٥ مروايت كرتے من

امیہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عثماہے کما کہ قرآن مجید میں حضر میں نماز پڑھنے کاذکر ہے اور نماز

خوف کا بھی قرآن میں ذکر ہے لور سفرمیں نمازیڑھنے کا ذکر نہیں ہے' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے فرملا: اللہ تعالی نے ہماری طرف سیدنا محمد ملاہیلام کو مبعوث کیا اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ ہم نے جو سیدنا محمد ملاہیا کو

كرتے ہوئے ديكھاب ہم وبى كرتے ہيں- (سنن ابن ماجه على الديث: ١٠١١ سنن نسائى ارقم الحديث: ١٣٣٣) مسانت شری کی مقدار میں نراہب ائمہ

مشہور غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی متوفی 🕒 ۱۱۱ھ نے کاکھا ہے کہ اگر کوئی فخص ایک میل کے سفریر بھی جائے تو قصر کرے گا- (السراج الوباج عاص ٢٧٧)

امام مالك بن انس السبح متوفى ١٥١ه ك نزديك مسافت قصر متوسط رفتار سے ايك دن كى مسافت ب-(بدایة المجتهداص ۱۲۱ مطبوعه دارا لفکر بیروت)

المام محد بن اور لیس شافعی متوفی ۱۰۲ه کے نزویک مسافت قصر دو دن کی مسافت ہے۔

(المهذب مع شرح المهذب ج ۴ ص ۳۲۲ مطبوعه دارا لفكر ببروت)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ کے نزدیک بھی مسافت قصرود دن کی مسافت ہے۔

(المغنى ج ٢ص ٣٥ مطبوعه دارا لفكر بيروت ٥٥٠٠١ه)

الم محر بن حسن شياني حنى متوني ١٨٩ه لكصة بي :

میں نے امام ابوضیفہ سے یو چھا کہ تین دن سے مم سفر میں مسافر قصر کر سکتا ہے؟ فرمایا نسیس میں نے یو چھا اگر وہ تین ون یا اس سے زیادہ مسافت کا سفر کرے؟ فرملیا: اپنے شمرے نکلنے کے بعد قصر کرنا شروع کر دے میں نے یوچھا تین دن

کے تعین کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا حدیث شریف میں ہے نبی مالیا یا نے فرمایا کوئی عورت تین دن کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے

میں نے اس مسللہ کوعورت کے سفریر قیاس کیا ہے۔ (المسوطح اص ۲۹۵ مطبوعہ ادارة القرآن کراچی ۲۸۱۱ه) مبانت قصر کااندازه بحساب انگریزی میل و کلومیٹر

احناف کے نزدیک قصر کاموجب ورحقیقت تین دن کاسفرہے جس کوپیدل چل کریا اوٹ پر سوار ہو کر انسانی نقاضوں کی تنمیل کے ساتھ پوراکیا جائے۔ متا نزین فقہاء کرام نے مسلمانوں کی سمولت کے لیے اندازہ کیا کہ اس اعتبارے یہ مسافت کتنے فرخ میں طمے کی جائے گی۔ بعض فقهاء نے اس مسافت کو اکیس (۲۱) فرنخ قرار دیا بعض نے پندرہ فرنخ قرار دیا

اور مفتی به اٹھارہ فریخ کا قول ہے- (البحرالرائق ج ۲ص۴۶)مطبوعه معر' غنته المستمل ص ۴۹۸ مطبوعه مجتبائی دبلی)

بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ مسافت کے پہانے بھی بدلتے گئے اور پھر مسافت کو پہلے انگریزی میلوں اور بعد میں کلومیٹرے نلاجانے لگا۔ لنڈا عمد حاضر کے علاء نے مسافت قصر کا اندازہ انگریزی میلوں ہے قائم کیا۔

اس سے پہلے کہ ہم انگریزی میل اور کلومیٹر کے انتبارے مسافت قصر کاذکر کریں وہ قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس سے فرسخ کی مسافت انگریزی میل اور کلومیٹر میں تبدیلی کی جاتی ہے۔

سے مری کی سے مرین میں رو رو روس میں جریبی کی بہ بہ فقہ اور آیک شرعی میل علام بزار دراع (الگیوں ہے کئی تک بہتی کا بہتی کا بود آیک شرعی میل کا بہو اور آیک شرعی میل کا بہو آب بزار دراع (الگیوں ہے کئی تک بہتی کا بوتا ہے۔ رہائم کیری تام ۱۰۰ مطبوعہ معر) اور آیک متوسط ذراع ڈیڑھ فٹ یعنی نصف گر کا ہوتا ہے الذا آیک شرعی میل میں بوتوں میل شرع ہیں جو آیک الکھ چیس بڑار گر یعنی آکمتر اگر بری میل چار فرلانگ آئی نو (۱۹۸۵ه ۱۹۸ کلام مرح کر بار ہیں۔ فقہاء کا دو مرا قول پندرہ فرخ ہے اور پندره فرخ بین الکہ ترک برا بریس فقہاء کا دو مرا قول بندرہ فرخ ہیں ہو بیای اعشارید دو چھ آئھ (۱۹۲۵ء ۱۸۲) کلومیٹر کے برابر ہیں۔ فقہاء کا تمیرا قول جو مفتی ہے ہوہ اٹھارہ فرخ جو اور اٹھارہ فرخ چون اعشاریہ ملت تین الکمتر کی بین بورید اٹھانوے اعشاریہ ملت تین میل شری ہیں بورید اٹھانوے اعشاریہ ملت تین علی طرح (۱۳۲۷ء ۱۸۲۶) کلومیٹر کے برابر کی اسے انگریزی میل دو فرانا تک بین گر ہیں اور یہ اٹھانوے اعشاریہ ملت تین علی طرح (۱۳۲۷ء ۱۸۲۶) کلومیٹر کے برابر کے۔

اس اعتبارے مفتی بہ قول پر سفر شرع اور قصر کے ادکام اسمی میل دو فرلانگ میں گزیا اٹھانوے اعشار یہ سات تین چار (۹۸۶۷۳۳) کلویٹر کی مسافت کے بعد شروع ہوں گ۔ زمانہ قریب کے علماء نے بھی مسافت شرعیہ کو انگریزی میلوں کے حساب سے بیان کیاہے لیکن کسی کا حساب بھی فقہاء کے ذکورہ قاعدہ کے موافق نہیں ہے۔

سيد ابوالاعلى مودودي لكھتے ہيں:

الم ابوحنیقہ کے نزدیک جس سفریس بیدل یا لوث کی سواری سے تین دن صرف ہول (لیعن تقریباً ۱۸ فرسنگ یا چون میل) اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یمی رائے ابن عمرا ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی الله منهم کی ہے۔

(تغييم القرآن جام ١٣٩٠مطبوعه لاجور)

سید ابوالاعلی مودودی کی اس عبارت میں چون میل ہے چون میل شرعی مراد ہیں۔ مودودی صاحب کو اس بلت کی وضاحت کرنی جاہئے تھی اور ہلانا جاہئے تھا کہ چون میل شرعی انسٹھ انگریزی میل کے برابر ہیں کیونکہ عام اردو پڑھے لکھے لوگ چوبن میل ہے چون انگریزی میل ہی بادر کریں گے۔

شخ عزيز الرحمان لكھتے ہيں:

اس عبارت سے واضح ہوا کہ اصل ذہب حننہ کا میہ ہے کہ تین ون کا سفر ہو اور وہ جگہ جس کی طرف سفر کا ارادہ ہے تین مزل ہو لیکن بہت ہے مشار ہوا ہوا ہے۔
تین مزل ہو لیکن بہت ہے مشائغ نے فراخ کا اعتبار کیا ہے اور اس میں فتوی ائمہ خوار زم کا پندرہ فرنخ ایشی اٹر الیس میل
پر ہے ' محرر آنکہ عبارت نہ کور ہے واضح ہے کہ اصل ذہب حننہ کا میہ ہوتا منازل کا
سل ہو تو اس کو دیکھا جائے مگر چو نکہ ہر آیک کو اعتبار منازل میں وشواری ہوتی ہے اس وجہ سے مشائغ نے کل منازل کی
تحدید میلوں سے کر دی ہے جس میں تین قول ہیں جو لوپر معلوم ہوئے میں کی مقدار شری ذراع ہے چار ہزار ذراع تکھی
ہے اور ذراع شری اس زمانہ کے گز کے صاب سے قریب وس کرہ کے ہوتا ہے۔ پس اس کے موافق میلوں کا صاب کرایا
جائے اور اثر آلیس میل کا اندازہ کرایا جائے۔ (فاذی دار العلوم دیو برع جامی ۲۵۵ مطبوعہ کراچی)
ہے خوج عزیز الرحمٰن نے اس عبارت میں کئی غلطیاں کی ہیں لول سے کہ چذرہ فرج ' بیٹنالیس شری میل کا ہے کیونکہ تھی

نسسان القرآن

المیل کا ایک فرح ہوتا ہے اور انہوں نے اثر تالیس میل لکھے ہیں۔ دوم یہ کہ چونکہ انہوں نے میل کے ساتھ شرع کی قید نمیں لگائی اس لیے عوام اردو دال لوگ اس کو انگریزی موجہ میل پر محمول کریں گے۔ سوم یہ کہ انہوں نے ذراع شرع دس گرہ قرار دیا ہے جو ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ہے اس حساب سے شرعی مسافت اکشھ انگریزی میل سے متجاوز ہو جائے گ جب کہ دہ اڑتالیس انگریزی میل بیان کرتے ہیں۔

نب که وه از مالیس انگریزی میل بیان کرتے ہیں-مفتی محمر شفیع متونی ۱۳۹۱ھ لکھتے ہیں :

الغرض ثابت ہوا کہ قول راج کور مختار اور معتمد یمی ہے کہ ممیل چار ہزار گز کا ہے جس میں گز متاخرین کا اعتبار کرکے چومیں انگشت قرار دیا گیاہے جو انگریزی گڑھے نصف بینی اٹھارہ اپنچ ہے (السی ان قال) اور جب نیہ ثابت ہو گیا

کرکے چوہیں انگشت قرار ریا گیاہے جو انگریزی کڑھے نصف بیٹی انفارہ ان ہے ہوالی ان قال) اور جب نیہ ثابت ہو کیا کہ ممیل کے بارے میں قول مختار فقهاء کرام کا ہیہ ہے کہ چوہیں انگشت کے گڑھے دو ہزار گز کا ایک میل شرعی ہواکیو نکہ چوہیں انگشت کا ذراع ایک ہاتھ لیٹنی ڈیڑھ فٹ یا انھارہ انچ کا ہے جیسا کہ ذراع کی تحقیق میں بحوالہ چکرورتی گزر گیاہے۔

چو ہیں انتخت کا ذرائع ایک ہاتھ نینی ڈیڑھ فٹ یا اتھارہ اپنے قامبے جیسا کہ ذرائع میں منصیں ہیں، خوالہ جگردری کزر کیا ہے۔ (المی ان قال) اور مشائخ حنفیہ میں سے بعض نے اکیس فرنخ جس کے تربیٹھ میل ہوتے ہیں۔ بعض نے اضارہ فرنخ جس کے چون میل ہوتے ہیں اور بعض نے پندرہ فرنخ جس کے پینتالیس میل ہوتے ہیں مسانت قصر قرار دی ہے۔ عمدۃ القاری میں اٹھارہ فرنخ کے قول پر فوئی نقل کیا ہے اور البحرالرائق میں بھی بحوالہ نمایہ اس قول پر فوئی نقل کیا ہے اور شامی اور بحر

نے بحوالہ مجتبیٰ اکثرائمہ خوارزم کافتوئی پندرہ فریخ کی روایت پر ذکر کیا ہے۔ (اوزان شرعیہ ۲۰ - ۲۳ ملحشامطبوعہ کراچی) مفتر میں شفعہ اور میں نہ جینہ اور اس اس کے جس سے محصر سکر اوراویدان کی فال دی نتیس از کیا ہے

مفتی محمد شخیع صاحب نے بیہ جیتنے اصول بیان کیے ہیں وہ سب صحیح ہیں لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر جو نتیجہ اخذ کیا ہے الکہ وہ سب

وہ غلط ہے لکھتے ہیں:

محققین علاء ہندوستان نے اڑ تالیس (۴۸) میل انگریزی کو مسافت قصر قرار دیا ہے جو اقوال فقهاء نہ کورین کے قریب قریب ہے اور اصل مدار اس کا اس پر ہے کہ اتن ہی مسافت تین دن تین رات میں پیادہ مسافر ہا آسانی طے کر سکتا ہے اور

سریب ہے تو دوس کی برادر من من می چہ ہے ہیں میں صف میں دن کین کرت میں پیادہ صفر ہا میں ہے در سام ور فقہاء حضیہ کے مفقی بہ اقوال میں سے جو فقوئی ائمہ خوار زم کا پندرہ فرخ کا نقل کیا گیا ہے وہ تقریباً اس کے بالکل مطابق ہے کیو نکد پندرہ فرخ بینیتالیس (۳۵) میل شرعی ہوتے ہیں اور شرعی میل انگریزی میل سے دو سوچالیس گز بردا ہو تا ہے تو

یو معربی در اور مرس بیان میں اور اس کا میں مرس اور میں اور اور ان شرعیہ میں اس کے در راب کا میں اور میں میں می ممیل شرعی ۸۸ میں انگریزی سے مچھ زیادہ متفاوت نہیں رہتے۔ (اور ان شرعیہ میا ایک فاری کے ان کا ان اور ان میں میں

مفتی صاحب کاب لکھنا بھی غلط ہے کیونکہ ۴۵ میل شرق اکاون انگریزی میل ایک فرادانگ ہیں گز کے برابر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی میں ۱۳ھے ہیں :

اگر اپنے مقام اقامت سے ساڑھے ستادن میل کے فاصلے پر علی الا نصال جانا ہو کہ وہیں جانا مقصود ہے جے میں

جانا مقصود نہیں اور وہاں پندرہ دن کامل ٹھمرنے کا قصد نہ ہو تو قصر کریں گے ورنہ پوری پڑھیں گے۔ (فلآدی رضوبیہ تے ۳مس ۱۹۶۰ مطبومہ فیصل آباد)

اعلیٰ حصرت نے یہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے ساڑھے ستادن میل س ضابطہ اور قاعدہ سے مقرر کیے ہیں-علاء دبوبزنہ نے مسافت قصر ۴۸ انگریزی میل قرار دی ہے اور اس کی وجہ بیر بیان کی ہے کہ :

علاء دیوبند نے مسافت قصر ۴۸ انگریزی میل قرار دی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ : تعارے اساتذہ نے روزانہ بارہ کوس کا سفرلیتنی سولہ میل انگریزی افقیار فرمایا ہے 'کیونکہ روزانہ اگر چھ 'کھنٹہ سفر کے

ہمارے اساتذہ نے روزانہ ارار اوس کا سفر یتنی سولہ میں انظریزی انصیار فرایا ہے میوسد روزانہ اس بھ حسنہ سرے لیے مقرر کیے جائمیں تو نی گھنٹہ دو کوس بیادہ آدمی متوسط چال سے طے کر لیتا ہے اس انتتبار سے مسافت قصر ۴۸ میل یعنی

تبيانالقرآن

٢٧٧ كوس كو قرار ديا ہے- (فقادى دارالعلوم مدلل جهم ١٩٩٣مـ ١٩٩١)

۸۸ اگریزی میں کو ثابت کرنے کے لیے یہ انتمائی عجیب طریقہ ہے کھانے پینے 'آرام' نمازوں کے او قات اور رات کی نیند بھی نکال کی جائے تو ۴۳ گھنٹوں میں ہے سفر کے لیے یقینا چھ گھنٹوں سے زیادہ وقت بچے گا۔ اور جو شخص سفر کر آہے وہ یقینا دن رات میں سے سفر کے لیے چھ گھنٹوں سے زیادہ وقت نکالے گالور متوسط اونٹ کی رفتار سے ایک انسان ایک دن میں یقینا میں ممیل سے زیادہ سفر کر سکتا ہے چھر جمہور فقہاء کے مطابق یہ قول کیوں نہ افقیار کیا جائے کہ مسافت قصر ۲۵ میل شرع ہے ہو اسمور ممیل آگریزی لورچیہ سوچالیس گڑے برابر ہے۔

مفتی محد شفع دیویندی صاحب نے ۱۳۸ گریزی میل کے ثبوت میں مکسا ہے کہ :

اور ۴۸ میل کی تعیین پر ایک حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جو دار تطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ آن حضرت مٹاہیخ اے ارشاد فرمایا :

نَّ الْهُلَّ مُنْكُةً لاَ نَقْصُرُ والصَّلُوةَ فِي آدَنَى مِنْ السلام على مَد عاربيد عَمَ مِن مُمَاز كالقرمة كروجي مَد أَرْ تَعَوِّمُونَ وَمِنْ تَذَكِّقَالِهِ عَصْفَانَ هِ مَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَكُ-

(عمدة القاري ج سص ۵۳۱ أو ذان شرعيه ص ۲۶)

لین مفتی صاحب کا بید استدال اس لیے صحح نمیں ہے کہ ایک برید بارہ میل شرع کا ہو تا ہے نہ کہ بارہ میل انگریزی کا مترہ فروری ۱۹۸۸ء کو ایک علی مجلس میں ذاکرہ کے دوران مفتی صاحب کے صاحب اور مفتی محمد رفیع عثانی نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ۱۸۳ میل شرع قرار پائے کی جہ ۱۸۳ اگریزی میل ۱۹۰ گز کے برابر ہے۔ تاہم یہ دوایت نندا "ضعیف ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی تصریح کی ہے اس کے بدار سفر تین دن کی مسافت ہے ، جس کو جمہور فقہاء نے ۵۳ شرع میل کے برابر قرار دیا ہے۔ اور اس پر فتوئی ہے میتوسط قول ہے اور اس پر فتوئی ہے میتوسط قول ہے اور اس بادر جی سوچالیس کر اور اٹھانوے اعشاریہ سات تین چار (۱۹۸۲ میل کا فیمٹر میں ۔ کے برابر ہے۔ علاء دیوبند کے ایک مستدعام مفتی رشید احمد کا کھھتے ہیں ۔

اکثر مشائخ اشناف نے ۱۸ فریخ ۵۳ میل شرعی موااکشیر میل انگریزی کو متوسط قول قرار دے کراس پر فتویٰ دیا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قول کو مفتیٰ ہر لکھاہے اور احتیاط بھی اس میں ہے۔

(احسن الفتاوي جرم من ۱۹۳ مطبوعه كراجي)

اس بحث کے اخیر میں مفتی محمد رفیع عثانی نے مجھ سے کما کہ اگر ہم اب مسانت قصر کو تبدیل کریں تو اوگ کمیں گئے کہ ہماری تیجیلی پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا ہو گا؟ اس آخری ولیل کی بناء پر انہوں نے ۴۸۵ آگریزی میل ہی کو قائم رکھا۔ سمندری سفرمیں مسافت شرعیہ کامعیار

سندری سفریس تین دن کی مسافت معتبر ہے جب کہ ہوامعتدل ہونہ بہت تیز ہونہ بالکل ساکن ہو' جیسا کہ پہاڑ تقریب کی اندر موجہ تقریب مسافق معتبر ہے جب کہ ہوامعتدل ہونہ بہت تیز ہونہ بالکل ساکن ہو' جیسا کہ پہاڑ

میں بھی تین دن کی مسافت معتبر ہوتی ہے۔ (عالم کیری ج اص ۱۳۹ مطبوعہ مھر) علامہ شامی متونی ۱۳۵۲ھ کھتے ہیں :

ساحہ حان حوق اللہ اللہ ہے ہیں ۔ سمندر کے سفریش جب ہوا معتدل ہو تو بھر تین دن کی مسافت کا اعتبار کیا جائے، گا اور یہ لوگوں کو اینے عرف میں

تبيبانالقرآن

ملوم ہو تا ہے لنذا اس مسئلہ میں ان سے رجوع کیا جائے- (روالمحتارج اص ۵۲۷ مطبوعه وار احیاء الزاث العربي بيروت) ان عبارات سے بیر معلوم ہوا کہ سمندری سفر میں بادیانی مشتی تین دن میں جتنی مسانت طے کرتی ہے وہ سفر شرع کا معیار ہے، خواہ دخانی مشتی کے ذریعہ وہ سفرایک دن یا اس ہے کم میں بھی طے کرلیا جائے اب یہ بادبانی مشتیو ل کے طاحول ہے معلوم کرناچاہئے کہ معتدل ہوا کے ساتھ وہ تین دن میں کتناسفر طے کر لیتے ہیں وہی سفر شرعی کامعیار ہو گا۔

کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کاذ کر کرنا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : پس جب تم نماز اوا کر لو تو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرد' بھرجب

مامون ہو جاؤ تو (معمول کے مطابق) نماز برطو- (النساء: ١٠١٠) علامه ابو براحد بن على رازي جصاص متونى ١٠٥٠ه لكهي إن

قرآن مجید کی بعض آیات میں ذکر کا اطلاق نماز پر کیا گیا ہے لیکن یمال ذکر سے مراد ذکر بالقلب ہے لین اللہ تعالیٰ ک عظمت اس کے جلال اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور صنعت میں جو اپنی ذات اور اپنی وحدانیت پر ولائل رکھے ہیں ان میں غور و فکر کرکے اس کی ذات اور اس کی وحدانیت تک پنچنا' اور یا ذکر ہے مراد زبان ے اس کی نشیع 'تقدیس اور تهلیل کرناہے ' حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرملا : اللہ کے ذکر کرنے میں صرف وہی معندر ہے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو- (احکام القرآن جمم ۲۲۵مطبوعہ سمیل آلیڈی لاہور)

امام فخرالدین محد بن عمر دازی شافعی متونی ۲۰۷ه کصح بیں:

اس آیت کا دو سرامعنی میہ ہے کہ ذکرے مراد نماز ہو یعنی تم کفار ہے کھڑے ہوئے لڑ رہے ہو اور اس حال میں نماز کا وقت آ جائے تو عین لڑائی کے عالم میں کھڑے ہوئے نماز پڑھو' یا تم بیٹھ کر تیراندازی کر رہے ہو' یا زخوں ہے پور ہو کر پہلو کے بل گر گئے ہو تو اس عالم میں نماز پڑھو اور سے معنی امام شافعی کے زرمب کے مطابق ہے وہ کتے ہیں کہ اگر کفارے وست به دست لزائی کی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز بڑھ لی جائے اور پھر بعد میں اس نماز کی قضاء کر لی جائے الیکن یمال پر سے معنی بعید ہے کیونکہ اس آیت کامعنی ہو گاجب تم نے نمازیڑھ لی ہے تو پھر نماز پڑھو نیز ذکر کامعنی نماز مجازا" ہے اور بغیر ضرورت شرعید کے کسی لفظ کو مجاز پر محمول نہیں کیا جاتا۔ (تغیر کیرج ۲۰ مسا۳۰۸ مطبوعہ دارا لفار بیروت ۱۳۹۸ء) الله تعالی کاارشاد ب : ب شک ایمان والول بر نماز وقت مقرر مین فرض کی گئی ہے-(انساء: ١٠٣٠)

حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے متعلق **ن**راہب فقهاء

نماز کے اوقات مقرر ہیں اور کسی نماز کو اس کے وقت کے بغیرادا نہیں کیا جا سکنا' اس لیے سفر میں نماز کو اس ک وقت پر اواکیا جائے گا' اس کا دو مرامعنی بیہ ہے کہ حضر میں چار رکعت نماز فرض کی گئی ہے اور سفر میں دو رکعت نماز فرض ک ڑی سو ہرصل میں اس حال کے مطابق نماز اوا کی جائے گی<sup>ہ</sup> امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ جب کافر اور مسلمان <sup>ک</sup>ی تلواریں نکرا رہی ہوں تو اس دفت بھی مسلمان اپنے دفت پر نماز پڑھے وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں' امام ابو صنیفہ ک نزدیک اس حالت میں نماز فرض نہیں ہے اور وہ شخص وقت نکلنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے گا۔

الم ابو براحد بن على رازى جماص حفى متوفى ٥٥ ساه كصة بين:

لهم ابوحنیفه' المم ابویوسف' المم محمر اور المم زفریه کهتے ہیں کہ حالت جنگ میں نماز نسیں یزھی جائے گ' اگر کح

گخص نے نماز پڑھتے ہوئے قتل کیاتو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی الم مالک اور توری سے کتے ہیں کہ جب رکوع اور مجود پر قادر نہ ہو تو اشارہ سے نماز پڑھے ، حس بین صالح نے کما جب الزائی کے وقت رکوع پر قادر نہ ہو تو ہر رکوع کے بدلہ میں ایک تجبیر کمہ لے 'امام شافعی سے کتے ہیں کہ اگر وہ نماز کی حالت میں ضرب لگائے یا نیزہ مارے تو کوئی حرب نمیں ہے۔ اگر اس نے مسلسل نیزے مارے یا ضرب لگائی یا کوئی اور عمل طویل کیاتو اس کی نماز باطل ہو جائے گی' الم ابو بحررازی کتے ہیں کہ قبل سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ ہی مظاہرات پڑی کھر آپ نے فرایا اللہ ان کے گھروں اور ان کے پیٹوں کو میں آپ نے چار نمازیں نمیں پڑھیں حتی کہ رات واخل ہو گئی بھر آپ نے فرایا اللہ ان کے گھروں اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھروے کیو نکہ ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز نمیں پڑھ سکے 'پھر آپ نے ان چاروں نمازوں کو تر تیب وار قضاکیا' اس صدیث میں آپ نے یہ خردی ہے کہ قتل میں مشخول ہونے کی وجہ سے آپ کی چار نمازیں قضا ہوگئیں آگر حالت نمار کہا افتران ج مص ۱۲۳ مطبوعہ لاہور)

نمازوں کے او قات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نماز ایک وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ فیری نماز کا وقت فیر صاد ق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفاب تک رہتا ہے۔ ظہری نماز کا وقت مورج کے استواء اور نصف النہار سے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے (اور دو مثل سایہ تک رہتا ہے) اور عصر کا وقت دو مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفاب تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت غروب آفاب سے شروع ہوتا ہے اور برخی کے بعد جو سفیدی طاہر ہوتی ہے اس کے مکمل چھپنے تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت اس سفیدی کے چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔ (موطانام بالک رقم الحدیث: ۲۰۲۹)

ایک نماز کے وقت میں دو سری نماز ادا کرنے کاعدم جواز

چونکہ یہ او قات نمازوں کے لیے شرط ہیں اس لیے ہر نماز اپنے وقت میں ہوگی اور دوسری نماز کے وقت میں یا اپنا وقت آنے سے پہلے اوا نمیں ہوگی۔ ائمہ ملاشہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرکے پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلاً عصر کو ظهر کے وقت میں پڑھ کیا جائے یا عشاء کو مفرب کے وقت میں پڑھ کیا جائے ' ہمارے نزدیک بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا اس آیت کے خلاف ہے ' بعض احادیث محجد میں حضرت عمر اور حضرت ابن عباس سے روایت ہیں کہ جب نی ماٹھا کی صفر میں جادی ہوتی تو آپ ظهر اور عصر یا حضرت وعشاء جمع کرکے پڑھ لیتے۔

( ميم بخارى، رقم الحديث ؛ ١٠٠١ ١٠٠١)

المارے نزدیک یہ جمع صوری پر محمول ہے لینی آپ ظمر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیتے تنے ام نے ان میں پڑھ لیتے تنے ام نے ان صدینوں کو حقیقتہ "جمع پر اس لیے محمول نہیں کیا تاکہ اضار آصاد سے قرآن مجید کے عموم کانتخ لازم نہ آئے اور میدان محمول نہیں عصر کو پڑھا جاتا ہے اور میدان میں معرف کو پڑھا جاتا ہے تو یہ خرواصد رہیں ہے بلہ توانز سے اور یہ خرمتوانز اس آبت کے عموم کے لیے مخصص ہے۔

تبيانالقرآن

لببن میں نمازوں اور روزوں کامسکلہ

ای طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قطبین میں چھ مهینہ کادن اور چھ مہینہ کی رات ہوتی ہے تو وہاں روزے اور نمازوں کی کیاصورت ہو گی؟ اس کاجواب یہ ہے کہ :

اگر نی الواقع قطبین کے افق پر چوہیں گھنٹے کے بعد سورج اور جاند کاطلوع اور غروب ہو تاہے اور وقت کی باتی علامات

بھی افق پر طاہر ہوتی ہیں جن سے ظہراور عصراور مغرب وغیرہا کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تب تو وہاں چوہیں گھنٹوں میں یانج نمازیں بھی فرض ہیں ' رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور لیلتہ القدر بھی متحقق ہوگی اور اگر وہاں جھے ماہ کاون اور جیم ماہ

کی رات ہوتی ہے اور سورج اور چاند کا طلوع اور غروب چید ماہ کے بعد ہو آہے تو وہاں کے رہنے والوں پر چوہیں گھنٹوں میں

یانچ نمازیں فرض ہیں نہ رمضان کے روزے اور نہ وہاں شب قدر کا وجود ہو گا کیونکہ یہ تمام چیزیں چوہیں گھنٹ کے بعد سورج کے طلوع اور غروب یر موقوف ہیں۔ البتہ نماز اور روزے میں عبادت کی مشاہمت اختیار کرنی جاہنے اور قطبین کے

قریب جس ملک میں چوہیں گھنٹے کے بعد سورج کاطلوع اور غروب ہو آہے اس کے او قات کے مطابق نماز کے او قات مقرر

کیے جائیں اور ای ملک کے حساب سے روزے رکھے جائیں اور شب قدر کی جائے لینی جب اس قریب کے ملک میں رمضان ہواس وقت وہاں رمضان کا اعتبار کرلیا جائے اور اس ملک کے لو قات کے لحاظ سے تحرو افطار کا تعین کیا جائے لیکن

یے نشیفی العبادت ہے اور عبودیت اور بندگی کا نقاضا ہیہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بعینہ نماز کے او قات اور رمضان کاممینہ نہیں پایا کین اس کے مشابہ او قات میں ہم ان عبادات کو کر رہے ہیں' آخر وہاں دنیا کے دو سرے تمام کاموں کے او قات مقرر کیے

جاتے ہیں' کاروبار' سیرو تفریح' کھانے پینے اور سونے جاگئے کے او قات مقرر کیے جاتے ہیں' صبح سے لے کر شام تک کام كرنے والے لوگ وہاں جمد ماہ كے دن ميس مسلسل كام كرتے ہيں 'نہ جھد ماہ سوتے ہيں۔ صبح كاناشتہ كرنے كے بعد دو پسر كاكھانا

تین ماہ بعد یا شام کا کھانا جھ ماہ بعد تو نسیں کھاتے جس طرح زندگی کے باقی معمولات کو وہاں کے غیر معمولی حالات اور او قات میں معین کیا جاتا ہے خواہ باتی دنیا کے اعتبار ہے وہ غیر معمولی لگتا ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ شام کا کھانا کھارہے ہیں'اس

طرح عبادات کے نظام کو بھی قریب ترین ملک کے او قلت کے لحاظ سے ترتیب دینا جائے۔ جمال معمول کے مطابق طلوع اور غروب ہوتا ہو ہرچند کہ بیہ معمول کے مطابق عبادات نہیں ہیں لیکن وہاں کے حالات سے اعتبار سے نہی ترتیب معمول ہو گی اس لیے وہاں چوہیں گھنٹہ میں پانچ ٹمازیں اور سال کے بعد روزے فرض عین تو نہیں لیکن فرض کے مشابہ ضرور ہیں

اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو بیر عباوات کمی حال میں ترک شیں کرنی جائیں اور جب وہ اپنے قریب ترین ملک کے لحاظ ہے شب قدر مقرر کرکے اس میں عبادت کریں گے تو انشاء اللہ اس کا تواب بھی ضرور ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو' اگر تم کو تکلیف کپنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف کپنچی ہے (جب کہ) تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو' اس کی وہ امید نہیں رکھتے ' اور اللہ بہت علم والا بری حکمت والا ہے۔

(النباء: ١٠١٠)

مناسبت اور شان نزول

الله تعالیٰ نے اس سے پہلے جماد کی ترغیب کے لیے آیات نازل کی تھیں اس کے ضمن میں جماد کے دوران نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے احکام نازل کیے ' اس کے بعد پھرجہاد کی ترغیب دی اور فرمایا جہاد میں کفار کا پیجھا کرنے

ن نہ ہارو اگر تم زخمی ہو گئے ہو تو کافربھی تو زخمی ہو گئے ہیں' جب کہ تنہیں اپنے زخموں پر اللہ تعالیٰ ہے ج کی امید ہے کافروں کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے 'اس آیت کے شان نزول میں ہیے حدیث ہے:

امام ابو جعفر محمر بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ه ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو ہزیمیت پنجی تو نی ملطویع بیاڑیر بہنچ گئے' ابوسفیان نے کہا یا محمہ (مطابیع) آپ کوجو زخم پہنچے ہیں وہ ہمارے زخموں کے بدلہ ہیں اور جنگ کویں کے ڈول کی طرح ہے' ایک دن حارا ہو تاہے اور ایک دن تمہارا ہو تاہے' رسول اللہ مٹاپیلانے فرمایا: اس کو جواب دو' آپ کے اصحاب نے کہا ہم اور تم برابر نہیں ہیں' ہمارے متقول جنت میں ہیں اور تمہارے متقول دوزخ میں ہیں' ابوسفیان نے کہا ہمارا عزی ہے اور تہمارا عزی نہیں ہے' رسول اللہ ﷺ فرمایا ؛ اس سے کمو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمهمارا کوئی مولا نسیں ہے ابوسفیان نے کہا جبل بلند ہوا رسول الله ماليكم نے فرمايا الله اعلى اور اجل ہے ابوسفيان نے كما: حارى اور تمهاري ملاقات بدر صغري ميں ہوگ، اور مسلمانوں كو زخى ہونے كے باوجود نيند آئن اس موقع ير آل عمران كى يہ آيت نازل ہوئی) ان یمسسکہ قرح فقدمس القوم قرح مثلہ (ال عمران: ۳۰) اور موروَ ثباء کی ہر آیت نازل مِولُ : انتكونوا تالمونفانهم يالمون كما تالمون (النساء: ١٠٣)

(جامع البیان ج۵ص ۳۵۸ – ۳۵۷ مطبوعه دارا لفکر بیروت)

تے والاسے 0 اور آ ندگار و م وک اناول سے داینے کام) جمیاتے ہیں

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے' تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جواللہ نے آپ کو د کھائی ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ

بنين-(النساء: ١٠٥)

ربط آمات

الله تعالیٰ نے چند آیتیں پہلے منافقین کے احوال اور ان کے احکام بیان فرمائے تھے' اس کے بعد کفار سے جماد کر مسلدوم

Marfat.com

گی ترغیب میں آیتیں نازل فرمائیں اور اس حمن میں یہ فرمایا کہ اگر کمی نے نمی مسلمان یا ذی کو خطاء "قمل کرویا تو اس کا کیا تھم ہے اور جس نے نمی مسلمان کو عمد اس قمل کرویا تو اس کا کیا تھم ہے 'مجرای سلسلہ میں نماز فوف اور حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہدایت دی ' اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجر منافقوں کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا منافق یہ چاہیج ہیں کہ نمی طابعظ کو حق کے طاف اور باطل کے موافق فیصلہ کرنے پر ابھاریں ' اللہ تعالیٰ نے نمی طابعظ کو مطلع فرمایا کہ منافقوں کا موقف باطل ہے ' اور اس مقدمہ میں یہودی حق پر ہیں آپ منافقوں کے قول اور قسموں کی طرف توجہ نہ کریں۔

د سری وجہ مناسبت سے ب کہ اللہ تعالی نے کفار کے ظاف جہاد کرنے کا تھم دیا ہے کیکن ان کے ظاف جہاد کرنے کا سے مطلب سیں ہے کہ ان کے ساتھ ب اضافی کی جائے کیا کہ واجب سے کہ اگر ان کا موقف مجے ہو تو ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور اگر ان کا موقف غلط ہو تو ان کے ظافری اصلام کی وجہ ہے کی فیصلہ کیا جائے اور اگر ان کا موقف غلط ہو تو ان کے ظافری فیصلہ کیا جائے اور کمی شخص کے ظاہری اسلام کی وجہ ہے کی کافر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔

منافقوں کے چوری کرنے اور بے قصور پر اس کی تہمت لگانے کے متعلق مختلف روایات

اس آیت میں کس منافق کی چوری یا خیات کا ذکر کیا گیاہ اور اس نے کس بے قصور مسلمان یا بیودی پر اپنی چوری یا خیات کا ذکر کیا گیاہ ہوا کہ نے طابع اس منافق کی عملیت کریں اور اس کے حق میں نافت اور اس کے حق میں اس کا عام طعمہ ہے۔ حق میں فیصلہ کردیں اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کیں منافق ایرق کا بیٹا بشیر تھا اور آیک روایت میں اس کا نام طعمہ ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترذی متوفی ۱۹۷۹ وروایت کرتے ہیں :

تبيانالقرآن

مارا اس چوری ہے کوئی تعلق نہیں ہے ، پھر ہمنے اس حویلی میں تفتیش کی حتی کہ ہمیں اس میں کوئی شک ابیق نے بی چوری کی ہے ، پھر مجھ سے میرے چھانے کها اے سینے اتم رسول الله طابع کے پاس جاؤ اور آپ سے واقعہ کا ذکر کرو قنادہ کتے ہیں کہ چھرمیں رسول الله مالينظم كے پاس كيا كور ميں نے عرض كيا كہ جمارے كھروں ميں بعض خائن لوگ ہیں انہوں نے میرے پیچا رفاحہ بن زید کی کو ٹھڑی (گودام یا سٹور) میں نقب لگائی اور وہاں سے ہتھیار اور غلمہ اٹھالیا وہ جارے ہتھیار ہمیں واپس دے دیں اور غلہ (طعام) کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ، نی مظامیا نے فرمایا میں عنقریہ فیصلہ کروں گا' جب بنو امیرق نے بیر ساتو وہ اپنے ایک آدمی کے پاس گئے' جس کا نام امیرین عروہ تھا' اور اس ہے اس مسئلہ میں بات کی اور اس معاملہ میں حو ملی کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہایا رسول اللہ! قمادہ بن نعمان اور اس کے پچانے ہارے ایک گھر کو (پیشانے کا) قصد کر لیا ہے وہ لوگ مسلمان ہیں اور نیک ہیں انہوں نے بغیر کواہ اور ثبوت کے ان پر چوری کی تهمت لگائی ہے و قادہ کتے ہیں کہ میں رسول اللہ مالیکا کے پاس گیا اور میں نے آپ سے اس مسئلہ میں بات کی تو آپ نے فرملا : تم نے ایک گھروالوں کے خلاف ارادہ کیا ہے جن کے اسلام اور نیکی کا ذکر کیا جاتا ہے تم نے ان پر بغیر گواہ اور شبوت کے چوری کی تھمت لگائی ہے، قادہ کتے ہیں کہ میں واپس آگیا اور میں نے میہ خواہش کی کہ کاش میرا کچھ مال جلا جا آاور میں نے رسول اللہ طانجانا ہے اس مسئلہ میں بات نہ کی ہوتی' پھر میرے چچارفاعہ آئے اور کھا : اے میرے جینیج یہ تم نے کیا کیا میں نے ان کو بتایا کہ جھ سے رسول اللہ مالیجام نے کیا فرمایا ہے "میرے بچائے کما اللہ مدد کرنے والا ہے " کچھ تھوڑی دیر بعد قرآن مجید کی بیر آیات نازل ہوئیں : "بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے ما کہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے 'اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف ہے جھڑنے والے نہ بنیں۔(النساء: ۱۰۵) دولینی ہواہیرق کی طرف سے نہ جھڑا کریں اور اللہ ہے استخفار کیجئے۔" (النساء : ١٥١) اس بات كے متعلق جو آپ نے قمارہ سے كى تقى "رب شك الله بهت بخشے والا نمايت مهوان سے اور آپ ان لوگوں کی طرف ہے نہ جھڑیں جو اپنے نفول ہے خیانت کرنے والے ہیں ' بے شک اللہ ہراس شخص کو پیند نہیں کر نا جو بہت بددیانت اور گنہ گار ہوبیہ لوگ انسانوں سے (اپنے کام) چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا کیتے وہ ان کے ساتھ ہو تا ہے۔" (النساء : ١٠٨) الى قوله غفورا رحيماليني أكريه الله كے مغفرت طلب كرتے تو الله ان كو بخش ديتا (النساء: ١٠٠) "اور جو مخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہل اس مخص پر ہوگا- (النساء ؛ M) منافقوں نے بید پر اس چوری کی تہمت لگائی تھی اس کے متعلق فرمایا ''اور جو کھخص کوئی خطایا گناہ کرے پھراس کی شمت سمی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بهتان باندها اور کھلے گناہ کاار تکاپ کیا (النساء 🖫 ۱۳) جب قرآن مجید کی سہ آیات نازل ہو ئیں تو رسول اللہ مُلْقِیمُ ا کے پاس وہ ہتھیار لائے گئے اور آپ نے وہ ہتھیار رفاعہ کو واپس دے دیے ' قبادہ کتے ہیں جب میں نے اپنے پچا کو وہ ہتھیار دیۓ تو انموں نے کما اے میرے بیٹیج ''میں یہ ہتھیار اللہ کی راہ میں دیتا ہوں' جمچھے پہلے ان کے اسلام کے متعلق شک پڑتا تھا اس وقت مجھے بقین ہو گیا کہ ان کااسلام صحح ہے ، جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو کمیں تو بشیر جا کر مشرکین سے مل گیااور سلاف بنت سعد بن سميد كم بال محمراً اس وقت الله في يه آيت نازل فرائي- "جو شخص بدايت ك واضح مو جان ك بعد رسول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے ہم اس کو اس طرف پھیرویں گے جس طرف وہ پھرا اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کیسا ہرا ٹھکانا ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جا

گور جو گناہ اس سے کم ہواس کو جس کے لیے جاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کمی کو شریک قرار دیا وہ بہت دور کی گمرائی میں جا پڑا۔" (النساء : ۱۱۱۔۱۱۵) جب بشیر سلاف کے ہاں ٹھیراتو حسان بن ثابت نے اس کی ندمت میں اشعار کے اور وہ اپنا سلان کے کر اس کو چھوڑ کرچل گئی۔ (سنن ترذی 'رقم الحدیث : ۲۵-۳۰ المستورک ج مس ۲۸۵-۳۸۷)

امام ابن جریر طبری نے عکرمہ کی روایت ہے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک انصاری نے طعمہ بن ابیرق (پیر منافق تھا) کی کو تھڑی (گودام ، حفاظت کے لیے سامان رکھنے کی جگہ) میں پچھ سامان رکھوایا اس سامان میں ایک زرہ بھی تھی اس تھی ، کبروہ انصاری کسیں چلا گیا ، جب وہ انصاری واپس آیا اور اس کو ٹھڑی (سٹور) کو کھوالا قو اس میں وہ زرہ نسیں تھی اس نے طعمہ بن ابیرق ہے اس کے متعلق سوال کیا اس نے زید بن السمین نام کے آیک یمودی پر اس کی تعمت لگادی اس انصاری نے طعمہ سے بی اپنی زرہ کا مطالبہ کیا جب طعمہ کی قوم نے یہ معالمہ دیکھا تو وہ نبی نظریا کے پاس گئی اور یہ چاپا کہ انسادی نے طعمہ بن ابیرق مشرکوں سے جاما۔

(جامع البيان جر ٥ص ٢٦٣ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٥)

الم ترندی کی روایت کے مطابق اس منافق کا نام بیشر بن اییق تھا اور اس نے اپنی چدری کی تحمت ایک نیک مسلمان لبید بن سل پر نگائی تھی اور منافقوں نے چاہ تھا کہ رسول اللہ مٹاجیام بیشر کو بری کردیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان منافقوں کی مذافعت کرنے سے منع کیا اور ظاہر فرمایا کہ لبید بے قصور ہے اور منافقوں کی فدمت کی اور بالا تو بشیر مشرکوں سے جاملا اور امام ابن جریر کی روایت کے مطابق اس منافق کانام طعمہ بن ایین تھا اور اس نے اپنی چوری کی تحمت زید بن السمین یمودی کی برات بیان کی اور بالا تر طعمہ بن السمین یمودی کی برات بیان کی اور بالا تر طعمہ بن البیق مشرکوں سے جامل اس موقع پر سے آیات نازل ہو کمیں۔ من دیشا فق الر سعول - الا یه فاہر اور کبھی علم غیب کے مطابق فیصلہ کرنا

اس آیت میں دکھانے سے مراد تعلیم اور خبردینا ہے اللہ تعالی نے وی کے ذریعہ نبی ملاجاتا کو بتلادیا تھا کہ درامس مجرم اور خات بیرین ہے اور منافقوں نے بہید بن سمل مسلمان یا زید بن الممین بیووی کے خلاف جو چوری کی گوائی دی ہے وہ جھوٹی ہے اس لیے آپ منافقوں کی خلامری شہادت کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، بلکہ اللہ تعالی نے آپ بہو غیب منتشف کر دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس تعلیم کو اللہ تعالی نے دکھانے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ علم اس تدریقی تھا کہ یہ علم ہے منزلہ مشاہدہ کے تھا معشرت عمر ای ویسے نے کہ یہ صرف نبی ملاجاتا کی خصوصیت کہ یہ علم اس تدریقی تھی کہ یہ علم یہ بند کے کہ عمل اس چیز کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس لیے تم عمل ہو در اجتماد کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں جو جھے اللہ نے دکھائی ہے بلکہ یہ کے کہ عمل ابنی رائے اور اجتماد کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔

بعض علماء نے اس آیت ہے یہ سمجھا ہے کہ نی ماٹی پیلا صرف و تی النی سے فیعلہ کرتے تھے اور اپنے اجتماد سے فیعلہ کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا کیکن میہ صبح نہیں ہے اس خاص واقعہ میں اللہ تعالی نے آپ پر اصل صور تحل منکشف کردی اگ آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو کہ آپ اللہ نے سے نبی چیں اور اللہ آپ کو غیب پر مطلع فرما آہے 'کیکن کی مرتبہ آپ نے ظاہری شمادت کے مطابق فیصلہ کیا' لمام بخاری نے حضرت کعب بن مالک دیاتھ سے روایت کیا ہے کہ ای (۸۰) سے ' زیادہ منافق نی ملاہیط کے ساتھ غزوہ توک میں نہیں گئے تھے' جب آپ واپس آئے تو یہ منافق آپ کے پاس آ کر عذر پیش ف کرنے گئے اور قسیس کھانے گئے' رسول اللہ ملاہیلام نے ان کے عذروں کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار کیا' آپ نے ظاہر حال کے مطابق عمل کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا ۔ (صیح البخاری' رقم الحدیث: ۳۵۱۸)

( یح اجحاری رم اندیت: ۱۳۱۸) نی ملایط نے غروہ تبوک میں منافقوں کے جھوٹے اعدار کو قبول فرماکران کے لیے استعفار کیا اور اس میں امت

ے لیے یہ نمونہ ہے کہ تم نے ظاہر عال کے مطابق عمل اور فیصلہ کرنا ہے اور باطن اور غیب کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور نبی طبیع کا اکثر اور غالب عمل ظاہر ولیل کے مطابق عی ہو آتھا۔ الم بخاری روایت کرتے ہیں : حضرت زید بن ارتم

اور تبی ماتیدیم کا انٹر اور غالب عمل طاہر دیمل کے مطابق ہی ہو ما تھا۔ امام بخاری روایت نرمے ہیں : محترت زید بن ار م دبڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے پچا کے ساتھ تھا'میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو یہ کہتے ہوئے سنا''جو لوگ رسول اللہ ماٹیجیم کے پاس میں ان پر خرج نہ کرد حتی کہ (سب) منتشرہ و جائمیں۔'' (اکمنافتون : 2) اور یہ کہتے ہوئے سنا''آگر (اب)

سلطین کے بان میں اس مقد میں میں اس موجی ہے۔ واست ہوں ہے کہ است ہوں ، سے ہور ہے ۔ در ہے۔ جم مدینہ کی طرف لوٹ کرگئے تو ضرور عزت والا وہاں ہے زامت والے کو نکل وے گا۔" (المنافقون : ۸) میں نے اس کا معمد معمد میں کا دور معمد معمد معمد معمد اللہ معمد الشعاری ہے کہ اور اللہ الشعاد الذی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

کردی ، مجھے اس پر انناغم ہواکہ ایساغم بھی نئیں ہوا تھا آب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی۔ یمی لوگ ہیں جو یہ کمہ رہے تھے کہ جو لوگ رسول اللہ مالیکیا کے پاس ہیں ان پر خرج نہ کرو حتی کہ یہ (سب) منتشر ہو جائیں الائیہ 'پھررسول اللہ

' سے ہیں جائیجائے کا ہروٹ کے مطابق کو کو ہوں کا مصلی ہوں کا مصلیہ کے دیا اور آپ کو غیب پر مطلع فرمادیا اور آپ نے معاملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر نبی ملٹائیز اس برماطن کو منکشف کر دیا اور آپ کو غیب پر مطلع فرمادیا اور آپ نے حضرت زید بن ار آم کی تصدیق کر دی اور اس غیب کی خبر دیئے سے نبی ملٹائیز اس کی نبوت کے صدق پر دلیل قائم ہوگئی۔

ضلاصہ میہ ہے کہ آپ اکثر و پیشتر ظاہر دلیل کے مطابق اپنے اجتماد سے فیصلہ فرماتے تھے' ٹاکہ آپ کی زندگی میں میہ نمونہ قائم ہو کہ مقدمات کے فیصلہ میں ظاہر حال اور حجت ظاہرہ کا اعتبار ہو تا ہے اور بعض او قات اللہ تعالیٰ کس معالمہ میں اپی کس حکمت کو پوراکرنے کے لیے آپ پر حقیقت حال کو منکشف کرویتا اور آپ کو غیب پر مطلع فرما آباور آپ اس غیب کی خبرکے مطابق فیصلہ کرتے اور اس سے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو جاتی اور طعمہ بن ابیرق یا بشیرین ابیرق منافق کاواقعہ

بھی ای قبیل ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: اور آپ خیات کرنے والوں کی طرف ہے جھڑنے والے نہ بنیں۔ (النساء: ۱۰۵)

اللہ تعالیٰ کا آپ کو منافقوں کی حمایت سے منع فرمانا آپ کی عصمت کے خلاف نہیں ہے جو لوگ عصمت نبوت پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر نبی مالیجیام نے خائوں

کی طرف ہے جھڑنے اور ان کی حمایت کا ارادہ تہیں کیا ہو تا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہے منع نہ فرہا تا' اور خاسُوں کی طرف ہے جھڑنا اور ان کی حمایت کا ارادہ کرنا گناہ ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ منافق ظاہرا″ مسلمان تھے اور ان پر مسلمانوں کے

تبيانالقرآن

آدکام جاری تھے اور ایک سے زیادہ منافقوں نے طعمہ بن ابیرق یا بشیر بن ابیرق کے اس چوری سے بری ہونے کی گوائی دی ج اور اس ظاہری شمادت کا قبول کرنا واجب ہے اس لیے ان قرائن اور شمادوں کی بناء پر اپسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ نبی مٹاپیظ ان کی حمایت اور ان کی طرف سے مخاصمت کریں 'آگرچہ یا نفعل آپ نے ان کی حمایت اور ان کی طرف سے مخاصمت نمیں کی تھی لیکن ان کی شمادوں کی وجہ سے آپ کا ان کی طرف سے مخاصمت کرنا متوقع تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سے منع فرما دیا ''اور آپ خیافت کرنے والوں کی طرف سے جھکڑتے والے نہ بنیں۔'' اور اس میں کوئی چڑ آپ کی عصمت کے منافی نمیں ہے۔

الله تعالى كاارشادى : اور آپ الله ، مغفرت طلب كريس ، ب شك الله بهت يخشف والانمايت رحم فرمان والاب - (النساء : ١٩٩)

طعمه کے معاملہ میں نبی طابیط کو استغفار کا تھم دینے کی توجیهات

الله تعالى في طعمه بن ابيرق كے معالمه ميں آپ كو استغفار كرنے كا تھم ديا ہے، جولوگ عصمت انہياء كے منكر ہيں وہ يه اعتراض كرتے ہيں كه اگر اس معالمه ميں آپ ہے كوئى معصيت سرزد نه ہوئى تھى تو الله آپ كو استغفار كرنے كا تھم نه ويتا كين الله تعالى نے اس معالمه ميں آپ كو استغفار كرنے كا تھم ديا ہے اس سے معلوم ہواكه اس معالمه ميں آپ ہے كوئى معصيت سرزد ہوئى تھى اس اعتراض كے حسب ذيل جوليات بين :

(۱) اس معالمہ میں ظاہری شہادت کی بناء پر آپ طعمہ یا بشیر کی حمایت کی طرف مائل تھے اور اس میں کوئی معصیت نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو استنفار کرنے کا تھم دینا 'صنات الاہرار سیئلت المقربین کے باب سے ہے۔

(۲) جب منافقوں نے بیودی کے چوری کرنے اور طعمہ کی براءت پر شمادت قائم کردی اور بہ ظاہراس شمادت کو مسترد کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی' کیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر غیب منکشف کردیا اور آپ پر واضح ہو گیا کہ منافق جموٹے میں اور اگر آپ ان کی شمادت کے مطابق فیصلہ کردیتے تو ہرچند کہ آپ شرعا "معذور تھے کیکن سے فیصلہ حقیقت میں صحیح نہ ہو تا' اس لیے آپ کو استغفار کا تھم دیا۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں آبکوان مسلمانوں کے لیے استغفار کا تھم ویا گیا ہو جو طاہری شہادت کی بناء پر طعمہ کے مای نتے۔

الله تعالى كاارشاد ب : ادر آپ ان لوگوں كى طرف سے نه جھڑيں جو اپنے نفوں سے خيات كرف والے ہيں۔ بے شك الله جراس شخص كويند نهيں كرنا بو بهت بدويات اور كتمار ہو۔ (انساء : ٢٠)

اس آیت میں نبی مالیکیلم کو خطاب ہے اور آپ ہی کو ان کی جملیت ہے منع کیا گیا ہے لیکن کسی فخص کو کسی چیزے منع کرنے ہے یہ لازم نمیں آ آ کہ اس نے اس چیز کا ار ٹکاب بھی کیا ہو 'جیسے اللہ تعالیٰ نے فرملیا اگر (بہ فرض محال) آپ نے شرک کیا تر آپ کے عمل ضائع ہو جائمیں گے۔ (الزمر: 1۵)

الله تعالی نے فرمایا ہے: "الله اس کو پسند خمیس کر آجو بہت زیادہ خیانت کر آبوء" بیمل پسند نہ کرنے سے مراد ہے ہے کہ الله اس سے نارائش ہو آ ہے اور اس سے بغض ر کھتا ہے" "فوانا" مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ خیانت کرنے والا' لیمنی جو بار بار قصدا" خیانت کر تا ہو اور بار باز قصدا "کٹاہ کر تا ہو اور جس صحص سے بلاقصد اور غفلت ہے الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ لوگ انسانوں سے (اپنے کام) چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا کتے عالم نکہ وہ ان کے

ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایس بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں 'جو بات الله کو بیند نہیں ہے اور الله ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ (النساء: ۱۰۸)

یعنی جو لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگوں سے حیاء کرتے ہیں اور چھپ کروہ کام کرتے ہیں یا لوگوں کے ضرر کے

خوف ہے چھپ کروہ کام کرتے ہیں اور بیالوگ اللہ ہے حیاء نہیں کرتے ، لینی اللہ کے خوف ہے اور اس کے عذاب کے ڈرے اس برائی کو ترک نہیں کرتے 'جو بات اللہ کو پیند نہیں ہے اس سے مراد جھوٹ ہے اور بے قصور پر تهمت لگانا اور

بہتان باند هناہے اور اللہ ہر کام کو محیط ہے تواہ کوئی کام چھپ کر کیا جائے یا لوگوں کے سامنے وہ ہرایک کے کام سے بوری

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان (مجرموں) کی طرف سے دنیا میں تو جھڑا کر لیا' تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ کے ساتھ جھڑا کرے گا یا کون ان کا حمایتی ہو گا؟ (النساء : ١٠٩)

مجادلہ کے معنی ہیں بہت زیادہ جھکڑا کرنا ' اور وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کی طرف معاملات سپرد کر دیئے جائیں اور محافظ اور حمایتی کو بھی وکیل کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہے ہے کہ دنیا میں تو تم ان کی طرف سے جھڑا کر لو کے لیکن

قیامت کے دن اس خائن اور بدریانت کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا-الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جو محض کوئی برا کام کرے یا اپی جان پر ظلم کرے پھراللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ كوبست بخشف والانهايت مهرمان يائ كا- (النساء : ١٠)

جن لوگوں نے ایک بے قصور محض پر تہمت لگائی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ پر توبہ اور استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے ' براکام کرنے ہے مراد ایسافعل ہے جیسے طعمہ نے کیا تھا اور اس کی تهمت ایک یبودی پر لگا دی ایسی برائی جس کا ضرر دو سرول کو پنیچ اور اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد ایسا گناہ ہے جس کا اثر صرف اس گناہ

کرنے والے تک محدود رے۔ اس آیت سے بیر معلوم ہو آئے کہ ہر تشم کے گناہ پر توبہ مقبول ہو جاتی ہے ، خواہ کفر ہو ، قتل عمد ہو ، خصب اور سرتہ یا کسی پر تهمت لگانا ہو' اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو توبہ کی ترغیب دی اگریہ سیجے دل سے نادم ہو کر اخلاص سے توبہ اور

استغفار كرتے اور اپنی اصلاح كر ليتے توالله كو بهت بخشے والا اور مهرمان ياتے-الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جو مخص کوئی گناہ کر آہے تو اس کاوبل اس مخض پر ہو گااور اللہ بہت جانے والا بزی حَلت

والا ب- (النساء: ١١١) اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جو شخص کسی گناہ کا ار تکاب کر باہے اس کی سزا ای شخص کو ملے گی اور کسی دو سرے

فخص کو اس کا ضرر نہیں ہنچے گا' جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا يَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَا أُخْرِي (الزمر: ٧)

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ نہیں انسے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرے پھراس کی تحمت کی ہے گناہ پر لگا دے تو بہ شک اس کے بہتان باند ها اور کسلے ہوئے گناہ کاار تکاب کیا۔ (النہاء : ۱۳)

اس آیت میں خطا اور گناہ کو الگ الگ ذکر فرمایا ہے 'اس کے معنیٰ کی گئی تغییر میں ہیں 'ایک تغییر یہ ہے کہ خطا ہے مراد صغیرہ گناہ ہے ور گناہ ہے جم کا ضرر صرف گناہ مراد صغیرہ گناہ ہے ور گناہ ہے جم کا ضرر صرف گناہ کو رضا ہورہ دائنہ ہے جم کا ضرر ورف گناہ کو گناہ ہے جم کا ضرر ورف گناہ ہے جم کا ضرور دو مروں کو بھی پنچ ' بھیے ظلم' کرنے والے کو پنچ چھے غلم' کرنے والے کو پنچ چھے خلم' فقل ، چوری اور خیانت وغیرہ ' تیری تفییر یہ ہے کہ خطاء ہے مراد وہ براکام ہے جم کو کرنا شیں چاہئے اور گناہ ہے مراد وہ براکام ہے جم کو عمد "کی بائے اس آیت میں براکام ہے جم کو عمد "کی ایک جمعت کی ہے تصور پر لگا دے کہونکہ یہ دہری برائی ہے۔ اس کی خدمت کی ہے کہ کو نگہ میں خود براکام یا گناہ کرے پھر اس کی تحمت کی بے تصور پر لگا دے کہونکہ یہ دہری برائی ہے۔

ادرج الله کی رضا جوئی کے بیے

Marfat.com



وَ الْمُلْمُ وَ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

دہ بھاادراس کو جنم میں داخل کوس کے اوروہ کیا بڑا ملکا ناہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (اے رسول محرم!) اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان (منافقین) کی ایک جماعت ضوور آپ کو مگراہ کرنے کا قصد کر لیتی اور وہ صرف اپنے آپ کو مگراہ کر رہے ہیں 'اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سمیں گے (النہاء: ۱۳۳)

اس آیت کامتیٰ ہے ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت ہے آپ پر وی نازل فرماکر آپ کو اصل واقعہ ہے مطلع نہ فرما اور آپ ہو عنظی نہ فرما اور ہے باور جس یہودی یا مطلع نہ فرما اور آپ پر غیب کو مشخف نہ کر آباور ہید نہ بتا اکہ اصل مجرم طعمہ یا بشیرین ابیری منافق ضرور اس بات کا قصد مسلمان پر ان منافقوں نے خیانت یا چوری کی تحمت لگائی ہے وہ اس تحمت ہے بری ہے تو ہم منافق ضرور اس بات کا قصد کر لیج کہ آپ پر اصل مجرم کو ملتب اور مشتبہ کردیں گے اور جو یہودی یا مسلمان بے قصور ہے اس کو آپ کی نظر میں مجرم اور طائن محصراویں گے اور اپنے منافق ساتھوں کو خیانت ہے بری کرالیں گے لیکن ان بان استحور سی میں ہے خود می محمراویں گے انہوں نے ایک شخص کا مال چرایا یا اس میں خیانت کی پھر اس برائی پر مزید برائی ہے کی کہ اپنی اس خیانت کی پھر اس برائی پر مزید برائی ہے کی کہ اپنی اس خیانت کا بہتان ایک بے قصور شخص پر باندھا اور انہوں نے اصل صور تحال کو آپ پر مشتبہ بنائے کا بو منصوبہ بنایا تھا اس سے وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں بنچا سے کو کوئد اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعہ اصل صورت واقعہ سے آپ کو مطلع فرمادیا اور غیب آپ بر منطقف کردیا۔ نیز فرمایا :

اور اللہ نے آپ پر کتاب اور تھنت نازل کی ہے اور آپ کوان (تمام) چیزوں کا علم عطا فرمادیا ہے جن کو آپ (پیلے) نمیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ (النساء : ۱۳۳) اکان وما یکون کا علم

امام ابن جريه طبري متوني ١٠٠٠ه لکھتے ہيں :

الله نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہرچر کابیان ہے "ہدایت اور تصیحت ہے اور آپ پر حکمت نازل کی ہے "

تبيانالقرآن

اجمال" ذکر کیا گیا ہے کہ حلال حرام امر منی ویگر احکام وعد وعید اور ماضی اور مستقبل کی خبریں ان چیزوں کا کماب میں المجمال" ذکر کیا گیا ہے اور ان تمام چیزوں کی تفصیل ہم نے وی خفی کے ذرایعہ آپ پر نائل کی ہے اور یکی حکمت کو نازل کرنے کا منی ہے اور جن تمام چیزوں کو آپ پسلے نہیں جائے تھے ہم نے ان سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا اس کا معنی ہے تمام اولین اور آخرین کی خبریں اور ماکان وماکون پر آپ کو مطلع فرما دیا۔ (جامع البیان جسم ساے مطبوعہ دارا انظر پروت کا ساتھ) المام فخرالدین مجدین ضیاء الدین رازی معرفی ۲۰ کا تھے ہیں :

امام مخرالدین محمد بن ضیاء الدین رازی متوفی ۱۹۱ مصفح بین :
اس آیت کے دو محمل بین آیک محمل بیہ ہے کہ : اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتب اور حکت کو نازل کیا اور آپ کو
کتاب کے اسرار پر مطلع فرمایا اور ان کے مقائق سے واقف کیا جب کہ اس سے پہلے آپ کو ان بیں سے کسی چیز کاعلم نمیں
تھا اس طرح اللہ آپ کو مستقبل میں بھی علم عطا فرمائے گا اور منافقین میں سے کوئی شخص آپ کو گراہ کرنے اور برکانے پر
تاور نمیں ہو سکے گا۔
تاور نمیں ہو سکے گا۔

(تغيركيرج ١٥٠ س١١٠ البحرالمحيطج ١٥٠ روح المعانى ج٥ص ١١٠)

علامہ ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن مجمد جوزی منبلی متوفی ع**۵۵ھ کھتے ہیں :** میں میں میں میں میں ترقیم میں مجمد کی سے متعاقبہ تنہ قبل میں میں میں ماہ ماہ کا قبل میں

اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکست کے متعلق تین قول ہیں۔ (۱) حضرت این عماس کا قول میہ ہے کہ اس سے مراد دی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ (۲) مقاتل نے کما اس سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے۔ (۳) ابوسلیمان دشق نے کما اس سے مراد کتاب کے معالی کا بیان اور دل میں صحیح اور ٹیک بات کا القا کرتا ہے اور علم سک مالم

نکن تعلم کی تغیر میں بھی تین قول ہیں : (۱) حصرت ابن عباس اور مقاتل نے کہا اس سے مواد شریعت ہے۔ (۲) ابوسلیمان نے کہا اس سے مواد اولین اور آخرین

ر) سرب بن جون تورطان کے مان کے مورک کیا ہے۔ کی خبریں ہیں۔ (۳) اور ماوردی نے کما اس سے مراد کتاب اور حکت ہے اور و کان فضل الله علیہ ک عظیماً کی تغییر میں بھی تین قول ہیں : (۱) ایمان عطا کرنے کا احمان (۲) نبوت عطا کرنے کا احمان اسے دونوں حضرت این

عباس کے قول ہیں (۳) ابوسلیمان دمشق نے کہا اس سے مراد نی مطابعات تمام فضائل اور آپ کے تمام فصائص ہیں۔ (زاد المسرج ۲ ص ۱۹۷ مطبوء کمت اسلام بیروت ۷۰ سادی ہوت ۵۷

ماکان ومایکون کے علم کے متعلق اصادیث

الم مسلم بن حباج تشيري متونى الماه روايت كرت بين:

حضرت عمرو بن اخطب ڈیٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ مٹائیا ہے فیمرکی نماز پڑھائی اور منبربر روفق افروز ہو کر

ہمیں خطبہ ویا حتی کہ ظهر کاوقت آگیا گھر آپ منبرے انزے اور ظهر کی نماز پڑھائی ' پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قلم ہمیں خطبہ ویا حتی کہ عصر کی نماز کاوقت آگیا ' آپ پھر منبرے انزے اور نماز پڑھائی ' آپ نے بھر منبر کو زینت بخش اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا' پھر آپ نے ہمیں ماکان وما یکون کی خبردی سوہم میں جس کا صافظہ زیادہ تھا اس کا علم زیادہ تھا۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث : ۲۸۹۳)

ام ابوعیسیٰ محدین عیلی ترفی متوقی 24 مدودیت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ نمی ملائیلم نے فرملا : آج رات میرا رب تبارک و تعالیٰ میرے
پاس بہت حسین صورت میں آیا ، نیعیٰ خواب میں اس نے کمایا مجرا کیا تم جانے ہوکہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر
رہ ہیں میں نے کما نیس ' آپ نے کما پھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھ دیا تھی کہ میں نے اس کی
مشارک اپنے سینہ کے درمیان محسوس کی مومیس نے جان لیا جو پکھ آسانوں میں ہے اور جو پکھ زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا اے محراکیا تم جانتے ہوکہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے کمابال! کفارات میں- الدیث (من تذی رقم الحدیث: ۱۹۸۸) الشوید کالجری (من تذی رقم الحدیث: ۱۹۸۸) الشوید کالجری )

رم اکدیٹ : ۴۹۱) امام ترزی نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں : پس میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔(سنن ترذی و آم الحدیث : ۴۲۸۵)

(سنن ترفري وقم الحديث: ٣٢٣٦ منداتدج ٨ وقم الحديث: ٢٢٥٠)

حافظ نور الدین الهیمی متونی ۱۰۸ه امام طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

حضرت عمر دہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیدا نے فرمایا : ب شک اللہ عن و جل نے دنیا کو میرے لیے اشحالیا میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے' اس کی طرف دکھ رہا ہوں' جس طرح میں اپن ان دو ہتھیایوں کی طرف دکھے رہا ہوں۔ الدیث اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور ضعف *کثیر کے* باوجود اس سے

تبيانالقران

اراویوں کی توثیق کی گئی ہے- (جمع الزوائدج مع ۲۸۷ ملیة الاولیاء : ح۲ ص ۱۹۱)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سوااس شخص کے جو صدقہ دینے کا تھم دے یا نیکی کرنے کا تھم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا 'اور جو اللہ کی رضاجوئی کے لیے سے کام کرے تو عقریب ہم اس کواجر عظمیں نذائد میں میں کا تاریخ میں ہم

کے پیس کرے۔ (النساء: ۱۳۳۶) نظیم عطافرائیں گے۔ (النساء: ۱۳۳۶) وو آدی آبیں میں جو سرگوشی کرتے ہیں اس کو علی میں نجوی کتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے

دو ادی ایس میں ہو سمرتو می سرسے ہیں ان تو طمیا میں ہوں سے بیں ' س سے ہملد حلی سے ما میں سے اس متعلق فرہایا وہ رات کو ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ ناپیند کرنا ہے ' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرایا ہے جو اللہ کو پیند ہیں' اور وہ ہیں صدقہ و خیرات کا حکم دینا' نیکی کا حکم دینا اور لوگوں میں صلح کرانے مسانی نیک ہے' نیک کا حکم دینا روحانی نیکی ہے اور ان دونوں نیکیوں سے جلب منفعت ہوتی ہے اور لوگوں میں صلح کرانے سے ضرر اور نقصان دور ہو تا ہے۔

امام ابوعيسي محد بن عيسي ترفدي متوفى ١٥٥ اله روايت كرت ين

(سنن ترندي و قر الحديث: ٢٣٢٠ سنن ابن ماجه و قر الحديث: ٣٩٧٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اور جو محص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے خالف چپ نو ہم اے اس طرف چپر دیں گے جس طرف وہ پھرا اور اس کو جنم میں جھو تک دیں گے اور وہ کیسا انتہا ہے دیں ہے اور وہ کیسا انتہاں میں درالا نا ان وروں کا استان میں انتہاں کا دروں کیسا

برا کھکانا ہے-(انساء: ۱۵) طعمہ بن امیرق (چوری کرنے والے منافق) کا انجام

امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى حنبلى متوفى ١٥٥ه لكيمت بين :

حضرت ابن عباس و قاده اور ابن زید وغیره نے کہاہے کہ جب قرآن جید نے طعمہ بن ابیرق کی محذیب کردی اور اس کے ظلم کا بیان کیا تھ آئے۔ ابن عباس و قطم کا بیان کیا تھ آئے ہوں کا خطرہ اور رسوائی کا خوف ہوا پھر وہ بھاگ کر مکہ چلاگیا کور مشرکین ہے جا الما اس موقع پر یہ آبت نازل ہوئی مقال نے کہا کہ طعمہ کمہ پنچ کر جاج بن علاء سلمی کے بال شھیرا اس نے طعمہ کو اچھی طرح شھیرایا ، طعمہ کو بی چا چا گھا کہ حجاج کے گھر بیں سونا ہے اس نے رات کو اٹھ کر گھر کی دیوار میں سوراخ کیا گھر والوں کو معلوم ہوگیا انہوں نے اس کو موقع پر پکڑ لیا انہوں نے اس کو سنگار کرنے کا اور اور کیا لیون تجاج کو حیاء آئی کیونکہ وہ اس کا مممان تھا 'پھر گھروالوں نے اس کو موقع پر پکڑ لیا انہوں نے اس کو سنگھر کا اور دیا ان کے بت کی پر ستش کرنی شروع کر دی اس وقت ہے آبت نازل ہوئی ان اللّہ لا یعفر ان پیشر ک بدے الا کیہ وہ اس کو نیس بیٹنے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گزاہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور بعض روایات میں ہے کہ وہ تاجروں کے ساتھ نکل گیا اور وہاں اس نے کوئی چیز چائی انہوں نے اس کو سندر میں چھینک دوایت میں ہے کہ وہ ایک کشی میں مواد وہ اوہ اس نے کوئی چیز چائی انہوں نے اس کو سندر میں چھینک دوایت میں ہے کہ وہ ایک کشی میں مواد وہ اوہ اس اس نے کوئی چیز چائی انہوں نے اس کو سندر میں چھینک دوا گ

(زادا لمسيرج ٢٠٠ • ٢٠ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ٢٠٠ ١٣٠

یہ آیت طعمہ بن ایرق کا مصداق ہے کیونکہ اس نے چوری کی تھی جس کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں تھا اور جب نی بطابیلا نے قرآن مجید کے ذریعہ اس کی چوری کی خبردے دی تو اس کو شرح صدر ہو گیا کہ سیدنا مجہد طابیلا ہے بی ہیں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور تمام مسلمان جس دین پر ہیں وہ سچاوین اسلام ہے اس کے باوجود اس نے رسول اللہ مطابیلا کے خلاف کیا اور تمام مسلمانوں کے خلاف طریقہ کو اختیار کیا اور اسلام کو چھوڈ کر شرک اور بت پر سی کو اپنا لیا اللہ تعالی نے فریلا ہے وہ جس گمرانی میں چھراہے ہم اس کو اس گمرانی میں چھیرویں گے میعنی اس کو اس شرک اور بت پر سی میں رہنے دیں گے اور اس کو جنم میں واخل کر دیں گے۔

ریں۔ من پیثا تی الرسول'الآمیہ کو منسوخ قرار دیتا صحیح نہیں ہے

بعض علاء نے کہا ہے کہ جب مشرکین کو قتل کرنے کے متعلق سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی اور خصوصا " مرتدین کو قتل کرنے کا تھم دیا گیاتو اس آیت کا تھم منسوخ ہو گیا۔ (تغییر میرج ۳۵ ساس) لیکن میہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں کوئی تھم نہیں بیان کیا گیا بلکہ طعمہ بن ابیرق اور اس جیسے لوگوں کو ان کی اختیار کردہ گراہی میں رکھنے کی خبروی گئی ہے اور نٹے احکام (مثلاً امراور نئی) میں جاری ہو تا ہے اخبار میں جاری نہیں ہو تا " تیت سیف سے اس آیت کو منسوخ قرار دیے کا

قول تب صحح ہو آجب اس آیت میں ان کو قتل نہ کرنے کا تھم دیا گیا ہو آ' حلانکہ ایسانہیں ہے۔ اجماع کا جمت ہونا' نبی ملائیلام کا معصوم ہونا اور دیگر مسائل

یہ آیت اجماع کے جمت ہونے پر دلیل ہے' المام شافعی دبی ہے ہو پوچھاگیا کہ قرآن مجید کی کون می آیت اجماع کے جمت ہونے پر دلیل ہے' المام شافعی دبی ہے کہ اس آیت کو اجماع کے جمت ہونے پر دلیل بلیا (تغیر کیرج سم ۳۳) ان کی دلیل کابیان ہے ہے کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کے طریقہ کو چھو ڈنا حرام ہے للذا تمام مسلمانوں کے طریقہ پر عمل کرنا واجب ہوا' نیز اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نبی طاجیم تمام گرناہوں ہے معصوم میں صغیرہ ہوں یا کیرہ' سموا" ہوں یا عمرا" صورہ" ہوں یا حقیقہ "'کیونکہ گناہ کے ظاف کرنا واجب به اور اس آیت کی روے نبی طابع کی طاف کرنا حرام ہوا کہ نبی طابع کرنا واجب ہوا س آیت کی روے نبی طابع کی طاف کرنا حرام ہونگ کی تعالیم کی خالف کرنا حرام فرمایا ہے اور ہدایت نظر اور استدلال ہے واضح ہونگ ہونے کے بعد اس کی مخالفت کو حرام فرمایا ہے اور ہدایت نظر اور استدلال ہے واضح ہونگ ہونے کے لیے نظر اور استدلال ہے کام لینا واجب ہے۔

تبيانالقرآن

مسلدوم

Marfat.com

دفنازه

Marfat.com

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو گناہ اس سے

کم ہو گااس کو جس کے لیے جانے گا بخش دے گا- (النساء : N)

بہ آیت اس سے پہلے النساء : ۸۸ میں بھی گزر چکی ہے ایہاں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے

کیونکہ قرآن مجید میں عمومات وعد اور عمومات وعید کابار پار ذکر کیا گیاہے 'اس سے پہلی آیات میں زرہ چوری کرنے وال منافق کے متعلق آیات وعید ذکر فرمائی تھیں اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ آگروہ شرک نہ کر آتو اللہ تعالی اس کو بخش دیتا-

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ (مشرک) اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ صرف سرکش شیطان ہی گی عبادت کرتے ہیں-(النساء: ۱۷) مشرکین کے بتوں کامونث ہونا

الله تعالى نے ان كے بتوں كو مونث فرمايا ہے كيونكه بيه خود اپنے بتوں كو مونث كتے تھے ابومالك نے كماكه اُلت و منت منات اور عزى سب مونث بيں ابن زيد نے كمالات عزى اپناف اور ناكله جن بتوں كى وہ عبارت كرتے تھے وہ مونث بيں 'ضحاك نے اس كى تفرير ميں كماوہ فرشتوں كو الله كى بيٹياں كتے تھے 'اور بعض نے يہ كماكه وہ اپنے بتوں كا نام مونث ركھتے 'اس ليے الله نے فرمايا كه يہ الله كے سوا صرف عورتوں كى عبارت كرتے ہيں۔

(جامع البيانج ٢ ص ١٥-١٥ ٣٤٧ مطبوعه دارا لفكربيروت)

اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے یہ صرف مرکش شان بی کی عبادت کرتے ہیں ' بہ ظاہریہ حمر پہلے حصر کے مخالف ہے کیونکہ پہلے فرایا تھا یہ صرف عورت محالف ہے کیونکہ پہلے فربایا تھا یہ صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ دو سرا حصر اس لیے فربایا کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ دو سرا حصر اس ایک فرایا کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہے گویا پہلا حصر حقیقت پر محمول ہے اور دو سرا مجاز پر دو سرا بحوا ہوں کہ دو سرے حصر میں عبادت ، معنی اطاعت ہے اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے ' الم ابن الی صاتم نے سفیان سے دو ایس ہے ' الم ابن الی صاتم نے سفیان سے دو ایس ہے ' کیونکہ اس کے بعد دالی آیت میں جو شفان کا قول نہ کور ہے وہ اللیس ہی کا قول ہے اور مرد کا معنی ہے جو بحت زیادہ نافر بائی کر تا ہو اور اس کے بعد دالی آیت میں جو شفان کا قول نہ کور ہے وہ اللیس ہی کا قول ہے اور مرد کا معنی ہے جو بحت زیادہ نافر بائی کر تا ہو اور اس کے بعد دالی آیت میں جو شان کا قول نہ کور ہے وہ اللیس ہی کا قول ہے اور مرد کا معنی ہے جو بحت زیادہ نافر بائی کر تا ہو اور اس کے بعد دالی آیت میں مارد اور متمرد کا بھی کی معنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ نے اس پر لعنت کی اور (شیطان نے) کہا ہیں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لول گا-(انساء : ۱۸)

اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ شیطان اعنہ اللہ نے کہا ہیں ضرور تیرے برغروں ہیں ہے ایک مقدار معین کو اپنالوں گااور بیہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں کو قبول کریں گے 'اوو اس کی اتباع کریں گے ' اس آیت ہے بہ طاہر بیہ معلوم ہو تا ہے کہ شیطان کے متبعین کم لوگ ہوں گے کیو نکہ ''من'' تبعیض کے لیے آنا ہے حالانکہ شیطان کے متبعین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے مخلص بڑے بہت کم ہیں ' کیونکہ قرآن مجید میں ہے :

وَلَوْلاَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَ تَبَعْتُمُ لَورَالُ مَ يرالله كافْسُ لوراس كى رصت ند بوتى وقم الشَّيْطَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ والسَّاء : ٨٠) (س) شيطان كى يردى كريت واقيل لوكون كـ الشَّيْطَالَ الآوَلِيةَ واقيل لوكون كـ و

نزالله تعالى ف شيطان سے وكايت كرتے موے فرال : فَال اَرْءَ مُنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْلُواللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ فَاللّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَ

آتَحْرْ بَنِ اللّٰی یَوْمِ الْفِیکَامُوٓ لَاَ حَمَنِکَنَّ دُّرِیَّتَهَ ۖ لِلّاً وَی ہِ اُکْرِ اَوْ یَکِ قِامت تک کی صلت وے وے او میں اس قَلِیْلاً (بنو اسرائیل: ۳) ہے ۔ قَلِیْلاً (بنو اسرائیل: ۳) ہے۔

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ قلیل انسانوں کے سواسب شیطان کے پیرو کار ہیں اور زیر تغییر آیت سے یہ معلوم ہو تا پے کہ اس کے پیرو کار بعض ہیں' اس کا جواب یہ ہے کہ لاتعداد فرشتے اللہ کے عباد مخلصین ہیں اور ان کے اعتبار سے ہے

تبيانالقرآن

اور (شیطان نے) کہابھلا دیکھو تو!جس کو تو نے مجھ پر فضیلت

ر مشعر لعن . .

چھیطان کے جین بیض ہی چیں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاو ہے: (شیطان نے کہا) اور جھے متم ہے ہیں ان کو ضرور گمراہ کردں گا! اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزو کیں ڈالوں گا' اور میں ان کو ضرور حکم دول گاکہ وہ ضوور مویشیوں کے کان چیرڈالیس گ' اور میں ان کو ضرور حکم دول گاتو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبریل کریں گے اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنالیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں جتالے ہوگیا۔ (انساء: 18)

سیط ہونے تفضان یں جنوا ہو تیا۔ اشیطان کے گمراہ کرنے کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چار دعادی ذکر کیے جیں 'پہلا دعویٰ اس نے بید کیا تھا کہ میں ان کو ضرور مگراہ کروں گا' حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستہ سے ہٹا دے گا' اور دو سروں نے کہا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمرابی کی طرف دعوت دے گا' اور یکی صحیح

ہے۔ جھوٹی آرزو کیں ڈالنے کا معنی شیطان کا دوسرا دعوئی سے تھا کہ میں ضرور لوگوں کے دلوں میں جھوٹی آرزو کیں ڈالوں گا'اس کی تغییر میں چار تول چیں' حضرے ابن عباس نے فرمایا لوگوں کے ولوں میں سے آرزو ہوگی کہ نہ جنت ہونہ دونرخ' اور نہ حشرو نشرہو' دوسرا قول سے ہے کہ وہ ان کے دلوں میں تو بہ اور استغفار میں تاخیر کرنے اور اس کے ٹالنے کو ڈالٹار ہے گا' سے بھی حضرے ابن عباس کا قول ہے' تیبرا قول نیے ہے کہ وہ ان کے دلوں میں سے آرزو ڈالے گا کہ آخرے میں ہمیں بہت برااجر و ثواب ملے گا۔ سے زجاح کا قول ہے' ہمارے زمانہ میں بعض جائل چیر اپنے مردوں سے کہتے ہیں کہ اگر انٹذ نے بچھے مقام وجاہت عطاکے تو میں فلال کو بخشوالوں گا' اور جب میں محشر میں اٹھوں گاتو شور چی جائے گا دیکھو فلال محض آگیا ہے' ہم اس قیم کے اقوال سے انٹد کی پناہ مانگتے ہیں' ہماری تو آرزو سے بے کہ انڈ ہمیں عذاب سے نجات وے دے اور سے اس کا ہم پر بہت براکرم ہے' جنت اور

مویشیوں کے کان چیرنے کامعنی

شیطان کا تیسرا دعو کی بیہ تصاور میں ان کو ضرور تھم دول گانووہ ضرور مویشیوں کے کان چیرڈالیس گے۔ \*\*\* میں میں ان کا تیسرا دعو کی بیٹر کا میں اس کو ضرور تھم دول گانووہ ضرور مویشیوں کے کان چیرڈالیس گے۔

قادہ' عکرمہ' اور سدی نے کہاہے کہ اس کامعنی ہے وہ بحیرہ کے کان چیرنے کا تھم دے گا' بحیرہ اس او نٹنی کو کہتے تھے کہ جب کوئی او نٹنی پاغ بچے جنتی اور پانچواں بچہ ز ہو تا' قو وہ او نٹنی کے کان چیرویتے اور اس سے نفع اٹھانا بند کردیتے' وہ نشز جس سے سے سا میں ان سیرانہ جس حراکلہ سیرما سرح سے اس کو کوئی منبع شیس کرتا تھا' اور نیہ کوئی مختص اس بر

او نمنی جس جگہ سے جاہے پانی ہیے اور جس پڑا گاہ ہے جاہے چرے اس کو کوئی منع نہیں کر یا تھا' اور نہ کوئی شخص اس پر سوار ہو یا تھاشیطان نے ان کے دل میں مید بات ڈال دی تھی کہ میہ تمام کارروائی عبادت ہے۔ (زاد المسیرۃ ۲ص ۱۹) امام مجرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

ہ ملے ہیں مسب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ وہ او نٹنی ہے جس کا دورہ دوہنے سے بتوں کے لیے منع کیا جا تا تھا' اور کوئی معید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ وہ او نٹنی ہے جس کا دورہ دوہنے سے بتوں کے لیے منع کیا جا تا تھا' اور کوئی مختص اس کا دورہ نہیں دوہا تھا۔ (صحیح بخاری' رقم اللدیث : ۳۵۲۲)

تببان القرآن

سرخلق الثد كامعني

شیطان کا چوتھا دعویٰ یہ تھا کہ میں ان کو ضرور تھم دول گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔

تغير خلق الله لعني الله كى بنائى موئى صورتون كو تبديل كرنے كى بھى يائج صورتين بين : حضرت عبدالله بن مسعود والله اور أيك روايت مي حسن بعرى كا قول بيه ب كه اس س مرادوه عورتي بي جو اين

ہاتھ پیروں پر نقش و نگار گودواتی ہیں۔

الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

ملقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بی فی نے ان عورتوں پر لعنت کی جو اینے جسم پر مورواتی ہیں اور این بال اکھاڑتی ہیں اور خوب صورتی کے لیے این وائٹول کے درمیان جھریاں کرواتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں ام یعقوب نے کہا آپ ان پر کول لعنت کرتے ہیں؟ کماش ان پر کیول لعنت ند کرول جن پر رسول الله ماليوا نے لعنت كى ب اور الله كى كتاب ميس ال ير لعنت ب- اس عورت نے كما ميس نے تو يورا قرآن بإها ب- مجمع اس ميس ب آیت نیس ملی عضرت این مسعود نے فرمایا اگر تم قرآن رو معیں او تم کو یہ آیت مل جاتی کیاتم نے یہ آیت نیس رو می : وما اناكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اور رسول تم كوجو (ادكام) دين وه لے لو اور جن كاموں سے تم کو منع کریں ان سے رک جاؤ۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مالینا نے اس عورت پر لعنت کی جو ایک عورت کے ہالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال طاتی ہے اور جو عورت اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال لگواتی ہے اور جسم کو

كورف والى ير اور كودواف والى عورت ير لعنت كى ب- (مني البخارى وقم المديث : ٥٩٣٩ ٥٩٣٩ مني مسلم وقم المديث : ٣١٢٤ سنن الوداؤد٬ رقم الحديث: ٢١٦٤ سنن ترفدي٬ رقم الحديث: ٢٤٥٩ سنن نسائي: ١٨٨٥ سنن ابن ماجه٬ رقم الحديث: ١٨٨٩

معم الكبيرة ١٩ ص ٢٨٢ سنن كبركي للبيقي ٢٥ م ٢٢٥ مند حميدي وقم الحديث : ١٠٠٠ مند احدج ٢ وقم الحديث ٢٣٩٩ ٣٣٩) جو مرد ڈاڑھی منڈواتے ہیں ' عورتوں کی طرح چوٹی کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی طرح بل کواتی ہیں یا سر

منذاتی ہیں اور جو بو زھے مرد بالوں کو سیاہ خضاب لگاتے ہیں سے سب اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو ہتبریل کر رہے ہیں مضید باول کو عملل ارد یا مندی کے رنگ ہے رنگنااس تھم میں واخل نہیں ہے کیونکد اس رنگ کا خضاب صدیث سے ثابت اور مطلوب اور منتخب ہے۔

اب سلسله مين دو سرا قول حفرت ابن عباس اور حفرت ابن الى طله رضى الله عنم كاب- سعيد بن جير معيد بن سیب ' تعتی ' منحاک' این زید اور مقاتل کا بھی بھی قول ہے ' ان کے زویکے تغییر طلق اللہ کا معتی ہے اللہ کے دین کو بدلنا اور اس میں تغیر کرنا مرام کو حلال اور حلال کو حرام کمنا۔

تیرا قول حضرت انس بن مالک الله والم عجلیه و الله الله الله الله علمه کاب ان کے نزدیک کسی انسان کا خصی ہونا الله کی بنائی ہوئی صورت کو بدلناہے۔

چوتھا قول ابو شب کا ہے کہ تغییر خلق الله کامعنی ہے اللہ کے امریس تغیر کرنا۔

پانچواں قول زجاج کا ہے کہ تغییر خلق اللہ کا معنی ہے سورج' چاند اور پھروں کی عبادت کرنا' کیونکہ سورج' چاند او

چھروں کو اند تعلق نے انسانوں کے نفع کے لیے بینیا تعالور مشرکوں نے ان کی عمادت شروع کردی۔ شیطیان کو کیسے علم ہوا کہ اس کے پیرو کار بہت زیادہ ہوں گے ؟

ایک سوال بیہ ہے کہ شیطان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ ضرور لوگوں کو گمراہ کردے گا اور اس نے اللہ تعالیٰ ہے کہ او آگر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا' (الاعراف : یا) اور کما ہی قلیل لوگوں کے سوا آدم کی تمام ذریت کو جڑ ہے اکھاڑ دوں گا(جواسرائیل : ۱۲) اس کا آیک جواب بیہ ہے کہ یہ ایلیس کا گمان تھاجو واقع کے مطابق خابت ہوا' دو سراجواب بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرطان نے شیل تھے ہے اور تیرے پیرو کاروں سے ضرور جنم کو بحرووں گا(ص : ۸۵) توشیطان نے جان لیا کہ اس کے پیرو کاروں کی تعداد بہت نوادہ ہوگی' تیمراجواب بیہ ہے کہ جب اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش ہوگئی تو اس نے جان لیا کہ ان کی لولاد کو برکھانا تو لیادہ آسمان ہے' چو تھاجواب بیہ ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ کیا تو اس کو زمین میں ظیفہ بنائے گا جو زخین میں فساد اور خونریزی کرے گا۔ (البقرہ :

ضرور ان کو کمراہ کردں گا اس کا معنی ہیہ ہے کہ میں ان کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کردں گا چھٹا جواب ہیہ ہے کہ جب اس نے جنت اور دوزخ کو دیکھا تو جان لیا کہ دوزخ میں رہنے کے لیے بھی آیک مخلوق بنائی جائے گی اس لیے اس نے کما تھا : ۔

میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا-(النساء ؛ ۱۸۸) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ شیطان ان سے وعدے کر آ ہے اور ان کے دلوں میں آر زو کمیں ڈالتا ہے اور شیطان نے جو

دعد کے ہیں وہ صرف دھوکا ہیں۔ (النساء : ۱۳۰)

شیطان کے کیے ہوئے وعدہ کے غرور ہونے کابیان

فور (دھوکا) کامٹن ہے 'انسان کی چیز کولذیڈ اور مافع گمان کرے اور وہ در حقیقت اس کے لیے بہت مصر اور تکلیف وہ ہو' اس کی مثل ہیہ ہے گئیں انسان کے دل میں ہے ڈالٹا ہے کہ اس کی عمر کہی ہو گئ اور دنیا میں اس کا مطلوب اور مقصود حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے دشمنوں کو مغلوب کرے گا' کیونکہ بعض او قلت اس کی عمر کہی نہیں ہو گئ اور اجھی وفعہ اس کی عمر کہی ہو گئ ہے لیان اس کا مقصود حاصل ہو جانا ہے لیکن اولئ کہ اس کو کوئی شخت بیاری آلین ہے اور وہ اپنے مقصود سے لطف اندوز نہیں ہو سکنا' اور یا چاتک وہ مرجانا ہے' اور بھی شیطان اس کے دل میں سے آرزد کیں ڈالٹا ہے کہ جو کھے ہے کی دنیا ہے نہ قیامت آئی ہے نہ حساب ہو گا نہ جنت اور دوزخ ہو گی اس کے والم من و بنا کی دنیا ہے نہ قیامت آئی ہے نہ حساب ہو گا نہ جنت اور دوزخ ہو گی اس کے والم من ہونا کی دنیا ہے کہ وہ اس کی آخرت میں اللہ کی والمن ہو تا کے گا اور جب آخرت میں جزاء اور مزاء کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کیے گا اور جب آخرت میں کے ابعد شیطان کیے گا اور جب آخرت میں جزاء اور مزاء کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کیے گا : ''اور فیصلہ ہو جکے گا تو شیطان کے گا اللہ نے تم ہے جو وعدہ کیا تھارہ جن تھا کہ وہوت دی اور تم نے میری وعوت قبل کرل سو تم ٹھ کو طامت کو منات کو طامت کو نہ میں تماری فراد کو توخیتے والا ہوں اور نہ تم میری فراد کو توخیتے والے ہو' تم نے اس انکار کیا۔ بے شک ظالموں بی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

ہم کم اور النہ کا) شریک بنایا تھا میں نے اس سے انکار کیا۔ بے شک ظالموں بی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

ہم کم اور اللہ کا) شریک بنایا تھا میں نے اس سے انکار کیا۔ بے شک ظالموں بی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

تبيانالقرآن

(ایرانیم : ۲۲)

الله تعالى كاارشاد ب : بدوه لوگ بین جن كاشمكانادوز خبوه اس سے نظنے كى جگه ضيں بائيس كے - (النساء : ۱۳۱) اس سے پہلى آيتوں بين الله تعالى في شيطان كى بيروى كرنے والوں كا ذكر فرمايا اس آيت بين ان كى سزا كا ذكر فرمايا --

' الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو عفریب ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے۔ (انساء : ۴۲)

الله تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ وعمیر کے بعد وعد کا ذکر قربا آ ہے اور کافروں کے بعد مومنوں کا اور بدکاروں کے بعد کیوکاروں کا اور شفان کے جھوٹے وعدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سیحے وعدہ کاذکر فرمایا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : (الله کاوعدہ) نه تمهاری آرزووں پر موقوف ہے نه اہل بمبان کی خواہشوں پر ' بخوص کوئی برا کام کرے گا ہے اس کی سزادی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی جمایتی پائے گانہ مدگار – (انساء: ۱۳۳) اس آیت کے سبب نزول میں تین قول ہیں :

(۱) قادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور الل کتب نے ایک دوسرے پر فخرکیا الل کتاب نے کما ہمارے ہی تمهارے می سے پہلے ہیں اور ہماری کتاب تمهاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی الذا ہم کو تم پر فضیلت ہے اسلمانوں نے کما ہمارے می

خاتم النيين بين اور اماري كتاب تمهماري كتابول كي نائخ بهاس ليه بهم افضل بين اس موقع برية آيت نازل بولي-(بانع البيان ج من ١٩٠٠ مطبوعه دارا لكربيوت)

(r) مجلد نے کما رہے آیت قریش مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے کما تھا ہم مرکر دوبارہ انتھیں گے نہ صاب و کتاب ہوگا 'نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا' امام ابن جریر نے اس کو ترجج دی ہے۔ (جامع البیان جر۵ م ۲۹۳)

(٣) مجلد كا دوسرا قول بي ہے كه أس آيت كے نزول كاسب يبود و نصار كل اور مشركين كاب قول ہے : يبود نے كما مارے سواجنت ميں كوئى شيس جائے گا اگر بميس عذاب ہوا بھى تو صرف چند دن ہو گا كور نصار كى نے كما مارے سواجنت

میں کوئی شیں جائے گالور مشرکین عرب نے کما : ہم مرکرووبارہ الخیس کے نہ ہمیں عذاب ہو گاتو یہ آیت نازل ہوئی : (الله کا وعدہ) نہ تہماری آر زووں پر موقوف ہے نہ لال تلب کی خواہشوں پر-الآبد (جامع البیان برد م سام)

مرگناہ پر سزاہونے کے اشکال کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اے اس کی سزادی جائے گی اور برا کام عام ہے خواہ صغیرہ گناہ ہویا کبیرہ۔

اس آیت کی دو تغییری ہیں ایک تغییر ہیہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس تقدیر پر بید اشکال ہے کہ اس تقدیر پر بید اشکال ہے کہ سرائے تو بھر مسلمانوں کی نجابت ہیں : بہلاجواب بیر ہے کہ مسلمانوں پر دنیا ہیں جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔

الم احمد بن صبل متوفی ۱۳۳ هه روایت کرتے ہیں: مستمیدان العدان ۔ حضرت ابو ہر ہرہ دیلیجہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت من بعیمل سبو ءا بسجز یہ نازل ہوئی تو میلمانوں ہریہ آیت بہت دشوار ہوئی' اور ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی' اور انہوں نے رسول اللہ مٹھیلم ہے اس کی شکایت کی آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو' مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اس (کے گناہوں) کا کفارہ ہو جاتی ہے حتی کہ اگر اس کے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کھارہ ہو جا آ ہے۔ (منداحد جسر قم الحديث: •٩٣٥ سنن كبري للبيقي جسم ٣٤٣)

حضرت ابو بکر صدیق بیاض کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا : یا نبی اللہ! اس آیت کے بعد کس طرح بمتری ہو گی؟ آپ نے بوجھا: کون می آیت کے بعد'عرض کیا اللہ تعالی فرما آب نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہو گانہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہو گاجو بھی براکام کرے گااس کو اس کی مزادی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیاتم بیار نہیں

ہوتے؟ کیاتم عُمکین نہیں ہوتے؟ کیاتم کو مصیبت نہیں پہنچتے؟ فرمایا تمہاری برائیوں کی نہی سزا ہو جاتی ہے۔ (منداحد جار قمالحدیث: ۱۷٬۰۵٬۱۹٬۲۸٬۰۱۰ سنن کبری لکیسقی ته ۳ ص ۳۷۳)

حضرت عائشہ رضی الله عنها سے بھی اس کی مثل مردی ہے۔ (سند 'احدج و' رقم الحدیث: ۲۳۲۵۵'۲۳۲۵۹) دو مرا جواب میہ ہے کہ گناہ کمیرہ سے اجتناب کی وجہ ہے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیک کاموں کی وجہ ہے بھی

برے کام مناویتے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشادے:

إِنْ تَحْتَنِبُوْا كَبَا ِّنْهُ مَا ثُنَّهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ اگرتم ان کبیرہ گناہوں ہے اجتناب کرتے رہے جن ہے سَيّا نِكُمُ وَنُدُخِلُكُمُ مُّدُخَلَا كُو يُمّاء تہہیں رو کا گیاہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹادیں گے اور تم

> کوعزت کی جگہ داخل کردس گے۔ (M: [ | |

رانّ أحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السّيّاتِ (هود: ٣٠) بے شک نکیاں پرائیوں کو دور کردی ہیں۔

وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز ہے دو سری نماز کے درمیان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک نماز جعہ سے دو مری نماز جعد کے درمیان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ رکھنے ہے ایک چھیلے اور ایک انگلے سال کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور حج کرنے سے ساری عمر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

تیسراجواب سے ہے کہ جب مسلمان اپنے گناہوں پر توبہ کر آے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مناویتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ النَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَن وہی ہے جو اینے بندوں کی توبہ قبول فرما آے اور گناہوں کو

السّيّات (الشورى: ۲۵)

چوتھا جواب میہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو انبیاء علیم السلام' ملا ککہ 'اولیاء کرام' علاء' شداء اور نیک اولاد کی شفاعت کی وجہ سے معاف فرماوے گا-

پانچواں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو اپنے فضل محض سے بھی معانب فرمائے گا۔ قر آن مجید میں بمت جكم إ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءوه في جاب كابخش دے گااور في جاب كاعذاب دے گا-

الم محمر بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

صفوان بن بحرز مازتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ ان کا ہاتھ کیڑے ہو

جارہا تھا کہ ان کے پاس ایک محض آیا اور پو چھا آپ نے رسول اللہ طابیدا سے جوئ (سرگوشی کرنا) کی کیا تغیر سی ہے؟ ان اس کے اس کے اوپر (اپنی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ طابیدا کو یہ فرائے ہوئے ساہے : اللہ تعالی موس کو اپنے قریب کر کے اس کے اوپر (اپنی رحمت کا) پردہ رکھ دے گا اور اس کو چھیا لے گا اور قربائے گا تو قلال گناہ کو پہچاتا ہے؟ کیا تو فلال گناہ کو پہچاتا ہے؟ وہ کے گا ہال اور دہ محتص سے جمجے گا کہ وہ اب ہلاک ہوگیا انٹہ تعالی فربائے گا میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا گا اور آج میں تجھے بخش دوں گا بھراس کو اس کی تیکیوں کی کتاب دی جائے گا ان لوگوں نے اپنے رب کی تحذیب کی منو کالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ (سمجے البخاری رقم الحدیث : ۱۳۵۸ میں مسلم و مقالی میں المحدث : ۱۳۵۸ مندا تھری کے سامند انہوں کی المحدث : ۱۳۵۸ مندا تھری کا المحدث : ۱۳۵۸ مندا تھری کے سامند کی کھری کی کا المحدث نے دیا المحدث نے دیا اور انہوں کے سامند فربائے گا ان لوگوں نے اپنے دب کی تحذیب کی سنو مقالی کو انہوں کا المحدث نے دیا کہ المحدث نے دیا کہ دیا کہ کا دیا کہ دیا کہ کو مسلم کو تربی کرنے کی کھر کیا کہ کو دیا کہ کا دوروں کے دیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کا دوروں کے لیا کہ کا دوروں کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کا دوروں کیا کہ کو دیا کہ کا دوروں کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کا دوروں کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کیا کی کرنے کیا کہ کھر کیا کہ کو دیا کہ کرنے کی کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کی کرنے کی کو دیا کہ کو دیا کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کی کرنے کیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کرنے کی کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دی کرنے کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کر کو دیا کر کو دیا ک

اس آیت کی دوسری تغییر پیہ ہے کہ بیہ آیت کفار اور مشرکین کے ساتھ مخصوص ہے اور اس پر دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد مومنوں کے متعلق الگ آیت نازل فرمائی ہے : اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گئ تیز جب کفار کو ان کے ہربرے کام کی سزا دی جائے گی تو اس سے بھی داختے مدکما کی کفار فوع کر مخاطب اور ہیکان جب اور میں صبحے تر میں سے

اس سے بیہ بھی واضح ہو گیا کہ کفار فروع کے مخاطب اور مکاف ہیں اور میں صحح قرب ہے۔ ملہ بیٹر اللہ میں اور میں اس میں میں میں میں میں اور میں اس میں میں اور میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں

الله رتعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے عالت ایمان میں نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں کے اور ان پر تھجور کی تھلی کے شگاف بتنا بھی ظلم نمیں کیا جائے گا۔ (النساء : ۴۳) - ایس کے اساس

گناہ گاروں کے لیے نوید مغفرت

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے بھی کوئی براکام کیاات اس کی سزا ملے گی قوائل کتاب نے کہاہم میں اور تم میں کو فرق رہا تو اللہ تعائی نے یہ آیت نازل ہوئی کہ جس مسلمانوں نے ایمان کی صاحت میں نیک کام کیے ان کو جنت میں واضل کیا جائے گا' اور یہ اس وقت ہو گاجب ان کے گاناہ اور برے کام معتف کردیئے جائیں' اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کافروں کافروں کافروں کی فیل جس معمل مقبول نہیں ہو آ اور نیک کاموں کے مقبول ہوئے کے لیے ایمان شرط ہے' نیزاس آیت میں اللہ تعالی نے یہ نیس فریا جس نے ایمان شرط ہے' نیزاس آیت میں اللہ تعالی نے میس فریا جس نے ایمان کے ساتھ تمام اعمال نیک کے کوئلہ انبیاء علیم السلام اور چند مخصوص بندگان خدا کے سوالور کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کا کیا ہوا ہر عمل نیک ہو اور اس سے کوئی براکام نہ ہوا ہو' اس لیے اللہ تعالی کے نہوں بلکہ فریا جن لوگوں نے صاحت ایمان میں نیک عمل نے نہوں بلکہ فریا جن لوگوں نے صاحت ایمان میں نیک عمل کے نواہ وہ موں یا عورت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے ہم عام لوگوں کے لیے بیہ نویہ لوگوں نے سے بہ نوہ لوگوں کے لیے بیہ نویہ لور باشارت ہے جن اور فضل سے جنت جس اور ان سے گانہ اور خطائیں بھی ہوئی جی اللہ تعائی انہیں بھی اپنے کرم اور فضل سے جنت میں داخل کو بہت توی دلیل ہے کہ مومن مرتک بریرہ بیشہ دونرخ میں مرتک بریرہ بیشہ دونرخ میں داخل کردے گا' اور تو ہے کہ بعد یا بلاقیہ اس کی مفرت ہوجائے گی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اس سے ایجهادین کس کا ہو گاجس نے اپنامنہ اللہ کے لیے جھکاریا ور آس مالیکہ وہ میک کرنے والا ہے اور اس نے ملت ابراہیم کی بیروی کی جو باطل کو چھوڑ کرحق کی طرف ماکل تھے۔ (النساء: ۱۵۵)

بيانالترآن

النسآء ٣٠ - ١٢١ - ١١٦

دین اسلام کے برحق اور واجب القبول ہونے پر دلا کل اس آیت میں اللہ تعالی نے دین اسلام کے واجب القبول اور برحق ہونے پر دو دلیلیں قائم فرمانی ہیں اول یہ سے کہ دین اسلام ایمان باللہ اور اعمال صالحہ پر مشمل ہے اور جب انسان کی کومعبود مان لیتا ہے تو اس کے آگے سرجھا دیتا ہے ۔ سوجس نے اپنے جم کے اعضاء میں ہے سب ہے اشرف اور اعلیٰ عضو کو اللہ کے سامنے جھکا دیا وہ اللہ پر ایمان لانے والا

ہے' اور اللہ پر ایمان ای وقت میچ ہو گاجب اس کے رسولوں' اس کی گمایوں' اس کے فرشتوں اور اس کی فرمائی ہوئی تمام باتوں کو مان لیا جائے اور اس کے ارشادات پر سرتسلیم خم کر لیا جائے اور اللہ کے آگے سرجھکانا اس وقت صحیح ہو گاجب غیر

اللہ کے آگے سرنہ جھکایا جائے سومشرک اور بت پرست جو غیراللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد چاہتے ہیں' اس طرح بیودی اور عیسانی ٔ حفرت عزیر اور حفرت عیسی ملیهما السلام کی عبادت کرتے ہیں اور ان ہی کو ابنا حابت روا مانتے

ہیں۔ اللہ کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں النا اللہ کے آگے اپنا مند جھکانے والوں کے مفہوم میں صرف مسلمان واخل بیں اور یہ لفظ اختصار کے ساتھ اسلام کے تمام عقائد پر مشتل ہے، پھر فرمایا در آل حالیک وہ نیکی کرنے والا ہے، یہ لفظ

ابنے اختصار کے ماتھ تمام نیک اعمال کو بجالانے اور تمام برے کاموں سے اجتناب کو محیط ہے او یہ صرف دین اسلام ہی ہے جو تمام عقائد محیحہ اور تمام اعمال صالحہ پر مشتمل ہے تو اس سے اچھا اور کون سادین ہو گاسواس دین کو قبول کرنا واجب

دو سری ولیل میہ ہے کہ مشرکین عرب اور یہود و نصاری سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام بت معزز اور كرم تنے اور ان كى مخصيت سب كے نزديك مسلم اور واجب القبول تفى عضرت ابراتيم عليه السلام كى ملت اور ان كى شریعت کے احکام صرف دین اسلام میں ہیں ' ختنہ کرنا' ڈاڑھی برمھانا' مو خچیس کم کرنا' زیر ناف بال مونڈنا' ناک میں پانی ڈالنا'

غرارہ كرنا اور ديگر طمارت كے احكام بير صرف دين اسلام ميں بين وس ذوالحجه كو قرباني كرنا جج ميں احرام باندهنا مفااور مردہ میں سعی کرنا منی میں جمرات پر شیطان کو کنگریاں مارنا کعبد کاطواف کرنا بید تمام امور حضرت ابراہیم علید السلام کی یادگار ہیں

اور صرف دین اسلام میں بہ طور عبادت کے داخل ہیں تو پھر اسلام سے اچھا اور کون سادین ہو گا لنذا اس دین کو قبول کرنا

الله تعالى كاارشاد ب: اور الله في ايرابيم كو ظيل (اينا محلص دوست) بناليا- (انساء: ١٥٥)

فلیل کامعنی اور حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہوئے کی وجوہات

اس آیت کے پہلے جزمیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بیروی کا تھم دیا تھا' اور اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائی ہے ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل جیں اس لیے ان کی ملت کی بیروی کا حکم دیا ہے-

علامه حسين بن محدراغب اصغماني متوفى ٥٠٢ه لكهت بين:

خلیل کا لفظ خلی سے بناہے علی کا معنی ہے کسی چیز کو وو چیزوں میں ورمیان رکھنا رخلہ (بالکسر) کے معنی ہیں تلوار ک میان یا غلاف کیونکہ مکوار اس کے درمیان ہوتی ہے۔ خکہ (پالفتح) کامعنی اختلال اور پریشانی ہے اور اس کی تفسیر احتیاج کے ساتھ کی مٹی ہے اور خُلہ (یالغم) کے معنی ہیں محبت کیونکہ محبت نفس میں سرایت کر جاتی ہے اور اس کے وسط میں ہوتی

، الله تعالى نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو ابنا خليل فرمايا ہے كيونكدوه برحال ميں صرف الله كے محتاج تقع يا اس

Marfat.com

. فلیل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شدیہ محبت کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کر تا تھا مصر ابراہیم کی اللہ تعالی سے محبت کا معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام اور ہریات کرنا اور ہرحال میں اس سے راضی رہنا اور الله كى آب سے محبت كامعنى ب آب ير أكرام اور احسان كرنا اور دنيا اور آخرت ميں آب كى ثناء جميل كرنا-

(المفردات ص ١٥٧- ١٥٥ مطبوعه المكتبه الرتضويه اران)

انسان کا خلیل وہ ہو تاہے جس کی محبت انسان کے قلب کے خلال (درمیان) میں سمرایت کرجائے 'اوریہ انتہائی درجہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زمینوں کی ملکوت (نشانیوں) پر مطلع فرما دیا' اور حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں وائد اور سورج کی الوہیت کو ساقط الاعتبار قرار دیا اور بتوں کی عبارت کرنے کو مسترد کر دیا اور بت پرستوں کے بڑے بت کے سواتمام بت تو ژوالے اور فرمایا اس بڑے بت سے بوچھو کہ ان چھوٹے بتوں كوكس في تو الب ؟ اور قوم سے فرمايا كه افسوس تم ان كى عبادت كرتے ہو جو اپنى حفاظت سيس كر كے اور كسى بات كا جواب نہیں دے سکتے' اور قوم نے اس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا' اور انہوں نے اللہ کے لیے خود کو آگ میں ڈلوانا قبول کیا' اپنے بیٹے کو قربان کیالور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے در بغ خرچ کیا' اس طرح' اللہ کے لیے انمول نے اپنی جان اپنے بیٹے اور اپنے مال کی قربانی دی تو اللہ تعالی نے ان کو اپنا ظیل بنالیا اور ان کی اولاد میں ملک اور نبوت کو رکھا۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور اوصاف سے کامل ورجہ کے متحلق اور مصف تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنالیا تیسری وجدیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے بت زیادہ اطاعت گذار اور بهت متواضع تھے ، قرآن مجید میں ہے : اذقال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين (البقره: ١١١) "جب ابراتيم سے ان كے رب نے كما اسلام لاؤ واطاعت كرد) تو انسوں نے اللہ كے سامنے سرتشليم تم كر ديا-" المذا الله تعالى في ان كو ابنا خليل بناليا اور چوتقي وجه بيه يم كم حضرت ابراتيم عليه السلام كي فطرت بهت پاكيزه تقي وه جسمانی علائق اور ان کے نقاضوں سے مبراتھے' اور ان پر روحانبیت کاغلبہ تھاان کا ہر عمل اللہ کی رضاکے لیے تھااس لیے الله تعالى كانور جال اور اس كاخاص فيضان أن كے تمام أعضاء لور قوى ميں جذب مو كيا تفاجيساك رسول الله الله يوم تجدكى نماز کے بعد یہ دعاکرتے تھے اے اللہ میرے دل میں نور کردے میری آنکھوں میں نور کردے اور میرے کانوں میں نور کر دے 'اور میرے دائمی نور کردے 'اور میرے بائیں نور کردے اور میرے اور نور کردے اور میرے نیچے نور کردے اور میرے آگے نور کردے اور میرے بیچیے نور کردے اور جھے مرلیانور کردے۔ (میج البخاری) رقم الدیت: ۹۳۸) ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام اعضاء اور قوی میں نور جذب ہو گیا تھا اور ان کی بشریت صیقل اور مجلیٰ اور مصفیٰ ہو گئ من الله تعالى في آب كواينا خليل بناليا-

حضرت ابراجيم كاخليل الله اور آپ كاحبيب الله جونا

حضرت ابراتیم علیه السلام الله تعالی کے خلیل میں اور امارے نی سیدنا محد المایام الله تعالی کے حبیب میں اور حبیب كا مرتبه ظلل سے زیادہ ب الم ابوعیلی محمد بن عیلی ترفدی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان كرتے جي كه رسول الله طاعيام كا اسحاب بيشم موے رسول الله طاحيام كا انظار <sup>ہ</sup>ے تھے' آپ تشریف لائے' ان کے قریب ہنچے وہ بیٹھے ہوئے انہیاء علیهم السلام کاذکر کر رہے تھے' ان میں سے

نے کما کی قدر جرت کی بات ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ، دو سرے نے کما اس ہے بھی خراق ہیں حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ، دو سرے نے کما اس ہے بھی خراوہ جرت اس پر ہے کہ حضرت موئ کو اللہ نے اپنی مخلوج ان کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور فربایا میں نے تسارا کلام سنا اور دو سرے نے کما آدم کو اللہ نے صفی بنایا ، ہی مظامین ان کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور فربایا میں نے تسارا کلام سنا اور متمارا کلام سنا اور متمارا کلام سنا اور جس تحقیق ہیں (جن سمارا کلام سنا اور جس کما کہ جین اور دو اس طرح ہیں اور دو اس طرح ہیں اور دو اس طرح ہیں اور جس کا جسندا اور ماللہ کے صفی ہیں اور دو اس طرح ہیں سنوا میں اللہ کا حبیب ہوں اور فخر نہیں اور میں قیامت کے دن حمد کا جسندا المحانے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے جبول کی المحانے والا ہوں اور میری شفاعت سب پہلے جبول کی جاتے گا دور میرے ساتھ جاتے گا دور میرے ساتھ خطراء موشین داخل ہوں گا در فخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھکھناؤں گا اللہ میرے لیے جنت کو کھولے گا دور میرے ساتھ فقراء موشین داخل ہوں گا در فخر نہیں اور میں میں اور میں تمام لولین اور آ فرین میں سب سے زیادہ عزت دالا ہوں اور فخر نہیں اور خر نہیں۔

الم ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوفى ٥٨ مهره روايت كرتے بين:

حصرٰت ابو ہر رہ وی کھو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالعظم نے فرایا : الله تعالیٰ نے ابرائیم کو خلیل بنایا اور موئ کو ٹمی بنایا اور جھے حبیب بنایا پھر الله نے فرایا تجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے ٹمی پر فضیلت دوں گا- (شعب الایمان) رقم الحدیث : ۳۹۳)

حفرت ابراہیم اور سیدنا محمد علیماالسلام کے مقام خلت کا فرق

ان دونوں حدیثوں کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے ترقدی کی سند میں زمعہ بن صالح جندی اور بہتی کی سند میں مسلمہ بن علی کو بعض ائمہ نے معیف کھا ہے لین فضائل میں ان کی روایت میں کوئی حرج شیں ہے-

بن کو و کا مقام کی درائے ہیں ہے کہ ہنارے نبی طابیدا کو بھی خلیل ہونے کا مقام حاصل ہے۔ آپ کا مرتبہ اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کی مضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کی مضائیں اور ہمارے نبی سیدنا محمد طابیدا کو آسان و زمین کے علاوہ خود اپنی ذات کا بے تجاب دیدار کرایا 'حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظاہر تھے 'قرآن مجید آپ کا طاق تھا' حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آپ کا طاق تھا' حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آپی مفرت کی دعا کی : اور جس سے جھے امید ہے کہ وہ قیاست کے دن میری (طاہری) خطا معاف فرمائے گا (الشراء : ۱۸) اور بغیر وعا اور طلب کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آگی کیجیلی بہ ظاہر خطاؤں کی مغفرت کا اعلان کرویا۔ (الفق : ۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جھے حشرکے دن شرمندہ نہ کرنا (الشعراء : ۱۸) اور معاب کے فرمایا : حشرکے دن اللہ نبی ماڑھیا اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (التحریم : ۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرے بعد آنے والوں میں میرا والوں کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (التحریم : ۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر جیل جاری رکھنا (الشعراء : ۱۸) اور بنی مطابی اللہ کے حبیب ہیں اور حبیب ہونے کے آثار کا کون اصاطہ کر سکنا کہ بہ سب خلیل ہونے کے آثار ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کام انجاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کام کم' اللہ کا تھم ہے' آپ تمام انجاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کام کم' اللہ کا تھم کم اللہ کا تھم کا تھی ہے۔

تبيانالترآن

آپ کی اطاعت' اللہ کی اطاعت ہے۔ حشر کے دن آپ کی عزت دیکھنے والی ہوگی جب تمام نجیوں اور رسولوں کو آپ کی حاجت ہوگی' جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ اس وقت اللہ ہے گنہ گاروں کی شفاعت کریں گے جب بہ شمول نجوں اور رسولوں کے کسی کو اللہ ہے بات کرنے کا عوصلہ نہیں ہوگا۔

سموں بیوں اور رسونوں نے کی لوائند سے بات کرنے کا حوصلہ میں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو پکھ آسانوں میں ہے اور جو پکھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چز کو محیط ہے۔ (النساء : ۱۲۱)

الله کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل

اس ہے کہ کی آیت میں اللہ تعالی نے فرہایا تھا کہ اللہ نے حضرت ایراہیم کو خلیل بنایا ہے اس آیت میں ہید واضح فرہایا ہے کہ حضرت ابراہیم علید السلام کو اللہ نے اس لیے خلیل منہیں بطایا کہ اس کو کسی خلیل کی عابحت تھی جس طرح دنیا میں لوگ اپنی ضرورت کی وجہ ہے کسی کو دوست بناتے ہیں اور اللہ کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کو دوست بنائے جب کہ آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی ملیت میں ہے نیز اس پوری سورت میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی قدرت کا اس ہو اور کوئی خض اس کی گرفت اور اس کی بندگی کریں اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کا علم کال ہو اور کوئی خض اس کی علم ہے کرفت اور کی گیز اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کا علم کال ہو اور کہی گونس کی کارئی کام اس کے علم ہے گئی نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمل قدرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکت میں ہو اور کمل علم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسانوں اور وقدرت میں کا ل ہے تو اس کے سوااور ہو اور عبادت کا ستی خیس ہے۔

## 

Marfat.com

Marfat.com



قرآن کریم کی ترتیب بین اللہ تعالی کا اسلوب میہ ہے کہ پہلے چند ادکام بیان فرہا گئے۔ پھران ادکام کے ممل پر اجرو ٹواب کی بشارت رہتا ہے اور ان ادکام کی معصیت کرنے پر عذاب کی وعید ساتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور قدرت کی کبریائی بیان فرہا آ ہے باکہ واضح ہو کہ کسی کی معصیت اس کے علم ہے باہر نہیں اور اس پر گرفت اس کی قدرت ہے خارج نہیں ، پھراس کے بعد دوبارہ ان ادکام کا بیان شروع فرمادیتا ہے اور اس اسلوب کا فائدہ سے ہے کہ مسلسل آیک ہی قسم کی عبارت سے بعض او تات قاری کا ذہن آتا جاتا ہے اس لیے قاری کے ذہن کو آئی ہٹ ، غفلت اور بے توجی سے دور رکتے اور اس کے ذہن کو بیدار اس کے ذوق و شوق کو آزہ اور اس کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام میں توع ہو اور ایک مضمون کو مختلف بیرایوں سے بیان کیا جائے اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عورتوں اور تیم

تسان القرآن

اگور آئی عظمت اور کمریائی کے متعلق آیات نازل فرمائیں اس کے بعد اب پھرعورتوں کے حقوق کے متعلق احکام بیان فرماً رہاہے۔

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ۲۵۱م و روايت كرتے ميں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اس آیت کی تغییر میں بیان فرماتی ہیں تکسی شخص کی سربرستی میں بیٹیم لڑکی ہوتی تھی موال کا دارینہ مورا تھا وہ لڑکی اس کو اپنے بلاس میں کے تحکوم کے خیشوں میں شرکہ کر گنجی وہ کا تعریب سے

اور وہ اس کا وارث ہو یا تھاوہ لڑکی اس کو اپنے مال میں حتی کہ تھجور کے خوشوں میں شریک کر کیتی وہ شخص اس لڑکی ہے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا اور اس کو نالیند کرنا کہ اور کوئی شخص اس لڑکی ہے نکاح کرے اور اس لڑکی کے اس مال میں

آیت نازل ہوئی۔ (سمج البخاری کر قم الحدیث: ۳۲۰۰ مسج مسلم کر قم الحدیث: ۱۳۰۸ السن الکبری للنسائی کر قم الحدیث: ۱۱۳۳) المام ابو جعفر مجدین جریر طبری متوفی ۱۳۴۵ سروایت کرتے ہیں:

سعید بن جیرنے کما اگر عورت خوب صورت اور مال دار ہوتی تو اس کا سرپرست اس میں رغبت کر آبادر اس سے
نکاح کر لیتا اور جب وہ خوب صورت نہ ہوتی تو وہ اس سے نکاح نہ کر آبالور کی اور سے بھی اس کا نکاح نہ کر آبا ملکہ نکاح
کرنے سے منع کر آگہ کمیں کوئی اور شخص اس کے مال کا دارث نہ بن جائے۔ بعض روایات میں ہے وہ اس کو آجیات
بی ح نسم کر نے کہ بیت تھے درائع مال اور حدم مدیم سے معالم مال کا ایک مسلم

نکاح نمیں کرنے دیتے تھے۔ (جامع البیان جز۵ص ۴۰۵۔ ۴۰۰٬ مطبوعہ دارا لفکر بیروت) فتولی کامعنی اور اس کے نقاضے اور مسائل " مسائل کار مسائل سے سائل سے سائل سے سائل سے سائل سے مسائل سے سائل کی میں میں سے سائل کی سے سائل سے سائل سے س

اس آیت میں استفتاء اور افتاء کالفظ استعمال ہواہے استفتاء کامعنی ہے فتوی معلوم کرنا اور افتاء کامعنی ہے فتوی دینا ، فتوی کالفظ فتی سے ماخوذ ہے ، فتی کامعنی ہے جوان آدمی اور جوان آدمی قومی ہو تاہے اس لیے فتوی کامعنی ہے قومی تھم۔

اس آیت میں فدکور ہے کہ مسلمانوں نے رسول الله طائع کا معلوم کیا اور فتوی الله تعالیٰ نے ویا۔ سوال رسول الله طائع کے اللہ معلوم ہوآکہ رسول الله طائع کے اللہ تعالیٰ میں معلوم ہوآکہ رسول الله طائع کے اللہ تعالیٰ میں معلوم ہوآکہ رسول الله طائع کے اللہ تعالیٰ معالیٰ میں معالیٰ میں معالیٰ میں معالیٰ میں معالیٰ میں معالیٰ معالیٰ میں معالیٰ معالیٰ میں معالیٰ معالیٰ میں معالیٰ معا

سے سوال کرنا ہے' رسول اللہ طابعیم کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق میں' اس

آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مفتی کمنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے افعال کے اطلاق ہے مشتقت کا اطلاق لازم نہیں آیا مثلاً علم کا اطلاق معلم کے اطلاق کو مشتوم نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کے اساء صفات ساع شرع

تبيانالقرآن

ر پر موقوف ہیں جن اساء صفات کا قرآن مجید اور احادیث میں اطلاق آگیا ہے ان ہی کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنا جائز ہے۔ از خود اللہ تعالیٰ پر کسی اسم صفت کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اسم ذات کا اطلاق کرنا جائز ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کو خدا کمہ سکتے

ہیں۔ فتوی میں جب کسی سوال کا جو اب ذکر کیا جائے تو اگر اس کے جو اب میں قرآن مجید کی آیت مل جائے تو پہلے اس کو ذکر کیا جائے۔ پھر صدیث شریف کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد آخار صحابہ اور اپنے امام کا قول ذکر کیا جائے 'ہمارے زمانہ میں مفتی حضرات بعض اردویا عربی کی فقد کی کنابوں کی عمارات کو نقل کر دینا فتوکی کے لیے کافی سجھتے ہیں۔ یہ در حقیقت مفتی نمیں چیں بلکہ ناقل ند ہب میں 'اگر یہ قرآن اور صدیث ہے استدلال کرنے کے بعد امام کا قول ذکر کریں گے تو لوگوں کو یہ معلوم ہو گاکہ ہمارے امام کا قول محض رائے اور قبیاس پر جنی نمیں ہے بلکہ قرآبی مجید اور اصادیث صحیحہ پر جنی ہے اور شب ہی یہ واضح ہو گاکہ یہ قوی جواب ہے اور صحیح معنی میں فتوکی کا مصدائل ہے۔

پیش آمدہ مسائل میں اہل علم ہے رجوع كركے فتوى لينا اور اس مسلمہ كاحل معلوم كرنا قرآن مجيد احاديث محيحه اور

صحابہ و آبعین کے تعال سے ثابت ہے ' قرآن مجید میں ہے : فَسَنَّهُ وَالْهَا الذِّكْرِ إِنْ كُنْنَهُ لَا تَعْلَمُوْنَ

سواگرتم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرد-

(النحل: ٣٣)

الم محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت علی دبی تا ہوں کرتے ہیں کہ جمجھے نہی بہت آتی تھی' میں نے (حضرت) مقداد سے کہا کہ نبی ملطیقیا سے اس کے متعلق سوال کریں (آیا اس میں وضوء کافی ہے یا عسل ضروری ہے) انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو کاف نہ سے سمجھے ان روید ہو دو آتا ہوں وہ میں ہوں۔

الركاني) ب- (صحح البخاري: نائرة مالحديث: ١٣٢)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ حفرت ام الموسنین صفیہ بنت چی، نی مظامیم کی زوجہ کو حیف آگیا، انسوں نے نبی مظامیم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کیا ہیہ ہم کو یمال تھیرائے والی ہیں؟ صحابہ نے کماوہ طواف زیارت کر چی ہیں، آپ نے فرمایا بھرکوئی حرج نمیں۔(میج البحاری : ج، رقم الحدیث : ۱۵۵۷)

طواف زیارت تج میں فرض ہے اور مکہ محرمہ ہے رخصت ہوتے وقت طواف وواع کرنا واجب ہے ، جب رسول اللہ طاہبیم مکہ ہے دوانہ ہونے گئے اور آپ کو حضرت صغیہ رضی اللہ عنہائے بتایا کہ ان کو حیض آگیاہے تو آپ نے خیال فرمایا شاید انسوں نے طواف زیارت نمیں کیا جو تج میں فرض ہے اس لیے آپ نے فرملیا کیایہ ہم کو مکہ میں روئے والی ہیں؟ پھر آپ کو بتایا گیا کہ انسوں نے طواف زیارت کر لیا ہے تو آپ نے فرملیا پھر روانہ ہونے میں کوئی حرج نمیں اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر طواف وراع کرنا واجب نمیں ہے معلوم ہوا کہ اگر طواف وراع کرنا واجب نمیں ہے اور وہ مکہ ہے روانہ ہو سکتی ہے 'مطابق فوئی ویتے تھے اور حضرت زید بن طابت کو بیہ صدیث نمیں بہنچی تھی وہ ہے کہ اگر طواف زیارت کے بعد کسی عورت کو حیض آگیا تو وہ مکہ ہے روانہ نمیں ہو سکتی حدیث نمیں ہو سکتی ہو گئی ہو انہوں نے درجوع کر لیا 'اس طرح حضرت ابن عمر نے ان محرف این عمر نے کہ محرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے قول کی طرف درجوع کر لیا 'اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے قول کی طرف درجوع کر لیا۔

تهيسان القرآن

آم محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اٹل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے سوال کیا کہ ایک عورت طواف زمارت کرے پھراس کو حیض آ جائے تو اس کا کیا شرعی تھم ہے؟ حصرت ابن عباس نے فرمایا وہ روانہ ہو جائے 'اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول ہر عمل نہیں کریں گے اور حضرت زید کے قول کو ترک نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم

ہرینہ پہنچ جاؤ تو اس حدیث کی تحقیق کرلینا' وہ ہدینہ گئے اور اس مسئلہ کی تحقیق کی 'انہوں نے حضرت ام سلیم ہے سوال کیا' حضرت ام سلیم نے حضرت صفید کی مدیث کوبیان کیا- (صحح البخاری، رقم الدیث: ١٤٥٨)

الم ابوعبدالرحمان احمر بن شعیب نسائی متونی ۱۹۰۳ هر روایت کرتے ہیں:

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس ہیٹھا ہوا تھا' اس وقت حضرت زید بن ثابت دہاٹھے نے حضرت ابن عباس سے یوچھاکیا آپ ہیہ فتویٰ ویتے ہیں کہ جس عورت کو حیض آ جائے وہ طواف وداع ہے پہلے

روانہ جو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: فلال انصاریہ سے بوچیس کیا رسول الله مان پیم نے اس کو روانہ ہونے کا علم دیا تھا' حضرت زید بن ثابت نے اس عورت ہے یوچھا اور اپنے قول ہے رجوع کر لیا' اور بنتے ہوئے فرمایا جس طرح آپ نے مسکلہ بیان کیا تھا حدیث اس طرح ب- (سنن کبری للنسائی: ٢٠٠ رقم الحدیث: ٢٠١١)

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ه روایت کرتے ہیں:

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے بیہ سناتھا کہ وہ بیہ فتویٰ دیتے تھے کہ طواف دواع کیے بغیر حانیہ عورت روانہ نہ ہو' پھربعد میں میں نے یہ سنا کہ وہ فتویٰ دیتے تھے کہ رسول اللہ ملاھیلام نے اس کو روانہ

مونے کی اجازت دی تھی۔ (صحح البخاری: ج۲٬ رقم الحدیث: ۱۲۵۱)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ تابعین محابہ کرام سے فتویٰ لیتے تھے اور ان کے اقوال پر عمل کرتے تھے اور اس کا نام تقلید ہے اور جب کس صحابی کا قول حدیث کے خلاف ہو آ تو وہ صحابی حدیث کی طرف رجوع کر لیتے تھے اور ان کی تقلید کرنے والے تابعین کو جب معلوم ہو آ کہ بیہ قول حدیث کے خلاف ہے تووہ حدیث کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث پر عمل كرتے تھے اور ہونا بھى ہي چاہئے كہ جب كى مقلد كويہ معلوم ہو جائے كہ اس كے امام كا قول حديث كے خلاف ب

تووہ حدیث پر عمل کرے' بہ شرطیکہ وہ حدیث صبح ہو اور نمی دلیل ہے منسوخ نہ ہو۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور (وہ احکام بھی) جو تم پر ان میٹیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جارہے ہیں جن کاوہ حق تم انسیر

نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیاہے اور تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو- (النساء : ١٢٧)

یتیم لڑ کیوں کے حقوق کا بیان

ا ہے آبت میں میٹیم لڑکیوں کے جس حق کا ذکر کیا گیا ہے اس حق کے متعلق دو قول میں ایک قول یہ ہے کہ اس ہے مراد ان کی میراث ہے اور دو مرا قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد ان کامیر ہے' اور اس آیت کے مخاطبین کے متعلق بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عورتوں کے سمریرست ہیں وہ عورتوں کے مسریر خود قبضہ کر لیتے تھے اور ان عورتوں کو ان کام نہیں دیتے تھے' دد مرا قول ہیہ ہے کہ اس ہے مرادیتیم لڑکی کاولی ہے جب وہ اس بیتیم لڑکی ہے نکاح کر ہاتھا تو اس کے مہرمیں انصاف نہیں کر آتھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم ان سے زکاح کی رغبت رکھتے ہو' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ

نے اس کی تغییر میہ کی ہے کہ تم ان میتیم لڑکیوں کے حسن و جمال اور ان کے مال و دولت کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح کل کرنے میں رغبت رکھتے ہو' اور حسن نے اس کی تغییر میں یہ کہا ہے کہ تم ان کی بدصورتی کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح میں رغبت نہیں رکھتے اور ان کے مال و دولت میں رغبت کی وجہ ہے ان کو اپنے پاس روکے رکھتے ہو اور ان کو کمیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے۔ وفر نہ اللہ کما شار میں ہو کہ کو سیس متعابد رکھ تمہر سمجھ جارہ ہے کا اس کہ تعمیر سرک وقت ان فرات کا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور کمزور بچوں کے متعلق (بھی تہمیں تھم دیتا ہے) اور بید کہ بیٹیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہواور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو ہے شک اللہ کو اس کاعلم ہے۔ (انساء : ۳۷)

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے لوگ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو دارث نہیں بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ہر حصہ دار کا حصہ مقرر فرمادیا کورتیبیوں کے متعلق انصاف کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا

اس کا متی ہے ہے کہ ان کا مرمقرر کرنے میں اور وراثت میں ان کا حصہ اواکرنے میں انصاف سے کام لیا جائے۔

(زادالمسيرج ٢ص ١٢٨)

حریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضا کقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور صلح کرنا بمتر ہے۔ (التساء : ۱۲۸)

یں ہے نہ وہ اپن یان س سریان اور س سرب ہے۔ وہستاہ ، عورت کا اپنے بعض حقوق کو ساقط کرکے مرد سے صلح کر لیٹا

ے ماہیے ہیں سوں یو حالظ رہے اور حق میں ایس است اس آیت کا معنی میہ ہے کہ اگر عورت کو متعدد قرینوں ہے معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہراس کی طرف رغبت نہیں

کر ہا مثلاً وہ اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہ کرے اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے اس سے بات چیت کم کرے یا بالکل نہ کرے نہ اس کے ساتھ عمل زوجیت کرے خواہ اس کی وجہ اس کی بدصور تی ہویا وہ زیادہ عمر کی ہویا اس کے مزاج پیش شوہر کے مساتھ ہم آجگل نہ ہویا وہ الی اعتبار ہے شوہر کے مسیار کی نہ ہویا جیز کم لائی ہو اور اب عورت کو یہ خطرہ ہو کہ

آر یمی صورت حال رئی تو تشوہر اس کو طلاق دے کر الگ کردے گا کور مورت یہ چاہتی ہو کد نکاح کا بند هن قائم رہ تو اس میں کوئی مضا نقد نمیں ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق کو ساقط کردے اور شوہر کو طلاق دینے سے منع کرے 'مثلاً وہ اس کو دو سری شادی کی اجازت دے دے 'اور اگر اس کی دو سری بیوی ہو جس سے شوہر کو دلچی ہو تو اپنی باری ساقط کر دے 'یا اس کا خرج جو شوہر کے ذمہ ہے اس کو ساقط کردے 'اور اس طرح شوہر کے ساتھ صلح کرلے شوہرا یی بہندگی ہوئی

کے ساتھ وقت گزارے گااور وہ مطلقہ ہونے سے نج جائے گی۔

امام ابوعیسی محد بن عیسی ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ عنما کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ماہیظ ان کو طلاق دے دیں گے' تو انہوں نے نبی ماہیظ ہے عرض کیا کہ جمعے طلاق نہ دیں' مجھے نکل میں برقرار رتھیں ہے

يانالفران

آور میری باری حضرت عائشہ (رمنی اللہ عنما) کو وے دیں 'آپ نے ایسا کرلیا' تو یہ آیت نازل ہوئی : تو ان دونوں پر کوئی مضائقہ نمیں کہ وہ آبس میں صلح کرلیں اور صلح کرنا بھتر ہے۔ (النساء : ۱۲۸) حضرت ابن عباس نے فرمایا شوہراور بیوی جس چزیر صلح کرلیں وہ جائز ہے۔ (سنن ترفد) دھم المعیت : ۳۵۱)

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے بين

حصرت عائشہ رضی اللہ عنها اس آیت کی تقبیر میں فرماتی ہیں ایک فتحص کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی وہ اس عورت سے زیادہ فائدہ حاصل نہ کرتا' اور اس کو طلاق دینا چاہتا تو وہ عورت کہتی میں اپنے معالمہ میں تہمارے لیے فلاس چیز

کورٹ سے ریادہ فاقع کا نہ کرما کوروں کا معنان ریما چاہوہ ووہ ورت کا ب سامہ یا سامہ کیا ہے۔ کی اجازت دیتی ہول' اس موقع پر میہ آیت نازل ہوئی۔ امام نسائی نے اس میں میہ زیادہ روایت کیا ہے کہ وہ عورت کہتی تم

ی ہوت ہیں اور میں اور اور میں ہوتر اور ایک اور این اور اپنی باری تم سے ساقط کرتی ہوں۔ مجھے طلاق نہ دو مجھے اپنے نکاح میں ہر قرار رکھو لور میں اپنا خرچ اور اپنی باری تم سے ساقط کرتی ہوں۔

(صحح البخاري وقم الحديث: ١٠١ منن كبرى للنسائي وقم الويث: ١١٣٥)

الله تعالی کا ارشاد ہے: دلول میں مال کی حرص رکھی گئی ہے اور اگرتم نیک کام کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک الله تسارے کاموں کی خبرر کھنے والا ہے-(التساء: ۴۸) صلح کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق کوچھوڑنا

اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت کا بیان فربایا ہے کہ وہ فطر ہا ہم بکل پر حرص کر ہاہے ، عور تیں اپنے حقق پر حریص بیاں اللہ تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت کا بیان فربایا ہے دور ان کو رہائش ، کھانے اور کپڑوں کا خرج مانا رہے اور طور ان کو رہائش ، کھانے اور کپڑوں کا خرج مانا رہے اور طور ان کے ساتھ خوشگوار عائمی زندگی گزارے اور ان کا پورا ممراوا کرے اور طلاق کی صورت میں عدت کا خرج الحاصات کی سے مرد مال کو اپنے پاس رکھنے پر حریص ہوتے ہیں ، وہ اپنی پند کی بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور جمر محاف کرالینا چاہتے ہیں ، سودونوں میں سے ہر اور جو بیوی ناپند ہو اس کو طلاق دے کر چھنکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جمر محاف کرالینا چاہتے ہیں ، سودونوں میں سے ہر فریق کو اپنے انتہ نیادہ میں مسلم کرنے کے لیے ہر فریق کو اپنے انتہا جی زیادہ کے ایکن صلح کرنے کے لیے ہر فریق کو اپنے

پچھ حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں اور دو مرے فریق کو پچھ حقوق دینے پڑتے ہیں ہرچند کہ دلوں میں حرص رکھی گئی ہے لیکن صلح کرنے کے لیے اپنے پچھ حقوق سے دستبردار ہونا ناگز پر ہے۔ جیسا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنما رسول اللہ مٹائیا ہے الگ ہونا نہیں جاہتی تھیں اور ان کو معلوم تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ ہے بہت محبت ہے تو انہوں نے اپنی باری حضرت

عائشہ رضی اللہ عنها کے لیے ہبہ کردی اور رسول اللہ مٹاہیئے ہے عرض کیا کہ آپ ان کو طلاق نہ ویں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﷺ اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پوراعدل نہیں کر سکتے خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔

دلی محبت میں بیوبوں کے درمیان عدل کرنا ممکن شیں اس آیت کامنی یہ ہے کہ اے لوگوا تم دلی محبت میں اپنی بیوبوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے۔ خواہ تم دلی محبت

ں میں سے من میں ہے ہے کہ اور اس بعض کرد کے اس بیولیوں کے ساتھ برابری کرنا تمہاری قدرت اور میں ان کے درمیان مساوات کرنے کا اوادہ بھی کرد کیونکہ محبت میں سب بیولیوں کے ساتھ برابری کرنا تمہاری قدرت اور افتیار میں نہیں ہے نہ تم اس کے مالک ہو۔

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترفدی متوفی ۲۵ مه روایت كرتے ميں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی مظاہیم اپنی ازواج کی باریوں میں عدل کرتے تھے اور فرماتے تھے :

آب الله بيد ميرى وه تقتيم بي جن كايس مالك بول تو مجيع اس چيز بر طامت نه كرناجس بين مالك منين بول المام ترزى في كما اس حديث كامنى بيد ب كمه ان كے درميان محبت بين برابرى ركھنے كابيں مالك منيس بول- (منن ترذى 'رقم الديث: ١٣٥٣) ١٣٣٠ منن ابوداؤد 'رقم الديث: ١٣٣٣ منن نسائى 'رقم الديث: ١٣٥٣ منن ابن ماج 'رقم الديث: ١٩٤١)

امام ابو جعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ هه روایت کرتے ہیں : قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحفاب ڈپٹھ فرماتے تھے کیا اللہ! میرے دل میں جو محبت ہے میں اس کا مالک نمیں ہوں اور اس کے سوابلق امور میں مجھے امریہ ہے کہ میں عدل کروں گا۔ (جائع البیان جمع ۴۳۳ مطبوعہ دارا نفر ہیوت) حضر یہ اور جا ہے میں مضربان عنوا نہ فرال کے قبال کرتے کہ معمقیں سرک اگر تم جامزہ بھی تھیں۔ مادر جا عرص میں سیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اگر تم چاہو بھی تو محبت اور جماع میں وہ بیولیوں میں عدل نہیں کرکتے۔ (حام البیان جے مص ۳۴۳)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (جس سے تم کو رغبت نہ ہو) اس بیوی سے بالکل اعراض نہ کرہ کمہ اس کو اس طرح چھوڈ دو کمہ وہ در میان میں لنکی ہوئی ہو 'اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہزا مرمان ہے۔ (النساء: ۹۲)

یوبوں میں عدل نہ کرنے والوں کی سزا

ہشام نے کما اس آیت کا معنی ہیے ہے کہ محبت اور عمل ترویج میں کی آیک بیوی کی طرف بالکل راغب نہ ہو اس خے کہا میں ایک بیوی کی طرف بالکل راغب نہ ہو اس نے کہا عمل ترویج اور بیری کے ساتھ عمدا "براسلوک اور ظلم نہ کرو کہ دو سری بیویوں کو نہ باری دو اور نہ ان کو خرچ دو- اور بید جو فرما نہ کہ دو سری بیویوں کو نہ باری دو اور نہ ان کو خرچ دو- اور بید جو فرمایا ہو کہا ہی ہو کہ رہے کہ کہاس کا معنی ہے نہ وہ مطلقہ ہو اور نہ شوہروالی ہو کا مجلم نے کہاس کا معنی ہے نہ وہ مطلقہ ہو اور نہ شوہروالی ہو کا مجلم نے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کو کروں کو کو کہا ہے کہ کہا ہے کہ

امام ابوعیسیٰ مجمہ بن عیسیٰ ترندی متوفی ۲۷ سے روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہر پر ہ بیٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑھیا نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے در میان عدل نہ کرے تو ہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوگر اموا ہو گا۔

(سنن ترزی ارقم الدیث: ۱۳۲۳ سنن ابوداود ارقم الدیث: سه۲۳۳ سنن نسانی ارقم الدیث: ۳۹۵۳ سنن این ماجه ارقم الحدیث ۱۹۲۹ منداحمد: جسار قم الدیث ۱۳۷۶ ۲۹۳۱ ۱۰۰۹۱ السن الکیری للبیقی ج م ۲۹۷ و ۲۹۷

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اگر خاوند اور بیوی علیمدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہرایک کو دو سرے سے بے نیاز کر دے گا'اور الله وسعت والا بری حکمت والا ہے۔ (الساء : ۱۳۰۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے فریا ہے کہ جب خادند اور بیوی کے مزاح ہم آبنگ نہ ہوں اور ان میں موافقت اور صلح مشکل ہو جائے اور اس میں موافقت اور صلح مشکل ہو جائے اور اللہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مرد کو عورت سے غنی کروے گا'اس کو پہلی بیوی سے بہتر زوجہ عطا فربائے گا اور اللہ بہت فضل والا اور عوات کو مرد سے غنی کردے گا اس کو پہلے خاد ند سے بہتر خاد ند عطا فربائے گا اور اللہ بہت فضل والا اور براے ادر اس کے تمام تکوئی اور تشریعی کاموں میں بہت سمکیس ہیں۔

بڑے احسان والا ہے اور اس نے تمام کو بی اور کتریٹی کاموں میں بہت مسیس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے' اور بے شک ہم نے ان پر

تبيانالقرآن

لوگوں کو تھم دیا جن کو تم ہے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ ہے ڈرتے رہو' اور اگر تم نمیں مانو کے تو اللہ ہی کی ملیت میں ہے جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے کور اللہ بے نیاز ہے اور حمد ثناء کیا ہوا اور اللہ ہی کی ملیت میں ہے جو

کیجہ آسانوں اور زمینوں میں ہے اور اللہ کافی ہے حملیت کرنے واللہ (النساء : ۲۰۰۴۔۱۳۴۱) بندوں کی اطاعت اور ان کے شکرے اللہ کے غنی ہونے کا بیان

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے تیموں اور کمزوروں کے ساتھ عدل اور احسان کرنے کا تھم دیا تھا' اور اس آیت میں بد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے بید تھم اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ کو اس کی کوئی

احتیاج ہے ، کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی ہر چیزاللہ کی ملکیت میں ہے اور وہ ہر چیزے غنی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ

۔ ہندوں کو نیکی اور خیر پر برا گیجنہ کر تاہے۔ اس آیت میں اللہ نے بیہ خبروی ہے کہ اللہ آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور ان میں حاکم ہے اور آسانوں اور زمینوں میں جو پچھے بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق اور اس کی مملوک ہے اور جس طرح ہم نے تم کو احکام دیئے ہیں اس سے پہلے یمود اور نصاریٰ کو بھی احکام دیے تھے اور ہم نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اللہ ہے ڈریں اور صرف تنااس کی عبادت کریں اور اس کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ اس طرح ہم نے تم کو بھی یہ تھم دیا ہے اور اگر تم اللہ کی نعتوں اور اس کے احیانات کا کفر(انکار) کرو تو تمهارے کفراور معصیت ہے اللہ کو کوئی نقصان نمیں پنچے گاجس طرح تمهارے ایمان اطاعت اور شکرے اس کو کوئی فائدہ نہیں پنچا ہم کیونکہ وہ مالک الملک ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس نے یہ احکام اپنی رحت ے صرف تممارے فائدے کے لیے دیے ہیں اس کاان میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ اس کی وصیت تدیمہ ہے صرف تم اس وصیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہواور ہم نے پچھلی امتوں ہے بھی کما تھااور تم سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ال احسانات کو نه مانو اور اس کی اطاعت نه کرو اور اس کاشکر نه بجالاؤ تو تمام آسان اور زمینیں الله کی ملک میں میں اور ان میں

سارے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ اپنی ہر مخلوق اور اس کی عبادت سے غنی ہے وہ اپنی بے بایاں نعتوں اور احسانات کی وجہ سے بذاتہ حمد و ثناء کا مستحق ہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔

دو سری آیت میں بھر ذکر فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو پچھ آسانوں اور جو پچھ زمینوں میں ہے ' یہ باکید کے لیے ب كد زمين و آسان مين وه جس طرح جاب تصرف فرما آب أنده كرنا امرنا صحت دينا أيمار كرنا الدار اور مفلس كرناب سب الله بى كے تصرف سے ہو يا ہے وبى اپنى تمام محلوق كا محافظ اور ان كا كفيل ب اور يد اس ليے بھى دوبارہ ذكر كياك بندے اس سے ڈریں اور اس کی اطاعت کریں کیونکہ وہی تمام آسانوں اور زمینوں کا اور جو کچھے ان میں ہے اس کا مالک ہے اور ان کا حاکم ہے' ان کا محافظ ہے اور ان میں متصرف ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اے لوگو! اگر وہ جاہے تو تم سب کو فٹا کردے اور دو مرے لوگوں کو لے آئے اور اللہ اس پر قادر

ے۔(النہاء: ۱۳۳)

اس آیت میں اللہ تعالی نے صراحه "عام تهدید فرمائی ہے کہ اے لوگو! اگر الله جاہے تو وہ تم کو فنا کردے گا اور تمهارے بدلہ میں ایک دو سری قوم بیدا کردے گا کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کے قضہ و قدرت میں ہے اور وہ جس چیز کو چاہے پیدا کرنے اور فنا کے گھاٹ اٹارنے پر قاور ہے اس آیت میں النسٹے ان مشرکین پخضب کا اظهار فرمایا ہے جو

اً فَي طَلِيهِا كُولِياء بِسَجَاتِ تَعَ لُور آپ كَ دعوت كُومسَوْد كُرتِ تَعَ لُود اس مِن ا فِي قدرت قابره لور سلطنت عالمه كا اظهار كُو فرايا ب اس آيت كي مثل به آيات بين : وَإِنْ نَتَوَكُّوْ اَنْ مَسْتَبْلِكُ قُولُهَا عَيْرَ كُمُ ثُمَّةً لا وَرَاكُر مَ نِهِ (سِن عَلَى الله تماري جَد لا يَكُونُونَ الْمَاكُمُ (محمد : ٣٨) دوسري قوم له آتَ كَامُروه تَرِي نِس بول عَد

اِنْ تَشَاْ يُنْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلِّقِ بَجِدِيْدِ وَرَالَ (الله) على وَتَمْ سِ وَفَاكَرد ورَى كُلُونَ بِدا وَمَاذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَرْنِي (ابراهيم: ١٠٤٠) كرد اوريالله يركهد وثوار في ب

و ما کار ک علی الله بعربیر البراهیم : ۱۹۰۰) الله تعالی کاارشاد ہے: جو محض دنیا کا ثواب چاہے تو الله کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے اور الله سننے والا اور دیکھنے

والا ب- (النساء: ١٣٠٠)

صرف دنیاوی اجر طلب کرنے کی ندمت اور دنیا اور آخرت میں اجر طلب کرنے کی مدح اس آیت کا معنی سے کہ جو شخص اپنے اعمال اور جہادے دنیاوی مال اور عز و جاہ کے حصول کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر و ثواب ہے ، مثلاً جو مجاہد اپنے جہادے مال غنیمت کے حصول کا ارادہ کر آ ہے تواہے کیا ہوا کہ وہ فقط خسیں ادر گھٹیا چیز کاارادہ کر رہاہے ' اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیراور اجر و ثواب کاارادہ كرے 'اى طرح جو موذن 'امم خطيب 'واعظ مفتى محدث لور فقيه ايى دين "تبليني اور تدريسي خدمات سے صرف دنياوي وظائف اور نذرانوں کا ارادہ کرتے ہیں وہ عارضی اور فانی اجرکے طالب ہیں ان کو چاہئے کہ وہ اپنی خدمات میں اجر اخروی کی نیت رکھیں اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے به قدر حاجت اور فراغت وظائف کو حاصل کریں' اور جارے دور میں جو امراء اور حکمرانوں کا طبقہ ہے اور اسکولوں اور کالجوں میں ماشروں اور پروفیسروں کا جو شعبہ ہے اور بید لوگ جو عوام کو انظای اور تعلیمی خدمات مہیا کرتے ہیں ان کے ہاں تو ان خدمات کے مقابلہ میں اجر آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر حرت یہ ہے کہ یہ لوگ علماء پر طعن کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے چندوں سے اپنا میٹ یالتے ہیں جب کہ امراء و حکام اور پروفیسول کوجو تخواہیں ملتی ہیں وہ عوام سے تیکس وصول کرکے دی جاتی ہیں اور جارے زمانہ میں (اکتوبر ۱۹۹۱ء) ایک متوسط المام معجد كى تخواه دو بزار سے تين بزار تك بوتى ب اور دينى مدرس كى تخواه دو بزار سے چار بزار تك بوتى ب اور اس منظائی کے دورین جب کیے دورھ میں روپے لیٹر " آٹا آٹھ روپے کلو اور گوشت ۱۲۵ روپے کلوہے اس آمدنی سے بد مشکل ضوریات زندگی پوری ہوتی ہیں' اس کے مقابلہ میں ایک متوسط پروفیسر کی سخواہ ۱۰ ہزار روپے ہوتی ہے' انتظامی اضروں' حكرانوں وزراء اور گورنروں كى تخواہيں الح الاؤنز اور ويكر مراعات كاكوئي ٹھكانہ ہى نہيں ہے ، جب بيالوگ غيرمكى دورول پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چالیں ' بچاس افراد کو لے جاتے ہیں اور ان کی شاہ خرجیاں لاکھوں سے متجلوز ہو کر کر ڈوں تک پہنچق ہیں اور ان کے بیہ تمام انزاجات موام ہے وصول کیے ہوئے جری شیکسوں سے پورے ہوتے ہیں 'جب کہ علاء کی جو خدمات کی جاتی ہیں وہ ظلم اور جرہے نہیں بلکہ خوشی لور اختیار کے ساتھ ویے ہوئے چندوں اور نذرانوں ہے ہوتی ہیں' پھر بھی ان لوگوں کی زبانیں علاء کو میہ طعنہ دیئے ہے نہیں تھکتیں کہ میہ چندوں سے پلنے والے لوگ ہیں' جب کہ علاء اپن خدمات پر اجر اخروی کے طالب ہوتے ہیں اور دنیا ہے صرف بہ قدر ضرورت لیتے ہیں اور یہ امراء ' حکام' وزراء اور کورنر ملکی اور ملی خدمات کا جو معلوضہ لیتے ہیں اس میں ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے پیش نظر صرف

بيان القرآن

والمحصئته

والمحصنت ۱۳۵۰–۱۳۵ من محمد منت ۸۲۳ منت که ۱۳۵۰–۱۳۵۰ منت که ۱۳۵۰ منت که اور آیات عن بحی اس طرز عمل کی ذمت کی ب اور ان کی مرح فرمائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں:

فَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا أَنِنَا فِي التُّنْيَا پر لوگول میں ہے بعض وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے

رب! ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ وَمَالَهُ فِي الْأَخِرُةِ مِنْ خَلَاقِ۞ وَمِنْهُمُ مَّنْ يَتَّقُولُ نہیں ہے' اور بعض وہ ہیں جو دعاکرتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں رَبِّنَا اِبْنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً

دنیا میں (بھی) اتھائی عطا فرما اور آ خرت میں بھی اتھائی عطا فرما اور وَقِنَا عَذَا كِالنَّارِ (البقره: ٢٠٠)

ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

جو مخض آ څرت کی کھیتی کاارادہ کرے ہم اس کی کھیتی زبادہ کریں گے'اور جو شخص دنیا کی کھیتی کاارادہ کرے ہم اس کو اس میں

ہے دیں گے 'اور آخرت میں اس کاکوئی حصْہ نہیں ہے۔

جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں

ہم ان میں ہے جس کو جتنا جاہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں ' پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنادی ہے وہ اس میں ذلت سے اور وھتکارا موا واخل ہو گا) اور جو شخص آ خرت کا ارادہ کرے اور اس کے

ليے عمل كرے به شرطيكه وہ مومن ہوتواس كاعمل مقبول ہوگا 🔾 ہم سب کی مدو فرماتے میں ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور آپ کے رب کی عطا (کسے سے) روکی ہوئی نہیں ہے 🔾 دیکھیے ہم نے کس

طرح ان میں ہے بعض کو بعض پر نضیات دی ہے اور یقینا ؓ خرت

کادرجہ بت براے اور اس کی بہت بری فضیلت ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيُدُ حَوْثَ الْأَخِرُ وَ أَزِدْ دَلَكُونِي بَحَرُيْهَ ۗ

وَمَنْ كَانَ يُرِيُدُ حَرُثَ اللَّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَالَهُ فِي الأخِرَةِ مِنْ تَصِيْبِ (الشّورْي: ٢٠)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجِّلْنَا لَهُ فِيْمَا مَا نَشَآءُلِمَ أَبُر يُدُثُمُ حَعَلْنَا لَهُ حَمَثَنَ يَصُلْهَا مَنْمُومًا

مَّدُّحُورًا ۞ وَمَنْ آرَا دَالْأَحِرَةَ وَسَعْى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ كَانَسَعْيُهُمْ مَّشَكُورًا ۞ كُلًّا تُّمِدُّ هَٰؤُلآءِ وَهَٰؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِربّک وَمَاکَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ

عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ ٱكْبُرُ كَرَجَاتِ وَٱكْبَرُ تَفْضِيُلًا ۞ (الاسراء: ١٨-١١)

ن يُن امنواكونواقوام الفعات ير مفبوطي سے قائم رہتے والے اور اللہ کے ليے گوای ا

ا بی باؤ، خاہ (یرگرای) تمبا<u>سے خلات ہو یا تہا ہے مال باب اور قراب</u> وارس کے، (فرنی معامل)

لہذا تم خواہش کی بیروی کرکے مدل بر ہو یا عزیب ، اللہ ان کا رتم سے) زیادہ خیر خواہ ہے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والو! انصاف پر مضبوطی ہے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ (بدگوائی) تمہارے خلاف ہویا تمہارے مال بلپ اور قرابت داروں کے (النساء: ١٣٥)

اس سے پہلی آنتوں میں عورتوں میٹیم لڑکیوں اور کمزور بچوں کے حقوق اداکرنے کا حکم دیا تھا اور عورتوں کو یہ ہدایت ی تھی کہ اگر انہیں اپنے شوہروں سے بے رغبتی اور علیحدگی کاخطرہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق ترک رئے صلح <sup>ر</sup>لیں'او،

شوہروں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیوبوں کے ساتھ عدل اور انصاف کریں عمرض میہ کہ اس پورے رکوع میں عائلی اور خاتی ہو معالمات میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں عموی طور پر عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دو سری دجہ یہ ہے کہ گذشتہ آیات میں حقوق العباد کو اوا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ کے لیے گواہی دینے کا حکم فرہا کر حقوق اللہ کو اوا کرنے کا حکم دیا ہے۔

تیری وجہ یہ ہے کہ اس سے مقعل میلی آیت میں محض دنیا کو طلب کرنے کی قدمت کی تھی اور دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرنے کی ترغیب دی تھی۔ اس آیت میں بھی اسی نیج پر فریا ہے کہ تم اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گوائی دو مخطاصہ یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو حتی کہ ہر حرکت اور ہر سکون ہر قول اور ہر فعل اللہ کے لیے ہو اور یکی انسانیت کی معراج ہے ورنہ محض پیٹ بھرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ سے کھالیا اور جس سے چاہے تضاء شہوت کرلینائی مقصود ہو تو بھر انسان میں اور جانوروں اور در شدوں میں کیا فرق رہے گا!

ابیخ خلاف گواہی دینے کامعنی

اس آیت بین اللہ تحالی نے تمام ممکانین کویہ عظم دیا ہے کہ وہ عدل اور انساف کو قائم کرنے میں اور جور و ظلم سے
احتراز کرنے میں بہت مضبوطی اور بہت متعدی سے قائم رہیں 'خواہ یہ شہادت خود ان کے اپنے ظاف ہو یا ان کے آباء
کے ظاف ہو یا ان کے قرابت داروں کے 'اپنے خلاف شہادت دینے کی دو تفییری ہیں 'ایک یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف کی
کے حتی کا اقرار کرلیں 'اور دو سری تغیر یہ ہے کہ حق کو طابت کرنے کے لیے آگر انہیں کی طاقت ور ظالم یا کی مقدر
شخصیت کے ظاف بھی گوائی دی پڑے تو اس سے درینے نہ کریں خواہ اس کے نتیج میں انسیں اپنے 'اپنے والدین یا اپنے
اقریاء پر مظالم اور اذبیتی برداشت کرنی پڑیں اور کئی متوقع فوائد کو ہاتھ سے کھو کر نقصان اٹھاتا پڑے 'واضح رہے کہ والدین
کے ظاف شہادت دیتا ان کے ساتھ نیکی کرنے کے منافی نمیں ہے بلکہ یہ بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ اس کی تفسیل ہم
انشاء اللہ بھر کرس گے۔

انشاء اللہ بھر کرس گے۔

عدل کو گواہی پر مقدم کرنے کی وجوہ

اس آیت میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کو اوائے شہاوت پر مقدم فرہایا ہے 'کیو نکہ شہاوت کے ذریعہ دو سرے فخض سے فیصلہ کرایا جاتا ہے ' اور عدل و انصاف سے خود کرنے کا تھم ویا ہے ' اور جب تک انسان خود عدل و انصاف نمیں کرے گا تو دو سرے فخص کو عدل و انصاف سے خود کرنے کا تھم ویا ہے ' اور جب تک انسان خود عدل و انصاف کے لیے اس کا کہنا کب موثر ہو گا' دو سری وجہ سے ہے کہ پسلے انسان اپنے نش کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور اس کا نقاضا ہے ہے کہ وہ تمام پرائیاں اور برے کام چھوڑوے اور نیکیوں کو انتقار کرے اور جب تک کوئی انسان خود نیک نمیں ہو جاتا' اس کی کی کے خق میں شہاوت قبل نمیں ہو علق کوئی انسان خود کیا میں میں ہو گا تھم ویا پھر اور مرتکب کیرہ کی شہادت شرعا" مقبول نمیں ہے ' اس لیے اللہ نقبائی نے سلے عدل اور انصاف قائم کرنے کا تھم ویا پھر شہادت دینے کا تھم دیا تعبری وجہ یہ ہے کہ عدل و انساف کرکے انسان اپنے نفس سے ضرر کو دور کرتا ہے اور شہادت کے اور شہادت دینے تا قبل ہے اور فضل قبل سے قبرہ کو دور کرتا ہو اور اللہ تعالی نے اقوی کو مقدم کی در ہوں سے ضرر کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالی نے اقوی کو مقدم کی در ہوں سے خور کو دور کرتا ہو اللہ تعالی نے اقوی کو مقدم کی دید ہیں ہو کہ در کہ دور کرتا ہو اور شہادت دینا قبل ہے اور فضل قبل سے قوی ہے ' اور اللہ تعالی نے اقوی کو مقدم خود ہوں ہے کہ عدل کرنا فضل ہے اور اللہ تعالی نے اور کرتا ہو دور کرتا ہو کہ دیا کہ کا میں کا میں کہ دیا ہو کہ کا کھروں کرتا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کا کھروں کہ کا کھروں کرتا ہو کہ کا کھروں کرتا ہو کہ کو کھروں کرتا ہو کہ کا کھروں کرتا ہو کہ کیا گھروں کیا گھروں کی کی کی کو میں کہ کی کو کی کھروں کرتا ہو کہ کو کی کھروں کرتا ہو کہ کیا گھروں کیا گھروں کیا تھروں کی کھروں کرتا ہو کہ کو کی کھروں کرتا ہو کہ کو کھروں کہا کہ کو کہ کو کھروں کرتا ہو کہ کی کھروں کرتا ہو کہ کو کھروں کرتا ہو کہ کو کھروں کرتا ہو کہ کھروں کرتا ہو کہ کو کھروں کرتا ہو کو کر کہ کو کھروں کرتا ہو کہ کو کھروں

تبيانالقرآن

کی فربق کی رعایت کی وجہ ہے گواہی نہ دینے کی ممانعت

پھر فرملا (فریق معالمہ) خواہ امیر ہو یا غریب' اس کامعنی سے کہ کسی امیر کی امارت کی وجہ سے رعایت کرے اس کے

خلاف شمادت دییے کو ترک ند کرو اور ند کمی غریب کی غربت کی وجدے اس کے خلاف شمادت کو ترک کرد بلکہ ان کے معالمہ کو اللہ پر چھوڑ دو' تمهاری به نسبت اللہ ان کا زیادہ خیرخواہ ہے اور اس کو علم ہے کہ ان کی اچھائی اور بھلائی س چیز میں

اس کے بعد فرمایا للذاتم خواہش کی بیروی کرکے حق ہے روگر دانی نہ کرو 'انسان عصبیت کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ ے خواہش کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا سن منی قوم کی عداوت حمیس عدل نه کرنے پر برا سکیختہ نہ

كرے عمرل كرتے رہووہ تقوى كے زيادہ قريب ب-إِغْدِلُوْا هُوَ اَقُرَبُ لِلنَّقُوٰى (المائده: ٨)

پھر فرمایا اگر تم نے (گواہی میں) ہیر چھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرلما "ولا تلوا" اس کا مادہ "لی" ہے اس کا معنی ہے کلام میں تحریف کرنا اور عمدا"

جھوٹ بولنا اور اعراض کامعنی ہے شہادت کو چھیانا اور اس کو ترک کرنا اللہ تعالی فرما آہے :

اور شمادت کو نہ چھیاؤ اور جو شمادت کو چھیائے اس کادل گنہ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُّمُهَا فَاتَّةَاثِمٌ قَلْبُهُ (البقره: ٢٨٣)

امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۲۶۱ه روایت کرتے ہیں :

حضرت زید بن خالد جمنی بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیجیٹا نے فرملا 😮 کیا میں تم کو بسترین گواہوں کی خبرنہ دوں! بسترین

گواہ وہ ہے جو گواہی کو طلب کرنے سے پہلے گواہی کو پیش کردے - (صحیح مسلم " رقم الحدیث: ۱۵۱۹)

اس مدیث کامعنی میہ ہے کہ ایک انسان کا کسی مخفص پر کوئی حق نکاتا ہو اور اس کو اینے حق کاعلم نہ ہو اور کسی دو مرے مخص کو اس کے اس حق کاعلم ہو تو وہ آ کر اس کے پاس اس کے حق کی شمادت دے' اور اس کا دو سرامعنی ہیہ ہے

کہ یہاں مجازا" مرعت مراد ہے لینی جو مخص سوال کرنے کے فور ابعد بغیر کی توقف کے شمادت دے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان دالوا (دائمی) ایمان لاؤ اللہ یر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول بر نازل فرمائی اور اس كتاب يرجو يملے نازل فرمائی – (النساء: ١٣٦١)

ایمان والول کو ایمان لانے کے علم کی توجیہ

اس آیت میں اے ایمان والوا فرما کریا تو مسلمانوں سے خطاب ہے اس تقدیر پر اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اے ایمان والو' اپنے ایمان پر ثابت قدم اور بر قرار ہو' جیسے مسلمان ہر نماز میں وعاکرتا ہے اھدنا الصراط المستقیم "اے الله بمیں سیدھے راستہ پر البت قدم اور برقرار رکھ اور یا اس آیت میں مومنین اٹل کتاب سے خطاب ہے کہ تم (سیدنا)

محمہ ملاکھا پر اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی تتابوں پر ایمان لائے ہو' اور جس محتص نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں میں فرق کیا اور بعض پر ایمان لایا اور بعض کے ساتھ کفر کیا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے یونکد اللہ کی نازل کی ہوئی کسی ایک کتاب یا کسی ایک رسول کا انکار کرناسب آسانی کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کر

اس آیت کی زیادہ ظاہر یمی تغییر ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ اس سے مومنین اس کتاب مراد ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا و درمرا قول ہیہ ہے کہ اس میں منافقین سے خطاب ہے لینی زبان سے ظاہری ایمان النے والوا اطلاع کے ساتھ دل سے ایمان لے آؤ لور تیمرا قول ہیہ ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے لینی اسے وہ لوگ جو لات اور جو تھا قول ہیہ ہے کہ اس میں افریا ہو در اس کی کتاب کی تقیدیق کرد اور چو تھا قول ہیہ ہے کہ اس میں انبیاء ساتھین سے خطاب ہے اور میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور میں قرآن مجید کا اسلوب ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے چرکافر ہوئے کھر ایمان لائے چرکافر ہوئے کھروہ کفریس اور برمہ سے الله ان کو ہرگزشیں بخشے گا اور نہ سمی انہیں راہ راست پر چلاھے گا۔ (انساء : ۱۳۷)

اس سے کیلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ پر رسول پر اور آسانی کتابوں پر ایمان بر قرار رکھیں اور اس میں خابت قدم رمیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی ان دو قسموں کا ذکر فرما دہاہے جو ایمان سے خارج ہیں ان میں کہلی قسم وہ ہے جو نفاق سے بہ ظاہر ایمان لائے تھے ' کھر کفر کی طرف لوٹ کئے اور گرائی میں مرکئے انہوں نے توبہ کا موقع ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ ان کی مففرت نہیں فرہائے گا کور دو سری قسم ان منافقوں کی ہے جو ظاہری اسلام پر برقرار رہے اور در یردہ کا فروں کے ہم نوا رہے۔

الله تعالی کاارشاد ب : منفقین کوخوشخری دیجے که ان کے لیے دردناک عذاب ب- (النباء: ۱۳۸)

خوش خبری کی اچھی خبری دی جاتی ہے ان کو جو عذاب کی خبردی گئے ہے اس کو خوش خبری اس طرح فرمایا ہے جسے عرب کتے ہیں نحب نک الضہ ب تمہاری تعظیم مارہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ کافروں کے پاس غلبہ حلاش کرتے ہیں' ب شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے-(النساء : ۳۰۹)

اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان سے مراد منافقین ہیں اور کافروں سے مراد میاد چین ان سے مراد منافقین ہیں دوسے دوسی رکھتے تھے اور بعض 'بعض سے کتے تھے کہ (سیدنا) محمد (طابیع) کا مثن کامیاب نمیں ہوگا' ادار میود ہی گئے تھے کہ بالاُ خر غلبہ اور اقتدار ان جی کو حاصل ہوگا' اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا در کرکے فرمایا : ب شک تمام غلبہ اللہ بی کے پاس ہے' اگر یہ موال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلبہ اللہ بی کے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلبہ اللہ بی کہ تمام غلبہ اللہ بی کے بیاس ہے۔ اگر یہ موال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے ؟

وَلِلْهِ الْحِرِّةُ أَوْلِكُ سُولِهِ وَلِلْمُوَّ مِنِيْنَ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الله عَلَى رسول اور ايمان والول ك لي

(المنافقون: ۸) -

اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے بھی غلبہ ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ اصل غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے اور جس کو اللہ تعالی اپنی عنایت سے غلبہ عظا فرمادے اس کے لیے بھی غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : یے شک اللہ نے کتاب میں تم پر ہیہ تھم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا افکار کیا جا

تبيانالقرآن

رہا ہے اور ان کا **زاق اڑایا جا رہاہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتی کہ وہ (کی) دو سری بات میں مشغول ہو جائس (درنہ)** الماشبه تم بھی ان کی مثل قرار دیئے جاؤ گے۔ (النساء: ۱۳۰۰)

کفراور معصیت بر راضی ہونابھی کفراور معصیت ہے امام ابوالحن على بن احمد واحدى نيشاپورى متوفى ١٨٨ ١٨ه تكفية بين :

منافقین' علاء یمود کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور وہ قرآن مجید کا نداق اڑاتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے تو اللہ

تعالی نے مسلمانوں کو ان کی مجلس میں بیٹھنے سے منع فرمادیا- (الوسط: جسم ۱۲۹ مطبوعہ دار الکتب العلميه بردت)

اس آیت کامعنی سیر ہے کہ اے منافقو! تم بھی کفر میں ان علماء یہود کی مثل ہو' اہل علم نے کہا ہے کہ بیر آیت اس پر

رالات کرتی ہے کہ جو شخص کفرے راضی ہووہ بھی کافرہے اور جو شخص کسی برے کام سے راضی ہو اور برا کام کرنے والوں كے ساتھ مل جل كررہے توخواہ اس نے وہ براكام نم كيا ہو چربھى وہ ان كے ساتھ گناہ ميں برابر كاشريك ، اللہ تعالى ن

فرملا ہے۔"(ورنہ) تم بھی ان کی مثل قرار دیئے جاؤ گے۔" یہ اس وقت ہے جب ان کی مجلس میں بیٹھنے والا وہاں بیٹھنے پر راضی ہو' لیکن اگر وہ وہاں بیٹھنے سے بیزار ہو اور ان کی کفریہ باتوں پر غضبناک اور متنفر ہو لیکن کسی مجبوری اور خوف کی وجہ

ہے وہاں بیٹھا ہو تو پھروہ ان کی مثل نہیں ہو گا'ای وجہ ہے ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ منافق مینہ میں یمود کے پاس بیٹھتے تھے

اور وہ رسول اللہ طلجیلا اور قرآن مجید کے خلاف ہاتیں کرتے تھے اور نداق اڑاتے تھے اور منافق خوش ہوتے تھے اس لیے وہ بھی ان کافروں کی مثل قرار پائے اور مکد میں جب مسلمان مشرکول سے رسول الله ما میتام اور قرآن مجید کے خلاف باتیں

سنتے تھے تو ان کے دل ان پاتوں سے بیزار اور متنفر ہوتے تھے اور مسلمان مشرکوں کے غلبہ اور ظلم کی وجہ ہے مجبور تھے اس لیے ان مسلمانوں کا یہ تھم نہیں ہے۔

ہمارے علماء نے یہ بھی کما ہے کہ ایک محمض کسی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جائے اور وہ اس سے یہ کئے کہ تم

کل آنا' یا شام کو آناتو وہ فخص کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ فخص اتنی دیر کے لیے اس کے کفریر راضی ہو گیا۔

اس آیت ہے رہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے پاس بیٹھنا ان سے ملنا جلنا اور باتیں کرنا مطلقاً" منع نسیں ہے' ان کے پاس بیٹھنا اس وقت ممنوع ہے جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے جوں ' باں کفار کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ممنوع

ے اور معاثی 'عمرانی' ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ضرورۃ "ان سے ملنا حبانا اور باتیں کرنا جائز ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: یہ منافق تمهارا جائزہ لے رہے ہیں'اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کتے ہیں کہ کیا ہم تمهارے ماتھ نہیں تھے 'اور اگر کافروں کو (کامیابی ہے) حصہ طبح تو کہتے ہیں کہ کیاہم غالب نہیں آ گئے تھے؟ اور کیا ہم

نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ (النساء: ۱۳۱)

منافقوں کامسلمانوں اور کافروں کو فریب دینا ابوطیمان نے کما ہے کہ یہ آیت بالضوص منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے مقاتل نے کما منافقین مسلمانوں کے

حلات کو دیکھتے رہتے تھے' اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی تو وہ کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ سوتم ہم کو ننیمت میں ہے

حصہ دو' اور اگر کافروں کو غلبہ ہو جا باتو کہتے کیا ہم تمہاری رائے پر غالب نہیں آ گئے تھے یا ہم تمہاری دو تی میں غالب نہیں تھے یا کیا ہم نے تمہاری مدد نمیں کی تھی ' یا کیاہم نے میہ نہیں کھاتھا کہ ہم دن میں تمہارے ساتھ ہیں 'اور کتے کیاہم نے

گر مسلمانوں نے نمیں بچیا تھالیتی کیا ہم نے تم کو ان کے رسوا کرنے سے نمیں بچایا تھا' یا کیا ہم نے تم کو ان کے منصوبوں سے آگاہ نمیں کیا تھایا کیا ہم نے تم کو اسلام میں داخل ہونے سے نمیس رو کا تھا۔ خلاصہ میہ ہے کہ وہ اس کلام سے کافروں پر احسان جمانا چاہتے تھے۔

حضرت ابن عباں رضی اللہ عنمانے فرملا اس آیت کا معنی سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ منافقوں کی سزا کو

مسلمانوں سے وعدہ غلبہ کے باوجود غلبہ کفار کی توجیبہ حضرت علی بن لیل طالب داہو کے باس ایک فخص آیا اور کہا جھے۔

حضرت علی بن آبی طالب دہلی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا چھے یہ بتائیے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز ہرگز کوئی سبیل نہیں بنائے گا⊖ حالانکہ وہ ہم سے قتل کرتے ہیں اور (بعض او قات) ہم پر غالب آ جاتے ہیں' حضرت علی نے فرمایا اس سے مراویہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کی مسلمانوں کے خلاف کوئی سبیل نہیں ہوگ۔ امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحح ہے۔ (المستدرکہ ۲۳۰۰)

حضرت ابن عباس نے فرمایا انجام کار مسلمان کافروں پر غالب ہوں گے۔ (داوا لمسرج عمر ١٣١)

دلیل اور حجت کے اعتبار سے مجھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہو گا۔ (تغییر کبیرج سو ۳۳۳) '' مسلم کے میں میں میں انتہار سے مجھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہو گا۔ (تغییر کبیرج سو ۳۳۳) ''

اس آیت کی بھترین توجید ہیہ ہے کہ کافرونیا کی جنگوں میں بھی جرگز جرگز مسلمانوں پر غلبہ نہیں پاسکیں گے بہ شرطیکہ مسلمان اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں اور کسی برائی میں جنلا نہ ہوں اور گزانوں پر اصرار نہ کریں اور توبہ کو نہ چھوڑیں' اور جب وہ برے کاموں میں ملوث ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور لڑائی میں کافر ان پر غالب آ جائیں تو ب

صرف ان كى شامت اعمال كانتيجه بالله تعالى فرماتا ،

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ اور جومعيت تمين پُنِي بودوه تسارى ع شامت اعل أيندِيْكُمُ وَيَغْفُوا عَنْ كُوْمُهِرِ (الشوارى: ٣٠) كانتج بهادر تسارى بت ى نطاون كوده معاف كرديتا ب-

کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ نہ ہونے سے فقہاء احتاف اور شوافع کا استنباط مساکل امام نخرالدین محمد بن عمر وازی شافع متوفی ۱۰۰ سے کھتے ہیں :

اہم طرائدی خدین مردادی سائل موسوط کے ہیں۔ (۱) کافر جب مسلمان پر غلبہ پالے اور اس کے مال کو امام شافعی نے اس آیت سے کئی مسائل مستبط کے ہیں۔ (۱) کافر جب مسلمان پر غلبہ پالے اور اس کے مال کو

دارالحرب میں محفوظ کر لے تب ہمی وہ اس مال کا مالک شمیں ہو گا اور اس کی دلیل بیہ آیت ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز ہرگز کوئی سبیل شمیں بنائے گا (۲) کافر کے لیے بیہ جائز شمیں کہ وہ مسلمان غلام کو خریدے۔ (۳) مسلمان کو ذی کے بدلے قتل شمیں کیا جائے گا ان نتیوں مسلول پر بیہ آیت ولیل ہے۔

، برے ل یں تو ہونے ہ من یوں موں پر ہے ،ایت واسے۔ (تغیر کیرج موسم معسم مطبوعہ دارا لفکر میروت ۱۳۹۸ھ)

فقہاء احناف کے نزدیک کافر ُ غلبہ سے مسلمان کے مال کا مالک ہو جا آ ہے۔ مسلمان میں میں مشر میں میں مسلمان کے مال کا مالک ہو جا آ ہے۔

علامه نظام الدين الشاشى حفى اشارة النص كربيان مين لكيعة بين :

تبيبان القرآن

الله تعالی فرما تا ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخُرِجُوا مِنُ (یہ مل) نقراء مهاجرین کے لیے (بھی) ہیں جو اینے گھروں

اور اموال ہے نکال دیئے گئے ہیں۔ دِيَارِهِمْوَآمُوَالِهِمْ(الحشر: ٧

اس آیت کاسیاق مل غنیمت کے استحقاق کے بیان میں ہے اور یہ اس مسئلہ میں نص (تفریج) ہے اور آیت کے الفاظ ہے اشارة " بيربات بھي ثابت ہوئي كه وہ مهاجرين جو اپنے گھروں لور اموال ہے نكل ديئے گئے تھے وہ اب فقير ہو يكے

ہیں (ملائکہ وہ پہلے صاحب جائداد تھے) اور اس سے اشارة "بيد معلوم جواكد كافركوجب مسلمان كے مال برغلبہ جو جائے (اور وہ مال مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائے) تو کافراس کے مالک ہو جاتے ہیں میرونکہ اگر وہ مال بدستور مسلمان کی ملکیت

میں رہتا تو اس پر قرآن مجید میں فقر کا اطلاق نہ ہو تا۔ (اصول الثاثی ص۲۹ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان)

فقہاء احناف کے نزدیک کافر مسلمان غلام کو خرید تو سکتا ہے لیکن وہ اس سے خدمت نہیں لے سکتا۔

علامه سيد محود آلوى حفى متوفى ١٢٥٢ه لكصة بين:

الم شافعي نے اس آيت سے يہ استدال كيا ہے كه كافر كا مسلمان غلام كو خريدنا فاسد ہے كيونكه اگر اس كابيد خريدنا ستحیح ہو تو کافر کامسلمان پر مالکانہ تفوق ہو گااور یہ اس آیت کے خلاف ہے 'اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا خریدنا صحیح ہے لیکن

کافر کو اس ہے منع کیا جائے گا کہ وہ مسلمان سے خدمت لے وہ اس سے صرف اشیاء کی خرید و فردخت کا کام لے سکتا ہے اور اس ميس اس كا تفوق طامر شيس مو كا- (روح المعانى ٥٥ ص ١٥٥ مطبوعه دار احياء التراث العمل بيروت)

اس طرح فقهاء احناف کے نزدیک ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کردیا جائے:

علامه ابوالحن احمر بن محمر قدوری متوفی ۲۸ مهم تکھتے ہیں ᠄

آزاد کو آزاد کے بدلہ میں اور آزاد کوغلام کے بدلہ میں اور مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل کر دیا جائے گا-(مخترالقدوري ص٢٠١ مطبوعه نور محمه اصح المطالع كراجي)

الم على بن عمردار تطني متوفي ٢٨٥ه روايت كرتے ہيں :

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلا نے ایک مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل کم دیا اور فرملا میں سب سے زیادہ عمد یورا کرنے والا ہوں۔ (سنن دار تفنی جسم ۱۳۵ سنن کبری للبستی ج ۸ص ۲۳۰)

حضرت مولاناسيد محمد لعيم الدين مراد آبادي متوفى ١١٨٥ هو لكحة بين

علاء نے اس آیت سے چند مسائل مشنط کیے ہیں۔ (۱) کافر مسلمان کاوارث نہیں (۲) کافر مسلمان کے مال پر استیاء یا کرمالک نمیں ہو سکتا (۳) کافر مسلمان کے خریدنے کا مجاز نہیں (۴) ذمی کے عوض مسلمان کو قتل نہ کیا جائے كا-(جمل)

کافرمسلمان کاوارث نہیں ہو سکتا اس میں سب کاانقاق ہے اور مو خرالذکر تینوں مسائل فقهاء شافعیہ کے نزدیک ہیں جیسا کہ خود حضرت نے جمل کا حوالہ دے کر اشارہ فرملیا ہے کیونکہ جمل' علامہ سلیمان بن عمرشافعی متوفی ۱۲۰۴ھ کی تالیف

اس آیت سے نقهاء احناف نے جو دیگر مسائل مشنبط کیے ہیں وہ یہ ہیں:

() کیونکہ اللہ تعالی نے کافری مسلمان پر کوئی سبیل نہیں رکھی اس لیے اگر کسی عورت کا خاوند مرقد ہو جائے اور عدت تک دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور جب تک وہ ارتداد پر رہے گالور اسلام کی طرف رجوع نہیں کرے گاوہ اس سے الگ رہے گی- (روح المعانی ج ص ۱۵۵)

- (r) کافر ملمان کے زکاح کاول نہیں ہو سکتا اور نہ مسلمان کاوارث ہو سکتا ہے۔
  - (٣) كافرى مسلمان كے خلاف شمادت جائز شيں ہے-
    - (۲) کافر کو مسلمان کا قاضی بنانا جائز نهیں ہے۔ (۳)
- (۵) کافر کو مسلمان کے لشکر کا امیر بنانا جائز نہیں ہے۔ (اکتفسیرات الاحمدید ص ٣٢٣-٣٣١)

## طرت میں تران (مسائزل) کی طرف میں ، اور حی دوزخ کے



## امَنْتُمْ وكان اللهُ شَاكِرُاعِلِيمًا ١٠٠٠

(خالص) ایان سے آؤ اوراشتر شکری جزا فینے والا ،بہت جاننے والا ہے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک منافق (اپنے زعم میں) الله کو دھوکادے رہے ہیں در آل حالیک الله ان کو دھوک کی ا سزادینے والا ہے۔ (النساء : ۱۳۲۲)

منافقوں کے وهو کے کامعن ان کے وهو کے کی سزا اور شان نزول

اس سے پہلی آ پیوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں اور ان کے خواص بیان فرمائے تھے 'اس آیت میں ان کا تتہ بیان فرمایا ہے۔

المام ابد جعفر محدین جریر طری متوفی ۱۳۵ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ]:

ابن جرتج بيان كرتے بين كر يہ آيت عبدالله بن الي ابوعامربن النعمان اور ديگر منافقين كے متعلق نازل بوئى ب بيسے سورہ بقرہ في ان كے متعلق بير آيت نازل بوئى تقى- يخا دعون اللّه والذين أمنوا وما يخدعون الا انفسهم (البقرہ: ٩)

'' مصطبیعہ، ببعثر ۔ ۔ ۔ حسن نے بیان کیا ہے کہ مومن لور منافق دونوں پر ایک نور ڈالا جائے گا جس میں چلتے ہوئے دہ بل صراط تک پہنچیں گے' مل صراط پر پہنچنے کے بعد منافقین کا نور جھادیا جائے گا اور مومن اپنے نور کی وجہ سے پل صراط پر چلتے رہیں گے اس

وقت منافقین مومنوں سے کمیں گے: يَوْمَ يَقُولُ ٱلمَّهُ يُفِقُونَ وَٱلمُهُ يَفِقْتُ رِلْلَّذِيْنَ جَس دن منافق مرداور منافق مورتی مسلمانوں سے ي

مَنُوا انْظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِنْ تُوُرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوا كَ بِمِين دِيمُومِ تهارے نورے پَچه رد ثني عاصل كرين ان

بَاكِّ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ هُمِ وَبَيْلِهِ الْعَدَابُ

فَنَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَنَرَبَّضْتُمُ وَارْتَبُتُمْ وَغَرَّتْكُمْ

الْأَمَانِيُّ حَنِّى حَاَّةَ آمَرُّ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُّورُ.

والمحصنات

(الحديد: ١٣١١)

ے کما جائے گائیے چیچے واپس جاؤ پھروہاں کوئی نور تلاش کرو' پس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کردی جائے گی جس کی اندرونی يُنَا دُونَهُمْ اَلَهُ نَكُنُ مَّعَكُمُ فَالُوا بَلِي وَلِكِنَّكُمُ جانب کے دروازہ میں رحمت ہو گی اور بیرونی جانب کے دروازہ میں عذاب ہو گا منافق مسلمانوں کو یکار کر کہیں مے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کمیں م کے کیول شیں! لیکن تم نے خود کو (نفاق کے) فتنه میں ڈال دیا' اورتم (مسلمانوں کی مصیبتوں کے) منتظررہے' اور تم (اسلام کے متعلق) شک کرتے رہے اور تمہاری جھوٹی آرزدؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا حی کہ اللہ کا تھم آگیا اور (شیطان ك) وحوكے نے تم كواللہ كے متعلق وحوكے ميں ركھا○

حسن نے کما اللہ تعالیٰ جو ان کو دھوکے کی سزا دے گا اس کا بھی یمی معنی ہے ابن جرتئے نے بھی اس طرح روایت كياب- (جامع البيان جهم ١٩٣٩)

خداع کے معنی ہیں کسی شخص کو کسی شے کی حقیقت کے خلاف وہم میں ڈالنا' اللہ کو ان کے دھوکا دینے کامعنی یہ ے کہ انہوں نے اپنے باطن میں جو کفرچھیایا ہوا تھااس کے خلاف زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے' آگہ اس نفاق کے ذریعه وه دنیا میں این جان اور مال کو محفوظ کرلیں' اور جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں مثلاً صد قات اور مال غنیمت اس میں بھی حصہ دارین جائیں۔

اکثر منافقین الله کو مانتے تھے 'اب میہ سوال ہو گا کہ وہ اپنے زعم میں اللہ کو کس طرح دھوکادیتے تھے 'کیونکہ ان کامجمی ب عقيده تقاكه الله سے كوئى چيز مخفى نيس ب اور وہ مرچيز كا جائے والا ب اس كاجواب بيب كه وہ سيدنا محمد الليلام ك رسالت کے منکر تھے اور وہ اپنے زعم میں رسول الله ماليزام کو دھوکا دیتے تھے اور اللہ نے بید فرماکر کہ وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں ب خاہر فرمایا کہ رسول اللہ مال یا کو دھوکا دینا اللہ کو دھوکا دینا ہے کیونکہ رسول اللہ مال یکم ساتھ کوئی معاملہ کرنا العینم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے 'اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی یہ مزاویتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں این نہی مظامیم کو ان کے نفاق یر مطلع فرما دیا اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی خبردے دی ان کا راز فاش ہو گیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے اور آ خرت میں اللہ تعالٰی ان کو الگ ہزا دے گا۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مستی ہے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے ليے اور اللہ كاذكر بهت بى كم كرتے جيں- (النساء : ١٣٢)

اس آیت میں منافقوں کی تین علامتیں ذکر فرمائی ہیں سستی ہے نماز پڑھنا' لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا اور الله كاذكر بهت كم كرنا مستى اور كم ذكر كرنے ير حسب ديل احاديث مين وليل ب

لراں باری اور سستی ہے نماز پڑھنے کے متعلق احادیث امام مسلم بن تحاج تشري متوفى الاهدروايت كرت بي

علاء بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک ڈٹائو کے گھرگئے جب وہ ظهر کی نماز پڑھ کم

۔ فارغ ہو گئے تھے'ان کا گھر مجد کے ساتھ تھا' جب ہم ان کئے ہاں پنچ تو انہوں نے یو چھاکیا تم نے عصر کی نمازیزہ لی ہے ہم نے کما ابھی ظمری نماز بڑھ کرفارغ ہوئے ہیں انہوں نے کماعصری نماز بڑھو ہم نے کھڑے ہو کرنماز بڑھی جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس نے کما میں نے رسول اللہ الليكيا كويد فراتے ہوئے ساہے اتنى ماخير كرنا منافق كى نماز ب وہ بينے کر سورج کو دیکھا رہتا ہے حتی کہ جس وقت سورج دو سینکھوں کے درمیان ہو باہے ' تو کھڑے ہو کر چار ٹھو نگیس مار باہے اور اس میں اللہ کاذکر بہت کم کر آہے۔

(صح مسلم 'رقم الحديث: ١٣٢٠ سنن البوداؤو' رقم الحديث: ٣١٠ سنن ترزي 'رقم الحديث: ٢١٠ سنن نسائي 'رقم الديث: ٥١٠)

الم محرين اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتي بن

حضرت ابو ہریرہ دناہے بیان کرتے ہیں کہ نبی مطویلم نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے' اور **فرملیا کاش ان کو معلوم ہو تا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتناا جر ہے!** 

(صحح البخارى : كتاب مواقيت العلوة 'باب : ۲۱'صحح مسلم 'رتم الحديث : ۲۵۱)

ریاکاری سے عباوت کرنے کے متعلق احادیث

المام ابوعيسىٰ ترفدى متوفى ٢٥٩ه روايت كرت بين كه نبي الييام في فرماياب شك ريا شرك ب-

(سنن ترمذی' رقم الحدیث: ۱۵۴۰)

الم احد بن حنبل متوفى ١٣١ه روايت كرتے بين :

حضرت محود بن ولید وی میان کرتے ہیں کہ رسول الله ما الله علی الله علی این امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغرے محابہ نے یو چھایا رسول اللہ! شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا متیامت کے دن جب اللہ

عزو جل لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو فرائے گا : جاؤا انبی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریا کاری کرتے تھے'

دیکھوان سے تمہیں کوئی جزا ملتی ہے! (منداحدج٥ص ٢٣٨، مطبوعہ کتب اسلام بيروت ١٩٨٠هه) حضرت شداد بن اوس دلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا مجھے این امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا

خوف ہے ایس نے یو چھایا رسول الله کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گ اپ نے فرمایا ہاں کین وہ سورج چاند' پھول اور بتوں کی عبادت نہیں کرے گی' لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کرے گی' اور شہوت خفیہ یہ ہے کہ ایک شخص

روزه رکھے 'پھر کسی نفسانی خواہش کی بناء پر وہ روزہ ترک کردے۔ (منداحدج ۴مس ۱۳۴ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ) حضرت بشیر بن عقربہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانیکیا نے فرمایا جس فحض نے محض لوگوں کے دکھانے اور

سنانے کے لیے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ریا اور سمعہ (دکھانے اور سنانے) کے مقام پر کھڑا کرے گا۔

(منداحه ج ۳ ص ۵۰۰ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ م

الله كاذ كركم كرفي كامعني

اس آیت کامعنی بد ہے کہ منافق صرف وکھانے کے لیے نماز برھتے ہیں اور صرف سانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس جب دو مرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب کوئی نہیں ہو آتو وہ نماز نہیں پڑھتے اور سے جو رملیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اس کامعنی ہیہ ہے کہ نماز میں جو تحبیرات بلند آواز سے بڑھی جاتی ہیں ان کو

پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ کاجو ذکریت آواز سے کیاجاتا ہے اس میں وہ خاموش رہتے ہیں۔ مثلاً قرات اور تسبیحات وغیرہ کو خمیں پڑھتے یا معنی ہے ہے کہ نماز کے علاوہ وہ اور کسی وقت میں اللہ کاذکر خمیں کرتے "آج کل ہم اکٹرلوگوں کا یمی صل دیکھتے ہیں وہ اکثر او قامت گپ شپ ، وہ سمرول کی غیبت کماتیوں کو لمغیوں اور کاروباری پاتوں میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سمبیر و تقریس " شبیح و تسلیل ' توبہ استغفار اور رسول اللہ مالی بیام پر ورود شریف پڑھنے کاذکر ان کی زبانوں پر خمیس آتا ' یا بہت کم آتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ اس (کفر لور ایمان) کے در میان متزلزل میں ' نہ ان (کافروں) کی طرف میں نہ ان (مسلمانوں) کی طرف میں اور جس کو الله گراہ کردے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے-(النساء: ۱۳۲) افت سرد د

منافق كاندبذب هونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے منافق کو نمبذب فرملیا ہے کہ نبذب اس مخص کو کہتے ہیں ۔ جو دو چیزوں یا دو کاسوں کے درمیان متردد ہو 'تذبذب کا اصل معنی تحیر اور اضطراب ہے 'کیونکہ منافق اپنے درین میں متحیرہ و آہے 'اور وہ کس میچے اعتقاد کی طرف رجوع نمیں کرتا' منافقین نہ مشرکین کی طرح صراحتہ'' شرک کرتے تھے اور نہ مومنوں کی طرح تخلص تھے' وہ اس کے حرمیان نمبذب ہیں۔

المام مسلم بن تجاح تشيري متوفى الهماه روايت كرتي بين:

حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیڈا نے فرملا : منافق کی مثل اس بکری کی طرح ہے جو بکریوں کے دو ریو ڈوں کے درمیان جیران ہو بھی اس ریو ٹر کی طرف جاتی ہو اور بھی اس ریو ٹر کی طرف۔

(صحيح مسلم وقر الحديث: ٢٢٨٣ من نسائل وقم الحديث: ٥٠٥٢ منذ احدج المرقم الحديث: ٥٠٤٩ معده ٥٠٤٩)

ہدایت کے دومعنی اور ان کے محمل

"جس کو اللہ گراہ کردے اس کا معنی سے کہ جس کے کفر اور خبات کی دچہ سے اللہ اس سے ہدایت کی استعداد اور صلاحیت کو سلست کو ہدایت یا استعداد اور صلاحیت کو سلسب کرلے آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا عکمت میں آپ سے ہدایت کے جس معنی کی گئی گی ہے اس کا معنی ہے کہ شخص کو ہدایت یافتہ اور میں مرائع ہے سیدھا معنی ہے کہ شخص کو ہدایت یافتہ اور میں میں بنانا اور میں صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور دیگر کافروں منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت ویتے تھے اور دیگر کافروں منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت ویت تھے اور اس معنی میں ہدایت رہنا آپ کا منصب ہے "اور قرآن مجید میں جمل بھی آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے دہاں ہوا ہے است کی نمبت کی گئی ہے دہاں ہوا ہدایت ہوا ہدایت کی نمبت کی گئی ہے دہاں ہوا ہدایت ہوا ہدایت کی نمبت کی گئی ہے دہاں ہدایت سے مراد ہے میدھارات کھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اے ایمان والوا مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نه بناؤ کیا تم اپنے خلاف الله کے لیے واضح جمت قائم کرنا چاہتے ہو۔ (النساء: ۱۳۷۳)

کافروں کے تابالغ بچوں پر عذاب نہیں ہو گا

مردن سے مہاں پون پر مصابب ہیں ہو گ اس آیت کی دد تشمیرس ہیں ایک تشمیر ہے ہے کہ ''طہ ایمان والو!'' اس سے مراد مخلصین مومنین ہیں' اور کافروں سے مراد یہودی یا منافع ہیں اور معنی ہید ہے کہ اے اضلاص کے ساتھ ایمان لانے والوا یہودیوں یا منافقوں کو دوست نہ منافع

تهيانالقرآن

ـــــــدوم

بیا کہ منافق کافروں کو دوست بناتے ہیں درنہ تم بھی منافقوں کی حتل ہو جاؤ گے ' اور اس کی دو سری تغیریہ ہے کہ ''ا ايمان والو!" سے مراد منافق بيں لور معنى يہ ہے كه اس به ظاهر ايمان لانے والو! كافرول كو اپنا دوست نه بناؤ ' بكم تخلص مومنین کو ابنادوست بناؤ<sup>،</sup> ماکه تهمیس جمی اخلاص نصیب ہو لیکن پہلی تفیررائ<sup>ج</sup>ے-

بجرالله تعالى نے فرمایا كياتم اينے خلاف واضح جمت قائم كرنا جائي ہو؟ يعنى تم ايسى جمت اور وليل قائم كرنا جائي بو جس کی بناء پر تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ' اس آیت میں بیہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سکمت کا نقاضا یہ ہے کہ وہ کسی مختص کو بغیر دلیل کے عذاب نہیں دے گا' حالا نکہ اگر وہ تمام آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کو عذاب دے توبیہ اس کاعین عدل ہو

گا کیونکہ وہ سب مخلوق کا مالک ہے اور مالک اپنے ملک میں جو چاہے کر سکتا ہے الیکن اس نے اپنی حکمت سے اور اپنے فضل ہے بیہ وعدہ کرلیا کہ وہ اپنے مخلص اور صالح بندول کوعذاب نہیں دے گا اور خلف وعد محال ہے اس لیے مخلصین اور

صالحین کو عذاب ہونا بھی محل ہے میزاس آیت ہے جب بیہ معلوم ہو گیاکہ الله تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ بغیردلیل کے عذاب نہیں دیتا تو اس ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشرکوں اور کافروں کے نابالغ بچوں کو عذاب نسیں ہو گا کیونکہ نابالغ بچوں

ے حق میں بعثت متحقق نہیں ہوئی اور نہ ہی نابالغ بچ مکلف ہوتے ہیں-الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں کے اور (اے مخاطب) تو ان کے لیے

> كوكى مدد كار نهيس يائے كا- (النساء: ١٣٥) درک کامعنی اور دوزخ کے طبقات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرملیا منافق آگ کے سب سے نچلے درک میں ہوں گے ابو عبیدہ نے کما ہے کہ درک کا

معنی منزل ہے اور جنم میں کئی منازل ہیں اور منافق سب سے مچلی منزل میں ہوا ، گ ابن الانباری نے کما ہے کہ درک میرهی کے ذیارے کو کہتے ہیں مخاک نے کماجب منازل میں سے لحاظ کیا جائے کہ بعض ، بعض سے اور ہیں تو ان کو درج

(ورجہ) کہتے ہیں اور جب یہ لحاظ کیا جائے کہ بعض بعض سے نیچے ہیں تو ان کو درک کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کما جنت میں ورجات ہیں اور دوزخ میں در کلت ہیں محضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تغییر میں فریلیا منافق لوہ کے ایک الیا تابوت

میں ہوں گے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہو گا۔ (جامع البیان جر ۵ص ۳۵۳)

علامه سيد محمود آلوس متوفى ١٧٤٠ المد لكصة بين

دونرخ کے ملت طبقات ہیں' پہلا طبقہ جنم ہے دو سرا لگی ہے' تیسراالحلمہ ہے چوتھا السعیر ہے' پانچوال ستر ہے چھٹا نحیم ہے اور ساتواں حادیہ ہے' اور بھی ان تمام طبقات پر جنم کااطلاق بھی کر دیا جاتا ہے' ان طبقات کو ور کات اس لیے کہتے

ہیں کہ بید مدور مد ہیں اور منافقوں کا آخری ابقہ میں ہونا ان کے شدت عذاب پر داالت كرتا ہے-(روح المعانيج ٥ص ١٤٤ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

نفاق کی علامتوں پر اشکال کے جوابات

الم محرين اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين

حضرت ابو ہررہ واٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کانے قربایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کر تا ہے تو جھوٹ بولتا ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس امات رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے.

( هيچ البخار ) ، رقم للديث : ۳۲۸ ۳۳۸ ميچ مسلم ، رقم للديث : ۵۹ منن نسائی ، رقم الديث : ۳۷ منداجمه : ۳۸ منداجمه : ۹۲۹ منن کېږی کلیستی پرې سر ۲۸۸ )

حضرت عبدالله بن عمرو رض الله عنماييان كرتے بين كه في ماليكائے فريلا : جس محض ميں چار خصلتيں ہول وہ خالع منافق ہوگا اور جس محض ميں ان ميں ہے كوئى أيك خصلت ہوتو اس ميں نفاق كى خصلت ہوگى حتى كه وہ اس خصلت كو چھوڑو دے 'جب اس كے پاس لمانت ركمى جائے تو اس ميں خيانت كرے اور جب بلت كرے تو جھوٹ ہولے اور جب عمد كرے تو اس كے خالف كرے اور جب جھاڑا كرے تو بدكلاى كرے۔

(صحح النخاري، رقم الحديث: ۴۳٬۲۳۵۹ محج مسلم، رقم الحديث: ۵۸ سنن ترزي، رقم الحديث: ۴۶۳۱ سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۴۸۸۸ سنن نسائي، رقم الحديث: ۵۰۳ منداحمد: ۶۳رقم الحديث: ۸۸۲۲ سنن کيري: جهص ۴۳۰۰

بہ ظاہراس حدیث ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ جس مسلمان میں بیہ چاروں خصلتیں پائی جائیں وہ ظامس منافق ہو گااور جس فحض میں ان میں ہے کوئی ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت ہو گی محدثین کرام نے اس حدیث کے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں بعض ازال ہیے ہیں :

(1) سے علامتیں نبی ملائیدا کے عمد مبارک کے ساتھ مخصوص تھیں کیونکہ نبی ملائیدا تو وی کے تورے لوگوں کے دلوں کے حال یہ مطلع تھے' ان کی روانت تھے کی موجود تھے۔ اس کی دورفقہ نہیں ہو ہے دی کے نہ ان معلم کے ساتھ

صل پر مطلع سے اور آپ جانے سے کہ کون منافق ہے اور کون منافق نمیں ہے اور چونکہ یہ غیب نی ماہینم کے ساتھ مخصوص تھا اس لیے آپ نے اپنے اصحاب کو یہ نشانیاں بتائیں آگہ وہ ان علامتوں سے منافقوں کو پہچان لین اور ان سے احتراز کریں اور آپ نے معین کرکے نمیں بتایا کہ فلال فلال منافق ہے آگہ فقد پیدا نہ ہو اور یہ لوگ مرتہ ہو کر مشرکین

ک ساتھ ند ل جائیں۔

(۲) دو سراجواب یہ ہے کہ اس حدیث کا محمل میہ ہے کہ جو خفص حلال اور جائز سمجھ کریہ چار کام کرے وہ منافق کے حکم میں ہو گا۔

(٣) جو محض ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو وہ منافقین کے مشابہ ہو گا اور نبی مٹائیظ نے اس پر تنطینطا" اور تردیدا" منافق کا اطلاق فرمایا ہے اور بیر اس مخض کے متعلق فرمایا ہے جو عادة" بیہ چار کام کر آبامو اور اس کے متعلق نہیں فرمایا جس

ے نادرا" ہے کام سرزد ہول۔ (m) عذیب مدافقہ اور محق کرت جس سران اور کرن میں اور کرن کرتا ہے۔

(٣) عرف میں منافق اس فخص کو کتے ہیں جس کا ظاہر مالن کے خلاف ہو سوالیا فحض عرفا″منافق ہے شرعا″منافق نہیں بے لنذا ایسے مخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گانہ وہ اس آیت کی وعید کامصداق ہو گا۔

(۵) دین معالمات میں ایسے شخص کا علم منافق کا ہوگا اور اس کی خرمعتر نہیں ہوگی۔

ایک حدیث میں تمن کامول کو منافق کی علامت فربلا ہے اور دو سری میں چار کاموں کو منافق کی علامت قرار دیا ہے' یہ انتقاف مقتنی حال اور مقام کے اعتبار ہے ہے۔ بھی آپ کے سامنے ایسے منافق تھے جن میں چار خصلتیں تھیں اور بھی ایسے تھے جن میں تین خصلتیں تھی اس وجہ ہے بھی آپ نے تین علامتیں بیان فرمائیں اور بھی چار۔

ا سے اس میں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور (اے خاطب) تو ان کے لیے کوئی دوگار میں بات کا اس آیت میں منافقین

ک نفرت کی نفی کی شخصیص کی ہے اور یہ شخصیص اس دقت صبح ہو گی جب مخلص مسلمانوں کی نفرت اور ان کی شفاعت

کی واسکے ' اور ت ہی منافقین کی مدد کانہ کیا جانا ان کے لیے باعث حسرت اور افسہ س ہو گا اور اگر مخلص مدد نه کی جائے تو منافقین کو کیوں ندامت اور حسرت ہوگی!

الله تعالی کا ارشاد ب : مران (منافقول) میں سے جن لوگول نے توب کی اور وہ نیک ہو گئے اور انہوں نے الله کادامن کپڑلیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرلیا سو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا- (النساء: ۱۳۹)

نفاق کے عذاب سے نجات کی جار شرایس

الله تعالی نے اس آیت میں منافقین سے عذاب کو دور کرنے کے لیے چار شرائط بیان فرمائی ہیں ' پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کریں اور دوسری شرط سے ہے کہ وہ نیک عمل کریں کیونکہ نفاق ہے توبہ کے بعد کیے ہوئے نیک اعمال لا نُق اعتبار ہوتے ہیں اور تیسری شرط میہ ہے کہ وہ اللہ کا دامن پکڑلیں کیونکہ توبہ اور نیک اعمال سے غرض میہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اخروی فلاح اور سعاوت حاصل ہو لور اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اور لازم کر لینے ہے ہی ہیہ مرتبہ حاصل ہو تا ہے' اور چو تقی شرط ہے اخلاص' بینی ان کا ہر کام کو کرنا اور چھوڑنا محض اللہ کی خاطر ہو' بینی نیک کاسوں کو کرنا اور برائیوں کو چھو ژنا دونوں اللہ کی وجہ سے ہوں' اور ان کے کسی کام سے غیراللہ کی نیت اس کی خوشنودی اور اس کی داد و تحسین کا وخل نہ ہو۔ اور جب بیہ چار شرائط حاصل ہو جائمیں گی تو اللہ تعالی نے اس کی بیہ جزاء بیان کی ہے کہ وہ آخرت میں تخلص مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اللہ تهمیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرد اور (خالص) ایمان نے آؤ' اور اللہ شکر کی جزاء دینے والا'بہت جاننے والا ہے۔ (النساء : ۱۳۷)

اس آیت میں بھی منافقین سے خطاب ہے ایک ضعیف قول ہد ہے کہ مومنین سے خطاب ہے اور اس آیت میں یہ بیان فرملیا ہے کہ منافقین کو عذاب دینے یا نہ دینے کا ہدار صرف ان کے کفریر ہے اور کسی اور چیزیر نہیں ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا کیا اس ہے اس کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہو گا'یا اس کو اسے کوئی نفع حاصل ہو گایا اس ے کوئی ضرر دور ہو گا؟ جیسے بادشاہوں کو عموما " کسی مجرم کو سرا دینے سے تسکین ہوتی ہے 'ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہ' اور ان تمام چیزوں سے بلند اور منزو ہے' منافقوں کو عذاب دینے کی وجہ صرف ان کا نفاق ہے جب وہ نفاق سے توبہ کر لیں اور ایمان لا کراللہ کاشکر اوا کریں تو پھراللہ تعالی ان کوعذاب کیوں دے گا!

شکر کو ایمان پر مقدم کرنے کے اسرار

اس آیت میں فرمایا ہے۔ "اگر تم شکر اوا کرو اور ایمان لے آو" اور شکر کو ایمان پر مقدم فرمایا ہے ' به ظاہر ایمان کو مشکر پر مقدم ہونا چاہے تھا کیونکہ ایمان تمام اعمال پر مقدم ہے المام رازی نے اس کے دو جواب دیے ہیں ایک جواب ب ہے کہ اصل عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے یعنی اصل عبارت یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر اوا کو اور دوسرا جواب بیہ دیا ہے کہ واو ترتیب کا نقاضا نسیں کرتی۔ (تفیر کبیرج ۳ م ۳۳۷) لیکن بلغ کے کلام میں جب کوئی عبارت طاہری ترتیب کے خلاف ہو تو وہ کمی ومزاور کت پر ٹنی ہوتی ہے اس لیے اس پر غور کرنا جائے کہ یمال کس حکمت یا کس رمزی طرف اشارہ کرنے کے لیے شکر کو ایمان پر مقدم کیاہے

شکر کا ایک معنی ہے کمی نعت کی بنا پر منعم کی تفظیم کرنا اور یہ تین امور پر موتوف ہے پہلے اس مخص کو نعت کی جو معرفت ہو اور جب نعت کی معرفت عاصل ہو جائے تو اس کا ذہن کمی نند کمی منعم کو تلاش کرے آگہ وہ اس کی تفظیم کرے اور اس تلاش کے بعد جب وہ منعم حقیق تک پہنچ جائے تو ہے افقیار تفظیم کر آبوا اس کے آگے بھک جائے اور می اللہ تعالی کا شکر ہے، اور اس طرح شکر اوا کرنا اللہ تعالی پر ایمان لانے کا موجب ہوتا ہے اور اس کلتہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان پر مقدم فرایا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ شکر میں منعم کی تعظیم دل ہے بھی ہوتی ہے ' زبان ہے بھی اور باتی ظاہری اعضاء ہے بھی تعظیم ہوتی ہے۔ موتی ہوتی ہے۔ منافق کلمہ پڑھ کرزبان ہے منعم کی تعظیم کرتے تھے 'الور نماز پڑھ کرباتی اعضاء ہے بھی تعظیم کرتے تھے لیکن دل سے اللہ کی تعظیم نمیں کرتے تھے کیونکہ ان کے باطن میں کفرتھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کیا کہ وہ صبح اور کال شکر اوا نمیں کرتے آگر وہ صبح اور کال شکر اوا نمیں کرتے آگر وہ صبح اور کال شکر اوا کریں اور اظام سے ایمان لے آئیں تو اللہ انہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔

تیری وجہ بیہ ہے کہ شکر کا دوسرامین اللہ کی دی ہوئی نعتوں کو اس مقصد کی شکیل کے لیے خرج کرناجس مقصد کے سیری وجہ بیہ ہے کہ خرج کرناجس مقصد کے لیے وہ نعیوں دی تی بیٹی تعلق کے لیے وہ نعیوں دی تی میٹی تا کہ کا در فرج کی ایس مقصد مقص کے ذات مقدمہ خص اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر فرطا ہے بیجدونہ مکتوبا عندھم فسی النور اقوالا نحیال الا عراف : ۱۵۵ ''وہ آپ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی تکھا ہوایاتے ہیں۔'' اور اس نعمت کا تقاضا بہ تھاکہ وہ آپ کا دکر تورات اور انجیل میں بھی تکھا ہوایاتے ہیں۔'' اور اس نعمت کا تقاضا بہ تھاکہ وہ آپ کا دکا تو اس کا تقاضا بہ تھاکہ وہ آپ کی اطاعت اور انہا کی کرتے۔

جس نی کے وسیلہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی مضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی مضرت اساعیل کا گلا جس کے نور کی برکت سے کئے سے بچا مصرت ابراہیم نے جس کے مصرت موکی نے جس کے امتی ہونے کی تمنا کی مصرت موکی نے جس کے امتی ہونے کی تمنا کی مصرت میں کی خرت عیدی نے جس کے امتی ہونے کی تمنا کی مصرت عیدی نے جس پر ایکان لانے اور جس کی نصرت کرنے کا قول و اقرار اور عمد کیا اور اللہ اس عمد پر خود گواہ ہوا ایسا عظیم الثان نی اللہ نے ان کے عمد میں پیدا کیا ان کو عبد میں پیدا کیا ان کو عبد میں پیدا کیا ان کو عبد میں میدا کیا ان کو عبد میں میدا کیا ہوائی اس عقیم الثان نبی پر افلاص سے ایمان لاتے اور دل و جان سے اس کی تصدیق کرتے اس لیے فرملا : اللہ تم کو عذاب دے کرکا کرے گا اگر تم شکر اوا کہ اور ایمان لے آؤ کہ ہماری اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ اس آیت میں شکر کو ایمان پر دے کرکا کرے گا اگر تم شکر اوا کہ اور ایمان سے اور کیا باغت ہوگیا کہ اس آیت میں شکر کو ایمان پر مدے کرنے میں کیا رمز ہے گیا لگا اس آیت میں شکر کو ایمان پر

شاكر عليم مين ربط اور مناسبت

پھر اللہ تعالیٰ نے فرملا اور "اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے۔" اللہ تعالیٰ نے بہ طور استعارہ شکر کی جزاء کو بھی شکر فرمایا ہے لینی اللہ تعالیٰ تم کو شکر ادا کرنے کی جزادے گا اور ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی غیر تمانی نعیتیں ہیں ان کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی کسی آیک قصت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا وہ علیم ہے وہ جاننے والا ہے کہ محدود انسان لامحدود نعیتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے بندہ کے مجر کو جانئے والا ہے اور وہ جانئے والا ہے کہ کون اس کی نعیوں کے پیم عظالمہ میں اپنی بے مائیگئ کم ہمتی اور قصور عبادت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ جائے والا ہے کہ کون اس کی نعیوں اور ہا

تبيانالقرآن جــــلد

لايحبالله کے احبانوں کا اعزاف کرکے اس کے سامنے نیاز مندی اور اطاعت سے سرجھاکر اس کی تعظیم بجالا آ ہے اور وہ جا۔ والا ہے کہ کون اس کی نعتوں کی قدر کرناہے اور اس کے ققاضوں کو پورا کرناہے سووہ اس کو اس کے اس عمل کی اور اس ے شکر اوا کرنے کی جزاعطا فرائے گا یہاں بھی بہ ظاہر ا پہلے علیم اور پھر شاکر کا ذکر ہونا چاہیے تھا الیکن اس کے عکس ترتیب میں رمزیہ ہے کہ جس صفت کا بندوں پر اثر مرتب ہونا تھا مینی شکر کی جزا دینا اس کا پہلے ذکر کیا اور جس صفت میں صرف اس کی شان کبریائی تھی جس کا صرف اس کے ساتھ تعلق تھا اس کا بعد میں ذکر فرمایا۔ اس نے بندوں کا حق مقدم ر کھا ہم بندے ہیں اور ہم اس کے زیادہ لا کق ہیں کہ ہم اپنے مولی کے حق کو پچپائیں اور اس کے ذکر کو اپنے ذکر پر اور اس کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھیں-

قُمْهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَى سُلِهِ وَلَهُ بِفَرِقُوا بِينَ اللَّهِ وَلَي سُلِّهِ وَلَهُ بِفَرِقُوا بِينَ اللَّهِ وَلَي سُلَّمُ وَلَهُ بِفِرْقُوا بِينَ اللَّهِ وَلَي اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَي اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّ

اَحَدِ اللَّهِ اللَّهُ

می ایک کے دریان زن بنیں گیا ، یہ وہ وگ بی کردائٹر) عقریب ان کر ان کے اج مطافظ کے گا اور الشرمبت بخت

## عَفُوْرًا إِرْحِيْمًا ﴿

والا نہایت رحم فرانے والاہے 0

الله عزوجل كاارشاد ہے : الله تعالى به آواز بلند برى بات كنے كو تابند فرماتا ہے سوائے مطلوم (كى بات) ك-

(النساء: ١٣٨)

شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں محد ثین نے اس مدیث کو ذکر کیاہے:

لهام ابوداؤد سلیمان بن اشغث متوفی ۲۵۵ هدروایت کرتے ہیں : مصرف مسلم اللہ کی تابع کے سام اللہ اللہ کا تاثیر دور اللہ اللہ کا تاثیر دور اللہ اللہ کا تاثیر دور اللہ اللہ

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام تشریف فرماتھ اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تقص نے حضرت ابو بکر فاسوش رہ ' چران کو دو سری وفعہ اذہبت دی چھنے ایک خض نے حضرت ابو بکر فاسوش رہ ' چران کو دو سری وفعہ اذہبت دی چر حضرت ابو بکر فاسوش رہ ' چران کو دو سری بار اذیبت دی تو حضرت ابو بکرنے اس سے بدلہ لیا ' حضرت ابو بکر فیا سے بدلہ لیا ' حضرت ابو بکر نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ اکیا آپ کے بدلہ لیا تو رسول اللہ طاقیا ہے کہ فرمایا جب وہ محض تم کو برا کتا تھا تو آبان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی محمد سے ناراض ہو گئے ؟ رسول اللہ طاقیا ہے فرمایا جب وہ محض تم کو برا کتا تھا تو آبان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی محمد سے ناراض ہو گئے ہوئے تھے ہوئی وہاں پیشنے واٹا شیس محمد سے بران ابوداؤد'ر تم الحدید کرنا تھا' اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آگیا اور جس جگہ شیطان آ جائے تو ہیں وہاں پیشنے واٹا شیس

کسی مختص کو ہرا کہنا' گالی دینا' خواہ وہ زندہ ہویا مردہ' لور کسی محتص کی غیبت کرنایا کسی محتص کی چغلی کرنایہ تمام امور اس آیت سے ممنوع اور ناحائز ہیں۔

ی کی برائی عیبت اور چغلی کی ممانعت کے متعلق احادیث الم مسلم بن تجاج تخیری متونی ۲۹هدروایت کرتے ہیں:

انام مسم بن جان سیری متول ۱۱ مهدروایت رہے ہیں: حضرت ابو ہریرہ دلائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہیئم نے فرملا: ایک دو سرے کو برا کنے والے جو کھے کہتے ہیں اس کا

ویل ابتداء کرنے والے پر ہو آہے جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ (صحح مسلم ، قرالدیت : ۲۵۸۷ سنن ایوداؤر ، قرالدیت : ۲۵۸۷ سنن ایوداؤر ، قرالدیت : ۳۸۹۳)

...1

تبيانالقآن

ـــلددوم

الم ابوداؤد بحساني متوني ١٤٥٥ه روايت كرتے بين

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان كرتى بین كه رسول الله مائيلانے فرالي جب تم ميں سے كوئى فخص فوت ہو جائے تو

اس کوچھوڑ دو 'کور اس کو برانہ کھو۔ (من ابوداؤد : ۴۸۹۹)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمابیان کرتے بین که رسول الله طابیدا نے فرایا : اپنے فوت شدہ اوگوں کی نیکیار

بیان کرو اور ان کی برائیوں کے ذکرہے باز رہو- (سنن ابوداؤد : ۲۹۰۰)

ا مام مسلم بن تجاج تشری متونی ۱۳۱۱ه روایت کرتے ہیں :

الله مع بن جبن حيري عوالا اله رويت رسين . حفرت الوہروه واله بيان كرتے بين كه رسول الله طالع الله عليا : كيا تم جانتے ہو كه غيبت كيا چزے محاب نے

عرض کیا : اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے والے ہیں اس نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس دصف کا ذکر کرد جس کو دہ ناپیند کرتا ہو اس سے عرض کیا گیا ہے بتائیے اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں اس نے فرمایا اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو تم بیان کرتے ہو ت بی تو تم اس کی فیبت کرد گے اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر

مهم السير بهتان باندهو گے-(صحیح مسلم ً رقم الحدیث : ۲۵۸۹ منن ابوداؤد ً رقم الحدیث : ۳۸۵۳) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحسانی متوفی ۲۵۸۵ و روایت کرتے ہیں :

مع بودود میں اللہ عنما میان کرتی ہیں کہ ان کا لحاف چوری ہو گیا۔ وہ چرانے والے پر بددعا کر رہی تھیں آپ

نے فرمایا : اپنی دعامیں اس کی تخفیف نہ کرو۔ (سنن ابوداؤد ٔ رقم الحدیث : ۱۳۹۱) حجمہ سند میں میں میں اس کے جب کرور کر میں میں اس اسلامات کے میں کا تعریب کے لیے میں سے اتا کا تاریخ کا کا

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنهابیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی مٹاھیئر سے عرض کیا آپ کے لیے صفیہ سے اتنا اتنا (قد) کافی ہے! ان کا ارادہ تھا کہ ان کاقد چھوٹا ہے' آپ نے فرملا تم نے ایسا کلمہ کما ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس میں نہ میں

ے سارا پائی آلودہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی انسان کی نقل اٹاری آپ نے فرمایا میں اس کو پند نہیں کرناکہ میں کسی کی تقل اٹارول اور چھے اس کے بولہ فلال فلال چیز مل جائے۔ (منن ابوداؤد ' مقالعہ شد : ۸۵۵٪

بند میں کرما نہ میں کی میں اماروں اور ہے اس سے بدرہ عمال عمال پیریں جائے۔ حضرت انس بن مالک دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹڑیڑانے فرمایا جب جھے معراج کرائی گئی تو میرا ایک قوم کے اس سرگز، ہوا جس کے پیٹل کے ناخن تھے جس سے وہ اپنے حیوں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے میں نے کما اے

پاس سے گزر ہوا جس کے پیتل کے ناخن تھے جس سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے 'میں نے کما اے جبر ئیل یہ کون ہیں' انہوں نے کمایہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے (لینی فیبت

کرتے تھے) حصرت جابر بن عبداللہ اور حصرت ابو طلحہ رصی اللہ عظم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالا پیلا کے فرمایا جو فحض کس

مطرح جابر بن عبداللہ اور مصرت ابو سحد رہی اللہ سم بیان مرسے ہیں نہ رسوں اللہ سماعیہ سے مرمیا ہو '' '' مسلمان کی اس جگہ بے عزتی کر آہے جہل اس کی عزت نہ کی جا رہی ہو اور اس کی تو قیر بیس کی کی جا رہی ہو تو اللہ اس ک الین جگہ بے عزت کرے گا جہل وہ اپنی نصرت چاہتا ہو' اور جو محض کمی مسلمان کی ایسی جگہ نصرت کرے گا جہل اس کی

توقیر میں کی کی جارہی ہواور اس کی بے حرمتی کی جارہی ہو تو اللہ اس کی ایس جگد مدد فرمائے گاجمال وہ اپنی مدد لبند كرتا ہو-(سنن ابوداؤد: ۸۸۸۳)

حصرت حذیف دہائی میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم اے فرمایا جنت میں چفل خور داخل نہیں ہو گا۔

الم ابوعيسي محد بن عيسي ترندي متوفى 24 اه روايت كرتے جيں :

حضرت عقبہ بن عامر دالتے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! نجلت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا ای زبان

بندر كهو اوراينا كمر فراخ ركهواور اسيخ كنابول ير روؤ – (منداحد: ج٨ر قم الحديث: ٢٢٢٩٨)

حضرت ابوسعید خدری واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیظ اے فرایا : جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کاانکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں'اگر تو سید ھی رہی تو

ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ (سنن تذي وقم الحديث: ٢٥١٥ علية الادلياءج ٢٥ ص٥٠٠)

حضرت نعمان بن بشیرنے رسول اللہ مالئیا ہے روایت کیا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک کوشت کا مکڑا ہے اگر وہ

رست ہوتو سارا جم درست رہتاہے اور اگروہ فاسد ہوتو سارا جمم فاسد ہوجاتاہے سنووہ دل ہے۔ (میج بخاری: ۵۲) سنن ترندی کی روایت میں ہے تمام اعضاء کی صحت اور فساد کا بدار زبان پر ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں اس کا

مدار دل پر ہے اور یہ تعارض ہے اس کا جواب ہے ہے کہ زبان ول کی ترجمان ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حضرت سل بن سعد بالله بيان كرتے بين كد رسول الله مالية إلى فرمايا : كون ب جو ميرك ليے اس كا ضامن ہو جو رو

جرُول کے درمیان اور جو دو ٹاگول کے درمیان ہے۔ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ (سنن ترفد) رقم الحدیث: ٢٣٨١ صحيح بخارى وتم الحديث : ١٨٥٧ مند احمد ٨٠ وقم الحديث : ٢٢٨٨١ منن كبرى لليستى ج٥ص١١١)

مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کوبیان کرنے کا جواز

پہلے اللہ تعالیٰ نے بہ آواز بلند بری بلت کہنے کو تاپیند فرمایا چراس تھم سے مظلوم کا استثناء فرمایا اس کی تغییر میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) الله تعالی مظلوم کے سواکسی کے بری بات ظاہر کرنے کو ناپیند کرتا ہے لیکن مظلوم اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے یہ زجاج کا قول ہے۔

(٢) مظلوم ظالم كے خلاف بدرعاكر سكتائے "مير حضرت ابن عباس اور قتارہ كا قول ہے۔

(۳) اصم نے کما کہ کس کے بوشیدہ احوال کی لوگوں کو خبر دینا جائز نہیں ہے' تا کہ لوگ کمی کی غیبت نہ کریں' لیکن مظلوم فخص یہ بنا سکتا ہے کہ فلال شخص نے اس کے ہاں چوری کی یا غصب کیا۔

اس مدیث سے یہ مئلہ بھی مشنبط کیا گیا ہے کہ مظلوم فخص طالم کی غیبت کر سکتا ہے پس پشت اس کے ظلم کو

بیان کر سکتا ہے اس مناسبت ہے ہم یمال پر وہ صور تیں بیان کر رہے ہیں جن میں غیبت کرنا جائز ہے۔

غیبت کرنے کی مباح صورتیں

جس غرض صحیح اور مقصد شری کو بغیر غیبت کے بورانہ کیا جاسکے اس غرض کو بورا کرنے

مباح ہے اور اس کے چھ اسباب ہیں۔ بہلا سبب یہ ہے کہ مظلوم اپنی داور ی کے لیے سلطان <sup>،</sup> قاضی یا اس کے قائم مقام محض کے سامنے طالم کا ظلم میان

گرے کہ فلال محض نے جھے پر یہ ظلم کیا ہے۔ دو سراسب سے کہ کمی برائی کو ختم کرنے اور بدکار کو نیکی کی طرف راجع کو کرنے کے لیے کمی صاحب اقدار کے سامنے اس کی غیبت کی جائے کہ فلال محض سے براکام کرتا ہے اس کو اس برائی سے روکوا اور اس سے مقصود صرف برائی کا ازالہ ہو اگر سے مقصد نہ ہو تو غیبت حرام ہے۔ تیسرا سبب ہے استفسار۔ کوئی شخص مفتی سے پوجھے فلال مخض نے میرے ساتھ سے ظلم یا سے برائی کی ہے کیا سے جائز ہے؟ میں اس ظلم سے کیے نجات پاؤں؟ یا اپنا حق کس طرح حاصل کروں اس میں بھی افضل سے ہے کہ اس مخض کی تعیین کیے بغیر سوال کرے کہ ایسے مخض کا کیا شرع تھم ہے؟ تاہم تعیین بھی جائز ہے۔ چو تھا سب سے ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا اور ان کو کمی شخص کے ضرر سے

تری علم ہے؟ ماہم حسین بھی جائز ہے۔ چوتھا سبب سیہ لہ مسلمانوں بی چیرجوانی نرنا اور ان تو سی مص سے صرر سے بچانا اور اس کی متعدد صور تیں ہیں۔ دمرے میں مدر میں میں کا بیاد است کی اس کی علم میکان اور اع مسلمہ میں ان میں کی مذہب کی میں میں۔

(۱) مجموح راویوں پر جرح کرنا اور فامق گواہوں کے عیوب نکانا میہ اٹھاع مسلمین سے جائز ہے بلکہ ضرورت کی وجہ ہے۔ الدیں

ہیںہے۔ جن کے ایک دیار دیا گئی گئی کے ایک کی کے ایک کی کی ایک کی ایک کی کار

(ب) كوئى فخص كى جگه شادى كرنے كے ليد مشوره كرے "ياكى فخص سے شراكت كے ليے مشوره كرے ياكى فخص كے پاس فخص سے كى و كے پاس امانت ركھنے كے ليے مشوره كرے ياكى فخص كے پڑوس ميں رہنے كے ليے مشوره كرے ياكى فخص سے كى جمعى فتم كام عالم كرنے كے ليے مشوره كرے اور اس فخص ميں كوئى عيب ہو تو مشوره دينے والے پر واجب ہے كہ وہ اس

اس کے ضرر کا اندیشہ ہے تو وہ اس کی خیرخواہی کے لیے اس برعتی یا فات کی برعت اور فت پر اسے متنبہ کرے۔ (د) کسی الیے شخص کو علاقہ کا حاکم بایل ہوا ہو جو اس منصب کا اہل نہ ہو' اس کو صبح طریقہ پر انجام نہ دے سکتا ،ویا خال ہو یا اور کوئی عیب ہو تو ضروری ہے کہ حاکم اعلیٰ کے سامنے اس کے عیوب بیان کیے جائیں تاکہ اہل اور کار آمد شخص کو حاکم

یوروری بیب بر رسوروں سب سے کہ کوئی علی الاعلان فتن و فجور اور بدعات کاار تکاب کرنا ہو مثلاً شراب نوش ، جوا کھیانا ، لوگوں کے اموال لوٹنا وغیرہ تو ایسے مخص کے ان عیوب کو پس بیت بیان کرنا جائز ہے جن کو وہ علی الاعلان کرتا ہو' اس کے علاوہ اس کے دو مرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور چھٹا سبب یہ ہے تعریف اور تعیین مثلاً کوئی مخص اعرج

(کنگڑے) اصم (بہرے) اعمی (اندھے) احول (بھیگھے) کے لقب سے مشہور ہو تو اس کی تعریف اور تعیین کے لیے اس کاذکر ان اوصاف کے ساتھ کرنا جائز ہے اور اس کی تنقیص کے ارادے سے ان اوصاف کے ساتھ اس کاذکر جائز نہیں ہے اور اگر اس کی تعریف اور نعیین کمی اور طریقہ سے ہو سکے تو وہ بہترہے۔

من کی رہیں ہور میں کی دو سرچند ہے ہوئے ووق سرہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اگر تم سمی نیکی کو ظاہرا " کردیا چھپا کر کرد' یا سمی برائی کو معاف کر دو' تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والانمایت قدرت والا ہے۔ (النساء : ۱۳۹)

تمام ادكام كامدار دو چزوں پر ہے خالق كى عظمت اور مخلق پر شفقت مايفعل الله بعنابكم ان شكر تم وامنتم وكان الله شاكرا عليما ميں خالق كى عظمت كوبيان فرايا اور كلوق پر شفقت بھى دو طرح سے ہے، مخلوق سے ضرر كو دور كرنا اور ان كو نفع پنجانا مخلوق سے ضرر كو دور كرنے كے متعلق فرايا لا يحب الله الجهر بالسوء -

لا یہ اور ان کو نفع پنچانے کے متعلق سے آیت نازل فرمائی-

حضرت ابن عباس نے فرملا : اللہ تعالی کابہ فرماناکہ وقتم کی نیک کو خاہر کدیا چھپاکر کرد۔" نماز' روزہ' مدقد اور خ خیرات تمام اقسام کے نیک کاموں کو شامل ہے۔ فرائعل علی الاعلان اوا کرنے چاہیس ناکہ انسان پر ترک فرائعل کی شمت نہ گے اور نوافل چھپاکر اوا کرنے چاہیس ناکہ انسان کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ افلاص آسکے' معزت ابو ہررہ دی جا ای کرتے ہیں کہ بی مالی خانے نے فرملا : قیامت کے دن سات آدمیوں پر اللہ اپنا سامیہ کرے گاجی دن اس کے سامیہ اور کی کاسانہ نمیں ہو گا' آپ نے ان سات میں ہے ایک اس محنص کاذکر کیا جو چھپاکر صدقد دے حتی کہ ہائیں ہاتھ کو پت نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا۔ (مجے بتاری) رقم الدے : سامی)

اس آیت میں دوسری نیکی سے بیان قربائی ہے کہ کمی برائی کو معاف کردد اور اس پر دلیل سے قائم قربائی ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا نمایت قدرت والا ہے لیتی اللہ تعالی عذاب پر قاور ہونے کے باوجود ہندوں کے گاناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوتم بھی اللہ کے اظال سے متحال ہو جاؤ اور اس کی صفات سے متصف ہو جاؤ اور انتقام لینے پر قدرت کے باوجود لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دو اور اگر تم نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کیا تو تم اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی کیسے توقع رکھو گے!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جو لوگ الله اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور الله اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کشرے درمیان کوئی راستہ بنالیس- (النساء : ۵۵)

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کا رد فریایا تھا' اس آیت میں یہود و نصاری کا رد فرما رہا ہے' یہود مصرت موٹ پر اور قررات پر ایمان لائے تھے اور قررات پر ایمان لائے تھے اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آسانی کرتے تھے اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آسانی کرتے تھے اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آسانی کرتے ہوں کا انکار کیا' اللہ تعالی نے ان دونوں کا رو فرمایا کیو تکہ کی بھی تو ہی مائے کی دلیل معجزہ ہے اور جب معجزہ کی دلالت کی وجہ کا انکار کیا' اللہ عظم معالی نے اور جب معجزہ کی دلالت کی وجہ سے بعودیوں نے مصرت عیمیٰ کو نبی مان لیا' اور عیمائیوں نے حضرت عیمیٰ کو نبی مان لیا توسید منامجہ ملے ہو مجرات بھی تو معجرات میں کہ اور اگر معجزہ کی دلالت مسلم ہے توسید منامجہ ملے ہو کہی مانو' پیش کے آگر معجزہ کی دلالت مسلم ہے توسید منامجہ ملے ہو ہی مانو' میں ہود و شرض بید کا در در اس کی کمابوں کو مانا اور اجمان کا انکار کرنا اس کی کوئی معقول وجہ اور صحح دلیل نہیں ہے' یہود و نصاح دلیل نہیں ہود کے بعد اللہ تعالی نے ان کی مزاکا بیان فریلا ہ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جویقیناً کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذات آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (النباء: ۵۱)

اس آیت میں فرمایا کہ یہ یمود اور نصاری جو آپ کی نیوت کے منکر میں یہ یقیناً کافر میں 'خواہ یہ اپنے آپ کو مومن کتتے رمیں ان کے خود کو مومن کنے کا کوئی اعتبار نمیں ہے 'یہ عذاب میں سب سے پہلے واغل ہوں گے 'اور وہ عذاب ان کو ذکیل کرنے والا ہو گا' اس میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ بعض گذ گار مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عذاب میں واخل کیا جائے گا لیکن ان میں اور کافروں کے عذاب میں یہ فرق ہو گا کہ لول تو وہ مسلمان کافروں کے بعد عذاب میں واغل ہوں کیا ۔ خانیا" یہ کہ وہ عذاب ان بعض مسلمانوں کی تطمیر کے لیے ہو گا اور صورة "ہو گا۔ اس کے برطاف کافروں کو جوعذاب

تهيانالقرآن

ہو گاوہ حقیقتہ "عذاب ہو گااور ان کو ذکیل کرنے کے لیے ہو گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جولوگ الله اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں ہے کی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا ہے وہ لوگ ہیں کہ (الله) عنقریب ان کو اجر عطا فرمائے گا اور الله بہت بحثے والا نہایت رحم فرمانے

کے در میان فرق سیس کیا ہیے وہ لوگ ہیں کہ (اکتد) حمقریب ان کو اجر عطا فرمائے گا' اور اللہ بہت جھنے والا نہایت رخم فرمائے والاہے-(النساء : ۱۵۲)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بیہ اسلوب ہے کہ مومنوں کے ذکر کے بعد کافروں کا اور کافروں کے ذکر کے بعد مومنوں کا ذکر قرما آ ہے کیونکہ ایک ضد دوسری ضد ہے بچانی جاتی ہے ، سوپہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے

ذکر فرما ما ہے کیونلہ ایک ضد دوسری ضد ہے بچیائی جائی ہے 'سو پہلے ان لوگوں کا ذکر قرمایا تھا جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ا بیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور جو رسولوں میں فرق کرتے ہیں اور ان کے متعلق فرمایا یہ یقییناً کافر ہیں اور ان کو ذات والا عذاب دیا جائے گا'اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر فرمانا جو رسولوں کے در میان ایمان لانے کا فرق نہس کرتے ان سریں سدان

ہیں ویوں سے میں خور سے ہیں حرف مسلمانوں کا ذکر فرمایا جو رسولوں کے درمیان ایمان لانے کا فرق نہیں کرتے اور سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں پھر آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر کا دعدہ بھی فرمایا اور مغفرت کا بھی' یعنی ان مسلمانوں میں سے جو کا کل اطاعت گزار لور فرماں بردار ہیں ان کو اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے گا' اور جن سے

ینی ان مسلمانوں میں ہے جو کال لطاعت کڑار کور فرمال بردار ہیں ان کو اپنے فصل ہے تواب عطا فرمائے گا' اور جن ہے ا کچھ کو تاہیل اور گناہ ہو گئے ان کو بخش دے گا' یا ان کی توبہ ہے ان کو بخش دے گا' یا نبی ملٹھیٹا یا کسی فرشتے یا کسی اور نبی' یا ۔ کسی اور مقبول بندہ کی شفاعت ہے معاف کر دے گا' یا محصّ اپنے فضل ہے بخش دے گا' یا پھر ان کو پچھ عرصے کے لیے ۔ دو زخ میں داخل کرے گا اور پھر نکال لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا!

اے ہار اللہ! اس کتاب کے مصنف کو اور اس کے خیرخواہ قاری کو بلاعذاب و حساب و کتاب اپنے محبوب نبی ساتی بیر کی شفاعت سے بخش دینا۔

تبيانالقرآن

لمددوم

گفتہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اہل کتب آپ سے بیہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسان سے کوئی کتاب نازل کردیں ' سوا بے شک وہ مویٰ سے اس سے بھی ہوا سوال کر پیچھ ہیں ' انسوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات تھلم کھلا دکھاؤ ' تو ان سے (اس) ظلم کی وجہ سان کوآسانی بجل نے پکڑلیا مجرانسوں نے واضح ولا کل آنے کے باوجود 'چھڑے کو (معبود) بنا لیاسوہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موکیٰ کو کھا ہوا غلیہ دیا۔ (التساء: ۱۵۵۳) نی ملڑ پیڑا کے ساتھ یہود کی سرکھی اور عمالہ

ام ابن جرر متوفی ۱۰۰ه وانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

محمد بن كعب قرظى بيان كرتے ميں كه يمودى رسول الله طالي الله كياس آكر كنے لك موى الله كياس سے الواح الله عن الله كياس سے الواح الله عن قد بق كريں كاس موقع بر الله عن الله كياس موقع بر الله عن الله كياس موقع بر الله عن الله الله عن 
ابن جریج نے کما کہ یہود اور نصاری نبی میٹھیئے کے پاس آئے اور کما ہم آپ کی دعوت کی اس وقت تک پیروی نہیں کریں گے حتی کہ ہماری جانب اللہ کے پاس سے ہید مکتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول بیں اور فلال شخص کے پاس بھی ہے کمتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (جامع الجیان ج مح اللہ ۱۰ مطبوعہ دارا تفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

جب برودیوں نے از راہ عماد ہی طابیع ہے یہ سوال کیا کہ ان کے پاس آسان سے تاہی ہوئی کتاب آئے تو اللہ تعالی اسے برے بردے سوال حضرت موئ سے کر چک ہیں ، ہرچند کہ یہ سوال ان کے آباؤ اجداد نے کے تیے فریا : کہ یہ بمودی تو اس سے بردے بردے سوال دونرت موئ سے کر چک ہیں ، ہرچند کہ یہ سوال ان کے آباؤ اجداد نے کیے تیے فریان چو تکہ یہ ان سوالات پر راضی تھے اور ان ہی کی طرح معائد تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مطرح معائد تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان موالات کی نہیں کا رہے تھے اور ان ہی کی طرح معائد تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کی نہیت آپ کے دور اس کی مطرف کردی ہوئے یہ فریا ہے کہ یہ اب کمہ رہ ہیں کہ تورات کی طرح آسان سے آبھی ہوئی کتاب نازل ہو تو پھر ایمان لائیں گئی گئے ، طالا تکہ جب ان کے آباؤ اجداد پر آسان سے آبھی ہوئی کتاب نازل ہو تو پھر ایمان لائیں گئیں گئی ہیں اللہ کی ذات تھلم کھلا میں دکھا تھا کہ جس اللہ کی ذات تھلم کھلا اس سے واضح ہوگیا کہ ان کا یہ مطاب شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے نہیں تھا بلکہ محض عماد اور ہٹ دھری کی

حفرت موی علیہ السلام کے ساتھ یہود کی سر کثی اور عناد

الله تعالی نے فرمایا گیر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود میکٹرے کو معبود بنالیا ان واضح دلائل سے مراد آسمانی بکل ہے جو الله کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری اور حضرت موئی علیہ السلام کی وعا ہے اللہ تعالی نے ان کو گیر زندہ کر ویا اس میں دیا اس سے اللہ تعالی نے ان کو گیر زندہ کر دیا اس سے اللہ تعالی نے ان کو گیر زندہ کر دیا ہے اور اس میں محضرت موئی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ ان کی وعا ہے وہ وویارہ زندہ کردیے گئے ' بہ ظاہر آسمانی بحل ایک ویل ہے کیا تا ہے وہ اس میں استوں میں معالیہ معالیہ کیا ایک ویل ہے کیا تا ہے میں استوں میں استوں میں وہ بنا ویکھا ان میں استوں میں وہ بنا ویکھا ان تمام استوں میں وہ بنا ویکھا ان میں استوں میں وہ بنا ویکھا ان تمام کی ہوت کے دیا وہ اس کی پر ستش کی تو اے رسول مرم آ آپ ہے ان کا بہد

تبيانالقرآن

مطابہ کرنا کہ ان کے پاس آسان سے لکھی ہوئی کتاب آ جائے انشراح صدر کے لیے نہیں ہے یہ ان کی وہ سرگنی اور ہب مجھو دھری ہے جو ان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے ' پھرائند تعالی نے فرمایا ان کی گوسالہ پر حتی کی سزا میں لیے نے ان کو بالکل صفحہ ہتی سے نہیں منا دیا بلکہ ان کی سرکشی اور عناد کے باوجود ان کو معاف کر دیا اور ہم نے حضرت موٹ کو کھلا غلبہ عطا فرمایا یعنی مرک قبل کے مصرف میں منافق کا مسابقہ کا مصرف نہ اور مان کے اور موسائل کے دیا ہے۔

ان کی قوم کو ان کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا اس میں نبی ماٹھیام کے لیے یہ رمزاور بشارت ہے کہ اگر چہ کفار آپ کی مخالفت پر کمریستہ ہیں اور آپ کے خلاف معاندانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ اور فتح عطا میں میں م

پنته عهد ليا- (النساء: ۱۵۳۰)

شریعت تورات کے ساتھ بیمود کی سر کشی اور عناد اس آیت سے آیت : ۱۲۱ تک اللہ نے بیمود کی باقی سر کشیوں اور جمالتوں کو بیان فرمایا ہے' ان میں سے ایک

جمالت اور سرکشی اس موقع پر ہوئی جب ان کے سرول کے اوپر پہاڑ طور اٹھالیا گیا، اور اس میں دو قول میں ایک قول یہ ب کہ ان ہے ہی عمد لیا گیا تھا کہ وہ دین سے نہ پھرس لیکن وہ دین سے پھر گئے پھران پر پیاڑ طور اٹھا کر ان سے عمد لیا گیا کہ

ے میں گئے میں میں گئے کا میروروں کے اپنے اوپر مہاڑے گرنے کے خوف سے یہ حمد کر لیا' دو سرا قول یہ ہے کہ انہوں وہ عمد شکنی نمبیں کریں گے اور انہوں نے اپنے اوپر مہاڑے گرنے کے خوف سے یہ حمد کر لیا' دو سرا قول یہ ہے کہ انہوں نے قورات کی شریعت کے قبول کرنے سے انکار کرویا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر طور مسلط کر دیا اور انہوں

ے لورات کی سربیت ہے بول مرہے ہے اندار مردیا ھا تو اسد عن ہے سن سے سردن ہے ہوئہ سور سط سردیا ہور ، جور نے اس پہاڑ کے خوف سے تورات کی شریعت کو قبول کر لیا۔ میں مرحل میں کی شریعت کو قبول کر لیا۔

دوسری جمالت اور سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے ان سے کما تجدہ (شکر) کرتے ہوئے اس وروازہ میں دوازہ میں دافل ہو جاؤ اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چک ہے اور تیسری سرکش یہ ہتی کہ ان سے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا دو سرا تھا کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا دو سرا تول میں ہیں دو قول میں کہ خلاش روزگار اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن جوئی ہی

وں میں ہے مد منا س رور فار مور سول سف س سے ہست وری وی کی ہد رہ کس کی سے میں در سیل کی رہ رہ ہی۔ میں گزر چی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : مجران کی عمد شکنی کی وجہ ہے اور اللہ کی آینوں کا کفر کرنے کی وجہ سے اور نبیع س کو ناحق تق کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ جارے ولوں پر غلاف میں (ہم نے ان پر لعنت کی) بلکہ اللہ نے ان

> کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ممرلگائی ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔(انساء: ۱۵۵) چار وجوہ سے بیود کا کفر

اس آیت میں اللہ تعالی نے یمود کے کفر کی چار وجوہ بیان فرمائی ہیں ' ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار عمد شکنی کی ' دو سمری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا۔ آیتوں سے مراد مججزات ہیں اور مججزہ کا انکار کرنا نبوت کا انکار ہے اور ایک می کا انکار تمام نمیوں کا انکار ہے کہ نکہ تمام نمیوں کی نبوت مججزہ سے ثابت ہوتی ہے اور ایک نبی کا انکار بھی گفرہو تا ہے چہ جائیکہ تمام نمیوں کا انکار کیا جائے' اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیم السلام کا ناحق قتل کرتے تھے یماں ناحق کے لفظ کو بہ طور ماکید ذکر فرملا ہے ، کیونکہ نی کو قمل کرنا ہو آبای ناحق ہے ، اور چو تھی دجہ ان کابیہ قول ہے کہ ہو ہمارے دلوں پر غلاف ہیں ، کینی ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور آپ جو پکھے فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نمیس آنا' اس کی نظیر کافروں کابیہ قول ہے :

وَقَالُوا قُلُورُمُنَا فِي آكِنَّ مِنْ مَا نَدْعُونا لَلَيْهِ وَفِي اللهِ الهوالهول فَالْمِن فَالله مِنْ كَابَ وَمِعَ الله وَالله مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى ع

(الحيم السجدة : ٥) بوجه عاور مارے اور آپ كورميان يرده ع

الله تعالی نے فریایا بلک الله نے ان کے کفری وجہ ہے ان کے دلول پر مردگادی ہے مینی ہے کہ چین کہ ہمارے دلول پر غلاف ہیں اور آپ کی بلت ہم تک نمیں پنچی میں ہیات ہم سے معلم پر غلاف ہیں اور آپ کی بلت ہم تک نمیں پنچی میں ہیات ہم سے معلم رسول کی بلت تم تک پنچنے ویں کیو نکہ تم مسلسل کفر اور گتا خیاں کرکے اپنے دلول کو ارشادات رسول سنے کا ناائل بنا چکے ہو'اس لیے یہ نہ کو کہ تم نمیں سنتے بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ تم سننے کے اہل نمیں دہے'اس کے بعد فرمایا تو وہ بہت ہی کم ایک ان کس میں ہے بعن مرف ایک ان کس کے ایک وہ بہت ہی کم چڑوں پر ایمان لائیں گئے گئے میں موف حضرت موٹی اور تورات پر ایمان لائیں گئے ور باتی نمیں ہے کہ ور باتی نمیں کہ بی کا افکار تمام نمیوں کا انکار ہے' دو سرا محمل ہے ہے کہ وہ بہت ہی کم وقت کے لیے ایمان لائیں گئے ور تیرا محمل ہے ہے کہ ان چی سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گئے جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کی احتال۔

الله تعالى كا ارشاد ہے : اور ان كے كفراور اس قول كى وجه سے (جمى جس ميس) انہوں نے مريم ير بهت بوا بهتان باندها- (انساء : ۱۵۱)

یمود کا کفرکہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا

اس آیت میں یہود کی دو خرابیال اور دو بر حقید گیل بیان کی ہیں ایک ان کا کفر ہے اور دو مراحفرت مریم پر بہتان کے بغیر باپ ہے پیدا ہونے کا انکار کیا اور یہ انکار دراصل اللہ تعلقی کا تعلق کے بغیر باپ ہے پیدا ہونے کا انکار کیا اور یہ انکار دراصل اللہ تعالی کی قدرت کا انکار ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار کیا ہو ہو کہ ہر شخص کی قدرت کا انکار کا انکار کیا ہو جائے گالور عالم کا قدم ہانا کفر ہے کہ اگر یہ ضووری ہو کہ ہر شخص کی باپ سے پیدا ہو تو یہ سلملہ غیر متابی ہو گالور عالم کا قدم ہانا کفر ہے کہ اگر یہ ضوری بدعقید گی اور اس کی دو سری بدعقید گی اور سرکتی یہ تھی کہ انہوں نے دوسرت مریم بر بہتان لگایا اور انہوں نے ایک پاک دامن پر زنا کی تھیمت لگائی اور مرافقین نے پاک دامنی پر اللہ سے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما پر تہمت لگائی اور قرآن مجید نے حضرت عائشہ کی برائت بیان کی اور یہودیوں کی طرح روافش البہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما پر تہمت لگائی شراکر تے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان کے اس قول کی وجہ ہے کہ ہم نے مسے عیسیٰ این مریم رسول اللہ کو قمل کر دیا ُ طلا تکہ انہوں نے اس کو قمل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی لیکن ان کے لیے (کمی فخص کو عیسیٰ کا) مشلبہ بنا ریا گیا تھا' اور بے ٹیک جنہوں نے اس کے معالمہ میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق ٹیک میں ہیں۔ انہیں اس کا بالکل بھیں۔ المیں ہے' ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کتے ہیں لور انہوں نے اس کو یقینیا '' قتل نمیں کیا۔ (النساء: ۱۵۷) مہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا دعویٰ کیا

اس آیت میں بیود کے ایک اور کفریہ قول کاؤکر فرملا ہے اور وہ ان کا یہ کمنا ہے کہ ہم نے مسیح عمینی ابن مریم رسول اللہ کو قمل کرویا اور اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ ان کا بہت بوا کفر ہے کیونکہ اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت

الله كو مل كرويا اور اس مي كونى شك مين كربير ان كابهت بوا العرب ليونله اس تول سے بيد سعوم موا الدو سرت عيني عليه السلام كو قل كرنے ميں ولچي ركھتے تھ اور اس ميں بهت كوشش كرتے تھ ، مرچند كدوه حضرت عيني عليه السلام كے قاتل نميں تھ ليكن چو نكه وہ فخريہ طور پر يہ كھتے تھ كہ ہم نے حضرت عيني عليه السلام كوقل كياب اس ليے ان كابي

> قول کفریہ قرار پلا۔ یمود کا حضرت عینی کے مشلبہ کو قتل کرنا

یبود ہ تعرب ہیں سے مساب و س مرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے (معرب) عینی (علیہ السلام) کو قتل نہیں کیا نہ انہوں نے ان کو سولی دی لیکن ان کے لیے کسی شخص کو (عیسیٰ کا) مشابہ بناویاً کیا تھا۔

المام ابوجعفرابن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ و اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سترہ حوار یوں کے ساتھ ایک گھریٹس اس وقت داخل ہوئے جب

وہب ہن منبہ بیان مرتبے ہیں تد سطرے میں مرہ تو اور پی سے ما تھا ہے۔ یمودیوں نے ان کو گھیر لیا تھا' جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی صورت حضرت عیسیٰ کی صورت کی طرح بنا دی' یمودیوں نے ان سے کما تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے' تم سے ہتلاؤ کہ تم میں سے عیسیٰ کون ہے ورنے ہم سب کو """

ظرح ہنا دی میمودیوں نے ان سے کہا م نے ام بر جادو کردیا ہے ہم یہ بطاؤ کہ ہم میں سے سی یون ہے در نہ اس سو مو قُل کر دیں گے' حضرت عینی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا تم میں سے کون آج اپنی جان کو جنت کے بدلہ میں فروخت کرتا ہے؟ ان میں سے ایک حواری نے کہا میں! وہ یمودیوں کے پاس گیا اور کہا میں عینی ہوں' اس وقت اللہ تعالیٰ

نے اس کی صورت حضرت عینیٰ کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کردیا اور سولی پر لٹکادیا' اس وجہ سے وہ شخص ان کے لیے حضرت عینیٰ کے مشابہ کردیا گیا تھا' میووپوں نے گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عینیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور عیسائیوں نے بھی میں گمان کرلیا' مالا نکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ کو اس دن اٹھالیا تھا۔

، بی ین ملن تربیا حالا ملہ الله تعالی کے مصرت میں اور می واق حالیات الله علی کا مصلوعہ دارا تفکر بیروت ۱۵۰ساھ) (جامع البیان بر4 می کام مطوعہ دارا تفکر بیروت ۱۵۰س)

الم ابن جریر نے اس آیت کی تفییر میں اور بھی کئی روایات ذکر کی ہیں لیکن ان کااعتاد صرف ندکور الصدر روایت پر

ہے'ہم اس سلسلہ میں بعض دیگر روایات کا بھی ذکر کر رہے ہیں : قادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نمی حضرت عمیلی این مریم رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا : تم میں

ے کس فخص پر میری شبہ ڈائی جائے تاکہ وہ قتل کرویا جائے؟ ان کے اصحاب میں سے ایک فخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں! سواس فخص کو قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو پچالیا اور ان کو آسمان پر اٹھالیا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ بیودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کے انیس حواریوں کو ایک مکان میں بند کر دیا مضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے کماکون محض میری صورت کو قبول کرے گا؟ آکہ وہ قبل کردیا جائے اور اس کو جنت مل جائے

گ! تو ان میں ہے ایک مختص نے حضرت علی علیہ السلام کی صورت لے لی اور حضرت علیلی آسان کی طرف چڑھ گے ' چب حواریوں کو اس مکان سے نکالا گیا تو وہ کل انیس تھے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت علیثی آسان کی طرف چڑھ کر مطبح

تبيانالقرآن

کئے ہیں ' یہودیوں نے ان کو گنا تو ان میں سے ایک مخص کو کم پلا ' اور وہ ان میں حضرت عیمیٰی علیہ السلام کی شکل کا آیک ہو آدی دیکھتے تھے ' سو وہ شک میں پڑ گئے' اس کے باوجود انسوں نے ان میں سے ایک مخص کو قتل کر دیا جو ان کے نیال میں حضرت عیمیٰی تتے انسوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور ہید اس آیت کی تغییر ہے۔

(جامع البيان جر ٢ ص ١٩ مطبوعه دارا لقكر بيروت ١٣١٥)

علامه سيد محمود آلوى حفى لكھتے ہيں:

ابوعلی جبائی نے کہا ہے کہ یہودی مرواروں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کو ایک او پی جگہ پر سول دے
دی اور کم محتص کو اس کے قریب جانے نہیں دیا تھی کہ اس کا علیہ حتیے ہوگیا اور ان یہودیوں نے کہا ہم نے عینی کو قتل
کر دیا آگ کہ ان کے عوام اس وہم میں رہیں 'کیونک یہودیوں نے جس مکان میں حضرت عینی کو بند کر رکھا تھا جب وہ اس
میں داخل ہوئے تو وہ مکان خالی تھا اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کمیں یہ واقعہ یہودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے اس
لیے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے عینی کو قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عینی
علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری منافق تھا اس نے یمودیوں سے تھیں درہم لے کریہ کما کہ میں تم کو بتا دوں گا
کہ عینی کماں چھے ہیں ' وہ حضرت عینی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس
کہ عینی کماں چھے ہیں ' وہ حضرت عینی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس
منافق کے اور حضرت عینی کی شہر ڈال دی گئ کیمودیوں نے اس کو اس کمان میں قتل کردیا کہ وہ حضرت عینی علیہ۔

الام ابن جریر نے جامع البیان جز ۲ص ۱۸ اور حافظ ابن کشرنے اپنی تغیر کی ت ۲ص ۱۳۳۰ ۳۳۰ پر اس روایت کو وہب بن منب ہے بہت

تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔)(روح المعانی تز ۲ م م ۱۰ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت) مهمو کا کھر حصہ یہ عیسل کر قبل کر متعلقہ ہے معرب ہیں اور الدیاء التراث العربی بیروت)

یمود کا کفر حضرت عیسیٰ کے قتل کے متعلق شک میں جٹلا ہونا اور آپس میں اختلاف کرنا اللہ تعالیٰ نے فریلا : اور بے شک جنوں نے اس کے معالمہ میں اختلاف کیاوہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں

انسیں اس کا بالکل کیفین نہیں ہے' ہاں وہ اپنے مگان کے مطابق کتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقینا قتل نہیں کیا۔

(النساء: ١٥٤)

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ١٨٨ه و لكهة بين :

یمود پول نے جس شخص کو قتل کیا تھا اس کے متعلق یمود پول کا اختلاف تھا کہ یہ عینی ہے یا نہیں 'کیونکہ حضرت عینی کے جس مشابہ شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے صرف چرے پر حضرت عینی کی شبہ ڈالی گئی تھی اور اس کے باتی جسم پر حضرت عینی کی شبہ نہیں ڈالی گئی تھی' اس لیے جب انہوں نے اس کو قتل کرکے دیکھا تو کہا اس کا چرو تو عینیٰ کی طرح ہے اور بدن کسی اور کا ہے۔ (الوسط ج۲م سے ۱۳۵۰مطویہ دارائکت العلمہ بیروت ۱۳۵۶ھ)

المام الوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمر جوزي متونى ١٩٥٥ ه كلصة مين :

جو مختص حضرت علینی کو دُهوندنے گیا تھا اس پر حضرت علینی کی شبد وَال دی گئ تھی میدودی کہتے تھے کہ اگر یہ علینی ہے تو ہمارا آدمی کمال گیا اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو علینی کمال گے؟ (زاد المسرج ۴ص ۲۳۵ مطوعہ کتب اسلامی بیروت ۵۴۰هه) علامہ ابوعبداللہ محمدین احمد ماکلی قرطبی متوفی ۱۲۸ه تکھتے ہیں :

سن بھری نے کہا ہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ بعض نے کہا عیلی اللہ ہیں اور بعض نے کہاعیلی ابن اللہ ہیں' ایک

تبيانالقرآن

گول میہ ہے کہ ان کے عوام نے کہا ہم نے عینی کو قتل کرویا اور جنوں نے ان کا آسان کی طرف اٹھنادیکھا تھاانہوں نے کہا تھ ہم نے ان کو نہیں قتل کیا۔ ایک قول میہ ہے کہ نصاری میں سے نسطور میہ نے کہا عینی کو بہ حیثیت ناسوت (جم) کے سول دی گئی اور بہ حیثیت لاہوت کے سولی نہیں دی گئی' اور فرقہ مکانے نے کہا کہ عینی کو ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے قتل بھی کراگر اللہ سیار بھی دی گئے ہے گئے۔ قاریہ سرکہ ان کا اختیاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہمار اصاحب سے تو میسیٰ

قل بھی کیاگیا اور سولی بھی دی گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا صاحب ہے تو عینی کمال میں اور اگر یہ عینی ہے تو ہمارا صاحب کمال ہے 'ایک قول یہ ہے کہ یہود نے کما کہ ہم نے عینی کو قتل کیا ہے کیو نکہ یمود یوں کے سروار یموذائے ان کو قتل کرنے کی سعی کی تھی اور عیسائیوں کے ایک گروہ نے کما بلکہ ہم نے ان کو قتل کیا

امام رازی کے اعتراض کاجواب

ں کے اسراس فیواب جس محض پر حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی تھی اس پر امام رازی نے دو اعتراض کیے ہیں ایک اعتراض

ں سی ہے کہ اگر یہ ممکن ہو کہ ایک شخص پر دو سرے شخص کی شبہ ڈال دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مثلاً جس شخص کو ہم زید سیمچھ رہے ہیں وہ زید نہ ہو بلکہ اس پر زید کی شبہ ڈال دی گئی ہو اس صورت میں اس کا نکاح اور اس کی ملکیت باتی نہیں

بھے رہے ہیں وہ ریدیہ ہو بلد ہیں پر ریدی سب وہی دی ہو اس صورت میں اس موس مور اس میں صور اس میں سیب ہیں ہیں۔ رہے گی اور اس کی طلاق نافذ شمیں ہوگی' دو سرااعتراض میہ ہے کہ اس سے خبر تواتر میں نقص لازم آئے گا کیونکہ خبر متواتر کی انتہا کسی امر محسوس کے علم پر ہوتی ہے اور امر محسوس اب مشتبہ ہو جائے گا کیونکہ جس محض کو مثلاً زیر سمجھا جا رہا ہے

کی انتمائی امر محسوس کے علم پر ہوئی ہے اور امر محسوس اب متنتبہ ہو جائے کا پونلہ بس حص او متلازید جھاجارہا ہے ہو سکتا ہے وہ زید نہ ہو بلکہ مکن ہے اس پر زید کی شید ڈال دی گئی ہو۔ المام رازی نے ان اعتراضوں کا جواب یہ ویا ہے کہ ولکن شبہ لھم کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی انسان پر حضرت

عینی علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی تھی اور بیودیوں نے اس کو حضرت عینی سمجھ کر قمل کر دیا حتی کہ بید دو اعتراض لازم آئیں بلکہ امر داقعہ بیہ ہے کہ جب بیود نے حضرت عینی کو قمل کرنے کا قصد کیا تو اللہ نے ان کو آسان پر اٹھالیا۔ اب بیود کے سرداروں نے سوچا کہ آگر بیودی عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو آسانوں پر اٹھالیا گیا تو وہ فتنہ میں پڑ جائیں گے تو انہوں نے ایک انسان کو پکڑ کر قمل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا اور لوگوں کو اس مغالظہ میں رکھا کہ وہ کہتے ہیں اور لوگ سے کو

صرف نام سے جانے تھے شکل سے نہیں پچانے تھے کیونکہ حضرت میں لوگوں میں بہت کم مل جل کر رہتے تھے اور اس طریقہ سے یہ دونوں سوال اٹھ جاتے ہیں۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ عیمائی اپنے اسلاف سے یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت میچ کو قتل کیا ہوا مشاہدہ

ہے۔ ہر مل مدین ہے ہوئے ہیں کہ عیدائیوں کا تواتر چند لوگوں پر منتی ہوتا ہے جو اس قدر کم ہیں کہ اُن کا کذب پر منفق ہونا بعید کیا تھا' کیونکہ ہم کتے ہیں کہ عیدائیوں کا تواتر چند لوگوں پر منتی ہوتا ہے جو اس قدر کم ہیں کہ اُن کا کذب پر منفق ہونا بعید نسس سے انسر کیر جماع معلم ملسلے دارا لگا ہے۔ " معلمہ م

نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج سرص ۱۳۳۱۔ ۳۳۰ مطبوعہ دارا لفکر پیروت ۱۳۹۸ھ) میں کہتا ہوں کہ اگر ولکن شبہ لھہ کا ہیہ معنی کیا جائے کہ ایک شخص پر حصرت عیسیٰ کی شبہ وال دی گئی تھی تب

بھی امام رازی کے اعتراض کازم نمیں آتے کیونکہ کسی مختص پر حضرت عینی کی شکل کا ڈال دینا خرق عادت اور حضرت عینی کا مجرہ ہے اور سے عادہ "محل ہے اور ہر معجرہ عادہ" محل ہو آہے "اس لیے سے اعتراض لازم نمیں آئے گا کہ بھر مشلا زید تھیں سے احتمل ہو گا کہ وہ زید نہ ہو بلکہ کسی اور محتص پر زید کی شبہ ڈال دی ہو۔ دیکھتے قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم ہر آگ

يان القرآق

تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اب کوئی شخص کی آگ کے متعلق بیہ نہیں کہ سکنا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیر آگر مجھی گرم م اور جلانے والی نہ ہو کیو نکہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ شھنڈک اور سلامتی والی بن گئی تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجرہ تھا اس طرح حضرت موئی علیہ السلام کی لاتھی سانپ بمن گئی تھی اور یہ حضرت موئی کا مجرہ تھا اب کوئی شخص کمی لاتھی کے متعلق بیہ نہیں کہ سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ لاتھی سانپ بھی ہو 'حضرت داؤد کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو کیا تھا اس لیے اب کوئی شخص کمی لوہ کے متعلق بیہ نہیں کہ سکتا کہ بیہ بھی نرم ہو۔ اسی طرح سٹنا " ذید کو دیکھ کرکوئی شخص بیہ نہیں کہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ بیہ زید نہ ہو اس پر زید کی شیہ ڈال دی گئی ہو جیسا کہ کمی شخص پر حضرت عیلی کی شیہ ڈال دی گئی تھی اس لیے کہ وہ خرق عادت اور حضرت عیلی علیہ السلام کا مجرہ تھی اور جو کام بہ طور انجاز کیا جائے اس کا ہر شخص میں جاری ہونے کا اختال نمیں ہو نا میں نے اس مقام پر بہت می تفیروں کو دیکھا بعض مفرین نے لمام کے اعتراض کا ذکر تو کیا جا کین اس کا کوئی جواب نمیں دیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس گئہ گار کے مینہ پر لطیف اور پاکیزہ نکات جیے دہ گندی جگہ پر پاکیزہ سنرہ اگا دیتا ہے ' ایسے ہی وہ ایک کم علم بے بایہ عمل 'اور پراز معاصی قلب پر لطیف اور پاکیزہ نکات وارد کر دیتا ہے!

الله تعالی کاارشاد ہے : بلکه الله نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا اور الله بہت غالب نمایت حکمت والا ہے۔ (النساء: ۱۵۸) حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کا بیان

حضرت عيلى عليه السلام ك آسان كى طرف الفائ جان كى كيفيت كاعلم اس روايت ب مواب :

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٧٥ مكت بين :

تبيسانالقرآن

ہی طرح اس کو متعدد اسلاف نے بیان کیاہے کہ حضرت عیسیٰ نے حوار پول سے فرمایا تھا کہ تم میں ہے <sup>کس شخ</sup>ف یر

میری شبہ ڈالی جائے اور اس کو میری جگہ قتل کر دیا جائے اور وہ جنت میں میرا رفیق ہو-

ں حدیث کی حضرت ابن عباس تک سند صحیح ہے امام نسائی نے اس حدیث کو از ابو کریب از ابو معاویہ اس کی مثل روایت

(تغییراین کثیرج ۴ص ۴۳۰–۴۲۹ مطبوعه دارالاندلس بیروت)

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف غرناطي اندلسي متوفي ۲۵۴ ه کلصته بس

اس آیت میں یہودیوں کے اس وعویٰ کا انکار ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور اس بات کو فابت كياب كد الله تعالى نے حضرت عيلى عليه السلام كواني طرف الصاليا حضرت عيلى عليه السلام اب بھى دوسرے آسان

میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث معراج میں ہے' اور وہ وہیں پر مقیم ہیں حتی کہ اللہ تعالیٰ دجال کو قبل کرنے کے لیے انسیں زمین یر نازل فرمائے گا اور وہ زمین کو ای طرح عدل ہے بھر دمیں گے جس طرح پہلے قلم ہے بھری ہوئی تھی اور زمین پر چالیس

سال زندہ رہیں گے جس طرح انسان زندہ رہتے ہیں پھراس طرح وفات یا جائیں گے جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے' قادہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلی کواین طرف اٹھالیا ان کو نور کالباس بہنایا اور ان کے یر لگا دیئے اور ان کو

کھانے پینے سے منقطع کر دیا اور وہ ملا کک کے ساتھ عرش کا طواف کرنے لگے اور وہ ایسے انسان بن گئے جو ملکی سادی اور

ارضی تھے' اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے اور حکمت کامعنی کمال علم اور عزت کامعنی کمال غلبہ ہے' اس صفت کے لانے میں یہ تنبیہہ ہے کہ حصرت عیلی علیہ السلام کو دنیا سے آسانوں کی طرف اٹھانا اگر چہ بشریر متعذر اور دشوار

ب لیکن میری حکمت اور میرے غلبہ کے سامنے اس میں کوئی د شواری نہیں ہے ، حکمت اور غلبہ کی بیہ تفسیر بھی ہے کہ یہود

نے عینی علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا' اللہ تعالیٰ نے اپنی حکست سے ان کو ناکام کیا اور اپنی قوت اور غلبہ سے حضرت عیسیٰ کو آسان کی طرف اٹھالیا اور یہ بھی کما گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کو یمودیوں سے بچایا جائے اور اللہ تعالی اینا وعدہ ابورا کرنے کے لیے انہیں آسمان پر لیے جائے۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ تمیں

سل کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی گئی اور شینتیں (۴۳) سال کی عمر میں آپ کو اوپر اٹھالیا گیا المذا آپ کی نبوت کی مدت تین سال ہے' ایک قول میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کو چھت کے ایک سوراخ میں داخل کیا اللہ تعالی نے ان کو اس سوراخ ہے آسان کی طرف اٹھالیا۔ (البحرا لمحيط ع ٣٩ ص١٢٩-١٣٨ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٢ه )

علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۲۷۱ھ علامہ ابوالحیان اندلی کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ لوقا کی انجیل میں بھی اس عبارت کی تائیہ ہے ' اور بعض حوار پول نے سولی کے واقعہ کے بعد حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو وہ ان کی روح

کے منشکل ہونے کے باب میں ہے کیونکہ قد سیول کی روح کو اس عالم میں تشکل اور تطور (بعنی روح کا مختلف شکلوں میں هشکل ہو کر آنا) کی قوت حاصل ہوتی ہے خواہ ان کی ارواح کسی بلند مقام پر ہوں' اور اس امت کے بہ کثرت اولیاء مختلف شکوں میں آتے ہیں اور ان کی حکایت اس قدر زیادہ ہیں کہ حصر اور بیان سے باہر ہیں-

(روح المعاني جز٢ ص ١٢ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

این تیمہ کے افکار اور ان پر علاء امت کے تبھرے این تیمہ کے افکار اور ان پر علاء امت کے تبھرے

(شن العقيده الواسفيد ص ١٥ مطبورد و السام مرياض) نيز لكھا ہے كہ قرآن كى متعدد آيات ميں الله تعالى كے عرش پر مستوى '(مرتق' مستقريا صاعد) ہونے كاذكر ہے اور بيد

آیات ان کے نزدیک این نظاہری معنی پر محمول ہیں اور ان میں سلطنت کا غلبہ کامعنی کرنا باطل ہے۔

(شرح العقيدة الواسطية ص ٦٣)

علامه تقى الدين ابو بكر مصنى دمشقى متوفى ٨٢٩ه لكستة بين :

اس پر مرلگائی اور تکھا کہ اس قول کا قائل برعثی اور گراہ ہے اور حنبی علاء نے اس فتویٰ کی موافقت کی لنذا اس کے کفر بر اجماع ہوگیا۔ (کتاب دخ شبر من شبرو تروس ۲۵-۳۱) ملحماً ملحمه دار الکتاب العربیہ طب ۱۳۵۰هه)

علامہ آئج الدین عبد الوہاب بن علی بن عبد الکانی السبکی المتونی الدھ نے قصیدہ نونید میں ان مسائل کو جمع کیاہے جس میں اشاعرہ کا اختلاف ہے اور بعض عقائد کی سنت کے مطابق تصحیح کی ہے اس میں بیہ شعر بھی ہے۔

كدب ابن فاعله يقول لجهله للمجسم ليس كالجسمان

زانیہ کے بیٹے نے اپنے جمل کی وجہ ہے یہ کما کہ اللہ جمم ہے 'طلا نکہ اللہ جسموں کی مثل نہیں ہے۔ دیا سے اللہ اللہ جسموں کی مثل نہیں ہے۔

(طبقات الشافعيه الكبرى ج ٣ ص ٣ ٤٩ ' دار احياء الكتب العرسيه)

مشهور سياح ابن بطوطه لکھتے ہيں :

این تیمیہ دمشق کا بہت بڑا عالم قعا کین اس کی عقل میں کی تھی' دمشق کے علاء کے اس پر اعتراض تھے اس کو

بهيانالقران

. فاضی القصاۃ کے سامنے چیش کیا گیااور اس ہے کہاان اعتراضات کے جواب دو 'اس نے کہالا الہ الا اللہ اور کوئی جواب خ ریا' دوبارہ کما دوبارہ اس نے ہی جواب دیا اس کو قاضی القضاۃ نے قید کردیا' ش نے دمشق کے قیام کے دوران ایک دن اس کے چھیے جعہ پڑھا' یہ مجد کے منبر پر وعظ کر رہاتھا' دوران وعظ اس نے کھا اللہ آسان دنیا ہے اس طرح اتر باہے یہ کمہ کر اس نے منبرے اتر کر دکھایا' پھراس ہے ابن الزھراء ماکلی نے معارضہ کیا اور لوگوں نے ہاتھوں اور جوتوں ہے اس کو اس قدر مارا کہ اس کی گِزی گر گئی اور اس کالباس بھٹ گیا۔ اس کوایک حنبلی قاضی کے پاس کے گئے انہوں نے اس کر قید کرنے اور تعزیر لگانے کا حکم دیا۔اس کے مردود اقوال میں ہے یہ ہیں : اس نے کلمہ واحدہ سے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا' قبرانور کی زیارت کرنے والے کے لیے نماز قصر کرنے کو ناجائز کما' ملک ناصرنے اس کو قلعہ میں قید کرنے کا تھم دیا اور بيه و بس مرگيا- (رحله ابن بطوطاح اص ۱۱۲-۱۱۱) مطبوعه دار احياء العلوم بيروت)

امام ابوعبدالله منش الدين محمد الذهبي المتوفى ١٨٣٨ ه لكهية جين : حافظ ابوالعباس احمد بن تیمیه حرانی بهت بوا عالم تھا' اس کی تصانیف تین سو مجلدات کو پہنچتی ہیں' یہ دمشق اور مصر میں کی مرتبہ فتنہ میں بڑا' اور مصر' قاہرہ' اسکندر سیاور قلعہ دمشق میں وو مرتبہ قید ہوا اور قلعہ دمشق میں ۲۸سے ھہجری میں فوت ہوا اس کے بہت ہے متفروات ہیں اور ائمہ میں ہے ہرا کیک کے قول کو اخذ بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی کیا جاتا ہے۔ (تذكرة الحفاظ جهم ٢٣٩٤ مطبوعه داراحياءالتراث العرلي بيروت)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ه لكصة بن :

ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے (آسان سے) نازل ہونے کی حدیث بیان کی کھر منبر کی وو سیڑھیوں ہے اتر کر کما جس طرح میں اترا ہوں اللہ اس طرح اتر پاہے واس وجہ ہے یہ کما گیا کہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کا قا َ ل ہے۔ (الدرالكامنه ناص ۱۵۴ مطبوعه دارا لجن بيروت)

عافظ احد بن على بن حجر عسقااني شافعي متوفى ٨٥٢ه ليمت بن

احمد بن تیمیہ نے عقیدہ حمومیہ اور واسطیہ میں لکھاہے کہ الله تعالی کے لیے ہاتھ ' بیر عجرہ اور پنڈلی کاجو ذکر آیا ہے وہ اس کی صفات حقیقیہ میں اور اللہ تعالی عرش پر بذا تہ مستوی ہے اس سے کما گیا کہ اس سے تحیر اور انقسام لازم آئے گا' تو اس نے کمامیں یہ نہیں مانیا کہ تحیزاور انقسام اجسام کے خواص میں ہے ہے اس وجہ سے ابن تیمیہ کے متعلق کما گیا کہ وہ الله تعالی کے لیے نخیزاور انقسام کا قائل ہے ، بعض علاء نے ابن تیمیہ کو زندیق قرار دیا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ نبی مال پیلم سے مدد نمیں ماتکنی چاہیے' اس کے قول میں نبی الھیلا کی تنقیص ہے اور آپ کی تعظیم کا انکار ہے' بعض علماء نے اس کو منافق قرار دیا' کیونکہ وہ حضرت علی وہ فی کے متعلق کمتا تھا کہ آپ نے سترہ مقالت میں خطاء ک اور کتاب اللہ ک مخالفت کی وہ

جمل بھی گئے انہوں نے شکست کھائی انہوں نے بار بار خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے ' اور ان کی جنگ

كومت كے ليے تھى دين كے ليے نہيں تھى نيزابن تيميے نے كماكہ حضرت عثان مال سے محبت كرتے تھے وضرت ابوبكر کے متعلق کما کہ وہ بوڑھے تنے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں 'حضرت علی کے بارے میں کما کہ وہ بحیین میں اسلام لائے تھے اور بجین کا اسلام لانا ایک قول کے مطابق صیح نہیں ہو آ۔ (الدر الکامنہ ج اص ۱۵۵ مطبوعہ دارا لجیل بیروت)

علامه احد شاب الدين بن حجر بيتى كى متوفى مهدوه اس كم متعلق لكست بين :

احمد بن تیمید وہ محض ہے جس کو اللہ تعالی نے رسواکیا گور گراہ کیا اور اندھا اور بہرہ کیا اور ذہل کیا اس کی برے اس برے اثمہ نے تصریح کی ہے مثال الم جمتد سکی اور دائی مارٹ الور گھراہ کیا اور اندھا اور بہرہ کیا اور ذہل کیا اس کی برے بیٹے شرح سکی اور دائی ، ایک اور دائی علی اس محض نے اکثر اکابر صوفیاء کو بدعتی کما شائی عارف ابوالحس شاذی کو اور ابن عبی ابن الغارض ابن سعین الحیلی حسین الحیل جسین بی منصور کو اس کے معاصر تمام علماء نے اس کو فات اور بدعتی کما بلکہ بہت علماء نے اس کو کافر کما اس کے زبانے کے ایک بہت برے عالم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کما بیس نے ذود اس سے جامح الحیل اس کے زبانے نے ایک بہت برے عالم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت می غلطیاں کیں اور اس نے اللہ تعالی کیں اور اس نے اللہ تعالی کیں اور اس نے اللہ تعالی کی متعلق جمیست اور جست اور بخت اور اس نے اللہ عفرے معموم جیں اور یہ کہ رسول اللہ میں چکا کی کو جاہت نہیں اور نہ آپ کو اور اس نے کما کہ دور نے فنا ہو جائے گی اور اس نے کما کہ وار اس نے کما کہ دور اس نے کما نہی مختوب ہو گا اور اس نے کما کہ دورات نور اس نے کما نبی مختوب ہو گا اور اس نے کما کہ دورات اور انجیل کے ساتھ تو سل کیا جائے اور اس نے کما نبی مختوب سے قیامت کے دن محروم ہو گا اور اس نے کما کہ دورات اور انجیل کے عائم نبیس ہوئے میں ہوئے دیں محروم ہو گا اور اس نے کما کہ دورات اور انجیل کے عالمہ ابن جو کی ایک اور دھام پر گلیستے ہیں :

تم اپنے آپ کو ابن تیمیہ اور اس کے شاگر و ابن قیم جو ذیبہ کی کتابوں سے بچاہے رکھنا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی' اور اللہ نے اس کو علم کے باوجو و گمراہ کرویا' اور اس کے دل اور اس کے کاتوں پر ممرنگا دی اور اس کی آنکھوں پر پروہ وال دیا۔ (نتاوٹی حدیثیہ صسے)' مطبوعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر ۱۳۵۸ھ)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۹۰ه کلصته بین :

ابن تیمہ حنبلی نے اس مسئلہ میں بہت تفریدا کی ہے کیونکہ اس نے نبی مالئ کیا کی زیارت کے لیے سفر کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں بعض لوگوں نے افراط کیا ہے کیونکہ انہوں نے کما کہ زیارت (قبر کریم) کا عبادت ہونا صروریات و بیٹیہ سے ہے اور اس کا مشکر کافرہے 'اور ابن تیمیہ کی شخیر کا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز ک اباحت پر انقاق ہو اس کا انکار کفرہے تو جس چیز کے استجباب پر علاء کا انقاق ہو اس کو حرام قرار دینا ہے طریق لوٹی کفر ہو گا۔

(شرح الثفاء على ہامش تہم الریاض جسم ۱۳۵۰ مطابع دارا لفکر پروت) علامہ سید محمد امین ابن علدین شامی متوفی ۱۳۵۴ھ لکھتے ہیں : النند کی جناب میں ٹی ملٹیلیزم کا وسیلہ چش کرنا مستحس ہے' اور سلف اور خلف میں سے ابن تیمیہ کے سواکسی نے اس کا انکار نہیں کیا' اس نے یہ یدعمت کی اور وہ بات کمی جو اس سے پہلے کمی نے نہیں کی۔ (ردا کھتار جن م ۲۵۰۳ معلومہ دارا دیاء التراث العلی بیروت 'ے ۱۳۶۰ھ)

مشهور دبوبندي عالم فيخ محمر سرفراز لكيروى لكهيم بن

امام ابن تیمیہ کے علمی اختیارات و تفردات ہیں جو ان کے فاتوی کی چو بھی جلد کے ساتھ کتابی شکل میں مسلک ہیں اور فاتوی میں بھی موجود ہیں مثلا ہی کہ سجدۂ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں۔ (فاتوی میس ۹۵) اور یہ کہ ایک مجلس یا ایک کلمہ کے ساتھ دی گئی تین طلاقیں صرف ایک ہی ہوتی ہے 'لور یہ کہ جیش کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی 'اور یہ کہ ہم

بڑے اور چھونے سفر میں قصراور دوگانہ ضروری ہے۔ (قلوی تام ۵۰) اور یہ کہ اگر کوئی شخص عمرا" نماز چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں اور یہ کہ توسل درست نہیں اور استثفاء عندالقبر جائز نہیں دغیرہ دغیرہ اور ای قتم کے اختلافی مسائل کی وجہ ہے ان کو حکومت دفت اور عوام اور علاء کی طرف ہے خاصی دفت پیش آئی اور کئی مرتبہ قید و بندے دوجار ہوئے مگر اپنے نظریات ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا اور آدم مرگ ان پر منحتی ہے کاربند اورمصر رہے۔

(ساع الموتي ص ١٣٠١ ـ ١٣٠١ مطبوعه لابور ١٩٨٨ء)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (نزول می کے وقت) الل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن عینی ان پر گواہ ہوں گے۔ (النساء: ۱۵۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کابیان

اس آیت کی دو تفییرس میں اور اس کی وجہ سے ہے کہ '' قبل موجہ'' کی ضمیر کے مرجع میں دو احمال ہیں' ایک احمال بے ہے کہ بیہ ضمیر الل کتاب کی طرف راجع ہے اور دو سرااحمال میہ ہے کہ بیہ ضمیر حضرت خویلی کی طرف راجع ہے۔

، پہلی صورت میں اس آیت کا معنی ہو گا: الل کتاب میں سے ہر مختص آئی موت سے پہلے ضرور حضرت عیمیٰ پر ایمان لے آئے گا حضرت ابن عباس دافیر کا یمی مختار ہے المام ابن جربر افی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

بلان کے آئے کا حضرت ابن عباس دی ہو کا ہی مخدارہے کہام ابن جریر اپی سند نے ساتھ روایت نرمے ہیں : علی بن الی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کوئی میدوری اس وقت تک نہیں

سی بن ابی سخہ بیان ترہے ہیں کہ تصرت بن عباسے اس ایت کی سیریاں مرمیا یون یہووں ان وقت سک یں مرے گا جب تک حفرت علینی پر ایمان نہ کے آئے۔ (جامع البیان بر۲ مس ۲۷ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یمودی محل کے اوپر سے گرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت عینی پر ایمان اس سر کا۔

لے آئے گا-سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: ہریمودی اور نصرانی

ا ہے مرنے سے پہلے حضرت عینی بن مریم پر ایمان لے آئے گا'ان پر ان کے ایک شاگر دیے اعتراض کیا جو شخص ڈوب رہا ہو' یا آگ میں جل رہا ہو' یا اس پر اچانک دیوار گر جائے' یا اس کو ورندہ کھا جائے وہ مرنے سے پہلے کینے ایمان لائے گا' حضرت ابن عباس نے فرایا اس کے جہم سے اس کی روح اس وقت تک نمیں نکلے گی جب تک کہ وہ حضرت عینی پر ایمان

یہ تغییر مرجور ہے کیونکہ جو یمودی یا فعرائی لؤائی میں اچانک وشمن کے تملہ سے مرجاتا ہے یا خود کئی کر لیتا ہے یا وہ کسی بھی حادثہ میں اچانک مرجاتا ہے ایا خود کئی کر لیتا ہے یا وہ کسی بھی حادثہ میں اچانک مرجاتا ہے اس کو کب حضرت عیدئی یر ایمان لانے کا موقع ہے گا اور رائے وو سری تغییر ہے جس میں یہ خامت میں ہوتا ہے کہ حضرت عیدئی قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر فازل جول کے واضح رہے کہ مرزائی پہلی تغییر کو رائے قرار دیتے ہیں تاکہ نزدل میچ کہ فاج ہوتا ہوگا ہوں گے ، واضح رہے کہ مرزائی پہلی تغییر کو رائے قرار دیتے ہیں تاکہ نزدل میچ کے وقت) اہل کتاب میں سے ہر مخص عیدئی کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔

سے ہر مخص عیدئی کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔

للم ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : سعید بن جسر نے حضرت ابن عمام سے روایت کیاہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے۔

تبيانالقرآن

ندلائ- (جامع البيان جز٦ص ٢٨-٢٤، مطبوعه دارا لفكربيروت)

ابومالک نے اس کی تغییر میں کماجب حضرت عیمیٰ بن مریم کا زمین پر نزول ہو گاتو اہل کتاب میں سے ہر شخص آن پر ایمان لے آئے گا۔

حسن نے اس کی تفییر میں کما حضرت عینی کی موت ہے پہلے ' بہ خداوہ اب بھی زئرہ ہیں لیکن جب وہ زمین پر نازل ہوں گے تو ان بر سب ایمان لے آئیں گے۔

ابن زید نے کما جب عمینی بن سمریم نازل ہوں گے تو وجال کو قتل کردیں گے اور روئے زمین کا ہر یمودی حضرت عمینی پر ایمان لے آئے گا- (جامع البیان بر۲۲ ص ۲۹-۴۵ مطبوعہ دارا لفکر بیروت) حدم سعول لے سال ایس کے خوال سم سکھتات

حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں

حضرت عليى عليه السلام كو آسان سے نازل كرنے كى حسب ذيل العميس بين

(۱) یہود کے اس زعم اور وعویٰ کا رو کرنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے 'اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرکے ان کے جھوٹ کو ظاہر فرمادے گا-

(۲) جب ان کی مرت حیات پوری ہونے کے قریب ہو گی تو زمین پر ان کو نازل کیا جائے گا تا کہ ان کو زمین میں دفن کیا جائے کیو نکہ جو مٹی سے بنایا گیاہواس میں یمی اصل ہے کہ اس کو مٹی میں دفن کیا جائے۔

(٣) جب حضرت عیسیٰ علیہ انسلام نے سیدنامجم مل کھیلا کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کر دے ' اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ہاتی رکھا حتی کہ آپ آخر زمانہ میں نازل ہوں گ' احکام اسلام کی تجدید کریں گے اور آپ کا نزول وجال کے خروج کے زمانہ کے موافق ہو گاسو آپ اس کو قتل کریں گے۔

(٣) حضرت علینی علیہ السلام کے نزول سے نصاری کے جھوٹے وعووں کا رد ہو گاجو وہ حضرت علینی کے متعلق کرتے رب وہ ان کو ضدایا خد اکا بیٹا کتے ہیں اور ہی کہ بہوویوں نے ان کو سولی دی اور وہ مرنے کے تین دن بعد زندہ ہو گئے۔

رہے وہ ان وحد یا طاقہ بیانے ہیں دولید مدین وزیر کا میں اور حکوم کا دورہ کرنے کے میں رہا ہے۔ (۵) نیز حضرت عیسیٰ نے نبی ماہینام کے آنے کی بشارت دی تھی اور حکوم کو پ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت دی تھی

(۵) یز خطرت سینی نے ہی متابیع کے اپنے فی جنارت دی سی اور حکوں تو آپ فی تصدیق تور انتباری و خوت وق اس لیے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرملیا۔ حضرت علیمٰی علیہ السلام کے نزول کے متعلق احادیث

(۱) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے میں:

رب سام البین ملی سان مرب الدور الله ما الدور الله ما الدور الله ما الدور الله ما الدور الدور الله ما الدور الله الدور الله الدور ال

تبيانالقرآن

سلدوم

٢٠٨٣ ، مصنف ابن الى شبرج ١٥ص ١٣ وقم الحديث: ١٩٣١٣ ، شرح السندج ٤ ، وقم الحديث ١٩٢٠)

(۲) نیز امام محمر بن اسائیل بخاری متوفی ۴۵۱ھ روایت کرتے ہیں ᠄

حضرت ابو ہریرہ وہن و بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع الله علی اس وقت تمهاری کیا شان ہو گی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تہمارا امام تم میں سے ہو گا۔

(صحيح البخاري' رقم الديث: ٣٣٧٩' صحيح مسلم' رقم الحديث: ٣٣٣٬ منذ احديّ ٢ص ٣٣٣٬ مصنف عبدالرزاق' رقم الديث: ٢٠٨٨) شرح السنان ٤٠ رقم الحديث: ٣١٤٣)

(٣) امام احمد بن طنبل متوفى ٢٣١هه روايت كرتے بن:

حضرت جابر بالله بان كرتے بي كه انهول نے ني الله يام كويد فرماتے ہوئے سنا ميري امت كى ايك جماعت بيشہ حق بر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اور وہ قیامت تک غالب رہے گی حتی کہ عینی بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے' ان (مسلمانوں) کا امیر کے گا آئے آپ ہم کو نماز پڑھائے۔ حفزت عیلی اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرہائیں گے نہیں تمهارے بعض ابعض یر امیریں - (منداحدج ۲۳۵٬۳۸۳ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت)

(٣) الم مسلم بن حجاج تخيري متوفى ٢١١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہررہ والح بیان کرتے ہیں کہ نبی التی یا نے فرایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے' عیسیٰ بن مریم فیج روحاء (مدینہ سے جیو میل دور ایک جگہ) میں ضرور بلند آواز سے تلبسہ (لبیب کا الملھیہ لیسک' لبیک لا شریک لک لبیک) کمیں گے در آن حالیکہ وہ فج کرنے والے ہوں گے' یا عمرہ کرنے والے ہوں گے یا (دونول کو ملا کر) حج قران کرنے والے ہوں گے۔ (صحح مسلم 'رقم الدیث: ۳۵۳)

الم احد بن طنبل متوفى ٢٨١ه روايت كرتے بيں:

🔕 حضرت ابو ہریرہ جانچھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیویئر نے فرمایا ᠄ سیسلی بن مریم نازل ہوں گے 'خزیر کو قتل کریں گے'صلیب کو مٹادیں گے' اور ان کے لیے نماز جماعت ہے بڑھائی جائے گی' وہ مال عطا کریں گے' حتی کہ اس کو' کوئی قبول نہیں کرے گا' وہ خزاج کو موقوف کر دیں گے' وہ مقام روحاء پر نازل ہوں گے' وہاں جج یا عمرہ کریں گے یا قران کریں گے' بھر **حفرت ابو ہریرہ نے یہ آیت تلاوت کی وا**ن من اہل الکٹا بالا لیؤمنن بہ قبل مو تہ ضلہ کا خیال ہے حفرت ابو ہریرہ نے '' قبل موت عیسلیٰ '' پڑھا تھا' پتا نہیں ہی صدیث کا جز ہے یا حضرت ابو ہریرہ نے خود تفسیر کی تھی۔

(منداحدج ٢٩٥ ، ٢٩٥ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت)

(٢) المام محمد بن عبدالله حاكم نيشايوري متوفى ٥٥ مهر روايت كرت بن

حضرت ابو ہریرہ واٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال بیا نے فرمایا عیسی بن مریم ضرور نازل ہول کے 'احکام نافذ کرنے والے انساف کرنے والے امام عادل ہوں گے وہ ضرور راستوں پر ج یا عمرہ کرنے جائیں گے وہ ضرور میری قبر ہر تئیں گے اور مجھ کو سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دول گا مضرت ابو ہریرہ نے (راوی ہے) کہا اے میرے سیتیج اگر تمهاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو میراسلام کہنا۔ میہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا المام ذہمی نے کما یہ حدیث صحیح ہے۔ (المستدرک جماع ۵۹۵ مطبوعہ مکتبددار الباز مکد مکرمہ الطالب العاليہ ن ماس (٤) الم ابوعيني محد بن عيني ترزي متوفي ٢٤٩هه روايت كرتے بن

حضرت نواس بن سمعان کلالی دبی بی بیان کرتے ہیں کہ آیک صبح رسول اللہ مٹاپیلم نے وجال کاذکر فرملا اور اس میں آپ نے آوازیت بھی کی اور بلند بھی ' (یا اس کو بت معمولی بھی قرار دیا لور بت ہولناک بھی) حتی کہ ہم نے بید گمان کیا کہ وہ محجوروں کے جمنڈ میں (بیٹس کمیں) ہے 'ہم رسول الله طافیارا کے پاس سے دایس ہوئے اور بھر حاصر ہو۔ نے ہمارے چہروں کو وحشت زدہ دکھ کر بوچھا: تهمیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کی تھارت اور ہولناکی کو بیان کیا حتی کہ ہم نے میہ گمان کیا کہ وہ تھجوروں کے جھنڈ میں ہے ' آپ نے فرال وطل زیادہ مجھے ایک اور چیز کا تم پر خدشہ ہے اگر (بالفرض) وجال کا ظہور میرے سامنے ہوا تو تنہارے بحائے میں اس کے جحت پیش کروں گا' اور اگر وجال کا ظهور اس وقت ہوا جب میں تم میں نہیں ہوں گا تو ہر شخص خود اس کے مقابلہ میں ججت پیش کرے گا' اور میری طرف ہے ہر مسلمان کا اللہ محافظ ہے' دجال گھنگھریالے بالوں والا جوان ہو گا' اس کی ایک آنکھ مغی ہوئی ہوگ (کانا ہو گا) گویا کہ میں اس کو (زمانہ جالجیت کے ایک شخص) عزی بن قطن کے غلام کے مشاب پا آ ہوں میں ے جو مخفص اس کو دیکھیے وہ سورہ کھف کی ابتدائی آیات پڑھے " آپ نے فرملا وہ شام اور عراق کے درمیان ہے لگلے گالور دائمیں بائمیں فساد پھیلائے گا' اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! اس کا زمین میں قیام کتلی مت کے لیے ہو گا؟ آپ نے فرمایا چالیس دن تک' ایک دن ایک سال کی طرح ہو گا' اور ایک دن ایک ممینہ کی طرح ہو گا' اور ایک دن ایک جمعہ (سات دنوں) کی طرح ہو گا' اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے' ہم نے عرض کیا: یا رسول الله! یہ بتلائے جو دن ایک سال کی طرح ہو گا اس میں ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں ا سکن تم اندازہ سے نماز کے او قات مقرر کرلینا' ہم نے عرض کیا ᠄ یا رسول اللہ!وہ زمین میں کس قدر تیز رفتاری ہے چلے گا؟ آپ نے فرمایا : جس تیزر فآری ہے ہوا بادلوں کو چلاتی ہے' بھروہ لوگوں کے پاس جاکران کو ای وعوت دے گاوہ اس کی محکذیب کریں گے' اور اس پر رد کرس گے' جب وہ وہاں ہے واپس ہو گاتو ان لوگوں کے اموال اس کے ساتھ چل ریس گے اور صبح کو وہ لوگ خانی ہاتھ رہ جائنس گے ' کھروہ دوسمے لوگوں کے ماس جائے گا اور ان کو رعوت دے گا وہ اس کی دعوت قبول کرلیں گے' اور اس کی تصدیق کریں گے' وہ آسان کو ہارش برسانے کا حکم دے گاتو ہارش ہونے لگے گی' زمین کو در خت اگانے کا تھم دے گاتو وہ درخت اگائے گی شام کو ان کے مویثی این چرا گاہوں ہے اس طرح لوٹیں مے کہ ان کے کوہان لمبے' کولیے جو ژے اور تھیلے ہوئے اور تھن دودھ ہے بھرے ہوں گے' پھروہ ایک ویران زمین ہے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو' اور جب وہ لوٹے گاتو زمین کے نزانے اس کے بیچیے شمد کی تکھیوں کے سرداروں کی طرح (یہ کثرت) چل رہے ہول گے ، بھردہ ایک جوان شخص کو بلائے گاجو بھرپور جوان ہوگا اور تکوارے اس کے دو مکڑے کردے گا بھراس کو بلائے گا تو وہ خو ثی ہے ہنتا ہوا اس کے پاس آئے گا' وہ اس حال میں ہو گا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جامع مبجد دمشق کے سفید مشرقی منارہ ہر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ملکے زرد رنگ کے دو جلے بہنے ہوئے ہوں گے اور انہوں . فرشتوں کے بازؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سمرنجا کرس گے تو بانی کے قطرے ٹیک رہے ہوں گے اور جہ آپ سراویر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید جاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے ،جس کافر تک آپ کے سانس کی بو پنچ گی دہ مرجائے گااور آپ کے سانس کی ہو حد نگاہ تک پینچے گی' پھر حضرت عیسیٰ وجال کو تلاش کریں گے حتی کہ اس کولد ، دردازے پر یا کر قتل کر دس گے ' پجرجب تک اللہ چاہے گاوہا*ں حفرت عیلی علیہ* السلام رہیں گے ' **پھراللہ تعالیٰ** آمہ

گرف وی کرے گاکہ میرے بندوں کو بیاڑ طور کی طرف جمع کو "کیونکہ میں وہاں اپنی ایک الین مخلوق ا ناروں گا جس -الرنے كى كى مي مل طاقت نميں ہے " آپ نے فراليا: الله ياجوج الجوج كو سيج كا اور وہ اللہ كے ارشاد كے مطابق بربلندى ے دوڑتے ہوئے آئیں گے' آپ نے فرایا: یہ لوگ پہلے بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سارایانی بی جائیں گے' پھر یماں سے ان کے آخری لوگ گزریں گے اور کمیں گے کہ شاید بھی یمان یانی تھا، پھروہ چلتے چلتے بیت المقدس کے بہاڑ تک بہنچیں گے اور کمیں گے کہ جم نے زمین والوں کو تو اب قتل کر لیا چلو اب آسان والوں کو قتل کریں 'وہ آسان کی طرف تیر تھینکیس کے اللہ ان کے خون آلودہ تیروایس جھیج دے گا اور حضرت عیسیٰ بن مریم ادر ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا حائے گا' حتی کہ (بھوک کی وجہ ہے) ان کے نزویک بیل کا سمر تمہارے سودیناروں سے زیادہ قتیتی ہو گا' پھر حضرت عیسلی بن مریم اور ان کے اصحاب اللہ ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان (یاجوج ماجوج) کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا حتی کہ وہ ب کے گئت مرجائیں گے' بھرجب حضرت علیلی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اتریں گے تو ان کی بدیو' اور ان کی جربی اور ان کے خون ہے ایک باشت جگہ بھی خالی نہیں یائیں گے ' پھر حفزت عیسیٰ اور ان کے اصحاب دعا کریں گے تو اللہ لمبی گردن والے اونٹوں کو مثل پر ندے بھیجے گا' جو انہیں اٹھا کر بہاڑ کے غار میں پہنچادیں گے' مسلمان ان کے تیرو ترکش سات سال تک جلائیں گے' مچراللہ ایک بارش جیجے گاجو ہرگھراور ہرخیمہ تک پینچے گی' اور تمام زمین کو دھو کر شیشہ کی طرح صاف شفاف کر دے گی' پھر ذہین ہے کما جائے گا اپنے کھل باہر زکال اور اپنی برکتیں لوٹا' سواس دن ایک جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے تھلکے کے سانے میں بیٹھے گی' دودھ میں اتنی برکت ہو گی کہ ایک او نثنی کا دودھ یوری جماعت کے لیے کافی ہو گا' ایک گائے کے دودھ ہے ایک قبیلہ سیر ہو جائے گا اور ایک بھری کا دودھ ایک جھوٹے قبیلہ کے لیے کانی ہو گا' وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک ہوا بیسجے گاجو ہرمومن کی روح کو قبض کرلے گی پھر (برے) لوگ باتی رہ بائیں گے وہ عورتوں ہے اس طرح تھلم کھلا جماع کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں' ان ہی لوگوں پر قیامت قائم ہو گ' یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترندی' رقم الدیث : ۲۳۴۷ صحیح مسلم' رقم الحدیث : ۲۹۳۷ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۳۳۲۱ سنن ابن ماجه 'رقم الحديث: ٥٠٤٥ مند احمر ٣٠ رقم الحديث: ١١١٨ لمستدرك ج ٢٥٠٢)

به رم اعدیت ؛ ۱۹۵۵ مشد و مر اور م اعدیت ؛ ۱۸ مسترر ک باس ۱۹ (۸) امام مسلم بن تجابع تشیری متونی ۱۳۱۱هه روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللد بن عمرو بن العاص واليح بيان كرت بيس كه رسول الله ملي يل غربايا ميرى امت يس وجال فك كاوه چاليس ...... تك شعرت كان با نهيس آب في جاليس ون قربايا تها ، يا چاليس ماه يا چاليس سال فربايا تها ، بعرالله تعالى عيلى بن

ھریم کو بیجے گا گویا کہ وہ عوہ بن مسعود کی مثل ہوں گے 'وہ وجال کو ڈھویڈ کراس کو ہلاک کر دیں گے 'پھرلوگ سات سال تک تھیرے رہیں گے ' پھرالند تعالی شام کی طرف ہے ایک ٹھنڈی ہوا بیج گا' اور روئے زمین میں جس محض کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی خیریا ایمان ہو گاوہ ہوا اس کی روح کو قبض کرے گی لور زمین میں برے لوگ باتی رہ جا نمیں گے نہ وہ

ی نیکی کو پیچانیں گے نہ کسی برائی کاانکار کریں گے۔ (میچ مسلم ٔ رقم الحدیث : ۴۹۳۰ میذ اجمد ج۲م ۱۹۲۰ المستدرک بے ۲۸ ۵۳۳)

(٩) حفرت ابو بريره دالله بيان كرتے بيل كد رسول الله ملي يائے فرمايا قيامت اس وقت تك قائم نبيل بو كى جب تك كد

روی اعماق یا دابق (شام کے دو مقالمت جو حلب کے قریب ہیں) نہ پہنچ جائیں 'پھران (ے لڑنے) کے لیے مدینہ سے ایک

کے روانہ ہو گا'وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہول گے 'جب دونوں کشکر صف آراء ہوں گے تو رومی (مسلمانوں ہے) کہیں گے تم ہمارے اور اُن لوگوں کے درمیان نہ آؤ جنہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے' مسلمان کہیں گے نہیں بہ خدا ہم تم کو اپنے بھائیوں ہے اڑنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے ، پھروہ ان ہے ارس گے تو ان میں سے ایک تمائی مسلمان بھاگ جائیں گے اللہ تعالی ان کی توب مجمی قبول سیس کرے گا اور ایک تمائی مسلمان قتل کر ریئے جائیں گے' وہ اللہ کے نزدیک افضل الشداء ہوں گے' بقیہ تمائی فتح حاصل کریں گے وہ بھی آزمائش میں جتلا نہیں ہوں گے' وہ قسطنطنیہ کو فتح کرلیں گے'جس وقت وہ مل نغیمت کو تقتیم کریں گے لور اپنی تکواریں زیتون کے درختوں پر لفکا ویں گ او اجانک شیطان جی ار کر کے گا، تمہارے بال بچوں کے پاس مسے وجل پہنچ گیا ہے اسلمان وہاں ہے نکل بزیں ے علائکہ یہ خرناط ہوگی ، جب یہ ملک شام پنچیں گے تب وجال نکلے گا جس وقت وہ لزائل کے لیے صفیل ورست کریں ك اور نماز قائم كى جائے گى تو حضرت عيلى بن مريم نازل جول كے اور وہ مسلمانوں كو نماز برهائيں كے اور جب الله كا و ثمن (دجال) ان کو دیکھے گا تو وہ اس طرح بکھل جائے گاجس طرح نمک پانی میں تھل جاتا ہے' اگر حضرت عیسیٰ اس کو چھوڑ دیتے تب بھی وہ پکھل کر ہلاک ہو جاتا' لیکن اللہ ان کو حضرت عینی کے ہاتھ سے قتل کرے گااور ان کے نیزے پر

اس كاخون (لوگول كو) و كھائے گا- (صحح مسلم ارتم الديث: ٢٨٩٧) (1) حفرت حذیفہ بن اسید غفاری دہاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی پیل ماری طرف متوجہ ہوئے ہم اس وقت نداکرہ کر رہے سے اس نے یوچھاتم کس چز کا ذکر کررہے ہو محلب نے کہاہم قیامت کاذکر کررہے ہیں اپ نے فریلا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم وس علامتیں نہ و کی لو پھر آپ نے وخان (دھو کیں) دجل وابتہ الارض 'سورج کا مغرب سے طلوع 'عیلی بن مریم مالینام کا نزول ' یاجوج ماجوج ' تین بار زمین کا دهنا' مشرق میں دهنا' مغرب میں دهنا' جزیرة العرب کادهنا'اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے فکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم : ۲۹۰۱ منس ابوداؤد و قرالدیث : ۴۳۳۱ منس ترندی و قرالدیث : ۴۱۹۰ منس این ماجه و قرالدیث : ۴۲۰ ۴۸ منداحمد ج٥ رقم الديث : ١١١٣٠ مند الفيالي وقم الحديث : ١٠١٥ مند الحميدي وقم الحديث : ٨٢٥ شرح السنه وقم الحديث : ٢٢٥٠)

(۱) امام ابوعیدالرحمان احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۰۰ سرھ روایت کرتے ہیں : رسول الله مطیخ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان دہائے بیان کرتے ہیں کہ میری امت کی وو جماعتوں کو اللہ آگ سے

محفوظ رکھے گا' ایک وہ جماعت جو ہند میں جہاد کرے گی' دو سری وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم علیما السلام کے ساتھ ہو گ-(سنن نسائي وقم الحديث : ١١٤٥ مند احده ص ٢٥٨ المحمم الاوسط وقم الحديث : ١٤١٧ اس كم تمام راوي تقترين (مجمع الزوائد ت

(٣) امام ابوداؤد سليمان بن اشعث تجستاني متوفي ٢٥٥ ه روايت كرت بين :

حضرت ابو برریرہ وہلی بیان کرتے ہیں کہ میرے اور عینی علیہ السلام کے درمیان کوئی نی نہیں ہے اور وہ (آسان ے) نازل ہوں گے' جب تم ان کو دیکھو گے تو ہیجان لو گے' ان کارنگ مرخی آمیز سفید ہو گا' قد متوسط ہو گاوو ملکے زرد طے پنے ہوئے ہوں گے ان پر تری نہیں ہو گی لیکن گویا ان کے سرے پانی کے قطرے ٹیک رہے ہوں گے 'وہ لوگوں سے اسلام پر قال کریں گے' صلیب کو توڑ ویں گے جزیہ موقوف کر دیں گے' اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا باتی تمام

آہب کو منادے گا'وہ میج وجال کو ہلاک کریں گے' چالیس سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات یائیں گے او ان کی نماز جنازه پرهیں گے- (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مند احمد ۳۳ ص۳۳۷ ؛ جامع البیان جز۲ ص ۲۱ طبع دارالمعرف ) (۳۷) امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترزی متوفی ۲۷۹هد روایت کرتے ہیں :

حضرت مجمع بن جاربہ انصاری والله بیان کرتے ہی کہ میں نے رسول الله ماليظ كوبيه فرماتے ہوئے سا ب كه ابن

مریم' وجال کولد (بیت المقدس کے قریب فلسطین کی ایک بہتی ہے) کے دروازے کے قریب قتل کریں گے-

(سنن تذي وقم الحديث: ١٢٥١ مند احدة ٥ رقم الحديث: ١٩٣٦١ المعجم الكبيرج١١ وقم الحديث ١٩٧٤ أمند تطيالي وقم الحديث: ١٣٢٧ مصنف عبد الرزاق وتم الحديث: ٢٠٨٣٥ مصنف ابن الي شبيرة ١٥ وتم الحديث: ١٩٣٣٩)

(۱۳) امام محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں 🖫

حضرت ابو ہررہ دانھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماليظ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نسیں ہو گی جب

تک تم میں عیسیٰ بن مریم نازل نہ ہو جائمیں احکام نافذ کرنے والے'عدل کرنے والے' وہ صلیب کو تو ٹریں گے' خزبر کو قتل کریں گے اور جزیہ کوموقوف کردیں گے اور اس قدر مال عطاکریں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہو گا۔

(صحح البغاري' رقم الحديث : ٢٣٧٤ نحوه صحح مسلم' رقم الحديث : ١٥٥ سنن ابن ماجه' رقم الحديث : ٣٠٤٨ مسند احمد ٢٣٣ ص٣٩٣ مصنف ابن الي شيدن ١٥ وقم الحديث: ١٩٣٣١)

(١٥) امام ابوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوفى ١٠٠٠ه و روايت كرت بين

حضرت انس والحو بیان کرتے میں کہ رسول اللہ مالی اللہ علی اللہ میں سب سے پہلے جنت میں واخل ہول گا کیس میں

شفاعت کروں گا' اور میری امت کے لوگ عنقریب عیسی بن مریم کو پائیں گے اور دجال سے قبّال کامشاہدہ کریں گے۔ (المعجم الاوسط ج ۵ ' رقم الحديث: ۱۱۵۳ عام نے اس کی تقییج کی ہے المستدرک ج من ۵۳۳ مجع الزوائد ج مع ص ۳۳۹)

(N) امام ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٠٧ه هدروايت كرت بين : حضرت انس دالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیانے فرمایا تم میں سے جو شخص عیسیٰ بن مریم کو پائے ان کو میری

طرف سے ملام کے۔ یہ مدیث صحیح ہے۔ (المتدرک جماص ۵۳۵)

(١٤) امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠٠٠ه و روايت كرتے من

حضرت وا ثله بن اسقع والله بيان كرتے بيل كه رسول الله طالع يلم نے فرمايا : جب تك وس علامتيس (طامر) نه مول قیامت قائم نہیں ہو گی' مشرق میں زمین دھنس جائے گی' اور مغرب میں اور جزیرہ عرب میں' اور دجال کا خروج ہو گااور دھو کس کا ظہور ہو گا' اور عیسیٰ کانزول ہو گا' اور پاجوج ماجوج اور دانیۃ الارض' اور سورج کا مغرب سے طلوع' اور عدن کے

وسط سے ایک آگ نکلے گی جولوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔

(المعجم الكبيرج ٢٢ص ٨٠-29 'المستدرك ج٣٥ ص٣٢٨ 'مجمع الزوائدج ٧ ص٣٢٨) (۱۸) امام احمد بن طنبل متوفی ۲۴۱هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ دیالھ نے کما مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تو میں عیسیٰ بن مریم کو پالوں گا' اور اگر مجھے

علدی موت آگئ توجوان کویائے وہ ان کو میراسلام کمدوے-(منداحدج۲مس۳۹۸٬۳۹۹،مطبوعه کتباسلای بیروت)

حضرت عبدالله بن سلام لین والدے اور وہ اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ تورات میں (سیدنا) محر (طابعیما) کی ہم صفت لکھی ہوئی ہے اور عینیٰ بن مریم آپ کے ساتھ و ٹن کیے جائیں گے 'ابو مودود نے کہا آپ کے روضہ میں ایک قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ امام ترفدی نے کہا یہ صدیث حسن غریب ہے۔ (سن ترفدی ' رقم الحدیث : ۳۳۱۳ مجمح الزوائد جہم ۲۰۹س) (۹) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۴۳۹ھ روایت کرتے ہیں :

ر من اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ نی مالیتا کے قربال : عیدی بن مریم علیہ السلام جامع دمشق کے سفید مشق کنارہ کے باس نازل ہوں گے۔ زامعجم الکبیری ارقم الحدیث : ۵۹۰ مجمع الزوائدی ۸ م ۲۰۰ الجامع الصغیری ۲ رقم الحدیث :

۱۰۰۲ الجامع الكبيرة ٥٬ رقم الحديث: ٢٨٩٠٠ تنديب ماريخ ومثق ج٥ص ٢٠٠٣)

(۲۰) امام احمد بن حنبل متوفی اسماه روایت کرتے ہیں:

حضرت عمران بن حصین بڑا تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما تا تھا نے فرمایا : میری امت میں سے بعض لوگ بیشہ حق پر قائم رہیں گے 'جو ان سے عداوت رکھے گا ان پر غالب رہیں گے 'حق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھم آ جائے گا' اور عیسیٰ ص

بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ (منداحمہ جہ من ۴۳، نیہ حدیث صحیح ہے' اقامتہ البرہان ص ۵۸) (۲۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابختا میرے ہاں تشریف لانے

(۱۷) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طاقعظ میرے پاس تشریف لائے در آن حالیکہ میں رو رہی تھی، رو رہی تھی، رسول الله طاقعظ ہے۔ تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله الله الله الله کو یاد کرکے رو رہی ہو؟ میں اس کے لیے کل ہوں اور آگر میرے بعد وجال ہوں الله طاقعظ ہوں اور آگر میرے بعد وجال تھا تو میں اس کے لیے کل ہوں اور آگر میرے بعد وجال لکا اقتحاد میں ہے وہ اصفهان (ایران کا ایک شمر) کے یمودیوں میں سے نکلے گا، حتی کہ مدینہ پنچے گا اور اس کی ایک جانب میں خصیرے گا، اس دن مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہرود پہاڑوں کے درمیانی راستہ میں رو

ا ل کا ایک جاب میں سیرے ہ اس دن میرینہ سے سمت درو رہ ہوں سے اور ہروہ پر روں سے در سیوں رسمہ میں در فرشتے ہوں گے اور سب برے لوگ دجال کے ساتھ آ ملیں گے عتی کہ وہ شام میں پہنچے گا اور فلسطین کی بہتی لد کے دروازہ میں آئے گا بھر علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو قتل کر دیں گے 'پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال

وروراہ میں اے نا چرک صیبہ اعمل اور انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ (مصنف ابن ابی شیبر ج ۱۵ رقم الله ید : فصری کے د تھسریں گے ' در آن حالیکہ وہ امام عادل ' اور انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ (مصنف ابن ابی شیبر ج ۱۵ رقم الله ید : ۱۳۳۰ مند احمد ۲۵ ص ۲۵ اس مدیث کے داوی صحح اور ثقہ ہیں مجم الزوائد نے مس ۴۳۸)

(۲۲) امام ابوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوفي ۱۹۰٠ه وروايت كرتم بين

(المعجم الاوسطة ٥٥ وقم الحديث: ٥٤٧ من ١٨ مديث كراوي ثقية بين مجمع الزوائدج عرص ٣٣٨)

۲) امام ابوعبدالله محمد بن بزید ابن ماجه متوفی ۲۷۳ هدروایت کرتے ہیں

حضرت ابو المامه بابلی و پھر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کا نے دجال کے متعلق جمیں بہت طویل خطبہ دیا' اور جمیں

وجل سے ڈرایا' اور فرمایا جب سے اللہ تعالی نے آوم علیہ السلام کی اولاد کو زمین میں پھیلایا ہے وجال سے برا کوئی فتنہ نہیں ہے اور اللہ عز وجل نے جس نی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو وجل سے ڈرایا اور میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور

تم امتوں میں سب ہے آخر ہو 'اور وہ لامحالہ نکلنے والا ہے آگر وہ (بالفرض) تمہمارے درمیان میری موجودگی میں نکلا' تو میں ہر ملمان کی طرف ہے اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلاتو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے گااور ہرمسلمان

میری طرف سے تکسیان ہے ' اور وہ شام اور عراق کے درمیان سے نگلے گا' وہ اپنے دائمیں اور ہائمیں فساد بریا کرے گا' اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا' میں عقریب تمهارے لیے اس کی صفات بیان کوں گاجو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں

کیں وہ ابتداء" یہ کیے گاکہ میں نبی ہوں' حالا تکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے' بھر دوبارہ یہ کیے گا' میں تهمارا رب ہوں' حالانکہ تم موت سے پہلے اپنے رب کو نہیں دکیھو گے ' اور وہ کانا ہو گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی آنکھوں کے

ورمیان کافر لکھا ہوا ہو گا، جس کو ہر مومن پڑھے گا خواہ وہ لکھنے والا ہویا نہ ہو۔ اور دجال کے فتوں میں سے بیہ سے کساس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی' حالا نکہ اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی' جو مختص اس کی دونرخ میں،

مبتلا ہو وہ اللہ سے مدد طلب كرے ور سورہ كف كي ابتدائي آيات بڑھے واس ير وہ دوزخ محملاك اور سلامتي والى مو جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اس کے فتوں میں سے یہ ب کہ وہ ایک اعرابی ہے کے گابیہ بتاکہ اگر میں تیرے لیے تیرے مال باپ کو زندہ کردوں تو کیا تو یہ گوائی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کے گا

ہل! مجروہ دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کی صورتوں میں منتمثل کر دے گا اور وہ کمیں گے اے میرے بیٹے اس کی اطاعت کردیہ تمہارا رب ہے' اور اس کے فیتنوں میں ہے یہ ہے کہ وہ ایک شخص پر مسلط ہو کراس کو قتل کر دے گا اس کے آری ہے دو کلڑے کر دیے گا، چرکے گا اب میرے اس بندے کی طرف دیکھویں اس کو زندہ کر آبوں چرکیا ہے گمان کرے گا

له ميرے سوا اس كاكوئى رب ہے؟ الله اس مخص كو زندہ كروے كا اور وہ خبيث اس مخص سے كے كا تيرا رب كون ہے' وہ کے گامیرا رب اللہ ہے! اور تواللہ کا دشمن ہے اور تو دجال ہے بہ خدا مجھے آج سے پہلے تیرے متعلق اتن بصیرت نہ

ابوالحسن طنا فسی (امام ابن ماجہ کے شخ) نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید جاٹھ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ماٹا پیلم نے فرمایا : وہ مخص میری امت میں ہے جنت کے سب ہے بلند درجہ میں ہو گا' ابوسعید نے کہا یہ خدا ہمیں یہ یقین تھا کہ وہ شخص حضرت عمربن الحطاب ویلٹھ ہیں' حتی کہ وہ شہید ہو گئے' محارتی نے کمااپ ہم پھرابو رافع (حضرت ابو امامہ بابلی) کی

روایت کی طرف رجوع کرتے ہں! آپ نے فرمایا: اور دجال کے فتول میں سے رہے کہ وہ آسان کو بارش برسانے کا حکم دے گاتو بارش ہوگی'اور زمین کو درخت اگانے کا تھم دے گاتو زمین درخت اگائے گی' اور اس کے فتنوں میں سے یہ ہے کہ وہ ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے گاتو وہ اس کی تکذیب کریں گے سوان کے تمام مویثی ہلاک ہو جائیں گے' اور اس کے فتول میں سے یہ ہے وہ ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے گاوہ اس کی تصدیق کریں گے تووہ آسان کو پارش کا حکم دے گاتو بارش ہو جائے گی

ور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گاتو زمین سبزہ اگائے گی حتی کہ ان کے مویثی ج یں گے' اور وہ پہلے ہے بہ فربہ ہو جائیں گے ان کی کو تھیں بھری ہوئی ہول گی اور ان کے تھن دودھ سے ہر ہول گے' وہ تمام روئے زمین کاسفر کرکے اس بر غلبہ حاصل کرے گا ماموا مکہ اور دینہ کے ان کے ورمیان بہاڑی راستوں پر وہ نمیں جاسکے گا اور ہر راستہ پر فرشتے تلواریں سونتے کھڑے ہوں گے 'حق کہ وہ بنجرز بین میں آیک چھوٹی بہاڑی پر اترے گا' بجرمدینہ میں تین زلزلے آئیں گے ' اور ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت نکل کر اس کی طرف آ جائیں گے۔ سو یمینہ اینے میل کچیل کو اس طرح نکل دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے الور وہ دن ایوم نجات کملائے گا مچرام شریک بنت العکرنے کمایا رسول اللہ! اس دن عرب کمال ہول گے؟ آپ نے فرملیا عرب اس دن کم ہول گے اور وہ سب بیت الحقدس میں ہول گے اور ان کا الم أيك نيك محض ہو گا'جس وقت ان كاللم ان كو صبح كى نماز پڑھا رہا ہو گا' اس وقت صبح كو عيلى بن مريم نازل ہوں گے' وہ امام النے پیر پیچیے ہٹ جائے گا کا کد حضرت عیلی آگے بڑھ کر نماز بڑھائیں۔ پھرعیلی علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے دو كند حوں ير ركھ كر فرماكيں كے 'آكے برهو' نماز پر هاؤ اقامت تمهارے ليے كئي گئ ہے ' پھران كا الم ان كو نماز برهائے گا' جب وہ نماز بڑھ لے گا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائمیں گے (مبحد کا) دروازہ کھول دو ٔ دروازہ کھولا جائے گاتو اس کے پیچیے ستر ہزار یمودیوں شکے ساتھ دجال ہو گا'وہ سب موٹی چادریں او ڑھے تکواروں سے مسلح ہوں گے' جب دجال حضرت عینیٰ کو دیکھے گا تو اس طرح بکھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگے گا عیسیٰ فرمائیں گے میں تجھے ایک الیی ضرب لگاؤں گا جس سے تو زندہ نہ رہ سکے گا پھراس کولد (فلسطین کی ایک بستی) کے مشرقی دروازہ کے پاس قتل کر دیں گ' بھریمودی شکت کھا جائمیں گے وہ جس چیز کے پیچھے جاکر چھییں گے وہ چیز بتا دے گی یماں بیودی چھیا ہوا ہے خواہ وہ پھر ہو' درخت ہو' دیوار ہو یا کوئی جانور ہو۔اس ہے آواز آئے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یمودی ہے؟اس کو قتل کر و - الحديث بطوله - (سنن ابن ماجه 'رقم الحديث: ٥٠١٥ المستدركج عهم ٥٣٦ شرح المواهب اللدنية ج٢ ص ١٠٥٣) (٢٨) امام جعفر صادق اينے والد سے اور وہ اينے دارا سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله مان ويلم نے فرمايا خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو خوش خبری وو' میٹری امت کی مثال بارٹش کی طرح ہے بتا نہیں اس کے اول میں خیرہے یا آخر میں' یا اس باغ کی طرح ہے جس سے ایک سال تک ایک فوج کھاتی رہی مچرود سرے سال ایک اور فوج کھاتی رہی اور شاید دو سری فوج زیادہ وسیع' عریض اور حسین تھی اور وہ امت کیسے ہلاک ہو گی <del>میک</del>ے اول بیں میں ہوں وسط میں مہدی ہے اور آ فریس مسے ہے سکین ان کے درمیان ایسے ٹیٹر سے لوگ بھی ہول گے جو نہ مجھ سے میں لور نہ میں ان سے ہوں۔(مشکوۃ میں ۵۸۳مطبوعہ دلمل) (۲۵) امام عبدالرزاق بن جهام صنعانی متوفی ۲۱۱ دوایت کرتے ہیں ᠄

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ عینی بن حریم نازل ہوں گے در آن حالیکہ وہ امام اور ہاوی ہوں گے اور عدل و انساف کرنے والے : جب وہ نازل ہوں گے تو صلیب کو تو ژویں گے اور جزر کو قتل کریں گے اور جزنیہ موقوف کرویں گے اور مسلول کو تو دیں گے ناور کرنے کے کہ شیر گائے کے ساتھ بیل کی طرح چلے گا اور مسلول کریں گے ساتھ بیل کی طرح چلے گا اور مسلول کریں گے ساتھ بیل کی طرح دالحدیث (۱۳۹۳ء) مطبوعہ بیروٹ ۱۳۹۹ء)

جین بریوں سے ساتھ سے می حری- ہوریت و سنت حبور سردین دم ہوریت ۔ ۱۰۸۰۱ میروند پروٹ ہو ہیں۔ (۲۱) حضرت ابو ہمریرہ بڑپنو بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم پازل نہ ہو جائیں' وہ امام عادل ہوں گے۔۔۔ خزیر کو قتل کریں گے۔ مسلیب کو قوڑ دیں گے۔ جزیہ کو موقوف کریں گے۔

تهيبانالقرآن

رب العلمين كے ليے ايك (طرح كا) سجدہ ہو كا بنگ اپ بوجھ الدوے كی اور ذهن اسلام ہے اس طرح بھرجائ كی جس مح طرح كنواں پانى ہے بھرجانا ہے اور ذهن كو دستر فوان بناویا جائے گا اور عداوت اور بغض كو انفالیا جائے گا بھيڑيا بكريوں ميں كتے كی طرح ہو گا اور شير او نفنيوں ميں ان كے زكی طرح ہو گا۔ (مسنف عبدالرزاق ہم انجاء باب شريک بھائی ہيں۔ ان كا دين (۲۷) معزت ابو ہریرہ دی تھے بيان كرتے ہيں كہ رسول الله مظھيظ نے فرمایا : تمام انجاء باب شريک بھائی ہيں۔ ان كا دين واحد ہے اور ان كی مائيں (شريعتيں) مختلف ہيں۔ ان ميں ميرے سب سے قريب عيلی بن مريم ہيں كيونك ميرے اور ان كے درميان كوئى رسول نميں ہے وہ ضرور تم ميں مازل ہوں گے ان كو پچپان ليناوہ متوسط القامت اور سرخی مائل سفيد ہوں كے درميان كوئى رسول نميں ہے وہ ضرور تم ميں مازل ہوں گے ان كو پچپان ليناوہ متوسط القامت اور سرخی مائل سفيد ہوں كريں گوئان كی دعوت صرف ایک ہوگی رب العلمین کے ليے۔ ان كے زمانہ ہيں عدل ہوگا حتی كہ شير گائوں كے ساتھ كريں گوئان كی دعوت صرف ایک ہوگی رب العلمین کے ليے۔ ان كے زمانہ ہيں عدل ہوگا حتی كہ شير گائوں كے ساتھ

جین با بریوں اور بیخ ساتیوں نے ساتھ سیس کے اور اوی علی معصان سی جیائے ہ۔ (مصنف عبد الرزاق جا ادر قالیت : ۲۰۸۳۵ مصنف این الم الحدیث: ۱۹۳۷۲)

(۲۸) برید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الد ہررہ دی او کو یہ کہتے ہوئے سناکہ تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بو راحا ہو چکا ہوں اور برحمائے کی وجہ سے میں جل بلب ہو رہا ہوں اور بہ خدا جھے امید ہے کہ میں عیسیٰ کو یا لوں گا اور ان کو میں

الم ابو برعبد الله بن محمر بن ابي شبه عبسي متوفى ٢٣٥ه روايت كرتي بي

(۲۹) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جب دجال ان کو دیکھے گاتو اس طرح پکیل جائے گاجس طرح چربی پکیل جاتی ہے' مجروجال قتل کر دیا جائے گا اور بیود اس سے منتشر ہو جا کیں گے' بس سے قاتم سے عامدہ سے سینے کے علامہ میں کہ اور میں اس میں اس میں میں میں تقام

ان کو قتل کیا جائے گا حتی کہ چھر کئے گا اے اللہ کے مسلمان بنوے یہ یمودی ہے اس کو قتل کردے۔ (مصنف این افی شدین ۱۵ رقم الحدیث: ۱۹۳۳۰)

(٠٠) معرت ابد مرره والله بيان كرت ميس كد اس ذات كي قتم جس ك قبضه و قدرت ميس (سيدنا) محد (المعظم) كي جان ب-

فج روحاء میں ضرور حضرت عیسیٰ ج<u>م یا</u> عمرہ یا قران کا تلبیہ پڑھیں گے۔ -

(مصنف ابن الل شيدي ١٥ و تم الحديث: ١٩٣٥٢) شرح السفرج ٤ و تم الحديث: ١١٧٢)

(٣١) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ نے کما میچ کے خروج کے لیے مساجد کی تجدید کی جائے گی وہ عقریب نکلیں گے 'صلیب کو تو ڑ دیں گے 'اور خزیر کو قتل کریں گے 'جو محض ان کو پائے گاوہ ان پر ایمان لے آئے گا'تم میں سے جو محض ان کو پائے وہ ان کو میراسلام پنچائے ' مجرانموں نے میری طرف (لیٹی ابن المغیرہ کی طرف) توجہ کی اور کما میرے خیال میں تم سب سے کم

عمر بو پس اگر تم ان کو پاؤتو میراسلام کمنا- (مصنف ابن البی شید ج۵۱ رقم الحدیث : ۹۳۳۳) (۲۳) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۹۳۰هد روابت کرتے ہیں :

حضرت ابو بريره دفي بيان كرتے بين كه رسول الله ماليكم نے فرالي : سنوعيلي بن مريم اور ميرے درميان كوئى ني

ہے نہ کوئی رسول ہے۔ سنو دہ میری امت میں میرے بعد خلیفہ ہوں گے' سنو وہ وجال کو قتل کریں گے' اور صلیب کو تو ژ دیں گے' اور جزیہ کو موقوف کریں گے اور جنگ اینے پوجھ اٹار دے گی' سنو تم میں ہے جو محض ان کو پائے وہ انہیں میرل

سلام بهنچادے-(المعجم الصغير'رقم الحديث: ٢٥٥) المعجم الاوسطج٥'رقم الحديث: ٢٨٩٥)

(٣٣) حضرت ابو بريه الله بيان كرتے بين كر رسول الله مالية الله على بن مريم نازل بول ك اور لوكول مين

چالیس سال ٹھیریں گے- (المعجم الاوسط ج٢٠ رقم الحدیث ٥٣٧٠)

(٣٣) حضرت سمره بن جندب والله على المرت مين كد رسول الله فاليطاع فريلا : وجال نطخ والاب وه كانامو كاس كى

بائمیں آ تکھ پر ناخن کے برابر دبیر گوشت ہو گا وہ مادر زاد اندھوں اور کو ڈھیوں کو تندرست کرے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا اور لوگوں سے کے گامیں تمہارا رب ہوں کیس جس نے کماتو میرا رب ہے 'وہ فتنہ میں پڑگیا اور جس نے کما میرارب

. 8 اور نو نول سے سے 6 یں سمار ارب ہوں ہیں ، ن سے مهانو میرا رب ہے وہ تعمہ میں پر میا اور ، ن سے مها میرا رب ا اللہ ہے حتی کہ مرکیا' وہ دجال کے فقنہ سے پیچ گیا اور اس پر کوئی فقنہ نہیں ہو گا' جب تک اللہ چاہے گاوہ زمین پر ٹھیرے گا' ، بھر مغرب کی طرف سے عیبیٰ بن مریم نکلیں گے' وہ (سیدنا) محمہ ماہیا کی تقمہ بق کریں گے' اور دجال کو قبل کریں گے' اور

یمی قیامت کا قائم ہوناہے۔

(المعجم الكبيرة يه و الحديث: ١٩١٨ مسداحدة ٥٥ ص ١٣ كشف الاستار عن زوائد البرار و تم الحديث: ٣٣٩٨)

(۳۵) امام احمد بن عمرو بن عبدالخالق بزار متوفی ۲۹۲هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہرریہ دبڑھ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صادق مصدوق (مٹائیلا) نے فریا جس زمانہ میں لوگوں کا اختلاف اور فرقے ہوں گے اس زمانہ میں کانا وجال مسیح الفاللہ مشرق کی طرف سے نگلے گا ' پھرالللہ تعالیٰ اس کو چالیس دن میں جمل تک چاہے گا زمین پر پہنچائے گا ' اس کی مسافت کی مقدار کا اللہ ہی کو علم ہے ' اور مسلمان بہت مختی اٹھا میں گے ' پھر عیمیٰ بن مریم مٹائیلا آسان سے نازل ہوں گے ' لیس وہ لوگوں کو نماز پڑھا میں گے ' جب وہ رکوع سے سمر اٹھا میں گے ' تو کسیں گے سمع اللہ لمین حصدہ اللہ تعالیٰ مسیح وجال کو قمل کردے گا اور مسلمانوں کو غالب کردے گا' اس حدیث کے تمام راوی نقتہ ہیں۔ رکشف الاستار عن زوائد الرور 'رقم الحدیث : ۳۸۸

(۳۷) آمام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی منوفی ۲۰۳۱ھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع نے فرملا : وجال مدینہ میں داخل نہیں ہو گا کم یونکہ خندق

اور مدینہ کے ہر راستہ میں فرشتے اس کی خفاظت کر رہے ہیں' سب سے پہلے عور تیں اور بائدیاں اس کی اتباع کریں گی' مجروہ چلا جائے گا کچرلوگ اس کی اتباع کریں گے بھروہ غصہ میں بھر کرواپس جائے گا حتی کہ خندق میں گر جائے گا اس وقت عیسی

بن مريم نازل بول ك- (المعجم الاوسط ج٢، رقم الحديث: ١٣٦١)

(سے) حافظ جلال الدین سیو کلی متوفی ۹۱۱ھ بیان کرتے ہیں ۔ امام محمد بن سعد حضرت ابو ہررہ دیاتھ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے 'وہ

صلیب کو تو ز دیں گے اور خزر کو قتل کریں گے اکور لوگوں کو ایک دین پر جمع کریں گے اور جزید کو موقوف کریں گے۔ (جامع الاحادی انگیری ۴ رقم الحدیث: ۲۵۰۵)

(٣٨) امام ديلي في حضرت الوبريره والله عن ووايت كياب كدني مالي يقل في الدين وحد زين كي آشه سوبمترين مود

اور چار سو بهترین عورتوں پر علیٹی بن مریم کانزول ہو گا۔ (جامع لااحادیث الکبیری ۴ رقم الحدیث: ۲۸۹۰۷)

(۳۹) امام ابوداؤر الطیالی نے حضرت ابو ہر یرہ وہ کا جسے روایت کیا ہے کہ دجال پر حضرت علیٹی بن مریم کے سوالور کسی م لط نهيل كياجائ كا- (الجامع الصغيرج ١٠ رقم الديث: ١٠٠١٥)

(۲۰) المام حسين بن مسعود بغوى متوفى ۱۲۵ هدوايت كرتے بين

حضرت الو ہررہ والله بیان کرتے ہیں که رسول الله الله الله الله علما : الله کی فتم! ابن مریم ضرور نازل بول گے '

ا دکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کو ضور توڑیں گے خزیر کو ضرور قل کریں گے اور جزیہ ضرور مو قوف کریں گے اور ضرور او نشیوں کو چھوڑ دیا جائے گالور کوئی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا' اور کینہ' بغض اور حسد ضرور نکل

جائے گا اور وہ مال کی طرف بلائیں گے سواس کو کوئی قبول نمیں کرے گا-(شرح السنرج ٤ وقم الحديث: ١١١٦ مند احرج ٢ص ٣٠١ ٣٠١)

و معرت عینی علیه السلام کے زول کے متعلق میر جالیس احادیث میں نے کتب صحاح سن مسانید اور معاجم س

ختب کی ہیں اور ان تمام احادیث کی اساتید صحیح اور ثقه راویوں پر مشتل ہیں 'اکثر احادیث صحیح ہیں اور بعض حسن میں اور کوئی سند بھی ورجہ اعتبارے ساقط منیں ہے اکتب احادیث میں ان احادیث کے علاوہ اور بھی صحیح اور معتبر احادیث بیں

کین میں نے رسول اللہ ملاہیم کی شفاعت اور بشارت کے حصول کے لیے چالیس احادیث پر اکتفاء کی نیزیہ خیال بھی تھا کہ کہیں قار ئین آتناہٹ اور ملال کاشکار نہ ہو جائیں اور ان احادیث کو جمع کرنے کا محرک اور باعث یہ تھا کہ مرزائی بڑے شد

و مد سے نزول میچ کا انکار کرتے ہیں۔ سومیں نے پہلے قرآن مجید کی زیرِ تغییر آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو واضح کیا۔ بعد ازاں یہ احادث بیان کی ہیں جو اپنی کثرت کے اعتبارے معنی "متواتر ہیں-

الله تعالی کا ارشاد ہے : تو میوویوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال قیں 'اور اس وجہ ہے کہ وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستہ ہے بہت روکتے تھے۔(انساء ؛ ۱۲۰)

ایں آیت کامعن ہے چونکہ میںوونے اللہ ہے کیے ہوئے میثاق کو توڑویا' اور اللہ کی آیات کا انکار کیا' اور انبیاء علیهم السلام کو قتل کیا مصرت مربم پر بہتان باندھا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین اور اس کے راستہ سے روکنے کے لیے' اللہ

کی کتاب میں ترمیم اور تحریف کی اور سیدنا محمد طابیع کی نبوت کے صدق کے واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا تو اللہ نے ب طور سزائی پاک چیس ان پر حرام کروی ان چیزول کابیان انشاء الله سورة الانعام کی تفییر میں وضاحت کے ساتھ آئے گا-الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان کے سود لینے کی وجہ ہے علائکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ

لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دروناک عذاب تیار کیا ہے۔ (انساء: ١١١) سود کی دو قشمیں ہیں رہا النسئہ اور رہاالفضل' رہا النسئہ کی تعریف یہ ہے کہ مدت میں تاخیر کی بنا پر مقموض سے

اصل رقم سے ایک معین رقم معین شرح کے ساتھ ذا کد وصول کی جائے اور رہا افضل کی جامع تعریف ہدے کہ جن دو چیزوں کی جنس ایک ہوان میں ہے ایک چیز کو دو سری چیز کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا خواہ میہ زیادتی وزن میں ہو یا پیانہ سے ماپ میں ہو یا عدد میں ہو' میرود مقروض ہے سود بھی لیتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق بھی کھاتے تھے 'اور لوگوں

کامل ناحق کھانے کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر کتاب میں تحریف کرویتے تھے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے : لیکن ان میں ہے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں' وہ اس (دی) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئ ہے اور اس پر جو آپ ہے پہلے نازل کی گئی ہے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوۃ اوا کرنے وا

تد اور قیامت پر ایمان لانے والے ' بیر وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطافرائیں گے۔ (النساء: ١٣٣) اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے جن یمودیوں کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ آپ سے کتے میں کہ آسمان سے کتاب نازل کی جائے اور ان کی دیگر ندموم صفات بیان فرائی تھیں 'ان یمودیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان علاء یمود کا استثناء فرمایا جو علم میں رائح ہیں اور جو آپ پر نازل کی ہوئی و تی پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں ا انہوں نے سابقہ اسانی کمابوں میں آپ کے متعلق جو بشارات پڑھی ہیں ان کے اطمینان کے لیے وہ کافی ہیں اور وہ آپ کی تقدیق کے لیے آپ سے کوئی اور معجرہ طلب میں کرتے اور یہ لوگ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں۔ نماز اور زکوہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فریلا کیونکہ جسمانی عباوت میں پانچ وقت کی نماز میں مشقت ہوتی ہے اور مال عباوت میں زکوۃ کا اوا کرنا و شوار ہو یا ہے اور نماز اور زکوۃ ایسی بدنی اور مالی عباد تیں ہیں کہ ان کے اوا کرنے سے انسان باتی بدنی اور مالی عبادات بھی کرنے لگتا ہے نیز تمام عبادتوں کا خلاصہ خالت کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت ہے اور نماز سے خالق کی تعظیم ہوتی ب اور زکوۃ اواکرنے سے مخلوق خدا پر شفقت ہوتی ہے اس کے بعد قیامت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا کیونکہ تمام نیک اعمال ک تحریک اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق قیامت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے نیز قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ برے لوگوں کے بعد اتھے لوگوں کا اور عذاب کے بعد تواب کا ذکر فرمانا ہے کیونکہ برشے کی معرفت اس کی ضد ہے ہوتی - اس لیے پہلی آبیوں میں بیودی کافروں اور ان کے عذاب کاذکر فرمایا تھا اور اس آبیت میں بیودی مومنوں اور ان کے ب كاذكر فرمايا ب-

ہم نے واؤد کو زبور عطاکی 0 ادرم نے ایسے ربول (بھیے) بن کا فقہ م نے بان فرایا اورم نے ایسے رول دھی بھیے بن کا تھے ہم نے آئے والمج تک میان نہیں کیا ۔ اور اللہ نے موی سے و

Marfat.com

ڔٵۺ**ۏڒڮؽ**ڵٳۿٙ

کارساز ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : (اے رسول معظم!) ہم نے آپ کی طرف وی (نازل) فربائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نمیوں کی طرف وی (نازل) فربائی 'اور ہم نے ابراہیم اور اسائیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف اور عینی' ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وی (نازل) فربائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطاکی-(انساء : ۱۹۳) سید نامجر مظھیلام کی نبوت پر یہود کے اعتراض کا جواب

امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی اساه روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا (بنو قینقاع کے یودویوں میں ہے) مسکین اور عدی بن زید نے کما اللہ تعالیٰ نے موٹ کے بعد کمی بشریر کوئی چیز مازل نمیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رومیں یہ آیت مازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور نمبیل کی طرف وی مازل فرمائی ہے اس طرح آپ پر بھی وی مازل فرمائی ہے۔

(جامع البيان بر٢ ص ٣٨ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

ایک قول یہ ہے کہ جب بمودیوں نے آپ سے یہ کما کہ اگر آپ نبی چیں تو آپ پر بھی اس طرح کتاب نازل کی ع جس طرح حضرت موٹ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی تو اللہ تعالی نے ان کے روش سے آیت نازل فرمائی کرتم

و القرآن

Marfat.com

لا يحب الله

آؤی ' آبراہیم ' اساعیل ' اسحال ' یعقوب ' ایوب ' یونس ' ہارون اور سلیمان کو نبی ماہتے ہو حالانکہ ان پر بھی آسان ہے کوئی کو کتب نازل نہیں کی گئی تھی ' مو تعمارا آ سان ہے کتاب نازل کیے جانے کا مطالبہ کٹ ججتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نبوت کا شوحت صرف اظہار مجبوں پر موقوف ہے آپ ہے پہلے نمیوں کی نبوت بھی مجبوں ہے باہت ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت پر متعدد مجبرات بیش کیے اور سب سے براا مجبوہ قرآن کرہم ہے جس کی نظیر پیش کرتایا جس میں کی بیشی اور تحریف طابت کرنا آج بھی یوری دنیا کے لیے چیلتے ہے اور قیامت تک رہے گا جب کہ باتی انبیاء علیم السلام کے مجبرات میں ہے کسی بی کا تمبیرہ ان کے جانے کے بعد باتی نہیں رہا تو یہ کس قدر اٹھاف سے بعید ہے کہ جن نمیوں کے مجبرات فانی تنے ان کو نبی مانا جائے اور جس عظیم الشان نبی کا مجبرہ و زیادہ جائیں نبوت کا انکار کر دیا جائے۔

ب وروس کے اس میں بیاد مور میں بیریہ ہوریہ ہوریہ ہوں پیت کا دکر فرایا کیو نکہ وہ سب سے پہلے ہی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کیا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے نبی میں جنہوں نے ادکام شرعیہ بیان کیے یا اس لیے کہ جس طرح نبی مائید کی وعوت اسلام تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے اس طرح حصرت نوح کی وعوت بھی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے اس طرح حصرت نوح کی وعوت بھی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔

حفرت نوح کے بعد دو سمرے بمیوں کا بالعوم ذکر فرمایا پھر خصوصیت کے ساتھ حفرت ابراہیم کا نام لیا' یہ ان کے شمرف کی دجہ ہے ہے کیونکہ دہ تمام نمیوں کے سلسلہ آباء میں تیسرے اہم باپ ہیں' حضرت آدم' حضرت نوح اور پھر حضرت ابزاہیم' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاذکر یمود کارد کرنے کے لیے فرمایا کیونکہ یمود ان کی نیوت کے منکر تنے' اور حضرت داؤد کو زبور عطا فرمانے کاذکر فرمایا کیونکہ زبور بھی ای طرح قبط وار نازل کی گئی تھی جس طرح قرآن مجید قبط وار نازل ہو رہا تھا۔

تھا۔

قرآن مجید کو یک بارگ نازل نہ کرنے کی مکتیں

قرآن مجید کو یک بارگ نازل نہ کرنے کی مکتیں

قرآن مجید کو یک بارگ نازل نہ کرنے کا بحو رابطہ حضرت موئی ہے نقص گردانا طلائکہ اس میں ہمارے نبی ملاہیم کی بری

نفیلت ہے کیونکہ کتاب نازل کرنے کا جو رابطہ حضرت موئی ہے زندگی میں صرف ایک بار قائم جواوہ رابط نبی طاقیم کے سنا نفیل کے ملائے میں جانا نہیں پڑتا تھا،

ملکہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، قرآن مجید وہیں نازل ہو جانا تھا، خواہ آپ بدر کے میدان میں بول اصد کی گھاٹیوں

ملکہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، قرآن مجید وہیں نازل ہو جانا تھا، خواہ آپ بدر کے میدان میں بول اصد کی گھاٹیوں

میں ہول خان میں ہوں کی سواری پر ہول، حضرت عائشہ کے بستر پر ہوں ،جہاں آپ ہوتے تھے قرآن کریم و جی نازل

ہو جانا تھا، لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے ان کے جواب میں آبیت نازل ہو تیں ' یہوں اور نصار کا کے اعتراضات کے

ہو ابات میں اور مختلف چیش کو تیوں کے سلسلہ میں آبات نازل ہوتی تھیں ' یہ سوارت یک بارگی نزول میں کہاں ہے پھراگر

عبارگی کتاب نازل ہوتی قرتم املائم کے بارگی فرض ہو جاتے اور لوگوں کے لیے آبک دم ان پر عمل کرنا اور پرانی عاد توں اور

مرسموں کا چھو ڈنا مشکل ہونا' ہر تدریخ کتاب کے نزول سے لوگوں پر اسلام کا قبول کرنا آسان ہوگیا گیاتو انہوں نے بابرگی نازوں نے کے بارگ

ہٹ دھری ہے منا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ہم نے ایسے رسول (بھی) بھیج جن کا قصہ ہم نے آپ ہے (ابھی تک) بیان نہیں کیا' اور معلق اللہ نے مویٰ سے (بلاواسطہ) بہ کثرت کلام فرمایا (النساء: ۱۹۱۷) نبوں اور رسولوں کی تعداد کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اله هربيان كرتے ہيں:

صادظ جال الدین میوی می صوی الم جویای رسے ہیں ،

امام عبر بن تحید ، تھم ترقدی نے قواور الاصول میں الم این حبان نے اپنی صحیح میں ، عاکم نے اور الم ابن عسائر نے اپنی صحیح میں ، عاکم نے اور الم ابن عسائر نے جنرت ابوذر بن فی ہے ، تو میں ایک اکھ چوہیں ہزاد نہ ہیں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ان کی چوہیں ہزاد نہیں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ نے قربلا آئیں سواور تیرہ بم غفیر ہیں۔ پھر فربلا اے ابوذرا چار مرائی ہیں : آدم ، شیٹ اور خوت اور دوہ اور لیں ہیں اور وہ پہلے خص ہیں جنہوں نے تالم کے ماتھ کاما ، اور چار عرب ہیں : ہود ، صالح ، شعیب اور تمہارے نبی (شاہیم) اور بنوا مرائیل کے انجیاء میں سب سے پہلے موٹ ہیں اور سب سے آخری میں میں سب سے پہلے موٹ ہیں اور سب سے آخری تی تمہارے نبی ہیں۔ الم ابن حبان نے اس مدیث کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے اور الم ابن الجوذی نے موضوعات میں ، اور یہ دونوں تھم متضاد ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدیث ضعیف ہے نہ صوبح ہے نہ موضوع ہے جیسا کہ میں (سیوطی) نے مختصر متضاد ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدیث ضعیف ہے نہ صوبح ہے نہ موضوع ہے جیسا کہ میں (سیوطی) نے مختصر الموضوعات میں بیان کیا ہے۔

امام ابن الب حاتم حصرت ابوامامہ دین ہوئے ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا نبی اللہ! انہیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اکھ چوہیں ہزار ہیں ان میں سے تین سو پندرہ جم غیفررسل ہیں-

امام ابدیعلیٰ نے اور امام ابو تعیم نے حلیہ میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس دیاتھ سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء میں سے آٹھ ہزار نبی میں ' بھر عیسیٰ بن مریم میں بھران کے بعد میں ہوں۔

الم عاكم نے سند ضعیف كے ساتھ حقرت انس وتاہ ك روایت كیا كه رسول الله مثل الله علی آخر برار انبیاء كے بعد معوث كیا كیا ان میں سے چار بزار انبیاء بن اسرائیل تھے-

امام ابن عسائر نے کعب احبار سے روایت کیا ہے انٹد نے حضرت آدم پر انبیاء اور مرسلین کی تعداد کے برابر لاٹھیال نازل فرمائیں' پھر انہوں نے اپنے بیٹے شیث کی طرف متوجہ ہو کر فریلا : اے بیٹے تم میرے بعد میرے خلفہ ہوگ تم اس لاٹھی کو مضبوطی اور تقوئی کے ساتھ پچڑا ہو' اور جب تم انٹد کا عام لوتو اس کے ساتھ (سیدنا) محد رطبیان تھا' پھر ش نے میں نے ان کا نام عرش کے پائے پر اس وقت تکھا دیکھا جب میں بنوز روح اور مٹی (کے پتلے) کے درمیان تھا' پھر میں نے اس ن کھیرالیا تو اس کے ساتھ پھر انشد نے بچھے جنت میں خصرالیا تو اس نے بحث ان میں میں بر جگہ (سیدنا) محمد (طبیعیا) کا نام تکھا ہوا دیکھا' کو رہیں نے بری آ تکھ والی حوروں پر میں نے بری آ تکھوں کے درمیان ، صوول پر (سیدنا) محمد میں بر اسدرہ المنتی کے چوں پر اور ملا کہ کی آ تکھوں کے درمیان ، صوول پر (سیدنا) محمد میں کا نام تکھا ہوا دیکھا۔

امام ابن الی حاتم نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان ایک ہزار سال ہیں 'اور نوح اور ابراہیم کے درمیان آیک ہزار سال ہیں 'اور ابراہیم اور مویٰ کے درمیان ایک ہزار سال ہیں 'اور مویٰ اور عیمیٰ کے درمیان چار سو پیل ہیں' اور سینی اور (بیدنا) محمد (ٹائھیم) کے درمیان تیر سوسال ہیں۔

الم ابن الى حاتم نے اعمش سے روایت کیاہے کہ موی اور عینی کے درمیان ایک بزار سال ہیں۔ الم حاكم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنماے روايت كياہے كه آوم اور نوح كے درميان ايك بزار سال من اور نوح اور ابراہیم کے درمیان ایک ہزار سال ہیں 'اور ابراہیم اور موئیٰ کے درمیان سات سوسال ہیں 'اور موٹیٰ اور عیسیٰ کے درمیان ایک ہزاریا بج سوسال ہیں اور عیسی اور عمارے نبی علیہ السلام کے درمیان چھ سوسال ہیں۔

(الدر المنثورج ٢ص ٢٣٨ ـ ٢٣٧ مطبوعه ايران)

علم نبوت ير ايك اعتراض كاجواب

بعض لوگ اس آیت سے مید استدلال کرتے ہیں کہ نبی مطابیع کو اللہ تعالی نے کلی علم (تمام مخلوق کا علم) نہیں عطا فرملا کم مکت اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کا قصہ آپ کو بیان فرمایا ہے اور بعض کا قصہ بیان نہیں فرمایا 'اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں زمانہ ماضی میں بعض انبیاء کا قصہ بیان کرنے کی نفی ہے' اس سے میہ کب لازم آیا ہے کہ آپ کی آخر عمر شریف تک الله تعالی نے آپ کو ان بعض انبیاء کے اجوال کی خبرے مطلع نمیں فرمایا نیز اس بحث میں اس آيت کو بھي ملحوظ رڪھنا جائے :

وَكُلًّا نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَئْبُا ٓ وَالرُّسُولِ مَا نُثَيِّتُ اور رسولول کی خبرول میں سے ہم سب باتیں آپ پر بیان مَفُؤُادَكَ (هود: ١٢٠) فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو ثابت رکھے ہیں۔

ہم چند کہ سورہ نساء مدنی ہے اور سورہ ہود کل ہے' لیکن اٹل علم پر ردشن ہے کہ ان سورتوں کا تک یا مدنی ہونا اکثر آیات کے اعتبارے ہو آئے ، ہر ہر آیت کے اعتبارے نہیں ہو آ۔

علامه سيد محمود آلوى حنفي متوفى ١٢٧٥ه لکھتے ہیں ᠄

احادیث میں مذکور ہے نبی مالی علم نے بتایا کہ نبی ایک لاکھ چومیں ہزار ہیں' اور رسول تین سو تیرہ ہیں' اور اس آیت میں یہ ذر کور ہے کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء کا قصہ آپ سے بیان نہیں فرمایا اس کا جواب سے بے کہ بعض انبیاء کا قصہ بیان نہ كرنے سے يد لازم نيس آناكد الله تعالى نے آپ كو ان انبياء كاعدد بھى ندبيان فرمايا بو اس ليے يہ موسكا ب كد الله تعالی نے آپ کو ان کی خبروں سے مطلع نہ فرمایا ہو لیکن یہ اطلاع دی ہو کہ کل نبی اٹنے ہیں' اس تقریر سے بعض معاصرین کا میہ اعتراض دور ہو گیا کہ اس آیت میں نبی ماٹھائیل کے عدم علم کی تصریح ہے اور نبی ماٹھائیل اس سے منزو ہیں کہ آپ کو انبیاء كى تعداد كاعلم نه مو- (روح المعلق ج٢ص ١٨-١٤مطوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

حضرت مویٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں یمود کارو نیز الله تعالی نے فرمایا الله تعالی نے موی سے (بلاواسط) به کثرت کلام فرمایا۔

جزء بن جابر الحتمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یمودی علاء سے سنا' جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مو کی کی زبان کے

سوا ہر زبان میں حضرت موی سے کلام کیا تو حضرت موی کہنے گئے اسے میرے رب میں اس کلام کو نہیں سمجے رہا حتی کہ الله ف ان كي زبان مين ان كي آواز كم مشابه آواز من كلام فرمايا عضرت موى في ما ال مير رب كياتيرا كلام اى طرح ہے؟ فرمایا اگریں اپنے کلام کے ساتھ تم سے کلام کروں تو تم فتا ہو جاؤ گے ، حضرت مویٰ نے کہا اے میرے رب! کیا **کلوں میں کوئی چیز تیرے کلام کے مشلبہ ہے؟ فرملا آسانی بیل کی گرج دار کڑک میری آواز کے مشلبہ ت** 

(جامع البيان جر ٢ ص ٢١- ٥٠- مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٥١٥ه

کین تحقیق ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت موٹی علیہ السلام نے بغیر آواذ کے ہر جمت اور ہر طرف سے سنا جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر رنگ کے دکھائی دے گااس طرح اس کا کلام بغیر آواز کے سائی دیتا ہے۔

اس آیت نے بھی یبود کا رو کرنا مقصود ہے انہوں نے کما تھا کہ جس طرح حضرت موئی پر آسان سے کتاب نازل ہوئی تھی ان کا رو فربلا کہ ہوئی تھی ان کا رو فربلا کہ اند تعالی نے موئی مانتے ہو اند تعالی نے دخرت موئی کو شرف کلام میں اند ہم کا انداز میں کرتے تو آگر مطرت جس طرح حضرت موئی کی خصوصیت کلام کی وجہ سے تم باتی انجیاء علیم السلام کی نبوت کا انکار نہیں کرتے تو آگر حضرت موئی برخصوصیت کے ساتھ آسمان سے کتاب نازل کی گئی ہے تو تم اس وجہ سے (سیدنا) محد (مانتیم) کی نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو!

ہمارے نبی ماڑھ یا کاللہ سے ہم کلام ہونا اور تمام معجرات کابد درجد اتم جامع ہونا

واضح رہے کہ حصرت موسیٰ کی خصوصیت ہم کلامی ہمارے نبی سیدنا محد ملایظ کے علاوہ دو سمرے انبیاء کے اعتبار سے ب اور یہ خصوصیت اضافی ہے حقیقی نہیں ہے اللہ تعالی شب معراج ، ہمارے نبی مالی یا ہے بھی ہم کلام نہوا اور آپ کو زیادہ شرف اور فضیلت سے نوازا' بلکہ ہروہ معجزہ جو دو سرے عبول کودیا گیاوہ زیادہ کمال اور حسن کے ساتھ نبی مالیجیا کو عطا فرمایا ہے' دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی مار کر زمین سے بانی نکالا 'کیمن ذمین میں بانی ہو تا ہے نبی م<del>ان</del>اییم نے انگلیوں ہے پانی جاری کر دیا جہاں پانی ہوتا ہی نہیں' حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیاوہ اس ہے زرہ بن لیتے تھے' لین لوے کی طبیعت میں نرمی ہے وہ آگ ہے نرم ہو جاتا ہے ، نبی طابیتا نے پہاڑ میں سرواخل کردیا تووہ موم کی طرح نرم ہو آ چلا گیا جب کہ چھری طبیعت میں زی نہیں وہ لوٹ جاتا ہے زم نہیں ہوتا۔ یہ حسی فری تھی اور معنوی نرمی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا احد بہاڑے یہ ہم سے محبت کر آہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ' پھر میں محبت نہیں ہوتی جو محبت نہ کرے اس کو سنگ دل کہتے ہیں لیکن بیہ تو ان کا کمال ہے کہ جس کی طبیعت میں محبت نہیں ہوتی اس میں بھی اپنی محبت پیدا کمدی' حضرت سلیمان کے لیے دور کی مسانت ہے ملک جھیلئے سے پہلے تخت لایا گیا الیکن تخت الیمی چیز ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگد منتقل کیا جا سکتاہے، معراج کے بعد آپ مشرکوں کے سامنے بید واقعہ بیان کر رہے تھے کمی نے آپ سے مسجد اتصیٰ کی نشانیاں یو چیس ایک لحہ کے لیے آپ کو تردہ ہوا تو جرائیل نے مبحد اقصیٰ آپ کے سامنے لا کر رکھ دی اور آپ مبجد کو دکھ کر نشانیاں بتاتے رہے' حالا نکہ مسجد ایسی چیزہے جس کو صحیح و سالم ایک جگہ سے دو سری جگہ منتقل نہیں کیاجا سکتا سو تخت لانے ہے یہ زیادہ بعید ہے ' حضرت عیسلی نے چار مردے زندہ کیے لیکن ان کے بدن موجود تھے جس بدن میں ایک بار حیات آ چکی ہو اس میں دوبارہ حیات جاری کرنا انتا بعید نہیں ہے اس کی توجہ سے پھروں نے کلام کیا ورخت چل کر آئے' کھجور کاستون آپ کے فراق میں چلا چلا کر رونے لگا محوثت کا ایک مکوا آپ کے وہن میں بول اٹھا' پھروں' ورختوں اور ستونوں میں آپ کی توجہ سے حیات آئی جن میں عادة" حیات نمیں ہوتی! سوواضح ہوگیا کہ ہرنی کو جو معجزہ دیا گیا اس نوع كا معجره آب كو زياده كمال اور زياده شرف كے ساتھ ديا كيا الكد اس كائنات ميں جس صاحب كمال كو كوئى كمال الماب وه ب ہی کا تصدق ہے 'جس کو جو روشنی ملتی ہے وہ آپ کے نور نبوت سے ملتی ہے اور حقیقت میں کملل وہی ہے جس کی

<del>ل آپ میں ہو اور جس چیز کی اصل میں آپ نہ ہو</del>ں جس کی آپ سے نسبت نہ ہو وہ کمال نہیں وہ س

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیج ' آکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لي الله يركوكي جحت نه رب اور الله بهت عالب يدى حكمت والاب- (النساء : ١١٥)

یک بارگی کتاب نازل نہ کرنے کے اعتراض کا ایک اور جواب

اس آیت میں بھی یمود کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جمارے نبی سیدنا محمد مٹائیزام پر یک بارگ پوری کتاب کیوں نمیں نازل کی گئی ، جواب کی تقریر سے ہے کہ خمیوں اور رسولوں کو بھیجے سے اصل مقصود سے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دس اور عبادت کرنے والوں اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے والوں کو ثواب کی بشارت دس اور اللہ

تعاتی کی عبادت اور اس کی اطاعت ہے روگر دانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب ہے ڈرائیں اور یہ مقصد صرف نی پر کتاب نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے خواہ وہ کتاب الواح (تختیوں) کی صورت میں یکبارگی نازل کی جائے یا متفرق طور پر تھوڑے تھوڑے کرکے اللہ تعالیٰ کے احکام نازل کیے جائیں' بلکہ تھوڑے تھوڑے احکام وقیا″ فوقیا″ نازل کرنا مصلحت اور

حکمت کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ اگر تمام احکام ایک دم نازل کر دیئے جائیں تو ان سب پر فورا عمل کرنا دشوار ہو گا' اور بنواسرائیل کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ بھی یمی تھی کہ ان پر یکبارگی تمام احکام کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا' اس کے برخلاف اللہ

تعالی نے مارے بیارے نبی مالی بیام رور آپ کے وسلہ سے ہم یرب رحت فرمائی کہ تھوڑے تھوڑے کرے احکام نازل کے 'شراب کی حرمت تدریجا" نازل کی 'کتوں ہے اجتناب کا حکم بھی بہت بعد میں دیا' جوئے کو بھی بعد میں حرام کیا کیونک

برسوں ہے ان کاموں کے عادی تھے ان کے لیے ان کاموں کو یک لخت چھوڑنا آسان نہ تھا کمہ کی زندگی میں پہلے ان کو نماز کا پابند کیا ' چرمدیند منورہ میں جہاد' ذکوۃ اور روزے کے احکام نازل کیے اس کے بعد جج فرض کیا ' چر بتدر نیج

مسلمانوں کو تمام برے کاموں کو چھوڑنے کا تھم دیا۔ سوواضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو تھوڑے تھوڑے کرکے احکام مازل کیے گئے ہیں۔مصلحت اور اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس پریبود کااعتراض بالکل بے جا اور ان کی کم عقلی

رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانے کے وجوب میں زاہب

علامه عبدالحق خير آبادي متوفى ١٣١٨ اله لكصة بن

بعض احناف نے یہ کما ہے کہ بعض احکام کا اوراک کرنے میں عقل مستقل ہے' اس لیے انہوں نے کما کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے اس طرح مروہ چیز جو اللہ تعالی کی شان کے لائق نہ ہو مثلاً کذب اور جمل وغیرہ اس بھی حرام ہے، حتی کہ عقل مند بچے جو ایمان اور کفر میں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس مسئلہ میں ان کے اور معزل

کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے' اور وہ (احناف) اس کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا حکم عقل ہے معلوم ہو جاتا ہے اور شرع پر موقوف نہیں ہو ہا' اور امام ابوصیفیہ دائھ سے یہ منقول ہے کہ جو شخص اپنے خالق سے جامل ہو اس کاعذر مقبول

نہیں ہے' کیونکہ وہ اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر دلائل کامشاہرہ کر رہاہے' اور حق بیہ ہے کہ اللہ تعالٰی کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا تمام عقلاء کے نزدیک صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرناسب کے نزدیک صفت نقصان ہے' نیز

ایمان کا معنی ہے نعمت کا شکر اوا کرنا اور یہ صفت کمال ہے اور کفر کرنا نعمت کا کفرنہے اور یہ صفت نقصان ہے ، پس عمل کے کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر فتیج ہے للذا اگر انسان اس کام کو ترک کر دے جو عمل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستق ہو گا، خواہ اس تک اللہ کا تھم نہ پنچے اور وہ معفور نہیں ہو گا، البتہ یہ کما جا سکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیو نکہ اس کے پاس بالفعل اللہ کا تھم نہیں چنچا، اور عمل پر اعماد کلی نہیں ہے۔

ا یو سے اس ایو این میں میں ہے ہوت کی ہے ہوت کی اس میں ہوت کے بغیرایمان لاناواجب ہوتو اس کی دعوت کے بغیرایمان لاناواجب ہوتو اس سے لازم آئے گاکہ اس کے عظم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو لازم آئے گاکہ رمولوں کے بھیج بغیر بھی اس کو عذاب دیا جائے حالانکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے :

وَمَاكُنَّا مُعَدِّرِ بِسَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولًا مَهِ الله عَمَال وقت تك عذاب وي وال نيس بي جب تك كم

(الاسبراء: ۱۵) رسول نه جميج دين-

اس بحث كأخلاصه بيه ہے كه:

(۱) جمهور معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات یر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفرنہ کرے 'اگروہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیاتو اس کو عذاب ہو گا۔

. (r) امام ابو صنیفہ سے ایک زوایت میہ ہے کہ اگر ایسے مختص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تووہ مستحق عذاب ہو گا خواہ

(٣) اشاعرہ اور جمہور احناف کا فد ہب ہے کہ جب تک کمی شخص کے پاس رسول کی دعوت اور شریعت کا پیغام نہ پننچ وہ ا کیان لانے یا کسی اور حکم کو بجالانے کا مکلت نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال النساء: ۲۵ الاسراء: ۱۵ اور حسب ذیل

اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے ہے پہلے کسی عذاب میں وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكُنَا هُمْ بِعَذَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا

رَبَّنَا لَوُلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَبَّبَهُ الْيَكَمِنْ ہلاک کردیتے تووہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تونے ہماری طرف فَبْلِ أَنْ نَبْلِكُ وَنَخْزَى (طه: ٣٣) کوئی رسول کیوں نہ ہمیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے 'اس ہے

پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 🖫 کیکن اللہ گواہی ویتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو پچھ نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور فرشتے رہمی) گواہی دیتے ہی اور الله كا گواہ ہونا كافی ہے- (النساء: ١٦٦)

رسول الله ما يم كي نبوت ير الله تعالى كي شمادت

اس آیت میں بھی بیود کے اعتراض کا جواب ہے' بیود نے کہا تھا کہ وہ اس قرآن کو منزل من اللہ نسیں مانے' جو

تھوڑا تھوڑا کرکے نازل ہوا ہے' سو آیت کامعنی ہیہ ہے کہ ہم چند کہ یہود آپ کی کتاب اور آپ کی نبوت کو نہیں مانتے لیکن الله گوائی ، یتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو کچھ نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے اور ان معجزات کی وجہ ہے آپ کی تقیدیق کرنا واجب ہے' اور اگریپوو آپ کی نبوت کی تقیدیق نہیں

كرتے تواس سے آپ كوكيا كى ہوتى سے جب كداس كائلت كارب اور آپ كامعبود آپ كى تصديق كرا ہے اور عرش کری اور آسانوں اور زمینوں کے فرشتے آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور یمود تو لوگوں میں سب سے خسیس درجہ کے ہیں

اس لیے یہ اگر آپ کی تقدیق نہیں کرتے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالٰی کاارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے کفر کیالور ظلم کیاللہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا' اور نہ انہیں ( آخرت

میں) کوئی راہ دکھائے گا() ماموا دو زخ کے راستہ کے جس میں وہ ہمیشہ ابد تک رمیں گے اور رید کام اللہ پر آسان ہے۔

(النساء: ١٦٩ـ ١٢٨)

اس آیت میں مبود یر عذاب کی وعید ہے اس آیت کامعنی یہ ہے کہ یمود نے (سیدنا) محمد ( الطبید) کی نبوت کا كفركيا ، اور دو مرے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شہمات ڈال کر ان کو اسلام لانے سے رو کا مثلاً ان سے کما اگریہ واقعی رسول ہوتے تو آسان سے یک بارگی کتاب لے کر آتے جیسے حضرت مویٰ تورات لائے تھے ' اور یہ کہا کہ قورات میں لکھا

ہوا ہے کہ حضرت مویٰ کی شریعت قیامت تک تبدیل نہیں ہو گی نہ اس میں کوئی ننخ ہو گا' اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہے اردن اور حفرت داؤد کے سوا اور کمی کی نسل سے نمی مبعوث نہیں ہو سکتا' ان اقوال کی وجہ ہے یہ لوگ بہت دور کر

گمرای میں جا پڑے اور وہ اپنی اس گمرای کو حق باور کرتے تھے 'اور ای گمرای کی وجہ سے ونیا کا مال اور ونیاوی مناصب حاصل کرتے تھے' اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سائی کہ ان کی ان گمراہیوں کی وجہ سے اور ان پر قائم رہنے اور ان کو حق سجھنے کی وجہ سے اللہ ان کو نمیں بخشے گا اور ان کو ہیشہ ہیشہ کے لیے دو زخ کے عذاب میں جٹلار کھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے لوگو! بے شک تہمارے پاس رسول (معظم) تہمارے رہ بے پاس سے حق لے کر آگیا سو تم اپنی بمتری کے لیے ایمان لے آؤ اور اگر تم کفر کر د تو اللہ ہی کی ملک میں ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو بچھ زمینوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا ہزی حکمت والا ہے۔ (النساء : عمل)

سيدنا محمد ما ينام كى دعوت پر دليل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کیڑو کے ساتھ یہود کے قول باطل کا در کیا کو رسیدنا محد ماہی اور برحق ہونے کے صادق اور برحق ہونے کو عام دعوت دی ہے۔ خواہ یہود ہوں یا غیر سود ہوں ماہی سرور ہوں سب کو سیدنا محد ملی اور اس آیت میں نبی ملی بیا کی نبوت کو ماننے کی عام دعوت دی ہے۔ نیز فرایا وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں اس سے مراد یا تو آن عظیم ہے کو کلہ قرآن عظیم کلام مجزے اور سے مجزہ آئے تک قائم ہے گائے دہ کے اس کا مراد دین اسلام ہے سو قرآن عظیم کی اجوزہ ہوں سے مراد دین اسلام ہے سو قرآن عظیم کے انجاز کو دیکھ کرتم آپ کو تی مان لو اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤ اور یا حق سے مراد دین اسلام ہے آپ نے یہ دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی عبارت کر اور باطل خداؤں کی پر شش نہ کرہ اور یا حق سلیم کا نقاضا ہے ' سو تم اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نہ اس دعوت کو قبول کر لو اور آپ کو تی مان کر اسلام میں واضل ہو جاؤ لور اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہارے اسلام لانے سے بلکہ سارے جمانوں سے مستنفی ہے تمام آسمان اور زمینیں اس کی ملک میں ہیں لوروہ بست علم والا اور بری حکمت کا نقاضا ہے ہے کہ وہ کافر لور مومن اور تیکوکار اور برکار کو ایک درجہ میں نہیں رکھی گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اے اہل کتاب تم اپنے دین میں صد سے تجاوز ند کرو اور الله کے متعلق حق کے سوالور کچھ نہ کمو اسسے عینی ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاکیا اور اس کی روح ہے۔ (النساء: ایما)

حفرت عیسیٰ کی شان میں افراط اور تفریط سے ممانعت

اس سے پہلی آ تیوں میں اللہ تعالی نے بیود کا رد کیا تھا جو حضرت عیلی علیہ السلام کی شان میں تفریط (کی) کرتے تھے '
حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان بازر حقہ تھے اور رہے کتے تھے کہ انہوں نے عیلی بن مریم کو قتل کیا ہے ' اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کی شان میں بہت عیلی علیہ السلام کی شان میں بہت افراد حد سے بڑھانا کرتے تھے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے ' سواس آبت میں اللہ تعالی نے عیسا بُوں کا رد کیا ہے ' اور اللہ تعالی کے متعلق حق سے سوا اور کچھ نہ کہو ' لینی بہ نہ کہو کہ اللہ فرایا ہے کہ تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالی کے متعلق حق سے سوا اور کچھ نہ کہو ' لینہ متحد ہے ۔ پھر اللہ اللہ کے بدن میں طول کر گیا ہے ' یا وہ عیلی کی روح کے ساتھ متحد ہے ۔ پھر اللہ اللہ نے ان کو صح عقیدہ بیان کیا کہ میچ عیلی بن مریم کو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی رطف القا کا ان ان کی رد ح ہے ۔

مزت عیسیٰ کے کلمۃ اللہ ہونے کامعیٰ

الله تعالى نے فرمايا ہے عيلى الله كاكلمه ہے جس كواس نے مريم كى طرف القاكيا كلمه كامنى بات اور كلام ب اور

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

إِذْ قَالِكِ الْمَلَا فِكُمَّ مِعْرِيمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكِ جب فرشوں نے كما اے مریم اللہ تسمیں ایک كلمه ک تا است اللہ علی این مریم ہے۔ اللہ میں ایک اللہ تعلیم این مریم ہے۔

بِكَلِمَةٍ قِنْهُ أَسْمُهُ الْمَيسَيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ . بثارت ويتاب جس كانام من عين ابن مري ب-الآن عدان (٣٥)

(آل عمران: ۳۵) معداد کر باید دور کا محفد به قبال کا کران ای کراه سروا

اس کامعنی یہ ہے کہ حصرت عینی بغیر کسی واسطہ اور نطقہ کے محص اللہ تعالی کے کلمہ کن اور اس کے امرہے ہیدا ہوئے ہیں 'جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اِس آیت میں فرمایا ہے :

وع ہیں جیسا کہ اللہ حال ہے۔ اس بیت میں رویہ ، اِنَّ مَثَلَ عِیدُ اللّٰهِ عِنْدُ اللّٰهِ کَمَثَلُ اُدُمُّ حَلَقَهُ مِنْ بِعَلَى مَثَلَ الله سے زدیک آدم کی طرح ب

رگ میں آپ کے گئر ان ان کا میں ان ان ان کا میں ان کا میں اس کو مٹی سے بنایا پھرانے فربلا" ہو جا" تو وہ ہوگیا۔ اس آیت سے واضح ہوگیا کہ حضرت عیسی محض اللہ کے کلمہ کن سے بیدا ہوئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو

ان ایک کے والی ہو یو کہ سرت ہی انسان اللہ کے کن فرمانے سے پیدا ہو آب تو پھر ہرانسان کو کلمنۃ اللہ ہونا کلمنۃ اللہ فرملا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہرانسان اللہ کے کن فرمانے سے پیدا ہو آب تو پھر ہرانسان کو کلمنۃ اللہ ہونا مدعمہ حصر مصلحات المام کی اشخصیص ہے ہو ہو کا حداث میں سرک امام غزائی نرکہا ہے کہ مرانسان کی بدائش کا

ج بئے۔ دھزت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ امام غزائی نے کماہے کہ ہرانسان کی پیدائش کا ایک سبب قریب ہے اور ایک سبب بعید ہے۔ سبب قریب نطفہ ہے اور سبب بعید اللہ کا کن فرمانا ہے اور چو تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی سبب قریب نہیں تھااس لیے ان کی خصوصیت کے ساتھ کلمہ کن کی طرف نسبت کی'

سیسی علیہ السلام می پیدائس کا نوئی سبب فریب میں مقامل ہے ان کی مصوصیت سے سماتھ سمنہ من کی سرب سبس کی ورنہ ہر انسان بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی پیدا ہوئی ہے کلمہ اللہ کی وہ بشارت ہے جو حسرت مریم کو حضرت علینی علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں دی گئی تھی۔

حضرت علینی کے روح من اللہ ہوئے کامعتی

رے کا مات روں کا مدہ رہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرملیا : عیسیٰ اس کی طرف سے روح ہے ٔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کی طرف سے روح کہنے کی متعدد وجوہ ۔

بیان کی گئی میں : (1) جب کوئی چیز بہت زیادہ طاہراور نظیف ہو تولوگ کہتے ہیں کہ بیہ روح ہے' حضرت عیسیٰ چو نکہ نطفہ کی آمیزش کے بغیر محض نفخ چرائم کی ہیں امور کر تھو اس کے مدرواہ از ان کر بیٹ میں ہو ہا یہ ان طور بر تھواں کے ان کر رہے تو ایا۔

محض کننے جرائیل سے پیدا ہوئے تھے 'اس لیے وہ عام انسانوں کی بہ نسبت بہت طاہر اور طیب تھے اس لیے ان کو روح فرمایا-(۲) حضرت عمیلی اپنی نبوت اور تبلیغ کی وجہ ہے اوگوں کے دین میں حیات پیدا کرنے کا سبب تھے اور ان میں روعانیت پیدا کرنے کا باعث تھے اس لیے ان کو روح فرمایا جس طرح قرآن مجید کو اللہ تعالی نے روح فرمایا- و کیذا لیک او حیینا

المیک روحا من امرنا (الشورلی: ۳۲) (۳) حضرت سیلی لوگوں سے برائیوں کو دور کرتے ان کو نیکیوں سے آراستہ کرتے اور لوگوں کے حق میں ہی رحمت ہے

(۳) منظرت مینی تو توں سے برامیوں تو دور نرمے تن تو بعیوں سے اراستہ نرمے اور نوتوں سے میں یں یا رخت ہے۔ کہ ان کو شرے نکل کر خیر کی طرف لایا جائے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اس لیے فرمایا ''و روح منہ'' جیسا کہ فرمایا

وایدهم بر و ح منه (المجادله: ۳۲)"اور ان کی انی طرف سے رحمت سے مائید فرمائی۔" (۳) کلام عرب میں روح پھوٹک کو کتے ہیں محضرت جرائیل نے محفرت مریم کے گربیان میں پھوٹک ماری تقی جس سے

تبيانالقرآن

سسلدروم

معرت مینی پیدا ہوئے اس لیے ان کو روح فریلا اور چونکہ مید پھونک اللہ کے اذن اور اس کے امرے تھی اس لیے فریلا ور وح منه وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں 'قر آن مجید کی اس آیت میں بھی پھونک پر روح کا اطلاق ہے: فنفخنا فیدہ من روحنا (النحریم : ۳) ''قوہم نے (مریم کے) چاک گریان میں اپنی طرف سے روح (پھونک) پھونک دی۔ ''یعنی حضرت جرائیل کی وساطت ہے۔ دی۔ '' یعنی حضرت جرائیل کی وساطت ہے۔

(۵) روح پر تو ین تغظیم کے لیے ہے 'اس کا معنی ہے ارواح شریف قدسے عالیہ میں سے آپ ایک عظیم' مقدس اور عالی قدر روح ہیں اور اس روح کی اللہ کی طرف اضافت تعظیم اور تشریف کے لیے ہے ' یعنی آپ اللہ کی طرف سے پندیدہ' معظم اور عالی قدر روح ہیں' جس طرح بیت اللہ اور ناتہ اللہ کما گیا ہے۔

تثكيت كابطلان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرملیا اور سہ نہ کمو کہ تین معبود میں ' (اس قول سے) باز رہو سہ تهمارے لیے بهتر ہے۔ قرآن مجید سے سہ معلوم ہو تا ہے کہ عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔ اللہ 'عیسیٰ اور مریم اور ان کو وہ اقایم خلاشہ کتے ہیں' اور ہرا تیم کارو سری اتنیم میں حلول مائتے ہیں' قرآن مجید میں ہے۔

(المائده: ۱۱۱)

عیسائیوں کا ایک اور فرقہ اللہ 'عیسیٰ اور روح القدس کو تین خدا مانتا ہے' عیسائی ان نتیوں کو الگ الگ خدا بھی مانتے ہیں اور ان تیموں کو ایک خدا بھی کہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فربایا ہے کہ بیہ نہ کمو کہ تین خدا ہیں ؟ یا تین اقاشم ہیں اور ان میں سے ہرایک دو سرے کی عین ہے ' اور ان میں سے ہرایک کال خدا ہے اور ان کا مجموع بھی ایک خدا ہے 'کیونکہ اس نظریہ سے اس توحید خالص کا انکار ہو تا ہے جس کی دعوت حضرت علی علیہ السلام نے دی تھی ' اور ششیت کو جمع کرنا غیر معقول ہے اور اجتماع الاضداد

ب الله تعالى في تشيف ع قائلين كو كافر قرار ويا ب : لَقَدْ كُفَرُ اللَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ قَالِثُ ثَلاَثَةٍ م

لَقَدْ كَفَدُ الَّذِينَ فَالُّوْاَ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ م بِعَن وولوك كافر مو ك مبنول في كما يقيقا الله تين وَمَامِنْ الْمِوالْكَ الْفُوَّا حِدُّ المائده: على شهر عن تيرا ع العَلاد موالك ستى ممبلت ك اوركوني

مستحق عباوت نهیں۔

لَقَدْ كَفُرُ الدِّيْنَ قَالُوْٓ إِنَّ اللَّهُ هُوالْمُرسِيْحُ بِعَنْ وولوك كافر بوك جنول ن كما يقينا مع ابن

ابْنُ مَرْيَمِ (المائده: ۲۷) مريم بي الشهر

ا بنيت مسيح كابطلان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرملا: صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے 'وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو' ای کی ملک میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ کائی کارساز ہے۔(النساء: اےا)

اس آیت کا مغنی ہے : اللہ واحد ہے مستحق عبارت ہے 'وہ تعدد' اجزاء اور اقائیم ہے منزہ ہے' اور نہ ہی وہ اجزاع

تهيسانالقرآن

ے ہے کیونکہ مرکب اپنے ایزاء کامحاج ہو تاہے اور جو کسی کی طرف محتاج ہووہ خدا نہیں ہو سکتا'وہ سجان ہے وہ اس ہے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہویا اس کا کوئی شریک ہو' عیسائی کتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے' اگر وہ حقیق بیٹا کتے ہیں تو یہ اللہ پر محال ہے کہ اس کی کوئی زوجہ جو اور وہ کسی کاباب ہو' کیونکہ باپ اولاد کے حصول میں زوجہ کامختاج ہے اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا نیز حقیقی باب ہونا جھمیت کامتقاضی ہے اور جھم مرکب اور محتاج ہو تاہے اور محتاج خدانہیں ہو سکتا' نیز اس میں مسیح کی الوہیت کا بھی بطلان ہے کیو کہ بیٹا بلپ کے بعد ہو آ ہے اور جو کسی کے بعد ہو وہ خدا نہیں ہو سکنا' اور اگر وہ مجازا'' میچ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اس میں میچ کی تخصیص نہیں ہے' نیز خدا پر باپ کا اطلاق اس لیے جائز میں کہ بیا فظ مخلوق کی صفت ہے خالق کی صفت میں ہے اللہ کی شان خالق ہے۔باب اس کی شان ممیں ہے۔ تمام آسان اور تمام زمینیں اور جو پچھ ان میں ہے وہ سب اللہ کی مملوک جیں اور مسیح بھی اللہ کا مملوک ہے اور بیٹا مملوک نہیں ہو آالور کائنات کی ہر چیزاں کے احکام کے تحت اور منخرے 'سب اس کے مقدور ہیں' اللہ تعالیٰ فرما ہے: إِنْ كُلُّهُ مَنْ فِي التَّسَمُوٰتِ وَالْإَرْضِ اِلَّا ۚ أَنِي آسانوں اور زمینوں کی مرچز بندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ الرَّحْمَٰ عَبْدًا (مريم: ٩٣) میں حاضر ہونے والی ہے۔ بَدِينُهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ آسانوں اور زمینوں کو ابتداء" بیدا کرنے والا ہے' اس کا بیٹا وَكُمْ تَكُنُّ لَّهُ صَاحِبَةُ (الانعام: ١٠١) کیونکر ہو گااس کی تو بیوی ہی نہیں۔ جب آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز اور سب لوگ اس کے بندے مملوک اور مخلوق ہیں تو اس کا بیٹا کیسے ہو گا! ت ، اور جولوگ الله کی عبادت کرنے میں عار سمھیں اور منکبر ٥ سوجولوگ ايمان لائے اور الفول نے نيک عمل كے تواندان كوان كا يوالو رکئے گا ادر انمیں اینے نفنل سے زیادہ اح دے گا،ادر جن بوگوں نے زعبادت کی عار

سان القرآن

-لددوم

عمر کیا تر اشران کو دروناک عذاب وے گا ، اور وہ وگ اشر کے سوا اپنا



تبيانالقرآن

سددوع

الله تعالی کاارشاد ہے : مسح الله کابندہ ہونے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں گے 'اور نہ مقرب فرشتے۔ (الأبيہ : ۱۷۲) شان نزول

الم عد الرحمان بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥٠ ه لكهة بن

اس آیت کے زول کاسب بیہ بے کہ رسول الله طاعیم کے اس نجران کا دفد آیا اور انہوں نے کہا: اے تحدا (التابیم)

آب ہمارے صاحب کو براکیوں کتے ہیں " آپ نے یو چھا تمہار اصاحب کون ہے؟ انہوں نے کماعیٹی (علیہ السلام) آپ نے فرمایا میں ان کے متعلق کیا کموں وہ اللہ کے بندے ہیں! انہوں نے کما نہیں وہ اللہ بے " آپ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کا بندہ

ہونا عار نہیں ہے' انہوں نے کہانہیں بلکہ عار ہے۔ اس وقت میہ آیت نازل ہوئی مسے اللہ کا ہندہ ہونے میں عار نہیں

مجھیں گے اور ندمقرب فرشتے- (زاد المسیرج۲م ۲۷۴مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۲۰۰۷هه) اس کے بعد اللہ نے فرملیا اور نہ مقرب فرشتے (اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار سمجھیں گے) امام رازی متونی ۲۰۲ھ

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: عیسائیوں کو حفرت عیسیٰ کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا شبہ اس وجہ سے ہو آا تھا کہ حضرت عیسیٰ غیب کی خبریں

ریتے تھے' اور ان ہے کئی امور خارقہ للعادت ظاہر ہوئے۔انہوں نے مردوں کو زندہ کیااور بیاروں کو تندرست کیا' اللہ تعالٰی نے یہ پہلا کہ صرف اتنی قدر ہے کسی کو اللہ کی عبادت ہے عار نہیں آتی۔ دیکھو طلا نکہ مقربین کو اس سے زیادہ غیب کاعلم ہے کیونکہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے اکیونکہ ان میں آٹھ فرشتے اللہ کے

ظیم عرش کو اٹھائے رہتے ہیں ، پھر جب مقرب فرشتے اس قدر عظیم علم اور قدرت کے حال ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت كرنے ميں عار نميں سجھتے تو حفرت عيلى اس سے كم علم لوركم قدرت كے ساتھ متصف وونے يركيے الله كى

عبادت کرنے کو ہاعث عار قرار دیں گے؟ نبوں کے فرشتوں سے افضل ہونے کی بحث

معزلد نے اس آیت سے یہ استدال کیا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مقرب فرفتوں کا علم اور ان کی قدرت حفرت عیسیٰ سے زیادہ ہے تو ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کو جمیوں پر نصیلت حاصل ہے اس کا جواب میر ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیهم السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کی دجہ سیر ہے کہ انبیاء علیهم السلام کو فرشتوں سے زیادہ اجر و ثواب

حاصل ہو گا' اس آیت سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ مقرب فرشتوں کا علم اور ا**ن کی قدرت حضرت عیسیٰ** سے زیادہ ہے یہ عابت نمیں ہو ناکد ان کا جرو تواب حضرت عیلی سے ذائد ہے۔ (تفیر کیرن ۱۳۵۷ممطوعہ دارا لفکر پروت ۱۳۹۸ھ)

علامه سيد محمود آلوي حنفي متوفى ١٤٧٥ في معترك يدواب كي زياده عمده تقرير كي ب وه كلصة بين

معزله کا ندہب یہ ہے کہ ہر مقرب فرشتہ نبی ہے افضل ہے اور اس آیت سے سے ثابت نہیں ہو تا بلکہ اس سے ثابت ہو آ ہے کہ تمام مقرب فرشتے مل کربہ حیثیت مجموع مسیح ہے افضل ہیں۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہرنی ہرمقرب

فرشتہ ہے افضل ہو اور مقرب فرشتوں کامجموعہ کسی ایک ہی ہے افضل ہو' دو سمرا جواب سب سے عمدہ ہے اس کی تقریر سہ ہے کہ عیمائی حضرت عیملی کو خدا ما خدا کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا ، کے پیدا ہونے سے زیادہ عجیب وغریب وہ فرشتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور ملا ککہ مقربین

الی اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تو جب وہ اللہ کی عبادت کرنے میں عار نمیں سیجھتے تو سیح علیہ السلام جو صرف باپ کے تو بغیر پیدا ہوئے وہ عبادت کرنے کو کیسے باعث عار قرار دیں گے!

(روح المعاتى جراح ١٣٠٨ ملحصا "مطوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

کیکن اس دو سرے جواب پر بیہ اعتراض ہے کہ ہر فرشتہ مل اور بلپ دونوں کے بغیر پیدا ہوا ہے بھر فرشتوں کے ساتھ مقربین کی تید لگانے کا کوئی فائدہ طاہر شہیں ہو گا۔

کہ میں ہے۔ اس من مسابقہ میں ایک اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا اور جن لوگوں نے (عبادت کو) عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور دہ لوگ اللہ کے سوالینا کوئی کارساز اور بددگار نہیں یائس گے۔ (النہاء : ۱۷۲۳)

رے ما اور وہ و کا سمد سے مواجی وں عار مار ہور میدوروں میں ہے۔ واسم و میں است میں است کے جس شخص نے دنیا میں ان اس آیت میں نیکو کار موموں کو جو زیادہ اجر کی بشارت دی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔

المام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوتى ١٠٨٠ه روايت كرتي بين:

حضرت عبدالله بن مسعود بالحد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله المجیلائے اس آیت کی تقییر میں فرمایا ان کا اجرب ہے کہ الله انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل ہے جو ان کو زیادہ اجر دے گا وہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے جنموں نے ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نیک کی تھی۔ (المجم اکبیرجہ ۱۰ مقرالحدیث : ۱۳۳۳ء)مطبوعہ داراحیاء الراث العمل بیردت)

بھوں کے ان کے ساتھ دیا تی ہوں ہی ہی ہیں۔ (۱ مم امیرین ۱۹ دم اندیث : ۱۳۷۴ سمبوعد در ادمیاء اسرف اسمبی بیروت) حافظ البیشی متوفی ۱۹۵۵ نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک رالوی اساعیل بن عبداللہ الکندی ہے اس کی امام ذہبی نے تفصیف کی ہے 'اور اس صدیث کے بقیہ تمام راوی ققہ ہیں۔ (مجمع الزوائدین 2 ص ۱۳)

واضح رہے کہ فضائل میں اس فتم کا ضعف استدلال میں مصر نہیں ہے' البیتہ حلال اور حرام سے متعلق روایات میں بہت احتیاط کی رجاتی ہے۔

بت احتیاط کی جاتی ہے۔ جو مسلمان اللہ کی عبادت کرنے میں عار نہیں سمجھتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا اجر و ثواب

بیان کیا مچران لوگوں کا افروی عذاب بیان کیا جو اللہ کی عبارت کرنے کو عار سیجھتے ہیں ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے وہ ترغیب اور ترہیب کا ساتھ ساتھ ذکر فرما گاہے کیونکہ ہر چیزا پی ضد کے ساتھ زیاوہ بستر طور پر پیچانی جاتی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اے لوگوا بے شک تمهارے پاس تمهارے رب کی طرف سے قوی ولیل آگی اور ہم نے تمہاری طرف میا ت تمهاری طرف بدایت دینے والا نور نازل کیاہے۔(انساء : سما)

سيدنا محمد ملايدم كابرهان اور قرآن مجيد كانور مونا

اس سے پہلی آیوں میں سیدنا جمہ طابط کی نبوت اور قرآن جید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق کفار 'منافقین اور یہود و نصاریٰ کے تمام شہدات کا ازالہ کیا اور اب اس آیت میں اس وقت کے تمام فرقوں کو عموی طور پر آپ کی دعوت قبل کرنے کا حکم دیا 'اس آیت میں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس برہاں یعنی قوی دلیل آگئ اس سے مراوسیدنا محمد طابع کی ذات گرای ہے اور بد جو فرمایا ہے تمہاری طرف نور مین نازل کیا گیا ہے۔ اس سے مراو قرآن کریم ہے۔

سيدنا محمد طالبيام كو بربان فرمانے ميں بيد اشارہ ہے كه سيدنا محمد طالبيام كو اپني نبوت اور رسالت كو منوانے كے ليك

Marfat.com

الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا وجود مسعود اور آپ کی ذات گرامی بجائے خود آپ کی نبوت رسالت پر دلیل ہے ' میں وجہ ہے کہ دوسرے جوں اور رسولوں نے اپن نبوت اور رسالت پر خارجی مجزات بیش کے اور

سيدنا محد الديام في ان نبوت اور رسالت ير انى زندگى بيش كى - قرآن مجيديس ب میں تم میں اس (نزول قرآن) ہے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ فَقَدْلَبِثُتُ فِيهُكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِمْ آفَلَا تَعْقِلُوْنَ

(يونس: ١٦) گزارچكامون توكياتم نبين تجحة-حفرت خدیجیۃ الکبری رضی اللہ عنما' حفرت ابو بکر ہاٹھ' حفرت علی ہاٹھ اور حفرت زید بن حاریثہ ہاٹھ میہ سب ہے

سلے اسلام لانے والے ہیں اور میر سب بغیر ممی معجزہ کے ایمان لائے تھے ان کے لیے یمی دلیل کانی تھی کہ انہوں نے آپ

کی زندگی کود یکھاتھالور آپ کی زندگی ہی آپ کے دعویٰ نبوت پر بہت قوی دلیل تھی۔ اس آیت میں قرآن مجید کو نور مبین فرمایا ہے 'نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود طاہر ہو اور دد سمری چیزوں کو طاہر کر دے'

قرآن مجید این فصاحت و بلاغت میں حد اعجاز کی وجہ ہے خود ظاہرہے اور احکام شرعیہ ' ماضی ادرمستعتبل کی خبروں' اور عقائمہ صحیحہ اور اسرار کوئیہ کو بیان کرنے والا اور بطاہر کرنے والا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : سوجو لوگ الله پر ایمان لائے اور انہوں نے اس (کے دامن رحمت) کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو

الله ان كو عنقريب اپني رحمت اور فضل ميں داخل كرے گالور انسيں اپني طرف پنجانے والاسيدها راسته دكھائے گا-

(النساء: ١٤٥)

جب الله تعالى نے تمام دنیا والوں پر سیدنا محمہ ماہینا کا رسول ہونا اور قر آن مجید کا کتب اللی ہونا خابت کر دیا تو پھر اللہ تعالی نے ان سب کو سیدنا مجر اللیظ کی شریعت پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اور ان کو بیہ حکم دیا کہ وہ آپ کی شریعت کو مضبوطی سے پکر لیں اور ان سے آخرت میں اجر و تواب کاوعدہ فرمایا اللہ پر ایمان لانے کامعنى ہے كہ الله كى ذات' صفات' اس کے اساء' اس کے احکام اور اس کے افعال پر ایمان لایا جائے' اور اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے كيرب كامعنى يد ہے كه الله ان كو ايمان پر اثابت قدم ر كھے اور ان كو لفزش دينے سے بچائے ر كھے اور وہ ان كو اپني رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف پہنچانے والاسیدھا راستہ بتائے گا' اس آیت میں ان سے تین دعدے کیے میں رحمت افضل اور ہدایت کے مصرت ابن عباس نے فرمایا رحمت سے مراد جنت ہے اور فضل سے مراد جنت کی وہ

نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنا' اور صراط متنقیم کی ہدایت سے مراد ہے دین متنقیم کی ہدایت' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صراط منتقم کی ہدایت ہے مراہ ہو اللہ عز و جل کی ذات کا دیدار اور عالم قدس کے انوار ' یعنی بہلی دو نعتیں جسمانی لذتوں پر مشمل ہیں اور آخری نمت روحانی لذت کے حصول کا نام ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ہے تھم معلوم کرتے ہیں' آپ کئے کہ اللہ تنہیں کالہ (کی میراث) میں یہ تھم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو (نہ ماں ہاپ) اور اس کی (ایک حقیقی یا علاتی) بہن ہو تو اے اس کے ترکہ کانصف لمے گا' اور وہ اپنی اس بمن کا وارث ہو گا' پھر آگر دو مبنیں ہوں تو ان کا حصہ (اس بھائی کے) ترکہ سے دو تمائی

ہے' اور اگر بهن بھائی وارث ہوں مرد اور عور تیں تو ایک مرد کا حصہ رد عورتوں کے حصہ کے برابرہے' اللہ تهمارے لیے (این احکام وصاحت سے) بیان فرمانام ماکد تم محراه ند جو جاؤ اور الله جرچ زکو خوب جانے والا ب-(الساء: ١٤٦)

آخری سورت اور آخری آیت کی تحقیق داد می به اعلی بنا مرده فردورد

امام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين :

حضرت براء برائی بیان کرتے میں کہ جو سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ توب ہے اور جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سد خون کے (النہاء : ۱۷۱۹) سے - (سیح المجادی ج ۵ رقم الدیث : ۱۳۱۰ سیح مسلم ج ۳ رقم الحدث: ۱۸۱۸ سنر ابوداورج ۲ رقم الحدث : ۱۸۱۸ سنر ابوداورج ۲ رقم الحدث : ۲۸۸۸ سنر تر الحدث : ۱۸۸۸ سنر ابوداورج ۲ رقم الحدث نازم ج ۲ رقم الحدث ۲۱۸۸ سنر ابوداورج ۲ رقم الحدث کا در استحد کا سور سے استحداث الحدث کا در استحداث کا سور کا سور کے ساتھ کر سور کا در الحدث کا در استحداث کا در استحداث کا سور کے در الحدث کی در المحدث کا در الحدث کی در المحدث کا در المحدث کا در المحدث کا در المحدث کی در المحدث کا در المحدث کی د

علامه ابوعبدالله محمر بن خلفه وشتاني الى مالكي متونى ٨٢٨ ه لكهي بين:

اس تحقیق کے اعتبار سے سورۂ النساء کی اس آیت کو جو آخری آیت کما گیاہے اس سے مراد آخری اضافی ہے۔ کلالہ کالغہ ی معنی

علامه سيد محد مرتضى حيني زبيري حنى متونى ١٥٠٥ الم لكصة بين:

کلالہ اس مورث کو گئے ہیں جس کا نہ والد (مال باپ) تیک و نہ اولاد ہو ایا کلالہ اس وارث کو گئے ہیں جو نہ والد (مل باپ) ہو نہ اولاد ہو اس مورث کو گئے ہیں جو نہ والد (مل باپ) ہو نہ اولاد ہو اس مورث کو گئے ہیں جو نہ والد کا ذرک کیا گیا ہے۔
آیت : ۱۲ اور آیت : ۲۱ اور آیت : ۱۲ ایم فریا اگر ایسے مویا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جائے جو کاللہ ہو اور اس کا (مال کی طرف سے) بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں ہیں سے ہر ایک کے لیے چھنا حصہ ہے پس اگر وہ (اخیافی بہن یا بھائی) ایک طرف سے بیا اگر وہ (اخیافی بہن یا بھائی) ایک حذیرہ بی اور آیت : ۲۱ میں فریا : آپ کئے اللہ شمس کاللہ میں سے کھم ویتا ہے کہ اگر اس مور فوت ہو جو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک (حقیقی یا عالی ) بہن ہو تو اس (بهن) کو اس کے ترک سے نصف طے گا اور وہ اس (بهن) کا وارث ہو گار اس کی ایک (حقیقی یا عالی ) بہن ہو تو اس (بهن) کا وارث ہو گار اس کی ایک (حقیقی یا عالی ) بین ہو تو اس (بهن) کا وارث ہو گار اس کی اولاد نہ ہو۔ الآبی

ابن الاعرابي سے منقول ہے کہ دور کے عم زاد کو کلالہ کتے ہیں اور اختفش نے فراء سے نقل کیا ہے کہ والد (مال باپ) اور اولاد کے سوا قرابت داردں کو کلالہ کتے ہیں' اور ان کو کلالہ اس لیے کتے ہیں کہ وہ میت کے نسب کے گرد قرابت کی جت سے گھوٹے رہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے والد (ماں باپ) اور ولد ساقط ہو جائیں وہ کلالہ ہے' نیز کل کا معنی تھکنا ہے' اور ضعیف کو تھکنا لازم ہے' یمال لازم اول کر طزوم مراولیا ہے کیونکہ جو وارث اصول اور فروع نہ ہوں وہ مِضعیف ہوتے ہیں۔ اس لیے کا الہ کا معنی ہے ضعیف وارث (انج العموس) جم میں اوا مطبوعہ دار ادباء التراث العملی بیروت)

کلاله کا شرعی معنی

علامه ابوسليمان خطابي متوفى ٨٨ساه لكه بين:

اکثر صحابہ کا بیہ قول ہے کہ جس کانہ والد (اس باپ) ہو نہ اوادہ ہو وہ کاالہ ہے 'حضرت عمر بن الخطاب باز کو کے اس میں دو قول ہیں ایک قول ہیں ایک والد نہ ہو اور یہ ان کا آخری قول ہیں ایک قول ہیں ایک قول ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو موت کے وقت یہ آخری قول ہے۔ امام عبدالرزاق نے حضرت این عباس بی گائے ہے دوایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو موت کے وقت یہ وصیت کی کہ کاالہ تمہمارے قول کے مطابق ہے 'حضرت این عباس نے کہا میراکیا قول ہے قوالہ ہو کہا ہی مطابق ہے 'حضرت این عباس نے کہا میراکیا قول ہے قوانہوں نے کہا والد اور دلد کے باسوا اولانہ ہو 'حسن کہ کہا اللہ عن کہ اللہ ہو 'میں نے کہا اللہ اور ولد کے باسوا کا لہ کا لہ کا لہ کا لہ کا لہ کا لہ کون ہے اور دلد کے باسوا کو اللہ عن کہا اللہ عزو جمل تو فراتا ہے ان المحر ؤ ھلک لیس لہ ولد (انساء : ۱۲۱)''آگر کوئی شخص عرجائے اور اس کی اولاد نہ ہو۔" (لیتی اس آیت میں کاللہ کی تعریف میں والد کی نفی کا ذر نہیں ہے) تو حضرت ابن عباس ناراض ہو کہ اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس میں والد کی نفی کا ذر نہیں کا لہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس میں والد کی نفی کا ذر نہیں ہے 'اور اس کا یہ وجواب دیا گیا ہے کہ کاللہ کی تعریف میں والد کی نفی حضرت جابر بن عباس اللہ کی تعریف میں والد کی نفی کا ذر نہیں تھیں۔ اس لیے کالہ اس کو کتے عبر کی اولاد تھی نہ والد د تھی نہ والد د نمی نہ والد د نمی نہ والد د نمی نہ والد اس کو کتے ہیں جس کے نہ والد تھی نہ دولد ہو کہ اس اوقت والدہ نجی نہ د میں تھیں۔ اس لیے کا الہ اس کو کتے ہیں جس کے نہ والد نمی متعلق حضرت عبار کی اولاد سے متعلق حضرت عبار کی احداث عالہ کی متعلق حضرت عبار کی کا صدیت

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں : حضرت جاہر ویڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیوم میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے اس وقت میں بیار تھا

ہوش میں نہیں تھا' آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو جھے ہوش آگیا' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میری میراث کس کے لیے ہوگی؟ میراوارث تو کلالہ ہو گاڑ تو فرائض کی آیت نازل ہو گئے۔ صبح مسلم میں ہے یہ آیت نازل ہوئی : یستفنونک قبل اللّه یفتیکم فبی الکلالة (الشاء: ۱۵۷) (صبح البخاری جا'رتم الدیث: ۱۹۳۳ سنی این اجرج' رقم الحدیث: ۲۸۸۳ سنی این اجرج' رقم الحدیث: ۲۸۸۳ مند تحدیج' رقم الحدیث: ۱۳۲۹ سند تعدیج' رقم الحدیث: ۱۳۲۹ سند تعدیج' رقم الحدیث: ۱۳۴۹)

اس مدیث میں صافحین کی استعال شدہ اشیاء اور آثار سے تبرک حاصل کرنے کا جُوت ہے 'اور رسول اللہ طاقیم کی برکت کے آثار کا ظہور ہے 'اور رسول اللہ طاقیم کی برکت کے آثار کا ظہور ہے 'اور رسول اللہ طاقیم کی عیادت کرئی چاہئے 'اور الل علم سے مسائل معلوم کرنا چاہئے اور اس حدیث میں بید دلیل ہے کہ کلالہ وہ ہو آہے جس کا نہ والد (مال باپ) ہو نہ اولاد 'کیونکہ اس وقت حضرت جابر کی صرف بہتیں تھیں 'نہ والد نہ ہو اس سے مال اور باپ دونوں مراویں ہے کہ نہ اس کا والد نہ ہو اس کی اولاد نہ ہو اس سے مراویں ہے کہ نہ اس کا بیٹا ہونہ بیٹی ۔ (انتقس المنیر برام صدر ا

اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالی نے اموال اور میراث کے احکام بیان کئے تھے اور اس کے آخر میں بھی،

میراث کے ادکام بیان کیے ہیں' تا کہ سورت کے اول اور آخر میں مناسبت ہو' اور اس سورت کے وسط میں یہود' نساری' اور منافقین کا رد فرمایا ہے اور ان کے شہمات کو زائل فرمایا ہے۔ اور منافقین کا رد فرمایا ہے اور ان کے شہمات کو زائل فرمایا ہے۔

کلالہ کی وراثت کے چار احوال

جو تحقص كلالہ ہونے كى حالت ميں فوت ہو اس آيت ميں اس كے بھائيوں لور بہنوں كى وراثت كے جار احوال بيان اك بن :

(ا) کیک شخص فوت ہو اور اس کی صرف ایک بمن ہو' تو اس کو اس کے ترکہ میں سے نصف ملے گا پھر آگر اس کے عصبات ہیں تو باتی ترکہ ان کو ملے گاور نہ وہ باتی نصف بھی اسی بمن کو مل جائے گا۔

یت بین د بین ریمه س دیست در در ده پین سف می می در سیست به این در س بیست ۱۳ (۲) ایک عورت نوت بو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو اس عورت کا تمام مل اس بھائی کو مل جائے گا' ای طرح اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو وہ بھی اس کے تمام ترکہ کاوارث ہو گا۔

(m) کوئی مردیا عورت فوت ہو اور اس کی صرف دویا دوے ذائد حقیقی یاعلاتی ہمٹیں ہوں تو ان بہنوں کو دو تمائی ملے گا-

(٣) كوئى مرديا عورت فوت ہو اور اس كے وارث صرف بعائى اور بهن ہوں تو ان بهن بھائيوں ميں اس كا ترك تقسيم كرديا جائے گاہايں طور كم مرد كو دو حصد اور عورت كو ايك حصد ديا جائے گا-

أيك اشكال كاجواب

اس کے بعد ارشاد ہے : اللہ تمہارے لیے (ایپ ادکام) بیان فرمانا ہے کہ تم گراہ ہو جاؤ۔ بہ ظاہر اس پر اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ کراہیت مضاف محذوف ہے اور معنی یہ ہے اللہ تمہارے لیے (ادکام) بیان فرمانا ہے تمہاری گمرائ کو نالپند کرتے ہوئے ، چیے قرآن مجید میں ہوسٹل القریة (بوسٹ : ۸۲) دو سراجواب یہ ہے کہ یمال حرف نفی محذوف ہے اور معنی ہے اللہ (ادکام) بیان فرمانا ہے کمیں تم گراہ نہ ہو جاؤ چیے ان الله یمسک السموت والا رض ان نزولا ای لئلا نزولا (فاطر: ۱۳) میں ہے اور تیراجواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تمہارے لیگرائی کو بیان فرمانا ہے تمران کو کہ یہ گرائی ہے اور اس سے اجتناب کو۔

سورت نساء کے اول اور آخر میں مناسبت

اس سورت کے شروع میں فریا تھا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمیس ایک نفس سے پیدا کیا اور بیہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر والات کرتی ہے اور اس سورت کے آخر میں فریایا اور اللہ ہم پر چز کو خوب جاننے والا ہے اور سے آیت اللہ کے کمال علم پر والات کرتی ہے اور علم اور قدرت ہی دو ایسے وصف ہیں جن پر بناء الوہیت ہے کم کو غلم جس کو علم نہ وکہ اس کی مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہے یا منیس وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جس کو علم تو ہو لیکن وہ اطاعت کرنے والوں کو جزا دینے پر اور نافرانی کرنے والوں کو سزادینے پر قاور نہ ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انجیاء علیم السام سے خصوصیت کے ساتھ ان کے ذاتی علم اور ذاتی قدرت کی نفی کی ہے 'طلا نکد ان کاکوئی وصف بھی واتی نہیں ہے۔

اختتاى كلمات اور دعا

آج۲ رجب ۱۲۱ه / ۱۸ نوم ر۱۹۹۹ء بروز پیر کو سحرکے مبارک وقت میں اس سورت کی تغییر ختم ہوگئی فالحصل

وَازُوا جِهِوَ عُلَمَا ءِمِلَّيْهِ وَأُولِيَا ءِأُتَّيِّهُ أَحُمَعِينَ -

الله رب العالمين اله العلمين! جس طرح سورة النساء تك آپ نے اس تغير كو تحمل كرنے كى توفيق دى الى كاللہ اللہ اللہ طرح اپنے فضل اور كرم سے بورے قرآن كى تغير محمل كراوينا مجھے اس تغير ميں نظاء اور زلل سے محفوظ ركھنا اور ہدايت پر طابت قدم ركھنا اور اس تغير كو اپنى بارگاہ ميں مقبول كرنا اور اس كو تاقيام قياميت باتى اور فيض آفرس ركھنا اور اس

ہدایت پر تاہت قدم رصا اور اس سیرو نہ چاہدہ میں سیوں معاور اس و مایام حیاست بن اور ۔ س احریں رسا اور اس کو میرے لیے ذرایعہ نجلت اور صدفتہ جاریہ بنا دیٹا جھے اس تغییر کے ناشر' اس کے مشتح اور اس کے معاونیں ن قار مین اور محین کو دنیا اور آخرت کے ہر شراور ہر بلاے محفوظ رکھنا اور دنیا اور آخرت میں ہر قتم کی نعمتوں اور سعاد توں سے ہمرہ مند کرنا۔ اُرمیٹن کیا کربٹ اُلمعا کیرمیشن و بجارہ بجیمیٹیٹ کسیٹیدنکا کہ محتمد یہ خاتیم النیٹیبیٹیٹن و عکانی الیہ واصب تحابہ

تبيبانالقرآن

## كخذو مراجع كت الهه

ا۔ قرآن مجید ۲۔ تورات سر۔ انجیل

#### كت احاديث

٣- الم ابو صنيف نعمان بن ثابت متونى مهده مسند المم اعظم مطبوعه محرسعيد ايند سنزكراجي ۵- امام مالك بن انس المبحى متوفى ٩٤ اهه "موطالهام مالك" مطبوعه وارا لقكر بيروت "٩٠ ٣٠٠ه ٢- المام عبدالله بن مبارك متوفى ١٨١ه كتاب الزحد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت عدام ابويوسف يعقوب بن ابراتيم متوفى ١٨٢ه ، كماب الآثار ، مطبوعه مكتب الرير سا فكد ال ٨- الم محد بن حسن شيبلل متوفى ١٨٩ه موطالهم محد مطبوعه نور محد كارغانة تجارت كتب كرا جى هـ امام محمد بن حسن شيبلن متوفى ١٨٩ه أكتاب الأثار 'مطبوعه ادارة القرآن كراحي '٤٠ساه ١٠- امام سليمان بن واوُد بن جارود طيالي حنفي متوفي ٣٠٠ه ، مند طيالي ، مطبوعه ادارة القرآن كراحي "٣٩١ه H امام محد بن اوريس شافعي متوفي ١٠٠٧ه ألمسند مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٠٠٠٠ه يو. امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٤٠ مهمه الآلب المفازي مطبوعه عالم الكتب بيروت مه مهاه ١٠٠٠ لام عبد الرزاق بن عهام صنعاني متوفي ٢١ه و المصنف مطبوعه اوارة القرآن كراجي \* ١٠٠٠ ه ٧٦ الم عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ه و المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت ۵- امام سعيد بن منصور خراساني كي متوفي ٢٢٧ه منن سعيد بن منصور مطبوء واراكتب العلميه بيروت ١٦- الم ابو برعبدالله بن محد بن الي شيد موفى ٢٣٥ه المسنف مطبوعد ادارة القرآن كراجي ٢٠ ١٨٠ه ١٤ امام احمد بن طنبل متوفي ٢٣١ه و المسند مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ه و وارا لفكر بيروت ١٣١٥ه ۱۸- لهام ابو عبدالله بن عبدالرحمان دارمی متوفی ۲۵۵ هه سنن دارمی مطبوعه دارا لکتاب العربی ۲۵۰ ۱۲۰ سامه امام ابو عبدالله محدين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه صحيح بخارى مطبوعه دار الكتب العليه بيروت ٢٣١١ه ٢٠-امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١هـ والادب المفرد مطبوعه وارالمعرفه بيروت ١٣١٢هـ ١٦- الم الوالحسين مسلم بن حجاج تشيري متوفى ١٠١ه مجيح مسلم مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ۲۲- المام ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه ميتوفي ساع اله "منن ابن ماجه" مطبوعه وارا لفكر بيروت " ١٥٠١٥ه ٢٣٠- لهم ابوداؤر سليمان بن اشعث سبحستاني متوفي هنه ٣٧ه "سنن ابوداؤد" مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت " ١٣٧٥ه

تبيان القرآن

. ا- امام ابو داور سلیمان بن اشعث سبحستانی متوفی ۲۵سایه مراسل ابوداود مطبوعه نور محیه کارخانه تجارت کتب کراچی ۲۵- امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متونی ۲۷ه شنن ترندی مطبوعه دارالفکر بروت ۱۳۲۰ ساسات ٢٧٠ لهام ابوعيني محربن عيني ترزي متوفي ١٤٧ه "شاكل محربه "مطبوعه المكتبه التجاريه " كمه محرمه ١٣١٥ه ٢٧- المام على بن عمردار تطني متوفي ٢٨٥ه أسنن دار تطني مطبوعه نشرالسنه لمكان ٢٨- امام احمد عمرو بن عبدالخالق بزار متوفى ١٩٦٦هـ 'البحرالزخار المعروف عسندا ابرار مطبوعه مؤسته القرآن بيروت ٩٠ ١٣٠٠هـ ٢٩- امام ابوعبدالرحمان احمدين شعيب نسائي متوفي ١٠٠٣ه 'سنن نسائي 'مطبوعه وارالمعرفه بيروت' ١٣٧٢هـ • ١- ابوعمد الرحمان احمد بن شعيب نسائي متوفي ١٠٠٠ همل اليوم واليلته مطبوعه موعّت الكتب الثقافيه بيروت ٩٠٠٠ هم ا٣١- امام ابوعبدالرحمان احمد بن شعيب نسائي متوفي ١٣٠٣ه ومنن كبرئ مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت ١٣٧١ه ٣٦- المام احمد بن على المشنى التميي المتوفى يروسوه مند ابو ليعل موصلي مطبوعه دارالمامون تراث بيروت عهو مهاري ٣٣٠ المام محربن اسحاق بن فزيمه متوفى الساه محيح ابن فريمه مطبوعه كمتب اسلام بيروت ١٣٩٥ ٣٣- امام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متوفي ٣٣٦هـ 'مند ابوعوانه 'مطبوعه دارالياز مكه مكرمه ٣٥- امام ابوعيدالله محمر الحكيم الترزى المتوفى ٣٠٠ه أنوادر الاصول مطبوعه وارالريان التراث القاهره ٨٠٠٨ ٣٦- امام ابوجعفراحمه بن محمد اللحاوي متوفى ١٣٣٦ه ، شرح مشكل الأثار "مطبوعه مئوسته الرسالته بيروت" ١٣٨٥ه ٢٠٠١ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي متوفى ١٣٣١هـ "شرح معاني الآثار مطبوعه مطبع مجتبائي ياكستان نامور "٢٠٠٧ه ٣٨- امام محربن جعفرين حسين خرائلي متوفى ٢٥- مكارم الاخلاق مطبوعه معبد المدنى مصر ١٨٨٠ ٣٩- امام ابو عاتم محمر بن حبان البستي متوفي ٣٥٣ه الاحسان به ترتيب صحح ابن حبان مطبوعه مؤسسه الرسالته بيروت ٤٠٠٠ه ٠٠٠ امام ابو بكراحد بن حسين أجرى متوفى ١٠٠٥ المشريعية مطبوعه مكتبه دارالسلام رياض علاملاه ۱۷۱ - امام ابوالقاسم سلیمان بن احمر اللبرانی المتوفی ۱۳۰۰ه مجم صغیر٬ مطبوعه مکتبه سلفیه هدینه منوره٬ ۸۸۳ه کتب اسلامی بیروت٬ ۵۰ مهلو ٣٦- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوفي ١٠٠٠ه مجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠٠٠ه ٣٧٠ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المترفي ٩٠سوه مجم كبير مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٢٧٠ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوفى ١٣٠٠ه مند الثاميين مطبوعه مؤسته الرسالته بيروت ٩٠٠٠ه ٣٥- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ١٠٠٠ه م تماب الدعاء مطبوعه وارالكتب العلمه بيروت ١٣٠١هـ ٣٧- المام عبدالله بن عدى الجرجاني المتوفي ١٠٦٥ و ألكال في ضعفاء الرجال مطبوعه وأرا لقر ويروت ٣٨- امام عبدالله بن محمر بن جعفر المعروف بلل الشيخ متوفي ١٣٩٦ه كتاب العفمة مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت ٣٩- المام ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيشايوري متوفي ٥٥ مهمة المستدرك مطبوعه دارالباز مكه محرمه ٥٠- الم ابوليم احد بن عبدالله امبانى متونى وسوسه، طيت الاولياء مطبوعه دار الكتاب العرلي بيروث ٤٠ سها ۵۱ المام ابوقيم احد بن عبدالله اصباني متوتى وسوسه ولائل النبوة مطبوعه وارالنفائس بيروت ۵۲- امام ابو بکراحمد بن حسین بیهق متوفی ۵۸ مهمه "سنن کبری "مطبوعه نشر السنته ملتان سانالقآن

٥- لهم او بكراجر بن حسين بيمق متوفى ٨٨ ١٣ حكب الاساء والصفات مطبوعه وار احياء الراث العربي بيروت ۵۳- امام ابو بكر احد بن حسين تيهم متوفى ۵۸ مهمه معرفة السنن والأثار مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت ۵۵- امام ابو بكراحمه بن حسين بيمق متوني ۴۵۸ مد ولائل النبوة "مطبوعه وارالكتب العلميه " بيروت-۵۹- امام ابو بكراحد بن حسين يهيق متوفى ۵۸ مهد "كتاب الأداب" مطبوعه دارالكتب العليه بيروت" ۲ مهد ۵۷- امام ابو بكراحدين حسين بيمق متوفى ۵۸ مهم اشعب الايمان مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت اهمه ۵۵- لهم ابوعمر يوسف اين عبد البر قرطبي متوفى ۱۳۲۳ه ، جامع بيان العلم و فضله ، مطيوعه دار الكتب العلميه بيروت ۵۹- امام حسين بن مسعود بغوي متوفى ۸۳۱ه مشرح السته مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۳۳۲ مه ٠٠ . لهم ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده من مختصر آمات ومثق مطبوعه دارا لفكر بيروت مه ١٨٠٠ الا \_ المام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى المده مترزيب آاريخ دمثق مطبوعه دار احياء التراث العرلي بيروت " ٢٠٠١ه ٣٢- الم ضياء الدين محمر بن عبدالواحد مقدى حنبلي متونى ١٢٣٠ والناحاديث المخارة "مطبوعه مكتبه النشنة الحديث كمه مكرمه ' ١٣١٠ه ١٣٠ لهام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى ١٥١٥ و الترخيب والتربيب مطبوعه وارالحديث قابره ٤٠٠٨ ١٣٠ الم ابوعبدالله محدين احد ماكل قرطبي متونى ٩٦٨ والتذكره في امور الأخرة "مطبوعه دار الكتب العليد بيروت " ٢٠٠٨ه ١٥- الم ولي الدين تبريزي متوفى ٢٨عهد مكلوة مطبوعه اصح المطالح وبل ٧٦- هافظ جمل الدين عبدالله بن يوسف زيلتي متوفى ٤٦٢ه 'نصب الرابي' مطبوعه مجلس على سورت بند' ١٣٥٧ه ٣٤- حافظ نورالدين على بن ابي بكراليشي' المتوفي ٤٠٨ه 'مجمع الزوائد 'مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٣٣ه ٧٨- حافظ نورالدين على بن اني بكراليشي 'المتوفى ٨٠٠ه و نكشف الاستار 'مطبوعه مؤسته الرسالته بيروت ' ١٣٠ ١٣٠ه ٧٩- عافظ نورالدين على بن الى بحرا ليشى المتوفى ٤٠٠ه ما مورد الفمكن مطبوعه دار الكتب العليه بيروت مع- المام محرين محر جزري متوفى ساسهم ه عن حصين مطبوعه مصطفى الباني واولاده معر مصاب ا الم ابوالعباس اجرين ابو بكريو ميري شافق متوفى ١٨٥٠ ذواكد اين ماجه مطبوعه وادالكتب العليد بيروت مهامها ٧٤- وافظ علاء الدين بن على بن عثان ماروجي تركماني متوفي ٨٥٥ من الجوبر النتي مطبوعه نشر السته ملتان ۲۵- حافظ مثم الدين محدين احد ذهبي متوفى ۸۴۸ ه ، تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه محرمه 20 مافظ شماب الدين احدين على بن حجر عسقلاني متوفى AAr و الطالب العاليه مطبوعه مكتبه وارالهاز مكه مكرمه 24- حافظ جلال الدين سيوطى متوفى الهد الجامع الصغير مطبوعه وارالمعرفة بيروت '١٣٠١ه 24- حافظ جلال الدين سيوطى متوفى الدير عام الاحاديث الكبير مطبوعه وارا الفكر بيروت الاسمار 22 - حافظ جلال الدين سيو هي متوفي «هه " الحصائص الكبري مطبوعه مكتبه نوريه رضويه سكمر ٨١ علامه عبدالوباب شعراني متوني عداه الشف الغمد مطبوعه مطبعة عامره عثمانيد معراس ١٣٠٠ es- علامه على شقى بن حسام الدين بهندى بربان بورى متوفى essه كنز العمل مطبوعه مؤسته الرسالته بيروت °e-مهاه

تبيانالقرآن

## كتب تفيير

٨٠- حضرت عبدالله بن عماس رمني الله عنمامتوفي ١٨هه 'تنوير المقباس 'مطيوعه مكتبه آية الله العظمي ايران ٨- امام حسن بن عبدالله البعري المتوفي • إيهة ' تغيير الحسن البعري 'مطبوعه مكتبه الداديه مكيه محرمه ' ١٣٠٣)هد ٨٨- امام ابوزكريا يحيٰ بن زياد فراء متوفى ٧٠٧هـ معانى القرآن مطبوعه بيروت ٨٠ ينخ ابوالحن على بن ابراهيم فتي متوفى ٤٠سوه ' تغيير في مطبوعه دارالكتاب ابران ٢٠٧١هه ٨٨- امام ابوجعفر محمر بن جرير طبري متوفى ااساه و حيامع البيان مطبوعه دارالمعرفة بيروت و ١٩٠٨ه و دارا لفكر بيروت و١٣١٨ه ٨٥ ـ امام ابواسحاق ابرائيم بن محمد الزجاج متوفى ١٣٠١هـ 'اعراب القرآن 'مطبوعه مطبعه سلمان قارسي امران '٧٠٠١هـ ٨١- لهام ابو بكراحمه بن على رازي جساص حنى متوفى ٤٠سه و 'احكام القرآن' مطبوعه سهيل أكيدي لابور' ٥٠ مهاهد ٨٨- علامه ابوالليث نفر بن مجمه سموتدي متوفي ٤٥ سوء "تغيير سم قندي مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه " ١٣١٣ مده ٨٨ - ﷺ ابو جعفر محمر بن حسن طوسي متوفي ٨٥ سوه 'التيبان في تغيير القرآن مطبوعه عالم الكتب ببروت ٨٩ ـ علامه كلي بن الى طالب متوفى ٢٣٠٨ه مشكل اعراب القرآن مطبوعانتشارات نور ايران ٢٢٠١١ه ٩٠ علامه ابوالحن على بن محمر بن حبيب يلوروي شافعي متوفي ٥٠٧هـ 'النكت دالعيون 'مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت ا٩- علامه ابوالحن على بن احمد ' واحدى نيشايوري متوفى ٥٨ مهن ' الوسيط ' مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت ' ١٣١٥هـ ٩٢- علامه جار الله محود بن عمرز فخرى متوفى ١٠٦٥ه كشاف مطبوعه نشرابلاغه قم ايران ١٣١٢ه ٩٣- علامه ابو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العرفي ماكلي متوفى ١٨٣٥ه أحكام القرآن مطبوعه واوالمعرفة بيروت ٨٠٠٨ه ٩٧- علامه ابو بكر قامني عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلسي متوفي ٣٩٧هـ ' المحرر الوجير' مطبوعه مكتبه تجاربه مكه مكرمه ۵۵. فيخ ابو على فضل بن حسن طبري متوني ۵۸۸۵ م مجمع البيان مطبوء انتشارات ناصر خسرو ابران ۲۰۳۱ه ٩٦ علامه ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن عجر جوزي صنبلي متوفى ١٩٥٥ أزادا لمسير مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٤٠ مهاه ٩٤ - خواجه عبدالله انصاري من علماء القرن السادس ، كشف الإسرار دعدة الإبرار ، مطبوعه انتشارات امير كبير شران المسلاه ٩٨- امام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر وازي متوفى ١٠١ه ، تغيير كبير، مطبوعه دارا لفكر بيروت ، ١٩٨٨ه ٩٩ - علامه محي الدين ابن عربي متوفي ٨٣٨ه ، تغيير القرآن الكريم ،مطبوعه انتشارات ناصر خسرو امران ، ١٩٧٨ء ٠٠٠ علامه ابوعبدالله محدين احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨هـ 'الجامع لاهكام القرآن 'مطبوعه انتشارات ناصر خسرو' اران '٨٧ساله ۱۰۱ قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بینبلوی شیرازی شافعی متوفی ۱۸۵ په انوارا لتزمل مطبوعه دار فراس للشروالتوزیع مصر ١٠٢ علامه ابوالبركات احمد بن مجمد نسفي متوفي ١٥٠ه و كدارك التزمل مطبوعه دارالكتب العربية يشاور ١٠٠- علامه على بن محمد خازن شافعي متوني ٢٥ه و الباب الآول مطبوعه وارالكتب العربية يشاور ١٠٠٠ علامه نظام الدين حسين بن محرفي متوفى ٢٥٥٥ " تغير غيثايوري مطبوعه وارالمعرفة بيروت ٥٠ مهاه ٥٠١ علامه تقى الدين ابن تيميه متوفى ٤٢٨ه و التفسير الكبير مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٩٠٠١٠٠ ١٠٦- علامه مثم الدين محمر بن الى بكرابن القيم الجوزييه متوفى اهده ؛ بدائع التفيير مطبوعه دار ابن الجوزييه كمه مكرمه مهامهاه

٥٠٠ علامه ابوالحيان مجيرين يوسف اندلي متوتي ٢٥٨٠ه والبح المحيط مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٢ه ٨٠١- علامه ابوالعباس بن بوسف السمين الشافعي متوفي ٤٥٧ه والدر المصوَّن مطبوعه وارالكتب العلمه بيروت ١٣١٣ه ١٠٩- حافظ عماد الدين اساعمل بن عمرين كثيرشافعي متوفي سائده " تغيير القرآن مطبوعه اداره اندلس ببروت ١٣٨٥، ٩٠- علامه عبد الرحمان بن مجربن مخلوف ثعالي متوفى ٨٤٨ه "تغيير الثعالي" مطبوعه مؤسته الاعلى للمطبوعات ببروت الله علامه ابوالحن ابرائيم بن عمراليقاع المتوفى ٨٨٥ه و نقم الدور مطبوعه دارالكتاب الاسلاي قامره ١٣١٣ اهداد wr حافظ جلال الدين سيوطي متوفي هه هه 'الدر المتثور' مطبوعه مكتبه آيته الله العلمي امران ١١١٠ حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩٨ه 'جلالين' مطبوعه قد مي كتب خانه كراحي ٣٧٠ علامه محي الدين مجمين مصطفيٰ قوجوي متوفي اهده ه ُ حاشيه شيخ زاده على البييغادي مطبوعه مكتبه يوسفي ديوبند al- شيخ فتح الله كاشاني متونى ٤٧٧ه منه الصاوقين مطبوعه خيابان ناصر خسرو امران ۱۲۱- علامه ابوالسعود محمر بن محمر عمادي حنفي متوفي ۹۸۲هه ، تغییر ابوالسعود ، مطبوعه دارا لفکر بهوت ، ۱۳۹۸ اهد ١١٨ علامه احمد شماب الدين خفاتي مصري حنفي متوفي ١٩٠ ماه 'عنايته القاضي 'مطبوعه دار صادر بيردت '٢٨٣ ايد ١٨٨ علامه احمد جيون جونيوري متوفي • ١١٨هـ ' التفسيرات الاحديه 'مطبع كرى جميني ١١٩- علامه اساعيل حقى حنى متونى ٢ سالاه أروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئنه ١١٠- يتخ سليمان بن عمرالمعروف بالجمل متوفى ١٠٠٣هـ 'الفتوحات الانسه 'مطبوعه المفيعه البهته معر'٩٠٠هـ ۱۳۱ علامه احد بن محمرصاوی مآلی متوفی ۱۲۲۳ نفیرصاوی مطبوعه دار احیاء الکتب العرب مصر ١٣١- قاضى ثناء الله يانى يق متوفى ١٣٦٥ه أنفير مظهرى مطبوعه بلوچستان بك دُو كوئية ۱۲۲ شاه عبدالعزيز محدث وبلوي متوفي ۱۳۳۹ه ، تغيير عزيزي مطبوعه مطبع فاروقي دبلي ١٣٣- شيخ محربن على شوكاني متوني ١٣٥٠ه و القدر مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣٧٣ علامه ابوالفضل سيد محمود آلوس حنى متوفى «٢٤٨هه ، روح المعاني ، مطبوء ، ار احياء التراث العربي بيروت ١٣٥٥ نواب صديق حسن خان بحويل متوفي ٤ مهاه وفتح البيان مطبوعه مطبع اميريه كبري بولاق مصر ١٠ ساه ۱۲۷ ـ علامه محير جمال الدين قامي متوفي ٢٣٣ مير "غيير القامي مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٨٠ م ١٧٧ علامه مجد رشيد رضامتوفي ١٣٠٨ه "تغييرالهنار"مطبوعه دارالمعرفة ببروت ١٨٨ علامه حكيم فيخ منطلوي جوهري معرى متوني ١٥٥ الهوا الجواهر في تغيير القرآن المكتت الاسلامية رياض ١٧٩ شيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٢٠ ١١٠ ميان القرآن مطبوعه تاج بميني لابور ١١٠٠ سيد محمد لعيم الدين مراد آبادي متونى ١٥٣٨ه، خزائن العرفان مطبوعه آج ميني لميند لابهور اسلا- يشخ محمودالحس ديوبندي متوني وسهس و وشخ شبيراحمه على متوني ١٩سلاه ' حاشيته القرآن 'مطبوعه آج نميني لمينذ 'لاهور ١١١٢ علامه محدطا بربن عاشور متوفى ١٨٠١ه التحرير والتنوير مطبوعه تونس ١٣٣٠ سيد محد قطب شهيد متونى ١٨٥ ١١ه أفي ظلال القرآن مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت ٢٨٧١ه ٣- مفتى احمد يار خال نعيمي متوفى ١٩٣١ه ، نورالعرفان ، مطبوعه دارالكتب الإسلامية مجرات

ه ۱۳ مفتی محر شفیع دیویندی متوفی ۱۳۹۱ من معارف القرآن مطبوعه اوارة المعارف کراچی که ۱۳۱۳ مید ایوان مخرود الدور ترکیخ که ۱۳۱۳ مید ایوان علی متوفی ۱۳۹۸ مید التحدید اواره تربیان افتر آن نامهور ۱۳۷۸ مید التحدید التحدی

## كتب علوم قرآن

٣٣٤ علامه بدرالدين محمدين عبدالله زركش متونى ١٩٣٠ هـ البرهان في علوم القرآن "مطبوعه دادا لقكر بيروت ١٣٨٨ علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩٩٩ ألاتقان في علوم القرآن مطبوعه سبيل أكيدُ مى لابور ١٣٩ علامه محمد عبدالسطيم زرقاني "مناتل العرفان" مطبوعه داد احياء التراث العربي بيروت

### كتب شروح مديث

۵۰ حافظ ابو عرو ابن عبد البرماكي متونی ۱۳۳۳ من "ملبوعه مئوسته الرساله" بیروت "۱۳۳۳ ما ۱۳۳۳ ما ۱۵۰ حافظ ابو عرو ابن عبد البرماكي متونی ۱۳۳۳ من "ممبوعه مئت القدوسيد لا بور" ۱۳ مه ۱۳۳۳ ملاه ۱۵۰ حافظ ابو عرو ابن عبد البرماكي متونی ۱۳۳۳ من "ممبوعه ملبوء کنیت القدوسيد لا بور" ۱۸ ملبوء السعادة معر" ۱۳۳۳ ملاه ۱۵۳ حافظ المحتود علی معلوعه مطبوع السعادة معر" ۱۳۳۳ ملاه ۱۳۵۰ ما ۱۸ ملبوعه کا المحتود داد البیروت ۱۳۳۱ ملبوت ۱۳۵۵ متوفی ۱۵۳۳ من عبد العودی معلوعه داد المعرف "بیروت ۱۳۳۵ می ۱۸ ملبوعه کا بیروت ۱۳۵۱ می ۱۸ ملبوعه کا المحتود داد المعرف "بیروت ۱۳۵۱ می ۱۸ ملبوعه کا بیروت ۱۳۵۱ می ۱۸ ملبوعه کا ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۳ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ میلوعه کا المعلی معلوعه داد الکتب العطبه بیروت ۱۳۵۱ می ۱۸ میلوعه داد الکتب العطبه بیروت ۱۳۵۱ می ۱۸ میلوعه داد الکتب العطبه بیروت ۱۳۵۱ می ۱۸ میلوعه داد الکتب العطبه بیروت ۱۳۵۱ میلوعه داد الکتب العطبه بیروت ۱۳۵۱ میلوعه داد الکتب العامل ۱۸ میلوعه داد الکتب العطبه بیروت ۱۳۵۱ میلوعه داد الکتب العامل ۱۸ میلوعه داد الکتب العامل ۱۸ میلوعه داد الکتب العامل ۱۸ میلود داد الکتب العامل ۱۸ میلوعه داد الکتب العامل ۱۸ میلوعه داد الکتب العامل ۱۸ میلوعه داد الکتب العامل ۱۸ میلود کا ۱۸ میلود کا ۱۸ میلود داد الکتب العامل ۱۸ میلود داد الکتب العامل ۱۸ میلود کا ۱۸ میلود کا ۱۸ میلود کا ۱۸ میلود داد الکتب العامل ۱۸ میلود کا ۱۸ میل

تهيبانالقرآن

الاست على معرف الدين محمود بن احد عين حتى متن محده المقادى معلود داراة اللباعة المنيرية معر ١٣٣٨ الله المعلم معلود والكتب العلم بيروت ١٣٦٨ على متوفى ١٩٨٨ عن معرف ١٨٨٨ عن معر

### كتب اساء رجال

٣١٤- علامه ابوالفرع عبد الرحمن بن على جوزى متوفى ١٩٥٥ و العناس المستاهيد مطبوعه مكتبه اثريه فيعل آباد ١٠ ٣١٥ هـ ١٩٥٥- حافظ جمل الدين ابوالمحجاج بوسف مزى متوفى ٢٣٠٥ و "تمذيب الكمل" معلوعه دارا لقد بيروت "١٣١٨ هـ ٢٤- علامه مثم الدين محمد من احمد ذبي متوفى ٢٨٨ و "ميزان الاعتدال مطبوعه دارا لكتب اسعليه "بيروت ١٢١٨ هـ عدار علام المعلق من احمد والمعتب العلم بيروت "٢٨٥ و "تمذيب "مطبوعه دارا لكتب العلم بيروت "١١١٥ هـ ١٨٨ و المعالق عن المعالق متوفى ٣٨٥ و "تمذيب التنديب" مطبوعه دارا لكتب العلم بيروت "١٣١٥ هـ ١٨٨ و العلم على بن حجر عسقلاني متوفى ٣٨٥ و "تمذيب التنديب" مطبوعه دارا لكتب العلم بيروت "١٣١٥ هـ ١٨٨ و العلم على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١١٠ هـ "موضوعات كيير" مطبوعه مطبع جبائي دبل

#### كتبالغت

۱۸۰ علامه اساعیل بن حماد الجو بری متوتی ۱۹۹۸ و العواح مطبوعه دارالعلم میروت ٔ ۱۹۴۷ ه ۱۸۱ علامه حسین بن مجد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ و ۱۸ نفردات ٔ مطبوعه المکتنه الرتضویه ایران ۴۳۲۴ هد

تسان القرآن

۱۸۳۱ علامه محمد بن الميمر الجزرى متوفى ۱۰۷٪ و تمليه مطبوعه مؤسته مطبوعات ايران ۱۳۳۴ العليه بيروت ۱۸۳۱ علامه مجل الدين محمد بن محرم بن منظور افريق متوفى الدعة لساعاء واللغات مطبوعه دارالكتب العليه بيروت ۱۸۳۰ علامه عمله الدين محمد بن منظور افريق متوفى الدعة لساعه المعامد مطبوعه دارالعب المحودة تم ايران ۵۰ سامه ۱۸۵ علامه مجلوعه دارامياء التراث العملي بيروت ۱۸۵ علامه مسلوعه دارامياء التراث العملي بيروت ۱۸۹ علامه مسلوعه المحبود دارامياء التراث العمل بيروت ۱۸۵ علامه المحبود المح

# كتب تاريخ سيرت و فضائل

١٩٠ امام عبدالملك بن بشام متوفى ٣١٣هـ 'السيرة النبويه ' مكتبه فاروقيه لمثان ١٩١ امام محمد بن سعد متوني ٢٣٠٠ه ' الفيقات الكبري ' مطبوعه دار صادر بيروت ' ١٣٨٨ اه ١٩٢ امام ابوجعفر محمر بن جرير طبري متوفي ١٠٠٥ "أريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقكم بيروت ١٩٣- عافظ ابوعمرو يوسف بن عبدالله بن محد بن عبدالبرمتوفي ١٣٣٥ه الاستيعاب مطبوعه دارا السكربيروت ١٩٢ قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى ٥٥٣٥ ألشفاء مطبوعه عبدالتواب أكيدى ملتان ٩٥٠ علامه ابوالقاسم عبد الرحمان بن عبدالله سهيلي متوفى اعدهه 'الروض الانف' مكتبه فاروتيه 'ملتان ١٩٦ علامه عبدالرحمان بن على جوزي متوفى ١٥٥٥ الوفا مطبوعه مكتبه نوربيه رضويه سكهر ١٩٤ علامه ابوالحن على بن افي الكرم الشيائي المعروف بابن الاثير متوفى ١٣٠٠ هـ اسد الغابه مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٨- علامه ابوالحن على بن الى الكرم الشياني المعروف بين الاثير متوفى • تلاحه الكال في البّاريُّ مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت ٩٩١ علامه مشمل الدين احمد بن محمد بن الى بكرين خلكان متوفى ١٨٨ه و فيات الاعمان مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران ٠٠٠ - حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوني ٣٧٧ه 'البداييه والنهابيه مطبوعه دارا لفكر بيروت' ٣٩٣هـ ٢٠١ ـ حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٣ه ألاصابه مطبوعه وارا لعكر بيروت ٢٠٢ علامه نورالدين على بن احمد مهودي متوفى ٩٩هه وفاء الوفاء مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت '١٠٣١ه ٢٠٠٣ علامه اتهر تسعلاني متوني ٩١ه ه المواهب اللدنيية مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت ٢٠٠٠ علامه محد بن يوسف الصالحي الشامي متوفي ٩٣٢ه ه "ميل الحدي" والرشاد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت " ١٣١٣هـ ٢٠٥ - علامه احدين حجر كلي شافعي متوني ١٥٥ه ألصواعق المحرقة مطبوعه كتبته القابرو ٨٥٣ الص ۲۰۷ ـ علامه على بن سلطان محمد القاري متوفي ۱۰۴ه من شرح الشفاء مطبوعه وارا لفكر بيروت ۲۰۷ - بیخ عبدالحق محدث دبلوی متونی ۵۲ ۱ه ۵۰ ندارج النبوت مطبوعه مکتبه نوربیه رضوبه ' سکم

٢٠ علامه احمد شماب الدين خفاجي حنفي متوفي ١٩ مله " نسيم الرياض "مطبوعه دارا لقكر بيروت ٢٠٩ - علامه مجمه عبدالياتي زر قاني متوني ١٣٨٣ه ، شرح المواهب اللدنيه ، مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣٩٧ه ٢١٠ شخ اشرف على قعانوي متونى ١٣٣٢هـ 'نشر الليب مطبوعه بآج تميني لميثله 'كراحي

كت نقه حنفي

٣١١ علامه حسين بن منعور او زجندي متوفي ١٩٥٥ه أقدى قاضي خال مطبوعه مطبعه كبرئ اميربه بولاق مصر ١٣١٠ه

٣١٠ مثم الائمه محدين احمد سمر خي متوفي ٨٣ مهمه 'المبسوط' مطبوعه دارالمعرفته ببردت' ١٣٩٨ اله ٣١٣- مثم الائمه محمرين احمد سر خي متوفي ٣٨٣هه ، شرح سير كبير ، مطبوعه المكتبة الثورة الإسلاميه ، افغانستان ٥٠ ١٣هه

٣١٧ - علامه طاهرين عبدالرشد بخاري متوفي ٢٣٨هه \* خلامته الفتلويُّ ، مطيوعه امحه اكبرِّي لابور ' ٩٢ -١٣٣هه

١٦٥ علامه ابو بكرين مسعود كلماني متوفى ٥٨٥ه ، بدائع الصنائع مطبوعه ابيج- ايم- سعيد ايند تميني ، ٥٠ سمايه

٢٢٧ علامه ابوالحن على بن لل مرم غيناني متوفي مهدي مدايد لولين و اثرين مطبوعه شركت مليه ملتان

١٣٤ علامه محمر بن محمود بابرتي متوفي ٨٦٧ه 'عنليه 'مطبوعه مكتبه نوريه رضويه سكهر

٢١٨ علامه عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفى ٨٦ عده و فقوى آبار خانيه مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣٨٠

٢٩- علامه ابو بكرين على حداد متوفى \* ٨٠ ه الجوجرة التيره مطبوعه مكتبه الداويه ملتان

۲۲۰- علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردي تنتوفي ۸۲۷ه ٬ قلوي بزازيه مطبوعه مطبع كبري اميريه يولاق مصر٬ ۱۳۱۰

٢٢١ - علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني متوفي ٨٥٥ هـ 'بنامه 'مطبوعه ملك سنز فيصل آباد

٣٢٢ علامه كمال الدين بن حام متوفى ٨٦١ه ، فتح القدير ، مطبوعه دارالكتب العلمه ببردت ، ١٣١٥ هـ

٣٢٣- علامه جلال الدين خوارزي كفاليه " مكتبه نورب رضوبه سكمر ٣٢٣- علامه معين الدين المردي المعروف به مجد طامسكين متوفي ١٨٥٠ه و شرح الكز مطبوعه جمعية المعارف المعربه مصر ١٨٧٠ه

٢٢٥- علامد ابراهيم بن محمد ملبي متوني ٩٥٦ه " غنيته المستملي مطبوعه سهيل أكيدي لابور ٢٠١٢ه

٢٣٦ - علامه محمه خراساني متوفي ٩٦٣ هـ مامع الرموز مطبوعه مطبع مثى نوا كشور ١٣٩١ م

٢٢٧ علامه زين الدين بن تجيم متوفي ١٥٥٠ ألبحر الراكن مطبوعه مفيعه ملمه مصر الهاو

٢٢٨ علامه حايد بن على تونوي ردى متونى ٩٨٥ هه ، فرآوي حايد به مطبوعه مطبعه ميمنه معر واساله

٣٢٩ - علامه ابوالسعود محمد بن محمد عمادي متوني ٩٨٢ هـ ماشيه الوسعود على ملا مسكين مطبوعه جمعته المعارف المعربه مهم ١٣٨٧ اله •٢٣٠ علامه خيرالدين رلمي متوفي ٨١ اله \* فآوي خيريه \* مطبوعه مطبعه ميمنه مصر \* واسهوره

٢٣١- علامه علاء الدين محربن على بن محمد حمكني متوفى ٨٨٠ الدر التخار مطبوعه دار احياء الراث العربي بيروت ٢٠٠١ه

٢٣٢- علامه سيد احمد بن محمد حموى متوفى ٩٩٨ه اله عفر عيون البصارُ "مطبوعه دار الكياب العربية بيروت "٧٠ ما

٢٣٣- ملانظام الدين متوفي ١٣١١ه ' فه وي عالم كيري مطبوعه مطبع كبري اميريه بوانق مصر واسلام

٣٣٣- علامه سيد محمد المين ابن عابدين شاى متوتى ١٣٥٢هـ "منحة الخاتق مطبوعه حليه معر، ١٣١١هـ المجاهد ٢٣٥٠ علامه سيد محمد المين ابن عابدين شاى متوتى ١٣٥٦هـ "منحة الغتلق الحلصية مطبوعه دار الاشاعة العربي كوئنه ٢٣٦- علامه سيد محمد المين ابن عابدين شاى متوتى ١٣٥٢هـ "رسائل ابن عابدين "مطبوعه سيل اكديش لابور" ١٣٩٩هـ ١٣٧- علامه سيد محمد المين ابن عابدين شاى متوتى ١٣٥٢هـ "دار الميناه مطبوعه دار احياء التراث العربي "بيروت" ٤٠٧هـ ١٣٨- ١٨ مهم دار احياء التراث العربي "بيروت" ٤٠٣هـ ١٣٨- ١٨ مهم دار احياء التراث العربي "بيروت" ٤٠٣هـ ١٣٨- ١٨ مهم دار احياء التراث العربي "بيروت" ٤٠٣هـ المعمود كرا بي ١٣٣٥- المام الحد رضا قادرى متوتى ١٣٨- ١٣٠هـ فقادى افريقة "مطبوعه مدينه «بيليشك مم يخي كرا بي ١٣٨- علامه المبدع على متوتى ١٤٢١هـ "مهم وقوي ١٣٠هـ أنوى افريقة "مطبوعه هيغ غلام على ايند منزكرا بي ١٣٨- علامه المبدع على متوتى ١٤٢١هـ "مادي وربية "مطبوعه شيخ غلام على ايند منزكرا جي ١٣٧- علامه الورد تعيي متوتى ١٣٤٠هـ قاتوى تورية "مطبوعه كمائن برشرة لابعود" ١٣٨هـ الموجود الموجود المادور" ١٨ ملبوعه الموجود على الموجود المدور وراثة لعين متوتى ١٣٢٠هـ قاتوى تورية "مطبوعه كمائن برشرة لابعود" ١٩٨٩هـ

## كتب فقه شافعي

۲۳۲ علامه ابوالحسين على بن مجمد حبيب ماوودى شافعى متوقى «۵۰ اله الحادى الكبير" مطبوعه دارا لنكر بيروت "۱۳۳ الله ۱۳۳۷ علامه ابواسحاق شيرازى متوقى ۵۵ هه "المهذب" مطبوعه دارالمسرفة بيروت "۱۳۳ الله ۱۳۳۷ علامه يخي بن شرف نووى متوقى ۲۷ هه شرح المهذب" مطبوعه دارا لفكر بيروت "۱۳۳ الله الله المستاك المستاك المستاح ۱۳۵ علامه يخي بن شرف نووى متوقى ۲۷ هه شرح المهذب" مطبوعه دارا لفكر بيروت "۵۰ سماهه ۲۳۷ علامه يخي بن شرف نووى متوقى ۲۷ هه و نته الطالمين مطبوعه مكتبه نوريه رضوميه فيصل آباد ۱۳۷۸ علامه علام الدين سيد طى متوقى ۱۵ متوتى ۱۸ متوتى ۱۳۵ مناسعه فها مايت و مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت "۱۳۵ ملامه المدين مجمد بن الى العباس د ملى متوتى ۱۸ معهد نها بيته المهارة مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت "۱۳۵ ملامه الا الفياء على بن على شرائى متوتى ۱۸ معهد عاشيه ابوا الفياء على نماية دارالكتب العلمه بيروت "۱۳۵ ملامه الإ الفياء على الماك المدين مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت

# كتب فقه مألكي

-۲۵- امام سحون بن سعيد شوخي ما تكي متوفى ۲۵۳ه "المدونته الكبرئ" مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ۲۵۱ ـ قامني ابوالوليد محد بن احمد بن رشد ما تكي اندلى متوفى ۲۵۹ه " بدايته المجتهد" مطبوعه دارا لفكر بيروت ۲۵۲ ـ علامه خليل بن اسحاق ما تكي متوفى ۲۵۷ه " مختفر خليل" مطبوعه دار صادر بيروت ۲۵۳ ـ علامه ابوعبدالله محجه بن محجه الحفاب المغوفي المتوفى ۱۵۳۳ "موابهب الجليل" مطبوعه كمتبته النجاح ليبيا ۲۵۳ ـ علامه ابوالم كلت احمد دردير ما تكي متوفى ۱۳۱۲ه " الخرقي على مختفر خليل تمطبوعه دار صادر بيروت ۲۵۵ ـ علامه الوالم كلت احمد دردير ما تكي متوفى ۱۳۱۲ه " الشرق الكبير" مطبوعه دادا القكر بيروت ۲۵۷ ـ علامه مشمل الدين محمد بن عرف درموقي متوفى ۱۳۱۵ه" حاشية الدموقى على المشرح الكبير" مطبوعه دارا القكر بيروت

# كت فقه حنبلي

٢٥٧- علامه موفق الدين عيدالله بن احمد بن قدامه متوفى ٥٦٠ هـ المغنى مطبوعه دارا لفكر بيروت ٥٠ ٣١ه ۲۵۸ علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى « ۴۲ هـ و الكافئ مطبوعه وارالكتب العلمه بيروت " ۱۳۱۳ هه ٢٥٨ - في الوالعباس تقى الدين بن تيمه متوفى ٢٨٨ه من مجموعة القتلوي مطبوعه رياض -۲۷- علامه ابوالمحسين على بن سليمان مرواه ي متوفى ه۸۸ه " الانصاف مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ۲۰ ۳۰ه

#### كتبشيعه

٣٩١ شخ ابو جعفر محربن يعقوب كليني متوفي ٣٢٩ه والاصول من الكاني مطبوعه دار الكتب الاسلاميه شران ١٠١٠ شخ ابوجعفر محرين يعقوب كليني متوفى ١٩٣٥ الفروع من الكاني مطبوعه وارالكتب الاسلاميه شران ٣٣٠ يريخ كمل الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفي ١٤٧ه ، شرح نبج البلاغه ، مطبوعه مؤسته النصراريان ، ١٣٨٧ ه ١٣٩٧ ملا باقربن محمر تقي مجلسي متوني ١٨٨٠ حق اليقين مطبوعه خيايان ناصر خسرو ايران '٢٣٧ه ٢٦٥ ـ لما باقربن محمد تقى مجلسي متوفى ١١٠٠ ويات القلوب مطبوع كتاب فردش اسلاميه سران

# كتب عقائدو كلام

٣٦٧ لهم محد بن محمد غزال متوفى ٥٠٥ه والمنقد من الفلال مطبوعه لاجور ٥٠ مهاه ١٣٧٤ علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز اني متوفي ٤٩١ه "شرح عقائد نسفي مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراجي ٣٦٨ علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاذ اني متوفي ٤٩٨ هـ 'شرح المقاصد 'مطبوعه منشورات الشريف الرضي ابران ' ٥٩٣ اه ٣٦٩ - علامه ميرسيد شريف على بن مجمه جرجاني متوني ٨٨٨ه ، شرح الموافق مطبوعه منشورات الشريف الرمني ابران ١٣٦٥ه اه ١٤٠- علامه كمل الدين بن عمام متوفي ٨١١هـ مسائره مطبوعه مطبعته السعادة مهمر اعلامه كمل الدين محربن محد المعروف بابن الى الشريف الشافى المتونى ٥٠١ه ممامره مطبوعه مطبعت العادة مصر ١٢٢٠ علامه على بن سلطان محد القارى المتوفى ١١٠ه ، شرح فقه أكبر مطبوعه مطبع مصطفى الباني و اولاده معر ٢٥٠ ١١٠ه ٣٧٦- علامه سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٥٣٥ متاب العقائد مطبوعه باجدارهم وبلشك سميني كراجي

## كتب اصول فقه

٢ع ٢ عد علاء الدين عبد العزيزين احمد البحاري المتوفى وصويره أنخف الامرار ، مطبوعه وارالكتاب العرني المهاره

۲۷- علامه محب الله بهاري متوفى ۱۹۹ه مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئد

۲۷۷ علامه احد جو نوري متوفى مسهد نور الانوار مطبوعه ایج-ایم-سعید ایند ممنی کراچی

٣٧٧ - علامه عبدالحق خير آبادي متونى ١٣١٨هه شرح مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئشه

كتب متفرقه

٢٧٨- شخ ابو طالب محمر بن الحسن المكي المتوني ٨٦ ساه ، قوت القلوب مطبوعه مطبعه ميمنه معمر ٢٠٠٠ اله ٢٧٩- علامه ابوعيدالله محدين احمد ماكلي قرطبي متوفي ٢٦٨ه 'التذكره مطبوعه دارالكتب العلمه ببردت ' ٧٠ ١٣هه -٢٨٠ شيخ تقى الدين احد بن تيمه صنبلي متوفي ٢٨٧ه و تلعده جليله مطبوعه مكتبه قابره معر ٣٧٣ه ٣٨١ - علاميش الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٣٨٨ه و الكيارٌ مطبوعه وارا لقد العربي وابره مصر ٣٨٢- علامه عبدالله بن اسديا فعي متوفي ٢١٨ه و أروض الرياحين "مطبوعه مطبع مصطفيٰ البالي و اولاده معمر سميه ١٣٨٠-٣٨٣- علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني متوني ٨٨١ه أكتاب التعريفات مطبوعه المطبعته الخيية مصر ٤٣٠١هـ ٢٨٣- علامه احمر بن حجر تتي كلي متوني ٣٧٩ه ' الصواعق المحرقه 'مطبوعه مكتبه القابره '٨٨٣هه ٢٨٥- علامه احمد بن حجر بيتي كل متوفي ١٩٧٩ه 'الزواجر' مطبوعه دارالكتب العلميه ببردت' ١٧٧٧هـ ٢٨٧- امام احد سرمندي عجد دالف الني متوفي ١٠٠٠ه الله عموبات لعام رباني مطبوعه ديند وبالشنك كميني كراجي ويسهيد ٢٨٧- علامه سيد محمر بن محمر مرتضي حسيني زيدي حني متوفي ٥٠ ١٠هـ أتحاف سادة المنتقين مطبوعه مطبعه مينه معر ١٣١١هـ ۲۸۸ شخ رشید احد کنگوی متونی ۱۳۳۳ نقادی رشید به کال مطبوعه محد سعید ایند سنز کراجی ٣٨٩- علامه مصطفى بن عبدالله الشير بحاتي خليفه "كثف الفنون" مطبوعه معبعه اسلاميه طهران" ٨٧ ١٣١٠هـ ٣٩٠- امام احمد رضا قادري متوفي ٢٠٣٠هـ ألملفوظ مطبوعه نوري كتب خانه لامور ١٩١- شيخ وحيد الزمان متوفى ١٨٨ ١١١٥ مدية المدى مطبوعه ميور بريس ويلي ١٢٥ ١١١٥ ۲۹۳ شخ اشرف على قعانوي متونى ۱۲ سان "بشتى زيور" مطبوعه ناشران قر آن لميند لامور ٢٩٣- شخ اشرف على تعانوي متونى ١٢ ١١٠ و خفظ الايمان مطبوعه مكتبه تعانوي كراجي ۲۹۳-علامه عبدا ککیم شرف قادری نتشیندی' نداء یا رسول الله مطبوعه مرکزی مجلس رضالاهور ۴۵۰ مهو

## مرثيفكيث

میں نے تبیان القرآن جلد دوئم تصنیف شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مطبوعہ فرید بکسٹال اردو بازار لاہور کے پرون بنور پڑھے ہیں۔ میری دانست کے مطابق اس تغیر کے متن اور تغیر میں درج آیات قرآئی کے الفاظ اور اعراب میں کوئی غلطی نمیں ہے۔ میں نے اطمینان کے بعد سے سرشیقکیٹ تحریر کیا ہے۔ محمد ابراہیم فیضی

محد ابراہیم کیفی ظہور احد فیضی

تبيانالقرآن





Marfat.com



Marfat.com



